



Marfat.com

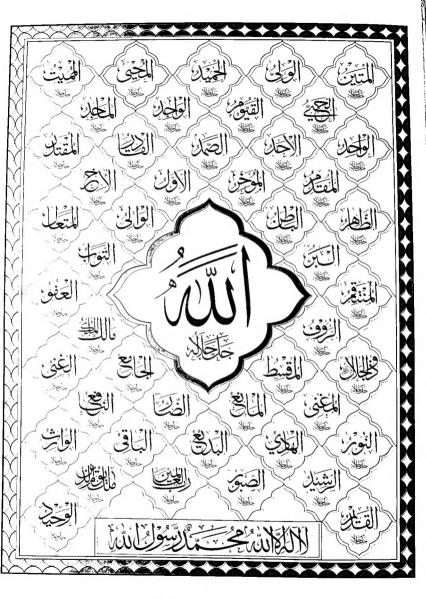

Marfat.com





Marfat.com



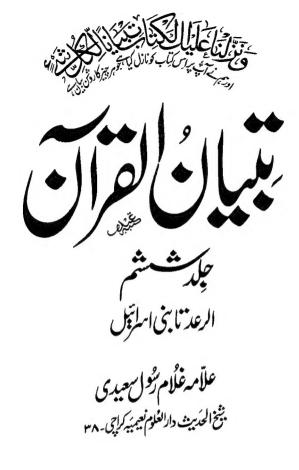

ناشر فرمدینک شال ٔ ۳۸-اُردوبازار ٔ لاہوریم

Marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act

جملہ حقق ق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی فتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا تا نونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-015-4



هي : مافظة مماراتيم فيغى مطع : روى ببليسترانيد پر ترزالا بور الطيخ الاقل : صَنَفْن 1434هـ الإيل 2002ء الطيخ عشر : ويصح بال 1434هـ البار چ 2013ء

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435
Fax No.092-42-37224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

### Marfat.com

# فهرست مضامين

| صنحه | عنوان                                                          |    |    | عنوان                                     | Fy. |
|------|----------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------|-----|
| ایم  | زمین کے مختلف طبقات سے وجو دِ ہاری اور توحید<br>باری پراستدلال |    |    | سورة الرنيد                               |     |
| 111  | ہری پراسماراں<br>مختلف ذائقوں سے وجو دِ باری اور توحید باری پر |    |    | رور ت کا نام اور وجه تسمیه                | 1 1 |
| ۳۲   | استدلال                                                        |    | M  | الرعدكامعتى                               |     |
| ۳۲   | ''صنوان''اور''منو'' کے معنیٰ                                   | 14 | PΛ | سورة الرعد كے كى يا مدنى مونے ميں اختلاف  | ۳   |
| ۳۳   | تعجب اوراغلال كامعنى                                           | 14 | ۳. | سورة الرعداورسورة يوسف ميل بالبمي مناسبت  |     |
| 77   | ا نکار حشر کا کفر ہونا اور اس کی سز ا                          | IA | ۳r | سورة الرعد كےمضاجن اور مقاصد              | ٥   |
| ~~   | مشكل الفاظ كے معانی                                            |    |    | المرتف تلك ايت الكتاب (١-١)               | ٦   |
|      | کفار کارحمت اور ثواب کے بجائے عمّا ب اور                       | P* | ro | اجتها داور قياس پرايک اعتراض کا جواب      | 4   |
| ~~   | عذاب كوطلب كرنا                                                |    | ro | اجتهاد كالغوى اوراصطلاحي معنى اوردليل     | ٨   |
| ra   | عين حال معصيت ميں الله تعالیٰ کامهاف فر ما                     | rı |    | مورج اور جائد كاحوال اوردنيا كمعاطات      | 9   |
|      | ريا                                                            |    | 24 | ے وجو دِباری اور توحید باری براتد لال     |     |
|      | مشرکین کاپیرکہنا کہ آپ پر کوئی معجز ہ کیوں نہیں                | rr |    | عرش پراستواءاورائسی دیگرمفات کے متعلق     | 1.  |
| רץ   | نازل کیا کیا؟                                                  |    |    | حقد مین اور متاخرین کے نظریات             |     |
| ۳٦   | مشرکین کے فرمائثی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ                   | rr | ۳۸ | مشكل الفاظ كے معانی                       | н   |
| MZ   | آپ کوقر آن مجيد کام عجزه کيون ديا گيا؟                         | rr |    | زمینول درختو اور پہلوں سے وجو دِ باری اور | Ir  |
| rz.  | آپ کے دیگر چندمشہور معجزات                                     |    |    | تو حیدباری پراستدلال                      |     |
| ٥٠   | "ولكل قوم هاد" من حادي كمتعدد مال                              |    |    | مشكل الفاظ كي معاني                       | 11  |

بلدششم

فهر ست

| 4_   |                                        |        |      |                                                   | —      |
|------|----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|--------|
| صفحه | عنوان                                  | نمبرثك | صخ   | عنوان                                             | ببرتك  |
| ΥA   | سایوں کے بحدہ کرنے کی توجیہ            | ۳۸     |      | حفرت على رضي الله عنه كواس آيت كامصداق            |        |
| AF   | حبده کی نضیلت کے متعلق احادیث          | 140    | ۵۱   | قرار دینے کی تحقیق                                |        |
| 49   | قل من رب السموات والارض (١٨-١٦)        |        |      | حفزت على كوظيف بلافصل قراردينے كى دليل كاجواب     |        |
| ۷۱   | دلائل کے ساتھ بت پرستوں کارداور ابطال  | ۵۱     | ٥٣   | الله يعلم ما تحمل كل انثي(١٥-٨)                   | rq     |
|      | افعال انسان کے محلوق ہونے کے متعلق اہل | or     | ۵۳   | مشكل الفاظ كےمعانی                                | 1 17   |
| ۷۱   | سنت اورمعتز له کےنظریات                |        | ۵۵   | آیات القدے مناسبت                                 |        |
|      | افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل |        | ۵۵   | رقم میں کمی اورزیادتی کے محامل                    | rr     |
| 4    | سنت اور جبريد كے نظريات                |        |      | حمل کی تم سے تم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت        |        |
| 44   | جریه کےنظریہ کارد                      |        |      | مِن مُداهِب فقهاء                                 |        |
| 4    | معتزله كےنظرية كارد                    |        |      | فيب كالغوى اورا صطلاحي معنى                       |        |
| 44   | نظرىيالل سنت كى مزيدوضاحت              |        | 04   | لله تعالیٰ کے علم کی وسعت اوراس کی خصوصیات        | 1 -0   |
| 4    | معتزله كے اعتراضات كے جوابات           | 04     |      | شكل الفاظ كمعانى اورآيات سابقه بربط               | 7      |
| 40   | جربد کے دو پرمز یدولائل                | ۵۸     | ۵۸   | عقبات کے متعدد کامل                               |        |
| 40   | فلقِ اوركسب كي وضاحت                   | 09     |      | شتۇل كوانسانوں پر مامور كرنے كى وجو ہات<br>حكة    | 1 1    |
| 4    | مشكل الفاظ كے معانی                    |        |      | ورسمين                                            |        |
| 24   | إنى اورجهاگ سے تشبیر کابیان            | 11     |      | نت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کانعت             | ا ا    |
| 44   | مومنول اور کا فرول کے اخروی احوال      |        |      | اپس لين                                           | 9      |
|      | فمن يعلم انما انزل اليك من ربك         | 4r     | 75   | الى اور بادل ميس الله تعالى كى قد رت كاظهور       | ا ۳۰   |
| 41   | (19-ry)                                | )      |      | رعداورالصواعق کےمعانی اور جھگڑا کرنے              |        |
| ۸۰   | وال نه کرنے کا عبد                     |        |      | لوں کا بیان<br>ذ                                  |        |
| ۸۰   | وال كرنے كے جواز كى شرائط              | 140    | 71   | نی کے ساتھ غیراللہ کی تمثیل کے عامل               | الم    |
| AL.  | كل كاغلام مغهوم                        | 7      | '    | براللد کو حقیق حاجت روامان کر پکار ناشرک ہے<br>من | عهم اع |
| Ar   | كل كالصحيح مغهوم                       |        |      | نينين المارين                                     | ور     |
| ۸r   | شتول کوجوڑنے کی اقسام                  | 17     | 1    | منل اوراولی سے کے صرف اللہ تعالیٰ سے دو           |        |
| 1    | شتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث          | 7      | 77   | ب کی جائے                                         |        |
| ۸۳   | نت حساب كامعنى                         |        |      | ده کالغوی اور اصطلاحی معنی                        |        |
| ٨٣   |                                        |        |      | مطلاحی معنی کے لحاظ ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ک    | الم    |
| ٨٣   |                                        | 4      | r 42 | گاه میں بیده ریز ہونا<br>معند سرا                 |        |
| ٨۵   | - "7 /                                 |        |      | ی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں    |        |
| ٨۵   | الی کواچھائی۔دورکرنے کے محامل          | 1. 4   | 42   | tny101                                            | 5      |
|      |                                        |        |      | -                                                 |        |

تبيان القرآن جلدشم

| ست | فهر |
|----|-----|
|    | ᡔᢐ  |

| سفحه  | عنوان                                                                                       | تمريما | صغح | غزان عنوان                                                            | 司     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 108   | ني صِلَى الله عليه وسلم كوسلى وينا                                                          |        | ΥΛ  | ی جن صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے                               | ااه   |
| 100   | مشرکین کے تو دساختہ شرکا وکارد                                                              |        | ΥA  | ، جنت الفردوس كوطلب كرنے كى دعا كرنى جاہيئے                           | الد_  |
|       | جب الله تعالي نے كافروں كو كمراه كرديا پھران كى                                             |        | ۸۷  |                                                                       | ا ا ۷ |
| 1100  | ندمت کیوں کی جاتی ہے؟                                                                       |        |     | ، اِجنت میں اپنے الل وعیال کے ساتھ بجھتے ہونا بھی<br>ا                | ۷۸    |
|       | کافروں کےمصائب ادرمسلمانوں کےمصائب<br>رینہ                                                  |        | ۸4  | العت ۽                                                                | - 11  |
| 1109  | كافرق                                                                                       |        |     |                                                                       | 4٩    |
| 100   | جنت کی صفات<br>میں میں متعلقہ میں سر کا                                                     |        |     | متعلق احادیث                                                          | - 11  |
| ٦٠٠١  | جنت ند بنائے جانے کے متعلق معتز لد کے دلائل                                                 |        |     | مومنوں کے مبرکرنے کی متعدد تفاسیر                                     | - 11  |
| 11.4  | اوران کے جوابات<br>صارف میں میں خاطرن اقریب                                                 |        |     | کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا                                   | i     |
| 1.0   | مسلمانوں اور یہودونصاریٰ کانزول قر آن ہے                                                    |        | 9.  | د نیامیں کا فروں کی تر تی اور خوشحالی اور مسلمانوں<br>کی کہیں گئی ہے۔ | - 11  |
| '*    | خوش ہونا<br>انبیا علیہم السلام کاامراور نہی سے مکلّف ہونااور                                |        | ı   | کی پس ماندگی اورشکی کی وجوه                                           | - 1   |
| 10.4  | اعبیاء میں اسلام کا امرادر ہی تھے معلق ہو ہااور<br>عصمت کی تعریف                            | ı      | 91" | و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية  <br>(٣١-٣١)                    | ^[    |
|       | قر آن مجید کو تھم عربی فرمانے کی وجداوراس کا                                                |        |     | اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اوراس کے ہوایت                              |       |
| 102   | ر آن جیدو سر بر بر ماعت کی وجیداوران ال<br>قدیم ہونا                                        |        | 9,7 | العد مي عراه رئے اور اس مع ہدايت<br>وينے محامل                        | - 1   |
| 104   | عرب ابورا<br>ولقد ارسلنا رسلامن قبلک (۳۳ - ۳۸)                                              |        | "   | ویے سے حال<br>اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے دلوں کے مطمئن ہونے ادر            | - 11  |
|       | ر میں کا بیا عمر اض کہا گرآ پ نبی ہیں تو پھر<br>قریش کا بیا عمر اض کہا گرآ پ نبی ہیں تو پھر | 1      | 90  | ا میرسان سے در میان تطبیق<br>خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق             | - 11  |
| 100   | ر مان مير من حرب بي بي مان د بار<br>آپ نے شادیاں کیوں کیں؟                                  | 1      | 97  | مطمئن دلول كے مصداق                                                   |       |
|       | اس اعتراض کا بیدجواب که انبیاء سابقین نے تو                                                 |        |     | ''طوبیٰ'' کامعنی اوراس کے متعلق احادیث                                |       |
| 1 - 9 | بهت شاد مال کی تھیں!                                                                        |        | 92  | رحمٰن کے انکار کا شان نزول                                            |       |
|       | متشرقین کےاس اعتراض کا جواب کہ آپ                                                           |        |     | کفار کے فرمائشی معجزات اس لیے نہیں ویئے گئے                           |       |
| 1+9   | نے بہت شادیاں کی تھیں                                                                       |        | 9.0 | كەللەتغالى ئے علم ميں دوايمان لانے والے متنق                          |       |
| 11+   | سيدنامحم صلى الله عليه وسلم كى الرواج كى تفصيل                                              |        |     | اس اشکال کا جواب کے موسین اللہ کی قدرت ہے                             | 9+    |
|       | رسول الله صلّى الله عليه وَ ملَّم كِ تعد دا زدواج بر                                        |        | 9/  | مايوس تو نه تھے                                                       |       |
| 111   | اعتراض کے جوابات                                                                            |        | 99  | يكس كاترجم علم ادراطمينان كيساته كرنيوا ليعلاء                        | 91    |
| 111-  | نی سکی الله علیه وسلم کے تعدداز دواج کی حکمتیں                                              |        | 99  | "پیکس" کار جمہ ناامیدی کرنے والے علماء                                |       |
|       | آ ب نے کفار قریش کے مطلوبہ مجزات کیوں                                                       |        |     | بعض عصاة مومنین كا آیات دعید كے عموم سے                               |       |
| II∠   | نہیں پیش کیے                                                                                |        | [++ | مخصوص ہونا                                                            |       |
|       | كفار كے مطالبه كى وجه سے ان برعذاب كيوں نه                                                  | nr     |     | ولقد استهزىء برسل من قبلك                                             | 91"   |
| 114   | نازل ہوا؟                                                                                   |        | 1   | (٣٢-٣८)                                                               |       |

| ٧        |                                                                                  |          |        |                                                    | _     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|-------|
| منح      | عنوان                                                                            | نبرتك    | منح    | رثد عنوان                                          | 4     |
| 1977     | دنیادی لذتوں کا بے مار ہونا                                                      | II"      | IIA    | ااا کواورا ثبات کی تغییر ٹیں متعددا قوال           | ш     |
| ira      | بهت دورکی محرای کامعنی                                                           |          | 119    | الا تضاء مطلق اورقضاء مبرم                         | ~     |
| ira      | سيدنا محمصكي الله عليه وسلم كي بعثت كاعموم                                       | 14       |        | ال رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق         | ۱۵    |
|          | سيدنا حمصلي الله عليه وسلم كي بعثت يحموم ير                                      | 14       | 119    | احاديث                                             | Ш     |
| IP4      | قرآن مجيد کي آيات                                                                |          | 17-    | اا ان احاد مث كاقر آن مجيد سے تعارض                | - 1   |
|          | سيدنا محرصلی الله عليه وسلم كی بعثت بے عموم پر                                   | iΑ       |        | اا ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کے                | 4     |
| 1924     | احاديث                                                                           |          | 17-    | اجوابات                                            |       |
|          | جمادات ادرنباتات کے لیےسید نامحرصلی اللہ                                         |          | 114    | ا اطراف زمین کوئم کرنے کے محامل                    |       |
| 112      | علىيەدىمكم كى دسالت                                                              |          |        | ا (آسانی) کتاب کے عالم کے مصداق میں                | 19    |
|          | حيوانات كي ليسيد ناجم صلى الله عليه وملم كي                                      | 14       | 171    | متعدداقوال<br>                                     |       |
| 1172     | دمالت                                                                            |          | 1171   | المنتقام سورت اوردعا                               | r     |
|          | كفارك واكائات كى جرجز آپكى رسالت كو                                              |          |        | دور رهم                                            |       |
| Ir'A     | جانتی ہے                                                                         |          |        | سورة ابراهيم                                       |       |
| IP9      | '' كوه'' كاكلمه شهادت پژهنا                                                      | rr       | 172    | سورت کانام                                         | - 11  |
| 161      | انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت                                                     | 11       | 112    | 0222171                                            | ۲     |
| 10"1     | تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے                                              |          |        | 0, 00 0 0,000                                      | "     |
| lm       | ''ایام الله'' کامعنی                                                             |          |        | سورة ابراهيم كيمضاهن اورمقاصد                      | ۳     |
| IM       | مبراورشکر کے متعلق احادیث                                                        | רץ י     | 179    | الرت كتب انزلند(۲-۱)                               |       |
| ][       | مېراورشکر چى عبدالله بن مبارك كامعياراوراس<br>ر                                  | 12       |        | نی صلی الله علیه وسلم کا قرآن مجیدی تلادت سے       | ۲     |
| 100      | ركلام                                                                            |          | 17"1   | لوگو <i>ں کومسلم</i> ان کرنا<br>مار میں اس کرنا    |       |
| <u> </u> | ر کلام<br>نگر کامنتنی اور صابراور شاکر کے ساتھ نشانیوں کی<br>خشر سر سر سر سر کار | ۲۸       | 17"1   | الله تعالى كاذن اوراس كى تونيق كى وضاحت            | 4     |
| 1000     | تصيص في توجيه                                                                    |          | 1      | جس كاسلام لائے كالله في اون نبيس وياس              | ^     |
| Į\       | اذ تاذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم                                                 | ۲۹ او    | 1177   | کاسلام ندلانے میں اس کا کیا قصور ہے؟               |       |
| IMM      | (4-17)                                                                           | 2        |        | اسلام کی نشر داشاعت آیا نبی صلی الشعلیه وسلم کی    | ٩     |
| IMA      | عر كامعنى                                                                        |          |        | لعلیم ہے ہوئی یا دلائل ہے؟<br>دور                  |       |
| 1fmA     | ماور شکر کا فرق                                                                  |          |        | "العزيز الحميد"كامعتى                              |       |
| 11       | وبندول كاشكر كزار نه بهوده الله كاشكر كزاربعي                                    | ? 171    | rlirr  | لفظ الله کے علم (نام ) ہونے پر دلائل<br>ارنت الریک | "     |
| IMA      | یں ہے<br>کرے متعلق قرآن مجید کی آیات                                             |          |        | الله تعالی کاکس مت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور        | 11    |
| 1172     | كريم معلق قرآن مجيد كآيات                                                        | <u> </u> | - 1177 | بندول کے افعال کا خالق ہونا                        |       |
| Inz.     | کرے متعلق احادیث اور آثار                                                        | 7 m      | יויון  | بت پرستوں کے بخت عذاب کا سبب                       | 11"   |
| عشم      | جلدً                                                                             |          |        | ن القرآن                                           | تبيار |

Marfat.com

| 4   |                                                      |        |        | ست                                                 | فهر   |
|-----|------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|-------|
| نح  | عنوان م                                              | k)     | منحه أ | عنوان                                              | نبرتك |
| 12  | روز کے معنی پرایک اعتراض کا جواب                     | ۵۵ ابر | 101    | الله كاشكرنه كرنے ہے اسے كوئی نقصال نہيں           | ro    |
|     | س اعتر اص كا جواب كه جب الله نے كافرول كو            | 1 0/   | 1      | حضرت آدم عليه السلام تك نسب بيان كرنا              |       |
| 12  | رایت بیس دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے ؟           | ١,     | Ior    | درست نبيس                                          |       |
| li  | قال الشيطان لما قضى الامر                            | ۵ او   |        | اے ہاتھوں کواپ مونہوں پرر کھنے کی متعدد            | 12    |
| 121 |                                                      |        | 150    | تغيري                                              |       |
| 12r |                                                      |        |        | مشر کین اللہ کو خالق مانے کے باد جود بت پرتی       |       |
|     | ماتھ تعبیر کرنے کی توجیہ<br>ماتھ تعبیر کرنے کی توجیہ |        | 100    | كيول كرتے تھے                                      |       |
| 120 | 0 - 1 0 7 0 7 0 5                                    |        |        | الله تعالى توب كساتها وربغير توبك بحبى             |       |
| 120 | ميان ما المالية                                      |        |        | عناہوں کو بخش دیتا ہے                              |       |
| 140 | نتد کا وعده اورانلیس کا وعده                         |        |        | توبرك في ترغيب من احاديث                           |       |
| 120 | شیطان نے جوسلطان کی فی کی اس کے دوجمل                |        |        | انبياء عليهم السلام كي نبوت ميس كفار ك شبهات       |       |
|     | برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کی بجائے                |        | 1      | جن خصوصیات کی بناء پرانبیا علیم السلام نبی         |       |
| 124 | خود کومطعون کیا جائے                                 |        | 101    | జే ఓ ఓ                                             |       |
| 124 | شیطان کے دسوسہ کی کیفیت<br>سے میں انفرا              | 77     | 109    | كافرول كے ديكرشبهات كے جوابات                      | 7     |
| 122 | انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی<br>میں میں میں |        |        | ا نبیا علیهم السلام کا کا فرول کی دهمکیول سے نہ    | ~~    |
| 124 | صرخ کامعنی                                           | 4      |        | ڈرنا ا                                             |       |
| IZA | جنت میں سلام کامعنیٰ<br>ش                            |        |        | سیدنامحم صلی الله علیه وسلم کی امت کاسب سے         | ro    |
| 141 | شجر وَطَیّبہ ہے مراد تھجور کا درخت ہے<br>            | 4.     | 14+    | נאַנפוען                                           |       |
| 129 | م محجور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت<br>•        |        |        | و قال الذين كفروا لرسلهم(٢١–١٣)                    | ٣٦    |
| ۱۸۰ | شجر وَ طبیبہ سے مراد شجر معرفت ہے ۔<br>۔             |        |        | اس وہم کاازالہ کہا نبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے | m     |
|     | نا پاک کلمه اور نا پاک درخت کا مصداق اوروجه          | 44     | 171"   | فرماں برداروں کو نافر مانوں کے ملک میں آباد کرنا   | ľΆ    |
| IAI | مشابهت                                               |        | ۵۲۱    | جبارا ورعنيد كالمعنى                               | 14    |
|     | کلمہ طیتبہ کے حاملین کے قول کا دنیا اور آخرت         | ۷۴     | 177    | ورا و کامعنی                                       | ٥٠    |
| ıví | مِن ثابت بونا                                        |        | 177    | دوزخ کے بانی کی کیفیت                              | ا۵    |
|     | قبرین فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق                   | ۷۵     |        | دوز خیول کے عذاب کی کیفیت ادران پرموت کا           |       |
| M   | احاديث                                               |        | 174    | tĩ¿                                                |       |
| ۸۳  | قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے                   | ۷۲     | AFI    | عذاب غليظ كامعني                                   | ar    |
|     | جومسلمان قبر کی آ زمائش اور قبر کے عذاب سے           | 24     | PFI    | کفار کے اعمال کی را کھ کے ساتھ دجہ مشابہت          |       |
| 10  | محفوظ رہیں کے                                        |        | PFI    | تمام کلوق کی پیدائش من بر حکمت ہے                  |       |
| ΥΛ  | نيك اعمال كا آخرت مين كام آنا                        | ۷۸     | 14.    | بر زوا کا <sup>معن</sup> ل                         |       |

ا ۱۵ ابرزوا کا کل تبیان القرآن

| ست | فف |
|----|----|
|    | 75 |

| ا صد        | عنوان                                                  | نبرثل | منح      | نبرثلا عنوان                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے دالدین کے مومن            |       | -        | ۲۸-۳۳) الم تر الى الذين بدلو ( ۳۳-۲۸)                                        |
| rır         | ر مصلید کا استید ما استوالاین سے تو ق<br>ہونے پر دلائل |       | 149      | ۸۰ الل مکه پرالله کی فعتیں اوران کی ناشکری                                   |
| 71 <u>0</u> | نماز میں دعاما تکئے کے آداب                            | 10 pm | 1/19     | ۸۱ کفار مکه کاشرک                                                            |
| יויו        | دعاء حرام                                              |       |          | ۸۲ اولیاءاللہ سے محبت کا آخرت میں کام آنا                                    |
|             | تمام مسلماُنوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلف            |       |          | ۸۳ مشکل الفاظ کے معانی                                                       |
| rin         | وعيد توستلزم ہے؟                                       |       | 197      | ۸۴ الله تعالی کی غیر متناعی نعتیں                                            |
| rız.        | ولا تحسين الله غافلا (٥٢-٥٢)                           | 1+4   | 192      | ۸۵ بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وفا                                |
| 119         | مشكل الفاظ كے معانی                                    | 104   | 191"     | ٨٢ أو إذ قال ابراهيم رِب اجعل (٣٥-٣٥)                                        |
| <b>719</b>  | وتوع قيامت پر عقلي دليل                                | 100   |          | ۸۷ کمکوامن والا بنانے کی دعا پراعتر اض کے                                    |
|             | كيانى صلى الله عليه وسلم الله تعالى كوظالمون سے        | 1+9   | 190      | جوابات                                                                       |
| rr•         | عافل سجھتے تھے                                         |       | 1        | ۸۸ اولادابراہیم کوبت پرتی ہے مامون رکھنے کی دعا                              |
| rri         | تیا مت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا                     |       |          | براعتراض کے جوابات<br>محص                                                    |
| rrr         | کافروں کے مکر کی تفسیر جیں متعددا قوال                 |       |          | ۸۰ مرتکبین کبائری شفاعت پردلیل                                               |
|             | مین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحاباور                     |       |          | ۹۰ شفاعت کی تو تع کے باوجودتو برکرنے میں تاخیر                               |
| 777         | نابعين كياقوال                                         | 4     | 19/      | ندکی جائے                                                                    |
| rrr         | مین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث                      |       |          | ٩ حضرت ابراہيم كاغيرآ بادوادي ميں اپنال كو                                   |
|             | بین کوتبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال               |       | 199      | حیوڑنے کا پس منظراور پیش منظر                                                |
| ***         | ين تطيق                                                |       | rer      | ا1 حضرت اساعیل کے ذبیع ہونے پر دلائل<br>میں اس سے اسالی کردیائل              |
|             | الله الكوتبديل كرف كمتعلق قرآن مجيدي                   | 1110  | ·        | ۹۱ عام لوگوں کے لیے بیرجائز نہیں کیروہ اپنی اولا د                           |
| 770         | ایات                                                   |       | 1.6      | بِ آ بِ وَگیاہ زبین مِیں چھوڑ آ کمیں                                         |
| 770         | من كود وبارتبديل كرنے كي تفصيل اور تطبيق               |       |          | ۹۱ زم زم کے فضائل                                                            |
| 777         | 0.0                                                    | 1     |          | ۹ کمه کوحرم قراردین کی وجوه                                                  |
| 777         | Q. V /                                                 |       |          | ۹ مجدحرام اورمبجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل<br>۱ مسرح دری میرین میں نورین |
| 772         |                                                        | "  ب  | ۱        | ۹۰ متجدحرام اورمتجد نبوی میں نماز کی نضیلت کے ا                              |
| rra         | هنآم سورت                                              | il Ir |          | متعلق فقباء كنظريات<br>و رعا كاطرية إدراس كي فينيا - من ماريد ه              |
|             | سورة الحجر                                             |       | r-9      | المعادرة والمحادث الماديت                                                    |
|             |                                                        |       | rı.      | 191700100000000000000000000000000000000                                      |
| 777         |                                                        |       |          | ا حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی بقیدہ عاوٰں کی<br>آوہ یح                       |
| 771         |                                                        | - 1   | r   1111 | ا نی معصوم کی دعا یہ مغفرت کے محامل<br>ا                                     |
| 1771        | بر کا مصداق                                            | 71 1  | "   Pil  | ا بي سوم ن دعاء معرت يحال                                                    |

| ٩    |                                                |        |       | رست                                              | فه               |
|------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|------------------|
| صفحه | عنوان                                          | فمبرثك | صغح   | لم عنوان                                         |                  |
| PT'9 | کفار کے اٹکاراوراستہزاء کی وجوہات              | 74     | rrr   | الحجر کے متعلق احادیث اوران کی تشریح             | ~                |
| 700  | مشکل الفاظ (سحروغیرہ) کےمعانی                  | 1/2    | 2777  | سورة الحجرك مقاصد                                | ۵                |
|      | کفار کمہ کے مطالبہ پر فرشتوں کونازل نہ کرنے کی |        |       | الرنف تلك ايت الكتاب و قران مبين                 | ٦                |
| roi  | וקה                                            |        | rro   | (+)                                              |                  |
| roi  | ولقد جعلنا في السماء بروجاً (٢٥-١١)            |        |       | كتاب اورقر آن مبين كالمعنى                       | 4                |
| ror  | بروج كالغوى اوراصطلاح معنى                     | ۳.     | rra   | كتاب اور قرآن مبين مين تغاير                     |                  |
| rom  | علم نجوم كي تعريف                              |        |       | الكتاب كوقر آن مبين پر مقدم كرنے كى وجوہ         | 9                |
| ror  | ستأرول كى تا ثيرات مانے كا شرع حكم             | m      | 774   | ربما يود الذين كفروا(١٥-٢)                       | 1+               |
| rom  | شهاب تا قب كالغوى اورا صطلاحي معنى             | ٣٣     |       | كنهگارمسلمانون كودوزخ يے نكاتا ہواد كيوكر كفار   | 11               |
| Ħ    | بروج سے اللہ تعالی کی الوہیت ادر وحدانیت پر    | ٣٣     | rrz   | کی حسرت اور ندامت                                |                  |
| roo  | استدلال                                        |        | 71"9  | مشكل الفاظ كے معانی                              | 15               |
|      | آپ کی بعثت سے پہلے شہاب ٹا قب گرائے            | ro     | rmq   | آیت مذکوره کا خلاصه                              |                  |
| roo  | جانے کے متعلق متعارض احادیث                    |        |       | د نیامیں مشغولیت اور کمبی امیدوں کی ندمت میں     | 100              |
|      | ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامه       | 2      | r=9   | احاويث                                           |                  |
| 104  | قرطبی کی تطبیق                                 |        |       | استنتبل ہے امیدیں دابسة کرنے کے جواز اور         | 10               |
| TOA  | ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق           | 172    | rri   | عدم جواز کامحمل                                  |                  |
|      | حقیقت میں شیطان کوآ ک کا شعلہ مارا جاتا ہے     | M      | rrr   | كفار كمه كوزجروتو يخ                             | 14               |
| 444  | یاستارہ ٹو ٹتا ہے                              |        | rrr   | كفاركا آپ كو ' مجنون' كهنا كوئي ني بات نبيس      | 14               |
| P4+  | زمین ہے الوہیت اور وحدانیت پراستدلال           | ٣9     | rrr   | آپ کی تائید کیلیے کوئی فرشتہ کیوں ناز ل نہیں کیا | IA.              |
|      | ز مین کو پھیلا تا'اس کے گول ہونے کے منافی      | ۰۳     | דוייי | الله تعالی کودا حدادرجمع کے میغوں کے ساتھ تعبیر  |                  |
| 141  | نہیں ہے                                        |        |       | کرنے کی توجیہ                                    |                  |
| 141  | ''روای''کآنمیر                                 | m      | rra   | اس آیت می قرآن مجید کی ها ظت مراد بیا            |                  |
| PYI  | ''موزون'' کی تغییر                             |        |       | ني صلى الله عليه وسلم كى؟                        |                  |
| 242  | مشكل الفاظ كےمعانی                             |        | ۵٦٢   | قرآن مجیدی حفاظت کے ناہری اسباب                  |                  |
| ryr  | کھجوروں میں ہوند کاری کی ممانعت کی اعادیث      |        | rry.  | محافظة الشئي لنفسه كاجراب                        | 1 1              |
|      | اس اشکال کا جواب کہ آ پ کے ارشاد برعمل         |        |       | قرآن مجيد كي حفاظت كا خلا بري سبب حضرت عمر       |                  |
| rym  | کرنے سے پیدادار کم ہوٹی                        |        | 1174  | رمنی اللہ عنہ ہیں<br>رضی اللہ عنہ ہیں            |                  |
|      | ''مستقد مین''اور''مستاخرین'' کی تفسیر میں      |        |       | مشکل الفاظ کے معانی                              |                  |
| 744  | متعدداستدلال                                   |        |       | کا فروں کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا        | 1 1              |
|      | 4.16                                           |        |       | 2,57,6 1002.0000000000000000000000000000000000   | ۱ <sup>-</sup> ۱ |

فهر ست

| <u>'`</u>   |                                              |       |      |                                                                                                                        |     |
|-------------|----------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مغ          | عنوان                                        | تبرثد | منح  |                                                                                                                        | 1/2 |
| rΑΛ         | ''صراطمتنقیم'' کی متعدد تفاسیر               | ۸Y    |      | ولقد خلقنا الانسان من صلصال                                                                                            | ۳۸  |
| PAA         | انسانوں پر جنات کے تسلط کار د                | 79    | PYA  | (۲۲-۲۲)                                                                                                                |     |
|             | اس اشکال کا جواب که امحاب اخلاص کو بھی       | ۷٠    |      | مشکل الفاظ (صلصال الجاءادرمسنون) کے                                                                                    | ۱۹۹ |
| rA9         | شيطان نے لغزش میں جتلا کیا                   |       | 244  | معانی                                                                                                                  |     |
| <b>191</b>  | جہنم کے در فلفے ادر ان میں عذاب یا فتگان     | ۷۱    |      | انسان کی تخلیق ہےالوہبت ادر دحدانیت پر                                                                                 | ۵٠  |
| rar         | ان المتقين في جنت و عيون (٢٠-٣٥)             | 21    | 120  | استدلال                                                                                                                |     |
| rar         | متقين كالمحقيق                               |       |      | انسان کی خلقت کے مادو میں مختلف آیات کی                                                                                | ۱۵  |
| 190         | چشمول ٔ سلامتی اورامن کی تغییر               | 20    | 12.1 | او جيہ<br>مرکز                                                                                                         |     |
|             | الله تعالی کی مغفرت اوراس کے عذاب دونوں کا   | 40    |      | مشكل الفاظ (الجان اورنار السموم)ك                                                                                      | or  |
| 794         | ملحوظ ر کھنا ضروری ہے                        |       | 12.1 | معاتی                                                                                                                  |     |
|             | الله تعالى كى رحمت سے مايوى كى دجو بات اوراس | 27    |      | مشکل الفاظ (بشر اورروح) کےمعانی                                                                                        | ٥٣  |
| <b>19</b> 2 | كأكفرمونا                                    | 1     | 122  | فرشتول کے سجہ وکی کیفیت                                                                                                | - 1 |
| rgA         | فلما جاء ال لوط ن المرسلين (٧٩-١٦)           | 44    | 144  | سجده کالغوی اورشر می معنی اوراس کی فضیلت                                                                               | ۵۵  |
|             | فرشتوں کا حفرت اوط علیہ السلام کے پاس حسین   | 41    | 121  | تمام فرشتون كاحفزت آدم عليه السلام كوتجده كرنا                                                                         |     |
| ۳.۰         | وجميل الريون كي صورت مين جانا                |       |      | الله تعالى اورشيطان كے درميان مكالمه كے اہم                                                                            | ٥٧  |
|             | قوِم لوط کی اپنی ہوں پوری کرنے کے لیے ان     | 49    | 121  | افات<br>المدين المراكز |     |
| ۳.۰         | ژکول پر بجوم کرنا                            | 1     |      | ال اشكال كاجواب كه اگرانشد تعالیٰ البیس توممراه                                                                        |     |
| P-1         | رسول الندسلي الندعليه وسلم كى زعر كى كوشم    |       |      | کرنے کے لیے طویل عمر نددیتا تولوگ گناہ نہ کرتے                                                                         |     |
|             | جن خصوصیات کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ | ۸۱    |      | حبوث کی قباحت<br>در در در برور مون                                                                                     |     |
| P-1         | ملم کا زندگی کافتم کھائی                     |       | 1/4  | ''اخلاص'' کامعنی                                                                                                       |     |
| Par La      | قوم لو لا پرعذاب كانزول                      |       |      | کیا چیزا خلاص کے منافی ہے یہ                                                                                           |     |
| مها ۱۳۰۵    | متوسمين كالمعنى                              |       |      | اخلاص کے مراتب اور درجات                                                                                               |     |
| r.0         | راست کامعنیٰ اوراس کےمصادیق                  | ۸۲    | 1    | دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے                                                                                    |     |
| <b>7.1</b>  | راست کے متعلق ا حادیث                        |       |      | عبادت کرنامجی اخلاص ہے کیکن کامل اخلاص                                                                                 |     |
| P-2         | وُم لوط كي قار                               |       |      | الله تعالیٰ کی رضا جوئی ہے ''                                                                                          |     |
| r.∠         | اصحاب الايكه "كامعنى اورمصداق                |       |      | اخلاص کے متعلق قر آن مجید کی آیات<br>مندور سرمتها:                                                                     | "I" |
| P-A         | محاب الايكه كأظلم اورالله تعانى كانقام       | 1 ^/  | rar" | اخلاص کے متعلق احادیث                                                                                                  | 12  |
|             | لقد كذب اصحب الحجر المرسلين                  |       |      | اخلاص کے متعلق صوفیاءادرمشائخ کے اقوال                                                                                 | 44  |
| r.A         |                                              |       |      | دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا<br>بھی درجہ سربیلا                                                            | 42  |
| 710         | فجر كامعنى ادرمصداق                          | 1 9   | MA   | بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے                                                                                             |     |
|             |                                              |       |      | .T.                                                                                                                    |     |

| منح    | عنوان                                                           | أبرتك | منح   | عنوان                                                                              | أبرته       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | حضربت ام العلاء انصاريه كي روايت سے رسول                        |       | ۳۱۰   | وادی حجر کے متعلق احادیث                                                           | 91          |
| rra    | التعصلي التدعليه وسلم كعلم يرايك اشكال                          |       | m     | وادی جرکی اجادیث کے احکام                                                          | 91          |
| rra    | درایت کے معنیٰ کی محقیق اوراشکال کا جواب                        | 110   |       | وادی جراورد میرمنور جگہوں میں نماز پڑھنے کے                                        | 92          |
|        | نی صلی الله علیه وسلم کواینے اور دوسروں کے انجام                | 117   | MI    | امتعلق نقهاء کی آراء                                                               |             |
| rrı    | کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات                               |       | rir   | ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے                                          |             |
|        | نی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کوائیے انجام کے علم کے                   | 112   | rır   | حفرت صالح عليه السلام كي نشانيان                                                   |             |
| rri    | متعلق احاديث                                                    |       | ۳۱۳   | بندوں کوان کے اٹھال کے مطابق جز ااور سزادینا<br>میں                                |             |
|        | نی صلی اللہ علیہ دسلم کواپنے اصحاب کے انجام کے<br>ماریر دیں اور | IIA   | 713   | ربطآ یات اورسببزول<br>ورکست نزیری تن                                               |             |
| rrr    | علم كے متعلق احادیث                                             |       | 715   | "السبع الثاني" كي تغيير من متعددا قوال                                             | l 1         |
|        | اشکال نیرکور کے جواب کا خلاصہ<br>مو                             | 119   |       | اس اعتراض کا جواب که عطف کی بناء پرسورهٔ<br>میرین عقار بر                          |             |
|        | ديمرمحدثين اورحققين كى طرف بساشكال مذكور                        |       | רויין | فاتحةرآ ن عظيم كي مغائر ہے                                                         |             |
| mmm    | کے جوابات<br>ا                                                  |       |       | متاع دنیا کی طرف دیمینے کی ممانعت کوعام<br>مناع دنیا کی طرف دیمینے کی ممانعت کوعام |             |
|        | كالفين اعلى حضرت كابيا عتراض كه مغفرت                           |       | 1712  |                                                                                    |             |
|        | ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ<br>ص                   |       |       | مصنف کے زدیک پینسبت امت کی طرف                                                     | . I         |
| mr_    | عدیث غیر میچ ہے                                                 |       | MIA   | نرینا ہے                                                                           | .]          |
| rra    | اعتراض مذکور کے متعدد جوابات                                    |       |       | في صلى الله عليه وسلم اسيخ اختيار سي متاع دنيا كو                                  | 107         |
| 1 2000 | اعلی حضرت کے جواب کی تقریر                                      |       |       | الكفرائة في                                                                        |             |
|        | مغفرت ذنب كي نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم                  | . I   | 1     | مت کود نیاوی عیش کے سامان ترک کرنے کی                                              |             |
| P"/"•  | کی طرف کرنے پراعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات                         |       | PT-   | زغيب                                                                               |             |
|        | الاحقاف: ٩ كومنسوخ مائے پر مخالفین اعلی حضرت                    | 1     | rri   | سلام میں دین اور دنیا کا امتزاج ہے                                                 |             |
| 444    | کے ایک اور اعتراض کا جواب                                       |       | rrr   |                                                                                    | 1+4         |
| ۲۳۲    | سورت كالنقثآم                                                   | 117   | rrr   | اعظمين" كامعنى                                                                     |             |
|        | ( a)                                                            |       | rrr   | کنهگارمسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی                                              | 102         |
|        | سورة النحل                                                      |       |       | كيفيت                                                                              |             |
| rrz    | مورت كانام وجيشميهاورز مانهزول                                  |       | rrs   | كفارسے قيامت كے دن سوال كى كيفيت                                                   |             |
| rrz    | سورة النحل کے متعلق احادیث<br>ا                                 |       | rry   |                                                                                    |             |
| mm     | سورة انحل كے مضامين اور مقاصد                                   | ۳     | rry   |                                                                                    |             |
| 7779   | تي امر الله فلا تستعجلوه د(٩-١)                                 |       |       | از پڑھنے سے ریج اور پریٹانی کا زائل ہونا                                           |             |
|        | عذاب کی وعید ہے سورۃ النحل کی ابتداء کرنے کی                    | ۵     | rz    | ين كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                         | <u>ال</u> ا |
| ra-    | و چي                                                            |       | rn    | عاديث من يقين برموت كااطلاق                                                        | , f   HP    |

| 11          |                                                |       |      |                                                  | 47    |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|-------|
| منح         | عنوان                                          | أبرثك | صخہ  | ر عنوان                                          | نبرثا |
| 770         | بارش کے پانی سے تھیتوں اور باغوں کی روئیدگی    | ľ۸    |      | مستقبل میں آنے والےعذاب کو ماصی ہے تعبیر         | ۲     |
|             | زمین کی بیدادار می الله تعالی کے وجوداوراس کی  | 19    | rai  | کرنے کی توجیہ                                    | ļ     |
| P44         | تو حيد پرنشانی                                 |       | ror  |                                                  | 4     |
|             | سورج أورجا غداورون اوررات كيتواتر مي الله      |       |      | '''روح'' میں متعدداقوال                          | ^     |
| P77         | تعالى كأمتين                                   |       | ror  | روح سے دحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا         | 9     |
|             | سورج اورجا ندہ اللہ تعالیٰ کے دجود اوراس کی    | 171   | ror  | قوت نظر بياور قوت عمليه كاكمال                   | 10    |
| m42         | توحيد پراستدلال                                |       | ror  | الله تعالى كى تو حيد پر دلائل                    | #     |
| MY4         | سمندر هيں اللہ تعالیٰ کی معتبیں                | rr    | ror  | مشكل الفاظ كے معانی                              | - 1   |
| MYA         | سمندر کی تنجیر کامعنی                          | ~~    | raa  | اون کے کہاس پہننے کا جواز                        | ,11"  |
| MYA         | کڑوے یانی میں لذیز مجھل کا پیدا کرنا           | ٣٣    | roo  | جمال كامعنى اورمويشيون كاجمال                    | 10"   |
| P79         | محچھلی پر حوشت کےاطلاق کی بحث                  |       |      | مربول کا بول اور اونٹول کے مقاصد اور             | 10    |
|             | سمندری جانوں کے کھانے کے متعلق ندا ہب          | ٣٧    | roo  | وظا نَف خلقت                                     |       |
| 249         | فقنها ء<br>-                                   |       | 107  | جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت               | 14    |
|             | سمندری جانوروں کے کھانے کے متعلق ندہب          | 12    |      | کھوڑ ول' منجر ول اور گدھوں کواڈٹٹوں' گا یوں اور  |       |
| rz.         | احناف                                          |       | 202  | بھیروں ہے علیجا ہ ذکر کرنے کی توجیہ              |       |
| <b>1</b> 21 | کوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے       | ۲۸    | 102  | کھوڑ دل کا کوشت حرام ہونے کے دلائل               |       |
| ł           | يں غدا ہب نقبهاء                               |       | ı    | ندکورہ دلائل کے جوابات اور گھوڑوں کا گوشت        |       |
| r2r         | گوشت کو کی اورزیادتی کے ساتھ فروخت کرنے        | 1-9   | ron  | کھانے کے حلال ہونے کے دلائل                      |       |
|             | میں ندہب احناف                                 |       |      | محور وں کا گوشت کھانے کے متعلق نداہب             | ۲۰    |
| 729         | ر پورات کے متعلق احادیث                        | ۳.    | l    | فقبهاء                                           |       |
| FLF         | ايورات كے متعلق فقهی احكام                     |       |      | محورُ وں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء            |       |
| rzr         | يورات كي زكوة كمتعلق احاديث اورآثار            |       |      | احناف كاموقف                                     |       |
| 124         | ر يورات كى ز كو ة ميں ندا ہب فقهاءادر بحث ونظر |       |      | یالتو گدھوں اور خچروں کا گوشت کھانے کے           |       |
| PZ 7        | 'مواخر'' کامعنیٰ                               |       |      | متعلق مذاهب نقبهاء                               |       |
|             | مین بر بہاڑوں کا نصب کرناس کی حرکت کے          | ; ra  | ru   | م موژول میں زکو ۃ کے متعلق احادیث                | ۲۳    |
| 122         | نافی شیں ہے                                    |       | ryr  |                                                  |       |
|             | نیااور آخرت میں انسان کی ہدایت کے              |       | d    | لوگول كوجرأ مدايت يافته بنانا الله تعالى كى حكمت | 10    |
| 129         | نظامات                                         |       | ryr  |                                                  |       |
|             | ن كائتات كى تخليق سے اللہ تعالیٰ كے وجوداور    | 1 12  | ryr  | هوِ الذي انزل من السماء (١٥-١٠)                  | rı    |
| ورسالا      | ن کی ترجیب ایترال                              | 4     | 1246 |                                                  | 12    |

| 14              |                                                          |       |             | رست                                                      | فه      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| منحم            | عنوان                                                    | نبرتا | منح         | عنوان                                                    | أنبرتنا |
| m92             | تكبركي ندمت كے متعلق احادیث                              | ۵r    | i           | عنوان<br>الله تعالی کی نعمتوں کاعموم اوراس کے ساتھ       | ľΛ      |
| 1 1             |                                                          | 44    | r'Al        | امغفرت كااربتاط                                          | - 11    |
| 1 1 1 1         | 0 0-11                                                   |       |             | کافروں کوان کے کفر کے باوجو دفعتیں عطا                   | 14      |
|                 | امت مسلمه كومطلقاً عذاب نه ہونے كے متعلق                 |       |             | فرمانے کی توجیہ                                          | 1       |
| m92             |                                                          |       | <b>የ</b> አየ | بتوں کے خدااور سفار ٹی ہونے کا ابطال                     |         |
| !               | امت مسلمہ کومطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق                 |       | 1           | "والذين يدعونِ من دون الله" كى وهُفير                    |         |
| 1791            |                                                          |       | MAY         | جوسیدمودودی نے کی<br>پرین                                |         |
|                 | امت مسلمہ کومطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق                 |       | ۳۸۳         | سیدمودودی کی تغسیر پر بحث ونظر                           | - 1     |
| m91             | اعلى حصرت امام احمد رضا كانظريه                          |       |             | "والذين يدعون من دون الله"يس                             |         |
|                 | امت مسلمہ کومطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق                 | 41    |             | "بلاعون" کانتیج ترجمهٔ عبادت کرنا"                       |         |
| ۴۰۰             | مصنف کی شخفیق                                            |       |             | ے" پکارنا" "میں ہے                                       |         |
| i               | کا فروں کوایے پیرو کاروں کے گفر پرعذاب                   |       |             | "والذين يدعون من دون الله "كامصداق                       | مه      |
| r+1             | ہونے کی توجیہ                                            |       |             | امنام اوربت ہیں'انبیاءادراولیاء تبیں                     |         |
| 100             | اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا وکرنے کا                  | 20    |             | والذين يدعون من دون الله عانياءاور                       | ۵۵      |
|                 | استحسان ادراستحباب                                       |       | PAY         | اولیاءمراد لینے کے شبہات اوران کے جوابات                 |         |
| <b>  ۲ • ↑ </b> | آيات سابقه سے ارتباط                                     | 20    | ۳۸۷         | انبياء اولياء شهداءاورصالحين كي حيات كاثبوت              | 10      |
| r.0             | امام رازی کے نز دیکے متق کامصداق اور بحث ونظر            | 40    |             | غوث اعظم اورغوث الثقلين اليحالقاب كا                     | ۵۷      |
| 164             | نیکوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعد دصور تیں                 |       |             | مجوت                                                     |         |
| <b>4-</b> ما    | نيكوكارول كاآخرت ميساجروثواب                             | 22    |             | شاه عبدالعزيز اورشخ اساعيل د ہلوي كاستيد                 | ۵۸      |
| r+ 9            | قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت                       |       |             | مودودی کے نز دیک ججت ہونا                                |         |
| 1410            | کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ                             | 4 ح   | <b>79</b> 0 | انبیا علیم السلام سے حاجت روائی                          |         |
| ]               | و قال الذين اشركوا لو شاء الله                           | ۸۰    |             | حضرت عمررضی الله عنه کے زیامتہ خلافت میں                 |         |
| ۳II             | (ra-r.)                                                  |       |             | صحابہ کارسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہے دعاک               |         |
| MIT             | کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہا گراللہ                 | Αı    | m91         | درخواست کرنا                                             |         |
|                 | تعالىٰ عاِبتاتو بمتين موُن بناديتا                       |       |             | حفرت عثمان رضى الله عنه كے زمانة خلافت ميں               |         |
| mp=             | طاغوت كامعنى                                             |       |             | صحابہ کارسول الله صلى الله عليه دسلم سے دعاك             |         |
|                 | اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے                   |       |             | ا عبد اور است کرنا<br>درخواست کرنا                       |         |
| MIM             | کا فروں کو کمراہ کردیا تو ان کا کمرائی میں کیا قصور ہے   |       | rgr         | روبی سے رہ<br>اولیاءاللہ سے حاجت روائی                   | l I     |
| מוח             | کا فروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کوسلی دینا                |       | 1 1         | الهكم اله واحد (٣٣-٢٢)                                   |         |
| MID             | کارکا حشر ونشر کومال کہنا<br>کفار کا حشر ونشر کومال کہنا |       |             | الفاحم اما والحدار ۱۱۳۱)<br>کفار کمہ کے ترک براصرار کاسب |         |

| 197          |                                               |        |       | فهرست                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| امز          | عنوان                                         | نبرتد  | منح   | نبرثد عنوان                                                                  |
| +-           | ایک مقلد کے لیے متعددائمہ کی تقلید کاعدم جواز | 1+9    | rr,   | ٨٦ حشرونشر كامكان اوروقوع يرولاكل                                            |
| IMMA         | ادر تقلید شخصی کا د جوب                       |        | rm    | ٨٤ "كن فيكون" برايك اعتراض كاجواب                                            |
| إسما         | تھلید برامام غزالی کے دلائل                   |        | MZ    | ٨٨ والذين هاجروا في الله(٥٠–٣١)                                              |
| ra.          | تقلید برامام رازی کے دلائل                    | 111    | MA    | ۸۹ مهاجرین کی تعریف او تحسین                                                 |
| ro           | تقليد برامام مى كولال                         | 117    | M19   | ۹۰ حفرت صهيب رضي الله عنه کي جرت                                             |
| mai          | تقليد برشخ ابن تيميد كدلال                    |        | Ma    | ا ا ا جرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت                                           |
| roi          | مئلهٔ تنکیدیس دف آخر                          | tte    | mr.   | ۹۲ صبراورتو کل                                                               |
|              | رسول الشصلي الشعلية وسلم كى بعثت كي ضرورت     | 110    |       | ۹۳ جرت کالغوی اوراصطلاحی معنی اور ججرت کی                                    |
| ror          | ادر حکمت                                      |        | P4.   | التام                                                                        |
| ror          | جيت ِ مد بث                                   | III    | rrr   | التسام<br>جرت منقطع ہونے کے متعلق اعادیث<br>معالم متعلق ہونے کے متعلق اعادیث |
|              | كفار كمكوانواع داتسام كےعذاب سے ڈرانا         | 114    | rrs   | المحرت بالى رہنے کے معلق احادیث                                              |
| raa          | اوردهمكانا                                    |        | rro   | ۹۲ انجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق                                          |
| ran          | ہر چیز کے سائے کے مجدہ کی توشیح اور تو جیہ    | IIA    | MYZ   | انسان اوربشر کونی اور رسول بنانے کی تحقیق                                    |
| roz          | برچز کے بحدہ ریز ہونے کامحمل                  |        | ۲۲۸   | ۹۸ احل الذكر كامصداق                                                         |
| MAN          | رشتول كامعصوم بونا                            |        |       | ٩٩ مسئلة تقليد ير فاسئلوا اهل الذكو " =                                      |
| 109          | قال الله لا تتخذوا الهين (٧٠-٥١)              |        |       | التعدلال                                                                     |
| (PY0)        | له کامعنی معبود ب یا عبادت کامستی و           | i see  | 1     | ان الما يت بذكوره سے استدلال پرنواب مدیق حسن                                 |
| mai          | و حيد يرد لاكل                                | irr    | - 179 | ا خان کے اعتراضات                                                            |
| 1777         | م<br>اللہ ہے کیوں نہیں ڈرتے؟                  |        |       | ا اوا اعتراضات ندکورہ کے جوابات ادراس پر دلائل کہ                            |
| Pyr          | نكر كے شرى احكام اوراس كے متعلق احادیث        | ira    | nr.   | اعتبارخصوصیت مورد کانبیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے                               |
|              | صیبت کے دقت اللہ کو یکار نا اور مصیبت ٹلنے    | 115    | 4     | ا ۱۰۲ آیت ندکوره کاتمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ا                         |
| ייזאיין      | کے بعد اللہ کو بھول جانا                      |        | וייי  | الن كاعلم مويانه مو                                                          |
| "            | ندك ليحصه مقرركرن برشركين كوزجرو              |        |       | ۱۰۲ تقلید کالغوی اورا سطلاحی معنی اوراس کی                                   |
| MAI          | E                                             |        | rrr   | وضاحت                                                                        |
| 744          | يوں کو عار مجھنے کی ندمت                      | . In   | MMT   | ۱۰۳ قرآن کریم سے تقلید پراستدلال                                             |
| MYA          | یول کی پرورش کی نضیلت کے متعلق احادیث         |        |       | ۱۰۵ احادیث ہے تعلید پراستدلال                                                |
| <b>[</b> [ " | رتعالی کے لیے اچھی صفات کامعنی ادر اللہ کے    |        |       | ا ١٠١ أَ ثَارِ صَحَابِ ادرا قُوالَ مَا تَعِينِ تَعْلَيْهُ مِنْ               |
| rz.          | اه کاتو قینی ہونا                             |        |       | וידגעון                                                                      |
| rz.          | و يؤاخذ الله الناس(٥٠-١١)                     | 11 اود | rilam | اغيرمقلدعلاء كي عبارات يقليد براستدلال                                       |

Marfat.com

| 10   |                                                       |       |                   | ہرست                                                        | فه  |
|------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| صنحه | عنوان                                                 | نبرتك | منح               | نړ عنوان                                                    |     |
| m92  | اذیا بھس کے مریض کے لیے شہد کا شفاء نہ ہونا           | ۱۵۷   | 12m               | ١٢ اس وال كاجواب كه غير ظالمون كو بلاك كرنا                 |     |
|      | صوفیاء کے نزد یک علاج کرنار خصت ہے اور                | ۱۵۸   |                   | عدل کے خلاف ہے                                              |     |
| m92  | علاج کورک کرنا عزیمیت ہے                              |       | 122               | ا ''مفرطون'' کامعتی                                         |     |
|      | مشهورصوفى ابوطالب كمى كيكلام برمصنف كا                | 109   | ۳۷Λ               | ا كفار كے مختف نظريات كابطلان                               |     |
| M99  | تعره                                                  |       |                   | ا الله تعالیٰ کی الوہیت 'تو حیداور مردوں کوزندہ<br>سرید کیا |     |
|      | برہ<br>ترک علاج کوافضل کہنے والوں کے ولائل اوران<br>- | 14+   | 1°29              | کرنے پردلیل                                                 |     |
| 201  | کے جوابات                                             |       |                   | م براورخون کے درمیان دودھ کو پیدا کرنے کی<br>صحیحہ          | 172 |
|      | علاج كي شوت من قرآن مجيداورا حاديث ے                  | 171   | rΛ•               | المحيح كيفيت                                                |     |
| 0.2  | مزيد دلائل                                            |       | ι <sup>κ</sup> Λ• |                                                             |     |
| 1    | قرآن مجیدادراحادیثے ہے''پرہیز'' کے ثبوت               |       |                   | اوجھڑی میں دودھ پیدانہ ہونے کے دلائل                        |     |
| ۰۱۵  | پردلائل                                               |       |                   | ووده کی خلقت میں اسرار و دقائق                              |     |
| ٥١٣  | انسان کی مرکے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق           | ITT   | ۳۸۳               | وودھ کی خلقت میں حشر ونشر کے امکان کی دلیل                  |     |
|      | ہونے پراستدلال                                        |       | ۳۸۳               | لذيذ طعام اورمشروب كمانے پینے كاجواز                        |     |
| ماد  | ''ارذل عر'' کامعنی اور مصداق                          |       |                   | وودھ کے متعلق احادیث                                        |     |
| ماده | ارڈل عمرے پتاہ طلب کرنا                               |       |                   | دودھاک کیمیائی تجزیہ<br>سکر کے لغوی معنی کی محقیق           | ILL |
|      | والله فضل بعضكم على بعض                               |       |                   | استريح لغوي معنى في حتيق                                    | 100 |
| ماده | (41-47)                                               |       | ۳۸۷               |                                                             |     |
| 710  | شرک کے رو پرایک دلیل                                  | 172   | ۲۸۸               |                                                             |     |
|      | رزق میں ایک دوسرے پرفضیلت کا سبب اللہ                 | ۱۲۸   | 17A9              | امام ابوطنيغه كزديك خركي تعريف ادراس كاحكم                  | IM  |
| ria  | تعالیٰ کافضل ہے                                       |       |                   | اس حديث كاجواب جس كى كثير مقدار نشه آور مؤ                  |     |
| ۸۱۵  | "خدة" كمعنى                                           |       |                   | اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے                                |     |
| ΔIA  | سمیمخص کی بیوی کااس کی خدمت کرنا                      | 14.   |                   | خمر كالبينة حرام بوناادر باتي مشروبات كابة قدرنشه           | 10. |
| or.  | مشركين كي اوندهي عقل                                  | 141   | 14.               | לו הופל                                                     |     |
| arı  | الله تعالی کے لیے مثال کمڑنے کے محال                  | 121   | 197               | شهد کی کمسی کی طرف وی کی شختین                              | 161 |
| ٥٢١  | عاجز غلام اورة زاد فياض كامثال كي وضاحت               |       |                   | شهد کی کمعی کی دونشمیں                                      |     |
|      | گو تکے'عاجز غلام اور نیک آ زادشخض کی مثال             |       |                   | شهد کی کھی کے عجیب وغریب افعال                              | ior |
| orr  | <u>ڪ</u> کا ل                                         |       | سهد               | حشرات الاراض كومار نے كاشرى تھم                             |     |
|      | ولله غيب السموت والارض                                |       |                   | علائح كرنے اور دوااستعال كرنے كے متعلق                      |     |
| orr  | (LL-AT)                                               |       |                   | اماديث                                                      |     |
| oro  | مشكل الفاظ كے معانی                                   | 144   | ۲۹۲               | علاج کرنے کا استجاب                                         |     |

| <u> </u> |                                                                   |        |     | 1.3                                                            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|--|
| صنح      | عنوان                                                             | كبرتكر | صغح | البرند عنوان                                                   |  |
| ١٥٥      | زېرتغيرآ يت کې نخسيلت                                             | API    | ara | الله تعالى كم اورقدرت كي وسعت بردالال                          |  |
| ا۵۵      | عدل كالمعنى                                                       |        |     | ۱۷۸ الله تعالی کی بندوں پر نعتیں اوران کاشکرادا                |  |
|          | عدل كى تعريف كى روشنى مين اسلام اورا بلسنّت كا                    | 100    | ۵۲۹ | ا كرنے كےطريق                                                  |  |
| SOF      | t ne t                                                            |        |     | ا کا کیندوں کی پرواز ہے اللہ تعالی کے وجود پراور               |  |
| 000      | احيان كالمعنى                                                     | r+i    | ara | تو حيد پراستدلال<br>ده کار سر                                  |  |
| اممما    | عدل ادرا حسان مين فرق                                             | r•r    | 259 | ا۸۰ مشکل الفاظ کےمعانی                                         |  |
| ۵۵۷      | رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا                                       |        |     | ا ۱۸۱ نیکوره آیات کاخلاصه<br>میرین در سرخو سیسرمتنات ترول سیسر |  |
| ۵۵۸      | الفحشاء المنكر ادرالبغي عيممائعت                                  | 14-14  |     | ۱۸۲ مڈی کے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے                    |  |
| ٩۵٥      | الله تعالی سے کیے ہوئے عہد کی اقسام                               | r-0    | ٥٣٠ | ولائل                                                          |  |
|          | ایک دوسرے سے تعاون کے معاہدہ کے متعلق                             | 15-4   | ٥٣٢ | ا ۱۸۳ خزر کے بالوں کانجس ہونا                                  |  |
| 010      | متعارض ا حادیث                                                    |        |     | ۱۸۳ بدی کاپاک ہونا                                             |  |
| ٥٢٠      | ان احادیث می تطبق                                                 |        |     | انسانوں کے بالوں کا طاہر ہوتا                                  |  |
| lra      | "مواغاة" كالمعنى                                                  |        |     | المما المنصلي الله عليه وسلم كے نضلات مے متعلق                 |  |
|          | يلف الفَفول (مظلوم كابدله لينے كابا مى                            | 149    | عدد | احاديث                                                         |  |
| זרם      | معابره)                                                           | -      | l ' | الما فضلات كريمه كاطبارت برفني اعتراضات ك                      |  |
| ٦٢٢      | عبد فخفی کی ندمت                                                  | 110    | 259 | ا جوابات                                                       |  |
| חדם      | مشكل الفاظ كےمعانی                                                | 111    |     | ۱۸۸ فضلات كريمه كي طبارت كي متعلق ويكر علاء كي                 |  |
| ]]       | موت کات کرتو ژوینے کی مثال سے کیا مقصود                           | PIP    | ٥٣٠ | عبارات                                                         |  |
| חדם      | 55                                                                |        | 1   | ۱۸۹ ويوم نبعث من كل امه شهيدا                                  |  |
|          | حض بندوں کواللہ تعیالی کے محراہ کرنے اور پھر                      | rir    | ۱۳۵ | (٨٢-٨٩)                                                        |  |
| nra      | ن سے سوال کرنے کی توجیہ                                           | 4      | orr | ۱۹۰ آخرت میں کفار کے احوال                                     |  |
|          | تم تو ڈنے کی ممانعت کودوبارہ ذکر کرنے کی                          | rır    | brr | ا19 عمّا ب كامعنى                                              |  |
| ara      | ز چیہ                                                             | 7      | orr |                                                                |  |
| rra      | خروی نعتوں کا دنیاوی نعتوں سے افضل ہونا                           | ri     |     | ا ا قيامت كدن الله تعالى كركمي صورت مين                        |  |
| PER      | و کن کے ہر کمل کا باعثِ اجروزُواب ہونا                            |        |     | ا آئے گاتوجیہ                                                  |  |
| rra      | لمال كاايمان سے خارج ہونا                                         |        |     | ا ا ا دوسرول کو کا فرینا نے والول کود گناعذاب ہوتا 📗           |  |
|          | وْكُنْ كِي يَا كِيزُه زَيْرِ كِي حَمْقَالَ مِتْعِدُوا فِعَالَ اور |        |     | ا از مانه نترت مین علاءِ مبلغین کا جمت ہونا                    |  |
| 072      |                                                                   |        |     | ا ۱۹۲ فر آن مجید کامر چیز کے لیے روش بیان ہونا 📗               |  |
|          | و کن کی دنیا کی زندگی اور کا فرک دنیا کی زندگی کا                 |        |     | ان الله يامر بالعدل والاحسان                                   |  |
| PFG      | ن                                                                 | j      | ٥٣٥ | (90-100)                                                       |  |
| 44       | تبيان القرآن جلرشم                                                |        |     |                                                                |  |
| سم       | جلد                                                               |        |     | 0,7=,0=,                                                       |  |

| 14  |                                                 |       |       | اهرست                                                                                                                                                    | _             |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صني | عنوان                                           | نبرتد | منح   | برثد عنوان                                                                                                                                               |               |
| -   | حفزت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہے مشرکین      | 11/4- |       | ٢٢ قرآن مجيد كى تلاوت سے بہلے 'اعو ذ بالله"                                                                                                              | $\  \cdot \ $ |
| ۳۹۵ | اليخلاف استدلال                                 |       | 1021  | رد ھنے کی حکمت                                                                                                                                           | Ш             |
| ۳۹۵ | امت كامعنى                                      |       |       | ٢٢ اس آيت کابه ظاہر معنی ہے قر آن مجيد پڑھنے                                                                                                             | 1             |
|     | حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامت فرمانے کی        | ייויו | 021   | ك بعداعو ذبالله پرهى جائي اس كاجواب                                                                                                                      | $\mathbf{H}$  |
| ۵۹۵ | توجيهات                                         |       |       | ٢١ لا حول و لا قوة الا بالله يرضخ كي نضيلت                                                                                                               |               |
| 094 | لمت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ                   |       |       | ۲۲ واذا بدلنا ایدمکان اید(۱۱۰–۱۰۱)<br>انتخاب کرد کرد در در از ۱۱۰–۱۰۱                                                                                    |               |
|     | يبود يول كالمفته كوادرعيسا ئيول كااتو اركوعبادت | rm    | 1020  | ۲ کنے کی دجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب<br>استان میں میں میں ان میں ا |               |
| 092 | کے لیے محصوص کرنا                               |       |       | اسنت ہے قرآن مجید کے منسوخ ندہونے کے                                                                                                                     |               |
| ۸۹۵ | مسلمانوں کا جمعہ کے دن کی مرایت کو یا نا        | rm    | ٥٥٥٥  | استدلال کا جواب                                                                                                                                          |               |
| ۵۹۹ | جعد کے دن کی چھٹی کا مسئلہ!                     |       |       | ۱ ('الحاد''اور''عجم'' کامعنی<br>د شک د شخص سرمتها= آما                                                                                                   | 77            |
|     | توارکی چھٹی کرنے کے دلائل اوران کے              |       |       | ا مشرکین نے جرافخض معلق تعلیم دیے کا                                                                                                                     |               |
| 700 | بوابات<br>مرابات                                |       |       |                                                                                                                                                          |               |
| 7+1 | بعدی چھٹی کرنے کے دلائل                         |       |       |                                                                                                                                                          | TTA           |
|     | فكمت موعظت حسداورجدل كے لغوى اور                | 10    | 9041  | مشرکین کوہدایت نہ دینے کی وجوہ                                                                                                                           | 779           |
| 407 | صطلاحي معنى                                     |       |       | جوکام دائماً ہواس کواسم ہے اور جوکام عارضی ہو<br>اس کو بات ہے ہے۔                                                                                        | FF•           |
| 401 | رله لینے میں تجاوز نہ کیا جائے                  |       |       | اس کوفعل ہے تعبیر کرنا                                                                                                                                   |               |
|     | له لینے کے بجائے مبر کرنے میں زیادہ فضیلت       | ٢.    | 31    | جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور                                                                                                                  |               |
| 4+r |                                                 |       | ۵۸۰   | ا جان دینے کی عزیمت<br>است دھی                                                                                                                           | Ì             |
| 400 | بر کرنے کی ترغیب                                | 0 10  | or    | الحواه (وسمكى دين) كى تعريف اوراس كے                                                                                                                     | ***           |
|     | له نه لينے مِن ني صلى الله تعالیٰ عليه وسلم کی  | ۲۵ بد | PAN   | مائل                                                                                                                                                     | i             |
| 1.0 | بادك سيرت                                       | 4     |       | مرمدین کے دلول کا تو ل اور آئٹھوں برمبر                                                                                                                  | ۲۳۳           |
| 4.2 | متا می کلمات                                    | 11 12 | אמאמ  | لگانے کی توجیہ                                                                                                                                           |               |
|     |                                                 |       |       | جان کے خوف ہے مرف زبان سے کلمہ کفر                                                                                                                       | 777           |
|     | بني اسرائيل                                     |       | ٥٨١   |                                                                                                                                                          |               |
| ווד | ورت کانام                                       |       | 1 01  | يوم تاتي كل نفس تجادل(١١٩-١١١)                                                                                                                           |               |
| 111 | درة بني اسرائيل كاز مانة مزول                   | -     | r     | روح اور بدن میں سے ہرا یک عذاب کامستحق                                                                                                                   | rr.           |
| YIF | رة النحل اورسورة بني اسرائيل مين مناسبت         | ,     | r on  |                                                                                                                                                          |               |
| Hur | رہ بی اسرائیل کے مشمولات                        |       | المدا |                                                                                                                                                          |               |
| 111 | بحن الذي اسرى بعبده ليلا(١٠-١)                  | -     | ۵ ۵۹  |                                                                                                                                                          |               |
| 110 | مان کا <sup>مع</sup> تی                         |       | 7 09  | ن ابراهيم كان امة قانتا لله(١٢٨-١٢٠)                                                                                                                     | rr            |
| Ш   |                                                 |       |       | ~ .                                                                                                                                                      | _             |

| <br>- 4 |
|---------|
| <br>٣   |

| منح   | عنوان                                                | نبرتا          | منح              | عنوان                                               | أبرثك |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 704   | طاثر كالغوى اورعرني معنى                             | 171            | YIY              | سجان الله كهنج كي فضيلت مين احاديث                  |       |
| 104   | طائر(بدشگونی) کے متعلق احادیث                        |                |                  | اسریٰ کامعنی                                        | ٨     |
| AGE   | صحائف اعمال کو ملے میں انکانے کی توجیہ               | rr             | <b>YI</b> Z      | خواب میں معراج ہونے کی روایات                       | 9     |
| 109   | بنده کاا ہے صحائفِ اٹیال کو پڑھنا                    |                |                  | خواب میں معراج کی روایات کے جوابات                  | 50    |
|       | اولا دادرشا گردول کی نیکیوں کا ماں باپ اور           |                | 44.              | عبد کے معنی                                         |       |
| Par   | اساتذه كوسكنے كاجواز                                 |                |                  | الله تعالى كاسيدنا محمصكي الله عليه وسلم كوا بناعبد | 18    |
| 174   | انسان اپنے انعال میں مجبور نہیں ہے عقار ہے           |                | 177              | فرمانا                                              |       |
| Н     | آیا مجروالوں کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا              |                | 477              | مجدافعتی ہے ہوکرآ سانوں کی طرف جانا                 |       |
| 770   | ب أيس؟                                               |                | 777              | نى صلى الله عليه وسلم كوبعض نشانياں دكھانا          |       |
| []    | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پنچ ان کو              |                | YYA              | رات کے قلیل و تفہ میں معراج کا ہونا                 |       |
| 775   | عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق                        |                | 479              | واقعهٔ معراج کی تاریخ                               |       |
|       | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پنچے ان کے             |                |                  | واتنهٔ معراج کی ابتدا و کی جگه                      |       |
| 775   | متعلق قرآن مجيد كي آيات                              |                | 4100             | معران کی احادیث میں تعارض کی توجیہ                  |       |
|       | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پنچے ان کے ·<br>دہ اور | l <sub>4</sub> |                  | كتب احاديث كے مختلف اقتباسات سے واقعهٔ              | 19    |
| 771   | متعلق احاديث                                         |                | 440              | معراج كامر بوط بيان                                 |       |
|       | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں مینچ ان کے             |                | 464              | الله تعالى كے سواكسي اور كو وكيل ينه بنانے كامعنى   |       |
| אאר   | متعلق نقها والكيه كےنظریات                           |                | 4 PP             | حضرت نوح عليه السلام كابهت شكر كزار مونا            |       |
|       | جن لوگوں تک دین کے احکام میں مہنچ ان کے              |                |                  | يبوديوں كى دوباره سركشى اوراس كى سزاميں ان          |       |
| OFF   | متعلق فقهاءا حناف كانظريه                            |                | מיור             | پردوبارہ دشمنوں کے غلبہ پر بائبل کی شہادت<br>م      |       |
| 779   | نابالغ اولا د كاالله تعالى كى مشيت پرموتو ف مونا     |                | YIZ.             | يبود يون كالنبياء عليم السلام كوناحق فل كرنا        |       |
| 142.  | مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا                     |                |                  | بن اسرائیل کی سرمٹی کی مجدے ان بران کے              |       |
| 120   | مشرکین کے بچوں کا دوزخ میں واخل ہوتا                 |                | AWA              | دشمنوں کومسلط کرنا                                  |       |
| 721   | مشرکین کی اولا د کا اہل جنت کا خادم ہونا             |                |                  | ی اسرائیل کی غلامی کی ذلت ہے مسلمان عبرت            | ro    |
| 12t   | ميدان قيامت ميں بچوں اور ديگر کا امتحان ہونا         |                | + <b>&amp;</b> F | پکڑیں                                               |       |
| 1.    | تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا' خواہ مسلمان          | ľΛ             | 101              | اسلام کاسب ہے متح م دین ہونا                        |       |
| 14    | ہوں یا کافر                                          |                |                  | ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير                     |       |
| Źr    | فلاصه بحث<br>در بر بر با                             |                |                  | (11-77)                                             |       |
| 1421  | مشكل اوراجم الفاظ كےمعانی                            |                |                  | غصه میں اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعاء کرنا         |       |
|       | الله تعالی رقیم ہےوہ اپنے بندوں پرعذاب نازل          |                |                  | انسان کا جلد باز ہوتا                               | 79    |
| 125   | کرنے کے لیے بہائے ہیں ڈھونڈ تا                       |                | rar              | قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ              | r.    |
| لدعثم | تبيان القرآن جلاشم                                   |                |                  |                                                     |       |
| 1     |                                                      |                | -                |                                                     |       |

Marfat.com

| 19   |                                                                                             |            |      | لهرست                                                                                                           | <u> </u> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه |                                                                                             | نبرثك      | صفحه | برثد عنوان                                                                                                      | 1        |
| 791  | رحم دلی سے باز وجھکانے کامعنی                                                               | ۷۱         |      | ۵۲ بدکاروں کے لیے وعیداور نیکوکاروں کے لیے                                                                      | 11       |
| Ш    | مشرک ان باپ کے لیے دعاء کرنے میں                                                            | <b>۷</b> ۲ | 727  | بثارت                                                                                                           | П        |
| 795  | مفسرین کے اقوال                                                                             |            |      | ۵۲ مشکل الفاظ کے معانی                                                                                          |          |
| ]]   | ماں باپ کے حقوق اوران کی اطاعت اور<br>• • • • بیر کی کی                                     |            |      | ۵۶ مرف دنیا کے طلب گار کا انجام                                                                                 |          |
| 795  | نافر مانی کے نتائج اور ثمرات                                                                |            |      | ۵۵ کیک اعمال کے مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف                                                                    | 이 [      |
| 190  | ادّامین کےمعانی                                                                             |            |      | ter ter                                                                                                         | П        |
|      | جن لوگوں پرخرچ کرناانسان پرواجب ہے'اس<br>سرمتوات میں نہیں                                   | 20         |      | ۵ نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف                                                                       | ۱۱       |
| 797  | کے متعلق ندا ہب نقہاء<br>دور برمعن                                                          |            | 721  | ابونا المراجع ا | -        |
| 197  | تبذیرکامعنی                                                                                 |            |      | ۵ نیک انمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقة                                                                         | 4        |
| APF  | مبذرین کوشیطان کا بھائی فرہائے نی توجیہ<br>میں سینٹی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |            |      | عبادت برموقوف بونا                                                                                              |          |
| 199  | شیطان کے ناشکرے ہوئے کامعنی<br>ع سی سے سات میں میں اس                                       |            |      | ۵ نیک انگال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالی کے شکر                                                                  | 11       |
|      | اگر سائل کودیے کے لیے چھے شہوتو نرم روی کے                                                  |            |      | کرنے کی توجیہ<br>۵ امیر وغریب کے طبقاتی فرق کی شکستیں                                                           | H        |
| 799  | ساتھ معذرت کرنا                                                                             | ľ          |      |                                                                                                                 |          |
| ۷٠٠  | خرج میں اعتدال کا دا جب ہونا                                                                |            |      | ۲ آپ کی طرف عبادت غیرالله کی نسبت کی وضاحت                                                                      | - 1.1    |
|      | خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نیکرنے کی                                                         |            | 442  | 200000000000000000000000000000000000000                                                                         | 41       |
| ۷••  | ندمت میں احادیث                                                                             |            |      | ٢ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه                                                                                  | 17       |
|      | زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی ندمت میں                                                        | 1          | ٦٨٣  | (rr-r•)                                                                                                         |          |
| 4-1  | احادیث<br>سرین شق                                                                           |            |      | ۲ اس پر دلیل که عبادت کا استحقاق صرف الله کے                                                                    | r        |
| 2.5  | زیادہ خرج کرنے کی تفصیل اور تحقیق                                                           | ۸۳         | ۳۸۳  | ليے ہ                                                                                                           |          |
| K. L | اعتدال اورمیا ندروی کے متعلق احادیث                                                         |            |      | الفظ قضلي كے متعدد معاني                                                                                        |          |
| 1 1  | جن کا تو کل کا مل ہوان کے کیے اپنا تمام مال                                                 |            |      | الله تعالى كي عبادت كے مصل مال باپ كى                                                                           |          |
| 200  | صدقه کرنے کا جواز                                                                           |            |      | اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ                                                                                      |          |
|      | رسول التُدصلي الله عليه وللم سے حصول تبرك كا                                                | ۲۸         |      | ال باب كحصول لذت كے نتیج من اولاد                                                                               | 11       |
| 2.0  | جواز                                                                                        |            | YAZ  | مو ئ مجران كاكيااحسان ٢٠                                                                                        |          |
|      | رزق میں کمی اورزیادتی بندوں کی مصلحت پرمنی                                                  | ۸۷         |      | ال باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی                                                                            | 12       |
| 207  | 4                                                                                           |            | ۱۸۷  | آيات                                                                                                            |          |
|      | ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق                                                               | ۸۸         | AAF  | ٧ مال باپ كے حقوق كے متعلق احادیث                                                                               | 11       |
| 4.4  | (1-1-0)                                                                                     |            |      | ال باب كے بڑھا باوران كى موت كے بعد                                                                             |          |
| ۷٠٨  | آ يات سابقه ہے مناسبت                                                                       | Aq         | 49+  | ان نے نیک سلوک کرنا                                                                                             |          |

تبيان القرآن جلدششم

فهرست

|              |                                                                                          | _        | _           |                                                                                                         |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صنحہ         | عنوان                                                                                    |          | صفحه        | عنوان                                                                                                   | نبرتك |
|              | ليس للانسان الا ماسعى ايسال أواب                                                         | HΖ       | ۷٠٩         | عورتوں کی آ زادی کے نتائج                                                                               | 91    |
| 282          | کے تعارض کا جواب                                                                         |          | ۷٠٩         | حرمتِ زنا کی دجوہ                                                                                       |       |
| 2 M          | ایصال ثواب کے متعلق احادیث                                                               | ĦΑ       | ۷1۰         | حِرِمتِ زنا کوچِ متِ قُلَ بِرِمقدم کرنے کی وجہ                                                          |       |
|              | آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کی آ کھوں پر                                                   | 119      | ۷1۰         | کی مسلمان کوئل کرنے کی بارہ جائز صور تیں                                                                |       |
| ∠r9          | پرده ژالنا<br>                                                                           |          | 411         | مقتول کے وارث کی قوت کابیان                                                                             |       |
|              | آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر                                                     | 15.      | 411         | و کی مقتول کے تجاوز نہ کرنے کا معنی                                                                     | 1 1   |
| 2r9          | پرده دُالنا                                                                              |          | 411         | اقفا کامعنی<br>مدیر به می عرب بیرین                                                                     |       |
| 2 <b>r</b> • | بی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق                                          | IFI      | 417         | بغیرعلم کےظن پرممل کرنے کی ممانعت<br>ا                                                                  |       |
|              | نی صلی الله علیه وسلم پر جادو کیے جانے کی                                                |          |             | ظن رغمل کرنے کی شرق نظائر<br>ناخی کر سے کی شرق نظائر                                                    |       |
| 250          | امادیث<br>د د لی سال سیستان                                                              |          | ۷۱۳         | ظن پڑمل کرنے کی ممانعت کامحمل                                                                           | i 1   |
|              | نی سلی الله علیه وسلم پر جاد و کیے جانے کے متعلق                                         | 111      | <u>۱۳</u>   | کان آنکھ اور دل ہے سوال کیے جانے کی تو جیہ                                                              |       |
| 271          | علاء متقدمين كانظريه                                                                     |          | <u>دا</u> ۵ | ا کژا کژ کر چلنے کی ممانعت<br>سے                                                                        |       |
|              | علاء متقدین کا نظریہ<br>نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق                  | Irr      | 414         | تکبرک مندمت میں احادیث<br>سر                                                                            |       |
| 244          | متاخرين كانظريه                                                                          |          | 212         | آ بات سابقه میں ندکور وجیبیں احکام کا خلاصہ                                                             |       |
|              | نی صلی انتدعلیہ وسلم پر جادو کے اثر کا انکار کرنے                                        |          |             | احکام مذکورہ میں آقل وآخر تو حید کوؤ کر کرنے ک                                                          | 1.0   |
| 200          | والے علماء<br>وصل بریا ہے۔ یہ معرود                                                      |          | <b>41</b> A | همت                                                                                                     |       |
|              | نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاد و کیے جانے کے متعلق<br>پر زوں                               |          |             | احکام ندکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجوہ<br>مناحہ الاسمال میں سرقال برنظا                                   |       |
| 227          | مصنف كانظربير                                                                            |          | <b>∠19</b>  | الله تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کاظلم ہونا                                                             |       |
|              | مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل قبروں ہے<br>نکاری پر میں میں میں ہے۔                   |          | ∠19         | ولقد صرفنا في هذا القرآن(۵۲-۳۱)                                                                         |       |
| 239          | نظنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت                                                    |          | ∠#1         | تصریف اور تذ کر کامعنی<br>مذات الاست میسید کار                                                          |       |
|              | وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن                                                           |          | ∠rr         | اللہ تعالیٰ کے دا صد ہونے پر دلائل<br>مذات الاک تشہیر ہے کہ اور میں |       |
| ۷۳۰          | (ar-40)                                                                                  |          |             | اللہ تعالیٰ کی سبعے ہر چیز کرتی ہے یاصرف ذوی<br>المقتال میں مسیمین میں انتہار                           |       |
|              | آ پس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن<br>من نتا سر میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن |          |             | العقول کرتے ہیں اور سبیح حالی ہے یا قولی؟<br>حن تشوی میں متعلقہ میں مستحقہ تنہ                          |       |
| 200          | اخلاق ہے کام لیما<br>لعقہ نہ سے لعقہ نہ میں                                              |          |             | ہر چیز کی سبیج کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق<br>مصنف کی چیز تاریخ سے متعلق قریب مر                        |       |
| 400          | لبعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیات<br>دون میں اور اور اور سے مختر میں سے ہوتا              |          |             | ہر چیز کی حقیقات بچے کرنے کے متعلق قر آن مجید<br>کریں                                                   | "     |
|              | حفزت داؤ دعلیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ<br>یک :                                          |          |             | کا یات<br>ہر چیز کی حقیقات بیچ کرنے کے متعلق احادیث                                                     | 1100  |
| 200          | ذ کر کی توجیہ<br>غیراللہ کو ستحق عبادت <i>بھی کر</i> ریکارنے کارد                        | ۔ ا      | 2 m         | ہر ہیر کی تعلیقا کی کرتے کے علی احادیث<br>مجمود کی شاخ کے نکر دن کو تبروں پر رکھنے کی تشریح             |       |
| \_mm         |                                                                                          |          |             |                                                                                                         |       |
| , m          | مطلقاً پکارنے اور مدوطلب کرنے کوشرک کہنا تھیج<br>نہیں                                    | lir.r    |             | قبر پرقر آن مجید پڑھنے ہے عذاب مِن تخفیف<br>ہونا                                                        | ["]   |
| 213          | 0.5                                                                                      | <u> </u> | <u> </u>    |                                                                                                         |       |

| •     |
|-------|
| فه ست |
|       |
|       |

| صنحه        | عنوان                                                                                                  | نبرتك | صخ    | نبرثل عنوان                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442         | فتح مكد قرآن مجيد كي بيش كوئي كايورا بونا                                                              | ۵۵۱   |       | اسما دوزخ کےعذاب سے انبیاءاور ملائکہ کے ڈرنے                                                        |
|             | نبی صلی الله علیه وسلم کی ہجرت کا الله تعالیٰ کے                                                       | 104   | ۲۳۱   | ک توجیہ 📗                                                                                           |
| 471         | دستور کے موافق ہونا                                                                                    |       |       | ۱۳۵ کھلم کھلاسود کھانااور فخش کام کرنا نز دل عذاب کا                                                |
| 249         | د لوک کامعنی<br>تر                                                                                     |       |       | ا موجب ہے                                                                                           |
| 219         | پانچ نماز دل کی فرضیت<br>مرحمت                                                                         |       |       | ۱۳۷ زیرتفبیرآیت کاشان نزول<br>۱۳۷ زیرتفبیرآیت کاشان نزول                                            |
| 44.         | اوقات ِنماز کے متعلق احادیث اور ندا ہب<br>تبریر مدد                                                    |       |       | ا ۱۳۷ فرمائتی معجزات نازل نه کرنے کی وجوہ<br>استال میں از منصل میں میں کا ک                         |
| 122         | ت <i>ېجە</i> كامعنى<br>تەسىرىي                                                                         | 1     |       | الله تعالیٰ کا نبی صلی الله علیه وسلم کی حمایت اور                                                  |
| 425         | تېجد کې رکعات<br>نه صل په سل د سرات                                                                    |       |       | الفرت فرمانا                                                                                        |
|             | نی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد<br>نفا اللہ علی میں میں نہ                             | 144   | k .   | ۱۳۹ شبه معراج میں نبی سلی الله علیه دسلم نے جو پچھ                                                  |
| 420         | نفل ہے' کیکن فل کی حثیت میں فرق ہے<br>پی میخونبد س میں تہ ویز                                          |       | 400   | د یکھادہ خواب میں تھا<br>ایس شمر ہداد قی مرمعز                                                      |
| 220         | یہ کہنا تھے نہیں کہ آ پ رہجد فرض ہے<br>- درمحرکی تحقیقہ                                                |       |       | ا مهما التجرة الزقوم كامعنى<br>البعد الشحرة والزقوم كامعنى                                          |
| V 40        | مقام محمود کی تحقیق<br>شفاعت کبری کے متعلق احادیث                                                      |       |       | , , ,                                                                                               |
| 220         |                                                                                                        |       |       | ۱۳۲ واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم<br>(د2-۲۱)                                                         |
| 444         | قیامت کے دن نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت<br>کیادتیادہ                                               | I .   | 1     | ا المشكل الدين مُغَامِّ أَحْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| 222         | کی اقسام<br>قیامت کے دن نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوحمہ کا حبینڈا                                         |       | 201   | ۱۳۳۱ الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں                                                                  |
| 444         | عیاست سے دن ہی جاندہ<br>عطا کیاجانا                                                                    | ''4   |       | ۱۳۵۱ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہ ا                                                         |
|             | عظا میاجا،<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ ہے                                               |       |       |                                                                                                     |
| 441         | بی می الله علیہ و سے اور الرائے کے اور اس سے دور اس سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل          |       |       | ۱۴۷ قوم معنظوہ من افاق بالانتهام ( ۱۸۰۱ کے ا<br>۱۴۷ قیامت کے دن برخض کواس کے اہام کے ساتھ           |
| 221         |                                                                                                        |       |       |                                                                                                     |
|             | ب کا ملاصیه و اورس چاهی سے طامان<br>رخل صدق اور مخرج صدق کی تفسیر میں متعدد                            |       |       |                                                                                                     |
| 441         | يد ن مدن دوررن مدن پريان مدر.<br>قوال                                                                  |       | 277   | 1                                                                                                   |
|             | و ہن<br>جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یا <sup>ہ</sup> ہے عاقل کریں 'یا اس                                    |       |       |                                                                                                     |
| 449         | ر بیرین مدعان ما یا کا معصیت برهنی جوال ان کوتو ژیخ کا وجوب<br>کی معصیت برهنی جوال ان کوتو ژیخ کا وجوب |       | "     | ا ان بی صلی الله علیه وسلم کو ابت قدم رکھنے ک                                                       |
| ۷۸۰         | نر آن مجید کاروحانی امراض کے لیے شفا مہونا                                                             |       | 1/27/ |                                                                                                     |
| ۷۸۰         | ر من جید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہوتا<br>فرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہوتا                |       |       |                                                                                                     |
| 21          | ر بالی بازیان<br>شرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم                                                      |       |       | ۱۵۲ منکرین عصمت انبیاء کے اعتراضات اوران                                                            |
| <b>∠</b> ∧۲ | نعويذ لنكاني كاحكم                                                                                     |       |       |                                                                                                     |
|             | للالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمرای کا                                                              |       |       | ۱۵۸ الله تعالیٰ کی مددے نبی صلی الله علیه وسلم کی ان                                                |
| 21          | ىبب بونا                                                                                               |       |       |                                                                                                     |
|             |                                                                                                        |       |       |                                                                                                     |

بلدهشم

| <br>ة م. |
|----------|
| <br>,~   |

|      |                                             |       |              | ست                                                            | مهر   |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|      | عنوان                                       | نمرثد | منح          | عنوان                                                         | نبرثل |
|      | بعض انسانوں کی سخاوت کے پاوجودانسان کے      | 1-1   | ۷۸۳          | انسان كا كمزور دل اور ناشكرا ہونا                             | 122   |
| ^.   | بخیل ہونے کی توجیہ د                        |       | 4۸۳,         | نیوں اور بروں پرقر آن مجید کے مختلف آثار                      | 141   |
| ٨٠   | کِل کی ندمت میں احادیث <b>ک</b>             | rer   |              | متقدمين كى يسند يده آيات                                      | 149   |
| Ш    | ولقد اتينا موسى تسع ايت بينت                | rer   | ۲۸۳          | مصنف کی پیندیده آیات                                          | 1/4   |
| ٨٠   |                                             |       | ۷۸۵          | ويسئلونك عن الروح (٩٣-٨٥)                                     |       |
| П    | حضرت مویٰ کونوا حکام دیے مکئے تھے یا نو     |       | <b>4 A Y</b> | روح کالغوی اوراصطلاحی معنی                                    |       |
| ^•   |                                             |       | ۷۸۷          | روح کی موت کی تحقیق                                           |       |
| Δŀ   |                                             |       |              | جہم کی موت کے بعدروح کا مشقر                                  |       |
| Ai   | 0                                           |       |              | روح کا حادث اورمخلوق ہونا<br>:                                |       |
| ٨١   |                                             |       |              | نفس اور روح ایک چیز بیب یاا لگ الگ؟                           |       |
| الم  | 7,0 0                                       |       |              | نفسِ اتارهٔ نفسِ لوّ امداد زنفسِ مطمئنه کی                    |       |
| A11  | V                                           |       |              | تعريفات                                                       |       |
| ΛĦ   |                                             |       |              | عالم خلق اورعالِم آمر                                         |       |
|      | يت آوازاور بلندآواز عنمازي قرآن مجيد        |       |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كوروح كاعلم تعايانبيں؟           |       |
| All  | W                                           |       |              | رسول النصلى الله عليه وسلم برالله كى رحمت اوراس               |       |
| Air  |                                             |       |              | کے فضل کی دلیل                                                |       |
|      | الله تعالی کے شریک نہ ہونے پر دلائل اور وہی |       |              | دلوں سے علم کا نگل جا تا<br>-                                 |       |
| Ald  | 7-0 -01-71                                  |       | 4٣           | قر آن مجید کامتعد داسالیب سے ہدایت دینا<br>تا د               |       |
| A14  | 4/100                                       |       |              | تبلیغ اسلام ہے دست کش ہونے کے لیے کفار                        | 191   |
| ۸ľ   | اختبآ مى كلمات اوروعا                       |       |              | مكه كي پيڪش                                                   |       |
| Aiz  | ماً خذومرا جع                               | 712   | 49۵          | کفار مکه کافر مائشی معجزات طلبِ کرنا<br>منبخه به              |       |
|      |                                             |       | 297          | فر مائٹی معجزات نازل ن <i>ہ کرنے</i> کی وجوہات                |       |
|      |                                             |       | ∠9∧          | معجزات کےمقدور نبی ہونے کی بحث<br>پر سے مقدور نبی ہونے کی بحث |       |
|      |                                             |       | 4٩٨          | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بشر مون كي محقيق              |       |
|      |                                             |       | A+I          | وما منع الناس ان يؤمنوا (١٠٠-٩٣)                              |       |
|      |                                             |       |              | زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کورسول کیوں نہیں                  | 199   |
|      |                                             |       | ۸۰۳          | بنايا؟                                                        |       |
|      |                                             |       |              | کافر کے سرکے بل چلنے اور قیامت کے دن اس<br>مر                 | roo   |
| il I |                                             |       | ۸۰۳          | کاند ھے بہر عادر کو نگے ہونے کی توجیهات                       |       |
| H    |                                             |       | ۱۸۰۵         | حرص کی ندمت                                                   | 101   |

ا<sup>ما</sup> حرص للذم تبيان القرآن

## بسيرالله الرخاز التحييم

الحمد لله دب العالمين الذي استغنى في حدد عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عند العارفين والصاوة والسلام على سيدنامجد الذى استغنى بصاوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامان لعليه بتبيان وكانخلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليك النسد حبيب الرحن لواء وفوق كل لواءيوم الدين قائد الانبيا والهسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابدالكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجعين اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشريك لنذواشهدان سيمدناومولانا عجائعبده ورسول مداعو ذياللهمن شرور نسى ومنسيات اعمالى من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعه اللهحرارني الماطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهمراجعلني في تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني نيه على منهج قويم واحصنع نالطأ والزلل في تعريره واحفظني من شرالم أسدين رزيخ المعاندين في تعريب الله حوالق في قلبى اسرا رالقرأن واشرح صدري لمعانى الفريتان ومتعنئ بفيوض القرأن ونوبرني بانوار الفرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدنى عدارب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا اللهم اجعله خالصالوجيك ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جاربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشعاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنعلى الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لاالعا لاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك من شرماصنعت ابوءلك بنعمتك على وابوءلك بذنبى فاغفرلى فانه لايغفرالذنوب الاانت أمين مارب السالسين-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفین الله رب العالمین کے لئے مخصوص بین جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قر آن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ وسلام کاسیدنا مجمہ طابعیظا پر نزول ہوجو خود الله تعالیٰ ك صلوة نازل كرنے كى وجد سے بر صلوة تيج والے كى صلوة سے متنفى بيں۔ جن كى خصوصت يد ب ك الله رب العالمين ان كو راضى كريا ب الله تعالى نے ان پر جو قر آن نازل كياس كو انهوں نے ہم تك پنچلا اور جو كچھ ان پر نازل موا اس کاردش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلا۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا پہلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لائے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے طلیل اور محبوب میں قیامت کے دن ان کاجھنڈا ہر جسنا ے بند ہوگا۔ وہ نمیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے الم ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گذاگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی مکی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ' ان کے کال اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطرات امهات المومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کانزول ہو۔ میں گواہی ریتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحدے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ سیدنا محد ملائظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شر اور بدا ممالیوں سے اللہ کی پناہ میں آیا ہوں۔ جس کو اللہ بدایت دے اسے کوئی محراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ محمرای برچھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ابھے پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرمااور بھھ پر باطل کو واضح کر اور جھے اس سے اجتناب عطا فرا۔ اے اللہ اجھے "تبان القرآن" کی تصنیف میں صراط مستقم پر برقرار رکھ اور مجھے اس یں معتمل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لفزشوں سے بچااور مجھے اس کی تقریر میں صامدین ك شراور معاندين كى تحريف سے محفوظ ركھ- اے الله! ميرے دل ميں قرآن كے اسرار كا القاء كر اور ميرے سينه كو قرآن ك معانى ك لئ كھول دے ، مجمع قرآن مجيد ك فيوض سے بمرہ مند فرملہ قرآن مجيد كے انوار سے ميرے قلب كى تاركيون كومنور فرما- ججع "تبيان القرآن"كي تفنيف كي سعاوت عطا فرمادات ميرب رب! ميرت علم كو زياده كراك میرے رب! تو جھے (جمال بھی داخل فرمائ) بندیدہ طریقے ے داخل فرما اور مجھے (جمال سے بھی باہرلائ) بندیدہ طریقہ سے باہرانا اور جمعے اپن طرف سے وہ غلب عطافرہاجو (میرے لئے) مدد گار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کردے 'اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ٹاٹھا کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام ونیا میں مشہور' مقبول مجبوب اور اثر آفریں بنادے' اس کو میری مغفرت کاذریعہ میری نجات کاوسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقد جاريد كردب جميع دنيايس في المايد كى زيارت اور قيامت من آب كى شفاعت سے بهره مندكر مجمع سلامتى ك ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرماا اے اللہ اقو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں تونے مجھے پيداكيا ب اور من تيرا بنده مول اور من تحمد ع ك موت وعده اور عمد ير اني طاقت ك مطابق قائم مول- من اني بدا عالیوں کے شرے تیرے پناہ میں آیا ہوں۔ تیرے جھ پر جو انعلات میں میں ان کا اقرار کریا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف كريا موں۔ مجھے معاف فرما كيونكه تيرے سوا اور كوئي كناموں كو معاف كرنے والا نسيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

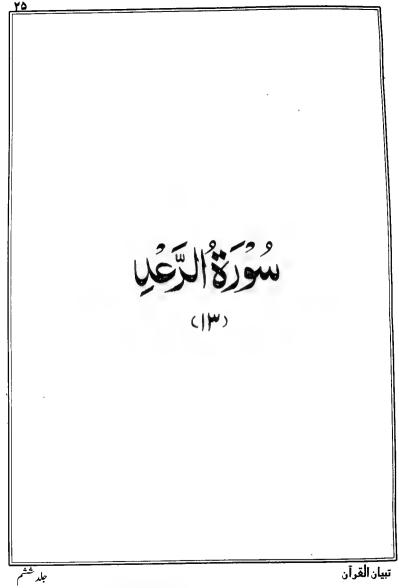

Marfat.com

لنع الرائغز الزعبغ

نحمدهون و مرسيق و مرسيقه على رسوليوالكريم

## سورة الرعد

سورت كانام او روجه تسميه

اس سورت کانام الرعد ہے، تمام متقد مین اور متاخرین ہے ای طرح منقول ہے۔ نبی صلی امند علیہ وسلم کے عمد ا مبارک ہے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نئیں ہے، اس کانام الرعد رکھنے کی مناسبت بیہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کاذکرہے اور اس کے علاوہ اور کسی کمی سورت میں الرعد کاذکر نئیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کاذبر

ے: وہ سیسے الوّعُد بی تعمد و والم كرّنے كہ مين ' ادل پر معن فرشد اس كى حدے ساتھ اس كى تعجى كر، وجُد قدیم وَ بُور سِلُ الصّدَواعِدَ قَدِیمِ بِسُرِ بِهِا مَنْ ہے؛ اور باقی فرشتہ (بھى) اس كے خوف سے احمد اور تسج

ر مجلوب المسواط معلواط المسواط المعلواط المعلود المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المسلمة الموقعة أنه بحادث في الملك وهو شديدً من المراج بها الماروي رميز المارة المارة المارة المارة المارة الم المعال ١٥ (الرعد: ١١)

رہے ہوتے ہیں اور وہ تحت گرفت کرنے والاے O اگر بیدا عتراض کیاجائے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں بھی رعد کاذکرہے:

ٱوُ کَمَصَیّتِ بِیّنَ السّمَآء فِیهُ وظُلُمْ اللّه وَرَجُنْهُ . یان بارش کی مثل دو آسان سے برس رہی ہوا اس میں وَرَبُّنْ فَ - (البِّمْرَةُ: 14)

- (البقرہ: ۱۹) اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور پیر منی سورت ہے اور ہم نے پیر کماہے کہ کسی کی سورت میں

الرمد کاذکر نمیں ہے افراس کا دو سراجواب یہ ہے کہ کسی چز کی وجہ تسمیہ جامع مانع نمیں ہوتی مثلا سربان کو تکمیہ کتے ہیں کیونکہ تکمیہ کے معنی ہیں نیک لگانا در سرمانے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتب اب اس پر بیدا عتراض نمیں کیاجائے گا کہ دیوار کے ساتھ جھی تو ٹیک لگائی جاتی ہے اس کو تکمیہ کیون نمیں کتے ، کیونکہ وجہ تسمیہ کے لیے بید کاتی ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو نام

ر کھا گیا ہے اس میں اس نام کی مناسبت پائی جائے اور یہ نسیں ہو ماکہ جہاں وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو' ہمارے ملک کانام

پاکستان ہے کیونکہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے بیٹن ایسے لوگ جو کفراو رشرک سے پاک ہیں 'اب اس پریہ اعتراض نمیں ہو گاکہ مصراو رلیبیا بھی تو پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے تو مصراو رلیبیا کو پاکستان کیوں نمیں کتے 'اس طرح اس سورت کانام الرعد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سورت کی ایک آیت ہیں الرعد کاذکر ہے 'اور ریہ لازم نمیں ہے کہ جس سورت میں بھی رعد کاذکر ہواس سورت کانام الرعد رکھاجائے۔

الرعد كامعتي

المام حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۴۰۵ه لکھتے ہیں:

بادل کی آواز کو رعد کتے ہیں، روایت ہے کہ رعدوہ فرشتہ ہے جو یادل کو ہا نکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو رعد کتے ہیں، کمی شخص کے کندھے خوف ہے کیکیا رہے ہوں تو کتے ہیں ادعدت فیوانیصیه خوف-(الشردات جام)۲۱، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفی الباز مکہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

باول کے گرہنے اور کڑ کئے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہتے ہیں۔(المنجد ص ۴۶۷ تسران ، ۱۳۷۵ھ)

امام ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي متوفى 24 سااها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میںود آئے اور کہنے لگے کہ یا ابالقائم! ہمیں بتائے کہ روز ہے۔ اس اللہ علیہ ورز کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے بالقائم! ہمیں بتائے کہ رعد کیا ہے۔ اس کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے باس آگ کے کو ڑے ہیں جن ہے وہ جہال اللہ جاہتا ہے بادلوں کو ہنکا تاہے۔ انہوں نے پوچھاا وربیہ آواز کمیسی ہم شنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے بادلوں کو ڈاغتاا ور جھڑ کتا ہے بودلوں کو ڈاغتاا ور جھڑ کتا ہے ، جب وہ (فرشتہ) بادلوں کو ڈاغتاا ور جھڑ کتا ہے تو وہ بادل وہاں بینچتے ہم شنتے ہیں جن کے کا نمیں فرشتہ تھم ریتا ہے۔ اللہ بین

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٣١٤ سند احمد يثاص ٢٤٠ السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١٣٣٥٥ المعجم الكبير رقم الحديث: ٩٣٣٩٩ طيته الاولياء تريمص ٣٠٥٣)

قرآن مجيد ميں ہے:

ان فرشتوں کی قتم جو صف باندھے عبادت کررہے ہیں O پس ان فرشتوں کی قتم جو بادلوں کو جھڑک کرسکارہے ہیں O وَالضَّفُّتِ صَفَّاه فَالزُّحِرَاتِ زَجُرًاه (الشَّنْت: ٢-١)

سورة الرعدك على يامدنى ہونے كا ختلاف خاتم الحفاظ حافظ جال الدين سيد طى متوفى الاھ كلھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی امتہ عنمااور علی بن ابی طلح ہے مروی ہے کہ سورۃ الرعد کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے
اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جیرے اس آیت کے متعلق بچ چھا:ومن عندہ علمہ الدکساب
۱۱۰ یہ: ۲۶۳ کیا ہے آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے؟ انہوں نے کہا بیان کے متعلق کیے ہو گئی
۲۲ یہ نو کل سورت ہے۔ (امام النحاس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ الرعد کی ہے اور امام
ابوالشنے نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے امام ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیرے روایت کیا
کے الرعد مدنی ہے قادہ نے کہاچند آیات کے سوااس کی تمام آیات مکہ میں نازل ہو کیں۔ الدرالمشور) اس سورت کے
الرعد مدنی ہے قادہ نے کہاچند آیات کے سوااس کی تمام آیات مکہ میں نازل ہو کیں۔ الدرالمشور) اس سورت کے
مذاب نے گئی بی کی میں اربد بن قیس اور عامرین الطفیل کاقتہ ہے جن کے متعلق الرعد: ۳۰ الے کی آیتیں نازل ہو کمیں۔ اس

نیکاف میں تطبیق کی صورت میہ ہے کہ چند آیتوں کے سوااس سورت کی ہاتی تمام آیتیں تکی ہیں۔

(الانقان ج اص ١٣٠ مطبوعه دار الكتاب العربي ١٩٩١هـ)

حافظ سیو طی نے اربدین قیس اوبرعا مربن الطفیل کے جس قصّه کاذ کر کیاوہ یہ ہے:

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی متونی ۳۶۰ها این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ اربد بن قیس ٔ اور عامرین الفقیل مدینہ میں آئے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنچے 'اس دفت آپ ہیٹھے ہوئے تھے 'وہ دونوں آپ کے سامنے آگر بیٹھے گئے۔عامرین الطفیل نے

کمااگر میں اسلام کے آون توکیا آپ اپ بعد مجھے ظیفہ بنائمیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَس ، کیکہ تم گھو ژوں پر بیٹھ کرجماد کرنا۔ اس نے کمامیرے پاس تواب بھی نجد میں گھو ژے ہیں ؛ پھراس نے کماآپ ریسات میرے سرد

كروين اور شمرآپ كے لين- آپ نے فرمايا نہيں!جب وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس سے اثنے لگے تو عامر نے

کمالند کی فتم ایس آپ کے خلاف گھو ڑے مواروں کو اور پیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے فرمایالند نم کو اس اقدام ہے باز رکھے گا۔ جب وہ دونوں وہاں ہے نکل گئے تو عامرنے (چیکے ہے) کمااے اربد میں (سیّد نا) مجمد (صلی اللہ علیه وسلّم) کو ہاتوں میں

لگا آہوں تم تکوارے ان کا سراڑا دینا اور جب تم نے (سیّدنا) مجمد (صلی الله علیه وسلم )کو <del>قل</del> کر دیا تو زیادہ ہے اوگ دیت کامطالبہ کریں گے اور ہم ہے جنگ کرنے کو تاپیند کریں گے اور ہم ان کو دیت ادا کر دیں گے۔ اربد نے کہ ٹھیک ہے!

پھروہ دونوں دوبارہ آپ کے پاس آئے عامرنے کہایا مجمد (صلی اللہ علیک وسلم) اٹھیں میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں!رسولانند صلی امتد علیہ وسلم اٹھےاور دونوں ہاتیں کرتے ہوئے دیوار کے پاس چلے گئے ۔ وہاںاور کوئی سمیں تھا۔ عامر

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہاتیں کرنے لگااور اربد تلوار سونتے لگا۔ جب اس نے تکوار کے قبضہ یاتھ رکھاتو اس کا پاتھ مفلوج ہوگیا اوروہ تکوار نہ نکال سکا۔ جب اربد نے دیر نگادی تو رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم نے مزکر دیکھاور

آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والاتھا، پھر آپ واپس چلے آئے۔جب عامراو راربد مرسول انٹد صلی امتد عدیہ و سلم کے پیس ے چلے گئے 'اور حروا اقم میں مہنچ توان کو حضرت سعد بن معاذاو راسید بن حفیر ملے 'انہوںنے کہا ہے ابتد کے وشمنو انمسر

جاؤ!عامرنے یوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن حضیر کا تب ہے، حتی کہ جب وہ مقام رقم پر پہنچے توابند عزوجل نے اربدیر بچلی گرادی جس سے اربدہلاک ہوگیا۔(امام داحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی کار روائی دیکھی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی: اے اللہ ابان سے میرا بدلہ لے) اور عامر جب آ گے گیا تو امتد تعالی نے اس کے جسم میں چھالے اور پھوڑے پیدا کردیئے۔اس نے بنوسلول کی ایک عورت کے ہاں رات گزاری'اس کے حلق

تک پھوڑے ہوگئے اور ان کی تکلیف کی وجہ ہے وہ موت کی خواہش کرنے لگا اور پھر مرگیا اس وقت الرعد: ١٣-٨ کی آ<u>یا</u>ت نازل ہو ئیں۔

(المعجم الكبير رقم الحديث: ٢٠٥ - ١٩ المعجم الاوسط رقم الحديث: ٩٣٣٠ اسباب النزول للواحدي ص ٢٥٨ و قم الحديث: ٥٣٠ واذظ اليشي ئے کماان کی سند میں عبد العزیز بن عمران ضعیف رادی ہے، مجمع الزوائدے م ص ۳۳)

اس موقع پرجو آیات نازل ہو ئیں دہیہ ہیں:

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْيِمِلُ كُلُّ ٱنْثَنَى وَمَا ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رقم کے سکڑنے فِيْضُ الْارْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ اور تھلنے کو بھی وی جانباہے اور ہرچیز کاس کے نز دیک اندازہ

تبيان القرآن Marfat.com

ے O وہ ہر غیب اور ہر طاہر کو جاننے والا ہے سب سے برا، نمایت بلند ہے 0 تم میں ہے کوئی چیکے سے بات کرے یا زور ے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس كے ليے برابر ٢٥١س كے ليے بارى بارى آنے والے محافظ فرشتے ہیں جواللہ کے حکم ہے اس کے سامنے سے اور اس کے يحيے اس كى حفاظت كرتے ہيں ، بے شك الله كسى قوم كى نعمت كواس وقت تك نهيس بدلتاجب تك كه وه ابني حالت كونه بدل دین اور جب الله محى قوم كومصيب مين ۋالنے كااراده کرے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے اور اس کے سواان کا کوئی مدد گار نہیں ہے 0 وہی ہے جو تم کو (مجھی)ڈرانے کے لیے اور (مجعی)امیددلانے کے لیے بجلی کی چک دکھا آے اور بھاری بادل پداکر آے بادل پر معین فرشتہ اس کی حدے ساتھ اس کی شبیع کر آہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے اور وہی مرجنه والى بجليال بهيجاب بمرجس يرجابتاب ان بجليول كو گرا دیتا ہے اور وہ اللہ کے متعلق جھڑر ہے ہوتے ہیں اور وہ اخت گرفت كرنے والا ٢٥

ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کوامام طبرانی اور امام واحدی نے روایت کیاہے اور ان شاءاللہ ان آیات کی تفسیر میں ہم اس کو تفصیل ہے بیان کریں گے۔ بسرطال چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکٹر آیات کی ہیں۔ اس پوری سورت کا مضمون ان ہی سور توں کے موافق ہے جو کی سور تیں ہیں کیو نکہ اس سورت میں زیادہ تر توحید ، قیامت اور جزا اور سزا کا بیان ہے اور رہ کی سور توں کا خاصہ ہے جبکہ بدنی سور توں میں سومنوں سے خطاب ہو آہے اور ادکامِ شرعیہ کا بیان ہو آہے۔

سورة الرغداور سورة يوسف مين باجهي مناسبت

سورة الرعدادرسورة يوسف من حسب ذيل دجوه سے مناسبت من

(۱) سورة بوسف اورسورهٔ رعد دونول مکه میں نازل ہو کیں۔

(۲) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء علیم السلام اوران کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیم السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اوران کی قوموں نے ان کو کیا جوابات دیے اور اللہ تعالی نے مومنین اور متعمق کو کس طرح نجات دی اور مشکرین اور کا فرین کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورہ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف مار اور کانی فرال میں متا اور میں تاریخ میں مسلوم کی میں میں میں میں کی تعریب کرتے ہیں۔ میں کی تاریخ

عليه السلام كاذكر فربابا ورسورة الرعدين اجمالى طور يرافياء عليم السلام كاوران كے متكرين يرعذاب كاذكر فربايا:
وَلَفَكُ اسْتُهُونَ مِي مُوسُلِ يَدِنْ فَهُلِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَا مُلْمِتُ لِلَّذِينَ كُفُرُوا مُمَّا تَحَدُّتُهُم فَكَيْفَ وَيَعِينَ فَيَعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا مُلْمِتُ لِلَّذِينَ كُفُرُوا مُمَّا تَحَدُّتُهُم فَكَيْفَ وَيَعِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ہے، لیکن اکثراوگ ایمان نمیں لاتے 0

لَاتِوْتِهِنُونَ ٥ (الرعد: ١) سورة *الرعد کے مض*امین اور مقاصد

(۱) اس سورت کی ابتداءالله تعالی کے وجود اور اس کی وصدانیت پر دلا کل ہے کی گئی ہے اور آسانوں اور زمینوں اور ریجاور جاند اور رات اور دان کور مماثول اور دریاؤں اور کھیتوں اور باغات اور ان کے مختلف ریکی اور خشوری اور

سورج اور چانداور رات اور دن اور بها ثروں اور دریاؤں اور کھیتوں اور باغات اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذا نقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا ہے اور اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور دہی اس کوفنا کرے گا اور فنا کے بعد پھران سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرراور نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ ان تمام امور میں وہ منفر دے

کرے گا اور فاکے بعد پھران سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرراور نفع پہنچانے پر قادرہے -ان تمام امور میں وہ منفروہ ان میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے -

(۲) وہ قیامت کو قائم کرے گالاورسب کو زندہ کرکے جمع فرمائے گااور کفاراورمنکرین کوعذاب میں جتاا کرے گا۔ (۳) بیتایا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اورانسان کی حفاظت کرتے ہیں۔

(۴) حق اورباطل کی اللہ کے عبادت گزاروں اور بیتوں کے بچاریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں اور بیتایا ہے کہ باطل پر ستوں کی مثال جھاگ کی طرح ہے، جس کی کوئی بقائمیں ہوتی ،جب سونے اور چاندی کو آگ میں تجھلایا جائے تو اور پر ابھرنے

والامیل پیمِل باطل کی طرح ہے، اور پنچے بیج جانے والاخالص اور صاف مادہ حق کی مثال ہے۔ (۵) مستنین اور ابلِ سعادت در کیصنے والوں کی طرح ہیں اور بافر مان اور مفسد اند ھوں کی طرح ہیں۔

(۲) اللہ ہے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے اور عمد شکن اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب ہے

ۋرايا ہے۔

(۷) رسول الله صلی الله علیه وسلم کانصب العین ، شرک سے منع کرناا در صرف الله عزوجل کی عبادت کی دعوت دینا ہے او رمشر کین کی ہم نوائی سے رو کناہے ۔

(۸) تمام رسول نوع انسان سے بھیج گے دہ بھی انسان اور بشر ہیں لیکن انسان کائل اور افضل ترین بشر ہیں ان کی بیویاں اور اولاد ہیں اور بیداس لیے کہ بیویوں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ پر ان کے بیرو کار عمل کریں - اور وہ کی فرمائٹی معجزہ کو انقد کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اور ان کا منصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اور سزادینا صرف انٹر تعالیٰ کے افتدار ہیں ہے ۔

(9) بردور میں اللہ تعالٰی نے انہاء علیم السلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء علیم السلام کو فائز المرام کیا۔ (9)

(۱۰) الله تعالی نے لوگوں کوائی دی ہوئی نعتیں یا دولائی ہیں اور سے بتایا ہے کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے انہ کہ ان کے ماطل معبود۔

(۱۱) الله تعالی ہر چیسی ہوئی اور ظاہر چیز کاجاننے والاہے اور ان کے نام نماد اور باطل معبود کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نعت دینے سر قادر ہیں۔

(۱۲) قیامت ن دایا به اور بیتایا به که بیدونیا پیشه رہنے کی جگه نمیں ہے۔

(۱۳۳) مشرکین جو فرمائش معجزات کامطالبہ کرتے ہیں وہ محض کٹ جتی اور عنادے کرتے ہیں موہ ایمان لانے والے نہیں ں-

(۱۳) ای سورت کو اس پر ختم کیاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہاوت ویتا

تبيار القرآر



تبيار القرآن

Marfat.com

تبيان القرآن

Marfat.com

بعض لوگوں نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ حق وہی ہے جواللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوا اور مجتمدین کا قیاں چو نکسالٹد کی طرف ہے نازل نئیں کیا ً بیاس لیے وہ حق نئیں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کرنے کامجی القہ تعالی ئے تھم دیا ہے' اس لیے قیاس بھی تھماُاللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل شدہ ہے اوروہ بھی برحق ہے' اوراگر مجمتد کوقیاں میں

خطالاحق ہوئی پھر بھی اس کے اجتماد پر عمل کرنا برحق ہے' اس کو اس اجتماد پر اجر و تواب ملے گااور اس کے اجتمار پر عمل مرنے والوں کو بھی اجر و ٹواب ملے گالیکن میہ اجر و ٹواب اس مجمتد ک اجر و ٹواب سے ایک درجہ کم ہو گاجس کا اجتماد صحح

> اجتهاد كالغوى اوراصطلاحي معنى اور دليل علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني لكهت بس:

ذ ہمن کاطافت کو خرج کرنااور مشقت کو برداشت کرنا جہتاد ہے۔ کہاجا آے میں نے اپنی رائے ہے اجتیاد کیا پینی اپنی فكركو تتحكايا - (المفردات جاص احا؛ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه محرمه ١٩٦٨هـ)

علامه ابوالسعادات السبارك بن محمد ابن الاثير جزرى متوفى ٢٠١ه و لكصة مين:

کسی چیز کا تھم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرناا جشاد ہے اور اس سے مراویہ ہے کہ کسی نامعلوم عم كوكتاب وسنت ك كمي علم ير قياس كياجات اس سے يه مراد نسي ب كه محض إي مقل سے كسي چيز ركوئي عم لكايا جأئے-(العنابية ناص ٩٠٣ مطبوعه وار الكتنب العلمية بيروت ١٨٠١هـاهه) حفرت معاذ کے دوست بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بمن کی طرف بھیجا آپ

نے یو چھاتم کس طرح نصلے کرد گے ؟ انہوں نے کہامیں کتاب انڈ میں دکھیے کر فیصلہ کروں گا، آپ نے یو چھاا کروہ (حکم) کتاب الله میں نہ ہو؟ انسول نے کما چرمیں رسول الله (صلی الله عليه وسلم) کی سنت سے فيصله کروں گا، آپ نے بوچھااگروہ (تھم) ر سول الله (صلى الله عليه وسلم) كي منت مين نه مو؟ انسول في كها بجرين إلى رائ سے اجتماد كروں گا- آپ فرمايا الله

تبيار القرآن Marfat.com

رغ چ

کے لیے حمر ہے جس نے رسول اللہ کے نمائندہ کو تو فیق عطاکی۔

(سنن الزمذى رقم الحديث: ١٣٢٤ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٩٣ مند احمد ١٥٥ ص ٥٣٦ سنن كبرى لليستى ج ١٥ ص ١٦٣ كتاب الفعفاء للعقبلي ج اص ٢١٥)

حضرت ابو ہریرہ رمض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتمادے کوئی تھ لگاہے اور اس کا تھم صبح ہموتواس کے لیے دواجر ہیں اور جب اس کو تھم میں خطالا حق ہموتواس کے لیے ایک ہر ہے۔

اسن الترندى و قم الحدیث: ۱۳۲۱ منن النسائی و قم الحدیث: ۵۳۹۱ مستح البطاری و قم الحدیث: ۷۳۵۲ مستح مسلم و قم الحدیث: ۱۵۱۷ مستح مسلم و قم الحدیث: ۱۵۱۷ مستح المندن و آن الحدیث: ۵۳۸۱ مستح البن الجاروو و قم الحدیث: ۵۳۸۱ مستح البن الجاروو و قم الحدیث: ۵۳۸۱ المستح دام ۱۳۹۷ مستح الله و می ۱۳۶۳ مستح البند کیا جیسا که تم انسین و مجمعیته و میجواس نے الله و تعالی کا ارشاد بیستا که تم انسین و مجمعیته و میجواس نے

عرش پر جلوہ فرمایا اور اس نے سورج اور جاند کو اپنے نظام پر کار بند فرمادیا، ہرا یک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہاہے، وہی دنیا کے معالمات کی مذہبر کر آہے، وہ آیتوں کی تفصیل فرما آہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کالفین ہو O (الرعد: ۲)

سورج ادر چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور تو حید باری پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن نازل فرمایا ہے دہ برخق ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی اپنے برخق ہونے اور اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرماد ہاہے ؟ اور اپنی تقدرت پر براہیں چیش فرما دہاہے ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ؟ کو نئد سیہ مشاہدہ ہے کہ کوئی چھت بغیر ستونوں یا دیواروں کی ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی تو جس قادر و قیوم نے آسانوں کو بغیر کمی ٹیک اور سمارے کے بلند کر دیا تو یقیناوہ ہتی ممکنات اور مخلوقات سے اور اء ہے۔

انند تعالی نے سورج اور چانداوران کی گردش کاذ کر فرمایا ، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اورا یک مخصوص بخاب سے طلوع ہوتے ہیں اورا یک مخصوص بخاب بھی غروب ہوتے ہیں اورہ کو ان ہے جسنے ان کواس مخصوص بخاب سے طلوع اور غروب کہا پند کیا ہے ، اگر اللہ عزو جل کے گردش پر کار بند کیا اور مؤوب کہا ہا ہو تا ان کی سو کو گی اور خوب کرایا ہو تا ان کی سو اکوئی اور خدا ہے تو اس نے ان مخصوص جانبوں کے سواکوئی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہو تا ، ان کی مخصوص گردش کے سواکوئی اور گردش کرائی ہوتی اور جب ایبا نہیں ہوا تو معلوم ہوا وہ ایک ہی خدا ہے جس نے کا نکات کا بید مربوط طفاح آئی گیا ہے ، اس نظام کا خالق بھی وا مدہ ہے۔ اس طفاح قارت کی ہوائی کی خواہ ہے ، جس میں ایک ہی طریقہ مکار کا اسلیل ہے ۔ بھی انگور کی سیب نہیں لگناہ ورنہ بھی سیب کور دختوں بھی انگور لگا ہے ، ایک ترم و نازک پودائی کو پھاڑ آ ہے اور اس نظام میں بھی کیا تیت اور وحدت ہے ، حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ مولیداران کی سیب نہیں گیا ہے اور اس نظام میں بھی کیا تیت اور وحدت ہے ، حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ تولیداور ان کی تو و ناکم کیا تیت اور وحدت ہے ، حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میا کرناہے کی ترور کی مرارت میا کرناہ ور ناموں کے لیے وقت پر پارش نازل فرما پھلوں اور ناموں کے توام کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے نظام میں بھی کیسانیت عملت باتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میا کرناہے کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے نظام میں بھی کیسانیت اور وحدت ہے ، جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد

ہے۔ عرش پر استواءاو را لیکی دیگر صفات کے متعلق متفقہ میں اور متا خرین کے نظریات ہمیں آت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرملاے بھرای نے عرش مرجلوہ فرملا۔ یہ آیت قرآن مجمد میں ہم

ر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میر بھی فرمایا ہے: پھراس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں چھ مرتبہ آئی ہے۔ الاعراف: ۵۴ یونس: ۱۴۳ الرعد: ۴ ظـ ۵۵ الفرقان: ۴۵ الم السجدة: ۴۳ الحدید: ۴۳- بم الاعراف: ۵۴ میں اس پر مفصل بحث کر بچے ہیں اور یہال بھی اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کاذکر کریں گے۔

سے ہیں اور اسان کی سے رہ کے مقد میں سے میں ہے۔ قرآن مجیداور احادیث محیحہ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایک صفات کاذکر ہے جن سے بظاہر جسمیت کاشیہ یا دہم ہو تاہے۔ اللہ تعالیٰ جہم اور جسمیت کے عوارض ہے پاک ہے اور ممکنات اور مخلوقات میں اس کی کوئی مثال نسیں ہے، قرآن مجید میں اس کے استواء (قائم ہونے) اس کی آنکھوں اس کے چرے 'اس کے ہاتھوں' اس کی پنڈلی' اس کے رخم کرنے 'اس کے فضب فرمانے' اس کے آنے' اس کے سننے' اس کے دیکھے' اس کے کلام کرنے' اس کے خفیہ تدبیر کرنے' اس کے مجبّت

ال سے استوانوان میں ہوئے اس کے منتے 'اس کے دیکھنے 'اس کے کلام کرنے 'اس کے نفیہ مذیر کرنے 'اس کے مجت فضب فرمائے 'اس کے آئے 'اس کے سرگو ٹی کرنے 'اس کے ساتھ رہنے 'ادراس کے ندا کرنے کاڈ کرہے اور احادیث کرنے 'اس کے ناپیند کرنے 'اس کے قدم رکھنے 'عرش کے اور ہونے 'آسان میں ہونے 'آسان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر آنے کاڈ کرہے۔

کووٹر کرآنے کاذکرہے۔

معلوم نمیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ میں بھی ہے صفات ہیں لیکن ، م کو یہ معلوم نمیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہ صفات ہیں لیکن ، م کو یہ معلوم نمیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہ صفات اس کے شایان شان ہیں احظام نمیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہ صفات اس کے شایان شان ہیں احظاوہ پولٹا ہے ، سنتا ہے اور دیکھتا ہے لین ہماری طرح زبان سے نمیں بولٹانہ کانوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

اس کابولئا سننااور دیکھتا مخلوق کے بولئے ، سننے اور دیکھتے کی مشل نمیں ہے ای طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نمیں معلوم ۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا ملم نمیں ہے اس طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نمیں ہے۔

ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں اس کا چرو ہے اور اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ مخلوق کی مشل نمیں ہیں اگر ہیا عزاض کیا جائے کہ پھر محجد میں اس کے لیے جسم کالفظ وارد نمیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہی صفات کو مانتے ہیں جن کا کر قرآن مجید اور معلوم نمیں ہیں کا دور ہے۔ ہم اس کی ان صفات کو بلا تمثیل اور بلا تک بیف مانتے ہیں جن اس کی یہ صفات مخلوق کی صفات کی مثل نمیں ہیں اور نہ ہم کوان کی کیفیت معلوم نمیں اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان صفات کو بین ہم کو معلوم نمیں اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان میں ہیں اور ان کی کیفیت ہو وہ کس طرح کی ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نمیں اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان

الم الوحنيف نعمان بن البت متوفى ١٥٥ فرمات مين:

اللہ نہ جو ہرہے نہ عرض ہے 'نہ اس کی کوئی حد ہے 'نہ اس کا کوئی منازع ہے 'نہ اس کا کوئی شریک ہے 'نہ اس کی کوئی مثال ہے 'اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چرو ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جوچرہ' ہاتھ اور نفس کاذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور سی توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراواس کی قدرت یا نعت ہے کیو نکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور سی قدر سیا اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا خضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفتیں ہیں۔ (الفقہ الا کبر مع شرحہ ص سے ۲۰۱۳ مطبوعہ معر ۲۵۰۵)

ييخ تقى الدين احمد بن تيميه الحراني المتوفى ٢٨ ٢ ه لكهيمة جن:

اہل السنت والجماعت كاعقيده بيہ ہے كه اللہ تعالى نے خود كوجن صفات ہے موصوف كيا ہے اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم في اس كوجن صفات ، موصوف كياب ان صفات يرايمان ركهاجات ان صفات كي نفي كي جائز ان صفات کی باوسل کی جائے مند ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے نہ ان صفات کی کوئی مثال بیان کی جائے اور رہی کہ قر آن اللہ کا کلام ہاور غیر مخلوق ہے ،سب کی ابتداءای ہے ہوئی ہے اور سب نے اس کی طرف لوثنا ہے۔

(مجموع القتاوي ج ساص ٤٠١ مطبوعه دار الجيل بيروت ١٣١٨هـ)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ١٩٧٥ لكصة بين:

اگر مخالف ان نصوص ہے استدلال کرے جوجت جسمیت صورت اور جسمانی اعضاء میں ظاہر ہیں (مثلّا اللہ تعالیٰ ن فرمايا ب: تعرج المسلائكة والووح البه - (العارج: ٥٠) "فرشة اور جريل اس كى طرف يره كرمات بس" اور فرمايا: بعد السلمه فوق ابعد يسهم - (الفقّ: ١٠) "ان كم إتحول يرالله كاباته ب "اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ان الىلىد خىلق آدم عىلى صورتىد (مى مسلم البروالعلا: ١٥٥ القم المسلل ١٥٥٣ ) "الله ف ارم كوايي صورت بربيد اكيا" اس كا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمم اور جسمانیت اور جمات سے منزہ ہونے پردلائل تطعید قائم ہیں اس لیے ان نصوص کے علم کوالند تعالیٰ کے سپرد کردینا چاہیے جیساکہ متقدمین کاسلامتی والا طریقہ ہے اور یا بھران کی تعلیم آویلات کی جائمیں جیساکہ متاخرين كاطريقه ہے تاكہ جالوں كے اعتراضات كو دُور كياجا سكے اور كم فهم لوگوں كواپيے مسلك يربر قرار ر كھاجا سكے۔ (شرح عقائد نسفی ص ۴-۴ مطبوعه سکند رعلی مبادر علی ما جران کتب کراجی)

علامه تمس الدين احمر بن موكيٰ خيالي متوفى • ٨٥ هـ اس كي شرح ميں لکھتے ہيں:

اس کی طرف بڑھ کرجانے سے مرادوہ جگہ ہے جس جگہ عبادت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیاجا آ ہے، اور بدالله (الله كم باتھ) سے مراداس كى قدرت باورالله كى صورت سے مراداس كى صفت علم ياصفت قدرت ہے۔

(حاثيته الخيالي ص ٣٥، مطبومه مطبع بوسفي لكعنة)

اوراس آیت میں متقدمین کے طریقہ پر بید کهاجائے گاکہ امتد تعالی اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے یا اپنی شان کے مطابق میضا ہوا ہے لیکن اس کے قیام اور اس کے میٹھنے کی کلوق میں کوئی مثال نئیں ہے انہ ہم کو اس کے قیام اور میٹھنے کی کیفیت کاعلم ہےاور متاخرین کے طریقہ پریہ کماجائے گاکہ اللہ تعالی عرش پر غالب ہے۔

الله تعالی کاارشادے: اور دی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑنصب کیے اور وریا رواں کیے واور ز بین میں ہر قتم کے پھلوں کے دو دو دو دو رٹ بنائے وہ رات ہے دن کو چھیالیتا ہے میٹک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشائیاں ہیں ۱۵ اربد: ۳،

مشكل الفاظ كے معالى

هـدالارص: زمین کولمبانی اور چو ژائی میں پیمیلا، یا تأکه انسان اور حیوان اس میں رہ سکیں اور چل پھر سکیں اور اس کے منافع ہے استفادہ کر سکیس۔

وحعل فيهها دواسى: اس زين من بها رنصب كردية - دواسى، راسيد كى جمع ب سيلفظ رسوب بناب اس كامعنى بيئري قائم ربنا- دواسى كاستعال تهمر بوئ ميا ژول كے ليے ہو آہے۔

تسان الق آن

انسهاد: کید نسهه رکی جمع ہے، محرکامعنی سمند رہے اور شهر کامعنی دریا ہے-القنات کامعنی شمرے، جدول کامعنی چھو ے انمار کاعطف جبال پر کیاہے کیونکہ میاڑوں سے چیٹے نگلتے ہیں جن سے دریاوجود میں آتے ہیں۔

زوجين النسين: يعني زيين من تمام يحلول كي دودو فتمين بين بعض چيل يما كف بوت بين اور يجر ينه بوجات ہیں جیسے آم۔ بعض پھل سیاہ اور سِفید ہوتے ہیں جیسے شہتوت۔ بعض کھیل چھوٹے اور بزے ہوتے ہیں جیسے بیراور بعض

پیل نذ کراد رمونث ہوتے ہیں جیسے تھجور۔

يغشى الميال المنهاد: يعنى رات كاندهرادن كى روشنى كوچمپاليتا ہے اور فضاروش ہونے كے بعد باريك ہو جاتى

ومینوں ٔ در ختق اور پھلوں ہے وجو دباری اور توحید باری پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے آسانوں کی تخلیق سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایی تقاد راس آیت میں زمین میا از

اور در ختوں اور ان کے بھلوں ہے اپنے وجود اور اپنی تو حیدیر استدلال فرمایا ہے۔ زمین سے اللہ تعالیٰ کے دجود اور اس کی توحید پر استدالال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہر ہے کہ زمین مول ہے اور اس کو چھ جتول ہے آسان محیط ہے اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کاکوئی پیدا کرنے والا ہونا عاسے اور سے ضروری ہے کہ اس کاپیدا کرنے والاواجب الوجود اور قدیم ہو کیونکد اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود

میں خود کسی علت اور پیدا کرنے والے کامحتاج ہو گااور جو محتاج ہو وہ مخلوق ہو گاخالق نسیں ہو گا۔ اور بیہ ضروری ہے کہ واجب الوجو دواحد ہو کیو تک آگر دوواجب الوجو د ہوں گے توان میں ہے ہرا یک دو سرے سے ممتاز ہو گااو روجو ب وجو دمیں مشترک ہو گاپس ہرا یک میں دو چیزیں ہوں گی:ا یک امرمشترک اور ایک امر نمیز اور جو دو چیزوں سے مرکب ہوود ہینے وجو د می ان اجزاء کامختاج ہو گااور جومختاج ووہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری ہوا کہ واجب الوجو دواجد ہو۔

دو مری تقریراس طرح ہے کہ زمین کی آسان کے ساتھ ایک مخصوص نسبت اور مخصوص وضع ہےاو راس وضع اور نبت کے لیے کس منصصص اور مرجح کاہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ منصصص واجب وریم اور واحد ہو جيساكه بم في ابھى بيان كياہے۔

زمین سے استدلال کی تیسری تقریراس طرح ہے کہ زمین گردش کررہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک خصوص جانب میں ہورہی ہے سواس گروش کے لیے بھی ایک معصصص کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرتج واجب ، قديم اوروا حد مو -

ورختوں سے استدلال کی تقریریہ ہے کہ جوج زمین میں بویاجا آب اس سے جو کو نیل پھوئتی ہے اس کاایک حقیہ جز کی صورت میں بنچے چلا ہو آہے اور ایک حقیہ تنے کی صورت میں او پر چلا با آہے اور اس کی شاخیں وائمیں ہائمیں چھیل جاتی ہیں۔ جزم نااور شاخیں سب کلزی کی ہیں اور لکڑی کی ایک ہی طبیعت ہوا را یک طبیعت کا یک قانسا: و ناچا ہیے کیکن ہم دیکھتے میں کہ جڑنینچے جارہی ہے؟ نااو پر جارہا ہے اور شاخیں دائمیں بائیں کھیل رہی میں۔اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افعال نہیں ہیں بلکہ ان مختلف افعال کافاعل کوئی خارجی مرجح او رمیحہ صب وہ جس حقیہ کو چاہتا ہے زمین نے نچے داخل کر دیتا ہے اور جس حقسہ کو چاہتا ہے اور بلند کر دیتا ہے اور جس حقسہ کو چاہتا ہے ،اکمیں ہا میں پھیلا دیتا ہے اور ولا کل سابقہ کے لحاظ ہے اس معصص اور من کا داجب تدیم اور داحد ہونا ضروری ہے۔

ادر پھلوں سے استدلال کی تقریر ہیہ ہے کہ یہ پھل اپنے رگوں، جمامتوں، نوشبوؤں اور ذا تقول میں سب ایک دو سرے سے مختلف ہیں، تو پجراس اختلاف کے لیے کوئی صنعصص اور مرجج ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ صنعصص واجب تدیم اور داحد ہوجیںاکہ ہم پہلے واضح کرتھے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور زمین میں ایک دو سرے کے قریب قطعات ہیں 'اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک بی جڑسے نظے ہوئے تھجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں ' (حالانکہ) سب کو ایک بی پائی ہے سمراب کیاجا با ہے ' اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دو سرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں ' بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۱۵ (الرعد: ۲۰)

مشكل الفاظ كے معاتى

وفعی الارص فسطع مت جودات: لین مختلف قتم کی زمینی ایک دو سرے کے ساتھ مقعل اور پوستہ ہیں، بعض زمینیں زرج ہیں، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض زمینیں بخرجی، بعض زمینیں خوبیں اور بعض زمینیں بخرم ہیں، بعض ریکستان ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض بھر کی اور بعض زمینی والی زمینیں ہیں، بعض ریکستان ہیں اور بعض الحکمت ہیں، بعض الحر ریکستان ہیں اور بعض الحکمت ہیں، بعض الحکمت ہیں، بعض الحکمت الگائے جاسکتے ہیں، اور بعض الحکمت ہیں، بعض زمینوں میں صرف فضلیں اور کھیت اگائے جاسکتے ہیں اور بعض الحکی زمینیں ہیں جن میں موف فیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض زمینوں میں صرف میں سرف میں مرف میں موف ہیں۔ ہیں اور بعض زمینوں میں صرف میں موف میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلنوزہ، اخروث اور کا جو پیدا ہوتے ہیں۔

صنوان: یہ صنو کی جمع ہے، اس کامعن ہے ایک جڑے تھجور کے متعدد در فت پیدا ہوں اور غیر صنوان کا معنی ہے متعدد جڑوں سے متعدد در فت پیدا ہوں۔

يسقى بماء واحدونفضل بعضها على بعض فى الأكل: ان سب كوايك بى يأتى تراب كياماً ا

ہے 'اور ہم بعض پھلوں کولذت میں بعض دو سرے پھلوں پر ترجے دیتے ہیں۔ یعنی پیر کھل خوشبو، جسامت 'رنگ اور زا لقد میں ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ بعض کچل میٹھے ہیں اور بعض کھٹے ہیں ' گھرمٹھاں کا ذا لقد بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی

منیاں ورہے ، مجوری مٹھاں اور ہے اور آم کی مٹھاں اور ہے ۔ پھر آم کی مختلف قسموں کی مٹھاں الگ الگ ہے: سرولی ، دسری ، انور رٹول ، فضلی اور چونسہ ، بیہ سب میٹھے آم ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹھاس کافرق بیان نسیں کر سکتے ، کیلے اور تھجور کی مٹھاس کافرق نہیں بیان کر سکتے ۔ انٹاس ، آڑواور فالسدیہ سب ترش کھل ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کافرق

بیان نہیں کرسکتے۔ پس سجان ہے وہ ذات! جس نے ایسے متعدداور مختلف ذائنے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر کرنے سے عاجز ہے!

سرے ہے۔ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا: بعض تھجو ریں وقل ہیں، بعض فاری ہیں۔ (یہ تھجو روں کی قسموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قسمون کے نام رکھے ہوئے ہیں) بعض تھجوریں کھٹی ہیں اور بعض تھجو دیں میٹھی ہیں۔

ت بین (سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ الکال لابن عدی ج ۳ ص ۱۳۷۰ تاریخ بغد ادج ۹ ص ۲۲۹)

اس سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں' زمینوں' پہاڑوں' دریاؤں اور در ختوں کے احوال ہے اسپے وجود اورا پی تو حید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پھلوں کے مختلف ذا کقوں سے اپنے وجود اورا پی تو حید پر استدلال فرمایا

ہے'اور زمینوں کے مختلف النوع اور ہاہم متصل قطعات ہے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی اہیت اور حقیقت ایک ہے' چر مسلم قابل میں مختلف میں میں میں منتقب میں بعض قابل میں نجوجہ و بعض میں اس میں کا اس کر نجو سے

اس کے قطعات مختلف ہیں۔ بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات بخر ہیں، بعض زمینس ایس ہیں کہ ان کے پنچے سے کھارا پائی لکتا ہے اور بعض کے پنچے سے میشماپائی نکتا ہے، بعض زمینس ایس ہیں کہ ایک فٹ کھود و تو پائی نکل آتا ہے اور

بعض زمینوں کو سینتکوں فٹ کھود دو تو بھرپانی نکلتاہے ، پس اس اختلاف کا کوئی سب اور کوئی منصصص اور مرخ ہونا چاہیے اور اس مرخ کاواجب نقدیم اور داعد ہونا ضرور ی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیاہے۔ مادیں جعفر میں میں میں میں مقرف میں میں میں میں ایس سے بیان کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمدین جربر طبری متوفی اسم ہائی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حسن بھری نے کمااللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثال دی ہے، تمام روئے ذہین اللہ کے ہاتھ میں ایک قسم کی مئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذہین کو پھیلادیا تو یہ مختلف قسم کے قطعات بن گئے۔ پھران پر آسمان سے بارش ہوئی، تو زمین کے بعض قطعات ہے اس کی ترو آلائی اس کے پھل اوراس کے درخت اور اس کا سبزہ نمودار ہوااور اس بارش سے مثرہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شوروالی، کھاری اور بنجر تھیں، ان پر بھی وہی بارش ہوئی اور وہ خس و خاشاک کے سوا پچھے نہ آگا سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت

پ اوران کے درست اوران میں برہ سودار ہوا اوران کا برہ کی سے سردہ بیس ر مدہ بولی اور سائر میں سر سر سرک کھاری اور کھاری اور بخبر تھیں ان پر بھی وہی بارش ہوئی اور رہ خش و خاشاک کے سواکچھ ندا گا سیسے ای طرح اللہ نعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسان سے ان پر دحی نازل کی اور مواعظ نازل کیے ۔ بعض دل ان مواعظ کو س کر اللہ سے ڈرے، اور اس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے وہ اس طرح لہوولعب اور عمیا شیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رفت پیدا نمیں ہوئی۔ حسن بھری نے کہاللہ کی قشم اجو قعض بھی قرآن کو س کرا ٹھتاہے تو اس کی تیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے

یاس کی پُرائیوں میں اللہ تعالی فرما تاہے: \_ وَتُسَوِّلُ مِنَ الْقُورُانِ مَا هُوَ شِيفَاءٌ وَ رَحْمَهُ ﴿ اور قرآن مِن بِمالِي آيتِس نازل فرماتے ہیں جوموس

تبيان ا**لق**رآن جلد <sup>†</sup>

لِّلْمُفُوْمِينِينَ وَلَا يَزِينُدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا تَحْسَازًا ٥ كَ لِي شَفَاءادر رحمت بِن اور ظالموں كے ليے وہ سوانقسان (نى امرائيل: ٩٨) كاوركۇ كاشافه نميس كرتيں۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٥٢٨٢ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥٢١٥ه)

مختلف ذا نقول سے وجو دباری اور توحید باری پر استدلال

اور پھلوں کے مختلف ذا نقوں ہے استدلال کی تقریراس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک بی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھلوں کے مختلف ذا نقوں ہے استدلال کی تقریراس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک بی اس کے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدا کش کے طاہری اسبب زمین بانی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی نقاوت اور فرق نہیں ہے ، پھران کے ذائع مختلف کیوں ہیں، صریر کا احجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب ہیں، صریر داس اختلاف کا کوئی سبب اور مرج ہے اور اس مرج کا واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب الوجو دہو ، قدیم ہوا ور وحدہ لا شریک ہونے وہ بیر رگ و ہرتے ، آپ اس کا نات کو خورے دیکھیں ، پتیوں کی مختلف تراش و خراش میں ، پسلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف القول میں یہ نظر و خراش میں ، پسلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں اور وہ کا کہ اور وہ ہی اس کا صفح ہے کہ و خراش میں ، پسلوں اور پھولوں کے جو قدیم اور واجب ہے ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہی اس کا صفح ہے کہ

صرف ای کی عبارت کی عبارت کی عبات ۔

ان در بختوں کا ان کے پتوں اور پھولوں اور پھلوں کا خالق ، حضرت عیسیٰ اور عزیم نہیں ہیں کیو نکہ ان کے پیدا ہونے نے پہلے ہجی ای طرح سبز پتوں ہے آ راستہ اور پھلوں اور پھولوں ہے لدے ہوئے ورخت موجود تھے، اور ان کے بعد بھی اموجود ہیں ، پتھروں ہے تراثی ہوئی مور تیاں بھی ان کی خالق نہیں ہیں کیو نکہ ان کو بنانے ہے پہلے اور ان کے لوٹ کر بھر جانے کے بعد بھی یہ درخت ای طرح موجود ہوتے ہیں ۔ صورج ، چاند اور ستارے بھی ان کی خالق نہیں ہوسکتے کیو نکہ ان کے غالق نہیں ہوسکتے کیو نکہ ان کے غروب ہوئے کے بعد بھی یہ درخت ای طرح مرجود ہوتے ہیں ۔ صورج ، چان کے مخالق نہیں ہوسکتے کیو نکہ آئی جلتی کے غروب ہوئے کے بعد بھی یہ درخت ای طرح مرجود ہوتے ہیں ، اس کا نکات میں انشہ تعالیٰ کے سواجس جس کی پر ستش کی گئی ہے کہ غروب ہو ہوں اور سے دوجود اور عدم ہے ان کو بھی بقاء دوام صاصل نہیں ہوئی ، ان کے وجود اور عدم ہے ان درخت سے وجود اور مدم ہے کہ ان کی پیدا کش اور ان کے دجود میں ان خود ساختہ خدا دی کو گئی دخل نہیں ہے تو بہت کی کا دوران کا دبود و کی کوئی دخل نہیں ہے جن کی مشرکیان نے پر ستش کی اور ان کا دبود و ای کی ایجادے قائم ہوا ہے جس نے ان کو ، ان کو ، ان کو خود ساختہ خدا داک کوئی دخل نہیں ہے ، جود اصد ہے اور دبی اللہ بزرگ و ہر ترے !

ادر جس کا کوئی شرک نہیں ہے ، جود اصد ہے اور دوری اللہ بزرگ و ہر ترے !

ادر جس کا کوئی شرک نہیں ہے ، جود اصد ہے اور دوری اللہ بزرگ و ہر ترے !

۔ اس آیت میں درختوں کے متعلق فرمایا: وہ صنوان اور غیرصنوان میں ۔ حضرت براءرضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو متعد د مجو رکے درخت ایک جڑے ہوں وہ صنوان میں اور جو متفرق جڑوں ہے ہوں وہ غیرصنوان میں ۔

(الجامع لاحكام القرآن جروم ٢٣٧٥ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٦هـ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عمرین الخطاب اور حضرت عباس رصی اللہ عضما کے ور میان مناقشہ ہوگیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو سخت کلمات کے وحضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ !کیا آپ نے نمیں دیکھاکہ عباس نے جھے کیا کیا کہا ہے۔ میں نے ان کوجواب دینے کا ارادہ کیا تھا کین میں نے ان

تبيان القرآن

بلدعتهم

44 ك آب فرب اوروشت كاپاس كيااور من رك كيا- آب فرمايا: الله تم ير رحم كركان عمم الرحل صنوابيد. كي

فخص کا بچااس کے باب کی مانند ہو تاہے۔ (عامع الميان رقم الحديث: ١٥٢٧ سنن الترذي رقم الحديث: ٩٥٧٥ مند احديثا ص ٢٠٠ السن الكبري للنسال رقم الحديث:

۱۹۲۸ المتدرك جس ۱۳۵۳ اسد الغاييج سم ۱۲۵ ا

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اگر تم تعجب کروتوباعث تعجب وان کاپیہ قول ہے کیاہم مٹی ہوجانے کے بعد از سرنوید اہوں عے؟ يمي وه لوگ مِيں جنهوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کيا ہمي وه لوگ مِيں جن کی گر دنوں ميں طوق ہوں گے، اور يمي

دوزخی ہیں جس میں وہ بیشہ رہیں گےO(الرعد: ۵)

تعجب اوراغلال كامعني ان تعجب: لغنی اے محم صلی الله علیک وسلم آپ کفار پر تعجب کرتے ہیں کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں جوان کو

نقصان پنجا بھتے ہیں نہ نفع پنجا بھتے ہیں!اس سے زیادہ تعجب خیزیات ہیہ ہے کہ یہ آخرے کا کار کرت ہی اور م رو بارہ

اشخے کی تکذیب کرتے ہیں۔ عاد تأغیر متبعداور غیر متوقع اور خلاف معمول چیز کود کھے سرز ہن میں جو کیفیت پیدا ہو تی ہے اس کو تعجب کتے ہیں'اس پرمیداعتراض ہو آہے کہ اللہ تعالیٰ قواس ہے یاک ہے کہ وہ کسی چیزیر تعجب کرے ' یو نکہ تعجب تراس

کوہوگاجس کو تنقیقت حال کاعلم نہ ہو'او رانڈ کو تو ہرچیز کاعلم ہے۔اس کاجواب بیہ ہے کہ مشرَیین جو آخرے کا ناہ راوراس کی تکذیب کرتے ہیں تووہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تعجب ہوناچاہیے نہ کہ ایڈ تعالی کے لیے۔

الاغلال: عَل كي جمع ب، كرون مي لوب كاكر اؤال دياجا آب يالوب ك كرت سه التمول و رون سه جَروية

ہیں'اس کوغل کہتے ہیں'اس کامعنی طوق ہے۔ انكار حشر كأكفر ہونااوراس كى سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے آ سانوں اور زمینوں کی نشانیوں ہے اپنے وجو داور اپنی توحید پراستدلال فرمایا ' تاكه به معلوم ہوكہ جوذات اس پر قادرہے كہ اتن عظيم چيزوں كو پيدا كرے اس كے ليے به كيامشكل ہے كہ وہ اسان كو مرنے

کے بعد پھرزندہ کردے ، کیونکہ جو زیادہ قوی اور زیادہ کامل چیز یر قادر ہمووہ ضعیف اور ناقص چیز پر بطریق اولی قادر ہو گا! جیسا كه الله تعالى نے فرمایا ہے: أوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَ السَّمُوٰتِ کیاانہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ابتد جس نے آسانوں اور

وَالْأَرْضَ وَلَهُ يَعْنَى بِحَلْقِهِنَّ بِفَدِرِ عَلَى أَنُّ زمینوں کو پیدا کیاہے اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں' وہ يُحْيَّ الْمَوْنِي \* بَلَيِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُردوں کو زندہ کرنے سر (ضرور) قادر ہے کیوں نہیں! ہے

فَدَنُّ ٥ (الاحقاف: ٣٣) شک وہ ہر چیزیر قادرہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان منکرین پر تین تھم لگائے۔ پہلا تھم پر لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنسوں نے اپنے رب کے ساتھ کفرکی،

ای طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیاا ور انہوں نے اپنے عناد اور کمرابی میں سرکشی ک اس آیت میں بید دلیل ہے کہ جس نے قیامت کااور مرکر دوبارہ اٹھنے کا اُٹکار کیادہ کافرے۔

دو مرا تھم یہ لگایا کہ یمی وہ اوگ ہیں جن کی گر دنوں میں طوق ہوں گے۔ ابو بکرالاصم نے کما کہ طوق ہے مراد مجاز ہے یغی ان کا کفران کی ذلت اور ان کابتوں کی پرستش کرنا<sup>ہ</sup> یعنی یہ ذلت ان کے ساتھ اس طرح چیٹ گئی ہے جیسے گلے میں طوق

> تبيان القرآن Marfat.com

الرعدا: ٤ ــــ ١ ومىاابىرى 111 جکزا ہوا ہو تاہے، لیکن یہ تفیر صحیح نہیں ہے، یہال طوق کو حقیقت پر محمول کرنے سے کیا چیزمانع ہے جبکہ ط**و**ق کے حقیق معنی مراد ہونے پریہ آیت دلیل ہے: إِذِ الْآعُلَالُ فِي أَعْنَا قِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسْجَبُونَ فِي جبان کی گر دنوں میں طوق اور زنجیرس ہوں گی اور ان کو کھولتے ہوئے اِنی میں تھسیٹا جائے گا، بھروہ (بھڑ کتی ہوئی) آگ الْحَيِمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِيمُ حَرُونَ ٥ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ (المومن: ٤٢-١١) اوران پر تیسرا تھم یہ لگایا ہے کہ وہ دوز خی ہیں اوروہ اس میں بیشہ رہیں گے۔اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب صرف کافروں کو ہو گا'او راس میں خوارج اور معتزلہ کارد ہے۔وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی دو زخ میں دائمی عذاب ہو گا۔ الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور بیاوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذاب یافتہ لوگ گزر سے میں اور بے شک آپ کارب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باوجودان کو بخشے والاہے اور بے شک آپ کارب ضرور سخت عذاب دینے والاہ O(الرعد: ۲) مشكل الفاظ كے معانی الممثلات: يه منه له كي جمع بن اس كامعني ب عبرت المكيز مثالين - منه لمة اس سزا كو كهتم بين جو دو مرول كو ار تکاب جرم ہے باذر کھنے کے لیے مثال بن جائے - سزااور جرم میں مما ثلث اور مشاہت کی دجہ ہے بھی اس جرم کی سزاکو منله كتة بن جي قرآن مجيد مين : بڑے کام کابدلہ ای کی مثل بڑائی ہے جَوْلَا وُسَيِّنَةِ سَيِّنَةً مِنْكُلُهَا - (الثوري: ۴٠) جو شخص تم ير زيادتي كرے توتم بھي اس يراتن بي زيادتي كرو فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ سُولِ مَا اعْتَداى عَلَيْهُ مُ و (القره: ١٩٨٧) جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ کسی شخص کے اعضاء کاشنے اور کسی شخص کے قتل کرنے کی سزا کو بھی اس لیے قصاص کتے ہیں کہ اس نے حیسا جرم کیاہاس کوائ کی مثل سزادی جاتی ہے کو نکہ قصاص کامعیٰ ہے بدلہ، قرآن مجید میں ہے: وَكَنَبُنَا عَلَيْهِمُ إِنْهُا آنَّ النَّفْسَ اور ہم نے ان پر تورات میں بیہ فرض کیا تھا کہ جان کابدلہ جان ہے، اور آ کھ کابدلہ آ کھے اور ناک کابدلہ ناک ہے اور بِالنَّفُينِ وَالْعَبُنَ بِالْعَبْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَّ بِالْاَذُنِ وَالسِّينَ بِالسِّينَ وَالْجُمُونَ } کان کابدلہ کان ہے اور دانت کابدلہ دانت ہے اور زخموں میں فيصاص - (المائده: ٥٥) (بھی)بدلہہے۔ مغفرت: غفراورمغفرت كامعنى ہے ستزاور پردہ مغفرت كى كئ صورتيں ہيں اللہ تعالی دنیا ہيں عذاب نہ دے اور عذاب کو آخرت تک کے لیے موخر کردے یاعذاب میں تخفیف کردے یا بالکلہ عذاب کو ساقط کردے۔

مع طـلـمـھـم: یعنی الله تعالیٰ لوگول کے گناہوں کے باوجو وان کوعذاب نہیں دیتا اورا گر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر عذاب دیتاتو روئے زمین پر کوئی چلنے والایاتی نہ رہتا۔

مارور سار میں اور تواب کے بجائے عمّاب اور عذاب کو طلب کرنا

نی صلی الله علیه دسلم مشرکین کو بھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور بھی ان کو دنیا کے عذاب

تبيان القرآن

جلد فحسم

ے ڈراتے تھے۔جب آپ ان کو قیامت اور آخرت کے عذاب ہے ڈراتے تووہ قیامت اور حشرو نشر کااور مرکر دوبارہ اٹھنے

کا نکار کردیے ، جیساکہ اس ہے پہلی آیٹ میں گزرچکا ہے اور جب آپ ان کو دنیا کے عذاب ہے ڈراتے تووہ آپ برطعنہ زن ہوتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ تیے ہیں تووہ عذاب لاکرد کھائیں ، جیساکہ اس آیت میں ہے:

وَإِذْ فَالُو اللَّهُ مَ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ اورجب انہوں نے کہا ہے اللہ اگرید (قرآن) تیری طرف

عِنْد كَ فَامُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ أَوَ عَيْرِهِ مِنْ عِوْتُهُم بِر آمان عَ تِحْرِر مادي إنم يراولَ

اور)دردناک عذاب لے آ۔ انْتِنَابِعَذَابِ الْمِيْمِ ٥ (الافال: ٣٢) وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے اس طرح کتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیر فرماتے تھے کہ اگروہ ایمان لے آئے توان کو آخرت میں اجرو ٹواب ملے گا اور دنیا میں ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت

حاصل ہوگ'اوراگروہ ایمان نہ لائے تو ان کو زیااور آخرت میں عذاب ہو گا کیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخر ت کے ثواب اور دنیا کی فتح و نصرت کے بجائے دنیا کے عذاب کامطالبہ کرتے تھے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہ لوگ ثواب ہے

سلے عذاب کے طلب گارہی۔ عين حال معصيت مين الله تعالى كامعاف فرمادينا

الله تعالی نے قرمایا:اور بے شک آپ کارب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باد جو دان کو بخشے والاے اور بے شک آپ كارب سخت عذاب دينے والاہے۔

اس آیت سے علماءالمسنّت نے ہیہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض او قات گزاہ کبیرہ کے مرتکب کو تو ہے سے پابغیر

توبہ کے بھی معاف کردیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے وقت بھی معاف کر دیتا ہے، او ر ظاہر ہے کہ بندہ گناہ کرتے وقت تو توبہ نئیں کر رہا ہوتا ، پھر اللہ تعالی نے صرف ای پر اقتصار نئیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے بے شک

آپ کارب مخت عذاب دینے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آیت کاپیلا حقہ مومن مرتکب کبیرہ کے متعلق ہے اور دو سرا حقیہ کافرکے متعلق ہے۔

المام ابن الی حاتم متوفی ۲۳۲ھ نے اپنی سند کے ساتھ علی بن زید سے روایت کیا ہے کہ مطرف نے اس آیت کی تلاوت کرنے کمااگر لوگوں کواللہ کی رحت اس کے عفواور درگز راوراس کی مغفرت کا ندا زہ ہو یاتوان کی آنکھیں ٹھنڈ ی

بوجاتين- (تفيرامام ابن ابي عاتم رقم الحديث: ١٢١٢٣) امام ابن الی حاتم سعید بن مسیب ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا آگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کاعفو و در گزر نہ ہو تاتو کوئی شخص خوشی ہے زندہ نہ رہتا اور اگروہ اپنے عذاب ہے نه ڈرا آباقو ہر مخص اس کی رحمت پر اعتماد کرلیتا (یعنی نیک عمل نہ کر آباد ربُر ایوں کو ترک نہ کر آیا۔

(تفسيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٢١٣٥)

اگر میداعتراض کمیاجائے کہ ہو سکتاہے کہ مغفرت ہے مراد دنیامیں عذاب کومو خر کرناہوا س کا جواب میہ ہے کہ دنیامیں عذاب کومو خر کرناتو گفار کو بھی حاصل ہے اس کی مومنوں کے ساتھ تخصیص نہیں ہے ، نیز آخر عذاب کو مغفرت نہیں کہا

جا آورنہ لازم آئے گاکہ کفار کی بھی مغفرت ہو تی ہے و دسمرااعتراض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں صغائر کی مغفرت مراد ہو-اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ظلم کے مقابلہ میں مغفرت کاذ کر فرمایا ہے اور ظلم گناہ صغیرہ کو نہیں گناہ کبیرہ کو

Marfat.com

۔ کتے ہیں۔ اس پر تیسرااعتراض مید ہو تا ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں میہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہد کے بعد گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت کا طاہر معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارتکاب ظلم کے وقت معاف فرمادیتا ہے اور

ار تکاب ظلم کے وقت تو یہ کاتصور نمیں ہو تا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالی کی کتاب میں جس آیت سے سب سے زیادہ امیدواہت ہے وہ ہے

آیت ہے۔ (الحاص لاح کام القرآن جروع می ۴۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۵۰هه)

الله تعالی کاار شاد ہے: اور کافر کتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی، آپ تو رف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کوہدایت دینے والے ہیں ۱۵ الرعد: ۷)

مرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دیے دالے ہیں ۱۰(ار مد: ۷) شرکین کامیہ کهناکہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟

الرعد:۵ میں سید ذکر کیا گیاہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میدا عتراض کیا کہ میں کہ اوگوں کو مرنے کے بعد پھرزندہ کیاجائے گااورالرعد:۲ میں مشرکین کے اس اعتراض کاذکر کیا گیا کہ ہمارے انکار کی ناعربیہ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نمیں آ نااورالرعد: ۷ میں ان کے اس اعتراض کاذکرہے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نمیں نازل کیا گیا۔

یں مول اللہ علیہ وسلم پر جوقر آن مجید نازل کیا گیادہ بہت عظیم الشان مغزہ ہے، پھروہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی مغجزہ کیوں نئیں نازل کیا گیا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ان کا کمنایہ تھا کہ ان کے فرمائش مغجرے کیوں نئیں پیش کیے گئے، سورہ بی اسرائیل میں ان کے فرمائش مغجزوں کاذکر ہے:وہ کئتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہرگزامیان نئیں لائیں مح حتی کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کردیں؛ یا آپ کے لیے محجوروں اورا تگوروں کاکوئی باغ بن جائے، پھرآپ اس باغ

کے درمیان سے ہوئے دریا جاری کردیں، یا آپ آسان کو مکلاے مکرے کرکے ہمارے اوپر گرادیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ آسان پر پڑھ جاکس اور ہم آپ کے صرف پڑھے پر بھی ایمان مسیں الاکیں گے، حق کہ آپ ہم برایک کتاب نازل کردیں جس کو ہم خود پڑھیں۔ (بی امراکیل: ۹۳۔۹۰)

ا کا گ بھی ایک آپ ہم را یک حاب ہاں رویں، س و اس کو دیا ہیں۔(ہ) حراش، ۱۳۰۳ مشر کین کے فرماکشی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ

ا مند تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے فرمائش معجزات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطانہیں فرمائے اس کی حسب ذیل وجوہات

ں: (۱) مشرکین مکہ ای تسلی ادراطمینان کے لیے معجزہ طلب نہیں کرتے تھے۔اگر حق اورصدق کو پیچاننان کامطلوب ہو آ ا

تو صرف قر آن مجید کا مغیزہ ہو ناہی ان کے اطمینان کے لیے کائی تھا۔ وہ عناد ، سر کشی بحث قبق اور بہث و هری کے طور پر آپ ت فرمائٹی مجزات کو طلب کرتے تھے جیسے معنزت مو کی علیہ السلام کی قوم نے ان سے کماتھا ہم آپ پر ایمان نمیس لا کمی سے حتی کہ ہم ظاہر اللہ تعالی کو دکھ لیس۔ (ابترہ:۵۵)

۱۳) - اَکْرِبالْفُرْ شِ ان کی ان فرہائنڈوں کو پو رابھی کردیاجا آباتو وہ پھراور معجزات کی فرمائٹ کرتے اوران کاپیہ سلسلہ تبھی ختم تھے ۔: وہ آ۔

(۳) ایند تعالیٰ کو بید علم تھاکہ اگر بالفرض ان کے مطلوبہ اور فرمائٹی معجزات پیش بھی کرویے گئے تو بید پھر بھی ایمان منیں

الا من سُدَاعِي ماكيه اس آيت مِن فرمايا ہے:

نبيار القرآن

وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمْعَهُمْ وَلَوْ اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو آسمَعَهُمُ لَنَوَلُوا زَّهُمُ مُعُورِضُونَ٥ ضرور سنادیتاا در اگر (بالفرض) وه ان کوسنادیتاتو وه ضرور اعراض (الانقال: ٣٣)

کرتے ہوئے بیت پھیم لیتے 0 اس آیت کاخلاصہ بیہ ہے کہ اگر اللہ کو ان میں کسی خیر کاعلم ہو یا تووہ ان کو دین حق کے دلا کل اور آخرت کے متعلق

تعیمین سنا آاوران کے ذہنوں اور دماغوں میں اس کی فہم پیدا کر آ<sup>4</sup> اوراگروہ یہ جائے کے باوجود کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ دلا کل اور نصائح ہے کوئی نفع حاصل منیں کریں گئے ، پھر بھی ان کو دلا کل اور نصائح سادیتاتو وہ ضرورا عراض کرتے

ہوئے پیٹے پھیرلیتے۔ ای نیج پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو علم تقالہ بیان فرمائش معجزات کو دکھ کر بھی ایمان نسیں او تیس کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ اور قرمائشی معجزات پیش نہیں فرمائے۔

(٣) الله تعالیٰ کی پچھلی اقوام میں بیہ شنّت رہی ہے کہ جب کفار کی قوم کسی معجزہ کی فرمائش کرتی اور اس کو وہ معجزہ دے دیا جا آاور پھر بھی وہ اپنی سرکشی ہے بازنہ آتی تو ایک عام عذاب آ آاوران کافروں کو ملیامیٹ کر دیا ہہ ، جیسے حضرت صالح عدیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس چٹان ہے او نثنی نکال کرد کھائی جائے اور جب ان کے اس میں لیہ کے موافق اس جہان ے او مٹنی نکال گئی اور چربھی وہ اپنی سرکشی ہے بازنہ آئے توایک ہمہ گیرعذاب آیا اور کافروں کی بوری قوم کوملیامیٹ کر دیا کیا اور نمی صلی الله علیه وسلم نے ہوتے ہوئے مشرکین مکدیر عذاب آنہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماچاہے اللہ تعالیٰ ک بيشان شيس ہے كم آپ كے موتے موسة ان كو عذاب دے - (الانفال: ٣٣) اس ليے الله تعالى نے ان كے فرو كثي معجزات كا

ا مطالبه يوراننيس كيا-آپ کو قرآن مجید کامعجزه کیوں دیا گیا

اب ایک موال بدہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیّد ناحمرصلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتیہ قرآن مجید کا مجزہ کیوں عطا فرمایا؟اس کاجواب بیہ ہے کہ ہرنی کے زمانہ میں ان کی قوم کے مخصوص حالات تتے جن کی بناء یہ ان حالات کے منسب ان کو معجرہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحراو رجادوگری کا چرچا تھاا س لیے ان کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا جس کے سامنے تمام جادوگر مات کھاگتے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بربان ہے 'اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کابہت شہرہ تھاتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواسی جنس ہے معجزہ عطافرہایا 'وہ مُر ، و پ کواہند کے اذن سے زندہ کردیتے ' مادر زاد اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینا کردیتے اور برص میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذن سے تندرست کردیتے-اورستیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زبان دانی کاغلبہ تھاتواس زمانہ میں فصاحت اور ہلاغت کی جنس سے معجزہ ہونا چاہیے تھا اس لیے آپ کو فصاحت و بلاغت کی جنس سے معجزہ عطاکیا گیا اوروہ قر آن کریم نے جس کی فصاحت وبلاغت کاپیه عالم ہے کہ تمام جن اورانسان مل کر بھی قر آن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی نظیر نسیں ایکے 'اوراب چودہ سوسال سے زیادہ گزر چکے ہیں'علوم و فنون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بہت زیاد ، ہیں اس کے باد جوداب تك كوئى قرآن مجيد كى كسى ايك سورت كى بھى نظير نسي لاسكا-

آب کے دیگر چند مشہور معجزات

<del>بعض لوگول کاید گمان ہے کہ نمی صل</del>ی اللہ علیہ و سلم کو صرف قر آن مجید ہی کامیجزد دیاً بیاب الیکن ایس نہیں ہے نبی صلی الله عليه وسلم كوب شار معجزات عطاكي كي بين- ني صلى الله عليه وسلم نے غيب كي خبرين دي بين -الامواف: ١٨٨ أي تفسير تبيان القرآن

Marfat.com

میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ بچاس سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں جن میں بی صلی اللہ علیہ وس دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں اور ہرغیب کی خبر آپ کا معجزہ ہے اب ہم سیّد نامحم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات متندکت مدیث کے حوالوں سے بیان کررہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت یاس کی ہوئی تھی اور نی صلى الله عليه وسلم كے سامنے ايك چھاڭل (پانى كاۋول) تھى، آپ نے اس سے وضوكيا۔ لوگ آپ كے پاس فرياد كرتے ہوئے آئ' آپ نے پوچھا: تہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہاہارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم لی سکیں جس ہے ہم وضو کر سكيس سوااس پاني كے جو آپ كے پاس اس چھاگل ميں ہے۔ ني صلى اللہ عليه وسلم نے اس چھاگل ميں اپنامبارك ہاتھ ر كھاتو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نگلے لگامس طرح چشموں سے یانی اہلاہے، ہم سب نے اس پانی کو بیا اور اس ہے وضو کیا۔ راوی نے کہامیں نے پوچھا تہماری اس وقت کتنی تعداد تھی، حضرت جابرنے کمااگر ہم ا يك لا كه بھى ، بوت تووه يانى جميس كافى ، بوجاتا، بهم اس وقت پند رەسونفر تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٥٤٦ منداحد رقم الحديث:١٥٣٢٢ عالم الكتب بيروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جارہی تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخت بھوکے کے آثار دیکھیے میں نے ابنی بیوی ہے کہاکیا تمہارے پاس کوئی چزہے ؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھیے ہیں۔اس نے میرے لیے ایک پڑی تھیلا نکالاجس میں ایک صاع (چار کلوگرام) جُوشے اور المارے پاس ایک بمری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذرج کیااور میری المیہ نے بچو پیے۔ وہ میرے فارخ ہونے تک اپنے کام ے فارغ ہو گئی او رمیں نے گوشت کی بوٹیاں و عیلی میں ڈالیں ، چرمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا، میری یوی نے کما بچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تملم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا میں آپ کے پاس پہنچا اوریں نے چیکے سے کمایا رسول اللہ اہم نے ایک بحری کا پچہ ذرج کیاہے اور ہمارے پاس تھوڑے ہے جَوشے ہم نے ان کو میں لیا ہے' آپ آئے اور جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آوازے فرمایا: اے اہل خندق! جابرے ہمارے لیے کھاناتیا رکیاہے، جلواس کے گھر۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اپن دیمچی چو کیے ہے نہ ا ارناد رمیرے بہنچے تک تم اپنے آئے ہے روٹی پکانانہ شروع کرنا ہیں میں گیادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حق کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اس نے کمایہ تم نے کیا کیا ہے! میں نے کمامیں نے وہی کیا ہے جو تم نے کما تھا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ و تنکم کے سامنے گند ھاہوا آنا پیش کیا آپ نے اس آئے میں اپنالعاب د بمن ڈالااور برکت کی دعادی ؛ پھر آپ نے ہماری دیکیجی کاقصد کیااور اس میں اپنالعاب دبمن ڈالااور برکت کی دعادی ، پھر آپ نے فرمایا روثی پکانے والی کو بلاؤ دہ میرے سامنے روٹیال پکائے اور اپنی و میچی ہے سالن بیالوں میں ڈالواور اس کوچو کیے ہے مت ایار تا۔ اسحاب خیدت کی تعدادایک بزار تھی، میں اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور بقیہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے اور ہماری و سیجی ای طرح دوش میں تھی اور امارے گذرہے ہوئے آئے ہے ای طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

( صحح البخاري رقم الحديث: ۱۰۴ معج مسلم رقم الحديث: ۴۳۹ مسند احمد رقم الحديث: ۱۳۲۹ منن داري رقم الحديث: ۲۳۹۷) حفرت جابرین عبدالله رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تھجور کے درخت کے تنے ے نیک لگا کر خطبہ دیتے تھے 'انصار کی ایک عورت یا مرد نے کہایار سول اللہ اکیا ہم آپ کے لیے منبرنہ بنادیں۔ آپ نے

تسان القرآن

فرملااگرتم چاہو' انہوںنے آپ کے لیے منبرہنادیا۔ اٹکلے جعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبربر رونق افروز ہوئے ، تھجو رکاوہ تنا

اس طرح فيخ جي كردون لكاجي يجه جي كردو مآب- بي صلى الله عليه وسلم منبرك الرك أوراس ينح كوابيز ساج لينايا، تو دوای طرح رو رہاتھاجس طرح بچہ سسکیاں لے کررو ماہے جب اس کو تھیکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت جابرنے کہاوہ اس لیے

روربانقاكه وه اس ذكر كوستناتقا جواس كے پاس كياجا اتقا۔ (ضيح البخاری رقم الحدیث:۳۵۸۳) معنرت اس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عمد مبارک میں مدینہ میں قط براگیا،

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعبہ کا خطبہ دے رہے تھے توایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یارسول اللہ ! گائے، بیل اور

مویش بلاک ہو گئے ، بمریاں بلاک ہو گئیں ، آپ اللہ ہے دعا بیجے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے ۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حصرت انس نے کمااس وقت آ سمان شیشے کی طرح صاف تھا پھرا یک دم ہوا چل او ربادل امنذ آئے پھریارش ہونے لگی چرہم پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں کو پینچے اور ام کلے جعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور جعہ کے دوران دبی شخص تھایا

کوئی اور شخص نھا اس نے گھڑے ہو کر کہانیار سول اللہ! گھر منسدم ہوگئے ؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک

لے- آپ نے فرمایا (بارش) ہمارے گردو پیش ہواور ہم پر نہ ہو پھر میں نے بادلوں کی طرف؛ یکھاتو وہ بینے کے گر د ہے چھٹ كت متح - (صیح البحاري رقم الحديث:٣٥٨٢ سن النسائي رقم الحديث:١٥١٣) حفزت عبدالله بن عمروض الله عنمايان كرتے ميں كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك سفريس تھے،

آپ کے قریب ایک اعرابی آیا ا آپ نے اس سے پوچھاتم کمال جارہ جو؟اس نے کمامیں اپنے اہل کے پاس جار باہوں۔ آپ نے فرمایا تنہیں کوئی خبرہے؟ اس نے پوچھاکیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں'اس کاکوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں؟اس نے بوچھا آ پے کے اس قول کی کون شمادت دے گا؟ آپ نے فرمایا بید درخت ہے، مجررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس درخت کو بلایا و درخت وادی کے ایک کنارے پر تھا' وہ زمین کو چیر آبوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیااور اس نے تین مرتبہ ای

طرح کلمیہ شیادت پڑھا جس طرح نبی صلی امند علیہ وسلم نے کلمہ شیادت پڑھاتھا کھروہ واپس اپنی جگہ جلا گیاا و روہ اعرابی اپنی قوم کے پاس جلاگیاا دراس نے کہااگر میری قوم نے میری بات مان کی تومیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گادر نہ مِي خود آپ كياس آؤل گااور آپ كياس بى رجول گا-(المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٥٨٣ منذ او يعلّ رقم الديث: ٥٦٦٦ منذ البنزار رقم الحديث: ١٣٦١ حافظ البيثمي نه كهاس حديث ك راوی مدیث صحح کے رادی ہیں }

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه ميں نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مكمه ميں جار باتھا ہم اس کی بعض جانبوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو پہاڑیا جو ورخت آپ کے سامنے آیاوہ کہتا تھاالسسلام علیک يارسولالله!

(سنن الترفدي وقم الحديث ٣٦٢٦ سنن الداري و قم الحديث ٢٦٠ ولا كل النبوة الميسقين ٢ م ١٥٣ - ١٥٣ شرح السنه رقم الديث: ٣٠١٠ ا حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کنے لگا

میں کس دلیل سے میہ پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرملیا:اگر میں تھجور کے درخت کے اس خوشہ کو بلاؤں اوروہ میرے ر سول الله ہونے کی شمادت دے؟ بھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجو رکے اس خوشہ کو بلایا تووہ خوشہ درخت ہے اترا

تبيان القرآن

Marfat.com

اور نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آگر گرگیا- آپ نے فرمایالوٹ جانووہ خوشہ لوٹ گیابس وہ اعرابی مسلمان ہو گیا-(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٢٨ اللبغات الكبرئ جاص ٩٨٣ مشد احد جاص ٣٢٣ سنن الداري و قم الحديث: ٣٣٠ كمعم الكبيرو قم

الحديث: ١٢٦٢٠ المستدرك ج٢ ص ٩٢٠ ولا كل النبوة لليسقى ج٢ ص ١٦- ١٥ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٣٣٥٠ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٥٢٣ ولا كل النبوة لا في هيم رقم الحديث: ٢٩٧)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق میہ چند مشہور احادیث ہیں جن کاہم نے یہاں ذکر کیا ہے ور نہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معجزات كى تعداد بهت زيادہ ہے- امام بيه في ١٥٨ ه نے يانچ جلدوں پر مشتمل ايك کتاب لکھی ہے دلائل النبوة جس میں انہوں نے آپ کے معجزات کو جمع کیاہے۔ امام ابو تعیم متوفی ہ ١٩٣٣ھ نے دوجلدوں پر مشمّل ا یک تماب لکھی ہے اور اس کانام بھی دلا کل اکنبوۃ ہے۔علامہ پوسف انتہائی مُتوفیٰ ۵۰ ۱۱ھ نے حجتہ اللہ علی العالمین ك نام ايك بت صحيم كتاب كهي باس موضوع براوربت كتابي بي-

معجزہ کی تعریف، معجزہ کی شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کادگیرا نبیاء علیہم السلام کے معجزات ہے امتیاز معجزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوناوغیرہ اور معجزہ کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے الاعراف:۱۰امیں تفصیل ہے بیان کیا

ع- تبيان القرآن جيم ص٢٣٦-٢٣٦ يس الاحظه فرمائيس-

## ولكل قومهاديس هادي كمتعدومحال

اس كے بعد اللہ عزوجل كارشاد ہے: آپ تو صرف دُرانے والے ہیں اور ہر قوم كوہدایت دینے والے ہیں۔ آیت کے اس حقمہ کامعنی مید ہے کہ مشرکین جو قرآن مجیداور آپ کے دیگر معجزات کا نکار کرتے ہیں اس کی وجہ ہے آپ اینے دل میں رہنج محسوس نہ کریں آپ تو صرف ان کوعذاب النی ہے ڈرانے والے ہیں 'اوران کے سبنوں میں ایمان کاپیدا کرنا آپ کامسس نئیں ہے اور نہ بیر آپ کی قدرت میں ہے اور ہر قوم میں ہدایت کو پیدا کرنے واللا اللہ عزوجل ہے ، آب کاکام صرف عذاب ، درانا ب اور بدایت الله کی جانب ہے ، هادی کی تغییر میں حسب ویل اقوال میں:

(۱) حضرت ابن عباس ، سعید بن جبیر ، عکرمه ، مجابد ، ضحاک ، تعلی وغیر ہم نے کہا آپ کاکام ایمان ندلانے بر مشر کین کو

صرف الله تعالى ك عذاب في راناب اوران مين مدايت كوپيدا كرنايه صرف الله كاكام ب-(۲) حسن تقادہ 'عطااو رابن زیدنے کہاہادی ہے مراد ہے اسلام کی دعوت دینے والااوروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' رور آیت کامعنی ہے ہر قوم کا یک نبی ہو تاہے جوان کوعذاب ہے ڈرا تاہے۔

(m) عکرمه او را بوانضیٰ نے کمار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں اور معنی پیرے: آپ ڈرانے والے ہیں اور مدایت دینوالے ہیں۔

(٣) اساعیل بن ابی خالد ' ابوصالح ' ابوالعالیہ اور ابورافع نے کما کہ ہادی ہے مراد قائد اور امام ہے یعنی آپ صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک قائد اور امام ہو آہے ابو العالیہ نے ھادی کی تغییر عمل کے ساتھ کی ہے۔ (۵) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے روایت کیاہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انسماانت صندر ول كمل قوم هاد توني صلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضى الله عنه كى طرف اشاره كركے فرمايا: اے على! تم ها دى ہو'

میرے بعد تم ہے بدایت یانے والے بدایت یا کیں گے۔

(جامع البيان جرساص ١١٦١- ١٨٠٠ تغير المام اين الى حاتم ج عص ٢٢٢٦- ٢٢٢٣ زاد الميرج مهم ٢٠٠٥)

رت علی رضی الله عنه کواس آیت کامصداق قرار دینے کی تحقیق <u>یہ آخری روایت غایت درجہ کی ضعیف ہے 'اس کی سند میں ایک راوی حسن بن</u> حسین انصار ی کوفی ہے 'حافظ عشس

الدين محدين احد الذبي المتوفى ٢٨٨ه اسك متعلق لكصة بي: امام ابوحاتم نے کماالحس بن المحسین ان کے نزدیک سچانہیں ہے ' بیر رؤساء شیعہ میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کما

اس کی حدیث ثقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کمایہ اثبات (ثقات) ہے مز قات (مشتبهات) کو ردایت کر تا تھااور مقلوبات کو روایت کر تاتھا(متن اور سند کوالٹ ملیٹ کر دیتاتھا)۔المسعودی نے کہ اس کی روایت ججت

میں ہے - (میزان الاعتدال ج م اس ۲- ۴۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲هه)

امام عبدالرحمٰن بن محمد جو زی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے یہ حدیث رافضیوں کی موضوعات میں ہے ہے۔

(زادالمسيرج ١٣٥٧ ع. ٣٠ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٧ اهد) حافظ ابن کثیرمتوفی ۵۷۷ ھے نے اس مدیث کو امام ابن جریر کی سند ہے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید

نکارت ہے - (تغییراین کثیرج ۲ ص ۵۵۵ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۹۹۹ه)

علامه ابوالحيان محمرين يوسف اندلسي متوفي ١٥٨٥ ه لكصة بن:

ا یک فرقہ نے کماہے کہ ہادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہن'اگر حضرت ابن عباس رضی امتد عنماکی طرف منسوب بیہ روایت صحیح ہو تو اس کامحمل میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علاء اور دین کی طرف بدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عند کو نمونہ قرار دیا ہے، گویا کہ آپ نے یوں فرمایا اے علی! تسماری

ہیہ صفت ہے تاکہ ہادی کے عموم میں حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور تمام علاء صحابہ رضی اہتہ عنہم داخل ہو جا کمیں اور اسی طرح ہر زمانہ کے علماء داخل ہو جا کمیں اور اس صورت میں آیت کامعنی اس <sup>با</sup>ح ہو گا:ا **ے محمہ! (صل**ی امتد

علیک دسلم) آپ صرف ڈرانے دالے ہیں ادر ہر قوم کے لیے خواہ دہ مقدم ہویا مو خر 'خیر کی طرف ہدایت دینے دالے ہوتے ، ين-(البحرالمحيطة ٢٥٥ص ١٥٥٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢هه)

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه ليصة بي:

اکر بیہ روایت ٹاہت ہو تو لک لے فوج ہاد میں قوم ہے مخصوص قوم مراد ہے بعنی بنوہاشم اور امام ابن الی حاتم نے ا پی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ البھادی بنوباشم کاایک مرو ہے ۔ , تغییرامام ابن الی حاتم رقم

الحديث: ۱۲۵۲) او راس کے بعض راويوں نے کہااس مردے مراد حفزت علی ہیں'او ران دونوں روايتوں کی اساد ميں بعض شیعہ ہیں اگریہ روایت ثابت ہوتی تواس کے راویوں میں اختلاف نہ ہو آ۔ (فتح الباری ن۸م۳۷۰ مطبوعہ لاہور ۱۰،۴۵۱) (۱۰

حضرت على كوخليفه بلاقصل قراردينے كى دليل كاجواب

علامه سيّد محمود آلو ي متوفى • ١٣٧ه لکھتے ہن:

المام عبدالله بن احديث زوا كد مند مين المام ابن الى حاتم في اتي تغيير مين المام طراني في المعجم الاوسط مين عاكم في المستدرك میں صحت اساد کے ساتھ اور امام ابن عساکرنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیاہے کہ حفترت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ہے ڈرانے والے ہیں اور میں ہادی ہوں' اور ا کیک روایت میں ہے کہ البھادی بنوہاشم کاایک مرد ہے یعنی وہ خود۔

تبيان القرآن

جلدششم

Marfat.com

اس روایت سے شیعہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حفزت علی رمنی اللہ عنہ خلیفہ بلافصل ہیں'اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی صحت کو تشلیم نمیں کرتے'اورا بلی علم کے نزد کیے عاکم کی تھیج کا اعتبار نمیں ہے'اوراس آیت میں اس مطلوب پر کسی وجہ سے دلیل نمیں ہے' زیادہ سے زیادہ یہ کماجا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ اکریم سے ہدایت پائیں گے اور ربیر مرتبہ ارشاد ہے اور پر چیزاور ہے اور خلافت اور چیزے ۔

بعض علاء نے یہ کمائے کہ اگریہ حدیث صحیح : و توبہ ظفاء ٹلایڈ کی خلافت کی صحت پر دلیل ہے ، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث علی رضی اللہ عنہ حتی و توبہ علیہ اس سب علی رضی اللہ عنہ حتی اور ہوں کام کو ترک کیا اس سب علی رضی اللہ عنہ نے خوشی ہے ان خلفاء کی بیعت کی اور ان کی تعریف و تحسین فرمائی اور علی معراف عترت علی رضی اللہ عنہ کی اقداء کر نااور اس معالمہ میں ان کے طریقہ کی پیرو می کم منافذہ سے ، اور اس کے خلاف کو ثابت کرنا اپنے آپ کو کانٹوں سے ذخمی کرنا ہے ، اس کے بعد علامہ آلوی نے علامہ ابوالحیان اندلی کی عبارت کانقاضایہ ہے کہ انہوں نے ھادی کو حضرت علی مضم نمیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عوم کی نائیر علی سے حدیث ہے۔

میں مخصر نمیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عوم کی نائیر علی سے حدیث ہے۔

حضرت حذیفہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (ازخود) نہیں جانتا کہ میری بقاتم میں کب تک ہے؟ پستم ان اوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد ہیں، آپنے ابو یکراور عمر کی طرف اشارہ کیا۔

(سنن الترفدي رقم مديث: ٦٦٣ ٣ اللبقات الكبري ت ٢ ص ٣٣٥ سند احمد ٢٥ ص ١٩٩٩ سيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٩٠٢)

اوراس کے علاوہ اور احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی کے علاوہ دو سرے اصحاب کو بھی ھادی فرمایا ہے: (شنانیہ حدیثیں میں:)

حضرت عبدالرحمٰن بن عمیرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اے الله !معاویه کو ہادی او رمیدی بنااو راس کے سبب سے ہدایت وے ۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۳۸۴۲ اللبيغات الكبرى ج عرص ۴۱۸ مند احمد ج ۴ ص ۴۱۶ تاريخ بغد او جاص ۲۰۷ مليته الاولياء ج ۸ ص ۴۵۵ المعم الاصل رقم الحديث: ۴۱۹ الاحاديث العسجيد المالي رقم الحديث ۱۸۱۰ ۲۰

حضرت عمرتن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رہ سے میر بعد میرے اصحاب کے اختیاف کے متعلق سوال کیا تو میری طرف ہید و تی گی گا ہے مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسان کے ستارول کی طرح ہیں 'ان میں ہے بعض بعض دو سروں سے قوبی ہیں 'اوران میں ہر ایک کے لیے نو رہ ب 'پس جم شخص نے ان کے باہمی اختیاف کے باوجو و جس کے قول پر بھی عمل کیا و مہدا ہے پر ہوگا اور ایک سرول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدا ہے بالا سے بالا گیا تھا ہے کی تم ہدا ہے بالا سے اس کی بھی اقتداء کی تم ہدا ہے بالا سے درار اور آم بیروت)

اس بحث کے اخیر میں علامہ آلوی لکھتے ہیں: اور میرا گمان میہ ہے کہ تم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اس روایت کی آویل کرنے میں اپنے ذہن کو مشقت میں نہیں ڈالو گے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کروگے اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس روایت کی کوئی تائیر نہیں ہے۔

م د کھا تاہے اور بھاری بادل بمیرا کرتا۔ تبيان القرآن

Marfat.com

میں ہیں وہ سب نوشی اور انوشی سے

الله تعالی کارشادہے: ہمرادہ کے حمل کواللہ ہی جانیاہے اور ہررحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتاہے اور ہر چیز کاس کے نزدیک ایک اندازہ ہے 0(الرعد: ۸) مشكل الفاظ كےمعاني

وما تسحیصل کیل انشی: ہرحاملہ کے ہیٹ ہیں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مُروہ ہے اس کے اعضاء كامل اور سلامت من ياده نا قعل الخلقت ب، وهذكر بيامونث ب، وه ايك بيامتعد و ١٠س كي صفات كيبي من وه صورت ہے یا بدصورت- الٹرا ساؤنڈ اور دیگر آلات ہے بھی آج کل معلوم ہوجا آہے کہ پیٹ میں کیاہے لیکن اللہ تعالی کاعلم بغیر آلات کے ہے 'بلاوا مطہ ہے ، قدیم اور واجب ہے ، غیر ممکن الزوال ہے ، ازلی ابدی اور سرمدی ہے ، غیر مثمانی ہےاورا نتمائی کامل ہے۔

وما تنعیص الارحام وما ترداد: عورت کے پیٹ کاوہ حقہ جس میں بچہ پیدا ہو تاہے اس کو بچہ دانی اور رحم کتے

ہیں۔ غیبض کے معنی ہیں کسی چیز کی جسامت یا اس کے زمانہ کا کم ہونا معنی ہیٹ میں بچہ کی جسامت کم ہے یا زیادہ ہے یاوہ کم یہ ت پیٹ میں رہایا زیادہ مدت نا پہیٹ میں ایک بچے ہیں۔ وکسل شسیء عسدہ بصقد ماد: لعنی ہم چیز کا اللہ کے نزدیک ایک اندازہ ہے 'اس کی مدت دیات کتنی ہے 'اس کارزق کتا ہے اور وہ اپنے اختیارے نیک عمل کرے گلا پڑے کام کرے گا۔

کتناہےاوروہاہے اختر میں اور سے اختر

آیات سابقہ ہے مناسب اس آیت کی سابقہ آیتوں ہے دو طرح مناسب ہو عتی ہے:

ان پران کے رب فی طرف ہے وی جوہ یوں ہیں مارس یہ بیا است سن ہے۔ ن ایک بین ایڈ تعالیٰ کواس کاعلم ہے، وہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کاذکر فرمایا ہے کہ ہر حاملہ کے پیٹ میں جو پچھ ہے انڈ تعالیٰ کواس کاعلم ہے، وہ ہمرچیسی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانت ہے، اس کو کھار کے دلوں اور ان کی نیمتوں کے حال کابھی علم ہے، وہ جانت ہے کہ سید نامجہ صلی اللہ علمہ مسلم کے چیش کے ہوئے معجزات کے علاوہ یہ اپنے دیگر فرمائشی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا وہ واقعی مدایت

ہر پہلی اور طاہر پیر وجاسا ہے '' ں و عدرے دوں ادران کی یوں سے سن کی ' ہے دہ جاسا ہے تہ سیدہ میر سی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے مجزات کے علاوہ یہ اپنے دیگر فرمائٹی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا دودا قعی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے ان معجزات کے طلب کر رہے ہیں یا محض ضد ' عناد اور کٹ جی کے طور پر ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں 'اور آیا ان' معجزات سے ان کو مداہت حاصل ہوگی بان کے انگار اور کفریر اصرار ہیں اور اضافہ

کے طلب فار ہیں اور اپنے اسمیان سے سے ان جزات یو صب سررہے ہیں یا سے صد معاد اور ست وی سے صور پر ان مجزات کو طلب کر رہے ہیں اور آیا ان معجزات سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی یا ان کے انکار اور کفر پر اصرار میں اور اضاف ہوگا ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو ماکہ انہوں نے صدق دل سے طلب ہدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تواللہ تعالیٰ ضرور ان کے فرمائش معجزات نازل کرویتا کیکن اللہ تعالیٰ کو بیہ علم تھاکہ یہ محض عناد اور سر کشی کے لیے ان معجزات کو

طلب کررہ ہیں اوران کی نیت تھیج اور صادق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان معجزات کو نازل نہیں فر بایا بکہ ان کو نازل کرنے ہے منع فرمادیا۔ (۳) اس سے پہلے الرعد:۵ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ کا فر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو اس میں بیہ شک ہو تا ہے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم بوسیدہ ہو کرمٹی ہو جائے گا اور مٹی مٹی میں مل کر تجم

جائے گی اوران کی مٹی دو سرے مُر دہ اجسام کی مٹی ہے مل کر خلط طط ہو جائے گی اور فضامیں یہ ذرات کہیں ہے کہیں پہنچ جائیں گے تو تمام دنیا ہیں جھوے ہو ذرات کیے مجتمع ہوں گے اور کیے ایک دو سرے ہے ممتاز ہوں گے - اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبر کا ازالہ فرما آئے ،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ فضاء بسیط میں جھرے ہوئے ان خلط طط ذرات کو ہم ممتاز اور ممتیز کرنا اور یہ جاننا کہ یہ فلال ہخض کے جمم کا ذرہ ہے اور یہ فلال محتمل کے جمم کا ذرہ ہے اس شخص کے جمم کا درہ ہے اور ہر شمادت کا ہو سکتا ہے جس کا نامل علم نا قص ہو ، جو غیب اور ہر شمادت کا جو سکتا ہے جس کا نامل ہے کہ وہ ہر غیب اور ہر شمادت کا

عالم ہے' ماں کے بیٹ میں بچہ جن ادوار' احوال اور کیفیات ہے گز رتا ہے' اے اس کے بردور' ہر صال اور ہر کیفیت کاعلم ہو تاہے تواس کے لیے ان مرد داجسام کے ذرات کو پہچانٹا کیا مشکل ہے اور یہ اس کے لیے کیو نکر مستبعد ہے! رحم میں کمی اور زیادتی کے محامل سرحم میں کمی اور زیادتی کے محامل

الله تعالی<u>ٰ نے اس آیت میں فرمایا ہ</u>ے:اور ہررحم میں جو کمی اور زیاد تی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانیا ہے'اس کی تفسیر علم مقدماں میں م

میں حسب ذیل اقوال ہیں: \_ (ا) صحاک معید بن جیر مقاتل ٔ این قتیب اور زجاج نے کہاہے اور حصرت عباس سے بھی ایک تفییرای طرح منقول

ہے کہ جو پچہ رحم میں نوممین سے کم رہتاہے یا نوماہ سے زیادہ رہتاہے۔

(۲) خضرت ابن عباس کی دو سری روایت اور حسن بھری کا قول سے ب کہ کمی سے مراد ناتمام اور ناقص بچه اور زیادتی سے مراد ہے کال اور تمام بچہ۔

(٣) مجابد نے کما کی سے مراد ہایام حمل میں جو خون بر جاتا ہے اور حمل ساتھ ہوجاتا ہے اور زیادتی ہے مراد ہے جب خون حمل میں تھسرجائے اور گوشت اور پوست ہے بچہ کھل ہوجائے۔

(جامع البيان جزام ص ١٣٨ - ١٣٨ ملتقة زاد المير ج مص ٢٠٨)

حمل کی کم سے کم مت اور زیادہ سے زیادہ مت میں مذاہب فقهاء

علامه سيد محمدا مين ابن عابدين شامي حفي متوفى ٢٥٢ه ولكصة بين:

نقهاء احناف کے نزدیک حمل کی تم ہے تم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دو سال ہے اور اس کے دلائل سب ذیل احادیث ہیں:

المام ابو براحد بن حسين بيهتي متوفى ٥٥٨ هداين سند كساته روايت كرتيبن

ابن الاسودالد يتمى بيان كرتے ہيں كہ حفزت عمر رضى اللہ عنہ كے پاس ايك عورت لائى گئى جس سے چھاہ كے بعد بچہ پيدا ہوا تھا۔ حفزت عمر رضى اللہ عنہ نے اس كورتم كرنے كا شاره كيا حضرت على رضى اللہ عنہ تك بيديات پنچى توانسوں نے فرمايا اس كو سنگسار نميں كياجائے گا حضرت عمر رضى اللہ عنہ كوبية خبر پنچى توانسوں نے حضرت على رضى اللہ عنہ كوبلوا يا اور ال سے اس كى دليل يو چھى تو حضرت على رضى اللہ عنہ نے قرآن جميد كى بيد دو آيتيں پڑھييں:

وَالْوَلِيدَاتُ بُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَبُنِ اوراكس الحِنجون كوبور عوسال تكودوه لاكس بيد كا مِلَتْنِ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُنِيمَ الوّضَاعَة : اس ك ليج جودوده لاك مدت بورى كرنا جاج على المستخدمة المركزة المركزة المركزة على المركزة ا

(البقرة: ١٣٣٣)

رگا اور (مال کا) حمل اور دودھ چھڑا نا تھیں ماہ میں ہے۔

وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ تَلَثُونَ شَهْرًا. ويتقف: من

پس تپھ ادبیں اس کاحمل ہے اور دوسال اس کے دورجہ بلانے کی مدت ہے لنڈاانس مورت پر رجم نسیں ہے۔ (سنن کبری ج 2 س ۴۴۸ مطبوعہ نشرال مذہب )

ادرامام علی بن عمرالدار قطنی المتوفی ۱۵۰ ۱۳۵۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت مائشہ رضی الله عنمانے فرمایا عورت کے حمل کی مدت دو سال ہے بس آئی زائد بہ جتنا چرفے کی لکڑی کا

سایہ ہو آب -العنی برت کم اسن دار تعنی جسم ۴۴۱ رقم لیریث: ۳۴۱ مطبوعه دار الکتب العلم بیروت ۱۳۱۷ه ما بدیر اور ائمه شلاند کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ۲۰۱۴ کے ولا کل بیدین:

امام على ن عمردار تعلى متوفى ١٨٥ه هدا بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے کماکہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی ہیہ حدیث بینی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت دو سال سے بس اتنی زا کدہے جتنا چرخے کی ککڑی کاسامیہ ہو باہے امام مالک نے کما سجان اللہ! بیہ کون کمہ سکتاہے! محمد بن عجلان کی بیوی ہماری پڑو من ہے وہ کچی عورت ہے 'اس کا خاوند محمد بن عجلان مجس سجا

تبياز القرآز

بلدحتتم

تبيان القرآن

(سنن دار تفنی ج ۴۳ مل ۴۲۴ سنن کبری للیه تمی ج ۷ ص ۴۴۳) علامه شامی اس حدیث کے جو اب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا قول امام مالک کے قول پر مقدم ہے،

کیونکہ اس مت کو قیاس سے نہیں جانا جاسکا ، ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا نیزامام الک تک اس قول کی نسبت صحت ہے ثابت نہیں ہے ، اور اس قول میں خطاکی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو

مال یاں ہے زیادہ تک اس پر طسر کا زمانہ رہا ہواور اس کے بعد وہ صالمہ ہوئی ہواور اس نے بید گمان کرلیا ہو کہ بیے جار سال کا حمل ب- - (روالحتارج ۵ص ۱۸۵ مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ هد) الله تعالی کارشاد ب: وه برغیب اور برطا بر کوجانے والا ب مب سے برانمایت بلند ب نارارید: ۹)

غيب كالغوى اوراصطلاحي معني علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني متوفي ٥٠٠٢ الصحيب:

ہے اس کوہارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت چار سال تھی۔

جب كوئى چيز آئكھوں سے چھپ جائے تواس كوغيب اور غائب كتے ہيں، قرآن مجيد ميں ہے:

(سلیمان نے) ہر ندوں کی تفتیش کی تو کہا مجھے کیا ہوا کہ میر وَتَفَقَّدَ الظَّيْرَ فَفَالَ مَا لِنَي لَآارَي الْهُدُهُ.

بدبد کو نمیں دیکھ رہایا وہ (حقیقت میں)غائب ہے۔ اَهُ كَانَ مِينَ الْعَالِيدِينَ ٥ (النمل: ٣٠) غیب کالفظ ہراس چیز کے متعلق استعمال ہو تاہے جوانسان کے علم اور اس کے حواس سے غائب ہو' قرآن مجید میں

اور آسان اور زمین میں جو بھی چھپی ہوئی چیز۔ ہے وہ کتاب وَمَا مِنُ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِيُّ

مبین (اوح محفوظ )میں نہ کورے 🔾 كِتَابِ مُرْسِيْنِ ٥ (النمل: 20) غیب اور غائب کااطلاق لوگوں کے اعتبارے کیاجا آہے ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبارے ، کیونکہ آسانوں اور زمینوں کا

كوكى ذره الله سے غائب شيں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: عبالسم المغيب والسنسهادة . (الانعام: ٢٣) يعنى جو چزيں تم سے غائب بیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر میں وہ ان سب کاجانے والا ہے۔

اوريوهمنون بالغيب (التره:٣) مِن غيب كاصطلاحي معنى مرادب اوروه يدب دو چيز حواس خمسه اوربدابت عقل ہے معلوم نہ بروہ غیب ہے اور غیب کاعلم صرف انبیاء علیمم السلام کے خبردینے اور ان کے بتانے ہے ہو آ ہے۔

(المفروات يتاص ۷۵ ۴ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى مكنه كرمه ۱۸۱۸اهه) الله تعالی کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات

**امام فخرالدین محمدین عمررا ذی متوفی ۲۰۱۵ ه** نے **قرمایا ہے اللہ تعالیٰ کوتمام موجو دات واجب** و مکنه او رمعدومات مکنه اور ممتعه كاعلم ہے اور امام الحرمین نے کہاہے کہ اللہ تعالیٰ کوغیر تناہی چیزوں کاعلم ہے اور ان غیر تناہی چیز وں میں ہے ہرچیز کاغیر تمانى وجوه سے علم ب- ( تغير كبيرت عص١٥ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ١٥٥٠ اله )

اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۴۰ ۱۳۳ الله الله تعالی کے علم کے متعلق لکھتے ہیں:

اصل بہ ہے کہ حمی علم کی حفزت عزوجل ہے شخصیص اوراس کی ذات یاک میں حصراوراس کے غیرے مطلقاً نفی چندوجه پر ہے:اقل علم كاذاتى ہوناكہ بذات خود بے عطائے غير ہو- دوم علم كافئاكہ كسى آلہ وجار حہ و تدبيرو فكر دنظر والتفات و

Marfat.com

میں چلنے والاہوا س کے علم میں برابرہے -(الرعد: ۱۰) مشکل الفاظ کے معانی او ر آبیت سابقتہ سے ربط

مست خف کے معنی ہیں چھپا ہوااور مساد ب کے معنی ہیں؛ گلیوں بیں پھرنے والا' راستہ میں چلنے والا' یمال مراو ہے جو راستہ میں علامیہ اور کھلم محلا چلنے والا ہو۔

اس کے پیکی آیت میں فرمایا تھااللہ تعالیٰ غیب اور شہادت اور مخفی اور طاہر ہرچیز کاجاننے والاہے اور اس آیت میں فرمایا خواہ کوئی مخص آہستہ ہے بات کرے یا زورے ہوئے اور ات کو چھپا ہوا ہویا دن میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رہا ہواللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی دلیل پہلی آیت میں بیان فرمادی کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جانے والا

' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایالوگ کسی بات کو اسپند دلوں میں چھپالیں یا ذہان ہے اس کا ظہار کر دہیں ، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے - عجابد نے کہا کوئی محض رات کے اند حیروں میں چھپ کر برے کام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے برے کام کرے اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہے ۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جواللہ کے حکم ہے اس کے ماہنے ہے اور اس کے پیچنے ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں ' بے شک الله کمی قوم کی نعمت اس وقت تک نمیں بد لناجب تک کہ وہا پی حالت کو نہ بدل دیں 'اور جب اللہ کمی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کاارادہ کرے تو کوئی اس کورو کئے والا نمیں ہے 'اور اس کے سواان کاکوئی مددگار نمیں ہے (الرعد: ۱۱)

معقبات کے متعدد محامل

معقبات کے معنی ہیں: ایک دو سرے کے پیچھے آنے والے اور جمہور مفرین کے نزدیک اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور دن کے فرشتے آمرار کی جی واقع ہیں کہ بھر کی نماز ہیں اور عمر کی نماز ہیں جو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہار کی اس رات گزاری تھی وہ اور جاتے ہیں تو ان سے ان کارب پوچھتا ہے طالا تکہ وہ ان سے زیادہ جانے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال ہیں چھوڑا تھا ہوہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہے اور جب ہم ان کہ پاس کیا ہی بہتے تھے اس دقت بھی وہ نمازیڑھ رہے تھے۔

تبيان القرآن

دخثم

(صحح البخاري رقم الحديث:۵۵۵ صحح مسلم رقم الحديث: ٦٣٣ سنن التسائي رقم الحديث: ٣٨٦-٣٨٦ الموطار قم الحديث: ٣١٣) اس آیت کی دو سمری تفسیریہ ہے کہ معقبات ہے مرادوہ فرشتے ہیں جو انسان کے دائسی بائس ہوتے ہیں۔ امام ابوجعفر محمين جرير طرى متوفى اسمها بى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: کنانہ عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیانیار سول اللہ! مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپنے فرمایا ایک فرشتہ تہماری دائمیں جاب تمهاری نیکیوں پر مقرر ہو آہے اور بیدہا کمیں جانب والے فرشتے پر امیر(حاکم) ہو آہے ،جب تم ایک نیکی کرتے ہو تواس کی دس نکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب تم ایک برائی کرتے ہو تو ہائیں جانب والافرشتہ دائمیں جانب والے فرشتے ہے یوچھتے ، میں لکھ لوں؟ وہ کہتاہے نمیں! ہوسکتاہے بیہ اللہ تعالٰی ہے استغفار کرے اور تو بہ کرلے! جب وہ تین مرتبہ یوچھاہے تو وہ کہتا ے بال لکھ لوا ہمیں اللہ تعالی اس سے راحت میں رکھے میں کیسابراساتھی ہے یہ اللہ کے متعلق کتنا کم سوچنا ہے! اور یہ اللہ تُ كُن لقر كم حياكر آب الله تعالى فرما آب: ما يلفظ من قول الالديه وقيب عنيد . (ق:١٨) " وه زبان عجو بات بھی کہتا ہے تواس کے پاس ایک مکمبان لکھنے کے لیے تیار ہو آہے۔"اور دو فرثتے تمہارے سامنے اور تمہارے بیجھے بوتے بیں-الله تعالی فرما تاہے: له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من اموالله ـ (الرعد:١١) "اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جواللہ کے تھم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچیے ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔''ادرایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے جب تم اللہ کے لیے تواضع کرتے ہو تو وہ تنہیں س بلند کر تا ہے اور جب تم اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو تو وہ تسمیں بلاک کردیتا ہے اور دو فرشتے تسارے ہو نوں پر میں وہ تهمارے لیے صرف محمر پر صلواۃ کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک فرشنہ تمہارے مند پر مقرر ہے وہ تمہارے مند میں سانے کو دا ظل ہونے سیں دیتا' اور دو فرشتے تمماری آ کھوں پر مقرر ہیں ، ہر آدی پر سدرس فرشتے مقرر ہیں ، رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں ، ہر آ دی پر یہ ہیں فرشتے مقرر ہیں اور ابلیس دن میں ہو تاہے اور اس کی اولادرات میں ہوتی ہے۔

(جامع البيان رقم إلحديث:١٥٣٣٢ تغيرا بن كثيريّ ٢م ١٥٥٨ - ٥٥٤ الدر المشوريّ ٢٦٨ - ١٦٥)

نیزامام ابن جربرا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جربندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند اور بیداری میں اس کی جنات انسانوں اور

جاہد بیان کرتے ہیں کہ ہم بریمذے کے سمانی الیک فرسند مطرر کے جو میڈا اور بیداری بی اس کی جست اسانوں اور حشرات الارض سے حفاظت کر اے موال اس پیز کے جواللہ کے ادان سے اس کو پینچتی ہے - (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۳۱) ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مراد (ایک جگہ) سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیاس آیا 'وہ اس دفت نماز پڑھ رہے تھے - اس نے کما آپ اپنی حفاظت کر لیس کیونکہ مراد کے لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں - حضرت علی نے فرمایا ہم میں سے ہم شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ان مصائب سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں جو تمہارے لیے مقدر نہیں کیے گئے اور جب تقدیم آجاتی ہے تو دہ مصائب کارات بھوڑ دیتے ہیں اور موت بہت مضبوط ڈھال ہے -

(جامع البيان رقم الحديث: الـ ١٥٣)

امام ابن الی حاتم نے عطامے روایت کیا ہے کہ یہ کرانا کاتین ہیں جو اللہ کی طرف ہے ابن آدم کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ (تغییراما ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۱۸۸)

امام ابو جعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۳۵ ما امام عبد الرحمن بین محداین ابی حاتم متونی ۱۳۲۵ ۱۱مم المحسین بن مسعود بغوی متونی ۱۵۱۵ و رحافظ جلال الدین سیوطی متونی ۱۹۱۹ شد کی کلی ایک حضرت این عباس سے روایت به معقبات سے مرادوہ فرشتے ہیں جو بی صلی الله علیہ وسلم کی رات او رون میں نقصان پڑتیائے والوں سے حفاظت کرتے ہیں بھرانہوں نے دو یہودی محصوب عامرین الففیل اور اربدین ربعیہ کاقصہ بیان کیا ہے جنہوں نے سیّد نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی

ناکام کوشش کی تھی۔ اس کوہم نے تفصیل ہے اس سورت کے تعارف میں ذکر کرویا ہے۔ (ج مع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۷ تقیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۹۳ معالم التنزیل ج م ص ۲-۲ الدرالمتثورج

ص ۱۲-۲۱۲

من امرالمله کامعنی بیہ بے کہ فرشتے اللہ کے حکم ہے اور اس کی اعانت ہے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود بیر طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفات اور مصائب سے حفاظت کریں اور شہ کسی اور مخلوق میں بیر طاقت ہے کہ وہ کسی کی مصائب سے حفاظت کرسکے، نگرجس کو اللہ تعالی بید قدرت اور طاقت عطافر ہائے۔ فرشتوں کو انسانوں بر مامور کرنے کی وجو ہات اور حکمت میں

فرشتول كوجوانسانول پرمقرر كياگيا باس كي متعددوجو پات او رحكمت بين:

(۱) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور بیہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عبدالقدین مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم میں ہے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیاہے، صحابہ نے پوچھایا رسول الله ؟ آپ کے ساتھ بھی ؟ آپ نے فرمایا ہا میرے ساتھ بھی' کیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدو فرمائی وہ جھے نیک کے سواکوئی مشورہ شمیں دیتا۔

مع محلون من الديث: ۴ ماريس من احمد خاص ۱۳۹۷ طبع قديم منداحد رقم الحديث: ۳۹۷ عالم الكتب من الداري رقم الحديث: المعيم مسلم رقم الحديث: ۴ ۸۱۷ مسند احمد خاص ۱۳۹۷ طبع قديم منداحد رقم الحديث: ۳۹۷ عالم الكتب من الداري رقم الحديث:

۔ ۱- ۱۳ مند او بعنی رقم احدیث: ۱۵۳ معیجان فزیر رقم نادیث ۱۵۸: ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ نیخته میں که انسان ک ال میں مجھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھرانجام

۱۹۱۱ انسان کو جب بید ملم ہو کا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھے لیتے ہیں تووہ گناہوں کاار تکاب کرے ہے نارے کا یہ

۱۵۰ فرت ن ایده ساور برائیوں کو نکھتے ہیں ان کے رجشرول کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیاجائے گااور جس کی آیدہ ساتا پلزا ابتعادوازہ کا اس کی آسانی ہے نجات ہو ہائی۔ قرآن جمید میں ہے:

وَسَصَتُ الْسَوَ إِنْسَ الْمَقِسُطَ لِبَوْمِ الْمِقْلِسَةِ الدرجم قيامت كدن انعاف كرزاز (من المال نامول فَلا نُطْلَهُ مِنْفَ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِنْفَالَ حَبَيْقِ لَا وَكِيلَ عَلَى بِيلَ كَي فَضِ بِإِلَكُلَ ظَلَم نبين بوكا اور

تبيان القرآن

لدعتم

اس دن اعمال کاو زن کرنابر حق ہے، بھر جن (کی نیکیوں) کے

پلڑے بھاری ہوئے سووہی کامیاب ہونے والے ہیں 🔾 اور

جن (کی نیکیوں) کے پلڑے ملکے ہوئے سوید وہی لوگ ہیں جنهوں نے اپنی جانوں کو خسارہ میں مبتلا کیہ کیونکہ وہ ہماری

آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے 0

اگر (کسی کاعمل) رائی کے دانہ کے برابر ہوتو ہم اے (بھی) لے يِّنُ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا \* وَكَفْي بِنَا حْسِبِينُ ٥ آئيس گاور جم حماب لينے ميں كاني جس-(الانبياء: ٢٨)

وَالْوَزُنُ يَوُمَيْذِي الْحَقُّ عَلَمَنُ تَقُلَتُ

مَوَازِيْنُهُ فَأُولَانِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ وَمَنْ

خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيْكَ الْكَذِيْنَ خَسِرُوْآ

انْفُسَهُم بِمَا كَانُو إِبِالْتِنَا يَظْلِمُونَ ٥

(الاعراف: ٩-٨)

حصرت ابو ہر رہ در صنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تکلے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں ، ز**با**ن پر (پر صحة ميس) م<mark>ل</mark>كه بين او رميزان مين بهاري بين سبحان المله وبحمده سبحان الله العظيم.

(منج البخاري رقم الحديث: ٧٥٦٣ منج مسلم رقم الحديث: ٣٦٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٦٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث:

۰۳۸۰ مند احمد رقم الحديث: ۱۲۵۷ ، عالم الكتب مصنف ابن الي شيبه ج٠١٥ اص ۴۸۸ مسجح ابن حبان رقم الحديث: ۸۳۱٬۸۳۱، شرح السنه رقم (١) جب انسان کومسلسل یہ تجربہ ہو گاکہ اس کے ول میں نیکی کرنے اور گناہ ہے بیجنے کی زبردست تحریک پیدا ہوتی ہے

پچرا چانک اس پرشموت کافلیہ ہو آہے اور اس کاسار امنصوبہ وحرے کادھرارہ جا آہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جا آہے تو پھراس پر یہ منکشف ہو تا ہے کہ فرشتے اس کے دل میں نیکی کے دواعیاور محرکات پیدا کرتے ہیں لیکن نقد برے آ گے ان کابس نسیں چلااورجب فرشتے قضاء وقدر کے آھے مجبور ہیں' سلاطین' حکام اور سرمایہ دارلوگ جوا پی جان اور مال کی حفاظت کے قو ی ا نظامات کرتے ہیں لیکن اگر نقتہ مر میں ان کی جان و مال کا نقصان ہو ناہو تو سارے انتظام د طرے رہ جاتے ہیں اور نقتہ برغالب آجاتی ہے - امریکہ کے صدر کی حفاظت ہے بڑھ کراور دنیاوی انتظام کیا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے صدر آجان ایف کینیڈی

کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا اندرا گاند همی کواس کے معتمد محافظوں نے کولی مار کرہلاک کردیا و رینگلہ دیش کے صدر پشخ جیب الرحمٰن كواس كے حفاظتى حصارے نكال كرگولي ماردي كئي -اس معنى كى طرف اشاره كرتے ہوئ اللہ تعالى نے فرمایا:

وَإِذَا آرَادَ اللَّهُ بِفَوْمٍ سُوَّةً الْلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا اورالله جب كمي قوم كومصيت مين دُالنے كاارادہ كرے تو لَهُمْ مِينَ دُونِهِ مِنْ قَالِ ٥ (الرمر: ١١) اس کوکوئی رو کئے والا نہیں ہے اور اس کے سواکوئی ان کامد د گار

تقدِیر توا مل ہے لیکن ہمارا یہ منشاء نہیں ہے کہ حفاظت کے اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اسباب پر المت كى ناقد رئى كرف والول سے الله كانعت والى ليما الله تعالى نے فرمایا: بے شک الله كمي قوم كي نعت اس وقت تك نهيں بدلتا بب تك كه وه اين حالت كونه بدل دير-

یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی ملامتی 'ایخکام' خوش حالی او رعافیت کی نعمت عطافرہا یا ہے او روہ نعمت ان ہے اس وقت تک سلب نمیں فرما آبیب تک که وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعت کا ناہاں جاہت نہیں کر وي - الله تعالى فرما آب:

تبيان القرآن Marfat.com

کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ان قوموں کو ہلاک کردیا جن کو ہم نے زمین میں ایک قوت دی تھی جوتم كونميس دى اورجم نے ان پر موسلاد ھاربارش نازل كى اور ہم نے دریا بنائے جوان کے (باغوں کے) نیچے سے ہتے تھے، بس جم نے ان کوان کے گناہوں کی وجدے ہلاک کردیا اور ان کے

مَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمُ نُمَكِّنُ لَّكُمُّ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِيدُرَارًّا وَجَعَلْنَا الْأَنْهُوَ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهِمُ فَأَهْلَكُنْهُمْ بِذُنُوبُهِمْ وَآنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

المَمْ يَرَوُاكُمُ الْمُلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِمْ فِينُ قَرُن

بعد ہم نے دو سری قوم پیدا کردی O أَخَيِرِيْنَ ٥ (الانعام: ٢) آب مسلمانوں کی آرخ پرایک نظر والیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوباربارا پی عظیم نعتوں سے نوازا ایک وقت تھا جب ایشیاء افریقه اور یو رپ تبین براعظمول کے علاقول پرمسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی ہے ان حکومتوں کواو راللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعتوں کو گنوادیا اسپین میں مسلمانوں نے آٹھ سوسال حکومت کی کیکن انہوں نے اپ رنگارنگ عیاشیون٬ رقص و سرود کی محفلوں اور شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی٬ سلامتی اور استحکام کوغرق کردیا۔ انہوں نے اپنے قوی اتحاد اور مرکزیت کو طوا گف الملو کی اور چھوٹے چھوٹے تھکزوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع كرديا اوراب بوراا سيين عيسائي قوميت بين وهل چكاب اوروبال برائ نام مسلمان رو مح بين - غرناط اور قرطبه ن بزے نامو راسلام کے اسکالرپیدا کیے۔ قاضی عماض اندلس امام ابن عبد البراعلامہ ابوالعباس قرطبی علامہ ابو عبد اللہ قرطبی ا علامه الى علامه سنوى ، قاضى ابو بكرابن العربي او رعلامه باجي سي بهت پائے كے محقق تھے - تفسير حديث او رفقه ميں ان کی عظیم اور صخیم تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعہ سے بیہ اندازہ ہو آہے کہ اسپین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہاتھا۔ میں جب ان کتابول کامطالعہ کر تاہول توبیہ سوچ کرمیرادل خون کے آنسورو تاہے کہ آج ان کے مقابر ان کے مکاتب ان کے مدار س اور ان کی مساجد و مران ہو چکی ہیں۔

ماضی بعید کی آرزم کاذکرچھوڑیں، قریب کے حالات کو دیکھیں۔ ہمنے اسلام کے نام پر میہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ اللہ

تعالی نے ہم کو آزادی ملامتی ادرا محکام کے ساتھ اقتدار عطافرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے:

ان لوگوں کواگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائمیں (تو) وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں اور تمام کاموں کا نجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

ٱلَّذِيْنَ إِنَّ مَّكُنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱقَامُوا الضَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُونِ وَسَهُوا عَينِ الْمُنْكَيْرُ وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ.

چاہیے تھاکہ مسلمانوں نے جس دعدہ اور جس نعرہ سے بید ملک مانگاتھا یہ اس وعدہ کو پوراکرتے اور نماز اور ز کو قاکاظام تائم کرتے لیکن جب چوہیں سال تک انہوں نے اس وعدہ کو پورانسیں کیااو راسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام ہے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے توانلہ تعالیٰ نے ان سے آدھاملک لے لیا اب باتی آدھاملک ہمی اندرونی اور بیردنی خطرات کی زویں ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل اور غارت گری کابازار گرم ہے، ویثمن ہماری سرحدوں پر ا بی فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دو سرے ہے دست و کریبان ہیں اورانار کی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہے اللہ ہمیں اپی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کاشکر بجالانے کی توفق وے مہارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یکی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں ، نماز اور زکڑۃ کانظام قائم کری اسلامی حدود اور دیگر احکام کوجاری کریں اور الند اس باقی ماندہ پاکستان کو

تبيان ألترآن

الرعد111: 10 ـ ومساابرئ ساا سلامت رکھے۔( آمین) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہی ہے جوتم کور مجھی) ڈرانے کے لیے اور امجھی)امید دلانے کے لیے بجل کی چک د کھا ، م، اور بھاری بادل بیدا کر آے O(الرعد: ١٣)

بجلى اوربادل ميس أنثه تعالى كى قدرت كاظهور اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ وہ انعام بھی عطافرہا آئے اوراگر اس کے انعام کی قدرنہ کی جائے اور اس کاشکرادا نہ کیاجائے تو دہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے ادر اس کو عذاب دینے ہے کوئی

ردگ نہیں سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کاذ کر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پرولیل ہے اور اس میں بعض اعتبارے نعمت اور احسان کاذکرہے اور اس میں بعض لحاظ ہے اس کے قبراور عذاب کا بھی بیان ہے۔

یں برق اس روشنی کو کتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ ہے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاءاد راجزاء ہوائیہ ہے مرکب ہو باہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا

کر آہے جواجزاء ناریبے پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرداور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرداور مرطوب گرم اور خٹک کی ضد ہے اور ایک ضدے دو سری ضد کو پیدا کردینایہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب وغریب شاہ کارہے اور اس کے سوااد رکوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دو سری ضد کو وجو دمیں لے آئے۔

جب بجلی چکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہ ڈر بھی ہو تاہے کہ کمیں ان پر بجل نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاکسترنہ کر دے ؟ ای طرح بھی بارش ہے لوگوں کواپنی فصلوں کی نشود نمااور نفع کی امید ہوتی ہے اورای بارش ہے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان بینیچے کا خطرہ ہو تاہے ؛ بلکہ ہر حادث ہونے وال چیز کا یمی حال \_ ۔ ۔ بعض

لوگول کواس ہے کمی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کواس ہے کسی ضرر کاخطرہ ہو تاہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: بادل پر معین فرشته اس کی حمد کے ساتھ تشبیح کر باہداد رباقی فرشتے (بھی)اس کے خوف ہے

(حمراور شبیح کرتے ہیں)اور دبی گرہنے والی بحلیاں بھیجتا ہے بھرجس پر چاہتا ہے ان بحلیوں کوگرا دیتا ہے، در آں حالیکہ وہ امتد کے متعلق جھڑر ہے ہوتے ہیں اوروہ تخت گرفت کرنے والاہے O(الرعد: ۱۳)

الرعداو رالصواعق كي معاني اور جفكر اكرنے والوں كابيان

رعداس آواز کو گتے ہیں جو اجسام سلومیہ کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے در میان سے سنائی دیتی ہے، یعنی جب دو بادل مکراتے ہیں اور ان کی رگڑت ہواجل جاتی ہے تواس سے گرج اور چک پید اہوتی ہے۔

امام ابوعیسی محمین عیسی از ندی متوفی ۱۵ اهداین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رصی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس یہود آے اور انہوں نے کہااے

ابوالقاسم! بمیں بتائے کہ رعد کیا چیزہ؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کاایک کو ژاہے وہ اس سے جہال اللہ چاہتا ہے بادل کو ہنگا آہے۔ انہوں نے پوچھااور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیاچز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لیے جانے کا تھم دیا دہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کو ڑا مار یا ہے تو ہیراس کی آواز . - - انہوں نے کما آپ نے بچ کما-الحدیث- بیر عدیث حسن غریب ہے-

(سنن الترفدي وقم الحديث: ١٤١٧ مند احمد جاص ٢٤٦٠ السن الكبري للنسائي وقم الحديث: ١٥٣٣٥ المعجم الكبير وقم الحديث: ١٣٣٢٩ تبيان القرآن

مليته الاولياءج مهم ١٠٠٣)

الصواعق الصاعقہ کی جمع ہے۔صاعقہ فضاء آسان کی گڑ گڑا ہٹ کو کہتے ہیں اور بھی اس عظیم آگ کوصاعقہ کہتے ہیں جوہارش اور بچل جیکنے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے 'عرف میں اس کو بجل کرنا کہتے ہیں 'میہ اس وقت ہو آ ہے جب

بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں جس چیزریہ آگ گرتی ہے اس کو جلاؤ التی ہے۔

پورل دین سے مریب دیسے ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں جا ہوں ہیں۔ علامہ واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں عامرین الطفیل اور اربدین رمیعہ کاواقعہ ذکر کیا ہے 'یہ وہی واقعہ ہے

جس کا ہم نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے- (اسباب النزول للواحدی رقم الدیث: ۵۳۷) علامہ قرطبی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس واقعہ کاذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اربدین رہیمہ پر بھلی گرائی گئی تھی۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوص ٢٥٨)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ کے متعلق جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام ابوالحس علی بن احمد واحدی متوفی ۴۶۸ھ اپنی سند سے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبر عرب کے متکبرین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی ہیںجا اور فرمایا اس کو میرے پاس الوَ 'اس نے کمایا رسول الله 'اوہ اس سے تکبر کرے گا' آپ نے فرمایا تم جاؤاں کو جاؤاں کو جائے ہیں۔ اس گا' آپ نے فرمایا تم جاؤاں کو جائے ہیں۔ اس نے کما الله علیہ وسلم جائے ہیں۔ اس نے کما الله علیہ وسلم کے پاس والله میلی الله علیہ وسلم کے پاس والله آکیا اور آپ کو بتایا اس نے کیا کہ اے اور کما ہیں نے پیل کا ہے؟ وہ شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس والی آکیا اور آپ کو بتایا اس نے فرمایا: جاؤاں کو دوبارہ باور آپ کو بتایا اس نے کیا کما ہے۔ آپ نے اس کو پھر بلاکہ وہ پھر لوٹ آیا اور آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کما ہے۔ آپ نے اس کو پھر تیس کی بار بھریہ تیس کی بار بھریہ اور بھریہ تیسری بار بھیجا اس نے پھراس طرح کما اور بھریہ تیسری بار بھیجا ہے بھر جس پر چاہتا ہے ان بھیلوں کو گراویتا ہے در آل صالیہ وہ اللہ کہا تھی منظل جھڑ رہے ہوتے ہیں۔

۱۳۷۹ (اسباب النزول للواحدي ص ۵۳۷ واح البيان رقم الحديث: ۵۳۸۸ ۱۵۳۸ مند البنزار رقم الحديث: ۴۲۲۱ مجمع الزوائدج ع ص ۴۲۹ مند ابو يعلى رقم الحديث: ۳۳۳ ۱۳۳۰ السن الكبيري للنسائي رقم الحديث ۱۳۵۹)

یہ بھی ہوسکتاہے کہ میہ آیت دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: (بطور حقیقی حاجت روا کے)ای کو پکارنا حق ہے،او رجولوگ کسی اور کو (حقیقی حاجت روا سمجھ کراپکارتے ہیں،وہ ان کی پکار کاکوئی جواب نہیں دے سکتے،ان کا پکار ناصرف اس محفس کی طرح ہے،جو (دورہے) پانی ک طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے حالا تکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گرائی میں سے 10 الرعد: ۱۲)

پانی کے ساتھ غیراللہ کی تمثیل کے محامل

اس آیت میں اللہ تعالی نے غیراللہ کو پکار نے والوں کی مثال اس محض ہے دی ہے جوپانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے مالا تک پانی میں: حالا تک پانی اس تک نہ پہنچ سکے ۔ مضربین نے اس تمثیل کے حسب ذیل تین محمل بیان کیے ہیں:

(۱) کبامد نے بیان کیا: جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر قادر نہ ہو اوروہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی

طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی از خوداس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ (٣) حضرت ابن عباس رضى الله عتمان فرمايا ايك بياسا مخف البيّة وبن من يانى كانصور كرے ، بكرخارج ميں اپنها تھ

پھیلائے تاکہ یانی کوائے منہ تک بہنچائے تو ظاہرے کہ وہ اس طرح یانی کوائے منہ تک نمیں بہنچاسکا۔ (٣) فراء نے کمایانی سے مراد اس آیت میں کنواں ہے اب آگر کوئی فخص بغیرری اور ڈول کے اپنے ہاتھ کنویں کی

طرف بھیلائے تاکدیانی اس کے مند تک پہنچ جائے و ظاہر ہے اس طرح پانی اس کے مند تک نمیں بہنچ سکتا۔

(الجامع لاحكام القرآن جزه ص ٢٦٢ ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

اس تمثیل کی وجہ بیہ ہے کہ پانی میں سننے و کیلہے ، جانے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے ، پانی پیاے کو دکھیے سکتاہے نہ اس کی فریاد کو من سکتاہے نہ از خود پاہے کے منہ تک پنچ سکتاہے 'ای طرح ثبت کسی کو دیکھ شکتے ہیں نہ کسی گ فریاد س سکتے ہیں نہ کی فریاد پر پہنچ سکتے ہیں مسوجس طرح پانی کسی پاے کا یکار پر نمیں پہنچ سکتا ای طرح الله تعالی کے سوا

میر کافرجن بنوں کو یکارتے ہیں وہ ان کی فرمادری نمیں کر سکتے، بھر یہ کس قدر حمرت کی بات ہے کہ یانی کے ساتھ با ہے کے اس عمل کو تو کفاراورمشرکین بھی خلاف عقل گردانتے ہیں تو پھراپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان بُتوں کوجو یہ اپن عاجات میں پکارتے میں اور ان سے مدد کے طالب ہوتے میں 'اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے۔

ببرالله كوخفيقي حاجت روامان كريكارنا شرك يجورنه نهيس ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں قوسین میں بطور حقیقی حاجت روا کی تید لگائی ہے جس کامفادیہ ہے کہ غیراملد کو حقیقی حاجت رواسجه كريكار ناباطل اور شرك ہے اور اگر ان كويہ سمجھ كريكار اجائے كہ وہ غير مستقل ہيں اور اللہ تعالیٰ ي دي ہوئي

طاقت اوراس کے اذن سے ہندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہ یہ یہ ہے: امام ابو بمرعبد الله بن محمد بن الي شيبه متوفى ٢٣٥ه اين سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا کرایا کاتبین کے علاوہ الله تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو در ختوں ہے کرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم ہیں ہے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل میش آئے تو وہ اس طرح یکارے:اے

الله كے بندو ! تم ير الله رحم فرمائي ميري مدوكرو - (المصنف ج ١٠ص ١٣٠٠ مطبوعه ادارة القرآن كرايي٢٠٠١هه) مشهور غير مقلدعالم شيخ محمد ين على بن محمه شو كاني متوفى ١٢٥٠ ه لكهتة بن:

اس حدیث کے رادی ثقہ میں اس حدیث میں ان لوگوں ہے مد دحاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں جیسے **فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، جیساکہ جب سواری کلیاؤں بھسل جائے یاوہ بھاگ جائے توانسانوں سے** مدوحاصل كرناجا ئزے-(تحفة الذاكرين ص ٢٠٦ ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت، ٨٠ ٣٠٥٠)

داید بند کے مشہور عالم فیخ رشید احر محلکونی متوفی ساسات لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیراللہ تعالیٰ کو دورے شرک حقیقی جب ہو تاہے کہ ان کوعالم سامع مستقل عقیدہ ے درنہ شرک نمیں مثلابہ جانے کہ حق تعالی ان کو مطلع فرماد ہوے گا یا ذنہ تعالی انکشاف ان کو ہو جادے گایا ذنہ تعالی ملائکہ بہنچادیویں گے جیساکہ درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہتاہو محبّت میں یاعرض حال محل تحسر وحرمان میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہر گزنہ مقصودا سائے ہو آے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ معصیت - ( فآدی رشید یہ کال ص ۲۸ مطبور محمد سعد اینڈ سنز کرا می )

يشخ محمودالحس ديويندي متوفي ١٣٣٠ه ايياك نيستعيين كي تفييريس لكصة بن: اس آیت شریفہ ہے معلوم ہواکہ اس کی ذات یاک کے سواکسی ہے حقیقت میں مدوماً تکنی بالکل ناجائزے مال اگر کسی مقبول بنده کو محض واسطه رحمت اللی اور غیرمستقل سمجھ کراستعانت ظاہری اس ہے کرے توبیہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہے ہی استعانت ہے۔

الصل اور اولي بيه الم كرف الله سي مدوطلب كي جائ

ہر چند کہ اس عقیدہ کے ساتھ انہیاء کرام اور اولیاء عظام ہے مدوما نگنااور ان کو یکار ناجائزے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے میں اور اس کے اذن سے مدد کرتے ہیں اور سیان تصریحات کی بناء پر شرک نسیں ہے، لیکن افضل اور اولیٰ

یمی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے سوال کیاجائے اور اس ہے مدد طلب کی جائے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماکونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

جب تم سوال کرو توانثد ہے سوال کرواور جب تم مدد طلب إذاً سئلت فَاسَّئل اللَّه وَاذا اسْتعنت کروتواللہ ہے مدوطلب کرو۔ فَاسْتَعن بِاللَّهِ-

(سنن الترندي رقم الحديث:۴۵۷ سند احمه جاص ۴۹۳ المعجم الكبيرر قم الحديث:۴۹۸۸ عمل اليوم والليلة رقم الحديث:۴۲۵٪ شعب الايمان رقم الحديث: ١٤٧٠ كتاب الفعناء للعقيل ج ٣٥ من ٣٥٠ تنزيمه الشريعة للّا جرى رقم الحديث: ١٩٨٠ المستد رك ج ٣٣ من ١٩٨٠ مليته الاولياء

ج اص ۱۳۳۳ كتاب الآداب لليستى رقم الحديث: ۱۰۷۳) علاوہ ازیں انہیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالٰی کے اذن ہے مدد کرتے ہیں اور ہمارے پاس میہ جانبے کاکوئی ذربعیہ سمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مرد کا ذن دیا ہے یا نہیں ' تو پھرافضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی مدد طلب کی

اللّٰہ تعالٰی کاارشاد ہے: اور جو بھی آسانوںاور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی ہے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر

رہے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو (الرعد: ۱۵)

سحده كالغوى او راصطلاحي معني

سجدہ کامٹنی ہے تواضع اور تذکل اختیار کرنا<sup>، کم</sup>ی کے سامنے جھکنااور عجز کااظہار کرنا<sup>،</sup> اور عرف میں اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کو سحدہ کہتے ہیں۔ انسان 'حیوانات اور جمادات سب کے لیے سحدہ کالفظ استعال ہو تاہے۔ بحدہ کی دوقتمیں ہں:ایک بحدہ اختیاری ہے؛ بیرانسان کے ساتھ خاص ہے اور اس پر ثواب مرتب ہو تاہے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

اللہ کے لیے سحدہ کرواور (اس کی)عبادت کرو۔ فَاسْخُدُوًّا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا . (النَّم: ٦٢)

ادر محدہ کی دو سری قتم ہےاضطراری محدہ اس کو محدہُ تسخیر بھی کہتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے:

زمین پر سیلنے والے یودے اور اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے وَالنَّاجُمُ وَالنَّهَ جَرُيسَجُدُانِ (الرحن: ٢) در خت (الله کے لیے) مجدہ کرتے ہیں۔

ہے تحدہ کالغوی معنی ہے اور تجدہ کااصطلاحی معنی ہے زمین پرانی پیشانی رکھنااور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع متصور نہیں ہے - (النہایہ ج عص ۹۰ سوء مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۸۳۱هه)

صطلاح ،معنی کے لحاظ سے ہر چیز کااللہ کی بار گاہ میں سحیدہ ریز ہونا اس آیت میں تحدہ کامعنی یالغوی ہو گالیعنی اطاعت اور تواضع اور یا اصطلاحی ہو گالیعنی میشانی کو زمین پر رکھنااور اس کحاظ

ہے آیت کے متعدد محمل ہیں:

(۱) سجدہ کامعنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسانوں اور زمینوں میں ہیں اس ہے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہوں 'اب اس آیت کامعنی ہے کہ بعض مسلمان فرحت 'انبساط اور خوشی ہے اللہ کے لیے بحدہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان

تنگ دلی با بو جمل دل اورنا گواری ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ' یعنی ان کادل تو پیش و آرام' دنیا کی رئیلینیوں یا اور کاموں میں لگا

ہو آب کیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دو زخ کے عذاب کے ڈرے نماز پڑھتے ہیں ادر حیدہ کرتے ہیں'اس کے برخلاف بعض لوگ وہ میں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوں پھر بھی ان کادل نماز میں بڑا رہتا ہے اور جیسے پرندہ قفس سے نکلتے ہی

ا بی طبعی خوثی ہے فضامیں پرواز کر آہےوہ بھی موقع ملتے ہی خوثی ہے اپنے رب کو سحیدہ کرتے ہیں۔ (۲) تجدہ سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو تو پھراس آیت پر میہ

اشکال ہو گاکہ فرشتے اور جنات اور انسانوں میں ہے مومن نواللہ کو تجدہ کرتے ہیں لیکن کافراملہ کو تحیدہ نہیں کرتے ؟ اس کا جواب میہ ہے کداس آیت کامیر معنی نہیں ہے کہ جو بھی آسانوںاور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے بحدہ کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی پیہ ہے کہ جو بھی آسانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں' اور اس اشکال کا دو مرا

جواب بیہ سے کہ اس نقد ہر پر سحدہ سے مراد ہے تعظیم اوراللہ کے خالق ہونے کااعتراف یعنی جو بھی آ سانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا ناخوشی ہے اللہ کی بندگی کا ظہار کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کو مانتے ہیں اور کافر بھی ای کو خالق مانتے

ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: وَلَيْنُ سَالُتُهُمُ مِّنُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ اگر آپ ان ہے سوال کریں آسانوں اور زمینوں کو کس نے بیداکیا ہے تووہ ضرور کس گے اللہ نے۔

وَالْأَرْضَ لَيَفُولُ أَرَّاللَّهُ والقمان: ٢٥) لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کااللہ کی بار گاہ میں سحدہ ریز ہونا

اوراگر تجدہ سے مراد لغوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تذکل نؤ کا ئنات کی ہر چیزاللہ کے لیے مسخرے ۔ سورج ، جانداور ستاروں کاطلوع اور غروب سیاروں کی گرد ش میاڑوں کاجمود وریاؤں اور سمند روں کی روانی ،غرض کا ئنات کی ہر چیزجو کچھ

کر رہی ہے وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر کر رہی ہے' انسان کے نبض کی رفتار ول کی دھڑ کن' اعضاء انمضام کی کار کردگی میہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسان اور زمین اور جو کچھ ان کے

ورمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے: بَلُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ \* بلکہ سب ای کی ملکیت ہے' آسانوں اور زمینوں میں جو

فَانِعُونَ - (القرو: ١١٦) کچھ بھی ہے وہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں 🔾 آ ہانوں اور زمینوں میں سب اطاعت ہے اس کے سامنے وَلَهُ السُّلَمَ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ -

گرون جھکائے ہوئے ہیں۔ (آل عمران: ۸۳) الله تعالی نے فرمایا: طبوعیا و کبر ہالیعنی خوشی اور ناخوش ہے کیونکہ بعض کام انسان خوشی ہے کر آہے اور بعض کام

ناخوثی ہے کر تاہے مثلاً حکومت انسان خوشی ہے کر تاہے اور معمول ملازمت ناخوشی ہے کر تاہے ، کوئی خوشی ہے عبادت تبياز القرآن

Marfat.com

کر آے کوئی ناخوشی سے عبادت کر آہے۔

سابوں کے تحدہ کرنے کی توجیہ اور فرمایا ان کے سامے بھی صبح اور شام کو۔اس کی تغییر میں ایک قول میہ ہے کہ ہر مخص خواہ مومن ہویا کافراس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو تحدہ کر تاہے۔ ذجاج نے کما کافر خود تو غیراللہ کو تحدہ کر تاہے اور اس کاسابیہ اللہ تعالیٰ کو تحدہ کر تاہے۔ اور ابن الانباري نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے سابوں میں عقل و فهم پیدا کردی ہوا دروہ خضوع او رخشوع ہے اللہ کو سحدہ کریں جیسے بعض پھراللہ کے خوف اور خثیت ہے ٹوٹ کر گریڑتے ہیں اور کا نئات کی ہر چیزاللہ تعالیٰ کی حمر اور تنبیح کرتی ہاور بعض علماء نے بید کماکہ سامیہ ایک جانب سے دو سمری جگہ میلان کر تاہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سائے لیے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں توان کا ایک جانب سے دو سری جانب مڑنا اور ان کی مقدار کا کم اور زبادہ ہونائی ان کا سحدہ کرناہے اور صح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ ان دود قتوں میں سابوں کا ہزااور چھوٹا مونانمامال نظر آباہے۔

سحدہ کی فضیات کے متعلق احادیث

قرآن مجیدیں بسلا تحدہ تلاوت سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے تھم کے متعلق نداہب فقهاء ہم نے وہاں بیان کردیتے ہیں میں پر ہم سجدہ کرنے کی فضیلت میں احادیث پیش کررہے ہیں:

امام مسلم بن تحاج قشیری متونی ۲۶۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے

زياده قريب اس وقت مو تاب جب وه تجده كرربا مو پس تم (تجده ميس) بهت دعاكياكرو-

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٦٢ منن ابو داؤ درقم الحديث: ٨٧٥ منن النسائي رقم الحديث: ٨٣٧)

اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

واستجد واقتيرت (العلق: ١٩) اور محدہ کراور (ہم ہے) قریب ہوجا۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتا ہے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کردے یا میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتا ہے حواللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے مجرسوال کیا آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بارسوال کیاتو آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے کے کثرت سے تحدے کیا کرد م کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے تجدہ کرو کے تواللہ اس تجدہ کی وجہ سے تهماراا یک درجہ بلند کرے گاادر تمہار اا یک گناه مثادے گا۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ٣٨٨ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٨٩ ، ٣٨ - أسنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٣٣ سنن التسائي رقم الحديث: ۱۳۸۸ مند احر ج۵ ص ۲۷۱ میچ این فزیر و قم الحدیث:۳۱۱ میچ این حبان و قم الحدیث:۱۷۳۵ سنن کبری کلیستی ۴۲ص ۴۸۵، شرح البنه رقمالحديث:٣٨٨)

حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں آپ کے وضواو رطمارت کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: سوال کرو، میں نے عرض کیامیں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کاسوال کر تاہوں۔ آپ نے فرمایا اور کسی چیز کا؟ میں نے عرض کیا جمصے یہ کانی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت

ے تبدے کرکے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو-

جد رسان من السائل رقم الحديث: ۴۸۹ من الوداد و قم الحديث: ۱۳۲۰ من السائل رقم الحديث: ۱۳۲۰ من السائل رقم الحديث: ۱۳۲۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آ۔ ۔ علامہ - کر کے بحدید کرتا ہے شیطان الگ حاکر رہ آئے اور کہتا ہے الے میرایڈ اب ای رق رم کو ہی و کرنے کا تھم ماگرا

آیت تلاوت کرکے تحدہ کر باہے توشیطان الگ جاگررو تاہے اور کہتاہے ہائے میراعذ اب! بن آدم کو تحدہ کرنے کا تھم دیا گیا تواس نے تحدہ کیاسواس کو جنت ملے گئ اور مجھے تحدہ کرنے کا تھم دیا گیاتو میں نے انکار کیاسو مجھے دو زخ لیے گی۔

س نے تحدہ لیاسواس لوجنت سے لی' اور بیھے تجدہ کرنے کا عنم دیا لیانویس نے انکار لیاسو بیھے دو زح سے بی۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۱ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۵۲-۹ سنداحمہ ۲۳ صیح این خزیمہ رقم الحدیث: ۵۴۵ صیح این حبان

رقم الديث ٢٧٥٩ نشرح البية رقم الديث ٢٥٣٠) حيث مدين من من الشريب - اي طرط مدينة عربي مراس عن مرسول الشصلي الشيط وسلم از في

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل صدیث مروی ہے اس بیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء ہجود کے جلانے کو اللہ تعالیٰ نے دو زخ پر حرام کردیا ہے -

صوبه ووقت بایت رامند خان کسرسرس په ته است. (صیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰۷ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۴ سن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ السن

الكبري للنسائي رقم لحديث:١٣٨٨ سنداجه رقم الحديث:٣٠٤٧٠ معنف عبدالرزاق رقم الحديث:٢٠٨٥١)

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کاجو حال اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ بندہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے او راس کاچہرہ مٹی جس کتھڑا ہوا ہو۔

روده بوب بوده به به مدانند بعده و بده رف بارد من بارد من من من مطبوعه كتب المعارف رياض ١٥١٥ه

آپ نے فرمایا: اے افٹے! اپنے چرے کو خاک آلودہ کرو۔ (سٹن الترفدی رقم الحدیث: ۳۸۱ مند احمر ۲۶ میان سند ابو یعنی رقم الحدیث: ۹۹۵۴ میچ این حبان رقم الحدیث: ۱۹۱۳ المعجم الکبیر

(معن اخرغدی رنم الحدیث: ۹۸۱ میده منداجرج ۴۶ مل ۳۰ مند ابویعی رنم الدیث: ۹۹۵٬۰۰۰ سخ این حبان رنم الحدیث: ۱۹۹۳ ممانتیر رقم الحدیث: ۴۳۲۷ منسن کبری کلیستی ت ۲ من ۴۵۲)

قُلُمَنُ رَبُّ السَّلْوتِ وَالْوَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ إِنَّ السَّلْوتِ وَالْوَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ إِنَّا تَكُونُ تُكُو

آب دان سے) پوچھے اسماؤں اور زمینوں کارب کون ہے ؟ آپ کیے اللہ اکب کیے کیاتم نے السر کے سوا

صِّن دُونِهُ آوُلِياء كَريمُلِكُون لِأَنفُسِمُ نَفْعًا وَلَاضَرًا الْمُ

قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْرُعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ آمُر هَلُ سَنْتُوى

الملت والنوس في المرجعكوا بله هركاء حكفوا كخلقه المحكوا بله المركة المحكوا بله المركة المحكوا المحكوات المركة الم

تبيان القرآن

بلدعتم

Marfat.com

تف الثيم صلى الله عليه وسلو

تبيان القرآن

Marfat.com

×.5

ر الله ی طرح کوئی مخلوق پیدای ب توصفت خلق ان پر مشتبه بوگئ؟ آب کئے الله بی ہر چیز کا خالق ب اوروہ ایک ب سب پر غالب ب O(الرعد ۱۱)

ولا كُلِّ نَے سُاتھ مِت پر ستوں كار داور ابطال

آں ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: آسانوں اور زمینوں کی ہرچیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے بعنی ہرچیز خو فی پیاناخو فتی ہے اس کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بُت پر ستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا؟ منظم اللہ میں مصر میں کے آسانوں میں نامعنوں کلیں کون سری بھر خدوی کسٹرک اللہ کی آسانوں اور زمینوں کا رہیں

اور قربایا آپ ان سے پوچھے کہ آسانوں اور زمینوں کارب کون ہے؟ پھرخود بی کئے کہ انڈہ بی آسانوں اور زمینوں کارب ہے، چو نکہ کفاراس بات کا انکار شمیں کرتے تقے اوروہ مانے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو انڈ تعالی نے بی پیدا کیا ہے اور وہی ان کارب ہے، اس لیے انڈ تعالی نے قرمایا آپ ان سے کئے کہ جب تم مانے ہو کہ آسانوں اور زمینوں کارب انڈ ہے تو پھر تم نے انڈ تعالی کو چھو ڈکرا پے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پھروں کے مجتوں کو اپنا در گار کیوں بنار کھا ہے جو خود اپنے لیے بھی

عبی ادارے فائدہ ہے اور جہات سے سوا پرتھ ۔ یں جبر برمایا نہ مید دس و باس در ، ب ، در ، و سس ، ن سدر در ، س رسد سے بھی جائل ہو وہ اندھے مختص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جاننے والا بینا کھنص کی طرح ہے ، یا اس دلیل سے جائل اندھیرار وشنی کے برابر نہیں ہے پھرانڈ تعالی نے ایک اور طرز ہے بُٹ پر ستوں کا در فرمایا کہ یہ مشرکین جو ان بُٹوس کو انڈ کا شریک قرار دیتے ہیں تو کیاان کے علم میں یہ چیز ہے کہ بُٹوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے ، جس و جہسے ان کو میہ شتباہ ہو گیا کہ جب بجس بھی خالق ہیں اور انڈ تعالی بھی خالق ہے تو جس طرح انڈ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی و جہ سے عوادت کا مشتق

ہ تو ہیہ بھی اس وجہ سے عبادت کے مستخق ہیں ، تو وہ ہتائیں کہ ان بخوں نے ٹس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور طاہر ہے بخوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خودان بخوں کو مشر کوں نے بنایا ہے سو آپ کئے کہ اللہ ہی ہرچیز کا خالق ہے ، ہرچیز کواس نے پیدا کیا ہے 'وہی ایک سے اور وہ مب پر غالب ہے۔ مصرف میں مصرف میں مصرف ہوں کے انسان کے ایک اس کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کے بعد اللہ کا مصرف کے اس کا مصرف کے بعد اللہ کا مصرف کے بعد اللہ کے اس کے بعد اللہ کے اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی بعد اللہ کو بعد اللہ کے بعد اللہ کی بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کی بعد اللہ کی بعد اللہ کی بعد اللہ کی بعد اللہ کے بعد اللہ کی بعد اللہ کی بعد اللہ کے بعد اللہ کی بعد اللہ کیا ہے بعد اللہ کے بعد اللہ کی بعد اللہ کے بعد اللہ کیا ہے بعد اللہ کو بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کی ب

افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنّت اور معتزلہ کے نظریات اہلینہ تاب آمیتہ سے استدال کر تیزیں کہ انہاں کر افعال کاخالق اور تعلق ہے ک

المسنستاس آیت ہے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے افعال کا خاتق اللہ تعالی ہے کو نکہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ا ہے اس کے بر خلاف معتزلہ یہ بہتے تھے کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ معتزلہ یہ اس وجہ ہے کہتے تھے کہ اگر انسان کے افعال کا خالق اللہ ہو تو برے کا موں پر ہزادیٹاس کا ظلم ہوگا کیو نکہ برے کام بھی اس نے پیدا کیے اور بھر ہزا بھی وہ خود دے رہاہے اور ایٹھے کاموں پر اجر و ثواب دینا عبث ہوگا کیو نکہ وہ نیک کام تو خود اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں انسان کا اس میں کیا کمال ہے اس کو ثواب سی بانسان کا سیس کیا کمال ہے اس کو ثواب سی بانسان کیا ہے اور فعل کو ان کا موٹ نہیں ہے اس کے مانا پڑے گا کہ انسان اپنی انسان کہ اور فعل کو افغہ نے بیدا کر بیدا کر اور اللہ تعالی پیدا کر ناہے ۔ اس ارادہ کو کس بھی ہیں اگر انسان نیک کام کار ادہ کر آ ہے تو اللہ تعالی برا کر ہے ہوا کہ اور اگر وہ برے کام کار ادہ کر آ ہے تو اللہ تعالی برا کہ کو کو کو کا سیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ کو کم تا ہم اور انسان کو اس کے ارادہ کے امار دہ کے کا متبارے جزااور سزا کمتی ہے "اگر انسان کیا جا ہے کہ کہ ارادہ کو کو کو کا کر ہے تو اس کے ارادہ کے ارادہ کو کم تعلیمین نے بید کما کہ ارادہ برائدات موجود ہے ناباذات معدوم ہے "اس

کو حال کتے ہیں اور خلتی کامعنی ہے کسی چیز کو بالذات موجود کرنا لٹندا ارادہ کو وجو دییں لانا غلق نہیں ہے بلکہ بیا احداث ہے اورارادہ کامحدث انسان ہے اوراس کاس قاعدہ اور عقیدہ ہے کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہرچیز کوانڈر تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور بعض متكلمين نے يدكماكد الله حدالت كل شبىء يس بدكل مخصوص عند البعض به اور اس سے مرادب ب كه اراده کے ماسوا ہرچیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ارادہ کا خالق انسان ہے اور معتزلہ تمام افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں ، انسان کے

انعال کے متعلق تیراملک جربہ کا ہے اس کی تفصیل ہے: افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق المستنت اور جربہ کے نظریات

جريه كايه نظريه ب كه انسان كاصلاً كوئي تعل شيس بادراس كى حركات بسزله جمادات كى حركات بين انسان كى كوئى قدرت ہے نہ اختیار'اس کاقصد ہے نہ ارادہ- یہ نظریہ قطعاباطل ہے کیونکہ ہم رعشہ کے مریض اور صحت مندانسان کی

حر کات میں بدا ہتّ افرق کرتے ہیں ،صحت مند آوی اپنے قصداو را فقیارے حرکت کر آہے اور رعشہ کے مریض کی حرکت فیر افتیاری ہوتی ہے ، دو سری دلیل میہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو تاتواس کومکلٹ کرنااد راس کے افعال پر جزااد رسزا کاتر تب صحح

نه ہو آاور نہ حقیقاً یہ کهناهیچ ہو ناکداس نے مثلاً نماز پڑھی وزہ رکھا کھانا کھایا اور سفرکیا اس نے برخلاف جب ہم سکتے ہیں کہ لڑکا جو ان ہوگیا جو ان بو ڈھاہو گیا فلال بیار ہوگیا فلال مرگیاتہ ہم بداہ تاجائے ہیں کہ پہلی قشم کے افعال اختیاری ہی یعن اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھااور دو سری متم کے افعال غیرا فقیاری ہیں یعنی لڑکاجوان ہو گیایا جوان ہو ڑھاہو گیا۔اور

پہلی قتم کے افعال میں انسان مخارے اور دوسری قتم کے افعال میں انسان مجبورے انیز قرآن مجید کی متعدد آیات جرکی لفی کرتی ہں اللہ تعالیٰ کاارشادے:

جربیہ کے نظریہ کارد

المَّدِينَ المُنْفِينَ الْمُنْفِي لَهُمُ مِِنْ فُوَّةٍ الْمُنْفِينَ لَهُمُ مِِنْ فُوَّةٍ ان کے لیے جو آ کھوں کی ٹھنڈک مخفی رکھی گئی ہے وہ کسی کومعلوم نہیں میہ ان (نیک) کاموں کی جزاہے جو وہ (دنیامیں) أَعْيُنِ عَجَزَاء بِمَاكَانُوايَعُمَلُونَ - (البحده: ١٤)

> أولكيك آصلحت التجنية غيليدين فيهاع جَوْآءً إِسمَاكَانُو آيَعُمَلُونَ - (الاحاف: ١٣)

جَزَآءُ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ. (الواقع: ٣٣)

إِنَّهُمْ رِجْسَ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّهُمْ عَجَزَاء فِيمَا كَانُوْايَكُ سِبُونَ (التوب: ٩٥)

فَمَنْ شَاءَ فَلْبُولُمِنْ زُمَنُ شَاءً فَلْيَكُفُورُ

معتزلہ کے نظریہ کارد

دو تمراند تہب معتزلہ کا ہے جو یہ کتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے ور نہ رسولوں کو بھیجناجز ااور مزااور جنت اورجم تمام امور كاعبث مونالازم آئ كالدينة ب مى باطل ب-قرآن مجديس ب:

وَاللَّهُ حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (الشُّفَّت: ٩١) حتهیں اور تمہارے اعمال کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔

تبيان القرآن

وہ لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ، بیران (نیک)

سیان (نیک) کاموں کی جزاہے جووہ (دنیامیں) کرتے تھے۔

یه (منافقین) بے شک ناپاک ہیں اور ان کاٹھکانا جنم ہے یہ

ان (بڑے) کاموں کی سزاہے جووہ (دنیامیں) کرتے تھے۔

جوجاب ايمان لائ اورجوجاب كفركرك-

کامول کی جزاہے جووہ (دنیامیں) کرتے تھے۔

ہیہے تمہارابروردگار اس کے سواکوئی معبود نہیں '(وہ) ہر

اورتم نميں جاہ كتے جب تك الله رب العالمين نہ جاہے۔

چز کاپید اگرنے والا ہے سواس کی عبادت کرو۔

الله برچيز كاپيدا كرنے والاب-

اورتم نهيں جاہ سكتے جب تك الله نه جاہے۔

الله بخالِقُ كُلِ شَيْءٍ- (زم: ١٢) وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يَتَشَاءُ اللَّهُ -

(النگوير: ۲۹)

وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنَّ تِكَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ العلكييس ٥ (الكور: ٢٩)

شمر ع ما غبد وه - (الانعام: ١٠٢)

نظريه المستنت كى مزيد وضاحت

اہلسنّت و جماعت کامیہ نظر میہ ہے کہ انسان کے افعال کاخالق اللّٰہ تعالٰی ہے اور کاسب خود انسان ہے ' انسان کسب کر تا

ہاوراللہ خلق کر آہے۔ خلق کامعنی ہے کسی چیز کوعدم ہے وجود میں لانااور کسب کی متعدد تغییریں گی ٹی ہیں ۔علامہ محب الله بهاري نے لکھا ہے کہ کسب قصد معم (پنتہ ارادہ) کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عادت جارہ ہے کہ وہ قصر مصم کے بعد فعل پیرا کردیتا ہے، چو نکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہے، اس لیے اہلے ت

نے بیہ کماکہ انسان کے افعال کااللہ تعالیٰ خالق ہے' اور چو نکہ اللہ تعالیٰ نے دنیامیں رسولوں کو بھیجاجنہوں نے نیکی کرنے اور ب**ڑ ائی ہے بیخے کی تلقین کی اوراللہ تعالی نے نیکی پر جزاءاور بڑ ائی پر سزاد پنے کانظام قائم کیااور جنّت اور جنم کو بنایا اس لیے بی**ہ ضروری تقاکبه انسان کے لیے قصداد رافقیار کونشلیم کیاجائے کیونگ اگر انسان کو نیکی اور بدی اور اچھائی اور بڑائی پرافقیار نہ ہو تورسولوں کو بھیجنے اور جزاءاد رسزا کے نظام کاکوئی معنی نسیں ہے۔

معتزله كے اعتراضات كے جوابات

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ٩١ ٧ هـ اس بحث ميں لکھتے ہيں:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ'اس کی مشیت اور اس کی قضاء ہے وجو دیذیر بروتے ہیں'اس پریداعتراض

ہو آہے کہ اگر کفراللہ تعالی کی قضاء ہے ہو تو بھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفرے راضی ہو کیونکہ قضاء ہے راضی ہوناواجب

ب، اور كفرك راضى موناخود كفرب، اس كاجواب، يه كد كفر مقنى ب، قضانيس ب اور رضاصرف قضاء ي واجب ہے نہ کہ مقعنی ہے اور قضاءاور لقذیر کامعنی ہے کہ بندہ کاجو حسن جیجہ نفع اور ضرر وجو دمیں آئے اور اس کوجو زمان و مکان شامل ہوا دراس بندہ پرجو ثواب اور عذاب مترتب ہواس کی تحدید اور حد بندی کرنا و راس سے مقصود القد تعالیٰ کے علم اور

اس کی قدرت کاعموم اور شمول بیان کرناہے۔ اس پریہ اعتراض کیاجا آہے کہ پھرکافراپنے کفرمیں مجبور ہو گااور فاس اپنے فسق میں مجبور ہو گالہٰ داان کوا بمان اور اطاعت کے ماتھ مکلٹ کرناصیح نہیں ہوگا۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان کے اختیار ہے ان کے کفراور فسّ کا ارادہ کیاہے جیساکہ اس کوبیہ علم ہے کہ وہ اپنے اختیارے کفراد رفتق کریں گے بینی انہوں نے کفراد رفت کواختیار کیاتواللہ

تعالی نے این ارادہ اور تدرت سے اس کوپیدا کردیا النذامال کے ساتھ مکلف کرنالازم نہ آیا۔ اورمعتزلہ میہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شراور کتیج کا ارادہ نہیں کر آہ حتی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر آہے کہ کافرایمان لائے اور فاسق اطاعت کرے وہ کافرے کفراد رفاسق ہے معصیت کا ارادہ نہیں کر آ<sup>ہ</sup> کیونکہ ان کا زعم بیہے کہ فتبیج کا ارادہ بھی فتبیح

Marfat.com

ہو تاہے ای طرح فتیج کو خلق کرناہمی فتیج ہے 'اور ہم کستے ہیں کہ اس طرح نمیں ہے بلکہ فتیج کاکسب کرناور فتیج ہے متصف ہونافتیج ہے - ان کے نزدیک بندوں کے اکثرافعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیو نکہ بندوں کے اکثرافعال کفر اور فسق ہں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کاارادہ نمیں کر آاور ہیہ بہت زیاد دلا کق نے مت ہے ۔

ریات ہے اور اس میر معزل نے کماایک بحوی نے جس طرح بھی پر الزام قائم کیاس طرح کسی نے جھے پر الزام

قائم نمیں کیا وہ میرے ساتھ ایک مشتی میں سفر کر رہاتھا، میں نے اس سے پوچھاتم اسلام کیوں نمیں قبول کرتے ؟اس نے کما کیو نکہ انٹہ نعالی نے میرے اسلام لانے کا ارادہ نمیں کیا جب وہ میرے اسلام لانے کا ارادہ کرے گاتو میں اسلام لے آوں

گا۔ میں نے اس مجو سی ہے کہااللہ تمہارے اسلام لانے کاارادہ کر تاہے لیکن شیاطین تم کو نہیں چھو ڑتے۔اس نے کما پھر میں بیر اندان ایک گاجہ لاد میں مذاہدہ نالب سے

میں اس پر ایمان لاؤں گاجوان میں زیادہ غالب ہے۔

اور دکایت ہے کہ معزلہ کاشخ عبدالببارالهمدانی الصاحب ابن عبادے پاس گیاور ان کے پاس المسنّت کے شخ استاذ ابوا سخق الاسفرائن بیشے ہوئے تئے۔ جب شخ معزلہ نے استاذ کو دیکھانؤ کما سحان ہے وہ جو بڑے کاموں سے منزوہے۔استاذ نے فور آکما سحان ہے وہ جس کے ملک میں وہی ہو تاہے جو وہ چاہتا ہے العیٰ الیاشیں ہو ماکہ وہ تو بندہ کاایمان چاہے اور وہ کفر

ے یا وہ ہنرہ کی اطاعت جاہے اور وہ معصیت کرے) جمار ااستدلال ان آیات ہے ہے: سریت برقرق وروم فروس کا پیسور میں سیسی مطابق

مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَا أَنْ يَسْلَامُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ المُكن في م

(الأنعام: ١١١)

فَصَنْ تُبُودِ اللّهُ أَنَّ يَهُدِيهُ يَسْرَحُ صَدْرَهُ بِهِ اللهِ جَس كوبدايت دين كاراده كرما بهاس كاسيد لِلْإِسُلَامِ وَصَنْ بُبُودُ أَنْ بُنُصِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ السام كيك كوكول دينا بهادره جم كو كمراه كرن كاراده صَيِّفًا حَرَجًا كَانَتُهَا بَضَيْقَدُ فِي السَّماعِ عَلَى حَرَابِ اس كابيد فوب ركابوا تَك كرديا بي كواوه تكلف

السماء - حرباہے اس المبینہ خوب را ابوا عل کردیے (الانعام: ۱۲۵) اور مشقت کے ساتھ آسان پر چڑھ رہاہے -

وكو شاء الله كجمعهم على الهداي . الها الوراكراند تعالى عابتاتوان سب كوم ايت برجع كرديا-

(الانعام: ۳۵)

خلاصہ بیہ ہے کہ ایمان وہ کا کئی گے جن کے ایمان کا اللہ تعالی ارادہ فرمائے گا' اور کفرو ہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالی ارادہ فرمائے گا' اور اللہ تعالی ان کے کفر کاس لیے ارادہ فرما تا ہے کہ وہ کفر کوا نقتیار کرتے ہیں' اس لیے یہ اللہ تعالی کا یندوں پر ظلم نمیں ہے۔

معترانه اس متم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ مُلْكُمَّا لِللَّهِ عِبَادِ . (المومن: ٣١) اورالله بندول يرظم كرن كااراده نسي فرمانا ـ

معتزلہ یہ کتے ہیں کہ اگر انڈ خود کفراد رمعصیت کو پیدا کرے ادر پھر ہندوں کو اس وجہ سے عذاب دے تو بیہ بندوں پر ظلم :و گااد راللہ بندوں پر ظلم نہیں کر آ؟ اس لیے مانیا پڑے گاکہ اللہ تعالی کفراد رمعصیت کو پیدا نمیس کر آبا کمہ ادر معصیت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جو اب ہیہ ہے کہ جب بندہ کفریا معصیت کا ارادہ کر آ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفراور

معصیت کو پیدا کرتا ہے اور بندہ کے ارادۂ کفریا ارادۂ معصیت کی وجہ ہے اللہ اس کوعذاب دیتاہے ل**نڈاپ اللہ تعالیٰ کاظلم** نی

تبيان القرآن

لدعثم

جريه كے روير مزيد ولا كل

علامہ تفتازاتی لکھتے ہیں: بندول کے افعال افتیاری ہیں جو اگر اطاعت ہوں تو ان کو تواب دیا جائے گااور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستقی ہیں، اور جربیہ کا بیہ قول درست نہیں ہے کہ بندہ کا بالکل فعل نہیں ہو آ، اور اس کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں اور بندہ کا کوئی قصد اور افتیار نہیں ہے اور ان کا بیہ قول بالکل باطل ہے کیو تحد ہم بداہتا جائے بیں کہ کمی چیز کو مکڑنے کی حرکت میں اور رعشہ کی حرکت میں فرق ہے، اور اقرار الذکر حرکت افتیار کی ہے اور

براہ تا ہوں کہ کمی چیز کو پکڑنے کی حرکت میں اور دعشہ کی حرکت میں فرق ہے 'اور اقل الذکر حرکت افتیاری ہے اور ا ان الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگر بندہ کا بالکل فعل نہ ہو تو اس کو مکلٹ کرنا صلا صحیح نمیں ہوگا اور اس کے افعال پر ثو اب اور عمّاب کا ترتب بھی صحیح نمیں ہوگا اور نہ اس کی طرف افعال کی حقیقیۃ نسبت کرنا صحیح ہوگا ، شلافلاں شخص نے نماز پڑھی 'اس نے روزہ رکھا اس نے لکھا اس کے برخلاف لڑکا دراز قد ہوگیا اس کا رنگ سیا، ہوگیا، ہم ہونتے ہیں کہ اول الذکر نسبت میں اس کا اختیار ہے اور فائی الذکر نسبت میں اس کا افتیار نمیں ہے۔ اور نصوص قطعہ ان کے

عقيره كاروكرتي بين مثلًا فَكَمَّ شَاءً فَلْبُرُونُ وَكَنْ شَاءً فَلْبُكُفُرُهِ صوبوطِ عِن والله المال المادر بوطات و، تفرك.

(ا ككمت: ٢٩)

<mark>طلق اور کسب کی وضاحت</mark> اور دلا کل سے بیر <del>نابت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے</del>اور ہم بیر جھی بدا ہتاجائے ہیں کہ بعض انعال میں بندے کی قدرت

اورافتیار کاد خل ہو تاہے، جیسے کمی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افعال میں اس کابالکل دخل نہیں ہو تاجیسے رعشہ والے کی حرکت تواس میں تطبیق دینے کے لیے ہمیں سے کہنا پڑا کہ اللہ تعالی خالق ہے اور بندہ کاسب ہے 'اور اس کی تحقق سے ب سر سر فعاس کا باری میں کا بیٹ میں میں میں میں کہنا ہو کہ کہ اس میں فعال میں میں کہ اور اس کر اور میں موجود کے

کہ کمی فعل کی طرف بندہ کا پئی قدرت اورارادہ کو خرچ کرناکسب ہے اوراس فعل کو بندہ کے ارادہ کے بعد موجود کرنا فعق ہے' اورا لیک مقدور دو قدرتوں کے تحت داخل ہے لیکن دو مختلف جنتوں ہے' پس جت ایجادے فعل ابتد تعالیٰ کامتدور ہے اور جہت کسب سے فعل بندہ کامقدور ہے اور ہم اس کی توجیہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ بھتے۔

علماء نے کسب اور خلق میں کی وجوہ سے فرق کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ کسب آلہ سے واقع ہو تا ہا اور خلق بغیر آ ہے کا واقع ہوتا ہے اور خلق کل قدرت میں واقع نہیں ہوت، واقع ہوتا ہے اور خلق کل قدرت میں واقع نہیں ہوت، صرف کاسب کی قدرت سے فعل واقع ہوجا تا ہے اور ایک چنے کی وو حرف کاسب کی قدرت سے فعل واقع ہوجا تا ہے اور ایک چنے کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جتوں سے نسبت ہو حکتی ہے جسے ذہین کا اللہ تعالی اس جت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خریدا ہے یا وہ اس کو ور اثرت میں ملی ہے یا سی نساس کو وہ از میں بھی ہے یا سی نساس کو وہ از میں اللہ کی طرف خلق کی جت سے منسوب ہے زمین ہم اللہ کی طرف خلق کی جت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کس کی جت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کس کی جت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کس کی جت سے منسوب ہے۔

اگر بیراعتراض کیاجائے کہ کمی فتیج کام کا کب کرنافتیج ہو تا ہاور دہ ندمت کا مستق ہو تا ہے تو پھر فتیج کام کو خلق کرنا فتیج کیوں نہیں ہو تا ہاں کا جواب بیہ ہے کہ بیہ بات ولا کل ہے ٹابت ہے کہ خالق حکیم ہے وہ اس چیز کو پیدا کر تاہے جس کا انجام نیک اور مستحقن ہو تاہے خواہ ہم اس کے محاس پر مطلع نہ ہو سکیں لاندا ہم کو بیتی کہ جن کاموں کو ہم برا مجھتے ہیں ان میں سمکتیں اور مسلحتیں ہوتی ہیں جیسا کہ مصر و در آور اور خبیث اجسام کو پیدا کرنا واس کے برخااف کا سب مجھی اچھا کام

کر آپ اور بھی براکام کر آپ لنڈا جب وہ براکام کرے گاجس کی شریعت میں ممانعت وار دہو چکی ہوتواس کاوہ کام ندمت اور عذاب کامستی ہوگا۔ (شرع عقائد منفی ص ۲۷-۹۲ مطحنا وموشی مطبوعہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کارشادہے: ای نے آسان سے پانی نازل کیاجس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے ، پھر یانی کے زور نے بلبلے والے جھاگ بنادیئے اور جس دھلت کو زیو ریا سمی اور چیز (کی شکل) میں ڈھالنے کے لیے آگ میں بگھلاتے ہیں ای میں بھی ایسے ہی حھاگ منتص و اللہ ای طرح حق او رماطل کی مثل بیان فرماتے ، ہیں رماحھاگ قدور ہے

تجملاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بختہ ہیں اللہ ای طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرما آہے ، پس رہاجھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہوجا تاہے ، اور رہی وہ چیز جولوگوں کو فائدہ پنچاتی ہے تو وہ باتی رہتی ہے ، اس طرح اللہ مثالیں

> بیان فرما تاہے0(الرعد: ۱۷) مشکل الفاظ کے معانی

ودیہ: یہ وادی کی جمع ہے میں وہ جگہ ہے جہال کثرت کے ساتھ پانی بہتا ہے اس میں اس کی وسعت کے مطابق پانی ہو آہے ۔ اگر وادی چھوٹی ہو تو کم پانی ہو آہے اور اگر وادی بردی ہو تو اس میں زیادہ پانی ہو آہے ، دو پیاڑوں کے درمیان جو کشار میں سات میں کردی کرت میں میں نہ وار زند میں میں اسلام کے صفحہ میں محمد اس کا مستقبال

کشادہ راستہ ہو تاہے اس کووادی کہتے ہیں 'اور مجاز آنہ ہب او راسلوب کے معنی میں بھی اس کا ستعال ہو تاہے۔ زید: گندگی اور میل کچیل جویانی کی سطح پر ابھر کر آجا آیاہے ، جھاگ۔

رابسا: كسى چيز كاخود بخو د زياده بونا بلند بونا اس آيت ميس مراد بياني كے بليلے-

ومسا ہوقدون علیہ فی المساد: بعض معدنیات، مثلاً مونا، چاندی او ہااور پیتل کو کسی مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں بچھلایا جا آ ہے۔

ابتھاء حلیہ قاومتاع: زیب وزینت کے لیے زیورات بنائے جاتے ہیں اوردیگر فوا کد کے حصول کے لیے برتن ، بنگ اور زراعت کے آلات اور دیگر کار آمد چزس بنائی جاتی ہیں۔

ے اور درا سے سے ان کے اور دیر مار ایم پیری ہی ہیں۔ زبد مشلہ: سلاب کے جماگ کی طرح، پچھلے ہوئے سونے، چاندی اور لوہے کامیل کچیل ان کی مائع سطح پر جماگ

ین کر آجا آہے۔ جیفاء: خس وخاشاک کو ژاکر کٹ اور میل کچیل جو ہتی ہوئی وادی کے کناروں پر یا ہلتی ہوئی دیکیجی کے کناروں پر آ

جاتاہے۔

یانی اور جھاگ سے تشبیہ کابیان

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مومن اور کافراورائیان اور کفرگو، نامینااور بینا اور اندھیرے اور روشن سے الشہد دی تھی، اس آللہ دوراد ہوئی ہے الشہد دی تھی، اس آللہ دوراد ہوئی ہے الشہد دی تھی، اس آللہ دوراد ہوئی ہے الشہد دی تھی، اس آللہ دوراد ہوئی ہوئی ہتا ہے اور دو پائی کا کر فرمایا کہ دوروس میں پائی ہتا ہو آ ہے وہ جو آ ہے، اور اس میں جو خس و خاشاک ہو آ ہے وہ جھاگ اور بلبلوں کی صورت پائی کی سطح پر ظاہر ہو تا ہے اور بہت جلد فناہو جاتا ہے، اس طرح جب سونے، جاندی، پیشل اور دیگر معدنیات کو کچھلایا جاتا ہے تو ان کا میل کچیل ان کی مائع سطح پر جھاگ اور بلبلوں کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے اور جلد دائل کی ہوجا تا ہے۔ وہ بائی ہو تا ہے۔ وہ رجلہ ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہوتا ہے۔ وہ بائی ہائی ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ بائی ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ بائی ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ بائی ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ

ای طرح اللہ تعالی نے اپنی کمریائی، علالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کاپائی نازل فرمایاجو قر آن مجید ہے اور سہ پانی بندوں کے دلوں کی وادیوں میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کوپائی کے ساتھ تشییہ دی کیو تکہ پائی حیات دنیاوی کاسبب اور

تران مجیدا خردی حیات کاسب ہے 'اور وادیوں کو بندوں کے دلوں کے ماٹھ تشبیہ دی کیو نکہ جس طرح وادیوں میں پائی مشقر ہو آن مجیدا خردی حیات کاسب ہے 'اور وادیوں میں پائی مشقر ہو آب ای طرح بندوں کے دلوں میں انوار قرآن اور مضامین قرآن عبگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض وادیاں نگ ہجائی اور ان ہوئی ہیں اور بعض کشادہ اور ان کی مخبائی اور ان کی مخبائی اور ان کی مخباست اور ان کی قوت قم می زیادتی اور کی کے اعتبارے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پائی اور کی سطح برخس و خاشاک اور ان کامیل کچیل جھاگے ہوئے معدنیات کی مائع سطح برخس و خاشاک اور ان کامیل کچیل جھاگ کی صورت میں ان کی شطح

کی مجاست اوران کی قوت قهم کی زیادتی اور کی کے اعتبارے ان میں قرآن مجید کے مضامین اورانوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور پچھے ہوئے معدنیات کی مائع سطیر خس و خاشاک اوران کا میل کچیل جھاگ کی صورت میں ان کی شطح پر آجا آب اور جلد زا کل ہوجا آب ہے ای طرح قرآن مجید کے مضامین میں جوشکوک و شہمات ہوتے ہیں وہ نی صلی اللہ علیہ و ملم اور علماء کے بیانات سے جلد زا کل ہوجاتے ہیں اور عقائد اوراد کام شرعیہ کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات باق رہ جاتے ہیں 'میداس مثال اور تشبیہ کی قوریہ جس کوسب سے پہلے صرف امام رازی نے بیان کیا ہے اور بعد کے مفرین نے ای تقریر سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مزید وضاحت سے بیش کیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: جن لوگوںنے اپنے رب کے دین کو قبول کیاان کے لیے نیک انجام ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کاارشادہ: جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول نہیں کیا گران کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہو تیں تو وہ اپنے آپ کو اس کے دین کو قبول نہیں کیا گرانے کے لیے ان کو فدید میں دے دیتے ان ہی لوگوں کا تخت حساب ہو گا اور ان کا ٹھاکا اور زخ ہے اور وہ

ٹھرنے کی کیسی بڑی جگہہے! ٥(الرمد: ۱۸) مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال

ر من من من الله تعالى نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں 'اور اس آیت میں الله تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں 'اور اس آیت میں الله تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔

نول اور فافروں کے افروق احوال بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کامعنی میر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیااور توحید ، رسالت ، نقدیر ، قیامت ، مرنے ایس الحصار معنان سرون اندان الدار کر اس کر لسرنک انجام سرون کیا میان مار سرمان سے خاتھ منفعت جو مر

کے بعد اٹھنے اور جزااور سزا پر ایمان کے آئے ان کے لیے نیک انجام ہے اور نیک انجام سے مراد ہے خالص منفعت جو ہر تم کے نقصان اور ہر قتم کے خطرات سے خالی ہو 'اور وہ منفعت دائمی ہواور اس کا کبھی انتظاع نہ ہو 'جیساکہ ان آیات میں

ے: لِلْكَذِبُنُ أَحْسَنُوا الْحُسَنِي وَ زِيَادَةً \* وَلا جَنولوس نِيك كام كِيان كَيْ يَك انجام إور يَرْهَقُ وَجُوهِ هُمْ قَتْرَ وَلاَ إِذَا هُ \* أُولَئِكَ مَن اجْرَبُ ان كَيْرول بِيناي يَعاكَ لَى ذات ، يَى اَصُحْف الْجَنَدَةِ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ ٥ الرَّبِينَ مِيناوروه اس مِينَدر مِن كَن

وَاَمَّنَا مَنْ اَمَنْ وَعَمِيلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ اور جو مَحْص ایمان ایااوراس نے نیک عمل کے تواس کے واس کی واس کی واس کی واس کی واس کی واس کی انجام ہے اور عقریب ہم اے آسان (۱ کھٹ: ۸۸) ادکام دیں گے 0 اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چزیسِ اور اتنی اور بھی ایپ آپ کوعذاب اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چزیسِ اور آتی اور بھی ایپ آپ کوعذاب

ے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب ہے نہیں چھڑا سکیں گے جیساکہ ان آیات میں ہے: اِنَّ الْکَذِیْنَ کَفُولُواکُنْ تُنْفِیْنَی عَنْهُمْ مُواکُهُمْ ہِ بِنْکہ جن لوگوں نے تفرکیاان کے ہال اور ان کی اولاد تعمل الْقِرِ آن

Marfat.com

وَلَا اَوْلاَدُهُمُ مِّنَ اللّٰهِ شَبِّنَا اَوْاللِّنِيكَ هُمْ وَقُودُ ان كوالله (كعذاب) به برگزنه بچاعيس كهاور يمي لوگ دوزخ كابيدهن به ٥٠) دوزخ كابيدهن به ٥

نسارہ (ال مران: ۱۹) اِنَّ الَّذِيْسُ كَفَوُوْا وَمَا تُوْا وَهُوْمُ كُفَّارٌ قَلَىنُ بِي اِنْ الَّذِيْسُ كَفَرِيااوروه لفر كى عالت مِن م

نَّهُ فَبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلِ اللهِ أَلَا رُضِ ذَهَبًا وَلَوِ عَنْ اللهِ مَا مِن عَمَام روئ زمين كربابر وناسيس افْتَذَى بِهِ أُولَنِكَ لَهُمُ عَذَابٌ لَلِيْمُ وَمَا لَهُمْ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابٌ لَلِيمُ وَمَا لَهُم مَنْ نَصِرِيْنَ (آل عران: الا) دروناك مذاب عادران كالوكي مد كار شير ع

یس میصورین ۱۵ (۱۱ مران: ۴۱) اس آیت میں فرمایا ان کے لیے سوءالمحساب ہے یعنی ان سے سخت حساب لیاجائے گاہ مخت حساب کامعنی ہیے ہے کہ ان سے ہرچیز کاحساب لیاجائے گا اور کسی چیز کو ترک نہیں کیاجائے گا'ان کے ہرگزاہ پر موافذہ ہو گااور ان کے کسی گزاہ کو

معاف نہیں کیاجائے گا۔

﴾ جوا 'مرھا ہمو؟ صرف وہی لوک قبیمت نبول کرنے ہیں جوصاحیان غفل ہیں ٥ جولوگ امٹیرسے والباس يصلون ما امرالله ہیں اور بیجے عہد کو نہیں توڑے نے 🕤 اور جوان رمشتوں کو جوڑے دھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کااللہ سے درکے ہیں 0 اور جراہے ا نے حکم دیا ہے اور اپنے رہیے ڈرتے رہنے ہیں اور بخت حساب ۔ سر کرتے ہیں ، اور نماز قام کرنے ہیں اور چوکھے ہمنے ان کو دیاہے اس ا ہر فرج کرتے ہیں اور بران کو اچھائی سے دور کرتے ہیں ان ہی کے بیے آفرت

تبيان القرآن

بلدهشم

مرست 🔾 دائمی حبتول میں وہ نور ر تھی) داخل ہول گے اوران کے باپ دادا ، اوران کی بیولول



Marfat.com

(۱) اس سے مرادوہ عمد ہے جو الله تعالى في حضرت آدم كى پشت سے ان كى تمام اولاد كو فكال كر ليا تھااور بير بير جيما تھا: كيا میں تہمارا رب نہیں ہوں توسب نے کماکیوں نہیں - (الاعراف: ۱۷۲)

(٢) ہرانسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے بیہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انہیاء کی نبوت کو

(m) بعض احکام عقلی دلاکل سے ثابت ہیں جو یا قابل شخینے ہیں ، مثلاً قمل کرنا و زناکر نااور جھوٹ بولناحرام ہے اور ہروہ

شخص جوابی عقل سے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالی سے بعد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔ (m) جب انسان کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہوگیاتواس نے اللہ تعالی ہے یہ عمد کرلیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل

کرے گاور جن کاموں ہے اس نے منع فرمایا ہے ان ہے اجتناب کرے گا اور جب اس نے سیّد نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت كومان لياتواس في بدالتزام كرلياد ربيه عمد كرلياكه وه آب كي اطاعت اورا تباع كرے گا-سوال نہ کرنے کاعہد

امام ابوداؤوا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم سات آٹھ یا نو نفررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بیعت نسی کرتے، اس وقت ہم نے آپ ہے نی منی بیت کی تھی، ہم نے عرض کیاہم آپ سے بیت کر چکے ہیں، حتی کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو برحایا

اور آپ سے بیت کرلی ایک کنے والے نے کمایار سول اللہ اہم آپ سے بیت کر چکے ہیں اب ہم آپ سے سم چیز پر بیت کریں؟ آپ نے فرمایاتم اس پربیت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کمی کو شریک شیں کرو ہے اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھوگے اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرد گے اور آپ نے چیکے ہے ایک ہات کھی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نئیں کروگ۔ حضرت موف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عمد پر اس بابندی سے

عمل كياكمه أكر كسى كاچابك ينچ كرجا باتوه كسى اس جابك كوا تفاكردين كابھى سوال نهيں كر ماتھا۔ (سنن ابودا ؤدر قم الحديث: ۱۲۴۲ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۵۳ من النسائي رقم الحديث: ۴۵۹ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۸۲۷)

سوال کرنے کے جواز کی شرائط نقهاء اسلام کاس پر اجماع ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرناجائز نہیں ہے اور ضرورت کامعیاریہ ہے **کہ اس کے** 

پاں اتنی مالیت نہ ہوجس ہے وہ ایک دن کھانا کھاسکے اور وہ اس قدر کمزور اور بیار ہو کہ کمانہ سکتا ہو اور جو مخص کمانے اور کسب کرنے پر قادر ہواس کا سوال کرنا حرام ہے اور جب وہ سوال کرے تواپنے آپ کو ذکیل نہ کرے اور گڑ گڑا کر سوال نہ کرے اور مستول کوایذاء ندوے۔

امام مسلم بن تجاج قشري متوفى ١٠١١ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت تیسم بن نخارق الهلالی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھ سوال كرنے كے ليے كيا آپ نے فرماياتم مارے پاس محمروحى كه مارے پاس صدقد كامال آجائے بحر بم تمهارے ليے حكم ويس ك بهرآب نے فرمایا: اے قیصہ اسوال کرناصرف تمن مخصول میں ہے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ مخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کی ہے قرض لے اقواس کے لیے سوال کرناجائز ہے جتی کہ وہ قرض ادا کردے اور پھرسوال کرنے

تبيان القرآن

جلدشثم

تؤكل كاغلط مفهوم

ے رک جائے' اور دو مراوہ مخض جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس ہے اس کاتمام مال ضائع ہو جائے' اس کے لیے بھی انتاسوال کرناجائز ہے جس ہے اس کی حاجت پوری ہوجائے اور تیبراوہ مخفی جو فاقد ہے ہو اور اس کی قوم کے تین عملند آدی ہی گواہی دیں کہ بیہ شخص فاقدے ہے-(میہ شرط بطوراستحباب ہے)تواس کے لیے اتنی مقدار کاسوال کرناجائز ہے جس نے وہ فاقد کو دور کرسکے ان شرائط کے بغیرجو مخص سوال کرے گاتوہ مرام کھائے گا۔

(معجم مسلم رقم الحديث: ٩٣٣٠ سنن الوواؤ درقم الحديث: ٩٣٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٧٩)

مواہوں کی شرط اس مخص کے لیے ہے جس کامال دار ہونامشہور ہوا دراب وہ بیر کہتا ہو کہ اس کامال ضائع ہو چکا ہے اورلوگوں کو اس کاعلم نہ ہو اور اس کی نوبت فاقد تک پینچ گئی ہو تولوگوں کو یقین دلانے کے لیے کم از کم اس کی قوم کے رو

کواہوں کلیہ گوائی دینا ضروری ہے کہ وہ فاقہ سے ہوار تین آدمیوں کی گوائی متحب ب

قاضى ابو بكرمجمه بن عبدالله ماكى المعروف بابن العربي المتوفى ٥٣٣ه ه تصحيب: بندہ نے اللہ تعالیٰ ہے جو عمد کیے ہیں ان میں ہے ایک عمد رہیہ ہے کہ وہ گناہوں ہے یاز رہے گا اور اس کا کم از کم

درجہ یہ ہے کہ وہ کمیرہ گناہوں کاار تکاب شیس کرے گا اور عظیم وعدوں میں سے بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی ہے سوال نہیں کرے گا۔ ابو حمزہ خراسانی بہت بڑے عبادت کڑارتھے' انہوں نے بیہ حدیث سی کہ محابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر بیعت کی ہے کہ وہ کسی مختص ہے سوال نہیں کریں ہے، پھراگر ان میں ہے کسی کاجا بک بھی گر جا آاقوہ کی فخص ہے یہ نہیں کمتانقاکہ یہ جابک ججھے اٹھاکردو 'تو ابو حمزہ نے کہااے میرے رب! ان لوگوں نے تیرے نبی کی

زیارت کی تھی توانبوں نے تیرے نبی ہے یہ عمد کیاتھا کہ وہ کسی سے سوال نسیں کریں ہے اور میں تجھ سے یہ عمد کر آبوں کہ میں مجھی مجمی کی سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ مج کرنے کے لیے شام سے مکہ محرمہ کے لیے روانہ ہوئے وہ کسی سبب ے اپنے اصحاب ہے بچھڑ گئے اور وہ رات کے اند هیرے میں جار ہے تھے ، راستہ کے کنارے میں ایک کنواں تھا وہ اس میں کر گئے ۔ جب وہ کنویں کی گھرائی میں ہینچے توان کو میہ خیال آیا کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں مشاید کو کی محنص میری پکار من کر

مجھے کنویں سے نکال دے ، پھر سوچا جس ذات ہے میں نے بیہ عمد کیا ہے کہ میں کی ہے سوال نہیں کروں گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات من رہاہے 'اللہ کی قتم میں کمی مخص کو نہیں پکاروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی ایک جماعت وہاں ہے گزری ، جب انہوں نے راستہ کے کنارے میں ایک کھلا ہوا کواں دیکھاتو انہوں نے کہاں کویں کو بیز کر دینا جا ہیے

ورنہ اس میں کوئی گرجائے گاہ پھروہ کلزیوں کے تختے لائے اور ان تختوں کو کنویں کے منہ پر رکھ کراس کو مٹی کالیپ چڑھاگر پخته طریقه سے بند کردیا - جب ابو خمزہ نے میہ دیکھانو دل میں کمااب توہلاکت بالکل سربر پہنچ گئی ہے اور میہ ارادہ کیاکہ ان لوگوں کو آواز دے کراپی طرف متوجہ کردں' ورنہ میں کبھی بھی اس کنویں ہے نہیں نکل سکوں گا' پھراس کو یہ خیال آیا کہ جس

ذات سے میں نے عمد کیا تھاوہ ان تمام حالات کو دکھ رہا ہے، بھروہ خاموش ہو گیااور انڈ پر تو کل کرکے بیٹے گیااور اپن نجات کے متعلق غورد فکر کرنے لگا۔ پھرا چانک اسنے دیکھا کہ اوگوں نے کئویں کی جوچھت بنائی تھی اسے مٹی گر رہی ہے 'اور لکڑی کے تختے اپی جگہ ہے اٹھائے جارہ ہیں'اورای دفت ایک شخص کی آواز آئی اپناہا تھ لاؤ'انہوں نے اس شخص کواپنا

ہاتھ دیا۔ اس نے ایک بی بارمیں ان کوادیرا ٹھا کر کنویں ہے نکال لیا۔وہ کتے ہیں جب میں ہاہر نکلاتو مجھے کوئی مختص نظر نہیں آیا و رمیں نے اِ تف نیبی کی یہ آواز تن تم نے تو کل کاثمرود کھے لیا! قامنی ابن العربی نے کمااس مخص نے اللہ سے کیے ہوئے تبيان الق آن عمد کو کال طریقہ ہے بو راکیاتھا تم بھی اس کے طریقہ پر عمل کرد قوہدایت پاجاؤ کے۔

(احكام القرآن ج ٣٥ م ٨٣٠ - ٨٣٠ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٥٨٠ ١٣٠٥)

توكل كاصيح مفهوم

علامه ابوعبدالله محربن احمه قرطبي مألكي متوفى ٢٦٨ هه لكھتے ہیں:

علامہ ابوالفرج ابن الجوزی نے کہا ہے ابو حزہ کا اس مقام پر تو کل کرنااور کی ہے سوال نہ کرنااس کے زعم میں اس کی اسے نظم برات کل کرنااور کی ہے سوال نہ کرنااس کے زعم میں اس کی اسے نظم پر اعافت میں اور بیاز نمیں ہے اور اگر وہ تو کل کا صفح سمجھتا توہ جان لینتا کہ اس حالت میں کہ ہے دو طلب کرنا اس کرنا ہوں ہے کہ وہ ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل ہے مناتی نہیں ہوئے اور ہجرے کے موقع پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ و کھانے وہ الے کو کرائے پر لیا اور اس سے فرایا کہ اس معاملہ کو مخفی رکھے ، اور آپ کا غار میں چھینااور مراقہ ہے آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے معاملہ کو مخفی رکھے ، ہیں جس تو کل کی اسے معاملہ کو مخفی رکھے ، اور آپ کا غار میں جس تو کل اور ابوحرہ کا گئویں میں خاصو ہی کو افقیا رکھ نام من عرفیا کہ دسے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے ایک ابیا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ ضرر کو دفع کرتا ہے ، اور ایک ابیا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ ضرر کو دفع کرتا ہے ، اور ایک ابیا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ فقع حاصل کرتا ہے بہا آلہ بیدا کیا ہے جس سے وہ فقع حاصل کرتا ہے بہا آلہ بیدا کیا ہے جس سے وہ فقع حاصل کرتا ہے بہا کروہ وہ کی کا وہ کا کہ وہ کا ہو کا کہ وہ کا درکے کا نام ہے اور اور کی طرف والی اس کے کا موال نہ کرے اور ہموک سے مرحائے تو وہ گئاں بندے پر کا کہ وہ کہ کیا تو وہ کی طرف الشات نہ کیا جاتے کہ ایک فقی تو کہ آلے اور اس واقعہ میں اس پر اللہ تعالی کی اعلی ہو نس کیا کہ انکار نمیں کیا جاتے گا انکار اس کی جان دور اس کو ان میں وہ تو ایس کی خان کی دور کو خان کی دور اس کو ان سور کی جان کی دور اس کی جان کی کو خان کی کے دور کی خوال دیا کیو وہ کی جان اس کی جان کی جان کی جان کی جان کی کہ جان کیا کی جان کی کی جان کی کو خان کی جان کی جان کی جان کی جان کی کی جان کی کی جان کی کی جان کی جان کی کی جان کی کیا گئی کی خان کی کو خان کی کی جان کی کو خان کی کو خ

ضائع کرنے ہے منع فرمایا ہے اور اس نے اس جان کو ہلا کت بیں ڈال ویا تھااور سیاس کے لیے جائز نہ تھا۔ (الجامع لا کرانے جنہ ۲۰۱۵ء مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۹ء مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۹ء)

الله تعالیٰ کارشادہ: اورجوان رشتوں کوجو ڑے رکھتے ہیں جن کےجو ڑے رکھنے کائلہ نے تھم دیا ہے اوراپنے ربے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب ہے ڈرتے ہیں ۱۵ الرعد: ۲۱)

رشتوں کوجو ڑنے کی اقسام

اس ہے پہلی آیت میں اننڈ تعالیٰ ہے کیے ہوئے عہود کو پورا کرنے کا تھم دیا تھاجس کا خلاصہ ہے خالق کی تعظیم اور اس آیت میں مخلوق کے سابقہ تعلق جو ڑنے کا تھم دیا ہے جس کا خلاصہ ہے تخلوق پر شفقت ، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعظیم بھی کرے اور مخلوق پر شفقت بھی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے ۔

بندوں کے تمام حقوق واجبہ کی رعایت کرنا ضروری ہے 'اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرناا دران سے تعلق کو قائم رکھنا بھی داخل ہے 'اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے:انسما المسؤمنون احوة - (الحجرات: ۱۱)" تمام مسلمان بھائی ہی ہیں۔ "اس کا نقاضا ہیہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ال سے بعقد رامکان ضرر کو دُورکیا جائے اور مریض کی عمیادت کی جائے اور جنازہ کے بمراہ جائمیں اور نماز جنازہ پڑھیں 'اورلوگوں کو

بھڑت سلام کریں اور ان سے مسکراتے ہوئے ملاقات کریں۔ راستہ سے کمی تکلیف دہ چیز کو دُور کریں 'اور جانو روں کے ساتھ بھی نیک کریں حتی کہ مرغی اور ملی کے ساتھ بھی نیکی کریں۔ رشتوں کو جو ڑنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مخض کی ناک خاک آلودہ ہو'اس محض کی ناک خاک آلودہ ہو'اس محض کی ناک خاک آلودہ ہو' عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ! فرمایا جس نے اپنے والدین کویا ان میں سے کسی ایک کویا دونوں کو پڑھیا ہے ہیں پیا پھروہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔

صیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۵۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمائیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے دوستوں سے العالم ہو اللہ کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جو ژکر رکھاجائے۔(میجمسلم رقم الحدیث:۲۵۵۲)

وستوں سے تعلق جو ژارر لھاجائے۔( بچ مسم ر نم الدیث:۲۵۵۲) حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میہ چاہتا ہو کہ اس کے

رہے، اس میں میں اساسے میں اس کے میں اس میں ہوتا ہے کہ دواسپے رشتہ داروں ہے میں ملاپ رکھے۔ رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیاجائے اس کو چاہیے کہ دواسپے رشتہ داروں ہے میں ملاپ رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا رِحم رحمٰن کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے' اللہ تعالیٰ نے (رحم سے) فرمایا جو تجھ سے طاپ رکھے گامیں اس سے طاپ رکھوں گااور جو تجھ سے

منقطع ہو گایس اس ہے منقطع ہوں گا۔ (صحح ابھاری رقم الحدیث:۵۹۸۸) منقطع ہو گایس اس ہے منقطع ہون کا اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع رحم بنت میں

داخل نہیں ہوگا-(صیح ابواری رقم الحدیث: ۵۹۸۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کے بدلہ نیکی

ر سیری رو را ماند میں ہے، کیکن رشتہ جو ژنے والاوہ ہے جب اس سے رشتہ تو ژاجائے تو وہ رشتہ جو ژے۔ ارب وہ رشتہ جو ژنے والا نہیں ہے، کیکن رشتہ جو ژنے والاوہ ہے جب اس سے رشتہ تو ژاجائے تو وہ رشتہ جو ژب (۵۹۹)

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ز نااور تطع رحم کے علاوہ اور کی مناہ پراللہ تعالی دنیا ہیں جلدی موافذہ نہیں فرما آاور آخرت ہیں جمی اس کی سزا کو ذخرہ کرتا ہے۔

په ۱۶ و مو در ترکیز در تم الحدیث: ۲۵۱۱ سفن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۵۱۱ سفن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۹۰۲)

حضرت ابواسید الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے کہ بنوسلمہ سے ایک فخص نے آگر پوچھایا رسول الله ! ہال باپ کے فوت ہوئے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہول؟ آپ نے فرمایا ہال! ان کی نماز جنازہ پڑھو' ان کے لیے استعفار کرد' اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدول کو پورا کرد' اور ان کے رشتہ داردل ہے تعلق جو ڈواور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

اسن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن ابن ابد رقم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن ابن ابد رقم الحدیث: ۱۳۲۳) منز ابن ابد رقم الحدیث: ۱۳۲۸ معنوت معاوید بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی الله عنه نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آت اور عرض کیایا رسول اللہ ! میں جماد کرناچاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے بیر چھاتمہ اربیال ہے؟ اس نے

Marfat.com

کماہل! آپنے فرمایا تواس کو لازم رکھو (اس کی خدمت میں رہو) کیو تکد جنت اس کے پیر کے پاس ہے۔

(منداحمه جهم ۱۳۹۳، سنن النسائي رقم الحديث: ۴۰۱۳، شعب الايمان رقم الحديث: ۵۸۳۳)

حفرت ابن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت بھی جس سے میں مجت کر ناتھااور حضرت عمراس کو ناپند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کھااس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے پاس کے اور اس کاذکر کیا تو جھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آس کو طلاق دے دو (سنن التر فدی رقم الحدیث:۵۱۳۸)

يخت حساب كامعني

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔

نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت ام المومنین عائشه رضی الله عنهاجب نبی صلی الله علیه وسلم سے کوئی حدیث سنتیں اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو آنو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتی که آپ اس کو سمجھ لیتیں 'اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مخفص سے حساب لیا گیااس کو ہلاک کردیا گیاہ تو حضرت عائشہ رضی الله عنهانے کماکیاالله تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسَابًا يُسِيرُوا واس عقريب بت آمان حاب الإجاعة كا

(الأنفقاق: ٨)

نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد حساب کو پیش کرناہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا (کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا؟) وہ ہلاک ہوجائے گا- (میج ابواری رقم الدیث: ۴۵۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۷)

الله تعالیٰ کارشادہ: اورجواپنے رب کی رضاکی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بوشیدہ اور طاہر خرج کرتے ہیں اور برائی کواچھائی سے دور کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخر ت کا (اجھا) گھر ہے 0(الرعد: ۲۲)

مبركى اقسأم

مبرکر نے کئی محمل ہیں ایک بیہ ہے کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے اور بیاری ' تکلیف اور غم اور پریشانی کے بادجو وعبادات کے مجال ہیں ' ایک بیہ ہے کہ انسان عبادات کی مشقت پر صبر کرے اور بیاری ' تکلیف اور غم اور بی المام ہیں ' اور صبر کی دو سمری تھم ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرے اور اینے نفس کو گناہوں ہے آلودہ نہ ہونے دے ' اور مبرکی اس وادی کے امام حضرت ہوسف علیہ السلام ہیں اور صبر کی تیسری قسم ہے قدرتی آفات ' مصائب اور نقصانات پر صبر کرنا اور مبرکی اس وادی سے اس میدان کے امام حضرت سیّد خابر المجم علیہ السلام ہیں ۔

برک وجوه اورجس وجهے صبر اللہ کے لیے ہو

نقصانات ادر مصائب پر صبر کرنا کئی وجوہ ہے ہو تاہے 'ا یک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس مخض کاکتنا حوصلہ ہے ' اس نے کتنے بڑے ٹم کو کس قدر آسانی ہے برداشت کرلیا، دو سمرے اس لیے کہ اگر اس نے ب قراری' شکوہ شکامت اور آہودیکا ہے کا ملیا تو لوگ اس کی فدمت کریں گے اور اس کی عیب جوئی کریں گے، تیمرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے درج اور ٹم کا اظہار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے، چوشتے اس وجہ ہے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

اس نے اظہار غم کیااور آہ دیکا کی تواس کا کیافا کدہ ہے۔ جانے والی چیز توجا پھی اس کے غم کرنے سے وہ واپس تو شہیں آ کتی۔
ان چار وجوں میں سے انسان نے کی ایک وجہ ہے ہی صبر کیا تو ہید اس کا کمال شمیں ہے اور نہ باعث اجر و ثواب ہے ، کمال
اور اجرو ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے صبر کرے کہ اس کی
افقہ پر میں اس طرح ہے اور اللہ کی طرف ہے جو پھے ہوا وہ اس پر راضی ہے۔ اگر مال کا نقصان ہوا ہے تو مال اس کا ویا ہوا تھا ،
اگر اولاد کا انقال ہوا ہے تو اولا داس کی دی ہوئی تھی ، تی کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ، وہ بھی ایک دن چلی
اگر اولاد کا انقال ہوا ہے تو اولا والی کی دی ہوئی تھی ہو تھی ہو ہو کئی ہوئی تھی اس پر کوئی
امر جانے والی چیز برغم نہ کرے ، خواصہ ہے کہ وہ اس لیے صبر کرے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی نقذ برپر راضی اور شاکر ہے یا اس وجہ سے صبر کرے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی نقذ برپر راضی اور شاکر ہے یا اس وجہ سے صبر کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا ور طلب
اس کی نظر مصیبت پر نہیں ہے بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے تو ہے وہ صبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوا ور طلب

ر ہو<u>ہ ہے۔</u> زکوہ کو ظاہراو رپوشیدہ دینے کے محامل

سیز فرمایا وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے فعالم اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں ، ظاہرا خرچ کرنے سے مراد ہے زکو ۃ ادا کرتا اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے نفل صد قات میں خرچ کرنا۔ زکوۃ میں بھی افضل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوۃ لینے والے کو عار محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اخلاص بھی قائم رہے آہم اگر سے خطرہ ہوکہ اس پر زکوۃ نہ دینے کی تہمت ہوگی تو ظاہر آ اداکرے ، یا جو زکوۃ اموال ظاہرہ پر ہے جو امام یا اس کے عالمین کو دی جاتی ہے وہ ظاہر ادے او

اموال باننہ پہ جس کوہ خودادا کر تاہے وہ پوشیدہ طور پردے۔ بڑائی کواچھائی سے دُور کرنے کے محاض

اوراس آیت میں فرمایا ہے اوروہ بڑائی کوا چھائی ہے دُور کرتے ہیں۔ یعنی جبوہ اغواء شیطان اور شامت نفس ہے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں توان پر ندامت طاری ہوتی ہے اوروہ فور انو بہ کرتے ہیں اور اس بڑائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں جیساکہ اس مدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرتے رہو'اور بڑائی کے بعد کوئی نیکی کروجواس بڑائی کو منادے اور لوگوں کے ساتھ اجتھے اطاق سے پیش آؤ۔ (سنن الترمٰدی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ سند احمر ج۵ ص ۱۹۵۳ منن الداری رقم الحدیث: ۲۵۹۳ المستدرک جام ص ۵۳ ملیت الاولیاء

ל של לקבע לך אולבים: אירור מיבו אבים של אורי שי ונגונט בין ונגביי וובורו מבני יו יו בי ביינונבי בי מינונבי ביי ביים מאמר)

ابن زیدنے کہا ہی ہے مرادیہ ہے کہ دہ شرکوخیرہے دور کرتے ہیں۔سعیدین جیرنے کہادہ بدی کو نیکی ہے دور کرتے ہیں۔ ضحاک نے کہادہ بے حیاتی کی باتوں کو سلام کمہ کر دور کرتے ہیں۔ جو پیرنے کہادہ ظلم کو عفو کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ابن شجرہ نے کہادہ گناہ کو تو بہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔قسیب نے کہادہ جہالت کی باتوں کو حکم اور حوصلہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ جب دہ گناہ کاارادہ کرتے ہیں تو اس ہے رجوع کرکے استعفار کرتے ہیں اور ایک قول ہیہ ہے کہ وہ شرک کو لا اللہ الاللہ کی شمادت کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے معنی متقارب ہیں، حسب ذیل

اور جب وہ لوگ کوئی ہے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں

ير ظلم كرير، تو الله كوياد كرك اين كنابون كي معاني طلب

كرين اور الله كے سواكون كناہوں كو بخشاہ ! اور وہ عمر أ این کاموں پرا صرار نہ کریں 10ن لوگوں کی جزاءان کے رب

کی طرف ہے مغفرت ہاورالی جنتیں ہیں جن کے نیجے ہے

دریا ہتے ہیں جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے

والول كاكيماا جعاصله ب!

آیتوں میں ان کی تائدہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا آنُفُسَهُمُ ذَكُرُوا اللّهُ فَاسْتَغَفَرُوا لِلْأَوْمِيهِ وَمَنْ يَغْفِرُ النُّذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكُمْ يُنَّصِرُّوا عَلَىٰ

مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعَلَمُونَ ٥ أُولِنَكَ جَزَآءُ هُمُ مَّعُفِورَةٌ مِّنُ زَّبْهِمْ وَجَنَّبُ تَحْيِرِي مِنْ تَحْيِنِهَا الْأَنْهُ وَخُلِدِينَ فِيهُمْ وَنِيعُهُ أَجُو الْعُلِمِلِينَ ٥

(آل عمران: ۱۳۱-۱۳۵)

نيزالله تعالى نے فرمایا:

ب شك نيكيال گناهون كودُور كرديق بين-إِنَّ الْمُحَسِّنْتِ يُدُهِبُنَ السَّيِّتَ إِن (مود: ١١٢)

الله تعالى كارشاد ج: دائمي جنتول مين وه خود (بهي) داخل جول كواد ران كياب دادا اوران كي يويول اوران کی اولاد میں سے نیو کار اور فرشتے ہر دروازے ہے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ٥ تم پر سلامتی ہو، کیو نکہ تم نے صبر کیا ہی آخرت کا گھر کیما چھاہ ؟ ٥ (الرعد: ٢٢-٢١)

جن صفات کی بناء پر جنت عطاکی جاتی ہے

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آٹھ صفات بیان فرمائی تھیں: (۱) جو اللہ سے کیے ہوئے عمد کو پورا کرتے ہیں اور کیے عمد کو نہیں تو ژتے - (۲) جو رشتوں کوجو ژے رکھتے ہیں - (۳) اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں - (۲) سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں - (۵) اپ رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں - (۲) نماز قائم کرتے ہیں - (۷) ظاہر اور پوشیدہ خرج کرتے ہیں۔ (۸) بُرائی کواچھائی ہے دُور کرتے ہیں۔اللٰہ تعالٰی نے یہ آٹھ صفات ذکر فرمائیں، پھراس کے بعد فرمایا جومسلمان ان آٹھ صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے ان کی جزاء میہ ہے کہ (ا) اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں واخل فرمائے گا- (٣) ان کے باپ دادا' ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کو بھی وائی جنتوں میں واخل فرمائے گا- (٣) فرشتے ہر دروازہ سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے - (٣) اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرماکیں

جنّت الفردوس كوطلب كرنے كى دعاكر فى چاہيے اس آیت میں نیک عمل كرنے والوں كے ليے جنت كی نوید كاذ كرہے اور اس كے متعلق بير مديث بھی ہے: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے یانج نمازیں پڑھیں اور بیت الله کا ج کیااور رمضان کے روزے رکھے (مجھے پانسیں کہ آپنے زکاۃ کازکر کیاتھایا نسیں) اللہ کے ذمہ (کرم) پر بہے که اس کو بخش دے 'خواه اس نے اللہ کی راہ میں جمرت کی ہویا اس زمین میں ٹھرار ماہو جس میں وہ پیدا ہوا تھا حضرت معاذ نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا ہیں لوگوں کو اس کی خبرنہ دوں! آپ نے فرمایا: لوگوں کوچھو ژوہ اے معاذ! جنت ہیں سودر ج میں ، ہردو درجوں کے درمیان سوسال کی مسافت ہے اور الغرووس سب سے بلندیا سب سے درمیانی جنت ہے، اس سے جنّت کے دریا نکلتے ہیں ہیں جب تم اللہ سے سوال کروتو الفردوس کاسوال کرو۔

(صحح البغاري وقم الحديث: ٤٧٣٣، ١٤٧٩ مند احد وقم الحديث: ٣٢٣٣٨ سنن الترذي وقم الحديث: ٣٥٣٠ سنن ابن ماجه وقم

نیک اعمال کے بغیرنسب کاغیرمفید ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے: دائمی جنتوں میں وہ خود (بھی) داخل ہوں گے اور ان کے باپ داد ااور ان کی یو بوں اور ان

کی اولاد میں سے نیکو کار۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا س سے مرادیہ ہے کہ جس نے اس طرح تقیدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تقیدیق

کی تھی خواہ اس کے عمل ان کی طرح نہ ہوں وہ بھی جنّت میں واغل ہوجائے گا- زجاج نے کمااللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپیہ

بیان فرمایا ہے کہ جب تک نیک اعمال نہ ہوں نسب ہے کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ کسی انسان کے باپ دادا'اس کی بیویوں اور

اس کی اولاد نے اگر نیک اعمال نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے- علامہ واحدی نے کہاحفزت ابن عباس ر منی اللہ عنمانے جو فرمایاوہ صحیح ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار کی جزامیں اس کی اس خوشی کو بھی رکھاہے کہ اس کے

ا**بل اس کے ساتھ جتت میں داخل ہوں اور بیراس پر دلالت کر تاہے کہ جس شخص نے نیک اعمال کیے اس کے ا**کرام کی وجہ ے اس کے اہل کو بھی جنّت میں داخل کیاجائے گااور اگر اس کے اہل اپنے نیک اعمال کی وجہ ہے جنّت میں واخل ہوں تو

اس میں اس اطاعت گزار کے اگرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے اہل کو جنت میں داخل کرنے کے دعدہ کابھی کوئی فائدہ نمیں ہے کیو نکہ جو محف بھی نیک عمل کرے گادہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔

( تغییر کبیرج ۷ ص ۳۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۵ ۱۳۱۵) **میں کہتاہوں کہ زجاج کی تقریر درست ہے 'اور علامہ واحدی کی جو تقریر امام را زی نے نقل کی ہے اق**ل <sup>ت</sup> وہ واحد ی

کی تغییرالوسط میں نہ کور نہیں ہے، ٹانیا آگریہ کہاجائے کہ خواہ اطاعت گزار کے اہل نے نیک عمل نہ کیے ہوں وہ چرہجی اس اطاعت مزار کے آگرام کی وجہ ہے جت میں واخل ہو جائیں گے توبیاس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے۔اللہ تعالیٰ نے

وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ الْمَانِهِمُ وَ ازْوَاجِهِمُ وَ اوران کے باپ دا دا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں

ذرينيهم - (الرعد: ٢٣) ہے جس نے نیک عمل کے ہوں۔ جنت میں این اہل وعیال کے ساتھ مجتمع ہونابھی تعت ہے

**باتی رہایہ کہ پھراطاعت گزار کی کیا کرامت ہوئی ،جبوہ اینے ہی نیک ا**نمال کی دجہ سے جنّت میں داخل ہوئے 'اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت گزار کی کرامت یہ ہے کہ جتت میں اس کی اپنے اہل سے ملاقات ہو گی اوروہ سب مل کر رہیں گے اوراپنے ماں باپ'انی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر جت میں رہنا یہ اللہ کی بت بزی نعمت ہے اور اس ملاپ اور اجتماع ہے اس اطاعت گزار کوبہت خوشی حاصل ہو گی اور اس آیت ہے یہ واضح ہو گیا کہ کسی شخص کواپنے نسب پر بھروسہ نہیں

کرناچاہیے اور نیک ائمال کی کوشش کرنی جاہیے اور ریہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ دخول جنت کے لیے نیک ائمال ظاہری اورصوری طور پرسب ہیں جنت میں دخول کا صل سب اللہ تعالی کی رحت ہے۔ حافظ ابوغمر محمر من يوسف بن عبد البرالم الكي القرطبي المتوفى ٦٢ ١٣ه و دايت كرتے من

نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت سوده بنت زمعه رمنی الله عنهابھاری جسم کی تھیں - وہ رسول الله ص

و سلم کے پاس بو ڑھی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ جھے طلاق نہ دیں ، میرے معالمہ میں آپ کو تکمل افتیار ہے ، میں تو صرف مید چاہتی ہول کہ میراحشرآپ کی ازواج میں ہواور میں نے اپنی ہاری دھنرے عائشہ رضی اللہ عنها کو ہیہ کردی 'اور میرادہ ارادہ نہیں ہے جو عور توں کا ارادہ ہو ناہے 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھاحتی کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے نکاح میں ہوئی۔ وہ حضرت عمرین الخطاب کے آخر زمانہ خلافت میں فوت ہوئی تھیں۔

(الاستيعاب ج ۴ م ۴۲۲، رقم: ۳۲۲۸، مطبوعه دارالكتبالعلميه بيروت ۱۳۵۶هه سبل اندى دالرشاد ج١١م ١٩٩٥ مطبوعه دارالكتب

العلميه بيروت الهالهاري

اس سے بید واضح ہو جا آہے کہ کمی محض کا بنے اہل کے ساتھ بنت میں مجتمع ہوناہمی اسکے حق میں بہت ہوی نعت ہے۔ جنت میں مومنوں کو فرشنوں کے سلام کرنے کے متعلق اصادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور فرشتے ہرد روا ذہ ہے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے 0 تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنّت میں اسپے تخت پر ٹیک لگاکر میشاہوا ہو گااوراس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہول کے پھرا یک فرشتہ اس سے اجازت لے کراس کے پاس آئے گااوراس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ (جائم البیان رقم الحدیث: ۵۳۳۲م مطوعہ دارالکل بیروٹ، ۱۳۱۵ھ)

محمد بن ابراتيم بيان كرت بين كه ني صلى الله عليه وسلم برسال شهداء كي قبرون برجات يتصاور فرمات تصالسلام

عىلىپىكىم بىمىا صىبوتىم فىنعىم عقبى الداد- "تى پرسلام ہو كونكە تى ئے مېرگياپس آخرت كاگھركيمااچھاہے!" دعنرت ابوبكر دعنرت عماد دحضرت عنان بھي ايساكرتے تھے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٣٣٣) مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٦٧٢)

مومنوں کے صبر کرنے کی متحد و تفاسیر فرشتے جو کس مے کیونکہ تم نے صبر کیا ہ اس کی کئی تغییریں ہیں: (۱) سعید بن جبیرنے کہاتم نے اللہ کے احکام پر عمل

تبيان القرآن جلا<sup>حث</sup>

لرنے کی مشخت پر صبرکیا- (۲) حسن نے کہاتم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا- (۳) ابو عمران الجونی نے کہاتم نے فقر رر صبر کیا۔(۳) نیزابوعمران نے کماتم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا۔(۵)ابن زید نے کماتم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر صبر كيا- (زاد الميرج م ١٣٥٥) (٢) تم في لاز ما اطاعت كرني اور كنابول اجتناب كرني يرصركيا- (١) تم في اتباع شوات

عبداللہ بن سلام اور علی بن التحسین رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا،صبر کرنے والےاٹھ کھڑے ہوں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے 'ان ہے کماجائے گاجتت کی طرف جاؤ۔ان کو راتے میں فرشتے ملیں گے اور کمیں گے کمان جارہے ہو؟وہ کمیں گے جتّ کی طرف- فرشتے کمیں گے حساب سے پہلے؟وہ کمیں گے ہاں۔ فرشتے

ہوچیں گے تم لوگ کون ہو؟وہ کہیں گے ہم اہلِ صبر ہیں- فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟وہ کہیں گے ہم نے الله کی عبادت کرنے بر صبر کیااور ہم نے اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا اور ہم نے آفتوں اور مصیتوں بر صبر کیا ، پھر فرشتے

ان ہے کہیں گے تم جنت میں وافل ہوجاؤ عمل کرنے والوں کا کیسا چھاا جرہے اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیو نکہ تم نے صبر کیابس آخرت کا گھر کیسااچھاہے، یعنی جنت دنیا کے مقابلہ میں کیسی اچھی ہے! (الجامع لاحكام القرآن جروص ٣٤٦، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٦ه)

الله تعالیٰ کارشادہ: اورجولوگاللہ کے عمد کواہے پختہ کرنے کے بعد تو ژتے ہیںاوران رشتوں کوتو ژتے ہیں جنہیں جو ڑنے کااللہ نے تھم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان ہی پر لعنت ہے اوران کے لیے ( آخرت میں) بُرا گھر

ے-(الرعد: ۲۵) كفار كى صفات اور آخرت ميں ان كى سزا

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مومنین کی صفات کاذ کر فرمایا تھا' اور ان کواہلہ تعالیٰ آخرت میں جو ا جرو ثواب عطافرمائے گااس کا بیان فرمایا تھا اور چو نکہ ہر چیزاین صنعہ سے پیچانی جاتی ہے اس کیے اس آیت میں اللہ تعالی

نے کفاراور فساق کی صفات کاذ کر فرمایا ہے اور ان کو آخرت میں جوعذاب دیا جائے گااس کابیان فرمایا ہے۔ مومنین صالحین کے متعلق فرمایا تعادہ اللہ تعالی ہے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کفار کے متعلق فرمایا وہ اللہ ہے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو تو ڑتے ہیں، یعنی انہوں نے عالم میثان میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کاجو وعدہ کیاتھااس کوتو ڑتے ہیں ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید برجود لا ئل قائم کیے ہیں ان میں غورو فکر شیں کرتے اورانبیاءعلیهم السلام نے ان کواللہ تعالیٰ کی تو حید کاجو پیغام پہنچایا اس کوغورے نسیں سننتے اور مسترد کردیتے ہیں اوراللہ تعالیٰ

نے جن چیزوں کوجو ڑنے کا تھم دیا ہے ان کو تو ڑ دیتے ہیں ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او رمومنوں ہے قطع تعلق لرتے ہیں<sup>،</sup> ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں ہے حسن سلوک نہیں کرتے اوران کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں اور شرک اور بُت پر تی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کرے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے یعنی دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے بالکلیہ دور ہیں اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ پُر اگھرہے

الله تعالی کاارشاد ہے: اوراللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر آے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر آ

ے اور کافرونیا کی زندگ ہے بہت خوش میں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی فائدہ ہے O(الرعد: ۲۱) دنیامیس کا فروں کی ترقی اور خوش حالی او رمسلمانوں کی پسماندگی اور تنگی کی وجوہ

(۱) آج اگر کافر ممالک زراعت 'صنعت و حرفت' دفاعی ساز و سامان طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور ا مسلم ممالک پس ماندہ ہیں تو اس کی بید و جہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کو عقل اور کام کرنے کی صلاحت زیادہ دی ہے اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے ' بلکہ اس کی د جہ بیہ ہے کہ کافروں نے محت اور جھاکثی کی اور علم کے حصول میں اپنی یوری توانائی صرف کردی جبکہ مسلمان آرام طلب اور عیاش ہیں 'اقبال نے بہت پہلے کماتھا ہے

سمان ہن سب اور یو ن بین اجن سے سے سے تیرے صوفے میں افر نگی تیرے قالیں میں ایرانی لهو مجھ کو گزلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی

آج ہمارے نوجوان دل لگا کر شمیں پڑھتے، نقل کر کے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسلحہ کے زور پر نقل کرتے ہیں اور پاس میں ہوتے ہیں اور بعض اسلحہ کے زور پر نقل کرتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ ان کانصب العین سائنسی میدان میں قابلیت پیدا کرنا میں موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھنا نہیں ہے، وہ نت نئی ر نگینیوں اور تیزے تیزنشے میں اپنے آپ کو ڈیو دینے کو حاصل حیات سمسل میں۔ مسلمان ملکوں میں زر خیزاور قابل کاشت زمینوں کی کہ نمیں ہے، ہماری زمینیں بائجھ نہیں ہیں، اگر ہم محنت اور جنا کشی کے نمین کی نمین کے بعد فاصل گندم کو جنا کر میں تو ہمارے ہاں بھی اتی گندم پیدا ہو عکی ہے کہ ہما پنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فاصل گندم کو فرونت کر سیس ۔ کی زمین کی شمیل ہے کہ جا میں میں ہے میں کہ دورتمام شعبہ ہائے حیات میں بھی فرونت کر سیس ۔ کی زمین کی شمیل ہے کہ جا دورتمام شعبہ ہائے حیات میں بھی

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: لیس لیلانسسان الاماسعی -(الجم: ٣٩) انسان کوونی شمراتا ہے جس کی وہ سعی اور جدو جمد کر تا ہے - چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی پانچویں ایٹھی طاقت ہے، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ کمپیوٹر نیکنالوجی میں دنیا ہیں وہ سرے نمر رہے - ٢٥ ء کی جنگ میں اس کے اپنے بنائے ہوئے جنگی میاروں نے حقد لیا تھا ہ جن چیزوں کو بھارت برآمد کر تاہے ہم ان کو بمشکل در آمد کر پاتے ہیں - مادی ترقی میں وہ ملک آگے نکے گاجو اس کے لیے لگن اور محنت سے کو شش کرے گا موکافروں نے اس میدان میں مجیوہ کو شش کی وہ آگے نکل گئے اور مسلمانوں نے

آيَحُسَبُونَ آنَمَا نُمِدُهُمُ بِهِ مِنْ مَال

وَّبَيَبُنَ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْنَحَبُوَاتِ \* بَا ۚ لَٰكُ

وَالَّذِيْنَ كُذِّبُوا بِأَيْتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنْ

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْيِلِي لَهُمُ ۗ إِنَّ كَيْدِي

يتشبغوون (المومنون: ٥١-٥٥)

ميتين (الاعراف: ١٨٣-١٨٢)

کوشش نمیں کاوہ پیچے رہ گئے۔ اس سے بید لازم نمیں آٹاکہ کافرانشہ کے زدیک حق بین اور مسلمان باطل پر ہیں۔

(۲) کافروں کی ونیاوی ترتی اور مسلمانوں کی ونیاوی پسماندگی حقیق کامیانی اور حقیق ناگای کانمونہ اور معیار نمیں ہے،

حقیق کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے عقائد حیج ہوں اور ان کے اعمال نیک ہوں اور ان کے اخلاق عمد وہوں۔ وہال میں جن

کافر مکوں کاذکر کیا گیا ہے ان میں امریکہ برطانیہ اور فرانس کے باشند سے عیسائی میں، چین اور روس کے باشند سے وہ بریئے

میں اور بھارت کے باشند ہے تب پر ست ہیں۔ جس طرح ان کے عقائد مشرکانہ اور طرح ان کے طرح ان کے اعمال اور

اخلاق کا حال ہے، یہ فیمک ہے کہ وہ مادی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی اخلاق پستی کا میہ جس پر تی کو تو نو نا

اخلاق کا حال ہے، یہ فیمک ہے کہ وہ مادی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی اخلاق پستی کا میہ جس پر تی کو تو نو نا

اختیاج کے باوجو دان کی پارلمینٹ نے مردوں کی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ ہم جس پر تی کو تو نو نا

جائز قرار دیا ہے، اگر چند سال مرداور عورت اسے تھے رہیں تو ان کو قانو نامیاں بیوی قرار دیا جاتے، جس طرح بہر سے باں کو کہ خوالے ہو تا ہے اس طرح بہر سے باں کو کی میران اور سوری ہیں اور ساجان مرداور عورت بورکوں اور سرخول ہوتے ہیں اور ساحلوں پر بے جبجک جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور ساحلوں پر بے جبجک جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور ساحلوں پر بے جبجک جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور ساحلات پر برتا ہے۔

بچوں کی پیدائش کا اور سط دن بدن ترقی پذیر برتا ہے۔

روم ہر ہوادر ووط پر مان ماریس میں ہوں ہوتے ہیں ہور میں میں جب میں میں میں موں ہوت ہیں ہورہ ہوتا ہے۔ چوں کی پیدائش کااوسط دن بدن ترقی پذیر رہتا ہے۔ (۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کو دنیاوی ہال مسلمانوں سے بہت زیادوریا ہے تاکہ انہیں ڈھیل دی جائے اور کفرکے علاوہ اس بے تحاشا ہال و دولت کاشکرا دانہ کرنے اور اس کو ناج مزمصار ف میں فرج کرنے کا انہیں مزید عذا ب دیاجائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

کیاوہ میہ گمان کرتے میں کہ ہم مال اور اوا ادھے ان کی جومد د کررہے میں © تو ہم ان کی نئیلوں میں جد دی کرر۔ ، ہیں؟ بلکہ

وہ شعور نہیں رکھتے O اور جن اوگوں نے ہماری آیتوں کو جھناایا ہم انسیں تدریجاً ہلاکت کی طرف لے جارہ ہیں جس کا نہیں علم بھی نہ ہوگا O

اور میں انہیں معلت دیتا ہوں بے شک میری خفیہ تدبیر بت

کی ہے ٥

اوراس آیت (الرعد:۲۷) میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اللہ جس کے لیے جابتا ہے رزق کو کشادہ کر ، ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر آہے 'اور کافرونیا کی زندگی ہے بہت خوش ہیں اور ونیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی فائدہ ہے۔

(۷) احادیث میں بھی بیدیمیان کیا گیاہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے،اس کے ٹھاٹھ باٹھ، زیب و زینت اس کی شن و شوکت اور اس کے میش و آرام کی خاطرا بی جانوں کو گھلانا اور کھپانائیس چاہیے ، یہ کافروں ہی کاحقہ ہے کیو نکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کوچو نکہ آخرت میں دائمی تعتیں ملیس گی اس لیے ان کو دنیا کی عارضی نعتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔

امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے'ا س میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ملئے چو ہارے (بالاخانہ) پر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھرمیں

دیکھالیں اللہ کی قتم! میں نے اس میں صرف تین کجی کھالیں پڑی ہوئی دیکھیں، میں نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ الله آپ کی امت کو وسعت عطاکرے می کیونکہ فارس اور روم پر بہت وسعت کی گئی ہے اور ان کو دنیا کابہت سازوسامان دیا گیا ہے حالاً نکہ وہ اللہ کی عباوت نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایاً:اے این الخطاب! کیاتم اپنے دیں گے متعلق شک میں ہو! بیدوہ قوم ہے جس کواس کی پیندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔

(سیح البغاری رقم الحدیث:۲۸ ۲۸)

امام بخاری کی دو سری روایت میں ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم بغیر سی بستر کے چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرمانے چمڑے کاایک تکیہ تھاجس میں خٹک گھاس بھری ہوئی تھی اور آپ کے بیروں کے پاس درخت سلم کے بیوں کا ڈ چر تھااور آپ کے سرکی جانب کچی کھالیں لکلی ہوئی تھیں۔ (حضرت عمر فرماتے ہیں) میں نے دیکھاکہ چنائی کے نشانات آپ کے پہلویس نقش ہو گئے تھے۔ میں رونے لگا۔ آپ نے پوچھاتم کیوں روتے ہو؟ میں نے کمایا رسول اللہ! اسمریٰ اور قیصر مس لدر میش و آرام میں ہیں! اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور مارے لیے آخرت ہو! (صحح البحاری رقم الحدیث: ۱۳۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سونے ہوئے تے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر نقش ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ اہم آپ کے لیے سربنادیں! آپ نے فرمایا مجھے دنیاہے کیابیناہے! میں دنیامیں صرف اس طرح ہوں جیسے کوئی مسافرایک در خت کے سائے میں آ رام کرے اور پھر اس کوچھوڑ کراپے سفرپر روانہ ہوجائے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٢٣ ١٤ اللبقات الكبرئ جاص ٢٦٠ ، مصنف ابن ابي شيبرج ١٣١٣ صند احمد جاص ١٩٩١ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٩٠٩، مند ابويعيلي رقم الحديث:٩٩٨، معم الاوسط رقم الحديث:٩٣٠١،

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بیہ پیشکش کی کہ میرے لیے مکنہ کی واد بوں کو سونے کا بنادے - میں نے عرض کیا نہیں!اے میرے رب!لیکن میں ایک دن سپر ہو کر کھاؤں گا اورا بیک دن بھو کار ہوں گا، جب میں بھو کا ہوں گاتو تجھ ہے فریاد کردں گااور تجھ کو یاد کردں گا'اور جب میں سیرہوں گاتو تیرا شكر كرول گااور تيري تعريف كرول گا- (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٣٧)

(۵) کافرجو دنیامیں بہت عیش و آرام اور جبراور تکبرے رہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مسلمان بہت بھی اور فقراور عجزاد رمشکینی ہے رہتے ہیں'اس وجہ ہے مسلمانوں کومایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیامیں انہوں نے جو بیش و آرام اور جرد تكبرے وقت گزارا باس كىدلە مىل انتيل آخرت مىل عذاب برداشت كرنايزے گا۔ قرآن مجيد ميں ب:

جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیاجائے گا اتو ان ہے کما أَذْهُمْنُهُ طَيِّبْنِكُمْ فِي حَبَاتِكُمُ الدُّنْيَا جَاءً كَامَ ايْ دِيْلُ زِدْكُ مِن ايْ بِنديده يزول كمر اٹھا بیکے ہو اور ان کے فوائد حاصل کر بیکے ہو سو آج تنہیں ذلت كاعذاب ديا جائے گاكيونكه تم زمين ميں ناحق تكبركرتے تصاورتم نافرمانی کرتے تھے۔

وَيَوُمَ يُعُرَّضُ الْكَذِيْنَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ \* وَاسْتَمْتُعُتُمُ بِهَا ؟ فَالْيَوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ تَسْتَكُبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَفُسُقُونَ .

(الإحقاف: ٢٠)

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کاجراور سکیر ہے انہاہ وہ نیوورلڈ آرڈر کے ذریعہ تمام دنیا پر حکومت کرناچاہ رہا ہے اقوام متحدہ اس کی مرضی اور خواہش کے بابع ہے ، برطانیہ اور فرانس اس کے حلیف ہیں۔ اس نے ایک عرصہ تک لیبیا کی فضائی پروازوں پر پابندی لگائے رکھی ، اب افغانستان کی فضائی پروازوں پر پابندی لگادی ہے۔ عراق کا پہاتی ہے کین اس نے اس کے فروخت کرنے پر پابندی لگادی ۔ وو پابندی لگادی ہے کہ فلاں ملک فلان چیز نہ فروخت کرے اور فلاں ملک فلان چیز نہ خریدے ۔ وہ زمین میں ناحق تکمبر کر رہا ہے اور اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے ، اور اس کاخمیازہ وہ آخرت میں بھکتے گا اور ونیا میں بھی ان شاء اللہ اس کے غرور کا سمریجا ہو گا کیو تکہ ہر عووج کا ایک دن زوال ہو تا ہے ۔ اب ہے ہیں سال پہلے روس بھی بر مست ہاتھی کی طرح تھا لیک ت آج وہ معاثی طور پر منہ م ، ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ۔ اس کے خزانے میں ملازمین کو شخواہیں دینے کے لیے بینے نمیں ہیں ، اس کے پاس اسلحہ کاڈ چیر ہے لیکن روٹیوں کے لالے پزے ، ہوے ہیں۔ سو میں اس وقت بھوں یانہ ہوں لیکن ان شاء اللہ ایک وزان ایسا ضرور آئے گادا مریکہ کا سرغرور جھک چکا ہو گا۔

(١) اس اشكال كے على ميں أبيد حديث بھى پيش نظرر بنى چاہيے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کاقید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۴۳۲۴ مسند احمد ج٢ ص ۴۴۳۳ مسح مسلم رقم الحديث: ۴۹۵۷ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۱۳ مسند ابو يعلى رقم الحديث: ۱۳۸۷ مسمح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۸۷ لمسم الاوسط رقم الحديث: ۴۸۰۳ ملية الاولياء ج٢ص ۴۵۰ الكاش لابن عدى ج٣ص ۸۸۹ شرح السفر رقم الحديث: ۴۵۰۳)

ں ہیں۔ ہمرہ سرے ہیں ہوئے ہے۔ اس مسکینی اور پہتی کاشکار ہیں اور کفار بدعقیدہ ہونے کے باوجو دکیوں شان وشوکت مسلمان ہر حق ہونے کے باوجو و کیوں مسکینی اور پہتی کاشکار ہیں اور کفار بدعقیدہ ہونے کے باوجو دکیوں شان وشوکت ہے رہتے ہیں 'میہ اشکال اکثر مسلمانوں کو پریشان کر تاہے 'اس لیے میں نے عقلی دلاکل ہے بھی اس البحص کاحل بیش کیاہے

ے رہتے ہیں میں اشکال! نشر مسلمانوں کو پریشان کر ہاہے ؟ اس نے میں نے عملی دلا تل ہے جمی اس! جھن کاحل پیتر اور قرآن مجیدا وراحادیث صحیحہ ہے ؟ ہی اس اشکال کو دُور کیاہے ؟ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے [آمین!) استراک

ديفُّوْكُ الَّذِي بِنَ كَفَاوُ الْوَلِ الْنِزِلَ عَكَيْمِ الِيَّةِ مِنْ مَّ بَالِهُ فَكُلُولِ الْنَّ

الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي آلِيُهِمِنَ أَكَابٌ اللَّهِمِنَ النَّابُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا طرجس کو چاہتاہے گراہ کرتاہے اور جواس کی طوف رقبرے کرتاہے اس کہ بلایت دیتاہے و یہ وہ وگ ہیں جرایان کے التاری

ور ان کے دل التیرے ذکرسے مطنن ہیں، سنو! التیرے ذکرسے ہی دل مطنن ہوتے ہیں 0

اُلْإِينَ اَمْنُواوَعَلُواالصَّلِي عَلَيْ اللَّهِ فِي لَهُمَ وَحَسَنَ مَا بِ اللَّهِ فِي لَهُمَ وَحَسَنَ مَا ب جووگ ریان لائے اور انہوں نے نیک علی کے ان کر بے طوبی و نوش حالی اور ایسا اُسکا لائے ٥ راس

تبيان القرآن

دخشم

الله كا وعده أ مائ كا ميك شك الله وعده خلافي نبين كزنا ٥ الله تعالی کارشادے: اور کافریہ کتے میں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی الله تعالیٰ کے کمراہ کرنے اور اس کے بدایت دینے کے محامل ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے كفار مكه نے كها: اس عجمه! (صلى الله عليك وسلم) اگر آپ واقعي الله ك رسول بين تو آب ہمارے یاس کوئی زبردست منجزہ لے کر آئیں جس کا عجاز بالکل فلاہراہ ربدیمی ہوجیسے حضرت موی اور حضرت عیسیٰ تبيار القرآن

Marfat.com

اور جواس کی طرف رجوع کر ماہاس کوہدایت دیتاہے۔اس جواب کی وضاحت حسب زیل طریقوں ہے ہے: (۱) جب الله تعالى نے رسول كے صدق يرا يك معجزه پيش كرديا تواب اور معجزات كوطلب كرناجىل اور عناد ب-

(r) الله تعالیٰ نے سیّد نامحم صلی الله علیه و سلم کے دعویٰ رسالت کے صدق پر بکٹرت معجزات پیش کیے ' کیکن گراہی اور

ہدایت اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے ان معجزات کو دیکھنے کے باوجو ربعض کفار گمرای پر ڈٹے رہے اور ان ہی معجزات کی وجہ ے اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر آہے 'اس

کا بیہ معنی ہے کہ جو کفار ضد اور عناد ہے کام لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیار کردہ گراہی پر برقرار رکھا اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جولوگ ان معجزات اور آیات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کواللہ تعالی نے گمراہ کر

دیا بلکہ جولوگ حقیقت کی تلاش اور طلب ہدایت کے لیے ان معجزات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا كرديتا تطاوريمي اس آيت كامعنى ہے اور جواس كى طرف رجوع كرتاہے اس كوبدايت ديتاہے -

(m) جب كفار نے مزيد آيات اور معجزات كامطالبه كياتو كوياكه ان سے كماكياكه اور معجزات اور آيات كے نازل كرنے

میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیو نکہ گمراہی اور ہوایت تواللہ کی طرف ہے ہوتی ہے 'اگر بہت زیادہ معجزات نازل کیے جا ئمیں اور پھر بھی ہدایت حاصل نہ ہو تواس ہے کیافا کدہ ہو گااور اگر ایک معجزہ ہے ہی ہدایت حاصل ہو جائے تو فا کدہ حاصل ہو جائے گا'

اس لیے مزید آیات اور معجزات کے مطالبہ میں مشغول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہے گز گزا کراور خضوع اور خشوع ہے مدایت کو

الله تعالیٰ کارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکرے مطمئن ہیں 'سنو! اللہ کے ذکر

ہے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ٥ (الربد: ٢٨) اللہ کے ذکرے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق

اس آیت کامعنی ہے جن لوگوں کو اللہ ہوایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکرے مطمئن ہیں یعنی وہ اللہ کاذ کر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں غورو فکر کرتے ہیں اور اپنی بصیرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو پھیان لیتے ہیں- مجاہد نے

لمادہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں 'اور اس کے حکم میں قیامت تک کے کامل مومن داخل ہیں -اگریہ اعتراض کیاجائے کہ سورۃ الانفال میں توبیہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکرے مومنوں کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں:

وبى لوگ مومن بين كد جب الله كاذكركياجائ توان ك إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ -وَجِيلَتْ فُلُوبُهُم م (الانفال: ٢) ول خوف زده ہو جائیں۔ بیں سورۃ الرعد میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر ہے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورۃ الانفال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر ہے

ول خوف زده ہوتے ہیں اور رہے کھلاہو اتعارض ہے اس تعارض کو حسب ذیل وجوہ ہے وُ و رکیا گیاہے:

(۱) وہ جب قرآن مجید میں سزا کی وعید کی آیات پڑھتے ہیں توان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور جبوہ اجرو نثواب کے وعدہ کی آیات پڑھتے ہیں توان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

(٢) جبوہ اپنے ایمان کی کیفیت برغور کرتے ہیں تو ان کادل مطمئن ہو تاہے اور جبوہ اپنی عبادات کی کیفیت پرغور لرتے ہیں توان کادل خوف زرہ ہو تاہے کہ ان کی عبادات کامل نہیں ہوں گی اور ان میں نقص ہو گا۔

تبيان القرآن

Marfat.com

(۳) جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت میں غور کرتے ہیں تو ان کادل مطمئن ہو تاہے اور جبوہ اللہ تعالیٰ کی صفات قہو غضب میں غور کرتے ہیں تو ان کادل خوف زدہ ہو تاہے ۔

ن جب دہ اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں تو ول خوف زدہ ہو تا ہے اور جب دہ اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو ول مطمئن ہو تاہے۔ مطمئن دلول کے مصداق

امام ابوالشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ امام ابوالشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) صحابہ نے کما اللہ اور اس کا رسول نیاوہ ہائے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ہے اس کے رسول ہے اور میرے اصحاب سے مجت رکھیں۔ امام ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیاہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول ہے اور میرے اہل بیت سے چی مجتب رکھیں اور مسلمانوں سے وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ہے اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے چی مجتب رکھیں اور مسلمانوں سے

د سے سے مزمین بید دہ و ت این بواملد ہے ؟ ان سے رسوں ہے اور بیرے اس بیب ہے ہی ہب رہے ہیں۔ محبت رکھیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب۔ سنو!اللّٰہ کے ذکر کی وجہ ہے وہ ایک دو سمرے ہے محبت رکھتے ہیں۔

(الدراكمنثورج ٢٠٩٢م مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٢١هه)

المد تعالیٰ کاارشادہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طولیٰ (خوش حالی) اور احجما ٹھکانا ہے ۱۰(ار مد: ۲۹)

طونیٰ کامعنی اور اس کے متعلق احادیث

طونی طیب کامصدرہ اوراس کامعی مومنین کے لیے پاکیزہ ذندگی ہے اور نعت اور خیراور سرورہ اوراکیک معنی ہے ہے کہ طوبی جنت میں ایک ورخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک سفر کر آرہے گااور حسن مآب کا معنی ہے عزت والا کھ کانا۔

عتبہ بن عبد بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور کشے لگایار سول اللہ !کیاجت میں کچل ہوں گے؟ آپنے فرمایا نہل جت میں ایک ورخت ہے جس کانام طوفی ہے - الحدیث -

(مند احمد جهم س۱۸۳ مند احمد رقم الحديث: ۱۷۷۱ عالم الكتب ميح ابن حبان رقم الحديث: ۷۳۱ المعجم الكبيرج ۱۵ ص ۱۳۳ رقم نديث: ۳۱۲)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتب میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک چلتار ہے گاد دراگرتم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھونو طبل مصدود - (الواقعہ:۳۰) سم مسلبہ قبل

(منداحمه ج سم ۱۱۰ میچ ابغاری رقم الحدیث:۳۲۵۱ میج مسلم رقم الحدیث:۲۸۲۷ سنن الترذی رقم الحدیث:۳۲۹۲ هفته

تداريالة آ.

وماابرئ ۱۳

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: (جس طرح ہمنے بہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے)ای طرح ہمنے آپ کوایک امت میں بھیجاہ اس امت سے بہلے کی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پراس کتاب کی آئیتیں علاوت کریں جس کی ہمنے آپ کی طرف وی کی ہے اوروہ رحمٰن کا افکار کرتے ہیں، آپ کئے وہ میرارب ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے ای پر توکل کیا ہے اور ای کی طرف میرالوٹا ہے O(الرعد: ۳۰)

ر حمٰن کے انگار کاشان نزول اس آنہ میں فیال مردوں حمٰ کانکار کر ترین اور کے شان زوا میں متعدد والماسین

اس آیت میں فرمایا ہے:اوروہ رحمٰن کا اکار کرتے ہیں اس کے شانِ بزول میں متعدد روایات ہیں: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ مجاہدے روایت کیا ہے کہ صلح حدید بیسے کے موقع پر جب رسول امتد صلی امتد عدید

''ہ' ہا'ن بریرے' بی سید میں سید میں ہیں۔ روے یہ کا سیدی سے اس میں ہوئی ہے۔ اور ہم صرف بیاسم کندالم کی ہیں ہوئی وسلم نے لکھاتو قریش نے کھالر حمٰن نہ لکھو، ہم نمیں جانے کہ رحمٰن کیا چڑے اور ہم صرف بیاسم کندالم کی ہوئے ہیں، شہری نہیں ہے، میں نے ای رتوکل کیا ہے اور ای کی طرف میرالوٹنا ہے۔

ے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۳۷معالم التفزيل بير موص ۱۲۳)

معروف میر ہے کہ میر آیت تکی ہے اور اس کے نزول کاسب میر ہے کہ ابوجس نے ساکہ نبی صلی اللہ عدیہ و سلم غارمیں پکار رہے تھے یا اللہ یار حمٰن 'وہ مشرکین کے پاس گیااور اس نے کماکہ (سیّد نا) محمد(صلی اللہ علیہ و سلم) دوخد اؤں کے پکار نے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود دوخد اوک کو پکار رہے ہیں 'ایک اللہ اور ایک رحمٰن 'اور ہم رحمٰن پیامہ کے سوااور کس رحمٰن کو

ے منع کرتے میں اوروہ خودووخداؤں کو پکاررہ میں ایک اللہ اورا یک رحمن اور ہم رسمن میامہ نے سوااور سی رسمن او اسم اسمیں جانتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی: فیل ادھوا اللہ آو ادھوا الر حمل کا آگا تکا اب آپ کئے کہ اللہ کر کر پکارویار حمن کر کرکارو ا

فيل ادْعُوا اللّهُ أَوِ ادْعُوا الرّحْمُنُ النّافِيّا اللّهِ عَمْنُ النّائِدُ لَهُ لَهُ لِهِ لِإِلَاهِ إِلَى ال تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنَى - بِهِي إِلَاهِ سِائِكَ النّهُ عَامِينَ - يَعْمُ إِلَاهِ سِائِكَ النّ

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیا ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفار قرایش ہے

اور ما محت حرب من موجدہ کرد تو انہوں نے کسار حمٰن کیا چڑے؟ ب ب آب ما سالہ ہوئی کہ آپ کئے کہ وہ میرا کمااسجہ دوالملوحہ من رحمٰن کو مجدہ کرد تو انہوں نے کسار حمٰن کیا چڑے؟ ب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کئے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے ای پر توکل کیا ہے اور ای کی طرف میرا او ننا ہے۔

(معالم التعزيل ج علم ١٤ زاد الميرج عم ١٣٠٥ تغير كبيرج عص ١٣٠١- الجامية المناقر آن جزه ص ١٣٧٧- ١٢٧٥ واضح رہے كدالله تعالى كى ذات كو جراس نام سے پكار ناجائز ہے جو كسى بھى لغت ميں اللہ تعالى كى ذات كے ليے وضع كي گيا ہو مثلاً عربي ميں اللہ ، فارسى ميں خدا اور تركى ميں متكرى اور اس كى صفات پر صرف ان ہى اساء كا طلاق ج ئز ہے جو اساء

قرآن مجیدا و راحادیث میں آپھے ہیں۔ بعض لوگ اللہ میاں ہولتے اور لکھتے ہیں 'میہ جائز نہیں ہے کیو نکہ میاں کالفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کا معنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور بو ڑھے آدی کو کتے ہیں 'ان کے غلاوہ اس کے اور بھی کئی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہروہ لفظ جس میں نقص کا شائیہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پراطلاق جائز نہیں ہے 'اس کی مکمل تحقیق ہمنے الاعراف: ۱۹۸۰اور شرح صبح مسلم جلد سابع میں کی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگر کوئی ایساقر آن ہو تاجس ہے پیاڑ چلائے جاتے یاز مین کی مسافت (جلد) طے کی جاتی یا اس ہے مُردوں کے ساتھ باتیں کی جاتیں (تو دہ بھر بھی ایمان نہ لاتے) بلکہ تمام چیزس اللہ ہی کے اختیار میں ہیں 'کیائیس ایمان

والوں پر بیہ منکشف نسیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتاتو سب لوگوں کوہدایت دے دیتاا در کافروں کواپنے کر تو توں کی وجہ ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پینچی رہے گیاان کے مکانوں کے قریب مصیب آتی رہے گی حتی کہ اللہ کاوعدہ آجائے گا ہے شک اللہ

کفار کے فرماکشی معجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے

سری نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ابوجهل اور عبداللہ بن الی امیہ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا ؟ آپ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن الی امیہ نے کہااگر آپ یہ چاہتے میں کہ ہم آپ پرائیان لے آئیں تو آپ مکہ کے بہاڑوں کوانی جگہ ہے کھے کا کرڈو ر ڈور کردیں حتی کہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے' یہ زمین بہت ننگ ہے'او رہمارے لیے اس زمین میں جیشے اور دریا بنادیں تاکہ ہم اس زمین میں فصل اگائمیں اور ہاغ لگائیں۔ آپ کامرتبہ آپ کے رب کے زدیک حضرت داؤدے کم تونسیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو پہاڑ متخرکر دیئے تھے اوروہ ان کے ساتھ خلتے تھے 'اور ہمارے لیے ہوا کو مسخر کردیجئے تاکہ ہم اس پرسوار ہو کر ملک شام میں جائیں اور ا پی ضروریات پوری کریں ' پھرای دن ہم ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے داپس آجا کمیں ' آخر آپ کے بیان کے مطابق املد تعالی نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو مسخر کردیا تھااور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے زردیک حضرت سلیمان ملیہ السلام ہے کم تو نہیں ہے ؛ اور آپ ہمارے لیے اپنے دادا قصی کو زندہ کرد بیجئے یا ہمارے مُردوں میں ہے کسی اور کو زندہ کر دیجیے، ہم اس سے یہ تحقیق کریں گے کہ آپ جو کچھ کتے ہیں وہ حق ہے یا باطل کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کم تونسیں ہے! تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزس اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن اگر ان کی یہ فرمائش پوری کردی جاتی تو یہ چھر بھی ایمان نہ لات - (الجامع لاحكام القرآن جزه ص ٢٤٨ تفيركبيرن عص ٢٨، جامع البيان جز ١١ص ١٠٠٠ البحر المحيط ٢٥ ص ١٨٨)

اس اشکال کاجواب که مومنین الله کی قدرت سے مایوس تونه تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افحليم بايسس الذين احنوان لويسساء المله ليهدى النباس جميعا-اس آيت كالفظى ترجمه اس طرح ہے:کیاپس ایمان دالے اس ہے مایو س نسیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتاتو تمام لوگوں کوہدایت دے دیتا' اس پر بیدا عتراض ہو تا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مایوس نہیں تھے بلکہ ان کویقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا، چراللہ تعالی نے کیوں فرمایا کہ کیابس ایمان والے اس ہے مایوس نہیں ہوئے، جس کامطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس ہے مایوس تھے کہ اگر انلہ تعالیٰ جاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا' عالا نکہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت ہے مایوس ہونا کفرہے اوراس آیت میں اس کفریہ معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک کے مومنین کی طرف کی گئ ہے۔ مفرین کرام نے اس اشکال کار جواب دیا ہے کہ افسلہ بیایٹ رکامتی افسلہ یعلم یافسلہ پیتبین ہے **ب**ین کیا مومنوں کو پیرملم نہیں ہوایاان رب واضح اور منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ جائے توسب لوگوں کومدایت دے دے گا'اور اس پردلیل بیے ہے کہ افسلم بیٹ س کی ایک قرأت افسلم پیشبیں ہے اور حفرت علی ، حفرت ابن عباس رضی امتد عنما ، عکرمہ ' مجابد' ابومالک اور مقاتل وغیرہم نے اس لفظ کو ای طرح پڑھا ہے ' دو سمرا جواب میہ ہے کہ السحیع کی لغت میں يسنس كامعنى معلم بيعنى كيايس انهول نے نهيں جانا الخ- ابن الى طلحہ نے حفزت ابن عباس رضى الله عنما سے اس

۔ طرح روایت کیاہے اور حسن بھری<sup>، ق</sup>ذاہ <sup>و</sup> ابن زیداورابن قتیہ کائی قول ہے۔ قاضی بیضاوی اور بعض دیگر مفسرین نے اس اشکال کابیہ جواب بھی ذکر کیاہے کہ علم سبب ہے اور مابوی مسبب ہے -جب مسلمانوں کو یہ علم ہو گاکہ اگر اللہ جائے تو سب کو ہدایت دے سکتاہے تب ہی وہ ان کافرول کے ایمان لانے ہے مایوس ہوں گے سواس آیت میں ذکر مسب کا ہے اور اس ' ے مراد سبب ہاور مایوی ہے مراد علم ہے یعنی کیاپس مسلمانوں کو بیا علم نہیں ہوا کہ اگر اللہ جاہے تو سب لوگوں کو بدایت رے دے گا- امام ابو جعفر محمہ بن جریر طبری متونی اسم عاممہ ابوالحن المادر دی المتونی ۵۰ مهرہ علامہ الحسین بن مسعود

البغوي المتوفى ٥١٧هـ ؛ علامه عبدالرحمن بن على الجوزي المتوفى ٥٩٧هـ ' آمام فخزالدين را زي متوفى ٢٠١هـ ' علامه ابو عبدالله

قرطبي متوفى ٦٦٨هـ٬ قاضى بيضاوي متوفى ٩٨٥هـ٬ علامه نظام الدين نميثا پوري متوفى ٣٨٧هـ٬ علامه ابوالحيان اندلسي متوفى ۷۵۲ه٬ علامه جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ه و علامه شماب الدین خفاجی متوفی ۲۹ ۱۵ و علامه محمود آلوی متوفی ۲۰ ۲۱هه اور تقریباتمام معتمد مفسرین نے ان جوابات کاؤکر کیا ہے۔ ہم نے انتصار کی وجہ سے چند مفسرین کے اساء ذکر کیے ہیں' ان کی كتابوں كے حوالہ جات حسب ذيل ہيں:

(جامع البيان جز ۱۳ ص ۴۰۰ النكت والعيون ج ٢٣ ص ١١٢ معالم التنزل ج٣ ص ١٥٥ زاد المسير ج٣ ص ١٣٣٠ تغيير كييرج ٧٥ ص ٣٣٠ الجامع لاحكام القرآن جزوم 22% انوار التعزيل جسام ٣٣٠٠ غرائب القرآن جسم ١٤١٠ البحرالمجيط ج٢٥م ٣٨٩٠ الدرالمتشور جسم ١٤٥٠

عنایت القاضی ج۵م ۱۸۴۰ روح المعانی جز ۱۳ اص ۲۲۳) بسنس كاترجمه علم اوراطمينان كيساته كرنے والے علماء

<u>اس آیت کے ترجمہ میں اکثر متر جمین نے افسلہ بیٹ س</u> کاتر جمہ علم اوراطمینان کیاہے اور بعض متر جمین نے افسلہ کاترجمه مایوسی بی کیاہے، جن علماء نے اس کا ترجمه علم او راطمینان کیاہے وہ بیہ ہس: شخ مصلح الدین سعدی شیرازی متوفی ۲۹۱ هاس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

آیایس ندانستند آنانکه گردیدند آنراکه اگرخوابد خدائے مرآئند ره نماید مردمال راجمه را-الخ-شاه ولى الله محدث وبلوى متوفى ٧ عداه لكصة بن:

آیاندانسته اندمسلمانان که اگر خواستی خداراه نمودے مردماں راہمہ کیجا۔ الخ-

شاه عبدالقادرمتوني • ١٢١٥ لكصة بن: كياخا طرجع نسيس ايمان والول كواس يركدا أكر جاهي الله راه يرلاد عسب اوك-

علامه بيرمحد كرم شاه الازمرى المتوفى ١٣١٨ ١٥ كصة بن: کیانمیں جائے ایمان والے اگر اللہ تعالی جاہتاتو سب لوگوں کو مدایت دے دیتا۔

اور ہم نے اس آیت کااس طرح ترجمہ کیاہے: کیابس ایمان دالوں پر منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ جا ہتاتو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

يئس كانزجمه نااميدي كرنے والے علماء اورجن علماءنے ببئے س کا ترجمہ مایوسی کیا ہے ان کے تراجم اس طرح ہیں:

اعلى حضرت امام احمد رضاخان فاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ه لَكُصة مِن: توكيامسلمان اس سے ناامبد نہ ہوئے كه اللہ جاہتاتوسب آدميوں كوہدايت كرديتا-

.. PF \_\_\_ FZ :

محدث اعظم ہندستیہ محمر کچھوچھوی متوفی ۱۹۹۱ء کلھتے ہیں: توکیانامید نہ ہوئے جو ایمان لا چکے اس بات ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو سب لوگوں کو راہ دیے دیتا۔

تؤكير مسلمان اس بات سے ناميد ند ہوئے كه اگر الله چاہتا توسب لوگوں كو بدايت كرديتا-

بعض عصاة مومنين كاآيات وعيدك عموم سے مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو اپنے کر توتوں کی وجہ ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچی رہے گی یان کان کر تاب مصد و تاتی رکا تاب کر اس حق کر حیر دامل میں گھا ہے ،

ك مكانوں ك قريب مصيبت آتى رہے گا۔ آیت كے اس حقد كے حسب ذیل دو محمل ہيں: (۱) كفار مكد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جو عداوت ركھتے تھے، آپ كی نبوت كا افكار كرتے تھے اور برم

(۲) کفار مکتہ بیشہ نبی صلی انلہ علیہ و سلم کے ساتھ دشنی کا سلوک کرتے رہتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ نبی ملی ابند علیہ و سلم تبنیغ اسلام کے لیے مکنہ کے گرد و نوان انگار پھیجتے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے شکر حملہ کرتے رہتے تھے حتی کہ ابند تعالیٰ کے وعدہ کاوقت آ جائے گااور آپ مکہ فتح کرلیں گے، ابند تعالیٰ ن آپ سے فتح مکہ کاوعدہ فرمایا تھا۔ پھرائند تعالیٰ نے فرمایا: ب شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کر آباس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کوڈھارس اور تسلّی دین ہے اور آپ کے دل سے غم کا ازالہ کرنا ہے۔

بعض علماء نے ان آیات ہے یہ استدالی کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے وعدہ او روغید کے خلاف نئیس کر تاخواہ وہ وعید کفار سے متعلق ہو یا فساق مومنین ہے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالی نے فساق مومنین کوعذاب کی جو وعید سائل ہے اللہ تعالی اس کے خلاف نئیس کرے گااور گناہ کیرہ کے مرتقبین سے عذاب ساقط نئیس ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان گناہ کاروں سے عذاب ساقط کردے گااور اس آیت کے عموم سے وہ مخصوص ہیں اور اس شخصیص پروہ آیات وکیل ہیں جن میں اللہ تعالی نے گناہ گاروں کو معاف کرنے کاؤکر فرما ہے۔

## وَلَقَى السُّهُ وَى بِرُسِلِ مِنْ قَيْلِكَ قَامُلَيْتُ لِلَّنِ يَنِي وَكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمِلْمُ الللِّهِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ

كَفُرُوا ثُمَّا حَنْ تُهُمُّ فَكَيْفَكُانَ عِقَابِ آخَمَنُ هُوكَايِمُ

ا عال کا عجان ہے (دہ بڑن کی ماند ہوسکتاہے!) اور لوگوں نے داس کے باوتور)الشرکے شریک بنا ہے، آپ

تبيان القرآن

Marfat.com

بَعْدُ مَا جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ لِا مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيّ

ٷڵڒڔٳ<u>ؿؘؖؖڟ</u>

ہوگا مزبچانے والا 0

القد تعالیٰ کاار شاد ہے: اور بے شک آپ ہے پہلے رسولوں کاربھی) نہ اق؛ ڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو کیزلیا سو کیما تقامیراعذاب !O(الرعد: ۳۳)

نى صلى الله عليه وسلم كوتسلى دينا

ب و مشرکین مکہ نے بطور استر اءاور تسخر نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان معجزات کو طلب کیا تھا ان کا پیر استر اء آپ پر بہت د شوار گزراتھا اور آپ کو ان باتوں ہے بہت تکلیف اور اذیّت پنچی تھی، ب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بیر آیت نازل فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم کے اس جالمانہ مطالبہ پر صبر کریں، اس لیے فرمایا باتی انبیاء علیم السلام کا بھی ان کی قوموں نے اس طرح نہ اق اڑا یا تھا جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا فداق اڑا یا ہے، پھر میس نے ان کو ڈھیل دی بین میں اسے عنداب کو موخر کردیا پھر میں نے ان کو اچانک پئی گرفت میں لیا لیا بھی میں نے جس طرح تجھیل امتوں ہے انقام لیا تھا ا

ان ہے بھی انتقام لون گا، پھر اللہ تعالی نے مشر نمین ملّہ کار دکرنے کے لیے اور ان کو زجر و توجی کرنے کے لیے فرمایا: اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کیاجو ہر مختص کے اعمال کا گران ہے (وہ بٹوں کی مانند ہو سکتاہے!) اور لوگوں نے (اس کے

باد جود الله ك شريك بنالي، آب كئے كه تم ان ك نام تو تاؤيا تم اس كوالي چيزى خبردے رہے ہوجس كوده زمين ميں شيں جانتا يا يونكى بسرو پا بات كررہے ہو بكك كافروں كے ليے ان كافريب خوب صورت بنا ديا گيا 'اور ان كورا وقت سے روك

دیا گیااورجس کواند گراہ کردے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے O (ارعد mm) مشرکیوں کے خود ساختہ شرکاء کارو

فرمایا کیا جو برنش کے کیے ہوئے کا آموں پر قائم ہے 'اس قائم ہے وہ معنی مراد نمیں ہے جو قاعد کی ضد ہو گاہے یعنی کھڑا ہوجو بیٹی خواجو جو بیٹی ان کو رزق ویتا ہے 'ان کو مرزق ویتا ہے 'ان کو رزق ویتا ہے 'ان کو رزق ویتا ہے 'ان کو مرزق ویتا ہے 'ان کو مخاطت کا عالم ہے 'لنداوہ تمام انسانوں کے احوال کا جائے والا ہے اور ان کے تمام مطالب کی سخیل پر قادر ہے 'وہوزیا میں ان کو نقع پہنچانے اور ان سے مرز کو دُو در کرنے ور نافر انوں کو نظر اب ویت پر اور ان کو خواب ویت پر اور ان کو نقع پہنچانے اور ان کے مرز کو دُو در کرنے ور نافر انوں کو مذاب ویت پر اور کو تو اب عطار کے اور انور کو کو نمیں ہے 'کیا تار کا نگر ان ہے اور وہ انڈر تعالیٰ کے موااور کو کی نمیں ہے 'کیا اس کی مثل ہو گئے ہیں جو ہر محتم کو نقصان پہنچا کتھ ہیں نہ نقع دے کتے ہیں یہ اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر محتم کو نقع اور نقصان پہنچا کتھ ہیں نہ نقع دے کتے ہیں یہ اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر محتم کو نقع اور نقصان پہنچا کے نیر قادر ہے ؟

اس کے بعد فرمایا اور لوگوں نے (اس کے باوجو د)اللہ کے شریک بنا لیے ! پینی جس کی بیر صفت ہے کہ جو ہر حفض کے اعمال کا نگران ہے انہوں نے اس کی وحد انہیت کو نمیں ماٹااو راس کی تعظیم اور تکریم اور اس کی عبادت نہیں کی اور اس کے

وماابري ۱۳

ما، خشہ

شریک قرار دے دیئے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کے خود ساختہ شرکاء کے متعلق فرمایا ان کے نام توبتاؤ ' یعنی بیر اس قدر حقیراو رہے مایہ ہیں کہ بیہ اس لا کق نہیں کہ ان کانام لیاجائے یا ان کاکوئی نام ر کھاجائے اور اگروہ یہ کمیں کہ ان شرکاء کے نام لات منات ، عزی اور

بہل میں تو فرمایا تم اللہ کو الٰی چیز کی خبروے رہے ہو جس کووہ زمین میں نہیں جانت اور زمین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ مشرکین لات اورمنات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کاشریک مانتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہونے کو امد تعالیٰ نہ جانیا ہو دہ زمین میں ہوہی نہیں سکتی کیو نکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ تعالٰی کو علم ہے 'اور جب اللہ تعالٰی کو ان کے ہونے کاعلم

نہیں ہے توبیداس کومشلزم ہے کہ زمین میںان شرکاء کاکوئی وجود نہیں ہے۔ بالله نے کافروں کو تمراہ کردیا پھران کی ذمت کیوں کی جاتی ہے؟

اس کے بعد**فرمایا: کلکا فروں کے لیے ان کا فریب خوب صورت بنادیا گیا<sup>ہ</sup> اور ان کوراہ حق ہے روک دیا گیا<sup>،</sup> اور جس کو** 

الله گمراه کردے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کافروں کے مکرو فریب ہے مراد ان کا کفرہے ، شیطان نے ان کے لیے ان کے کفرکو مزین کردیا تھا ؟ یا کافرایک رو سرے

کے سامنے کفر کی تعریف اور تحسین کرتے تھے 'یاوہ خود اپنے کفر کو اچھااور قابل تعریف جائے تھے کیونکہ ان کا کفران کے بابداداکی تقلیریر بنی تھاان کوراہ حق سے رو کنے والی ان کی ہی بابداداکی تقلید تھی نیزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایت ۔ جیسابشرگردانتے تھے اوراپنے جیسے ایک محض کو اپنار ہنمااورمقتدامان لیناان کے لیے باعث عار تھااوران کایمی تیمبران کوراہ حق ہے روکنے والاتھا؛ اور چو نکد انہوں نے اپنے لیے گمرای کارات اختیار کیاتھا! س لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمرای کو پیدا کردیا اس لیے فرمایااور جس کوانلد گمراہ کردے اس کے لیے کوئی مدایت دینے والانسیں ہے، جماری اس تقریر ہے ہیاء راض

وارد شیں ہو تاکہ جب اللہ نے ہی ان کو گمراہ کردیا پھران کی دنیا میں کیوں ندمت کی جارہی ہے اور آخرت میں ان کو کیوں عذاب موكا! الله تعالیٰ کا رشاد ب: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کاعذاب زیادہ و شوار ہے 'اور ان

کواللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے O(الرعد: ۳۴) کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کافرق

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھااور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور رہی بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہو گااور آخرت میں بھی عذاب ہو گا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جهاد كياجائ گااد ران كو قتل كياجائ گااد ران كوقيد كياجائ گااد رميد ان جنگ ميں ان كامال ومتاع اور جنگي سازو سامان ضبط کرلیاجائے گا۔ بعض مفسرین نے کہاکہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیںوہ بھی ان کی سزاہے اس پر بیہ اعتراض ہو آہے کہ

کفارہ بن جاتے ہیں اور نیکو کاروں پر جو مصائب آتے ہیں اوروہ ان پر صبر کرتے ہیں تووہ ان کے درجات کی بلندی کاسیب ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ ہے ان کو بے حدو حساب اجر و ثواب ملتاہے ' اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور پچھ نہیں ور آخرت میں جو ان کو عذاب ہو گاوہ زیارہ سخت اور زیادہ دشوار

دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں اس کا بواب سے کہ گناہ گاروں پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا

الله تعالیٰ کارشاد ہے: متعین ہے جس جنت کاوعدہ کیا گیاہے اس کی صفت میہ ہے کہ اس کے پنچے ہے دریا ہتے جس 'اس کا پجل ادراس کاسامیہ بمیشہ رہے گامیہ متعین کا نجام ہے اور کافروں کا نجام دوز خے ہے O(الرعد: ۳۵) جنت کی صفات

اس آیت میں املّد تعالی نے جت کی تمین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) جت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) جت کے پھل دائگی ہیں - دنیا کے باغات کے پھل دائگی ہیں - دنیا کے باغات کے پھل دائگی ہیں - دنیا کے باغات کے پھل دائگی ہیں۔ دنیا کے باغات کے بھل اور منافع فنائمیں ہوتے ہیں گرمی ہوگی نہ مردی ہوگی 'نہ وہاں اور منافع فنائمیں ہوتے - (۱۳) جنت کاسامیہ بھی دائمی ہے 'اس سے مراد سے ہے کہ جنت میں گرمی ہوگی نہ مردی ہوگی 'نہ وہاں

سورجاورچاند ہول گے اور نہ وہاں اند هیراہوگا۔ مُنکیکینیٹر فیٹھا عَلَمَی الْاَرْآئیکِ لَا بَسرونَ

فِيْهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَ وِيُوا (الدحر: ١١)

وہ اس جنّت میں اونیج تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنّت میں نہ دعوب کی گر می محسوس کریں گے نہ سرویوں کی

ٹھنڈک جنّت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اوران کے جوابات

جنت کے متعلق معتزلہ کانہ بہب ہے کہ اس وقت تو آسانوں میں بہت می جنات ہیں ، جن میں فرشتے رہتے ہیں اور جو نہیں اور جو نہیں اور جو نہیں اور جو نہیں اسلام وہ بھی ان جنتوں جو انہاء علیم السلام اور بھی ان جنتوں میں ایک جو جنت اللہ تعالی نے جز ااور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہوگاوہ جت ابھی نسیں بنائی گئ، وہ جس میں لیکن جو جنت اللہ تعالی نے جز اور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور حشرا جسانی جائے گیا۔ ان کی دلیل سے جست اس وقت موجود جو تو قر آن مجید کی آیات میں تعارض لازم آئے گا کیو تکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انتقالی جو کہ بنت کے گھل اور اس کا ساید دائی ہے اور اس کا معنی ہیے کہ جنت فنائسیں ہوگی حالا تکہ قر آن مجید کی دو سری آیات

مُحُلُّ شَنَیُ هَالِمِکُوْ اِلَّا وَجَهِهُ التَّصَفِ : ۸۸) اس کی ذات کے سوا ہرجے بالک ہونے والی ہے۔ ان کی اس دلیل کے دوجواب ہیں: ایک جواب میہ ہے کہ ہر چیز کے عموم سے جنت مشتی سے یعنی جنت کے سوا ہر چیز کی مصل کی اس میں میں بیٹر کی اللہ میں میں ان الدائل اللہ حق میں معتقلہ فی اللہ سرکے وہ مشتین کے لیے منائی صاحکی

ہلاک ہو جائے گی او راس اشٹناء کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتّت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ متقین کے لیے بنائی جا چکی ہے:

وَحَنَيْةٍ عَرْصُهَا السَّمْوَاتُّ وَالْأَرْصُ أُعِلَاتٌ اورايی بنّت جم کی پینائی تمام آسان اور زمینی میں جو لِلْمُنَتَّقِبُنَ - ( آل ممران: ۱۳۳) اورایی بمت آبات ہیں۔

دو سراجواب سیہ ہے کہ جنت کے بھل دائی ہونے کامعنی سیہ ہے کہ ہر مشخص بھل دائی ہے ، کیو نکہ جب جنتی ایک بھل تو زکر کھالے گاتودہ مشخص بھل باقی نہیں رہے گا'اس کی جگہ دو سرا بھل لگ جائے گالنزاجنت کے پھلوں کے دوام کا

تبيان القرآن

بلدعتم

معنی بیہ ہے کہ ان پھلوں کی نوع وائی رہے گی اور مشخص کھل فناہوتے رہیں گے اور اب ان آیات میں تطبیق واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی اور ان مِشخص پھلوں پر فنا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا، تیسرا اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو گی اور ان من جواب بیہ ہے کہ ہلاکت اور فنایس فرق ہے، کسی چیز کی افادیت باقی نہ رہے تو کماجا باہے کہ وہ چیز بلاک ہو گئی۔ بلاکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز فناہو جائے یا معدوم ہو جائے اس لیے بیہ ہو سکتا ہے کہ جتت فنانہ ہواوروہ ہلاک ہو جائے اور اس کا چوتھا جواب سے کے دوام کی دوقتمیں ہیں: دوام ثبات اور دوام تجددی - دوام ثبات کامعنی یہ ہے اس میں بالکل فانہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو اور اس طرح کادوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ے اور دوام تجددی سے کہ کسی چیزمیں وقف و قف سے انقطاع آ تارہے لیکن وہ چیزدائی ہومثلاً ہم کتے ہیں کہ فدان مخص بیشہ یج والاے يا يمشه نماز پرهتام حالا نكه هم جانته بين كدوه هروت نماز پرهتاب نه يج بولتا به كيونكه بعض او قات تووه سويا بواهو آب، سوید دوام تجددی ہے اور وقفد و قفدے انتظاع اس دوام کے منافی شیں ہے ، سوجب قیامت قائم ہو گی توایک آن کے لیے جنّت **نا**ہوجائے گی اور اللہ تعالی اس کو چرپیدا کردے گااور ایک آن کا اعتطاع جنّت کے دوام تجد دی کے منافی سیں ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اوروہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف ناز رکیاً یا ہے'اوران گروہوں میں ہے بعض وہ ہیں جواس (نازل شدہ) کے بعض کاانکار کرتے ہیں' آپ کئے کہ مجھے صرف یہ تکم دیا گیاہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں میں ای کی طرف بلا ناہوں اور ای کی طرف مجھےلوٹناہے0(الرعد: ۳۷)

ىلمانو<u>ں اور ب</u>ہودونصار ئى كانزول قرآن سے خوش ہونا

اس آیت میں جو فرمایا ہے:اوروہ اوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔اس آیت میں کتاب کی دو تفییریں ہیں:ایکہ ، غیبر بیہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجیدہے وہ سری تفیریہ ہے کہ اس تتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔

اگراس سے مرادمسلمان ہوں تووہ سیّد نامجم صلی اللّٰہ ملیہ وسلم پروحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیو نکہ تو حید ' رسالت، نقص احکام نقترین قیامت اور جزااور سزاے متعلق جو آیاے نازل ہوتی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ

ے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں کماتے ہیں- (جامع البیان جز ۱۳ ص ۲۱۳ رقم الحدیث: ۱۵۵۱، ادراگراش كتاب مراد تورات اورانجيل بوتواس آيت كي تفيير مين و قول مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا اس سے مرادوہ الل کتاب میں جو رسول ابند صلی ابند عدیہ وسلم پر ایمان لائے مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان رضی اللہ عنمااوروہ لوگ مراد میں جو نصاری میں ہے مسلمان ہو گئے اوروہ اتنی(۸۰) سے کچھے زاکدافراد تھے، چالیس (۴۰) شخص نجران کے تھے، آٹھ (۸) یمن کے اور بیٹس (۳۲) دبشہ کے تھے۔ بيلوگ قرآن مجيدے خوش ہوئ كيونكه بيلوگ قرآن مجيد يرايمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجيد كي اتعديق كي تهي ، اور میہ جو فرمایا ہے اور ان گروہوں میں ہے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ)کے بعض کا انکار کرتے ہیں ' اس سے مرا ، مشر کین ہیں۔

اوردد سرا قول سے بے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہاس ہے مراد یہود ہیں جن کو تو رات دی ٹنی او رنساری میں جن کوانجیل دی گئی اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس ہے دہ خوش: وتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور الجیل کامصدق ہے اور گروہوں سے مرادیاتی کفار ہیں جو قر آن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔

انبياء عليهم السلام كامرادرنبي سے مكلف ہونااور عصمت كى تعريف

نیز فربایا: آپ گئے کہ جھے یہ عظم دیا گیاہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کروں۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جواحکام دیئے گئے ہیں اور جن چیزوں ہے معم کیا گیاہے ان تمام اوا مرو

نوائی کو بجالانا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت انتہائی تعظیم کانام ہے اس کا معنی ہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی امتحان

تعظیم کرنے کا مکلف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت شرح صدرہ ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت

عاصل ہو اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلائل ہے جائے اس ہے معلوم ہوا کہ

کہ بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلائل ہے حاصل کرے اور اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ

بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مکلف ہے اس آیت میں چو نکہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ فرایا

ہم کہ آپ گئے کہ ججے یہ عظم دیا گیاکہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اس لیے آپ اللہ کے اور اور نوان کے مکلف ہیں اور بعض سفیاء نے یہ نکھا ہے کہ انہاء کرام و ملائکہ کی گناہ پر قادر نہیں ای لیے یہ حضرات بابرکات نمی میں ملک نہیں اور اور انوان کے میاں البتہ امر میں ملک ہیں گئی ان پاک و منزہ ستیوں سے یہ تو کہا جا آ ہے کہ یہ کرو، یہ سری کہا جا بات کی میں کہا تا ہے کہ یہ کرو، یہ شیوں سے یہ تو کہا جا آ ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کہا جا بالبتہ امر میں ملک ہیں گئی ان پاک و منزہ ستیوں سے یہ تو کہا جا آ ہے کہ یہ کرو، سیری کہا جا کہ یہ مت کرو۔ (افعالم اللہ عربے فی فادی نامید میں کہ انہا کی تعمور کی ان کے کہ یہ کرو، یہ نہیں کہا جب کرو، یہ مت کرو۔ (افعالم اللہ عربے فی فادی نامید کی میں کہا جا کہ یہ کرو، یہ

اس سفیہ نے انبیاء علیم السلام کو نمی کامکلف اس لیے نمیں مانا کہ تکلیف میں کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کا افتیار
جو آئے 'اگرید مان لیاجائے کہ انبیاء علیم السلام کو گناہوں ہے منع کیا گیاہے اوران ہے کما گیاہ کہ گرتا میں نہیں اوران سے کما گیاہ کے گناہ کرنا ممکن ہی نمیں ورند وہ معصوم نمیں رہیں گے اس لیے اس نے کما
انبیاء علیم السلام نمی کے مکلف نمیں ہیں امرے مکلف ہیں 'گراس سفیہ نے اس پر غور نمیں کیا کہ جب اس نے انبیاء علیم
السلام کو امرکا مکلف مان لیاتواس سے لازم آیا کہ انہیں اس امربر عمل کرنے کا اختیار ہے 'امربر عمل کر میں اندر کمیں اندر کا محل کہ نمیں اسلام کو امرکا
عمل نہ کرنا گناہ ہے اور امربر عمل نہ کرنے کی قدرت گناہ پر قدرت ہے تو اس کے ذعم کے مطابق انبیاء علیم السلام کو امرکا
مکلف مانے ہے بھی وہ معصوم نمیں رہے اور یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ عصمت کامفی ہے گناہ پر قدرت نہ ہونا محال کہ عصمت کامفی ہے ہے:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ١٩٧٥ ه لكصة مين:

عصمت کی حقیقت میہ ہے کہ اللہ تعالی بندہ کی گناہ پر قدرت اوراس کے اختیار کے باوجوداس میں گناہ پیدا نہ کرے اور متعکمین کے اس قول کا بھی ہیں معنی ہے۔ عصمت اللہ تعالی کا لطف ہے جو بندہ کو نیک کام پر ابھار تا ہے اور بڑے کام ہے رو تا ہے ' باوجود اختیار کی بقاء کے تاکہ مکلف ہونے کا معنی پایا جائے' اس لیے شخ ابو منصور ماتریدی نے کما عصمت مکلف ہونے کو زا کن نہیں کرتی' اوراس تحقیق ہے ان لوگوں کے قول کا فساد ظاہر ہوگیا جنوں نے کما عصمت محف کے نفس میں بالاس کے بدن میں ایس کے بدن میں ایس کے بدن میں ایس کے بدن میں ایس کا صدور محتنع ہو تو اس کو گناہ کے ترک کا مکلف کرنا شیح نہ ہوگا اور نہ اس کو گناہ کے ترک پر ثواب کو گناہ کے ترک کا مکلف کرنا شیح نہ ہوگا اور نہ اس کو گناہ کے ترک پر ثواب ہوگا۔ (شرح عقائد منٹی میں ۱۱۳ مطبوعہ کر آجی)

الله تعالیٰ کا مشاد ہے: اور اس طرح ہم نے اس قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستورہے ، اور اگر آپ (بھی) اس علم کے آنے کے بعد (بالفرض) ان کی خواہشوں کی بیرو کی کریں گے تو اللہ میں آپ کانہ کو فی مدر گارہو گا

رُضَ نَنْقُصُهَا مِنَ ٱطْرَاذِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَعُكُمُ لَا مُعَقَّد ڹٛۼؘڨؘؠؘؽٳڵڰۘٳڕ۞ۅؘۘؽۣڠؙۘۏؙڵٲڵۜؽڹؽڹػڡٞۿٷٳڵڛٛػڡؙۯ؊ الله شَهِيُكَا ابَيْنِي وَيَا ب سجیبے میرے اور منہائے درمیان انتر برطور گواہ کافی ہے ، اور وجس کے باس (آسمانی کاب کاطم ا وہ بھی برطور گواہ کا فی ہے) 0 الله تعالی کارشاد ب: اور ب شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج تنے اورم ہے ان سکے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی اور کسی رسول کے لیے بیہ جائز نسیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ میش کرے ' ہر چیز کی مدت ' کتاب تقدیم ی کلیے اعتراض که آگر آپ نبی میں تو پھر آپ نے شادیاں کیوں کیں؟ شر کین مکہ سنید نامحمہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت میں طرح طرح کے شبهات پیش کیا کرتے تھے ، کبھی ہیہ کہتے تھے اگر بیہ واقعی بی ہوتے تو یہ بھی کسی بہاڑے او نثنی نکال کرد کھاتے ، یالا تھی کو سانپ بناکرد کھاتے ، یام روں کو زندہ کرکے ان ہے ما تیں کرتے اور بہمی کہتے تھے: وَفَالُوْ سَالِ هٰذَا الرَّسُولِ بَاكُلُ الطَّعَامَ وَ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے یہ کھانا کھا آ ہے يْسَى فِي الْكَسُوَاقِ \* كَوْلَاَ أَثْيُولَ إِلَيْهِ مَلَكَ اور بازاروں میں چاتاہے٬اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں فُونَ مُعَدُّ مِيدِبِهِ ١٥(الفرقان: ١٤) نازل کیا گیاجواس کے ساتھ (لوگوں کوعذاب سے)ڈرا آ۔

> كُوْمَا نَايِئِيكَا مِالْمَكَا يُنْكَدِّ إِنْ كُنْتَ تبيار القرأر

بح بداعة اض كرتے تھے:

Marfat.com

اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نمیں لاتے

تبيان القرآن

الرعدا: ٣٨ \_\_\_ ٢٨

مِنَ الصَّدِقِينَ - (الحجر: ٤)

ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھااس لیے وہ سیّد نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پیٹے پر بھی اعتراض

کرتے تھے اور آپ کی ازواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا بے ٹنگ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیج تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی سوجب ان گزشته رسولوں

کے حق میں تعدد ازواج اور اولادان کی رسالت کے منافی نہیں تھی تو (سیّد نا) محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعدد ازواج اوراولادان کی رسالت کے منافی کیوں ہوگی ؟ اس اعتراض كليه جواب كه انبياء سابقين نے نوبهت شادياں كى تھيں!

حضرت داؤد عليه السلام كي سو بيويال تفيس او رحضرت سليمان عليه السلام كي سات سو بيوياب او رتين سو بإندياب

امام ابوالقاسم علی بن الحن ابن عساکر متوفی ۵۷ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت داؤد عليه السلام كي سويويان تفيس اور حضرت سليمان عليه السلام كي سات سويويان اورتين سو بإنديان

(مختقر آرخ دمثق جز۸ م ۴۲ مطبوعه دارانکگر بیروت ۵۰ ۱۳ هه البدایه وانسایه خاص ۴۶۳-۴۶۲ مطبوعه دارا مکدیم و ۱۳۱۸ ای اس حدیث کی تصدیق موجودہ تورات میں بھی ہے:

اور سلیمان بادشاہ قرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی مو آبی، عمونی ادومی، صیرانی اور حتی

عورتوں ہے محبّت کرنے لگا0 میدان قوّموں کی تھیں جن کی بابت خداد ندنے بی اسرائیل ہے کہاتھا کہ تم ان کے نجّ نہ جانا اور نہ وہ تمہمارے چی آئمیں کیونکہ وہ ضرور تمہمارے دلوں کو اپنے دیو گاؤں کی طرف ماکل کرلیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق

کادم بھرنے لگا©اوراس کے پاس سات سوشا ہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحرمیں تھیں اوراس کی بیویوں نے اس کے ول کو چیمردیا ۱۵ کتاب مقدس مراناعمد نامه ص ۴۳۰ سلاطین باب:۱۱ آیت: ۳- ۱۱ مطبوعه با نبل سوسانی ۱۱:۹۱ مشرکین مکنہ اور ان کے اعتراض کا دور نو گزر گیا اب مستشرقین کو دیدہ عبرت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا

چاہیے - حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سوباندیاں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھیں' میہ تعداد حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے تو سیّد نامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ُ بیارہ عور توں ہے نکاخ کرنا آپ کی نبوت کے لیے کیسے قابل اعتراض ہو گا۔

تتشرفين كے اس اعتراض كاجواب كه آپ نے بهت شادياں كى تھيں ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے نکاح میں گیارہ ازواج مطهرات مجتمع ہو نمیں اور جس وقت آپ کی وفات ہو کی اس وقت نوازواج مطمرات حيات تقيس ـ

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج کومشرف فرماتے تھے 'اوروہ گیارہ ازواج تھیں۔ قباّدہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھاکیا آپ اس کی طاقت ر کھتے تھے ۔ حفزت انس نے کہاہم بیا تیں کرتے تھے کہ آپ کو تھیں مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:۲۱۸ صحح مسلم رقم الحديث: ۳۹۰)

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه اس حديث كي شرح مِن لَكَصة مِن:

حفرت انس رحتی الله عنه ہے ایک اور روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پندرہ عورتوں ہے نکاح کیا اور گیارہ عورتوں ہے رخصتی ہوئی اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو نو از دارج مطسرات تھیں - اساعیلی کی روایت میں ہے کہ آپ چالیس مردوں کی طاقت رکھتے تھے اور حلیہ میں ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طاقت تھی اور امام احمد 'امام

نسائی اور امام حاکم کے سند صحیح کے ساتھ حضرت زیرین ارقم سے مرفوعاً روایت کیاہے کہ ایک جنتی مرد کھانے پینے، جماع کرنے اور شہوت میں ایک سوونیاوی مردوں کی طاقت رکھتاہے۔ اس حساب سے ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہزار

مردول کی طاقت رکھتے تھے۔ (فتح الباری تاص ۸۷ سوء مطبوعہ لاہور ۱۰ ساھ)

ایک دنیادی مرد چارعورتوں ہے نکاح کی طاقت رکھتاہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار ہزار مردوں کی طاقت تھی! س حساب ہے آپ سولہ ہزارعورتوں ہے نکاح کی طاقت رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف گیارہ ازواج مطمرات کو داخل کیاسوان مستشرقین اور دیگر معترضین کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گیارہ ازواج کورکھنا آپ میں شموت کی ہمتات تھی یا آپ کا اپنے نفس پر کمال ضبط تھا۔

ستبدنامحمة صلى الله عليه وسلم كى ازواج كى تفصيل

نبی صلی انتدعلیہ وسلم نے گیارہ از واج مطہرات کو آپنے حرم میں داخل کیا م چاریا پانچ وہ خواتین میں جن ہے آپ نے نکاح کیا اور رخصتی کا شرف نہیں بخشا اور چار آپ کی باندیاں تھیں۔ علامہ سٹس الدین محمد بن ابی بکرابن القیم جو زیہ متوفیٰ ۵۱ کے دنے ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔

وہ ازواج مطمرات جن کو آپ نے حرم میں داخل کیاان کی تفصیل مدے:

(۱) آپ کی سب ہے پہلی زوجہ حضرت فدیجہ بنت خویلد القرشیہ الاسدیہ ہیں۔ آپ نے اعلانِ نبوت ہے پہلے ان سے عقد کیا تھا اور حضرت فدیجہ کی عمر چالیس سال تھی (وہ بیوہ خاتون تھیں) آپ نے ان کی موجو دگی میں دو سمری شادی شیس کی حتی کہ ان کی وفات ہوگئی۔ حضرت ابرا بیم کے علاوہ آپ کی تمام اولادان بی ہوئی۔ بجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال جو اتھا وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور فرا نفس نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنا ال خرج کیا۔

(۲) ان کی وفات کے چند اتام بعد آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ القرشیدے نکاح کیا انسوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی امند عنماکے لیے بخش دی تھی۔ حضرت سودہ نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری اتام میں وفات پائی -

(الاستيعاب رقم:٣٣٢٨)

(۳) اس کے بعد آپ نے حضرت ام المو منین عائشہ بنت الصدیق سے زکاح کیا ان سے جب نکاح ہوا تو ان کی ممرچھ سال متنی اللہ میں اس میں اس کی مرجھ سال متنی اللہ میں اور بجرے الحادہ ہوئے اس متنی اور بجرے الحادہ ہوئے اس متنی اللہ عنما کے علاوہ آپ کا کس کنواری عورت سے نکاح نمیں ہوا اور تمام از دان مسلم رقم الحدیث عضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی برأت میں سورہ نور کی دس آپس سے سائل دریافت کرتے تھے ۔ آپ نے آپ سے سائل دریافت کرتے تھے ۔ آپ نے ستیں ۱۳۵۰ میں مثال کی شہد وفات یائی ۔ حضرت ابو ہر یہ ہے نماز جنازہ پڑ حال اور ای رات متمع میں دفن کردی سے دماخان ۵۸ ھیں مثال کی شب وفات یائی ۔ حضرت ابو ہر یہ ہے نماز جنازہ پڑ حال اور ای رات ، تمع میں دفن کردی

مستركي - (الاستيعاب رقم: ٣٢٦٣)

یں۔ (الاستینب را) . سربی (۳) اس کے بعد آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عقد کیا ان کو آپ نے طلاق دی تھی پھر رجوع فرمالیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقمِ الحدیث: ۴۲۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۲۳) تین جمری میں آپ سے نکاح ہوا تصاور

ا کتابس یا پیتالیس جمری میں آپ کی وفات ہوئی۔(الاصابہ:۵۳) (۵) اس کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت فزیمہ بن الحارث سے نکاح کیا۔ بید رخصتی کے دو ماہ بعد فوت ہو گئی تھیں۔

(۲) پھرآپ نے حفرت ام سلمہ ہند بنت الی امیہ القرشیۃ المخرومیہ ہے نکاح کیا۔ یہ آپ کی ازواج میں سب ہے آخر میں فوت ہوئی تھیں اور ایک قول ہیہ ہے کہ حفزت صفیہ سب ہے آخر میں فوت ہوئی تھیں - حافظ ابن حجر عسقل<sub>ا</sub>نی کی تحقیق ہیہ

وے اول میں اور بیت وں یہ ہے۔ سرے یہ بیت ہے۔ کہ آپ ۳۲ھ میں فوت ہو کمی-(الاصلہ: رقم: ۲۵۵۵) (۵) پھر آپ نے حضرت زینب بنت محش سے نکاح کیا۔ یہ بنواسد سے تھیں۔ یہ آپ کی پھو پھی امید کی بٹی تھیں۔ان

کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی تھی: فَلَمَتُما فَصِلْ رَبُدُ مِنْهُما وَطَهَّا أَذَةً جُنْكَ مِمَا وَ مَنْ عَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل

لَّلْمُمَّا قَصْلَى زَبُلًا مِّسِنُهَا وَطُوَّا زَوَّجُنْكَهَا ۔ پھرجب زیدنے (اس کوطلاق دے کر)اس سے اپنی فرض (الاحزاب: ۳۵) پوری کر او جم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے نکاح کر

دیا۔ اسی وجہ سے حصرت زینب بنت محش باقی ازواج پر فخر کرتی تھیں کہ تمہار انکاح تمہارے گھروالوں نے کیااور میرا نکاح سات آسانوں کے اوپر اللہ تعالی نے کیا۔ آپ حصرت عمرفاروق کی خلافت کے ابتدا کی دور میں فوت ہو گئی تھیں۔ واقد کی نے

کما ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمرہ ۳ سال تھی، آپ ہیں جری میں فوت ہو کیں اور انہوں نے ۵۰ یا ۵۳سال عمر ئی۔ (الاصابہ رتم: ۱۳۲۷)

(A) پھر حضرت جو ہرہ بنت الحارث نے آپ نے نکاح کیا۔ یہ بنوالمصعلق کے قیدیوں میں آئی تھیں۔ انہوں نے آپ سے مکا تبت کی رقم کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف سے رقم ادا کی پھران سے نکاح کرلیا۔ آپ نے ان سے پانچ یا چھ جمری میں نکاح کیا تھا اور آپ رہیج الاقل 20ھ میں فوت ہو گئیں۔ (الاستعاب رقم ۱۳۱۸)

(۹) پھرآپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا ان کانام رملہ بنت الی سفیان ہے۔ یہ صبشہ کے ملک میں ہجرت کرکے کئی تھیں۔ نجاشی نے آپ کی طرف سے و کیل ہو کران سے آپ کا نکاح کیااور چار سودینار مهر کھا، پھر آپ کے پاس ہجموادیا۔ یہ اپنے بھائی حضرت معادید کے ایام میں وفات پاگئی تھیں۔ چھیا سات ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھااور یہ ۴۲ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱۰) پھر آپنے حفزت صغیہ بنت حسبی بن اخطب ہے نکاح کیا جو بنونفیر کے سردار تھے۔ یہ حفزت ہارون بن عمران کے نب سے تھیں۔ یہ نبی کی بٹی اور نبی کی ذوجہ تھیں اور دنیا کی تمام عورتوں بیں سب نے زیادہ حسین تمیں۔ یہ بھی قید ہو کر آئی تھیں' آپنے ان کو آزاد کرکے ان سے نکاح کرلیا۔ یہ بھری میں ان سے نکاح ہوا تھااوروا قدی کی تحتیق کے مطابق ۵۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (الاصابر قربرے ۱۳۵۰)

(۱۱) پھر آپ نے حفرت میونہ بنت الحارث سے نکاح کیا سب سے آخر میں ان سے نکاح کیا۔ جب آپ عمر ۃ القصاء رنے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت معادیہ کے اتام حکومت میں فوت ہو کمیں ، ان کی قبر مقام بنب بنا ہے۔ سرف میں ہے۔ آپ نے سات ہجری میں ان سے نکاح کیاتھااور سہالایا ۱۳ ھامیں فوت ہوگئی تھیں۔ حضرت ابن عماس رمضی الله عنمانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔(اسدافابہ رقم:۲۰۰۵) نسبیلاریہ قرم دیں میں فرمادر سلکھتا ہے۔

نیز علامداین قیم جو زید متوفی ۲۱۱ کے لکھتے ہیں:

جن خواتین کو آپ نے نکاح کاپیغام دیا وران سے نکاح نہیں کیا اور جن خواتین نے آپ کو آپ کے لیے ہہ کیا

اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداو چار پاپنچ ہے۔ بعض علاء نے کماکدان کی تعداد خمیں ہاور تی صلی اللہ علیہ

اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداد وچار پاپنچ ہے۔ بعض علاء نے کماکدان کی تعداد خمیں ہاور ان کے محروف بیر اور ان کے نزویک معروف بیر ہے کہ آپ نے الجو نید کو نکاح کا پیغام بھیجااور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گے۔ اس نے

مرد کا معروف بید ہے کہ آپ نے الجو نید کو نکاح کا پیغام بھیجا اور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گے۔ اس نے

مرد ان آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پناہ دے دی اور اس سے نکاح نہیں کیا اور بنو غفار کی ایک عورت سے نکاح کہا اس

کے پہلو میں سفیدی تھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف واپس بھیج دیا۔ (المستدرک) بید تفصیل مصدقہ اور مستند ہے۔

کے پہلو میں سفیدی تھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف واپس بھیج دیا۔ (المستدرک) بید تفصیل مصدقہ اور مستند ہے۔

اللہ عنہا، حضرت دفعہ، حضرت زینب بنت محش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفید، حضرت ام جیب، حضرت میں بنت محش رضی اللہ عنہا کی وہ حضرت زینب بنت محش، حضرت میں اللہ عنہا کی بید بن معاویہ ہے کہ وہ حس کے سامید و تعرف کو تحقیق ہیں ہے کہ آپ ۲۲ھ میں فوت ہوئی وہ حضرت زینب بنت محس میں میں دونت ہوئی۔ وہ میں فوت ہوئی وہ حضرت زینب بنت محس میں عشرت ام سلمہ درضی اللہ عنہا کی بید بن معاویہ کے دور حکومت

میں ۲۲ھ میں فوت ہوئی۔ (مافظا بن مجری تحقیق ہیں ہے کہ آپ ۲۲ھ میں فوت ہوئی تھیں)

(زادالمعادج اص ٢٦-٥٨ ملحمًا مطبوعه دارالعكربيروت ١٩٣١ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تعدد از دواج يراعتراض كے جوابات

تبياز القرآز

کہ پچاس سال کی عمر تک ایک بیوہ کے ساتھ شادی کرکے زندگی گزاری۔

محضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہ اور پھر حضرت عائشہ سے عقد کیا جو آپ کی از داج میں تنا کواری خاتون تھیں، ان کے علادہ جس قدرا زواج آپ کے نکاح میں آئیں وہ سب برویا مطلقہ خین وصال کے وقت آپ کی نو از داج تھیں: حضرت عائشہ، حضرت حفصہ حضرت سودہ حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جو بریہ، حضرت صغید اور حضرت میموند رضی اللہ عنی وارضاین و نیا کاسب سے بے مثال انسان جو چار ہزار از واج کامستحق ہو، اس

حضرت صفید اور حضرت میموند رضی الله عنن وارضاین و نیا کاسب سے بے مثال انسان جو چار ہزارازواج کاستی بوواس اسکے عقد میں صرف نوازواج و کیے کر کوئی انساف پینداس پر کشرت ازواج کا الزام لگاسکتا ہے ؟

رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی عمر تدمین سال سے متباوز ہو چکل ہے۔ عظیم الشان فتوحات کا آبتا بند نما ہوا ہے ،
اموالی غنیمت کی رمل پیل ہے ، اس کے باوجود آپ کسی ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے ، بھی ایسے مسلسل دودن انہیں آئے جب دونوں دن آپ کے گھر میں چولہ اجلا ہو ، جو پھھ آ آباللہ کے راتے میں دے دیتے ۔ اختیاری فقر و فاقہ سے پیٹ پر پھر پاند ھے ، میمینوں ازواج مطرات کے جروں سے دھواں نہ اٹھتا صرف پانی اور مجبور پر گزارہ چلا، موز وزہ کھی بیٹ پر پھر پاند اور انہ ہم میں کسی ایک مرات کے جروں سے دھواں نہ اٹھتا صرف پانی اور مجبور پر گزارہ چلا، واج ہے صاف رکھتے ، گئی کن انظار نہ کرتے ۔ رات بھر قیام کی وجہ سے پاؤں پر ورم آجا آ ۔ عیش و عشرت کا سامان تو کہا ازواج سے صاف رکھتے ہو گئی میں ہو بھی تعری مسلس کے اور جے دی کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ۔ میدان جنگ میں جب باوجود تمام ازواج کے حقوق ایسے احس طریقے ہے ادا ہے جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ۔ میدان جنگ میں جب کا فار اور مشرکین کو آپ کے دعوی نبوت کھان خاطر عبادت اور فرائفن رسالت میں بھی جائل نہیں ہوا ، یکی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعوی نبوت تو تب چٹان کی طرح ڈ نے رہے ، ازواج سے تعلق خاطر عبادت اور فرائفن رسالت میں بھی جائل نہیں ہوا ، یکی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعوی نبوت سے تعلق خاطر عبادت اور فرائفن رسالت میں بھی جائل نہیں ہوا ، یکی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعوی نبوت سے تعرف

ے اختلاف تھا وہ وی الی کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کی عفت اور پاک سیرت کاوہ برطاا عمراف کرتے تھے ، - اند کے شق ہونے اور ڈو ہے ہوئے سورج کے لوٹ آنے ہے بڑا مجمزہ یہ ہے کہ آپ نے خاک اڑائے اور گالیاں دینے والوں ہے اچھا سلوک کیا ہم بخروں ہے گھا کل کرنے والوں کو دعائیں دیں - این الی کی نماز جنازہ بڑھائی اور وفتح مکنہ کے بعد غلبہ پاکر تمام دشمنوں کو معاف کردیا - ایس بے نظیر سیرت اور کردار کے مالک شخص کے بارے میں مید گمان کرنا کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی وجہ ہے متعدد شادیاں کیس ، عدل وانصاف ہے کس قدر بعید ہے ؟

جب بيه بات مارضح بوگنی که متعدد شاديول کي دجه نفسانی خوابش نهيں تقى تو پھريه سوال پيدا بو گاکه آخراس کی حکمت

کیاتھی سوہم اس کی حکمتیں بیان کررہے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمتیں

انہوں نے بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کو بیہ کمہ کر آ زاد کر دیا کہ بیالوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عاکشر رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت جویرہ بنت الحارث بن المصطلق، حضرت طابت بن تیس یا ان کے عمر زاد کے حضہ میں آئی تحسیں انہوں نے اپنے آپ کو مکاتبہ کرلیا۔ وہ بہت بلیج عورت تحس - انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا کیا ہیں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بناؤں! انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے یا رسول اللہ! آپ نے قرمایا ہیں تہمارا بدل کتابت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں۔ حضرت جویرہ نے کہا ہیں نے اس کو منظور کرلیا۔ جب مسلمانوں نے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت جویرہ سے نکاح کرلوں نے نکاح کرلوں نے نکاح کرلوں نے نکاح کرلوں نے نکاح کرلیا ہے توان کی ملکیت میں جینے قیری تھے انہوں نے ان کو آزاد کردیا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سمرای رشتہ دار ہیں اور ہم نے حضرت جویرہ کے سوالوئی ایس عورت نہیں دیکھی جوابی قوم کے حق میں اس قدر بابرکت فاہت ہوئی ہو، کوئی کو مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے سوگھرانوں کوآزاد کردیا تھا۔

(سنن ابوداوَد رقم الحدیث: ۳۹۳ مند احمد ج۲ ص ۱۷۷ قدیم، مند احمد رقم الحدیث: ۴۲۸۹۷ عالم اکتتب صحح این حبان رقم الحدیث: ۵۰، ۵۳ مهم ۴۰ المعیم الکبیرج ۴۴ رقم الحدیث: ۱۹۵۵ کمستد رک ج ۴ م ۲۷ سنن کبری للیستی ج۵ م ۵۷ - ۵۲ اللبری ج۸ م ۹۲ رقم: ۱۳۳۳ دارالکتب العلیه البدایه والنهایه جهم ۴۳۷ دارالفکر جدید، سل الهدی والرشادج ۴ م ۳۳۷ - ۳۳۷ اوراس حسن سلوک کی وجه سیسه تمام لوگ مسلمان بوگئے۔

ابوسفیان بھی اسلام کے زُروست نخالف تھے، کیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیب رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح کرلیا آبہ پھر ابوسفیان کی دشنی کا زور ٹوٹ گیااور وہ بہت جلد مسلمان ہوگئے، پھروہ ابوسفیان جو اسلام کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے، اب اسلام کی تبلیغ کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے لگے ۔ کہ بھری میں یہ نکاح ہوا تھااور ۸ جمری میں ابوسفیان مسلمان ہوگئے۔

اہری ہیں ابو صفیان مسممان ہوئے۔

(۳) بعض شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریعی مقاصد کے لیے کیں اس اجمال کی تفصیل ہیں ہے کہ عواوں میں ہیر دستور تھاکہ وہ کی مخص کو اپنا بٹیا بنا لینے تھے اور اس کو حقیق بٹیا قرار دیتے تھے اور اس کی مطلقہ یوی ہے نکاح کو حرام سجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتا کہ کسی کو بٹیا بنا لینے ہے وہ حقیق بٹیا نہیں ہو جا آیا اور اس کی مطلقہ یوی ہے وہ مخص نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے حضرت زید بن صار شکو اپنا بنا تھا اور ان کی شادی اپنی پھو پھی زاد بہن حضرت زید بند اللہ عنها ہے کہ دی اور جب ان میں باہمی نا انقاقی کی بناء پر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو عدت کر زنے کے بعد اللہ تعالی نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ کی زندگی میں ہے نمونہ ہو کہ رحمہ نے کے بعد اللہ تعالی نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ کے رویا تاکہ مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی میں ہے نمونہ ہو کہ مذہ ہو کے بعد اللہ تعالی نکاح کا ترکزے نہ کہ کے ترکن مجد میں اس نکاح کا فرکزے نہ کہ کو گئی تھا کہ وطرا رکڑے جند کہ تھا تھا کہ ایکان کا حاس کے کردیا تاکہ ایکان آپ کو گئی تھا کہ ایکان کا حسن کے لیے آپ کا نکاح اس کے کردیا تاکہ ایکان کرنے کے اپنے مذہ ہو کے بیش کی بیدیوں سے نکاح کر کے ایک میڈی کی بیدیوں سے نکاح کرنا تاکہ ایکان کرنے کے اپنے مذہ ہو کے بیش کی بیدیوں سے نکاح کرنا تاکہ ایکان کے اپنے مذہ ہو کے بیش کی بیدیوں سے نکاح کرنا تاکہ ایکان کی کرنے تاکہ ایکان کے اپنے مذہ ہو کے بیش کی بیدیوں سے نکاح کرک کے آپ کو کھور کی کھور سے نکاح کرنا تاکہ ایکان کی کورا تاکہ ایکان کی کورا تاکہ کورا تاکہ کیکان کورا تو کھوں کی کورا تاکہ کورا تاکہ کورا تاکہ کیکان کورا تاکہ کورا کورا تاکہ کورا تاکہ کورا تاکہ کورا تاکہ کورا تاکہ کیکان کورا تاکہ کورا تاکہ کورا تاکہ کی کورا تاکہ کورا تاکہ

تبيان القرآن

وَكَانَّ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ٥ (الاتراب: ٣٤)

جلد مخسم

میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر چکے

ہوں'اوراللہ کا تھم ضرور ہو کررہتاہے۔

حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں بھی ایک تشریعی مقصد کو پورا کرناتھا، نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ نجاثی نے ۴۰۰ ویٹار کے عوض حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر

دیا- (المبسوطی ۵ صا۱۰) اس سے بید مسئلہ معلوم جوا کہ لڑکی مثلاً پاکستان میں ہواور لڑ کا امریکہ میں ہواور لڑ کاپاکستان میں کسی

شخص کو خط یا ٹیلی فون کے ذراعیہ ابناول یاو کیل بنادے تو وہ ولی اس لڑکے کااس لڑک سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح ای

طرح ہو جائے گاجس طرح حضرت ام حبیبہ کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔

(m) آپ کی متعدد شادیوں کی تیمری حکمت مسائل دینیہ کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مروعورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں مثلاً حیض نفاس ، جنابت اور عمل از دواج ہے

تتعلق مسائل ، بی صلی الله علیه وسلم بیر مسائل این از واج مطهرات بیان کرتے اور و در و مری عور توں کوبیان کرتیں۔

(٣) چوتھی وجہ احادیث کی اشاعت اور دین گی تبلیغ ہے - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حقیہ وہ تھاجو آپ گھر ے باہر مردوں میں گزارتے تھے اور ایک حصّہ وہ تھاجو آپ گھرمیں ازواج مطمرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح

مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے ای طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو شنے والی اور آپ کے افعال کو دیکھنے والی بہت عور تیں ہونی چائیں تاکہ آپ کی خارجی اور داخلی زندگی کے

تمام پہلوامت کے سامنے آجا کمی اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی باہر کی زندگی میں نمونہ ہے اس طرح مسلمانوں کو آپ کی گھر پلواور بھی زندگ ہے بھی اپنی خاتگی اور عائلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہوجائے۔ ازواج مطهرات ہے بهت احادیث روایت کی گئی ہیں۔

منداحمین فمرااه ۲۳۵ کے لے کر نمبر ۲۲۹۴۴ تک حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت کی ہوئی احادیث ہیں ان کی کل تعداد ۲۴۳۳ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنهاکی ۱۴۸ حادیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهاکی ۱۲۸۲ حادیث

ہیں۔ حضرت زینب بنت بحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت جو برہ بنت الحارث کی بھی چار روایات ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی ۲۷ روایات بین - حفزت میمونه بنت الحارث کی ۱۳ روایات بین - حفزت صفیه کی نو روایات بین اور حفزت سوده کی چار روایات میں اور مید کل ۲۸۶۳ روایات میں - غور فرمائے تقریباً تمن بزار روایات ازواج مطهرات سے مروی ہیں اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت خدیجہ یا پھر حضرت سودہ کے بعد اور شادی نہ کی ہوتی تو دین کاکتنا ہزا حقبہ مسلمانوں تک

پہنچے سے رہ گیاہو آ! (۵) بعض ازواج ہے آپ نے بعض صحابہ کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا حضرت حنصہ رضی اللہ عنها پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں ' یہ بدری صحابی تھے اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ

کے لیے بہت پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کی محبّت اور خدمات کاصلہ عطاکرنے کے لیے ان ہے نکاح کیا۔

امام محمرین سعد متوفی ۲۳۰ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خنیس بن حذافہ سمی کے فوت ہو جانے ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنها ہوہ ہو کئیں تو حضرت عمر حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے او ران ہے کما کہ وہ

تسان الق آن

ان کی بینی حضرت حفصہ نے نکاح کریں، حضرت عثمان نے کہا ہیں اس مسئلہ ہیں فور کروں گا۔ پھرچندون کے بعد ان کی پھر
حضرت عثمان سے طاقات ہوئی، حضرت بھرنے دوبارہ ان سے کہا۔ حضرت عثمان نے کہامیری دائے یہ ہوئی ہے کہ ہیں ابھی
نکاح نہ کروں۔ حضرت بھرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے طاقات کی او ران سے کہاکہ وہ حضرت حفصہ نکاح
کریس۔ یہ بن کر حضرت اپو بکر ضاموش ہوگئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی
خاموش سے بچھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی نیادہ در نجم ان بھر ہیندوں شھراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کردیا،
ماس کے بعد حضرت ابو بکرنے حضرت عمر سے کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کردیا،
ماس کے بعد حضرت ابو بکرنے حضرت عمر سے کر سالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر نے کہاہاں! حضرت کم سے سوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارا افشاء
ابو بکرنے کہاجب تم نے بچھے رشتہ کی بیشکش کی تھی تو بھی اس رشتہ کو تیول کرنے سے اس کے سوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخترت عفصہ کاذرکریا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخترت عثمان کے تمام سے دختر کہا ہم جمی بن سمری کرنا چاہتا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو ترک کرد سے تو ہیں اس رشتہ کو ضرور قبول کرلیت امام مجمی بن سمری کرنا چاہتا تھا اگر کردیا تو حضرت عثمان کے تمام سے دخترت عثمان کہ تعزیت عثمان سے بہتر سرکی طرف رہنمائی نہ کروں۔ ہیں نے کہا کیوں نہیں یارسول اللہ اتو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں یارسول اللہ اتو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب عمرے دخترت عثمان کو ترک کردیا تو صدرت امام کلثوم سے کردیا اس سے محدرت ایک اور عثمان سے بہتر سرکی طرف رہنمائی نہ کروں۔ ہیں نے کہا کیوں نہیں یارسول اللہ اتو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کہا کیوں نہیں یارسول اللہ اتو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو تھرت امام کلثوم سے کردیا اس سے عشرت میں کے کہا تھوں۔ اس کے معرب سے کہا کھوں نہیں وہ تھی تھیں۔
پہلے حضرت و تو ہوں جو بھی تحضیت میں اور عثمان کے تعزیل کردیا تو صدرت امام کلثوم سے کردیا اس سے عشرت میں کے کہا تھوں۔

(العبقات انکبرئ نی ۸ ص ۲۷-۲۵، مطبوعه دار اکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۴ه و الاصابه ۸ ص ۸۵ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۰ه هد) حضرت حنصه سے پہلے ہی صلی الله علیه وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی الله عنهاموجود تھیں جن سے آپ کو بہت محبت تھی، تو حضرت حنصہ رضی الله عنها ہے نکاح کرنے کا داعیہ اس کے سواا و رکچھے نہ تھاکہ آپ اپنے محب صادق اور اسلام کے بطل جلیل اور عظیم صالی کی دل جوئی اور ان کی رفات کا حق اواکرنا چاہتے تھے۔

(۲) سیّد نامجر صلّی اللہ علیہ و سلم کا عمل ہر شعبہ میں قول ہے زیادہ ہو تا ہے ، آپ نے مسلمانوں کو پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خودان فرائف کے علاوہ تہد بھی با قاعد گی ہے پڑھاکرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلوع فجر ہے غروب آفتاب سکہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے دوسال کے روزے بھی رکھے جن میں افطاری تھی نہ محری ، آپ نے مسلمانوں کو چالیہ وال حقہ ذکو قادا کرنے کا حکم دیا اور آپ اپنے پاس الکل مال نمیں رکھتے تھے ، آپ کے پاس جو پکھ آ تا آپ اس کو تقیم فرماد ہے ۔ مسلمان فوت ہو جا میں تو ان کا ترکہ ان کے دار توں کو ملتا ہے ، آپ نے فرمایا ہم کمی کو دار ش نمیں بناتے ، ہم نے جو پکھ پھو ڈا دہ صدفحہ ہے ، ای طرح آپ نے مسلمانوں کو چار پیویوں کے در میان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نواد دائے میں عدل کرے کا حکم دیا اور خود نواد دائے ہے۔

ہم نے متعدد عقلی اور نقلی شواہدے واضح کردیا ہے کہ ہمارے نبی ستید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے گیارہ شادیاں کیس اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبلیغ اسلام' احکامِ شریعت کے بیان' خواتین کی تعلیم' احادیث کی تبلیغ' اپنے رفقاء کی دل جو کی اور قوتِ عمل میں فرادانی کے لیے کیں۔

نبيان القرآن

لمدهقتم

ب نے کفار قرایش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو سمرے اس اعتراض کاجواب دیا ہے کہ وہ یہ کتتے تھے کہ اگریہ واقعی اللہ کی طرف ہے رسول ہوتے تو ہم ان ہے جس مجرہ کو بھی طلب کرتے ہیا اس کو پیش کردیے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے لیکن جب بیر ہمارے مطلوبہ معجزات نہ پیش کرسکے تو واضح ہوگیا کہ بیاللہ کے رسول نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کا پیرواب دیا کہ اور کسی رسول کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اظہار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تسلّی کے لیے ایک معجزہ کو پیش کرنا کانی ہے ،اور اس ے زیادہ مغرات کو پیش کرنا اللہ تعالی کی مشیت کی طرف مفوض ہے، وہ چاہے تو وہ معجزات دکھائے اور وہ چاہے تو نہ

د کھائے'اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الله تعالى في سيد نامحم صلى الله عليه وسلم كي نبوت ير قرآن مجيد كوبطور مجزه پيش كياد رچيلج كياكه كوئي اس كي نظيرلاسكا ہو تولے آئے 'لیعنی قرآن تھیم کی طرح نصیح وبلیغ کلام ہواوراس میں غیب کی خبرس ہوںاد رمستقبل کی پیش گو ئیاں ہوں جو بعد کے زمانوں میں صادق ہو رہی ہوں 'او ر آج تک کوئی اس کی نظیر نمیں لاسکااور نہ قیامت تک لاسکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنیٰ معنرت موی علیہ السلام کاعصااور حعنرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کیے ہوئے مُروے ، بلاشبہ بت عظیم مغجزات تھے، کیکن وہ معجزات ان نمیوں کے جانے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان کے ماننے والوں کے پاس اپنے نمیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے نبی سٹیر نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایسام عجزہ عطافر مایا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا! یہ کفار قریش کی تم عقلی اور خواہ مخواہ کی ضد تھی کہ ایسے عظیم معجزہ کے ہوتے ہوئے ہی صلی اللہ عليه وسلم ہے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

كفاركے مطالبه كى وجه سے ان يرعذ اب كيوں نه نازل موا؟

نی صلی الله علیه وسلم کفار قریش کوالله کے عذاب ہے ڈراتے تھے کہ اگروہ اللہ کی تو حید اور آپ کی رسالت پر ایمان نەلائے قوان پراللە كاعذاب نازل مو گا اوراللە تعالى آپ كى اور آپ يرا يمان لانے والوں كى مەد فرمائے گا ، چركفارنے جب بيە دیکھاکہ ان کے کفرپرا صرار کے باوجو دان پرعذاب نازل نہیں ہو رہاتو انہوں نے اس وجہ ہے بھی آپ پر طعن اور اعتراض

کیااد رکماکداگر آپ سچے نی ہوتے تو ہم پر عذاب آ چکاہو تا۔اللہ تعالٰی نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کاجھی جواب دیا اور فرمایا: ہرچیزی مدت تماب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار پر عذاب کازول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شبعین کے لیے فتح اور نصرت کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص وقت میں مقرر ہے اور ہر حادث اور رونما ہونے والی چيز كاوقت لوح محفوظ ميں كھاہوا ہے اور ہر چيز كاوقت آئے پروہ چيز ظاہر ہوجائے گی۔

حضرت عطابن الی رباح نے عبدالواحد بن سلیم ہے کماکیاتم جانتے ہوام الکتاب کیاچیزے ؟ انہوں نے کمااللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے - انہوں نے کہابیوہ کتاب ہے جس کوانلد تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا، اس میں لکھاہوا ہے کہ فرعون اہل دو زخ میں ہے ہے' اور اس میں لکھاہوا ہے کہ ابولیب کے دونوں ہاتھ نوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہوگیااور حضرت عبادہ بن الصامت نے کہا بچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے بہلے لم کو پیدا کیااوراس سے فرمایا لکھ' اس نے بوجھا کیا لکھوں' اللہ تعالٰ نے فرمایا جو کچھ ہوچکا ہے وہ لکھو اور اید تک چو کچھ

ہو ۔ نے والا ہے وز ککھو - (سنن الترندي رقم الحديث ٢١٥٥٠ سنن ابو داؤ در قم الحديث: ٥٠٥ ٣٠ سند احمد ج ۵ م ٣١٥)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: الله جس چیز کو چاہے مٹادیتا ہے اور (جس چیز کو چاہے) ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب ای کیاس ہے ۱۰۵ رمد: ۳۹)

محواورا ثبات کی تفسیر میں متعددا قوال

الله تعالى جس چيز كوچا به مناديتا به اورجس چيز كوچا به ثابت ر كهتاب اس كي تفيريس حسب ذيل اقوال بين:

(۱) حضرت عمر حضرت این مسعود رضی الله عنمااور البودا کل منحاک اور این جریج نے کہا یہ آیت رزق اجل ، مبعد و این شخار و معمل عام سر

سعادت اور شقاوت میں عام ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنمه سعیدین جیر و قاده و قرطبی او را بن زید نے کہا س آیت سے مراد ناتخ اور منسوخ ہے الله تعالیٰ منسوخ کو مناویتا ہے اور ناتح کو فایت رکھتاہے - ابن قیب نے کہا الله تعالیٰ جس آیت کو چاہتاہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتاہے فایت رکھتاہے اور وہ آیت محکم ہو تی ہے ۔

(٣) سعيد بن جبير في حفرت ابن عباس سے روايت كيا ہے كه شقاوت معادت اور موت اور حيات كسواالله تعالى

جس چزکوچاہتا ہے مناریتا ہے اور جس چزکوچاہتا ہے ثابت رکھتاہے اور اس کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن اسید رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نطفہ چالیس دن کے بعد رحم میں مستقر ہوجا آئے تو اس پر فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے اس۔ ابیہ شتی ہے یا سعید ہے ، بھراس کو لکھ دیتا ہے ، چور پوچھتا ہے اے رب! یہ ذکر ہے یا مونٹ ہے ؟ پھراس کو لکھ دیتا ہے ۔ اس کاعمل اس کااثر 'اس کی مدت حیات اور اس کا پھر پوچھتا ہے اے رب! یہ ذکر ہے یا مونٹ ہے ؟ پھراس کو لکھ دیتا ہے ۔ اس مع مداتہ

رزق کلی دیتا ہے بھر صحیفہ لیبٹ دیاجا تاہے ۱۰ س میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔ (صحیم مسلم رقم الحدیث: ۲۱۴۳) (۲) مجاہدے کماشقاد ہے اور سعادت کے سواجس کو چاہتا ہے منادیتا ہے اور جس کو چاہتاہے ثابت رکھتاہے۔

(۵) حسن نے کہاجس کی موت آئے اس کو مٹادیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے۔

(۲) سعیدین جبیرنے کمااینے بندوں ہیں ہے جس کے گناہ چاہے مٹادیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے 'اور جس کو چاہے اس کے گناہ ٹابت رکھتاہے اور اس کو نہیں بخشا۔

(2) عکرمہ نے کہاجس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توب سے مناویتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ابت کرویتا ہے۔

(۸) ضحاک اور ابوصالح نے کما کہ فرشتوں کے صحیفوں یا نوشتوں سے ان کاموں کو منادیتا ہے جن میں تواب ہے نہ عمّاب اور ان کی جگہ ان کاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں تواب یا عمّاب ہے اور این السائب نے کما ہم بات کھی جاتی ہے حتی کہ جب جعمرات کادن آ باہے توان تمام کاموں کو منادیا جا آہے جن میں تواب ہے نہ عمّاب ہے مبیسے کھانا چیا آ تاجانا وغیرہ اور ان کاموں کو ثابت رکھاجا آہے جن میں تواب اور عمّاب ہو۔ (زاد الممیرج ممسم مسلومہ محتب سانی پیروٹ ہے مسابھ)

امام ابوجعفر محمر بن جربر طرى اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عبداللہ بن ملیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودیہ کہتے تھے اے اللہ ااگر تُونے بیجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرانام نیک لوگوں میں ثابت رکھ کیو نکہ توجو چاہتا ہے منادیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے - (جام البیان رقم الحدیث:۵۵۳۵)

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب رات مين تين

وے بیوی استان میں توانشہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھولتا ہے ، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرما تاہے جس کواس کے سوا اور کوئی منیں دیکھ سکتا، پس وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاویتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے ، پھر آپ نے باتی دو اعتوں کاز کرفرایا - (جامع البیان رقم الحدیث ۱۵۵۳۸) حسید معادمہ منتقب

قضاء معلق اور قضاء مبرم اس آیت کی علاء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ نقتر بر کی دوقسیس بیں: ایک نقد بر معلق ہے اور ایک نقر بر

اں بیت فاقد ہو معلق میں محواد را تیاں ہو تارہتا ہے اور تقدیم مرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیراور مبرم ہے۔ تقدیمِ معلق میں محواد راثبات ہو تارہتا ہے اور تقدیمِ معلق ہے لین کسی مرد خدا کی دعاہ اس کے لیے تبدل نہیں ہو یا مثلاً ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تقدیمِ معلق ہے لین کسی مرد خدا کی دعاہ اس کے لیے

تہدل نہیں ہو تا، مثلاً ایک محص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور بقد پر مسل ہے بینن سی مردخدا کی دعاہے اس سے سے اولاد مقدر کردی جاتی ہے، پہلے اس کی قسمت میں لاولد لکھا تھا؟ اگر کسی مردخدانے دعاکر دی تو لاولد کو مناکرصاحب اولاد لکھ دیا جا آب ہے اور اگر کسی نے دعاشیں کی تو وہ لاولداسی طرح ثابت رہتاہے اور بیہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف بسمہ سے واللہ معرف میں مدید میں شانہ میں میں اور تقدیر میرم کا مرتبہ جس کی طرف عند دوادالک بنیاب سے اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ

ویا چا ہاہے اور اس کے دعا یہ کی ووہ اور اور اور اور اور اور اور اس کا بھی درائیں۔ اور است میں سے اشارہ ہے وہ در مایٹ مامور ہنیت میں اشارہ ہے 'اور اتقدیم میرم کا مرتبہ جس کی طرف عندہ اہ السکنساب سے اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ انسان اگر مال باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر پڑھ جاتی ہے یا اس کے مزق میں و سعت ہوجاتی ہے اور

انسان اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تواس کی عمر پڑھ جاتی ہے یا ہی کے رزق میں دسعت ہوجاتی ہے اور ا اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نہیں ہو تا شلّا اس کی عمر پچیاس سال لکھی ہوئی ہے، اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی تو پچیاس سال مٹاکر اس کی عمر ساٹھ سال لکھ دی جاتی ہے اور اگروہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کی عمرای طرح پچیاس سال لکھی رہتی ہے، کین اللہ تعالیٰ کو علم ہو تاہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے اِنہیں

اس کی عمراس طرح پچاس سال لکھی رہتی ہے، بین القد تعلی کو 'هم ہو باہے کہ اس کے ان سے سما تھر ہی سرف ہجیا ۔ کرفی اور انجام کاراس کی عمر پچاس سال ہو گیا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی دہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے''اور یک تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نمیں ہوتی۔ حسب: مل احادیث اس تقریر پر دلالت کرتی ہیں: مبرم ہے۔

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کواس سے خوشی ہو

کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیاجائے اس کو جانبیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہے مل جل کر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو، کیو نکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت برھتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (سنن التروی رقم الحدیث: ۱۹۷۷منداحمہ: ۲۴ ما ۱۳۳۸ملمتدرک ی ۴۴م ۱۲۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملائمت سماحت کے میں کے داری ترقیب کی فیصل حرقت کیا گیا شتہ میں میں جا الان پر موسوں سر حسن سلوک کرنا

ے اس کا حصّہ دیا گیا اس کو دنیااور آخرت کی خیرے حصّہ دیا گیا- رشتہ داروں ہے ملنا اور پڑوسیوں ہے حسن سلوک کرنا گھروں کو آبادر کھتاہے اور عمروں میں اضافہ کر آہے۔

(منداحمه ج٢ص ١٥٩ تديم منداحمه رقم الحديث: ٢٥٧٤٣ عالم اكتب مندعبر بن حميدر قم الحديث: ١٥٢٣)

المام حاکم اور امام برارکی روایت میں اس میں بیداضافہ بھی ہے کہ اس ہے بڑی موت دُور ہن تی ہے۔

Marfat.com

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ صدقہ کرنے اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کے سبب سے اللہ تعالی عمر میں اضافہ کر تاہے اور اس سے بڑی موت ڈور کر تاہے اور اللہ تعالی اس سے نالپہندیدہ اور خطرناک چیزوں کو ڈور کر تاہے۔

(مندابوليعلى رقم الحديث: ۴۰۴، مجمع الزوا كدج ۸ ص ۱۵۱ المطالب العاليد رقم الحديث: ۸۷۵)

ان احادیث کا قرآن مجیدیے تعارض

ان احادیث میں سے بیان کیا گیا ہے کہ صلد رحم سے عمر میں اضافہ ہو آئے، اس پر سے اعتراض ہو اے کہ میہ احادیث

قرآن مجید کیاس آیت کے خلاف ہیں: \* میں سیاھی اسام

ھُمُّ فَلَا ہِرگروہ کا ایک وقت مقرر ہے؛ جب ان کامقرر وقت آ جائے گاتو وہ نہ ایک ساعت موخر ہوسکیں گے اور نہ ایک

لِكُلِّ اُمَّةً اَجَلُّ اللهِ الْآجَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا لَهُ الْجَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا لَهُمْ اللهِ اللهُ المُ

(پونس: ۴۹) ساعت مقدم ہو سکیں گے0

ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کے جوابات

اس کابواب ہیہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کاذکر فرمایا ہے ہیہ وہ عمر ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور سیہ قضاء مبرم ہے 'اس میں کوئی کی یا زیاد تی جس ہو سکتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کاذکر ہے ہیہ عمر قضاء معلق میں ہے مثل آگر کس شخص نے صلد رحم کیاتوا میں کی عمر ساٹھ سال ہے 'پس آگر اس نے صلد رحم کرلیاتوا میں کی عمر ساٹھ سال کو مثاکر سوسال لکھ دی جائے گی اور اگر قطع رحم کیاتو وہ ساٹھ سال ککھی رہے گی لئین اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سوسال ہے اساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سوسال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیراور تبدل نہیں ہوتا۔

قرآن مجیدی اس آیت او ران احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے، عمریس اضافہ سے مراہ عمریس برکت اور عبارت کی تو نیق ہے، عمریس اضافہ سے مراہ عمریس کم دیکھیں تو آپ عبارت کی تو نیق ہے، عبارت کی تو نیق ہے، عبدس کم دیکھیں تو آپ کو لیات القدردے دی گئی ۔ خلاصہ بید ہے کہ صلہ رحم سے عبارت کی تو فیق سلے گی اور رانسان گناہوں سے محفوظ رہے گااور اس سے محفوظ رہے گااور سے محفوظ رہے گااور سے کام کرے گاجس سے قیامت تک فائدہ اٹھا یا جارہے گا، اور دوصد قد جارہے کرے گااور نیک اولادچھو ڈکر جائے گااور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ سے گار کہ اور وحمد قد جارہے کرے گااور نیک اولادچھو ڈکر جائے گااور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔

الله تعالیٰ کاار شادہ: اور اگر ہم ان ہے کیے ہوئے کی وعدہ کی شکیل آپ کو و کھادیں یا(اس سے پہلے) آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف بینچانا ہے اور حماب لیٹا تھارے ذمہ ہے 0 کیا انہوں نے نمیں ویکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف ہے کم کرتے جارہے ہیں اور اللہ تھم فرما آہے اور کوئی اس کے تھم کورد کرنے والا نمیں ہے واور وہ بہت جلد حماب لینے والاے 0 (الرعد: ۲۱۔۳۰)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محامل

پہلی آیت کامعنیٰ میں ہے کہ آگر ہم کفار مکتہ پر عذاب نازل کرنے ہے پہلے آپ کی ژوح قبض کرلیں یا آپ کوان کا پچھے عذاب د کھادیں قواس سے آپ کے مشن اور کازیر کیا فرق پڑے گا<sup>ہ</sup> آپ کا فریضہ تو قرآن مجید کا پہنچانااور احکام شرعیہ کی تبلیغ

لرناہادررہاکافروں سے حساب لیناتو سے ماراکام ہے۔

ہوں ہے۔ مجرود سری آیت میں یہ فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں پر کفار کاقیصہ اور افتد ارتقادہ کم ہو کر شمطتہ جارہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کرتے ان پر قبضہ کرتے جارہے

اس دو سری آیت کی بیر تقریر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار بیہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں تخریب اور تقییر کاعمل مسلسل جاری ب، موت کے بعد حیات ہے اور ذکت کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیاری کے بعد صحت ہے ، غرض دینا

مِنْ تغیرات اور حوادث مسنسل رُوبعمل رہتے ہیں تو کفار کو بیہ خوف اور خطرہ کیوں نہیں ہو پاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے احوال پلٹ دے گااوران کوعزت کے بعد ذلت میں مبتلا کردے گا۔

زمین کی اطراف میں کی کی ایک یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ زمین میں جو مقتدر ، معزز اور متکبرلوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی ری ہے تو اس وقت جو کافر متکبراور مغرور ہیں وہ کس وجہ سے مطمئن اور بے خوف میں جیسے

بچیل امتوں کے جابراور متکبرلوگ مثلاً فرعون مہان اور نمرود وغیرہ زمین کو خال کر کے دنیا ہے گزر بچکے ہیں سویہ تھی اس طرح دنیاہے گزر کر زمین کو خال کرجائیں گے۔ الله تعالی اپنے احکام کو نافذ فرما تاہے 'اور اس کے احکام ہے معارضہ کرنے والاکوئی نہیں ہے 'اور وہ جلد حساب لے

گااور کافروں کوان کے جرائم کی قرار واقعی سزادے گا۔ الله تعالی کارشادے: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی،سوتمام خفیہ ید بیروں کامند تعالیٰ ہی مالک ے وہ ہر فخص کی کارروائی کو جانتا ہے 'اور عنقریب کافروں کو معلوم ہوجائے گاکہ نیک انجام کاگھر کس کے لیے ہے ○

ما شه

یعنی اس ہے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی اپنے نمیوں اور رسولوں کے خلاف ساز شیں کی تفییں و راہد تعالیٰ کو ہر ایک کی سازش کاعلم ہو تاہے، جب کوئی سازش کر تاہے تواس کے متیجہ میں ہونے والی کارروائی کو بھی وہی پیدا کر تاہے، کیونکہ ہرچیز کاوبی خالق ہے 'اور آخرت میں اللہ تعالی ان کوان کی ان ساز شوں کی سزادے گا'اور عنقریب کافروں کو معلوم

موجائے گاکہ آ خرت میں اچھا گھراد ر ثواب س کو ملے گا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور کفاریہ کہتے ہیں کہ آپاللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کئے میرے اور تسارے ورمیان الله بطور گواه کافی ہے اور وہ جس کے پاس (آسانی) کتاب کاعلم ہے (وہ بھی بطور گواه کافی ہے) - (الرعد: ٢٣٠)

(آسانی) کتاب کے عالم کے مصداق میں متعددا قوال اس آیت میں اللہ تعالٰی نے بیتایا ہے کہ مشرکین مکه اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول بین اللہ تعالٰی

نے آپ کے رسول ہونے پر دودلیلیں پیش فرمائی ہیں ایک دلیل سے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالی گواہ ہے، اورالله تعالیٰ کی گوای اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کی رسالت کے جُوت میں معجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فعل ہے جواللہ تعالیٰ کی عادت جارہ مستمرہ کے خلاف واقع ہوجیسے پھروں کاسلام اور کلام کرنا' درخت کااور اس کے خوشہ کا چل کر آنااور پھرواپس چلے جانا، تھجور کے نئے کاچلا کر روناوغیرہا۔ اس قتم کے امور قطعی طور پربید دلالت کرتے ہیں اور بیداللہ كى طرف سے شمادت كى آپ الله كے رسول إن

اوراس آیت میں دو سری دلیل میہ ہے کہ جس کے پاس آسانی کتاب کاعلم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے۔اس سلسد مين متعددا قوال بين كدجس كياس آساني كتاب كاعلم باس كامصداق كون باس كي تفصيل حسب ذيل ب: (۱) ایک قول بدہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی دلیل بد حدیث ہے:

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۲۷ هدایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلام کے جیتیج ہے روایت کرتے ہیں جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کامنصوبہ بنایا توان کے پاس حصرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گئے۔حضرت عثمان نے پوچھاتم کس لیے آئے ہو؟ انسوں نے کہامیں آپ کی مدو کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تو پھرماغیوں کے پاس جاؤاور انسیں میرے یاں ہے بھگاؤ' میرے لیے تمہارا یمال ہے باہر جانا تمہارے اندر رہنے ہے بمترے! حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے یاں گئے اور ان سے کہا ہے لوگو! زمانہ جالمیت میں میرانام فلاں تھا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانام عبداللہ رکھ

دیا، میرے متعلق کتاب الله میں یہ آیات نازل ہو تمین:

وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِينَ إِسُوآئِيْلُ عَلَى مِثْلِهِ فَالْمَنَ وَاسْتَكَبُّوْتُهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ السُّطَالِمِينَ ٥ (الاحقاف: ١٠)

قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيَّدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد: ٣٣)

آب کئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہاوروہ جس کے پاس آسانی کتاب کاعلم ہے۔

اور بنی اسرائیل میں ہے ایک گواہ اس قرآن برگواہی دے

چاہے سووہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبرکیا ہے شک اللہ ظالم

بے شک اللہ نے تم سے تکوار کومیان میں رکھاہوا ہے اور تسارے اس شیر میں فرشتے تسارے پڑوی ہیں میدوہ شیر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اپس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معالمہ میں اللہ ہے ڈروا پس الله ك قتم أكرتم نے اس مخص كو قتل كرديا توتههارے يزوى فرشتے تم پر لعت كريں كے اور الله كى جو تكوار ميان ميں تقى دہ

لوگوں کو ہرایت نہیں دیتا 🔾

بابرنكل آئے گى چرقيامت تك وہ تلوار ميان ميں نہيں جائے گى (يعنى قيامت تك مسلمانوں ميں تلواريں جلتى رہيں گى) باغیوں نے کہائی بہودی کو بھی قتل کردواور عثان کو بھی قتل کردو-

(سنن الترزي رقم الحديث: ٣٣٥٥٤٣٨٠٣ مند ابويعلى رقم الحديث: ٣١٣٥٠ ملية الاولياء جرعه ص٥٠ تاريخ بغد اوجااص ٢١٢)

ا ہی قول پر میہ اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے اور میہ سورت کمی ہے اس لیے اس سورت کی تغییر میں آسانی کتاب کے عالم سے حضرت عبداللہ بن سلام کو مرادلینا درست نہیں ہے-امام رازی نے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ پوری سورت رعد مکی ہواور اس کی بیر آیت مدنی ہو- پھرامام رازی نے اس تفسیر رہیا عتراض کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قطعی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدمی کی گواہی سے نبوت کو ثابت کرناجائز نسیں ہے لیکن اس اعتراض کا پیرجواب ہو سکتاہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گواہ کی گواہی کومعتبر قرار دیاہے تو اس کی گواہی سے نبوت کا آبات درست ہو گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عند کی گواہی

کودوگواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کی گواہی ہے سورہ تو یہ کی آخری دو آیتیں سورہ تو بہ میں شال کی گئیں۔ (۲) قمادہ نے بید کما ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو حق کی شمادت دیتے تھے اس میں حضرت عبداللہ بن

سلام، حفزت سلمان فارسی اور حفزت تمیم داری وغیره شامل ہیں-

ہں اُن کو بیہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے سوجب وہ عالم انصاف کرے گا اور جھوٹ نمیں بولے گاتو واس بات کی کوائی دے گاکہ سیند نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

(٣) سعيد بن جيرنے كماس سے مراد جريل عليه السلام بيں-(4) محمین حفید نے کماس سے مراد حفرت علی بن الی طالب رضی اللہ عند ہیں۔

المام این الجوزی متوفی ۵۹۷ه و اورامام رازی متوفی ۲۰۱۶ هے نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن وہ سیاق و سباق ک

اعتبارے مناسب نہیں ہیں۔ اختتآم سورت اوردُعا أَج بروزاتوار ١٩٤٨ حرم ٢٢١١ه / ١٢٥ بريل ٢٠٠٠ء سورة الرعد كي تفيير تكمل بو گئ- فعالم حسد لمله درب المع لمی ذال بحث الله العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر کو تکمل کرا دیا ہے ، قر آن مجید کی بقیہ سور توں کی تغییر بھی تکمل کرا دیں اور موافقین کے لیے اس تغییر کو موجب استقامت اور تخالفین کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور اس

فیر کو قیامت تک کے ملمانوں کے لیے نفع آوراور فیض آفریں کردیں اوراس کے مصنف اس کے ناشراوراس کے قار كين كودنيا اور آخرت كي مربلا اور مرعذ اب محفوظ ركيس اور دنيا اور آخرت كي مرنعت اور مرسعادت عطافرها كيي -

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنيا محمد خاتم النبيين قائدالانبياءوالمرسلين رحمة للعلمين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه الكاملين وعلي

ازواجمه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياءامته وعلماء ملتماج

نبيان القرآن

طا. څخه



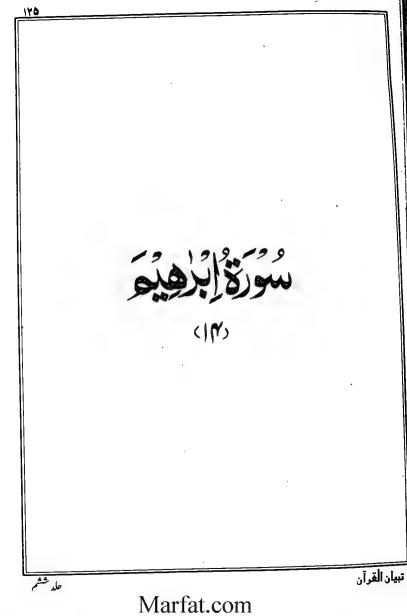

النهج الفرال فيزب ألاحيف

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة ابراهيم

اسورت كانام

كاذكراس مورت كياس آيت ميس ب: وَاذْ قَالَ اِبْسَ اهِيهُ مُرَتِّ اجْعَلُ هٰذَا الْسَلَدَ اورجب ابراهيم نے دعاكى اے ميرے رب اس شركوامن

ورد کا رابر العبیم رہے اجمعل صدا است است المباد کے در سبابرا میں است میں است میں است میں اور میں میں اور میں ا اُمِنَا وَاجِنْدَنِی وَبَیْتِی اَنْ تَعْبِدُ الْاَصْنَامُ ٥ وَالْابِنَادِ اور جُمِعِ اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عہدت ہے (ابرائیم: ۳۵) محفوظ رکھ۔

ہم چند کہ قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی حضرت ابراھیم علیہ السلام کاذکر ہے، لیکن ہم پہلے بھی ککھ چکے ہیں کہ وج تسمیہ جامع مانغ نمیں ہوتی، کسی چیز کانام رکھنے کے لیے ضروری ہے آس چیز میں اور اس نام میں مناسبت ہو لیکن یہ ضروری نمیں ہے کہ جہاں بھی وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو۔ سو**ر قابراھیم کا ذمانہ مزول** 

جمهور مفرین کے نزدیک سورة ابراهیم کی ب ماسواده آیتوں کے اور دہیہ ہیں: اَلَّمْ مَسَّرِ اِلْکَ الَّذِیْسُ بَدَّ لُـ اُلِیْ مَسَّتَ اللَّهِ کُفُرًا کیا آپ اُن اوگور

المُمْ تَوْدِلْنَى الْلَهِ يَنَ بَلَدْنُوْ الْمِعْمَتَ اللَّهِ كُفُوَّا كَيَا آپِنَ ان اوگوں کو نمیں ویکھا جنوب اللّه کی نعت وَاحْلُواُ فَوَمُهُمُ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تبای کے گھریں اگار تَصْلَمُونَهَا أُوْبِئُسَ الْفَرَارُ ٥ (ابراهیم: ٢٨-٣) ویا ٥ (وه گھر) جنم ہے اس میں وہ سبر واظل ہوں گے اور وہ

N / - - - C - 4

طد خشم

کیمارُ اٹھکانہ ہے0

یہ دو آبیتی مشرکین بدر کے متعلق نازل ہو نمیں تھیں ، بیہ سورت ، سورۃ شور کی کے بعد اور سورۃ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تر سیب نزدل کے اعتبار سے بیہ ستر نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کا تعلق کی زندگی کے آخری دور سے ہے۔

سورة الرعداد رسورة ابراهيم كي مناسبت

برونون کی سورتیں ہیں اور ان دونول میں اللہ تعالیٰ کی توجید اور سیدنامچر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلا کل سے دونوں کی سورتیں ہیں اور ان دونول میں اللہ تعالیٰ کی توجید اور سیدنامچر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلا کل

یہ دونوں می سورین ہیں اور آن دونوں کی السر تھا کی موجید اور سیر ماکمیر ہی السسید و سمی رسمات پرولا کی پیش کیے گئے ہیں' اور کیجیلی امتول میں جن کافروں نے اپنے انبیاء ملیم السلام کی تکذیب کی تھی ان پر مازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیاہے' سورۃ الرعد قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی ہے اور سورۃ ابراھیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے ذکر ہے

عذاب ہے ذرایا گیاہے 'سورۃ الرعد قرآن مجید کے ذکر پر حتم ہوئی ہوئی ہے 'سورۃ الرعد کی آخری آبت یہے:

ان ہے ہوروا رعدی اگری ایک بیرے: ویکورگر الکویش کی مورگرا کیشت مورسکلاط کی گر

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدُدًا كِيَّنِينَ وَكَيْنَكُمُ وَ**مَن**ُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِينَابِ (الرم: ٣٣)

اورسورةا براهیم کی پہلی آیت بیہ ہے:

الْرِيْخِيْبِ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكُ لِيُتُخْوِجَ النَّاسَ مِنَ

التَّظلُمْتِ إِلَى النُّنُونِيِّ إِذْنِ رَيِّهِمْ اِلنِي صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (ابراحِم: ١)

الف لام رائيد وه کتاب ب جس کو بم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ماکمہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے

محواه کافی ہے)

اور کفاریہ کتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمیں ہیں،

آپ کیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے،اوروہ جس کے پاس(آسانی) کاپ کاعلم ہے۔(وہ بھی بطور

( کفر کے) اندھیروں ہے ' (اسلام کی) روشن کی طرف لائیں' اس کے راستہ کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا ہوا ہے O

سورةا براهيم كے مضامين اور مقاصد

اس سورت کی ابتداء حروف مقطعت ہے گا گئی ہے جس سے بد بتایا گیاہے کہ قرآن مجیدان ہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہواگر تمہارے زعم میں ہیر کی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے قوتم بھی ان حروف سے الیا کلام بنا کر لے آؤ اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا کیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے

ھام بنا کرنے او اور اس سورت یو فران جیدی اس صفت ہے ساتھ سروح کیا گیاہے نہ فران جیدیو ہوں یو سرے اند هیروں ہے اسلام کی روشنی میں لا آباد رانسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستہ پر گامزن کر دیتاہے 'اور اس سے سے سے سے منازگ میں میں بریک میں مصل میڈیاں سلم کر کہا ہے جو اسلام کے میں جو سے اسلام کر کہا ہے جو سے میں جس

سورت میں کفار کو و عمید سنائی گئی ہے اور بہ بتایا ہے کہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور بنے رسول منیں ہیں اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کابشراور انسان ہوناان کی رسالت کے متافی نہیں تھااس طرح آپ کابشراور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، مجر حضرت موٹی علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے جن کوفر عون اور اس کی قوم کی

طرف مبعوث کیا گیاتھااور بنوا سمرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیاتھا اور اس حکمن میں کفار مکہ کواللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا دولائی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے پر پرانگیخۃ فرمایا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کاذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد کی اقوام کاذکر فرمایا ہے 'اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو تکذیب کی اور اس کے متیجہ میں ان پر جو عذاب آیا اس کاذکر فرما

کران کوڈ رایا ہے، تاکہ کفار مکہ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ معمد

الله تعالی نے اپنی و صدانیت پر اپنی مصنوعات اور مخلوقات سے استدلال فرمایا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے تعدان القرآن

٥ جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا

تبيان القرآن

Marfat.com

1

ی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کومسلمان کرنا اس آیت کامتی ہے ہے کہ اے محمہ ارسلی اللہ علیک وسلم) ہمنے آپ پریہ قرآن کریم نازل کیاہے تاکہ آپ لوگوں کو

کفر، گراہی اور جمالت کے اندهیروں سے نکال کرائیان ، ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں ، الند تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف سے صراط منتقیم کی طرف' اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پیند کرلیا ہے اور اپنی تمام کلوق کے لیےاس کومشروع کردیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایت کواللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور توفیق ہے مقید فرمایا ہے اور

اس میں بیر بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طافت ہے کسی کو مومن اور مسلمان بنانے ہر قادر نسیں ہیں ، کیونکداگراہیاہو آباتو یورے جزیرہ عرب میں کوئی کافرنہ رہتا اس لیےوہی شخص ایمان اوراسلام قبول کر باہے جس کواللہ

تعالی ایمان اور اسلام کی توفیق عطافرما آہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس کتاب کو نازل کرنے کی وجہ ہے آپ ایے رب کی

توفق ہے لوگوں کو تفرے اسلام کی طرف لائمیں مایں طور کہ آپ لوگوں پر اس کتاب کی آیات کو تلاوت کر ہیں تاکہ لوگ اس کتاب کی آیات میں غورو فکر کریں اور اس میں ند کور دلا کل ہے میہ مجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور تکییم ہے اور قرآن کریم کے معجزہونے کو پیچانیں تاکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کاصد ق منکشف ہواو روہ آپ

کی بنوت پر ایمان لے آئمیں اور جب وہ آپ پر ایمان لے آئمیں گے تو آپ ان کوجو بھی شری احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں کے اور ان پر عمل کریں گے۔

الله تعالى كاذن اوراس كى توفيق كى وضاحت

<del>ہماری اس تقریرے یہ ظاہر ہو گیاکہ ہندہ کے ایمان</del> لانے میں دد چیزوں کا دخل ہے ایک ہے ہندوں کا قرآن مجید کی

آیات میں اور اسلام کی حقانیت میں غورو فکر کرنااور دو سری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ، سوجب امتد تعالیٰ توفیق دیتے ہے تو ہندہ

ان آیات سے صحیح نتیجہ ریم پہنچاہے اور جب اس کی توفیق شال حال نسیں ہوتی تووہ ان ہی آیات سے فلط نتیجہ اخذ کر آہ اور بھٹک جاتا ہے' اب اگر کوئی محض یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق نہ دینے کی وجہ ہے کوئی محف بھٹک گیا

اورا کیان نہ لاسکاتواس میں بندہ کا کیا قصور ہے!اس کا جواب میہ ہے کہ توفیق کامعنی ہے کسی نیکی اور خیر کے اسباب کو مہیا کر دیٹا اللہ تعالٰی نے ہرانسان میں بیداستعدا داور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل سلیم سے کام لے کرا چھائی اور برائی اور نیکی اور

بدی میں تمیز کرسکے ای استعداد اور صلاحیت کو فطرت ہے تعبیر کیاجا تاہے، حدیث میں ہے: حفزت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرمولود فطرت پر پیدا ہو تاہے ؛ پھراس کے ماں باپ اس کو بیودی یانصرانی بنا دية بي يا مجوى بنادية بين - الحديث-

(صحح البطاري رقع الحديث: ۸۵ ۱۳ منن ابو داؤ در قم الحديث: ۱۳۷۳ مند احمد رقم الحديث: ۱۸۱۷) ادرالله تعالی فرما آهي:

کیاہم نے انسان کی دو آئکھیں نہیں بنا کمیں 🔿 اور زبان اور َالَمُ نَجُعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِo وَلِسَانًا دو ہونٹ 🔾 اور ہم نے اے (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح وَّشَفَتَيُنِ٥ وَهَدَيُنْهُ النَّكَجُدَيُن٥

رائے د کھادیے 0 وَنَفُسٍ وَمَا سَوْهَا ٥ فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَ نفس کی قشم اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا<sup>©</sup> پھر اس کواس کی بد کرداری اور پر بیز گاری کو سمجھادیا 🖯 جس نے

تَقُوٰهَا٥ قَدُ ٱفُلُحَ مَنْ زَكُّها٥ وَقَدُ حَابَ مَنُ تبيان القرآن

و الشما (الشمس: ١٠-٤)

نفس کویا کیزہ کیاوہ کامیاب ہو گیا 0اور جس نے اس کو گناہوں ہے آلودہ کیادہ تاکام ہو گیان

اس حدیث اور قرآن مجید کیان آیات ہے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فعم دی ہے اور حق اور باطل

کے ادراک کرنے کی صلاحیت عطاکی ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلا کل قائم کیے تھے اور اپنی ر سالت کے ثبوت میں جو معجزات پیش کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے آباء واجداد کاجو بمت پر تی کا طریقہ تھاوہ

بھی ان کے سامنے تھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کابر حق ہونااو ران کے آباءوا جداد کے طریقہ کاباطل ہوناان پر داضح

ہو چکا تھا، کیل جن لوگوں کے دل د دماغ پر اپنے آباء داجداد کی تقلید کی گھری چھاپ نگی ہوئی تھی، انہوں نے اس طریقہ پر کار بند رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ای گمرای کو پیدا کر دیا اور جن لوگوں نے اس طریقہ کے بطلان کے منکشف

ہونے کے بعد قدیم جاہلیت کو ترک کرنے کا رادہ کیاتو اللہ تعالی نے ان میں اسلام اور ایمان کو پیدا کردیا اور میں اللہ تعالی کی بدایت ب اور الله تعالی کے اذن سے مرادیہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کا رادہ کر آے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام قبول

ئرنے کارات سل اور آسان کردیتا ہے اور اسلام لانے کے اسباب اس کومیااور میسر کردیتا ہے۔ جس کے اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کے اذن سے مرادیہ ہو کہ جب انسان گفری ترغیبات اور اسلام کے دلا کش میں غور کر یا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک اور داعیہ پیدا کر تاہے، بعض انسان اس تحریک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یں اللہ تعالیٰ کاؤن ہے اور بعض انسانوں پر آباء واجداد کی تقلید غالب آجاتی ہے اور وہ کفریر قائم رہنے کا

اراده کرتے ہیں تواللہ تعالی ان میں کفراد ر تمراہی پیدا کر دیتا ہے۔

بعض مفسرین نے کماکہ اللہ تعالی کے اذن ہے مراداس کاا مرااس کاعلمیااس کاارادہ ہے، بسرحال ہم نے جو تقریر کی ہاں ہے یہ اعتراض دور دوجا آہے کہ جب ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذن ہو باہے تو کفار کا ہمان

نه لانااس وجد سے تھاکہ اللہ تعالی نے ان کے ایمان لائے کا ذن شیس دیا تھاپس اگروہ ایمان شیس لائے تو اس میں ان کاکوئی قصور نہیں ہے بھران کو کفرر دنیا میں ملامت کیوں کی جاتی ہے اور آخرت میں ان کوعذاب کیوں دیا جائے گااو راس اعتراض کے دُور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر حق اور باطل کے دلا کل واضح کردیے اور ان کی عقل میں بیہ صلاحیت رکھی کہ وہ حق کو باطل پر ترجیح دے سکیں اور سب کو ایمان لانے کے مواقع فراہم کیے ، بعض لوگوں نے ان مواقع ے فائدہ نہیں اٹھایا اور کفریر قائم رہنے کا ارادہ کمیاسواللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کفرپیدا کر دیا اور بعض لوگوں نے ان

مواقع ہے فائدہ اٹھایا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اسلام لانے کے اسب مہیا کردیئے اور ان کے لياسلام قبول كرف كوسل اور آسان كرديا-

اسلام کی نشرواشاعت آیا نبی صلی الله علیه وسلم کی تعلیم سے ہوئی یادلا کل ہے

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم او گوں کو گفرے اسلام کی طرف لاتے ہیں' اس سے بیدا ستدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیرانلہ تعالی کی معرفت حاصل نمیں ہوتی اور امام رازی نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف دلیل ہے حاصل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنے والے ہیں۔ تاہم تحقیق بیرے کہ جو چزج پرہ عرب کے لوگوں کے اسلام لانے کاباعث بی وہ سیّد نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے داغ ، تبيان القرآن

پاکیزہاور بے مثال سیرت ہے ،جولوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قریب سے دیکھنے والے تنے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جنتی دیرے دیکھنے وہ اس قدر دیرے مسلمان ہوئے اور صرف دلا کل کافی منیس تنے ورنہ اللہ تعالی کی توحید اور اس کی صفات پر دلا کل تو بھیشہ سے موجود ہیں، اصل چزنی صلح اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تنی اور آپ کافیضائی نظر تھا ہیدا و رہاہت ہے کہ بعض مختصین نے آپ کی تعلیم کو سنبیہ ہے تعبیر کرلیا۔

العزین الحمید کامعنی
الله تعالی نے فرمایا ہے العزیز المحمید العزیز کامعنی ہے بہت غالب اس کے لیے ضروری ہے کہ الله تعالی ہر
چیز کاعالم ہواور ہرچیز پر قاور ہو، ورنہ جس چیز کااسے علم نہیں ہوگا یہ حسی چیز رائے قدرت نہیں ہوگا وہ اس پر غالب نہیں
ہوگا اور المحمید کامعنی ہے وہ اسے ہر فعل پر حمد کامستی ہوا اور جو اسے ہر فعل پر حمد کامستی ہوا ہوں کے لیے ضروری ہے

کہ وہ ہرایک ہے اور ہر چیزے مشغنی ہو'اس ہے معلوم ہوا کہ جو عزیبیز حسید کاراستہ ہے وہی سب ہے اعلیٰ اور اشرف راستہ ہےاوروہی اس بات کامشتق ہے کہ اس کو صراط مشقیم کہاجائے۔ مسلم سلم مسلم کر سرم کی مصرف کر ہے تاہد میں کی جو میں کہ انسان میں جانب کا فی اس کر لرہنے ہیں۔

الله تعالی کارشاد ہے: الله جس کی ملک میں تمام آسانوں اور تمام زمینوں کی چیزس میں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جائی ہے ١٥ (ابراهیم: ٢)

لد جب و بار میں ہوئے ہے۔ لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے بر دلا کل یہ آیت بچیلی آیت سے مربوط ہے بینی اس کے راستہ کی طرف جو بہت غالب، بہت تعریف کیا ہوا ہے، اس آیت میں

نیہ ایک میں ایک سے سرورہ ہے۔ ن اس سراستان سرے دورہ سے ب سے ریب یا ہوا ہے ، ن ایک ایک ہمایادہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسان اور زمینیں ہیں۔

لفظ الله میں علماء کا ختلاف ہے، آیا ہے اسم جامہ ہے اور الله تعالیٰ کاعلم (نام) ہے، یا ہے اسم مشتق ہے اور الله تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کامعنی ہے معبودیا مستق عبادت اس مسئلہ میں تحقیق ہیہ ہے کہ لفظ الله 'الله تعالیٰ کاعلم(نام) ہے اور اس سے میں کرنے

صفت ہے اوراس کا سنی ہے معبودیا سسی عبادت اس مسئلہ میں سیس میہ ہے لہ تفظ اللہ اللہ علق ہ سرانام) ہے اور اس کے دلا کل حسب ذیل ہیں: (ا) صفت کامفہوم کلی ہو آہے اور کلی و قوع شرکت ہے مانع شیس ہوتی 'لنڈ ااگر لفظ اللہ کو صفت قرار دیا جائے تو کلمہ لا

الدالااللہ سے توحید ٹابت نمیں ہوگی کیونکہ اب معنی ہوگا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیں ہے، اور لفظ اللہ صفت ہے جو اکٹرین پرصادق آباہے، نیزاللہ بھی کلی ہے اور اللہ بھی کلی ہے تو لاالہ الااللہ میں است شنباء السسیع میں نیفسیدلازم آئ گاس لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کوعلم اور جزی قرار دیا جائے۔

(۲) جب ہم اللہ تعالی کا سم اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کتے ہیں ہوالیا ہ البدی لا البہ الا ہوالبر حسن المر حب ماور بھی بول نہیں کتے البر حسمن البر حیسہ البلہ، بلکہ قر آن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ک ذات اور صفات کاذکر کیا گیا ہے تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کولایا گیا ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ 'اللہ تعالیٰ ر ، ۔ عا

کا سم اور علم ہے ۔ (۳) بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات سلید پر دلالت کرتے ہیں جیسے القدوس 'السلام اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق 'اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر'اب اگر لفظ اللہ' اللہ تعالیٰ کاعلم (نام) نہ ہو' اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت نہ کرے تولازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام اساءاس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور رید بہت بعید ہے 'اور قر آن اور حدیث اور محاورات عرب ہیں جس لفظ سے اللّٰہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیاجا آہے وہ صرف لفظ

الله تعالیٰ کائمی ست کے ساتھ مختق نہ ہونااور بندوں کے افعال کاخالتی ہونا

الله تعالی نے فرمایا تمام آ تان اور زمینس الله کی ملکیت ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ الله تعالی اوپر نمیں ہے نہ پنج ہے'اور عرف میں الله تعالی کے لیے آئیان کی طرف اشارہ کیاجا تا ہے اس کی صرف بدوجہ ہے کہ اوپر کی سمت کو پنج کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ الله تعالی کی جہت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نمیں ہے اور اس کی ولیل بیہ ہے کہ آئیانوں اور زمینوں کی ہرچیزاللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے' اگر اللہ تعالیٰ آئیانوں یا زمینوں میں ہو توان زم آئے گااللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت میں برہ ۔

اس آیت ہے ہمارے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں کیونکہ آسانوں اور زمینوں میں ہیں للغاوہ آسانوں اور زمینوں میں ہیں للغاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہو تا کہ محلوک ہوئے اور بندوں کے افعال بھی آسانوں اور زمینوں میں ہیں للغاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے مملوک ہوئے اور ملکت کی چیز کو پیدا کرنے ہے ہوتی ہے، یا کی چیز کو خربید نے سے می چیز کی وراخت سے یا کی سے ہمرکرنے اور عطاکر نے ہے مو خراللہ کر تین طریقوں ہے الک ہونا توانگ کے لیے غیر متصور ہے توان محالہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے توان کو پیدا کرنے کی وجہ ہے مالک ہے۔

بہت یہ ستوں کے سخت عمد اب کا سیب

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور (لوگوں کو)اللہ کے راہتے ہے رو کتے ہیں اور اس میں بچی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں ۱۵(ابراھیم: ۳) ونیاوی للذتوں کا بے ماییہ ہمونا

جو محض بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں .

ہی ہے کو پیند کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین ہے لوگوں کو رو کے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو کمراہ کرنے والا ہے۔

بعض او قات فساق اور فجار گناہوں کاار تکاب کرتے ہیں الیکن وہ گناہوں کو پسند نسیس کرتے اور نہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور کافرجو صرف دنیا کی زندگی کو مانتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے متکر ہیں ان کے نزدیک دنیا کی مرغوب چیزیں

اور دنیا کی لذتیں ہی اصل نعت ہیں اس لیے وہ دنیا کے لذا کذاور مرغوبات کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی اس ترجیح کو بہت دور کی گمراہی فرمایا ہے کیو نکہ دنیا کے مرغوبات اور لذا کذمیں انواع دانسیام کے عیوب ہیں جن

(۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں حاصل کرلیتا ہے تو اس کو یہ غم لگار ہتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چین کرنہ لے

جائے پاکسی حادیثہ کی وجہ ہے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں او راگریہ چیزیں باقی بھی رہیں تو وہ خود ایک دن ان چیزوں کو چھو ژ کر ونیاہے چلاجائے گا۔

 (۲) ونیادی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ ذاکقہ اور جماع کی لذت میں کوشاں ہو تاہے اور بید لذت صرف چند لحوں ی ہے حلق ہے لقمہ اترنے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر پاتی نہیں رہتااو را نزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشان نہیں

رہتاہ پھران کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے چنے کی جتنی چٹخارے داراد رلذیذ اشیاء ہیں سب کامّال موذِی قسم کے امراض ہیں' اور جماع کے نتیجہ میں انسان بہت ذمہ داریوں میں مبتلا ہو جا آہے۔اس کے برخلاف روعانی لذات کسی خرالی اور ذمہ داری کی موجب شیس ہیں۔

(۳) دنیاوی لذات فانی بین اورا خروی لذات دائی اور سرمدی بین-بهت دو رکی کمراہی کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جولوگ دنیادی لذات کواخروی لذات پر ترجیح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ د نیاوی لذات ندموم شیں ہے، لاکق ندمت بیہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرے پر ترجیح دی جائے، جس نے دنیاوی لذتوں کے حصول

ی اس لیے کوشش کی ان کے وسلہ ہے وہ افروی نیکیاں حاصل کرے گاتو یہ فدموم نہیں ہے۔ پھراس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دو سرے لوگوں کو بھی

اللّٰذے رائے ہے بٹانے کی کوشش کی تووہ گمراہ کرنے والاہے اور ضال اور مشل ہے' اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول لرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور

شبهات پداکرے اور مختلف ، تھکنڈوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرے تب بھی وہ ضال اور مضل ہے اور بہت دور کی کمرای میں مبتلاہے۔ الله تعالیٰ کلاِرشاد ہے: اور ہم نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے ، پھر

الله حس کو چاہتاہے گمراہ کر باہے اور جس کو چاہتاہے ہوایت دیتاہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والاہے O(ابراهیم: ۴)

سيدنامحمه صلى الله عليه وسلم كي بعثت كاعموم الله تعالیٰ کا ہر قوم پریہ احسان ہے کہ اس نے ان میں وہ رسول جمیجادوان کی زبان بولٹاتھا تاکہ افادہ اور استفادہ میں اور افہام اور تفییم میں آسانی ہو اور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور

حقائق كوسمجھنا آسان اورسل ہوجائے۔

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اس کانقاضایہ ہے کہ آپ کا پیغام صرف ان ہی لوگوں کے لیے جمت ہوجن کی زبان عربی ہوا ورجو دو سری زبانیں پولتے میں ان کے لیے آپ کا پیغام جمت نہ ہواس کا ہوا ب یہ ہے کہ جب ان کی زبانوں میں قرآن مجیدا و راحادیث اور آثار کا ترجمہ کرکے ان تک پنچادیا گیاتو آپ کا پیغام ان پر بھی حجمت

ہوئی۔ سیدنامحر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات

۔ رہایہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اس پر کیاد کیل ہے، اس کا جو اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

فُلُ يَهَايَتُهُا النّهَ اِنِّي دَسُولُ اللّهِ اِلّهِ كُمُ آپ كيدات لوكوا ب شك مِن تم تمام كى طرف الله كا جَيمِهُ عَنَا - (الامراف: ١٥٨) رسول بون -

بكك آب صرف انسانوں كے نسيں بلك تمام جنات اور انسانوں كے رسول ہيں اللہ تعالى قرما آلہ :

قُلُ لَّيْنِ أَجُنَّمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْبِحِنُّ عَلَى اَنُ الْبِكَ الْرِائِمِ) بن اور انس اس قرآن كى مثل النه بَنَّانُو أَ بِيهِ مُنْلِ هٰذَا الْقُرْ إِن لَا بَانُونَ بِمِمْلِهِ وَلَوُ مَجْمَعِ وَمِائِسِ تَووه اس قرآن كى مثل نبس لا عَنَّة فواه وه ايك كَانَ بَعُضُهُمُ لِبِعُضِ ظَهِبُرُاهِ وَ وَمَرِي كَامِنَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

(بنو امرائیل: ۸۸)

اس قرآن کی مثال لانے کا جنات کو بھی چیلیج کیا گیاہے اس سے معلوم بواکدوہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے مکلف بیں بلکہ آپ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام جمادات عنیا بات اور تمام حیوانات کے غرض پوری کا نمات کے لیے رسول بیس اللہ تعالی فرما آہے:

ين تَبْرَكُ الَّذِيُ نَزَلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِينُ نَذِيرًا - (افرقان: ١)

فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جمانوں والوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔

دہ بری برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر

سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث

سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں: حضرت جاہرین عبد اللہ رضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئ ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نمیں دی گئیں' ایک اہ کی مسافت سے میرار عب طاری کرکے میری مدد کی گئی ہے' تمام روئے زمین کو میرے لیے محمد اور آلہ طہارت بنادیا گیاہ ہی میری امت میں سے جو مخص بھی (جہاں) نماز کاوقت پائے وہ نماز پڑھ لے' اور میرے لیے مال غنیمت علال کردیا گیاہ و بھے پہلے کسی کے لیے حلال نمیں کیا گیا تھا اور (پہلے) ہر بی صرف

ا بِن قُوم کی طرف مبعوث کیاجا تا تھااور مجھے تمام کو گول کی طرف رسول بناکر بھیجا گیاہے۔ (صحح البواری رقم الدیث:۹۳۵ صحیح مسلم رقم الدیث:۹۳۵ صحیح مسلم رقم الدیث:۵۲۱ منن انسانی رقم الدیث:۵۳۲۲)

علامه ابوالحن على بن خلف المعروف بابن بطال اندلى متوفى ۴۳۶ه هاس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

تبيان القرآن

لدعثم

144

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشانی ہے بکڑا تو وہ پہلے ہے بہت زیادہ متواضع اور مطبع تھا، حتی کہ آپ نے اس کو کام میں لگادیا،

آپ کے اصحاب نے آپ ہے کہا یہ ہے عقل جانور آپ کو تجدہ کر آ ہے توہم عقل والے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو تجدہ کریں' آپ نے فرمایا کسی بشر کے لیے دو سرے بشر کو تجدہ کرناجائز نمیں ہے اوراگر کسی بشر کے لیے دو سرے بشر کو تجدہ کرناجائز ہو آتو میں عورت کو بیہ تھم ویتا کہ وہ اپنے خاوند کو تجدہ کرے' کیونکہ خاوند کا پنی بیوی پر عظیم حق ہے۔ الحدیث۔

حافظ سلیمان بن احمر طبر انی متوفی ۳۷۰هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھھ لوگ آئے اور انسوں نے کما ہمارا اونٹ غضب ناک ہوگیاہے اور وہ باغ ہیں ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور فرہایا آؤ 'وہ آپ کے پاس سرچھکائے ہوئے آیا حتی کہ آپ نے اس کے نکیل ڈال دی اور وہ اونٹ اس کے مالکوں کے حوالے کردیا۔ حضرت ابو بمر نے کہایار سول اللہ ! گویاکہ اس کو علم تھاکہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرہایا:

ما بين لا بنيها احد الا يعلم انى نبى الا مين كدوبياه يَقر في زمينوںك ورميان بوكوكي بحى به كفرة البحن والانس - ده يه جانت كه مين في بول سواكافر حزل اورانسانوںك -

ہ العجن واد مس -(العجم الكبير تم الحديث: ۲۲۳۳ عافظ اليثمي نے كماس مديث كے رادي ثقة ميں اور بعض ميں پچھ ضعف ہے، مجع الروائد جھ

(۱ سم اسبیررم الدیت: ۱۱۰۱۱ ماده ۱۱ مورد مدی مهای صدیت سے رادی تقدیمی اور - س میں چھ سعب سب می رود مدی موسم ۱۳ ص ۴٬ دلا کل النبوة قالی تھیم رقم الحدیث: ۲۵ موسکل النبوة کلیمتی ج۲ می ۳۰ مند احمد ج سم ۱۳۳۰ قدیم؛ منداحمد رقم الحدیث ۱۳۳۸ عالم الکتب؛ مند حج ب مصنف ابن شیبه ج۱۱ عالم الکتب؛ مند احمد رقم الحدیث: ۲۳ ۱۳ دارالحدیث قابرہ محزہ احمد الزین نے کما اس حدیث کی شد صحیح ب، مصنف ابن شیبه ج۱۱

لفار کے سوا کا ئنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو جانتی ہے نیزامام طرانی ابن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن سطی بن مرہ اپ دالدے اور دہ اپ داداے روایت کرتے ہیں میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چزیں دیکھیں جو بھے ہے پہلے کی نے نہیں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جارہاتھا، آپ ایک عورت کیاں سے گزرے جس کا بیٹا بہت تخت جنون میں جتلا تھا، اس عورت نے کہایار سول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے، آپ نے فربایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کر دول، آپ نے اس کے لیے دعا کی چرآپ چلے بچرآپ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جوانی گردن بڑھا کر بڑبڑا رہاتھا، آپ نے فربایا س اونٹ کے مالک کو بلاؤ جب وہ آباتو آپ نے فربایا، یہ اونٹ کہ رہا ہے میں ان کے ہاں پیدا ہما، انہوں نے بچھے کام لینا شروع کر دیا حتی کہ اب میں ہو ڑھا ہوگیا تو ہی

لوگ مجھے ذیح کرناچاہتے ہیں ' پھر آپ آگ گئے تو آپ نے دوالگ الگ در ختوں کو دیکھا، آپ نے جھے سے فرمایا جاؤان دونوں درخوں سے کموکدوہ مل کرمصل ہوجائیں،جبوہ درخت مل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حاجت قضا کی اور فرمایا عاد ان

ے کواب بدالگ الگ ہو جائیں چرآپ آگے گئے ،جبواپس آئے تواس بجد کیاں ہے گزرے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھااس کی مال کے پاس چھ مینڈھے تھے اس نے دو مینڈھے آپ کوہدیہ کیے 'اور کہنے گئی اس پر دوبارہ بالکل جنون طاری نہیں ہوا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کار سول ہوں ماسوا کافریا فاسق ما من شيُّ الا يعلم اني رسول الله الا جنوں اور انسانوں کے۔ كفرة اوفسقة الجن والانس-(المعجم الكبيرج ٢٢ ص ٢٢١-٢١١) و قم الحديث: ١٧٢ ولا كل النبوة لليسقى ج٢ ص ٢٣ مصنف ابن ابي شيبه ج١١ص ٣٩٣ ، ١١م حاكم او ر ذ هبي

نے كما ہے كه بير حديث صحيح ہے؛ المستدرك ج مص ١٨٨- ١٩١٧ ولاكل النبوة لالي نعيم رقم الحديث: ٢٨٣ ، ٢٨٣ مند احمد ج م ص ١٤٢ قديم منداحدر قم الحديث: ۸۹ ۱۲ اوار الحديث قابره مخزه احد زين نے که اس حديث كى سند صحيح ب البدايه والنهابيرج ۴ ص ۵۳۳٬۵۳۳) نوث: المعجم الکبیر؛ دلا کل النبوۃ میں اور البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث تکمل ہے ادر باقی کتابوں میں اس کے مختلف

حافظ اساعیل بن عمربن کثیر متوفی ۴۸۷۷ ههروایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں واخل ہوئ آپ کے ساتھ حضرت ابو بحر مضرت عمراو را یک انصاری تھا اس باغ میں بحریاں تھیں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہ حضرت ابو بکرنے کہایا رسول اللہ!ان بکریوں کی بہ نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے ہم زیادہ حقد ارجیں کاپ نے فرمایا کسی شخص

کے لیے بیہ جائز نہیں کہ دودو مرے کو سجدہ کرے اوراگر کسی کے لیے بیہ جائز ہو ماکہ دودو مرے کو سجدہ کرے توہیں عورت کو حکم دیتاکہ وہ اینے خاوند کوسجدہ کرے۔ (البدابية والنهابية ٣٣ م ٢٥٣٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ه)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے گز رے تو وہاں ایک خیمہ

میں ہرنی بند ھی ہوئی تھی۔اس نے کہاکہ یارسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کودود ھا پلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ و ملم نے اسے کھول دیاوہ تھوڑی دیر بعد داپس آگئی مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھراندھ دیا ، جب خیمہ والے آئة آپ نے ان سے اس ہرنی کو مانگ لیااو راس کو کھول کر آزاد کریا۔

(ولا كل النبوة لليهتمي ج٢ص ٢٣٠ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت) گوه کاکلمه شهادت پژهنا

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینے اصحاب کی محفل میں جیٹھے ہوئے تھے کہ بنوسلیم سے ایک اعرابی آیا وہ ایک گوہ کو شکار کرکے لایا تھا جو اس کی آشین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے جائے اور پکا کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھاتو یو چھا یہ کون لوگ ہیں؟اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو چیر آ

ہوا آیااور کہنے لگالات اور عزیٰ کی قتم! میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض اور کوئی نہیں ہے 'او راگر میری قوم مجھے جلد بازنہ کمتی تومیں اب تک آپ کو قتل کر چکاہو آباد رہر کالے گورے کو آپ کے قتل سے خوش کر چکاہو تا، حفرت عمرنے کمایا تبيان القرآن

رسول الله! جميه اجازت دي مين الله كراس كو قتل كردون! آپ نے فرمایا: اے عمر أكياتم نسين جانتے كه برد بار هخص كو نبي بنايا جا آب، پھرآپ اس اعرائی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تمهارے اس قول کاکیامطلب ہے اور تم نے بینا تی بات کیوں کی ہے؟ تم نے میری مجلس میں میری تعظیم نہیں کی اور تم اللہ کے رسول سے تو بین آمیز کلام کرتے ہو!اس کے کمالات اور عزیٰ کی فتم! میں اس وقت تک آپ پر ایمان میں لاؤں گاحتی کہ میہ گوہ آپ پر ایمان لے آسے امیہ کراس نے اپنی آستین سے کوہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گوہ اگوہ نے نصیح عربی میں کماجس کو تمام حاضرین من رہے تھے:لبیک وسعد بک ا آپ نے بوچھا اے گوہ اتم کس کی عبادت کرتی ہو!اس نے کماجس کا آسان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، سمند رمیں اس کاراستہ ہے، جنت میر این کی رحت ہے ، دوزخ میں اس کاعذاب ہے ، آپ نے فرمایا اور میں کون ہوں اے گوہ! اس نے کہا آپ رب العالمين كرسول بين خاتم البنيين بين جس في آب كى تقديق كوه كامياب موكيا ورجس في آپ كى كازيب كوه ماكام موكياه اس اعرابی نے کہااب آئکھوں ہے دیکھنے کے بعد میں کئی سی سائی بات پریقین نہیں کروں گاہ جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھااس وقت میرے نزدیک روئے زمین پر آپ ہے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا۔ اور اب میرے نزدیک آپ میرے والد امیری آتھوں اور میری جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں اور میں آپ سے اپنے اند راور باہراور اپنے ظاہراور باطن ہے محبت کر آبی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے زیادہ کوئی عبادت کامستخق نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں ، بھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا الله كے ليے حمر ب جس نے ميرى وجه سے تم كوبرايت دى ميدين غالب بيد دین مغلوب نہیں ہو گااور نماز کے بغیریہ دین مقبول نہیں ہے اور نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں ہے اس نے کما آپ مجھے تعلیم دیں پھرآپ نے اس کو تعلیم دی-الحدیث-

ے اور ان کل النبوۃ للیستی ج ۲ ص ۳۰۰ و ۱۰ کی النبوۃ الی هیم رقم الحدیث: ۲۵۵ المجم الصغیر رقم الحدیث: ۹۳۸ المجم اللوسط رقم الحدیث: ۵۹۳ المجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۹۳ المجم اللوسط رقم الحدیث: ۵۹۳ المجم اللوسط رقم الحدیث: ۵۹۳ المجم اللوسط رقم الحدیث: ۵۹۳ المحم الله البعری سے الحدیث المحم الله البعری سے الحدیث المحم سے کہ المحم طبرائی نے امام بیستی نے کما سے کہ المحم طبرائی نے امام بیستی نے کمان صدیث کا بوجھ المح پر ہے اور اس کے باتی راوی صحیح ہیں۔ مجمع الراو کدیج مص ۴۹۳ وافقا این کیر نے کلما ہے کہ بید صدیت عاش اور دورہ می صحیف ہے کہ کہ بید صدیت میں کہ کی اساتید سے مروی ہے، اور اس کا برجھ المحملی پر ہے۔ البدا بید وائنسلیر ج مم ۴۵۰ وافقا ذہبی کا بید زعم ہے کہ بید صدیث میں محمل کہ تا بوں کہ حضرت عرکی المحملیت میں محمل کہ اور این دحید اور وافقا ذہبی کا بید زعم ہے کہ بید صدیث موضوع ہے، میں کمتنا بوں کہ حضرت عمل کی مندوں سے مروی ہے، میں محمل کی بندوں سے مروی ہے، میں موضوع ہے، میں محمل کی بندوں سے مروی ہے۔ البدا میں معام کے المحملیت کی مندوں سے مروی ہے میں کہ منا ہوں کے معام کے اور این وحید اور المام ابو هیم نے روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس مدیث کی مندوں سے موسط کی مندوں سے دس کو امام ابو هیم نے روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس

ے گفتگو فرماتے تھے اَب پوری کا نئات کے رسول تھے اور پوری کا نئات کی زبانوں کو جانتے تھے۔ ایک آزالا کا بیشوں میں میں میں میں میں انداز میں کا رہے انتقال کی بیات بھیماک بی نیا

الله تعالیٰ کاار شادہ: اور بے شک ہم نے موئ کواپی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کواند ھیروں میں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کواللہ کے دنوں کی یا دولاؤ ' بے شک اس میں ہربہت صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں ۱۰ ابراھیم: ۵)

تبيان القرآن

لدعثم

انبیاء سابقین کے ذکر کی تحکمت

البی عرص عبی اللہ تعالی نے فرایا تھا کہ اللہ تعالی نے سیدنامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوگوں کی طرف اس لیے بسیائے کہ آپ اللہ تعالی نے فرایا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بسیجا ہے کہ آپ ان کو اند هیروں ہے روشنی کی طرف نکال لائیں ، پھراللہ تعالی نے وہ انعامات ذکر کیے جواللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے ، اب اس کے بعد اللہ تعالی اغیاء سالقیں کا ذکر فرمارہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو ان کی اور رسولوں ہے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذبیوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ تبایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے طرف سے پہنچنے والی اذبیوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ تبایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے در صورت کی علیہ اللہ علیہ کی انہیاء سابقین اور ان کی قوموں کے در صادرت کی خوات مورک کا علیہ اللہ علیہ کی انہیاء سابقین اور ان کی قوموں کے در صادرت کی انہیاء سابقین اور ان کی تو موں کے در صورت کی علیہ اللہ علیہ کی انہیاء سابقین اور ان کی تو موں کے در صادرت کی تعلیہ کی انہیاء سابقین کی مورک کی انہیاء سابقین کی تعلیہ کی انہیاء سابقین کی معلیہ کی سابقین کی مورک کی سابقین کی سابقین کی خوات کی سابقین کی خوات کی سابقین کی خوات کی سابقین کے در انہیا کی سابقین کی سابقین کی خوات کی سابقین کی سابقین کی خوات کی سابقین کے دور کی سابقین کی خوات کی سابقین کی خوات کی سابقین کی خوات کی سابقین کے دور کے خوات کی سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کے در سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کے در سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کی سابقین کے در سابقین کی سابقین کے در سابقین کی سابقین کے در سابقین کی سابق

درمیان کس قتم کامعالمہ ہوا اس سلمد میں الله تعالی نے پہلے حضرت موی علیه السلام کاقصہ ذکر فربایا۔ تمام البیاء کی بعثت کامقصد واحد ہے۔ الله تعالی نے فربایا ہم نے موی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ، حضرت موی علیه السلام کو یہ نشانیاں دی گئی تھیں:

(۱) عصا (۲) یدبیضاء (۳) ندلیاں (۴) بو کیس (۵) خون (۲) مینڈکوں کی بارش (۵) سمندر کو چیزا (۸) پتر ہے چشموں کا پھوٹنا (۹) پیرائی کا نازل کرنا۔اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوان کی قوم چشموں کا پھوٹنا (۹) پیاڑ کاسابیہ کرنا (۱۰) المن اور السلوکی کانازل کرنا۔اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ اور شریعت کو بیان بنوا سرائیل کی طرف ان نشانیوں اور تو رات کے ساتھ جھیجا اور ان کو بیہ تھم دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان کریں اور اللہ تعالی نے سیّد نامجم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

رَنَ الْمُوالِمُونَ الْمُعَالِينَ مِنْ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ظلَّمُ التِّرِالِيَّى النَّمَوْدِ- (ابراهیم: ۱) اور حضرت موی علیه السلام کے متعلق فرمایا: آن اُخیرجُ قُوم کی مین النَّظ کُمٹی اِلکی النِّکُودِ کہ آب اِنی قوم کواند هیروں سے روشنی کی طرف لائمیں۔

(ابراهیم: ۵) اس میں بیب نتانا ہے کہ تمام انبیاء کی بعث کامقصد واحد ہے کہ وہ اس بات کی چیم سعی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی

ال کیں میں تاہ ہوں کہ وہ اللہ ہی سوں و سران اور کفرکے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لائمیں ۔ **ایام اللّٰد کامعنی** 

ً الله تعالى نے فرمایا ان کوایام الله (الله کے دنوں) کی یاد دلاؤ - ایام الله سے مرادیں وہ ایام جن میں اہم واقعات رونما ہوئے یا جن ایام میں الله تعالی نے متحرول اور کافرول کو سزاوینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر عبرت ناک عذاب نازل فرمایا میاجن دنون میں الله تعالی نے کسی قوم پر خاص فعتیں نازل فرمائیں۔

حضرت ابی بن کعب نے بی صلی اللہ علیہ و سلم ہے روایت کیا کہ ایام اللہ ہے مراداللہ کی نعتیں ہیں، مجاہر، قادہ اور این قتیہ کابھی کی قول ہے، ابن زید ابن السائب اور مقاتل نے کہا اس سے مراد پہلی امتوں کے اہم واقعات ہیں، زجاج نے کما اس سے مراد مدام میں جن جن میں ماللہ کو تا گھار نے مجھل قدموں ریند اسٹانا کے باباج سے حضرت نوح کی قوم اور عاد ان شعد

کمااس سے مراد دہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالی نے پیچیلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا جیسے حضرت نوح کی قوم اور عاد اور ثمو د پر-(ذادالمسیرج ۲۳ میں ۱۳۳۲ مطبوعہ کتب اسلام بیروت ۲۰۵۷هه) حضرت موکی علیہ السلام کے حق میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آ زمائش اور مصائب کے ایام تھے ، بنوا سرائیل فرعون

حفرت موی علیہ السلام کے حق میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آ زمائش اور مصائب کے ایام تھے ، بنوا سرائیل فرعون <u>کی غلامی میں</u> زندگی بسر کررہے تھے · اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کردیا اور انہیں ان کی زمینوں اور ان کے مقام

مکانوں کا مالک بنادیا اور انواع واقسام کے انعامات ہے ان کو نوازامیدان تبییش ان پر بادل کاسابیہ کیااور ان پر ا<del>لن</del> اور

اس کے بعد فرمایا بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ،جب بندہ پر کوئی مصیبت آئے تواس کومبر کرناچاہیے اوراس کوجب کوئی نعت دی جائے تو پھراس کوشکر کرناچاہیے۔

حضرت صبیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مومن تنے حال پر تعجب ہو آ

ہے اس کے ہر حال میں خیرہے اور میہ مومن کے علاوہ اور کسی کاحال نمیں ہے اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تووہ شکر اواکر تاہے سویہاں کے لیے خیرے اوراگراس کو تکلیف پہنچتی ہے توہ صرکر باہے اور میرا بھی)اس کے لیے خیرے۔

(صحح مسلم رقم الحديث:۴۹۹۹ الترغيب والتربيب ٣٢٠ ص ٣٤٨ كنز العمال رقم الحديث ١٥٠ مشكوة المصابح رقم الحديث: ٥٢٩٧ مسند

احمدج ٢٨٩٨ س٣٣٠ محج ابن حبان رقم الحديث:٢٨٩١) حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ

الله عزوجل نے فرمایا: اے عیسیٰ !میں تہمارے بعد ایک امت کو تیمینے والاہوں؛ جب ان کوان کی محبوب چیزیں ملیں گی تووہ الند کی حمد کریں گے اور جب ان پر محمدہ چیزیں نازل ہوں گی تو وہ ٹواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے 'اوران کاذاتی

(خلق) حلم او رعلم نهیں ہو گا، حضرت عیسیٰ نے کہایا رب! پیہ کیسے ہوگا! فرمایا میں ان کواپنا حلم او رعلم عطا کروں گا۔ (المستدرك ج اص ٣٣٨) حاكم نے كمايہ حديث معج باور زابى نے اس كى موافقت كى مليته الاولياء جاص ٢٢٤، ج٥ ص ٢٣٣)

حضرت عجرہ رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فخص کو کچھے دیا گیاتواس نے شکراداکیہ اوراس پر مصیبت آئی تواس نے صبر کیا اس نے اپی جان پر ظلم کیاتواس نے استغفار کیا۔اس پر ظلم کیا گیاتواس

نے معاف کردیا۔ پھرآپ خاموش ہو گئے ، صحابہ کرام نے بوچھانیار سول اللہ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا: أُولَنِيكُ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمُ مُهُمَاكُونَ

ان بی کے لیے (عذاب سے)امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ (الانعام: ۸۲) ميں۔

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ٦٦١٣ ، حافظ البيثمي نے كمان ميں ايك راوي عوام بن جوير وضعيف ہے، مجمح الزوا كدج واص ٢٣٨) مبراور شكريس عبدالله بن مبارك كامعياراو راس يركلام

امام فخرالدین محمرین عمررا زی متوفی ۲۰۱۶ ه لکھتے ہیں: روایت ہے کہ تنقیق بن ابراهیم ،ٹی بھیس بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے 'انہوں نے پوچھا آپ کہل ہے

آ ے میں بشقیق نے کمانچ ہے ،عبداللہ بن مبارک نے یو چھاشقیق کو جانتے ہو؟کماہاں! یو چھاان کے اصحاب کاکیا طریقہ ہے، کہا جب ان کے پاس کچھ نہیں ہو تا تو صبر کرتے ہیں او رجب انہیں کچھ دیا جا تاہے تو شکرادا کرتے ہیں ،عبداللہ بن مبارک نے کہابیہ تو ہمارے ہاں کوں کا طریقہ ہے، شقیق نے پوچھا پھر کس طرح ہونا چاہیے ! عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کاملین وہ ہوتے ہیں جن کو جب کچھ نہ دیاجائے تو شکر کریں اور جب ال جائے تووہ دو سروں کو دے دیں!

(تغییر کیمرج ۷ مص ۳۳ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ۱۵ عبدالله بن مبارک نے جو کاملین کا طریقہ بیان کیا ہے بیہ فقتی طور پر درست نہیں ہے 'انسان پر لازم ہے کہ پہلےا پی تبيان القرآن

ضروریات پوری کرے اور جواس کی ضروریات سے فاصل ہو وہ دو سمروں کودے انسان ا پناتمام مال و متاع خیرات کرے خود بھو کا پیاسار ہے اور اپنی ضروریات میں دو سمول کامختاج بن جائے ہیہ جائز نہیں ہے اور بیداللہ کی نعمتوں کی ناقد ری اور اس کی

شكر كأمغنى اور صابراور شاكر كے ساتھ نشانیوں کی شخصیص کی توجیہ اس آیت میں فرمایا ہے:اس میں بہت صبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں'اس میں صبر

اور شکر کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں کو نکہ مومن کی شان میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی وجہ ہے اپنے نفس کی مرغوبات اور لذائذ ہے صبر کر آہے اور عبادات کی مشقت پر صبر کر آہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں پر شکرا دا کر آہے اور

سب سے بری نعمت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانااور اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہے اور انسان کاسلیم الاعضاء ہونااور اس کاصحت مند ہو تااور بندہ کو ہروقت ان نعتوں پر شکر کرتے رہنا چاہیے ،شکر کامعنی ہے دل ، زبان اور اعضاء سے منعم کی تعظیم جمالنا ،

اوراللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطاکی ہے اس نعمت کو اس مقصد کے پیرا کرنے کے لیے خرچ کرنا و اور اس نعمت کو اس مقصد کے لیے خرج نہ کرنا' ناشکری ہے' اور اس نعمت کو اس مقصد کے الٹ اور خلاف خرج کرنابہت بزاگناہ اور امتد

تعالی ہے بعنادے کرنے کی جسارت ہے، مثلاً اللہ تعالی نے شہوانی قوت عطاکی تاکہ صلال طریقہ ہے اس شہوت کے نقاضوں کو پورا کرے بیہ شکرہے'اورانسان جنگل میں زندگی گزارےاور راہب بن جائے توبیہ ناشکری ہےاور حرام طریقہ ہے اس شموت کو پورا کرے زنااور لواطت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ ہے بعناوت کی جسارت ہے۔اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت کم

بیں اللہ تعالی فرما تاہے: لِعُمِكُو ۗ الْ دَاوْدَ شُكُرا ۗ وَقَلِيبُكُ مِينَ عِبَادِي

اے آل داؤر! تم شکرا دا کرو' او رمیرے بندوں میں شکرا دا

الشُّكُورُ٥ (سا: ١٣) حکایت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے عرض کمیانا ہے اللہ ! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کیوں کہ جس زبان ہے

تیراشکرادا کروں گاوہ بھی تیری دی ہوئی ہے ، ہر سانس تیری نعمت ہے ، ہر سانس میں تیری بے شار نعمتیں ہیں ، فرمایا:اے داؤد اب تم نے میراشکراداکردیا یعنی جب تم نے اپنے مجز کا عمراف کرلیاتو میراشکرادا ہو گیا! (الجامع لا کامالتر آن جزام ۲۳۰۰)

خلاصه بدہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عتراف کرنااو راسکی نعمتوں کواسکی معصیت میں خرج نہ کرنا اسکاشکرہ۔ الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اپ دوبندوں كوشكر گزار قرار ديا ہے-حفرت نوح عليه السلام كے متعلق فرمايا:

اے ان او گوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی دُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا· شَكُورُا٥(بنوا سرائيل: ٣) میں) سوار کیا ہے شک وہ بت شکر گزار بندے تھے۔

ابراهیم (این ذات میں) ایک امت تھے اللہ کے مطیع، حق رِانَّ رِابُوَاهِبُمَ كَانَ ٱمَّةً قَانِتُا لِّلْهِ حَنِيبُفًا \* وَكَمْ يَكُ مِنَ المُمُشُورِكِيْنَ٥ شَاكِرًّا لِّإَنعُمِيهُ \* کی طرف ما کل اور باطل ہے مجتنب اور وہ مشر کین میں ہے نہ

تھO اس کی نعم توں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو اجْتَبُهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُمِ٥ منتخب کیااور صراط منتقیم کی طرف بدایت دی -

اورسيد نامحم صلى الله عليه وسلم في خود ايخ متعلق فرمايا:

<u>حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اس قدر قیام فرمایا کہ</u> واقعہ ت تبيان القرآن آپ کے پاؤں پرورم آگیا آپ ہے کما گیا کہ اللہ نے آپ کے ا**گل**ے پچھلے ذنب (بظا برخلاف اولی سب کاموں) کی مففرت فرما دی ہے (پھرآپ اس تندر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) آپ نے فرمایا بیں اللہ کابت شکر گز اریندہ کیوں نہ بنوں۔

" صحح البحاري رقم الحديث: ۴۸۱۷ ۳۸۳۷ ۴۳۸۳ معتق عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۸۱۹ منن الترمذي رقم الحديث: ۴۲۱۷ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۷۹ منن انساني رقم الحديث: ۴۸۲۳ معتق عبد الرزاق رقم الحديث: ۲۵۷۷ مند الحميدي رقم الحديث: ۲۵۹ مند احمدج

م ١٥٠٢ من الكري للنسائي رقم الحديث: ١٣٣٣ ميح اين قريد رقم الحديث: ١٨٦١ ميح اين حميان رقم الحديث: ١٣١١ السن الكبري لليسقى

ع ٣٩ م ١١ م ٥ م ١٩٠٠ تاريخ يغد ادج ١١٥ م ١٠٠٠ شرح السنر رقم الحديث:١٩١١

نیز ہے جو فرمایا ہے اس میں بہت صبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اگر چہ نشانیاں تو اس میں سب انسانوں کے لیے ہیں لیکن ان نشانیوں سے قائم ہ صرف صابر اور شاکر ہی اشھاتے ہیں اس لیے فرمایا اس میں بہت صبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جیسے فرمایا: ھدی لملہ متقبن ، قرآن مجید فی خد بدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن انجام کاراس سے فائدہ صرف منتمین اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا ہے منتمین کے لیے مدایت ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب موئ نے اپنی قوم ہے کہاتم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کویاد کروجب اس نے تم کو فرعوں کے متبعین سے نجات دی جوتم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو ذرج کردیتے تھے اور تمہاری عور توں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آ زمائش تھی ۱٫۵ براھیم: ۱)

اس آیت کی تفسیر کے لیے البقرہ:۹۴ کو ملاحظہ فرمائیں۔

## وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبِّهُ كَبِينَ شَكْرَتُهُ لِأَنْ يِنَاكُمُ وَكِينَ كَفُورُتُمُ إِنَّ الْكُورُ وَكِينَ كَفُورُتُمُ إِنَّ الْمُورِةِ وَلَيْنَ كَالُورُ الْمُعَادِرُا كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عنالى كشيائل وقال موسى ان تكفي واانتهومن في الركن

ی زید تک میرامذاب فرد تحت و اور موئ نے کہا اگرتم اور تمام دوستے زمین کے وگ س کر نا سے کری

رو رئے تک انترب پردا اور تدریا براہ و مورے پر مرے ہوں مربی اور تدریا براہ و کا دور کا اور تدریا براہ و کا اور تدریا براہ و کا دور کار کا دور کا دور

اليعكمة الداللة طياء تهم رسلهم بالبيتات فردد أ أيويم

تبيان القرآن

221/4200 AV 28



الله تعالی کاارشاد ہے: اور یاد کروجب تمهارے رب نے آگاہ کردیا تھاکہ اگر تم نے شکر کیاتو میں ضرورتم کو زمادہ (نعت) دول گااوراگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میراعذاب ضرور تخت ہے 10ورموی نے کہاآگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ مل کرناشکری کرونو بے شک اللہ بے پروااور حمد کیاہوا ہے (ابراھیم: ۸-۷)

شکر کامعنی ہے نعمت کاتصوراو راس کااظہار کرنا او راس کی ضد کفرانِ نعمت ہے بعنی نعمت کو بھول جانااو راس کو چھیا لینا شکر کی تین قسمیں ہیں: دل سے شکر کرنااور یہ نعمت کاتصور ہے، زبان سے شکر کرنااور یہ منعم کی تعریف و توصیف کرنا ہے

اوراعضاء سے شکر کرنا اور سیبقد را شخقاق نعمت کابدلہ دیناہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اعْمَلُو ٓ الْكَدَاوُدَ شُكُرًّا (سا: ١٣) اے آل داؤ دشکر کرو۔ يعنى نيك عمل كرو تاكدالله كاشكرادابو انيزالله تعالى فرمايا ب:

وَ قَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ- (سا: ١٣)

میرے بہت شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ اس آیت میں تنبیہہ ہے کہ اللہ کا پوراشکرادا کرنابہت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں میں ہے صرف حفرت نوح اور حفرت ابراهيم مليتماالسلام كوا پناشكر گزار فرمايا ہے-اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شکور فرمایا ہے اس کامعنی ہے وہ بندوں پر انعام فرمانے والا ہے اور ان کی عبادت کی جزاعطا فرمانے والا ہے۔

(المفردات جاص ٥٠ سام مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه ١٣١٨ه)

حمداورشكر كافرق

الله تعالی کے اسماء میں سے ایک اسم شکور ہے اس کامعنی ہے وہ ہندوں کے کم اعمال کو بڑھاکر دگناچو گناکردینے والا ہے اور ان کی کم عرادت کی زیادہ جز اوینے والاہے اللہ کے شکر کامعیٰ ہے بندوں کو بخش دینا، شکر اور حمر میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے،شکرمورد کے اعتبارے عام ہے اور متعلق کے اعتبارے خاص ہے،شکردل زبان اور ہاتی اعضاء ہے کیا جا آے کیکن اس کا تعلق صرف نعمت ہے ہوا در حمہ مور د کے امتبار سے خاص ہے صرف زبان ہے ہوتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے کسی بھی خولی کا بیان کر ناحمہ ہے خواہ وہ آپ کے حق میں نعت ہویا نہ ہو 'اگر آپ زید کے علم 'اس کی شرافت اوراس کی بمادری کاذکر کریں تو یہ حمدہے شکر نہیں ہے ؛ زبان ہے اس کی تعظیم ہے اس لیے حمہ ہے اور اس سے آپ پر کوئی نعمت مرتب نہیں ہوئی اس لیے یہ شکر نہیں ہے کیو نکہ شکر نعمت پر ہو تاہے 'اور زیدنے آپ کومال ویا ہوا ور اس ے آنے پر آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجائیں تو یہ شکرے جمد نہیں ہے کیونکہ حمد صرف زبان ہے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے مال دینے کی وجہ ہے کہیں کہ وہ بہت مخی اور فیاض ہے تو یہ شکر بھی ہے کیو نکہ زبان ہے تعظیم کااظہار ہے اور حمد بھی ہے کیو نکہ اِس کی خوبیوں کاذ کرہے۔

جو بندوں کاشکر گزارنہ ہووہ اللہ کاشکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو لوگوں کاشکرا دانسیں کر تا وہ اللہ کاشکر بھی ادا نہیں کریائیہ حدیث صحیح ہے۔

( منن الترمذي رقم الحديث: ١٩٥٣ سنن ابو دا دُر رقم الحديث: ٣٨١، سند احمد ج٢ص ٣٥٨ الادب المفرد رقم الحديث: ٣١٨ صحح ابن ' بيان رقم الحديث: ٢٠ ٣٣٠ مليته الاولياء ت ٨ ص ١٩٨٩ السن الكبري لليسقى ٢٠ ص ١٨٣ شرح السنه رقم الحديث: ٣٦١٠) <u>شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات</u> فکُلُ هُمَّوَ الکَدِیِّیَ اَنْسُنَا کُمُّ وَ جَعَلَ لَکُمُّ مُ آپ کئے دی ہے جس نے تهیں پیدا کیا اور تسارے السَّسَعُ وَالْاَبُصُلَارَ وَالْاَفُئِدَةَ مُ فَلِلْبُلَا مَنَا کان آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بت کم شکر کرتے ہو۔ وَ وَ مِعْ وَجِهِ مِنْ اِلْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِلْ

تَشْكُرُونَى (الملك: ٣٣) والله أخْرَجَكُمُ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُ لَا اورالله نَهْ سَهرارى اؤں كے بیوں سے بداكياكه تم تَعْلَمُونَ شَبْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ كَمِي جانتے نہ شے اور تمهارے كان اور آتكھيں اور ول بنائے وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِيْدَةَ لَعَلَكُمُ مِنْ الشَّكُرُونَ ؟ تَاكِمَ تَمْرُادا كُرو-

نحل: ۷۸)

اِنَّ اللَّهَ لَذُوُ فَصَّلِ عَلَى النَّامِسِ وَلَكِئَ بِ ثِنَ اللَّهَ لَوَّوَ رِفْسُ كَرِنَ وَالاَ جِ لَيُنَ اَ مَرْ وَكُ اَكْفَرَهُمُ لاَ يَشْكُرُونَ - اُيونَ : ٢٠) شكرادانسِ كرتے -شكرك متعلق احاديث اور آثار

(۱) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله بندہ کے اہل مال اور اولاد میں جو نعت عطا فرمائے اور بندہ کیے میاشیاء الملیہ ولا فیوۃ الاب الملیہ تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نمیں دیکھیے گا۔ کمھے میں قبال میں مسلم میں اور ایس میں میں ایس میں ایس میں ایس میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں می

(المعجمالاوسط رقم الحديث: ۴۳۲۷ معجم الصغير قم الحديث: ۵۸۸ عافظ البيثمي نے کماس هيں ایک راوی عبرالملک بن زراره ضعیف به مجمع الزوائد ج ۱۹۵۰ ۱۹۳۶ دور منصف عدم سال من بند کر حدم منصور برا ما ماده من کار در منصور آگارت مخلوق معرب سرکسی نر

ہے : جاکروا کدی اس مہا) (۲) مغیرہ بن عیبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام نے کہااے میرے رب! کیاتیری مخلوق میں سے کس نے مجھے ہے بھی زیادہ کمبی رات تک تیراذ کر کیاہے؟ اللہ عزوجل نے وتی فرمائی ہاں مینڈک نے 'پھراللہ نے فرمایا: اے آل داؤد

شکر کرد ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم میں - (سا: ۱۳) حضرت داؤد نے کہا:اے میرے رب! میں تیرے شکر کی کیے طاقت رکھ سکتابوں ، توجھ پر نعمت فرما آ ہے بھراس پر نعمت پر نعمت فرما آ ہے ، توجھ پر مسلسل نعمت فرما آ ہے میں اس کاشکرادا کیے کر سکتابوں! فرمایا ہے داؤد!اب تم نے جھے پہچان لیاجو پہچانے کافق ہے۔ (کاب الزیدلاج میں ۸۵-۸۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

ا ابوالخالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے رہا! میں تیما شکر کس طرح ادا کروں جو شکرادا کروں گاوہ تیری نعت ہے ادا کروں گا۔ فرمایا اے داؤد!کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے یاس جو نعتیں ہیں وہ میری دی ہوئی

" عَارَ الْغَرِ أَهِ

ہں۔ کماکیوں نہیں! فرمایا پھرمیں تمهارے شکرے راضی ہوگیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۳۱۳)

(٣) حطرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاءے آتے تو دعاکرتے:

الحمد لله الذي اذا قنى لذته وابقى

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت چکھائی اور اس کی منفعت میرے جسم میں باتی رکھی اور اس منفعته فىجسدى واخرج عنى اذى-گھناؤنی چز کومجھ ہے خارج کرویا۔

اس وجد ہے اللّٰد نے ان کانام عبدشکور ر کھا- (شعب الایمان رقم الحدیث:۴۳۳۲۹ معجم الکبیرر قم الحدیث: ۵۳۲۰)

 (۵) مجادب کما: حضرت نوح علیه السلام کواس لیے عبد شکور فرمایا که وہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمد مند! جب پیتے تو كتے الحمدللہ! جب طلتے توكتے الحمدللہ! جب كبڑے يمنع توكتے الحمدللہ! (شعب الا بمان رقم الحدیث: ٢٣٧١-١٥-١٣٣٧)

(٢) مغيره بن عامريان كرتے بي كه شكر نصف ايمان بادر صرفصف ايمان بادريقين كمل ايمان ب-

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٨٨)

 جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا جس کو انٹد کوئی نعمت عطا فرہائے وہ کے الحمد ملنہ ! اور جس کے رزق میں تاخیر ہووہ کے استغفرانند !او رجس کو کوئی مهم در پیش ہووہ کے لاحول ولا قوۃ الا بالله - (شعب الايمان رقم الحديث:٢ ٢٣٨)

(٨) قناده اور حسن نے بیان کیاجب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت پیش کی مجی تو انہوں نے بعض اولاد کو بعض ہے افضل دیکھا۔ انہوں نے یو چھااے رب! تُو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میں چاہتا تھا میرا شکرا دا کیا جائ - (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٣٢)

(٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی مختص الله کی نعت کی قدر کرناچا ہے تووہ اپنے ہے کم درجہ محض کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجہ کے محض کو نہ دیکھے۔

(رساكل ابن الى الدنياج ٣٦٠٢ قم الحديث:٩٠)

حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا:جب تم میں ہے کوئی حض كى كومصيبت ميں مبتلاد كھے توبيہ دعاكرے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز ہے وفضلني على كثير من عباده تفضيلا-محفوظ رکھاجس میں اس کو مبتلا کیاہے اور مجھے اپنے بہت بیزوں (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٣٣) ىر فضيلت عطاكى -

(۱۰) حفنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محف میں تین

حصلتیں ہوں اللہ اس کواپی رحمت میں داخل فرمائے گااور اس کواپی محبّت د کھائے گا، جب اس کو کچھ دیا جائے تو شکر کرے ؛ جب وہ بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کر دے اور جب اس کو غضہ آئے تو وہ ڈھیلا پڑ جائے۔ امام بہمتی نے کمااس مديث كى سند ضعيف ب- (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٢٣٣)

(۱۱) حضرت نعمان بن بشیرر منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کی نعمتوں کابیان کرنا شکر

ہے اوران کو بیان نہ کرنانا شکری ہے اور جو کم نعتوں کا شکر نہیں اداکر آدہ زیادہ نعتوں کا بھی شکرادا نہیں کریا۔ (شعب الایمان رقم اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزد جل کسی بندہ کو نعت عطا (۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزد جل کسی بندہ کو نعت عطا

(۱۲) حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کسی بندہ کو نعمت عطا فرمائے اوروہ میہ جان ہے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف ہے ہتو اللہ تعالی اس کا شکر لکھ دیتا ہے اور جو بندہ اپنے تماہ پار مارم ہو تو اللہ تعالی اس کے استغفار کرنے ہے پہلے اس کو پخش دیتا ہے اور جو بندہ کوئی کپڑا خرید آہے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہے تواجمی وہ لباس اس کے گھٹوں تک نمیس پنچاکہ اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے۔

ن من سريب به (شعب الايمان رقم الحديث: ۵۱۳ ۱۸ المستدرك جام ۵۱۳)

الا) ابوالجلد بیان کرتے ہیں کہ حضرت موٹ علیہ السلام نے کہااے رب! میں ٹیمراشکر کیے ادا کر سکتاہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعت کی جزابھی میری تمام عبادات نہیں ہوسکتیں توان پروحی آئی کہ تم نے اب میراشکراد اکردیا۔

(شعب الايمان رقم الحديث:١٥٥٥)

(۱۴) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام نے کماناے میرے رب!اگر میرے ہرمال کی زبان ہواو روہ دن ۱۰- تندی انسپیوکر سیر بھی ہم اشکر اوائنہ میں سکتا۔(رسائل این ان این الم اللہ ناحلہ ۳۲:۲۳ قم الحدیث:۲۵)

رات تیری تشیح کریں پھربھی تیراشکرادا نہیں ہو سکتا۔ (رسائل ابن الجبالد نیاجلہ ۳۶:۳ر قم الحدیث:۲۵) (۱۵) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ

(۱۵) حضرت عقبہ بن عامر رصی اللہ عنہ بیان لرہے ہیں لہ رسول اللہ سی اللہ علیہ و مسمے فرمایا:جب م دیھو لہ اللہ تعالی بندوں کی نافرمانیوں کے باوجو دان کو نعتیں عطافر مار ہاہے تو ہیداس کی طرف ہے بندوں پر ڈھیل ہے۔

(سنداحمہ جام ۱۳۵۵) (۱۲) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میہ ہے رب رویش کر سامت نے کا داری نے اور ان میں مرد میں میں میں استعمال کے عرض کیا: اے میں ہے درب

تیراشکر کمس طرح اداکرناچاہیے - فرمایا ہے موسی ! تمهاری زبان بمیشہ میرے ذکرے تر رہے -(رسائل ابن ابی الدنیا ج ۳۲ تار قم الحدیث: ۳۹)

(۱۷) عمود بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بغیر عکبر اور اسراف کے کھاؤ اور بچاور صدقہ کرو 'کیو نکہ اللہ عزوجل اس کو پسند کرتاہے کہ اس کے بندوں پر اس کی نعت کا اثر نظر آئے کہ احد روجہ معرود ا

(۱۸) ابوالاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوا۔اس وقت میں پراگندہ حال قعاد آپ نے بوچھاکیا تمہمارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ججھے اللہ نے بوچھاکیا ہے:اونٹ، محمورے نظام ، ہمریاں۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ عزوج ل نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تمہر نظر آناچا ہیے۔

ر سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۴۰۰ ۴۰۰ منن الرزی رقم الحدیث: ۴۰۰ ۴۰۰ منداحم تا ۴۰ ۴۰۰ منداحم تا ۴۰ ۴۰ ۴۰ منداحم تا ۴ ۱۰۰ ۱۱ آل کرتا به کرتا به ۱۶ ۱۶ گوتار کاشک می کاشک می کاشک در با شد رسیگا

(۹) ابوقلابہ کتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کاشکرادا کروگے تو تم کو دنیاہے ضرر نہیں ہوگا۔ (رسائل این انی الدنیاج ۳۲:۱ر تم الحدیث:۵۹)

(۲۰) حسن کہتے ہیں کہ ججھے بیر حدیث پنچی ہے کہ اللہ عزوجل جب کمی قوم کو نعمت عطافرہا گاہے تواس سے شکر کاسوال کر آہے، وہ شکر کریں تووہ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قاد رہے، اور جب وہ ناشکری کریں تووہ ان کوعذ اب دینے پر قاد رہے اور ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنادیتا ہے - (رسائل ابن ابی الدیاج ۳۲٪ ہر قم الحدیث:۲۰)

تبيان القرآن

جلدششم

(۲۱) جعفرین محمداین والدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب آئینه میں دیکھتے تو بیه فرماتے: تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چزیں مزن کردیں جو میرے غیریش فتیج ہیں۔ (شعب الایمان قرالحدیث ۴۵۹۰)

اری روی روی دور کرت بیران جا بین از مستون کا بین است کا بین بین بین بین بین بین تو فرمات: تمام تعریفی الله کے لیے (۲۲) حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب پانی پینے تو فرمات: تمام تعریفی الله کے لی ہیں جس نے پانی کو میشھ بینا کا در تمارے گناہوں کی وجہ ہے اس کو کڑوااور کھارا نہیں بینایا-(شعب الایمان رقم الحدیث الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے ان لوگوں کو (۲۳)

(۲۳) حضرت ابن عباس رصی الله طهمابیان لرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ و سم نے فرمایا: سب سے پیلا جتت میں بلایا جائے گاجو راحت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمہ کرتے تھے۔(شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۸۸۳)

(۲۴) حفرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے مومن پر تجب ہو تاہے اس کو بچھو دیا جائے تو دہ المحمد لله که سر شکرادا کر تاہے اور اگر وہ مصیبت میں جتال ہو تو المحمد لله که سر عسر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جا تاہے حتی کہ وہ نئے میں جو لقمہ رکھتا ہے اس میں بھی ۔ (شعب الایمان رقم الدے: ۳۸۵) (۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے فرمایا: میر؛

مومن بندہ ہر خیرکے مرتبہ میں ہے - وہ اس وقت بھی میری حمد کر تاہے جب میں اس کی پیشانی سے رُوح زکال رہاہو تاہوں۔ شعبہ الایاب قرار میں موجود

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٩٣)

(۲۷) منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گز رہوا'وہ کمہ رہاتھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے (سیّد نا)احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: تم نے بہت عظیم چز کاشکراد اکیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٥٢٩)

(۲۸) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'آپ نے میرے گھرمیں روٹی کا ایک کلزاپڑا ہوادیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے 'اس کو اٹھا کرسو گھھا پھراس کو کھالیا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعتوں کے ساتھ اچھار تاؤکرہ 'جو گھروالے کسی نعمت نے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر آئے گی - (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۵۸)

(۲۹) حفرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: جس مخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھااو ردنیا میں اپنے سے تم مرتبہ شخص کو دیکھا ہی کو الله صابر شاکر کھو دیتا ہے 'اور جس نے دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کواو ردین میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا ہی کوصابر شاکر نمیں کھتا۔

تبيان القرآن طد شم

(شعب الايمان رقم الحديث: ۵۷۵)

(٣٠) حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو مخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو گیااللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہوجا آہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ۴۵۸۵)

(٣١) رسولِ الله صلی الله علیه و سلم کے آزاد کردہ غلام ابوعیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بلایا' میں آپ کے پاس آیا' پھر آپ حفزت ابو بکر کے پاس گئے اور انسیں بلایا۔ وہ آ گئے' پھر آپ حضرت عمر کے پاس گئے ان کو بلایاوہ بھی آ گئے ، بھر آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

باغ والے کو بلایا اور فرمایا ہمارے لیے تھجو ریں لاؤ 'اس نے تھجو رول کاخوشہ لا کرر تھ دیا۔ رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ تھجوریں کھائیں ، پھر آپ نے پانی منگایا اور پانی پیا ، پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم ہے اس نعمت کے متعلق ضرور سوال کیاجائے گا مفترت عمرنے ان تھجوروں کی طرف اشارہ کرکے کمایا نبی اللہ ؟ کیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم ہے ضرور سوال کیاجائے گا! آپ نے فرمایا: ہاں تین چیزوں کے سوا' وہ کپڑا جو تمہاری شرم گاہ چھیانے کے لیے کافی

ہو، وہ رونی کا مکڑا جو تمہاری بھوک ڈور کرنے کے لیے کافی جو او روہ کو تھڑی جو تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ ر کھ سکے۔ (شعب الإيمان رقم الحديث:١٠١١)

(۳۲) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاکر شکر کرنے والے کو وه اجر ملے گاجو صبر کرکے رو زہ رکھنے والے کو ملے گا- (شعب الایمان رقم الحدیث:۲۱۱)

(mm) حضرت صبیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کے معامله پر تعجب ہو تاہے'اس کے ہرکام میں خیرہے'اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس پر شکر کر تاہے اور بیاس کے لیے خیرہے۔

اوراگراس پر کوئی مصیبت آئے تووہ اس پر صبر کر تاہے اور ریہ بھی اس کے لیے خیرہے - (شعب الایمان رقم اعدیث:۸۷۸) (۳۴) محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیبینہ یہ گئتے تھے:اگر اللہ عز وجل ہمارا یردہ نہ رکھتاتو ہم کسی کے پاس

بيضے كے قابل نه بوتے - (شعب الايمان رقم الحديث: ٥٥٢١) (ma) حفرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کاسب

ے پہلے حساب لیاجائے گاوہ یہ ہے کہ اس ہے کماجائے گاکیامیں نے تنہیں تندرست نہیں بنایا تھا' کیامیں نے تنہیں ٹھنڈا ياني سيس بلايا تقا- (شعب الايمان رقم الحديث: ٢٠٤٥)

(٣٦) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا: اے ابن آدم اکیا میں نے تم کو گھو ژوں اور اونٹوں پر سوار نمیں کیا تھا کیا میں نے عور توں کو تمهارے نکاح میں نہیں دیا تھا' کیامیں نے تم کو سردا راور رئیس نہیں بنایا تھا؟وہ بندہ کیے گاکیوں نہیںا ہے میرے رب!القد تعالی فرماے گا: چران کاشکر کمال ہے؟ (شعب الایمان رقم الدیث: ۲۰۸۸)

(۳۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے که الله تعالی نے فرمایا ہے: واسب نع عملیہ کے منعمہ ظاہرة وساطنة " "الله نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کردی ہیں-"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم پر ظاہری نعت بیہ کہ تمهارا مکمل سیح جسم بنایا اور تم پر باطنی نعمت بیه ہے کہ تمهارے عیوب کو چھپایا 'اگروہ تمهارے عیوب کو ظاہر کردیاتو تمهارے

الل وعيال سميت سب لوگ تم سے متنفر ہو جاتے - (شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠٥٠٣)

(٣٨) حفرت ابوایوب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فرماتے: تمام تعریفس الله كے ليے بيں جس نے كھلايا وربلايا كھانے كوحلق سے بنچے الر ااوراس كے ليے مخرج بنايا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث:۲۷ ۳۸)

(٣٩) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا جہارے رب اللہ کے لیے بہت حمدہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نعتیں عطائی ہیں، تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم ہے بہت زیادہ محبّت رکھتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٦٠)

(۴۰) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کاہاتھ پکو کر فرمایا: اے معاذ الله كى قتم إمين تم سے محبت كر تابول اورا ب معاذ اتم كويد وصيت كر تابول كه تم برنماز كے بعد بيد وعاكمياكرو:

اللهم اعنى على ذكركة و شكرك اے اللہ !اینے ذکر اور اپنے شکراور اپنی ایجھے طریقہ ہے وحسن عبادتك. عبادت پر میری مد و فرما -

حضرت معاذنے صنامحی کواس دعا کی وصیت کی او رصنا مجی نے ابو عبد الرحمٰن کواس دعا کی وصیت کی۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۱۵۲۲ سنن النسالَ رقم الحديث: ۹۳ ۱۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۱۹۲۳ مـند احمد ۲۶م ۲۹۹۳) اور میں اپنے قار کین کو بیہ وصیت کر باہوں کہ ہرنماز کے بعد میہ دعاکیا کریں کہ اللہ تعالی شکرادا کرنے میں ان کی مدد

فرمائے اور جس قدر ممکن ہوسکے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کاشکراد اکریں۔ الله تعالیٰ کارشادے: اورمویٰ نے کہااگر تم اور تمام رُوئے زمین کے لوگ مل کرناشکری کروتو ہے شک اللہ ہے

یرواه او رحمد کیا ہواہ ۵ (ابراهیم: ۸)

الله كاشكرنه كرنے ہے اسے كوئى نقصان نهيں

حضرت ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:الله عزوجل ارشاد فرما آ ہے:اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تہمارے در میان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے سوتم ایک دو سرے پر ظلم نہ کرد' اے میرے بند د! تم سب گمراہ ہو ماسوااس کے جس کو میں ہدایت دوں ' سوتم مجھ ہے ہدایت طلب کرو' میں تم کو ہدایت دول گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو ماسوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سوتم مجھ ہے کھانا طلب کرو' میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے ہندوتم سب بے لباس ہو ماسوا اس کے جس کومیں لباس پسناؤں۔ سوتم مجھ ے لباس کی طلب کروییں تہیں لباس پہناؤں گا'اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور مین تمام گناہوں کو بخشا ہوں، سوتم مجھ ہے بخشش طلب کرویں تم کو بخش دوں گا-اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان منچاسکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچاسکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اوّل اور آخر اور تمهارے انسان اور جن ، تم میں سب سے زیادہ متنی مخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں پکھے اضافہ نہیں کر سکتے ،اور اے میرے بندو!اگر تمہارے اقل اور آخراور تمہارے انسان اور بن تم میں سب سے زیادہ پد کار شخص کی طرح ہوجا کیں تو میرے ملک ہے کوئی چیز کم نہیں کر بکتے ؛اوراے میرے بندو!اگر تهمارے اقل اور آخر اور تهمارے انسان اور جن کسی ا یک جگہ کھڑے ہو کر جمجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کاسوال پورا کردوں تو جو کچھ میبرے پاس ہے اس سے صرف اتنا ک

ہوگاجس طرح سوئی کو سمند ریٹس ڈال کر (نکالئے ہے)اس میں کی ہوتی ہے۔اے میرے بندو! بیہ تہمارے اعمال ہیں جن کو میں تہمارے لیے ہم محرر ہاہوں پھریٹس تم کو ان کی پوری بوری ہزاووں گائیس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور حریم کہ خرک مشار ہے۔

جس كو فيرك سواكوئي جيز (مثلاً آفت يامصيبت) پنتي ده اسية نفس كـ سواا در كسي كوملامت أنه كرك -( صحيح مسلم، البروالصله: ۵۵ (۲۵۷۷) ۱۳۵۰ منن الترفدي رقم الحديث: ۱۳۹۵ منن اين ماجه رقم الحديث: ۳۲۵ ۲۰۳۰ كتاب الاساء والصفات لليستى ص ۲۲۳ مسند احمد ح۵ ص ۱۵۳ الادب المفرد رقم الحديث: ۴۵۰ صحيح اين حبان رقم الحديث: ۲۱۹ مليته الاولياء ج۵ ص ۲۲-۱- ۲۵ منن كبرئ لليستى ج۲م ص ۹۲

(منح مسلم رقم الحدیث:۴۸۷ منس ایو دا و در قم الحدیث:۴۵۷ منس الترندی رقم الحدیث:۳۳۹۳ منس انسائی رقم الحدیث: ۱۱۰۰ این ماجه: ۳۸۸۳ مند احمد رقم الحدیث: ۳۶۱۹۳ دار الحدیث قاهره مسند احمد رقم الحدیث: ۴۲۱۷۳ عالم الکتب بیروت منصحح این خزیمه رقم الحدیث: ۲۵۵ منح این میان رقم الحدیث: ۱۹۳۰)

الله تعالی کاارشاد ہے: کیا تمہارے پاس تم ہے پہلے لوگوں کی خبرس نہیں آئیں، نوح کی قوم اور عاداد ر ثمود کی، اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول داضح دلا کل لے کر آئے توانہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیے، اور کماجس پیغام کے ساتھ خمیس بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق سخت شک میں جتلا ہیں ن اراز اھیم: ۹) حضرت آوم تک نسب بیان کرنا در ست نہیں

اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اتا ماللہ سے مرادوہ اتا م ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپی تعتیں عطافرہائیسیاوہ اتا م ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپناعذاب نازل فرمایا پہلے اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم کو ،و تعتیں عطاکی تحسن ان کا ذکر فرمایا تھااو راب جن قوموں پرعذاب نازل فرمایا تھا ان کاذکر فرمایا محصرت نوح علیہ السلام کی قوم پر محضرت حود علیہ السلام کی قوم عادیر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عمود پر - یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بید حضرت موٹی علیہ السلام کا اپنی قوم سے

خطاب ہواور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیستید نامحد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے خطاب ہو۔

الله تعالی نے فرمایا: اوران کے بعد کے لوگول کی جن کواللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کانسب کسی کومعلوم نہیں۔علامہ قرطبی نے ذکر کیاہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے

فرمایا: عد نان اور حضرت اسلیمل تک تعمی آباء ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو یڑھ کر فرماتے تھے کہ نسب نامہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں ' تینی وہ لوگ جو کسی کانسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان

كرتے بيں كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے كيه عاداور ثمود كے بعيد اليما قوام بيں جن كوكوئي نهيں جانا۔ اینے ہاتھوں کواینے مونہوں پر رکھنے کی متعدد تفسیریں

الله تعالى نے فرمایا: توانسوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونسوں پر رکھ دیے 'اس کی تفییر میں متعد دا قوال ہیں: (۱) حضرت ابن مسعود٬ حضرت ابن زید اور ابن قتیبه نے کہا: انہوں نے غیظ وغضب کی شدت ہے ابنی انگلیاں کاٹ

لیں ، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَكَيْكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ ادرجبوه اكيلے ہوتے ہيں توتم ير غقيه كي دجہ ہے انگليال

الْغَيْظِ - (آل عران: ١١٩) کاٹیے ہیں۔ (۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کواللہ

تعالیٰ کا پیغام پُنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی حمذیب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے مند پر رکھ کر آپ کواشارہ سے کہتے کہ آپ چپ رہیں۔

(m) حسن نے کمانجب رسل تبلغ کرتے توہ دان کی بات کورد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔

الله تعالی کارشادے: ان کے رسولوں نے کماکیااللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والاہے۔وہ تہہیںاس لیے بلا آہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرروت تک تم کو(عذاب ہے) مو خرر کھے 'انہوں نے کہاتم تو محض ہماری مثل بشرہوتم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں ہے روک دوجن کی ہمارے آباء

واحداد يرستش كرتے تھے سوتم ہمارے پاس كوئى روش دكيل لاؤ 🔾 (ابراهيم: ١٠) کین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بٹ پرستی کیوں کرتے تھے!

ر سولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے متعلق شک ہے جو آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ا در بداہت عقل اس بات کی شمادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی ہی صنعت بھی بغیرصالَغ کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بردی کا مَات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آئٹق ہے اوروہ بھی اس بات کو جاننے اور ماننے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس كائنات كويداكياب - قرآن مجيد ميس ب:

وَلَئِنْ سَالْنَهُمُ مَّنَّ خَلَقَ السَّمْوْتِ اوراگر آپان ہے بیہ سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں وَالْاَرْضَ وَسَحَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَوَ لَيَقُولُنَّ کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے منخر کیاتووہ الله م فَانَتْ يُوفَكُونَ - (العَكبوت: ١١)

ضرور کمیں گے کہ اللہ نے ، پھر یہ کماں بھٹک رہے ہیں۔ وَلَئِنُ سَالُنَهُمُ مَّنُ كُزَّلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً اگر آب ان سے یہ سوال کریں کہ آسان سے کس فے پانی

کوا تارا؟ پھراس ہے کس نے زمین کے مرُدہ ہو جانے کے بعد الْفَاحْيَارِبِهِ الْأَرْضَ مِنْ ابَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

(آل عمران: ۱۳۱-۱۳۵) دالوں کی کیری اچھی جزاہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بندوں کی توبہ کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تاہے ، نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تاہے اور اپنے کرم اور فضل سے بغیر توبہ اور شفاعت کے بھی گناہ معاف فرادیتاہے جیسا کہ سورہ ابراھیم کی اس زیر تفیر آیت میں ہے:

یدعوکسم لیغفولکم من ذنوبکم - (ابراهیم: ۱۰) اس آیت پس من تبعیض کے لیے ہواس کا معنی ہے اللہ تمہد سے اللہ تمہد اللہ تعالی نے قربایا کے میں بلا آہ ہے تاکہ تمہدارے بعض گناہوں کو بخش دے اور بیروہ بعض گناہ بیں بو کفر کے علاوہ بیں کیو نکہ اللہ تعالی نے قربایا کے دوہ شرک کو نمیر ، بخشے گا:

ب (ت رب س س ... رانَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ اَنُ بَّنُسَرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَنْسَاءُ (الساء: ٣٨)

بے شک اللہ اس کو نمیں بخٹے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم جو گناہ مو گاس کو جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا0

اس سے داضح ہوگیا کہ کفراور شرک کے سواجو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیرتو بہ سے بھی بخش دیتاہے 'اوراس پر واضح دلیل ہے کہ کافر جب اسلام قبول کر تاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھلے تمام گناہوں کو اس کی تو یہ کے بغیر معاف کر دیتاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے فرمایا: کیا تم کو معلوم شمیں کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مناویتا ہے۔ (سمجے مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱ سن کبریٰ لئیستی جہ س ۹۸۵ مند ابو عوائہ جمام 20 شمیح این تزیر رقم الحدیث: ۲۵۱۵) تو مسلمان کے متعلق زیادہ تو تع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بغیرتو ہہ کے معاف فرمادے گا اور میہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت پر افضل اور

کرم ہے، لیکن اس کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان تو بہ کرنے ہے غافل ادر بے پرواہ ہوجائیں کیو نکہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے کے بعد بھی آگر ہمارے مخاہوں کومعاف فرمادے تو بید اس کا نتمائی فضل اور کرم ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ ہروقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مخاہوں پر اور اس کی نعمتوں کا کماحقہ شکرادانہ کرنے پر اس کی بارگاہ میں تو بہ کرتے رہیں۔ تو بہ کرنے

تبيان القرآن

لدحشم

کی ترغیب میں بہت احادیث وار دہیں ، ہم چند احادیث کاذ کر کررہے ہیں:

توبه کرنے کی ترغیب میں احادیث حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله عزوجل رات کو اپناہا تھ

برھا باہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والاتو یہ کرے اورون میں اپنام تقد بڑھا باہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والاتو یہ کرے '(وہ یو نمی کر آرہے گا) حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٣٤٥٩ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١١٨٠) حفرت ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو شخص اس سے پہلے تو یہ کر

لے کہ سورج مغرب سے طلوع ہواللہ اس کی توبہ قبول فرمالے گا- (صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۰۳) حفزت صفوان بن عسال رمنی اللهٔ عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مغرب کی طرف تو بہ کا أیب

وروازہ ہے جس کی چو ڑائی چالیس سال یاستر سال کی مسافت ہے۔ اللہ عزوجل نے اس دروازہ کو اس دن کھول دیا تھاجس دن اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اس دروازہ کو اس دقت تک بند نہیں کرے گاجب تک کہ سورج مغرب

ے طلوع نہ ہو- (سنن الترفدى رقم الحديث:٣٥٣٦ شعب الايمان رقم الحديث:٤٠٤) حصرت ابو ہررہ و منی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:جب بندہ کوئی گناہ کر تاہے تو

اس ك دل ميں ايك سياه نقط پر جا آب اور جب وه اس كناه سے الگ ہوجا آب اور استعفار كر آب اور توب كر آب تواس كا دل صاف ہو جا تاہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کر تاہے تواس کے دل میں ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے حتی کہ اس کا پورادل سیاہ ہو جاتا

ہادر رہو ہی ران ہے جس کا قرآن مجید میں ذکرہے:

كَلَّا بَلْ عُرَانَ عَلَى فُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا ہرگز نئیں! بلکہ ان کے دلوں یران کے (بڑے) کاموں نے يَكُيبُ وَنّ - (الطففين: ١١٣) زنگ چر ٔ هادیا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٨٣ سند احمد ٢٠ رقم الحديث: ٢٩٧ صيح ابن حبان رقم

الحديث: ٢٤٨٤ ١٩٣٠) المستدرك ج ٢ص ٥١٤) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کسی محض کواپنی

گمشده سواری کے مل جانے سے جنتی خوشی ہوتی ہے اللہ کو تسماری توب سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(سنن الترزي وقم الحديث: ٣٥٣٨ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٢٣٧) حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے

فرملیا:تم ہے جس قدر ہوسکے اللہ ہے ڈرتے رہو 'اور ہر پھراور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کاذکر کرواور تم جو بڑا کام کرواس کے بعد توبہ کرو' پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ کرواو رتھلم کھلا گناہ کی توبہ تھلم کھلا کرو۔

(المعجم الكبيرج • مص ١٥٩ وافظ الميشي نے كها اس حديث كى سند حسن ہے ، مجمع الزوا كدج • اص ٢٧)

حصرت عبدالله بن مسعود رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ ہے تو بہ کرنے والمالیا **~ جیسے اس نے** گناہ نہ کیا ہو - (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۵٬ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۱۸٬ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۱۸٬

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فی مایا: اے ابن آدم! ۔ تبيان القرآن

راهیم ۱۵۸ کے ۱۲ ۱۵۸

شک ٹونے بھے سے دعاکی اور بھی ہے امیدر تھی ہم میں جو بھی گناہ تھا اس کو میں نے معاف کردیااور بجھے پرواہ شمیں 'اے ابن آدم! آگر ٹؤ پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آیا گھر ٹونے بھی سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لاؤں گا بشرطیکہ ٹونے شرک نہ کیا ہو۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث ۳۵۴۰)

انبیاء علیهم السلام کی نبوت میں کفار کے شہرات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: انہوں نے کہاتم محض ہماری مثل بشر ہوئیہ کفار کاانبیاء علیم السلام کی نبوت میں ایک

شبہ بے اور اس کی تقریریہ ہے کہ تمام انسانوں کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، پھریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہی انسانوں میں ے ایک شخص اللّٰہ کار سول ہووہ غیب پر مطلع ہو، اور وہ فرشتوں کود کھتا ہوا ور ان کا کلام ستا ہوا ور باقی انسان ان صفات ہے عاری ہوں، اور اگر یہ شخص جو رسالت کامہ می ہے ان روحانی صفات میں عام لوگوں سے بلند اور برتر ہے تو بھرچا ہیے کہ یہ

عاری ہوں اور اگرید عمل ہو رسمات عامد ہ ہے ان روحان سعات یں عالم عوس بید اور ہر برہ ہو ہو ہو ہی ہے سید جسمانی صفات میں بھی عام لوگوں ہے بلند اور ہر تر ہو، حالا تک ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے، پینے، فضلات کے اخراج میں، تیار پڑنے اور از دوا ہی معاملات میں بید عام لوگوں ہے بلند نہیں ہیں بلکہ ان ہی کی مثش ہیں، کھاتے چیتے ہیں اور زمین پر چلتے

پرسین اورانبیاء علیم السلام کی نبوت میں ان کادو سمراشبہ میہ تھا کہ انسوں نے کہاتم تو بید چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دوجن کی ہمارے آباء واجداد پرسٹش کرتے تھے ان کا پیشہ اپنے آباء واجداد کی تقلید پر بنی ہے بعنی انسوں نے اپنے آباء واجداد اور انسوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو بنتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا وربیہ بہت بعید ہے کہ بیہ تمام پرانے لوگ غلطی پر ہوں اور اسے کیشرلوگوں کو غلطی پر قرار دینے کی بہ نسبت بید زیادہ قربن قیاس ہے کہ ایک تحض کو غلطی پر قرار دیا

جے اور ان کا تبسراشیہ میں تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہوتوا پی نبوت پر وہ مجزہ پیش کروجس کو ہم نے طلب کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ان سے ان کے رسولوں نے کہاہم تمہاری طرح بشربی میں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما آئے اور ہمارے لیے میر ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے

آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر تو کل کرناچاہیے (ابراھیم: اا)

جن خصوصیات کی بنایرانمیاء علیهم السلام نبی بنائے گئے

اس آیت میں امند تعالی نے رسولوں کی ذبان سے کفار کے نبوت میں شیمات کے جوابات کاذکر فرمایا ہے ان کاپیلاشیہ یہ تھی کہ تم ہماری ہی شرحی بھر تم کو نبی کیو تکرینادیا گیا رسولوں نے اس کامید جواب دیا کہ انسانیت اور جمانوں اور مماثل ہونا اس بات کے منافی شمیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ ضاص کرلیا جائے ، کیو تکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرما تا ہے اور اس کو منصب نبوت عطافرما تا ہے ، اور اس تقریر سے نبوت میں ان کاپیلا شعہ ساتھ دو تا ہے ۔

امام فخرالدین را زی متونی ۲۰۱۵ ہے نے لکھا ہے کہ جب تک کہ انسان کی رُوح اور بدن میں علوی اور قد می صفات نہ
ہوں اس میں نبوت کا حصول ممتنع ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے عقل کی وجہ سے
متاز ہو آ ہے، اس طرح نجی عام انسانوں سے ایک خاص وصف کی وجہ سے ممتاز ہو آ ہے، اس میں ایک زائد قوتِ اور اک
ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ امور غیبیہ کا اور اک کر آ ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے، ای طرح جنات کو دیکھتا
ہے اور ان کا کلام سنتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو عام انسانوں کی بہ نسبت ایک زائد قوتِ اور اک حاصل ہوتی ہے اور ای

٠٠٠ القرآر

لمدخشم

قوت کی دجہ ہے وہ عام انسانوں سے متاز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو نبی بنا آہے اس کو وہ قوت عطافر ہا آ ہے۔ او رابلسنّت و جماعت کے علاء ظاہرنے یہ کماہے کہ نبوت کاحصول اللہ عزوجل کی عطاہے، وہ حس کو چاہتاہے یہ مرتبہ عطا فرما تاہے'اور یہ عطااس پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی انسان صفاء باطن' پاکیزگ اور تقرب الیاللہ میں دو سرے انسانوں ے متاز ہواور انہوں نے سورہ ابراھیم کی اس آیت سے استدلال کیاہے جس میں انبیاء علیم السلام نے فرمایا: ہم تمهاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہے احسان فرما آہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمادیا کہ نبوت کی عطالللہ تعالیٰ کا محص فضل اور اس کا حسان ہے 'اور امام را زی' امام غز الی اور دیگر علاء نے اس آیت کامیہ جو اب دیا ہے کہ انبیاء علیم السلام نے تواضع اور انکسار کی دجہ ہے اس آیت میں اپنے رُوحانی اور جسمانی فضائل بیان نسیں فرمائ اور صرف یہ کہنے پر اکتفاکی لیکن اللہ اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہا حسان فرما آہے ، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ امتد تعالی نے ان کو مرتبہ نبوت کے ساتھ اس لیے مختص کیاہے کہ وہ ان فضائل کے ساتھ متصف تھے جن کی وجہ ہے وہ ان خصوصیات کے مستحق ہوئے جیساکہ اس آیت سے ظاہر ہو آہے:

ٱللهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. الله این رسالت کے رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔

اس مضمون کی زیادہ تفصیل اور تتحقیق کے لیے الانعام: ۱۳۴۴ کی تفسیر ملاحظہ فرہا کیں۔

کافروں کے دیکر شبہات کے جوابات کافروں کادو مراشبہ میں تھاکہ ان کے آباء اجداداور بہت لوگ مجت پر حق ترتے تھے اور یہ کیے ہو ساتا ہے کہ اتبے کثیر

لوگ اب تک غلط کہتے آ رہے ہوں اور صرف یہ ایک شخص جو نبوت کا مدی ہے وہ صحیح اور درست بات کہ رہا و ' اس کا جواب بھی سابق تقریرے ظاہر ہو گیا کہ غلط اور صحیح کا دراک بھی اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے ، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فہم اور ادراک عطافرما آہے اس کیے یہ مستبعد نہیں ہے کہ شروع ہے لے کراب تک تمام کافر جو کہتے رہے تھے وہ غلط ہواور نبی علیہ السلام

کافروں کا تمیسراشبہ میہ تفاکمہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت پر جو دلا کل اور معجزات پیش کیے ہیں ہم ان ہے مطمئن نہیں ہیں' ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ معجزات پیش کریں جن کاہم مطالبہ کر رہے ہیں'اس کے جواب میں انہیاء علیهم السلام ت فرمایا: اور ہمارے لیے میہ ممکن شیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمهارے پاس کوئی دلیل لے آئیں۔

اس جواب کی تفصیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ اس لیے عطافرما تاہے کہ دلیل ہے اس کی نبوت ثابت ہو جائے' مواس نے ہرنی کوایسے دلا کل اور معجزات دے کر بھیجاجیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنی کو اس قدر معجزات ویئے گئے ہیں جن کی وجہ ہے ایک بشران پر ایمان لے آئے 'اور جھے و تی قر آن مجید) عطاکی گئی جوامقہ نے مجھ پر نازل فرمائی يس مجھاميدے كه قيامت كرن ميرے متبعين تمام نبيوں سے زيادہ موں كے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٩٨١) صحيح مسلم الايمان: ٣٣٩/ ٣٨١ سند احديث ٢٥ ص١٠٣٥ النن الكبري للنسائي رقم احديث: ١١١٦) سوجتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کو عطا فرمادیئے اور اب کفار جن فرمائش معجزات کامطالبہ کر ہے ہیں وہ قدر ضروری سے زا کد ہیں سووہ اللہ تعالیٰ کی مثیت اور اس کی مرضی برمو قوف ہیں وہ جا ہے تو وہ مغجزات عطا

فرمائے اور جاہے تو عطابہ فرمائے۔ انبياء عليهم السلام كاكافرول كي دهمكيول سے نہ ڈرنا

جب أغياء عليم السلام نے كفار كويد مسكت جوابات ديے تووہ غيظ وغضب من آگئے جيساكہ جابلوں كاطريقه ہو آہے

کہ جب وہ دلائل کے جو اُب سے عابز آجاتے ہیں تووہ دھمکیاں دیٹا شروع کردیتے ہیں 'سوان کافروں نے بھی بھی کیا جب

. ان سے انبیاء علیم السلام کے ان دلا کل کاجواب نہیں بن پڑا تو وہ جمالت پر اثر آئے اور انہوں نے انبیاء علیهم السلام کو و همکیاں دین شروع کر دیں ، چرانبیاء علیم السلام نے بیہ کہااور مومنوں کو اللہ بر ہی تو کل کرنا چاہیے ، لیبنی ہم تمہارے

ڈ رانے سے نئیں ڈ رتے اور ہمیں تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نئیں ہے کیونکہ حاراتو کل اللہ پرہے اور ہمارااعتاداللہ کے

فضل پر ہے' اور ہو سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہیہ وحی کی ہو کہ بیہ کفار ان کو کوئی ضرر نہیں پنچا کتے اوراگر ان کی طرف بید دحی نہ بھی ہوئی ہوتب بھی ان کی ارواح معرفت الٰہی ہے معمور تھیں 'اور ان کے قلوب عالم غیب کے انوار ہے

روش تقے اور جن کی روحانیت اس قد رباند ہووہ جسمانی ضرراور تکالیف کی پرواہ نمیں کرتے اور وہ راحت اور رخع ہرحالت میں اللہ کی رضاپر راضی رہتے ہیں' اس وجہ ہے انہوں نے اللہ پر تو کل کیاا دراس کے فضل پر اعماد کیااد راس کے ماسوا ہے این خواہشیوں کومنقطع کرلیا۔

لد تعالی کاارشاد ہے: اور ہم اللہ پر تو کل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پنچائی بین ہم ان پر ضرور صر کریں گے اور تو کل کرنے والوں کوانڈ ہی پر تو کل کرناچاہیے 0(ابراهیم: ۱۴)

يدنامحرصلى الله عليه وسلم كى امت كاسب سے زيادہ مونا اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیمم السلام نے کہاتھا کہ

مومنوں کو انقد پر ہی تو کل کرنا چاہیے اور اس آیت میں سے بتایا ہے کہ انہیاء علیهم السلام نے اپنے پیرو کاروں کو بیہ تلقین کی کہ وہ اللہ پری نو کل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنے میں کفار کی طرف ہے جو تحتیاں ٹبھیلی پڑیں اور جن مصائب کا سامناہو

ان کو حوصلہ سے برداشت کریں اور اللہ پر تو کل کرنے کو کسی حال میں نہ چھو ڈیں۔

ان آینوں میں کئی فتم کے انسانوں کاذکر آگیاہے، عام کافروں کا کافروں کے سرداروں کاجوانسیں کفریر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے انبیاء علیم السلام کاوران کے متبعین کا ان کوضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیاجا سکتا ہے:

(۱) عام کفار: یہ وہ لوگ ہیں جو عقا کداو راعمال کے اعتبار ہے ناقص ہیں لیکن بید دو سروں کو ناقص بنانے کی سعی شمیں كرتے ميە فقط خود گمراه بي-

(۲) کافروں کے سردار: یہ دہ لوگ ہیں جو خود بھی عقائداد را عمال کے اعتبارے ناقعی ہیں اور دو سروں کو بھی ناقص ۔ بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دو سروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(m) عام مسلمان: یه ده اوگ بین جوانبیاء علیم السلام کے متبع بین کیمن ان کی اتباع درجه کمال کو نهیں پینجی ہوئی، یہ عقائداد راعمال کے اعتبارے فی نفسہ کامل ہیں۔

(٣) اولیاء کرام: کید نوگ عقائد اورا تمال کے اعتبارے اعلیٰ درجہ کے کامل میں اور انبیاء علیم السلام کے کامل تمیع

(۵) انبیاء علیهم السلام: یدوه لوگ میں جو عقائد اور اعمال کے اعتبارے سبے زیادہ کا**ل ہیں اور دو سروں کو بھی** تبيار الق آن

درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کے متعلق ہم نے ذکر کیا کہ بید دو سمرول کی سمیل کرتے میں اور چونکہ انبیاء علیم السلام کے روحانی مدارج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی پیمیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض کی پیمیل سوا فراد ہے متجاد زئمیں ہوتی، بعض ہزاروں کی تنجیل کرتے ہیں اور بعض لا کھوں، کرو ڑوں اور اربوں، کھربوں کی پیمیل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی

سیّد نامحرصلی الله علیه وسلم نے سب سے زیادہ افراد کی جمیل کی۔ جس وقت آپ کاظہور ہوا اس وقت دنیا میں یہودی' نفرانی ، محوس او ربمت پرست بکشرت نظے ، اور آپ نے ان تمام گمراه لوگوں کو راه مدایت پر لاکھڑا کیا، بُت پرستوں کو بُت شکن بنادیا جو تین خداوک کومائے تھے ان کوموحد بنادیا جو صرف دنیا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کامتقد بنادیا۔

امام مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ه روايت كرتے بين: حضرت الس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب ہے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا کسی نبی کی اتن تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی ٹی ہے اور بعض انہیاء ایسے ہیں جن کی ان کی

امت میں سے صرف ایک فرد نے تقدیق کی - (صیح مسلم الایمان: ۳۳۰ (۱۹۹۱) ۳۲۰)

امام احمد بن حنبل متوفی اسم اهروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں: ایک صبح ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: آج رات انبیاء علیم السلام اپنی امتوں کے ساتھ مجھے پر پیش کیے گئے کیں ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کے صرف تین امتی ہوتے اور ایک نی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک نی گزرتے اور ان کے ساتھ چندا فراد ہوتے اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو آ، حتی کہ میرے پاس سے حضرت مرسی علیہ السلام گزرے اوران کے ساتھ بن اسرائیل کا یک ججوم تھا تو مجھے ان پر بہت تعجب ہوا ، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمهارے بھائی حضرت موٹی ہیں اور ان کے ساتھ بنوا سرائیل ہیں۔ میں نے کہا بھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ

ے کماگیا کہ اپنی دائمیں جانب دیکھتے۔ میں نے ویکھاتو ہت اوگ تھے جن کے چروں نے ٹیلوں کو چھپالیا تھا، پھر مجھ ہے کما گیا کہ ا پی با کس جانب دیکھنے ، میں نے دیکھا تو لوگوں کے چروں ہے آسان کے کنارے چھپ گئے تتے ، مجھ سے کہاگیا کہ اب آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کماباں اب میں راضی ہوگیا! اے میرے رب! اب میں راضی ہوں! مجھے بتایا گیان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں!اگرتم سے ہوسکے تو تم ان ستر ہزار میں ہے ہو جاؤ 'اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو ان میں ہے ہو جاؤ جنہوں نے ٹیلوں کو چھپالیاتھا اگرتم ایسانہ کرسکوتوان لوگوں میں ہے ہو جاؤجنہوں نے آسانوں کے کناروں کو بھرلیاتھا کیو نکہ میں نے دیکھادہاں تخلوط لوگ تھے! حضرت عکاشہ بن محصن نے کمانیار سول اللہ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ستر بزار میں ہے کر دے · آپ نے اس کے لیے دعاکردی، پھرا یک اور شخص نے کہانیا رسول اللہ! آپ دعاکریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں ہے کردے! آپ نے فرملا: تم پر عکاشہ نے سبقت کرلی' پھرہم نے آپس میں کہاتم جانتے ہویہ ستر ہزار کون میں ؟ہم نے کہایہ وہ لوگ ہیں

جواسلام پرپیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیاحتی کہ بید فوت ہو گئے آجب ہی صلی امتد علیہ وسلم تک بیبات نیخی تو آپ نے فرمایا: بیدوہ لوگ ہیں جو گرم لوہ ہے داغ لگوا کر ملائ نئیں کراتے تھے اور نہ دم کراتے تھے 'نہ بدفالی نکالتے تھے اوروہ اپنے رب پر تو کل کرتے تھے۔ جلد ششم

تىيا، الترآن

(مند احمد جام ۱۰۰) طبع قديم؛ مند احمد رقم الحديث: ۴۰۸ سالم الكتب؛ مند احمد رقم الحديث: ۴۸۸ وار الحديث قامره؛ شِخ احر شاکر نے کمااس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند ابو یعلی رقم الحدیث:۵۳۳۹، صحیح این حبان رقم الحدیث:۲۳۳۱ء، مسند البمزار رقم الحدیث: ٣٥٢١، مجمع الزوائد ج ١٠ص ٢٠ ٣- ٥-٣، مصنف عبد الرزاق رقم الحديث:٩٩٥١٩ المعجم الكبير رقم الحديث: ٣٧ ١٩٥

اس حدیث میں جو دم کرانے اور گرم لوہے کے داغ سے علاج کرانے کی ممانعت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب ان کوشفاء کا قطعی سبب اعتقاد کیاجائے ورنہ احادیث میں داغ لگوانے اور دم کرانے کا ثبوت موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے

اورمبرے علاب دینے کی خبرسے ورے 0 اور دسولول نے تنتح کی دعا کی اور

اس کے بعد دورج سے

ا در وہ مرسے گانہیں اور اس کے لبعد ایب اور سخت عذاب ب

بنے رب کا کفرکیا ان کے اعمال کی شال راکھ کی طب رج ہے جس پر سخت اندھی کے دن



ہم کرسکتے ہمر؟ انہوں نے کہا اگر الشربین ہدایت دنیا تو ہم نم کر حضرور ہدایت دسینے! ہمار-یے برارہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے بیا و مذابسے) بالکل چھکارا نہیں ہے 0

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور کافروں نے اپنے رسولوں ہے کہاہم تم کو ضرور اپنے ملک ہے نکال دیں گے ورنہ تم

المارے دین میں داخل ہوجاؤ ، پس ان کے رب نے ان کی طرف بیو وی کی کہ ہم ان خالموں کو ضرو ربلاک کردیں گے 🔾 (ابراهیم: ۱۳۳)

اس وہم کاازالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین ہر تھے

اس ہے پہلے اللہ تعالی نے بیر بیان فرمایا تھاکہ انتہاء علیہم السلام نے کفار کے شراد رفساد کودور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کو کافی قرار دیا تھااور یہ کہاتھا کہ ہمیں اللہ تعالٰی کی حفاظت پر اعتاد ہے ؛ جب انبیاء علیهم السلام نے یہ کہاتھا تو کافروں نے اور جہالت اور خباثت کامظاہر کلیااو ر کماہم تم کو ضرو راہیے ملک سے نکال دیں گےور نہ تم ہمارے دین میں داخل

ہوجاؤ' قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے اولیت عودن فسی ملت نبااس کامعنی ہے در نہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ' اور اس ہے بظاہر یہ وہم ہو تاہے کہ انبیاء علیم السلام پہلے ان کے دین میں تھے ' پھران کے دین ہے نکل کر موحد ہو گئے' اس لیے

اب کافروں نے کہاتم دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤٴ حالا نکہ انبیاء علیہم السلام تبھی بھی کافروں کادین اختیار نہیں کر سكتے اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات إن

(l) انبیاء علیهم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشوونمایائی تھی ان کا تعلق ان ہی قبیلوں ے تھا'اورابتداء میں انہوںنے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی'اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ بت برستی میں ان کے موافق ہں اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب انہوں نے بت پرستی سے منع کیاتو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان

کے دیں سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہاہم تم کو ضرورانے ملک سے نکال دیں گے درنہ تم ہمارے دیں میں لوث آؤ۔

(۲) اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور سیہ ضروری نہیں ہے کہ ان کاقول صحیح ہو۔

(۳) اس آیت میں بہ ظاہرر سولوں ہے خطاب ہے لیکن در حقیت میہ رسولوں کے بیرد کاروں ہے خطاب ہےاور رسولوں کے بیرو کارمیلے کا فرغنے بھروہ کفراور شرک ہے نکل کر توحید میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے بیرو کاروں ہے کہ ہم تم کو

ا ہے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین ہیں لوٹ آؤ۔ (^) اس آیت میں عود میر ورت کے معنی میں ہے بیغی انہوں نے رسولوں ہے کہاہم تم کو ضرورا پنے ملک ہے نکال دیں

گے تم ہمارے دین داخل ہو جاؤ ،ہم نے اس اعتبارے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

(۵) اس آیت کاب معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بت پر متی کی **ذ**مت نہیں کرتے تھے ای طریقنہ پرلوٹ جاؤ۔

جب کافروں نے انبیاء علیممالسلام کوبیہ دھمکی دی توانند تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کومطمئن کرنے کے لیے بیہ وحی فرمائی کہ ہم ان طالموں کو ضرو رہلاک کر دیں گے 'اس آیت ہے ہیے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص طالم ہے اپنابدلہ نہ لے اوراس کے ظلم پر صبر کرے توانلہ تعالیٰ اس کی طرف ہے بدلہ لیتا ہے بھرانلہ تعالیٰ نے ونبیاء علیہم السلام کوان کے صبر کی جزا دیے کے لیے ان کو مہ نوید سائی:

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے یہ (اعلان)اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبرے ڈرے 0 (ابراهیم: ۱۱۳)

رمانبردا روں کو نا فرمانوں کے ملک میں آباد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نمبول ہے کافروں کے خلاف نصرت کاوعدہ فرمایا ہے، جب رسولوں کی امتیں گفرمیں صد ہے بڑھ گئیں اور انسوں نے رسولوں کو ایڈا پہنچانے کی و ھمکیاں دیں تو انلڈ تعالٰی نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالٰی ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گااور ان کی اور ان کے متبعین کی نصرت فرمائے گا' اور در حقیت یہ مشر کین مک کے لیے وعیدے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفرے بازنہ آئے توان کا بھی وہی انجام ہو گاجو کچھلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے ا در سید نا محمر صلی اللہ علیہ و سلم کے اطبینان ، ثابت قدی اور دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جیسے انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیاد تیوں اور ان کے مظالم پر صبر کیاسو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم بر مبر کریں انجام کار اللہ تعالی ان کافروں کو ہلاک کروے گااور آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا' اس سے پہلے جو امتیں گزری میں ان میں اللہ تعالی کا یمی طریق کار رہاہے۔

الله تعالی نے فرمایا اور ان کے بعد ہم تم کو ضرو راس ملک میں آباد کر دیں گے : زمین کامالک اللہ نعالی ہے · اللہ تعالی

اصلاح کرنے والا، جبار کاایک اورمعنی ہے جبرکرنے والا' اوراس معنی کے لحاظ ہے جبار اللہ تعالٰی کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کا نئات کو جمرے اپنے آلیج اور مسخر کیا ہوا ہے اور میہ تمام کا نئات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضاء و تدرے مجبورے امور تشریعیہ میں انسان مختارے اور امور تکویسید میں انسان مجبورے امثلاب وقت پر پیدا ہونے میں اور اسپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے ، سورج ، چاند ، اور ستارے اسپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور میں اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر فرادیا ہے وہ اس کام میں مجبور ہے اور جبر کرنے والااللہ تعالیٰ ہے؟ جبار کالفظ الله تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور انسانوں کے لیے جہار کالفظ ندمت ہے، جیسا کہ متکبراللہ کے لیے حمر ہے اور مخلوق کے لیے ندمت ہے ، اس آیت میں جبارے مرادوہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر دھونس اور دباؤ ڈالے اور دھونس اور وباؤ کے ذریعہ حق ہے انحراف کرے اوراللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیم السلام پر ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف

عنید کے معنی ہیں عناد رکھنے والا مخالف اور صدی شخص علامہ راغب اصفہانی نے لکھاہے عنید وہ مخص ہے جوان چیزوں پر اترا آبو جو اس کے پاس ہیں، بعض علماء نے کہاہے عنید وہ شخص ہے جو حق کو جاننے اور پیچاننے کے باوجو واس کا انکار کر نابو اور بعض نے کہا ہے کہ صراط متعقیم ہے منحرف ہونے والے کوعنید کہتے ہیں اس آیت میں بھی عنید کا میں

معنی مرادے، قرآن مجید میں ہے، ٱلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَينيهِ فُ مَّتَّاع ہربڑے ناشکرے<sup>، ح</sup>ق کے مخالف کو جنم میں ڈالدو<sup>0</sup> جو نیکی ہے

لِّلُحَيْرِمُعُنَدِ تُرِيْبِ٥(ق: ٢٥-٢٣)

بت منع كرنے والا و حدے برصنے والا ، شك كرنے والا ع

آ س کے بعد فرمایا من ودائدہ جہ ہے، وراء کامعنی پیچھے ہے، کیکن مفسرین نے کمایمال اس کامعنی آ گے ہے، کیو نکد جو چیزا یک امتبارے بیچھے ہو وہ دو سرے امتبارے آگے ہوتی ہے مثلاً امام محراب اور معجد کی دیوار کے بیچھے ہو تاہے اور مقتدیوں کے آگے ہو تا ہے اس لیے آگے اور پیچیے ہوناایک اضافی معنی ہے قرآن مجید میں وراء کالفظ آگے کے لیے بھی

ستعمل ہے،جیساکہ اس آیت میں ہے: وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَلِكُ لَيَاكُ لَيَاكُ لُكُ لُكُ لَلْ سَفِينَةٍ

ان کے آگے ایک بادشاہ تھاجو ہر (بے عیب) کشتی کو زبر دستی غَصْبًا - (ا لكمن: 29) چھیں لیتاتھا۔

للذا اس آیت کامعنی ہو گاکہ اس ظالم کے آگے دو زخ ہے۔علامہ قرطبی نے اس کامعنی بعد کیاہے ہم نے بھی ان کی اتاع کی ہے یعنی اس کافرنے بلاک ہونے کے بعد جنم میں جانا ہے۔

دوزخ کے پانی کی کیفیت

اس کے بعد فرمایا:اور اس کو بیپ کاپانی بلایا جائے گا0 یعنی دو زخ میں صرف پیپ کاپانی ہو گا ہی ہے مراووہ پانی ہے جو اہل دوزخ کی کھالوں اور ان کے گوشت ہے بہتا ہوا نکلے گاوہ خون اور بیپ سے مخلوط ہو گااور میہ سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی ہو گاقر آن مجید میں ہے:

هٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقً. یہ کھولتاہوایانی اور پیپے ہے اس کو چکھیں۔ (ص: ۵۵)

تبيان القرآن

وراءكالمعتي

اس کو ہرجانب ہے موت گھیر لے گی کیکن وہ مرے گانٹیں ' یہ بھی کما گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طرح طرح کے درو پیدا کردے گاجن میں سے ہرد رد میں اس کوموت کا عزہ آئے گا' لیکن وہ مرے گانٹیں' اللہ تعالیٰ فرما آئے: سے جس میں مور یہ ور سے ورسید میں ہوتہ ہوئے

عَدَامِيهَا - (فاطر: ۳۱) عَدَامِيهَا - (فاطر: ۳۱) حفر - الرحيد ضرالا عن ملارك ترور كراني صلى الله عليه ملم نے فرالمال دنت سے كماجائے گاہمت رہ

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بنت سے کماجائے گا، بیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے؛ اور دو زخ والوں سے کماجائے گااے دو زخ والو! بیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الدیث ۲۵۳۵ مسند احد رقم الحدیث:۸۵۱۲ عالم الکتب صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۳۹

حصرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے، جنت میں چلے جائیں گے اور دو زخ والے دو زخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گاحتی کہ اسے جنت کے اور دو زخ کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا بھراس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھرا یک مناد کی ندا کرے گائے جنت والواموت نہیں ہے اور اے دو زخ والواموت نہیں ہے، پھر جنت

والوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی او ردو زخ والوں کا تم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ( صحح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۳۸ صحح اسلامی رقم الحدیث: ۲۵۳۸ صحح اسلام رقم الحدیث: ۲۸۵۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸

## عذاب غليظ كامعني

اس کے بعد فرمایا:اوراس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے، قرآن جمید میں ہے ایک اور عذاب غلیظ ہے بعنی بہت شدید عذاب ہے، قرآن جمید عنوں ہے، ومسلس ہے ایک قتم کے درد کے بعد دو سمرادرداس کے مقصل شروع ہوجا آہے اور وہ بہت سخت ہے۔ قرآن مجمد کی حسب ذمل آیات ہے اس عذاب غلیظ کی کچھ وضاحت ہوتی ہے:

اَدْلِيكَ خَيْرُ نُولًا آمُ سَنَحَرَهُ الوَّقُوْمِ وَإِنَّا كَايد (جنت كَى) ممانى برت ياز قوم كاور خت ٥ ب شك جَعَلُنْهَا فِنْمَةٌ لِلظَّلِمِينَ وَإِنَّهَا شَجَرَهُ الرَّقَوْمِ وَإِنَّهَا شَجَرَهُ بَمَ نَاسِ (زقم) كُونالموں كے ليے عذاب بنايا ٢٥٠ ب تَخُرُجُ فِئْ اَصْلِ الْجَعِيثِمِ فَطَلْعُهَا كَانَّهُ مَنْ الْحِدُونَ مِنْهَا كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانِهُ مِنْهَا كَانَتُهُ كَانِهُ مَنْ الْحِدُونَ مِنْهَا كَانَتُهُ كَانَتُهُ كَانِهُ مَنْ اللّهُ الْحِدُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ساعت نے زیادہ ہو آپ میساکدان آبتوں سے طاہر ہو آئے: ساعت سے زیادہ ہو آپ میساکدان آبتوں سے طاہر ہو آئے:

کھولتے ہوئے یانی کاعذاب ڈالو 🗅 چکھ ! بے شک تو بزاہی معزز کرم ہے0 اور بائی طرف والے کے برے ہی بائی طرف

(الدخان: ۲۹-۳۳) وَاصْحُبُ النَّهِ مَالُّهُ مَا اصَّحْبُ النَّهِ مَالِهِ مَا اصْحُبُ النَّهِ مَالِ ٥ والے O (دو زخ کی) جلانے والی آگ اور دھو کس کے سائے فِيُ سَمُوْمِ وَحَمِيهُمْ ۖ وَظِيلٌ مِنْ تَلَحُمُومُ

الْحَيِيبُمِ ٥ ذُقُ النَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَوِيمُ٥

لآبارد ولاككريكه ٥ (الواقع: ٣٠-١١) میں ہوں گے 0 جو نہ ٹھنڈا ہو گااور نہ سود مند 🔾 الله تعالی کارشاد ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیاان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر تخت آند هی کے دن ہوا کا تیز جھو نکا آئے انہوں نے جو پنجھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیس گے ہی بہت دور ک

گراہی ہے0(اے مخاطب!)کیاتم نے نہیں دیکھاکہ اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیاہے وہ اگر جائے تو تم سب کوفناکردے اور نئی مخلوق کے آئے 🖸 اور میراللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے 🔾 (ابراهیم: ۱۸-۲۰)

گفارکے اعمال کی را کھ کے ساتھ وجہ مشابہت اس ہے پہلی آیت میںاللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے انواع واقسام کے عذاب کاذ کر فرمایا تھ'او راس آیت میں پیہ

ہتایا ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اوروہ آخرت میں ان ہے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا کممل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیامیں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیک ائلال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو چکے ہوں محے اور میں مکمل نقصان ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثال میں وجہ مشابهت ہیہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کوا ڑا لے جاتی ہے اور اس راکھا کے اجزاءاور ذرات متغرق اور منتشر ہو جاتے ہیں اور اس راکھ کاکوئی اثر ادر کوئی نشان اور اس کی کوئی خبریاتی نہیں رستی اس

طرح ان کے گفرنے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا۔ ان کے ان اعمال ہے مراد ہے وہ اعمال جو انہوں نے اپنے زعم میں نیکی کی نیت ہے کیے تھے،مثلاً صدقہ اور خیرات، رشته داروں ہے حسن سلوک اور بھوکوں کو کھانا کھلانا غلاموں کو آزاد کرنااور مسانوں اور مسافروں کی تعظیم و تو تیم کرناان کے گفر کی وجہ ہے میہ تمام اعمال باطل ہو گئے اور اگر انسوں نے کفرنہ کیاہو آباتو وہ ان اعمال سے فائد واٹستے اور رہے بھی ہو سَتّا ہے کہ ان اعمال سے مراد ہوان کا بتوں کی عبادت کرنااور انہوں نے نجات کی تو قع پر جو سخت مشقت والے کام کیے تتے اور

ان کے نقصان کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصہ تک بیہ مشقت والے کام کیے ٹاکہ آ فرت میں ان کا نفع ہ صل : و لیکن انجام کاران کے لیے یہ کام یاعث عذاب بن گئے۔ تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکم

اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بید اکیاے، الله تعالى نے پہلی آیت میں بیتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں تواس آیت میں بیتایا کہ اس بطلان او رضیاع کی وجہ ان کا گفرہے <sup>،</sup> کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیااوراس کی عبادت ہے اعراض کیااورانلہ تعالیٰ مخلصین کے ا<sup>ع</sup>ال ضائع نہیں فرما آاور میر چیزاللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جمان میں ہرچیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی ہے۔

الله تعالی نے فرمایا اس نے آسانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے بینی اس نے کسی چیز کو باطل اور ب فاکدہ نمبیں پیدا فرمایا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت بالغہ بر ہنی ہے اور اس کامیہ معنی بھی ہے کہ آسان اور زمین ابتہ تعالی کے دجود

اوراس کی قدرت اوراس کی و حدانیت اوراس کے استحقاق عبادت پر دلالت کرتے ہیں۔ محمد نسبت میں میں تاتی کے بیٹی میں میر میٹیا قب اس سریعت میں تاتیاں

پھر فرہایا اگروہ چاہے تو تم سب کو فٹا کردے اور ٹی مخلوق لے آئے معنی جو آسانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بہ طریق اولی قادر ہے کہ وہ ایک قوم کو فٹا کردے اور اس کی جگہ دو سری قوم کو پیدا کردے کیو نکہ جو سمی مشکل اور خت چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہووہ سمل اور آسان چیز کے پیدا کرنے پر بدورجہ اولی قادر ہوگا حضرت ابن عباس رضی انٹد عنمانے فرمایا اس آیت میں کفار مکہ کے ساتھ خطاب ہے کہ اے کفار کی جماعت ایس تم کو مار کر

اللہ تعالیٰ کاارشادے: اور آفرت میں سب اللہ کے سامنے چیش ہوئے تو کمزورلوگوںنے بردوں ہے کہا: ہم ادنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے ہیں کیاتم ہم ہے اللہ کے عذاب کو پچھ کم کرسکتے ہو؟انہوںنے کہااگر اللہ ہمیں ہدایت ویتاتو ہم تم کو ضرور مہدایت دیتے! ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (عذاب ہے) ہالکل چیمٹکا رانمیں ہے O(اپراھیم: ۲۱)

## بمرزوأكامعن

۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: برز' بروزے بناہے' براز کھلے میدان کو کہتے ہیں' بروز کامعنی ظہورہے' یا تو کوئی چیز زخود کٹام ہوجائے جسے قرآن مجد ہیں ہے:

ازخود ظاہر ہوجائے جیسے قرآن مجید میں ہے: وَتَسرَى الْأَرْضُ بَارَدَةَ ّ ( الْمُحَمَّدِ: ٣٠) آپ دیکھیں م<sup>یش</sup> که زمین کھلاہوامیدان ہے -

ر سوی او رض بدرده و را معتباطی این می از در می بدرده و با در مین برد به مین کی تمام عمار تین اور زمین پر رہنے والے اس آیت میں زمین کاصاف طور پر کھلا ہوا ہونا مراد ہے کیونگیہ اس دن زمین کی تمام عمار تین اور زمین پر رہنے والے

تمام لوگ فناہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد حشر شروع ہو گائبرو ز کے معنی میں یہ بھی شال ہے کہ جو چرز پہلے چپیں ہوئی ہووہ فلام ہو جائے' ای وجہ ہے جو محض میدان جنگ میں صف ہے فکل کر دشن کو مقابلہ کے لیے لاکارے اس کو مبارز کہتے

میں، قرآن مجیدیں ہے: لَبَسُرَزَ اللَّذِيْنَ كُنِيبَ عَلَيْهِهُمُ اللَّقَدُّلُ إلىٰ جن لوگوں كا قُلْ ہونا مقدر كردياً كيا ہے وہ اپنے اعتمال

لَبَرَزَ اللَّذِيْنَ كُنِيبَ عَلَيْهِهُمُ الْقَنَّلُ إلىٰ جناوگوں كاقْلِ بونامقدر كردياً كيا ہے وہ اپنے اپنے مَضَاجِعِهِهُمْ - (آل عمران: ۱۵۴)

جس جگہ تضاء حابت کی جاتی ہے اس جگہ کو بھی برا زکتے ہیں اور جو چیز قضاء حابت کے وقت نکتی ہے اس کو بھی برا ز اس لیے کتے ہیں کہ ایک جیسی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔

(المفردات جاص ۵۵-۵۴ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه ۱۸ ۱۲ اص)

بسروز کے معنی پر ایک اعتراض کاجواب

تبيان القرآن

بلدختتم

پرستش کرتے تھے، پھران کے سردار انتمائی بجز، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہیں گے، خواہ ہم رو کیں یا صبر کریں ہماری عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی، اور ہت پرستوں کا پی عاجزی کا عشراف کرناان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گااور اس آیت ہے مقصودان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی کو ظاہر کرناہے اور دیگر جسمانی عذاب کے علاوہ بیدان کے لیے نفسیاتی اور دو طافی عذاب ہوگا۔ اور دو طافی عذاب ہوگا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ بعض دو زخی، بعض ہے کہیں گے کہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ

یں رونے اور فریاد کرنے کی وجہ ہے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم مل کر رو ئیں اور فریاد کریں شاید ہمیں جنت مل جائے وہ روتے اور فریاد کرتے رہیں گے، بھرجب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رونے ہے کچھ فائدہ نمیں ہوا تو وہ کمیں گے جنتی لوگ معائب پر صبر کرنے کی وجہ ہے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم صبر کرتے ہیں بھروہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی ثمرہ مرت میں ہو گابھروہ کمیں گے کہ خواہ ہم رد کمیں یاصبر کریں ہم کوعذاب ہے نجات نمیں ملے گی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٨-١٥٦٣ مطبوعه دار الفكربيروت ١٥٦٥ الهروي

س اعتراض کاجواب کہ جب اللہ نے کا فرول کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کاکیا قصور ہے؟

اس آیت میں ذکرے کہ کافرول کے سردار کہیں گے داگر اللہ ہمیں ہدایت دیتاتو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! اس نیت پر سان کاکوئی قصور نہیں تھا کو نکہ ایت پر یا عتراض ہو تا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بت پر تی کی تواس میں ان کاکوئی قصور نہیں تھا کو نکہ ان کا فواللہ تعالی ہے مطلب میں دیتے ہوئے کہ ہدایت اور گمرای کو پدا کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے لیکن لئہ تعالی اس کے لیے ہدایت پدا کردیتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہدایت ہدا کردیتا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے جماعت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ا

بیاءاور رسل بھیجی معجزات نازل کیے ، کتابیں اور معا کف آبارے ، کا کتات کے چید چید میں اپنی الوہیت کی نشانیاں رکھیں سے باوجو دانموں نے رمولوں کو جمٹلایا اور اللہ کی آبات کا انکار کیا مواللہ تعالی نے ان کوہد ایت دینے کے اسباب میا کی نے کیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کا کیا جوازے ! اس آیت کی سے جمان المقو آن

مٹن بیان فرمانی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جرط رزمین میں ،مضبوط ہے اوراس کی نتاخیں آسمان میں ہی نبيار القرآن



ادر دوزخ دالول نے جنت دالوں کو آواز دی۔

حالا نکہ یہ واقعہ حساب کماب بلکہ جنت اور دو زخ میں دخول کے بعد ہو گا اور ای طرح اس سے پہلی آیت میں تھا: وبوزوالله جيميعيًا- (ايراهيم: ٢١) اورسب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔

حالا نکہ سب لوگ قیامت کے بعد حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چو نکہ سب لوگوں کا اللہ کے

سائے پیش ہونالیقنی امرے ایس لیے اس کے تحقق وقوع پر متنبہ کرنے کے لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر فریا۔

لماقيضي الامركي تفيريس متعددا قوال

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لمصافیضی الاموجب کام پورا ہوگیا اس کی تفیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں'ایک قول سے ہجب جنتی جنت میں پینچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت شیطان دوزخ میں گھڑا ہو کردوز خیوں سے خطاب کرے گا و مرا قول میہ ہے کہ جب حساب کتاب ختم ہوگیااو ر بسلا قول زیادہ بهترہاں لیے کہ محشریں لوگوں کا آخری معاملہ یہ ہو گاکہ نیکو کار جنت میں پنچ جائیں گے اور کفار دو زخ میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہر ا یک اپن اپن جگہ بیشہ بیشہ رہے گا تیرا قول بیہ کہ اہلسنت کاند ب بیہ کہ ایمان والوں سے جن لوگوں نے کناہ کیرہ

کیے اوروہ بغیرتو بہ کے مرکئے اوران کوشفاعت نصیب نہیں ہوئی نہ وہ خصوصی فضل ہے بخشے گئے ان کودوز ٹرمیں تطبیر کے ليَّے عارضي عذاب ديا جائے گا، پھر شفاعت ہے يا اللہ تعالٰی کے فضل محض ہے ان کو دو زخ ہے نکال لياجائے گااور اس وقت حشری تمام کارروائی پوری ہو ہائے گئ تمام مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔ اس وقت

شیطان دو زخیوں سے کیے گا۔

لیطان ہے مراد اہلیس ہونا

ہرچند کہ شیطان کالفظ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن اس آیت میں شیطان ہے مراد ابلیس ہے۔

المام ابن جریر متوفی ۱۰۱۰ ها بی سند کے ساتھ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کرتے ہیں یہ قیامت کے

ون البلس كا قول بوه كے گاكه نه تم مجھے نفع بہنچا كتے ہونہ میں تمہیں نفع بہنچا سكتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک بنایا تھااور میری عبادت کی تھی میں اس کا زکار کر تاہوں - (جامع البیان رقم الدیث: ۱۵۲۴۴ مطوعہ دارالفکر بیروت ۱۵۳۵ه

حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب الله تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گااوران کے درمیان فیصلہ فرمائے گااوران کے فیصلہ نے فارغ ہوجائے گائو مومنین کمیں گے کہ اللہ

تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرکے فارغ ہو چکاہے ، پس ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کون کرے گا؟ چلو حضرت آدم کیاس چلیں وہ اہمارے باپ میں اللہ تعالی نے ان کو اپنے ہاتھ سے پید اکیااو ران سے کلام کیا ہیں وہ حضرت آوم کے پاس جا کران سے کلام کریں گے اوران سے شفاعت کی درخواست کریں گے موہ کمیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے ، وہ ان کی حضرت ابراھیم کی طرف رہنمائی کریں گے ۔ وہ حضرت ابراھیم کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت موی کی طرف رہنمانی کریں گے۔ دہ حضرت موی کے پاس جائیں گے دہ ان کی حضرت میسیٰ کی طرف رہنمائی کریں گے ، پھر

وہ حضرت میسیٰ کے پاس جائیں مے وہ کمیں گے میں نجاای کی طرف تهماری رہنمائی کر ناہوں، پھردہ میرے پاس آئیں گے، پھراللہ تعالیٰ جھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا'اوروہ مجلس اتنی یا کیزہ نوشبوے معطر ہوجائے گی کہ اس سے پہلے کی نے تبيان القر آن

ایسی خوشبونہ سوئکھی ہوگی۔ پھر میں اپنے رب تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گائیں اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا' اور میرے سرکے بالوں ہے لے کر پیر کے ناخنوں تک کو منور کر دے گاہ پھر کفار کہیں گے? کہ مومنوں نے توایے شفاعت کرنے والے کو پالیا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا! پھروہ کہیں گے کہ وہ البیس کے سوااور کون ہو سکتاہے جس نے ہمیں گراہ کیاتھا بھروہ اس کے پاس جاکر کہیں گے مومنوں نے تواپیخ شفاعت کرنے والے کوپالیا اب اٹھوتم ہماری شفاعت کرو' کیونکہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیاتھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گاتوا س مجلس میں اتن تحت بدیگر جھیل جائے گی کہ ایس بدیگر کسی نہ سو تکھی ہوگی، چروہ ان کو جنم میں لائے گااو راس وقت کے گاہے شک اللہ نے تم ہے جو وعدہ کیاتھاوہ برحق تھااو رمیں نے تم

ہے جو وعدہ کیاتھامیں نے اس کے خلاف کیا۔

(المعجم الكبيرة حاص ٣١٠- ٣٢٠ وقم الحديث: ٨٨٤ واحع البيان وقم الحديث: ١٥٦٣٠ تفيرامام ابن الي حاتم وقم الحديث: ٩٢٢٣٥ الجامع لاحكام القرآن جرب مسااس التذكره جامس ١٨٦٠ تغييرا بن كثير جهم ٥٨٥٠ روح المعاني جز ١١ص٥٠٠)

الله كاوعده اورابليس كاوعده البیس نے کماانلہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھاوہ وعدہ برحق تھا بینی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اوراس کے رسولوں پر

ا پیان لانے والوں اور بڑے کاموں ہے بیچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالٰی آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گااور ان کو جنّے میں داخل فرمائے گااور کافروں اور بد کاروں کو آخرت میں عذاب دے گااور ان کو دو زخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالی نے اپنایہ وعدہ سچا کردیا اور مومنین اور نیک عمل کرنے دالے جنت میں داخل ہو گئے اور کافراور بد کار دو زخ میں واظل ہو گئے اور میں نے جو وعدہ کیاتھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی' نہ لوگ مرکر دوبارہ زندہ ہوں گے نہ حشر ہوگانہ حساب و کتاب ہوگانہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی سومیراوعدہ جھوٹاہو گیا کیو نکہ وہ تمام اموروا تع ہوگئے جن کی میں نے تکذیب

شیطان نے جو سلطان کی تفی کی اس کے دو محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بیہ قول نقل فرمایا:اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی، سوااس کے کہ میں نے تم کو (گناه کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کرل سوتم جھھ کو طلامت نہ کرواو رائے آپ کو طلامت کرو-

سلطان کے دومعنی میں: ایک معنی ہے جبت اور دلیل اور دوسرامعنی ہے تسلط اور غلب یعنی زبردسی اور جرہے کسی ے کوئی کام کرادینا۔ اگر شیطان کی سلطان ہے مراد ججت اور دلیل ہوتواس کے کلام کاحاصل میہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینااوروسوسہ ڈالناتھا،تم اللہ تعالیٰ کے دلائل من چکے اورانبیاءعلیم السلام کے آنے کامشامرہ کرچکے تھے اورانبیاء علیم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کامشاہرہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی توتم پر واجب تھاکہ تم میری ہاتوں کے دھوکے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے وسوسہ کی طرف توجہ نہ کرتے اور حب کہ تم نے ان مضبوط اور توی دلا کل کے مقابلہ میں میری باتوں کو ترجیح دی تو پھرتم طامت کے لا کتی ہو' تم دیلھ رہے تھے کہ میرے و سوسوں اور میری ہاتوں پر کوئی جمت اور برہان نہ تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور لفرپر اکسایا اور گناہوں پر ہرانگیختہ کیااورتم نے میری بے دلیل باتوں کومان لیااور انبیاء علیم السلام نے برا بین اور دلا کل کے

ساتھ جو کمانھان کومسترد کردیا تو پھرتم ہی لا کق ندمت ہونہ کہ میں! اوراگر سلطان کامعنی تسلط اور نملبہ ہولیتنی ایسی طاقت جس کے ذریعیہ زیرد تی کسی ہے کوئی کام کرایا جاسکے تو مطلب

ہو گامیں تو صرف تم کو بلا تا تھاا ور تمہارے دلول میں وسوسہ ڈالٹا تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے دسوسوں کو قبول کیااور اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء علیم السلام کے پیغامات کومسترد کردیا میں نے جبرااور زبرد سی تم سے بید کام نہیں کرائے کیو نکہ مجھے تم يركوني تسلطا ورغلبه حاصل تمين تقامتم نے اپني خو تى ہے ميرے كينے يرعمل كيا ہے لنذااب تم جھے ملامت نہ كرو بلكه اپنے آپ کومل مت کرو۔

بُر کے کاموں کے ار تکاب پر شیطان کے بجائے خود کومطعون کیاجائے

جب آدی کی کام کوکر تائے یا کسی کام کو ترک کر تاہے تواس سے پہلے چندامور ضروری ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے

لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کام کاتصوراو رغلم ہو' گھراس کام کو کرنے یا اس چیز کو حاصل کرنے کاشوق ہو پھروہ اس کام کو کرنے کا پخت ارادہ کرے 'اس کے بعد وہ اس کام کو کر گزر باہے 'اور کمی کام کو ترک کرنے کے لیے بھی پہلے اس کام کاتصور صرد ری ہے ؛ پھراس کو بیہ علم ہو کہ اس کام میں فلال نقصان یا فلال خطرہ ہے بھروہ اس کام کو ترک کرنے کا پیختہ ارادہ کرے

اوراس کے بعد وہ اس کام کو ترک کردے گا۔ اس کی مثال ہیں ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں میہ خیال ڈالے کہ فلاں جگہ آسانی ہے جو ری کی جاستی ہے، پھراس کوچوری کی طرف راغب کرے کہ اس کے پاس اپن ضروریات کے لیے چیے شیں ہیں اس کی جائز آمدنی کاکوئی ذریعہ شیں ہے'اگر اس چوری ہے مال حاصل کرلیا تواس کی فلال فلال ضروریات پوری ہو جائیں گی اور بہت می آسائیش حاصل ہو ج تمي گي جس کامال چرانا ہے اے کیا فرق پڑے گاوہ توبہت امیر آدی ہے، کوئی جرم ای وقت جرم کملا آ ہے جب وہ ظاہر ہو جے اور جو کام طاہر نہ ہو اس کو کون جرم کے گاہ بال چوری کرنے کے ایسے مواقع میں کہ نمی کو پتانہیں چل سکتا ایساموقع زندگی میں باربار نہیں آیا۔شیطان اس تتم کی ترغیبات انسان کے وہن میں ڈالٹار ہتاہے حتی کہ پچھے بس و پیش کے بعد انسان دہاں چوری کرنے کا پختہ ارادہ کرلیتا ہے اور جب وہ عزم صمیم کرلیتا ہے توانند تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کرویتا ہے 'اس طرح

جو انسان مثلاً حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے شیطان اس کو سفر کے خطرات سے ڈر ا باہ ، ہوائی حادثات ہوتے رہتے ہیں ، بالفرغ سلامتی سے پہنچ بھی گیاتو مٹی میں اور طواف اور سعی میں انسان رش کے اندر کچلاجا آب واپنے آپ کوہلاک میں ڈالنے کا پیافائد اور کون سااس سال ہی جج کرنا ضروری ہے ابھی تو زندگی پڑی ہے پھر کسی سال جج کو بیطے جانا اس طرح کے خطرات اس کے ذبن میں ڈالتا ہے اور تج کے لیے جانے والے انسان کو ج سے روک دیتا ہے، غرض یہ کہ وہ بڑائی کی

ترنیبت ذہن میں ڈال کر انسان کو بڑائی کے کام پر آمادہ کر آب اور انسان اس کے برکانے میں آجا آب اور نیک کام کے نلاف خطرات اور خدشات ذہن میں ڈالآ ہے حتی کہ انسان نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے اور ان امور میں شیطان کا

صرف اتنا، خل ، و تا ہے کہ وہ صرف بڑے کام کرنے یا ٹیک کام کو ترک کرنے کی وعوت ویتا ہے باتی کام توانسان خود کر تا ہے ، پئر طاہم :و کیا کہ شیطان اصلی تو خود انسان کانفس ہے کیو تکہ اگر انسان کابڑ ائی کی طرف میلان اور ر محان نہ ہو آتو شیطان ك و موسول سي كهي شيس بوسكتاتها-

شیطان کے وسوسہ کی کیفیت

باتی رہا یہ امرکہ شیطان کے وسومہ ڈالنے کی کیا کیفیت ہے تواس کاجواب یہ ہے کہ امام رازی نے کہاہے کہ ملائکہ اور " باطین از مام کشیعه نمیس بین بلکه ان کے اجمام کالطیفه ہونا ضروری ہے اور الله سجانه نے ان کی عجیب و غریب ترکیب کی ب اوروه : ثم اطیف ہونے کے باوجود جسم کثیف میں نفوذ کرجاتے ہیں ، جیسا کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے اوروہ انسان

ندا. العرار

144 کے بدن میں سرایت کرجاتی ہے، ای طرح آگ کو کلہ میں نفوذ کرجاتی ہے اور پتوں اور پھولوں کاپانی پتوں اور پھولوں میں رایت کرجا تا ہے اور بہت او ربادام اور تکول کا تیل بہت اور بادام اور تکول میں سرایت کیا ہوا ہے اس طرح شیطان اسان کے جم میں سرایت کرجا آب او روسوے ڈالگے - (تغیر کیرے عص۸۸-۸۷ مطبوعه داراحیاء اتراث العملی بروت ۱۳۱۵ه)

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرجا آہے اس کی آئیداس مدیث ہے ہوتی ہے: . نجی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جنگسوں میں سرایت کر جا باہے او رمجھے بیہ

فدشہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٨٠ و ٢٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٧٥ من الإواؤ در قم الحديث: ١٢٧٥ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٤٧٩)

انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی تفی

شیطان جو آخرت میں سیے کئے گاکہ میراتم پر کوئی تسلط نہیں تھا میرا کام تو صرف تم کو بڑے کاموں پر راغب کرنااو ران کی دعوت دیناتھااس ہے امام را زی او رعلامہ ابوالحیان اند کسی نے بیہ مسئلہ مسٹبط کیاہے کہ عوام میں جومشہورہے کہ انسان

پرجب مرگی کادورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوجاتے ہیں توبیہ انسان کے جسم پر جنات کاتصرف ہو تاہے، سوبیہ بألكل ب اصل او رباطل بات ب-

( تغیر کمیرت ۲ م ۸۵ ، مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۵ ۱۳ اه البحرالمحیط ۲۶ ص ۴۲۸ ، مطبوعه دارا نفکر بیروت ۱۳۱۶ اهد) علامه آلوی کاید نظرید ہے کہ جنات انسان کے اعضاء پر تعرف کرتے ہیں اور جب کسی انسان پر جن چڑھ جا اے تو اس کی زبان سے جن بولتا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں میں جن کاتصرف جو آہے ، وہ اس آیت کامیہ جو اب دیتے ہیں کہ شیطان

نے مطلقاً تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نفی کی ہے جس سے وہ لوگوں کو محمراہ کرسکے النذ اانسان پرجوم گی کے وورے پڑتے ہیں اوراس حال میں اس کے اعضاء پر جوجن تقرف کر تاہے اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔

(روح المعاني جزسها؛ ص ۴۰ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٣١٤هـ)

علامد آلوی کابیہ جواب صحیح نمیں ہے کیونکد قرآن مجید میں ہے: وماکان لی علیہ کے میں سلطان اوراس آیت میں کمرہ چزنفی میں ہے اور کمرہ جزنفی میں مفید عموم ہو آہے۔اس کامطلب سے کہ میراتم پر سمی قتم کا تسلط اور تقرف نہیں ہے؛ للذاعوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ جن انسان کے اعضاء پر قابض ہو کر تقرف کرتے ہیں؛ انسان کی زبان سے جن بولنا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں سے جن تصرف کر آئے یہ سمجے نہیں ہے ،اور اس پر قوی دلیل ہے ہے کہ اگر یہ ا مرجائز ہو آنوایک آدی کسی کو قتل کر دیتااور بعد میں یہ کہتااس کو میں نے قتل نمیں کیاجن نے قتل کیاہے تو قانو نااور شرعا

اس سے قصاص لیناجائز نہ ہوتا والانکہ قانون میں اس کی گنجائش ہے نہ شریعت میں اس کی مخبائش ہے، بُس واضح ہو گیا کہ انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کرنے کا قول سیجے نہیں ہے۔ صرخ كالمعني

قرآن مجید میں ہے: میں تمہارا مصرخ نہیں ہوں اور تم میرے مصرخ نہیں ہو، یہ لفظ صرخ سے بناہے یہ لغت اضداد ے ہے'اس کامعنی چچ کر فریاد کرنا بھی ہے اور فریاد کو پہنچنا بھی ہے'اس آیت کامعنی ہے:نہ میں تہماری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔اس کے بعد اس نے کہاتم نے مجھے عبادت میں اللہ تعالیٰ کاجو شریک بنایا تھامیں اس کا اکار کر آ <u> ہوں'اس کامعنی سے کہ شیطان کے پیرد کار جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس جمان کے بنانے اور اس کے چلانے میں شیطان</u>

جلدششم

141 الله كاشريك ہے اس نے كها بين اس كا افكار كر آبوں يا معنى بيہ كه لوگ نيك كاموں ميں الله كى اطاعت كرتے تھے اور بڑے کاموں میں شیطان کی اطاعت کرتے تھے ، شیطان نے کہا میں اس کا انکار کر تاہوں کیونکہ اطاعت کے لا کق او راطاعت

ا كالمستحق صرف الله تعالى ب-الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں واخل کیا

جائے گاجن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں بیشہ رہنے والے ہیں اور ایک دو سرے سے ان کا

كنابو گا:سلام بو ٥ (ابراهيم: ٣٣)

جنت میں سلام کامعنی اس سے بیلی آبتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور بد کاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے 'اور اب اس آبت

ے مومنوں اور نیکو کاروں کے احوال بیان فرمارہاہے ' سواس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اذن ہے ان کو جنّت کی دائمی نعتیں عطا فرمائی جائمیں گی' اور اللہ کے اذن ہے ان کو نعتیں ملنابھی ان کے حق میں ایک نوع کی تعظیم ہے' اوروہ خود بھی

ا یک دو سرے کی تعظیم کرتے ہوئے ایک دو سرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو سلام

وَالْمَلَانِكَةُ يَدُحُلُونَ عَلَيْهُمُ مِّنُ كُلُ اور فرشتے ہردروازہ ہے ان پریہ کہتے ہوئے واخل ہوں بَاب٥سَلَاهُ عَلَيْكُمْ - (الرعد: ٢٣-٢٣) گے تم پر سلام ہو۔

جنت میں سلام کامعنی میہ ہے کہ وہ دنیا کی آفات اور و نیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیاریوں اور دردوں اور دنیا کے عموں اور

یریٹ نیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے فانی جسموں ہے فکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانااللہ تعالیٰ کی بہت بردی نعمت ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ نے یا کیزہ کلمہ (بات) کی کیسی مثال بیان فرمائی وہ ایک یا کیزہ در نت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں)مضبوط ہے اور اس کی شاخیس آسان میں ہیں 0وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہروقت پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرما آئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں 10ورنایاک کلمہ (بات) کی

مثال اس ناپاک در خت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر ہے اُکھاڑ دیا گیا س کے لیے بالکل ثبات نہیں 🔾

(ابراهيم: ۲۹ - ۳۴)

جلدششم

شجرہ طیتیہ ہے مراد تھجو ر کادر خت ہے ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دومثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابن عمیاس رضی الله عنهمانے فرمایا کلمہ طبیبہ ہے مراد لواللہ الوائلہ ہے اور شجرہ طبیبہ ہے مراد مومن ہے،اور

مجاہد اور مکرمہ نے کہا ہے کہ خجرہ ہے مراد تھجو رکا در ڈت ہے 'اور اس آیت کابیہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں کلمہ کی جڑ ہے اور دہ ایمان ہے، جس طرح تھجو ر کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی میں'ای طرح ایمان مومن لے سینہ میں رائح ہو تا ہے' اور جس طرح تھجو رکی ثنافیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں' ای طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالٰی جو ان نیک اعمال پر تُوابِ عطافرہا آہے اس کو تھجو رکے پھلوں کے ساتھ

وماابري ١٣ ابراهیم ۱۲ ـــ ۲۲ ـــ ۲۲

حضرت انس بن مالك رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس بآزه تحجوروں كاايك خوشہ لايا گيا توآپ نے یہ آیت بڑھی:مثلاکلمةطیبه کشجرةطیبةاصلهاثابت وفرعها في السماء ٥ تؤتي اكلهاكل حين باذن ربهها. (ابراهم: ٢٥-٢٣) آپ نے فرمايا پر مجبور كادر خت ، بجر آپ نے پڑھا: ومشل كلمه يشه كشجرة حبيشة إجتشت من فوق الارض مالها من قوار- (ابراهم: ٢٦) آپ نے فرماياس سے مراد حنظله (اندرائن اکروا پھل) ہے۔

149

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۳۱۹۹ مشد ابويعلي رقم الحديث: ۳۱۷۵ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۷۵۳ المستد رکت ۲ م ۳۵۳ ) نیز حفرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان کی مثال اس در خت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں المان اس کی جڑیں ہیں، نماز اس کی اصل ہے، ز کو ة اس کی ثافیں ہیں،

روزے اس کے بیت ہیں اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاٹا اس کی روئیدگی ہے اچھے اخلاق (مھی)اس کے بیتے ہیں اور حرام

کاموں ہے بچتااس کے کچل ہیں-(الجامع لاحکام القرآن جزوص ۱۳۱۳ مطبوعہ دار الفکر ۱۵۳۱۵ه) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله بے ہودہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے ہے بغض رکھتا ہے اور اس ذات کی تتم جس کے قبضہ و تدرت میں محمد کی جان ہے جب تک امین کوخائن نہ قرار دیا جائے اور خائن کوامین نہ سمجھاجائے اور بے ہودگی اور بے حیائی کاظہور نہ ہو جائے اور رشتول کو قطع ند کیاجائے اور بڑے پڑویں نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے ہے شک مومن کی مثال سونے کے عکزے کی طرح ہے' اس کامالک اس پر پھونک مارے تو اس

میں کوئی تغیرہ و آئے نہ کمی ہوتی ہے اور اس ذات کی تتم جس کے قبضہ وقد دے میں محمد کی جان ہے مومن کی مثال تھی رک درخت کی طرح ہے جس کا پھل یا کیزگ کے ساتھ کھایا جا آ ہے اور یا کیزگ کے ساتھ رکھاجا آ ہے اور وہ گر جائے تو ٹو ٹنا ہے نہ

خراب مو تاہے-(منداحرج ۲ص۱۹۹ طبع قدیم منداحر رقم الحدیث: ۲۸۷۲ مالم: کتب) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثال تھجور کے

درخت کی طرح ہے 'اگر تم مومن کوا بناساتھی بناؤ گے تووہ تم کو نفع دے کااو راگر تمایں ہے مشورہ کرو گے تووہ تم کو نفعہ دے گااوراگر تماس کے پاس مجھو گے تووہ تم کو نفو دے گااس کے ہر حال میں نفوے اس طرح تھجو رکے درخت کی ہرچیز میں نَفْع هـ "عب الايمان رقم احديث: ٩٠٥ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١مير)

حضرت عبدامتدین عمررضی املند عنهمانیان کرتے ہیں که رسول املنہ صلی امتد ملیہ و سلم نے فربایا: در خنوں میں سے ایک درنت ایبا ہے جس کے بیٹے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ساور خت ہے۔ لوگ جنگل کے

ورختوں کے متعلق سوینے لگے، حضرت عبدامند بن عمرے کہامیرے دل میں بیہ خیال آیا کہ وہ کھجور کادر خت ہے پس مجھے [ (بزرگول کے مامنے اب کشائی کرنے ہے) دیا آئی انچر و کوں نے کہایا رسول ایڈ اجمیں بتائیے وہ کون سادر دخت ہے؟ آپ ے فرمایا:وہ تھجور کادرخت ہے۔

(صحح البخاري رقم المديث: ٢١ · تسحيم سلم رقم الديث: ٢٨١ السن المبري للنسائي رقم الديث: ١٣٦١) منداحمه رقم الديث: ٣٥٩٩)

مجوركے درخت اور مومن میں وجوہ مشابهت الله تعالیٰ نے ایمان کو تھجور کے ورخت کے ساتھ تشب دی ہے کیونکہ جس طرح تھجور کے درخت کی جزیس زمین

میں ثابت ہوتی ہیں اس طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہو باہے اور جس طرح تھجو رکے یتے آسان کی جانب ہوتے ہیں ای طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح تھجو رکا پیل ہروقت دستیاب ہو آ ے بہی بازہ اور بھی خنگ چھواروں کی صورت میں ای طرح مومن کال کابر عمل موجب تواب ہو باہے اس کابولنا، اس کا خاموش رہنا اس کاچلنا بھرنا اس کا کھاتا پیٹااو راس کی خالص عبادات اور عبادات میں تقویت اور تازگی حاصل کرنے کے لیے اس کاسوناغرض ہیے کہ اس کا ہروقت ہر عمل موجب ثواب ہو آہے ، گِھرجس طرح تھجو رکی کوئی چیز ضائع او ریکار نہیں

ہوتی، تھجور کے تنے کے شہتیر بن جاتے ہیں اس کا کھل آزہ اور خٹک ہر حال میں کھایا جا آہے اس کے چوں کی چٹائیاں ، يكھے، نوپيال اور چنگيريال بن جاتگي ہيں'ای طرح مومن كاكوئی عمل ضائع نسيں ہو آاور اس كاہر عال موجب تواب ہے،اس کواگر کوئی نعمت ملے تو دہ اس پر شکر کر ناہے اور اگر اس پر کوئی معیبت آئے تو دہ اس پر مبرکر ناہے ، تھجو رکے درخت میں

ا یک ایساد صف بھی ہے جواور کسی درخت میں نہیں ہے اوروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت زیادہ محبّت کرناحی كەرسول اللەصلى الله عليە وسلم كے قراق سے تھجور كادر خت چينيں مار كررونے لگاتھا- حديث ميں ہے: حضرت جابرین عبداللد رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که معجد (نبوی) کی جست تھجو رکے شہتیر وں سے بنی ہوئی تھی،

نی صلی الله علیه وسلم جب خطبه دیتے تھے تو تھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے ،جب آپ کے لیے منبر بنادیا گیا تو آپ ا ں منبرر بیٹے منے اس دفت ہم نے اس محجور کے ستون کی اس طرح ردنے کی آواز سنی جس طرح بچہ والی او نننی بجے کے فراق میں روتی ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھجو رکے ستون پر ہاتھ رکھاتو ویرُ سکون ہو گیا۔

(سميح البخاري رقم الحديث:۳۵۸۵ سنن اين ماجه رقم الحديث:۳۹۵ سند احد رقم الحديث ۲۱۲۹۵ محج اين حبان رقم الحديث: ۱۳۳٪ ای طرح مومن کاحال ہیہ ہے کہ وہ سب لوگول سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبّت کرتا ہے، صدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی محف اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتاجب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد اس کی اولاداو رسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

(صحح البخاري د قمالحديث: ١٥ صحح مسلم د قمالحديث: ٣٣٠ سن نسائي د قمالحديث: ١٣٠٣٥ سنداحد د قمالحديث: ١٣٨٣٥) تجرطیتبہ سے مراد سجر معرفت ہے

المام رازی نے فرملیا: تتجرہ طیبہ ہے مراد تجرمعرفت ہے اس کی اصل فابت ہونے ہے مرادیہ ہے کہ مومن کے دل پرالند تعالیٰ کی تجلیات دار دہوتی ہیں اور آسان میں اس کی شاخیں ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کر آہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کر آہے ان پر وحم کر آہے ان کی خطاؤں ہے در گزر کر آہے وان ہے شرکو دُور کرنے کی کوشش کر آے اور ان کی خیران تک پنچانے کی سعی کر آہے اور وہ درخت اپنے رب کے اذان سے ہروقت پھل دیتا ہے'اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ کا نتات کی ہرچیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کر آہے اس کے ادکام کو من کران پر عمل کر باہ اور ہرحال میں حق بات بیان کر تاہے اور پھراس مقام ہے ترقی کر تاہے اور جس چیز کو بھی ، کیتیا ہے اسے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اوراس کی ذات کی تجلیات کو دیکھ آہے اور پھراس مقام ہے بھی ترقی کر تا ہے اور پھراس کاپیہ حال ہو تاہے کہ وہ کی نعت کے ملنے پراس نعت کی وجہ ہے خوش نہیں ہو ابلکہ اس وجہ ہے خوش ہو ماے کہ اس کویہ نعت اللہ کی طرف ے لی ہے انہاری اس تقریرے یہ معلوم ہوا کہ بیہ مثال عالم القدس و حفرت الحلال اور کبریائی کے بردوں کی طرف رہنمائی

کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور رحمت کاسوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کمادر خت میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اس کی جزیں 'اس کا تنااور اس کی شاخیں 'اسی طرح ایمان کے بعد تین ارکان ہیں: تصدیق ہالقلب' اقرار ہاللسان اور عمل ہالدوان - (تغییر کیبرے مے ۵۲- ۴۰ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی جوت ۱۳۷۵ھ)

نلیاک کلمہ اور نلیاک و رخست کامصد ان او روجہ مشابهت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک ورخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر ساکھاڑ، آگاا، ، اس کے لیے مالکل ، ثابت نہیں۔

ے آکھا ژویا کیااو راس کے لیے الکل ثبات شیں۔ ناپاک کلمہ سے مراد شرک ہے' اور ناپاک درخت سے مراد حنظل ہے بعنی اندرا ئن' بیر بہت کڑوے بھل کادرخت

ناپاک ظمہ سے مراد ترک ہے، اور ناپاک ورحت سے مراد سص ہے۔ ی اندرا بن بید بہت روے ، ہے-(سن الرفدی رقم الحدیث:۱۹۹۹ مند ابو یعلی رقم الحدیث:۳۱۵) م

امام عبدالرحمٰن جوزی متوفی ۵۹۳ ه نے لکھا ہے کہ اس ناپاک درخت کی تغییر میں بانچ اقوال ہیں: (۱) حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حنہ ظیلہ ہے،

اور حفرت الس اور مجاہد کا بھی ہی قول ہے۔ (۲) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عثماہ وایت کیاہے کہ ناپاک درخت سے مراد کافر ہے، حضرت (۲) مند وجہ عقراس معلم مقرار خدم مرسور کا ایسان کی طاق خدم جو عقراس میں کی جوز میں مرسور

ری این میں سے خرایا کافر کاعمل مقبول نہیں ہو آباد راس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں چڑھتے پس اس کی جُرز مین میں مضبوط ہے نہ آسان میں اس کی شاخیں ہیں۔

العام من المان على العامل إلى الله عنما الله عنما الله عنما المان المان المان الله المان الله المان الله المان (٣) مناك في معرب ابن عباس رمني الله عنما الله عنما الله واليت كياب كه اس مرادا كشوفي من ايك اليم كهاس

ہے جس کی شاخیس ہوتی ہیں اوراس کی جڑ نہیں ہوتی۔ \_ (۳) ابواللمییان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیاہے کہ بیرا کیک مثل ہے اور ایساکوئی درخت پیرا

ں کمیا گیا۔ (۵) حضرت ماین عمامی مغیرالنا، عنهما سرا کمین وابر تنصیب مرکز ایس سرحراد لیسن کالوول سربر

(۵) حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے ایک روایت بیہ ہے کہ اس سے مراد کسن کا پودا ہے ۔ استعمال کا مصرف میں مصرف کا مصرف

(زادالمبیر جسم ۱۳۹۰،۳۹۱ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت، ۱۳۵۰،۳۹۷ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت، ۷۵،۹۱۵) کافر کواس ناپاک در خت کے ساتھ تشبید دی گئی ہے کہ کافر کاکوئی نیک عمل اوپر لے جایا جا تا ہے، نہ اس کی کوئی نیک

عامروں ن پاکستر سے معلق کی گئی ہے۔ اور پاکیزہ بات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح نہاوہ ہوتی ہے۔ امام رازی نے شجرۂ خبیشہ کی تغییر میں رہے کہاہے تبھی کسی درخت کا پھل بہت بد بو دار ہو تاہے اور وہ اس اعتبار سے

اہ ہراری سے ہروہ ہیں سے سے سریاں میہ سماع میں اور سٹ بدود ارارہ و سب در روہ اس ہر ہوں۔ خبیث ہو تاہے اور مبھی دہ بہت کڑوااور بد ذا کقہ ہو تاہے وہ اس دجہ سے خبیث ہو تاہے 'مبھی اس کی صورت قبیج ہوتی ہے اور مبھی اس کی تاثیرات بہت مفراور نقصان دہ ہوتی ہیں۔

اور مبھی اس کی تاثیرات بہت مصراور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ الله تعالی کا امیرادے: الله ایمان والوں کو دنیا میں (مجمی)مضبوط کلمہ کے ساتھ ٹابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں

الله حال الرحاد ہے، اللہ این وریاں اور اللہ جو جاہتا ہے کر آہے O(اہرامیم: ۲۵) کلمہ طیتیہ کے حاملین کے قول کا دنیا اور آخرت میں خاہت ہونا کلمہ طیتیہ کے حاملین کے قول کا دنیا اور آخرت میں خاہت ہونا

سین میں اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیر بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طبیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ ذبیشہ کی صفت بیہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت شمیں ہوتی اور کلمہ ذبیشہ کے حالمین کے لیے ثبات اور قرار شمیں ہو آلا اور کلمہ ہ

طیبہ کے حاملین کے لیے ثبات اور قرار ہو تاہے' اب اس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حاملین کا قول د نیااور آ خرت میں ثابت ہو تاہے ، ونیامیں ثبوت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کلمیۂ طیبیہ اور اس کے نقاضوں پر <del>ٹابت قد</del>م رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کاموں پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالی ان کوان کے نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطافرہا آہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمۂ طیبہ پر قائم تھے اللہ تعالی ان کو قبرادر حشرمیں بھی کلمۂ طیبہ پر قائم رکھتا

اور فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے بعنی جولوگ کلمیۃ خبیشہ کے حاملین ہیں اور میں لوگ کافراور طالم ہیں'ان کی دنیامیں بھی مذمت فرما آہا اور آخرت میں بھی ان کو تواب سے محروم رکھتا ہے۔

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا س آیت کی بیر تغییر بھی ہے کہ دنیامیں کلمہ طبیبہ پر ثابت قدم رکھنے کامعنی بیہے کہ قبرمیں جب فرشتے اس ہے سوال کرتے ہیں تواہلہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے جواب میں کلمہ؛ طبیبہ بر ٹاہت قدم رکھتاہے:

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے! براهیم:۲۷ کی تفسیر میں فرمایا:الله تعالیٰ اس کو قبریں ثابت قدم رکھتا ہے ،جب اس سے پوچھاجا آہے تمہارا رب کون ہے ؟ تمہارا دین کیاہے ؟اور تمہارا نبی

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٣١٠٠ صحيح البغاري رقم الحديث: ٣٩ ٦١٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٧١ سنن ابو داؤ در قم الحديث: ١٠٧٠٠٠

سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۳۲۹۹ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۱۳۲۲۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۲۰۵۲

قبرمیں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث

امام ابوعبدالله محمین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه اتی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:جب بندہ کواس کی قبر میں رکھ دیاجا آہے

اوراس کے ساتھی بیٹیے بھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آکراس کو جمادیتے ہیں اور اس سے کتتے ہیں کہ تم اس فنحض (سیّد نا)محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیاکماکرتے تھے؟وہ کمتاہے کہ میں گواہی ر بتاہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھراس ہے کہاجا آے دیکھو!اپنے دو زخ کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمهارے لیے جنت کے ٹھکانے ہے تبدیل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھیے گا اور رہا

کافریامنافق تو وہ کہتاہے میں نسیں جانبامیں وہی کہتا تھاجو لوگ کہتے تھے اس ہے کماجائے گائم نے نہ کچھے جانانہ کما مچھواں کے دو کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھو ڑے ہے ضرب لگائی جاتی ہے جس ہے وہ چیخ ار آب اور جن وانسس کے علاوہ سب اس کی جیج کو ہنتے ہیں۔

الصحح البوري رقم الحديث: ١٣٣٨ صحح مسلم رقم الحديث: ٩٨٥٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٢٥١ ٣٢٥٠ سنن النسائي رقم

امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت براء بن عازب رضى الله عند بيان كرتے بين كمه تي صلى الله عليه وسلم نے فريايا: بينسست السله السديس احسوا بالفول الشاسة وابراهم: ٢٤) عذاب قبرك متعلق نازل بوئى باس يوجها جائ كاتيرارب كون ب؟ ووك كا میرارب الله ب اورمیرے نی (سیدنا) محم صلی الله علیه وسلم بین - (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۵۱) امام ابوعیسی محد بن عیسی ترقدی متوفی ۲۵ تاره این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گاتوا س کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی

آ تکھوں والے دو فرشتے آئیں گے ان میں ہے ایک کو منکراور دو سرے کو نکیر کماجائے گا' وہ کہیں گے تم اس مخص کے

متعلق كياكماكرتے تتے ؟ پس وہ جو دنيا ميں كماكر باتھاوہ كے گاہشهدان لاالمه الاالمله وان محمد اعبدہ ورسوله، وہ کمیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یمی کتے تھے ، پھراس کی قبر کوستر ضرب ستر وسیع کر دیاجائے گا، پھراس کی قبر کومنور کر دیا جائے گا بھراس سے کماجائے گاسوجاؤ 'وہ کے گامیں اپنے گھروالوں کوجاکراس کی خبردے دوں! فرشتے اس سے کمیں گے تم اس عروس(دلهن) کی طرح سوجاؤ٬ جس کودی بیدار کر آہے جواس کواپنے اٹل میں سب سے زیادہ محبوب ہو آہے حتی کہ '

الله اس کواس کی قبرے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہو گاتوہ کے گاہیں نے لوگوں کو جو کتے ہوئے سنامیں نے وہی کمہ دیا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یمی کھو گے چھرز مین سے کماجائے گااس پر ننگ ہو کرایک دو سرے

ے مل جاؤ۔ ذمین ننگ ہو کرمل جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دو سری میں تھس جائیں گی 'پھراس کوعذاب ہو تارہے گا حی که الله اس کو قبرے اٹھائے گا۔

(سنن الترمّدي رقم الحديث: ١١٥ معيم ابن حبان رقم الحديث: ١١٥٥ الشريعد الآجري رقم الحديث:٣٦٥)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد متوفی ۱۳۹۰ هائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰد عنه بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جا آہے تواس کواس کی قبر یں بھایا جا آہے اور اس سے کماجا آہے کہ تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیاہے؟ اور تیرانی کون ہے؟ پس اللہ اس کو ن کے جوابات میں ثابت قدم رکھتاہے پس وہ کہتاہے میرا رب اللہ ہے اور میرادین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھراس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے بھر حضرت عبداللہ بن مسعود

ني آيت ري هي: يشبت الله الذين امنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الطالبمين - (ابراهيم: ٢٢) (المعجم الكبيرر قم الحديث: ٩١٣٥ عافظ البيثمي نے كمان حديث كى سند حسن ب، مجمع الزوائد ية ٣٠ مس ٥٣٠ بيروت الشريعه للآجرى رقم

> الحديث:۸۱۱) امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ هر روايت كرتے بين:

حضرت براء بن عازب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچ ، جب لحد بنائی گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گر دبیٹھ گئے گویا کہ المارے مروں پر پر ندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کلزی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کرید رہے تھے، آپ نے اپنا سر

(اقدس)اٹھاکردویا تین ہار فرمایا عذاب قبرے اللہ کی نیاہ طلب کرو'اور فرمایا جب لوگ پیٹے پھیر کرجائیں گے توبہ ضروران کی جوتيوں كى آواز نے گا جب اس سے يہ كماجائے گا:اے فخص ! تيرا رب كون ہے؟ اور تيرا دين كياہے؟ اور تيرا ني كون ہے؟ هنادنے کمانس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھادیں گے 'اور اس سے کہیں گے تیرارب کون ہے؟ وہ کیے گا میرارباللہ ہے، پھروہ کمیں گے تیرادین کیاہے؟ وہ کیے گامیرادین اسلام ہے، پھروہ کمیں گے وہ شخص کون تھاجوتم میں بھیجا

اس يرايمان لايا اور ميس نے اس كى تصديق كى اوربيه الله تعالى كه اس ارشاد كے مطابق ب بيشب المله المديس امسوا بالقول الشابت في المحيوة الدنساوفي الاخوة- (ابراهيم: ٢٢) في آمان ايك مناوى به نداكر ع كاكر مير بندہ نے چ کہاں کے لیے جنت نے فرش بچھاد اور جنت ہے لباس پہنادوا دراس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پھراس کے پاس جنت کی ہوا ئیں اور جنت کی خوشیو آئے گی اور اس کی منتائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی ، پھر آپ نے کافری موت کاذکر کیااور فرمایا اس کے جسم ش اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھائمیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کے گاافسوس میں نہیں جانیا' پھروہ اس ہے کہیں گے تیرادین کیا ہے؟ وہ کیے گاافسوس میں نہیں جانیا' پھروہ کہیں گے ہیہ فخص کون ہے جوتم میں بھیجاگیا تھا' وہ کیے گاافسوس میں نہیں جانیا۔ پھر آسان ہے ایک منادی ندا کرے گا اس نے جھوٹ بولا ؟ اس کے لیے دو زخ سے فرش بچھاد واو راس کو دو زخ کالباس بہناد و

اوراس کے لیے دوزخ ہے ایک دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس دوزخ کی پیش اور دوزخ کی گرم ہوائیس آئیں گی اور اس پراس کی قبرننگ کردی جائے گی حتی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دو سری طرف نکل جائیں گی گھراس پرایک اندھااور کو نگامسلط کیاجائے گااس کے پاس لوہ کا کیگ گر زہو گاجس کی ضرب آگر پہا ڈپر لگائی جائے تووہ بھی مٹی کاؤھیر ہوجائے، پھر وہ گر زا ں پر مارے گاجس ہے وہ کافرچنی مارے گاجس کوجن اور انس کے سواسب سنیں گے اور وہ کافر مٹی ہو جائے گااور اس میں پھرد دبارہ روح ڈال دی جائے گی۔ ·

امام عبدالرزاق متوفى الاهوامام احمد متوفى ٣٣١هـ؛ امام آجرى متوفى ٣٦٠هـ اورامام ابوعبدالله حاكم نيشاپوري متوفى ۵۰۷۵ نے اس حدیث کوبہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیاہے۔

(سنن ابودا دُر رقم الحديث: ٣٧٥٣، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٧٣٣، منذ احمد ج٣٣ ص ٢٨٧ طبع قديم، منذ احمد رقم

الحديث: ٩٨٤ الشريعة للآجري رقم الحديث: ١٠٨١٢ المستدرك جام ٣٤)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو د فن کرکے فارغ ہوئے تو

آپاس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمایاس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیو نکداب اس سے سوال کیاجائے گا۔ (سنن ابودا دُور قم الحديث: ٣٢١-١٩ المستد رك جَام ٣٠٤٠ شرح السنه رقم الحديث: ١٥٢٣ عمل اليوم والليله لابن السني رقم الحديث: ٥٨٦)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا جب میت کو قبر میں واخل کیاجا تا ہے تو

اے ڈویتے ہوئے سورج کی مثل د کھائی جاتی ہے تووہ آئکھیں ملتاہوا پیٹے جاتا ہے اور کمتاہے جھیے نماز پڑھنے دو۔ (سنن ابن ماجه رقم الحدث: ٣٢٧٣) موار دا نغماًن رقم الحديث: ٧٧٩ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٣١٦)

قبرمیں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے

امام مسلم بن تجاج فشیری متوفی ۱۲۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اینے فچرر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جارہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ ٹچرنے ٹھو کر کھائی، قریب تھاکہ وہ آپ کو گر اویتاوہاں بریاخ یا جھہ یا جار قبرس تھیں' آپ نے فرمایا ان قبروالوں کو کون پھانیا ہے؟ ایک فخص نے کمامیں پھانیا ہوں۔ آپ نے یو چھاپیا لوگ کب مرے تھے؟اس نے کمایہ لوگ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فرمایااس امت کوانی قبروں میں آزمائش میں جتلاکیا

تبيان القرآن

جلدششم

وماابری ۱۳ ابراهیم ۱۳ ۲۷ --- ۲۲ جا آپے 'اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم مُردول کو و فن کرناچھو ژدو گے تو میں تم کوعذاب قبرسنوا تاجس کو میں سن رہاہوں' چرآپ نے داری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دو زخ کے عذاب سے اللہ کی پٹاہ طلب کرو، ہم نے کہاہم دو زخ کے عذاب سے اللہ کی پٹاہ طنب كرت بين ، پهر فرمايا عذاب قبرت الله كى بناه طلب كرد ، بم نے كها بم عذاب قبرے الله كى بناه طلب كرتے بين ، پهر فرمايا ظاہری اور ماطنی فتنوں ہے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہاہم طاہری اور باطنی فتنوں ہے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا

وجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو ، ہمنے کہاہم وجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (صیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۶۷ منداحمه ۲۳۳ (۲۳۳

علامه ابوعبد الله محمر بن احمد قرطبي متوفى ٢١٨ ه لكصة بين:

حافظ این عبدالبرنے کہاں حدیث میں ند کورہے کہ اس امت کو آ زمائش میں مبتلا کیاجا آ ہے ' اس سے معلوم ہوا کہ قبرمیں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے-

اورامام ابوعبدالله ترزى نے نواور الاصول میں کہاہے کہ میت سے سوال کرنااس امت کاخاصہ ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور قوم الن کے پیغام کا نکار کرتی تورسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جا آاور جب الله تعالی نے سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا: وما

ارسلنك الارحمة للعلمين - (الانهاء: ٧٠) توان عنداب روك ليااور آب كوجهاد كاعكم دياحي كهجهاد كابركت ہےلوگ دین اسلام میں وا طل ہو گئے او راسلام ان کے دلول میں رائخ ہوگیا ہی ان کومملت دی گئی 'یساں ہے نفاق کا ظہور ہوااور بعض لوگ کفرکو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا وارجب وہ مرکئے توامند تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیج تاکہ سوال کے ذریعہ ان کاپر دہ جاک ہواور خبیث طیب ہے متناز ہو جائے موجو دنیامیں اسلام پر ثابت قدم تھااللہ تعالیٰ اس کو قبرمیں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور خالموں کو تمرای پر بر قرار رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابوعبداللہ ترندی کی ہیہ تقریر اس مفروضہ پر بنی ہے کہ صرف مومن اور منافق سے قبریس

سوال ہو گاحالا نکہ احادیث میں تصریح ہے کہ کافرے بھی سوال ہوگا۔ (التذكره جام • ٢٢٩-٢٢٩ مطبوعه دا رالبخاري المدينة المنوره ' يماسماه )

جومسلمان قبری آزمائش اور قبرے عذاب محفوظ رہیں گے

بانج قسم کے مخص قبر میں سوال اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں ان کاذکر حسبِ ذیل احادیث میں ہے: (۱) حضرت سلمان رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات

(مسلمانوں کی) مرحد کی حفاظت کرنا ایک ماہ کے روزوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ ای حال میں فوت ہو گیاتواس کاوہ عمل جاری رہے گاجس عمل کووہ کیا کر آتھا اس کار زق جاری رہے گااوروہ قبرکے نشوں سے محفوظ رہے گا۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩١٣ سنن الترذي رقم الحديث: ١٦٦٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٩١٤ مصنف ابن الي هيب ت٥

مى ٣٢٤ منداحرج۵ مى ١٣٣١ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٢٣ المعجم الكبيرر قم الحديث: ٧٠ ١٤ ١٠ المستدرك ج٢ م ٠٠ السنن الكبرى لليستى جەم ٣٨، شرح السنه رقم الحديث: ٣٦١٤)

(٢) الم نسائي راشد بن سعد سے اور ايك محاني رسول الشرط الشرطية ولم سے روايت كستة بي كريك تض فركها يارمول الله يكيا وجہ ہے کہ شہید کے سواتمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیاجا آئے؟ آپنے فرمایا اس کے سربر تکواروں کاچلنا س کے امتحان

وليح كافي م - (سنن النسائي رقم الحديث: ٢٠٥٢ ، مطبوعه وارالمعرف بيروت)

اس کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے:

حضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله ك

ز دیک شهید کی چھ خصکتیں ہیں'اس کی پہلی دفعہ میں مغفرت ہو جاتی ہے'اس کو جنت میں اس کاٹھ کاناد کھایا جا آہے'اس کو عذاب قبرے محفوظ رکھاجا تاہے 'اس کے مربرہ قار کا تاج رکھاجا تاہے 'جس کاایک یا قوت دنیااو رافیماہے بمترہے 'اس کا

بزی آنکھوں والی بمتر حو روں سے عقد کیاجا آہے 'او راس کے ستر رشتہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(سنن الترذي دقم الحديث: ٢٢٦٣ سنن ابن ماجد د قم الحديث: ٢٧٩٩ مند احدج ٣ ص ١٣١١)

(m) حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے ایک مختص نے ایک قبر رخیمہ لگادیا اور اس کویہ پانسیں تھا کہ یہ قبرہے ، پس اچانک وہ کسی انسان کی قبر تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہاتھا حتی کہ اس نے اس سورت کو ختم کرلیا وہ محض نبی صلی الند علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے کہایا رسول اللہ! میں نے ایک قبر ر خیمه لگادیا تمااور میراید گمان تمیں تھا کہ یہ قبرے ایس اس بیں ایک انسان سورة الملک پڑھ رہاتھا حتی کہ اس ے اس سورت کو ختم کردیا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیسورت مانعد ہے اور منجیہ ہے مداب قبرے نجات ویتی - اسنن الترندی رقم الحدیث: ۴۸۹۰ معمم الکبیر رقم الحدیث: ۹۲۸۰۱ ملیته الادلیاء جسم ۱۸۱

علامه قرطبی نے کہاہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص ہررات کوسورۃ الملک پڑھتاہے وہ قبر کے امتحان ہے محفوظ

ر بهتا ب- (التذكرة جاص ٢٣٣٠ مطبوعه دار البخاري المدينة المنوره عاسماه) (۴) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا:جو مختص بیاری میں مراوہ

شادت کی موت مرااو روہ قبر کے امتحان ہے محفوظ رہے گا او راس کو صبح او رشام جنت ہے رزق دیاجائے گا۔

(سنن ابن اجر رقم الحديث: ١٦١٥ مند الإيعلى رقم الحديث: ١٨٣٥ ملية الأولياء ج٨ص ١٠٢١س مديث كي مند ضعيف ب (۵) حصرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مسلمان جعه کے دن یا جعه کی رات فوت ہواس کو اللہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتاہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳ ۱۰ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۵۵۹۲ مند احمد ج ۲م ۲۹۹)

به حدیث غریب ہے اور اس کی سند منقطع ہے ، تاہم ابوعبداللہ ترندی نے نوادر الاصول میں اس کو مسند مقصل ہے ا در امام ابولغیم نے حضرت جابرے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو مختص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہوااس کو عذاب قبرے محفوظ رکھاجائے گااو رجب وہ قیامت کے دن آئے گاتواس پر شیداء کی میر لگی ہوئی بوگی - ( ملیته الادلیاء ج ۳ ص ۱۵۵) اس کی سند میں عمرین موسیٰ ضعیف راوی ہے -

ان مبادث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم جے ص ۲۲۸ - ۱۲۲ کامطالعہ فرمائیں۔

نيك اعمال كاآخرت مين كام آنا

عافظ اساعيل بن عمر بن كثير شافعي ومشقى متوفى ٢٥٧٥ ه لكهة مين:

ا ماعبدالله عکیم ترندی نے نواد رالاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رصبی اللہ عنہ ہے ردایت کیا ہے کہ ایک دن ہی صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت محدمہ ینہ میں بیٹھے ہوئے تھے،

آپ نے فرہایا میں نے آج رات (خواب میں)ایک عجیب منظرد یکھا<sup>ہ</sup> میں نے دیکھاکہ میریامت میں ہے ایک فخص کے عذاب بے چیمرالیا اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کودیکھا اس کوشیاطین پریشان کررہے تھے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیااوراس نے اس کوان شیاطین سے چھڑالیا 'اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کودیکھا پا سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی وہ جب بھی حوض پر آ پاتواس کو حوض ہے روگ دیا جا آباتواس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں ۔ نے اس کویانی پلا کرسیراب کیااور میں نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کو دیکھااد را نبیاء علیتم السلام حلقہ بناکر بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جا ہاوہ اس کو دھتکار دیتے ، پھراس کا عسل جنابت آیا اور اس نے اس کا باتھ پکڑ کراس کو میرے پاس بٹھادیا اور میں نے اپنی امت میں۔ ایک مخص کودیکھا اس کے آگے اور چیچےاور دائیں اور ہائیں اور او پراورینچ ہر ، مرات اند چرا تھااوروہ ان اند چروں میں حیران تھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اند چروں سے نکال کرروشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کو دیکھاوہ مومنوں ہے بات کر آلقااد روہ اس ہے بات نہیں کرتے تھے ، بجر اس کاصلہ رحم (رشتہ داروں سے ملناجلنا) آیا اور اس نے کہا ہے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرو' اس سے بات کرو' تو انموں نے اس سے ہاتیں کیں -اور میں نے اپنی امت میں سے ایک فخص کو دیکھاکہ وہ اپنے چرے ہے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹارہاہے 'اشنے میں اس کاصد قد آیا اوروہ ان شعلوں کے آگے تجاب بن گیا 'اور اس کے سربر سامیہ بن گیا' اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کو دیکھاکہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف ہے بکڑ رکھاہے، تو اس کاا مر بالمعروف اور منی عن المنکر (نیکی کا تھم دینااور بڑ ائی ہے رو کنا) آیا اور اس کوان کے اِتھوں سے چھڑایا اور رحمت کے فرشتو ں کے ساتھ داخل کردیا 'اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک محفص کودیکھاکہ دہ گھٹنوں کے بل گراہوا ہے اوراس کے اور اللہ كورميان جاب ب، اتن مين اس كا يتحد اخلاق آئ اوراس كالم تحد كركراس كوالله كياس يسجاديا-اورس فاي امت میں ہے ایک کھخص کو دیکھاکداس کانامدا ممال اس کی ہائمیں جانب نے آ رہاہے 'اتنے میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کے صحیفہ اعمال کو اس کے داکس ہاتھ میں رکھ دیا۔اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھاوہ جنم کے کنارے پر تھا پھرخوف خدا ہے اس کالر زنا آیا اور اس نے اس کو جنم ہے چھڑالیا۔ اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک مخص **کوریکھاکہ اس کودو زخ میں ڈالنے کے لیے اوندھاکر دیاہے، پھراس کے**وہ آنسو آئے جود نیامیں خوف خداہے اس کی آ تکھوں سے نکلے تھے انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھاوہ یل صراط پر کیکیا رہاتھا توامند کے ساتھ اس کاحسن ظمٰن آیااوراس کی کیکیاہٹ دور کی اوراس کوروانہ کیا۔اور میں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ لِ صراط پر **گھسٹ گھسٹ کرچل رہاتھاتوا س نے مجھ** پر جو درود پڑھاتھاوہ آیااوراس نے اس کوسیدھاکھڑا کردیااوروہ چلنے لگا- اور بیس نے ای**ک محض کودیکھاکہ وہ جتت کے دروازے پر پہنچاتواس پر جتت کے دروازے بند کردیے گئے تواس کا کلمہ، شہادت آیا** راس نے جتت کے دروازے کھولےاوراس کو جتت میں داخل کردیا۔

( تغییراین کثیر ۲ مص ۱۹۹۰- ۱۹۵۲ مطبوعه دار انفکه پیروت ۱۹۷۹ او تکنزانعمال رقم الیدیث: ۳۲ ۹۳۳)

میں میں ہورہ ہے۔ اس مدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا: یہ حدیث بہت عظیم ہے ،یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکیوں سے بعض مخصوص عذاب ساقط ہوجاتے ہیں جبکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے اس کے تمام

Marfat.com



کے بجائے ناشکری کی اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیااور اپنی قوم کودار البوار میں پہنچادیا۔

دارالبوارے مراد تاہی اور ہلاکت کا گھرے، جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو اس کوبوار کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوٹ کاپایا جاناس کے فساداو رہلاکت کاموجب ہو تاہے اس لیے بوار کالفظ ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہو تاہے او رہلاک ہونے والے کو ہائر کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہو رہے ،جو محض حیران اور پریشان ہو ،کسی کی بات سے نہ کسی کی طرف متوجہ ہواس

کوحائرہائر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَكِنُ مُنْتَعَتَّهُمْ وَأَبَاءُ هُمُ حَتْي نَسُوا کیکن تُونے ان کواور ان کے آباء واجداد کو (عارضی) فائدہ الَّذِكُرَوكَ أَنُوا فَوَمَّا بُهُورًا - (الفرقان: ١٨) پنچایا، حتی که انہوں نے تیری یا د کو فراموش کر دیا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ ہو گئے 🔾

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کوروایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:المذیب به دلیوان عب قب المله کی فیرا الله کی فتم!اس ہے مراد کفار قریش ين عمونة كماده قريش بين اورالله كي نعمت سيدنا محم صلى الله عليه وسلم بين واحملوا قوصهم دارالسواراس عمراد دوزخ کی آگ ہے جو جنگ بدر کے نتیجہ میں ان کو ملی۔ كفار مكبه كاشرك

اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے، یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ کے شریک بنالیے کیونکہ داقع میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ، بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دیے ہے مرادیہ ے کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے انہوں نے ان کی صور توں کے بُت تراش لیے <sup>و</sup> یہ ان پر پڑ ھادے چڑھاتے تھے اورانی مہمات اور مشکلات میں ان کو مدد کے لیے رکارتے تھے 'ان کی منتیں مانتے تھے اور ان کی تعظیم بجالاتے تھے' بی ان کی عبارت تھی۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہے پچھ اللہ کے لیے رکھتے اور پچھ بُتو ں کے لیے اور

کتتے کہ بیہاللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ دو سم اقول یہ ہے کہ انہوں نے انٹد کی عمادت میں بُتوں کو بھی جلد ششم تبيان القرآن شریک کرلیاتھا، تیمراقول یہ ہے کہ جب پر ج کے لیے تلب کرتے تو کتے تھے:

لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك ليك تيراكوني شريك نيس بر مروه بس كاتوالك باور تملكه وماملك. اس کی ملکت کابھی تُومالک ہے۔

اس کے بعد ابلّٰہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ بیہ خود بھی شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے

ہں 'اورانلہ کی ناشکری کرکے اللہ کاکوئی نقصان نسیں کرتے خود بی جنم خریدتے ہیں۔ الله تعالی کاار شاد ب: آب ہمارے ایمان والے بندوں سے کئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا

ے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں' اس ہے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی 0(ایراهیم: ۳۱)

اولیاءاللہ ہے محبّت کا آخرت میں کام آنا

اس ہے کہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور تهدید کفارے فرمایا تھاکہ تم دنیا کا(عارضی) نفع اٹھالو پھرانجام کارتم نے دوزخ کی طرف لوٹناہے 'اوراس آیت میں مومنوں کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عارضی نفع سے صرف نظر کریں اوراپے نف او رمال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کریں 'نفس کے ساتھ جہاد ہے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کراماند کی عباد ت کریں سواس کے لیے فرمایا: آپ ہمارے ایمان والے بندوں ہے کئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور مال ہے جمادے مراوب

الى عبدات كرنااس كے ليے فرمايا: اور جو كچير بم نے ان كوديا ہے اس ميں سے يوشيده اور ظاہر خرچ كرتے رہيں۔ انسان ایمان لانے کے بعد این ذات اور اپنے ال پر تقرف کرنے ہر قادر ہو تاہے ؟ بنی ذات پر تقرف کرنے کے لیے اے چاہیے کہ اپنے مولی اور مالک کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے نماز پڑھے اور اپنے پرورد گار کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرج کرے' اور ایمان لانے کے بعد میں دواہم عمبادات ہیں - نمازاور ز کو قاکی تفصیل ہم البقرہ: ۳ میں بیان کر <u>جکے</u>

بیں اور وہاں ہم نے بیے بھی بیان کردیا ہے کہ مال حرام کو بھی رزق شامل ہے اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

اس آیت میں ہیے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں یوشیدہ اور طاہر خرج کریں۔ اس کاایک معنی پیہ ہے کہ نفلی صد قات کو پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح دیناجائز ہے اور اس کادو سرامعنی ہیہ ہے کہ جوصد قات فرض میں ان کو ظاہر طور پر دیں اور جو صد قات نفل ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیں۔ نیز فرمایا تم اپنے اموال کو دنیامیں خرج کرو تاکہ اس کاثواب تم کو اس دن مل جائے جس دن میں کوئی بیچ شراء ہوگی نہ کوئی دو سی کام آئے گی وجع شراء اور خرید و فروخت ہے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص اپ آپ کوعذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مال نہیں دے سکے گااور نہ ہیر کرسکے گاکہ اپنے آپ کوعذاب سے بچانے کے لیے لی اور کوعذاب کے لیے پیش کردے۔

اس آیت میں دوستی کی نفی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نمیں آئے گی اور بعض آیات ہے پتا چلت که اس دن متقین کی دوستی کام آئے گی الله تعالی فرما آے:

ٱلْاَحِلَّاءُ بَوْمِئِذٍ ابْعُضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌّ إِلَّا گہرے دوست اس دن ایک دو سمرے کے دعمُن ہوں گے الُمْنَفِينَ ﴿ (الرِّرْف: ٦٤) سوائے متقین کے۔

اس کامطلب سے ہے کہ جن لوگوں کی دنیامیں دوستی طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ ہے ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دو سرے کے دشمن ہوں گے اور جن لوگوں کی دو تق محض اللہ کے لیے اور دین کی وجہ ہے ہوگی وہ دو تتی اس

ابراهیم ۱۳ سـ ۲۸ وماابریُ ۱۳ دن کام آئے گی، جیسے مسلمان اولیاء اللہ سے اور علاء دین سے محبّت رکھتے ہیں۔ یہ دوستی محض دین کی وجہ سے اور اللہ کے

لیے ہو آئی ہے، جیسے حضرت غوث اعظم شخ عبدالقاد رجیلانی اور حضرت علی جو بری رحممااللہ ہے مسلمان محبّ رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفه اورامام بخاری رحمماالله یسی محبّت رکھتے ہیں۔

الله تعالی کارشادے: الله (بی) ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا در آسان سے یانی نازل کیا مجراس سے تمہارے رزق کے لیے بھلوں کو پیدا کیااور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم ہے سمند رہیں چلیں اور تمهارے لیے دریاؤں کومنخرکیا0اور تمہارے لیے سورج اور چاند کومنخر کیاجومسلسل گروش کر رہے ہیں 'اور تمہار پ

ليرات اوردن كومنخركيا (اورتمهاري تمام ما كلي جوئي چيزول ميں سے تم كو (بهت يجھ) عنايت كيااو را گرخم الله كي نعتوں كو

شار كرونوشارند كرسكوك ب شك انسان بهت ظالم بهت ناسپاس ٢٥ (ايراهيم: ٣٢-٣٠) مشكل الفاظ كےمعانی

السموات: بيه ساء كى جمع ہے، بميں آسان كى حقيقت معلوم نہيں ہے، ہروہ چيز جود و سرى چيز َں به نسبت بلند ہواور جو **کمی چیز کے لیے بمنزلہ سائبان ہواس کواہلِ عرب ساء کتے ہیں۔بارش کو بھی ساء کتے ہیں کیونکہ وہ بلندی ہے نازل ہو تی** ہے، آسان کی بیہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کروی ہے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے، یہ نیگوں تنظم جو جمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق کما گیا ہے کہ یہ ہوا کثیف کا ایک طبقہ ہے اللہ تعالیٰ آ مانوں کو ہیدا کرنے والا ہے اور وی جانتا ہے کہ آسانوں کی کیاحقیقت ہے۔

رزفالكم، مروه چيزجس سے الله تعالى كاون فقع حاصل كرے وه رزق ب و فوادوه كان يين كى چيز مويا يسنى كى -سنعسو: ''تسخیرکامعنی ہے کسی چیز کی مخصوص غرض کواس چیز کے اختیار کے بغیر جبرا یو را کرنا جو چیز ''بغ کر دی گئی ہووہ **تخرب ' قلوق کے لیے کسی چیز کے مسخرکرنے کامعنی ہیے کہ اس چیز ہے فوائد کے حصول کو مخلوق کے لیے آسان کر دیا گیا۔** 

المفلك: اس كامعنى بي تشتى إجهاز اواحداور جمع دونوں كے ليے المضلك استعمال موتاب -وسنحول كيم الانبهاد: تمهارے ليے درياؤں ميں تصرف كرنے كواور درياؤں سے فوائد كے حصور كو آسان بناديا

ب اوردریاؤں کو تمهارے تصرف کے لیے تیار کردیا ہے۔

دانسین: دأب كامعنى بے كسى چيز كابيشه ایک حالت پر رہنایا ایک حالت پر جاری رہنا يمال مراديہ ت كـ سور ن اور عاند بميشه ايك حالت يرحركت كرت رميت بين يا بميشه كروش كرت رسيت بين -

وسنحولك مالليل والنهاد: يعني تهمارے منافع اور فوائد كے حصول كے ليے رات اور دن بري باري باري آنے کو جاری کردیا مرا**ت کو تمهاری نیند اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمهارے کام کا نے اور تلاش روز ُ ہُرے لیے اور** مامان زیست کو فراہم کرنے کے لیے۔

واتباكيم من كمل مياسيالمته موه: اگريداعتراض كياجائے كه انسان كاہر سوال تواللہ تعالى ئے اس كو عطائبيں كياتو اس کاجواب ہے ہے کہ اس آیت کامعنی ہے ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اور مصلحت کو اللہ تعالیٰ نے بوراکر ، یا خوا ہ اس ن سوال کیا ہویا نہ ' نیزاس کامعنی ہے تم نے زبانِ حال ہے جو بھی سوال کیاوہ تمہیں عطاکر دیا<sup>، یعنی</sup> زند ک<sup>ی گڑا</sup> رنے کے لیے تمهاری ضرورت کی جتنی چزیں تھیں وہ سب تم کو فراہم کردیں، تہمیں دن میں روشنی چاہیے تھی وہ تم کو مہا ک، تسار ی <u>تعملوں کو بارش کی</u> ضرورت تھی سو آسان ہے بارش نازل کی<sup>، تمہ</sup>یں آلات اور مشینیں بنا<sup>ت</sup>نے کے لیے او ہے<sup>،</sup> بیتل اور

تبيان القرآن

جلدحتشم

بانے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھے، تنهیں ایندھن کی ضرورت تھی تو جنگلات میں درخت اگائے، زمین میں پیخر کا کو نکه رکھا، قدرتی گیس اور تیل رکھا، روئی کوپیدا کیا تاکہ تم اس سے ابنالباس بناسکو، تمهاری غذائی ضروریات ك ليه اناج اور يحلول كويد أكيااور تهمارے علاج كے ليے جزى ويوں كويد آليا-

اس آیت کابیہ معنی بھی ہے کہ تم نے زبان قال ہے جو انگادہ بھی تم کو عطاکیاا در زبان حال ہے جو مانگادہ بھی تم کو عطاکیا اوراس آیت کابیہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیادہ بھی تم کو عطاکیا!ور جن چیزوں کاتم نے سوال نہیں کیالیکن وہ چیزیں تمهاری ضروریات اور تمهاری مصلحوں سے متعلق تھیں وہ بھی تم کوعطا کردیں، باقی رہایہ کہ بعض دعائمیں قبول نہیں ہوتیں تواس کی د جہ رہے ہوتی ہے کہ انسان حضور قلب ہے دعاشیں کر آیا اس کی دجہ رہے ہوتی ہے کہ وہ معصیت کی دعاکر باہے یا س کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ دعاکر رہاہے وہ انجام کاراس کے لیے مصرہے 'یاوہ جلدی کر رہاہے یااس دعائے بدلے میں الله تعالیٰ اس کو کوئی بهتر چیزعطا فرمائے گاہ یا اس ہے کوئی مصیبت ٹال دے گایا گروہ صبر کرے گاتوا س کو آخرت میں اجرعطا

ان الانسسان ليطلوه كيفياد: ليعنى كافر كفركرك اورائلد تعالى كى نافرمانى كركے اپنے نفس پر بهت ظلم كر باہے اوراللہ کی نعمتوں کا نکار کر تاہے اور ناشکری کر تاہے۔

الله تعالى كي غيرمتناى تعيين

الله تعالى نے فرمایا: اور اگرتم الله كي نعتول كوشار كرو توشارنه كرسكو كے-

انسان پرالله تعالیٰ کی نعتوں کالامحدود اور لامتاہی سلسلہ ہے ویکھئے جب ہم ایک لقمہ اٹھاکرائے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمہ کو بنانے ہے پہلے اور اس لقمہ کو بنانے کے بعد نعتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لقمہ بنانے ہے پہلے کی نعتوں کی تفصیل ہے کہ یہ لقمہ ہم روٹی اور سالن سے بناتے ہیں 'روٹی گندم کے آئے ہے بنتی ہے اور سالن سبزی اور گوشت ہے تیار ہو تاہے اور گوشت جن جانوروں کاہو تاہے وہ بھی گھاس اور پتے وغیرہ کھاکر نشو ونمایاتے ہیں ' خلاصہ پیہ ہے کہ روٹی اور سالن کاحصول زمین کی زرعی پیدادار پرموقوف ہے، اور زمین کی پیدادار زمین اور آسمان پرموقوف ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذا گفتہ کے لیے جاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے' بادلوں اور بارش کی ضرورت ہے' دریاؤں اور سمند روں کی ضرورت ہے' کیو نکہ سمند روں ہے بخارات ائتے ہیں توبادل بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں توبارش ہوتی ہے۔ زمین، آسان سورج، جاند، ستارے، بادل، سندر، دریا، بارشیں اور ہوا ئیں' اناج اور سبزیوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں ہیہ سب چیزیں اپناا پنارول ادا کر رہی ہیں' ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتونصلوں سے زرعی بیدادار حاصل نہیں ہو سکتی ، پھر گند م کو پینے کے لیے اور سالن پکانے کے لیے لوہے کی مضینوں ، تانے کے بر تول اور ایندھن کی ضرورت ہے تواللہ تعالیٰ نے زمین میں مانے، پیتل اور لوہے کے معدنیات رکھ<sup>ی</sup> اور ایندھن کے حصول کے لیے ذمین میں کو نکہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت ا گائے۔غور سیجے اگران میں ہے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنانہیں سکتے ، یہ تووہ نعتیں ہیں جن کا تعلق لقمہ کومنہ میں رکھنے ہے ہ بھرجب لقمہ کومنہ میں رکھاتوا س لقمہ ہے لذت اندو زی کے لیے زبان میں ذا کقد کی حس پیدا کی ' زبان میں ایک لعاب پیدا کیا جولقمہ کو ہضم کرنے میں معادن ہو تاہے وانت بنائے جن ہے ہم لقمہ کو چباتے ہیں ، کچراس لقمہ کو حلق ہے اتار نے کے بعد ا مارااختیاری عمل ختم ہو جا تاہے -اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جواعضاء کام کرتے ہیں معدہ اس لقمہ کو پیتا

194 ے، جگراس سے خون بنا آہے، اس کافضلہ انتر یوں اور مثانہ میں چلاجا آہے، ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضاء کی نشوونما ای لقمہ ہے ہوتی ہے۔ آگھ ناک کان ہاتھ اور پیرسب کواس سے غذا حاصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتائمیں ہو آباو رہارے ید مارے اعضاء پروان پڑھتے رہتے ہیں ای سے چربی جن ہے ای سے گوشت بنتا ہے ای سے مریاں بنی میں اس سے فون بنآ ہے۔ سمان ہے وہ ذات جس نے ایک لقمہ ہے ر نگار نگ چیزیں ہنادیں ، ہم لقمہ کھاکرا تھ جاتے ہیں اور نہیں سو چے کہ اس ایک لقمہ کے دامن سے غیر مثانی نعمتیں لیٹی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کو گن کتے ہیں نہ ان کاشکراد اکر کتے ہیں۔ لقمہ تو بزی چیزہ ہم توایک سانس لینے کابھی شکرادا نہیں کر سکتے۔اللہ تعالی نے نضامیں ہواؤں کے سمند ر رواں دواں کیے ہوئے ہیں'اگردہ بیہ ہواپیدانہ کر باتوہم کیسے سانس لے <del>سکتے تھے</del> مسانس <u>لینے کے لیے</u> منہ 'ناک اور پھیچسٹرے بنائے' یہ سے اعضاء نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے ،ہم مکان بناکران میں رہتے ہیں۔ گری سردی ادربارش سے محفوظ رہتے ہیں مکان ہنانے کے لیے جس سلمان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کارول ہے۔ اگراملند تعالی درختوں کو نہ پیدا کر آبالو ہے کو نہ پیدا کر آباء بجری' چونے اور پھروں کو نہ پیدا کر آباد و کا جن ہے

میں لباس حاصل ہو تاہے۔ ہمیں جو چھت کاسامیہ میسرے، ہم نے جولباس پہناہوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیرمتابی نعتیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم کمی ایک چیز کی نعتوں کو گنناچاہیں تو نسیں گن کتے ،ان کاشکراوا کر ناتو بست دُور کی

بندول كى جفاكے صله ميں الله تعالى كى وفا اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم اللہ کی نعتوں کو شار کر و تو شار نہ کر سکو گے ، بے شک انسان بہت ظالم ست

بکل حاصل ہوتی ہے اور مشینیں بنی ہیں تو مکان کیے بنآ۔ یمی حال لباس کا ہے، کتنی چیزوں کو انڈ تعالیٰ نے پیدا کیاجن کے نتیجہ

ناسياس إ- اورسوره النحل ميس فرمايا ب:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهُ آلِلُولَا تُحْصُوهَا طَياتَ اوراگرتم اللہ کی تعتوں کو شار کرو تو شار نہ کر سکو ہے ، بے الله لَغَفُور رَّحِيْتُم ٥ (النل: ١٨) شك الله ضرور بهت بخشَّة والاب حدر حم فرمانے والا ب-

اس کی وجہ یہ ہے کہ یمان سورہ ابراهیم میں اس سے پہلے کفار کی بدا عمالیوں کاذکر ہو رہاہے ، کہ کافرانلہ تعالی کی ناشکری كريائ اور شرك كريائ - اس كے مناسب يہ تھاكہ يهال فرمايا انسان بهت ظالم ب اورسب بين اظلم الله تعالى ك

ماتھ شرک کرنائے اس نے یماں نعمتوں کے بعد ظلم کاذکر فرمایا جس سے مراد شرک ہے۔اور سورہ نحل کی اس آیت ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا نشیاتیں عطافر ہائی ہیں سوان ہی فضیاتوں میں ہے ایک میہ فعیلت ہے کہ اللہ تعالی مغفرت اور رحمت ہے متصف ہے تاکہ انسان مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

دو سری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ جب میں نے تجھے بے ثار نعمتیں عطاکیں تواس کے نتیجہ میں تجھ سے دو صفتیل ظاہر ہو کیں اور میری بھی دو صفتوں کاظہور ہوا؛ تیری جو دو صفتیل ظاہر ہو کیں وہ یہ ہیں کہ تونے میری نعتیں **صامل کرکے میری نافرمانی کرکے اپنی جان پر ظلم کیااور ان نعتوں کا گفران کیالیتی ان کی ناشگری کی اس لیے سورہ ابراھیم میں** انسان کی ان دوصفتوں کاذ کر فرمایا 'اور ان غیر متنای نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن دوصفتوں کاظہور ہواوہ میہ ہیں کہ وہ بست

بخشوالااوربے حدر حم فرمانے دالاہ اور سورہ النجا میں اپی ان دوصفتوں کاذکر فرمایا اور اس سے مقصودیہ ہے کہ گویا اللہ تبيان القرآن

وماابرئس 191 تعالی فرما یا ہے کہ اے انسان! میں نے تختجے لاتعداد نعمتیں عطا فرما کمیں ' تُو پھر بھی ظلم کر باہے اور میں ، کردیتا ہوں اور بخش دیتا ہوں' اور تُوان نعمتوں کی ناشکری کر تاہ اور پیس تجھے پر رحم کر تاہوں' تُواسیے عجز اور کو تاہیوں اسس تئبررامکر، کوامن والا بنا دے ،ا در مجھے اور مبرے بیٹیول کو بتوں تمام تعربیبی التبرے بیے ہی جس نے مجھے بڑھا ہے کے اوتودا ما

نروروعا سننے والا ہے 0 <u>لے مبرے رب المجھے اسمین</u>ز) فار قائم کرنے والا دکھ اور میری بعض واد وکومی کے بمارے دب

تبيار القرآن

Marfat.com

ایوب علیعتہ بین دوں موسط میہ واس میں بیاب مدائلہ علی ہیں، ن ما کا مانت و پیدا رہے وارائے اور وہ من م مخلوقات کا پرورد گارہے، اس کیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، تواس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا: کید حضرت ابراهیم علیہ السلام نے بخوں کی پرستش کا افکار فرمایا: انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے دوچیزوں کی دعائی: ایک بید کہ اس شر مکہ کوا من

والا بنادے اور دو سری ہدکہ جمعے اور میرے میٹول کو ثبت پرتی ہے محفوظ رکھ۔
اس مقام پر بیا عمراض ہو تا ہے کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ اے میرے رب! اس شہر کوا من والا
بنادے! لیکن ان کی بید دعاتو قبول نہیں ہوئی کیو نکہ عبد الملک کے دور خلافت ۲۲ھ میں تجابّی بن یوسف نے کعبہ پر منجنیّن
ہے چھر پر سائے اور کعبہ کے پر دے جلائے گئے اس کا جو اب بیر ہے کہ تجابۃ بن یوسف کا مقصد کعبہ کو نقصان بہنچانا نہیں تھا
ہلکہ حضرت ابن الزبیر کو شکست دینا تھا کھیہ کو ہائٹی نقصان بہنچا در قرامطہ نے ۳۵ ملہ میں کم میں گؤ ساری کو عد یہ جملہ کیا ،

سینکلوں تجاج کو قتل کیااور حجراسود کو اٹھا کر لے گئے تھے جس کو پائیس سال بعد واپس کیا۔ امام رازی نے اس سوال کے حسب ذیل جو اہات دیتے ہیں: مسب ذیل جو اہات دیتے ہیں:

(۱) حضرت ابراهیم علیہ السلام نے کعبہ کی تقمیرے فارغ ہونے کے بعدیہ دعا کی تھی اور ان کامقصدیہ تھا کہ اس شرکو ویران ہونے ہے محفوظ رکھ۔

ین (۲) اس شهروالون کو محفوظ رکھ۔

(۳) مکنہ امن والاشرے'اس سے مرادیہ ہے کہ جوخوف زوہ مخفص مکنہ میں داخل ہو تا ہے وہ ہامون ہو جاتا ہے'اور لوگ ایک دو سرے سے شدید مخالفت اور دشنی کے باوجود جب مکنہ میں ایک دو سرے سے ملا قات کرتے ہیں تو وہ ایک دو سرے کے شرسے ہامون ہوجاتے ہیں'اس طرح جنگلی جانو رجب مکنہ میں داخل ہوتے ہیں توانسانوں سے نہیں بھاگتے اور سیک سے سے مدید ان اندیں ہے مدا گڑتا۔

ریہ رہے ۔ کمکہ کی حدودے باہروہ انسانوں سے بھاگتے ہیں۔ (۴) جھنرت ابراھیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ کوامین والا بنادے 'اس سے مقصود ریہ تھا کہ تو مکہ میں امن قائم

کرنے کا تھم دے دے اور مکّہ کو حرم بنادے اور حدود مکّه میں قتل اور خوں ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرمادے 'للندا کُنہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنادیا حتی کہ زمانہ عالمیت میں کفار بھی مکّه تحرمہ میں باہم قتل اور خون ریزی ہے باز رہتے تھے۔ یہ ایک تشریعی تھم ہے اور اگر کمی نے اس تھم کی مخالفت کی تو وہ بسرحال آخرت میں عذاب کا مشتق ہوگا' اور یہ تکوین تھم نمیں ہے کہ ضرور مکّہ میں بیشہ امن رہے گا۔

Marfat.com

تبيان القرآن

جلد ششم

اولادا براهيم كوبث يرستى سے مامون رکھنے كى دعاير اعتراض كے جو ابات

حضرت ابراهیم علیه السلام نے جو دو سری دعائی تھی کہ ججھے اور میرے میٹوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ، اس پريد اعتراض بو تاب كد انبياء عليم السلام معصوم بوت بين ووپيدائش مومن بوت بين اور تاحيات ايمان پر قائم رتے ہیں ؛ چر حضرت ابراهیم علیہ السلام نے یہ دعاکیوں کی کہ مجھے بُٹ پرستی سے محفوظ رکھ - اس کاریہ جو اب ہے کہ مجھے بت پر تی ہے اجتناب پر قائم رکھ اور اس پر دوام عطافرہ اور دو سماجواب میہ ہے کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام نے تواضع اور انكسارك طور پریه دعاكی اورالله كی طرف این احتیاج كو طاهر كیااور په كه انسین هرحال میں اور مروقت اس کے فعن اور كرم

اں جگہ پر تبیرااعتراض بیہ ہے کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی بہت پرسی ہے محفوظ رکھے نیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہید دعا قبول نہیں کی کیو نکہ کفار قریش حضرت ابراھیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہے تھے حالا نکہ وہ بُتول کی پرستش کرتے تھے 'اس کاجواب میہ ہے کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام کی مرادیہ تھی کہ ان کی صلب ہے جو بیٹے پیدا ہوں ان کو اللہ تعالی مُتوں کی پرستش ہے محفوظ رکھے اور اس کادو سرا جواب یہ ہے کہ ان کی بید وعاان کی اولاد میں ہے۔ میں سے مومنین کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فیصن تب بعنبی فیانیہ مینی سوجو میری پیروی كرے گاوہ ميراب، اوراس كى نظيريہ ب كه الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام ب فرمايا تھا: آپ كايٹ آپ كابل سے نہیں ہے کیونکداس کے عمل نیک نہیں ہیں-(حور: ۴۸)او راس کا تیسراجواب پیہے کہ ہرچند کہ حضرت ابراهیم علیه السلام ک دعاعام بھی کیکن اللہ تعالی نے ان کی دعاان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور اس میں انبیاء علیم السلام کی شان

میں کوئی کی نہیں ہے اور نہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی نقص ہے اور اس کی نظیریہ آیت ہے: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿ قَالَ الله فَ فِهَا إِنْ تَكُ مِن آبِ كُونُوكُول كَامَام بناف والا وَصُ دُرِيَّتَيْنٌ قَالَ لا بَسَالُ عَهَدِى الطَّالِمِيسُنَّ ٥ مون (ابراهيم نه) كمااور ميري اولاد ي بعي إفرايا طالمون كو (القره: ۱۲۴)

ميراعهد نهين پنچا-

حضرت ابراهیم علیه السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کے حصول کی دعاکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیر دعاان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور میدان کی شان میں کمی کاموجب نہ تھی اور نہ ان کی دعا کی قبولیت کے منافی تھی، اس طرح مید

بین کبائر کی شفاعت پر دلیل

حضرت ابراهیم علید السلام نے دعا کی سوجس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو ب شك تُوبت بخشف والاب عدر حم فرمان والاب ٥

اس آیت میں حضرت ابراهیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کاار تکاب کیااوروہ بغیر توبہ کے مرگئے اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس پر دلیل میہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کافروں سے برأت کا یہ کمہ کراظمار کردیا تھاکہ ججے اور میرے بیٹول کوئٹ پر تی ہے محفوظ رکھناہ نیزاس آیت کے پہلے جملہ میں انہوں نے کما جس نے میری پیروی کی دہ میرا ہے اور جس نے ان کے دین کی پیروی نہیں کی اور کفرر مصرباوہ ان کانہیں ہے اوروہ اس کی ا اصلاح کے دریے نہیں ہیں-اور ہم نے یہ کماکہ اس ہے کیرہ گناہوں کے مرتکبین مراد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو

نيوس يويسي بي معاف موجات بي كونك الله تعالى فرمايا:

بے شک نیکیاں بڑا ئیوں کو ڈور کردی ہیں۔ إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذُهِبُنَ السَّيْمَانِ.

نیز مناه کیره سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بھی صغیرہ گناه معاف ہوجاتے میں اللہ تعالی فرما آہے: إِنْ تَبْجَيَنِكُ وَاكْبِيالُو مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَيْفُو ﴿ الْرَمْ كِيرِهُ لَنابُول بِ بَحِيْر بوجن بِيم كومنع كياكيا ب توہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں کومعاف کروس گے۔ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ - (النّاء: ١٦)

پس صغیرہ گناہ تو نیکیوں ہے اور کمبائزہے اجتناب ہے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت تو کمیرہ گناہوں کے لیے ہے اور ہم نے بیہ کہاہے کدیہ شفاعت ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے

جن پر توبہ کیے بغیر ہندہ مرکمیاہو، کیونکہ جن کمیرہ گناہوں پر ہندہ توبہ کرلے اللہ تعالیٰ ان کومعاف فرمادیتاہے،اللہ تعالیٰ فرماتا

اور دہی ہے جواینے بندوں کی توبہ قبول فرما تاہے اور (جس وْهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِهِ کے جاہے) گناہ معاف فرمادیتاہے۔ وَيَعْفُوا عَنِ السَّبِيَّالِيِّ - (الثوريُ: ٢٥) جس نے ظلم کرنے کے بعد تو یہ کرلی اور اصلاح کی و تو ہے فَمَنُ تَابَ مِنُ ابْعَلِهِ ظُلْمِيهِ وَآصُلُحَ فَيانَ

الله يتوب عَلَيْهِ- (المائده: ٣٩) شک اللہ اس کی توبہ قبول فرما آہے۔ اور جو توبه کر تاہے اور نیک عمل کر تاہے تو ہے شک وہ اللہ وَمَنْ قَابَ وَعَيْمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنُونُ إِلَى

کی طرف برحق توبه کر آے۔ اللُّهِ مَسَابًا - (الفرقان: 21)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہے تو بہ کرنے واللاس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۵۰ مليته الاولياء ج ۴ ص ۴۲۰ اس حديث كي سنديريه اعتراض كيا گياہے كه اس كي سند منقطع ہے کیونک ابوعبیده کااینے والد حضرت عبداللہ بن مسعودے ساع نہیں ہے، لیکن علامہ مینی نے لکھا ہے کہ جارے نزدیک سے ساع البت ہے-عمدةالقاري ج عص ٣٠٣)

خلاصہ بیہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو کہائڑے اجتناب کرنے یا نیک عمل کرنے ہے دیسے ہی معان ہو جاتے ہیں اور جن کبیرہ گناہوں، تو یہ کرلی ہوان کو بھی انڈ تعالی معاف فرمادیتا ہے انڈا حضرت ابراھیم علیہ السلام کی شفاعت مسلمانوں کے ان جمیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پرانہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

اور جب حضرت ابراهیم علیہ السلام کے لیے ان نبیرہ گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئ توسیّد نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ئے لیے بھی ان گناہوں کی شفاعت ثابت ہوگی۔ اوّل اس لیے کہ انہیاء علیہم السلام کی شفاعت میں فرق کاکوئی قا کل نہیں ے، ثانیٰاس لیے کہ منصب شفاعت بمت عظیم منصب ہے،جب بیہ منصب حضرت ابراھیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے تو ہمارے نبی سیّد نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولی ثابت ہو گاکیو نکہ آپ تمام انبیاءادر مرسلین ہے افضل اوراکرم اوران کے قائد ہیں' مالثا اس لیے کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے ان مر جلمین کبیرہ کی شفاعت کی ہے جنہوں نے تو بہ نہ کی ہویا توبہ سے پہلے مرمیحے ہوں اور آپ کو ملت ابراهیم کی اتباع کا تھم دیا گیاہے اس کا بقیمہ بیرے کہ آپ کو بھی ان کی

شفاعت كاعم دياكياب آپ كو حفرت ابراهيم كى اتباع كاتكم اس آيت بس ب:

حضرت انس رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے مر تکبین کہاڑکے لیے ہے۔

سن مورت بيورت مير. (من الترندي وقم الحديث: ٢٣٣٥ مند البرزار وقم الحديث: ٣٣٨٩ مند ابويعلي وقم الحديث: ٣٣٨٨ ميح ابن حبان وقم الحديث:

ر مرین مرین ۱٬۲۳۲۸ معم الاوسط رقم الحدیث: ۱۵۵۳ المستدرک جام ۲۹)

لَوَجَدُوااللَّهُ نَوَّابًا رَّحِيتُمًّا . (النماء: ٦٢)

شفاعت کی توقع کے باوجو د تو یہ کرنے میں تاخیرنہ کی جائے

واضح رہے کہ ہم نے بوکساہے کہ انبیاء علیم السلام ان مرتقبین کمباڑکے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی ہواس سے مرادیہ نہیں ہے کہ وہ مرتقبین کمباڑتوبہ کرنے کواپی شان کے خلاف سیحتے ہوں کیونکہ ایے شخص کا تواہمان بھی جاتا رہے گائنہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہاڑ پراصرار کرتے ہوں ہم چند کیہ وہ کافر نہیں ہیں اور عموم

معنی کاتوا پیمان بھی جا تارہے گائند اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کبائر پرا صرار کرتے ہوں ہم چند کہ وہ کافرنسی ہیں اور عموم مفض کاتوا پیمان بھی جا تارہے گائند اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کبائر پرا صرار کرتے ہوں کیون کسی عارضہ کی بناریا غفلت مفرت اور شفاعت کے تحت داخل ہیں لیکن ہمار وہ ہی تمیں ہے کہ شفاعت کی توقع پر مرتکب کبیرہ کو تو بہ نہیں کرنی چاہیے اور ہماری مرادبہ بھی نہیں ہے کہ شفاعت سے مستعنی ہوجا باہے۔ انسان کو صدق ول سے تو بہ کرنے کے بعد انسان شفاعت سے مستعنی ہوجا باہے۔ انسان کو صدق ول سے تو بہ کرنے کے بعد بھی نی صلی انشد علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار رہنا چاہیے کہ اللہ کے بعد بھی نی صلی انشد علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار رہنا چاہیے کہ اللہ اللہ تعلیمیں! ہماری تو بہ بھی رسول انشد صلی انشد علیہ وسلم کی شفاعت سے تو نے درائے خوال فرمائی کو نکہ کوئی لامت ہمیں رہاہ ورائے وہ کہ دو نفت ہمیں رسول انشد صلی انشد علیہ وسلم کی شفاعت سے کہ وہ نقر آن مجید ہیں انشد تعالی

فرما الب: وَلَوْ اَنْهُمُ إِذْ ظَلَدُوْ اَنْهُرَسَهُمْ جَاءً وْكَ اوراكروه بَعَ ايْ جانون يرظم كريش تَع وَآبِ كياس فَاسْتَغْفَرُوا اللّهُ وَاسْتَغْفَر لَهُمُ الرّسُونُ أَ جَاتَ يُحراند عِ (الي ظم ير) منفرت طلب كرت اور

رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والایاتے۔

جب رسول الله صلی الله علیه و سلم سمی امتی کی شفاعت فرما ئیں گے تو اس سے بیہ مترشح ہو گا کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم اس کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور جس کو رسول الله صلی الله علیه و سلم اپنا فرمائیں اس کے لیے اس سے بڑھ کراور کیانعت ہوسکتی ہے!

اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی معانی چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے لیے اپنے لیے شفاعت طلب کرو، بندہ کی توبہ کرنے اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندہ کو معاف فرمادے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور اس کا بے پایاں کرم ہے ورنہ وہ بے پرواہ اور بے نیاز ذات ہے، اس کی مشیت کے آگے کس کاکیا چارہ ہے۔ ہم نے جو کھاہے کہ مرتکب کبیرہ آگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی اس کی شفاعت ہوگی، اس

تبيان القرآن

لمدعثتم

ہے مقصود بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عارضہ یا غفلت کی وجہ ہے تو بہ نہ کرسکااور قضاءالٰبی ہے مرگیاتو دلائل اور قواعد کے تحت وہ بھی انبیاء علیم السلام کی شفاعت کے تحت داخل ہے لیکن بیر کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیم السلام کو اس کی شفاعت کا اذن عطا فرمائے اور یہ کب ضروری ہے کہ انبیاء علیم السلام ابنی وجاہت سے ازخود اس کی شفاعت فرہائیں'اس لیے بندہ کو ہر آن اور ہرحال میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہناچاہیے' حتی المقدور گناہوں ہے بچتارے اوراگر

ت نفس ہے کوئی گناہ ہوجائے توفور اتوبہ کرلے مکیاپتا ہے کب موت آجائے اور اس کوتوبہ کی مہلت ملے نہ ملے! الله تعالی کاارشاد ہے: (حفزت ابراہیم علیہ السلام نے دعاکی)اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو ہے آب و کیاہ وادی میں تھمرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھرکے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں ' تو کچھ لوگوں

کے دلوں کو اپیاکردے کہ وہ ان کی طرف ماکل رہیں اور ان کو پھلوں ہے روزی دے تاکہ وہ شکراداکریں 10 ہے ہمارے رب! بے شک تُوان باتوں کو جانتا ہے ، جن کو ہم چھیاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نسیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسان میں 0 سخمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے بڑھاپے کے باوجودا ساعیل اور اسحاق عطا

فرمائ بيتك ميرارب ضرور دعاسننه والاي ٥ (ابراهيم: ٢٥-٣٥) هنرت ابراهیم کاغیر آبادوادی میں اینے اہل کوچھو ڑنے کالیس منظراور پیش منظر

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمربن كثير دمشقى شافعي متوفى ٤٤٧ه للصحيح بن:

المل كتاب نے بيان كياہے جب حفزت ابراھيم عليه السلام كوبيت المقدس كے شهروں ميں رہتے ہوئے ہيں سال ہو گئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراهیم علیہ السلام ہے کمان بے شک جھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری باندی ہے عمل تولید سیجیح اشایہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے اولاد عطافہ مائے ۔جب حضرت سارہ نے حضرت ابراهیم کو

حفرت ہاجر ہبہ کردی اور حفرت ابراہیم نے ان کے ساتھ شب بسری کی تو حضرت ہاجر ان سے عالمہ ہو گئیں - جب سے ان کو حمل ہوا تھاوہ حضرت سارہ پر فخر کرنے گئی تھیں۔ حضرت سارہ کوان پر رشک آ ٹاتھا' نسوں نے حضرت ابراھیم ہے ان کی شکایت کی، حضرت ابراهیم نے فرمایاتم اس کے ساتھ جو جاہوسلوک کرو۔ حضرت ہاجر، حضرت سارہ سے ڈر کروہاں سے فرار ہو گئیں' وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچیں تو ایک فرشتہ نے کہاتم ڈرومت' اللہ تعالٰی تم ہے جو بچیہ پیدا کرنے والا ہے اس میں

بت خيرب، اوران كووايس جانے كا تحكم ديا، اوران كويد بشارت دى كدان كے بال بيناپيدا ، و گاور تم ان كانام اساعيل ركھنا-وہ لوگوں سے فتنے دُور کریں گے ، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہو گااور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے ۔ وہ اپنے تمام جھائیوں کے ملوں کے مالک ہوں گے۔ حصرت ہاجرنے اس پراللہ کاشکرادا کیا اور میہ بشارت حضرت ابراھیم کے بیٹے سید نامحمرصلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کادین مچیل گیااو رالند تعالیٰ نے آپ کواس قدر زیادہ علوم نافعہ او راعمالِ صالحہ عطاکیے کہ پچیلی امتوں میں ہے کسی کواتنے علوم اور

ا عمالِ صالحہ عطانہیں کیے تھے' اور بیہ صرف اس دَجہ ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی ر سالت میں کمال اور برکت ہے اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔جب حضرت اجروابس گئیں اور حضرت اساعیل علیه السلام بیدا ہو گئے'اس وقت حضرت ابراهیم علیه السلام کی عمر چھیای سال تھی ادروہ حضرت اسحاق کی پیدائش ے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے - امام ابن سعدنے روایت کیاہے کہ اس وقت حضرت ابراھیم علیہ السلام کی عمر ۹ مسال تھی اور اس کے تمیں سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام بدا ہوئے تھے۔ (العبقات الکبریٰ جَام اسم)

اور مقصودیہ ہے کہ جب حضرت ہاجر علیهاالسلام کے ہال حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہو مکئے تو حضرت ہاجریر حضرت سارہ کی غیرت بہت زیادہ ہوگئی او رانسوں نے حضرت ابراهیم سے بدمطالبہ کیاکہ وہ حضرت ہا جرکوان کی نگاہے دور کردیں ؛ پھر حفزت ابراهیم حفزت ہاجر اور ان کے بیٹے حفزت اساعیل کولے کرروانہ ہوئے۔اس وقت اساعیل دورہ پیتے تھے ، حضرت ابراهیم نے ان کو کے جاکراس جگہ چھو ژدیا جس کو آج کل مکہ کہاجا تاہے۔

(البدابية والنهابيج اص ٢٢٩-٢٢٨، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ اهر)

حضرت ہاجراور حضرت اساعیل کو مکت میں چھوڑ کرجانے کی یوری تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماریان کرتے ہیں کہ عورتوں میں ہے جس نے سب سے پہلے اپنی محرر پڑکا ہاند ھاوہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں انہوں نے یہ پڑگا ہی لیے باندھا تھا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور

حضرت سارہ کو پتانہ چلے ، بھرحضرت ابراهیم علیہ السلام انہیں اوران کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کولے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہال ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا ،جس جگہ پراب زمزم کا کنوال ہے۔اس وقت

كمديس كوئى آبادى نسيس تقى اورند د بال پانى تقا- انهول في اس جكد ان دونول كوچھو ژديا اور ان كياس ايك تعيلار كاويا جس ٹیں تھجوریں 'ستواوریانی تھا، بھر حفرت ابراھیم وابس جانے لگے تو حضرت اساعیل کی والدہ ان کے پیچیے گئیں اور کما:

ا ابراهيم! آب کمال جارے ہيں اور ہم کواس غير آباد اور بے آب د گياہ دادي ميں کيوں چھو ژرہ ہيں؟ دہ ہارار يہ جملے د ہراتی رہیں اور حضرت ابراهیم نے ان کی طرف مؤکر نہیں دیکھا، پچرانہوں نے پوچھا: کیااللہ نے آپ کواپیا کرنے کا حکم دیا

ہے؟ حضرت ابراهیم نے کماہاں! حضرت ہا جرنے کما بھراللہ ہمیں ضائع نسیں کرے گااور وہ (مطمئن ہو کر) لوٹ آئمیں ، پھر

ا براهیم علیه السلام واپس رواند ہوئے حتیٰ کہ جب وہ مقام شیہ پر پنیچ ، جہاں انہیں کوئی نہیں و کیے رہا تھا توانہوں نے اپنامنہ اس طرف کیاجس طرف اب بیت اللہ ہے، بھرانہوں نے دونوں باتھ بلند اٹھاکران کلمات کے ساتھ دعا کی: اے حارب

رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھرادیا ہے، تیرے حرمت والے گھرکے نزدیک، اے ہارے رب! تاكه وه نمازكو قائم ركيس، تو پچھ لوگوں كواپياكردے كه وه ان كى طرف ماكل رميں اوران كو پھلوں ہے روزى دے

تاكه وه شكراداكرين (ابراهيم: ٣٤)

حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اساعیل کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس پانی سے پیتی تھیں، حتی کہ جب مشكيره كاپانى ختم ہو كمياتو ده ادران كامياد دنوں بيات تھے۔ ده اپنے بيٹے كی طرف ديميتيں جو بياس سے ترب رہے تھے، جب ده

ان کوریکھنے کی تاب ند لا سکیں تو وہاں سے چل پڑیں انہوں نے دیکھااس زمین کے قریب صفابہاڑ تھا وہ اس بہاڑ پر کھڑی ہو گئیں' کہ کوئی آ ناہوا دکھائی دے'انسیں کوئی نظر نہیں آیا' مجروہ صفاہے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں'انہوں نے اپی

قیم کادا من اٹھایا اور بہت تیزدو ژکراس دادی کے پار گئیں پھر مروہ پہاڑ پر گئیں اور دیکھاکہ کوئی مختص دکھائی دے 'انٹیس کوئی نظر نمیں آیا' انہوں نے صفااور مردہ کے درمیان اس طرح سات مرتبہ دو ڑلگائی ، مجرانموں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کمااب ٹھیرجاؤ' پھرانسوں نے کان لگا کر ساتوانسیں ایک آوا ز سائی دی اوراس نے کماآگر تمہارے پاس کوئی فریاور س ہے

توتم نے اس کواپی آواز پنچادی ہے 'اچانک دیکھاتوز مزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا'اس فرشتے نے اس مجکہ اپنی ایزی یا ا بنے برمارے ، حتی کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ اپنے اِنھوں سے اس طرح اس پانی کو حوض کی طرح اکشاکرنے لگیں۔ بی

لی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ اساعیل کی ماں پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھو ژویتیں یا فرمایا کاش وہ اس میں سے چلونه بمرتیں تو زمزم ہیک بہتا ہوا چشمہ بن جا آہ کھر حصرت ہا جرنے خودیائی بیا اور اپنے بیٹے کودود دھ پلایا - فرشتہ نے ان سے کہا یے بچے کے متعلق فکر نہ کرواں جگہ بیت اللہ ہے جس کو بیاڑ کلاوراس کاباپ تقمیر کر مٰں کرے مکا اور رہی**ت ا**للہ کی جگہ زمین سے بلند تھی' اس کی دائمیں اور ہائمیں جانب۔ ای طرح وقت گزر بارباحی کد جربم کے کچھ لوگ وہاں ہے گزرے یا جربم کے گھر انوں میں سے بچھ لوگ وہاں ہے گزرے وہ مکہ کے نشیب میں اترے انہوں نے وہاں پر ندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا' انہوں نے آپس میں کہایہ پر ند پانی پر جارہے ہیں، ہم اس وادی اور اس میں جوپانی ہے اس کاارادہ کرتے ہیں۔انسوں۔ تک بہنچ گئے۔ انسوں نے واپس جاکران کو خبردی ، تووہ سب دہاں بہنچ گئے ، دہاں حضرت اساعیل کی والدہ تھیں۔ انسوں۔ کیا آپ ہم کواس کی اجازت ویتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔حضرت ہاجرنے کہاہاں!کیکن یائی پر تسارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تھک ہے۔ حفرت ابن عباس نے کہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیزے حضرت اساعیل کی ال ي ژهارس بندهي او روه انس چاې تي تنفيس - وه لوگ و بال تحمر گخة او را نهول نے اپنے گھروالوں کو بھي بلاليا، حتى كه جب د بال بہت ہے گھرین گئے اور اِن کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سکھ لی، جب حضرت اساعیل جوان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو اچھے گلے تو انہوں نے اپنی ایک عورت کاان سے نکاح کردیا اور حضرت اساعیل کی والدہ فوت ہو گئیں ' حضرت اساعیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراهیم علیه السلام اسپتے اہل وعیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے انسوں نے حصرت اساعیل علیہ السلام کوموجوونہ پایا توان کی ہوی ہے ان کے متعلق معلوم کیا اس نے کہاوہ ہمارے ليے كھ جين لينے گئے ہيں (دوسرى روايت ميں بووشكاركرنے كئے ہيں) چرحضرت ابراهيم عليه السلام نے ان ك حالات اور گزراد قات کے متعلق ان سے پوچھااس نے کہاہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم بہت تنگی اور سختی میں ہیں اوران سے شکایت کی مضرت ابراهیم علیہ انسلام نے کہا کہ جب تمهارا خاوند آئے تو تم اس سے میراسلام کمنااوراس سے کمناکہ وہ اسپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کرلے، جب حضرت اساعیل آئے تو ان کو پیچھ تغیر محموس ہوا، انہوں نے پوچھاکیا تمهارے پاس کوئی آیا تھا، بیوی نے کہا ہاں اس اس شکل کا کیا بو ڑھا آیا تھا؛ اس نے تمهارے متعلق یو چھاتو میں نے اس کو بتایا اس نے مجھ سے یو چھاتمہارے حالات کیے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جفاکشی اور مختی کے اتام گزار رہ ہیں۔ حضرت اساعیل نے یو چھاکیاانہوں نے کسی چیزی وصیت کی تھی؟اس نے کہاہاں انہوں نے مجھے یہ تھم دیا کہ میں آپ کوان کاسلام کمول اوروه بیر کتیے تھے کہ تم اپنے دروازه کی چو کھٹ کو تبدیل کرلو، حضرت اساعیل علیه السلام نے کماوه میرے والدیتے اور انہوں نے مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں تم ہے علیجدہ ہو جاؤں ، تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ 'انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور ان لوگوں میں دو سری شادی کرلی اللہ تعالی نے جب تک جا باحضرت ابراهیم علیہ السلام تصرے دے ، چر کھے عرصہ بعد آئے تو حضرت اساعیل علیہ السلام نہیں ملے اور ان کی بیوی کے پاس مجے اور حضرت اساعیل علیہ السلام ک متعلق سوال کیہ ان کی بیوی نے کماوہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے ہیں۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے پوچھا تهمارا کیاحال ہے؟اوران کی گزراو قات کے متعلق سوال کیا ان کی بیوی نے کماہم خیریت ہے ہیں اور بہت خوش حال ہیں'اور انہوں في الله كاشكراداكيا- حضرت ابراهيم عليه السلام في يوجهاتم لوگ كيا كهاتي مو؟ انسون في كهانم كوشت كهاتي بين حضرت ايراهيم عليه السلام نے يو جھااور تم لوگ كيا بيتے ہو؟ انسوں نے كها بم يانى بيتے ہيں - حضرت ابراهيم عليه السلام نے دعاكى: اے

اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطافرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس وقت ان لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا ور خد حفرت ابراھیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، پھر آپ نے فرایا کہ صرف ان دو چیزوں (گوشت اور پانی) پر مکم محرمہ کے سوااور کی جگہ گزارہ نہیں ہو سکہ صرف میہ دو چیز س اور جگہوں پر مزاج کے موافق نہیں ہوں گی محضرت ابراھیم علیہ السلام نے فرایا جب تہمازا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کمنا اور اس سے کمنا کہ وہ اپنے

ہوں میں سرت برت ہو ہے۔ بیات اس رہیں ہوں ہوں ہوں اس مراز است میں اس سرت کی میں اس سے اس میں ہور ہوں کی خواد اس کی دروازے کی چو کھٹ کو قائم رکھی جب حضرت اسام کی علیہ السلام کی ہوں نے کہاں! ہمارے پاس انتہی شکل وصورت کا ایک یو زخوا فحض آیا تھا اور انہوں نے حضرت ابراهیم علیہ السلام کی تعریف کی انہوں نے جھے ہے ہماری گزراو قات اور حالات کے متعلق ہوچھا میں نے ان کو بتایا کہ میں خمریت ہے ہوں۔ در میں میں میں انہوں نے اس کو بتایا کہ میں نے میں انہوں نے اس کو بتایا کہ میں نے میں انہوں نے انہوں نے میں نے انہوں نے میں انہوں نے میں انہوں نے میں انہوں نے میں نے میں انہوں نے میں انہوں نے میں نے میں انہوں نے میں نے می

تعریف کی انہوں نے جھے ہے ہماری گزراد قات اور حالات کے متعلق پوچھا، میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت ہے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھاکیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی ؟انہوں نے کماہاں! انہوں نے آپ کو سلام کما اور آپ کے متعلق میہ تھم دیا کہ آپ اپنے دروازہ کی چو کھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کمایہ میرے والد تھے اور تم چو کھٹ ہو انہوں نے جھے یہ تھم دیا ہے کہ میں تمہیں اسپنے پاس بر قرار رکھوں۔

پھرجب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراھیم علیہ السلام ٹھمرے رہے ، پھراس کے بعد آئے اس وقت حضرت اساعیل زمزم کے قریب ایک بڑے در فت کے نیچے بیٹھے اپنا تیر درست کر رہے تھے ، جب انہوں نے حضرت ابراھیم علیہ السلام کو دیکھ تو کھڑے ہوگئے اور دونوں ایک دو سرے سے اس طرح لے جیسے بیٹاباپ سے ، اور باپ بیٹے ہے ملاہے ، پھر حضرت ابراھیم علیہ السلام نے کما اے اساعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا تھم دیا ہے ، حضرت اساعیل علیہ السلام نے کما آپ دی سے جسے جس کا آپ کے رہ نے آپ کو تھم دیا ہے ، حضرت ابراھیم علیہ السلام نے پوچھا آیا تم میری مدو کرد گے ؟ حضرت اساعیل

ا بن کا آپ نے رب نے آپ کو عم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آیا م میری مدد کرد ہے؟ حضرت اساسیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حضرت ابراھیم علیہ السلام نے کماانند تعالی نے جھے یہ تھم دیا ہے کہ میں اس جگہ بہت الند تعمیر کردوں اور انہوں نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جو اپنے اردگر دی ذہین ہے کافی بلند تھا، آپ نے فرمایا اس وقت السلام ان ان دونوں نے بہت کی بنیادیں اضامیں، حضرت اسامین علیہ السلام پھراٹھا تھا کرلاتے تھے اور حضرت ابراھیم علیہ السلام ان چھروں کو دوخرت اسامیل چھراٹھا م ابراھیم کو چھروں کو دوخرت اسامیل میں کھراٹھا م ابراھیم کا پھروں کو دوخرت اسامیل میں اس چھراٹھا م ابراھیم کو چھروں کو دوخرت اسامیل میں انہوں کے دوخرت اسامیل میں جھراٹھا م ابراھیم کا کو جھروں کو دوخرت اسامیل میں کا دوخر کی دوخرت اسامیل میں کھراٹھا میں انہوں کی دوخرت اسامیل میں دوخر دوخر کی دوخرت اسامیل میں کی دوخرت اسامیل میں کہدا کے دوخرت اسامیل میں کے دوخرت اسامیل میں کھراٹھا میں دوخر دوخرک کی دوخرت اسامیل میں کہ دوخرت اسامیل میں دوخرت اسامیل میں کہ دوخرت اسامیل میں دوخرت کی دوخرت کی دوخرت کی دوخرت کی دوخرت کی دوخرت اسامیل میں دوخرت کی دوخرت کی دوخرت کی دوخرت کی دوخرت اسامیل میں کی دوخرت کی دو

لائے اور اس دیوار کے ساتھ رکھ دیا، حضرت ابراھیم علیہ السلام اس پھر پر کھڑے ہو کر تھیرکرتے تھے اور حضرت اساعیل علیہ السلام پھرلاتے رہے اور وہ دونوں سے دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرمابے ٹنگ تو ہمت سنے والا ہمت جانے والاہے، وہ دونوں بیت اللہ کی تقیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے گرد طواف کرتے رہے اور یہ وعاکرتے رہتے تھے: اے ہمارے رب! تُوہم سے قبول فرماہے ٹنگ تو ہمت سنے، الا ہمت جانے والا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۶۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۰ منداحمر رقم الحدیث: ۲۲۸۵ عالم الکت) مند با عالب سرید

حضرت اساعیل کے ذریح ہونے پر ولا کل مانظ احمدین علی بن جرعسقلانی متوثی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

المعلام من بی بن بر مسلال سوی مهم هی بین:
علامه ابن التین نے کما اس حدیث ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ذیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں کیونکہ جن کو ذبح
کرنے کا حکم دیا تھاوہ اس وقت چلئے بجرنے اور دو ژنے کی عمر کو پہنچ تھے اور اس حدیث میں مید ند کورہے کہ حضرت ابراھیم
علیہ السلام ، حضرت اساعیل علیہ السلام کو دورہ پتیا چھو ڈکر گئے تھے اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تووہ شادی شدہ تھے 'اگر
حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہو تاتو اس حدیث میں مید ندکور ہو باکہ حضرت ابراھیم علیہ السلام ان کے دورہ

ا ساعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے اس کامعنی سے کہ پہلے ان سے متعدد بار ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسامیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔

(فتح الباري ج٢ص ٢٠ من مطبوعه لا بور ١٠٠ ١٠١ه)

اور ہم میہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس مدیث میں بھی اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی حضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تئے۔

پی می سرت ، جس میں اسان ہے ہی ہے متصور نہیں ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بیچ کو کسی غیر آباداور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئے اور سالهاسال تک ان کی خبرند لے ، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے متعلق مید گمان کیاجائے۔

بن میں چھوڑ اے اور سامہ سان میں سرندے چہ جو بید اللہ جن ہے۔ ریوہ ہیں۔ اس بیر سال ہو کر آئے تو ثانیا اس مدیث میں نہ کورہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام جب بہلی اور دو سری بار شکارے واپس ہو کر آئے تو

انہیں کچھ آئس محسوس ہوااورانہوں نے پو تپھاکہ کیایہال کوئی آیا تھا؟ بیہ ای وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام دینے میں مصروبال ماد مصروبال علیہ میں میں میں ہیں۔ کر جسم کی فیشیہ سرمانوں جو رہ توجہ دو گھرآئے اور گھر

حضرت ابراهیم علیہ السلام ہے ملتے جلتے رہے ہوں اوروہ ان کے جسم کی خوشبو ہے مانوس ہوں ' توجب وہ گھر آ کے اور گھر میں وی مانوس خوشبو بسی ہوئی تھی توانموں نے دونوں مرتبہ ہیوی ہے بوچھاکہ کیاکوئی آیا تھا۔

الله بسان کی پہلی اور دو سری دونوں ہویوں نے حضرت ابراھیم علیہ السلام کی شکل وصورت اوران کاحلیہ بیان میں معالیہ قوہ پمچان گئے اور کماکہ دہ میرے والدین ورنہ اگر انسوں نے دودھ پننے کے زمانہ سے لے کراب تک انسیں نہ دیکھ : و آتو

وده و پی سادر الا حدود برگ را سام برای و دارد میں -صرف طید من کر کیسے بچان لیتے کہ وہ میرے والد ہیں -رابعا اس حدیث میں نہ کورہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابراهیم علیہ السلام آئے تو حضرت اساعیل در نت ک

ینچ پیٹھے اپنے تیرورست کررہے تھے 'وہ حضرت ابراھیم علیہ السلام کود کھی کر فورا کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دو سرے ہے اس طرح ملے جیسے بٹاباپ ہے او رہاپ بیٹے ہائٹ ہے 'اگر حضرت اساعیل علیہ السلام نے دودھ پینے کے ایام کے بعد اب پہلی بار حضرت ابراھیم کودیکھا ہو تا تو دیکھتے ہی کیسے جان لیتے کہ یہ میرے والد ہیں اور فور اان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہموجاتے ۔ اس لیے اگر حافظ ابن مجرع سقارتی کی روایت کردہ احادیث نہ بھی ہو تیں تب بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس پرواضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام ' حضرت اساعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور

ان احادیث میں یہ تقریح ہے کہ آپ ہراہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو پھرجب حضرت اساعیل سن شعور کو بہنچ توامد تعالی نے حضرت ابراهیم کوخواب کے ذریعہ میر تھم دیا کہ دہ اپنے میٹے کو خدا کی راہ میں ذیج کردیں۔

تبيان القرآن

رششم

عام لوگوں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آب و کمیاہ زمین میں چھوڑ آئیں

حضرت ابراهيم عليه السلام اني بيوى اور دوده پيتے بچے كوغير آباداور بے آب وكياه زمين ميں چھو ور كريلے محتے تھے،

اس برقیاس کرکے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہائی بیوی اور شیر خواریجے کو کسی غیر آباداو رویران جگہ میں چھو ژکر

چلاجائے جیساکہ غال اور جاہل صوفیاءاللہ پر تو کل کرنے کی اس طرح تغییر کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراهیم علیہ السلام نے الله كى وى سے ايساكيا تھااور الله تعالى في حضرت هاجراور حضرت اساعيل كے ليے سامان زيت كے اسباب بيدا كرديے،

اور کی اور مخص کابیہ مرتبہ اور منصب نمیں ہے کہ وہ وجی النی کاحامل ہو کیونکہ وجی صرف انبیاء علیم السلام پر آتی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی سیّد نامحم صلی اللہ علیہ و سلم کابیہ ارشادے کہ اونٹ کو ہاندھ کر تو کل کرو 'اسباب حاصل کرنے کے بعد مبب کواللہ پر چھو ڑوینامیہ توکل ہے ندمیر کہ اسباب کو ہی حاصل نہ کیاجائے۔ حضرت ابراهیم علیہ السلام اپنی ذریت کی دیکھ

بھال کے لیے ہرماہ شام ہے مکہ آباکرتے تھے۔

ا زمزم کے فضائل مسیح بخاری کی اس صدیث میں نہ کو رہے کہ فرشتے کے ایزی بایر زمین پرمارنے کی دجہ سے زمین سے پانی نکل آیا جس کو

حضرت ها جرنے زمزم فرمایا اور اس چشمہ کانام زمزم پڑگیا سواب ہم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادیث ذکر کررہے

عكرمد بيان كرت بيس كد جب حضرت ابن عباس رضى الله عنما زمزم سے پانى پيتے توبيد وعاكرتے: اے الله إيس تجھ

ے علم نافع 'اوروسیع رزق اور ہر بیاری سے شفاء کاسوال کر تاہوں۔

(سنن دار تعنی رقم الحدیث: ۱۲ تا ۲۲ دار الکتب العلمه پیروت ۲ تا ۱۳۱۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:جب زمزم کے پانی کو پیا

جائے توتم اس کوشفاء طلب کرنے کی نیت ہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کوشفاء عطافرمائے گاہ اور اس کو سیرہونے کی نمیت ہے ہو تو الندتم كوسر كرك گاناد راگرتم زمزم كوياس جھانے كے ليے يو تواللد تهماري بياس بجھادے گان اور حضرت جريل كايوى

مارنے اور حضرت اساعیل کوپانی پلانے کے لیے زمزم وجود میں آیا۔ (سنن دار تعنی رقم الحدیث: ۲۷۱۳ المستد رکن ام ۳۵ ۴٬۳۰۳ سنن کبری للیستی ج۵ م ۴۰۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۰۹۳)

علامه ابن العربي نے کہا ہے کہ زمزم کی میہ صفات قیامت تک کے لیے جیں بشر ملیکہ پینے والے کی نیت صحیح ہو اوروہ ان صفات کی تکذیب نه کر آبو اور زمزم کو آزمانے کے لیے نہ بیٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کی مدو فرما باہ اور

آنهانے والوں کو رُسوا کر باہے اور ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی نے کہامیرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک اند جیری رات میں میں کعبہ کاطواف کر رہاتھا مجھے بڑے زورے پیشاب آیا، میں اس کورو کارہاحی کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور

مجھے بیہ خدشہ تھاکہ اگر میں محبدے لکلاتو ہیں ابعض آدمیوں کے قدموں تلے روندا جاؤں گا اور یہ ج کے ایام تھے ، مجھے بیر صديث ياد آئي مين زمزم پر آيادورخوب سير و كرزمزم كوپيا كيم هيچ تك جميع پيتاب كي ضرورت نسين بهوئي -

(الجامع لاحكام القرآن جزه ص ٣٢٥-٣٢٣، مطبوعه دار الفكربيروت:١٣١٥) مکه کوحرم قرار دینے کی وجوہ

حفرت ابراهیم نے کما: عند بین کے المصورہ این تیرے اس گھرکے پاس جو محرم ہے، محرم کامعن ہے اس کو حرم تبيان القرآن

ابراهیم ۱۳ .... ۳۵ Y . A قرار دیا گیاہے - اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ حضرت ابراهیم کے بنانے ہے بہت پہلے بناہوا تھا' روایت ہے کہ اس کو سہ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یا فرشتوں نے بنایا تھا حضرت ابراھیم نے اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے ک ہے کہ اس کااللہ کے سواکوئی الک منیں ہے یا یہ اضافت اس گھری عظمت اور جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے ورند اللہ تعالیٰ سمی گھرمیں ہونے ہے مستنفیٰ ہے۔ بیت اللہ کو محرم فرمانے کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں ، بعض ا زاں ہیہ

ہیں: (۱)جس طرح دو مرے شرول میں شکار کرناجائزہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی حرمت کی دجہ سے شکار کرنے کو حرام کر ویا کمیاہے۔ (۲) جابرہاد شاہوں کو بیت اللہ پر تملہ کرنے کی قدرت نہیں دی۔ (۱۳) اس کو محرم اس کیے فرمایا کہ اس کی حرُمت بت عظیم ہے اوراس میں کوئی ایساعمل کرناجائز نہیں ہے جواس کی خُرمت کے منافی ہو۔ (٣) باہرے آنے والوں کے لیے اس شهریس بغیراحرام کے داخل ہو ناجائز نہیں ہے۔ (۵) جواعمال دو سرے شرول میں جائز ہیں مثلاً اپنے بیوی ہے عمل ترویج

كرناه خُو شبولگانا بال كواناوغيرووه اس شهريس احرام بانده كرآنے والول ير حرام كرديے بين آباو فتتيك وه بيت الله كاطواف اور صفااور مروه کی سعی نه کرلین - (۲)اس شهریس جنگ او رقبال کوحرام کردیا گیاہے -

سجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل

حضرت ابراهیم علیه السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب تاکه وہ نماز کو قائم رکھیں۔ یہ آیت اس مسئلہ کو مضمن ہے کہ بيت الله مين مماز رد صناد مير مساجد مين نماز يرجعني كب نسبت بست افضل ب اوراس برحسب ويل احاديث والات كرتي بين: حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس متجد میں نماز پڑھناد و سری

مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گناافضل ہے اسوام سیدحرام کے۔ ( صحح البخاري رقم الحديث: ١١٩٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٣٩٣ سنن انساني رقم الحديث: ١٩٩٧ سنن ابن اجه رقم الحديث: ١٠٠٠ موطا امام مالك رقم الحديث: ٢١١)

حصرت عبدالله بن الزبير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرى اس معجد ميں نماز پڑھنادو سری مساجد میں نماز پڑھنے ہے ہزار گناافضل ہے ماسوامبجد حرام کے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنامیری اس مسجد میں نمازیر صفے سے سو گناافضل ہے- (منداحرج عمص من طبع قدیم اسنداحر رقم الحدیث:۱۹۲۱ عالم الکتب بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: کو ئی شخص اپنے گھرمیں نماز پڑھے تووہ ایک نمازے اور منجد قبائل (محلّہ کی منجد) میں اس کی نماز پہیٹیں نمازیں ہیں اور جامع منجد میں اس کی نمازیا نج سونمازين بين اورمبجدافضي هي اس كي نمازيجاس بزار نمازين بين اورمبجد حرام مين اس كي نمازا يك لا كه نمازين بين -

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣١٣ المعيم الاوسط رقم الحديث: ٢٠٠٨ الترغيب والتربيب ج٢٥ س١٥١) اس حدیث کی سند میں ابوالخطاب دمشقی مجہول ہے اور اس کے شخ رزیق ابو عبداللہ کے متعلق ابن حبان نے کما جب تک دو مری احادیث ہے اس کی تائید نہ ہواس کی روایت ہے استدلال کر تاجائز نہیں ہے اور حافظ مش الدین ذہی

نے اس حدیث کو بہت منکر کہاہے۔ (میزان الاعتدال ج مے ۱۳۷۳ و قم ۱۹۲۴ و مطبوعہ وار الکتب انعلمیہ بیروت ۱۳۱۷ اھ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مجدمیں نماز پڑھنا دوسری مساجد کی به نسبت بزار گناافشل ب اسوام برحرام کاورمبدحرام میں نماز پر هنادوسری مجدمیں نماز برھنے کی یہ نسبت ایک لاکھ گناافضل ہے۔(حافظ منذری نے کہاامام احمد اور امام ابن ماجہ دونوں نے اس کوسند صحیح کے ساتھ روایت

Marfat.com

ابراهیم۱۱: ۲۱ \_\_\_ ۳۵

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۰۹ مه ۱۰ مسند احمد ۳۳ مه ۱۹۳۷ و ۱۳۹۳ می ۱۵ میدند: ۱۵۳۳ ۳ ۱۸۳۷ عالم الکتب بیروت ،

تميدج ٢ص ١٤٧ الترغيب والتربيب ج ٢ص ١٤٢)

(حزه احمد زین نے کمااس حدیث کی سند صحح ہے اس حدیث کے تمام راوی ثقة میں - حاشیہ منداحد رقم الحدیث:

١٩٢٩، مطبوعه وار الحديث قامره ١٦١٠هه) (عافظ ابن تجرف بھي كما ہے اس صديث كرواوي تقديس- فع الباري ج

م ۲۲۰ لایور)

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: دو سرى مساجدكى ب سبت مجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور میری مجدمیں نماز پڑھنے کی فضیلت ایک بزار

نمازوں کے برابرے اوربیت المقدس کی مجدمیں نماز پڑھنے کی فضیلت پانچ سونمازوں کے برابرہے۔

(مند البنزار (كشف الاستار) و قم الحديث: ۴۲، مطبوعه مئوسسة الرساله پيروت ، ۴۰ ۱۳۱۵ الاستذكار و قم الحديث: ۴۲ ۱۰۴۳ تميير ۲۰

ص ١٤٧١ التر غيب والتربيب ج ٢ ص ١٤٥)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے نکھاہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بزارنے حضرت ابوالدر داء رضی الله عه ہے روایت کیاہے اوام بزارنے کہاہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے ۔ (فتح الباری ۲۲م ملوعہ لاہور ۱۰ ۱۲۰۵۵)

بجدحرام اورمسجد نبوی میں نمازی فضیلت کے متعلق فقهاء کے نظریات

حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمه بن عبدالبرماكي اندلسي متوفى ٣٦٣ ه و لكصة بيس:

مدینه مکّه سے افضل ہے یا مکته مدینہ سے افضل ہے اس میں اہلِ علم کا اختلاف ہے - امام مالک اور مدینہ کے اکثر علاء

نے کماکہ مدینہ مکنہ سے افضل ہے اوام شافعی نے کماتمام روئے ذمین میں سب سے افضل مکنہ مکرمہ ہے عطاء بن الي رباح

اور تمام الل مكمه او رابل كوفه كايمي قول ب الل بصره كان ميں اختلاف ب ، بعض نے مكه كوفشيلت دى اور بعض نے مدینہ كواورجمور فقهاءيه كتح بين كدمجد حرام مين نمازيزهناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مجديين نمازيز هي ب سودرجه

افضل ﴾ اورباتی مساجد میں نماز پڑھنے ۔ ایک لاکھ درجہ افضل ہے اور محید نیوی میں نماز پڑھناباتی مساجد میں نماز پڑھنے ک به نسبت ایک ہزار نمازوں ہے افضل ہے، سفیان بن عیبینهٔ کابھی میں قول ہے۔

(الاستذكارج ع ٢٢٧ مطبوعه منوسسة الرماله بيروت ١٣١٣ه التمييدج عمل ٢٧٥ - ٢٦٢٢ مطبوعه وارالكتب العليه بيروت ١٣١٩ه)

قاضى عياض بن موى ما كلى متوفى ١٥٣٨ الكفة بين اس برسب كا جماع به كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي قبرك جگہ تمام رُوئے زمین میں سب سے افضل ہے اور مکہ اور مدینہ رُوئے زمین میں سب سے افضل ہیں 'مجرر سول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی قبر کی جگہ کے علاوہ میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر، بعض صحابہ امام مالک اور اکثر اہلِ مدینہ کاند بہب ہیے کہ مدینہ افضل ہے اور حفزت ابو ہر پرہ کی جس روایت میں ہے کہ میری اس متجد میں نماز پڑھنادیگر مساجد کی بہ نسبت ایک نزار درجه افضل ہے ماسوام مجد حرام کے '(منج مسلم ر قمالیدیٹ: ۱۳۹۳)وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کامنی بیہ ہے کہ معجد نبوی میں

نماز پڑھنا، مجد حرام میں نماز پڑھنے نے نوسود رجہ افضل ہےاو رباقی مساجدے ایک ہزار درجہ افضل ہے، کیو نکہ حضرت عمر نے فرمایا مجدح ام میں نماز پڑھناہاتی مساجد کی ہہ نسب ایک سودرجہ افضل ہے۔ اور اہلِ مکہ اور اہلِ کوفہ کامیہ قول ہے کہ مکه افضل ہے اورمبحد حرام میں نماز پڑھنام مجہ نبوی میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت ایک مور جد افضل ہے، جیسا کہ حضرت

تبيان القرآن

Marfat.com

بن الزبير كي روايت ميں ہے او رباقی مساجد پر اس كی فضیلت ایک لا كھ درجہ ہے۔ (ا كمال المعلم بغوا كدمسلم ج ١٩٠٠ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٩٧٠ه)

علامه محدين خليفه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكصة بن:

علامه ابن رشد اور ہمارے شیخ ابوعبداللہ کامسلک میہ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ سجانہ نے مکہ کو نماز کا قبلہ بنایا ہے اور کعبہ کی زیارت کو حج قرار دیاہے 'اور مکہ کو حرم بنایاہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا: اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا - (صحیح المفاری رقم الحدیث: ۱۳۵۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الترندي رقم الحديث: ٨٠٩، سنن النسائي رقم الحديث: ٣٨٧٦) او رفقهاء كاس پر اجماع ہے كه جو حرم مكه ميں شكار كرے اس پر باوان واجب ہے اور حرم مدینہ میں شکار کرنے والے پر باوان واجب نہیں ہے 'اور فقهاء کیا یک جماعت کامیہ ند ہب *ہے گ* 

مكه ى حرمت كى وجه ے أس ميں صدود قائم كرنى جائز شيس بيں كيونك الله تعالى ف فرمايا ہے: جواس میں داخل ہو کیاوہ امن والا ہو کیا۔ وَمَنْ ذَخَلَهُ كَانَ إِمِسًا - (آل مران: ٩٤)

اور حرم مدینہ کے متعلق کسی کابیہ قول نہیں ہے کہ اس میں صد قائم نہ کی جائے ادر کسی جگہ کی نضیلت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں نیکیوں اور گناہوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے ، حرم مدینہ کی بہ نسبت حرم مکہ میں گناہ کرنا زیادہ بخت ہے اور بید مکنہ کی مدینہ پر فضیلت کی ولیل ہے 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کی جو ترغیب دی ہے (صحیم ابواری: ۱۸۸۷)اس سے مدیند کی مکتر پر فضیلت ثابت نہیں جو تن اور آپ نے جوبید دعافر مائی کہ اے امتد ایم یہ نے صاع او رمد میں برکت فرما صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۳ سال اس وعاہے بھی بید ایازم نسیں آ باکیہ بدیند مکّمہ سے افضل ہو' ای طرح آپ نے فرمایا جو مدینہ کے مصائب پر صبر کرے گاہیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گااو راس کی شفاعت کروں گا اس ہے بھی بیدلازم نسیں آپاکہ مدینہ مکّہ ہے افضل ہو'ای طرح آپ نے فرمایا مجھے اس شرکی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو کھاجائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الدیث: ۱٬۱۳۸۲ سے بھی مدینہ کی مکتہ پر فضیلت الازم نسیس آتی بلکہ اس کا عنی ہے ہے کہ دو سرے شہروں کے لوگ مدینہ میں آکر رہنے لگیس گے۔

(ا كمال اكمال المعلم بي مهم ٥٠٨-٤-٥٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٠٢ماهه)

علامه سيّد محمرا مين ابن عابدين شامى حنفى متوفى ١٢٥٢ه لكصته بين:

سید فای نے شفاء الغرام میں لکھا ہے کہ حفزت ابن الزبیرے تین روایات حاصل ہوتی ہیں: (۱)مبجد حرام میں نماز ِ هناه مبحد نبوی میں نمازیڑھنے سے سودرجہ افضل ہے، (۲) ہزار درجہ افضل ہے، (۳) ایک لاکھ درجے افضل ہے - سوجو فض معجد حرام میں ایک نماز پڑھ لے تواس کی وہ نماز اس کی عمر کی دوسو پیچاس سال چھے ماہ میں دن کی نمازوں کے برابر ہے' اورآگروہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھے تواس کو پانچ ہے ضرب دے دیں' یہ تو تنمایز ھی ہوئی نماز دس کی مقدار ہے اوراگر

س نے جماعت کے ساتھ ایک دن نمازیڑ ھی ہو تواس کاعد ، حضرت نوح علیہ السلام کی د گئی عمر کو پہنچ جائے گا-امام مالک کامشهور ند بہب یہ ہے کہ بیدا جر فرض نمازوں کے ساتھ مختص ہے 'اور احناف کامذ ہب یہ ہے کہ فرض ہویا نفل مب کاثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو گا بھراس میں بھی اختلاف ہے کہ خصوصاًمجد حرام مراد ہے یا بورے حرم کا یہ تھم ہے۔ محب طبری کاند ہب رہ ہے کہ خصوصاً محد حرام میں نماریز ھنے کاثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے'او را یک تول میہ ہے کہ یورے حرم میں نمازیز ھنے کامی ثواب ہے 'اورالی بھی احادیث ہیں کہ روزہ اور دیگر عبادات کاثواب بھی <sup>حرم</sup>

میں ایک لاکھ درجہ زیادہ ہو آہے لیکن ان کاثبوت اس پائے کانسیں ہے جس طرح نماز کی اعلامے کاثبوت ہے۔ علامہ بیری نے شرح الاشاہ والنظائر میں احکام المسجد کے تحت الکھاہے کہ جمارے اصحاب (احناف) کا پد فرہب ہے کہ

ا يك لا كاك كنا اضاف تمام كمد كوشال ب بلكه تمام حرم كله كوشال جميماك علامه نووي في بعي اس كي تعجي ي

(روالمتنارج ٢٩ س١٨٨-١٨٨ ملحشة مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٤٤ مهاه و دوالمتنارج ١٣٨٣-١٣٨٣ مطبوعه واراحياء

التراث العربي بيروت ١٩١٩هه)

علامه محمد من على بن محمد حصكفي حنفي متوفى ١٠٨٥ه لكصة بين:

جهارے نزدیک مدینہ (فقهی) حرم نہیں ہے اور رائج قوّل میہ ہے کہ مکمہ عمینہ سے افضل ہے ، ماسوااس جگہ کے جہال نی صلی الله علیه وسلم کاجسد اطهرب می کونکه وه جگه مطلقاً افضل ب حتی که کعبه عرش اور کری ہے بھی افضل ہے۔

علامه سيّد محمرا مين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٣٥٢ه و لكيهيّ جن: قاضى عياض وغيرون كهات كدآب كى قبرمبارك كعبه افضل ب اوراس يراجماع ب اور قبرمبارك كماسوا

مدینہ میں اختلاف ہے، ابن عقیل حنبلی نے کہاہے کہ میہ جگہ عرش ہے بھی افضل ہے اور ماج فاکھی نے کہاہے کہ زمین آسانوں سے افضل ہے کیونکہ زمین میں آپ آرام فرماہیں۔

( والمتنارج ٢٥ س٧٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي يروت ٤ مهاه ، روالمتنارج ٢٣ ص ٢٧، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ،

مل كتابول كدخصوصيت معدنوى من نمازير هن كي نضيلت يربه حديث ب: حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص نے میری مجد میں

چالیس نمازیں پڑھیں اور درمیان میں کوئی نماز قضانمیں ہوئی اس کے لیے دو زخ کے عذاب سے نجات عذاب سے نجات اور نفاق ، نجات لکی دی جائے گی- (منداحمہ ۲۳ می ۱۵۵ رقم الحدیث: ۲۱۱۱ ۱۲ عالم الکتب بیروت المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۳۰)

المارے شخ علامہ سیّد احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے: مکمہ میندے زیادہ افضل ہے اور مدینہ مکہ ہے

زیادہ محبوب باوراس کی تائیداس صدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکی:اے اللہ!شیبہ بن ربیعہ عتب

بن ربید او رامید بن خلف پر احت فرها کیو نکد انهول نے جمیں جارے وطن سے ویا کی زمین کی طرف نکال دیا، مجرر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں مدینہ ایسامحبوب بنادے جیسے ہمیں مکتہ محبوب تھا بلکہ اس ہے جھی زیادہ 'اے

الله الهارے صاع اور در (پیانوں) میں برکت دے ، ہمیں صحت دے اور مدینہ کے بخار کو محفہ کی طرف منتقل کردے ، ہم مدینہ مِس آئے تودہ اللہ کی زمین برسب سے زیادہ دبادالی زمین تھی، اور بطحان نالہ آہستہ آہستہ بہتا، ہتاتھا۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ۱۸۸۹ ميح مسلم رقم الحديث: ١٣٧١) خلاصہ یہ ہے کہ افضل بسرحال مکہ محرمہ ہے لیکن مدینہ منورہ مکہ محرمہ سے زیادہ محبوب ہے؛ اعلیٰ حضرت امام اجمہ

رضافاضل بریلوی کاایک شعرہے: طیبہ نہ سی افضل کملّہ ہی بڑا زاہد

مم عشق کے بندے میں کیوں بات بڑھائی ہے

## عاكاطريقة اوراس كى فضيلت ميں احاديث

حفزت ابراهيم عليه السلام نے فرمايا: اے ہمارے رب! بے شک تُوان ہاتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھياتے ہیں اور جن کوہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ ہے کوئی چیز مختی شیں ہے نہ ذمین میں اور نہ آسان میں 🔾

حضرت ابراهیم علیه السلام نے اس آیت میں نمایت لطیف پیرائے میں اللہ تعالی ہے دعاکی ہے ، اور اس کامعنی یہ ب

که اے اللہ الوُّجاری صُروریات ہے آگاہ ہے، ہم عواقب امور پر مطلع نہیں ہیں اور تُوبی خوب جانیا ہے کہ کیاچیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مصرے سو تؤجمیں وہ چیز عطا فرماجو ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کو اس چیزے محفوظ رکھ

جو ہمارے حق میں مضربو ، کیو نک آسان و زمین کی ہر ظاہراو ر مخفی چیز کو تُوجائے والا ہے اور تجھ سے کو کی چیز مخفی تُنسیں ہے۔ اگرید سوال کیاجائے کہ حضرت ابراهیم علیه السلام نے صراحتاً سوال کیوں نہیں کیااور صرف اللہ تعالی کی حروثنایر ا کتفا کیوں کی اس کے دوجواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ کرتم اور جواد کی حمد و ٹناء کرنا بھی سوال اور دعا ہوتی ہے، اور دو سرا

جواب میہ ہے کہ جو محف اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے سوال اور دعانہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے والول سے زیادہ عطافرہا آہے۔ حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا رب عزوجل ارشاد فرما آہے جس فحف کو قرآن مجید (کی تلاوت) نے میرے ذکراو رمجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھامیں اس کوسوال کرنے والوں

ے زیادہ عطافرہا آبوں اور اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی مخلوق بر فضیلت ہے۔ (منن الترفدي رقم الحديث: ۲۹۲۷ سنن الداري رقم الحديث: ۴۳۳۵ الفعفاء الكبير للعقيل جهم ۴ م كتاب الاساء والصفات لليستي

اس کے بعد حضرت ابراهیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے بڑھاپ کے باوجود اساعیل (علیه السلام) اور اسحاق (علیه السلام) عطافرهائ مبیشک میرارب ضرور دعاین والاب 🔾

اس آیت میں بھی مید رہنمائی ہے کہ اللہ تعالی کی حمد و ننا کرنی جاہیے ، باتی رہایہ کہ جب حضرت اسامیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تواس وقت حضرت ابراھیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی اس کابیان انشاء اللہ عنقریب آئے

كا حضرت ابراهيم عليه السلام نے فرمايا: ب شك ميرارب ضرور وعاشنے والاب الله تعالى نے فرمايا: وَفَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِينَ آسْتَجِبْ لَكُمُ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرومیں تمہاری

(المومن: ٦٠) دعاقبول كرون كا-حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا

کرے تو بیہ نہ کے کہ اے اللہ!اگر تو جاہے تو مجھے بخش دے بلکہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ كر باہ اوراس كوكوئي مجبور كرنے والانسيں ہے۔

(سيح البغاري و قم الحديث: ۲۲۷۷ ميم مسلم و قم الحديث:۴۶۷۹ مند احمد و قم الحديث:۹۹۰۲ نالم الكتب) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی سے اس کے ففن كاسوال كرد كونكه الله تعالى اس كويسند فرما تاب كه اس بسوال كياجائه و رافضل عبادت كشادگى كانتظار كرنا ب-(سنن الترزي و قم الحديث: ٩٣٥٥ معم الكبير و قم الحديث: ٨٨٠ ١٠٠ لكال لابن عدى ج ٢ص ٢٦٥)

۲۱.

عضرت ابو ہریرہ رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص بہ جاہتا ہو کہ مصائر میں اس کی دعاقبول کی جائے اس کو چاہیے کہ راحت کے ایام میں بہ کثرت دعاکیا کرنے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٣٨٣) مند ابويعتي رقم الحديث: ٢٣٩٦) الكامل لابن عدي ٥٥ص ١٩٩٠)

حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہے اس کیفیت کے

ساتھ دعاکرو کہ تہسیں دعاقبول ہونے کالیقین ہواو ریاد ر کھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعاقبول سیں

كريّا- (سنن الترمّذي رقم الحديث: ٩٣٣٤٩ معيم الاوسط رقم الحديث: ١٠٥١٥ المستد رك جاهل ٣٩٣) الله تعالیٰ کارشاد ہے: (حفرت ابراہیم نے دعاکی)اے میرے رب! مجھے(بیشہ)نماز قائم کرنے والار کھ 'اور میری

بعض اولاد کو بھی' اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما0 اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی

اورسب مومنول کی جس دن حساب ہو گا0(ابراهیم: ۴۱-۳۰) امن اور سلامتی کاایمان اور اسلام پر مقدم ہونا

سابقيه آيت اور ان آيتوں ميں حضرت ابراهيم عليه السلام کي دعاؤں کاذکر ہے' ان آيتوں ميں حضرت ابراهيم عليه

السلام نے اپنے رب سے سات دعائمیں کی ہن 'ان کی تفصیل حسب ذمل ہے:

(۱) پہلے بید دعا کی کہ اے میرے رب!اس شرکوامن والابنادے! اور امن اور امان کا حاصل ہو ناسب ہے بروی فعت ب؛ ایمان بھی تب ہی سلامت رہ سکتاہے جب شهرمیں امن جو جان وال اور عزت محفوظ ہو او کیکھیے جب اندلس میں امن نہ رہااورمسلمانوں کی جانبیں عیسائی عکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیآ تیااور کتنے مسلمانوں کو جمراعيسائي بنادياً كيه اذان نماز بإجماعت اور ديگر اسلامي شعارُ اسي وقت قائم كيه جاسكته ميں جب ملك ميں مسلمانوں كوامن حاصل ہو، بھارت میں کتنے مسلمانوں کو شد ھی کردیا گیا و بال گائے کی قربانی نئیں کی جائکتی، مسلمان بچوں کو ہندی اسکولوں میں بندے ماتر م کا ترانہ پڑھناپڑ تاہے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نسیں ہیں؛ بابری مبجد کو ہندووں کاشہید کر دینااہمی دور کا سانحہ نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت ہیہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بردی نعمت ہے کین صحت کے حصول کے لیے میپتالوں اور ڈاکٹروں تک پنچابھی تب ہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو 'ہمارے شر کرا چی میں لسانی ہنگاموں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی کی دن تک پہیہ جام ہڑ آباد ں کے نتیجہ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ اوگ جاں بلب مریضوں کو فور اسپتال نہ پہنچا سکے، کتنی اموات کو بروقت دفنایا نہ جاسکا' کتنے لوگوں کو سامان خور دو نوش کی ضرورت تھی اور ہڑ تالوں کی وجہ ہے وہ کھانے پینے کاسامان نہ خرید سکے 'کی لوگ روز مرہ وہاڑی پر کام کرتے میں اور و بی ان کی روزانہ خوراک کاذریعہ ہے، کئی پرولی لوگ بے گھر میں وہ صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں مبو مل بند ہوجانے ے اور روزی نہ ملنے ہے بیہ تمام لوگ مصائب کاشکار ہوئے اور بیہ سب بڑ آلوں کا نتیجہ ہے ، پھر لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے بیچے میتم ہو باتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا کفیل ہو تاہے وہ فسادات میں ماراب باب اور ا س کے متیجہ میں یورا گھرمصائب کاشکار ہو جا آہے، غرض بدامنی ہے دین کابھی نقصان ہو آے اور دنیا کابھی ہو آہے، : نگامول میں لوگ ڈا کنانے اور مینک جلاوتے میں ' گاڑیاں جلاءتے میں اُریفک سکنل تو ژویے میں ہیر کس کا نقصان ہے، یہ

بمارا ہی نقصان ہے لیکن صدمہ بیہ ہے کہ ہم میں اجتماعی سوچ نہیں رہی ! غرض بید کمه امن نہ ہونے ہے دین اور دیا دونوں

Marfat.com

خطرے میں ہیں- دین اور دنیامیں کامیالی ای وقت حاصل ہو کی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور امان قائم ہو رہی وجہ تبيار القرآن

ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کی جان اور ان کا ایمان خطرہ میں ہو وہاں کے مسلمانوں پر ججرت کرنا فرض ہے اور اس سبب ہے حضرت ابراھیم علیہ السلام نے سات دعائمیں کیں ہروعاایتی جگہ اہم ہے لیکن انہوں نے ملک میں سلامتی اور امن کے حصول کو سب پر مقدم کیااور فرمایا: اے میرے رہا! میں شمر کو امن والابنادے!

مارے نبی سیدنامحم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی چاند دیکھ کردعائی توامن اور سلامتی کاذکرا بیان اور اسلام ہے پہلے کیا۔ طلحہ بن عبیداللہ اپنے والدے اوروہ اپنے واوار صنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے چاند کا سے بہر

ويه روسي. الملهم اهله علينا بالامن والايمان اكاللهميمياس فاندي امن اور ماامتي اوراماام ك والسلامة والاسلام ربي وربك المله ماتد ركه - ميرا اور تيرارب الله بـ

و صف و ساحت و بربنی روی سامت (عمل الیوم واللیله لابن منی رقم الحدیث: ۱۹۲۷ المستد رک ج۳م ص ۴۸۵ منس الداری رقم الحدیث: ۱۹۸۷ منس الرندی رقم اعدیث: ۱۳۳۵ مسنداجرج اص ۱۲۲ لذیم ، صند اجر رقم الحدیث: ۱۹۳۷ شرح السنه رقم الحدیث: ۱۹۳۳ امام ترندی امام اجرا و رامام بعوی کی روایت

میں امن کی جگہ میں کالفظہ۔ ) حضرت ابراھیم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح

رہے ۔ ہمرات کے بیشہ منا ہاں بیشر من ماں بیشر من ماں کے دو سری دعامیہ مانٹی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جینوں کو تو حید پر قائم رکھے اور بت رسی سے محفوظ رکھے ۔

(m) حضرت ابراهیم علیه السلام کی تمیسری دعاینی امت کے گناہ گاروں اور گناہ کبیرہ کے مرتقبین کے لیے تھی' آپ نے

ان کے لیے مغفرت طلب کی اور بیا گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے۔ (۴) حضرت ابراھیم علیہ السلام کی چوتھی وعاسینے اور اپنی اولاد کے لیے آ سانی اور سمولت اور دین ودنیا کی بهتری اور خیر

(۵) پانچویں دعامیہ تھی کہ اللہ تعالی ان کواو ران کی اولاد کو حوادث او رمصائب سے محفوظ رکھے <sup>ہ</sup> کیونکہ تیرے بتائے بغیر بمیں مستقبل میں پیش آنے والی آفتوں کااور غیب کی ہاتوں کاعلم نہیں ہے 'اس لیے انہوں نے کہانا ہے بہارے رب! ہے شک تو ان ہاتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں

(۱) مچھٹی دعامیہ بھی کہ اے اللہ ! ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اس میں بیہ تعلیم ہے کہ بندہ اپنی و مائیں کرنے کے بعد آنرمیں اللہ تعالیٰ سے بید دعاکرے کہ اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔

نج<u>ی معصوم کی دعاء مغفرت کے محامل</u> (۷) حضرت ابراهیم ملیہ السلام نے مغفرت کی دعاکی حالا نکہ وہ معصوم تیں' اور انبیاء علیمم السلام جب اپنے لیے علمہ علمہ

(ک) محکمرت ابراہیم ملیہ اسلام نے مسفرت می دعای حالا علہ وہ مسبوم ہیں۔ اور ابیاء مسلم . ب ب ب ب ب مخفرت کی دعاکرتے ہیں تو اس سے مراد ترقی درجات ہوتی ہے، یا انبیاء علیهم السلام مغفرت کی دعاکر کے اپنی تواضع اور آ تبیان القوآن

Marfat.com

ا تساری کو ظاہر کرتے ہیں اور میہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے کوئی مستغنی نمیں ہے اور جب انبیاء ملیم السلام بھی اللہ تعالیٰ ہے استغفار کررہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرنے کی کتفی احتیاج ہے اور یا ہہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا پورا شکراوا نمیں کرسکے کو نکہ اس کی نعمیں فیر حمائی ہیں اور ان کاشکر منابی ہے اور وہ اس کی عماوت کا حق نمیں اواکر سکے اور پا یہ استغفار اس وجہ ہے کہ امت کی تعلیم اور تشریع کے لیے انہوں نے جو بہ ظاہر مکر وہ تنزیک یا خلاف اولی کام کے اس پر اللہ ہے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کام ان کے حت ہیں فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کو تعلیم دیٹا ور کسی مکروہ کام کا جوازیمان کرنا فرائض نبوت ہے ہا دریا استغفار کی وجہ ہیں ہے کہ اہرار کی نیکیاں بھی مقربین کے زدیک خطاء کے تھم میں ہوتی ہیں اوریاان کا استغفار اجتمادی خطابر ہوتا ہے ہرچند کہ وہ اجتمادی

کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک خطاء کے حکم میں ہوتی ہیں اور یا ان کا استعفار اجتمادی خطابر ہو تاہے ہر چند کہ وہ اجتمادی خطاء پر قائم نہیں رہتے اور ان کو اس پر بھی تو اب ملتاہے۔ (۸) حضرت ابراھیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعاکی بھراپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعاکی اور اس میں

ہم کو دعاکا طریقہ بتایا ہے کہ سب نے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے ٹاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب نے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کامختاج ہوں' اوراکروہ صرف دو سروں کے لیے دعاکرے اوراپنے لیے دعائد کرے تواس سے یہ ظاہر ہوگاکہ وہ اپنے آپ کو دعا ہے مستغنی سمجھتاہے اوراکروہ دو سروں کے بعد اپنے لیے دعاکرے تواس سے یہ ظاہر ہوگاکہ وہ دو سروں کی ہد نسبت اللہ تعالیٰ سے دعاکم مختاج ہے۔

جب الدحال المام المام كوالدين كي مومن ہونے ير دلا كل الم

(٩) حضرت ابراهيم عليه السلام نه اپنوالدين ك ليجود عاكى باس كي تغيريس امام فخرالدين رازي متوفى ١٠٧ه

المارية المارية والمالية والما

آگر کوئی فخص بیہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام کے ماں باپ کافریتے اور کافروں کے لیے استففار کرنا جائز نسیں ہے سواس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں مسیلا جواب بیہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراهیم علیہ السلام نے بید دعا کی ایں وقت ان کو یہ علم نہیں رتھا کہ کافروں کے لیے استففار کر ناحاز نہیں ہے۔ دو سراج اب یہ ہے کہ والمرین ہے ان کی مواد

اس وقت ان کو بید علم نہیں تفاکہ کافروں کے لیے استغفار کرناجائز شمیں ہے۔ دو مراجواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواملیہاالسلام ہیں، تیسراجواب یہ ہے کہ ان کی دعاہے مراد تھی بہ شرط اسلام اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باپ کافرتھے ای وجہ سے قرآن مجید ہیں خصوصیت ہے باپ

کے متعلق بیہ آیتی ہیں:

مَا كَانَ لِللَّيْتِي وَالْكَذِينَ أَمَنُوْآ أَنَّ ايمان والون اور بي كيان جائز نس بيكروه مثركين المُنْوَ أَنَ

تَسْنَغُفِورُوْا لِلْمُسْمِرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِيْ كَلِياسَغَفِورُوْا لِلْمُسْمِرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِيْ لَكِيمِ الْهِ الْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمُ اللَّمِينَ الْمُلْمَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

عَدُوْ لِلْهِ تَنَبَرَا مَنْهُ أِنَّ إِبْراهِيْمَ لَا وَآهُ حَلِيْهِ ٥ وه الله كاد ثمن ب توه الله عيزار بو كا ابراهيم (التوب: ١١١- ١١١) بمت زم دل اوربت ملموالي قص

( تغییر کبیرت یا مصلح عدد اراحیاء التراث العنی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

امام رازی بہت بڑے عالم ہیں ، ہم ان کے شاگر دول کے علوم کو بھی نہیں چینچے اور علمی اعتبارے ہم ان کی گروراہ بھی نہیں ہیں، ہمنے اپنی تغییر میں ان کی تحقیقات اور نکات آفرین ہے بہت استفادہ کیا ہے، جارے دل میں ان کی بہت

زیادہ تو قیرادر تکریم ہے، کیکن انبیاءعلیم السلام کی تعظیم و تکریم اس ہے کہیں زیادہ ہے، انبیاء علیم السلام کی تعظیم و تو قیر ہمارے ایمان کا جزوے ، ہمیں اس سے انفاق شیں ہے کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام کے والدین کافریتے ، سورہ التو یہ کی بیر آیت حصرت ابراهیم علیه السلام کے بچلی آزر کے متعلق ہے اور اس آیت میں باپ کا اطلاق بچایر ہے اور عرب میں بید

معروف ہے، ہم یہ نمیں مانے کہ حصرت ایراهیم علیہ السلام کو پی علم نمیں تھاکہ مشرکین کے لیے استخفار کر ناجائز نمیں ہے، اور سورہ تو بدکی اس آیت ہے بسرحال آپ کو معلوم ہو گیا تھاکہ مشرکین کے لیے استخفار کر ناجائز نمیں ہے اور سورہ ابراهیم:

۱۴۲ کی اس آیت میں جو حضرت ابراهیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعاکی ہے یہ بہت بعد کاواقعہ ہے جب حفزت ابراهيم عليه السلام بو ژهيے ہو تھے تھے اور حفزت اساعيل عليه السلام اور حفزت اسحاق عليه السلام بيدا ہو تھے تھے ،

اس دعاے پہلے حضرت ابراهیم علیہ السلام نے الله تعالی کی حمد کی اور کہا: ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْحِبَرِ تمام تعریقیں اللہ کے لیے ہی جس نے مجھے برهایے کے إسْلَمِعِيْلَ وَإِسْلَحْقَ إِنَّ رَبِّيَّ لَسَيمِيْعُ اللُّهُعَاءِ ٥ ﴿ إِوجُودَا مَا عِلْ اورَا حَالَ عطا فرائ بِ شِرارب ضرور

دعا تننے والاہے O (ایراهیم: ۳۹)

اوراس كے بعد حضرت ابراهيم عليه السلام نے يه دعاكى ب:

اے ہمارے رب میری مغفرت فرمااور میرے والدین کی رَبَّنَا اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْكُمُوُّمِينِيْنَ يَوُمَ يَقُوْهُ الْحِسَابِ ٥ (ابراهيم: ٣١)

اور مب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا0 امام ابن الي حاتم متوفى ٢٠٢٥ ه حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كرتے بين:

حضرت ابراهیم علیہ السلام کو آزر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار رتے تھے؛جب آذر مرگیاتوانیوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیااور اس سے بے زار ہو گئے وہ مرگیااور ایمان نہیں

لايا - (تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ٠٠ ٥٠) مطبوعه مكتبه نزار المصطفى الباز مكه محرمه ١٣٥٥هم) آزرنے ۲۰۵۵ سال کی عمریائی اور اس کی وفات شام کے مشہور وقد یم شهر حران میں ہوئی۔

(عمد نامد قديم الحكوين باب: ١١١ آيت: ٥٣٠ وائرة المعارف الاسلامية جام ١١٥)

امام محمر بن سعد متوفى ١٣٠٥ لكهت بين: مشام بن محمداین والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف جرتے کی ا وہال سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراهیم کے لیے ہبہ کردیا حضرت ابراهیم نے ان سے نکاح کرلیادہ ان کے ساتھ گئیں اس وقت حضرت ابراهیم علیه السلام کی عمر سینتیس سال تھی، وہ ان کے ساتھ حران کے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں رے ، چردہاں سے اردن چلے گئے اوروہاں بھی ایک طویل عرصہ تک رے ، پحر مصر چلے گئے اور وہاں بھی ایک طویل عرصہ

تک رہے بھرشام لوٹ آئے اور وہاں ایلیا اور فلسطین کے درمیان السع کے علاقہ میں رہے وہاں ایک کنواں کھودااو رمسجد بنائی' وہاں کچھ لوگوں نے آپ کو ستایا تو آپ فلسطین اور ایلیا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے' وہاں بھی کنواں کھودا اور ا قامت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کوبہت مال اور بہت ملام عطا کیے تھے ، آپ وہ پہلے مخص میں جس نے مهمان نوازی کی اور پہلے

فخص ہیں جس نے ژید (سالن میں روٹی کے عمزے) بنایا اور پہلے فخص ہیں جس نے سفید ہال دیکھے۔

(الطبقات الكبري جام • ٣٩-٩٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه)

امام محمد بن سعد، محمد بن عمراسلمی سے روایت کرتے ہیں جب حضرت ابراهیم علیہ السلام کی عمر نوے سال ہوگئی تو حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تمیں سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراهیم علیہ السلام کی عمرایک سوبیس سال تقی-(المبقات الكبرئی تامس)۴-۴، مطبوعہ دارالکتب العلیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

امام محمرين اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه اين سند كساته روايت كرتيمن:

معنی اللہ عندی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراهیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک جابر بادشاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراهیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک جابر بادشاہ کے ملک میں پنچے - (حافظ ابن تجرعسقلانی متونی ۸۵۳ھ نے لکھا ہے وہ مصر کابادشاہ تھااد راس کانام عمودین امرءاقیس بن سباتھا۔ فتح البادی

ے است میں چپ روسیاں کو اس کے ملک میں ایک شخص بہت حسین عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے اس نے داش ہوا ہے اس نے دعفرت ابراھیم علیہ السلام نے کمانیہ میری بہن ہے، چرآپ سارہ کے حضرت ابراھیم علیہ السلام نے کمانیہ میری بہن ہے، چرآپ سارہ کے

پاس کے اور کہااے سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تنہارے سواکوئی اور مومن نمیں ہے اور اس بادشاہ نے جھے سے تنہارے متعلق پوچھاتو میں نے کہا یہ میری بمن ہے تم میری تکذیب نہ کرنا (یعنی تم میری دینی بمن ہو، حضرت ایراهیم

علیہ السلام نے بیہ تو رہیہ اس لیے کیا تھا کہ جب اس طالم بادشاہ کو پتاچلٹا کہ کوئی حسین عورت کسی کی بیوی ہے توہ ہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ فتح الباری ج۲ م ۱۳۹۳-۱۳۹۷) اس طالم بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے لگا، تو اس کاہاتھ شل ہوگیا اس نے کہاتم اللہ سے میرے لیے دعاکرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جب حضرت سارہ نے دعاکی تو اس کاہاتھ

ہریں ہوں۔ ٹھیکہ ہوگیا اس نے دوبارہ مفرت سارہ کو پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ ای طرح شل ہوگیایا پہلے ہے بھی زیادہ اس نے کہاتم اللہ سے میرے لیے دعاکرو میں تم کو نقصان نہیں پنچاؤں گا، حضرت سارہ نے دعائی تو پھراس کوچھو ڑریا گیا پھراس نے اپنے بعض

کارندوں کو بلایا' اور کمائم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک بیٹیہ کو لائے ہو' پھراس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ھاجران کو دی(حضرت ھاجر کے والد قبطیوں کے باد شاہوں میں سے تتنے اور وہ مصرکے ایک شہر مفن کی

رہے والی تھیں، خلاصہ ہیں کہ دہ شنرادی تھیں۔ فق الباری 15 میں ۴۹۴ عفرت اسارہ، حضرت ابراھیم کے پاس پنچیں وہ اس بیت کرمیں برزاد میں سندروں میں از انتہ سرکر میٹیاں سے دجہ الدامہ 200 میں سازہ فرکرانڈ نے کر کافر کیر کو کو

وقت گھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے پوچھاکیا ہوا؟ حفرت سارہ نے کمااللہ نے کافر کے مکر کو رد کردیا اور خدمت کے لیے ھاجر دے دی معفرت ابو ہر پر ہ نے کمائی (حفزت ھاجر) تمہاری ہاں ہیں اے زمزم کے بیٹو! مصرف

( صحح البخاري رقم الحديث: ٣٥٨-٣٠ محيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٧ سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٧٠ مالم الكتب) بم اس سے پسلے باحوالہ بيان كر چكے بين كمه آذرشام كے قديم شهر حران بين مركبيا تفااور حضرت ابراهيم ايك طويل

عرصہ حران میں رہنے کے بعد اردن گئے 'اور اردن میں ایک طویلِ عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور

سریں حفرت سارہ کو حفرت ھاج دی گئیں ، جیساکہ صحیح بخاری کی اس حدیث اوراس کی شرح فتح الباری کے حوالے ہے۔ ان کر حکامیات سالمان میں ان تھی ان میں ایک ایک حق ہے جاج قبلہ تھیں ہیں مصر کر کی شہر کی سرمال ا

ہم بیان کر چکے ہیں اور امام ابن سعد نے بھی ہیہ روایت کیا ہے کہ حضرت صاجر قبطیہ تھیں اور مصرکے ایک شہر کی رہنے والی تھیں' وہ مصرکے ایک ظالم اور سرکش فرعون کے پاس تھیں جس نے حضرت سارہ کی عزت پر ہاتھ ڈالناچاہاتھا۔ اللہ نے اس

یں دہ سرے بیت میں اندر سرین سروں ہے ہے۔ کو نامراد کیا بھراس نے دھنرت ھاجر کو بلایا اور دھنرت سارہ کو بخش دیا۔ (اللبقات الکبریٰ جام میں) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) اور دھنرت ھاجر کے بطن سے دھنرت اسامیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تعمیں سال بعد دھنرت اسحاق پیدا ہوئے

اس وقت حضرت ابراهیم علیہ السلام کی عمرا یک سو ہیں سال تھی اور حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراهیم علیہ السلام نے بید دعائی: اور تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیعے بڑھا ہے کے باوجود اساعیل اور اسحاق عطافرمائ ' بے شک میرا رب ضرور دعاشنے والا ہے 10 سے میرے رب! میری مخفرت فرما! اور میرے والار کھ 'اور میری اولاد کو بھی' اے ہمارے رب! اور میری دعاقبول فرما! 10 ہے ہمارے رب! میری مخفرت فرما! اور میرے والدین کی

اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا 0(اہراهیم: ۳۹-۴۱) اس تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ آذر کے حرنے اور حضرت ایراهیم کے اس سے بیزار ہونے کے بہت عرصہ گزرنے کے بعد اور کم ویش پچاس سال گزرنے کے بعد حضرت ایراهیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے منفرت کی دعا کی ہے

کے بعد اور کم و بیش پچاس سال کزرنے کے بعد حضرت ابراسیم علیہ السلام نے اپنے والدین لے بیے معفرت بی دعاں ہے اور کافروں کے لیے دعاکرنے سے خصوصاً آذر کے لیے مغفرت کی دعاکرنے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھااور آپ کاباپ نہ والدین کے لیے مغفرت کی دعائی ہے تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آپ کے والدین مومن بھے اور آذر آپ کاباپ نہ تھا کیونکہ وہ تو بہت سال پہلے مرچکا تھااور آپ اس سے بیزار ہو چکے تھے ، تو جن والدین کے لیے مغفرت کی بید دعائی ہے وہ

و ن ۔۔۔ انڈ کابے پایاں شکر ہے کہ اس نے مجھے اس تر تیب ہے باحوالہ حضرت ابراھیم کے دالدین کے ایمان کو ثابت اور بیان کرنے کی توقیق عطاکی-الانعام: ۸۲ میں بھی میں نے انبیاء علیم السلام کے دالدین کر میمین کے ایمان کو تفصیل ہے لکھا ہے لیکن ابراھیم: ۴۲ کی بیہ تقریر تفصیل اور تحقیق کے اعتبارے منفرد ہے اور شاید کہ قار کمین کو بیہ تقریر اور کی کتاب میں

> سیں ملے گی۔ نماز میں دعاما تگنے کے آداب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ جھے اور میری اولاد کو بھیشہ نماز پڑھنے والا بنااور اے میرے رب! قیامت کے دن میری مغفرت فرمااور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی اکثر اور بیشتر مسلمان اپنی نمازوں میں یمی دعا کرتے ہیں۔

علامه سيد مجمدا مين ابن عابدين شاى حفى متوفى ١٢٥٢ه لكصة بين:

علامہ حصکفی نے کہاہے کہ نماز میں اپنے لیے' اپنے ماں باپ کے لیے' اپنے استاذ کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کرے'(علامہ شامی فرماتے ہیں)مومنین کی قیدے کفارے احتراز کرلیا کیو نکہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نمیں ہے۔جیساکہ عنقریب آئے گا' ہاں اگروہ زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت اور توفیق کی دعاکرے اور دعامیں مومنین کے ساتھ مومنات کابھی اضافہ کردے جیساکہ قرآن مجید ہیں ہے:

وَاسْتَغُفِورُ لِلذَّنْمِيكُ وَ لِللَّمُوَّمِينِينَ البِهِ ذَب (بظاہر ظافِ اولی كاموں) اور مومنین اور وَالْمُوَّمِينَاتِ (مُمِهُ: ١٩) مومنات كَ مَنابوں كے ليم مغزت طلب سِجَءَ۔ وَالْمُوَّمِينَاتِ (مُمِهُ: ١٩)

اور حدیث میں ہے جس تخف نے نماز پڑھی اور اس میں مومنین اور مومنات کے لیے دعائیس کی اس کی نماز ناقص ہے - (معرفة التذکرة فی الاحادیث الموضوعہ رقم الحدیث: ۸۵۷ اس کی شد میں عمرون محمرین الاعثم کذاب ہے) اور ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندہ کی سب سے زیادہ محبوب دعامیہ ہے کہ وہ کے کہ اے اللہ (سیّد نا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت پر بالعوم رحمت فرما- (اکامل لابن عدی ع

م ۲۰۵۰ دارا لکتب العلیے بیروت ۱۳۱۸ه میز کرتا الوضوعات لاین قیمرائی دقم الحدیث: ۱۹۹۱ ماریخ بغداد ج۲ م ۱۵۵۷ کزاهمال دقم الحدیث: ۱۹۹۱ العقیل ۲۳ م ۱۳۵۰ الم این عدی نے اس حدیث کوشکر قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ دس سے الموسی اللہ علیہ دیا تھا۔ وسلم نے ایک حضی کو وعاکر تے ہوئے سنا ہے اللہ میری مغفرت فرماتو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اگر تم عام لوگوں کے لیے وعاکر تے تو تہماری وعاقبول ہوتی ایک اور صدیث میں ہے ایک صحص نے وعاکی اے اللہ میری مغفرت فرمالور مجھ پر اتحد ما کر فرمایا وی ور ور عالی سے ہے کہ اور زمین میں فرق ہے اور المحرالرا تق میں الحاوی القد می سے متقول ہے کہ نماز کے قعدہ اخرو کی سنوں میں سے ہے کہ اور زمین میں فرق ہے اور تم فرمایا وی واقعہ میں المحدود نور المحدود کے اپنے اساتذہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی وعاکرے اور رپوں کے اللہ المحدود نور المحدود کی اور تو کہ المحدود نور کی کا فقا قرآن مجدوس نمیں ہے کہ لکہ المحدود نور المحدود نور کی کا فقا قرآن مجدوس نمیں ہے کہ لکتا ہے المحدود نور کر کا فواد کر کے معفرت عبداللہ بن معفل دخوال ہو تا ہوں تو تھے اس کو کہو نہ بھی ضرح مور والو تق ہوگا اور نہ وعامی صدے تجاوز کرے محضرت عبداللہ بن مغفل دخوال ہوں تو تھے اس کی والمین موسی المحدود نور کو تاری کو تاری

(صحح ابن حبان رقم الحديث: ٤٤٦٣، صند احمد جهم ٨٥، مصنف ابن ابي شيهرج ١٥٥، ١٨٨)

وعاءحرام

سلامہ حمکنی حنفی متوفی ۸۸ اور نے کھاہے کہ نمازی بید دعاکرے کہ بیس تمام عمرعافیت سے رہوں یا جھے دین اور ، نبائی
تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور تمام برائیاں بھے سے دور ہوں یا محال عادی کا سوال کرے مثلاً بھی پر دستر خوان بازل ہو، یا محال
شرعی کاسوال کرے مثلاً کا فرکی مغفرت کاسوال کرے تو بیہ تمام دعائیں حرام ہیں۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں) کیو نکہ جو فحض کا فر
کی مغفرت طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی خبر کی تحکد یب طلب کرتا ہے، اور اگر بید دعاکرے کہ اللہ تمام مومنوں کے تمام
شماموں کو معاف کردے تو بید بھی حرام ہے کیونکہ اس وعامیں ان احادیث معجد کی تحکد یب ہے جن میں بید تصریح ہے کہ
بعض مومنوں کو دو زخ ہیں عذاب دیا جائے گا پھر اللہ تعالی ان کو شفاعت سے یا محض اپنے فضل سے دو زخ سے نکال لے گاہ
لیمن کا فرکی مغفرت کی دعا کرنا کفرے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تحکذیب ہے اور تانی الذکر دعا کفر خسیں ہے کو نکہ اس میں
اخبار آحاد کی تحکد جب ہے۔

تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلف وعید کومنتلزم ہے؟

نمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کامعالمہ ایک مشہور مسلمہ پر بنی ہوہ ہیہ ہے کہ آیا خلف وعمیہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالی نے جن گناہ گاروں کوعذاب دینے کی وعید سائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں،اشاعوہ کتے ہیں کہ خلف وعید جائز ہے کیونکہ سزا کی وعید ساکر سزانہ دینا جو داور کرم سے شار کیا جاتا ہے اور علامہ تفتازائی نے تصریح کی ہے اور ای طرح علامہ شفی نے تصریح کی ہے کہ خلف وعید محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ فَدُ فَدَّمُثُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيْدِهِ مَا يُبَدَّلُ الْفَوُلُ لَدَى

پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں 🔿 اور میری بات تبديل نهيں ہوتی-(ق: ۲۹-۲۹) اوراللہ اپنی وعید کے ہرگز خلاف نمیں کرے گا۔ وَلَنْ يُحُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ (الح: ٣٤)

حق کے قریب تربیہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں خلف وعید جائز ہے اور کفار کے حق میں محال ہے کیونکہ قر آن مجید

ے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِهُ أَنْ يُسْشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا جائے اور اس سے کم گناہوں کوجس کے لیے جاہے گابخش دے دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَنْسَاعُ (السّاء: ١١١)

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ کافراورمشرک کی تو ہمرحال بخشش نہیں ہو گی اورمسلمان گناہ گاروں میں سے اللہ جس کو چاہے گابخش دے گا اور ای طرح سورت ابراهیم: ۴۱ میں حضرت ابراهیم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے وعاکی ہے اور سورت محمہ:۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام مومن مردوں ادرمومن عور توں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے یہ دعاکی اے اللہ !عاکشہ کے انگلے اور پچھلے اور خلاہر اور خفی ذنب کومعاف فرمادے اور فرمایا میں ہمی دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کر آبادوں صحح ابن حبان رقم اعدیث:اااے، سند البزار رقم الحدیث: ۴۷۵۸ المستد رک ج۴م الاوا کدج۴م ص۱۳۴۳) او ربید دعالان نصوص کے خلاف نہیں ہے جن میں

نہ کو رہے کہ بعض مناہ گار مسلمان وو زرخ میں وا خل ہوں گے ، کیو نکہ مقصودیہ ہے کہ تمام گناہ گار مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت جائز اور ممکن ہے ، نہ اس پر جزم اور یقین کرناکہ میہ مغفرت تمام مسلمانوں کو حاصل ہوگئی ہے اور اس دعا کاجواز اس کے وقوع کے جوازاور امکان پر موقوف ہے نہ کہ اس کے وقوع کے جزم اور یقین پر-علامه ابی اور نووی نے بید کها ہے کہ اس پراجماع ہے کہ بعض گناہ گار مسلمانوں میں وعید ضرور نافذ ہوگی او رجب کوئی

مخص به دعاکرے گاکداے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کردے تو بیدابیاہے جیسے کوئی به دعاکرے کداے اللہ اہم پرنمازا ور روزه واجب ند کریا چیے کوئی مرده کافر کے لیے مغفرت کی دعاکرے البتداس کے جواب میں بید کهاجا سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں ك لي مغفرت كي دعاكر في إي مسلمان بعائيول ك لي شفقت كالظهار ب اورجب بيد دعاكر ب الكديم بر **نمازاور روزه فرض نه کرتواس دعامیں اللہ تعالی کی عبادت ہے گریزاور بیزاری کااظمار ہے، لنذاوہ اس دعاے گ**ناہ گار ہو گا

کین کافر نہیں ہو**گاا در جب مردہ کافروں کے لیے** مغفرت کی دعاکرے گاتو بیہ اللّٰہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کا اظہار ہے اور قرآن مجيد كي نصوص صريحه كانكار ب اس ليه يد كفر به اور تمام مومنوں كے ليے دعاكر نااس طرح نسيس ب-

(روالمحتارج اص ۱۵۵-۳۵۰ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ، ۱۳۰۷هـ، روالمحتارج ۴ص ۱۰-۲۰۷ مطبوعه واراحياء التراث

لِانْ عَسْبَى الله عَافِلُاعِتَا يَعْمَلُ الطُّلِّمُونَ وْإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ وُلِيَوْمِ اورفالم جوا کورہ ہیں تا انٹر کواس سے مرکز بے فیر سمجنا ، وہ انہیں اس دن سکت بیے دمیل دے رہا



Marfat.com

سرابیلم بن قطران و تغشی وجوهم التار فرایجزی الله کا در داک بنز او نه دارد اردن گفیس بند بوش بول ادان کیبرد سه آگ پیشری از الله بازش الله به این الله به بوش به بوش ایستان ایست الله سریع الحساب هذا ایل بالله الله اس کا با با بدد در در این دادی و دادی و در درای ایا والد که بینام ساز این دادی و در درای ایا والد که بینام ساز ایس

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کواس ہے ہرگز بے خبر نہ سجھنا' وہ انسیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہاہے جس دن(دہشت ہے)سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ©لوگ سرائف کے ہوئے بے تحاشادہ ڈرہے ہوں گے در آنحالیک ان کی پلک تک نہ جھیک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوئے ہ

میں مشکل الفاظ کے معانی

مهطعین: بیمهطع کی جع باس کامعنی بسر جھائے تیزی سے دو ڑنے والے اور مالان اور رو ت ک وجہ نظر نداٹھانے والے -

مقنعی دووسہ ہ: اپنے مرول کو آسان کی طرف بلند کرے دیکھنے والے اقسے کا معن ب مان ک ، حمان فسے دامسہ کامعنی ہے اپنے میرکوبلند کرنا۔

ر مصاب میں میں اور ہیں ہوئے۔ وقوع قیامت پر محقلی دلیل اس سے پہلی آیول میں اللہ تعالی نے توحید کے داد کل بیان کیے بجربیہ ہتایا کہ «منت اراجیم میدان ماسا کہ اسا تعال

ے یہ دعائی تھی کہ اللہ تعالی انسیں اور ان کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرہائے اور چو ند طاب اندان کی اس تا نیق اول فرہ کے اور آخرت میں اندان کی ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرہائے اور چو ند طاب اندان کے دالدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرہائے اور چو ند طاب اندان کے دائم میں میں یہ مطلوب آگیا تھا کہ قیامت والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرہائی اور خانم ، جھورات کی آگر اندان تعالی حال ہو تمام ہوگی اس لیے اللہ تعالی کے ایک اللہ تعالی حال ہو تھور کی اس مقلوب آگیا تعالی حال ہو تعالی کے اللہ مقلوب انسان کیا ہو تعالی کی اللہ میں کی اللہ میں کہ انسان کہ جمان اور اس مقلوب کی ایک اور تعالی کی اور ان تمام چیزوں کا فناہو جانا ہی قیامت ہاس کے بعد حشراور روز حماب تو تمزو کا اور خاس والے منسلم میں مظلوم کو اس کی مظلوم میں مقلوم میں برزادی جائے گی۔

جانے 0اور حصوم وا 0 0 حصومیت پر ہر ادی جائے۔ <u>اگر می</u>اعتراض کیاجائے کہ ظالم کوایس کے ظلم پر مزادیے کے لیے تمام جمان کوفنائرنا ایوں نہ ور ں ب فام اس ظلہ م

تبيان القرآن

رد مسترم

رے گانسان کی نیکیوں اور برائیوں کاسلسلہ جاری رہے گا، مثلاً کسی انسان نے ایک معجد بنوادی قوجب تک اس معجد میں نماز یر همی جاتی رہے گیاس کی نیکیوں کاسلسلہ جاری رہے گاخواہ وہ وفات پاچکا ہوا درای طرح جس آ دمی نے کنواں ہنوا دیا۔ توجب تک اس کنویں سے یافی پیا جا تارہ ہے گاس کی نیکیوں کاسلسلہ جاری رہے گاعلمی ہداالیف اس اس نے تغییر قرآن اور

کوان کے مرنے کے فور ابعد جزااور سزا کاسلسلہ کیوں نہیں شروع کردیا جا آلان کاجواب یہ ہے کہ جب تک بیر جمان قائم

شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھ دی تو یو نبی معاملہ ہو گا اور اگر کسی شخص نے کوئی قبہ خانہ ،جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تك برائي كے بداؤے قائم رہيں گے اس كے نامدا عمال ميں گناہ لكھے جاتے رہيں گے - حديث ميں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی · ملمُّا قَلَ كِياجائِ كَاسِ كَ عَذِ الْكِلِيجِيْقِيسِ بِيلِے ابن آدم پر بھی ہو گا كيونكہ وہ پيلا مختص تھاجس نے قتل كا طريقة ايجاد كيا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٣٣٥ تحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٧٧ سنن الترزي رقم الحديث: ٢٦٧٣ سنن النسائي رقم الحديث:

۳۹۸۵ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۲۷۱۲)

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم

ك ياس بيشي بوئ تقد قبيله مصر ك كري لوك آئے جن كے بيرنظي مدن نظ ملكے ميں پوستين يا عبائيں پہنے ہوئے تھے 'ان کے فقر وفاقہ کو دکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا چہرہ مبارک متنفیرہ و گیا آپ اندر شکے ' بھریا ہرآ ہے اور حضرت بلال رضی الله عند کو اذان دینے کا بھم دیا، حضرت بلال نے اذان دی چمرا قامت کمی، آپ نے نماز پڑھائی خطبہ دیا اور فرمایا:

ا ا لوگوا اینے رب سے ڈروجس نے تمہیں ایک نفس سے پداکیا یہ بوری آیت پڑھی (النساء:۱) اور یہ آیت پڑھی کہ

انسان کوغور و فکر کرناچاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہاہے (الحشز:۱۸) لوگ درہم 'ویتار'اپنے کپڑے 'گندم اورجو و غیرہ صدقہ کریں ، خواہ محبور کا یک عکزاہی ہو ، انصار میں سے ایک تمخص بردی بھاری تھیلی اٹھا کرایا جس کے بوجھ سے اس کا

ہاتھ تھک گیاتھا، بھرلانے والوں کا آبان بندھ گیاحتی کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے دوڈ ھیرد کیجے میں نے دیکھا ر سول الله صلى الله عليه وسلم كاچره خوشى ہے يوں تمتمار ہاتھا جيسے وہ سونے كاہو، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو ۔ مختص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے (یا کسی نیکی کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کابھی اجر ملے گااو ربعد میں عمل کرنے والوں کابھی اجر طے گااوران عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی ،اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل

کی ابتداء کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اے اینے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہو گااور ال عمل كرنے والوں كے كناه ميں كوئى كمي نہ ہوگى-

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۰۳۳)

نیکی ایجاد کرنے والے کو بعد کے نیکی کرنے والوں کا جراس لیے ملے گاکہ ان کی نیکیوں کادہ سبب ہے ای طرح برائی ا بجاد کرنے والے کو بعد کے برے کام کرنے والوں کی سزااس لیے ملے گی کہ ان کی برائیوں کاوہ سبب ہے۔

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ جب تک تمام انسان اور سید دنیا ختم نہیں ہوجاتی اس وقت تک انسانوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا نیک لوگوں کانہ بدلوگوں کا اس لیے جزاءاور سزا کانظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ كياني صلى الله عليه وسلم الله تعالى كو ظالموں ہے عافل سمجھتے لتھے؟

اس آیت میں فرمایا ہے:اور ظالم: ﴿ کِچَهِ کررہے ہیں تم اللہ کواس ہے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا-اس ہے بہ ظاہریہ معلوم

تسان القرآن

ہو آے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر سمجھتے تھے تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم الله تعالى كو طالموں كے كاموں ہے بے خبرنہ سمجھنااس اعتراض كے متعدد جوابات من:

(۱) اس آیت کامعنی بیر ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں جانتے تھے آپ ای پر

ابت قدم رہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کامید ارشادے: وَلاَ تَكُونُنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اورتم شرك كرف والون ميس سے مركزند موجانا-

یعن جس طرح آپ پہلے شرک کی نفی کرتے تھائ نفی پر قائم رہیں۔ بَايِّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

یعنی الله اور رسول کے ایمان لانے پر ثابت قدم رہو۔ (۲) آپ بید گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان طالموں ہے چٹم یوشی کرکے ان کے ساتھ ایسامعاملہ کرے گاجیے کوئی عافل مخص کر باہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر تکمراں اور سخت محاسب ہے وہ ان سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔

(٣) اس آیت میں افر چہ بہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے،

لین اے مسلمانو! تم الله تعالی کو ظالموں ہے عافل گمان نه کرنا۔

 (۳) مفیان بن عیبینے نے کہاہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دی ہے اور ظالموں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالموں کی سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے مو خر کر دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس دن کی ہولنا کیوں ہے لوگوں کا کیاحال اور کیا کیفیت ہوگی' اس دن دہشت ہے سب کی آنجھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی' لوگ سر افھائے ہوے بے تحاشادو ڑ رہے ہوں گے در آنحالیکہ ان کی پلک تک نہ جھیک رہی ہوگی اوران کے دل ہوا ہو رہے ہوں

الله تعالٰی کاارشاد ہے: آپ لوگوں کو اس دن ہے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گاتو ظالم لوگ کمیں گے اے ہمارے رب! ہمیں کچھ مدت کی معلت دے دے ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی بیرو ی کریں گے

(توان ہے کماجائے گا) کیاتم نے اس ہے پہلے بید قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم یربالکل زوال نہیں آئے گا0اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھااور تم پر خوب فلاہر بہو چکا تھاکہ ہم نے ان کے ساتھ کیسامعاملہ کیا تها اور ہم نے تمهارے لیے مثالیں بھی بیان کردیں تھیں ۱۰رابراهیم:۳۵-۳۳) قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملناً

اس آیت میں بیب بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار عذاب کامشامدہ کرلیں گے تواللہ تعالیٰ ہے کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے 'اس کی نظیریہ آیتیں ہیں: اور اگر آپ دیکھتے جب انہیں دوزخ کی آگ پر ٹھیرایا وَلَوْ تَرَى إِذْ رُفِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوابَا

جائے گاتو وہ کہیں گے کاش ہمیں (دنیامیں) لوٹا دیا جائے تو ہم این رب کی آیات کی محذیب نمیں کریں گ، رہم ایمان

النُمُوُّمِينِينُ ٥ (الانعام: ٢٧) تبيان القرآن

لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّبَ بِايْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ

کیوں نہیں حاصل کی تھی۔

کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعد دا قوال

والوں میں ہے ہوجا کس محے 0

اور اگر آب و یکھتے جب مجرم اینے رب کے سامنے سر

اوریاد کیجے جب کفار آپ کے خلاف سازش کررہے تھے تاكه آپ كوقيد كردي يا قتل كردين يا جلاوطن كردي، وهايي

سازش میں مصروف تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہاتھا اور اللہ

مبے بمتر خفیہ تدبیر کرنے والاہ 0

بالكل زوال نسيس آئے گا، يينى كيااس ہے بملے تم قيامت اور مركرد وبارہ زندہ كيے جانے اور جزاءاور سزا كے دن كا نكار نسين کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتادیا تھا کہ پچھلی امتوں میں ہے جس نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا اس پر تمس فتم کا عذاب آیا تھا اوراس سے پہلے تم قوم شمود کے گھروں میں تاہی کے آثار دیکھ چکے ہو تو تم نے ان کے آثار دیکھ کرعبرت

القد تعالیٰ کاارشاہ ہے: اورانسوں نے گھری سازشیں کیں اوراللہ کے پاس بن کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں اوران

اں میں مفسرین کا ختلاف ہے کہ مسکروا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے یعنی پیے گھری سازش کرنے والے کون تھے ، زیادہ ظاہریہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ میں جب انہوں نے سید نامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آب کے کاشانہ اقد س کا محاصرہ کرالیا تھا جیسے ہی آپ گھرے باہر نکلیں آپ کو (معاذ اللہ) قتل کردیا جائے اس کاذکراس آیت

ا دراس کی دو سری تفسیریه ہے کہ مسکندوا کی خمیر حضرت ابراهیم علیہ السلام کے زمانہ کے کفار کی طرف راجع ہے اور اس سازش ت مرادیه به به که حضرت ابراهیم علیه السلام کی زمانه میں ایک جابر بادشاه تصاجس کانام نمرود تھا اس نے آسان

وَلَوْ تَوْكَى إِوِ الْمُنْجُورِمُونَ فَاكِيسُوْا كُرُءُ وُسِيهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا آئِصَوْنَا وَسَعِعْنَا فَارْجِعْنَا

نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُونَ ١٥ الجده: ١١)

کی سازشیں ایس (خطرناک) ہیں کہ ان سے میاز بھی (اپنی جگہ سے) بل جائیں 0 (ابراھیم: ۲۸)

امتد تعالی ان کے اس قول کورد کرتے ہوئے فرما آ ہے کیاتم نے اس سے پہلے یہ قشمیں نسیں کھائمیں تھیں کہ تم پر

نے دیکھ لیااور س لیا! توہمیں (دنیامیں)واپس لوٹادے تاکہ ہم نیک عمل کرس برنگ م م**قین کرنے** والے ہیں 0

جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کس کے)اے ہمارے رب!ہم

عافظان كنير وشقى متوفى ١٥٧٨ ه لكصة بن:

وَاذْ يَهُمُكُوبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتُهُ كُواَهُ

يَغُنُكُوكَ أَوْيُخِرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُهُ الله والله تحبر الملكوريس (الانفال: ٣٠)

اس باد شاہ نے گدھ کے دو بچوں کو پالاجب وہ خوب تیار اور فربہ ہو گئے توایک چھوٹی می چوکی کے ایک پائے ہے ایک

کو باندھ دیا اور دو سرے پائے ہے دو سرے کو باندھ دیا 'خو اپنے ایک و زیر کے ساتھ اس چوکی پر بیٹھ گیا انہیں گی دن بھو کا

ر کماتھا، پھرا یک کئزی کے سرے ہر گوشت باندھ کراہے اوپر اٹھایا، بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کوا ڑے

تَكُ بِهِنْجِيْكُ كَالِيكِ سازشْ تاركى -

اوراپ زورے چوکی کو بھی لے اڑے ،جبوہ اتی بلندی پر پہنچ گئے کہ انسیں ہرچیز کھی کی طرح نظر آنے لگی تواس نےوہ

لکڑی جمکادی اب کوشت نیج و کھائی دینے لگا اس لیے اب ان گدھوں نے اپنے پر سمیٹ کر گوشت کے لیے بیجے اتر نا تبيار القرآر

Marfat.com

۔ شروع کردیااوروہ تخت بھی پیچے ہونے لگاحتی کہ وہ تخت زمین پر پہنچ گیا، حضرت علی'این کعباور حضرت عمرے یمی منقول ے کہ یہ نمرود کاقصہ ہے جو کنعان کاباد شاہ تھا اس نے اس طرح آسان پر قبضہ کرنے کی احمقانہ سازش کی تھی اس کے بعد قبليوں كے بادشاہ فرعون كو بھى يمي خبط سايا تھااس نے بہت بلند مينار تقمير كرايا تھا كيكن دونوں كاشعف اور عجز ظاہر ہو گيا اور

ا ذلت اور خواری کے ساتھ وہ دونوں حقیراور ذلیل ۶۴ ئے - (تغییراین کثیر ۲۳ ص ۲۰۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیردت ۱۳۱۹) ہے) امام ابن جریرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہ ضحاک اور قبادہ ہے بیہ نقل کیاہے کہ اس مکراو رسازش ہے مراد

ہے کہ مثر کین مکداور کفارنے اللہ تعالٰ کے شریک گھڑلیے اور عیسائیوں نے اللہ تعالٰ کی طرف بیٹیے کو منسوب کیا، جیسا

وَفَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمُنُ وَلَدُّاهِ لَقَدْ جِنَّتُهُ اور کافروں نے کہار حمٰن نے اپنا بیٹا بنا ایا ہے 🔾 بے شک تم شَيْنًا رِدًّا فَ تَكَادُ السَّمَٰوِثُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ نے یہ بت تھین بات کی 0 قریب ہے کہ اس ہے آسان چھٹ پڑیں اور زمینس مکڑے مکڑے ہو جانیں اور بیاڑ

زِّتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنجِتُ الْحِبَالُ هَدُّالٌ اَنْ لرزتے ہوئے گر جائیں O کیونکہ انہوں نے رحمن کے لیے دَعُوُالِلرَّحُمْنِ وَلَدًّاثُ وَمَا يَشْبَغِي لِلرَّحُمْنِ آنُ يَنْخِذَ وَلَدًا٥ بیٹے کادعوی کیاOاور رحمٰن کی شان کے لائق نسیں کہ وہ اپنے (مریح: ۸۸-۹۲)

لے سے بنائے 0

(جامع البهيان جز ۱۳۲۳ مطبوعه دا را لفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: توتم ہرگزیہ گمان نہ کرناکہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے دعدہ کے خلاف کرنے والا ہے

ب شك الله بهت غالب انقام لين والا ٢٥ (ابراهيم: ٢٥) ر سولوں نے اپنی امتوں سے مید وعدہ کیاتھا کہ قیامت آئے گی اور سب لوگ مرجا کمیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جا کمیں گی پھراللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گااور سب انسانوں ہے حساب لے گا مومنوں اور پر بییز گاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گااور بیراس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہواور ظالموں کو سزااور مظلوموں کو جزانہ دی

جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائمیں گے اور سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تغییر جم نے اس سورت کی آیت: ۴۲ میں کردی ہے وہاں ملاحظہ فرما کیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جس دن زمین دو سری زمین ہے بدل دی جائے گی اور آسان بھی اور سب وگ امتد کے

سامنے پیش ہوں گے جوواحدہ: اور غالب بھی ٥ (ابراهیم: ۴۸) زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دو سری زمین ہے بدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متعد دا قوال میں : (۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے زمین نہی ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کر دی

جائمی گیاس میں زیاد تی یا کمی کردی جائے گی اس کے ٹیلے میاڑ وادیاں اور درخت ختم کردئے ؛ ئیں کے اور اس کو تبزے کی طرح پھیلا کرہموار کر دیا جائے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مٰہ کور ہے کہ بہاڑوں کوریزہ ریزہ کرکے گر اویاجائے گااور زمین کورنگے ہوئے چیزے کی طرح پھیلادیا جائے گا۔ م ،۴۸۹ -۴۸۸ منداحه جاص ۵۵ ۳ به ضعیفه

(۳) عمرو بن میمون نے حضرت ابن مسعودے اور عطانے حضرت ابن عباس ہے روایت کیاہے کہ اس ز**مین کو**دو سر بی

زمین ہے بدل دیا جائے گا دو چاندی کی طرح صاف ہوگی اس پر کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا۔

حضرت ابو جریره معید بن جیراور قرطی وغیرونے کما ہے کہ اس ذھن کو سفید روثی ہے بدل دیاجائے گامومن اپنے

تدموں کے نیجے سے اس کو کھائے گاوو مرول نے کما صاب سے فارغ ہونے تک مسلمان اس کو کھاتے رہیں گے۔ (زادالمسيرج مهم ٢٤ ١٣-٥٥ ١٣ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٥٠١ه)

<u>حضرت سنل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں</u> که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا

حشراس زمین پر کیاجائے گاجومیدہ کی روٹی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ (صیحالبخاری د قمالی بیث:۲۵۲۱ صیح مسلم د قمالی بیث:۲۷۹۰

مروق بيان كرت بين كد حفرت عائشه رضى الله حنماني به آيت تلاوت كي بوم تبدل الارض غير الارض

والسموت جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی (ابراهیم:۸۸) حفرت عائشہ نے بوچھایا رسول الله اس ون لوگ كمال مول ك! آب فرمايايل صراطير-

(صحح مسلم رقم الحديث: ٤٩١، سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٦١، مسند احمد ٢٥ ص ٣٦سنن الداري رقم الحديث: ٣٨١٢ سنن ابن ماجه ر قم الحديث: ۲۷۹، صحح ابن حبان رقم الحديث: ۲۵س۵ المستد ركع ۲م ۳۵۲ س

عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رمنی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے **یوہ** نسدل الارص عبوالارص کی تفیریس فرمایا وه سفید زمین بوگی گویا کدوه جاندی ہے اس میں کوئی حرام خون میس ملا گیا

اورنه اس مين كوئي كناه كياكياب - (المعجم الادسط رقم الحديث: ١٢٥٣- المعجم الكبيرر قم الحديث: ١٥٣٣-١٠)

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق '

حافظ احمر بن على بن حجر عسقله في شافعي متوفي ٨٥٢ هد لكهت بين:

صحیح بخاری اور سحیح مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں کاحشراس زمین پر کیاجائے گاجو میدہ کی روٹی کی

طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی - علامہ خطابی نے کماہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگ، قاضی عیاض نے کمااس سے مرادیہ ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت ہوگی نہ پیاڑیاں اور چٹامیں ہوں گی جس ے زمین بر کوئی علامت مقرر کی جاسکے علامہ ابو جمرہ نے کہا اس میں اللہ تعالٰی کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی

? کیات کی اس لیے خبردی ہے تاکہ ننے والے کو پہلے ہے بصیرت حاصل ہواور قیامت کی ہولناکیوں کااس کو پہلے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان دہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کرلے تاکہ ایبانہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک چیش آئیں اس

صدیث میں یہ اشارہ ہے کہ میدان حشر کی زمین اس موجودہ زمین ہے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں ہی حکمت

ہے کہ جس زمین میں حساب و کتاب ہو گاوہ زمین ظلم اور گناہوں ہے پاک ہو اور اللہ سجانہ اپنے مومن بندوں پر جو مجلی فرمائے گادہ ایک زمین ہو جو اس بخل کی عظمت کے لا اُق ہو میونکہ اس زمین میں صرف المله و حدہ **لانسریک کا علم ہوگا** 

پی اس کے مناسب سے ہے کہ دو ذہین بھی خالص اس کے لیے ہو ( یعنی اس میں مجاز ابھی سمی اور کا تھم نافذ نہ ہوا ہو ااور اس
حدیث میں سے اشارہ ہے کہ دینا کی ذہین مفتح کی ہوجائے گی او راس میں متقد مین کا اختلاف ہے بعض
کے زدیک زمین کا ماد اور اس کی ذات تبدیل کردی جائے گی ہوجی جاری اور صحح مسلم ہے ہی ٹابت ہو آ ہا اور بعض کے
نزدیک زمین میں رہے گی اور اس کی صفات تبدیل کردی جائے گی ہیں گئے جساکہ سنن ابن باجہ ، مشدرک اور مسند اجمد میں ہے کہ
بیاڑوں اور ٹیلوں کو فتم کر کے زمین کو چپٹا کر کے پھیلا دیا جائے گا وان میں تطبق دینے کے لیے یہ کما گیا ہے کہ محمی بخاری اور
محمی مسلم کی روایت میں جو ہے کہ ذمین روٹی کی طرح ہو گی ہو محشرکی ذمین کے متعلق ہے اور جس صدیث میں ہیں ہے کہ بیاڑ ،
ٹیلے ، وادیاں اور در خت سب کو گر اکر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گاوہ ای ذمین کے متعلق ہے ، قیامت میں اس ذمین بر سے تمام
تغیرات وارد ہوں گے اور محشر میں جو ذمین سفید روٹی کی طرح ہو گی جس ہے مسلمان کھائمیں گے وہ اور ذمین ہوگی جو اپنی

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ. جَسِ دن آسان پُطِي بوت آنجى طرح بوجائكا-(العارج: ٨)

فَياذَا النَّسَفَتِ السَّمَاء فَكَانَتُ وَدُدَةً جَن دن آمان بهت جائ كاتووه سرخ جزك كر طرح كَاللَّهِ هَانِ - (الرحن: ٣٤)

وَرِدُاللَّهِ مَا أَوْ كُنْ سِطَتْ . (ا تَكورِ: ١١) اور عبلَ الْمَا يَعْنِي لما جاء كا-كَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

وَإِذَا السَّمَاءُ فُوجَتْ - (الرالت: ٩) اورجب آسان جِيروا جاسُكًا-زمين كودوبار تبديل كرنے كى تفصيل اور تطبيق

سے معالمہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الافصاح ہے نقل کیا ہے کہ آ سانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا دو مرتبہ ہو گا پہلے صور بھو نکنے کے وقت صرف ان کی صفات تبدیل ہوں گی ہیں ستارے منتشر ہو جائیں گے اور سور نے اور چاند کو آئین لگ

جائے گااور آ مان پچلے ہوئے تانبے کی طرح ہوجائے گااور سروں سے تھینج ایا جائے گااور پہاڑ چلنے لگیں گے اور زمین میں تموج ہو گااور سمندر آگ بن جائیں گے پھرا کیک سرے سے لے کردو سمرے تک زمین پھٹ جائے گی پھراس کی بنیاد اور ہیئت بدل جائے گی، پھراس کے بعد صور پھو نکا جائے گاتو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسان کولپیٹ ویا جائے گااور زمین کو پھیلادیا جائے گااور آ سان کودو سمرے آ سان سے بدل دیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَرُ فِيحَ فِي الْمَشْرُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي الرجب صور پَهُوكا بَاتَ كَاوَ آ الوں اور زميوں مِن المَشْرُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي اللهُ تُمْ صَاءً اللّهُ تُمْ مَنَ فِي اللّهُ تُمْ صَاءً اللّهُ تُمُ صَاءً اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ صَاءً اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ اللّهُ تَمْ اللّهُ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ تَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل

جِمَآئی ءَ بِالنَّسِتِنَ وَالسَّنْهُ لَدَاءَ وَقُلْصِنَى بَیْسَهُمْ مُ رکھ دی جائے گی اور تمام نمیوں اور گواہوں کولایا جائے گا اور بِالْحَقِقَ وَهُمْ لَا یُسُظُّلُمُونَ⊙ (الزمز: ٦٩- ٩٨) بالکَ ظَلْمُ نمیر کاجائے گا۔

بلدعثم

اور زمین کو چڑے کی طرح پھیلادیا جائے گااور اس کو اس طرح لوٹادیا جائے گاجس طرح اس میں قبریں تھیں اور یوگ اس کی پشت پر اور اس کے اندر تھے ' کھرز ٹین کو دو سری بار تبدیل کیاجائے گااور بیداس وقت ہو گاجب لوگ محشر میں ہوں تھے ، بھران نے لیے زمین کو تبدیل کیاجائے گاجس کوالمساہرہ کماجائے گااس زمین پران کاحساب ہو گااور یہ سفید **چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نسیں بھایا گیاہو گااور نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیاہو گااور اس وقت لوگ بل صراط پر** 

ہوں گے اور وہ یل جہنم کی پشت پر ہو گا اور جب لوگوں کا اس زمین پر حساب لیا جائے گاجس کانام المساهرہ ہے جنتی مل صراط ہے گزر کرجنت میں چلے جائمیں گے اور دو زخی جنم میں گرجائمیں گے 'اور لوگ نبیوں کے حوضوں پر کھڑے ہوئے پانی

یی رہے ہوں گے اور اس وقت زمین کو میدہ کی روٹی کی طرح بنادیا جائے گااوروہ اپنے بیروں کے پنیچے نے ٹو ژو ژ کر کھارہے ہوں گے۔ جنت میں واخل ہونے والے تمام لوگ اس ہے کھائمیں گے اور جنت میں ان کو سالن ملے گا جو تیل اور مچھلی کی كليجي سے بناہوا ہو گا- (التذكرة في امور الأخرة جام ٠٠٣٩٥-١٩٩٩ مطبوعه دارالبخاري المدينة المنوره ١٣١٧هـ)

آشان کی تبدیلی کے متعلق اقوال ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیاجائے گاوراس کو چیزے کی طرح پھیلادیا جائے گاوردو سمری بار

زمین کے مادے اور اس کی ذات کو بدل دیا جائے گا پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب اس کوسفید روٹی بنادیا جائے گامیہ توزمین کی تبریکی تقی اور آسان کی تبریلی کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھاہے جب سورج کیپیٹ کیاجائے گااورستارے جھڑجا کمیں گے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابن الانباری نے یہ کہاہے کہ آسان دھواں بن جائے گااور سمندر آگ بن جا تمیں گے ا یک قول بہ ہے کہ آسان کواس طرح لپیٹ دیاجائے گاجس طرح دثیقہ (اسٹامپ ہیر) کولپیٹ دیاجا آہے ، قرآن مجید میں ہے: جس دن ہم آ سان کولپیٹ دیں گے جس طرح د سناویزات يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّيجِلِّ

كولپيٺ ديا جا آے۔

قر آن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ جس جگہ بیر زمین ہے'ای جگہ میدان حشر قائم ہو گالیکن اس زمین کامادہ اور اس کی ذات اور صفات بیر شیں ہوں گی پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گااور دو سرے صور کے وقت بیر زمین میدہ کی روٹی کی بنادی جائے گی اور بعض علاء نے ہیے کہاہے کہ سمند ر آگ بن جائے گااس سے معلوم ہوا کہ یمی سمند ر آگ (دوزخ) بن جائے گانگریہ صحیح شیں ہے کیونکہ جنت اور دوزخ تواب بھی موجود ہیں اپنی مخلوق اور کائنات کواللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور آپ اس دن مجرمول کو ذنجیرول میں جکر امواد یکھیں گے O(ابراهیم: ۳۹) مجرمول کے اخروی احوال

الاصفاد:اس كامعنى طوق، زنجيرس اوربيرا إلى ب

اس کامعنی یہ ہے کہ ہر کافرایے شیطان کے ساتھ زنجیریا طوق میں جکڑا ہوا ہو گا- مدیث میں ہے:

جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سر کش جنوں اور اذا كان اول ليلة من شهر رمضان شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جا آہے۔

صفدت الشياطين ومردة الجن

الحديث

لِلْكُنْبِ - (الانبياء: ١٠١١)

(سنن الترزي رقم الحديث: ٦٨٢ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٦٣٢)

الله تعالی کاارشادہے: وہ (آگ بھڑ کانے والے) روغن کی قیصیں پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چروں ہے آگ اپٹ رہی ہوگی (ایرامیم: ۵۰)

سوابيل: سرمال کې جمع ب سرمال کامغې به تيمو

قطوان: تیل کی طرح آیک سال مادہ ہو تاہے جو ابہل یا صنوبروغیرہ کے در ختوں سے نکاتا ہے اور خارش زدہ او نئوں کے لگا جا تاہے ، قاموس میں در خت ابمل سے نگلے والے سال مادہ کو قطران کتے ہیں بعض قرءات میں قطران (قاف کے مساح کے سات میں میں میں معرف میں مکھان میں انہ کا انہوں مادہ قاطعی فرکھا ہے تا ہے تاکی مرتب جا میں کا مشتر

زیر کے ساتھ) آیا ہے اس کامعنی ہے بگھلاہوا آنہا کھول آہوا-علامہ قرطبی نے کہا ہے اس تیل ہے آگ بہت جار بھڑک اٹھتی ہے- حدیث میں ہے:

ے - حدیث ہیں۔۔ السائسحة اذا لم تنب قبل موتها تقام نوحہ کرنے والی جب مرنے سے پہلے توہ نہ کرے تواس کو یوم الفیامة وعلیها سربال من قطران و قیامت کے دن روغن قطران اور غارش کی قیمی بہنائی جائے

يوم القيامة وعليها سربال من قطران و قيمت كه دن روغن قفران اورغارش كي قيص پهنائي جائد درع من جوب - (سيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٣) گ-

حضرت ابن عماس ٔ حضرت ابو ہریرہ ، عمر مہ ، سعید بن جبیراو ر لیعقوب سے مردی ہے کہ بید لفظ قطران ہے (ق پر زیر) اس کامعنی ہے پکھلاہوا آبنہایا پیتل ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: تاکہ الله ہر شخص کواس کے کاموں کا بدلہ دے ' بے شک اللہ بت جلد حساب لینے والا ے ۱۵(ابراهیم: ۵۱)

، امام داحدی نے کہاہے کہ اس آیت میں ہر شخص ہے مراد کفار میں کیونکہ سیاق کلام کفار کے متعلق ہے 'امام رازی نے فرمایا اس آیت کواسپے عموم پر بر قرار رکھنا بھی جائز ہے، یعنی موسنین اور پر بہیز گارجو نیک عمل کریں گے ان کواس کے انھوں انھوں سے انھوں کا میں انھوں کے انسان کا انسان کا انسان کا انسان کا انسان کا انسان کو اس کے انسان کو اس ک

بدلہ میں اچھی جزاملے گیاور کفاراور فساق کوان کے کفراور فتق کی سخت سزالے گی۔ ۲۱ سے لوگوں کوڈ راما ہے ماکہ دورے کاموں ہے ماز آجا ئیس اور تو یہ کرنے میں جلدی کرس کیا تا کس وقت موت

اس سے لوگوں کوڈ رایا ہے باکہ وہ برے کاموں ہے باز آجا کمیں او رنو بہ کرنے میں جلدی کریں کیاپتا کس وقت موت آ ئے۔

الله تعالی کارشاد ہے: یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے بیغام ہے تا کہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تا کہ وہ یہ جان لیس کہ صرف وہ ایک بی مستقی عمبادت ہے اور تا کہ عقل والے تقیحت عاصل کریں ۱۰(ابرامیم: ۵۲) ہدایت کے لیے قر**آن مجید کاکافی ہونا** 

مرایت ہے سیے فر ان بحید 6 مل ہونا یعن تھیجت کے لیے یہ قرآن کانی ہے، قرآن مجید کی ہر سورت تھیجت کے لیے کانی ہے۔

یی سیحت ہے ہیے یہ فران ہل ہے، فران جیدی ہرسورت سیحت ہے ہی ہے۔ اللہ تعلل نے انسانوں کو دو قوش عطاکی ہیں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ، قوت نظریہ ہے انسان تو حید اور رسالت کے ولائل میں غور و فکر کرکے اللہ اور رسول پر ایمان لا آہے اور قوت عملیہ سے اللہ تعالی اور کلوق کے حقوق اواکر آہے جس

ے انسان کادل روش ہوجا آہے اور اس کادل تجلیات الہیہ کے لیے آئینہ بن جا آہے، قرآن مجید میں عقا کداور احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان کردیا گیاہے اور ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کا کال تزکیہ ہوجا آہے، قرآن مجید میں ایسی آیات میں جن میں نیک اعمال پر بشارت دی گئی ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرایا ہے پس انسان کو تواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرنے چاہیں اور برے اعمال کو ترک کرناچا ہیے، اور مہدایت کے لیے یہ اسلوب کانی ہے کیو نکہ انسان تواب کے شوق سے اطاعت کر آجیا عذاب کے خوف ہے۔

یہ سورة ابراهیم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کایہ وصف بیان فرمایا ہے کداس میں اللہ کاپیغام ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور سورۃ ابراھیم کی پہلی آیت ہیں بھی قرآن کریم کاوصف بیان فرمایا ہے کہ اس کماپ کو

ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفرے) اند میروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیس کویاسورة

ا براهیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے وصف ہے ہوتی ہے اوراس کی انتہاء پھی قرآن مجید کے وصف پر ہوتی ہے۔

ابراهیم کی تغییر کمل ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ ہے دعاکر آبول کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیاریوں سے خصوصاً کمرکے دردے شفاء عطا

فرمائے تاکہ میں بغیر تھی تکلیف کے بیٹھ سکوںاور زیادہ سے زیادہ تغییر کاکام کرسکوںاور میں اس تغییر کے بڑھنے والوں سے بھی التماس کر تاہوں کہ وہ میرے لیے شفاء کی دعاکرس، خصوصاً کمرکے دردے 'اور میں امام فخرالدین را زی'علامہ قرطبی'

امام این جریر اور امام این جوزی جمله محدثین اور شار هین حدیث کے لیے دعاکر آبوں کہ اللہ تعالی ان کے صدقہ جار بیہ اورسلسله فيفش كو ياقيامت جاري ركھے اوران تمام نفوس قدسيه كوجنت الفردوس ميں بلندمقام عطافرمائے 'اورميس مفتی محمر حسین نعیمی علامه عطامحر گولژوی مولانامحر نوا زاویسی او رعلامه سیداحمر سعید کاظمی او را پنے جمله اساتذہ کے لیے مغفرت اور

جنت میں بلند درجات کی دعاکر تاہوں اور اپنے والدین 'ا قارب' تلاندہ'احباب' تبیان القرآن کے معاد نین اور قار کین کے لیے سعادت دار من کی دعاکر تاہوں۔الہ العالمین! میرے اس عمل میں اخلاص عطافرہ اپنے ذکراد رشکراور حسن عبادت میں میری مدد فرما اُس تغییر میں مجھے بیشہ حق لکھنے اور باطل ہے اجتناب کرنے پر بر قرار رکھ' اس تغییر کو قیامت تک مؤثر اور فیض آفریں بنااور محض اینے فضل سے میری مغفرت فرہا مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطافرہ اور جس طرح تُونے محض اپنے کرم سے یمان تک تغییر تکھوا دی ہے باتی تغییر کو بھی مکمل کرا

و-- آمين يارب العلمين بجاه حبيبك سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين والصلوة والسلام عليه وعلى آله الطاهرين واصحابه الكاملين وازواجه امهات المؤمنيين وعلى اوليهاء امته وعلماء ملته اجمعين



449 سُورة الحِجْرِ (10)

Marfat.com



قرآن مجید میں ممنوع کے معنی میں مجر کالفظ استعمال ہواہے: وَفَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامُ وَحَرُثُ حِجْرَ اورانہوںنے کہایہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں-(الانعام: ١٣٨)

تبيان القرآن

اور دود ریاؤں کے در میان پر دہ رکھااور منع کیا ہوا تجاب۔ وجعل بينهما برزكا ويجرا مكحكورا (المفردات يْاص ١٣٦٤ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى، مكه مكرمه ١٨٩٨ه ) (الفرقان: ۵۳)

Marfat.com

علامه سيد محمد مرتضى حسين زبيدي متوفى ٢٠٥٥ اله لكصة مِن:

دیار شمود کانام الحجرہے۔ یہ جگہ شام کی جانب وادی القری کے پاس ہے ایلاد شمود کانام الحجرہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان

دونوں میں کوئی فرق سیس ہے، کیونکدان کے دیار اگھراان کے بلاد (شروں) میں تھے اور ایک قول یہ ہے کدان کے درمیان فرق ہے اور میر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' اس کاحدیث میں بہ کثرت ذکرہے -اور قرآن مجید میں ہے اور بے شک

وادی حجروالوں نے رسولوں کی تکذیب کی-(الحجز: ۸۰)اور مراصد میں ند کور ہے کہ الحجر قوم ثمود کی حدیلی کانام ہے - بید میند اورشام کے درمیان ایک وادی میں شمرہے -اس میں قوم ثمود کے مساکن تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان تراثے ہوئے گھر

تھ، جیسے عار ہوتے ہیں۔ ہر پیاڑ دو سرے بہاڑے الگ تھا اور پیاڑوں کے اندر کھدائی کرکے مکانات بنائے گئے تھے۔

بہاڑوں کی تعداد کی مناسبت سے بعض جگہ ہید گھر کم تھے اور بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشمل تھے اور نهایت خوبصورت تنے۔ان کے درمیان ایک کنوال تھاجس پر حضرت صالح علیہ السلام کی او ننمی یانی ینے کے لیے آتی تھی۔

( آج العروس شرح القاموس؛ جسائص ۱۲۵-۱۲۴ مطبوعه المضعه الخيريية مصر ۲ • ۱۳۰۰ م علامه ابوعبد الله يا قوت بن عبد الله الحموى متوفى ٦٢٧ ه لكصته بين:

قوم ثمود کی بستی یاان کے وطن کانام الحجرب میہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان واوی انقریٰ میں تھی میہ لوگ بیاڑوں

میں کھدائی کرکے پیاڑوں کے اند راپنے مکان بناتے تتھے جن کووہ اٹالٹ کہتے تتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شمود کو خطاب کرے فرمایا:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا } مِنْ بُعُدِ عَادٍ اوریاد کروجب ابند نے قوم عاد کے بعد تم کوان کا جانشین وَّنَوَّاكُمُ فِي الْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُوْلِهَا بنایا اور تهمیس زمین میں ٹھکانادیا، تم اس زمین کی نرم جگہ میں

محل بناتے مواور بیاڑوں کو تراش کران میں اپنے گھریناتے ہو۔ فُصُورًا ﴾ تَنْجِئُونَ الْجِنَالَ بُيُوتًا.

(الاعراف: ٣١)

ا نهی بیاڑوں میں وہ کنواں تھاجس ہے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی او نثنی پانی پی تھی اور ایک دن وہ انی میتے

تھ ور آن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ممودے فرمایا: قَالَ هٰذِهِ نَاقَأَةً لَهَا شِرُكُ وَلَكُمْ شِرُكُ يَوْمِ

(صالح نے) کمایہ او نٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کی باری ہےاورایک دن تمہاری پاری ہے'اس کادن مقررہے۔ مَّعُلُوم - (الشعراء: ١٥٥)

(مجم البلدانج عص ٢٢١- ٢٢٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٩٠ اله)

لوئيس معلوف اليسوعي في لكهاب:

الحجر جزائر عرب میں ایک علاقہ ہے ایر سعودیہ کے جنوبی تمامیں ہے۔ یمان قوم ثمود کاوطن تھا اید بت پرست تھے۔ آج كل اس وادى مين كنوئيس بهت زياده بين - (المنجدج ٢٣ م ٢٣٠ مطبوعه بيروت الطبع العاشره)

دولت مثانیہ کے زمانے میں اس جگہ ریلوے اسٹیش تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس جگہ ہے

کزرے تھے۔

متعلق احاديث او ران كي تشريح

<u>حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنماییان کرتے ہیں</u> که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب دیا کیا تھا۔ ان کے پاس سے صرف روتے ہوئے گزرو' اگر تم رونہ سکو توان کے پاس سے نہ گزرو۔ ایسانہ ہو کہ نتم پر بھی وہ عذاب آجائے جوان پر آیا تھا۔ (میج ابھاری رقم الدیث: ۱۳۳۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۸ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۷۸ میل

حافظ شاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفي ٨٥٢ هاس حديث كي شرح ميس لكهة بهن:

بیر ممانعت اس ونت فرمائی تھی جب تبوک کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحجرے

پاس ہے گزرے تھے جو کہ دیار ٹمود ہے۔حضرت ابو سعید خد ری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاایک شخص کو گرمیں معذبین کے مکانوں میں ایک انگو تھی پڑی ہوئی آئی تھی-وہ اس انگو تھی کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس ے اعراض فرمایا -اس نے اس انگو تھی کو اپنے ہاتھ میں چھپالیاتا کہ آپ نہ دیکھیں - آپ نے فرمایا اس انگو تھی کو پھینک دو تو اس نے وہ اگلو تھی پھینک دی- اس حدیث کو حاکم نے الاکلیل میں روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے،ام بخاری نے

إحاديث الانبياء ميں روايت كياہے كه نبي صلى الله عليه وسلم نے اس جگه كے پانى پينے ہے منع فرمايا ہے 'اس حديث ميں غور و فکر کرنے کی ترغیب ہےاو رجن پرعذاب دیا گیاہو' وہاں ہے جلد گز رنے کا تھم ہے اور جن لوگوں کوعذاب دیا گیاہر ' وہاں گھ بنانے کی بھی ممانعت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے:

وَسَكَنْتُهُمْ فِي مَسْكِينِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اورتم ان لوگوں کے گھروں میں جا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیاتھا۔ أنفسهم. (ابراهم: ۴۵)

(فتح الباري جاص ا٥٠-٥٣٥ مطبوعه الابو ١٠ ١٠ ١٥٥)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنماميان كرتے بين كه مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ شمودك رزمین الحجرمیں ٹھیرے۔مسلمانوں نے ان کے کئو کمیں ہے پانی نکالااور اس پانی ہے آٹا گوندھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوییہ حکم دیا کہ اس پانی کو پھینک دیں اور وہ آٹااو نٹوں کو کھلادیں اور ان کوییہ حکم دیا کہ وہ اس کنو ئیں سے پانی نكاليس- جس كنو كيس براو نثني آتي تقي- (صحيح البغاري رقم الحديث:٣٣٧٩، صحيح مسلم رقم الحديث:٢٩٨١)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجرکے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا معجزات اورانلّه کی طرف ہے نشانیوں کاسوال نہ کیا کروٴ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کاسوال کیاتھا' پس وہ او نئنی اس رائے ہے آتی تھی اور اس رائے ہے جاتی تھی، بھرانہوں نے اپنے رب کے تھم کی نافرمانی کی اور اس او نئن کی کونچیں کاٹ ڈالیس تو ان کوایک گرج والی چنج نے پکڑلیا۔ سو آسان کے نیچے جنتے بھی لوگ تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا ماسواا یک شخص کے جو اس وقت الله عزوجل کے حرم میں تھا۔ کما گیایا رسول الله ! وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ

ابورغال تھا؛جبوہ حرم ہے باہر آگیاتواس پر بھی وہی عذاب آگیاجواس کی قوم پر آیا تھا۔ (مند احمد جسوص ۲۹۱ مند احمد رقم الحديث: ۲۰۳۵ عالم الكتب بيروت مند احمد رقم الحديث: ۹۲ ۱۳۰۹ طبومه وارالحديث قامرو،

المستدرك ج٢م ٣٠٠- عاكم نے اس حدیث كو صحیح كها ہے اور ذہبی نے ان كی موافقت كی ہے۔ حافظ البیشی نے كها ہے كہ امام حمد كی سند صحح > مجمح الزواكد ن ع م • ۵ • عافظ ابن حجر عسقلانی نے كماب كـ امام احمد اور حاكم كى سند حسن ب )

بورةالحجر كيمقاصه

اس سورت کوالسر (الف لام را) بے شروع کیا گیاہے؟ میہ حروف مقطعات ہیں؟ اس سورت کوان حروف سے شروع

کرے ایک بار پھر یہ سنیم ہر فرائی ہے کہ اے محرو! اگر تم سجھتے ہو کہ بیہ قرآن کمی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام

نہیں ہے تو یہ کلام ائنی حرف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو سوم کو جاہیے کہ تم بھی ایسا کلام

بناکر کے آؤ۔ اس آیت میں قرآن مبین پر توین تعظیم کے لیے ہے اس سورت میں مشرکین کوامیان نہ لانے پر عذاب الٰی ے ڈرایا ہے 'اوراس بات پران کی فدمت کی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں اور شموات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے

حصول ہے اعراض کر رہے ہیں اوران کو اس بات ہے ڈرایا ہے کہ اگر وہ ایمان نسیں لائے توان کو آخرت میں در دناک

عذاب ہو گااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کی موٹر تبلیخ اور بسیار کو شش کے باوجو دیہ مشر کین

ا یمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ہردور میں مشرکین کی ہیادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبوں اور رسولوں کی

دعوت کومسترد کردیا تھا، مشر کین فرمائش معجزات کوطلب کرتے ہیں، لیکن آیات اور معجزات ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو تا اور نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آیات اور معجزات سے بیافائدہ حاصل کرتے تو قرآن مجیدے ہدایت حاصل کر لیتے۔ بیہ محض کے بحق او رہٹ د حری ہے نت نے معجزات کی فرمائش کرتے ہیں۔اگران کے بید فرمائش معجزات ان کے لیے پیش ہجی

كردية جات توالله تعالى كوعلم ب سي چرجي ايمان نس لات-الله تعالى نايي مصنوعات اورا بي نعتول ايي ذات اورا پی توحید پر استدلال فرمایا ہے - مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کاذکر فرمایا ہے اوراس پر دلاکل پیش فرمائے ہیں، نوع

انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ہے اور شیطان کے کفر کاذ کر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ملیما السلام کے قصہ کاذ کر فرمایا ہے اور اصحاب الا یکہ اور اصحاب الحجر کاذ کر فرمایا ہے ، اور اس سورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیاہے۔ آپ کے لیے تسلی سے کلمات کے ہیں اور آپ کویہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی ہے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضہ کو ثابت قدمی ہے انجام دیتے رہیں اوراس سورت میں جنات کو پیدا کرنے اور وہ چوری چھپے جو فرشتوں کی ہاتیں سنتے تھے 'اس کابھی ذکر فرمایا ہے اور منتقین کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کو

مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اورا خروی عذاب ہے ڈرایا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے ہے معلوم ہو آہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور تر تیب نزول کے اعتبارے اس کانبر ۸۲ (چون) ہے اور بیہ سورة الانعام سے پہلے اور سورة ہوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورة ابراہیم قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور سورة المجر قرآن کریم کے ذکرے شروع ہوری ہے۔

سورة الحجركے اس مخضرتعارف كے بعد ميں آج بارہ رہج الاول ۱۳۴۱ھ / ۱۲ بون ۲۰۰۰ء بعد نماز جمعہ الله تعالى كى تائد اوراس كى توفق سے سورة الحجركى تفير شروع كر ربا موں - وما توفيق الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم٬ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وجميع المؤمنين

ڛؙٷڒڰٳڿۯػؾڂؖ؋ػڎؾڰۊڝۼٷڗڵڮؙؠٞۊڛڐٳڮڠ ڛؙٷڒڰٳڿۯڲؾڂؠڰڞڐڰڰۊڝۼٷڗڵڮؠٞڰڛڐٳڮڰ

بِسُواللهِ الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

الشرى كے نام سے دشروع كرتا موں) ونهايت مم دران والا بہت مبر بان ہے 0

الْلِوْ بِنْكُ أَيْتُ الْكِ الْمُرْكِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

كتاب اور قرآن مبين كامعني

الد: اس كى تفيراس سورت ك تعارف يس اورسورة يونس كا ابتدايس كزر يكى ب-

الله تعالی کارشاد ہے: یہ کِتاب اور قِر آن مبین کی آیتیں ہیں ۱۵(الحجز ۱)

تلک کاشارہ اس سورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن میین سے مرادوہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ بیہ آیتیں جو اس سورت میں نہ کور ہیں' اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کا ل ہے اور اس قرآن عظیم کی آیتیں ہیں جو مبدا اور معاد کے متعلق صی عقائد

کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے اور اس قرآن عظیم کی آیتیں ہیں جو مبدا اور معاد کے متعلق سٹی عقائد بیان کر نا ہے۔ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی ہیش گوئیاں بیان کر نا ہے ' طلال و حرام کے احکام بیان کر <sup>تا</sup> ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ بیان کر تا ہے۔

كتاب أور قرآن مبين مين تغاير

اس مقام پریدا عتراض ہو تاہے کہ قرآن مبین کا لکتاب پر عطف ہے، اور علف تغایر کو چاہتاہے حالا نکہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک ہی چیز مرادہے، اس اعتراض کے حسب ذیل جو اب ہیں:

(۱) سکتاب اور قرآن کے مفہوم میں تغایر ہے۔ ترتاب کالغوی معنی ہے لکھی ہوئی پیزاور عرفی معنی ہے جو چیز ستعد دمسائل اور مضامین کی جامع ہویا جو چیز فضص منجروں اور ادکام کی جامع ہواور قرآن کالغوی معنی ہے جو چیز پر ھی جاتی ہویا جس عبارت باہم متصل ہواور قرآن کا عرفی معنی ہے اللہ عزوجل کاوہ کلام جو سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظانازل کیا گیااور ہم

عبارت باہم منصل ہواور فرآن کا عربی سعنی ہے اللہ عزو بس کاوہ قلام جو سیدنا حمد سی اللہ علیہ و سم پر بعظاء رں بیا بیاد ر ، م تک الیک نقل متواتر ہے پہنچا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے ۔ (۲) الکتاب اصل کے اعتبار ہے عام ہے اور غلبہ استعمال کے لحاظ ہے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہو گیااور

قرآن اصل د ضع کے اعتبارے اس کتاب کے لیے علم ہے۔ **الکتاب ک**و قرآن مبین بر مقدم کرنے کی وجوہ

الکتاب کو قرآن میں پر مقدم کیا ہے۔ اس کی دود جس ہیں: ایک بید که الل عرب میں الکتاب کالفظ مانو س اور معروف تھا۔ وہ تورات: زبو راورانجیل کو آسانی کتابوں کے عنوان ہے پہچاہتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے تھے،

تبيان القر آ<sub>ن</sub>

Marfat.com

علد تششم

دوسری وجہ بیہ ہے کہ جب دہ ضد بحث کرتے تھے تو وی اللی کو کتاب کتے تھے جیساکہ اس آمت میں ہے: اَوْ تَفُولُوْ اَلَوْ اَلَّا اَلْوُلِ اَلَّا الْمِيْلَةَ الْمِيكِمَانُ لَا اللہِ اِللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہ

او مقولوا كو الما المزل عملينها المجتناب يايه (ته) الولدالر حُتَّااً هَمْدَى مِنْهُمَّةٍ - (الانعام: ١٥٤)

مُبَكَايُودُ الَّذِي يُنَكَفَّ وُالَوُكَا ثُوْامُسُلِمِينَ ®ذَرُهُمُ

با اوقات کفاریر تمنا کریں کے کر کامش وہ ملان ہمرتے 0 کپ ان کر کمانے میں

بالكوا ريت متعواديلهه والأمل فسوف يعلمون هوماً اور دنيا دى فائده الخاف من تهور دي اوران كوان كاميرولي منزل دسنة دي يونترب مان بين عن م

اَهُلَكُنَامِنُ قَرْيَةِ اِلْآوَلَهَا كِتَاكَ مَعُلُومُ هَمَا تَسْبِقُ مِنْ

نے جس بتی کو بھی تباہ کیا اس کافر شند تقدیر میں وقت مین نظا © کون کم گروہ اپنے مقرر

ون سے آئے بڑھ سکتاہے نیجے ہو سکتاہے 0 اور انہوں نے کہائے وہ شفوس پر تصبیت

عَلَيْهِ الْذِكْرُ إِنَّكَ لَهُجُنُونَ ﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَلِكُةِ إِنْ كُنْتُ

مِنَ الصَّدِقِينَ۞مَانُنَزِّلُ الْمَلَّلِكَةَ إِثَّا بِالْجَوِّى وَمَاكَانُوُّا

کیوں ہنیں لاتے ، ہم فرشتوں کو موت مق کے ساتھ نازل کتے ہیں اوراس وقت رحیہ وہ نازل ہوگا کا

رد المنظرين في ان نحن نزك الن كر در إنّ الذكون فطون و الدر المنظرين في المنظون و الدرية الما المنظرين المنظون و المنظون المنظرين المنظم المنظ

لقَّل ارسلنا مِن قبلِكَ فِي شِيْعِ الأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَا تِيْهِمُ الْدَوْلِينَ ﴿ وَمَا يَا تِيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِّنَ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوْ إِنَّهُ يَسْتَهُ زِءُونَ ۞ كَنَالِكَ نَسُلُكُ عَلَى فَيْ

رن رسول آنا بھا تو وہ اس کا مذاق اڈاتے ہے 0 ہم اس طسرح اس کو مجر موں کے

تبياز القرأن

دنوں میں وال دینے ہیں 0 وہ اس پر ایمان نہیں لایش کے اور بے تنگ بیسے وگوں کا می ماروش کردگی ہے 0

ڒۏ۬ؾڂٵۘۼۘڵؽڡؚڂڔٵڰٳڞؚؽٳۺؠٵڿۏڟڷۏٳۏؽڮؠۼۯ

ا درا کریم ان پراسمان کاکرنی وردازه کھول دیں اور وہ دن بھر اسسس پر چرا صنے رہی رہیں 🔾

ب بھی وہ یہی کہیں گے کہ! ت مرف ہی ہے کہ ہاری نظر بندی کردی گئے ہیں ہولوں پرجادو کر دیا گیاہے 0

اللَّه تعالٰی کارشادے: بیاد قات کفاریہ تمناکرس گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے 🔾 (الحج: ۲) ینه گارمسلمانوں کودوزرخ ہے نکلتاہواد مکھ کر کفار کی حسرت اور ندامت

حافظ ابو بكر عمروين الى عاصم الفحاك الشيماني المتوفى ١٨٧٥ روايت كرتے بن:

حفزت ابوموی ٰ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو زخ والے دو زخ میں **جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کواللہ چاہ گ<sup>و</sup>ا تو کفار کمیں گے کیاتم مسلمان نہیں تھے؟وہ کہیں** گے کیوں نہیں! پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم ہے کون سامذاب دور کردیا۔ تم بھی بمارے ساتھ دوزخ میں آگئے **ہو!** مسلمان کمیں گے ہمارے گناہ متھ ان گناہوں کی وجہ ہے ہم <sub>ک</sub>رفت کی ٹنی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہاتیں سنے گا پھر فر مائے گاجولوگ اہل قبلہ ہے ہیں'ان کو دوزخ ہے نکال'و۔ جب دوزخی ۔ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت ہے کہیں گے، کاش ہم بھی مکمان ہوتے توہم کو بھی دوزخ ہے اس طرح نکال لیاجا تا 'س طرح' اں و نظال لیا گیاہے پھررسول اید صلی امتہ حدیہ و سلم

نے یہ آیت پڑھی: أُرْبَمَا يَوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَذَ كَالُوا ر داو تات گفار به تمنا رس به که کاش ده مسلمان دو ت

موسيليمين - (الحجز: ۲) ( كَتَابِ السند رقم الحديث: ٩٨٣٠ جامع البيان رقم احديث: ١٥٨٠٠ تغييرامام ابن ابي حاتم: ١٠٣٣٢٠ البعث والشور رقم حديث:

٨٥٠ المستدرك ج ٢٥ م ٢٨٠٠ مجم الزوائدج ٤٠ص ٨٧٠ تفيران كثيرة من ١٠٠٠

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنماییان کرت بس که رسول اینه صلی الله عابیه و علم نفرمایا: میری امت میں ہے **کچھ لوگول کوان کے گناہوں کی دجہ سے عذاب ہ**ا جائے گا سوجب تک امتہ حیاہ کا دودو زخ میں رم ہیں ہے ، ٹیمر مش<sup>ش</sup> میں ان **کوعار دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور این تمد**لق کی وجہ ہے : ماری مخالفت کیا ارتبہ تھے ، اب ہم شمیر ، جیر رہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی تفعی خیابا ہو۔ بھر ہر موحد کو اللہ دو زخ سے نکا لیے کا ال رہے ، عدر سول اللہ صلی

الله عليه وتملم في يه آيت يرهي (رمصا يودال ذين كفروالو كانوامسلميس الن مديث كي روايت ين محمر في موا متفرد - - (المعجم الاوسط رقم الحديث:۵۱۳۲)

**تفنرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی مشرکین کے ساتخہ مسلمانوں کو بھی، و زخ میں ذال** تبيان الق آن دے گاہ مشرکین کیس گے تم دنیا میں میہ گمان کرتے تھے کہ تم اللہ کے ادلیاء ہو ' مجرکیاد جہبے کہ تم ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو - جب اللہ تعالی ان کی اس بات کوئے گاتوان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے گاہ چرفر شتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتی کہ اللہ کی اجازت ہے ان کو دوزخ نے نکال لیاجائے گا۔ جب مشرکین یہ معاملہ دیکھیں گے تو کمیں

گے کہ کاش ہم بھی ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دو زخے نکال لیاجا آباد رہداللہ تعالی کے اس قول کامصداق ب: در سما یود الذین کی فسروالو کے انوامسلمین چو تکدوو زخے نکالے ہوئے ان مسلمانوں کے چرے سیاہ ہوں

ہے: ن سمایو دالیذین کیفیروالو کیانیوا مسلمین چو تلہ دو زئے نقاب ہوے ان سمایوں سے پیرے ساوہوں ا گے تو جنت میں ان کانام جمعمین ر کھاجائے گا بھروہ دعا کریں گے اپ رب! ہم ہے یہ نام دور کردے 'اللہ تعالیٰ ان کو تکم

دے گاکہ وہ بنت کے دریامیں نمائیں توان ہے وہ سابی دُور ہوجائے گی۔ انگری میں میں نمائیں توان ہے وہ سابی دُور ہوجائے گی۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ٢٠١٠ تغييرا بن كثير ج ٢ص ٢٠٥)

بعض مفسرین نے کہاہے کہ کافروں کو یہ حسرت اور ندامت موت کے دفت ہوگی جب وہ عذاب کے فرشتے و کچے لیں ا کے، بعض نے کہاجب بھی ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی کیکن ان ند کو رالصد راحاً دیث ہوگیا کہ ان کو بیہ حسرت اور ندامت اس دقت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ دو زخے گذہ گار مسلمانوں کو نکالاجار ہا ہا دران کو ان کے کفراور شرک کی وجہ ہے ہیئے کے لیے دو زخ میں چھوڑا جارہا ہے۔

گریدا عتراض کیاجائے کہ رسم کا کلمہ تقلیل کے لیے آ تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایساہو گاکہ کفاراس حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار ہی یہ تمناکریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی دو زخ نے نکال لیاجا آباس لیے اس ندامت اور حسرت کا اظہاران ہے بہ کثرت ہوگا! اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب رسما کالفظ ذکر کرکے کشرت کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ بسااہ قات کیاجا تا ہے، وہ سماجواب یہ ہے کہ کفار عذاب میں اس شدت کے ساتھ گر فنار ہوں گے کہ انہیں دو سمرے دو زخیوں کے احوال کا جائزہ لیستے کا موقع ہی

سب سے کا صور مداب ہیں، ان سر صدات میں کا طرح اور اور کا این اور ندامت کا اظہار کریں گے۔ نسیں سلے گا<sup>ہ</sup>اں لیے کم کفارا کیے ہوں گے جواس موقع پر حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے۔ ہر چند کہ کفار گذگار مسلمانوں کو دو زخے نکاناہواد کھ کراپنے کفربر نادم ہوں گے لیکن اس وقت می**ہ ندامت اور حق** 

مرچیند نه نفار ننه ورسمانوں و دور رہے تعلیواد چھر برب مربرہ دم وی سے سن ن دسید سے بر رہی کا عتراف ان کے کام نمیں آئے گا، کیو نکہ وہ ایمان معتبرہ جو ایمان بالغیب ہو اور جنت اور دوزخ اور عذاب اور ثواب پر بن دکھے ایمان لایاجائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جس طرح گہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نگلتے ہوئے و کھ کر کفار کو حسرت اور ندامت ہوگ اور ان کام درجہ ہوگا اور ان کو کم تواب ہو گاوہ زیادہ اور بلند درجہ والے مسلمانوں کو و کھ اور گئی ای طرح جنت میں جن مسلمانوں کام درجہ ہو گا اور ان کو کم تواب ہو تا تو وہ مسلمان جنت میں وائمی طور پر کردل میں کڑھیں گے اور سرت میں جنال درجہ میں داخل کرے گا اس کو ای درجہ میں راضی رکھے گا ور ان کے دلوں سے زیادتی کی سے ان کی گا اس کو ای درجہ میں راضی رکھے گا ور ان کے دلوں سے زیادتی کی طلب اور رشمہ درجہ میں داخل کرے گا اس کو ای درجہ میں راضی رکھے گا ور ان کے دلوں سے زیادتی کی طلب اور رشمہ درجہ میں داخل کے جائمی گے۔ قرآن مجیومیں ہے:

ببيار الغرار

الحجر10: 1۵ ـــــ ۲

بیٹھے ہوں گے 0انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی اور نہ وہ وہاں ہے نکالے جائمں گے 0

اگر جنت کے بڑے درجے والوں کو دکھ کرچھوٹے درجے والوں کے دلوں میں ربح ہو تو ان کو تکلیف ہوگی حالا نکہ اس آیت میں فرمایا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی-اس لیے جو شخص جنت کے جس درجہ میں ہو گا'وہ اس درجہ پر

راضی اورمطمئن ہو گا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) فائدہ اٹھانے میں چھو ژدیں اور ان کو ان کی امیدوں میں

مشغول رہنے دیں ۔ یہ عنقریب جان لیں گے O(الحجز: ۳) مشكل الفاظك معاتى

منها بمخرجين ٥ (الجر: ٨٨-٣١)

یلههم: اس کاماده لهو ہے، لهو کامعیٰ ہے کسی ایسے غیرمفید کام میں مشغول ہوناجس کی دجہ ہے مفید کام ترک

قرآن مجيد ميں ہے: رِجَالُ لَا تُلُهِيمُهُمُ يَجَارُهُ وَلاَ بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ ایسے مرد جنہیں؛ تجارت اور ٹریدو فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللُّهِ وَإِفَّامِ الصَّلَوْةِ وَإِيْنَاءَ الزَّكُونِ.

(مجمع بحار الانوارج اص٧°٩ وار الايمان المدينه المنورة ١٥٣٥هـ) (الور: ۳۷)

آيت نمه كوره كاخلاص

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ کفار کوان کے حال پر چھو ڑ دیں - وہ دنیا کے عیش ونشاط اور زیب و زینت ہے جوا بنا حصہ لینا چاہتے ہں' ان کو وہ حصہ کینے دیں' انہوں نے دنیاوی فوا کد حاصل کرنے کے لیے کمبی کمبی امید س باند ہ رکھی ہیں' انہیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کو ایمان لانے اور عبادت کرنے سے غافل رہنے دیں۔ عنقریب جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے تووہ خود جان لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ صحح اور حق تھا

> اوراس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے 'وہ غلط اور باطل تھا۔ دنياميس مشغوليت اوركبي اميدول كيندمت ميس احاديث

کمی امید رکھنانفساتی بیاری ہے اور جب یہ بیاری دل میں جگہ کچڑ لے تواس کاعلاج مشکل ہو جا آہے۔ کہی امید کی حقیت دنیا کی محبت اوراس براوند هے منہ گر جانا ہے اور آخرت سے اعراض کرناہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیار چیزیں بد بختی کی علامت بن آنجھوں کاختک ہو جانا ول کا تخت ہونا، کمبی امید ر کھنااور دنیا کی حرص کرنا۔ (مندالبنزار رقم الحديث: ۱٬۳۲۳ س کاايک راوي باني بن متو کل ضحيف به مجمع الزوا کدن ۱۳۷۰ (۲۲۲)

حفنرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ اس امت کے پہلے اوگوں کی نیکی زبد او ریفین کی وجہ ہے تھی اوراس امت کے آخر کی ہلاکت کخل اور امید کی وجہ ہے ہوگی .

(المعجم الاوسط رقم الحديث:٤٦٣٦- اتحاف السادة المتقين خ •اص ٢٣٩)

حفرت ابو ہریرہ رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شاہے کہ تبيان القرآن

بو رهے آدمی کادل دوچیزول میں بیشہ جوان رہتاہے ونیاکی محبت اور لمجی امید-(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣٢٠ صحح مسلم رقم الحديث:٩٩٣١٠ السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٣٣٢٣ منداحمر رقم الحديث:

ا ۱۰۵۲ عالم الكتب بيروت)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: ابن آدم ہو زها ہوجا اسپ اور

اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہں' مال اور کمبی عمر کی محبت۔

(صحح البواري رقم الحديث: ٩٢٨١ محم مسلم رقم الحديث: ١٩٣٧ السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٢٥٨ مسند احد رقم الحديث: ٩٢٨٧

سنن الترفدي رقم الحديث:٢٣٣٩، سنن اين ماجه رقم الحديث: ٣٢٣٣، صحيح ابن حبان رقم الحديث:٢٣٢٩

ام الوليد بنت عمريان كرتى بي كمه ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ اور فرمايا اے نوگو إكياتم حيا نمیں کرتے! مسلمانوں نے کہانیار سول اللہ! کس چیزے؟ آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہوجن کو کھانمیں سکتے اور

ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پانسیں سکتے۔ کیاتم اس ہے حیا نسیں کرتے۔(المعمم الکبیرج ۲۵ص ۱۹۷۲ س کی سند میں وازع بن نافع متروک ہے، مجمع الزوا کدج •اص ۲۸۴)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ

كر في ما يا: دنيا مين اس طرح ربوجيعي تم مسافر بويا راسته عبور كرنے والے اور حضرت ابن عمريه كتيتے تھے كه جب شام بهوتو تم صبح کا نظار نہ کرواور صبح ہو تو تم شام کا نظار نہ کرواور اپنی صحت سے بیاری کاحصہ لوالینی صحت کے ایام میں وہ عبادت کرلو

جوتم ياري كے ايام ميں نسي كر سكو كے اور اپني زندگي ف اپني موت كا حصد لو-(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣١٦ منن الترزي رقم الحديث: ٩٣٣٣٠ منن ابن اجه رقم الحديث: ١١١٣ صحح ابن حبان رقم الحديث:

١٩٨٧ سند احمد ج عص ٢٨١ ١٠٠٠ السن الكبري لليستى يت عوص ١٩٩٧)

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم میرے پاس سے گزرے -اس وقت

میں اور میری ال دیوار پر مٹی ہے لیپ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا سے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہایار سول اللہ! اس دیوار میں درا ژیژ گن ہے تو ہم اس کو ٹھیک کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاملہ اس سے زیاہ جلد ہوگا۔

(سنن ابودادد رقم الحديث: ٥٢٣٦ ، ٢٣٣٥ ، سنن الترخدي رقم الحديث: ٥٣٣٥ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦٦ ، صحيح ابن حبان رقم

الديث: ٢٩٩٦٠٢٩٩ منداحمرج المرااا)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك جوكور خط تصيحااور

ا ن چو کور کے دسط میں ایک خط کھینچا جو اس چو کورے باہر نگلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط تھینچے جو اس متوسط خط کی جنب تھے۔ پھر فرمایا بیدانسان ہے اور بیداس کی موت ہے جس نے اس کااعاط کیاہوا ہے اور میہ خط جواس چو کور

ے باہر نکا ہوا ہے - سیاس کی امیدیں ہیں اور رہیے چھوٹے چھوٹے خطوط اس کو عارض ہونے والے مصائب ہیں - اگر اس

معينت ے جے نكاتو يہ مصيب اس كوۋس كے گاد راگراس سے چے نكاتو يہ مصيب اس كوۋس لے گی۔ بي صلى اللہ عليہ و سلم کے تعینے ہوئے خط کی شکل یہ ہے:

جلد ششم



نط کی شکل

(میحی ابواری رقم الحدیث: ۱۳۱۷ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۳۵۳ سنن این باجه رقم الحدیث: ۴۳۳ سند احدی است ۱۳۸۵ مند احدی است ۱۳۸۵ مند احدی است حضرت انس رضی الله تعدیل عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک خط تحیینجااور فرمایا بید ہے۔ پھراس کے پہلو میں ایک اور خط تحیینجااور فرمایا بید ہے۔ پھراس کے پہلو میں اس سے لمباخط تحیینجااور فرمایا بید اس کی امریدے ، پھرفر فرمایا انسان اس سال میں ہو تاہے کہ جو قریب والی چیز ہے وہ اس کو آمایی ہے۔

(صححالبغاري رقم الحديث: ٣١٨)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیہ ابن ادم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ نے اپناباتھ اپنی گدی پر رکھا پھڑا س کو پھیلادیا اور فرمایا بھڑا س کی امید ہے اور پھڑا س کی امید ہے۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ۳۳۳۴ تصحیح این حبان رقم الحدیث: ۲۹۹۸ مند احمد بن ۳۳ ص ۱۳۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۳۳ همهه ۱۰۰ مر قرالمه به ۴۰ سن ۱۳۵۰ م ۱۹۰۷ م ۱۹۹۰ م

ا لمعم الاوسط رقم الحديث:۳۹۱، شرح السنه۴۰۰) انسان اپني زندگي ش لجي لمبي اميديس رکھتاہت او رطويل منصوبے بنا آمہے - بيس بيد کام کروں گاہ پيم پيد کام کروں گاہ پھر

سیے کام کرول گاہ تجارت 'سفز ملازمت' بچوں کی تعلیم' بھران کی شادی بیاہ۔ اس کے پروگراموں کا ایک تسلسل ہو تا ہے اور اس کو بیر پتانمیں ہو ناکہ کب اچانک موت آ جائے گی اور اس کے سارے منصوبے اور تمام پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائم گے۔

ہیں ہے۔ سنتقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جوازاو رعدم جواز کامحمل نیمل سنتیں کے ایک میں

تبيا: اأق آن

بلدحتتم

صرف پید چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کملنے اور دنیاوی زیب و زینت ہے بسرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہواور جب انسان کامقصد صرف آخرت ہواور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی ہے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی تواب کو عاصل کر نے لیے دنیا کو حاصل کر سے منصوبے بنائے اور اس کی امیدیس رکھے تو بید نہ صرف جائزے بیل میں مناز میں ہمی لشکر کی صفیل تر تیب دنیا رہتا ہوں ، حضرت عثمان ہوں حضرت عمر اللہ محتمین کی تعدال کر ہوئی سے کہ منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیل کو دین کے لیے خبار جمن بن عوف رضی اللہ عنمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنمان کامیابی کی امید کیال کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کو دین کے لیے خبار تی منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی کی امید کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کو دین کے لیے خبار تیالہ کیالہ کی کیالہ کیالہ کی کو خبوب کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کی کو خبالہ کیالہ کو دین کیالہ کو دین کے لیے خبار تیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کو دین کے لیے خبار کیالہ کو دین کے دیالہ کیالہ کیالہ کو دین کے خبار کیالہ کو دین کے دیالہ کیالہ کھنے کیالہ کو دین کے دور کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کیالہ کو دین کے دور کیالہ کی

مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سواکر کوئی تحق مال کمانے کے لیے تجار بی منصوب بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مال کو وہ دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہویا کوئی شخص اعلی تعلیم حاصل کرے اور اس کا منصوبہ ہیں ہو کہ اے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا ہیرون ملک کوئی عمدہ جاپ مل جائے اور وہ اس آمدنی کی وجہ ہے لوگوں کا دست تھرنہ رہے، اور اپنے مال باپ اور بمن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کرسکے تواس کا پید منصوبہ اور بیٹنیت بھی کار ثواب ہے، اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال در از کرنے ہے بچنے کے لیے محنت مزدور ک کرے، اس کے منصوبے بنائے اور روز گار کی امید رکھے تو اس کی بید امید بھی اسلام میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور جن کی کفالت کی ذھہ دار کی

ر تھی ہے'اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تنگ و دو کرنااو راس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی وین اور عبادت ہے'، سلام میں جو لمی امیدیں رکھنا ممنوع ہے' وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے او راس کے پیش نظر آخرت نہ ہو اور زیادہ امیدوں کی ندمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ختم کا خشاء یہ تھا کہ انسان موت کویاور کھے کیو نکہ جب انسان موت کویا در کھے گاؤ گنا ہوں ہے بیتارہے گا۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کانوشتہ تقدیر میں وقت معین تعا⊙کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے'نہ چیھیے ہٹ سکتا ہے۔(المجر: ۵-۳) کفار مکیہ کو زجر و توزیخ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تہدید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) فائدہ اٹھانے میں چھو ٹردیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ عنقریب جان کیں گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی جاہ کیا اس کا نوشتہ تقریر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذا ب آئے اور ان کی ہلاکت کا اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اس کے بعد کے زمانے مقرر وقت بعد میں مقرر وقت ہے تھے ہوئے کیا گئے بڑھ سکتا ہے نہ چھے ہوئے سکتا ہے۔

کیے اس کے بعد فرمایا: بولی کردہ اپنے مقرر دفت ہے نہ آئے ہڑھ سلاہے نہ پیچے ہٹ سلاہے۔ بعض مضرین نے کہا:اس آیت میں جو بہتی کی تباہی او رہلا کت کاذکر ہے 'اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بہتیوں کو عمل تباہ کر دیا تھا چیسے حضرت نوح اور حضرت ھود ملیہ ماالسلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا اور بعض مضرین نے کہااس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب ہی ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کیونکہ یماں پر کفار کو زجر و توجہ اور تمدید کرنامقصود ہے اور زجر و توجہ کے مناسب عذاب کاذکر ہے نہ کہ موت کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے جمیوں اور ر حوامل کے ذرایعہ جست قائم کی او رجمت یو ری ہونے کے بعد بھی جس ان او گوں نے ہدایت کو قبول نمیں کیاتو اللہ تعالی کے

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کردیا - ان کو ان کے مقرر وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کومو څرکیا۔ اس میں اہل مکہ کو ته مدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کردیں ور نہ ان کی ہلاکت اور جاہی بقینی ہے۔ معاد قبال کا بشار میں میں ان میں ان فرکل میں وقتی جس پر تھیجے - نازا کی گئی میں رکھی کے مضور دیو ان میں ک

' الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اورانہوں نے کہااے وہ مخض جس پر تھیجت نازل کی گئی ہے بے ٹک تو ضرور دیوانہ ہے O اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے O ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اوراس وقت ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا کہ ساتھ کا استعمال کے ساتھ کازل کرتے ہیں اوراس وقت

(جبدہ نازل ہوں گے) توان کو ملت نہیں دی جائے گ-(الجر:۸-۲) کفار کا آپ کو مجمول کمناکوئی نئی بات نہیں

اس ہے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زجر و تو بخ اور تهدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہمات کو ذکر اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زجر و تو بخ اور تهدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہمات کو ذکر

کر کے ان کے جوابات دیے ہیں: مشرکین مکہ آپ کا فداق اڑاتے ہوئے اور استہز اکرتے ہوئے یہ کتے تھے کہ تم مجنون اور دیوانے ہواور اس کی وجہ یہ تھی کہ زول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی 'دوغشی کے مشابہ ہوتی تھی ادریا وہ اس وجہ ہے آپ کو مجنون کتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بعیر تھا کہ ان کی طرت پیدا ہونے والا انمی کی قوم کا ایک فرد ہوجو کھا آپیتا ہمی ہو' شادی کہ بھی مدر اس کر مجربھی ہواریا ورووائٹ کارسول پر جن ہو اور اس برانڈ کا کلام نازل ہواوریا آپ کو اس وجہ ہے وہ

سے سے مدان سے رہیں ہوں اور وہ اللہ کار سول ہر تق ہوا دراس پر اللہ کا کلام نازل ہوا دریا آپ کواس دجہ سے وہ مجنون کہتے تھے کہ آپ کواس دعویٰ نبوت ہے دست بردار ہونے کے لیے مال ودولت اور عرب کی سرداری کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے مال دولت اور منصب اور اقتدار کو محمرا دیا اور ختیاں اور مصبتیں برداشت کیں اور دعوی نبوت ہے دست بردار نمیں ہوئے اور عیش و نشاط کو چھو ڈکر مصبتیوں کو اختیاں اور مصبتیں برداشت کیں اور دعوی نبوت ہے دست بردار نمیں ہوئے اور عیش و نشاط کو چھو ڈکر مصبتیوں کو اضار کرناان کے نزدیک محض دیوا گئی تھی۔ اس کیے انہوں نے آپ سے بطور استہزاء کہانا کے دہ فحض جس پر نصیحت نازل

ا معیار ترہان کے رویعت سادی ہی ہوئی ہیں ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو مجنون کماتھا اللہ تعالیٰ کاار شادہے: قَمَالَ إِنَّ دَسُولَهُمُ مُ الَّذِیْ کَی اُرْسِیلَ اِلَیْہِ کُمْمُ (فرعون نے) کما بے شک تمهارا بیر رسول جس کو تمهاری

کال کال رسون سیم ملیدی کر رئیس سات ہے۔ آپ وروسی (الشراء: ۴۷) طرف بھیجا گیاہے 'وہ ضرور دیوانہ ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو مجنون کہا:

ای طرح حضرت نوح علیہ انسلام کی توم نے ان تو جنون کہ: کُنَّدُّبِتُ قَدِّمُ اُلَّهُمْ فَاوْمُ نُوجٍ فَکَنَّدُبُواْ عَبْدُنَا ان نے پہلے نوح کی قوم نے ان کو جھٹا یا اور کہایہ دیوا نہ ہے وَفَالُواْ اَسْجُونُو ہِی وَازْ دُجِبُو (القر: 9) اور ان کو دھمکیاں دیں۔

ا مجنون واز دجر ۱۵۰ مز: ۷) بلکه سیدنامچم صلی الله علیه وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے،سب کوان کی قوموں نے دیوانہ یا جادو گر کہا۔ بذلک کئے گیا آئے الگذیئی میر ہے قبہ لیسٹر ٹیسٹر ۔ ای طرح ان سے پہلے تو گوں کیاس جب بھی کوئی رسول

كَذْلِكَ مَا آتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِّنْ الى طرحان عَبِكُ لُوكُول كَانِ بِهِ الْوَلَانِ الْمِعْلَ ال رَّسُولِ الْآفَالُوا سَاحِرُ أَوْمَخُنُونُ ٥٠ - آياتوانهوں نے كمايہ جادوگر بے ادیوانہ -

(الذاريات: ۵۲)

اس شبہ کاجواب بالکل بدیمی ہے کیونکہ انبیاء علیهم انسلام نے جو حکیمیانہ کلام بیش کیادہ کسی عام ہوش مندانسان سے بھی متصور نہیں ہے چہ جائیکہ مجنون ہے -

تبيا ِ <sup>ال</sup>قرآن

جلدششم

## آپِی تائیہ کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا

کفار کادو سراشیہ یہ قفاکہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کالوئی فرشتہ آناچا ہے تھا جو ہم کو بتا یا کہ دافعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا کہ دافعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحح ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات صحح نہ ہو لکین جب فرشتہ آکریہ کے گاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں توبات الکل صاف ہو جائے گا ورکوئی شک اور شہنمیں رہے گا۔

ر رب ہیں ہو ہے۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تعدیق کے لیے آ باتودہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کا کلام من سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی پیکر میں آ باتوان کو پھر بیہ بڑجا ہا۔ وہ کہتے ہیہ تو ہماری طرح انسان ہے، بیہ

فرشته كيم موسكمات إجيهاكه الله تعالى في فرمايات:

وَلُو ْ جَعَلْنَهُ مَلَكُا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا اور اَكر بم رسول كو فرشته بنات تواے (صور تا) مردى بناتے اور ان برائجراوى شبر قال ديت جوشيد وواب كررے (ئيرافتر) وي شبر قال ديت جوشيد وواب كررے

(الانعام: ٩) مين-

باتی رہان کلیہ کمناکہ پھر آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو ہ تج بحث مضدی اور ہب و هرم لوگ ہتے ، نمی صلی الله علیہ و سلم نے متعدد معجزات د کھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے تھالیکن ہر معجزہ و کے بعد انہوں نے یمی کما کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے 'سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن منکرین اس کی نظیرلانے ہے عاجز رہنے کے باوجوداس کے کلام المی ہونے پر ایمان نہیں لائے۔

اس کے بعد ابند تعالی نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اوراس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مسلت نسیں دی جائے گی۔ ہیں کے مفسرین نے دو معنی بیان کئے ہیں ایک بید کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو مسلت نسیں ان کے مسلت نسیں دی جائے گی' اور دو سرا ہید کہ جب فرشتے ان پر عذا ب کے کر آئیں گے تو ان کو مسلت نسیں دی جائے گی' کیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہیں ہیں مقرر ہو چکا ہے کہ آپ ملی تیج کی امت پر ایساعذ اب نسیں آئے گا کہ پوری قوم نسیت و نابود کردی جائے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (الحج: 9)

الله تعالى كوواحداد رجمع كے صيغوں كے ساتھ تعبير كرنے كى توجيه

اس آیت میں امند تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی توجیسہ میں امام فخرالدین محمد بن عمرر ازی متوفی ۲۰۷ھ فرماتے ہیں:

ہرچند کہ یہ جمع کاصیغہ ہے لیکن باد شاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا ظہار کرنے کے لیے خود کو جمع کے مہیغ سے تعبیر کرتے میں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک کوئی کام کر آہے یا کوئی بات کہتاہے تووہ اس کو یوں کہتاہے کہ ہم نے یہ

کام کیایا ہم نے بید بات کی - (تغیر کیرین کام ۱۳۳ مطبوعه دارادیاءاترات العربی پیروت ۱۳۱۵ها) منت الک در بید بات کی در الغیر کام میں ماہ کام کی شد میں میں کا تعربی میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ا

اللہ تعالیٰ کی ذات داحد ہے اور اس کی صفات کثیر ہیں۔جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کالحاظ ہو تو اس کو واحد کے میضے کے ساتھ تعبیر کیاجا آہے اور جب ذات مع صفات کمحوظ ہو تو اس کو جمع کے میضے کے ساتھ تعبیر کیاجا آہے 'اس طرح

تعبیر کرنے دالے کے ذہن میں اگر اس کی د صدانیت کاغلبہ ہو تو دہ الله تعالیٰ کو دا حد کے معیضے کے ساتھ تعبیر کر آ ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کاغلبہ ہو تو دہ اس کو جم سے مصیفے کے ساتھ تعبیر کر آ ہے۔ یہ دونوں تعبیر س جائز ہیں اور ان کی تعبیر کلدار تعبیر کرنے والے کی اس دقت کی کیفیت پر ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا ہی صلی ائند علیہ و سلم کی ؟

وَاللَّهُ بَعْصِهُ كُ مِنَ النَّاسِ . اورالله آپ كولوگول سے محفوظ ركے گا۔

المائده: ۲۷)

لیکن نظم قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب سیہ ہے کہ میہ صغیرالذکر کی طرف راجع ہے بیعنی ہے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں -

قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب اگرید اعتراض کیاجائے کہ جب اللہ تعالی قرآن مجید کامحافظ ہے قو محابہ کرام اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے۔ اس کاجواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے۔ اس کا ایک سبب ہیہ ہے کہ قرآن مجید کو ککھ کر محفوظ کیا گیااور اس کی اشاعت کی گئی اور جنتی اس کی اشاعت کی گئی تھی 'آئی دنیا میں کسی ہمناے کی اشاعت منس کی گئی والور قرآن مجد کو حفظ کیا گیااور یہ دنیا کی واصد کتاب ہے جس کو اول ہے آخر تک پوراحفظ

ا پیک سبب بیہ ہے کہ مران جید و سھ کر سوط کا بیادورا ہی ، حسن ن رست کا من ماہ معلی کا اور ترک پورا دفظ کیے کیا دار قرآن مجید کو دفظ کیا گیا اور قرآن مجید کو دفظ کیا گیا اور چرد نیا کی واحد کتاب ہے جس کو اول ہے آخر تک پورا حفظ کیا جا آب ہور مردور میں دنیا میں اس کے بے شار حافظ رہے جیں اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کس سورت یا کسی آب نے بید لفظ ہے ایک لفظ کم کردے یا اس میں اپنی طرف ہے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی مخص قرآن مجید کو چھا ہے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کردے یا کسی نقط میں کی جیشی کردے یا کسی ذیر زبر میں تغیر کردے تو سینکروں آدی آگر اس خلطی کی نشاندہ کی کریں گے۔ انتقالی نے فرمایا ہے:

لَّا يَداْثِيهُ والْبَاطِلُ مِنْ أَبَدُنِ يَكَنُهُ وَلَا مِنْ اسْ قَرَان كَإِس اطْل نيس آسكنان اس كما منت على ا خَلْفِهِ ( فَ الْسِهِ ةَ: ٣٢) ناس كَر يَجِي عنه اللهِ عَلَيْهِ عنه اللهِ عَلَيْفِهِ . ( مُ السِهِ قَالِم عَلَي

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبي مالكي متوفي ٦٦٨ ه لكھتے ہيں:

ابوالحن ملی بن خلف نے اپنی سند کے ساتھ یجیٰ بن استیم سے روایت کیا ہے کہ جب مامون رشید حکمران تھاتوا س نے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں ایک یمودی آیا جس نے عمدہ لباس پہناہوا تھاادر بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت نفیس اور ادبیانہ گفتگو کی۔ جب مجلس ختم ہوگئی تو مامون نے اس کو ہلا کر پوچھا۔ آیا تم اسمرائیلی ہو؟اس نے کھا ہل! مامون نے کما: تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں بہت انعام واکرام دول گااور بہت بڑے منصب پر فاکز کروں گا۔ اس نے کھا

سے میرادین ہے اور میرے آباء واجداد کادین ہے اور ہید کمہ کرچلاگیا۔ پھرایک سال کے بعدوہ پھر آباء اس وقت وہ مسلمان ہو

چکا تھا۔ اس نے فقتی مسائل پر کلام کیااور بہت عمدہ بحث کی۔ جب مجل ختم ہوگئی تو ہامون نے اس کو ہاکر پو پھائی ہی تجھیلے
سال ہماری مجلس میں نہیں تھے۔ اس نے کہا: کیوں نہیں ، مامون نے پوچھا بھر تمہارے اسلام لانے کاکیا ب ہے؟ اس نے
کہا جب میں تمہاری مجلس سے اٹھاتو میں نے سوچاکہ میں ان نہ اہب کا احتجان لوں اور آپ نے دیکھاکہ میرا خطر (کلھائی) بہت
خوبصورت ہے۔ میں نے پہلے تو رات کا قصد کیااور اس کے تین نے کلھے اور اس میں اپنی طرف سے کی بیشی کردی ، میں
میرویوں کے معبد میں گیاتو انہوں نے تو رات کے وہ نے جھے سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کا قصد کیا۔ میں نے اس کے بھی
تمین نے تح آن کا قصد کیا میں نے کہی بھر میں میسائیوں کے گر جب میں گیاتو انہوں نے بچھ سے وہ نے خرید لیے۔ پھر
میں نے قرآن کا قصد کیا میں نے اس کے بھی تین نے کلھے اور ان میں بھی کی جیشی کردی۔ پھر میں ان کو فرو خت کرنے کے
میں اسلامی کتب خانہ میں گیا اور ان پر وہ فریخ کے انہوں نے ان کو پڑھا اور ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کی ہوئی
نے اسلامی کتب خانہ میں گیا و انہوں نے وہ وہ نے بچھے واپس کردیے اور ان کو نہیں خریدا۔ اس سے میں نے بیے جان لیا کہ رہے
کیا تو میری مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ وہ نے بچھے واپس کردیے اور ان کو نہیں خریدا۔ اس سے میں نے بیے جان لیا کہ رہے
کیا ہے اگی بین اسلامی کشری ہے اور آن میں جو گے۔ بیش نے ان کو بید خرسائی تو انہوں نے کہا تیں اس سالی کتب خرص ہے اور قرآن مجبد
کیا ہے گیل بین اسلامی کا قت میں کیان بن عبید ہے۔ وہیں۔ ان کو بید خرسائی تو انہوں نے کہائی بن اسلامی کے بیات کیات کیا کہائی کو بی اور قرآن مجبد کیا گیا گیا گیا ہے۔ انہوں نے کہائی اس میں کوئی تقیر نہیں کیا جو انہوں نے ان کو بید خرسائی تو انہوں نے کہائی بین کر تھی ہے اور قرآن مجبد کے کہائی تھی تھی ہے۔ انہوں نے کہائی کیا کہائی کوئی تقیر نہیں کیا سائی کر کے بیس نے ان کو بید خرائی تو انہوں نے کہائی کیا کہائی کیا کہائی کھی کے کہائی ان کیا جبر کیا گیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کو بیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کا کہائی کیا کہائی کو بھر کیا کہ کی کو کہائی کیا کہائی کیا کہائی کو کہائی کو کوئی تقریب کیا کہ کر کے

میں اس کی تصدیق ہے۔ انہوں نے کماانلہ تعالی نے تورات اورانجیل کی تفاظت ان کے علاء کے سپرد کردی ہے فرمایا:

راٹ آئر لُنْ النَّقَوٰ رافعاً فِیٹِ ہِیْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِي الللِيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِي اللِي الللِيَعْلَمُ مِنْ الللِي اللِيَمْ ال

(ای کے مطابق)اللہ والے اور علماء (فیصلہ کرتے رہے) کیو تک وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔

اس آیت میں بیہ تصریح ہے کہ یہوداورنصاری کوتورات اورانجیل کامحافظ بنایا گیاتھااور قرآن مجید کامحافظ خوداللہ تعالی ہے جیساکہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

اِنَّا نَحُلُ مَزَّلْنَا اللَّذِيْحُو وَإِنَّا لَهُ لَعُفِظُونَ ٥٠٠ بِعَثْ بِمِنْ قَرْآن نازل كا ب اورب عند بمن

(الحجر: ٩) اس كى حفاظت كرنے والے بيں-

(الجامع لاحكام! تمر آن جزءاص ٢- ٥١ مطبوعه والرائفكر بيروت ١٩٦٥هـ )

ہمارے پاس توراٹ کا ۱۹۲۷ء کالیڈیشن ہے۔ اس میں ہے ہزاروں قد سیوں کے ساتھ آیا ص ۱۹۹۲ ورموجو وہ ایڈیشن میں ہے - لاکھوں قد سیوں کے ساتھ آیا۔ عس ۱۸۴۔

محافظة الشنى لنفسه كاجواب

مِنْ كِشْبِ اللَّهِ (المائدة: ٣٣)

ا ہی آیت پر حضرت ہیر مرعلی شاہ قد س سرہ العزیز نے ایک اشکال قائم کیا ہے ۔ جس کامولانا فیض احمد صاحب فیض نے ان کی سوائے میں ذکر نیا ہے وہ کہتے ہیں :

ا كيد مه اوى صاحب نے مناظراند رئك ميں موال كياكد قر آن مجيد فرما آئ ميں كتب مابقد كامعد ق بول، مصد قبا لسامع كيم الكركت مابقد بھى كلام الني ميں اور قر آن كريم بھى جس سے مصد بق السندي لسف سد كا اشكال لازم آيا

حضرے نے فرمایا: قرآن مجید اور کتب سابقہ میں تو زمان و مکان اور لفت اور محل نزول کا ختلاف موجودے٬ آپ کے ليے موجب اشكال توبيه چزېموني چاہيئے كه قرآن شريف كى محافظت الهميد كى مثبت فقط ايك ہى آيت اسان حسن مولت الله كو وانسالمه لمحصفطون (سوره المجرز ۹) (ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ میں) دار د ہوئی ہے 'جو اپنی محافظت کی ولیل بھی آپ ہے، پس فرمایے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظة الشندی لسفسد کے اشکال کاحل کیا مو گا؟ (مرمنيرم ۴۴۰ مطوعه پاکستان انتر نيشتل پر نترز الامور)

میرے خیال میں اس اشکال کامیہ جواب ہے کہ الذکرے مراد قرآن مجید ہے اور الذکر میں اجمالی طور پریورا قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن میں بیر آیت لینی انسان حسن سولٹ اللہ تکو الآمیہ بھی موجود ہے لندا ہیر آیت تفصیلی طور پر محافظ ہے یا محافظت کی مثبت اور دلیل ہے اور الذکر کے ضمن میں اجمال طور پر جوبیہ آیت ہے وہ محفوظ ہے بعنی پورے قرآن کے من میں جس کی حفاظت کی گئی ہے الندااجمال اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے محافظ مالسنسی لنف سدالام نسیر آئی، چونکہ وہ مخص حضرت سے مناظرانہ رنگ میں گفتگو کر رہاتھا۔ اس لیے آپ نے خود اس کاجواب نہیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجيد كي حفاظت كاظاهرى سبب حضرت عمر رضى الله عنه أي جیساکہ ہم بیان کرچکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبباس کابہت زیادہ چھپنااور بہت زیادہ حفظ کرنا ہے اور قرآن مجید کولوگ تراوی میں قرآن مجید سانے یا سنے کے شوق میں حفظ کرتے ہیں اور جولوگ تراوی میں قرآن مجید سنایا سانا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید بھول جا آہے اور جس فرقے کے لوگ تراوی نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہو آماور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کامشورہ بھی حضرت عمرنے دیا تھااور تراویجیس قرآن مجید پڑھ

کر سانے کا طریقہ بھی حفزت عمر کی ایجاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ تواللہ تعالیٰ ہے کیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں -

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ ہے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے 10وران کے پاس جب بھی کوئی رسول آپا تھاتو وہ اس کانہ اق اڑاتے تھے ⊙ بم اس طرح اس کو مجرموں کے داوں میں ڈال دیتے ہیں © وہ اس پر ایمان نمیں لائمیں گے اور بے شک پہلے او گوں کی بھی ہی روش گزر چکی ہے 🔾 (الحجز: ۱۳۰۰)

مشكل الفاظ كے معاتی شب عن بیر شیعہ کی جمع ہے، اس کامعنی ہے امتول میں ہے ایک امت، حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما' قبادہ اور حن نے کمائے فرقوں میں ہے ایک فرقد اور فرقد لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک ند ہب عقید ویا نظر رہیر بر مثفق

ہوں میہ اصل میں شیاع ہے ماخوذ ہے۔ شیاع ان چھوٹی کلزیوں کو کہتے ہیں جن کی مرد سے بڑی ککڑی جاتی جاتی تیں۔ عرف میں فرقہ کامعنی ہے سواد اعظم اور اکثریت ہے کسی اختلاف کی بناء پر کچھے لوگ ان سے نکل کرا بناالگ ایک گروہ بنالیس جیسے ے سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت ہے الگ ہو کر خوارج نے ابناا یک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت معادیہ اور حضرت علی رضی الله عنمادونوں پر لعت کرتے تھے؛ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شمادت کے بعد کوف کے شیعان علی ۔ اینا الگ عقيده مناليا، پھرای طرح مختلف نظريات اپناكر سواداعظم ہے كٹ كٹ كرفرت بنتے گئے-

نسسلکہ:اس لفظ کامادہ سلک ہے۔ سلک کامعنی ہے ایک چیز کو دو سری چیز میں داخل کرنا مثلاً دھاگے کو سوئی کے

سوراخ میں داخل کرنا اور نیزے کودشمن کے جسم میں داخل کرنا قرآن مجید میں ہے:

مَّا سَلَكَكُمُ فِي سَفَوَّ (الدرُّ: ٣٢) تم كوكس چيزنے دو زخ ميں داخل كرديا۔

اس آیت کامعنی ہے ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلول میں داخل کردیتے ہیں۔ لینی ان کو قرآن سنواتے ہیں اوران کے دل دوماغ کو قرآن مجید کے معانی کی طرف متوجہ کردیتے ہیں لیکن وہ اپنی جمالت اور کفریرا صرار کرکے ضد ، عناداور ہث

دھری کی وجہ ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

سنت: سنت كامعني طريقة ب اور سنت النبي كامعني ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوه طريقة جس كو آپ قصد ا

اختیار فرماتے اور سنت اللہ کااطلاق اللہ تعالی کی حکمت کے طریقہ پر کیاجا آہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

سُنَّةَ الله النَّيِي فَدُ حَلَتْ مِنْ قَدْلُ عُلِنَ لَي الله كارسور بع يمل علا أرباب اور آب الله ك أَ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَسُدِيلُا (الفَّح: rr) دستور میں کوئی تبدیلی نہیں یا ئیں گے۔

اس ہے مقصودیہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں ہرچند کہ صور تامختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کامقصود مختلف نہیں ہو آاورنہ تبدیل ہو تاہے اوروہ ہے نفس کوپا کیزہ کرنااوراس کواملنہ تعالیٰ کے ثواب اوراس کے قرب اورجوار کے قابل بنانا۔ (المفردات جام ۳۲۲) علامہ ابن الاثیر جزری متونی ۲۰۱ ھے لکھتے ہیں:سنت کااصل معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے جس چیز کانی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہویا جس چیزے آب نے منع فرمایا ہویا جس چیز کو آپ نے قوانا فعلامستحب قرار دیا ہواوران چیزوں کاذکر قرآن مجید میں نہ ہو اس وجہ سے کماجا آہے کہ ولا کل شرعیہ کتاب

اور سنت ہیں اور اس قبیل ہے بیہ حدیث ہے:

اني لا نسي او انسي لاسن. میں بھول جا آہوں یا بھلادیا جا آہوں تاکہ کسی فعل کوسنت (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۲۲۸) قرار دیاجائے۔

یعن مجھے پرنسیان طاری کیاجا آہے تاکہ میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف مدایت دوں او ران کو بید بیان کروں کہ جب ان پر نسیان طاری ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے سزل السم حصب ولسم یسسند آپ واد ی

محصب میں اترے لیکن آپ نے اس کولوگوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں - (النہایہ ن مع ۲۵۸) علامه ابن اثیری اس عبارت سے سنت کی جامع مانع تعریف اس طرح حاصل ہوتی ہے:جس چیز کا قرآن مجید میں ذکر نہ

بوادر نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کواینے قول یافعل ہے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فرمایا ہو'اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دامُایا اکثر کیا ہو تو یہ سنت منوکدہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبھی مجھی کیا ہو تو یہ سنت غیر مؤكده ٢٠١٠ آيت ميں فرمايا يے كه پهلوں كى سنت گزر چكى ہے- يهال سنت سے مراد كفار كى عادت اور ان كاطريقة ہے-كافرول كے دلول میں نبیوں كاستہز اء پیدا كرنے پر بحث ونظر

ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم ای طرح اس کو بجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں 10وروہ اس پر ایمان نسیں لا ئیں

گے - يهان نسسل كمه اور لايىۋمنون مه كى ضميرول ميں تين اختال بين (١) پيدونون ضميرس استزاء كى طرف لوختي بين -(۲)نسسلىكە كى تغييراستېزاء كى طرف اورلايە ۋىمنەن بەي تغيير قرآن كى طرف لونتى ہے۔ (۳) بيدونوں تغييرس قرآن کی طرف لو نتی ہیں۔

پہلی صورت میں معنی اس طرح ہوگا، ہم نبوں کے ساتھ استہزاء کرنے کوان کے دلوں میں داخل کردیتے ہیں اوروہ

ں استیز اءیرا کیان نہیں لا کیں گے۔ لیکن ہیہ معنی ننا قض کو مستلزم ہے، کیو نکہ جب استیز اءان کے دل میں ہو گاتوان کا ہر استہز اءیرائیمان ہو گادرنہ لازم آئے گاکہ ان کے دل میں استہز اءیرائیان ہواو رائیمان نہ ہو۔

دو سری صورت میں معنی میہ ہو گاکہ ہم ان کے دلول میں نبیوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ا کمان نہیں لاتے - اس معنی پر بیہ اعتراض ہے کہ نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنا کفرہے - اُس کامطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا' اس لیے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اس صورت میں قیامت کے دن کفاریہ کہہ

سکیں گے ، ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالی نے ہمارے دلول میں کفردا خل کردیا تھا ہیاد رکھئے کہ ایمان اور کفرود نوں

کاخالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندہ ایمان لانے کاارادہ کرلے تواللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کردیتا ہے اور کفر کاارادہ

ے تواللہ تعالیٰ اس کے دل میں تفرید اکر دیتا ہے اور اگر بندہ کے ارادہ کو ایمان اور تفری تخلیق کاسب نہ ماناجائے تو انہیاء علیهم السلام کو بھیجنااور کتابوں کانازل کرنااور جزااور مزا کانظام قائم کرناسب عبث اور بے معنی اور تحکمت کے خلاف ہو گا۔ اور تیسری صورت میہ ہے کہ میدوونوں ضمیریں قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہیں جوانسان حسن نبزلنساال دکھرے سمجھ آرہا ہے اور اب معنی اس طرح ہو گاهسم ان کے دلول میں قرآن کو داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کو قرآن سنوایا اور ہم نے

قرآن کے معانی اور اس کی مدایت کو سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ ہیں قیم اور ادر اک عطافر مایا ، کیکن بیرا نی ضد ، کج بحش اور ہث دھری کی وجہ ہے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں علامه ابوالحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ غزنوی نے حسن بھری ہے میں روایت کیا ہے کہ ہم مشر کین پر ججت قائم

کرنے کے لیے ان کے دلوں میں قرآن داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کے دل ود ماغ میں قرآن کو سجھنے کا در اک پیدا کردیا ہے - (البحرالمحیط ۴۶ ص۳۱۹) کیکن میں نے دیکھا کہ علامہ سمعانی علامہ زمخشری اور سید مودودی کے علاوہ تمام مفسرین اور مترجمین نے دو سری صورت کوافقیار کیاہے۔ یعنی اللہ تعالٰی ان کافروں کے دلوں میں نبیوں کے ساتھ استہزاء کو داخل تر دیتا ہاوروہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے - اس کاخلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفرید اکر دیتاہے واب رہا ہیرا عتراض

کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا تو پھرا بیان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کفر کا ارادہ کیا تھا اس لیے اللہ تعالٰی نے ان کے داوں میں کفر کو پیدا کر دیا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت بیان کردیا ہے۔

كفاركےانكاراد راستہز اء كى دجوہات ان آیات میں بہتایا ہے کہ کافر بھشہ سے جمیوں کا فداق اڑاتے رہے میں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے رہے ہیں-ان کےاس استہز اءادرا نکار کی حسب ذیل دجوہ ہیں:

(۱) وہ اپی شموت بر آری اورلذت اندوزی کے خوگر ہو چکے تھے اور شریعت کاقلادہ اپنے گلے میں ڈال کراپی من پیند چیزوں سے دست بردار ہوناان کے لیے مشکل تھااور عبادت کی مشقق کو برداشت کرناان پر بھاری تھا۔

(۲) وہ شروع سے جس نہ ہب ہے وابستہ تھے وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اس کو چھوڑ ناان کے لیے بہت

مشكل تفاء

(٣) رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے اور وہ آزاد منش لوگ تھے۔ ان کے لیے کسی کی غلامی افتیار کرنابہت

د شوار تھا۔

(٣) الله تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں ہے زیادہ ترالیے تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان

کے اعوان اور مدد گارتھے اور محکرین بہت مالدار اور رکیس تھے۔ان کے ماتحت بہت لوگ تھے اس لیے ان کوان رسولوں کی

اتاع کرنے میں عار محسوس ہو آتھا۔

(۵) وہ اینے آباء واجداد کی تقلید ہے بت برستی میں رائغ ہو چکے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے بر تار نہیں تھے۔

الله تعانی کاارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر آسان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھراس پر چڑھتے (بھی) رہیں 🔾 ت بھی وہ میں کسیں گے کہ بات صرف میں ہے کہ جاری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے O (الحجر: ۱۵-۱۳)

مشکل الفاظ (سحروغیرہ) کے معاتی

ظل: جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب ظیل کالفظ بولتے ہیں جیسے کوئی شخص رات میں

کوئی کام کرے تواس کے لیے بات کالفظ ہو گئے ہیں۔ يعرجون كامعى بوه يرشح بن معراج كامعى بيرهى اوراس كى جمع معارج ب

سکوت:اس کی نظر بندی کردی گئی ہے۔ میر لفظ تسسکیو سے بناہے۔اس کامعنی ہے نظر بندی کرنا اور جس چیز

ہے نشہ ہو'اس کوسکہ کہتے ہیں۔

سعمه: جس چیز کاسب مخفی ہو اور این حقیقت کے خلاف اس کا تخیل ہونے لگے، دھوکادیے اور بے حقیقت

خیالات کے پیدا کرنے کو بھی مسحبر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی صفائی اور شعیرہ بازی کو بھی سحر کہتے ہیں ، نظر بندی کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجیدییں ہے سب حبر وااعیب النسان (الاعراف: ۱۱)انهوں نے لوگوں کی آنکھوں کو ہاندھ دیا۔ شیطان ہے کمی

تم کا تقرب حاصل کرے کفریہ اور شرکیہ کلمات یڑھ کر کسی عجیب وغریب کام کرنے کو بھی سے حد کہتے ہیں ۔ علامہ ابوالحیان اندلىمتونى ٧٥٧ھ نے سعہ کے متعلق حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) تحرے حقائق اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی صور تیں بدل جاتی ہیں جیسے پھر کو سونا ہناویااور انسان کو گدھابنا

دینااوریه منجزات اور کرامات کے مشابہ ہے، جیسے ہوا میں اڑنااور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو مطے کرلینا۔

(۲) بازی گری، ملمع سازی اور شعبده بازی جس کی واقع میں کوئی حقیقت نمیں ہوتی، قرآن مجید میں ہے:

فَيادًا رِحسًالُهُمْ وَعِصِيهُ مُهُمُ يُحَيَّلُ اللَّهِ مِن بِين الطائدان كا جادوت موى كويه خيال مواكدان كي

رسان او رلا ٹھیاں دو ژر بی ہیں۔ يبخرهمُ أنَّهَا تَسُعْمِ . (ط: ٢١) ا دریہ معتزلہ کا قول ہے جن کی رائے میں سحبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے 'ابواسحاق استرابازی شافعی کا قول بھی انمی

کے موافق ہے۔

(٣) تحرکے ساتھ اپنی قوت مخیلہ کولوگوں کے خیالات پر اثر انداز کیاجا آہے اور ان کے خیال میں جو بات ڈال دی جاتی

٤٠١١ كودى نظر آ آب، ١٠ كونظر بندى كت بين - قر آن مجيد من بسحروااعين الساس - (الاعراف: ١١١) (٣) كوئى مخيرا عقبول كام كرنے كے ليے جنات كى خدمت حاصل كى جاتى ہے اور اس كام كو تحريحتے ہيں۔

(۵) لعض اجسام کو جلا کران کی را کھ پر یچھ ک**لمات پڑھے جاتے ہ**ر

تبيان القرآن

Marfat.com

(۲) ستاروں کے خواص اور ان کی تاثیرات سے بید عمل کیاجا آہے۔

(۷) کچھ کفریہ کلمات پڑھ کریہ عمل کیاجا آہے۔(البحرالمحیط جام ۵۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ھ) کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کونازل نہ کرنے کی وجہ

<u>ان آیتوں کاخلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کامطا</u>لبہ کیاجواس بات کی تصدیق کریں کہ سید نامجر ملى الله عليه وسلم 'الله كي طرف ہے نبي بناكر جيم يحكم مِن تو الله تعالىٰ نے فرمايا اگر بالفرض به مطابه يو رائهم كر دياجائے تو وہ

لہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ ہرچند کہ ہم بظاہر فرشتوں کود کیھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ا<sup>ن</sup> کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر مداعتراض کیاجائے کہ بیہ کیسے ہو سکتاہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایک چیز کامشامدہ سرری ہوا در بھروہ

یہ کمیں کہ ہم کو شک ہے جو بچھ ہم نے دیکھاہے وہ نظر بندی ہے یا جادو ہے -اس طرح تو بھرحواس اور مشاہدہ پرانتسار نسیں رہے گا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ جب لوگ ضد 'عناداور ہٹ دھرمی پراتر آئیں توابیاہو سکتاہے ۔ آخر جب رسول ابتد صلی الله عليه وسلم كي دعاہے اللہ تعالیٰ نے چاند كودو ككڑے كرديا تقات بھى تؤ كفارنے يمى كها تقاكه يه كھا: دوا سود ہے'اى طرح

تمام جن اورانسان مل کر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر شبیں لاسکے پھر بھی انہوں نے اس کواللہ کا کام نسیں مااور یک کہا کہ ىپە كھلامواجادوے-

ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کودیکھنے والول کے پیے مزین کردیا 🔾 اور ہم نے ان

سوااس کے بوہوری سے دفرت ترل کی باتیں ا

و بھیلاد با اور اس میں مضبوط بہاڑ گ

351 ا ورسم تے اس میں تہر رسا

مانتے ہیں توقم میں سے مقدم ہیں اور سم ان کو رکھی) حاسنے ہیں جو تم ہم

ا دریے شک آب کا رہے ہی ان سب کوچھ کرے گا، یے شک وہمٹ مکت والا، نہایت علم والاہ 🔾

الله تعالی کارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آسان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا 🔿 اور ہم نے ان کو ہرراند و در گاہ شیطان ہے محفوظ کر دیا 🗢 سوااس کے جوچوری ہے (فرشتوں کی ہاتیں) سنے تواس کے پیچھے ایک چمکتا ہواانگارہ آ باے O(الح: ۱۸-۱۸)

برورج كالغوى اوراصطلاحي معني

بروج برخ کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسان کا

بار موال حصہ جو رصد گاہوں ہے د کھائی دیتا ہے اس کو برج کتے ہیں۔ علماء بیت کتے ہیں کہ آسان نو ہیں۔ سات آسانوں میں سے ہر آسان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیار گان میہ میں قمر زحل عطار د، مشس مشتری، مریخ اور زہرہ اور آٹھوس

آسان میں وہ ستارے ہیں جو البت میں (یعنی گردش نسیس کرتے)اور نویں آسان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں وہ سادہ ہے، اور

آٹھویں آ عان میں ستاروں کے اجتماع ہے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس نویں آسان میں نظر آتی ہیں جن کورصد گاہوں ِ میں دیکھ جاتا ہے۔ کہیں بید شکل شیر کی می بن جاتی ہے۔ اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کمیں ترازو کی می شکل بنتی ہے اس کو بن بیزان کتے ہیں اور کسیں میں شکل بچھو کی ہی بنتی ہے۔اس کو برج عقرب کتے ہیں ۔ مید کل بارہ برج ہیں:حمل ،ثور 'جوزا'

سرطان' اسد' سنبله' میزان' عقرب' قوس' جدی' دلواور حوت-سورج هرماه میں ایک برج کی مسافت کو طے کر آہے اور ا یک سال میں بارہ بروج کی مسافت قطع کر تاہے۔ گرمی مردی مبار اور خزاں۔ یہ چاروں موسم سورج کی اس حرکت ہے

وجوديس آتے بيں - (روح المعانى جز ١٨٥ص ٣٣-٣٦ ملحساوموضًا)

ترقی ار دوبور ڈکی مرتب کر دہ لغت میں لکھاہے: سارہ کادائرہ گردش نے اس کا گھر مقام یا منزل کہتے ہیں، آسانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہرایک راس- قدیم ہیئت دانوں نے ستار دں کے مقامات مجھنے کے لیے منطقہ یا راس منڈل (فضا) کے بارہ جھے کیے ہیں- ہر حصہ میں جو ستارے واقع بن ان کی اجماعی صورت ہے جو شکل بنتی ہے اس حصہ کانام ای شکل پر رکھ دیا گیاہے۔مثلاً چند ستارے مل کرشیری می

شكل بناتے بن اس حصد كانام برج اسد ركھ لياكياہے-(اردد لغت ج مص ٩٩٥) مطبوعه محيط اردوريس كراجي)

اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں ہے شار کرتے تھے اور ان ہے راستوں' او قات اور ان ے خنگ سالی اور نصل کی سرسبزی اور زر خیزی پر استدلال کرتے تھے۔ مرت<sup>ح</sup> کابرج الحمل اور انعقر ب ہے اور زبرہ کابرج

الوراورالميران ٢٠ اورعطاره كابرج الجوزاءاو رالسبله ٢ او رالقم كابرج السرطان ٢ اد رانشس كابرج الاسد ٢ اور

مشتری کابرج القوس اور الحوت ہے اور زحل کابرج الجدی اور الدلوہے - (تفیر منیر تَ<sup>م ۱</sup>۲۰مطبوعه دارانفکہ بیروت ۱۱۳۱۱) عَلَمْ نَجُوم كَى تَعْرَيفْ ، سيارول كي مَا ثيرات يعني سعادت و نحوست اور واقعات آئنده كي حسب گروش پيش گوئي يا

معالمات تقتریرا و را چتھے برے موسم کی خبردینے کاعلم - (اردولغت جے ۱۹سم ۵۹۹ مطبوعہ محیط اردوپریس کرا چی -۱۹۹۱ء) نجوی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریح کو پیدا ہوا'اس تاریح کوسورج جس برج میں تھا' وہ اس تمخص کابرج ہے۔ بھروہ

اپنے حساب سے اس کاستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں' اس اعتبار ہے وہ اس ۔ مخض کی قسمت کاحال بیان کرتے ہیں لیکن پیر سب انکل پچوا درڈ ھکو سلے ہیں۔ غیب کاعلم اللہ کے سواکس کو نہیں ہے ماسوا

ان نفوس قدسیہ کے جن کواللہ تعالی وحی یا الهام کے ذریعہ غیب پر مطلع فرما آہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھاہے:

علم نجوم کی بنیادا س اصول پر ہے کہ اس جہان میں جنتی بھی تبدیلیاں ہو تی ہیں'ان سب کاا جرام ساوی(سیار گان) کی مخصوص طبائع اوران کی حرکات سے قربی تعلق ہے- انسان عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے بورے عالم اکبر کے ساتھ امرا تعلق رکھتا ہے' بالحضوص سیاروں کی باثیرات کے تابع ہے۔اس میں خواہ ہم بطلیموس کی پیروی میں واضح طور پراس عملی

نظریہ کونشلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نکلی ہوئی شعاعوں ہے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے میں جو معمول ( قابل ) کی طبیعت کوعال (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بنادینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائخ العقیدہ مسلمانوں کاہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام ساوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کااصل فاعل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں (دلا کل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر 'نیز زمین یا دو سرے ستاروں کے لحاظ ہے ان کے مقام پر منحصرے 'للنہ ااس

عالم کے داقعات اور انسانی زندگی کے نشیب و فراز بھیشہ لاتعداد اور نمایت متنوع بلکہ متناقض سادی اڑ ات کے نمایت ہیجیہ ہ اور متغیرہ امتزاج کے تابع ہوتے ہیں- ان اثر ات کو جاننااور ان کو ایک دو سرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دیکھنامنجم کامخت طلب كام ب-(اردودائره معارف اسلامية نا/ ١٣م٥٥ ٥٠٠ مطبوعه لابور) ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی خ

اسلام میں ستاروں کوموٹر ماننا کفراد رباطل ہے۔

حفرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیب میں صبح ک نماز پڑھائی۔ آسمان پر رات کی بارش کے اثرات تھے، آپ نمازے فارغ ہو کرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو تمهارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کمااللہ اور اس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تتے ادر میرا کفر کرنے والے بھی تتے موجس

نے یہ کہاکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہارش ہوئی ہےوہ جھے یہ ایمان لانے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) کا لفر کرنے والا ے اور جس نے کمافلاں فلاں متارے کی وجہ ہارش ہو کی ہے وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) پرایمان لانے والاے - (صحح البغاري رقم الحديث: ٨٣٦) صحح مسلم رقم الحديث: الاسنن ابود اؤد رقم الحديث: ٢٩٥٦)

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حني متوفي ٨٥٥هاس حديث كي شرح مين لكصة بين:

اس حدیث میں کفرے مراد مشرکین کا کفرہے کیو تکہ اس کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کے متعلق

ے جس کا متقادیہ ہو کہ ستاروں کی تاثیراو ران کے فعل ہے پارش ہوتی ہے۔اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہے مراد کفران

نمت ہو۔ جب کہ اس کاپیہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تووہ خطاکار ہے ' کافرنسیں ہے اور اس کی خطاد و د جہوں

ے با یک اس وجہ ہے کہ اس کابیہ قول شریعت کے مخالف ہے اور دو سمرے اس وجہ ہے کہ اس کابیہ قول کفار کے مشابہ ے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیاہے۔ آپ نے فرمایاہے مشرکین اور یمبود کی مخالفت کرواو ران کی مشابہت ہے منع فرمایا ہے اور اس تھم کا تقاضا ہیہ ہے کہ ہم اسپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں۔

(عدةالقاري بز1ص ٢٣٤ مطبوعه إدارةالفياعة المنيريه مصر ٨ ٣٣٠ه)

علامه يحيى بن شرف نواوي متوفى ٧٤٧ هاس حديث كي شرح مي لكهت بين:

جس شخص کابیا عتقاد ہو کہ ستارہ فاعل مدبر (موٹر)او ربارش برسانے والاہے اس کے کفر میں **کوئی شک** نہیں ہے اور

جس نے یہ کہاکہ فلاں ستارہ کی وجہ ہے بارش ہوئی اور اس کا عتقادیہ تھاکہ بارش اللہ تعالٰی کی رحمت ہے ہوئی ہے اور یہ ت، دبرش ۔ دنت کی ملامت ہے تواس کے قول کی آویل میرے کہ فلاں دفت میں بارش ہوئی ہے لندااس کی تکفیر نہیں

ّی جائے گی اور اس قول کے مکروہ ،ونے میں اختلاف ہے اور زیادہ خلاجریہ ہے *کہ یہ مکروہ تنزیمی ہے اور اس میں کوئی گنا* نهيں بنب - صحيح مسلم بشرح انوادي جام ١٩٨٩، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه محرمه ١٣٨٥ه)

یہ تواس شخص کا تحکم ہے جو افعال اور آ ثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو

نجویٰ سروں اور بروٹ کی مدد سے زائجے بناکر خیب وانی کادعویٰ کرے اس کے کفرمی**ں کوئی ٹیک نہیں ہے ۔ جس طرح نجوی** کا فیب کی باتیں بتانا تفرے ای طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کرکے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے اموراور غیب کی ہاتیں ہو جھناہمی گفرے۔

شهاب ثاقب كالغوى اوراصطلاحي معنى

شهاب وہ چھوٹ جھوٹے اجرام یا شهاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے ' زمین کی حرکت ہے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرہ ہوائی ہے متصادم ہوتے ہیں توان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحت ہے جو

حرارت پیداز و تی ب وہ ان کو جلا کرخاک کردیتی ہے۔ نظام سٹھی کے جن مختلف ارکان کااویر ذکر ہو چکاہے 'ان کے علاوہ ب شاراد ربيسو أن يسو أ اجرام من بجن كوشماب ثاقب كتيم من - (علم ميت من «ا)

ودیمان ستاره: و آسان ہے کر آیا آتش بازی کی طرح چھوٹیا ہواد کھائی دیتاہے۔

شماب ٹا قب کا مکزاجو را کھ ہونے ہے پہلے زمین تک پینچ جا آہے 'اور دھاکے کے ساتھ **بھٹ جا آہے، بعض او قات** 

ا لیته شمایج زمین برگریزتے ہیں جن کاسائز کافی براہو آہے-(اردولغت ۱۲۶م م٠٥٥،مطبوعه محیطاردوپریس کراچی،۱۹۹۱ء) ملامه "سين بن محمد راغب اصفهاني لكصة من:

جلتی ہوئی آگ کے چیک دار شعلہ کوشاب کہتے ہیں۔

(المفردات جاص ٣٥٢ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه ١٣١٨ه)

علامه ابوالسعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠٦ ه تصحيح بن:

حدیث میں ہے جب جنات فرشتوں کی ہاتیں چوری ہے سنتے ہیں توبسااو قات ان کوشماب بکزلیتا ہے اس ہے پہلے کہ یا تیں کسی کے دل میں القاء کریں 'اورشاب ہے آپ کی مراد ہے جورات کوستارے کی ماند ٹوٹیا ہے اوروہ اصل میں

آگ کاایک شعله ہو تاہے - (النهایہ ۲۶م ۳۵۸ - ۴۵۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ ه)

بروج سے الله تعالی کی الوجیت او روحد انیت پر استدلال <u>ان آینوں سے نملے اللہ تعالیٰ نے متکرین نبوت کے ش</u>ہمات کاجواب دے کران کا زالہ فرمایا تھا<sup>،</sup> اور بیہ واضح اور جلی ہے کہ نبوت کا ثبوت الومہیت کے ثبوت بر مبنی ہے تواب اللہ تعالی الومہیت کے دلا کل کو بیان فرمار ہاہے -اللہ تعالی نے یہ ذکر

فرمایا کہ آسانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کودیکھنے والوں کے لیے مزین فرمایا ہے۔ان کی الوہیت پراس طرح دلالت بے کہ ہربرج دو سرے برج سے مختلف ہے اور ان کا ختلاف اس پر دلالت کر تاہے کہ قادر مختار اور صناع ازل نے جس برج کو جس **ایئت بر چاپا اس ایئت بربنادیا او ر ضرو ر ی ہے کہ ان کابنانے والاواجب او رقد یم ہو <sup>،</sup> کیونکسا گروہ ممکن او رحادث ہو تو اس کو** خودا پنے وجود میں سمی علت کی احتیاج ہوگی اور رہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم واحد ہو کیونکہ تعد دوجہاء محال ہے جیساکہ ہم اس ہے پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں النڈا آ سانوں میں بروج کا ہوناا س بات کو مشتزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور

ضروري ہے كه وہ خالق واجب قديم اور واحد ہو\_ آپ کی بعثت سے پہلے شہاب ٹا قب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث

چرفرمایا ہم نے ان آسانوں کو شیطان رجیم ہے محفوظ کر دیا ۔ اگر بیدا عتراض کیاجائے کہ شیطان اس پر قادر شیں ہے کہ وہ آسانوں کو منمدم کرسکے، پھر آسانوں کو شیطان رجیم ہے محفوظ کرنے کاکیامتی ہے؟اس کابواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسان کے قریب جانے سے منع کردیا۔ بعض احادیث سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی شہاب **ٹاقب گرائے جانے کاعمل معمول اور متعارف تھااور بعض احادیث سے بیہ معلوم ہو آہے کہ بیہ عمل آپ کی بعثت کے بعد** 

شروع ہواہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جب اللہ تعالیٰ آ سان پر کسی ا مر کافیملہ فرما تاہے تو فرشتے عاجزی ہے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کوصاف چھرپر مارا جائے بھراللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما ویتا ہے،جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جا آہے تو وہ ایک دو سرے سے بوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا ٌ وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے ' بھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چو ری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائمیں باتھ کی انگلیوں کو کشارہ کرکے ایک دو مرے کے اوپر رکھ کرد کھایا اور کماشیطان اس طرح ایک دو مرے کے اوپر شکے ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کی اُنشکو کوچور ک سے سننے والے میں ابعض او قات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آکر لگا ب اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتقی کومیر بتائے کہ اس نے کیا ساتھاوہ شعلہ اس سننے والے کو جلاڈ الناہے اور بعض او قات وہ شعلہ اس کو نہیں لگناحتی کہ وہ شنے واللاپنے قریب والے کو بتادیتا ہے، بھروہ اس کو بتادیتا ہے جو اس سے پنچے ہو باہے، حتی کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا

ویتے ہیں 'چروہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔وہ ان باتوں کے ساتھ سوجھوٹ اور ملالیتا ہے ، پھراس کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور لوگ تھتے ہیں کہ کیااس جادوگرنے ہم آلوفلاں دن ایسی ایسی خبر نمیس دی تھی اور ہم نے اس کی خبر کو سےایا تھااور بداس وجہ ہے ہو آہے کہ اس نے آسان کی خرس لی تھی۔ ( سحيح البخاري رقم الحديث المسكر المواود ورقم الحديث: ٣٢٢ ٩٠ ٢٢٥ ، من الترفدي رقم الحديث: ٣٣٣٠٠ من اين ماجه رقم

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرااو رفضارہ شن ہوگئ ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پوچھاجب تم ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ منظرد کیمیتے تھے تواس کے متعلق کیا کہتے تھے ؟ صحابہ کرام نے کمانہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے

یا کوئی بڑا آدمی مرگیاہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کابد شعلہ کسی کی موت پر پھیکاجا آئے نہ کسی کی حیات پر ملکن جمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرما تا ہے تو صالمین عرش سجان اللہ کہتے ہیں ، مجرآ سان والے سبحان اللہ كتے ميں ، يجرموان كے قريب ميں وہ سبحان اللہ كتے ميں - پھرجوان كے قريب ميں ، وہ سبحان اللہ كتے ميں حتى

كداس آسان تك تتبيع تبيخ جاتى ب، مجر يهيئ آسان والحسانوس آسان والورے يو چيتے بين: تهمارے رب نے كيافرمايا ے، بھروہ ان کو خبردیتے ہیں، بھر ہر نجلے آسان والااپ سے اوپر آسان والے سے پوچھتا ہے، حتی کہ آسان دنیا تک پہ خبر پہنچ

جاتی ہے اور شیاطین چوری ہے اس خبر کو من لیتے ہیں ، مجروہ یہ خبراپے چیلوں اور دوستوں تک پہنچادیتے ہیں ، مجراگروہ ای خبر کو بیان کریں تووہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھے اور باتوں کا اضافہ کردیتے ہیں۔ امام ترقہ ی نے

كهايد حديث حسن صحيح ب- (سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٢٢٣ مند احمد يناص ٢١٨ ولا كل النبوة لليستى ين ٨ ص ١٣٨)

صیح بخاری اورسنن ترفدی کی ان حدیثوں سے معلوم ہو آہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جالمیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے پھیکیے جاتے جواس طرح

د کھائی دیئے تتے جیے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں اور بعض احادیث سے بید معلوم ہو تاہے کہ آپ کی بعث سے پہلے یہ عمل نهیں ہو باتھ اور شیاطین کو آسان پر چڑھنے اور فرشتوں کی ہاتیں ہننے سے منع نہیں کیاجا ہاتھا، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه (پيلے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنات پر قرآن مجيد مسي

پڑھا تھا اور نہ ان کودیکھا تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی

طرف گئے اور انہوں نے کما بھارے اور آسمان کی خبرے درمیان کیاچیز عائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے بھیکی جاتے ہیں' انسوں نے کما ضرد رکوئی نئی بات ہوئی ہے' زمین کے مشر قول او رمغربوں میں سفر کرواو رتلاش کروکہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیاچیز حائل ہوئی ہے، چرانموں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تهامه كی طرف گن اور دہاں ہی صلی اللہ علیہ وسلم عكاظ كے بازار میں اپنے اصحاب كو صبح كی نماز پڑ ھارہے تھے۔ جب انہوں

نے قر آن کو ساتوا نموں نے کمانیہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسان کے درمیان حاکل ہو گئی ہے، پھروہ اپنی قوم کے پاس واپس گئادر کماناے حاری قوم ابے شک ہم نے ایک عجیب قرآن ساہ جو سیدھے رائے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہر گز کسی کوایے رب کا شریک نمیں قرار دیں گے۔

( صحح بخاری رقم الحدیث: ۴۹۲۱٬۷۷۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۹ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۳۳۲ السنن الکبری للنسائی رقم (۱۹۲۴)

ادریند. ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق ا

تعاض علياض بن موسى الكي اندلسي متوفى ١٥٣٣ه لصحة مين: تا منا ما الما اندلسي متوفى ١٥٣٣ه لصحة مين: " منا منا منا منا منا منا منا منا منا ما المراسلين بالمراسلة

اس مدیث سے بظاہریہ معلوم ہو آہے کہ نبی صلی انڈ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسانوں پر فرشتوں کی با تیں سننے کے لیے جاتے تھے اوران پر آگ کے شیعلے نہیں چھٹکے جاتے تھے کیونکہ شیاطین نے اس پر تنجب کیااور ان کاسب معلد مرکز زن ، جترج ) ، میں ، حد سے کہ عرب بیں بملے کاہنوں کابہت جرجا تھااور لوگ مستقبل کی یا تیں معلوم کرنے کے لیے

ہیں سے سے بیات ہے۔ معلوم کرنے کی جبتو کی میں وجہ ہے کہ عرب میں پہلے کا ہنوں کابت چرچاتھااور لوگ مستقبل کی ہاتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس بالعوم جایا کرتے تھے، حتی کہ اس کاسب منقطع کردیا گیااور شیاطین جوچور ک نے فرشتوں کی ہاتیں ساکرتے تھے،

ان كے سننے كے درميان آگ كے شطرحاكل كرديے گئے جيساكہ اللہ تعالى نے ارشاد فريا ہے: وَآنَا كَمَّسُنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتْ اور يہ كہ بم نے آسان كو چھواتو بم نے اس كواس حال ميں حَرَسًا شَدِيدُ بُدُ أَوْ شُهُكًا فَرَاً كُنَّا لَكُنَا لَقُعُدُ مِنْهَا لَا ياكہ اس كو خت پسره داروں اور آگ كانگاروں ہے بحردیا

حَرْسَا شَوْدَبَدَا وَ شَهَبَا ٥ وَانَا هَنَا نَهُ عَدْمِنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ مَقَاعِدَ لِللَّسَّمُعُ فَمَنُ بَسَنَهِ عِ الْأَنَّ بَعِدُلَهُ \* گياهِ٥ اور بم پيلے (فرشوں کی باتم) سننے کے ليے آسان شِهَا بنًا وَصَدُّا٥ (الْمُن: ٩-٨)

وہ اپن گھات میں آگ کاشعلہ تیار پا آہے۔ ماتبہ مُم عَنِ السَّسَمْعِ كَمَعَزُولُونَ ٥ بِ عَن السِّسَمْعِ كَمَعَزُولُونَ ٥ بِ السِّسَمْعِ كَمَعَزُولُونَ

(الشراء: ۲۱۲) ہوئے ہیں۔ وَلَقَدُّ زَیَّتَ النَّسَمَاءَ اللَّدُنْیَا بِمَصَابِیتُعَ اور بے شک ہم نے آبان دنیا کو ستاروں کی زمنت سے

و و العند ریب السب و المسک در المسک در

مَنْ حَطِفَ الْحَوْمُ وَالْلَهُ مُعَذَابٌ وَاصِكُ أَلِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ادر آرخ عرب سے معلوم ہو آہے کہ دہ شہاب ٹا قب کو بہت جیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دہ شہاب ٹا قب کو نہیں جانے تھے اور شہاب ٹاقب کو سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلا کل اور علامات سے شار کیاجا آتھ اور بعض علاء نے بیہ کہا کہ دنیا ہیں بھیشہ سے شہاب ٹاقب گرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے اس سلسلہ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (ہم صیح بخاری اور جامع

تندی کے حوالے سے یہ مدیث ذکر کر چکے ہیں) تعدان القرآن

Marfat.com

لیکن ان حدیثوں پر بیا عتراض ہے کہ بیہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہں:

فَمَنْ تَسُتَهِمِعِ الْأَنَّ بَيِحِدٌ لَهُ فِيهِ لِهَا "رَصَدًا - سواب جو كان لكاكر سنتاب تووه اين كلت مين هاظت (الجن: 9) كرف والاشعله (شماب ثاقب) تياريا آا ي

مفسرین نے یہ کما ہے کہ آسان کی حفاظت اور شماب ٹا قب کاگرانا پہلے بھی معروف تھالیکن پیرپہلے اس وقت ہو ہاتھا

جب كوئى بهت براواقعد رونمامو ماتقا-مثلاجب روئ زمين يرعذاب تازل مو ماتها الجب زمين بركوئى رسول بهيجاجا ماتها قرآن مجيد ميں ہے:

جنات نے شہاب ٹاقب کے متعلق کہا:

وَانَّا لَا نَدُرِي آشَرُ أَرْ يُدَيِمَنُ فِي الْأَرْضِ آمُ

أَرَادَ بِهِمْ رَبِهُمْ وَشَدُا- (الجن: ١٠)

اورایک قول بیہ ہے کہ شماب ٹا قب کا گرنا پہلے بھی د کھائی دیتا تھااور معروف تھالیکن شیاطین کوان کے ذریعہ دور کرنا

اور جلانا بیہ سیدنامحم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے جنات نے اپنے دور کئے جانے پر حیرت اور تعجب كاظهار كيااوراس كاسبب تلاش كيا- (ا كمال المعلم بغوا كدمسلم ج ٢٥ س١٣٦٢-١٣٦٢ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣٦١هـ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٦ هه اس حديث كي شرح ميس لكصة مِن:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیدود متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ایک حدیث سے معلوم ہو باہے کہ سید نامجر صلی الله عليه وسلم كى بعثت سے پہلے بھى شباب ثاقب گرائے جانے كامعمول تھاادر دوسرى سے معلوم ہو تاہے بيد امرآپ كى

بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور طاہر قرآن میں بھی اس کی تائیہ ہے۔ای وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا' جادظ نے یہ کماکہ آپ کی بعثت سے پہلے شماب ٹا قب گرانے کامعمول نہیں تھااور امام غزالی نے یہ کماکہ آپ سے پہلے بھی یہ معمول تھالیکن آپ کی بعثت کے بعد بیہ بہت زیادہ ہو گیااد راس طرح ان حدیثوں کاتعار ض دور ہو گیا۔

(المفهم ج ٤ ص ٢٦١ - ٢٣٠ ، مطبوعه دار ابن كشر بيروت ، ١٣١٤هـ)

اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا

ارادہ کیا گیاہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کس بھلائی کا

ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق

<u> حافظ احمر بن على بن حجر عسقله في شافعي متو في ۸۵۲ هه لكھتے ہں:</u>

امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زَہری ہے سوال کیا گیازمانہ جاہلیت میں ستاروں کوشیاطین پر

پھینکا جا تاتھا' انہوں نے کہا ہاں کیکن اسلام آنے کے بعد اس میں زیادہ تغلیظ اور تشدید کی گئی اور بیران مختلف حدیثوں میں عمدہ تطبیّل ہے۔ بھر میں نے وہب بن منبہ کی ایسی روایت دیکھی جس ہے اشکال دور ہو جا آ ہے اور ان مختلف حدیثوں میں

تطبیق ہو جاتی ہے انہوں نے کما پہلے البیس تمام آسانوں پر پڑھاکر باتھااور جس جگہ چاہتاتھا پھر آرہتاتھا، جب سے حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے تھے اس کا کی معمول تھااور اس کو منع نہیں کیاجا تاتھا، حتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھالیا گیا بھراس کو چوتھے آسان تک چڑھنے ہے روک دیا گیااور جب امارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث

ا ہوئے تو بھراس کوبقیہ تین آسانوں پر بھی جڑھنے ہے روک دیا گیا بھرابلیس اور اس کالشکرچوری چھیے جاکر فرشتوں کی ہاتیں سا کر آلفاتوان پرستارے مارے جاتے تھے اور اس کی آئیداس ہے ہوتی ہے کہ امام طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن ما. شيم

تبيا. الق.آ.

عباس رضی الله تعالی عنماے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنامجر صلی الله علیہ وسلم کے درمیان جذبانہ فترت تقالس میں آسان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی' اورجب سیدنامجمه صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا گیاتہ آسان کی بہت یخت حفاظت کی تمنی اورشیاطین کوستاروں ہے رجم کیا گیا النڈاان کواس پر بہت جرت ہوئی اور سدی کی سند ہے روایت کیا ہے کہ آسان کی صرف اس وقت حفاظت کی جاتی تھی جب زمین پر کوئی نمی ہویا کوئی دین غالب ہو اور شیاطین نے آسانوں میں اپنے ٹھکانے بنار کھے تھے جہاں بیٹھ کروہ فرشتوں کی ہاتیں سناکرتے تھے اور جب سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کوستاروں ہے رجم کیا گیا الزین بن المنیر نے کہاہے کہ ظاہر حدیث کانقاضاںیہ ہے کہ پہلے شماب فاقب کو نئیں پھینکاجا آلقااورواقعہ اس طرح نہیں ہے جیساکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو سمری حدیث میں ہے اور رہا ہیے کہ قرآن مجید

سواب جو كان لگاكر سنتا بي توده اين گھات ميں حفاظت كرنے والا شعله (شماب ثاقب) تياريا باہے -الجن: q) اس آیت کامعنی بیرے کہ پہلے جو شماب ٹاقب مارے جاتے تھے تو وہ مجھی نشانہ پر لگتے تھے اور مجھی نسیں لگتے تھے اور بعثت کے بعد اس طرح ناک کرشیاطین بروہ آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں کہ ہرشعلہ نشانہ پر لگتاہے اور کوئی وار خطانہیں جا آلای وجہ ہے رصد کالفظ استعال فرمایا ہے اور جب کوئی وار گھات لگا کر کیاجائے تو وہ چو کٹانسیں ہے۔ خلاصہ پیہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد جوشماب ٹا قب شیاطین پر مارے جاتے ہیں وہ بمیشہ نشائے پر گلتے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ شماب ا قب نشانے پر تکتے تھے اور بھی نہیں تکتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پرشاب اقب بالکل مارے نہیں جاتے تھے۔ علامہ سہلی نے اس پر بیہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بعثت کے بعد فرشتوں کانشانہ فطانہیں جا آتہ گھر چاہئے تھا کہ شیطان دوبارہ آسان تک چڑھنے کی کوشش نہ کرتے حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شماب ٹاقب گرائے کہ عمل تو مل ہو آرہتا ہے'اس کا بواب ہے ہے کہ شیطان کو ہربار بیہ توقع ادرامید ہوتی ہے کہ وہ چوری سے چھپ کر فرشتوں کی لفتكو شنے ميں كامياب موجائے گااور فرشتوں كى مارے زيج جائے گا، ليكن وہ بريار ناكام اور نامراد مو آہ اور اس پر آگ ك شعط گرائے جاتے ہیں اس کے باد جو دوہ ہمت نہیں ہار مااورا پی کوشش میں لگار ہتاہے کیونکہ شراس کی طبیعت میں ہے۔ اگر بیراعتراض کیاجائے کہ جب سیدنامحمرصلی اللہ علیہ وسلم پرنزول وی کے سب ہے شاب ٹا قب گرانے کے عمل میں تغلیظ اور تشدید کی گئی تھی تو پھرجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال ہو گیااو روحی منقطع ہو گئی تو پھر شماب ٹا قب گر انے کا عمل بھی منقطع ہو جانا چاہیے تھاحالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہاب ٹا قب گر اے جانے کاعمل ای طرح جاری و ساری ہے ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جیساکہ تکیج بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: بیہ شباب ثاقب نه کی گی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کمی کی حیات کی وجہ سے، لیکن حمار ارب جب کمی کام کافیصلہ فرما آہے، تو بعض آسان والے بعض دو سرول کواس کی خبردیتے ہیں حتی کہ بیہ خبر آسان دنیا تک پہنچ جاتی ہے،جن چوری ہے اس خبر کو س لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں القاکر دیتے ہیں۔اس حدیث سے بیات نکلتی ہے کہ شہاب ٹاقب گرانے کے عمل کی شدت اور فرشتوں کی باتوں کی حفاظت اب بھی منقطع نہیں ہوئی اور فرشتوں کو نئے نئے احکام ملتے رہتے ہیں اور باوجود اس کے کہ شیاطین پر بہت بختی کی جاتی ہے 'ان کی گفتگو سننے کی طمع منقطع نہیں ہوتی اور جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری چھپے فرشتوں کی گفتگو ننے کے لیے آسانوں پرجڑ ھتے تھے 'اب بھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔امام احمرنے این سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے جس میں ہید دلیل بھی ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ

ظافت میں بھی شیاطین فرشتوں کی ہتیں ننے کی کوشش میں گئے رہتے تھے۔

سک پیر بنی بواموں ہے ہما بیرا ہیے مان ہے دسیفان ہے ہر سوں بی بوروں ہے گی ایں اس بی اس بی ہور ہے۔ تمہارے مرنے کی خبر سنی تھی اوراس نے تمہارے دل میں بید ڈال دیا کہ تم عنقریب مرنے والے ہو (موتم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی)اللہ کی قسم تم فور ااپنی بیویوں ہے رجوع کرواور اپنے مال میں رجوع کرو (جو بیٹوں کو دے بیکے ہو)ور نہ میں

ان عورتوں کو تمہارا دارث قرار دوں گا در تمہاری قبر کواس طرح رقبم کرنے کا علم دوں گاجس طرح ابورغال کی قبر کورجم کیا گیا تھا-(سنداحمدین مص ۱۴ سنداحمد تم الحدیث:۳۴سا۴،علم اکتسب بیردت)

اس حدیث سے بیہ ظاہر ہوگیاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شیاطین چوری جھیے فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسان پر چڑھتے تھے اور ان پر شباب ٹاقب اور آگ کے شطع مارے جاتے تھے اور اگروہ بھی کوئی ہاہت میں لیکے تو اس کو اپنے دوستوں کے دلوں میں القاء کردیتے تھے۔ ہماری اس تقریرے ہمارے جو اب پر علامہ سمیلی کاجواعتراض تھا، وہ ساقط ہوگیا۔ (فخ الباری ج ۸ ص ۲۷۳–۱۷۲ معملہ) مطبوعہ لاہر را ۱۰۳۱ھ)

حقیقت میں شیطان کو آگ کاشعلہ ماراجا باہے یاستارہ ٹوٹیاہے

اگرید اعتراض کیاجائے کہ قرآن مجیداو راحادیث میں ہے کہ شیطان کو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں اور ہمیں سد د کھائی دیتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے، علامہ معانی متوفی ۴۸۹ھ نے اس کے جواب میں سد لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان تک پنچاہمو تو آگ کا شعلہ بن جا آہو، اور رید بھی ہو سکتا ہے کہ دور سے وہ ستارہ معلوم ہو آہو اور حقیقت میں وہ آگ کا شعلہ ہو۔ (تغییر افرآن) تعظیم ج ۳ م ۱۳۳۳)

علامد ابو عبد الله قرطبی متوفی ۲۷۸ ه نے لکھا ہے کہ شماب آگ کے چیک دار شیط کو کتے ہیں۔علماء نے کہا ہے کہ ہم کو ستارے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیساہم کو دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں ستارہ ہی ٹوٹما ہواور جب وہ شیطان کو جاکر لگتا ہو تو وہ آگ کا شعلہ بن جا آبو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں آگ کا شعلہ ہواور ہمیں یوں دکھائی دیتا ہو کہ جیسے وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ (الجامع الدکام القرآن جزوہ میں 18 مطبوعہ دار النگر بیروت ۱۵ ساتھ)

الله تعالی کارشاد ہے: اور ہم نے زمین کو پھیلادیااوراس میں مضبوط پہاڑنصب کردیےاوراس میں ہرمناسب چیز اگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیااوران کے لیے (بھی) جن کو تم روزی نمیں دیتے -(الحجز: ۹-۲۰) زمین سے الوہیت اور وحد انہیت پر استدلال

آس سے کہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے آسانوں نے اپنی الوہیت اور و حدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور ان آبتوں میں زمین سے اپنی الوہیت اور و حداثیت پر استدلال فرمایا ہے - وجہ استدلال میہ ہے کہ زمین ایک کروی جمم ہے اور اس کے اوپر کرہ ہوائیہ اس کو محیط ہے اور بھر سات آسان ایک دو سرے کو محیط ہیں اور وکھرہ ذمین اور کرہ ہوائیہ کو بھی محیط ہیں اور ذمین کی آسانوں کے ساتھ ایک مخصوص وضع اور نسبت ہے اب سوال میہ ہے کہ زمین کو عدم سے وجو دمیں لانے والا اور اس مخصوص وضع اور نسبت کا مرتج کون ہے؟ خروری ہے کہ اس زمین کو عدم سے وجو دمیں لانے والا اور اس کی نسبت اور

Marfat.com

ر۔ وضع کامر خواجب قدیم اورواحد ہوجیسا کہ ہم اس سے پہلے کی باردلائل سے بیان کر بھے ہیں۔ زمین کو پھیلانا اس کے گول ہونے کے منافی تہیں ہے

ہ و چھیلانا اس کے لول ہو کے محمل میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلادیا اس طرح کا مضمون اور بھی کئی آتیوں میں ہے:

ال ایت کی مرفایہ اور م استرین مرفایہ اور میں کو استریک کا میں کے بعد پھیایا۔ وَالْارْضُ بِعُدَدُ ذَلِیكَ دَمُنْهَا نِهِ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

(الترخت: ۳۰) وَالْاَرْضَ فَوَشَنْهَا فَنِعْمَ المُمْهِدُونَ ٥٠ اورزمِن كوبم نے (فرش بناكر) بچاديا موہم كيا نوب بچيانے

(الذّریْت: ۴۸) والے ہیں۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ ان آیتوں ہے معلوم ہو آہے کہ زمین سید ھی اورسیاٹ ہے ادروہ ایک کردی جم نمیں ہے لیکن یہ صحح نمیں ہے کیونکہ جب کوئی بہت بڑاگول جم ہو توسید ھااور سیاٹ ہونااس کے گول ہونے کے منافی نمیں ہو آاور کر سے میں آئے ایجس سر سر سر سر سر سر ہے۔ ٹے جسے کو ، مکھاھائے گا تو وہ سیدھااور سیاٹ ہی معلوم ہوگا۔ زمین کے گول

ین ہیں ہے ہیں ہے یونک بہت وی سے باروں کے ہوئے کو دیکھاجائے گاتو وہ سید ھااور سپاٹ ہی معلوم ہوگا۔ زمین کے گول جب سمی بہت بڑے گول جم کے ایک چھوٹے جھے کو دیکھاجائے گاتو وہ سید ھااور سپاٹ ہی معلوم ہوگا۔ زمین کے گول ہونے پرواضح دلیل ہیہ ہے کہ جس وقت برصغیمپاک وہند میں رات ہوتی ہے توا مریکہ اور جزائر غرب المند میں دن ہو تا ہے۔ ہ۔ طحوں ہے ہے۔ آسر ملمان رافر لقد میں سورج کے طلوع اور غروب کا اور دن اور رات میں کئی گئی گھنٹوں کا فرق ہو تا ہے۔

اس طرح یورپ، آسٹریلیااورا فریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کااور دن اور رات میں کئی گئینوں کافرق ہو آہے۔ اگر تمام زمین سید ھی اور سپاٹ ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کاطلوع اور غروب ہو آ۔ دلائسی کی تنقیم

رواسسی: بید لفظ رسوہ بناہے۔اس کامعنی ہے ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا۔ راسیات اور روای ان چیزول کو کہتے میں جوایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کااستعمال بہاڑوں کے لیے ہو تاہے جوایک جگہ ثابت اور قائم رہتے ہیں۔

ہیں ہوا یک جند فام اور ماہت رہی ہیں۔ روز میں منہ میں پائری ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھیلایا اور اس پر مضوط کیا ژفصب کردیئے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اپنے محمد ۔۔۔ متد ندر مدرصہ کا میں آمہ ہے۔ فرما ہے:

محورے متجاوز نہ ہوجیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے: وَاکْشْنِی فِی الْآرْضِ رَوَّایِسِی اَنْ تَیمِیسْدَیِسِکُنْمُ ۔ وَاکْشْنِی فِی الْآرْضِ رَوَّایِسِی اَنْ تَیمِیسْدَیِسِکُمْمُ ۔

وَاكَفَى فِي الأرْضِ روايسِي أن تيمِيدوِسِم. (النهل: ١٥) محمالي طرف جمك نديجك.

موزون کی تفسیر الله تعالی نے فرمایا: اور اس میں ہرموزوں چیزا گائی: یعنی الله تعالی نے ہرچیز کولوگوں کی ضروریات کے اندازہ سے پیدا

العد تعالى سے مراید، اور اس من ہر کوررت پیرو کا اور وہ کس چیزے نفع حاصل کر یکتے ہیں۔ اس لیے اس کے امریکے اندرت ماصل ہو گا۔ اس کے ابعد فرمایا: اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا ہمیو نکہ نبا آت ہے جو رزق حاصل ہو آہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سب بھی یمی زمین سے زندگی قائم رہنے کا سب بھی یمی زمین سے زندگی قائم رہنے کا سب بھی یمی زمین سے

پیداہونے والی نبا تات ہیں۔ موزون کی دو سری تغییر میہ ہے کہ جن چیزوں کاو زن کیاجا سکے یعنی سونا ، چاندی، آبنا، پیتل وغیرہ معدنیات جن چیزوں کا ۔

وزن کیاجا آہے۔ اللہ تعالی کارشادہے: اور ہمارے ہی پاس ہر چیزکے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق

اللہ علی ہار فار ہے۔ اور مورٹ کا پر جمہ اٹھانے والی ہوا کمیں بھیجیں ، ٹیم ہمنے آسان سے بارش برسائی ، سوہم نے تم کووہ نازل کرتے ہیں Oاور ہم نے بادلوں کابو جھا ٹھانے والی ہوا کمیں بھیجیں ، ٹیم ہم نے آسان سے بارش برسائی ، سوہم نے تم کووہ مار مشہم

پانی پایا اور تم اس پانی کاذخیره کرنے والے نہ تھے 10ور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ا بى سبك بعد باقى بس- (الحر: ٢٣ - ٢١) مشكل الفاظ كےمعالی

\_\_\_\_\_ خزا ئن خزانه کی جمع ہے؛ خزانه اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپاکر رکھتاہے؛ یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام

مفرین نے یہ کماہے کہ اس خزانہ سے مراد بارش ہے ، کیونکہ انسانوں ویوانوں ادر پر ندوں کورزق کی فراہی بھی ہارش کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بارش سے سبزہ اگتاہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں و حیوانوں اور پر مدوں سب کے لیے عذا

القد تعالى برسال سب جگد يكسال بارش نازل نهيل فرما آبلكدائي تحكمت ہے كمي جگد كم بارش نازل فرما آئے، كى جگد زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نازل نہیں فرما تا اس لیے فرمایا: ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ایک اور جگه ارشاد فرما پاہے:

وَلَوُّ بَسَطَ اللُّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِمِ لَبَغَوَّا فِي الأرص وللحن تُنزّل بِفَدرتما يَسَا أَوْلَا بِعِبادِه

تحريب ويو) بيص ويون (الثوري: ٢٥)

جتناعا ہتاہے رزن نازل فرما آہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی

بهت خبرر کھنے والااورانہیں خوب دیکھنے والاہ 🔾 لوافح لافحه كى جمع ٢- ١٦ كامين ٢ عالمه - عرب كتم بين كدلق حت النافية او نمني عالمه بوكي لقحت

المشبحدة ورخت پھل دار ہوگیا۔ اس لیے لمواقعے کامعنی ہے وہ ہوائیں جو پانی ہے بھرے ہوئے بادلوں کواٹھائے ہوئے ہول- لقعدة دودھ والى او مٹنى كو كتتے ہيں اس كى جمع لقاح ہے اور او نشيوں كے پيٹوں ميں جو بچے ہوتے ہيں ان كو ملاقب کتے ہیں اور اونول کی بشت میں جوان کے بچول کامادہ ہو اے اس کومسامیں کتے ہیں اور ز کے مادہ منوبد کو

لِقالَ كَتْ بِينَ بِيزَكِينَة بِين القبح فيلان النب حيلية واستبلق بحيث النب حيلية يعني فلان فخص نے تمجور كے شكونے مادہ تھجور پر ڈال دیئے اور اس کو حامل تمرکر دیا۔ اس کامعنی ہے اس کے تھجور کے درخت میں بیوند لگایا۔

(المفردات ج مص ۵۸۳ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۸۱۸اده)

اوراگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کردیتاتو

وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق

ایک اور جگه الله تعالی فرما آے: وَهُوَ الَّذِئ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشُرًّا اَبَيْنَ يَدَى وای ب جواین رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی دَّحْمَتِهُ حَتْثَى إِذَاً اَقَكْتُ سَحَابًا ثِقَالُا سُقُلُهُ ہوا ئیں بھیجائے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوا ئیں بھاری بادل کو لِمَلَةٍ ثَمِيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِ اٹھاکرلاتی ہیں توہم اس بادل کو کسی بنجرز مین کی طرف لے جاتے مِنُ كُلِّ النَّمَرُ تِوط (الاعراف: ٥٤) ہیں، پھرہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھرہم اس سے ہر قتم کے

پھل پیدا کرتے ہیں۔ اَفَرَءَ يُنْهُمُ الْمُاءَ الَّذِي تَشُرِبُونَ ٥ ءَ ٱنْتُهُمُ بھلا بتاؤوہ پانی جس کو تم یتے ہو ) کیا تم نے اس کو بادل سے

ا أَنْزَلْتُهُ مُوهُ مِنَ الْمُزَنِ آمَ كُحُنُ الْمُنْيِزِلُونَ ٥ لَوْ نازل کیاہے یاہم نازل کرنے والے میں ١٥ گر ہم جاجے تواس

تبيان القرآن

Marfat.com

\_ کو سخت کڑوا بہنادیتے ، پھرتم کیوں شکر نہیں کرتے ؟O المرية أنه أحاجًا خَلَةُ لاَ يَشْكُرُونَ

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق لوگوں میں رزق تمیم فرما آہے، محلوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے خزائے اس کے پاس میں جیسے وہ ہارش نازل فرما آہے، جس کے ذریعہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کردیے ہیں-ان اسباب

اور ذرائع میں سے وہ ہوا کمیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے کھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پائی کو پیکس اور اسپنے جانوروں کو پانی پلا میں اور اس سے اینے باغوں اور کھیتوں کوسیراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایااور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باتی ہیں۔ یعنی ہم ہی مخلوق کو عدم ہے وجو دمیں لاتے ہیں ، پھر ہم اس پر موت طاری کریں گے ، پھر حشر کے د<sup>ان ہم</sup> ہی

ے کو زندہ اور جمع کرس گے مجو روں میں پیوند کاری کی ممانعت کی احادیث

ہم نے لمواقعے کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ تبلیقیہ کامعنی ہے نر تھجور کاشگوفیہ مادہ تھجور میں ڈال دینا۔ عربی میں تلقيح اورتابير كاليك بى معنى باسللد يسيد حديث مشهور ب:

مویٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھجو روں کے پاس تھے - میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے پاس ہے گز را۔ آپ نے فرمایا: میہ لوگ کیا کر رہے میں؟انہوں نے کہا یہ لوگ محبوروں میں پیوند نگارہے ہیں۔ بینی نر محبوروں کو مادہ محبور کے ساتھ ملاتے ہیں جس ہے وہ پھل دار ہو جاتی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے گمان میں بیر عمل ان کو کسی چیزے مستعنّی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے ٢١ ، ارشاد كي خبر بوتي توانهوں نے بيد عمل ترك كرديا - جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس عمل كي خبر بوتي تو آپ نے فرایا اگران کواس عمل میں فائدہ ہے توکرتے رہیں۔ میں نے اپنے گمان سے ایک بات کی تھی سوتم میرے گمان پرعمل مت

کرو - البتہ جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی تھم بیان کروں تو اس پر عمل کرو کیو نکہ میں اللہ پر جھوٹ ہو لئے والا نہیں مول-(صحیح مسلم، نضائل:۱۳۹۱) (۲۳۳۱) ۱۳۹۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۵۲۳۰ م حفرت رافع بن خدیج رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جس وقت مدینہ میں

تشریف لائے توصحابہ کرام تھجوروں میں بیوند لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟انہوں نے کہاہم اس طرح کیاکرتے تھے۔ آپنے فرمایا شاید تم نہ کرو تواس میں زیادہ بستری ہو۔انہوں نے اس عمل کو ترک کردیا تو پھر تھجوروں کی پیداوار تم ہوگئی۔ انہوں نے آپ ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) جب میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا تھکم دول تواس پر عمل کرو! اور جب میں اپنی رائے سے تم کو کسی چیز کا تھم دول تومیں صرف بشر بول (خدانهیں بول) (صح مسلم الغنائل ۱۳۰۰ رقم بلا تحرار: ۹۲۳۲۱ ارقم المسلل ۲۰۱۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس ہے گزر ہوا جو تھجو روں میں ہیوند لگارہے تھے۔ آپنے فرمایا آگرتم ہیر نہ کرو توا چھاہو گا۔ اس کے بعد روی تھجو ریں ہیدا ہو کیں۔ پھر مچھ دنوں بعد آپ کاان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے بوچھا: اب تمهاری تھجو رول کی کیا کیفیت ہے؟ انهوں نے کہا آپ

نے اس اس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی دنیا کے معاملات میں خود ہی زیادہ جانتے ہو!

(صح مسلم الفغاكل ١٣٠١ رقم للا تحرار ٢٣٠٦ الرقم المسلل: ٢٠١٣ سن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٣٧١)

اس اشكال كاجواب كه آپ كارشادير عمل كرنے سے يداوار كم موئى

اں حدیث پر بیہ اشکال ہو تاہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ ہے بیہ فرمایا تقاک اگرتم کھجو رہیں ہوند کاری نہ کروتو تهمارے لیے بهتر ہو گااور جب انہوں نے آپ کے ارشاد پر عمل کیاتواس کے نتیجہ میں پیداوار کم ہوئی ۔ متعدد علماء نے

اس اشكال كے جوابات ديے ميں - جم يمال ان علماء كے جوابات كويش كررہے ميں:

قاضى عياض بن موي مآلكي اندلسي متوفى ٥٣٣ه ه لكهتي بن: انبیاء علیمم السلام کاونیاوی معالمات میں تھم دینااوران تی رائے عام لوگوں کے تھم اوران کی رائے کی طرح ہے اور

اں میں ہیہ ہوسکتا ہے کہ ان کی رائے واقع کے مطابق نہ ہو'اوراس میں کوئی نقص اور عیب نمیں ہے کیو نکہ انہیاء علیم السلام كي فكر آخرت اورعالم بالاس متعلق موتى باوروه اس طرف متوجه رہتے ہيں كه شريعت نے كيا تھم ديا ب اور كس

چیزے منع کیاہے، اور دنیاوی امور کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی- اس کے برخلاف عام لوگ دنیاوی معاملات میں متفرق

رت مين اور آخرت عنا فل بوت مين - (ا كمال المعلم بغوا كدمسلم ح ٢٥ ص ١٣٣٥ - ١٣٣٨ ، مطبوعه وارالوفاء بيروت)

-عافظ ابوالعباس احمد بن عمرا لكي قرطبي اندلسي متوفي ١٥٧ه هاس حديث كي مشرح مي لكهة بن:

سیدنامحم صلی الله علیه وسلم کے صدق پر مجزه ولالت کر آہے اوروہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے جو خبرس دیتے ہیں اور جو احکام بیان کرتے ہیں' ان میں خطاء محال ہے اور رہے وہ امور جن کا تعلق دنیا ہے ہے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جیساکہ آپ نے فرمایا: اس کے سوااد رکوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہواضح البخاري رقم الحديث ٢٠٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢٢ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠٠٠ سنن

النسائي رقم الحديث ١٣٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣١١) اوربيه إيبابي ب جيساك آپ نے فرمايا ہے: اپني دنيا كے معاملات كوتم خود ہی زیادہ جانتے ہو- (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۶۳) اور نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھجو رمیں بیوند لگانے والوں کے متعلق جو فرمایا تفاکہ میرے گمان میں بید عمل ان کو کسی چیز ہے مستثنی نمیں کرے گا اس کی وجہ بیہ ہے کہ حقیقت میں ایک چیز کو

دو سری چیزے مستغنی کرنے والااللہ تعالی ہے، لیکن اللہ تعالی کی عادت جارہہ یہ ہے کہ اس نے بعض چیزوں کے عاد تا اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں اپنی قدرت کی ماثیر کو مخفی رکھاہے تاکہ جو سعادت مندلوگ ہیں ان کاغیب پر ایمان

بر قرار رہے 'اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنی گمراہی میں ڈو بے رہیں۔ اور بنی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں نے اپنے کمان سے ایک بات کتی تھی سوتم میرے گمان پر عمل مت کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ کوئی مختص یہ گمان نہ کرے کہ آپ نے تو فرمایا تھاکد اگر تم اس پیوند کاری کو ترک کردوگے توبیہ تمہارے لیے بمتر ہو گاحالا نکہ بیران کے لیے بمتر

نہیں ہواتو آپ نے بطور عذر کے فرمایا یہ بات میں نے اپنے گمان اور اپنی رائے ہے کئی تھی یہ بات میں نے وہی الٰہی ہے نیں کی تھی' اور کھیتی یاڑی' یاغبانی کے معاملات میں وہی شخص صحح بات کمہ سکتاہے جو یہ کام کر بار ہتا ہوا ور اس کو اس کا

تجربہ ہواور طاہر ہے کہ میں نے بید کام کئے ہیں اور نہ مجھے ان کا تجربہ ہے اس لیے ان دنیاوی معاملات کو تم ہی خوب جانتے ہو، اور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر عذر پیش کرنا بھی ان لوگوں کے لیے تھاجن کی عقل ضعیف ہو کیو نکہ ایسے لوگوں پر آپ کو بید خدشہ تھاکہ شیطان ان کو گمراہ کردے گااور ان کے داوں میں بیاب ڈال دے گاکہ انہوں نے جوبات کہی تھی وہ جھوٹی نکلی

اورجو مخص آپ کو جھوٹا <del>سمج</del>ے گاتو ہ کافر ہو جائے گاور نہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی تھی ں رعذ رپیش کرنے کی ضرو رت ہو -(المفهم ج٢ص١٦٩-١٢٤ مطبوعہ دارابن کثیر پیروت ۲۲۰هه)

علامه يحيى بن شرف نواوي متونى ٧٤٦ ه لكھتے ہيں: علاءنے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دنیااورمعاش سے متعلق بغیر تشریع کے جوبات کہیں 'اس پر عمل کرناواجب

میں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتماد ہے بہ حیثیت تشریع کے جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کرناوا جب وار آپ نے تھجو رہیں ہوندلگانے کے ترک کرنے کا جو تھم دیا تھا وہ بہ حیثیت تشریع کے نہیں تھا، بطور مشورہ تھا۔ پیوندلگانے کو ترک نے سے تھجوروں کی پیداوار کم ہوئی اس پر آپ نے فرمایا:"انتہاعلہ بیامور دنیا کہ "اپنے دنیاوی امور کو تم ہی

زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور معارف النہیہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرناکوئی نقص اور عیب نہیں ہے - (شرح مسلم ج ۲ ص ۴۶۴ مطبوعہ نور مجمداضح المطابع کرا چی ۲۵ ساھ) ملاعلی بن سلطان محمرالقاری متوفی ۱۴۰ه در ککھتے ہیں:

اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقات جاص ۲۲۳ مطبوعه مکتبه امدادیه مکتان٬ ۴۰ ۱۳۱۵)

نيزملاعلى قارى لكھتے ہيں:

یمان پر بیدا شکال کیا گیاہے کہ نبی صلی انڈ علیہ و سلم نے انصار کو تھجو رکے در ختوں میں ہیوند لگاتے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا: کاش تم بیہ طریقہ ترک کردو۔ انصار نے اس کو ترک کردیا، پھرکوئی پیدادار شیں ہوئی یاردی تھجو ریں پیدا ہو کیں۔ تب آپ نے فرمایاتم اپنے دنیاوی معاملات کو خوو ہی زیادہ جانتے ہو'اس کاایک جواب میہ ہے کہ آپ نے بیدا پئے گمان ، سے کها تھاوجی سے نہیں کما تھا۔ اور شخ سیدی مجمہ سنوی نے کہاہے کہ آپ صحابہ کوتو کل پر ہرا نگیختہ کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیاتو آپ نے فرمایاتم اپنے دنیاوی معاملات کو خود ہی زیادہ جانتے ہو 'او راگروہ آپ کے کہنے پر عمل

کرتے اور ایک یا دوسال تک نقصان برداشت کرتے تو دہ اس مشقت سے بچ جاتے - یہ جو اب انتمائی لطیف ہے - (سید ک غوث عبدالعزيز دباغ رحمه الله كے جواب كابھى يمي خلاصه ہے) (شرح الشفاء على هامش نسيم الرياض ، ج ٣٥ س٣٦٣ ، مطبوعه دار الفكر بيردت )

شخ عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲ اھ لکھتے ہں:

خلاصہ بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بغیر محض اپنے اجتمادے لوگوں کواس بناء پر پیوندلگانے ہے۔ منع فرمایا کہ بیہ زمانہ جاہلیت کاعمل ہے اور اس کی چھلوں کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی تاثیراور معقول وجہ نسیں ہے 'اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جارہہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے پھل زیادہ کردیتا ہے۔ آپ نے ان کو منع توکیاتھا، مگر بختی ہے منع نہیں کیاتھا بلکہ یہ فرمایا تھاکہ اگر تم پیوند نہ کرو تو بہتر ہے 'اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم اس طرح کے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے ' کیونکہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے ماتھ کوئی اخروی معادت متعلق نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعالٰی کی عادت جارہ ہے مطابق اس عمل کی ہانچر جو تی ہے تو پھرآپ نے اس پر سکوت فرمایا اور ابعض روایات میں جو ہے کہ '' دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے [ ہو- ''اس کامطلب یہ ہے کہ میںان دنیادی امور کی طرف توجہ نہیں کر تا- اس کابیہ مطلب نہیں ہے کہ پیوند کرنے والے

انصار مدینہ سے آپ کاعلم معاذاللہ کم تھاہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیااور آخرت کے تمام معالمات کوسب سے زياده جاننے والي بس- (اشعته اللمعات جام ١٣٢٣، مطبوعه فريد بك شال لا بور ١٠٠١هـ)

الله تعالی كاآرشادى: اوربى شك بهمان لوگول كوجائت بين جوتم مين سے مقدم بين اور نهم ان كو بھي) جائتے مين جوتم میں ہے مو فریں 10ور بے شک آپ کارب ہی ان سب کو جمع کرے گائے شک وہ بہت حکمت والا نمایت علم والا

تقد مین اور 'متاخرین کی تفسیر میں متعددا قوال

مستقد مین اورمستا خرین کی تفییر میں مفسرین کے آٹھے حسب ذیل اقوال ہیں:

 ا) قاده او رعکرمد نے کمامستقد مین بے مراد دہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو تھے ہیں او رمستاخرین بے مراد دہ لوگ ہیں جوابھی تک پیدائنیں ہوئے۔

. (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمااور شحاک نے کهامت تعدیمن سے مراد مردہ لوگ ہیں اور متا خرین سے مراد

زندەلوگ ہیں۔

(m) تجلبان کهامتقدین سے مرادوہ لوگ ہیں جو گذشتہ امتوں میں تھے اور مستاخرین سے مراد سیدنامحمر صلی الله علیہ وسلم کامت کے لوگ ہیں۔

اں مسلم کے سیار (۴) حسن اور قبادہ نے کمامستقد مین سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں اور مستاخرین سے مراد بد کار اور ٹافرمان

۔ یں (۵) سعید بن مسیب نے کمامستقد مین سے مراد جنگ او رجماد میں اگلی صفوں کے لوگ ہیں اور مشاخرین سے مراد بچھلی مفول کے لوگ ہیں۔

(۲) قرظی نے کمامشقد مین ہے مراد جماد میں قتل کرنے والے ہیں اور مشاخرین ہے مراد جماد میں قتل نہ کرنے والے

تعبی نے کہامتقد مین ہے مرادادل خلق ہیںاد رمتاخرین سے مراد آخر خلق ہیں-

(٨) مستقدیین سے مرادنماز کی پہلی مفول کے لوگ ہیں اور متاخرین سے مرادنماز کی پیچیلی مفول کے لوگ ہیں۔

متقدمین اورمتاخرین سے حقیقت میں کیامراد ہے۔ اس کاللہ تعالی کوہی علم ہے کیونکہ وہی ہرموجو داور معدوم کو جانے والا ہے اور اس کو علم ہے کہ کون مقدم ہے اور کون مو ٹر ہے لیکن یہ آخری قول اس آیت کے زول کاسب ہے۔

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں ایک عورت نماز

پڑھتی تھی ادر دہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ سوبعض لوگ تونماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس عورت پر نظر نہ پڑے' اور بعض لوگ سب ہے کچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس عورت کو دیکھتے تتے۔ تب اللہ عز د جل نے یہ آیت نازل فرمائی: بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں ہے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی جانے ہیں جو تم میں سے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٣٣ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٩٥٠ سندا حمد ج٩٠ ص ٩٠٠٥ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٥٣٠ صح ابن خزیر و قم الحدیث: ۱۹۹۱ میمج این حبان و قم الحدیث: ۱۰ ۳۰ المعجم الکبیرو قم الحدیث: ۷۳ ۱ المستد دک ۲۰ می ۵۳ سن کبری

المام ابن جریرنے مید کماہے کہ میرے نزدیک ان اقوال میں اولی قول میہ ہے کہ مستقد مین سے مرادوہ لوگ ہیں جو پہلے مریکے ہیں اور متناخرین سے مرادوہ لوگ ہیں جواب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے کیو نکہ اس سے پہلی آیت میں

الله تعالی نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باتی ہمن اوراس کے بعد دالی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک آپ کارب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بہت حکت والانمایت علم والا ہے - جب بیر آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جن میں انٹد تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کو

مارنے کی خبردی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے ظاف پر دلالت کرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ در میان کی بیر آیت نماز کی صفوں میں مقدم اور موخر ہونے والے لوگوں کے متعلق ہو' پھراللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے متعلق فرمایا

کہ وہ ان میں سے مقدم اور موخر کو جانتا ہے جو مرچکے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے مٹیک اور برتمام اعمال کو جانتاہے اور وہ ان سب کو حشر کے دن جمع کرے گااو ران کو ان کے اعمال کی جزادے گا۔ نیک اعمال پر احجی جزادے گااور برے اعمال پر سزادے گااور نیک عمل کرنے والوں میں وہ مسلمان داخل ہیں جو اگلی صفوں میں اس کیے نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں پران کی نظر نہ پڑے اور برے اعمال والول میں وہ لوگ واخل ہیں جو بری نیت سے بچھلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔

(جامع البیان جزسهاص ۵۳۵ مطبوعه وا را لفکر بیروت ۱۳۱۵ه)

صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت

اس آیت کے شان نزول میں ہم نے سنن التریٰ ہی اور دیگر کتب حدیث ہے جو روایت ذکر کی ہے ؟ اس میں صف اول

میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو تی ہے اور درج ذیل احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔ حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے

له اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ہر و تواب ہو تاہے ' پھران کو قرمہ اندازی کے سوااس میں موقع نہ لمے تووہ ضروراس کے لیے قرعہ اندازی کریں گے اوراگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ظہر کی نماز پڑھنے میں کتناا جرو ثواب ہے تووہ ہرصورت میں اس کی طرف سبقت کریں گے۔

(صحیح البحاري رقم الحديث: ٦٥٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٢٥ موطاامام مالك رقم الحديث: ١٨١ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث:

۲**۰۰۷ مند احدج ۴ م ۴۳۳ مند ابو نوانه جام ۳۳۳ صحح این حبان رقم الحدیث:۱۹۵۹ سنن کبری للیستی جام ۴۲۸ شرح السنه رقم** الحديث:۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ مردوں کی بهترین صف کہلی اوربدترین صف آخری ہے اور عور تول کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

(منن الترفدي رقم الحديث ۴۲۴ مصنف ابن ابي شيبه ۲۳ ص ۴۳۸۵ مند احمد ۲۶ ص ۴۳۳۷ منن ابود اوّ در قم الحديث: ۱۷۸٪ منن ابن ماجه رقم الحديث: • • • الصحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ١٩٥١ السنن الكبري لليسقى ج ٣ ص ٩٧)

اس حدیث میں بھترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے زیادہ اثواب ہو 'اور بدترین صف سے مراد ہے جس کاسیہ ے کم ثواب ہو۔

<u> حضرت ابومسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر</u> تبيان القرآن



Marfat.com

کے بیے ان گرا ہوں میں سے نفنیم الله تعالیٰ کلار شاد ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی ہے پیدا کیا ہوا پہلے)سیاہ سڑا ہوا گارا تھی 🔾 صلصال:علامه راغب اصفهانی متوفی ۴۰۲ه نے لکھاہ:اصل میں خٹک چیز کے بحنے اور کتے ہیں اور ای وجہ سے خٹک مٹی کو بھی صلصال کتے ہیں کیونکہ اس پر بھی انگلی ماری جائے تووہ بجتی اور کھنگتی ہے -قرآن مجيد ميں ہے من صلصال كالف حاد (الرحن: ١١) شير كى طرح بجتى بوكى ملى ، متكيزه ميں يح ہوئے پانی کے ملنے ہے جو کھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔اس کوصلہ سلہ کتے ہیں-ای وجہ سے خنگ بجنے والی مٹی کانام

تعان الق<sub>و</sub> آن ملم <sup>وع</sup>

لمة رکھاگیاہےاورایک قول بیہ ہے کہ سمزی ہوئی بد بووار مٹی کوصلصال کتے ہیں۔جب گوشت سمزجائے توعرب

كت بين صل اللحم اوراصل مين لفظ صدَّلال تعا، بجر لفظي تغير كي بعديد لفظ صلصال ، وكيا-

(المفردات ج ٢ص ٢٤-٣ مطبوء مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه محرمه ١٣١٨هه)

امام خليل بن احمد فراميدي متوفي ١٤٥ه لكصة بن:

خنگ ملی جب حرکت دیے سے بجنے گھے تو وہ صلصال ہے اور جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ ف حارہے ( تھیکرا)۔ حضرت آوم علیہ السلام کومٹی سے پیداکیاگیااو ران کے پیلے کو چالیس دن دھوپ بیس رکھاگیاحتی کہ دہ صل مصال

مو گئے - (کتاب العین ۲۶ ص۵۰۰) مطبوعه انتشار ات اسوه ایر ان ۱۳۱۳هه)

امام ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه المتوفى ٢٥١ه كصة بين:

جسُ خنگ منی کو آگ نے نہ چھوا ہواس کوصلصاً کہتے ہیں۔جب تم اس پرانگل مارد تواس سے بجنے کی آواز آئاورجباس کو آگ برگرم کرلیاجائے تووہ تھیکراہے۔(فحار)

( تفسيرغريب القرآن ص ٢٠١٠ مطبوعه دار مكتبه الهلال بيروت ١٣١١ه)

الحصاء: ساه بدبودار منى كوتم ع كت بين- قرآن مجيدين ب من حساء مسنون (الحجز٢١) دريا ، جومني تكالى جاتى إس كوحماً كت بين - (كتاب العين جام ٢٣٢)

المسسنون: امام ابوعبيده في كمام اس كامعنى معبد بودار- النيرالقرآن ص٢٠١٠)

ملامه راغب اصنمانی متوفی ۵۰۲ھ نے کہاہے کہ المحصاء کامعنی ہے سیاہ بدیو دار مٹی - جب کو ئیں کی تمہ ہے مٹی

تكالى جائة كتيم بي حسنت السيو (الفردات خاص ١٥٥٥) المسسنون كامعنى بوه چيز جومتغيرمو كلى اليني سرعي مو

(المفردات ج ٢ص ٣٢٣)

علامه نظام الدين فتى نميثانو رى متو في ٢٨ ٧ ه لكيت بين: ختك بجنه والى مثى جو ٱگ پر پكائى نه گئى ہواس كو صله حسال کتے ہیں اور جب آگ پر پکائی جائے تو اس کو ف بحداد ( تھیکرا) کتے ہیں اور المحداء کامنی ہے سیاہ سری ہوئی مٹی۔ امام ابوعبیدہ نے کہاہے کہ المصسبون کامعنی ہے ڈھالی ہوئی لینی اس مٹی میں انسان کی صورت ڈھالی گئی تھی یا اس کا تپلا ہنایا گیا

تھااورا ہن السکیت نے کہاہے اس کامعنی ہے سڑی ہوئی بدیو دار چیز۔ ( تغییرغرائب القرآن درغائب الفرقان ع م ص ۲۱۹ مطبوعه دار الکتب العلمیه پیروت ۲۶۰۱۱ه )

المام فخرالدين محمر من عمررازي متوفى ٢٠٦ه ليصيح بين:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن السكيت نے كمامسنون كاستى بے متنفيزاس كى دليل بيہ ہے كہ قرآن مجيد ميں بے لىم يسسسند (البقرہ: ۲۵۹) كھانا متغیر نمیں ہوالیعنی سزا نمیں - (۲) رگڑی ہوئی اور تھسی ہوئی چڑجب پھر کور گڑایا گھساجائے تو کتے ہیں سنست المصحور

(٣) زجاج نے کهاید لفظ سنن الطریق سے بناہے اور اس کامعنی بھی متغیر ہوناہے۔ (٣) امام ابو عبیدہ نے کہاہے اس کامعنی ہے ڈھالی ہوئی چیز۔ (۵) سیبویہ نے کہااس کامعنی ہے کہ کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثال پر بنایا گیا ہو، حضرت ابن عباس

رضی الله عنمیاے روایت ہے کہ المسنون کامعنی ہے میلی مٹی - ( تغیر کبیرج 2 ص ۱۳۸ مطبوعہ دارانکر بیروت ۱۳۱۵ھ) انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحد انیت پر استدلال

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں' زمینوں' پہاڑوں' در ختوں اور حیوانوں ہے اپنی الوہیت اور وحدانیت پراستدلال فرمایا تھااو راس آیت میں انسان کی تخلیق ہے اپنی الوہیت او روحدانیت براستدلال فرمایا ہے ۔ اس کی تىبان القرآن

Marfat.com

تقریب ہے کہ دلائل سے طابت ہے کہ جہان حادث ہے اور تقدیم شمیں ہے تو پھرانسانوں کی تخلیق کاسلسلہ ماضی کی جانب کی
ایک انسان میں ہوگا جو گاجو پہلاا انسان ہو گا اور ضروری ہے کہ وہ انسان مال باب اور معروف طریقہ ہے پیدا نہ ہوا ہوورند وہ پہلا
انسان نمیں ہوگا ان آبتوں میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پہلے ہے ، اور جسا کہ ہم پہلے
بھی کلھ چے ہیں کہ یہ انسان چو نکہ حادث ہے اور تقدیم شمیں ہے اس لیے اس کوعد م سے وجود میں ال نے کے لیے کوئی علت
اور فاعل ہو ناچا ہے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور وقاعل واجب اور تقدیم ہمو ممکن اور حادث نہ ہو کیو نکہ ممکن اور حادث کو
تواج نے وجود میں خود می علت کی ضرورت ہوتی ہے اور دیہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور فاعل واحد ہو کیو نکہ متحد دواجب
نمیں ہو سکتے ورنہ ہمواجب میں دوج 'بول گے ایک نفس وجوب جس میں وہ سب مشترک ہول گے اور ایک وہ جز جس سے
ایک واجب دو سرے واجب میں مورت ہوگا اور جو چیزا جرائا ہے ہو وہ اپنے وجود میں ان اجراء کی محتاج ہوتی ہے اور
ایک واجب دو سرے واجب میں ہوسکتا ۔ لیس ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا بنانے والا واجب 'قدیم اور واحد ہے اور وہ می اللہ تو تمام انسانوں کاوری پیدا کرنے والا ہے جو واجب 'قدیم اور واحد ہے اور وہ کی اللہ تعالیٰ

۔ ان کی خلقت کے مادہ میں مختلف آیات کی توجید ۱۶۰ مَنَا ؓ عصٰ ہے عنداللّٰہ محصَفًا، اُدَه ؑ

اس آیت ہے معلوم ہو تاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا گیا۔ " میں ایجی آئے " ایٹر و طف ۔ (م بنای)

ِ النِّي مُخَالِقٌ السَّسُوَّ المِسْ طِيسُنِ - (ص: ا) مِن الربِي الربِي الربِي الربِي الربِي الربِي الربِي الرب والاہوں-

> اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کچیزے پیدا کیا گیا۔ میں بڑی دسیر سے میں آئیس میں آئی ہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتْحَادِ - انان كو شَيْرَ فَيْ طَرَ يَعِيّ بولَ فَلَكُ مَى عبداكيا-(الرحن: ۱۳)

اوراس آیت میں فرمایا:اور بے شک ہم نے انسان کو بہتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیاجو پہلے سیاہ سڑا ہوا ہد بودار گارا |-

ان آیتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی ہے پیدا کیا پھر گارے ہے، پھر سیاہ سڑے ہوئے بدیو دار گارے ہے، پھر شعیرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بنایا گیا۔ چیٹنے والی مٹی ہے ، خشک مٹی ہے اور سیاہ برودار کیچڑھے - (جامع البیان جزیمام کے ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت۱۳۵۵ھ) سیاہ برودار کیچڑھے - (جامع البیان جزیمام کے ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت۱۳۵۵ھ)

امام ابن عساکرنے حفرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ حفرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لگئی۔ پھراس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتی کہ وہ چینٹے والی مٹی ہو گئی۔ پھراس کو چھو زویا گیا حتی کہ وہ سیاہ بدبودار کیچڑ ہو گئی۔ پھراللہ تعالی نے اپنے شایان شان ہاتھ سے ان کا پتاا تیار کیا حتی کہ وہ پتلا خشک ہو گیااور تھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہوگیا کہ جب اس پرانگلی ماری جائے تواس سے کھٹتی ہوئی آواز نکطے۔

(الدرالمثورج٥ص٧٤،مطبوعه دارالعكر بيروت،١١١٧هـ)

علامه ابوالمظفر السمعاني الشافعي المتوفى ١٨٩ه الصحقين

بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالی نے مفرت آدم کے گارے کاخمیرینا کرچھو ژدیا۔ حتی کہ وہ بیا وہ بروار گارا ہوگیا۔

( تغییرالقرآن جهاص ۲۳۱، مطبوعه دارالوطن، ریاض، ۱۸۱۸هه)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی چاہتاتو کسی بھی جنس کے جسم ہے حضرت آدم کو پیدا کردیتااوروہ اس پر بھی قادر تفاکہ مرحلہ دارپیدا کرنے کے بجائے ابتداء پیدا کردیتا لیکن جس طرح اس نے عالم کیبر کو تدریجاً چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے ای طرح اس نے اس عالم صغیر تعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا کیااور اس میں ہندوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان

ہے تدریجاً کام کیا کرس۔ الله تعالی کارشاد ب: اوراس بیلے جنات کو بغیرد هو ئیس کی آگ سے پیداکیا ۱۵(الحجز: ۲۵)

شكل الفاظ (البجان اورناوالسموم) كمعاتى

امام خلیل بن احمد فراهیدی متوفی ۵ کاه لکھتے ہیں:

البحن الجان كي اولادكي جماعت - اس كي جمع المبعنة او رالمجنسان ب- ان كوجن اس لي كتم بين كريد نوكون ي چھے ہوئے ہوتے میں اورلوگ ان کو نہیں دکیم سکتے - اورال جبان جنات کاباب ہے جس کو آگ ہے پیدا کیا گیا۔ پھراس ہے اس کی نسل کوپیداکیاگیااورال جوان سفیدرنگ کے سانے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَانْ ٱلْتِي عَصَاكَةٌ فَلَمَّنا رَاهَا تَهُمَّو كَانْهَا الله وريك آبانا عساذال دين مجرجب موى فات جَانَ وَلَيْ مُدُبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ. لراتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ سانب ہے تو پیٹے چھیر کرچل دیے

(القصص: ۳۱) اور پیچیے مڑ کرابھی)نہ دیکھا۔

(كتاب العين جاص ٣٢٣ مطبوعه ايران ١٣١٣ه)

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكصة بن:

جن کی دو قشمیں ہیں۔ایک قشم روعانیین ہے۔انسان کے تمام حواس سے مخفی ہوتے ہیں۔اس اعتبار ہے جن میں لما نکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں لنڈا ہر فرشتہ جن ہے لیکن ہرجن فرشتہ نہیں ہے۔اس معنی کی بناء پر ابوصالح نے کماتمام فرشتے جن میں اور ایک قول سے کہ روحانیین کی تین قسمیں ہیں ان میں سے احساد (نیک) فرشتے ہیں اور انسواد (بد) شیاطین میں اور اوسساط میں اخیار اور اشرار دونوں میں اور ان ہی کوجن کہتے میں اور اس کی دلیل میہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا یہ قول نقل فرمایا:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسُلِمُونَ وَمِنْنَا الْفْيسُطُونَ ط اور بے شک ہم میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں فَمَنُ أَسُلُمَ فَأُولَنِكَ تَحَرَّوُا رَشَدُاه وَآمَا اورالله كى نافرماني كرنے والے جن موجس نے اطاعت كى اس الْفْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّهُ حَطَبًا٥ نے نیکی کاراستہ تلاش کرلیا اور جس نے نافرمانی کی تووہ جسم کا

او رال جب ان جن كى ايك تتم ہے - (المفردات جام ١٣٥- ١٣٨ مطبوعه كلتيه زار مصطفىٰ الباز كمه كرمه ١٣١٨هـ) علامه مبارك بن محمد ابن الاثير الجزري المتوفى ١٠١٥ ه لكصة بين:

المبعن اصل میں مخفی چز کو کتے ہیں- جنات کو بھی جن اس لیے کتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آ تکھوں ہے مخفی ہوتے ہں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کتے ہیں کہ وہ گھنے در ختوں سے پوشیدہ ہے ادر عالم غیب سے متعلق ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ مال کے پیٹ میں جو بچہ ہو اے اس کو جنین کتے ہیں کیو نکہ وہ بھی مخفی ہو باہے۔ قبر کو جنن کہتے ہیں کیو نکہ اس میں مردہ پوشیرہ ہو آہے ۔الہ جبان شیطان کو کہتے ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں ہے مخفی ہے اور الب بیان سانپ کو کہتے ہیں وہ بھی بلوں اور . سوراخوں میں مخفی ہو باہے - السجندان ول کو کہتے ہیں وہ بھی سینہ میں پوشیدہ ہے اور ڈھال کوالم مصر سرکتے ہیں کیونکہ وہ

دشمن کے حملوں کے لیے ساتر ہے - (النهابیج اص ۲۹۷-۲۹۱) مطبوعہ دار الکتب العلمہ بروت ۱۳۱۸ھ) قمادہ نے بیان کیاکہ السجیان سے مراد البلیس ہے اس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی کرامت کو

و کھے کراس دشمن خدانے حسد کیااور کہامیں آگ ہے بناہوں اور میے مٹی ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث ١٥٩٩٥ مطبوعه دا رالفكر بيردت ١٦١٥هـ)

امام رازی متونی ۲۰۲ه نے لکھا ہے المبعدان سے مراد البیس ہے اور سیر جنات کاباپ ہے اور میں اکثرین کا قول ہے۔

(تفسيركبيرج ٧ ص ٨ ١٦٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥٣١٥هـ)

امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن مجرجو زي صَبلي متوفى ١٩٥٥ و لكهتة بن: البحان كے متعلق تين قول بن:

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ المبدان جنات میں مسح کیاہواہے جیسے انسانوں میر

بندراور خزیر منخ کیے ہوئے ہیں۔

میں کہتاہوں کہ بیہ قول صحیح نہیں ہے اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔(سعیدی غفرلہ)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی اور بندر اور خزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوچھانیا رسول اللہ !موجودہ بندراور خنزیر

کیاان بی کی نسل سے ہیں جن کو مستح کیا گیا تھا تہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ عزو جل جس قوم کوہلاک کر تاہے یاجس قوم کوعذاب دیتا ہے تواس کی نسل جاری نہیں کر آباد رہند راور خزیر توان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ١٢٣٦١٠ الرقم المسلسل ٨٦٢٢٢ ١٢٢٢) (٣) ابوصالح اور ضحاک نے حفزت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ المبحدان جنات کاباب ہے اور بیہ

جنات شیاطین نہیں ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاو ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے اور جنات مرتے رہتے ہیں 'ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔ (m) حسن عطان قادہ اور مقاتل نے کہاہے کہ المبجبان اہلیں ہے۔اگریہ کہاجائے کہ کیاابوالجن اہلیس نہیں ہے تواس

کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب میہ ہے ابوالجن ابلیس ہی ہے اور دو سرا جواب میہ ہے کہ السحیان ابوالجن ہے اور ابلیس ابوانشیاطین ہے-(زادالمسرج، ص ۱۹۹، مطبوعه المكتب الاسلام بيروت ٤٠٠١ه)

امام را زی او رامام ابن جریر کی طرح علامه قرطبی کی بھی ہی تحقیق ہے کہ المجسان ہے مراد املیس ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ١٩ص ٢١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥هـ)

تبيان الَّقِر آن

سادالسموم: نارالسموم كامعنى بيغيردهو كيس كي آگ-

ضحاک نے کہالہ جان کو بغیرہ ھو کمیں کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمایان کرتے ہیں کہ اہلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تھاجس کانام

رے ہیں ہوئی ہیں ہوئی کہ ایک میں ایک ایک ایک ہوئی ہے۔ الجن تھا۔ ان کو بغیر دھوئیس کی آگ ہے فرشتوں ہے پیدا کیا گیا اور کھا قرآن مجید میں جن جنات کاذکر کیا گیا ہے ان کو آگ کے

شعلوں ہے پیدا کیا گیا ہے۔ حفزت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ کتے تھے کہ بید سموم (دنیاوی آگ)اس سموم کے ستر حصوں میں ہے ایک حصہ ہے جس ہے المبجان کو پیدا کیا گیا ہے ؛ گھراس آیت کی تلاوت کی۔

وہب بن منبہ سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیادہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا مرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں ؟ توانسوں نے کہاجنات کی کی قسمیں ہیں ؛ جو خالص جن ہیں وہ ، واہیں نہ کھاتے ہیں 'نہ پیتے ہیں 'نہ سرتے ہیں اور نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ بیچ جنتے ہیں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور مرتے ہیں۔

(جامع البيان جز سماص اسم، مطبوعه دار الفكر والمستدرك، ج مص ١٣٧٣)

حصرت عائشہ رمنی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نورے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلہ ہے یدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیزے پیدا کیا ہے جس کاتم ہے بیان کیا گیا ہے۔

(ضيح مسلم رقمُ الحديث ٣٩٩٦ الرقم المسلسل ٢٣٦٠)

اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ البحہ ان کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں بیہ حدیث ہے: حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جب اللہ تعالی نے جنت میں

رصی من من مسلم کے بیان کا مسلم کے ایک اللہ کا مسلم کا مسلم کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا مفرت آدم کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے پیلے کو پڑا رہنے دیا۔ المبیس نے ان کے چاروں طرف گومنا شروع کر دیاوہ غور کر رہاتھا کہ یہ کیا چڑہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندرے کھو کھلے ہیں تواس نے جان لیا کہ یہ ایس

منان میدان کن ہے جوائی آپ کو غضب اور شہوت ہے رو کنے پر قادر نہیں ہوگی۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٢٦١١) الرقم المسلس ٢٥٢٦)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یاد سیجے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بجتی ہوئی خشک مٹی ہے، سیاہ سرے ہوئے گارے ہے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں Oسوجب میں اس کو (انسانی صورت میں) وُھال لوں اور اس میں

ا بن البنديده) روح بھونک دول توتم سباس کے ليے سجده میں گر جانا (الحجز: ۲۹-۴۸)

شکل الفاظ (بسشر او ردوح) کے معالی امام خلیل بن احمد فراہیدی متوفی 22اھ کھتے ہیں:

البیشسر: ایک انسان خواه مرد ہویا عورت وہ بشرہے۔ اس کامشیہ اور جمع نہیں آ تا۔ هوبیشسر، هیمیابیشسر اور هیم بیشسر کماجا تاہے۔ انسان کے چرے اور جم کی اور بری کھال کوبیشسرہ تکتیج ہیں۔ (کتاب العین جام ۱۹۲۳) ان ۱۲۴۳)

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متونى ٥٠١ه كلصة بين:

انسان کی کھال کے ظاہری حصہ کوبیشیرۃ اورباطنی حصہ کواد مدہ کتے ہیں۔ انسان کو اس کی ظاہری کھال کے اختبار سے بشر سے تعبیر کیاجا تا ہے، اس کے برخلاف حیوانات کی کھال کے اوبر ادان ہو تاہم یابال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کالحاظ کیا گیااس کوبشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

تبيان القرآن

جلدعثتم

وُهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا اوروبی ہے جسنے یانی ہے بشر کو پیدا کیا۔ (الفرقان: ۵۳)

إِنِّي خَالِقٌ كَنْ شُرًّا قِينُ طِلْيُنٍ - (صِ الا) ب شك ميس كيلي مثى (كارے) سے بشر بنانے والا موں-اور کفار جب انبیاء علیم السلّام کی تحقیر کاار ادہ کرتے تو کہتے

إِنْ هَذَا لِلْا قَوْلُ الْبَسْسَو - (الدرّ: ٢٥) یہ تو صرف بشر کا قول ہے۔

سوانہوں نے کماکیاہم ،ہم میں ہے ایک بشر کی بیروی کریں ، فَفَالُوْآابَشَرَّاتِيَّاوَاحِدًانَّتَيْبِعُهُ إِنَّاكَذُالَفِي

پھرتو ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہوں گے! ضَلَالِ وَسُعُيرٍ - (القر: ٢٣)

توانہوں نے کماکیابشر ہمیں ہدایت دیں گے! فَقَالُوا البَّنَو يَهُدُونَنَا - (التفاين: ٢) كياجم اين جي دوبشرون پر ايمان لائمن! ٱنْوُرُونُ لِبَسَشَرَيْن مِنْلِنا و (المومنون: ٣٤)

اوراللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگرانسانوں کے مساوی میں اور عظیم علوم اور معارف میں اور غیرمعمولی حسین اعمال میں ان پر فضیلت رکھتے ہیں اور وحی الٰہی کے نزول میں ان ہے متمیز اور ممتاز ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا: فُلِّ إِنَّمَا آنَا بُنُو يِنْدُكُكُمْ بُونِهِي إِلَى آنَمَا آپ کئے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں اور مجھ پریپہ

النهكم النه واحد (الكمن: ١١٠) وحی کی جاتی ہے کہ تمہار ااور میرامعبودا یک ہی ہے۔

(المفردات تاص ٧٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸ه) تحقیق سے کہ کسی وجودی وصف میں کوئی بشرآپ کی مثل نہیں ہے آپ ہے جومما ثلت ہے وہ صرف عدمی معنیں بيعن جس طرح بم خداشيں ہيں اي طرح آپ بھي خداشيں ہيں -

امام خليل بن احمد فراميدي متوفى ٧٥ اه لکھتے ہيں:

روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ ہے بدن زندہ ہے۔ کہاجا تاہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی۔ (كتاب العين جاص ٢٥٤، مطبوعه ايران ١٦٦٦هه)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفي ٥٠٠ه لكصة بن:

ژوح (راء پر پیش)اور روح (راء پر زبرادونوں اصل میں ایک ہیں اور روح کو سانس کا سم بنادیا گیاہے ، کیونکہ سانس روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام ہنادیا ہے جس کی وجہ سے حیات ، حرکت ، نفع کاحصول اور ضرر کو دور کیاجا تاہے - قرآن مجيد ميں الله تعالى نے روح كى ابنى طرف اضافت كى ہے:

> اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وَنَكُفُ خُتُ فِيهُ وِمِنْ رُوْحِينَ ﴿ (الْحِرِ: ٢٩)

یہ دہ اضافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے اور روح کی اپنی طرف اضافت اس کی تعظیم اور تحریم کی وجہ سے كى ب جيساكدان آيول من ب: وطهو بيسي (الج: ٢١) اور ميرك كُفركوياك ركه نااور باعسادي (العنكوت: ٥٦) ا میرے بندو! ان آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف

اضافت کی ہے کہ یہ میرا گھرہے اور یہ میرے بندے ہیں۔معزز فرشتوں اور حضرت جبریل کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا

تعيل الخرأن

جس دن جبرل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَيْكَةُ صَفَّا-(النماء: ٣٨)

حضرت عیسیٰ علیه السلام کو بھی روح فرمایا ہے ، کیو نکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پر ندے بنا کران میں پھونک مارتے توان میں جان پڑجاتی تھی۔ارشاد ہو آہے:

عینی بن مریم صرف اللہ کے رسول میں (اس کے بیٹے إنكما الممسيئح عيستى ابن مويكم وسول نہیں ہیں)اور اس کاوہ کلمہ ہیں جس کوانٹد نے مریم کی طرف الله و كلمنه ألفه آرالى مويم و رُوْحٌ يمنه -

> القاء کیااوراس کی طرف ہے روح ہیں۔ (التساء: ١١١)

الله تعالی نے قرآن مجید کوبھی روح فرمایا ہے کیو نکہ وہ حیات اخروی کاسب ہے۔ فرمایا: وَ كَذْلِكَ ٱوْحَبْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنُ ٱمْرِنا-

(الشورى: ۵۲)

(المفردات جاص ۲۷ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ، ۱۳۱۸هه)

اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اینے تھم

علامه مجدالدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠٦ه تصحيح بن:

روح کاذ کر صدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قر آن مجید میں روح کاذ کر بار بار آیا ہے'اوراس کامتعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کاغالب اطلاق اس چیز یہ ہو تاہے جس کی دجہ سے جسم قائم ہو تاہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کااطلاق قرآن مجید ، وحی ، رحمت اور حضرت جبریل پر بھی کیا گیاہے - حدیث میں ہےالم ملانے کھ الروحان بون اس سے مرادیہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ جن ان کابھراد راک نہیں کر سکتی۔

(النهابيج ٢ص ٢٣٧-٢٣٦ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٨٦١هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفي ٨٥٥ه ولكهية بين:

روح کی مشہور تعریف وہ ہے جوامام اشعری نے کی ہے کہ روح سائس ہے جواندر آ رہاہے اور باہر جارہاہے - قاضی ابو بکرنے کمااس میں تردد ہے کہ روح سائس ہے یا حیات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح الیاجم ہے جواجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ایک قول مدے کہ روح ایک جمم لطیف ہے جس کوامٹد سجانہ نے پیدا کیاہے اور اس نے بیر عادت جاری کردی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرما باہے تو روح کو اس

جمم ہم معدد م کردیتا ہے اور بعض علاء نے کماکہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہیں یا متغار ہیں اور زیادہ سیحے یہ ہے کہ یہ دونوں متغار ہیں - کیونک

نفس انسانیہ وہ چیزے جس کی طرف ہرانسان متکلم کے صیغہ ہے اشارہ کر تاہے مثلاً اپنے آپ کو میں کہتاہے'او را کثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔انہوں نے کہانفس وہ لطیف جو ہر بخاری ہے(اسٹیم 'بھاپ) جو قوت حیات 'حساور حرکت ارادیہ کاحامل ہے اوراس کو دہ روح حیوانی کہتے ہیں اور میں نفس ناطقہ اور بدن میں واسطہ ہے - امام غز الی نے کہاہے کہ روح وہ جو ہرہے جو حادث ہے، قائم بنغیہ ہے اور دہ کسی جگہ ہیں نہیں ہے۔ وہ نہ جسم ہیں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے اور نہ جم سے متصل ہے اور نہ جم سے منفعل ہے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ روح عرض ہے۔ اور ایک قول ہیہ ہے کہ روح جم کی صورت کے موافق ہے'اس کی دو آنکھیں ہیں' دو کان ہیں' دوہاتھ ادرد دبیر ہیں اور وہ صورت جسم میں داخل ہے اور اس کا

ہر جز عضو کے مقابل ہے۔ ایک اور قول ہیہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح طول ہے جس طرح گاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہو آ ہے اور آگ کا انگارے میں حلول ہو آ ہے اور اہل سنت کے جمهور متفلمین کا آی تريف براعتاد ب- (عمرة القارى جزام الانام مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية ٢٨٠ ١١١٥)

. علامه ابو عبدالله محمر ن احمر مالكي قرطبي لكصة بن: روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیعاد ت جاری کردی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تواللہ تعالیٰ بدن میں حیات ید ا ر دیتاہے اور ہم نے اپنی کتاب انتذ کرہ میں احادیث ذکر کی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے اور ریہ کہ

ں اور روح ایک ہی چیز کے دونام ہیں - (الجامع لاحکام القرآن بر °اص ۳۳° مطبوعہ دارالفکر بیروت۵۱۱۱ھ) رشتوں کے سحدہ کی کیفی

الله تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں ادر پیہ تعظیم اور سمریم کا سجدہ تھا سحدہ عبادت نہ تھا' اور الله تعالی مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے سواللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور قفال نے یہ کماہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ تعالی نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو محدہ کرا کران کو امتحان اور آزمائش میں ڈالااور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا اور یہ معزلہ کاز ہب ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ فرشتوں کو بیہ تھم دیا تھاکہ وہ حضرت آدم کی طرف منہ کرکے اللہ کو سجدہ کریں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے بہ منزلہ قبلہ تھے۔

سجده كالغوى اور شرعي معنى اوراس كي فضيلت

علامہ راغب ا**صفمانی نے نکھاہے تجدہ اصل میں ت**ذلل کااظہار۔ بے اور اللہ کے سا**منے اپنے اختیار سے ع**بایت اور تذلل کااظمار کرنایہ سجدہ ہے-(المفردات نام ۴۹۵)اور علامہ ابن اثیرالجزری نے نکھاہے سجدہ کامعنی ہے سرجھکانااور کسی کے سامنے جھکنااورا ظہار تذلل کرنااور سجدۂ صلاۃ کامعنی ہے چیثانی زمین پر رکھنااوراس سے بڑھ کر خضوع اور تذلل نہیں ب- (النهاية ن٢م ٣٠٩-٣٠٨) علامه الحصكفي ني لكها ب كه تجده بيشاني او رقد مول كے ساتھ ب او رايك الكي كا لكانا شرط ہے - علامہ شامی نے لکھا ہے لغت میں سجدہ کامعنی ہے خضوع یعنی تواضع او رعاجزی کرتا ، جھکنا ، سرچھ کانا( قاموس)او رمغرب میں ککھاہے زمین پر بیشانی رکھنااو رالبحرالرا کق میں نہ کورہے بحدہ کی حقیقت بیہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چرہ کابعض حصہ زمین پر ر کھاجائے - اس میں ناک کار کھناداخل ہے اور رخساراور ٹھو ڑی کار کھنا خارج ہے - اگر کوئی مخص سجدہ میں دونوں بیراٹھا ك توبية تقطيم كے بجائے لهودلعب كے زيادہ مشابہ ہے - (روالهتارج ٢ص ١١٩ بيروت ١٩٣١هه) علامه المرغيناني نے كلھا ہے كه ناك اور پیشانی پر محبدہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر موا ظبت کی ہے ۔ (حضرت ابو سعید خد ربی بیان کرتے ہیں کہ بارش ہورہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبجد میں نماز پڑھائی اور میں نے مٹی اور پانی کے نشان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی پیشانی اورناک پر دیکھیے - صحح البحاری رقم الحدیث: ۸۱۳٬ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرايا: جس مخص نے نماز ميں إي پيشاني اور ناک زمين پر نسيں لگائي اس كي نماز جائز نسيں - المعم الكيرر تم الديث: ١٩٩٧ وراگراس نے پیشانی او رناک میں ہے کئی ایک پرا قتصار کرلیا توامام ابو حذیقہ کے نزدیک جائز ہے او رامام ابو یوسف او ر المام محمہ نے یہ کہاہے کہ تجدہ میں بغیرعذ رکے ناک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مات اعضاء بر سحدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شار کیاہے ۔ (میج ابواری رقم الدیث: ۸۱۲)او رامام

ابو حنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کہ چیرے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے سجدہ ادا ہوجا آپ اور سحدہ ہی کا حکم دیا گیاہے ۔ البیتہ ٹھوڑی اور رخسار کار کھنا بحدہ ہے بالاجماع خارج ہے - (ہدامیدادلین ص۸۰۴ کتبہ شرکت ملمیہ ملکان)

حفزت ابو ہر برہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سب سے زیادہ اینے

رب کے قریب سجدہ میں ہو آ ہے سوتم سجدہ میں بکثرت دعاکیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۲۳ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۷۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۷) اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے انتہے ہو کر سجدہ کیاO سواا بلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے

ساتھ ہونے ہے انکار کردیا 0(الحجز: ۲۰-۳۰)

تمام فرشتول كاحضرت آدم عليبالسلام كوسيده كرنا

الله تعالى نے پہلے جمع کے صیفہ سے فرایاف جدال ملائکة اس كامعنى ہے سب فرشتوں نے سجدہ كيا بحرك لمهم ہے اس کی تاکید کی' کیونکدیہ ہو سکتاتھاکہ اکثر فرشتوں نے سجدہ کرلیا ہوا درسب فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہواس لیے فرمایا کے ابھے مینی سب فرشتوں نے سجدہ کیااوراکٹر فرشتوں کے سجدہ کرنے کااخمال ساقط ہوگیا۔ پھربھی بیہ احتمال ہاتی رہاکہ بعض

فرشتوں نے ایک وقت میں بحدہ کیاہواور بعض نے دو سمرے وقت میں بحبرہ کیاہو کمیکن جب بیر فرمایا اجسعیون توبیہ احمال بھی ساقط ہو گیااوراب معنی ہے ہے کہ تمام فرشتوں نے انکھے ہو کر بحدہ کیا۔ نیز فرمایا سوااملیس کے اس کامعنی ہے ہے کہ املیس کو بھی سحدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ اہلیس کامعنی اور ریہ کہ وہ جنات سے ہے یا فرشتوں ہے' اس بحث کو ہم نے البقرہ: ۴۳٪

الاعراف:۱۱۱ لحجرز ۲۷ میں بیان کر دیا ہے۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: فرمایا ہے الجیم الجھے کیا ہوا کہ تُونے محدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں ویا؟ ١٥ س نے کمامیں اس بشر کو سجدہ کرنے والانہیں ہوں جس کو تونے بجتی ہوئی خٹک مٹی ہے 'سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیاہے O فرمایا تو جنّت سے نکل جائے شک توراند ہُ در گاہ ہے Oاور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے Oاس نے کمااے میرے ر**ب ت**و

مجھے یوم حشرتک مسلت دے 0 فرمایا ہے شک توان میں ہے جن کومسلت دی گئی ہے 0 معین وقت کے دن تک 0 (الحر: ۳۲-۳۸)

الله تعالى اورشيطان كورميان مكالمه كاجم نكات

ان آیات میں ندکور ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان سے طویل کلام کیا۔ طال نکہ اتناطویل کلام قرآن مجید میں کمی نی کے ساتھ بھی ند کور نسیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بردی فضیلت ٹابت ہوئی۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اس کے لیے نفیلت تب ہوتی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہو آ۔اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کلام اہات اور غضب کے ساتھ کیاہے۔ دو سری بحث سے ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ تعین حضرت آدم ہے افضل ہے۔ کیونکہ اس کاجم لطیف ہے اور حضرت آدم کاجم کثیف ہے اور جم لطیف، جم کثیف ہے افضل ہے اور وہ آگ ہے بنایا گیاہے اور حضرت آدم مٹی ہے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی ہے افضل ہے۔ اس کاجواب بیر ب كداس نے نص كے مقابلة ميں قياس كياد رقياس اس وقت كياجا آب جب نص يعنى تكم صرى نه ہو-اس نے حشر تك کی مہلت ہا گئی تھی کیونکہ حشر کے بعد موت نہیں ہے ۔اللہ تعالیٰ نے اس کو حشر تک کی مہلت نہیں وی بلکہ وقت معلوم تک

تبيان القرآن

741

مهلت دی-ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل اور شحقیق ہم نے الاعراف:۱۵-۱امیں کی ہے دہاں ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالی کاارشادے: اس نے کمااے میرے رب چو نکہ تونے مجھے گمراہ کر دیاہے تومیں ضروران کے لیے (برے

کامول کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دول گا0 سوا ان میں ہے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص جن ٥ فرما يا مجھ تک پينچنه کايمي سيد هاراسته ہے ٥ (الحجر: ٣١-٣٥)

اس اشکال کابتواب کہ اگر اللہ تعالی اہلیس کو تمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتاتولوگ گناہ نہ کرتے! ا ہلیس نے کمامیں ضروران کے لیے (برے کامول کو) زمین میں خوشنما بنادوں گا۔اس تعین کامطلب پیر تھا کہ جب میں

آ سانوں کے اوپر حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلانے میں کامیاب ہو گیاتو میں زمین پر ان کی اولاد کے ولوں میں وسوسہ ڈالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گااور میں ان کی نظر وں میں دنیا کی چیزوں کو حسین وجمیل

بناكر پيش كروں گاحتى كدوه آخرت سے عافل ہوجا كيں گے۔ اس مقام پریہ اشکال ہو آہے کہ املیس نے اللہ تعالیٰ ہے قیامت تک کی مملت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کردی تھی کہ وہ اس مہلت ہے فائدہ اٹھاکران کو گمراہ کرے گااور ان کو کفراو رمعصیت کی طرف ہائل کرے گااور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر طویل تک مهلت دے دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی۔ نیزا کابرانبیاءاور اولیاء کلوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابلیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کر آئے تو مسلحت کا تقاضايه تعاكمه الله تعالى انبياءاو راولياء كوباقى ركهتااو رابليس او راس كي ذريات كوفناكر ديتا تتأكمه انسان عبادت كريس او ركناه نه

اس کاجواب مد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضایہ تھاکہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالاجائے۔اس نے نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیمم السلام کو بھیجااو راولیاء کرام او رعلاء عظام کو پیدا کیااور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس اوراس کی ذریات کوپیدا کیااور خودانسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اس کو دنیا کی رنگینیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور دو سری قوت اس کواللہ کے ذکراو راس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے او رانسان کو عقل عطاکی اور

اس کواختیار دیا که وہ نیکی اور بدی اور ایمان و کفر کی ترغیبات میں ہے کسی ایک کواختیار کرلے ۔ سوجو ایمان اور نیکی کواختیار کرے گادہ کامیاب ہاو رجو کفراو ربدی کو اختیار کرے گادہ ناکام ہے۔ قر آن مجید میں ہے: وَنَفُسٍ وَمَاسَوْهَا ٥ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ اور جان کی قشم اور اس کی قشم جس نے اسے درست بنایا 🔾

تَقُوْهَا ٥ كَذُ الْلَحَ مَنْ زَكْهَا ٥ وَقَدُ حَابَ مَنْ پھراہے بدی اور نیکی سمجھا دی 🔾 بے شک وہ کامیاب ہو گیا **دَشهَ**ا٥(الشمس: ١٠-٧) جس نے نفس کو پاک کر لیا 🔾 اور وہ بے شک ناکام ہو گیاجس

نے نفس کو گناہوں میں ملوث کرلیا 🔾

اور ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح راہتے وَهَدَيْنَهُ النَّجُدَيْنِ ٥ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهُ دکھائے O تو وہ (نیک عمل کی) د شوار گزار گھائی ہے کیوں نہیں (البلد: ١١-١٠)

حفرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص

کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیاہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیاہے۔ صحابہ نے یوچھایارسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا تبيان القرآن ہاں میرے ساتھ بھی! کیکن اللہ نے میری مدو فرمائی وہ میراا طاعت گزار ہو گیااوروہ جھے بھلائی کے سواکوئی مشورہ نمیں دیتا۔ (سیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۳) اس حدیث ہے معلوم ہواجس طرح اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہوانیت کے لیے انبیاءاور علاء کو پیدا کیا ہے اور عمومی

اس حدیث سے سعوم ہوا میں حرمی انعد معالی ہے سوی حور پر ہدایت سے ایم عاور جوہ تو پیدا بیا ہے اور سوں ا طور پر گمراہ کرنے کے لیے اہلیں اور اس کی ذریات کو پیدا کیا ہے ؟ اس طرح خصوصیت کے ساتھ ہرانسان کو تیکی کی تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے - اب انسان کے اندراور باہر نیک کے دواعی اور محرکات تھے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے ۔ اب انسان کے اندراور باہر نیک کے دواعی اور محرکات

لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے- اب انسان کے اند راو رہا ہر نیلی کے دوا گی اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دوا گی اور محرکات بھی ہیں اور انسان کواللہ تعالیٰ نے ایتھے اور برے کام کی سمجھے اور عقل سلیم عطاکی ہے - اب اگروہ اپنے افقیارے ایمان اور عبادات کا ارادہ کر تاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان اور عبادات کو پیدا کردیتا

ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیارے ایمان اور عبادات کا ارادہ کر باہ بوالقد تعالی اس کے بے ایمان اور عبادات لوپیدا کردیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیارے کفراور معاصی کا ارادہ کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے کفراور معاصی کو پیدا کردیتا ہے۔ شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ وہ وسوسہ کی صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں مناطقہ مالین میں میں میں مصرف میں میں کئی میٹ کے جسمت میں میں تبدیلات نامیس خور میں ہے۔

ا نبیاء علیم السلام اولیاء کرام اور علماء عظام اُس کونیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خیراور شرکے دونوں راہتے واضح کردیے ہیں اور اس کوا چھائی اور برائی سمجھادی ہے۔ اب دہ جس چیز کوافتیار کر تاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیےای چیز کو پیدا کردیتا ہے اور اس پر جزااور سزااور ثواب اور عذاب اس کے اختیاراور ارادہ کے اعتبارے مرتب کیاجا تاہے۔اگر

ہیں رہائیں مارت کی بیدائر میں ایسان میں ایمان اور عبادات کو پیدا فرمادیتا۔ شیطان کو پیدا کر آن کہ برائیوں کو کیکن سے اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیر ذاتی افتیار اور ارادہ کے محض جربے اطاعت کرنے والے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں بلکہ بیر ساری کائنات اور انسان کے جم کے اندرونی تمام اعضاء سب کے سب جربے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔

اس کی حکمت کانقاضایہ تھاکہ ایک ایک گلوق پیدا کی جائے جس کے اند راور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترفیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے بھرجوا پی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھو ژکرا طاعت کو اختیار کرے اس کو دا کمی اجرو ثواب کامشتی قرار دیا جائے اور جوا طاعت اور عبادت کو چھو ژکر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دا کمی سرااور عذاب کامشتی قرار دیا

ہائے۔ موشیطان کو پیدا کرنااد را نبیاء علیم السلام کو بھیجناانسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ جھوٹ کی قیاحت

الله تعالیٰ نے بلیس کامیہ قول نقل فرمایا:او رمیس ضروران سب کو گمراہ کروں گاسواان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اطلاص ہیں۔ ابلیس نے اپنے قول میں اصحاب اطلاع کا متشاء کیادہ ان کو گمراہ نہیں کرسکے گا۔اگر وہ ان کا امیشاء نہ کے تاریخ مارش ہیں مصر سے کا کر سے سات ہے کا قول میں مارش کی ہی کہ معلوم تیں کہ مصابر انسان میں کہ گمراہ

کر آاور مطلقاً کمتاکہ میں سب کو گمراہ کردوں گاتواں کا قول جھوٹا ہو جا آکیو نکہ اس کو معلوم تھاکہ وہ اسحاب اضاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ للذا اس نے جمعوٹ ہے بچنے کے لیے یہ استثراء کیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس پر ٹمور کرنا چاہیے کہ جموٹ ایسی فتیج چزہے کہ اس ہے شیطان بھی احرّاز کر ٹاہے تو مومن اور مسلمان کو جموٹ یو لئے ہے کمی قدر زیادہ احرّاز

، رے میں کا پیرہے ۔ اوراجتناب کرناچاہیے۔

اخلاص كامعنى

خالص کامعنی صافی (صاف) کی طرح ہے جس میں کسی دو سری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قر آن مجید میں ہے:

نُسْقِقِ كُوم تِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَوْتِ وَ جَم تَهِي اس چِزِين علاق بِس جوان كَ پيُول مِن ہے گوہراور خون کے درمیان ہے خالص دودھ ،جویثیے والوں دِّم لَبُنَّا خَالِعِنَّا سَآنِعُا لِلنَّبُوبِيُنَ٥ کے لیے خوشگوارے 0

یعنی اللہ تعالیٰ گوبراور خون کے درمیان ہے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتاہے جس میں گوبراور خون کی ذرہ برابر بھی آمپزش نہیں ہو تی۔ سوخالص چیزوہ ہو تی ہے جس میں کسی دو سری چیز کی ذرہ برابر بھی آمپزش نہ ہو۔ جیسے الند تعالٰ

جانوروں ہے خالص دودھ نکالتاہے۔ مسلمان کا خلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کومانے اور یمودیوں کی طرح تشبید اور نصاریٰ کی طرح تشبیت ہے برأت کا

اظهار كرے-اللہ تعالٰی فرما آے:

صرف ای کی عبادت کرو عبادت میں اخلاص کرتے وَّادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

او راخلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہرچیزہے برأت کااظہار کرے صرف اللہ تعالیٰ کیا طاعت کرے او راس میں او رکس چیز کی آمیزش نه کرے - (المفروات جام ۲۰۱۵-۴۰۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه تمرمه ۱۸۱۸ ه.)

یاچیزاخلاص کے منافی ہے؟ <del>آگرانلہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ</del>ے کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کرلی جائے تو بیہ اخلاص نسیں ہے - مشلا رو زہ میں عبادت کی نمیت کے ساتھ یہ نمیت بھی کرے کہ روزوں کی وجہ سے بڑھاہواوزن کم ہو جائے گا'یا تبخیر میں کمی ہوجا۔ نمگ' نماز میں عبادت کے ساتھ بیہ نیت کرے کہ اس ہے جسمانی ورزش بھی ہوجائے گی، مخسل اوروضو میں ٹھنڈرک حاصل کرنے اور صفائی کی نمیت کرلے ، زکو قامیں بیہ نمیت کرلے کہ اس ہے میرا بخل دور ہو گا، حج کوجاتے ہوئے یہ نمیت کرے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے جو عزیز میں ان سے ملاقات کرلوں گاتوان تمام صورتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تب ہو گاجب <sup>ک</sup>س بھی عبادت میں صرف اللہ کے تھم پر عمل کرنے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضاجو ئی کی نیت کرے'او را گر کسی عبادت میں ریا کاری داخل ہو جائے تو بھراس میں اخلاص بالکل شیں ہو گایا بہت کم ہوگا۔ اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال میر ہے کہ ایک آدمی بالکل نماز نہ بڑھتاہو لیکن اس ہے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئمیں اوروہ نماز کے وقت متجدمیں ہانے لکیس تو ان پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلاجائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جاتے تووہ بھی ان کے ساتھ نماز برصے نہ جا آاور اخلاص کم ہونے کی مثال ہیہ ہے کہ ایک شخص نماز تو بڑھتا ہے لیکن اگر اس کے معقدین مریدیں یا شاگر د بیٹھے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ لمبی نمازیڑھے تاکہ ان پر اچھاا ثر قائم ہو، ہرچند کہ اس میں بھی ریا کاری ب

> لیکن پہلی صورت ہے تم ہے اوراس میں بالکلیہ اخلاص کی نفی تہیں ہے۔ اخلاص کے مراتب اور درجات

<u>امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کو کی شخص جنت کی نعمتوں ہے بسرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے </u> عذاب کے خوف ہے عبادت کرے تواس میں بھی اخلاص ہے کیکن سیر کامل درجہ کااور صدیقین کا خلاص نہیں ہے کیونکہ وہ اسپنے عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضاجو ئی کاارادہ نہیں کر رہااو رجو کاملین اور صدیقین ہیںان کامطلوب صرف اللہ تعالیٰ کے علم یہ

عمل کرنااو راس کی رضاہوتی ہے؛ اور بعض علماء نے بیہ کما ہے کہ انسان جو بھی عمل کر تاہے اس سے کسی نہ کسی مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہو باہ اور تمام مطالب ہے بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرنا بیہ تواللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا دعوی کرنا کفرے اور قاضی باقلانی نے بیہ فیصلہ کیا کہ جو شخص میہ کے کہ وہ تمام اغراض اور مطالب سے بری ہے وہ کافرے سیے فیصله برحق بے لیکن امام غزالی کی مرادبیہ بے کہ جنت میں جوشوت بر آری کے ذرائع اور وسائل ہوں گے فقط ان کی نیت نہ کرے۔اللہ تعالیٰ کے دیداراوراس کی معرفت ہے جولذت حاصل ہوگی اس کی نبت کرے۔

(احیاءالعلوم تی مهم ۱۳۳۳-۱۳۳۱، مطبوعه دا را لکتب العلمه بیروت۱۹۳۱هه)

دوزخے سے نجات اور جنت کے حصبول کے <u>ل</u>یے

عبادت كرناجى اخلاص بيلن كامل اخلاص الله تعالى كى رضاجونى ب میں کتابوں کہ دو زخ کے عذاب سے نجات او رجنت کی طلب کے لیے عبادت کرناہمی اخلاص کے منافی نہیں ہے۔

کیونک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے عذاب نارے نجات اور حصول جنت کی ترغیب دی ہے۔ الله تعالى ارشاد فرما ياب:

يُنَايِّنُهَا الْكَذِينَ الْمَنُوا هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى يَجَازَةِ تُنُوجِيُكُمُ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيُمِ٥ تُؤُمِنُونَ در دناک عذاب سے بچاہے 0 تم اللہ اور اس کے رسول پر بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَيِبِيُلِ اللَّهِ بِالْمُوَالِكُمُ وَ انْفُرِيكُمُ فَذَٰلِكُمْ تَحْيُولُكُمُ انَّ

كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ فِي يَعْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدُرِيلُكُمُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنُ تَحْيِنِهَا الْاَنْهُرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَتْتِ عَدُنَّ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

العَظِيْمُ ٥ (الصن: ١٢-١٠)

البته یہ ضرورہ کہ کامل درجہ کاا خلاص ہیہ ہے کہ اپنی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رضااور اس کے دیدار کاارادہ کرے۔ الله تعالی فرما باہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَبَشُرِيُ نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّه إِ (البقره: ٢٠٧)

وَمَنْلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْيَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيننَّا قِنُ ٱنْفُسِهِمُ كَمَثَل

حَشَةٍ إِبَرْبُوةِ اصَابَهَا وَابِلُ فَأَنَتُ ٱكُلَهَا ضِعْقَيْنِ - (القرة: ٢١٥)

لَاحَيْرَ فِي كَيْيَرِ قِنْ تَنْجُوهُمُ إِلَّا مَنْ آمَرَ بصد فَقَ إَوْمَعُرُوفِ أَوْاصْلاح البَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ التَّفُعَلُ ذَلِكَ ابْنِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایس تجارت بتاؤں جو تم کو

ایمان بر قرار رکھواور اللہ کی راہ میں اینے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو سے تمہارے لیے بہت اچھاہے اگر تم علم رکھتے مو⊙ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گااور تم کوالی جنتوں میں داخل فرمائے گاہ جن کے نیچے سے دریا سے میں اور پاکیزہ مكانول من بيشه رہنے كى جنتوں مين يى بست برى كاميالى

اور بعض لوگ وہ ہیں جواللہ کی رضاحاصل کرنے کے لیے

این جان فروخت کردیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال جواینے مالوں کو اللہ کی رضاجو کی کے لیے اور اینے دلوں کو مفبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں' اس باغ کی طرح ہے جواونجی زمین پر ہواور اس پر موسلادھار

بارش ہو تو وہ اینا کھل د گنالائے۔

ان کے اکثر دبیشتر یوشیدہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، البته جوصدقه كرنے كائقم دے ياكس نيك كام كرنے كايالوگوں کے درمیان صلح کرانے کا ُاور جو اللّٰہ کی رضاحاصل کرنے کے

نُوْتِيهِ آجِهُ اعْظِيْمًا - (النماء: ١١١٨)

\_\_\_\_ لے ان نیک کاموں کو کرے تو عنقریب ہم اس کو بہت بڑاا جر

کین به بات ذبن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کادیداراوراس کی رضا کاحصول جنت میں ہوگا۔ اس لیے جنت کو کم نہیں

سمجمنا جاسے - بعض جامل شعراءاور معرفت الی کے جھوٹے دعی اکثریہ کہتے ہیں جنت سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تواللہ کی رضا چاہیے۔اللہ تعالی کادیداراوراس کی رضاسب سے بڑاانعام ہے لیکن یہ انعام جنت میں ہی لیے گا۔اللہ تعالیٰ فرما آ

لِللَّذِيْنَ اتَّفَوَّاعِنُدُ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُيريُ مِنُ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ایس جنتیں ہیں جن تَحْيَيْهَا الْآنُهُ وَخِلِدِيْنَ فِيهَا وَآزُواكُمُ مُطَهَّرُهُ کے نیچے سے دریا ہتے ہیں جن میں وہ بیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بران بن ا درانشر ک رضا ا درخ شفردی ہے۔ وَّرِضُوانٌ مِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَرَانِ: ١٥)

نیزرسول الله صلی الله علیه وسلم کادا نمی مسکن بھی جنت ہے اور محبوب کامسکن بھی محبوب ہو تاہے اس لیے بھی جنت کو محبوب ر کھناج<u>ا ہے</u> .

اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَمَا آيُرُوا إِلاَ لِيَعَبُدُوا اللَّهُ مُنْخَلِعِينَ لَهُ ۗ اوران کو صرف بیه تھم دیا گیاہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔

رِكَا ٱنْزَلْنَا رِلَيْكُ الْكِنْبَ بِالْحَقّ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فَاعْبُدِاللَّهُ مُخُلِطًا لَّهُ الدِّينَ ٥ كَا لِلَّهِ فرمائی ہے، سو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے سرتھ اس کی

الدِّينُ الْنَحَالِيصُ - (الزم: ٣-٣) اطاعت کرتے ہوئے 🔾 سنو! اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ رانَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الذَّرْكِ الْاَسْفَل مِنَ بے شک منافقین دو زخ کے سب سے نیلے طبقے میں ہوں

گے اور (اے مخاطب!) تو ان کے لیے کوئی مدد گار نمیں یائے النَّارِ وَلَنُ تَبِحِدَلَهُمُ نَصِيبُوا أُولِّا الَّذِينَ تَابُوُا گا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور وأصلحوا واغتصموا بالله واخلصوا دِبْنَهُمُ لِللهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُورِينِينَ. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیااور انہوں نے اخلاص کے

ساتھ اللہ کی اطاعت کی سووہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں (التماء: ١٣٦-١٩٥١)

اخلاص کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں دنیاہے رخصت ہوا کہ وہ اللہ و حدہ کے ساتھ اخلاص پر تھااور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر باتھ اور نماز قائم کر آ تفااور ذكؤة اداكر تاتفاتوه اس حال ميس مراكه الله اس يرراضي تفايه

(سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۷۰ بومیری نے کمااس کی سند ضعیف ہے؛ حاکم نے کمااس کی سند صحیح ہے؛ المستد رک ج۲م ۳۳۲)

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیاتوانہوں نے کہایا رسول اللہ! مجھے وصیت میجئے! آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرد تنہیں کم عمل بھی کافی ہوگا۔ تبيان القرآن

(ماکم نے کہان دیث کی شد صحیح ہے؛ المستدرک جہم ۴۰۰۷)

مععب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کامیہ گمان تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصل پر پر فضیلت حاصل ہے جن کے پاس ان سے کم مال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس امت کی مدو

صرف ضعیف سلمانوں کی دعاؤں ان کی نمازوں او ران کے اخلاص کی وجہ ہے فرما تاہے۔ (سن انسانی رقم الحدیث:۳۱۷۸) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیانِ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان لرنے ہیں لہ رسول اللہ سبی اللہ علیہ و سم ہے فرمایا:اللہ تعالی اس شخص کو تر و آزہ رکھے جسنے میری حدیث سنی اس کی حفاظت کی اور اس کو یا در کھااور اس کی تبلیغ کی بعض فقہ کے حامل اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک بہنچادیتے ہیں۔ تین شخصوں کے دلول میں کینہ اور حسد نہیں ہو آجو اظامی کے ساتھ اللہ سرائی کا سرائی سرائیں کے ذیر سرائیں سرائیں کے دائیں مسلمان کر داع میں کر ہوتا الذہر میں رکان اللہ میں رکان کے

کے لیے عَمَّل کرتے ہوں' ائمہ مسلّمین کی خَیْر خواتی کرتے ہوں' اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں' ان کی دعا وو سرول کو بھی شامل ہو تی ہے۔ (سنن الزمذی رقم الحدیث: ۲۶۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۷۰ سند احمدج۵ ص ۱۸۳۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۳۳۵ مجھ

ابن حبان رقم الحدیث ۱۹۸۰ مجم الکبیرر قم الحدیث: ۴۸۹۰) حضرت شحاک بن قیس رضی انله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی انله علیہ وسلم نے فرمایا:الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میراکوئی شریک نہیں ہے جس نے میرے ساتھ کی کو اعمل میں) شریک کیا پس وہ (عمل) میرے شریک کے لیے ہے، اے لوگو!اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اسپنے اعمال بجالاؤ کیو نکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہی اعمال کو قبول فرما تا ہے جو خالص اس کے لیے ہوں اور بید نہ کمو کہ میہ عمل اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے کیو نکہ پھروہ عمل رشتہ داروں ہی کے لیے ہے اور اللہ کے لیے وہ عمل بالکل نہیں ہے اور بید نہ کمو کہ بیہ تمہاری خاطرہے، کیو نکہ پھروہ تمہاری ہی خاطرہے اور اللہ

سے ہے اور اہلات کے ایس میں ہے۔ (مند البزارر قمالحدیث نے ۱۳۵۷ء) موستہ الرسالہ بروت ۵۰ ۱۳۵۷ء) کے لیے بالکل شمیں ہے۔ (مند البزارر قمالحدیث ۱۳۵۷ء) موستہ الرسالہ بیروت ۵۰ ۱۳۵۱ء) حضرت ابو امامہ پاہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کما بیہ بتائیے ایک آدی جماد کر تاہے وہ اجر کا بھی طالب ہے اور شہرت کا بھی طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے

ا بیت اوی بهو تربه سروه بره می حاب به در سروت می حاب سروت این مید می سد سید است مید است مید است مید است مید است کی کوئی اجر نمیں ہے - بھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما آئے جو خالص اس کے لیے ہواور اس عمل سے صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو - (سنن انسانی رقم الحدیث ۳۴۰ درارالمرفد بیروٹ ۱۳۴۴ھ)

<u>اخلاص کے متعلق صوفیاءاور مشائخ کے اقوال</u> \*\*

حافظ شرف الدين الدمياطي متوفى ٥٠٥ ه لكھتے ہيں:

تمام عبادات کے قبل ہونے اور ان میں اجر و تواب کے حصول کی شرط پیہ ہے کہ ان میں افلاص ہو'اور ہروہ عمل جس میں افلاص نہ ہووہ ضائع ہونے کے زیادہ قریب ہے اور حضرت سل بن عبداللہ شتری نے کہاتمام علم دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے عمل ہے اور افلاص کے سواہر عمل غبار کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائے گا'علماء کے سواتمام لوگ مردہ ہیں اور ہاعمل علماء کے سواتمام علماء ہے ہوش ہیں۔ اور اصحاب افلاص کے سواتمام باعمل علماء بھی خو فر بہی میں جتالیوں اور اصحاب افلاص بھی خوف زدہ رہتے ہیں حتی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہوگا۔ اگر تم ثواب کے حصول اور اجر آخرے کا ارادہ کرتے ہوتو اخلاص میں کو شش کرواور اگر اللہ نے تمہاری دو فرادی اور تمہیں اعمال صالحہ کی

ویق دے دی اور تمهاری ہمت کو حصول تواب کے درجہ ہے ترقی دے کرانی ذات کریم تک پہنچادیا اور نیک اعمال ہے تهمادا مقصود دوزخ کاخوف ہونہ جنت کی امید ہوتو پھراللہ تعالیٰ نے تم کواخلاص کے سب ہے بلند درجہ تک بہنچادیا اورتم کو الي مقريين اور بند گان خواص ميں سے كرديا اور ميدالله تعالى كافضل ہے وہ اپنے بندوں ميں سے جس كو چاہے عطافر ہا آہے اورالله فضل عظیم کامالک ہے اوراخلاص کی توفیق اس ہے لمتی ہے -(المتبح الرائح ص ۱۵۲ مطبوعہ دار خصر پیروت ۱۳۱۹ھ)

امام محمد بن محمد غزالي متوفي ٥٠٥ه لکھتے ہیں: ابوعثمان نے كما: اخلاص بير ہے كد انسان كى دائى نظر خالق كى طرف مواوروہ مخلوق كو بھول جائے۔ اس ميں فقط ریا کاری کی آفت کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا عمل میں اخلاص سیرے کہ تمہارے عمل پرشیطان مطلع نہ ہو کہ وہ اس کو خراب کرسکے اور نہ فرشتہ مطلع ہو کہ وہ اس کو لکھ سکے ۔اس قول میں محض اختاء کی طرف اشارہ ہے ۔ ایک قول میہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے مخفی ہووہ اخلاص ہے۔ یہ قول مقاصد کاجامع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رب کے ساتھ معاملہ کو مخلوق سے خارج کرناہے اور حواربوں نے حضرت عیسی علیہ السلام ہے یوچھاکون ساعمل خالص ہے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پیندنہ کرے۔ فضیل نے کہا:لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیناریا ہے اور لوگوں کی وجہ ہے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تنہیں دونوں ہے محفوظ رکھے اور اخلاص کاشافی بیان وہ ہے جو سید الاولین والا خرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ سے بوچھاگیا کہ اخلاص کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے چھراس طرح درست کام کروجس طرح تہمیں کام کرنے کا تھم دیا گیاہے بیٹی تم اپنے نفس اوراس کی خواہش کی عبادت نہ كرو- صرف اينے رب كى عبادت كرواوراس كى اس طرح صحح عبادت كروجس طرح اس كى عبادت كرنے كا تكم ديا كيا ہے اوراس میں بیرا شارہ ہے کہ اپنی نظر کواللہ عزوجل کے ماسوا ہے منقطع کرلواور میں حقیقت میں اخلاص ہے۔

(احیاءعلوم الدین جهم ص ۳۳ ۳۲ مطبوعه دا را لکتب انعلمه بیروت ۱۹۳۶ه)

دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعاکر نابھی اخلاص کا علی در جہ ہے مید درست ہے کہ اخلاص کا سب سے اعلیٰ مرتبہ میہ ہے کہ دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کی جائے نہ جنت کے

حصول کے لیے۔ صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے عمادت کی جائے لیکن اس سے دعاً کی جائے کہ وہ دو زخ کے عذاب ہے نجات عطافرہائے اور رہیے بھی اخلاص کااعلیٰ مرتبہ ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی

ہج جو راتوں کو اٹھ کردو زخ سے نجات کی دعاکرتے ہیں۔اللہ تعالی ارشاد فرما آہے: وَالْكَذِيْنَ يَبِيئُنُونَ لِرَبْهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ٥ اور جولوگ این رب کے لیے مجدہ اور قیام کرتے ہوئے وَالَّذِيثُنَّ يَكُولُونَ رَبَّنَا ٱصُّبِرِفْ عَنَّا عَذَابَ رات گزار دیتے ہیں 0 اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے

جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَأَنَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَآءًتُ رب ہم سے دوزخ کاعذاب دور فرمادے، بے شک اس کا مُستَقَرًا وَمُقَامًا ٥ (الغرقان: ٢٧-١٢) عذاب چمٹ جانے والی مصیبت ہے 0 بے شک وہ ٹھیرنے اور

قیام کرنے کی بہت بری جگہ ہے۔

اورسیدنامحمرصلی الله علیه وسلم سیدالحلصین ہے اور آپ بکشرت دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشەرىغى الله عنهابيان كرتى بى كەنبى صلى الله عليه ونىلم به دعاكرتے تھے:

اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتاہوں سستی ہے اور بڑھا بے اللهم اني اعوذبك من الكسل والهرم

والما ثم والمغرم ومن فتنه القبر وعذاب الدرور ترض ادر قرض ادر قرى آزائش ادر عزاب قر القبر ومن فتنه الناوعذاب الناد (الحديث) الدروزخ ك تشاور دوزخ كم تراب د

روست السائي رقم الحديث: ۸۳۷۸ صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۸۹ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۸۸۰ سنن السائي رقم الحديث: ۹۳۰۸

منداحمد رقم الحدیث:۸۵ ۱۵۰ عالم اکتب بیروت) حضر - انسان عند مالا کا میدان که از مورک مسل مالهٔ علی ملم اکثرار قارین دیاکی تر تھون

حصّرت انس رضى الله عنه بيان كرتيم بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثراد قات بيد دعاكرتية بين : اَللّهُ هُمّ اَيْنِياً فِيهِ اللّهُ نُعِياً حَسَنَةً وَقِي الْأَجِسَرةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِينَ مِن المِيالَي

اللهم اينا في الدنب حسنه وفي الا يحرو المرود المارين يان عاره اور ... حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - عطافرااور مم دوزخ كالماب بيا -

۴۷۷ میچ ابواری رقم الحدیث: ۹۳۸۹ میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۳۰۹۰ ۱۹۰ سنن التروی رقم الحدیث: ۹۳۷۷ مند احمدج ۳۳ م ۷۷۷ شیخ ابواری رقم الحدیث: ۹۳۸۷ میخ ۱۹۰۸ میچ مسلم رقم الحدیث ۱۹۷۳ الکال باین عدی ج ۳۳ م ۵۵۰۱)

سید نابراتیم علیه السلام سے بڑھ کر کون صاحب اخلاص ہو گااورانہوں نے حصول جنت کی دعاکی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَاجْعَلْنِیْ مِنْ وَرَثَلَةِ جَسِّنَةِ النِّنِیْمِیْمِ۔ اور چھے نعت والی جنت کے دار توں میں شال کردے۔

(الشعراء: ٨٥)

اور الارے نی سیدنا محم صلی الله علیه وسلم سیدا محلصین بین اور آپ نے حصول جنت کی دعاکی ہے۔

حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ان کلمات کے ساتھ وعاکرتے تھے۔ یہ متعدد کلمات

میں تجھ سے جنت میں بلند در جات کا سوال کر ناہوں آمین <sup>و</sup> اے اللہ میں تجھ سے خیر کے مبادی اور خواتم اور جوامع اور

اول اور آ خر کااور ظا ہراور باطن کاسوال کر تاہوں اور جنت میں

بلند درجات کاسوال کر آبوں آمین'اے اللہ مجھے دو زخ ہے

نجات دے اور دن اور رات کی مغفرت عطا کراور جنت میں

ا چھا گھر عطا کر آمین' اے اللہ میں تجھ سے سلامتی کے ساتھ

دوزخ ہے نجات کا سوال کر تا ہوں اور مجھے امن کے ساتھ

جنت میں داخل فرما اے اللہ میں تجھ سے سیر سوال کر تاہوں کہ

تؤميرے نفس میں اور میری سمع اور بصرمیں اور میری روح میں

اور میرے اخلاق میں اور میرے اوصاف میں اور میری زندگی

میں اور وفات میں برکت عطافرہا- اے اللہ میری نیکیوں کو قبول

فرمااور میں تجھ ہے جنت میں بلند در جات کاسوال کر آبہوں۔

میں ان میں یہ کلمات بھی ہیں: -

واسئلك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم انى اسئلك فواتح الخير و خواتمه و جوامعه و اوله وآخره وظاهره و باطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم

والنهار والمنزل الصالح من الجنة آمين، اللهم انى استلك خلاصا من النار سالماو ادخلني الجنة آمنا اللهم اني

اسئلک ان تبارک لی فی نفسی و فی سمعی و بصری و فی روحی و فی خلقی و

فى خليقتى واهلى وفى محياى ومماتى اللهم و تقبل حسناتى و اسئلك

الدرجات العلى من الجنة آمين.

المين. المعم الكبر ٢٣٦٦م ١٤٥-١٣١٤ عافظ البيثم. ني كما يحر المعم الكبراد.

(المعم الكبيرة ٣٣ ص١٣-٣١١ عافظ اليثى نے كسام كمه المعم الكبيراو را معم الاوسط كه رجال نقد بين مجع الزوا كدج اص ١٤٤) حضرت ابو امامه بابلي رضى الله عنه بيان كرتے بين كه بمارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اس

تبيان القرآن

بلدهتم

Marfat.com

وقت آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم نے آپ کو دیکھاتو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایسانہ کروجیساکہ اہل فارس اين مردارون كے ساتھ كرتے ہيں- ہم نے عرض كيانيار سول اللہ اكاش آب مارے ليے دعاكرتے! آب نے دعاكى: اے اللہ! جماری مغفرت فرما، ہم یر رحم فرما اور ہم سے اللهم اغفرلنا وارحمنا وارض عنا و راضی ہو جااور ہم ہے قبول فرما اور ہم کو جنت میں داخل فرما تقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لناشاننا كلهء

اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور ہمارے تمام کاموں کو اور دارے نی سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی سے تھم دیا ہے کہ ہم جنت فردوس کی دعاکریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض اللہ اور اس کے

رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر (اس کے کرم ہے) بیہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کروے ، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا ہویا اپنی اس زمین میں بیشار ہا ہو جمال وہ پید ا ہوا ہو - صحاب نے کما: یارسول الله اکیابهم لوگول کوییه خوشخبری نه دیس! آپ نے فرمایا جنت میں سود رجے ہیں جن کوانلد تعالی نے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والوں کے لیے تیار کیاہے اور ہردو درجوں میں اتنافاصلہ ہے جتنا زمین اور آسان میں فاصلہ ہے۔ پس جب تم اللہ ہے سوال کر د تواس سے فردوس کا سوال کرد کیونکہ وہ جنت کا اور طاور جنت کا اعلیٰ ہے اور میرا گمان ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہےاور جنت کے دریا اس سے نکلتے ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث ٢٤٩٠ مند احمد رقم الحديث ١٨٣٠٠ عالم الكتب بيروت منن الكبري لليستى ج٥ ص١٥٩٠ كنزالعمال رقم الحديث: ١٩٨٣ مجمع الزوا كدج ١٩١٠)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درج ہیں ہر درجہ میں اتنافاصلہ ہے جتناز مین اور آسان میں فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے جنت کے چارد ریا نگلتے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردو س کاسوال کرو۔

(السنن الترندي رقم الحديث: ۲۵۳۱ مند احدج۵ص ۳۱۲٬۳۲۱)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اہلہ علیہ وسلم نے دو زخ سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمیں اس دعاکی تلقین بھی کی ہے اور آپ سیدا فعلمین ہیں۔ لنڈا دوزخ سے نجات کی دعاکر نااور جنت کی طلب کی دعا کرناہمی اخلاص کااعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے جاہل صوفیاء کاشہرہ ہے جو دو زخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعاکو گھٹیا در جہ کی طلب کہتے ہیں اور اس کو اغلاص کے منانی شار کرتے ہیں۔

دو زخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعامیں اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ اس طرح متحقق ہو گاکہ انسان یہ دعاکسی کو و کھانے یا شانے کے لیے نہ کرے بلکداس لیے بیرہ عاکرے کہ دعا کرناعبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ اس کے بندے اس سے دعاکریں اور وہ ہندوں کے دعاکرنے ہے راضی ہو آہے لیکن اس کے ذہن میں کی وقت بھی ہیہ معنی نہ آئے کہ وہ

**صرف الله کی رضاکے لیے دعاکر رہاہے در نہ اس کو جنت میں دخول کی کوئی غرض ہے نہ دو زخ سے نجات کی کوئی تمناہے - اگر** میداراده کرے گاتوبیہ صریح کفرہے۔ انسان سر آباغ ض منداور مختاج ہے اور بے نیاز اور بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ انمان يرلازم كروه بنده بى رى خداند بنا

حضرت ابوسعید خد ری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ملیس نے کماناے رب ا تیرے عزت و جلال کی قتم اجب تک آدم کے بیٹوں کے جسمول میں ان کی روحیں رہیں گی میں ان کو مگراہ كر مار بوں گا۔ ربُ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اپنی عزت اور جلال کی نتم !جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کر تار ہوں گا۔

(مند احمد ج ۱۳ ص ۱۳) مند احمد رقم الحديث: ۲۰ ۱۳ مطبوعه وارالحديث قابره٬ حافظ حزه احمد زين نے کهان مديث کي سند معج ب،

سنداحمد رقم الحديث: ۱۱۲۳۳ دار الفكرييروت منن الترندي رقم الحديث: ۲۵۳۲ المستد رك جهم ۲۶۱)

سراط متتقيم كي متعدد تفاسير الله تعالیٰ نے فرمایا: مجھ تک پہنچنے کا یمی سید ھاراستہ ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: یہ میری طرف لوٹنے کاراستہ ہے ، میں تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ

تعالی نے فرمایا ہے: إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِهُ صَادِ - (الفجر: ١٣) ب شک آپ کارب خوب د کھے رہاہے۔

بیاس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کوڈرانے اور دھمکانے کے لیے کیے میں تمہارے راہتے پر ہوں۔

(جامع البيان جر مهاص ٢٣٠، مطبوعه دار العكر بيروت،١٥١٥هـ)

حفرت عمر بن الخطاب نے کمایہ اس آیت کامعنی ہے یہ میراسید ھاراستہ ہے جس پر چل کرلوگ جنت تک پہنچیں گے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس آیت کامعنی ہے ہیہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں کوا نیار استہ دلا کل سے بیان کروں یا پیہ میرے ذمہ

ہے کہ میں لوگوں کواینے راستہ کی توفیق او رہرایت دول-(الجامع لاحکام القرآن جز ۱۰مس۲۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے کہامیہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کاسید ھاراستہ ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سواان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے0(الحجر: ۲۳)

انسانوں برجنات کے تسلط کار د

جب اہلیں نے بیہ کماتھا: میں ضروران کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنادوں گااور میں ضروران سب کو کمراہ کر دوں گاسوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جواصحاب اخلاص ہیں - تواس لعین نے اپنے اس کلام ہے یہ وہم ڈالا

کہ اللہ کے بندوں میں ہے جواصحاب اخلاص شیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے تواللہ تعالیٰ نے اس کار د کرتے ہوئے فرمایا: ب شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے خواہ دہ اصحاب اخلاص ہوں یا نہ ہوں ، بلکہ ان بندوں میں سے جواپنے اختیار

ے ابلیس کی بیردی کرے گادہ اس کا آباع ہو گااو رہیہ بیروی بھی اس دجہ ہے نہیں ہوگی کہ ابلیس اس کو زبر دستی یاجبرے اپنا پیرد کار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہلیس نے اپنے اس کلام ہے یہ وہم ڈالا تھاکہ اللہ کے جو بندے اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پراس کا تسلط اور تصرف ہو گاتوانلہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط بیانی یا جھوٹ کو واضح فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے کمی بیزے پر

الجیس کو تسلطیا قدرت عاصل نہیں ہے اور اس کی نظیروہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کےون خود الجیس کا یہ قول اور جھے تم یر کوئی تسلط حاصل نہ تھا البتہ میں نے تم کو وَمَا كَانَ لِيَ عَكَبْكُمُ مِنْ سُلُطِينِ إِلَّا اَنَّ

تبيان القرآن

Marfat.com

دعوت دی سوتم نے میری دعوت قبول کرلی۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلِّطُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ۞ إِنَّمَا سُلُطُنُهُ عَلَى

ب شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل مميس بجو (الله ير) ايمان لاكادروه اين ربير توكل كرت

ہیں ۱۰ سے صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے

الَّذِيْنَ يَتَوَّلُونَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشَيرِكُونَ ٥ (النحل: ١٠٠-٩٩)

دع، تركم في استجبتم لي- (ابراهم: ۲۲)

اورالله تعالى في الك اور آيت مين فرمانا:

اس آیت میں ان لوگوں کاروہے جن کابیر ذعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل زا کل کرنے اور اس کے اعضایر . متصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پر جن چڑھ جا آہے توہ اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں ہے تصرف

کر پاہے جیساکہ عام لوگوں کامیہ عقیدہ ہے اور ہم نے پار ہا کہاہے کہ اگر عقلااور شرعاً س کاجواز ہو تاتوا یک آدی سمی مخص

کو قتل کردیتااور پھر کہتامیں نے اس کو قتل نہیں کیا بھے پر جو جن چڑھاہوا تھااس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل ذا کل تھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ سب اس جن کی کارستانی ہے تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا قر آن کی کسی آیت میں یا کسی صدیث میں کسی صحابی کے قول میں یہ اعتراء موجود ہے کہ اس شخص سے قتل کا قصاص نمیں لیاجائے گاجو کسی جن

کے زیرا شریاس کے زیر تسلط ہویا دنیا کے کسی بھی قانون میں پیر گنجائش ہے؟ اس اشکال کاجواب که اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا

اگر بیا عتراض کیاجائے کہ جب شیطان کوانڈ کے نیک بندوں پر کوئی تسلط اور قدرت نہیں ہے تو پھر کیاوجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آد م علیہ السلام اور حضرت حوا کے متعلق فرمایا:

فَأَزَلَهُمَا الشَّيْظُرُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا پس شیطان نے ان کواس در خت کے ذریعہ لغزش میں مبتلا

مِمْنَاكَانَا فِيهُو. (العرو: ٣٦) کیااور جہاں وہ رہتے تھے وہاں ہے انہیں نکال یا ہر کیا۔ اس کاجواب میہ ہے کہ شیطان کو ان کے دلوں پر قدرت نہیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جمران ہے

کوئی گناہ کرائے۔ شیطان نے اللہ کی تنم کھاکران کو تایا کہ اس درخت ہے کھانے میں ان کافا کہ ہ ہے۔ حضرت آ دم نے سوچا کہ کوئی مخص اللہ کے نام کی جھوٹی فتم نہیں کھا سکتااورانہوں نے یہ سمجھاکہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت ہے جو منع کیاہےوہ ممانعت تنزیمی ہےاوروہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے 'یاانہوں نے یہ سمجھاکہ ابتد تعالیٰ نے اس مخصوص اور مشخص درخت ہے منع کیاہے میں اس نوع کے کمی اور درخت ہے کھالیتا ہوں اوروہ یہ بھول گئے کہ ممانعت اس نوع کے درخت ہے تھی۔الغرض حفرت آدم علیہ السلام کااس درخت ہے کھانا جہتادی خطاا درنسیان ہے تھاان کافعل کوئی گناہ نہیں تھا

اوران کا بنت سے زمین پر آناکوئی سزانہ تھی بلکہ اپنے مقصد خلقت کی پخیل اور زمین پر اللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ ہم اس کی تفصیل القرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ دو مرااعتراض ہیہ ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اوروہ بی صلی الله علیه وسلم کوچھو ڑ کرمیدان جهادے بھاگ گئے تھے۔ الله تعالی نے ان کے متعلق فرمایا:

لِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوُا مِنْكُمْ يَوُمَ الْنَفَى یے شک جس دن وو فوجیں ایک دو سرے کے بالقابل

الجمع إتكا استزكهم الشيطن يبغض

مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنَهُمُ \* إِنَّ اللَّهُ

ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قد موں کو لغزش دی تھی اور بقیمیاً اللہ نے ان کومعاف کردیا۔ بے شک اللہ بہت

ی فقی اور تقییقاللہ نے ان کومعاف کردیا۔ بے شک اللہ بہت ایک مقاف کی بہت کے اندیا کہ بہت کہ بہت کہ ایک بہت کہ بہت کہت کہ بہت کہت کہ بہت کہت کہ بہت کہ بہ

سلف و سوسے داں دیے ہے۔ معلوم میہ ہو آہے کہ دشمن کے اچانک پلٹ کر آنے اور اس کے ذیردست دیاؤ کی وجہ ہے ان کے قدم اکھڑ گئے اوروہ بے سوچے سمجھے بھاگ پڑے ۔ بسرحال میہ خطائسی وجہ ہے بھی ہوئی ہواللہ تعالیٰ نے انسیں معانب کردیا۔

کہ نبی صلی ابند علیہ وسلم بھی احد پیاڑی کسی جانب نکل گئے ہیں - بسرحال ان پر شیطان کاجبرنہ تھا اس نے ان کے دلول میں

بے سوچ ہے بھات پر ہے۔ برطون میں طل کا ویات میں اول اور انداز کا اسلام کے اصحاب کو سلادیا اور ان سے صبح کی نماز اور تیسرااعتراض بیہ ہے کہ ایک سفر میں شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سلادیا اور ان سے صبح کی نماز قضاہ وگئی۔ امام مالک بن انس متوفیٰ 21ھ روایت کرتے ہیں:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے راہتے میں رات کے آخری حصہ میں ایک جگہ پنچے۔ آپ نے حضرت بلال کو نیند آگی اور باقی مسلمان ہوئے ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال کو نیند آگی اور باقی مسلمان بھی سوگئے۔ حتی کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہوچاتھا۔ سب مسلمان گھرا کرا شھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ دہاں ہوئے تو کریں حتی کہ اس وادی ہے نکل جا تیں۔ آپ نے فرمایا: اس وادی میں مسلمان وہاں ہوئے فرمایا: اس وادی میں کئل گے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جمال کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا تھم دیا۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جگہ مسلمانوں کو

نماز پڑھائی۔ پھران کی طرف مڑے آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کرلیا تھااو راگر اللہ عاہمان وقت کے علاوہ کسیاور دوقت میں ہماری روحوں کولو ٹادیتا پس تم ہے جب کسی مختص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے اوہ نماز پڑھنا بھول جائے پھر گھبرا کرا تھے تو نماز کواس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو اپنے وقت میں پڑھتا ہے۔ بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بحرکی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس وقت بلال کھرے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیااور ان کولٹادیا۔ پھران کو مسلسل اس طرح تھکیاں ویتار ہاجس طرح بچہ کو تھکیاں دی جاتی ہیں حتی کہ بلال سو گئے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت

ں۔ بلل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیاجس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے بیان فرمایا تھا۔ بس حضرت ابو بکرنے کمامیں گواہی دیٹاہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(موطاامام مالك رقم الحديث:٢٦)

عداد القرآب

اعتراض کی تقریریہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اصحاب اخلاص پر شیطان کاکوئی تبلط اورغلبہ نہیں ہے۔ اس تسلط اورغلبہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد میہ ہے کہ وہ ان سے زبرد سی اور جرکے ساتھ کوئی گناہ نمیں کراسکے گاتواس میں اصحاب اخلاص کی کوئی تخصیص نہیں ہے وہ کسی انسان ہے بھی جراکوئی گناہ نہیں کرا سکتا، اوراگراس ہے مرادیہ ہے کہ وہ اس کے دسوسہ کو قبول نہیں کریں گے تو ان مثالوں میں حضرت آدم اور نبی صلی اللہ علیہ وملم کے اصحاب نے اس کے دسوسہ کو قبول کرلیا تھا۔اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اصحاب اخلاص کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کاس قدر غلبہ ہے کہ وہ اس کے برکانے سے قصد اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے - حفزت آوم علیہ السلام نے قصداد را رادہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ بھول گئے تھے اور جنگ احد میں جو اصحاب رسول میدان جهادے پیٹیر مو ژکر کھا گے تھے ان کاقصد اللہ اور اس کے رسول کی نافر ہاتی نہ تھا خوف و ہراس کے غلبہ کی وجہ سے ان کے زہنوں سے بیات نکل گئی تھی کہ میدان سے بھاگناان کے لیے جائز نمیں ہے ، اور اگر بالفرض بيه معصيت ہو بھي تواصحاب اخلاص ہے مراد انبياء عليهم السلام ہيں جو معصوم ہيں اور صحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجمعین ہے معصیت صادر ہوئی ہے کیکن انہوں نے فور اُتو ہے کرلی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرمادیا اور ان پر حدود جاری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کردیا اور تیسری مثال نیندی ہے اور نیندی وجہ سے نماز کا تضاہو جانا کوئی گئا، نہیں ہے۔

جيساكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خود بيان فرماديا-الله تعالی کاار شاوہے: اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جنم ہے ۱0س کے سات دروازے ہیں ، ہردروازہ لیےان مراہوں میں سے تقسیم کیاہوا حصہ ہے 0(الحجز ۲۲۳–۲۳۳)

م کے دروازے اوران میں عذاب یافتگان

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ٢٥٣٥ واين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے اس آیت کی تفییر میں فرمایا وہ سات دروازے سے ہیں-جیہے،السیعیہ لظى الحطمه اسقر الجحيم الهاويه اوربيسب تخيلاطقه --

قادہ نے کہا: یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہیں۔ اعمش نے کما: جنم کے ابواپ کے نام یہ ہیں۔الحطمہ البھاویہ لظی سقر البج حیم السعیس اور

حسن رضی الله عندنے کماکہ ہر فریق کے لیے جنم کا یک طبقہ ہے۔

ضحاک نے کہا:ایک دردازہ بمود تے لیے ہے۔ایک دروازہ نصار کی کے لیے ہے 'ایک دروازہ الصائیین کے لیے ہے اورا یک دروازہ مجوس کے لیے ہےاورا یک دروازہ مشرکین کے لیے ہے جو کفار عرب ہیں اورا یک دروازہ منافقین کے لیے ہاورا یک دروا زہ اہل تو حید کے لیے ہاور اہل تو حید کے لیے جو نجات کی تو قع ہے وہ تو قع دو سروں کے لیے بالکل نہیں

حفرت ممرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا بعض ابل دو زخ ایسے ہوں ئے جن کے مخنوں تک آگ پنچے گی اور بعض کے تمریند تک آگ پنچے گی اور بعض کی ہنسکی تک آگ پنچ گا۔ ان کے اعمال کے اعتبارے ان کی منازل ہول گا۔ بیہ اس آیت کی تفیرہے: لیھا سبعہ ابواب لیکسل

باب منتهم جزء مقسوم ہروروا زہ کے اوپر آگ کے ستر ہزار شامیانے ہیں اور ہرشامیانے میں ستر ہزار خیے ہیں اور ہر سامی خیے میں آگ کے ستر ہزار تو و ہیں اور ہر تو رہیں ستر ہزار آگ کی گھڑ کیاں ہیں اور ہر گھڑ کی میں آگ کی ستر ہزار دمی اور ہر چہان کے اوپر آگ کے ستر ہزار چھڑ ہیں اور ہر پھڑ کے اوپر آگ کے ستر ہزار تکجھو ہیں اور ہر کچھو کی آگ کی ستر ہزار دمیں ہیں اور ہروم میں ستر ہزار ہڈیاں ہیں اور ہم ہڈی میں ستر ہزار ذہر کے ڈبک ہیں اور ستر ہزار آگ بھڑ کانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جو شخص سب سے پہلے بہتم میں واضل ہوگاہ ور واز سے پر چار لاکھ جہتم کے پسرہ وار دکھے گا۔ ان کے چرہے ساہ ہوں گے۔ ان کے کھلے ہوئے مو نہوں سے ڈاڑھیں دکھائی وے رہی ہوں گی۔ ان کے دلوں سے رحمت نکال کی گئی ہوگی۔ ان میں سے کی کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے ہرا ہم تمیں ہوگا۔

(تغییرامام این ابی حاتم ح ۷ م ۲۲۲۷-۲۲۷۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه اساسی

حعنرت علی رصنی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: جنم کے دروا زے ایک دو سرے کے اوپر تهه بہت تهہ ہیں۔ آپ نے اپناا یک ہاتھ دو سرے ہاتھ کے اوپر رکھ کرمتایا - (جاش البیان رقم الحدیث ۲۰۱۲ مطبوعہ دار انقکر بیروے۱۳۱۵)

اکثر مفسرین کامختار بیہ ہے کہ جنم کے سب ہے اوپر کے طبقہ میں سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہ گار ہول گااور بیہ طبقہ خالی ہوجائے گااور اس کے خالی دروازے گفز گھڑاتے رہیں گے ۔ پھردو سراطبقہ لسطی ہے پھرالہ حسط مدہ بھر سعیبر، پھرسقس پھرالہ جسسے پھرالہ حداویہ ۔ شحاک نے کہاسب ہے اوپر کے طبقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنگار ہیں، دو سرے میں فصار کی، تیمرے میں بیود، چوتتے میں الصا، مون، پانچویں میں المجوس، چھٹے میں مشرکیین عرب ساتویں میں منافقین، آل فرعون اور المل ما کدہ کے کافرین ۔

حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سات حصوں کی تغییر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جنم کے سات حصوں میں ہے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ میں شک کرتے ہیں۔ ایک محصہ ان لوگوں کے لیے ہے جواللہ سے غافل ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شموات کواللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جوابخ غیظ کواللہ کے غیظ کے مقابلہ میں زیادہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حصہ کی رغبت کواللہ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جواللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔

ابو عبداللہ طلیمی نے کہااگر میہ صدیث ثابت ہو تو مشرکین کے مراد وہ لوگ ہیں جو دو خدا مائے ہیں اور شک کرنے والوں سے دولوگ مراد ہیں جن کومیے ہائیں ہو تو مشرکین کے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقا خدا کا انگار اولوں سے دولوگ ہیں جو مطلقا خدا کا انگار کرتے ہیں جو دہر ہے ہیں اور اللہ کے مقابلہ ہیں ای شوات کو ترجح دینے والے وہ لوگ ہیں جو کنا ہوں بیش وہ ہے۔ ہیں کو نکہ وہ اللہ کے غیظ کو زیادہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں کو نکہ وہ اللہ کے غیظ کو زیادہ قرار دینے والے وہ لوگ ہیں ہو تاہم اللہ ہیں اور اللہ کے ہیں ہور شعبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہیں ہور شعبت کرنے والوں بر ظلم کرنے والے ہیں اور جن چیزوں کی مقابلہ ہیں ای رغبت ہو وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں اور جن چیزوں کی مقابلہ ہیں اور جن چیزوں کی اللہ علی ہوروں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ الرف ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ الرف ان کی رغبت ہو وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔

اگریہ حدیث ثابت ہو توانلہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے کیا مراد ہے؟ (الجامیٰ لا کام القرآن ج ۱۰ص ۱۸۸۰-۱۳۱ کر ہے ہم ک ۱۲-۱۳۱ مطبوعہ بیروت)

تباز القرآن

تبيان القرآن

Marfat.com

## رِيًّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر مُّجْرِوبِينَ فَإِلَّا أَلَ لُوطِ إِنَّا لَمُنْجُوفُهُمُ اللَّا أَلُكُ وَهُمُ عند بم جُرِي وَم كِولِ بَيْجِ عَنْ بَيْنَ وَ لَا وَلِي سَاءَ عِنْكُ بِمِ ان سَبِرَ

الله بعالی کاار شاد ہے: یے شک اللہ ہے وُ رٹے والے جنتوں اور بیسموں میں ہوں ک⊙(ان سے اماجائے کا) ہم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کی ساتھ واقل ہو جاؤ⊙ان کے دلوں میں جو رخیشیں ہوں گی ہم ان سب کو زکال لیس گے(ود) ایک دو سرے کے بھائی ہو کر مسئد نشین ہوں گے⊙ان کو وہاں کوئی تکلیف کینچے گی اور نہ وہ وہاں سے ڈکالے جائمیں گے⊙

(المجر: ۴۸-۵۰)

اللہ نے ڈرنے والے بعنی متقی لوگ،معتزلہ کے نزدیک اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قتم کے کبیرہ گناہوں سے مجتنب رہے ہوں اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیاہو تو مرنے سے پہلےانموں نے اس پر تو ہہ کر لی ہو ۔ یک لوگ آخرت میں مبنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔

اور جمہور البسنّت کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفراد رشرک سے دائماً مجتنب رہے ہوں لیکن متّق ہونے کے لیے بیہ ضروری نمیں سے کہ انہوں نے ہر ہر کمیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہوجس طرح قاتل ہونے کے لیے بیہ ضروری نمیں ہے کہ اس نے ہر ہر فرد کو قتل کیا ہوا و رعالم ہونے کے لیے بیہ ضروری نمیں ہے کہ اس کو ہر ہر مسئلہ کاعلم ہو ایک انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کملا تا ہے اور چند عام چیش آنے والے مسائل کو جانے والا بھی عالم کملا تا ہے اور ہونہ کے لیے ایک متق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے:
زندگی میں چند بار خوف خدا ہے کہیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے:

وَلِيمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيَّهُ جَنَّتَانِ٥ ﴿ وَالْبِيدُ رَبِ كَمَا مِنْ كَرْبُ بُونِ عَالِهِ وَالس

(الرحمٰن: ۴۷) کیے دو جنتیں ہیں۔

موجو شخص اپنے رہ کے سامنے کھڑا ہونے ہے زندگی میں ایک باربھی ڈرااور خوف خداہے اس نے کسی کبیرہ گناہ کو ترک کردیادہ اس آیت کا صداق ہے - اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَآهَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّقُسُ عَنِ اور جو مُخص این رب کے سامنے کو بونے ہوا ا النَّهَوٰی ٥ فَوَاَنَّ الْبَحَنَّةَ هِمِی الْمَاوُی ٥ اور نُس (امارہ) کو اس کی خواہش ہے روکا ٥ تو بـ تک اس کا (النَّرَعٰت ، ٢١ - ٨٠) مُمکنا بات ہى ٢٠

موجس شخص نے زندگی میں ایک باربھی خوف خدا ہے اپنی خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کو گناہ کی دادی میں دو ژنے ہے روک لیا دہ اس آیت کامصداق ہے۔ اور اللہ تعالی نے کمیس پیہ نمیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اور جنت کا امید دار بننے کے لیے ہر ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کالل متقی وہی مختص ہے جو خوف خداہے تمام گناہوں ہے

امیدوار بننے کے لیے ہر ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کال متقی وہی شخص ہے جو خوف خداہے تمام گناہوں ہے مجتنب رہے ۔ البتہ اگر کبھی نفس اور شیطان کے غلبہ ہے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فور آنادم ہواور اس گناہ ہے توبہ کرے۔

تبياز القرآن

جلدحتم

ا پیے لوگ کامل متقی ہیں اور ان ہی کے متعلق توقع ہے کہ وہ بغیر کمی سزا کے پہلی ہار ہی جنت میں چلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا ہے گناہوں کو ترک بھی کیا اور پھران ہے گناہ بھی ہوگئے اور انہوں نے ان گناہوں پر توبہ کر کی توان کو اپنی مغفرت کی امیدر تھنی چلہ ہے۔اللہ تعالیٰ فرما آہے: واخترون آغیتر فرد البد فرد کے بھی ہے تھ کہ کھٹوا عکم کلا اور دو سرے وہ لوگ میں جنوں نے اپنے گناہوں کا

وَالْحَرُونَ اعْنَرَفُواْ بِلَدُنُولِيهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا اور دوسرے وہ لوگ میں جنوں نے اپنے گناہوں کا صالحاً وَالْحَرُونَ اعْنَدَ اللهُ عَلَى كاموں كو دوسرے برے عَلَيْهِمْ أَنَّ اللهُ عَفُورٌ دَّحِيْتُمُ (التوب: ۱۰۲) كاموں كا مايا عَقريب الله ان كى توبہ قبول فرائے گا ب

شک اللہ بہت بخشے والانمایت رحم فرمانے والاہ ب اور جن لوگوں نے نیک کام کے اور گناہ بھی کے اور وہ بغیر تو ہے مرگئے وہ اللہ تعالی کی مشیت پر مو قوف ہیں اگر اللہ تعالی چاہے گاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا حکم دے گا در آپ کی شفاعت قبول فرماکران کو بخش دے گایا اپنے فضل محص ہے ان کو بخش دے گایا ان کو دو ذرخ میں کچھ سزادے کر نکال لے گا در پھران کو جنت میں داخل فرمادے گا، اور چو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہیں اور ان گناہوں پر نادم اور آئب نہ ہوں ان کو یہ توقع نمیں رکھنی چاہیے کہ ان کا حشر مستین کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالی فرما آ ہے:

المرجوق الدلعاق مرة الجنائي المتنبق المتنبق التنسيق أن المناولون في كناه كي بين كيان مون في مكان كرايب كيان كرايب كيان كرايب كيان كرايب كيان كي المنون أن المنون أن كي كمان كرايب كيان الله والون اور نيك عمل كرف والون كي المنطق من المنطق الم

مَى بَ حُكُمُ مُونَ ⊙ (الجافیہ: ۲۱) اور یوں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ چاہے توا یک پیاہے کتے کوپائی پلانے پراور راستہے کانٹے ہٹادیئے پر ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرمادے اور وہ چاہے توا یک بلی کو بھو کار کھنے پر دو زخ میں ڈال دے وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے

ادرجس کوچاہے مذاب دیتاہے۔ چشموں 'سلامتی اور امن کی تفسیر

علامہ قرطبی نے تکھاہے کہ چشوں کے مراد ہیں پانی شراب دودھ اور شد کے دریا۔ اور علامہ ابن جو زی نے تکھا ہے کہ اس سے پانی شراب سلبیل اور تسنیم کے دریا مراد ہیں۔

ان سے کماجائے گاتم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ- اس کی تفییر میں تین قول ہیں- (۱) دوزخ سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو- (۳) ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو (۳) اللہ تعالیٰ کے سلام کے ساتھ داخل ، ہو۔

اوران ہے کماجائے گاتم امن اور بے خوٹی کے ساتھ داخل ہو 'اس کی تغییر میں چار قول ہیں:(ا) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر داخل ہو۔(۲) جنت ہے نکالے جانے ہے بے خوف رہو۔ (۳) موت سے بے خوف رہو۔ (۳) مرض اور

مصیبت ہے بے خوف رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ان کے ولوں میں جو رخجشیں ہوں گی ہم اِن سب کو نکال دیں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:ان کے دلوں میں جو رجنتیں ہوں کی ہم ان سب کو نکال دیں ہے۔ یہ آیت پہلے الاعراف: ۴۳۳ میں گزر چکی اور ہم اس کی مفصل تفییروہاں کرچکے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ ایک دو سرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ ایک دو سرے کے بالقائل ہوں گے۔ امام دازی نے فرمایا: جس طرح دوشیشے متقاتل ہوں تو ایک بالقائل ہوں گے۔ اوام دو سرے میں منتقل ہوں تو ایک کا نقس دو سرے میں نظر آ باہے 'ای طرح جب جنتی متقاتل ہوں گے تو ایک کے انوار دو سرے میں منتقل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والانمایت ممیان ہوں اور بید کہ میراعذاب بی در دناک عذاب ہے (المجرب ۵۰ الحرب ۵۰

پر ملاب فاروزہ کا مداب ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت او راس کے عذاب دو نوں کا کھوظ رکھنا ضروری ہے

الله تعالی کے بندوں کی دو قسیس ہیں متی اور غیر متی۔ پہلے الله تعالی نے متعین کاذکر فرمایا تھااس آیت میں الله عزو جل نے غیر متعین کاذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں الله تعالی کا خاص لطف وکرم بیہ ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتادیں ، عیسے الله تعالی نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

سُبْحانَ اللَّذِي كَمَ أَسُلوى بِعَبْده ، جان عدوذات جورات كودت الناب بندكوك

(بنو اسرائیل: ۱) گیا۔

مویہ اضافت تشریف اور بحکریم کے لیے ہے - اللہ تعالیٰ نے اس محکم کو باکیدات سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے ۔ گویا

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اور پر اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کرلیا

ہا اور چو نکہ یہ خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کامن کر بندے گناہوں پر دلیرنہ ہو جا تمیں تو اس کے
ساتھ ہی فرایا اور بید کہ میرا عذاب ہی ور دناک عذاب ہے ۔ یعن لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر
شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجرائلہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امدید کھیں اور مایوس نہ ہوں اور ایمان خوف اور
امید کی درمیانی کیفیت کانام ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جس ون اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا تو سور حمتیں پیدا کیس - نانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لیس اور تمام مخلوق پاس ایک رحمت بھبی - اگر کافریہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو آباوراگر مومس سے جان لیتا اللہ کے باس کل کتناعذاب ہے تو دہ دو زخ ہے ہے خوف نہ ہوتا۔

(صحیح ابنواری رقم الحدیث: ۹۳۲۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۳ منسن التروی رقم الحدیث: ۳۵۳۱ منداحر رقم الحدیث: ۹۳۹۳ مالم الکتب بیروت)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اگر مومن کو بیہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتناعذ اب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر بیہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحت ہے تو کوئی شخص جنت ہے مایویں نہ ہو - ( میج ابواری رقم الحدیث:۵۹۹۹ میج مسلم رقم الحدیث:۲۷۵۵)

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ قلادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں مید عدیث پیٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اگر ہنرہ کو بیہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سن قدر گناہوں کو معاف فرما آ ہے تو کوئی ہنرہ حرام کام نے نہ بچے اوراگروہ میہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سن قدر عذاب دے گاتوہ تم وغصہ ہے اپنے آپ کوہلاک کرڈا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٠٠٣ تغييرامام ابن الي عاتم رقم الحديث:٧٢٠٠)

تبيان القرآن

جلدعثتم

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ ایک محابی ہے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم باب بنوشیہ سے تشریف لائے آپ نے مسلمانوں کو ہنتے ہوئے دیکھوا قربایا: میں تمہیں ہنتے ہوئے کیوں دکھ رہا ہوں اور چلے گئے ۔ پجرود بارہ النے بیر واپس آئے اور فرمایا: ابھی میرے پاس جر کیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہانیا محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) ہے شک اللہ تعالی و سلم) ہے شک اللہ تعالی فرما آئے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کررہ ہیں ان کو بتائیس کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نمایت مهمان ہوں اور بے شک میراعذاب بی وروناک عذاب ہے۔

ا ب الرورو عديد به المحديث: ١٦٠٣ تغيراين كثيرج ٢٥ ١٣ الدرالمثورج ٥٥ ص ٨٦ مندالبزار رقم الحديث: ٢٢١٦)

الله تعالی کارشاد ہے: اور انہیں ایرائیم کے معمانوں کا حال سائے ۞ جبوہ ان کے پاس گئے تو منہوں نے کہا: ملام! ایرائیم نے کما بے شک ہم تم سے ڈررہے ہیں ۞ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں ' بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں ۞ ایرائیم نے کہاکیا تم بھے کو بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو! ۞ مالا نکہ ججھے بر صابی بیچ چکاہ! سو اب تم کس چیزی بشارت دے رہے ہو؟ ۞ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پر حق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں

میں ہے نہ ہوں ۱ براہیم نے کہانے رب کی رحت ہے تو صرف گراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں ۱۵ الحجز ۵۱-۵۱) الله تعالی کی رحت سے مایوسی کی وجو ہات او راس کا کفر ہوتا

سلے اللہ تعالی نے نبوت پر ولا کل دیئے، پھراس کے بعد تو حید کو قابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکو کاروں اور بد کاروں کا حال بیان فرمایا- اب اللہ تعالی اخیاء علیم السلام کے واقعات شروع فرمار ہاہے تاکہ ان واقعات کو من کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہواور ان کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل ہو- اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابرا ہم علیہ السلام کاذکر فرمایا-

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت کوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجاتھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اوران کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نے جواب میں فرشتوں کو سلام کمااور فرمایا:ہم تم ہے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو معمان سمجھ کران کے آگے بھناہوا کو معمان سمجھ کران کے آگے بھناہوا گوشت رکھا تو انہوں نے ان کو معمان سمجھ کران کے آگے بھناہوا گوشت رکھا تو انہوں نے ان کے گھر آگے تھے یا کہی نامناسب وقت میں آئے تھے کہ انہوں نے کہا: آپ ہم ہے مت ڈریں ہم تو آپ کو ایک علیہ السلام اس کے خوف زدہ ہوئے تھے کہ وہ بغیراجازت کے ان کے گھر آگے تھے یا کہی نامناسب ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس ہم او آپ کو اس بر تعجب ہوا کہ اب وہ بیٹے کی بشارت دینے تھے کہ آباللہ تعالیٰ کی کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بیٹے کی بشارت ہے بھی کہ آباللہ تعالیٰ کی اس کے ہوائی کو اس بر تعجب ہوا کہ اب وہ بیٹے کی تمنا تھی جب ناچا ہے تھے کہ آباللہ تعالیٰ کی اس کو جو ان بینادے گلا اس عالمت میں ان کے ہاں بیٹا تھو جانے گا۔ ان کو بہت عرصہ سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت می تو وہ جران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ان کے ہاں بیٹا کہ جو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے بھر بہی خوشخبری سائی اور کہا: ہم نے آپ کو برحق بشارت د ب ہوآپ وہ جو تاب ہوں ہوئے وہ ایک ہوئی کی تو شخبری سائی اور کہا: ہم نے آپ کو برحق بشارت د ب ہو آپ ہوئی کی خبرکو بار بار سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے بھر بہی خوشخبری سائی اور کہا: ہم نے آپ کو برحق بشارت د ب ہو آبالہ تعالیٰ کو بخیل سمجھتا ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تدرت پر یقین نہ ہو بیا وہ بیٹ تھا تا کہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تدرت پر یقین نہ ہو بیا وہ بیٹ تھا تا کہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تدرت پر یقین نہ ہو بیا وہ بیٹ تھا تا کہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تدرت پر یقین نہ ہو بیا وہ ایک تعالیہ کو بھی تابو کی مقان کی کو درت پر یقین نہ ہو بیا وہ ایک تعیب اسے اللہ تعالیٰ کی تدرت پر یقین نہ ہو بیا وہ ایک تعیب کی تعلیہ کی کو بر تو بیات کی مقان کی کو برت بیات کی مقان کی کو برت بیات کی مقان کی کو برت کی تعیب کی کو برت کی کو برت کیا گیں کی کو برت کیا گیا گوئی کو برت کیا گوئی کو بھی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گوئی کو بھی کی کو بھی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گوئی کی کو بھی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

ہو تاہے۔

. خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاہے وہی شخص مایوس ہو آہے جس کااللہ تعالیٰ کے عالم، قادر اور جواد اور فیاض ہونے برایمان نہ ہواو ر طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پرائیمان نہ ہونا تھلی گمراہی ہے۔

الله تعالى كارشاد ب: (ابراتيم ني الوجهاات فرشتوا تهين ادركياكام ب؟ ١٥ نهون ني كماب شك بم مجرم قوم

کی طرف بھیجے گئے ہیں 0 آل لوط کے سواٴ بے شک ہم ان سب کو بچالیں گے 0 سوااس کی بیوی کے ، بے شک ہم فیصلہ کر کا میں کا انٹریسٹ کے ساتھ میں افراد اور ان میں ہے ہم میں مجمع میں میں ان

چکے ہیں کہ بلاشیہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں ہے ہے O(الحجز: ۲۰-۵۷) خطہ سر معزید عظیم الشان کام دھنے ہیں اہم علی البلام فرد ۔ . . .

خطب کے معنی ہیں عظیم الشان کام ' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بید دیکھاکہ ان کے پاس متعدد فرشتے آئے ہیں توانموں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بیٹیے کی بشارت دیئے نمیں آئے ہیں بلکہ وہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے

توانموں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بیٹے بی بشارت دیے میں آئے ہیں بللہ وہ کی اور زیر دست کام کے لیے آئے ا ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: اے فرشتو تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم ۔

حفرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں ' ماسواان لوگوں کے جو حفرت لوط علیہ السلام کے متبع اور ان کی قوم کے مومنین ہیں۔ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اور متکرین برعذاب نازل کریں گے۔

فر فتح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان ہے جو گفتگو کی تھی اس کی تعمل تفییر ہم حود ، ۹۵ - ۹۹

میں بیان کرچکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم الانعام: ۸۲-۵۳ میں بیان کرچکے ہیں اور ان کا کچھ تذکرہ ہم نے ابراہیم: ۳۱- ۳۵ میں بھی کیا ہے ۔ سوجو قار کین ان آیات کی تفییر میں مکمل بصیرت

حاصل كرناچا ہے ہوں وہ ان آیتوں كی تفسیر كامطالعہ فرمالیں۔

## فَكَتَاجَاءَ الِ لِوُطِ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ﴿

پرمب فرنے وط کے گھر مے 0 وط نے کہا ہے تک م نا آسٹنا وک ہو 0 ساائوں اور عالم ماکرا ہور در مردی ور سرا کا دراوی ایک ایک ا

قالوابل جئنگ بہا كانوا ديك بيترون سوا تينگ بالحق زنترن نے ہائے تك ہم انج اس مذاب كري كرائے ہي جن ميروك شكرت ہي وارہم آپ كے

وطون عراب تل المراج إى الكرام المان المراك المراك المرك المر

ی بری فداب کرتے ہیں اور بے ننگ ہم فرور سے ہیں صواب کھولات گزر نے کیدداپ تھ والوں کرنے کردوانہ ہوں اوراکیان

ٱۮؚڹٵڒۿؙۉۅؘڒڮڵؾڵؾڣٟؿؙڡؚڹٛڴۄٛٲػڴۊۜٳڡؙڞؙۅٛٳػؽؿٛؾٛٷٛڡۯۏ<sup>ۣ</sup>

سے بیچے علیں ، اور آپ بی سے کو اُن شفس بیچے مراکز مذوبیکھے اور آپ سب وہاں عائمی جہاں کا آپ کو کا درا گیا ہے o

وقضيناً إليّه ذلك الأمران دابرهو لاعفطوع ففيوين المراد من المراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد

تبياز القرآن

ملدحصتم

auga

تبيان القرآن

Marfat.com

ہوں اور آپ ان سب کے پیچیے چلیں اور آپ میں ہے کوئی شخص مڑ کرنہ دیکھے اور آپ سب وہاں جا کیں جہاں کا آپ تحكم دياً كياب 0(الحجر: ٦٥-١١)

فرشتوں کاحضرت لوط کے پاس حسین وجمیل لڑکوں کی صورت میں جانا

جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی اور میہ تبایا کہ وہ ایک بحرم قوم کوعذاب دیے

کے لیے آئے ہیں' پھراس کے بعد وہ حفزت لوط علیہ السلام کی آل کے پاس اور ان کے گھر گئے' حفزت لوط علیہ السلام نے ان کواجنبی شکلوں میں دیکھاتو کماتم اجنبی اور نا آشنالوگ ہو' دو مرااحمال بیہ ہے کہ منکرون انکارے بناہے یعنی تم پر انکار کیا گیاہے ' کیونکہ وہ بت حسین و جمیل نوجوانوں کی صور توں میں آئے تھے اور قوم لوظ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل

كرتى تقى - توحفرت لوط عليه السلام نے ان پر انكار كياكه ان كي دجہ ہے وہ اپني قوم كے كمي فقنه ميں جتلانه ہو جائيں - فرشقوں نے کہاجس عذاب میں آپ کی قوم کے کافراو ر منکر شک کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس

عذاب کانازل ہونابالکل یقینی اور برحق ہے۔اس عذاب ہے محفوظ رہنے کے لیے بچھرات گزارنے کے بعد آپ کیے گھر والوں کو لے کرروانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس نہ جاسکے مباوا اس پر بھی عذاب

نازل ہو جائے اور آپ میں ہے کوئی شخص پیچیے مڑکرنہ دیکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کو دیکھ کراس پر دہشت طاری ہو اوراس کے ہوش وحواس جاتے رہیں۔اور آپ سب دہاں جائیں جہاں کا آپ کو تھم دیا گیا ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا:

اس سے مراد ملک شام ہے اور مففل نے کہا آپ وہاں جائیں جمال کے متعلق آپ سے جبریل نے کہا ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے لوط کواس فیصلہ ہے مطلع کیا کہ جس وقت پیلوگ صبح کررہے ہوں کے توان کی

جر کاف دی جائے گی ٥٠٠ ميں انتاء شمر كے لوگ اظهار خوشی كرتے ہوئے آگے ٥ لوط نے كما بے شك يد ميرے معمان ہيں تم (ان کے معالمہ میں) مجھے شرمندہ نہ کرو 10ورائندے ڈرواور مجھے بے آبرونہ کرو 1 ان لوگوں نے کماکیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں (کو تھرانے) سے منع نہیں کیاتھا؟ 0 لوط نے کہایہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں (ان سے نکاح کرلو) اگرتم کچھ کرنے

والے ہو 0(الحجر: اے-۲۲)

قوم لوط کا بنی ہوس یو ری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر ججوم کرنا

اور ہم نے بوط کی ظرف یہ وحی کی کہ صبح کے دقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شمر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اظهار خوشی کرتے ہوئے آئے ۔ کیونکہ دہ فرشتے بہت حسین وجیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شمر کے لوگوں کو پتا جل گیا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تووہ بہت خوش ہوئے کہ ان کواپنی ہو س پوری کرنے کا موقع ملے گا-ایک تول بیہ ہے کہ حضرت لوط کی یوی نے ان کو یہ خبر پخپائی تھی-ائنس بتایا گیا کہ حضرت لوط کے گھرتین ب ریش لڑکے آئے ہوئے ہیںاد ردہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھیے گئے۔ تو پھرشر ک لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اظهار خوشی کرتے ہوئے پینچ کہ اب ان کی ہوں عمدہ طریقہ ہے پوری ہوسکے گی۔

حفزت لوط علیہ السلام نے فرمایا: بید میرے مهمان ہیں تم ان کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرواور جھے شرمندہ اور بے عزت نہ کرد - کیونکہ تم جو کام ان سے کرنا چاہتے ہو وہ کام جس کے ساتھ کیاجائے ، وہ اس کے لیے بہت عار اور ذات کاموجب ہو یا

ہے اوروہ میرے مہمان ہیں ادر مهمان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور ممران کی بے عزتی میزمان کی بے عزتی ہوتی ہے سوتم مجھے بے عزت اور بے آبرونہ کرو-ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ہے

الحجر ١٥: ٥٩ \_\_\_ ١٢ ہی تمہیں آگاہ کریکے تھے کہ اجنبی لوگوںاور مسافروں کو مهمان نہ بنایا کرواور اپنے پاس نہ ٹھمرایا کرو کیونکہ وہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔حضرت اوط علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم پر شموت کابہت غلب ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں میں ان سے نکاح کرکے اپنی شوت پوری کراو- آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کیونکہ ہی اپنی قوم کے لیے به منزله والدمو تاہواور قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیوں کے منزلہ میں ہیں۔

الله تعالى كارشاد ب: (ا ع محمه!) آيك زندگي كي قتم! وه اين متي من مرموش مورب تقير (الحجز ٢٥)

ر سول الله صلی الله علیه و سلم کی زندگی کی ا اس آیت کے دو محمل بیں ایک بیرے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی سید نامحر صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم کھاکر قوم لوط کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی شہوت کی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے اور منع کرنے کے باد جو د فرشتوں ہے اپنی ہوس پوری کرناچاہتے تھے جو حسین د جمیل لڑکوں کی صور توں میں آئے تھے اور ان آیا ہے کے سیاق و سباق کے بھی میں معنی مناسب ہے اوروو سرا محمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کابیدار شاد کفار مکہ کے متعلق ہے جو کفرو شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے اور بار بار مجزات دکھانے کے باوجو دید آیٹ کو قبول نمیس کرتے۔ اس صورت میں بیر سیاق وسباق کے نظم اور ربط سے الگ جملہ معترضہ ہے۔ بسرحال ہرصورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بی صلی الله علیه وسلم کی زندگی کی فتم کھائی ہے- الله تعالی نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی فتم نمیں کھائی اور آپ کی زندگی کی قتم کھاکراللہ تعالی نے آپ کی نهایت تعظیم اور بے حد تکریم فرمائی ہے - حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کے سوائسی نبی کی زندگی کی نشم نہیں کھائی گویا کہ فرمایا:اے محمہ! تنہاری زندگی کی نشم اور دنیا میں تنہماری عمراور بقاكي قتم إ ( تغييرامام ابن الي حاتم ، رقم الحديث: ١٢٣٢٠)

الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کوا پناصفی بنا کرنوا زا- حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کواینا خلیل بنا کر سرفراز کیااور حضرت موی علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطاکیا۔ حضرت علیلی کے متعلق فرمایا: وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور ہمارے رسول سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنامحبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قتم کھائی اور بیدوہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کوعطائمیں فرمائی۔

إكرىية كماجائ كدالله تعالى في والمطود فرماكر بها رطوركي فتم كهائي ب اور لااقسيم بهيذ البسليد (البلد: ا) فرماكر شر كمه كي فتم كھائي ہے تواگر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كي حيات كى بھى قتم كھائى ہو تواس ميں آپ كى كياخصوصيت ہے۔ اس کاجواب میہ ہے کہ ہر چیز کامقابلہ اس کی جنس کے افراد میں ہو آے ؛ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کی قتم کھاکر میہ طاہر فرمایا کہ ىپاڑول كى جنس ميں جو بھاڑاللہ كو محبوب ہے دہ بھاڑ طور ہے اور شہر مكہ كی قتم كھاكر بيہ ظاہر فرمایا كہ شهرتو دنیامیں ادر بہت ہیں کیکن جوشسراللہ کو بیارا ہے وہ شہر مکہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قتم کھائی توبیہ ظاہر فرمایا کہ زندگیاں تواور نمبول رسولوں نے بھی گزاری ہیں لیکن جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہ اے محمہ مصطفیٰ اوہ تسماری زندگی ہاور جس رسول کی گزاری ہوئی زندگی پراللہ کو فخرہے وہ اے پیارے رسول تمہاری زندگی ہے جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں وہ کون ہی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم

<u>کھائی، ہم ی</u>ہاںان می<sub>ری</sub>۔ ہے چند نصوصیات کاذ کر کررہے ہیر تبيان القرآن (۱) باقی انبیاء علیهم السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی معجزات سے ٹابت کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوائی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے کسی خارجی دلیل کی احتیاج نہیں تھی۔اللہ تعالی نے فرمایا:

فُلُ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلا اللَّهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلا اللهِ الله الله الله أَذْرَكُمْ بِهِ " فَفَد كَبِسُت فِيكُمُ عُمُواً مِين ندكرآاورنه م كواس كي خرويا موس تم من اس يملاني

فَسُلِه ﴿ أَفَلَا تَعْيَقِلُونَ ٥ دِينَ ١٢) زندگی کاایک حصه گزار چکاہوں کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے!

یعن اللہ تعالی نے فرمایا: تمهاری نبوت کے اثبات کے لیے ان میں تمهاری گزاری ہوئی زندگی کافی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں' اور بیوی شوہر کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے اور اس کی تمام عظمتوں اور تمام

کمزور یوں سے واقف ہوتی ہے ہمی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے مققد ہوں تو ہوں بیوی کسی کی مققد نمیں ہوتی۔ لیکن ' بمارے نبی سیدنامحمرصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مجازیہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت برایمان لائمیں وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال ہے واقف ہو آ ہے اور آپ پر مردوں میں جوسب ہے پہلے ا یمان لاے وہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ٹو کر اور غلام بھی مالک کامعقد منیں ہو آباور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حفرت زیدین حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آپ کی زندگی ہے اس قدر مثاثر اور آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ جب یمن ہے ان کے اعزہ ان کو آپ کی غلای ہے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انسوں نے آزاد کی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجمے دی۔

حافظ احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن:

جیس بن مرثد الطائی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حاریثہ کی والدہ معدی 👚 اپنی قوم ہے ملئے گئی۔ زید بھی ان کے بمراد بتیجے - بنوالقین بن جسرنے زمانہ جاہلیت میں بنومعن کے گھروں پرلوٹ مار کے لینے حملہ کیااوروہ زید کو بھی اٹھا کر ہے تَنعَ - زيداس وقت كم عمرازك يتع-وه ان كول كرع كاظ كے بازار ميں گئے اور ان كوفرو فت كرنے لگے - حكيم بن حزام نے ان کوانی پھو پھی حضرت خدیجہ کے لیے چار سوور ہم میں خرید لیااورجب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنمانے آپ سے نکاح کیا توانسو نے زید آپ کو بطور مدید دے دیا۔ زید کے والداور چیازید کو ڈھونڈتے پھررہے تھے۔ ان کے والد کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ زید غلائ کے ای<sub>د</sub>م گزار رہے ہیں-پس زید کے والد حارثۂ اوران کے پچافدیہ کی رقم لے کر مک**ہ بننے-انہوں نے نی صلی** ا مند علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیاا نہیں بتایا گیا کہ آپ مبجد میں ہیںوہ دونوں مبجد میں گئے اور پکار کر کماناے عبدالمطلب كے بيٹے! اے سردار قوم كے بيٹے! آپ لوگ اللہ كے حرم كے رہنے والے بين آپ قيديوں كو آزاد كرتے بين اوراميروں کو کھنا کھاتے ہیں ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں و آپ ہم پراحسان فرمائیں اور اس کا فدیہ لے کراس کو آزاد کردیں۔ آپ نے یو چھاوہ کون ہے؟انسوں نے کہا: زیدین حارثہ! آپ نے فرمایا: میں اس کوبلا آہوں ا تم اس ٔ واختیار دینا اگروه تهمارے ساتھ جاناپیند کرے تومیں بغیر فدیہ لیے اس کو تمهارے حوالے کردوں گااوراگروہ میرے سہتھ رہناپند کرے تو جو میرے ساتھ رہناپند کرے سومیں اس کوچھو ژنے والانہیں ہوں۔انہوںنے اس تجویز کومنظور کر اليا- آپ نے زيد کو باليا اور ابو چھا: کياتم ان لوگوں کو پچانے ہو؟ زيد نے کمانہاں بيد ميرے باپ ميں اور سيد ميرے جچاہيں- فرمايا: اور جميمة توتم جانة بهواور ميري رفاقت كو پجائة بو-اب تم مجميه اختيار كرلويان كواختيار كرلو- حضرت زيد بن حارية نے كها: ا میں آپ کے متابلہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا آپ ہی میرے باپ اور پچاکے حکم میں ہیں۔ حضرت زید کے والداور پچا

تماد القرآب

نے کمانا سے زید تم پرافسوں ہے! کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجے دے رہے ہو!اورائیے باپ اپنے پچپااوراسیے گھروالوں پر ان کو ترجے دے رہے ہو! حضرت زیدین حاریثہ نے کمانیس نے اس کریم شخص کی زندگی میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کمی کوافقیار نمیں کرسکنا!(الاصلیہ ۲۳ موسط منظم معرف ۱۳۵۶ مطبوعہ وارالکتبالعلم بیروٹ ۱۳۵۹ھ)

مقابلہ میں کمی کوافقیار تمیں کرساتا (الاصابہج میں ۱۳۹۲-۱۳۹۵ و شدند ۱۳۸۵ مندوعه دارا نستباهیم بیروت ۱۳۵۵) ہے) خلاصہ یہ ہے کہ جمارے نبی سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی نبوت کے شبوت کے لیے سمی اور میجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کانی تھی اور بغیر کمی میجزہ کے صرف اسی زندگی کو دکھے کر حضرت خدیجہ ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حاریث ایمان لے آئے۔ او راس زندگی کو دکھے کر حضرت زید بن حاریث ک آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پہند کرلیا۔ یہ اسی باکمال زندگی تھی جو کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی۔ اس

فدیچه محفرت ابو بعرات می اور سرت ربیدن سرمه ایمان میست میست در در می سدن روید به اور ایمان میست و سازی این می آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پیند کرلیا - بیدائی باکمال زندگی تھی جو کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی - اس کیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو تمتا قریب سے اور جنتی جلدی دیکھاوہ اتن جلدی مسلمان ہوگیا اور جس نے آپ کی جس محض نے آپ کی

جس تھی ہے اپ بی زند می توجمتا تربیب ہے اور ' میں ہند میں دور ، میں ہند میں سیار یہ در ۔ زندگی کو جس قدر دورے اور جنتی دیرہے دیکھاوہ آئی دیرہے مسلمان ہوا۔ آپ نے تمام نمبوں میں سب سے کم زندگی پائی اور سب سے زیادہ متبعین اور بیرو کارچھوڑے ۔

'پ کے ان کا جیزت کی مسلس اسٹ کی سات ہوئے۔ ویگر نموں اور رسولوں کی تبلیغ ہے انسان بھی بمشکل مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کی تبلیغ ہے انسان مسلمان ہوئے، جن سلمان ہوئے' درختوں' پیخروں اور حیوانوں نے کلمہ پڑھا حتیٰ کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی آپ کا مطیع اور سلمان ہوگیا۔۔

لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جمال جمال ایک طلوع آفآب دشت و جبل سحر سحر

سمی نی اور سمی رسول کی پوری زندگی اور سیرت محفوظ نمیں ہے۔ یہ صرف آپ کا امتیاز ہے کہ پیدائش ہے لے سر وصال تک آپ کی زندگی کا ہر ہریاب محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات گرامی قلم بند کر لیے گئے۔ آپ نے جو کہا ہو کیا اور آپ کے سامنے جو کیا گیاوہ سب صفحات حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی

ہے۔ آپ نے لوگوں کو جو کام کرنے کا حکم دیا خوداس سے زیادہ کرکے دکھایا اوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا خوداس سے زیادہ کرکے دکھایا اوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود سب پچھ دے دیتے ہیں گئے ہوئیں کہ خوص ترکہ چھو ڈکر مرگیا توہ ہاں کھیے نہیں دکھتے تھے۔ فرمایا: اگر کوئی محتمل ترکم کے بغیر اور کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کما: طلوع فجرے غروب آفتاب تک روزے رکھوا ور خود محراد رافطار کے بغیر مسلسل روزے رکھوا در خود محرات کے درمیان عدل کر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کما: چار بیو یوں میں عدل کرواور خود بیک وقت نوازواج مطمرات کے درمیان عدل کر کرکہ کہاا۔

د شمنانِ جان کو معاف کر دینا بھی کمال ہمت اور حوصلہ کی بات ہے لیکن آپ نے تو دشمنانِ جان کو انعامات اور احسانات نے نوازا۔ ابوسفیان نے متعدد ہار مدینہ پر جیلے کیے لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضرت عباس ان کو لے کر آئے تو نہ صرف میہ کہ آپ نے ان کو معاف فرمادیا بلکہ فرمایا: جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گاس کو بھی امان ہوگ - جب مکہ میں قریش قحط سے بھوکے مررہے تھے تو ابوسفیان نے آپ سے ان کے لیے وعاکی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعاکر

دی - سراقہ بن مالک بن جعشم سواونٹوں کے لائج میں آپ کو قمل کرنے کے لیے جمرت موقع پر آپ کا پیچھاکر رہاتھا لیکن جب اس کی سواری زمین میں دھنس گئی تو اس نے آپ ہے درخواست کی کہ آپ زمین کو تھم دیں کہ دوہ مجھے پھوڑوں تو آپ کے تھم سے زمین نے اس کو چھوڑدیا 'پھراس نے کہانہ آپ ججھے امان لکھ کردے دیں تو آپ نے عام برین فہرہ کو تھم دیا او راس نے ایک جمڑے پر امان لکھ کردے دی - آپ نے فرمایا: ججھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکار م اخلاق کو تعمل کردوں - حضرت واؤد اور حضرت سلیمان ملیما السلام کی زندگی شمان میں فقر کا نمونہ نہ تھا - حضرت میں علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا، جمال کانمو نہ نہ تھا - حضرت موری علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا، جمال کانمو نہ نہ تھا - تمام نموں اور رسولوں میں میں از دوا جیات کانمو نہ تھا - تمام نموں اور رسولوں میں

داؤداور حضرت سلیمان صیسمااسلام می زند کی تبالخانہ زند کی شمی اس میں تصر کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت سیمی علیہ انسلام می زند کی ا میں از دواجیات کا نمونہ نہ تھا، حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا، جمال کا نمونہ نہ تھا۔ تمام نمیوں اور رسولوں میں صرف آپ کی زندگی ایسی کامل ہے کہ اس میں حیات انسانی کے تمام شہوں کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ آپ نے بمریاں چرائمیں اور ان کا دوردہ دوہا چرواہوں اور گوالوں کو اعزاز بخشاہ اپنے کپڑے دھولیے 'اپنی جو تی کی مرمت کی، خندق کھودی، تجارت کی، نمازوں میں امامت کی اور اپنے اسحاب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ شوہر کے لیے، باپ کے لیے، فرمازوائے

سلطنت کے لیے، تا جرکے لیے، آجر کے لیے، حتی کہ زمین کھودنے والے مزدور کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نموند ہے۔ آپ نے انسانیت کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی کی ہے اور بھر بوراور کال زندگی گزاری اور ایس زندگی گزاری ہے کہ سمی نمی اور رسول نے ایس جامع اور محیط زندگی نمیس گزاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمی نجی اور سمی رسول کی زندگی کی قسم نمیس کھائی۔ صرف آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فریایا لعب کشدا ہے مجمع ! تمہاری زندگی کی قسم !

سان الله تعالی کارشاد ہے: سوجب ان پرسورج چک رہا تھاتو ایک ذیردست چیخ نے ان کو پکڑلیا⊙ پس ہم نے ان کی الله تعالی کاارشاد ہے: بستیوں کے اوپر کے حصہ کو پنچے کاحصہ کردیااور ہم نے ان پر تھنگر کے شکریزے برسانے 0(الجج: ۵۵-۴۷)

قوط لوط يرعذاب كانزول

امام ابن جوزی نے نکھنا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ (زادالمبیرج میں ۴۰۰)امام رازی نے فرمایا: اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نمیں ہے کہ یہ حضرت جبریل کی چیخ تھی ، اگر یہ قول کسی دلیل قوی ہے ثابت ہو تواس کو اضیار کیا

جائے 'ورنہ آیت ہے تو صرف انتامعلوم ہو باکہ ایک زُردست اور ہولئاک چینے نے ان کواپی گرفت میں لے لیا۔ اس آیت ہے معلوم ہو باہے کہ ان پر تین قتم کے عذاب آئے تھے ایک تو زیردست ہولئاک چیکھاڑ تھی۔ وو سرے

اس آیت سے معلوم ہو ماہ کہ ان برین م مے عذاب اسے سے اید بوزردست ہولناک سے ان و و سرے ان کی زمین کو پلیٹ دیا گیا تھا اور تیسراان پر مشکر کی کنگریاں بر سائی تھیں۔اس کی تغییر ہم نے هوو: ۸۲ میں بیان کردی ہے۔

بعض علماء نے کہاہے کہ مسجیل کامعنی ہے بکی ہوئی مٹی کے پھٹر۔بعض علماء نے کہاکہ ہرپھڑرِ ایک شخص کانام تھااور ای یرج کریہ پھڑ گلیا تھا۔ بعض نے کہا: یہ غذاب الٰہی کے مخصوص پھڑتھے۔

مختمرا یہ کہ حضرت جمریل نے ان بستیوں کو اٹھاکر آسان کے قریب سے نینچے پٹن دیا اور اوپر کا حصہ نینچے اور پنیچ کا حصہ اوپر کر دیا<sup>ہ ج</sup>س طرح یہ اسپنہ ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے۔ انڈ تعالیٰ نے ای طرح ان پر ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ بھران کی ذلت اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر کنکراور پھر پر سائے گے اور ہر پھرنشان زوہ تھا۔

وپیت دیا- پران کاد ستاه را رسوان کے ان سے اوپر سراه ربسربر سے سے اور ہرہر سوں الله تعالیٰ کاار شاد ہے: بے شک اس(قصہ) میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں O(الحجر: ۵۵) سرین میں

مُتوسميـنٌ كامعني

اس آیت میں فرمایا ہے بے ٹک اس قصد میں متوسمین کے لیے نشانیاں ہیں-متوسمین وسم سے بنا ہے اس کے متعلق علامہ حسین بن محمد راغب اصفمانی متونی ۵۰۴ھ کیستے ہیں:

۳.۵

وسم کامنی علامت اثر اور نشان ہے۔ قرآن مجیدیں ہے: میسنم اللہ مُر فی و مُحدُو هیدہ مِین آئی السُّنجُودِ اس کا نشانی ان کے چروں میں مجدوں کے نشان ہیں۔

اور متوسمین کامنی ہے عبرت پکڑنے والے، نقیحت حاصل کرنے والے اور معرفت والے، تو سم کامعنی

ذ بانت و کاوت اور فراست بھی ہے -(الفردات بی ۲۵ میلاد کیتیه نزار مصفیٰ یکه کرمه ۱۳۱۸هه) \* به مسمعة میر بار سی مدمیا ایت

راست کامعنی او راس کے مصادیق علامہ ابوالسعادات المبارک بن محمد ابن الاثیرالجزری المتوفی ۲۰۲ ہے لکھتے ہیں:

علامہ ابوانسعادات امبار ب بن تداین الا پیرا بزر رہ اسوں ۴۰ ھ سے ہیں: فراست کے دومعنی ہیں -(۱) اللہ تعالی اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالنا ہے، جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کاعلم ہوجا آہے، یہ بھی کرامت ہے ہو تہے اور کبھی صحیح گمان سے اور کبھی صدس سے (اچانک کسی چیز کے یار آنے کو صد س

(النهامية جسم ۱۳۸۳ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۸۸) طعه منة في ۱۹۷۸ لكت مدين

علامہ ابوعبداللہ محمہ بن احمہ مالکی قرطبی متوفی ۲۱۸ ہے لکھتے ہیں: تعلب نے کہا جو مخص تم کو مرسے لے کر قدم تک دیکھتے وہ واسم ہے - فراست اس نخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تظرات سے خالی ہو اور وہ مخص گناہوں کے میل ، برے اخلاق کی کدورت اور را یعنی کاموں سے میرااور خالی ہو۔ صوفیاء کا گمان میہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول میہ ہے کہ فراست کسی چیز برعلامات

ے استدلال کرناہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر همخض کو نظر آجاتی ہیں اور بعض علامات مختی اور دقتی ہوتی ہیں وہ ہر هخض پر منکشف ہوتی ہیں اور نہ بادی النظر میں ان کا پاچلتا ہے۔ حسن بھری نے کہا نہ سے وسے بن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آبتوں میں غور و فکر کرکے میہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کو ہلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زمانہ کے کافروں کو بھرین کی سازیہ تنامی میں میں میں انکار ہے ہے کہ جو کہ ایس کیا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر ١٠ص ١٠٠٠ مطبوعه دار الفكرييروت ١٣١٥ه)

ملاعلى بن سلطان محمر القارى الحنفي المتوفى ١٠١٠ احد لكصة بين:

ے جاتی ہے۔ اور ہے جس کوانلہ تعالیٰ قلب میں القافرہا آہے۔ حتی کہ اس بے بعض مغیبات منکشف ہو کریالکل مشامہ فراست! یک نور ہے جس کوانلہ تعالیٰ قلب میں القافرہا آہے۔ حتی کہ اس بے بعض مغیبات منکشف ہو کریالکل مشامہ

ہو جاتے میں اور بیہ اس مختص کو حاصل ہو تی ہے جو علم اور عمل میں مرتبہ کمال کو پننچ جائے جیساکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں میں بھے ہیں ہوں گے ۔ (جن پر الهام کیا جائے گا)اور آپ کاارشاد ہے جس نے چالیس روز تک

اظام ے عمل کیااس کے قلب اس کی زبان پر حکمت کے چشنے ظام ہوتے ہیں۔

لہ ان پر تو نخسل واجب تھا، پھراس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا عتقادا جیماہو گیا۔

(مرقات جساص ۴ مطبوعه مكتبه الدادييه ملمان ۱۳۹۰ه)

نيزملاعلى قارى لكصة بين:

یا فعی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابوالمعالی ابن الامام ابو محمہ الجوینی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے ۔ اسی اثناء میں شیورخ الصوفیہ اسپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے کر رے ۔ امام جوینی نے دل میں سوچاان صوفیہ کوسوائے کھانے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے ۔ وہ شخخ الصوفیہ دعوت سے والہی میں پھراس مقام ہے گزرے اورامام جوینی ہے کماناہے فقیہ !اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فوی ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نمر زیر ھادے اور پھراسی حال میں مسجد میں بیٹھ کرعلوم کا درس دے اور لوگوں کی فیبت کرے ۔ تب امام الحرمین کویا د آیا

(مرقات ج ١٩ص ١٩) مطبوء كمتبدايداديد ملتان ١٣٩٠٠ه

فراست کے متعلق احادیث

البتی نے کمانس صدیث کی سند حسن ہے۔ جمح الزوائدر قم الحدیث: ۱۷۹۳) حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے پچھے ایسے سے مصرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے پچھے ایسے

بندے ہیں جولوگوں کونو سم (فراست) ہے پچان کینے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۲۷ معجم الاوسل رقم الحدیث: ۴۹۷۰ سند البزار رقم الحدیث:۳۸۳۲ عافظ البیثی نے کماس صدیث کی

سند حسن ہے - جمع الزوائد رقم الحدیث: ۴۷۹۳ تقیراین کیٹرج ۲ ص ۴۷۴ تقیر المعانی ۳ ماس ۱۹۳۷ لد راکمتورج ۵ ص ۹۱) حصر بید شد از مصر دیند بید را کی ترقیم کی سال میشند از سلم بر زفر الدور مرک فرور

حفنرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست ہے ڈرو کیو نکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتاہے اور اس کی توقیق سے پولٹاہے ۔

(جامع البيان رقم الحديث: ۲۰۱۳ تغييرا بن كثير بيم ۱۲ م ۱۲۳ الد راكمشورج ۵ ص ۱۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:لوگول میں سب سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہاتھا:

تساز **القرآن** 

لمدعثم

اے اباجان آپ انہیں اجرت برر کھ لیں ، بے شک بهترین كَابَتِ اسْتَاجِرُهُ إِنَّ حَيْرَكَنِ اسْتَاجَرُتُ آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتوراور امانت الْفَوِيُّ الْآمِينَ والقصص: ٢٦)

یوچھا تنہیں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی ، کمایہ کئو ئیں پر آئے اس پر بہت بھاری بھرتھاجس کو انہوں نے اٹھالیا۔ یو چھاتم کواس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہامیں ان کے آگے آگے جل رہی تھی انہوں نے ججھے اپنے پیچھے کردیا۔ اوردو سرا شخص حفرت بوسف عليه السلام كے دور كا آدى ہے، جس نے كما:

اور مفرکے جس شخص نے انہیں (را بگیروں ہے) خریدا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْنِهُ مِنُ يَبْصُرَ لِامْرَاتِيهَ أكرمِي مَثْولِهُ عَلَى أَنُ تَنْفَعَنَا الْوَنَتَجِذَهُ تھا اس نے اپنی بوی ہے کما اعزاز واکرام ہے ان کی رہائش کا اہتمام كروشايدىية بمكونفع بينجائيس يابم ان كوبيابناليس-

اور تيسرے مخص حضرت ابو بكريں - جب انهول نے حضرت عمركوا پناخليف بنايا -(المعجم الكبيرر قم الحديث: ۴۸۲۹ مجمع الزوا كدر قم الحديث: ۹۳۱)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بے شک وہ بستیاں عام راہتے پر واقع ہیں ۱۵ور بے شک اس میں ایمان لانے والوں ك ليه نشاني ٢٥ (الحجرز ١٧-٢١)

قوم لوط کے آثار <del>تجازے شام اور عراق ہے مصرجاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستہ میں پرڈ آ ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تابی</del>

کے ان آفار کو دیکھتے ہیں جو اس پو رے علاقہ میں آج تک نمایاں ہیں۔ بیہ علاقہ بحرادط (بحیرہ مردار) کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصہ کے متعلق جغرافیہ دانوں کابیان ہے کہ یمال اس درجہ دیرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیرروئے زمین براو رکمیں نہیں ویکھی گئی۔ (تغییم القرآن ج ٢ص ١٥٥)

المجرز ١٥٥ - ١١ ميس يهال حضرت اوط عليه السلام كي قوم كاذكركيا كياب- اس سي يسله الاعراف: ٨٥٠ - ٨٥ ميس بهي ال كا ذكركياب- بم نيمال پر اختصار كے ساتھ تفير كى ہے اور الاعراف ميں مفصل تفير كى ہے - وہاں ان عنوانات ير بحث كى ے: حضرت اوط علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضرت اوط علیہ السلام کامقام بعثت، حضرت اوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا حسین اور نوخیزلژ کوں کی شکل میں مہمان ہوناہ قوم لوط میں ہم جنس پر ستی کی ابتداء ، حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتين، عمل قوم لوط كي فباحتين، قرآن مجيد مين عمل قوم لوط كي زمت، احاديث مين عمل قوم لوط كي ذمت اورسزا كابيان-

مُل قوم لوط كى سزامين نه اهب فقهاء ، قوم لوط يرعذاب كى كيفيت-الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک اصحاب الایکہ (گھنے جنگل والے) ظلم کرنے والے تھے 🔾 سوہم نے ان سے

انقام لے لیا اور مید دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں (الحجز: ۵۹-۷۸) اصحأب الأبكيه كامعنى اور مصداق

ا میکہ کامنی ہے گھناجنگل - درختوں کا جھنڈ ، تبوک یا مین کے قریب ایک بہتی ہے ، اس کو بھی ایکہ کہتے ہیں - اصحاب اللا يكه سے مراد بي حضرت شعيب عليه السلام كى قوم كے لوگ-اس قوم كانام بنوريان تھا- رين ان كے مركز كى شركو بھى کتے تھے اور ان کے بورے علاقہ کو بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکہ تبوک کانڈیم نام تھا۔ اس کالغوی معنی گھنا جنگل ہے۔ آج

كل ايكه ايك بها زى ناله كانام بجوجبل اللوز يوادى افل من آكر كر ما ب

الله تعالی نے فرمایا ہے بید دونوں بستیاں عام گزر گاہ پر ہیں - مدین او راصحاب الایکہ کاعلاقہ بھی تجازے فلسطین اور شام

تے ہوئے راستہ میں پڑتاہے۔

اصحاب الايكيه كاظلم اور الله تعالى كانتقام

امام ابو جعفر محمین جربر طبری متونی اساره قاده سے روایت کرتے میں:

تبيان القرآن

علد خشتم

درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیاہے اور بے شک تیامت ضرور آنے والی ہے موآب من وخول

تبيان القرآن

Marfat.com

## وَاعْبُلُامَ تِكَ حَتَّى يَأْرُتِيكَ الْيَقِينُ ۗ

اوراینے رب کی عبادت کرنے رہیے حتی کرا ب کے پاس بیغام احبل ا جائے 0

الله تعالیٰ کارشادہ: اوربے شک وادی حجرکے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی ۱۵ (الحجز: ۸۰)

البحب كالمعنى اورمصداق

امام خلیل بن احمه فراہیدی متوفی ۵ کارہ لکھتے ہیں:

حبجبر کامعنی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دو سمرے سے حرمت والے مہینوں میں ملیاتو کہتا حبجبرا محجودالعنياس ممينه ميس تم الزائي حرام ب تودهاس الزائي كي ابتدانسيس كركا-

(كياب العين جاص ١٣٨٨ مطبوعه ايران ١٣١٣هـ)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ ه لکھتے ہیں:

حب کامعنی منع کرناہے۔عقل کو بھی اس لیے حجر کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے: بے شک اس میں عقل والے کے لیے بہت بردی قتم ہے۔

هَلُ فِي ذُلِكَ قَسَمْ لِنَذِي حِجْرٍ.

(الفجر: ۵) اور مشرکین نے کہا یہ مویثی اور کھیت ممنوع ہیں۔

وَقَالُواْ هَٰذِهِ آنُعَامُ وَحَرْثُ حِجْرَ

اور جس گھر کا پھروں ہے احاطہ کیاجائے اس کو بھی الحجر کہتے ہیں - جیساکہ سورہ الحجر میں ہے 'اور بے شک وادی حجرکے ہے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی-(الحجر: ۸۰)

ثمود کی آبادیاں پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس شمرے

قمادہ نے کہا: بیہ مکداد رتبوک کے درمیان ایک وادی ہے جس میں عمود رہا کرتے تھے۔ طبری نے کما: میہ مجاز اور شام کے درمیان کی سرزمین ہے -اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٠ص ٣٣، مطيوعه وارا لعكر بيروت ١٥٣١هه)

وادی حجرکے متعلق احادیث

<u>حضرت عبداللّٰد بن عمر رضی ال</u>له عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اصحاب الحجرے متعلق فرمایا: اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گز رنااگر تم رونہ سکو تو بھران کے پاس سے نہ گز رناور نہ تم پر بھی ویساہی عذاب نازل ہو گاجیساان پر نازل ہوا تھا- (صحیح البغاری رقم الحدیث:۳۷۰۲ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۸۰)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم وادی حجرمیں تھمرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ حضرت صالح کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سوا اس محف کے جو اللہ تعالیٰ

کے حرم میں تھا۔ اللہ کے حرم نے اس کوعذاب سے بچالیا۔ یو چھایار سول اللہ !وہ مخض کون تھا؟ آپ نے فرمایا)ابو رغال -

تبيان القرآن

Marfat.com

(جامع البيان رقم الحديث:١٦٠٨٢)

و جن اہبیان رم احدیت ۱۹۸۳) حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجرمیں ٹھسرے جو قوم عمود کی سرزمین ہے میلمانوں نے اس کے کئو تھیں ہے پانی بیا اور اس کئو تھیں کے پانی ہے آٹاگوندھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

لی سمز مین ہے سلمانوں نے اس نے تنو میں سے پان بیا اور اس سو میں سے پاں سے انا بوندھا ہورسوں امد سی امد معید وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کئو ئیس سے جو پائی ٹکالا ہے اس کوانڈیل دیں اور گندھا ہوا آ ٹااونٹوں کو کھلادیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کئو ئیس سے پانی ٹکالیس جس کئو ئیس پر او نٹنی آیا کرتی تھی۔

ر صحح البخاري رقم الحديث:۳۳۷ صحح مسلم رقم الحديث:۲۹۸۱)

وادی حجر کی احادیث کے احکام

آپ نے گند ہے ہوئے آئے کے متعلق سے تھم دیا کہ وہ او منوں کو کھلا دیا جائے کیو نکہ او نٹ ملاف نہیں ہیں۔اس طرح آگر نجس پانی ہے آٹا گوندھ لیا جائے تو اس کا بھی ہی تھم ہے۔ جنگ خیبر کے دن مسلمانوں نے پالتو گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ون پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیا یور میں جو سالن بیک رہاتھا اس کے متعلق فرمایا:اس کو پھینک دو اور اس موقع پر گندھے ہوئے آئے کو چھیئئے کا تھم نہیں دیا بلکہ فرمایا: یہ او مؤں کو کھلا دو۔

کے تعلق فرمایا:اس وچینک دواوراس موح پر سدے ہوئے اسے یو جیٹ یہ سے ہیں دیا جسہ مرہ یا بید دوں و ساد۔ علامہ قرطبی نے فرمایا:اس سے معلوم ہوا کہ پالتو گدھوں کی تحریم ثمود کے کنو نکس کے پائی کی تحریم سے زیادہ ہے۔(الجامع لاحکام القرآن جوام ۲۳سے میں کمتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندھا ہوا آ ٹااونٹوں اور دیگر مویشیوں مثلاً کمریوں کو کھلایا جاسکتا ہے۔ بخلاف گوشت کے اس کو صرف در ندے اور کے وغیرہ کھاسکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس وقت وہاں یہ جوانور نہ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آ ب نے فرمایا کہ جس کنو کیس پر او ڈٹنی آیا کرتی تھی اس سے یانی نکاو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام اور صالحین کے آثار سے تیمرک

> حاصل کرناچاہیے خواہ اس پرصدیاں گزر بھی ہوں۔ وادی حجراور دیگر ممنوعہ جگہوں میں ٹمازیڑھنے کے متعلق فقهاء کی آراء

قاضی ابو بکراین العربی متوفی ۵۳۳ ه نے کہآ ہے کہ وادی تجربیس نماز پڑھنا بھی جائز نمیں ہے کیونکہ ہیروہ جگہ ہے جہال الله تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کاعذاب نازل ہوا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا بغیرروئے اس جگہ ہے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چاوراو ڑھی اوراو ٹنی کو تیز بھگا کر اس وادی ہے نکل گئے تھے۔ اوروہ جو

حدیث میں ہے میرے لیے تمام روئے زمین کومبحد اور آلہ طہارت( تیمم کا آلہ) بنادیا گیاہے۔(میح البحاری رقم الحدیث:۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۲۱) وادی حجر کی زمین کا بید کلزا روئے زمین کے عموم ہے مشتنی ہے۔ لنذا وادی حجر کی مٹی سے تیمم کرنا جائز نمیں ہے اور اس کے کنوئیس کے پانی ہے وضو کرنا جائزہے اور نہ اس جگہ نماز پڑ ھنا جائز ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مقبرہ اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مبحدہے - (ہرچند کہ حطیم اور مطاف میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مشتنی ہیں کیو نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں یو ھی ہیں - )

ا سنهای حسین به گرین . (سنن الترفدی رقم الحدیث:۲۳۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۲ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۵ ۲۵ سنن داری رقم الحدیث: ۴۳۹ این مسال ۱۳۸۶ ترکیست صحیح میرود ترکیستان با در ۱۳۸۰ سنس کیری المیستان برای ۱۳۰۶ سنس کیری المیستان ج

مند احرج ۳ ص ۸۳ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۵۰ صحح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۹۹ المستدرک ج اص ۴۵۱ سنن کبری للیستی ج۱ می۳۳۵ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۰۱۱)

تبياء القيآء

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سات جگہوں پر نماز پر صف

(۱) جس جگه جانوروں کی لید ڈالی جائے۔ (۲) جس جگه جانور ذریح کیے جائیں (کمیلا، بوچ خانہ) (۳) قبرستان (۴) عام

کزر گاہ 'سڑک(۵) حمام(۲) یانی کے پاس اونٹوں کے بٹھانے کی جگیہ(۷) ہیت اللہ کی جھت۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٦ من اين ماجه رقم الحديث: ٢٣٧ء منن كبري لليسقى ج٢م ١٣٦٥ كال ابن عدى ج٣م ٩٠٥٥

كتاب الفعفاء للعقبل ج ٢ص ١١)

أجهال نمازير هناجائز شيں۔

قاضی ابن العربی مالکی فرماتے ہیں واد کی تجرکوان سات کے ساتھ ملالیا جائے توبیہ آٹھ جگہیں ہو نمیں اور ہمارے علاء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جگہوں کااضافہ کیاہے-(۱) نجس زمین کا گلزا(۲) غصب کی ہوئی زمین (۳) جب نمازی کے سامنے نجس دیوار ہو (۴) عیسا ئیوں کاگر جا(۵) یمودیوں کامعید (۲) جس گھر میں مجسم صور تیں ہوں(۷) او فجی نیجی زمین (۸) جس جگہ نمازی کے سامنے کوئی شخص سویا ہوا ہو <sup>و</sup>یا کوئی شخص نمازی کی طرف منہ کرکے جیضا ہوا ہو۔ یہ کل ملا کر سولہ جگہیں ہیں

اور ان ممنوعہ جگہوں میں ہے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دو سمرے شخص کا حق ہو ۔ اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہویا جہاں کسی نجاست کاغلبہ ہواور جس جگہ کسی عبارت کی دجہ سے منع کیا گیاہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز یز هنامنع ہے وہاں اگر کوئی یاک کپڑا بچھا کرنمازیڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبرہ اور حمام میں -المدونہ میں اس کوجائز قرار دیا گیاہے اور ہمارے علاءنے نجاست کی وجہ سے نئے اور پرانے قبرستان میں فرق کیاہے اور جب قبرستان میں نجاست ک وجہ سے نماز پڑھنامکن ہے تومشر کین کے قبرستان میں ہیر ممانعت اور موکد ہوجاتی ہے اور اس لیے بھی کہ دووادی حجرک

طرح عذاب كاكل ب- نيزىيدا حاديث بهي بن حضرت ابو مرثد الغنوي رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: قبروں يرنه جيمواور نه قبروں کی طرف منہ کرکے نمازیڑھو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴ سنن ابو دا دُور قم الحدیث: ۴۲۲۹ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۵۰ ۱۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۹۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال ہو گیا تھا اس میں آپ نے

فرمايا: الله يهودا ورنصاري برلعنت كرب جنهول في المبياء عليهم السلام كي قبرول كومساجد بناديا-

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۹ سنن ابو دا و در قم الحدیث: ۳۲۲۷)

امام مالک نے الجموعۃ میں کہاہے کہ اونٹوں کے ہاڑے میں کیڑا بھیاکر بھی نماز نہ پڑھے۔اس کی گویا دوو جمیں ہیں ایک نجاست اور دو سرے او نول کے تملہ کا خوف - اور اگر وہاں ایک اوٹ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں - جیسا کہ حدیث سیج میں ہے که اس صورت میں بی صلی الله علیه و سلم نمازیزه لیتے تھے ۔ امام مالک نے کہاہے کہ جس کپڑے پر تصویریں چھپی ہوں اس ر بغیر ضرورت کے نماز نہ بڑھے اور امام مالک کے نزدیک غصب شدہ گھر میں نماز جائز نہیں ہے۔ قاضی ابن العربی کتے ہیں اگر غصب شدہ زمین پرمسجد بنالی ہے تواس میں نماز جائز ہوگی۔

(احكام القرآن ج٣ص ١١١-٩٠١ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٢٠٨ ١٥٥)

ملامہ ابو عبدامند قرطبی مالکی کامختار ہے ہے کہ ہریاک جگہ پر نماز پڑھناجائز ہے اور جن اح<u>ادیث میں ہے کہ می صلی اللہ</u>

علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے اور قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے اور ایسی دیگر تمام احادیث اس حدیث سے منسوخ ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنادیا ہے - (الجام لاحکام القرآن جز ۱۰ ص ۳۵-۳۳، مطبوعہ وارالکر بیروٹ ۱۳۵۰ھ)

ا ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت تنزیبی ہے یا تحربی ہے۔ (مرقات ٢٢٥م ٢١٨) بسرحال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کی فرضیت اوا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غصب شدہ زمین میں نماز پڑھے گلیا قبریا کسی مجمعہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے گاتواس کا یہ فعل مکروہ تحربی ہے اورگناہ کا موجب ہے اور اگر اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھی جمال ایک سے زائد اونٹ ہوں یا سڑک پر نماز پڑھی باصام یا قبرستان میں کپڑا بچھاکر نماز پڑھی یا بوچڑ خانہ میں کپڑا بچھاکر نماز پڑھی تو ہیہ مکروہ تنزیبی ہے۔ بیت اللہ کی جھت پر بھی نماز مکروہ تنزیبی ہے۔

اوروادی جحریں بھی نماز کمروہ تحرکی ہوئی چاہیے کیو نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دادی میں نئیں ٹھرے اور دہاں ہے جلدی گزرگے اوراس جگہ ہے بغیرروئے گزرنے میں آپ کونزول عذاب کاخطرہ تھا۔ **ایک رسول کی تحکم نیب تمام رسولول کی تحکمہ بیب ہے** 

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک وادی جرکے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پریہ اعتراض ہو ، بھی کہ وادی جرکے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پریہ اعتراض ہو ، ہم کہ وادی جرکے رہنے والوں نے تو صرف حضرت صالح علیہ السلام ہو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے چش کیا تھاتمام رسول وہ بی پیغام لائے تھے اور رسب نے اس دین کو چش کیا تھا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرناگویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرناگھا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرناگویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرناگھا۔ اس لیے تعذیب کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصحاب انجر نے

ر سولوں کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کوا ٹی نشانیاں دیں تووہ ان سے رو گر دانی کرتے رہے ۱۵ المجر: ۸۱) حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں

ا محاب المجریتی قوم غمود کوجونشانیال دیں ان میں وہ او نثنی ہے جو ان کی فرمائش پر حضرت صالح علیہ السلام نے جنان سے نکالی اور ای وقت اس ہے ایک بچہ پیدا ہوگیا اور وہ بہت فریہ اور جسیم تھااوروہ ایسی خوبصورت او نثنی تھی کہ کوئی او نثنی اس کی مثل نہ تھی۔ وہ او نثنی بہت زیادہ دور دور چتی تھی۔ حتی کہ تمام قوم خمود کو اس کاوور دھ کائی ہو جا تا تھا۔ اس او نثنی کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور بھی نشانیاں عطاکی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کاکنواں تھاوہ او نثمی ایک دن میں اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔

الله تعالی کارشادہے: وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن ہے رہیں © پس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نےان کو پکڑلیا ©اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کونہ بچاسکا ©(الحجز: ۸۲-۸۸)

ان آیات کی تفییر کے لیے الاعراف ،24- 24 طاحظہ فرمائیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے۔ قوم عمود کی اجمالی ماریخ، حضرت صالح علیہ السلام کانسب اور قوم عمود کی طرف ان کی بعث، قوم عمود کاحضرت صالح علیہ السلام ہے مجری طلب کرتااور مجرود کیھنے کے باوجودا کیمان نہ لانا اور ان پر عقراب کانازل ہونا۔ قوم عمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ او نمٹنی کا قاتل ایک شخص تھایا پوری قوم عمود۔ او نمٹنی کے مجرہ ہونے کی وجو ہاہ، قوم عمود

کے عذاب کی مختلف تعبیریں اوران میں وجہ تطبیق، قوم عمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار۔

الله تعالی کاارشادے: اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو کھھان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہاورب شک تیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خولی کے ساتھ ور گزر کیجے 0 بے شک آپ کارب ہی (سب کو)

يداكرنے والا' (سب كچھ) جانے والا ب O(الحجر: ٨١-٨٥)

بندول کوان کے اعمال کے مطابق جزااور سزادینا اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا-اس پر بیہ

اعتراض ہو ناتھا کہ اللہ تعالیٰ تورجیم و کریم ہے بھرعذاب بھیج کر کفار کوہلاک کرنااس کی رحت اور کرم کے مس طرح مناب ے- ان آیتوں میں اس اعتراض کاجواب ہے ، جواب کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اوراطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اوراطاعت کی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بیسجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیاتو اس کی حکمت کا تقاضا بیر تھا کہ وہ ان محکروں اور سر کشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود ہے پاک کردے اس لیے اس نے آسانی عذاب بھیج کر مشکروں اور کافروں کوہلاک کر دیا۔

پھرجب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے کافردں کوعذاب بھیج کران کوہلاک کر دیا تواس نے سید نامجمہ

صلی الله علیہ وسلم کو بیہ بنایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تواللہ تعالیٰ آپ کے مخالفوں اور مشکروں ہے انقام لے گااور آپ کواور آپ کے متبعین کوان کے صبراوران کی نیکیوں پر اجرو ثواب عطافرمائے گاکیو نکہ املہ تعالیٰ نے آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تواس کی حکمت کے بیالا نُق نسیں کہ وہ آپ

کااوران کامعالمہ یوننی چھو ڑدے۔ پھرجباللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیاد تیوں پر صبر کرنے کا تھم دیا تواللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوكيون يرآب كودر كزر كرف كاحكم ديا-

بعض علاءنے کماہے کہ در گزر کرنے کا بیہ تھم جماد کی فرضیت کی آیات ہے منسوخ ہو چکاہے لیکن میہ سیجے نسیں ہے کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اظہار کا تھم دیا ہے ' یہ کیے منسوخ ہو سکتا ہے۔ جماد کی آیات کا محمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجئے وہ اگر اس دعوت کو قبول کرلیں توفیہاو رنہ ان ہے اللہ کانام لے کرجہاد سیجے اور در گزر کرنے کی آیات کا تعلق آپ کی ذات اور نجی معاملات سے ہے یعنی اگروہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ

پیش آئیں تو آپ عفوو در گزرے کام لیں-ان آبتوں کی نظیریہ آیتی ہیں: وَ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسانوں اور زمینوں میں جو کھے ہے وہ سب کچھ اللہ بی

لِيَجْزِيَ الَّذِيْلَ اسَاءُ والِمَا عَيِمِلُوا وَيَجْزِيَ الكويْنَ آحُسَنُوا بِالْحُسُنِي

(النجم: ۱۳۱)

وَاصْبِرْعَلَى مَايَفُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَيِمِيُلُا٥ وَذَرُبِي وَالْمُكَلِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَيْهَ لُهُمْ مَ قَلِيلُكُ ٥ (الزل: ١١-١١)

کی ملکیت ہے تاکہ وہ برے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی مزادے اور نیک کام کرنے والوں کوا جھاا جرعطافرمائے۔

اد ران(کافروں) کی ہاتوں پر صبر کریں اور ان کوخوش اسلو بی کے ساتھ چھو ژدیں 🔿 اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ یر چھو ژدیں اور ان کو تھو ژی می مهلت دے دیجے O

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کارب ہی(سب کو) پیدا کرنے والا ہے-(سب کچھ) جاننے والاے 'یہ اس لیے فرمایا کہ جزااور سزادینے بروہی قادر ہو سکتاہے۔جس کوبندوں کے تمام اعمال کاعلم ہواد رچو نکہ وہ سب کوبید اگرنے والاے اور کے تمام اعمال کو جاننے والاہے - اس لیے وہ سب کوان کے اعمال کے مطابق جزااور سزادیے بر قادر ہے-

الله تعالی کارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ کوسات آیتیں دیں جودوباریز ھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا 0

ربط آيات اور سبب نزول

<del>اس ہے تہلی آیت میں الل</del>نہ تعالیٰ نے کفار کی زیاد تیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوصبر کرنے کا حکم دیا تھااو راس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ انسان جب بیدیاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بهت زیادہ نعتیں ہیں تواس کے لیے تختیوں اور مصیبتوں کوبرداشت کرنا آسان ہوجا تاہے۔

اس آیت کے نزول کامیر سبب بیان کیاگیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنونفیر کے لیے سامان ہے لدے ہوئے سات قافلے آئے جن میں انواع واقسام کے کپڑے ، خوشبواور جوا ہرتھے۔مسلمانوں کواس کی خبرہوئی توانسوں نے کہا:اگریہ اموال ہمارے یاں آتے تو ہم ان نے تقویت حاصل کرتے اور ان کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے - تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جوسات آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان سات قافلوں ہے بہتر میں اور اس کی صحت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے 'اور آپ اس متاع (ونیاوی) کی طرف(رشک سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے ُکُی گروہوں کو دیا

ہے۔ الآیہ -(اسباب النزل للواحدی رقم الحدیث:۵۵۷ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت) السع الشاني كي تفسيريس متعددا قوال ا<del>س آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو س</del>ب عامن السشانسی عطاکی ہیں - سیع معنی سات اور مثانی ثنی کی جمع ہے جسر

كامعنى برودو-سات چيزين سات آيتين بھي ہو سكتي ہيں، سات سور تين بھي ہو سكتي ہيں اور سات فوائد بھي ہو سكتے ہيں، اوراس آیت میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جو کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے۔ اس لیے ان میں سے ہر معنی کی طرف مفسرین گئے ہیں اور اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔

(۱) حضرت عمرین الخطاب محضرت علی بن الی طالب اور حضرت ابن مسعودے ایک روایت اور حضرت ابن عباس سے ا کثرین کی روایت اور حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنم اور تابعین میں ہے حسن سعید بن جبیرے ایک روایت 'مجاہد سے ا یک روایت عطااور قبارہ وغیرہم کا قول میہ ہے کہ اس ہے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سبع اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں مات آیات ہیں اور اس کومثانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز ہیں دوبار پڑھاجا آ ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کا یک نصف الله کے لیے ہے اور ایک نصف بندہ کے لیے ہے۔ پہلے نصف میں اللہ نعالٰ کی حمرو نناء ہے اور دو سرے نصف میں بندے کی دعاہے اور حدیث میں ہے کہ صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کردی گئے ہے- (صحیم مسلم رقم الحدیث:۳۹۵) اور تیسری وجہ بیہ ہے کہ بیہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے-

السع الشانى سے مرادسورہ فاتحہ ہے۔اس پر قوى دليل حسب ذيل احاديث بن: حفرت ابوسعیدین معلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نمازیڑھ رہاتھا، مجھے رسول الله صلی الله علیه تلم نے بلایا' میں نے جواب نہیں دیا' پھرمیں نے کہا: یارسول اللہ میں نماز بڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کیااللہ تعالیٰ نے بیہ

ارشاد نهیں فرمایا:

السُّسَيِحِيْهُ وَاللَّهُ وَلِللَّوْسُولِ إِذَا ذَعَاكُمْ الله الداوررسول تهين جب بلائمي توعاضر وجاؤ -الانفال: ۲۲)

پھر فرمایا: میں تم کومسجدے جانے ہے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں گانو قر آن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ بکڑ ااور جب مجدے نگلنے لگے تو میں نے کہا: کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مجدے جانے ہے پہلے

اب على مرام هر برادر و بعد المساحة الم تم كو قرآن مجيد كى سب سے عظيم مورت كى تعليم دول كافرمايا: المحمد للله زب المعلمين بير السح المثاني ب اوربيوه قرآن عظيم بي نونجھ ديا گياہے - (صحح البخارى رقم الحديث ٣٣٧٣)

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:المحد الله (سورہ فاتحہ) ام القرآن ہے -ام الکتاب اور السم المثانی ہے - بیر حدیث حسن صحیح ہے -

ا المرابع المستحد المستحد المرابع المستحد المرابع المستحد الم

السن الكبري لليستى ج من ٢٢٤-٣٤٦ شرح السهر رقم الحديث ١١٨٠)

(۲) حضرت ابن مسعود (دو سری روایت) حضرت ابن عباس (دو سری روایت) سعید بن جبیر (دو سری روایت) مجابد (دو سرن روایت) نے کماانسی الشانی سے مراد السیم الطوال (سات کبی سورتیں) چیں اور دو میہ چیں: البقرہ ، آل عمران النساء ، مذاکر مشانات اور مشاعد فال سائنس سید سے سر متعلق تھی قدا معرب سید سے نرکزان معد و لا نس سرمان مالک تر

المائدہ الانعام الاعراف اور سانة میں سورت کے متعلق تین قول ہیں 'سعید بن جیرنے کمانوہ سورہ پونس ہے۔ ابومالک نے کمانوہ البراء قرالتو ہی) ہے۔ سفیان نے کہاوہ الانفال اور البراء کا کجموعہ ہے۔ اس قول کی بناپران سات سور توں کوا اشانی اس لہ فرال سے میں میں تن مصر میں وہ تکفی ہیں امثال کر میں اگرا میں حصر ہے میں عام کا قول میں اور وی نے کہانا

لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں صدود ، فرائف اور امثال کو دہرایا گیاہے بیہ حضرت ابن عباس کا قول ہے ، اور ماور دی نے کما: ان کو مثانی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد ایک سوے دو سرے سو کی طرف متجاوز ہے ۔ (۳) نیاد بن الی مریم نے کما: السم الشانی ہے مراد وہ سات معانی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے ہیں اور وہ سات

(۳) نیاد بن انی مریم کے امانا سع اکتبانی ہے مراد وہ سات معالی ہیں جو فر ان مجید میں نازل ہے ہے ہیں اور وہ سات معانی سہ ہیں امر'ئنی' بشارت' انذار 'مثالوں کابیان' نعمتوں کاشار کرنا 'سابقہ امتوں کی خبردینا۔

(۳) طاؤس' ضحاک ادر ابو مالک نے کہا: مثانی ہے مراد پورا قر آن ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا: چو نکہ بعض آیتیں بعض دو سری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں ادر ایک آیت کے بعد دو سری آیت منفعل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کوالمثانی اس لیے کتے ہیں کہ اس میں اللہ عزوجل کی نٹاء ہے 'ادر ابن الانباری نے ذکر کیاہے کہ قرآن مجید کوالمثانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں قصص'اخبار' مواعظ اور آداب کو دہرایا گیاہے۔

د ہرائے گئے ہیں-(زادالمبرج ۳۵ سالا-۱۳۰۳، مطبوعہ کتب اسلای پروت، ۱۳۰۷هه) اس اعتراض کاجواب که عطف کی بنایر سور ہ فاتحہ قر آن عظیم کی مغائر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کوالسی المثانی اور قرآن تعظیم عطاکیا ہے اور السی المثانی ہے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو

اس کامعن ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہم نے آپ کو عطاک ہے۔ اس جگہ پر بیدا عشراص ہو تاہے کہ عربی قواعد کے مطابق واو عاطفہ تغایر کا تقاضاکرتی ہے قواس کا معنیٰ بید ہوا کہ سورہ

اس جلہ پر بیا متراص ہو ہاہے کہ عربی تواعدے مطابق داوعاهد معابر 2 قصاصا رہی ہے واس 9 سی بید ہوا یہ حورہ فاتحہ قرآن مجید کی غیرہے - کیونکہ خلاصہ بیہ ہوا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطاکیا ہے سومعلوم ہوا کہ سورہ

" -أن القرآن

بلدحتم

تبيان القرآن

فاتحه اور چیزے اور قرآن عظیم اور چیزے۔اس کاجواب بیہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کاجزے اور جز کل کامن دجہ غیر ہو آہادرا تی مفارّت عطف کی صحت کے لیے کافی ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رشک ہے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی

گروہوں کو دیا ہے اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے باز و جھکائے رکھیں۔

الحر: ۸۸) علامه محمين عمرالز عشري متوفي ٥٣٨ه اس آيت كي تفيير مين لكھتے ہن:

اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کوالسج الشانی اور قر آن عظیم کی بہت بزی نعمت عطاکی ہے اور جس کے پاس

یہ نعمت ہواہے اور کسی چیزی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے - امام عبداللہ بن السبارک المتوفی ۱۸۱ھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں جس نے قر آن پڑھا اس کے دوپہلووں میں نبوت کو درج

ردیا گیا مگراس کی طرف و حی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھااو راس نے یہ کمان کیاکہ اللہ کی مخلوق میں ہے کسی کو اس ہے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھاجس کو اللہ نے عظیم کہاا دراس کو عظیم سمجھاجس کو اللہ نے حقیر قرار دیا ہے 'اور حامل قرآن کو جاہیے کہ وہ جابلوں کے سے کام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور در گزر

ے - امام ابن عدی نے الکامل میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعودے مرفوعاً روایت کیا ہے -(كتاب الزحدر قم الحديث: ١٩٩) شعب الايمان رقم الحديث: ٢٥٥٠ مجع الزوائدج مع ١٥٠١ لكال ج ٢٩٦ طبع جديد)

متاع دنیا کی طرف د تیصنے کی ممانعت کوعام مفسرین کانبی صلی الله علیه وسلم کی طرف را جع کر زا ا کثرو بیشتر مفسرین نے اس ظاہر آیت کے مطابق کفار کے مال و متاع کی طرف رغبت <u>سے دیکھنے کی مما</u>نعت کو ن<mark>ی</mark> صلی

الله عليه وسلم كي طرف راجع كياہے-شخ محمد بن على بن محمد شو كاني متو في ١٢٥٠ه و لكھتے ہن:

لینی آپ دنیا کی مزین چیزول کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کرنہ دیکھیں اور نہ ان کی تمناکریں۔

(فتح القديرج ٣٥س ١٩٦ مطبوعه دارالوفاء ١٨١٨ه)

نواب صديق حسن خال بهويالي متوفى ١٣٠٥ ه أكصة من: بھراللہ تعالی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے بيان فرماياكه الله تعالی نے آپ كوجودين تعمين عطافرمائي مين

ان کا وجہ سے آپ کو جلد ذا کل ہونے والی دنیا کی لذات سے مستنخی کردیا ہے النذا آپ دنیا کی مزن چیزوں کی طرف رغبت سے نظرا ٹھاکرنہ دیکیعیں اور نہ ان کی تمناکریں - (فغ البیان ٔ ح2م ۹۵۵ مطبوعہ الکتبہ العصریہ بیروت ۱۳۱۵ اند)

يِّ شبيراحمد عثاني متوني ٦٩ ١٣ هاره اس آيت كي تفسير ميل لكهة مين: لیخی مشرکین میهود و نصاریٰ اور دو سرے دشمان خدااور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کاجو سامان دیا ہے اس کی

طرف نظر نہ سیجئے کہ ان ملعونوں کو یہ سمامان کیوں دے دیا گیا جس ہے ان کی شقاوت و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانول کو ملتی تواجیھے راستہ میں خرچ ہوتی ان کو تھو ڑی در پر مزہ اڑا لینے دو 'تم کو خد اتعالی نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دولتیں گرو ہیں- روایات میں ہے کہ جس کو خد اتعالیٰ نے قر آن دیا پھر کسی کی اور نغمت دیکھ کرہو س کرے تو

جلدعثم

ں نے قرآن کی قدرنہ جانی-(عاشیہ قرآن برترجمہ شخ محمود الحن ص ۱۳۵۳ مطبوعہ سعودی عربیہ) سد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٨ ه لكهة بن:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ عابیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھاجب

حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خشہ حالی میں مبتلاتھے۔ کارنبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور کی

تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنھا کا سموایہ بھی دس ہارہ سال کے عرصے میں ختم ہوچکا تھا۔

مىلمانوں میں ہے بعض كم من نوجوان تھے جو گھروں ہے نكال ديئے گئے تھے۔ بعض صنعت بیشہ یا تجارت بیشہ پنے جن کے کار وبار معاثی مقاطعہ کی مسلسل ضرب ہے بالکل بیٹھ گئے تھے۔ اور بعض بے چارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی

معاشی حیثیت نه تھی۔ اس بر مزید ہیہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان مجے اورا طراف ونواح کی بستیوں میں انتمائی مظلوی ک زندگی سر کررہے تھے۔ ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیراور تفحیک کانشانہ ہے ہوئے تھے اور قلبی و

روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیوں ہے بھی کوئی بچاہوا نہ تھا۔ دو سری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں ہے مالامال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جار ہاہے کہ تم شکتہ خاطر کیوں ہوتے ہو' تم کو تو ہم نے وہ دولت عطاکی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعتیں ہیج ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ ملمی واخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں ہے کمارہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کوا ڑارہے

ہں۔اور آ خر کاربالکل مفلس و قلاش ہو کراینے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ (تغنيم القرآن ج ٢ص ١٥٥ مطبوعه لا بور ١٩٨٢ء)

مصنف کے نزدیک بہ نسبت امت کی طرف تعریضاہے

<del>ہمارے نزدیک مال ومناع دنیا کی طرف رغبت ہے دیکھنے کی مما</del>لعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا صحح میں ہے-اس آیت میں آپ کی امت کو تعریض کی گئی ہے ۔ یعنی نظا ہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو

زینت دنیای طرف د کھنے ہے منع کرنامراد ہے اور اس کی نظیریہ آیت ہے:

لَئِنُ اَشْرَكْتَ لَبَعْبَطَنَ عَمَلُكَ اوراكر (بالغرض) آپ نے بھی شرك كياتو ضرور آپ ك سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے وَلَتَكُونُنَ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ - (الرمر: ٦٥)

والول میں ہے ہوجائیں گے۔

اس آیت کابیہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی دنیاوی متاع اور ان کے سامان عیش وعشرت کی طرف رغبت کرتے تھے توالله تعالیٰ نے آپ کواس ہے روک دیا بلکہ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف تعریفنًا خطاب ہے۔ صراحتًا رغبت سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کے دنیو کی ساز و سامان اور عیش و طرب کی طرف آنجھیں پھاڑ بھاڑ کراور رشک اور حسرت سے نہ دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف دنیادی عیش ہے رغبت کی ممانعت کی نسبت حقیقاً درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عیش و آرام ے اسباب اور دنیاوی ذیب و زینت کی طرف النفات تنمیں کرتے تھے اور ند ان کو افتیار کرتے تھے اور ند اپنیاس دنیاو کی

مال كور كھتے تھے - جيساك حسب ذيل احاديث سے واضح ہو تاہے -

مجی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا: مال لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں مال بھرنا شروع کیا۔ پھرمال کاچوٹی نماایک بزاڈ حیرا کٹھاکرلیا۔ جس کو دہ اٹھانسیں سکے۔انہوں نے کہانیار سول اللہ! آپ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اس مال کو ا مخاکر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا: پھر آپ خوداٹھا کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ انہوں <u>نے پھراس سے</u> کچھ مال کم کیااد راس کواٹھاکرا ہے کندھے پر رکھ لیااد رچلے گئے۔ نبی صلی انڈیعلیہ و سلم کی نظران کا پیجھاکر تی تبيان القرآن

رہی حتی کہ وہ نظرے او جھل ہوگئے آپ ان کی حرص پر تعجب کر رہے تھے۔ جب تک ایک ایک درہم تقتیم نہیں کر دیا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بال سے كھرے مسيل ہوئے - (معج البخارى رقم الحديث ٣٢١، مطبوعه دارار قم بيروت)

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پر ھی۔

آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی ہے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطمرات میں ہے کسی کے حجرے میں گئے، بھراہر آئے۔ آب نے دیکھاکہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کرجانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر تعجب کے آثار ہیں۔

آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ جمارے پاس سونے کا ایک مکڑا پڑا ہوا ہے ادر میں نے اس بات کو ناپیند کیا کہ حمارے

پاس سونے کا ککڑا ہوا وراس حال میں شام کاوفت ہو جائے یا رات آ جائے مسومیں نے اس سونے کے ککڑے کو تقتیم کرنے كانتكم ديا - (صحيح البخاري رقم الحديث:۸۵۱٬۱۲۲۱ مطبوعه دارار قم بيروت)

ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کامال ومتاع آ بابھی تھاتو آپ اس کو تقتیم کردیتے تھے۔ پھر آپ کے متعلق یہ کیسے تصور یا فرض کیاجا سکتاہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کامال و متاع دیکھ کراس کی طرف

ر غبت کرتے ہوں یا اس کورشک بھری نظروں ہے اور حسِرت سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے لامحالہ قرِ آن مجید کی اس آیت کامپی محمل ہے کہ اس میں کا فروں کے مال و متاع کو رشک ہے دیکھنے کی ممانعت اگر چہ صراحتاً آپ کو کی مجے لیکن اس ہے مراد

آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کا فروں کے مال و متاع کی طرف رغبت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ جیساکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے گز رچکا ہے کہ آپ نے حضرت عمرے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور زمارے لیے آخرت ہو' اور آپ نے فرمایا: بیدوہ لوگ ہیں جن کو ان کی پیندیدہ چیزیں دنیا ہیں جلد می

دے دی گئیں۔ اور نی صلی الله علیه وسلم نے خود بھی این امت کو زیب و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔

جيهاك حسب ذمل احاديث عظام موتاب

امت کودنیاوی عیش کے سامان ترک کرنے کی ترغیب

حضرت ابو امامه رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ميرك احباب مين ي میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کم مال والاہو نماز میں اس کا زیادہ حصہ ہو 'اپنے رب کی اچھی عبادت کر ماہو اور تنمائی میں اس کی اطاعت کر ماہو الوگوں میں گم نام ہواس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیاجا آبوا اس کارزق بہ قدر ضردرت ہوادردہ اس پر صبر کریا ہو۔ پھر آپ نے دوانگلیاں مار کر فرمایا:اس کی موت جلدی آئے گی اس پر رونے والے کم

ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔ (سنن الترذي رقم الحديث: ٣٣٨٤ مند احمه ج٥ ص ٣٥٢ المعجم الكبير و قم الحديث: ٥٨٤٤ المستد رك ج٣ص ١٣٣٠ منن ابن ماجه

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: این آدم کے لیے ان چیزوں کے سوااد رکوئی حق نہیں ہے:اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو 'امٹاکپڑا ہو جس ہے وہ اپی شرم گاہ چھپاسکے ، روٹی کا مکوزا اوريانی۔

(منن الترندي رقم الحديث:٣٣٣ مند احمد جاص ٩٢ مند البنزار رقم الحديث: ٣١٣ علية الاولياء جام ١٣١ معم الكبير رقم الحديث:

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنماييان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شك وہ مسلمان كامياب بوكياجس كوبفقر رضرورت رزق دياكيااورالله ناس كواس يرقالغ بناديا-

(سنن الترزى وقم الحديث: ۴۳۴۸ مند احد ٢٦ ص ١٦٨ صيح مسلم وقم الحديث: ٥٠٥٣ سنن :بن ماجد وقم الحديث: ٣١٣٨ علية

الاولياء ٢٤ص ١٦٩ سنن كبري لليستى جهاص ١٩٦ شرح السند رقم الحديث: ١٩٣٠م)

حضرت ابو ہر رہ وصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے کسی شے کے لیے اتن اجازت نہیں دی جنتی اجازت قرآن کے ساتھ پینی کی دی ہے۔ سفیان نے کماناس کی تغییریہ ہے کہ وہ قرآن کی

وجہ ہے دو سری چیزوں سے مستغنی رہے - (صحح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۲۳ مطبوعہ دارار قم بیروت)

جس طرح سوره الحجركي اس آيت بيس بظا ہرنمي صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہے اور حقيقت ميں امت كو سانااو ران كو تعریض کرنامراد ہے، ای طرح اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو تعریض ہے۔ وَلاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكُ إِلَىٰ مَامَتُكُ لِهِ

اور آپ حیات دنیا کی ان زینتوں اور آرائٹوں کی طرف ازُواجَا مِنْهُ مُ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنيَ لِلنَفْتِنَهُمُ ائی آئکھیں نہ کھیلائی جو ہم نے ان کے مختلف لوگول کو فيرو- (ط: ١٣١) (عارضی) نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو . س

سے آزمائش میں ڈالیں۔

اور نی صلی الله علیه وسلم نے بھی امت کو ترک زینت کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عقریب ملمان کا ے بھترین مال وہ بحمریاں ہوں گی جن کووہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کربہاڑوں کی چوٹیوں او ربارش

کی جگہوں پر چلاجائے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٩ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٢٧٤، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٨٠ موطالهم مالك رقم الحديث: ١٠٠١ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٥٩٥٥ مند احر رقم الحديث:١١٠٣٦)

سلام میں دین اور دنیا کاامتزاج ہے

قرآن مجید کی ان آیتوں اور ان احادیث کامیہ منشاء شمیں ہے کہ انسان کو پالکل دنیا ترک کردینی چاہیے اور جنگلوں اور بہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جانا چاہیے کیو نکہ بھڈ ر ضرورت دنیاداری ہے حصہ لینا بھی ضروری ہے - حدیث میں ہے: حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی چیزوں سے عور توں اور خوشبو کی محبت میری طرف دالی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔

(سنن النسائي رقم الحديث:٣٩٣٩ منداحد رقم الحديث:٩٢٢٩٥ طبع جديد دار الفكر) نی صلی الله علیه وسلم کی طرف عورتوں کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی آپ اپنی ذات اور فطرت کے اعتبارے عورتوں

اور خوشبو کی طرف اکل اور راغب نہ تھے آپ کی طرف ان کی مجت ڈالی گئے ہے تاکہ آپ مورتوں سے نکاح کریں اور آپ کی زندگی میں شو ہر کانمونہ ہوا در عورت کے نان و نفقہ کی اوا کیگی اور ان کے دیگر حقوق میں آپ کے افعال سنت ہوں اور آپ کی خلوت اور نجی زندگی کے معاملات کو نقل کرنے کے لیے متعدد خواتمین ہوں اور امت تک آپ کی گھریلو زندگی کا تبيان القرآن

ں صلی اللہ علیہ وسلم فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطمرات کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور اپنے نئیس مزاج کے مطابق خوشبولگاتے تھے۔ ہرچند کہ آپ کابدن مبارک خود خوشبود ارتھا

اور آپ کے پینے میں منگ اور عبرے بہتر خوشبو تھی۔ آہم امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبولگاتے تھے اور آپ کی آئھیں صرف نمازے ٹھنڈی ہوتی تھیں جب آپ اپ مولی سے مناجات کرتے تھے۔

تم نے اس بحث میں بیر حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ بید واضح ہو جائے کہ سید نامجم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں

ر ببانیت نئیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح ہیہ معمول ہے کہ انسان بالکلیمہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیاداری کو مطلقاً ترک کر دے۔انٹد تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے فطری نقاضوں کے مطابق دین اسلام کو مشروع کیا ہے اور اس ہے حرج اور مشقت کو ساقط کر دیاہے ۔ انسان اپنے طبعی اور شہوانی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے

من بق يوراكرے اور الله تعالى كى عبادات كو سرانجام دے اور دل سے الله تعالى كى طرف متوجه رہے - انسان ايى دمه داریوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کرے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے لیکن ان مهمات میں اللہ کی عبادت اور اس کی یا د سے غافل نہ ہو۔ نہ دنیا کی زیب و زینت میں مستفرق ہو کرخدا کو بھول جائے اور نہ جنگلوں اور میا ژوں کی طرف

نکل جائے اور غاروں میں بیٹیے کر عبادت کرے اور اپنی دنیادی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کردے -عون بن الى تحيف اين والدرض الله عند ي روايت كرت بير كه نبي صلى الله عليه وسلم في حضرت سلمان اور

حضرت ابوالدرداء رضي الله عنها كو آپس ميں بھائي بنايا- ايك دن حضرت سلمان حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه سے ملاقات كرنے كے ليے گئے۔ انهوں نے ويكھاكد حضرت ام الدرواء (حضرت ابوالدرواء كى يوى)بت ملے كيليے كپڑے پنے ہوئے ہیں۔ حصرت سلمان نے کہا: یہ تم نے اپناکیاحال بنار کھاہے!انہوں نے کہا تسمارے بھائی ابوالدرداء کو دنیا ہے کو کی د کچیی نسیں ہے۔ بعد میں جب حضرت ابوالدرداء آئے توانسوں نے حصرت سلمان کے لیے کھاناتیار کیااوران سے کماتم کھانا

کھاؤ میں تو روزہ دار ہوں! حضرت سلمان نے کہا: میں شمیس کھاؤں گاحتی کہ تم بھی کھانا کھاؤ پھر حضرت ابوالدرواء نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی توحضرت ابوالدر داءنمازیڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کماسوجاؤ۔ یس وہ سوگئے۔ کچھ دیر بعد بھرا ٹھے تو حضرت سلمان نے کہا: سوجاؤ - جب رات کا آخری پیر ہواتو حضرت سلمان نے کہااب اٹھو - پھر دونو**ں** نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا: تمهارے رب کاتم پر حق ہے اور تمهارے نفس کابھی تم پر حق ہے اور تمهاری بیوی کابھی تم پر حق ہے۔ سو ہر حق والے کواس کاحق ادا کرو۔ حضرت ابوالدر داء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاس گئے اور اس

واقعه كاذكركيا- نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سلمان في يح كها ب-(صحح البخاري و قم الحديث: ٩٩٦٨ من الترزي و قم الحديث: ٩٣٣٣ مسند ابويعلي و قم الحديث: ٨٩٨ محج ابن فزيد و قم الحديث: ٩١٣٣

سيح ابن مبان رقم الديث: ١٣٢٠ المعجم الكبيريّ ٢٢ و قم الحديث: ٣٨٥ علية الاولياء ج اص ١٨٨ السن الكبري لليسقى ج ٣٥ م ١٣٧١

اس موضوع كي زياده تفصيل عجانے كے ليے آل عمران: ١١٢ كامطالعه فرما كيں-الله تعالیٰ کاارشادہے: اور آپ کمیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والاہوں 0 جیساکہ ہم نے ان پر(عذاب) نازل کیا

جو(ائي کتاب کو) تقسيم کرنے والے تھے (الحجز: ۹۹-۹۸)

نبياز القرآن

نے والوں کے مصداق میں متعددا قوال متعددا قوال

نظریہ آیت ہے: فَوَانُ آَعُرَّضُواْ فَقُلُ ٱنْدُوْنُكُمُ طَعِقَةٌ قِیشْلَ کِمُراکُروه روگر دانی کریں تو آپ فرمادیں کہ میں نے تمہیں ضعِقَةِ عَادِ وَّنْسُوُدُ - (م الهجة: ۱۳) کُرُک (کے عذاب) سے ڈرایا ہے جیساعاد اور ثمود پر کڑک کا

عذاب آياتها-

ں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جیساکہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو تقتیم کرنے والے تھے۔ وہ تقسیم کرنے والے کون تھے اور کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے 'اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

وہ تسمیم کرنے والے لون مصاور سم پرتو ہے میں مرسے واسے ۱۰ سے ۱۰ سبدیں، وں ہیں۔ (۱) مقاتل اور فراء نے کہا: ولیدین مغیرہ نے سولہ آدمیوں کو ج کے ایام میں مکمد کی گھاٹیوں اور مکہ کے راستوں میں میمیجا وہ ان راستوں سے مکد کی طرف آنے والوں سے کئے تھے: ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر آہے۔ اس کی ہاتوں سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ وہ دیوانہ ہے اور مجھی کیتے وہ جادو گرہے اور مجھی کتے وہ شاعرہے اور مجھی کتے دوہ کا ہن

اس کی باتوں ہے دھوکانہ کھاناہ کیونکہ دہ دیوانہ ہے اور بھی کہتے وہ جاد و کرہے اور بھی بہتے وہ ساعرہے اور بھی ہے وہ ۶۰ن ہے - ان کومیفنٹ سمیس اس لیے فرمایا کہ انسوں نے مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کرلیا تھا- انقہ تعالیٰ نے ان کوبد ترین موت سے رسواکیا- انسوں نے ولید بن مغیرہ کومبجد حرام کے دروازہ پر کھڑا کردیا تھاجب ہا ہرہے آنے والے ان سے نے معلیٰ انتہ علیٰ سلم کے متعلق رہ جھے توہ کہتا یہ لوگ ٹھک کہتے ہیں۔

اس نے بی صلی امتد علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو وہ کہتا ہی لوگ ٹھیک کتے ہیں۔ (۲) تناوہ نے کہا: یہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے امتد کی کتاب کو تقلیم کرلیا تھا۔ بعض اس کوشعر کتے تھے'

بعض جادو کہتے تھے، بعض کمانت (جنات کی ہائی ہوئی ہاتمیں) کتے تھے اور بعض می*ہ کتے کہ یہ چھطے لوگوں* کی کمانیاں ہیں۔ ۴۰۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیے فرمایا: یہ اہل کتاب تھے جو بعض کتاب پر ایمان لائے تھے اور بعض کا *کفر* 

کرتے ہے۔ (۳) تحکرمہ نے بھی ای طرح کہاکہ یہ اہل کتاب تھے۔ان کو تقتیم کرنے دالے اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب کانماق اڑاتے سام میں میں میں میں میں میں اور ایس میں

اور کتے تھے یہ سورت میری ہے اور بیہ سورت تمہاری ہے ۔ (۵) قادہ کادو سراقول ہیہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا اس میں تفریق اور تحریف کردی ۔

(۵) قادہ قادو مراتول ہیں ہے اساہی نماہ ہے اپی ساب ہو ہے مرسیا ھا ان سی سیری اور رہیے سردی۔ (۲) زید بن اسلم نے کہا:اس سے حفزت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ انہوں نے حفزت صالح علیہ السلام پرشب خون مارنے کے لیے قتمیں کھائی تھیں اور مدھنہ سیمیس سے مراد قتمیں کھانے والے ہیں۔ جیساکہ اس آیت ہیں ہے:

حون ارتے سے سمیں ھاں ہیں اور مفت سمیں سے راد سیں سے دا سے راد ہیں۔ یہ است است کی تم کھا کر عمد کو کہ فَاکُوا تَفَا اسْمُوْ اِیاللّٰہِ لِنَّابِیِّتَنَا کُوا اَلْلَٰہِ کَا اَلْمُلَا اُکُمْ ہُوا کہ اُن کے کمان سے آپس میں اللہ کی تم کھر الول پر شب خون المنظوفُونَ وَ النّٰمُ اللّٰ کے دار شب کے کہ ان کے تل اللہ کہ اس کے دار شب ہیں گے کہ ان کے تل کہ موقود تی نہ ہے دار شب ہی کہ ان کے تل کے موقع پر ہم موجود تی نہ ہے دار ہے تک ہم ضرور سے کے موقع پر ہم موجود تی نہ ہے دار ہے تک ہم ضرور سے

ہیں۔ (۷) اختش نے کہانیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قشمیں کھائی تھیں۔ان لوگول میں اصلی میں کا منت میں میں میں جہا میں جہا میں شام البقتی میں شام النفر ارالحارث امیہ بن خلف اور

العاص بن واکل عتب بن ربعیه عیب بن ربعیه الوجهل بن دشام الوالبختری بن دشام النفرین الحارث امیه بن خلف اور تهدار اللهٔ آ. علامشم ضر بن الحجاج بتع - (النكت والعيونج ٣٥ص ١٤٢- ٤١١ وارالكتب العلمية بيروت)

الله تعالیٰ کارشاد ہے: جنوں نے قرآن کو (مجھے مان کراور کھے نہ مان کر) مکڑے مکڑے کردیا © مو آپ کے رب کی قتم بم ان سب سے ضرور موال کریں گے © کہ وہ کیا کرتے رہے تھے (را کجز: ۱۹۱۳)

م م ان سب سے صور سوال تریں ہے الدوہ میا رہ رہے ہے ۱۱ اور اور: ۱۹۱۳) اس آیت میں فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو عصب کردیا علامہ حسین بن محمد راغب اصفمانی متوفی ۵۰۲ سے کھتے ہیں:

ال ايت ال مواجه الرياب من و حصيف ريو عامد عن مراجه المان ول الساسين. ضيات كامعني

یعنی جنهوں نے قرآن کو نکڑے نکڑے کردیا۔ بعض نے کہانیہ کہانت ہاور بعض نے کہانیہ انگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن مجمد میں ہے:

میں۔ قرآن مجید میں ہے: اَکْ اَنْوُرْمِیْنُونُ یِسِنْعُونِ الْمِکسَّابِ وَلَکَ مُعُونُنَ کَمَاہِنِ ثَمَ کَابِ نَے بعض تھے کے ساتھ ایمان لاتے ہواور

یب میشند - (القره: ۸۵) یب میشند - (القره: ۸۵) اور عصون جمع میسی شیون اور طبیون شبیة اور ظبیه کی جمع بے ای طرح عصفه کی جمع عضون ہے -ای

اورالعصنة اصل میں ایک ورخت ہے۔ آگر اس کی اصل العصند و ہوتو یہ ناقص یائی ہے اور لام کلیہ حذف ہوگیا۔ عصنیت المنسندی کامعنی ہے کمی چیز کے کلڑے کلڑے کرنا اور ہر کلڑا عصنیة کہلا تاہے اور تعصنیة کے معنی سے تجزیہ کرنا - عصنیت المب ووہ المشارة کامعنی ہے میں نے اونٹ اور کری کو کلڑے کلڑے کردیا اور ان کو تقسیم کردیا۔

ہے تجزیر کرنا-عصیت المجزودوالشاة كامعنى ہے میں نے اونٹ اور بكرى كو كلزے كلاے كرديا وران كو تقيم كرديا۔ جعلواالقران عصيت كامنى ہے انہوں نے قرآن كوبو ٹي بوئى كرؤالا۔

دو سری صورت بیہ ہے کہ بیدا صل میں عیصنہ ہے تھا۔ آخر میں جو آء ہے وہ صالت وقف میں ہاء ہو جاتی ہے اور دوباؤں کا جماع زبان پر ثقیل خیال کیا گیا تھا آو ایک ہاء حذف کر دی گئی اور عیصنہ ہوگیا۔ اس کامعنی جمو فی اور بناوٹی ہات ہے۔ اس

کا جَمَاعُ زبان پر تقبل خیال کیآ کیا تھا تو ایک ہاء حذف کر دی ٹی اور عیضیہ ہو کیا۔ اس کامعنی جھولی اور بناولی ہات ہے۔ اس قول کی بناء پر جیعیل والیقیو ان عیضیب کامعنی ہے انہوں نے قرآن کو بناوٹی 'خود ساختہ اور مس گھڑت کلام قرار ویا۔

(المفردات مع التوثیح ۲۲ می ۴۳۹، مطبوعہ کتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ،۱۳۱۸)ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بید کماپ کے بعض جصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفرکیا اور ریپہ مشکر من قر آن

مفرت ابن عبائ کے فرمایا کہ یہ نماب ہے بھی سمصے پرائیمان لائے اور بھی مجید کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے۔اس کو کذب سحز کمانت اور شعر کہتے تھے۔

ید کے مصل محتصبا ہی رہے ہے۔ اس تو ندب، حز امات اور سعرہے ہے۔ کنہ گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

الله تعالی نے فربایا: آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ بیخی ہم ان سے ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ امام بخاری نے کہا: اکثر اہل علم نے کہاہے کہ ان سے لاالمہ الاالملہ کے متعلق سوال کریں گے۔

ون ریں۔۔ حفرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے

ساتھ لاالمه الاالمله كماوه جنت مين واضل موجائك كا- آب سے يوچيلكيا ارسول الله ! اغلاص كاكيامعيار ب ؟ آب في فرمايا: وه الله كى حرام كى موكى چيزوں سے اجتناب كرے - (الجام) اصغير قم الحديث ٨٨٩٢)

نیز حضرت زید بن ار قمر صنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے یہ عمد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت ہے میرے پاس لاالمہ الاالمہ المسالم کر آئے گاد رآنحا لیکہ اس نے اس (توحید) کے ساتھ کی

تسان القرآن

المنت گا؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی حرص کرنا اور دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کرنا۔ وہ نبیوں کی طرح باتیں کریں گے اور ظالموں کے غل کریں گے۔ حفزت انس بن الک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا المهالاالمله بندول كوالله كى نارا صَكَى بي بالماجب تك كمه وه دنيا كودين پرتر جي نه دي اور جب وه دنيا كودين پرترجي ديس

440

اور لاالمه الاالمله كهيس توبيه كلمه الن يررد كرديا جائ گااو رالله تعالى فرمائ گاتم نے جھوٹ بولا۔ (نوادر الاصول ج ٢ ص ٢٠ - ٢٠ الجامع لاحكام القرآن جز ١٥٥-٥٥ مطبوعه بيروت)

ہے آیت اپنے عموم ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافرسب ہے حباب لے گا اسوا ان مومنوں کے جن کواللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

کفارہے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں ہے بھی سوال کیاجائے گااور ان ہے بھی حساب لیاجائے گایا نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کافروں ہے بھی سوال کیاجائے گااوران ہے بھی حساب لیاجائے گااوراس پر دلیل درج ذیل آیات ہیں:

وَفِهُ وَهُو إِنَّهُ وَدِي دُو وَهُ وَرِي (النَّفْت: ٢٢) اورانسیں تھمراؤ ، بےشک ان ہے سوال کیاجائے گا۔ رِانَ رِالَيْنَا رِايَابِهُمُ ٥ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بے شک ان کالوٹنا ہماری ہی طرف ہے ) پھر بے شک ہم

حِسَابَهُمُ ٥ (الغاشيه: ٢٦-٢٥) بى يران كاحساب ليناب

اگريه اعتراض كياجائے كه الله تعالى فرما آب: وَ لَا يُسْلَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور ان کے گناہوں کے متعلق مجرمین سے سوال نہیں کیا

(القصص: ٨١) جائےگا۔

فَيَوْمَئِذٍ لَآ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْكُنَّ وَلَاجَآنَّ انسان ہو خواہ جن ہو' سواس دن کسی کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیاجائے گا۔ (الرحمٰن: ۳۹)

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا اور الله ان ہے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گااور نہ

يُزَكِّينِهِ مَ - (البقرو: ١٤٣) ان كوياك كرے گا۔ كَلَّآلِنَّهُمُ عَنْ زَيْهِمُ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُونَ. حق سے ہے کہ اس دن وہ اپنے رب کے دیدارے ضرور

(الطففين - : ۱۵) محروم ہوں گے۔ ان آیات سے پاچلنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفارے کلام نہیں فرمائے گانہ ان کی طرف دیکھیے گانہ وہ اس کو و پیس گے اور نہ ان سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کرے گاسوان سے ان کاحساب بھی نہیں کیا جائے گا۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ حشر کے دن کئی مواقف اور مختلف احوال ہوں گے۔ بعض مواقف اور بعض احوال میں اللہ تعلل كوئى كلام كرے گانه كوئى سوال كرے گااورنه كوئى حساب لے گا-يداس وقت ہو گاجب اللہ تعالى جلال سے فرمائے گا: لمن المملك اليوم آج كس كى بادشانى بى بىرخودى فرمائ كالمله المواحد القهار صرف الله كى جوايك ب اور

مب برغالب ہے - (الومن: N) چرجب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گ۔ تب الله تعالی تحلوق سے سوال کرے گااوران سے حساب بھی لے گااوران سے کلام بھی فرمائے گالیکن مومنوں سے محبت تبيان القرآن جلدخشم

ے کلام فرہائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا- سو کفارے سوال اور حساب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال سے ہے اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے

دو سرا جواب سیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اللہ تعالی ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نسیں کرے گاکہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کوڈا منٹنے اور

جھڑ کنے کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں فلاں عمل کیوں کیے، تم نے ہمارے رسولوں کی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کیوں کی اوراس کے لیے تہمارے ماس کیاعذرہے۔

پس تحقیق بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس دن مومن اور کافر ہر شخص سے سوال کرے گا-وہ ارشاد فرما باہے:

<u>پھرتم ہاں دن نعمتوں کے متعلق ضرور یو جھاجائے گا۔</u> لُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَوْذٍ عَنِ النَّعِيْمِ٥

الله تعالی کاار شاد ہے: آپ اس کابر ملااعلان کردیں جس کا آپ کو تھم دیا گیاہے اور مشرکین سے اعراض تیجے O آپ کانمان اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کافی ہیں 0 جواللہ کے ساتھ کمی اور کو (بھی) معبود قرار دیتے ہیں 'سووہ عنتریب جان لیں سے 0(الحجرز ۹۲-۹۳)

اصدع كالمعني

صدع کے معنی کمی ٹھوس جسم مثلالوہ یا شیشہ وغیرہ میں شکاف پڑنے اور اس کے شق ہوجانے کے ہیں اور شق ہونے کو اس چزکا کھانالازم ہے۔ اس اعتبارے کسی چیزے تھلم کھلابیان کرنے کے لیے بھی صدع کالفظ استعال ہو ماہ اور

اصدع كامعنى ب آب تھلم كھلابيان كرديجے اور برطا كهدد يجئے -مجابد نے اس آبیت کی تغییر میں کما: نماز میں بلند آوازے قرآن پڑھئے - (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۱۷)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند في كما يمل بي ملى الله عليه وسلم جهب كر تبلغ كرت تتح جب بيه آيت نازل

موئى تو آپاور آپ كامحاب با برنكل آئاور علائي تبليغ كرنے لگے - (جامع البيان رقم الحديث: الاا) جن زاق اڑانے دالے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا

الله تعالی نے فرمایا: اورمشرکین سے اعراض میجئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ تھم جماد کے فرض ہونے سے بہلے کا

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمايا: آپ كانداق اڑانے والوں سے (بدلد كے ليے) ہم كانى بيں ۞جو اللہ كے ساتھ كى اور کوبھی معبود قرارویتے ہیں وہ عنقریب جان لیں مے 0

الله تعالی اپنے نبی سید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ اللہ کے احکام کو کھل کربیان سیجیح اور ان لوگوں کی برداہ نہ کیجے جو آپ کا فداق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کس سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کا فی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ اق اڑانے والے قریش کے معروف سردار تھے۔ان کاذکراس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے کها: فداق اڑانے والے بیہ تھے: ولید بن المغیرہ' اسود بن عبد یغوث' اسود بن عبدالمطلب ' حارث بن حیطل اسمی او رالعاص بن وا کل انسمی - رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت جبرل علیے تبيان القرآن

السلام آئے تو آپ نے ان کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت جبریل کو ولید بن مغیرہ دکھایا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ کی ا در دنی رگ کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا: میں نے اس سے آپ کابدلہ لے لیا۔ بھر آپ نے ان کوالحارث بن میطل د کھایا حضرت جبریل نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا حضرت

جرل نے کمایں نے اس سے آپ کابدلد لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو العاص بن واکل د کھایا۔ حضرت جرل نے اس کے توے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایاتم نے کیاکیا؟ حضرت جریل نے کمامیں نے اس سے آپ کابدا سالیا۔ رہاولیدین مغیرہ تو وہ خزاعہ کے ایک مختص کے پاس سے گزراوہ ا پناتیرد رست کررہاتھا۔وہ تیراس کولگ گیااو راس کے ہاتھ کی رگ کٹ

می - رہااسودین عبدالمطلب تووہ اندھاہوگیا-اس کی آنکھ میں ایک درخت کا کا ٹاچھے گیاجس سے وہ اندھاہو گیااور رہااسود بن عبدیغوث تواس کے سرمیں پھنسیاں ہو گئیں جس ہے وہ مرکیااو رالحارث بن عیطل تواس کے پینے ہیں زر دیانی پڑ کیا س کے منہ سے پاخانہ آنے نگااوروہ ای مرض میں مرکمیااور رہاالعاص بن دا کل تواس کے پیرے تکوے میں کا ٹنا چیمااور اس کا زخم يورے بيريس جيل كياجس سے وہ مركيا- (المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٩٨٣ كتب المعارف رياض)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کادل شک ہو تاہے 0 سو آپ اپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشیع بیجے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہنے Oاور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے حتیٰ كه آپ كياس پغام اجل آجائي (الجز: ٩٥-٥٥)

نمازیر صفے ہے رکجاو ریریشانی کازا کل ہونا

الله تعالی فرما آئے ہمیں علم ہے کہ ان زاق اڑانے والوں کی باتوں سے آپ کادل ننگ ہو تاہے مو آپ اپنے رب کی حمر کے ساتھ تشیع کیجے اور محدہ کیجے اور باحیات اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اس سے معلوم ہواجب انسان کادل رنجیدہ اور پیشان ہویا اس پر گھبراہٹ طاری ہوتواس کونماز پر هنی جاہیے کو نکسه نماز ،حمد استیع ، حبدہ اور عبادت سب کی جامع ہے -حضرت حذیفه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بی صلی الله علیه وسلم پر پریٹانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے

يقط - (سفن ابودا دُور قم الحديث:١٣١٩ مند احمرج٥ من ٣٨٨) باتی رہا ہے کہ نماز پڑھنے ہے انسان کی تھبراہٹ اور پریشانی س طرح زاکل ہو جاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات

(۱) جب انسان عبادت میں مستغرق ہو جا آہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے معاملات ہے بالکل زائل ہو جاتی ہے اور

اس کاذمن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی طرف متوجہ ہو جا آہے اور اس کادل اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے روشن ہو جا آ اورجس بريكفيت طارى مواس كول عرامت اوريشاني ذاكل موجاتى ب-

(۲) جب انسان تسیحات پڑھتاہے اور اس کے دل میں بیاعتقاد جاگزیں ہو باہے کہ اللہ تعالٰ تمام عیوب اور قبائے سے

منزہ ہے تواس پر مشقت کابرداشت کرنا آبیان ہوجا آہے اور اس کادل خوش اور مطمئن ہوجا آہے۔ (۳) جب انسان پر بریشانی آئے تو وہ نماز میں پناہ لیتا ہے اور زبان حال سے بیہ کہتا ہے خواہ میں کسی حال میں ہوں مجھے پر

تیری عبادت دا جب ب توالله تعالی اس پر کرم فرما تا ہے اور اس کی پریشانی زا کل فرمادیتا ہے -مين كالغوى اور اصطلاحي معني

امام خلیل بن احمه فراهیدی متوفی ۵ که اه لکهتیج مین:

یقین کامعنی ہے تنگ کا زا کل ہو جاتا۔ (کتاب انعین جسام ۱۹۹۹م مطبوعه ایران ۱۳۳۴ء) علامہ میرسید شریف علی بن مجمول لجرجانی المتوفی ۸۱۷ھ کیستے ہیں:

لغت میں یقین کامعیٰ ہے وہ علم جس میں شک نہ ہو اور اصطلاح میں یقین کامعیٰ ہے: کسی شے کااعقاد کہ وہ اس طرح ہے اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوااس کا ہونا ممکن نہیں ہے اور اس کے مطابق ہو اور غیر ممکن از وہ سے معلق ہوا ہو گیا۔ اور الروال ہو۔ بہلی قید میں ظن بھی واضل ہے اور دو سمری قید (اس کے سوااس کا ہونا ممکن نہیں ہے) ہے عملی خارج ہوگیا۔ اور

الروان ہو۔ چی بیدن کی جی اور سے مسلم مسلم مسلم مسلم المسلم المسلم اللہ اور اہل حقیقت کے نزدیک بقین کی تعریف کے تیری قید ہے جمل خارج ہو گیا اور پر ہان کے قوت ایمان ہے مشاہرہ کرتا اور ایک قول ہے کسی چیز کی حقیقت پر دل کامطمئن ہونا۔ (میرسید نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں) (انعریفات میں 40 مطبوعہ دارا نگار بیروت)

ا بونا- (میرسید اور بی انوال ذریعے ہیں) (اسویفات می ۱۵ مهبوء دارا اندیورو)

یقین کی اصطلاحی تعریف زیادہ جامع ، بانع اور داختج اس طرح ہے: ادرا کے جازم ثابت مطابق للواقع - ادرا ک جنس ہے اور اس میں تمام تصورات مثلاً تعمیل ، تعذیب ، تک اور وہ ہم داخل ہیں - (ذہن میں نسبت خبریم آئے اور ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو توہ تعمیل ہے ، ورائ نفی ادرا بات کی دونوں جانیس اطرف متوجہ نہ ہو توہ تعمیل ہے ، ورائ نفی ادرا بات کی دونوں جانیس ایرام ہوں قرشک ہے اور رائح جانب ظن ہے) جازم کی تعدید ہے تمام تصورات اور طن خارج ہوگ اور ثابت کی قیدے تھی تھی اور تقلید مصیب خارج ہوگے اور مطابق کی قیدے جمل مرکب خارج ہوگیا۔ (جمل مرکب کی تعریف میہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کاعلم نہ ہو اور وہ میں سمجھے کہ الوراقع کی قیدے جمل مرکب خارج ہوگیا۔ (جمل مرکب کی تعریف میہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کاعلم نہ ہواور وہ میں سمجھے کہ اسان کو کسی چیز کاعلم نہ ہواور وہ میں سمجھے کہ انسان کو کسی چیز کاعلم نہ ہواور وہ میں سمجھے کہ انسان کو کسی چیز کاعلم نہ ہواور وہ میں سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہواور وہ سمجھے کہ انسان کو کسی جیز کاعلم نہ ہو کسی خبر کسی کسی خبر کسی خبر کسی خبر ہو کسی خبر کسی کسی خبر خبر کسی خ

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

اس آیت میں بقین کامنی ہے موت۔ کیو نکہ موت ایک یقینی امرہے جو ہرزندہ مخلوق کولاحق ہوناہے اوراس آیت کا معنی ہے جب تک آپ زندہ میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور ایک لحظ کے لیے بھی عبادت ہے عاقل نہ ہوں۔ (تغیر البینادی مع عاشیۃ الخفاقی جمس ۱۳۳۰–۱۳۳۵، مطبوعہ دارالکت العلمیہ پردت ۱۲۵ ہے)

(تقیرابینادی احادیث میں یقین بر موت کااطلاق

احادیث میں بھی موت پر یقین کااطلاق کیا گیاہے:

جبیر بن نفیل ابو مسلم خولانی ہے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ نے بال جمع کرنے کا تھم نسیں دیا اور نہ یہ تھم دیا ہے کہ میں آجروں میں ہے ہوں 'کیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے اور اس نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تجدہ کرنے والوں میں ہے ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کر آر ہوں حتی کہ میرے پاس یقین

(پیغام اجل) آجائے - (ملیة الادلیاءج ۲ ص ۱۳۱۱ مطبوعه دار الکتاب العربی ۲۰۳۷هه) حصر به رور العالب ضربی ۲۰۰۶ ماند این شاندن تصر از مربی روخ

حضرت ام العلاء رض الله عنها ایک انصاری خاتون تھیں انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔وہ بیان کرتی ہیں کہ مهاجرین کو گھروں میں رکھنے کے متعلق قرعہ اندازی ہوئی۔ حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه کا قرعہ ہمارے نام نکلا۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھرایا۔ ان کے جم میں در دہوا اس میں وہ فوت ہوگئے۔ جب وہ فوت ہوگئے تو ان کو خسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے (حضرت عثان بن کو غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حسیس عزت دی مطلق شمادت دیتی ہوں کہ اللہ نے حسیس عزت دی

ہے۔ نبی متلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تهمیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کواللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کمانیا رسول اللہ آپ پر مرے باب فدا ہوں! پھراللہ اور کس کوعزت دے گا؟ آپ نے فرمایا: رہے وہ توان کے پاس یقین (پیغام اجل) آ چکاہے ،اور الله کی مقم میں ان کے متعلق خیر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قتم میں از خودا نی عقل سے نہیں جانبا حالا نکہ میں اللہ کارسول

مول که میرے ساتھ کیاکیاجائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کماناللہ کی قتم اس تے بعد میں نے کسی کیا کیزگی بیان منیں کی۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣٣٣ سند احمد رقم الحديث: ٣٨٠٠٣ عالم الكتب بيروت)

ان دونون حديثون ميں موت يريقين كااطلاق كيا كيا ہے۔ تفزت ام العلاءالانصاريه كي روايت ہے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم کے علم برايک اشكال ہم نے معیج بخاری کے حوالے ہے حضرت ام العلاء انصاریہ کی بیر روایت اس کیے نقل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ

سلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا اطلاق موت پر کیا ہے لیکن اس حدیث سے بعض لوگ سید نامحمر صلی اللہ علیہ و سلم کے علوم کی

نفي يراستدلال كرت بين چنانچه شخ اساعيل دالوي متوفي ۱۲۴۲ه لكصة بين: یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں ہے معاملہ کرے گا کسی کو معلوم نہیں خواہ دنیامیں خواہ قبرمیں خواہ آخرت میں سواس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں نہ نبی کو نہ دلی کو نہ اپناحال نہ دو سمرے کااوراگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کووحی

یا الهام ہے بتائی کہ فلانے کام کا نجام بخیرہے یا براسووہ بات مجمل ہے۔ اور اس سے زیادہ معلوم کرلینااور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے - (تقویت الا یمان کلال ص ۱۸ مطبع ملیمی لاہور)

شیخ خلیل احمد السیموی متوفی ۱۳۸۲ ه نجی اس مدیث سے رسول الله صلی الله علیه سلم کے علوم کی نفی پر استدلال كيام - وه لكصة بين: خود الخرعالم عليه السلام فرمات بين:

واللهلاادرى مايفعل بي ولابكم الحديث - (برابن قاعد ص٥١)

درایت کے معنی کی محقیق اور اشکال کاجواب

اس مدیث میں تی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: لااعلیم مدایف عمل ہی بلکہ لاادری مدایف عمل ہی فرمایا

ے-ای طرح قرآن مجیدیں بھی ومادری ہے-وہ آیت سے:

فُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرَّسُلِ وَمَا آدْدِيُ آپ کہتے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انو کھانہیں ہوں اور میں (از خود اپنی عقل ہے) نہیں جانبا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا مَا بُفُعَلُ بِي وَلاَ بِكُمُ ﴿ (الاحْاف: ٩)

اورتمهارے ساتھ کماہوگا۔

علم اور درایت میں فرق ہے، علم عام ہے خواہ وحی ہے ہویا کسی اور سبب ہوجیسے انبیاء علیہم السلام اور تمام لوگوں کاعلم ہے یا بغیر کسیب کے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اور درایت خاص ہے۔ درایت کامعنی ہے اپنی عقل اور قیاس سے یا کسی حیلہ اور کسی ترکیب سے کسی چیز کو جانیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت سے موصوف نہیں کرتے۔

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه و لكصة مِن: سی فتم کے حیلہ اور ترکیب سے جو معرفت عاصل کی الدراية المعرفة المدركة بضرب من جائے اس کو درایت کتے ہیں۔ الحييل.

(المفردات جاص ۴۲۴ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ بیروت ۴۱۸۱ه)

تبيان الق آ.

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادى متوفى ١١٨ه ككهة بين:

درينه علمنه اوبضرب من الحيلة بالمرابع المرابع المرابع

(القاموس المحيط جهم م ١٨٧٧- ٣١٢ ١٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٧هـ)

علامه محر مرتضٰی حسینی زبیدی متوفی۵۰ ۱۴ه لکھتے ہیں:

علامہ فیروز آبادی نے درایت کے معنی میں عکم کاہمی ذکر کیاہے -اس دجہ ہے ہمارے بیخ نے کماعکم اور درایت معتمد معالمہ میں اور ایسان کے ایسان کا معالم کاہمی اور ایسان کے ایسان کا معالم اور درایت معتمد

ہیں اور دو سروں نے کہاہے کہ درایت علم ہے خاص ہے جیساکہ تو شیخ وغیرہ میں ہے -اور کسی حیلہ ہے کسی چیز کو جاننادرایت ہے اس کیے اللہ تعالیٰ کے علم پر درایت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ( باج العروس ج ۱۹۰۰ مطبوعہ داراحیاءاترات العلی بیروت)

مضرین اور حمد ثین نے بھی پہ تصریح کی ہے کہ درایت کامعتی کمی چزکو حیلہ اور ترکیب ہے جانا ہے۔

علامه بدرالدین محمود بن احمد مینی متوفی ۸۵۵ هر ککھتے ہیں:

الدراية احص لانها علم باحتيال - ورايت فاص بي كوندوه كى چركودل بي ماناب -

(عمدة القارى جزيه ص ٢١ مطبوعه ادارة اللباعة المنيريه ٣٨ ١١١ه)

علامه نظام الدین حسن بن محمد تمی نیشانوری متونی ۷۲۸ ه لکت چین:

جاراللہ نے کہا ہے علم اللہ کے لیے استعمال کیا گیاہے اور درایت بندہ کے لیے۔ کیونکہ حیلہ کے ساتھ علم کو درایت

كتة بين - (غرائب القرآن ورغائب الغرقانج ۵ م ۴۳۳ مطبوعه واراكتب العلميه بيروت ۲۳۳۱ه)

علامه نیشا پوری نے علامہ جاراللہ ز محشری کی جس عبارت کاذکر کیا ہے اس کاحوالہ یہ ہے:

(ا ككشاف ج ١٩ ص ١٥٤ مطبوعه دار إحياء التراث العربي بيروت ٢ اسماره)

علامه شهاب الدين احمر بن محمد خفاجی متونی ۲۹۰ احد لکھتے ہیں:

عاصہ سب الدین ہمیں عمر طابع ہوگاہ ماتھ ہے ہیں. قاضی بیضادی نے کہا ہے کہ علم کوانڈ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درایت کو بندہ کے لیے کیونکہ درایت میں حیلہ کا

معیٰ ہے ۔ اس کی شرح میں علامہ خفاجی آلصتے ہیں دری اصل میں اس حلقہ کو کہتے ہیں جس پر تیرمارنے کامٹکاری قصد کرتے ہیں اور شکاری نشانہ لگانے کے لیے ہو شکار ہے چھپتاہے اس کو کہتے ہیں اور سیدونوں کام شیلے ہے ہوتے ہیں ۔ اس لیے درایت علم ہے خاص ہے کیو نکہ حیلہ اور ٹکلف ہے حاصل شدہ علم کو درایت کہتے ہیں ۔ اس وجہ ہے اللہ کے علم کو درایت نہیں

كتة - (حاشيه الشاب ج ع ص ١٣٣٥، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت عاسماه)

علامه محمد بن يوسف ابوالميان اندلسي متوفى ٤٥٣ ه لكيمة بين:

علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور درایت کی بندہ کی طرف کیو نکہ درایت بیں حیلہ کاوخل ہے 'ای لیے اللہ کو درایت کے ساتھ موصوف نسیس کرتے -(الجوالحمید ج۸م س ۳۵۵ مطبوعہ دارانکو پیروٹ ۱۳۳۴ھ)

کتب نعت کی نصوص اور مفسرین اور محد شین کی تصریحات سے بدواضح ہوگیا کہ درایت کامنی مطلق علم نمیں ہے بلکہ خاص علم نمیں ہے بلکہ خاص علم ہے بینی حیلہ ورایت کامنی مطلق علم نمیں ہے بلکہ خاص علم ہے بینی حیلہ ورایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی مقتل سے اور بغیرو می کے نمیں جانتا ہوں اور آئرت میں کیا ہوگا۔ میں جو پکھر جانتا ہوں وہی ہانت تو ساتھ ورائی ہے کہ تم پر فود می نازل نمیں ہوتی پھر تم پر حضرت ام العلاء کو یہ تنمیسہ فرمائی ہے کہ تم پر فود می نازل نمیں ہوتی پھر تم پر حضرت علی بن مظعون پر اللہ تعالیٰ کی تکریم کا حال کیسے شکشف ہوگیا۔ اور اب ہم قرآن مجمدی آیات اور احادث سے بد

تبيان القرآن

بلدعتم

کا سردار ہوں گا در چھے اس پر گخر نمیں - حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا در چھے اس پر گخر نمیں - آدم ہوں یا ان کے ماسوا سب میرے جھنڈے کے بینچے ہوں گے اور چھے اس پر گخر نمیں - زمین سب سے پہلے مجھ سے مثق ہوگی اور جھے اس پر گخر نمیں - (الحدیث) سن التر ذی رقم الحدیث: ۳۳۸ سن این ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۰ منداحجہ جسم ۴)

حفرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں خاتم البنیین ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں پہلاشفاعت کرنے والااور پہلاشفاعت قبول کیا ہوا ہوں اور اس پر فخر نہیں - (سنن الداری رقم الحدیث:۴۸)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے وسیلہ کاسوال کرو۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ ! وسیلہ کیا چیزہے؟ فرمایا: وہ جنت کاسب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گااور جھے امیدہے کہ وہ شخص میں ہول گا۔ (سن الترفذی رقم الحدیث: ۳۱۴ میں مداحدج میں ۲۳۵ سند ابو پیلی رقم الحدیث: ۲۳۱۳)

ان احادیث ہے واضح ہو گیاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھاکہ آخرے میں آپ کے ساتھ کیاکیاجائے گا۔

نبی صلی الله علیه وسلم کواین اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث اس نوع کی احادیث کا درکر رہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو وی کے ذریعہ بیر بھی معلوم تھاکہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالٰ آ خرت میں کیا کرے گا-اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حاریث نام کے ایک نوجوان شہید ہوگئے۔ ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہایا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جھے حاریثہ (رضی اللہ عنہ) سے کتنی محبت تھی۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلیتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گ کہ میں کہا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں اور وہ جنت الفردوس میں ہے۔

(صحح ابغاری رقم الدیت :۳۹۸۲ منن الترندی رقم الدیث:۳۰۲۳ منداحمد رقم الدیت:۳۲۳۳ محمح این حبان رقم الدیت :۹۵۸ حضرت علی رضی الله عنه سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں ہے رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: الله اہل بدرکی طرف متوجہ ہو ااور فرمایا: تم جو عمل چاہو کرو تهمارے لیے جنت واجب ہوچکی ہے یا فرمایا: بے شک میں

نے تم کو پخش دیا ہے۔ اسمیح ابطاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳ سیح سلم رقم الحدیث: ۱۳۴۳)

حضرت انس بن مالک رصنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی
آوازیں او نجی مت کرو۔ (الحجرات: ۲) تو حضرت طابت بن قبیں رصنی الله عند اپنے گھر میں پیٹھ گئے اور کہا ہیں اللہ وزرِّے ہوں!

ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں نہیں گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ عند ہے ان کے متعلق

بوچھا کہ ابو عمرو! طابت کو کیا ہو انگریا ہیں؟ حضرت سعد نے کہا وہ میرے پڑوی ہیں اور جھے ان کے پیار ہونے کاعلم نہیں۔

بوچھا کہ ابو عمرو! طابت کو کیا ہو انگریا ہوں؟ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے ان کو مطلع کیا۔ حضرت طابت نے کہا ہیں۔

آیت نازل ہو بچی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب او تی ہوتی ہے۔

سو میں اہل دو زخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب او تی مولیا؛ بلکہ وہ اہل

جنت میں سے ہے - (صحیح البواری رقم الحدیث:۴۸۴۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۱۹

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ

فرماتے ہوئے سامے کہ (حضرت)طلحہ اور (حضرت) زمیر جنت میں میرے پڑوی ہوں گے۔

(سنن الترذي و قم الحديث: ۲۳۱ ۱۹۳۷ المستورك جهاص ۴۳۸۵ العقيل جههم ۱۴۲۴ ابن عدي ج ۷ ص ۴۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جعفر کو جنت میں

فرشتوں کے ساتھ برواز کرتے ہوئے دیکھاہے۔ (سنن التهذي دقم الحديث: ٣٧٦٣ مشد ابويعلي دقم الحديث: ٩٣٦٣ صيح ابن حبان دقم الحديث: ٧٠٣٤ المستدرك ج٣

حصرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کواس کے اونٹ نے گر اکر ہلاک کر دیا اور وہ محرم تھا اور ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس کو پانی اور بیری کے بتوں ہے عنسل دواور اس کو دو کپڑوں میں گفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سرڈ ھانپو- کیو نکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں الهائكاكدية تلبيدين ربابوكا- (لبيك اللهم لبيك الخ

(صحح البغاري رقم الحديث: ١٣٦٨- ١٣٦٤ سنن الترندي رقم الحديث: ٩٥١ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٣٠٨٣)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابو بکر حنت میں يں - عمر جنت ميں ہيں، عثان جنت ميں ہيں، على جنت ميں ہيں، طلحہ جنت ميں ہيں، زبير جنت ميں ہيں، عبد الرحمٰن بن عوف جنت ميں ہیں، سعد جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٤٣ مند احمد جام ١٩٣٠ مند ابويعلي رقم الحديث: ٨٣٥٠ ميج ابن حبان رقم الحديث: ٢٠٠٢ ، شرح

السنر دقم الحديث:۳۹۲۵) حضرت براء رضي الله عنه بيان كرتے جي كه جب حضرت ابراہيم فوت ہو گئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا:اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے - (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۲) حضرت ابوسعيد رضى الله عنه بيان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: حسن اور حسين جنت ك

جوانوں کے سردار ہیں۔

(منن الترفدي و قم الحديث: ۷۸ سام مصنف ابن الي شيبرج ١٣ ص ٩٧ مند احدج ٣٠ ص ١٠ مند الإيعل و قم الحديث: ١١٧٩) حفرت حذیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مال ہے کہا: مجھے اجازت دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعاکریں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وااور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی حتی کہ عشاء کی نماز پڑھی پھرآپ جانے لگے تومیں بھی آپ کے پیچیے چلا۔ آپ نے میری آواز س کر فرمایا: کون؟ حذیفہ!میں نے کہا: **می! فرمایا: حمیس کیاکام ہے اللہ تمهاری اور تمهاری مال کی مففرت فرمائے! فرمایا: ایک فرشتہ ہے جواس رات سے پہلے زمین** پر نازل نمیں ہوا'اس نے اللہ ہے اجازت لی کہ مجھے سلام کرے اور میہ بشارت دے کہ فاطمہ اہل جنت کی عور توں کی سردار میں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

تسان الق. آ.

(سنن الترغدي و قم الحديث: ۷۱۱ سه مصنف اين الي شيبه ج١٣ ص ٩٧ مشاد احدج ٥ ص ١٠٠١ مسجح اين حبان و قم الحديث: ١٩٩٠ المعجم الكبير قم الحديث: ٢٠٠٧ المستد رك ج ٣٥ ا٣٨ " مَارِ خُبغداد ج٢ص ٣٤١)

حفزت ابو ہر رہے و رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہانیا رسول الله ابی خد بچه بس اید آب کے پاس ایک برتن میں سالن لے کر آرہی ہیں۔ آپ ان بران کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے ملام پڑھنے اور ان کو جنت میں کھو کھلے موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجئے جس میں شور ہو گانہ تھکاوٹ موگی - (میج البخاری رقم الحدیث: ۴۳۸۲<sup>۰ می</sup>ج مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

اشكال مذكور كے جواب كاخلاصه

<u> حفزت ام العلاء انصاریه نے حفزت عثان بن مظعون کی موت پریه کہا کہ میں شمادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو</u> عزت عطاكرے گا- اس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في يه فرمايا: تم كويه كيسے پاچلاا الله كا تشم ميں الله كارسول موں اور کف اپنی عقل ہے بغیروجی کے تومیں بھی نہیں جانا کہ میرے ساتھ کیا کیاجائے گا اور الاتھاف: میں بھی ہے اور میں خود

ا ی عقل ہے نہیں جانا کہ میرے ساتھ کیا کیاجائے گااور تمہارے ساتھ کیا کیاجائے گا- اس کی تشریح میں شیخ اسامیل داوی نے کہ بعنی جو کچھے کہ ابتد اپنے بندوں ہے معالمہ کرے گاخواہ دنیا ہیں خواہ قبر میں خواہ آخرت ہیں سواس کی خقیقت کسی کو معلوم نسیں - ند نبی کو ندول کو - ہم نے بیتایا کہ شیخ اساعیل کی بیات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نفی نسیس فرمانی درایت کی نفی فرمائی ہے اور درایت کامعنی ہے حیلہ اور ترکیب ہے سمی چیز کوجانناجس کاخلاصہ ہے بغیرو حی سے جاننا۔حضور کا

منشاریہ تھاکہ اے ام العلاء تم پر تو و حی نہیں آتی تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عثان بن مظعون کوعزت دے **گااور بغیرو حی** کے تو میں بھی نسیں جانتا کہ میرے ساتھ کیاکیا جائے گااوروی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناانجام بھی معلوم ا تھاورات اصی ب کابھی کہ اللہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گااور آپ کے امحاب کے ساتھ کیا کرے گااور ہم نے

اس کو قرآن مجید کی صرح آیات اور احادیث محیحہ ہے واضح کیا۔ اب ہم اس کی آئید میں علاء متقدمین کی عبارات پیش کم

دیر محد <sup>ش</sup>ین اور تحققین کی طرف ہے اشکال مذکور کے جوابات علامه ابن طال على بن خلف ما كلي اندلسي متوفي ۴۶ ساھ لکھتے ہيں:

عدامه مهلب نے یہ کہا ہے کہ حضرت ام العلاء کی حدیث ہے مید معلوم ہو تاہے کہ کوئی فخص بھی اہل قبلیہ میں سے کس کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ یہ نسیں کمہ سکناکہ وہ اہل جنت میں ہے ہے یا اہل نار میں ہے ہے، لیکن نیک مسلمان کے لیے اجر و تواب کی توقع رکھی جائے گی اور بد کار پر عذاب کاخوف ہو گا اور رہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بید فرمانا مذکی تسم امیں بھی ای عقل ہے نہیں جانٹا کہ میرے ساتھ کیاکیاجائے گا۔ ہو سکتاہے کہ میدارشاداس ہے پہلے کاہو جب الله تعالى في آب كواس ير مطلع كياتهاك الله في آب كا مطلح اور يجيلے بظا برخلاف اولى سب كاموں كى مغفرت كردي ے 'اور صدیث کے ایک نسخہ میں ہیہ ہے کہ میں بھی اپنی عقل ہے نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیاکیاجائے گااور پی نسخہ تھج ب كو نك رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف ال أي جيزول كو جائت تتے جن كي آپ كي طرف وي كي جاتي تتى - أكريه ا متراس ایا ہاے کہ آپ نے حضرت جابر کے والد کے متعلق فرمایا تھا فرشتے اس پراپنے پروں سے سامیہ کیے ہوئے ہیں حتی

لہ تم ہے اس کوا ٹرالیا۔ لیبی موت کے بعد ان کے حال کاتو آپ کو علم تھااور حضرت عثمان بن مظعون کے موت کے بعد کے

مال کاعلم نمیں تھااور یہ تعارض ہے اس کا بواب ہیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نمیں کرتے۔ آپ نے جھڑت ام العلاء پر اس لیے انکار فرمایا تھا کہ انہوں نے دھٹرت عثمان بن مظعون کے متعلق قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ اس وقت آپ کو از خود حھڑت عثمان کا حال معلوم نمیں تھااور حھڑت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قصہ میں آپ کو وقی ہے معلوم ہوگیا تھا کیو نکہ بغیروتی کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نمیں بتاتے تھے ہی تعارض ساقط ہوگیا۔ اشر ترضیح ابطاری بیاس مطبوعہ کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نمیں بتاتے تھے ہی تعارض ساقط ہوگیا۔

ا حرب حارب علامه حسين بن محمد بن عبدالله الليبي المتوفى ۲۳۳۵ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث کے چار جواب ہیں: (۱) رسول انگد صلی انتدعایہ وسلم نے حضرت ام العلاء کی تادیب اور سنبیسہ کے لیے

یہ ارشاد فرمایا کیو نکہ انہوں نے غیب کی بات پر تھم لگایا تھا۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالیہ ارشاد اللہ تعالی کے اس فرمان سے
منسوخ ہے تاکہ انگذ آپ کے لیے آپ کے تمام الگلے اور پچھنے بطا ہر طاف اولی کاموں کو بخش دے (الفقی: ۲)جساکہ حضرت
منسوخ ہے تاکہ انگذ آپ کے لیے آپ کے تمام الگلے اور پچھنے بطا ہر طاف اولی کاموں کو بخش دے (۱) الفقی: ۲) جساکہ حضرت

منوخ ہے تاکہ انڈ آپ کے لیے آپ کے تمام انگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولی کاموں کو بخش دے (افتہ ۴) جیساکہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت ہے یہ آیت منسوخ ہے وصالاری ما بیف عیل سی ولا بھے ۱۱ الاضاف ۱۹۳۹ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ارشاد میں درایت تفصیلہ کی نفی ہونہ کہ درایت اجمالیہ کی - (۴) ہوسکتا ہے آپ کا مطلب یہ ہوکہ میں نسیں

جانباً کہ دنیامیں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ نیز علام اللیبی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کواس کے ظاہر پر محمول کرناج ئز شیں ہے اور نہ یہ گمان کرناج ئز ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں متردد تھے اور آپ کو آ ترت میں جو بلند درجات ملنے والے میں آپ کوان پہیٹین شعر بٹراک کے الی ماجا، ہے محمول اروم رجو اس شعر کا قلع قبع کردتی ہیں اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبرد ک

نہیں تھاکیونکہ ایٹی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو اس شبہ کا قلعؒ قبع کردیتی ہیں اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گااور آپ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزویک مکرم ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

بی (شرح اللیسی ج ۱۰ص ۱۸ مطبومه ادار پیم غرآن کراچی ۱۳۱۳ه)

حافظ احمر بن على بن حجز عسقلاني متوني ٨٥٢ هه لكيت بين:

اس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم کا رشاداس آیت کے موافق ہے:

آپ کئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انو کھانسیں ہوںاور

میں(از خود بغیرو حی کے)نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیاکیاجائے گا ت

اور تمهارے ساتھ کیاکیاجائے گا۔

یہ آیت لیغفولک الله ماتقدم من ذنبک وماتیا حوے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ الاحقاف کلی سورت ہےاورا لفتح منی سورت ہے۔ (فتح الباریج ۳ ص ۱۶۱-۱۵۱) مطبوعه لاہورا ۱۳۶۰ھ) مجمع میں 'فند میں میں منتیز ہے کہ گفتہ میں میں میں انتیز کا میں الباری کا میں میں میں میں میں انتیز کی میں میں

علامه سيد محمود آلوي حنل متوفى - ٢٢ه الاحقاف: ٩ كي تفسير ميں لکھتے ہيں: مواد اور حرص فرحس - واس آمر ہے كي تفسير ميں دوارت كيا ہے كہ اگر به مگملا

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا آدُرِي

مَا يُفْعَلُ بِنِي وَلا بِيكُمُ اللاحقاف: ٩)

امام ابن جریر نے حسن سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیائے کہ اگر بید گمان کیاجائے کہ آپ کو یہ پتانہ تھ کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو گاتو ہم اس گمان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالی نے رسولوں سے میشاق لیا تھا وقت بھی آپ کو علم تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا معنی ہیے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مجھے اپنے وطن سے نکال دیا جائے گاجس طرح مجھ سے پہلے نمیوں کو ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا تھا یا مجھ

تبيار القرآن

سر '

شهيد كرديا جائ كاجبيساكد بعض بميول كوشهيد كرديا كيافحا اورند تهمارا علم بحك آيا ميري امت ميري كلذيب كركى يا میری تصدیق کرے گی ادر میری امت کو شکسار کرنے کاعذاب دیا جائے گایا اس کو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ بھر یہ آیت ئازل ہو گی:

وَإِذْ فُلْنَا لَكَ إِنَّ وَبَتَكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ -اورجب ہمنے آپے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب

نے سب لوگوں کا حاطہ کیا ہواہے۔ (بني امرائيل: ۲۰)

اس آیت ہے آپ کو پید علم ہو گیاکہ کوئی شخص آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی: هُوَالَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِين (الله) وہی ہے جس نے اپنی رسول کوبدایت اور دین حق

الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّهِ وَكَفلَى دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے اور اللہ باللُّهِ شَهِيُدًا ٥ (الفِّحَ: ٢٨) (رسول کی صدافت یر) کانی گواہ ہے۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ علم ہو گیاکہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیہ

آيت نازل فرمائي:

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ مُلْهُمُ وَآنَتَ فِيهِمُ اور الله کی میہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے وَ مَا كُمَانَ اللَّهُ مُعَيِّبِهِ مُومُ وَهُمُ يَسَتَغَفُّووُنَ ٥٠ ان كوعذاب دے اور ندالله كي بير شان سه كه وه ان پر اس

وقت عذاب نازل فرمائج جب وه استغفار كرري بول-(الانفال: ٣٣) اس آیت سے آپ کو بید علم ہو گیاکہ دنیا میں اللہ آپ کے ساتھ کیاکرے گااور آپ کی امت کے ساتھ کیا کرے گا۔

البحرالمحيط ميں امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ میں نہیں جانبا کہ آ 'رت میں میرے

ساتھ کیا کیا جائے گااور تہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور امام ابوداؤدنے الناتخ میں حضرت ابن عباس ہے روایت کیاہے کہ

الاتفاف:٩ كي اس آيت كوليغفولك البله ما تبقيه من ذنبك وما تباحر (الغ:٢) نے منسوخ كرديا۔ كيونكمه اس آبت سے آپ کواپی مغفرت کاعلم ہوگیا۔ آپ صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے ان کواپی مغفرت کی بشارت دی ، تومومنین

يس سے ايك مخص نے كمانا يارسول الله! آپ كو مبارك مو، تم نے جان لياكه آپ نے ساتھ كياكياجائے كا يس مارے ماتھ كياكياجائ كا؟ توالله تعالى فيد آيت ازل فرمائي:

وَبَيْسُو الْمُولُومِيثِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّينَ اللَّهِ فَتَضْلًا اور ایمان والوں کو بشارت دیجے کہ ان کے لیے اللہ کی كَبْيُوا - (الاحزاب: ٢٨) طرف ہے برافضل ہے۔

اورالله سجانه ارشاد فرما تاب:

لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ جَنْتٍ تأكه (الله) ايمان والے مردوں اور ايمان والي عور توں كو

نَحُرِي مِن تَحْيِنِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهُا ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے ینچے نہریں بہتی ہیں وہ ان وَيُكَفِّرُ عَنْهُمُ سَيِّتَايِهِمُ. یں بیشہ رہیں گے اور ان کی برائیاں ان سے دور فرمائے۔ (اڭ: ۵)

بس سورہ الفتح کی ان آینوں کے نازل ہونے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ معلوم ہوگیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ

کیاکیاجائے گاور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیاکیاجائے گا۔ ننخ کے جواب پریہ اشکال ہے کہ نخ انشاء میں ہو آب خبر میں نہیں ہو آ۔اس کاجواب یہ ہے کہ یہ نخ فیل مساحت

| ٣٣٢                              | <u> </u>                                                                         | الحجر10                                  | ربما۱۳                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| ميغه ٢- يعني اب آپ               | ں قبل کی طرف راجع ہے اور وہ امر کا                                               | ل وما ادری مایفعل بی ولایکم م            | بدعامن الرس                 |
|                                  |                                                                                  | بائز ننیں کہ میں نہیں جانتاکہ میرے ساتھ  | کے لیے جمایہ امنا           |
| عددارالفكر بيروت عاهماه)         | (روح المعانى جز٢٧م ١٥ مطبو                                                       | ·                                        |                             |
|                                  | للمة بن:                                                                         | امام احمد رضافا صن بریلوی متوفی ۱۳۳۰ه آه |                             |
|                                  | .4                                                                               | شِيدا حرصاحب پُرلڪي بِي:                 |                             |
| بدالحق روایت کرتے ہیں            | معل بسي ولاب كم (الديث) اور يتيخ عم                                              | يه السلام فرمات بي والسله لاادرى ماية    |                             |
| _                                |                                                                                  | بیجیے کابھی علم نہیں۔                    |                             |
|                                  |                                                                                  | کے کہ حدیث اول خود احاد ہے، سلیم الح     |                             |
| اور قطع نظراس ہے کہ              | سے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں                                                     | ت و حدیث کے کیامعنی ہیں اور قطع نظر ا    | ں ہے کہ اس آیر              |
| ى بوئى:                          | ى كاناسخ موجود كەجب آيىت كريمە نازل                                              | يث محيحه منجح بخارىاور منجع مسلم ميںا س  | د و <b>قرآن عظیم واحا</b> د |
| سطے سے سب اسکے پچھلے             | تاکہ اللہ بخش دے تمہارے وا                                                       | الله ماتقدم من ذنبك وما                  | ليغفرلك                     |
|                                  | عناه-                                                                            |                                          | اخبر.                       |
|                                  |                                                                                  | ىكى:                                     | محابہ نے عرخ                |
| رای فتم! الله عزوجل نے           | يارسول الله آپ كومبارك بوغ                                                       | بارسول الله لقد بين الله                 |                             |
| •                                | یہ توصاف بیان فرمادیا کہ حضور کے س                                               | بك فماذا يفعل بنا-                       |                             |
|                                  | كه حارب ساته كياكرب كا                                                           |                                          |                             |
|                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          | : (7)                                    | اس پریہ آیت                 |
| لے مردوا راور انجال والی         | <del>تا</del> که داخل کرے الله ایمان وا۔                                         | ين.<br>بۇمنيىن (الى قولە تعالى)          |                             |
| 4                                | عورتوں کو ہاغوں میں جن کے یئیجے نہز                                              | ترميين (القي طرب تتعلي)                  | زاعظیما.<br>زاعظیما.        |
|                                  | وروں وہ ون کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے                                      |                                          | ر احتیاد                    |
| و حاد اور ہے اسدے یہاں           |                                                                                  |                                          |                             |
|                                  | بزی مرادیاتاہے۔<br>شدن کے سرعہ کا خساستا                                         | صيسائل باس                               |                             |
|                                  |                                                                                  | ) کے امثال بے نظیراور بیہ حدیث جلیل و    | یہ ایت اور ال               |
| طبوعه نوري کتب خانه لامور)<br>سر | لبوعه پروگریسولامور ۴ انباءالمصطفی ۹ - ۸ مو<br>سر از در در انباءالمصطفی ۹ - ۸ مو | (انباءالمصطفی ص ۳۰-۲۹،مط                 | أأم مأا حم                  |
| <u>لی بیان کرده</u>              | ۔ کے سلسلہ میں اعلی حضرت                                                         | ت کایہ اعتراض که منغفرت ذئب              | <u> هين اعلى حضر</u>        |
|                                  |                                                                                  |                                          | یٹ عیر سے۔                  |
| کے حوالے سے سمج                  | كو صحيح بخارى وسيح مسلم                                                          | ۔<br>م احمد رضافاضل برطوی نے اس حدیث     | اعلى حضرت اما               |

حدیث لکھا ہے اوراس کواس درجہ کی قوی اور صحیح حدیث قرار دیاہے کہ اس سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الاحقاف: 4 کو بھی منسوخ فرمایا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بعض مخالفین نے لکھا ہے کہ بیر حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھنا آ کھوں میں دھول جھو تکنے کے متراوف ہے۔ تخالفین کی دلیل بیہ ہے امام بخاری متو فی ۲۵۷ ھا ٹی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(صحح البخاري رقم الحديث: ۱۲۲۳ مطبوعه دارار قم بيردت)

حافظ ابن مجرع۔قلائی لکھتے ہیں کہ اس حد۔ث کابعض حصہ از شعبہ از قبادہ ہے مردی ہے اور بعض حصہ تکرمہ ہے مردی ہے۔ (فع الباری نے ع من ۲۵) مطبوعہ لاہور)

تخالفین نے اس سے یہ متیجہ نکالا ہے کہ یہ صدیث سرے سے صحیح نسیں ہے اور اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔انیا للہ وانیالیہ داجیون!

اعتراض ندكور كےمتعدد جوابات

قمادہ بن دعامہ متوفی ۸۱۱ھ کے متعدد شاگر دوں نے ان سے اس حدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔
اگر کسی ایک شاگر دمثلاً شعبہ بن مجاج متوفی ۱۲۰ھ نے قمادہ ہے اس حدیث کا ایک حصہ سنا ہے اور اس پوری حدیث کو ال ا سے نسیں سنا تو اس سے بیہ کب لازم آ باہے کہ قمادہ کے کسی شاگر دنے بھی ان سے اس حدیث کو مکمل شیس سنا۔ جبکہ قمادہ کے دو سرے شاگر دجو ثقہ اور شبت ہیں وہ قمادہ سے اس حدیث کو مکمل روایت کرتے ہیں اور کوئی اشتہاء نہیں کرتے اور مستفد محدد شیس ان کی بیر دوایت کیوں صحیح منسی ہوگی اور کیوں غیر مقبل ہوگی جبکہ کرتے ہیں قوال کی بیر روایت کیوں صحیح منسی ہوگی اور کیوں غیر مقبل ہوگی جبکہ کرتی ہے۔
متعدل ہوگی جبکہ محققین نے ان روایات کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کردی ہے۔

قنادہ بن دعامہ کے ایک شاگر دہیں معمرین راشد از دی متوفی ۱۵۳ ہے ۔ وہ کتے ہیں کہ ہیں چو دہ سال کی عمرے قنادہ کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں اور میں نے ان سے جو صدیث بھی سنی وہ میرے سینے میں نقش ہے ۔ ابو حاتم ؛ احمد بن حنبل، بیخی بن معین ، العجلی ، یعقوب بن شیب، نسائی وغیرہم نے ان کو اثبت ، اصدق ، ثقد اور صالح کلھا ہے اور انکمہ ستہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں ۔ (تمذیب الکمال ج ۲۸ مل ۲۵ - ۲۲۵ مطبوعہ وارالکمل بیروت ۱۳۲۸ھ)۔

او رمعمرین راشدنے اس تکمل حدیث کو قنادہ ہے روایت کیاہے۔

از معمراز قراده ازانس بیر حدیث ان کتابول میں ہے: سنن الترزی رقم الدیث: ۳۲۲۳ اور امام ترزی نے لکھا ہے بید حدیث حسن صحح ہے - امام ابن حبان نے بھی ای صحح میں از معمراز قرادہ اس حدیث کو روایت کیا ہے ، صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۰ امام احمد نے بھی از معمراز قرادہ اس کو روایت کیا ہے ، مسند احمد ہے میں ۱۹۷ طبع قدیم ، مسند احمد رقم الحد سن ۱۳۹۹ ۱۱ مطبوعہ قاہرہ اس کے حاشیہ میں عمرہ احمد زین نے لکھا ہے اس حدیث کی سند صحح ہے - امام ابو بعلیٰ تھی نے بھی از معمراز قرادہ اس حدیث کو روایت کیا ہے ، مسند ابو بعلیٰ رقم الحدیث ۱۳۵۰ ۱۳۱۰ سے مخرج اور محقق حسین سلیم اسد نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحح ہے - امام ابن جریر نے بھی اس سند ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے ، جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۳۵ ۱مام ابن عبد البرنے بھی اس سند ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے ۔ التمہید ج ۲ مورو

قادہ بن وعامہ کے ایک اور شاگر میں تمام بن یکی بن دینارالعوذی المتو فی ۱۲۳ھ امام احمد بن صنبلی ابن مهدی کی بن معین عثان بن سعید داری محمد بن سعد وغیر بم نے نمام کو اثبت احفظ اور ثقد کھا ہے۔ ائمہ سته ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تهذیب انکمالی ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ ۱۳۰۰ مطبوعہ دارالقکر بیروت ۱۳۲۴ھ)

روسا سامین استان حدیث کوازیمام از قاده از انس روایت کیاہے۔ منداحمد یت ۱۳۳ ص ۱۳۳ طبع قدیم منداحمد رقم الحدیث: ۱۳۵۷هٔ ۱۳۵۷هٔ ۱۳۵۷ طبع قابره اس کے حاشیہ پر حزه احمد زین نے لکھاہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام واحدی نے بھی اس سندہے اس حدیث کو روایت کیاہے۔ اسباب النزول ص ۳۹۸۔ امام بھتی نے بھی اس سندہے اس حدیث کو روایت کیاہے۔ ولا کل النبوق ج ۲۳ ص ۱۵۸۔ امام بغوی نے بھی اس حدیث کو ہمام از قمادہ روایت کیاہے۔ معالم الشنزیل ج

کیا ہے۔ ولا کل انسبوہ بڑے کی ۱۵۸۔ امام بھوں ہے ۔ میں مصدیت و ۱۰۰ میں مرد۔ یہ بے بیاد کی مدد اور میں مصدیت کی م ص ۱۵۸ء قادہ بن وعامہ کے ایک اور شاگر دمیں سعید بن ابی عروبہ العدوی المتوفیٰ ۱۵۲ھ۔ امام احمد کی بن معین ابو زرعہ '

نسانی ابوداؤد طیالسی وغیر ہم نے ان کو ثقد اور احفظ کہاہے۔ انمہ ستدان سے روایت کرتے ہیں۔ (تهذیب الکمال ۲۲۵ – ۲۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ هذیب الکمال ۲۲۰ – ۲۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ ه

امام احمر نے از سعید از قبادہ از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سند احمد ن ۳۳ می ۱۶۵ طبع قدیم 'سند احمد رقم الحدیث: ۱۳۱۷ طبع قاہرہ' اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صبح ہے۔ اس کے علاوہ میہ روایت ان کمآبوں میں سے: سند ابو یعلی رقم الحدیث: ۳۲۰۳ ۴۳۰۴ س کے محقق نے بھی لکھا ہے اس کی سند صبح ہے۔ اسباب النزول للواحدی می ۲۹۹ مام البیان رقم الحدیث: ۴۳۳ ۳۳۳ سنری کبری للیستی ج مس ۲۲۲۔

۔ قلوہ بن دعامہ کے ایک شاگرو ہیں شیبان بن عبدالرحمٰن تمیمی متوفی ۱۲۴ھ ۔ مشہورا نمہ حدیث نے ان کو ث<sup>ق</sup>ہ اور مدوق کلعاہے اورانمہ ستہ ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

بروق للمعاہے اورائمہ ستہان سے حدیث روایت کرنے ہیں۔ (تمذیب الکمال ج۸ص ۱۵-۳۵ مطبوعہ دارانکگریروت ۱۳۴۰هه)

امام بہم بی نے اس صدیث کواز شیبان از قمادہ از انس روایت کیاہے۔ سنن کبریٰج۵می۲۱۷ \*\*\* میں مارس میں موال کے حکمی میر میں ایک الاقی میں اور بندا کی زمان میں المفروم روامام نسائی نے

قادہ بن دعامہ کے ایک اور شاگر دہیں تھیم بن عبد الملک القرشی - امام بخاری نے الادب المفروہی، امام نسائی نے خصائص نسائی ہیں، امام ترندی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث کو روایت کیا ہے، یہ اگر چہ ضعیف راوی ہیں کیکن ان کی جن روایات کی متابعت کی گئی ہے، ان سے استعدال کرناجائز ہے ۔

ن منت . (تهذیب انکمال ج۵٬ ص ۹۲-۹۳ مطبور دار انفکر بیروت ۱۳۱۳۱۵)

امام بہقی نے از تھم بن عبدالملک از قدادہ از آس اس صدیث کوروایت کیاہے۔ سنن کبری ن۵ م ۲۱۵۔ خلاصہ یہ ہے کہ قدادہ بن دعامہ کے شاگر دول میں ہے معموہ ہمام ، سعید، شیبان اور تھم بن عبدالملک نے اس پوری صد ۔ ش کو قدادہ ہے سنا ہے اور اس پوری صدیث کوروایت کیا ہے اور صحاح اور سنن کے مصفین نے ان کی روایات کوائی تصانیف میں درج کیاہے اور ان کی اسانید کے متعلق محققین نے تصریح کی ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ ماسوا تھم کی روایت کے لیکن میں میں میں تاریخ میں اور میں میں میں میں شاک ہوری ہے کہ ایک میں وارس کی کیا ہوری ہے کہ اور انہوں نے

ہم نے اس کو بطور مائید درج کیا ہے۔ لنڈا قادہ بن دعامہ کے ایک شاگر وشعبہ کی ایک روایت اگر مدرج ہے اور انہوں نے حضرت انس اور عکرمہ کے کلام کو ملادیا ہے تو اس سے بید لازم نہیں آ ناکہ ان کے باتی شاگر دوں کی روایات کی صحت پر کوئی اگر پڑے ہ

توار العرآن

علاوہ ازیں بیہ حدیث قبادہ بن دعامہ کے علاوہ از رہتے بن انس بھی مروی ہے۔ لنڈا اب اعتراض کی بنیاد ہی منهدم ہوگئی۔ امام بہمتی اپنی سند کے ساتھ از رہیج از انس روایت کرتے ہیں:جب یہ آیت نازل ہوئی و مساوری مایف عبل ہی ولا بكم (الاعتاف:٩) تواس كربعديد آيت نازل بوني ليغفولك المله ما تقدم من ذنبك ومات حرالة: ٧) توصي نے کمایار سول اللہ اہم نے جان لیاکہ آپ کے ساتھ کیا کیاجائے گاتو ہمارے ساتھ کیا کیاجائے گاہیراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل كى وبسسوالم ومسين بدان لهم من الله فضد الكبير الاحزاب: ٧٥) آپ نے قربايا: قفل كير جنت ب

(دلا كل النبوة ج ٣ ص ١٥٩ وارا لكتب العلمية بيروت ١٠١٠ه)

نیزامام ابن جریرنے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ عکرمداور الحن البھری ہے روایت کیاہے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣١٩٥ مطبوعه دار العكر بيروت ١٣١٥هـ)

اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی نے انباء المصطفیٰ میں اس حدیث کو صبح فرمایا ہے اور اس کو الاحقاف: 4 کے لیے ناخ قرار دیا ہے۔ مجھے بچھلے سال بیہ معلوم ہواکہ مخالفین نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ بیے حدیث غیر تیجے ہے ۔ کیونکہ شعبہ نے اس حدیث کا صرف ایک جملہ قمادہ سے ساتھااد رباقی حصہ عکرمہ سے اور انہوں نے دونوں کو لماکر قادہ کی طرف منسوب کردیا۔ لیکن اس وجہ ہے اس حدیث کوغیر صحیح قرار دیناد رست نہیں ہے کیونکہ معمر مہام سعید اور ثیبان بھی قنادہ کے شاگر دہیں اور محاح ستہ کے راوی ہیں اور ان ہے یہ ٹابت نسیں ہے کہ انہوں نے قنادہ ہے یہ پور ی حدیث نہیں تی اوران کی اس حدیث کو صحاح اور سنن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔اور محققین نے ان ک ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے لنذا امام احمد رضا کا اس حدیث کو صحیح لکسنابر حق ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں الاحقاف یا الفتح کی تفسیر پر پہنچوں گااس وقت اس اشکال کاجواب لکھ دول گا پھرمیں نے سوچاکہ پتانہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں 'حدیث کا یک اوٹی خادم ہونے کی حیثیت ہے مجھے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی صحت پر جو اعتراض کیاجائے اس کو دور کر دوں۔ لندا ہیں نے یہاں پر اس اعتراض کاجواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت فہم صدیث کی تہمت دور کردی ہے۔

مغفرت ذنب کی نبیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کرنے پراعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات

الي ميح صديث سے اعلیٰ حضرت نے بیدواضح کیاہے کہ لینغفر لک الله ما تقدم من دنسک و ومات احدیث مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف ہے بھی یہ ظاہرہے، صیح مسلم کی ایک اور صدیث کے ترجمہ جس کلھتے ہیں یعنی حضور پر نور سلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے حضورے عرض کی اور میں من رہی تھی کہ پارسول اللہ میں صبح کو ہنب اٹھتاہوں اور نیت روزے کی ہوتی ہے۔حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: میں خود ایساکر تاہوں۔ اس نے عرض کی حضور کی ہماری کیابرابری؟ حضور کو توامللہ عزوجل نے بیشہ کے لیے بو ری معانی عطا فرمادی ہے۔ (نآویٰ رضویہ جسم ۹۱۷۔ ۹۱۵، مطبوعہ دار العلوم المجدیہ کراچی، ۱۳۱۰ھ) نيزاعلى حضرت امام احمد رضالكهة بين:

برنعت کان<sub>ی</sub> راشکرگون ادا کرسکتا ہے۔ از دست و زبال که بر آید کز عمد هٔ شکرش بدر آید - شکرمیں ایسی کی برگز گناه بمعنی معروف نہیں بکسہ لازمہ بشریت ہے۔ نعمائے الیہ بروقت ہر لحہ ، ہر آن ، ہرحال میں متزاید ہیں خصوصاً خاصوں پر

صاان برجوسب خاصوں کے مردار ہیں اور بشر کو کسی دقت کھانے چنے سونے میں مشغول ضرور اگرچہ خاصوں کے بیہ افعال بھی عبادت ہیں عمراصل عبادت ہے تو ایک درجہ کم ہیں۔اس کی کو تقصیراور تفصیر کوذنب فرمایا گیا۔(۵) بلکہ خود نفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جے ذنب فرمایا گیا ہر گز حقیقاً ذنب بمعنی گناہ نسیں مانقدم سے کیا مراد لیادی اتر نے سے پیشتر کے اور گناہ کے کتے ہیں مخالفت فرمان کو اور فرمان کا ہے ہے معلوم ہو گاو حی ہے توجب تک وحی نہ اتری تھی فرمان کماں تھاجب فرمان

نه تها مخالفت فرمان کے کیامعنی اور جب مخالفت فرمان نمیں تو کناہ کیا۔ (۲) جس طرح ماتقدم میں جابت ہو گیا کہ حققیاً ذنب نہیں یو نمی ما تاخر میں نفذ وقت ہے قبل ابتداء نزول فرمان جو افعال جائز ہوئے کہ بعد کو فرمان ان کے منع پر اترااور انہیں

یوں تعبیر فرمایا گیاحالا نکه ان کا حقیقة گناه بوناکوئی معنی بی نه رکھتا تھا۔ یو نئی بعد مزول وحی و ظهور رسالت جمی جو افعال جائز فرمائ او ربعد کوان کی ممانعت اتری ای طریقه سے ان کوما آنر فرمایا که وحی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعت ا ( فآدي رضوبيج ص ۷۵ مطبوعه دارالعلوم امجديه كراجي)

اي بحث مين مزيد لكھتے ہيں: (۱۲) جتنا قرب زائدای قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رہیے ہیں سواان کو سوامشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدرا یک جنگلی گنوار کی جوبات من لے گاجو ہر ہاؤ گوارا کرے گاہر گزشمریوں سے پیند نمیں کرے گاہ شمریوں میں بازار یوں

ے معاملہ آسان ہو گااور خاص لوگول ہے تخت اور خاصول ہیں درباریوں اور درباریوں ہیں و زراء ہرا یک پربار دو سرے ے زا کرہے۔ای لیے وار دہواحسات الابوارسیٹات المقربین۔ ٹیکوں کے جوٹیک کام میں مقربوں کے حق میں کناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ ہے تعبیر کمیاجا آے حالا نکہ ترک اولی ہر گز گناہ نہیں۔

( قَاوِيٰ رضوبيہ ج ٥٩ س٧٤ ، مطبوعہ دار العلوم امجد بير كراجي )

اعلیٰ حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا نقی علی خال متوفی ١٣٩٧ھ نے بھی الفتح:٢-١- کے ترجمہ ہے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ مغفرت كاتعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كساتھ ب- لكھتے ہيں: بالثَّا فَتَتَحْنَالَكَ فَتُحَّا لَيُبِيْنًا كُلِيَغُفِرَلِكَ

ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تامعاف کرے اللُّهُ مَا تَفَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَا تَحَوَ الله تيرے الكے اور پچھلے كناه-

(الفتح: ۱-۱) (انوار جمال مصطفیٰ ص ا ۲ مطبوعه شبیر برادر زلامور) اور خوداعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی اپنے والد قدس سرہ کی کتاب احسن الوعاء و آداب الدعاء کی شرح ذیل

الوعاءلاحس الدعاء ميں لکھتے ہیں: قال الرضامية بهي ابوالشيخ في روايت كي اورخود قرآن عظيم مين ارشاد موتاب:

وَاسْتَغُفِرُ لِلْأَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مغفرت مأنگ ایخ گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور

وَالْمُؤْمِنَاتِ. (احسن الوعاء ص ٢٦ مطبوعه ضياء الدين ويلى كيشنز كهار ادر كراجي)

اعلی حفرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کاتر جمہ گناہ کیاہے اس سے اعلیٰ حفرت کی مراد آپ کے ظاف اولی کام ہیں جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فآدی رضویہ جہ ص۲۷ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس سے

معروف کناه مراد نمیں ہیں۔ بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے بھی جو رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذب کا تبيان القرآن

ترجمہ گناہ کیا ہے ان کی بھی میں مراد ہے۔ یہ تمام بزرگ صحح العقیدہ تنے اور آپ کی محبت سے مالامال اور آپ کے ادب و احترام سے معمور تنے ۔ اور دہ اس تهمت سے بری ہیں کہ اس ترجمہ میں گناہ سے مراد اس کامعروف معنی مراد لیاجائے۔

ے سوریت کو برور ہوں ہے۔ سے بہان کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کی جگہ بھی گناہ ا باہم میں نے تر آن مجیدا و راحادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کر ہے۔ کہ تری کا دری کا در

نہیں کیا میں نے یا تواس کو ذنب ہی لکھ دیا یا اس کا ترجمہ بہ ظاہر ظاف اولیٰ کام کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا ترجمہ گناہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ ہے کہ عرفی میں ذنب بہ معنی ترک اولی متعارف ہے لیکن اردو میں گناہ کا ایک ہی معنی ا

مناسب ملیں ہے۔ اولا اس وجہ ہے کہ حربی ہیں ذہب ہوں برت اول معارف ہے -ن اردو برن ساہ ۱۵ میں ہوں۔ متعارف ہے اور وہ ہے ابیانکام جو موجب تعزیریاموجب عذاب ہو۔اس لیے اردو تحریر پیس جب ذہب کاتر جمہ تنو، بیاج کے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تناہ منسوب ہو گاتو توام کاذبن مشوش ہو گااور مخالفین اسلام کو نبی صلی امذ منیہ

وسلم کی عصمت پر طعن کاموقع ملے گا۔ ترک اولی سے کی جائے قرکیا یہ بھر شیں ہے کہ ابتداؤ زنب کا ترجمہ ترک اولی یا خلاف اولی کے ساتھ کیا جائے۔

الاحقاف: 4 کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک او راعتراض کا جواب
یہاں تک بوہم نے گفتگو کی اس میں یہ مباحث پوری تفسیل ہے بادوالہ دلا کل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت
اہم احمد رضانے الاحقاف: 4 کے منسوخ ہونے پر لیبغہ لیک اللہ ہے استدلال کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس
آیت میں مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ بتر نہ نی کی صحیح حدیث ہے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ
حدیث صحیح نہیں ہے اس کے ہم نے شائی جوابات ذکر کردیئے۔ بھرا علیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر عقل طور
سے یہ اعتراض کیا کہ الاحقاف: 4 کی ہے اور سور ہ الفتح یہ نی ہے اس ہے لازم آئے گا کہ ایک طویل عرصہ صلح حدیب تک
آپ کوا پی مغفرت کا علم نہیں ہوا۔ اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کما بلکہ بہت ہے مضرین اور
محد فین نے کہا ہے جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آئے ہیں۔ فائیا کس چرنا علم اور چیز ہے اور اس کا

کلا کیاں دو سری چیزے و کیاں سے پیوٹ کو اسے ان کرسے سوری کیا جائے گئے ہوئے ہوئے میں ہے۔ اسروپر جسار میں کا مہار بیان دو سری چیزے و کیلئے کے اس اللہ علیہ و سلم اور آپ کے اصحاب مکھ میں بھی نماز پڑھتے تھے اور وضو کرکے نماز پڑھتے تھے حالا تکہ وضو کی آیت سور ہا المائدہ ہیں ہمینے میں آخری دور میں نازل ہوئی۔ آپ کو وضو کاعلم بہت پہلے تھا لیکن اس کابیان بہت بعد میں ہوا ہے۔ اس طرح آپ کوانٹی کلی منفرت کاعلم بہت پہلے تھا لیکن اس کابیان بعد میں کیا گیا۔

<u>سورت کااختتآم</u> یقین کی تفسیر میں بید اہم علمی مباحث آ گئے اب ہم اللہ کی حمد د ثاء کے ساتھ الحجری تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ آج ۱۲ ارتیج

لیمین کی تغییریس بیا ہم علی مباحث آگئے اب ہم اللہ کی حمد و نتاء کے ساتھ انجر کی تغییر کو سم کرتے ہیں۔ آن ہم اللہ کی حمد و نتاء کے ساتھ انجر کی تغییر کو سم کرتے ہیں۔ آن ہم اللہ کی اللہ اللہ میں ہم اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہم طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل ہے بیماں تک اس تغییر کو اپنی تغییر کو بھی مکمل کراویں۔ اس تغییر کو اپنی المبر کو بھی مکمل کراویں۔ اس تغییر کو اپنی اور اپنی میں اس کو مقبول بنا ویں۔ اس مقیر کو بین اور اپنی مواد میں اس کو مقبول بنا ویں۔ اس کا مقبول بنا ویں۔ اس کے مقبول بنا اور اپنی معاد میں کو محف اپنی فضل ہے مغفو کا میں۔ منافرہ نور منافر ہے معرف اور مقام ہے معمون کر کھیں اور ان اور مقام ہے معمون کی تفید کے بیاد میں اور مختلف ہے ہم میں بلاؤں اور مقام ہے ہم میں مدفرہ میں اور موسل ہے ہم کہ میں کہ کہ کہ میں مدفرہ میں۔ اور عزب و کرامت کے ساتھ ایمان پر خاتم کی مقبول میں اور خصوصاً مصنف کو نیک اعمال بے مجتنب رکھیں۔ والد مداد والسلام علی سیدنا مصمد حاتم و اور حدوران ان المحمد لملہ دب المعالمین والمصالاة والمسلام علی سیدنا مصمد حاتم و اقداد مصمد حاتم و المسلام علی سیدنا مصمد حاتم و المحمد المار کی مصنف اللہ المیں کا معال کے محمد حاتم و المحمد اللہ دب المعالمین والمصالاة والمسلام علی سیدنا مصمد حاتم و المحمد اللہ دب المعالمین والمصالاة والمسلام علی سیدنا مصمد حاتم و المحمد اللہ المحمد حاتم و المحمد و المحمد حاتم و المحمد حاتم و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد حاتم و المحمد و المحمد

تبيان القرآن جلا شم





وبما

لنبئ له الغين الرحية

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة النحل

سورت کانام ،وجه تشمیه اور زمانه نزو<u>ل</u>

اس سورت کانام النجل ہے، کل کے معنی بین شد کی تھی النجل کالفظ اس آیت میں ہے: و اَوْحِلٰی رَبُّکِ لِلْمِی النَّسِی النِّسِی لِیلِ اِن اَسْتَحِیدِی مِینَ اور آپ کے رب نے شد کی تھی کے دل میں ڈالا کہ

و او محتی رہنگ رائی النہ محل آن السجیدی میں اور آپ کے رب سے سمر و سی کے لا۔ السجین ار کیٹو تا وَ مِینَ النّسَ جَرِ وَمِینَا اَیمْ مِینَ سُونَ وَ

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوااور رکسی جگہ النمل کالفظ شیں آیا'ای لیے اس سورت کا بیانام ہے اور مصاحف' کتب حدیث اور کتب تغییر میں اس سورت کا یمی نام مشہور ہے۔

یہ سورت کمّہ کے آخری دور میں نازل ہو گئے۔ سورۃ النحل کے متعلق احادیث

امام ابوالحسن عَلَى بن احمد الواحد كي نميشا يوري متوفى ٥٠٥ هذا في سند كے ساتھ روايت كرت بيں: حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايو: 'س شخص نے سورة

النحل کو پڑھا؛ اس ہے ان نعتوں کا حساب شمیں لیاجائے گاجو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص ک طرح اجر دیا جائے گاجس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔(انوبیطرخ ۳عن۵۵)مطبوعہ اراکتب بطلبہ یہ وت ۵۰ میں،

امام عبدالر تمن بن ملی بن محمد جو زی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رمضی اللہ عنماے مروی ہے کہ یہ پوری سورت کل ہے اور ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت حمزہ

رمنی الله عنه کی شمادت کے بعد میہ آیت نازل ہوئی: **تبیان القوآ**ن جلد <sup>ششم</sup> وَلِنُ عَا فَبَنَهُمْ فَعَا فِبُوا بِمِنْ لِ مَا عُوفِهِ بَهُمُ اوراً كُرْتَم مزادوتوا تَى بَى مزادوجتنى تهمين تكليف بهنجالَى به - (النحل: ١٢٦)

۔ ' حضرت ابن عباس سے دو سری روایت میہ ہے کہ النحل: 20- 40 کے سواباتی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا لنحل: ۱۲۸-۱۲۷ کے سواباتی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں'اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔

سورية النحل كے مضامين اور مقاصد

اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی تو حید الوہیت اور استحقاق عبادت میں منفر دہونے پر مشتل ہیں اور اس پر انواع واقسام کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی فدمت کی گئے ہے اور ایمان نہ لانے پر عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور سیند نامحمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت اور رسالت کو ٹابت کیا گیاہے اور بیتایا گیاہے کہ آپ پر قرآن عظیم مانول کیا گیاہے اور ہی کہ شریعت اسلام حضرت ابراھیم علیہ العلوۃ والسلام کی لمت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کربعد زندہ کے جانے اور جز ااور مزاکو بیان کیا گیاہے۔

ب اور درین یا یہ اسک و درین یا یہ اسک میں گئی ہے کہ مشرکین کوجس عذاب سے ڈرایا گیاہے اور جس عذاب کاوہ ذاق اڑا تے اس سورت کی ابتذاء اس سے کی گئی ہے کہ مشرک پر ڈٹے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر نارا ضگی کا اظہار کیا گیاہے اور ان کی ندمت کی گئی ہے اور عقید ہ شرک کے بطلان پر آسان و ذہین اور سورج اور چانداور دن اور رات کے تواتر اور انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق ہے استدلال کیا گیاہے۔

شد کی تکھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شد کی تکھی کے گھرینانے میں مجیب و غریب و قائق ہں اور شد میں بہت زیادہ منافع ہیں۔

سی بینی امتوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گااور ان کے احوال سنا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نقیعت عاصل کرنے اور عبر سے اور چھپلی امتوں میں جن ایمان والوں نے مشرکین کے مظام پر صبر کیا اور اللہ کی راہ میں جرت کی ان کا حوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے میں جرت کی ان کا حوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی سی کوئی نئی بات نہیں ہے ، حق کی راہ میں چینے والوں کو بھیشد اس قتم کے مصاب ان پر جو شختیاں اور مصائب نازل ہو رہے ہیں میہ کوئی نئی بات نہیں ہے ، حق کی راہ میں چینے والوں کو بھیشد اس قتم کے مصاب

اسانم کو ترک کرکے دو سمرا ند ب افتیار کرنے والوں کو عذاب اللی ہے ڈرایا ہے 'اور جو شخص و شمن ہے جان بیانے کے لیے کلمہ نفر کے اور اس کے دل میں انتدا وراس کے رسول کی تصدیق ہواس کو اجازت دی ہے - عمر ل احسان ' مسلمانوں کی ہمدری اور نمگساری وعدہ نبھانے اور عمد پورا کرنے کا تھم دیا ہے - بڑے کاموں ' بے حیاتی بعناوت اور عمد شکن ہے منع فرمایا ہے ' شیطان کے پھندوں ہے ۔ بچنے کا تھم دیا ہے 'اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اوا کرنے اور ناشکری ہے ۔ بکت کا تھم دیا ہے ' اللہ تعالی کی نعمت اور نری کے ساتھ اسلام بیخے کا تھم دیا ہے ' تحکمت اور نری کے ساتھ اسلام کی تعلیق کرنے گائی کرنے کا تھم دیا ہے ' مسلم اللہ علیہ و سلم کو اسلام کی تعلیق کی شاہت قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی مدداور تائید فرماے گا۔

Marfat.com

<u>ۯڡ۪ؠ۫ۿٵۜڿٳۜؠؚؖٷ۠ڗػۏؙۺۜٵٷۿڶٮڴۿٳڿؠۼؠڹٛؖ</u>

ا وربعض داستے میڑھے ہیں، اور اگرالنہ جا بتنا نوع سب کو رجیراً، ہوایت ہے دیتا 🔾

الله تعالیٰ کاارشادہے: الله کا عکم آپنچا ?سو(اے کافرہ)تم اس کو بہ عجلت طلب نہ کرو'اللہ ان چیزوں سے پاک اور

بلندوبرترہے جن کووہ اس کاشریک قرار دیتے ہیں O(اننی : ۱) ع**ذاب کی وعید سے سور 6النج<sub>ا ک</sub>ی ابتداء کرنے کی توجی**یہ

<u>ب ی و خیبر سے صورہ انتحل می ابتداء حرکے می وجید</u> اس سورت کابردامقصد مشرکین کو شرک اور دو مرب برے کاموں سے روکنا ہے اور ان کاموں پر ان کو آخرت کے

عذاب ہے ڈرانا ہے'اس سے پہلے بھی بہ کثرت آیات میں انسیں عذاب کی وعید سائی جاچھی ہے اوران کو میہ بتایاجا چکا ہے کہ وہ دن آنے والاہے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہو جائے گی وہ کافی عرصہ تک اس دن کا نظار کرتے رہے جتی کہ انسیں یہ یقین ہوگیاکہ میہ محض خالی خول دھمکی ہے حقیقت میں وہ دن آنے والانسیں ہے توانموں نے سیدنا محم **صلی اللہ علیہ** 

آئیں ہیہ بین ہولیا اسید علی خالی حول و سلی ہے تھیقت میں وہ دن اے والا نئیں ہے ہوائموں نے سید نامجہ مسی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کا فداق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے جس عذاب ہے آپ ہمیں اپنے عرصہ سے ڈرا رہے ہیں آخروہ اب تک کیوں نئیں آیا اس موقع پر ہیے آیت نازل ہوئی:اللہ کا حکم آپنچامو(اے کافرو)تم اس کو یہ مجلت طلب نہ کرو۔

ے بین کا بیان کی حول چید ہوئے مارل ہوئی اللہ مائٹ کا دوایت کرتے ہیں: امام ابو جعفر محمین جریر طبری متوفی اسھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: این جریج کیان کرتے ہیں جب بیہ آیت مازل ہوئی کہ اللہ کا تھکم یعنی اس کاعذاب آ پہنچاتو منافقین نے آلیس میں کمایی

شخص به مَّمان کررہاہے کہ اللہ کاعذاب آبیٹیاہے تو تم فی الحال اپنی کارروا ئیاں موقوف کروواور پھرانظار کرو کہ کیاہو ہاہے ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیزمازل نہیں ہوئی توانہوں نے کہاہمارا کمان میہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگاں وقت میر -

آیت نازل ہو کی: اِفُنَوَبَ لِلسَّاسِ حِسَامُهُمُّ وَهُمْ فِنِی غَفْلَةِ لَا لَاول کے لیے ان کاصاب قریب آگیااور دہ غفلت ہے

مُنْ غَيرِ صُوْنَ ○ (الانهاء: ۱) منافقین نے کماکہ یہ تو پہلے کی مثل ہے 'اور پھرجب انہوں نے دیکھاکہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا توانہوں نے کما

تبيان القرآن

بلدحتهم

بَسْتُ هَبِزِءُ وْنَ- (هود: ٨)

وَلَنِينُ آخَوْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ

مَّعُدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْيِسُهُ ٱلْآيَوُمَ يَاتِينُهِمُ

لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوابِهِ

ضرور کمیں گے کہ کس چیزنے اسے روک لیا؟ سنوجس دن وہ عذاب ان پر آئے گاتوان ہے بھیرانہ جائے گااور جس عذاب کا

اوراگر ہم چند دنوں کے لیے ان سے عذاب روک لیں تووہ

وہ نداق اڑاتے تھے وہ ان کاا حاطہ کرلے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٦١٩٦ مطبوعه دا رالفكر بيروت ١٥١٥١ه)

بہ ظاہریہ روایت صحیح نمیں معلوم ہوتی کیونکہ النجل کی سورت ہے اور مکہ میں منافقین موجود نہ تھے 'امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ھ نے اس روایت کواس طرح بیان کیاہے:

رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین کو مجھی دنیا کے عذاب ہے ڈراتے تھے 'یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گااور ان پر غلبہ حاصل کیاجائے گاجیساکہ غزوہ بدر میں ہوا اور تہمی ان کو قیامت کے عذاب ہے ڈراتے تھے جو قیامت کے دن واقع

ہوگا، پھرجب مشرکین نے کسی متم کے عذاب کو نہیں دیکھا تو وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکذیب کرنے لگے 'اور آپ سے عذاب کامطالبہ کرنے لکے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کاعذاب آبینچاسو(اے کافرد) تم اس کوبہ عجلت طلب نہ كرو- (تغيركبيرة عص ١٦٨، مطبوعه دار الفكرييروت، ١٥٣٥هه)

ستقبل میں آنے والے عذاب کوماضی سے تعبیر کرنے کی توجید اس آیت میں فرمایا ہے وہ عذاب آ بہنچاحالا نکہ ابھی وہ عذاب آیا شیں ہے قیامت کے بعد آئے گا س کی وجہ ہیہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور و قوع واجب ہوا دراس کے واقع ہونے پر قطعی عقلی دلا کل قائم ہوں اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کردیا

جا آباس كى مثال حسب زيل آيات ميسب: اور جنت والول نے دو زخ والوں کو یکارا بے شک ہمارے وَنَا لَآى آصُعٰبُ الْجَنَّةِ آصُعْبَ النَّارِ آنْ رب نے ہم سے جو وعد ہ کیا تھاہم نے اس کو سچایالیا۔ فَدُرَجُدُنَا مَا رَعَدُنَا رَبُنَا حَقًّا.

(الاعراف: ٣٣)

اورجب زمین زازلہ سے بلادی گئی اورجب زمین نے إِذَا زُلُولَتِ الْأَرْضُ زِلُوالَهَا ٥ وَآخُرَجَتِ اہے تمام بوجھ ہا ہر نکال دیے 🔾 اور انسان نے (تعجب سے) کما الأرْضُ آثُقَالَهَا ٥ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ٥ اس کوکیابوا0 (الزلزال: ۳-۱)

نیزاللہ تعالی نے جس چیز کی خبردی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ ہے کوئی فرق نسیں ہے کیو نکہ امار تعالی نے جس چیز کے ہونے کی خبردی ہے وہ لامحالہ ہوگی۔

دو مرى بات بيب كه اس آيت من فرمايا ب الله كا مرآ بينجاس كامعنى ب الله كاحكم آبينجاحالا نكه يهال مرادب الله كاعذاب آبينچا اس كاجواب يه ب كه قرآن عظيم من امركا طلاق عذاب يرجمي كياً كياب جيساكه اس آيت من ب: نوح نے کما آج اللہ کے عذاب ہے بچانے والا کوئی نہیں قَالَ لَاعَاصِهُ الْبَوْمَ مِنْ آمْرِاللَّهِ إِلَّا مَنْ

ہے، مگروہی (یچ گا)جس پر اللہ رحم فرمائے۔ رَّحِيمَ (مود: ٣٣) امام محمد بن ادر لیس این الی حاتم متوفی ۳۲۷هدانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

404 حضرت عقب بن انى عامر رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا قيامت كووقت مغرب کی جانب ہے ڈھال کی مانند ایک سیاہ بادل طلوع ہو گااور وہ مسلسل آسان میں بلند ہو تارہے گااور آسان ہے ایک منادی نداکرے گا:ا او کو ایکولوگ ایک دو سرے سوال کریں گے کیاتم نے کوئی آواز سی ہے، بعض کمیں مے ہاں! اور بعض کو شک ہو گا بھر دوبارہ منادی ندا کرے گااے لوگو! پھرلوگ ایک دو مرے سے کمیں گئے کیاتم نے سناہ لیں لوگ کس گے ہاں، پھر تیسری بار منادی ندا کرے گا ہے لوگو! اللہ کاعذاب آپنچا! سواب تم اس کوبہ مجلت طلب نہ کرو، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياس ذات كي فتم جس كے قبضه وقدرت ميں ميرى جان ب دو مخص كرے كول رہے مول گے دہ ان کولپیٹ نہیں سکیں گے اور ایک شخص اپنے حوض کو بھر رہا ہو گادہ اس میں سے کچھے پی نہیں سکے گا اور ایک فخص ا پن او منی کارور در در در ابابو گاوه اس میں سے لی تمیں سکے گااور لوگ اینے اسپے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ ( تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ۴۳٬۵۸۱ ۱۴۳٬۲۰ الدر المتثور ٥٥ص ١٠) حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے (دوالگلیاں ملاکر) فرمایا میں اور قیامت اس طرح بيسيح كيَّة بين - ( صحيح البواري رقم الحديث: ٥٠٣٥ مهم مهم مسلم رقم الحديث: ٢٩٥١ مع ابن حبان رقم الحديث: ٦٩٣٢) ۔ کفارا ورمشر کین نے کہاچلوہم نے مان لیا کہ اللہ تعالی نے دنیایا آخرت میں عذاب نازل کرنے کا تھم نازل فرمایا ہے، مگر ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے پاس جماری شفاعت کریں گے توان بتوں کی شفاعت کی وجہ ہے ہماری عذاب ہے نجات ہو جائے گی! الله تعالى في اس كرويس فرمايا : الله ان چيزول سے پاك اور ملند و برتر بے جن كود واس كا شريك قرار ويتے ہيں۔ (تغییر کبیرج ۷ ص ۱۲۸ مطبوعه دار العکر بیروت ۱۳۱۵ه) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے تھم ہے اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہے نازل فرما تاہے له لوگوں کواس سے ڈراؤ کہ میرے سواکوئی عبادت کامستحق نسیں ہے سوتم جھے ڈرو (النی : ۲) ملائكه يع جبرمل كامراد مونا اس آیت کانفظی ترجمه اس طرح ہے کہ اللہ طائکہ کوروح کے ساتھ اپنے امرے نازل فرما گاہے۔ اب اس آیت میں ایک بحث یہ ب کد ال مکدے کیا مراد ب اور دو سری بحث یہ ب کد روح سے کیا مراد ب امام عبدالرحمٰن جوزی متوفی ۵۹۷ ۵ کلیجیت بین که حفرت این عباس رصنی الله عنمانے فرمایا که اس آیت میں ملائک ے مراد حضرت جریل علیه السلام ہیں- (زاد المسیرج ۸۳ م ۴۲۸ مطبوعہ کتب اسلام ہیروت) امام ابن جریر نے ملائکہ سے عام فرشتوں کا ارادہ کیاہے اور امام رازی نے حضرت ابن عباس کی فہ کو رالصدر روایت ے بداستدلال کیاہے کہ اس سے مراد جریل علیہ السلام ہیں۔اب اگر اس پربیہ اعتراض کیاجائے کہ ملائکہ جع ہے اور جریل واحد ہیں تو واحد پر جمع کے اطلاق کی کیاتو جیہ ہے اس کا مام واحد ی نے یہ جواب دیا ہے کہ جب واحد رکیس مقدم ہوتواس پر جع كاطلاق جائز ب، قرآن مجيداور كلام عرب مين اس كي بهت نظارُ بين-روح میں متعددا قوال ادرردح كے متعلق حسب ذيل اقوال بين: (۱) ابن الی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیاہے اس سے مراد و جی ہے۔ (۲) عکرمہ نے حضرت تبيان القرآن

این عباس سے روایت کیاہے اس سے مراد نبوت ہے۔ (۳) زجاج نے کماجس چیز میں اللہ کاا مرہووہ روح ہے۔(۴٪) حسن اور قادہ نے کمااس سے مراد رحمت ہے۔(۵)ابن زید نے کمااس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہو تاہے ای طرح دین قرآن سے زندہ ہو تاہے۔

(زادالمسيرج ۴۳ ص ۴۳۸ مطبوعه کمتب اسلامی بيروت ۱۳۱۲ه) ه

## روح ہے وحی اور اللہ کے کلام کامراد ہونا

<del>میں کہتا ہوں کہ اگر روح سے مراد وی لی جائے تواس میں س</del>ے تمام اقوال جمع ہوجاتے ہیں کیونکہ نبوت بھی دحی ہے ثابت ہوتی ہے اور تمام اوا مراور احکام بھی وحی ہے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کازریعہ بھی وحی یرعمل لرناہے' اور قرآن عظیم بھی وحی ہے حاصل ہوا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے قول کے مطابق روح ہے

وحی کو مرادلیمناسب سے جامع قول ہے اور قرآن عظیم کی حسب ذیل آیات میں روح کااطلاق وحی پر کیاگیاہے اور یہ مخفی نیہ رہے کہ وحی کامعنی ہے اللہ کا کلام جواس نے اپنے جمیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے:

وكَذْلِكَ ٱوْحَبِنَا إِلَيْكُ وُوْحًا مِنْ آمُونَا. اورای طرح ہم نے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی ایخ تکم ہے۔ (الثوري: ۵۲)

وه اینے تھم ہے جس پر چاہتاہے کلام القافر ما آہے۔ بُلُقِي الرُّوحَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَكَنَّاءُ

قرآن عظیم اور وحی کے ذریعہ معارف رہائیہ کامل ہوتے ہیں اور ان معارف سے عقل صاف اور روش ہوتی ہے اور عقل ہے روح کال ہوتی ہے اور روح ہے جسم کال ہو تاہے'اس تفسیل ہے معلوم ہوا کہ اصلی اور حقیقی روح'اللہ

کی وجی اور قرآن کریم ہے کیونکہ اس کے ذریعہ انسان کو غفلت اور جمالت کی نبیندے بیداری حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان حیوانیت کی پستی ہے ملکو تبت کی بلندی کی طرف منتقل ہو آہے اس سے واضح ہو گیا کہ روح کااطلاق وحی پر کرنا نتمائی مناسب اور مماثلت پر بنی ہے اور اس کی آئیداس ہے ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں ان

ير بھى الله تعالى نے روح كا طلاق فرمايا ہے: اس قرآن کوجریل نے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينُنَ عَلَى قَلْبِكَ.

(الشعراء: ١٩٣-١٩٣)

قوت نظريه اور قوت عمليه كأكمال انسان کاکمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ ہے ہو تاہے، قوت نظریہ کاکمال یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں 'اور قوت ممليه كاكمال بيه به اس كابر كام الله كي رضاك ليه او راس كے خوف كي وجه به ١٠١٠ ليے فرمايا كه آپ لوگوں سے يہ كميس کہ میرے سواکوئی عبادت کامشتحق نہیں سوتم جھے ہے ڈرو ،جب بندے یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا ستحق نہیں ہے توان کاعقیدہ اورا بمان تھیج ہو گااور یہ ان کی قوت نظر سے کا کمال ہے 'اور جب وہ صرف اللہ ے ڈریں گے تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور بیران کی قوت عملیہ کا کمال ہے' خلاصہ یہ ہے کہ اللہ

تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچائے کا تھم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کامل ہوجاتی ہیں۔ جلدششم

الله تعالی کاار شاد ہے: ای نے آسانوں اور زمینوں کوبر حق پیدا کیا وہ ان سے بلند وبر تر ہے جن کووہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۱۰ سی نے انسان کو نطفہ ہے پیدا کیاتووہ(اس کے متعلق)علی الاعلان جھکڑنے لگا ۱۵ (انہا : ۳۰۳۰) الثدنعالي كي توحيد بردليل

ان آیتوں سے اللّٰہ تعالٰی نے این الوہیت اورایٰ توحید پر استدلال فرمایا ہے ، پہلے آسانوں اور زمینوں ہے استدلال کیا اور دجہ استدلال میہ ہے کہ آ سان ومین اور انسان مخصوص جسامت ادر مخصوص شکل وصورت کے ساتھ موجود ہیں اور

اس جسامت اوراس تشکل کاکوئی موجد بموناضرو ری ہے 'اور میہ ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیو نکہ اگر وہ موجد ممکن اور حادث ہوا تواس کے لیے پھرا یک موجد مانناہو گااور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کاموجد واجب اور قدیم ہو گاتو یہ بھی

مانناہو گاکہ وہموجدوا حد ہوورنہ پھرتعد دوجہاء لازم آئے گااور پیباطل ہے جیساکہ ہم کی ہار بتا چکے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کونطفہ ہے پیدا کیااور ایک ناپاکہ قطرہ ہے عجیب وغریب مخلوق بناتی، ہاں کے پیٹ میں تین

ا ند هیروں میں اس قطرہ کو مختلف اشکال میں ڈ ھالتارہا بھراس کی خلقت تکمل کرنے اور اس میں روح بھونکنے کے بعد اس کو د نیا کی روشنی میں لایا اس کوغذ ااور روزی دی اس کی برورش کر نارباحتی کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیااوراس قابل ہوا کہ امتد

تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کرے اور اس کی عبادت کرے تواس نے اپنے رہ کی نعمتوں کا کفرکیااور اپنے پیدا کرنے والے کو مانے اور صرف ای کی عبادت کرنے ہے انکار کیااور ان بتوں کی عبادت کی جو اس کو نفع پنجا سکتے تھے اور نہ نقصان پہنجا سکتے

تصاورا ہے یہ وروگار کی قدرت کااوراس کے دوبارہ پیدا کرنے کاانکار کیااور کنے لگا:

فَالَ مَنْ يُمُخِي الْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيْهُ۞ قُلُ اس نے کہاجب مڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی توان کو بُحْيِيبُهَا الَّذِينَى آمُنْهَا هَآ آوَلَ مَتَرَفَّ وَهُوَ بِكُلِ ﴿ كُونِ زَمُهُ كُوكَ ٱبِ كِيمِ ان كووي زمره كرب كاجس

حَلُق عَلِيْهُ ١٥ يَعِن: ١٩٠٤٥ نه ان کو پہلی باریدا کیا تھا اوروہ ہریدا کش کوخوب جانبے والا

اوروہ اس کو بھول گیاجس نے ایک ٹایاک اور گندہ قطرہ ہے اس کو ایسی یا کیزہ اور حسین شکل دی تھی۔ اللّٰد تعالیٰ کارشادے: اوراس نے چویایوں کو پیدا کیا ان میں تمهارے لیے گرم کیڑے اور دو مرے فوا کہ ہیں اور

ان میں ہے بعض کوئم کھاتے ہو ○اد ران میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کوانسیں چرا کرواپس لاتے ہو اور جب صبح کو انسیں چرا گاہ میں چھو ڑتے ہو 0او روہ چویائے تمہارا سامان لاد کرا س شمر تک لے جاتے ہیں جہال تم بغیر

مشقت کے خود نمیں بہنچ کتے تھے ، بے شک تمهارا رب نمایت رحیم ، بہت مهمان ہے ١٥ انفل: ٥-٥)

مشكل الفاظ كےمعانی

انعام: مونینی بھیز، بھری گائے، بھینس اور اونٹ، مویشیوں کو اس وقت تک انعام نہیں کماجا " دجب تک ان میں اونٹ نہ ہوں'انعام نغم کی جمع ہے'اصل میں نغم اونٹ کو کتتے ہیں' لیکن بھیڑ، بمری اور گائے وغیرہ پر بھی أنعام كااطلاق ہو آ ے - عرب کے نزدیک چو نکہ اونٹ بہت بزی نعمت ہے اس لیے وہ اونٹ کو تعم کہتے ہیں۔

(الحامع لاحكام القرآن جز ١٥ع ١٣٠ - ١٣)

دفء: جاڑے کی ہوشاک گرم کیڑے .

الله تعالی فرما آے:الله تعالی کی و حید پر دلا مل میں ہے ہی ہے کہ اس نے مولیثی پیدا کیے اور ان کو تمہارے فوائد

تبياز القرآن

ر ہے۔ '' کے لیے منز کردیا'ان کے جسموں پر تمہارے گرم لہاں کے لیے اون پیدا کیااوران میں اور فوائد بھی ہیں'تم ان کے دور ہے سے غذا حاصل کرتے ہوان پر سواری کر کے سفر کرتے ہو اور ان پر اپنا سلمان لاد کرلے جاتے ہو بھران جانوروں کی جو نسل چلتی ہے اس سے تمہارے مال ودولت میں اضافہ ہو تاہے۔ اون کے لیاس سمننے کا جو از

پسے ہور توں سے سما سمزت و ق سیب سے ہوں۔ اس کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نی صلی اللہ علیہ و سلم کے حضر حصرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بران کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نی صلی اللہ علیہ و سلم کے حتی کہ رات کی ساتھ ہو تھا ہے۔ حتی کہ رات کی سابی میں آپ چھپ گئے بھرآپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چرود ھویا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آسمینوں سے اپنی کلائیاں نکالنا مشکل ہوا حتی کہ آپ نے جب کے بیٹے سے

ا بی کلائیاں نکال لیس-(میح سلم رقم الدیث: ۴۷۳ ، میجوابعاری رقم الدیث: ۴۲۳) جمال کامعنی او رمویشیوں کاجمال

الله تعالی نے فرمایا: ان مویشیوں میں تسمارے لیے جمال ہے؛ حدیث میں ہے اللہ جمیل ہے اور جمال ہے محبت کرت ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱) علامہ راغب اصفعائی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کتے ہیں اور جمال کی دو قسمیں ہیں ' ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو؛ اور جمال کی دو سرک قسم وہ حسن ہے جس کو وہ دو سروں تک پہنچاہے؛ حدیث میں جہ ارشاد ہے: اللہ جمیل ہے اور جمال ہے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امریہ متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالی دو سروں تک خیراور خوبی کو پہنچا تا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دو سرے اوّ وں تک تیکیوں اور

سلامہ قرطبی نے لکھا ہے جس چیزہے حسن اور زبیائش حاصل ہو وہ جمال ہے اور جمال حسن کو کہتے ہیں ، ہمارے علماء کے سام نے کما ہے کہ جمال جسمانی بناوٹ اور صورت میں بھی ہو تا ہے اور اخلاق باعنہ اور افعال میں بھی ہو تا ہے، شکل وصورت کا جمال وہ ہے جس کو آئکھوں ہے دیکھا جا تا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے 'اور اخلاق باعنہ کا بنال ہیہ ہم کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں اس میں علم اور حکمت ہو 'عمل اور عفت (پاک دامنی) ہو وہ فعمہ ضبط کر تا ہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کر تا ہو 'اور افعال کا جمال ہیہ کہ اس کے افعال ہے مخلوق کو فائدہ 'پنچا ہو اور وہ لوگوں کی مصلحتیں تلاش کرنے میں کو شاں رہتا ہو اور اور افعال کا جمال ہے ضرراور فقصان کو دور کرنے کے دریے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمال میہ ہے کہ ان کی جسمانی بناو ن اور ان کی شکل وصورت دیکھنے میں اچھی لگتی بواور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہ لوگ و کیھ کریہ کمیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہی کیو تعہ جب مویش زیادہ تعداد میں اسم محصے ہو کر چلتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں 'اس اعتبارے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ان میں تمسارے لیے حسن اور زیبائش ہر ہوں 'کا پول افرانسیں چرا کردا پس لاتے ہوا و رجب میج کو انہیں چرا گاہ میں چھو ڑتے ہو۔ مرکویوں' گاپول اور او شوں کے مقاصد اور و طاکف خلقت اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ چویائے تمہار اسامان لاد کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جمال تم بغیر مشقت کے خود

تبيان الق آن. تبيان الق آن.

میں پہنچ <u>کتے تھے</u>۔

ں اللہ سجانہ نے مویش پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں ہے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ وہ دو سرے جانوروں کی بہ نسبت بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں بجریوں کادودھ دوباجا باہے اور ان کوذیح کر کے کھایا جا تا ہے اور جھیروں ہے اون بھی حاصل کیاجا تا ہے اور ان کے چمڑے ہے بہت کار آمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور میکوں ہے ان فوا کد کے علاوہ ہل بھی چلایا جا تا ہے اور او نشیوں ہے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لاوا جا تا ہے۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کرجار ہاتھا جس براس نے سامان لاوا ہوا تھا ہ گائے نے اس کی طرف مڑ کر کہا ہیں اس لیے پیدا نہیں گی گئی لیکن میں بل جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں الوگوں نے کہا

سبحان الله! اور انہوں نے تعجب اور خوف ہے کماکیا گائے نے کلام کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بمراور عمراس برايمان لے آئے-(صیح مسلم رقم الحدیث: ٢٣٨٨٠ السن الکبری رقم الحدیث: ١٣١٣)

یہ صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان لادا جائے وہ صرف ال چلانے، نسل بڑھانے، اس کا دودھ چنے اور اس کو ذرج کرکے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئ

جانوروں کے ساتھ نری کرنے کی مدایت

اس آیت میں بیر دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سفر کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر سامان نہ لادا جائے کیو نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانو روں کے ساتھ بھی نرمی اور ملائمت ہے پیش آنے کا تھم دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کاخیال رکھنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسزاور

ز رخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تواو شوں کو بھی زمین کی پیداوارے حصہ دو اور جب تم قحط کے ایام میں سفر کرو تو سخرجلد ی طے کرو اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہو تو راستہ میں قیام کرنے ہے احتراز کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے

مكو ژوں كى آماچگاه بوتى ہے - (صحيح مسلم رقم الحديث:١٩٥٢ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٨٨١٢)

علامه قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤ دنے روایت کیاہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتریان کومار ااور فرمایا او نٹ پر اس کی طافت سے زیادہ سامان نہ لادا کرو۔

جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک میں ہیے بھی واغل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت لیں اور جب وہ جانو ربو ڑھا ہو جائے اور کام کے قاتل نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیساکہ اس حدیث میں

بعللي بن مرداب والدس اوروه اب واوات روايت كرت بين كه بين كم ين على الله عليه و ملم من تمن چزين د کیھی ہیں جن کو جھے سے پہلے کی نے نہیں دیکھامیں آپ کے ساتھ مکہ کے رائے میں تھاآپ ایک عورت اوراس کے بیٹے کے ہاں ہے گز رے اس کے بیٹے پر جنون کی کیفیت تھی میں نے اس سے زیادہ جنون کمی میں نہیں دیکھا اس مورت نے کما یا رسول اللہ! آپ میرے میٹے کی حالت دکھ رہے ہیں آپنے فرمایا اگرتم جاہو تومیں اس کے لیے دعاکروں! آپنے اس تبيان القرآن

مامن شيء الأيعلم انى رسول الله كافر جنات اور انسانوں كروا بر چيز كو علم ب كريس الله كا الاكفرة المجن والانس - رسول بون -

ر المعم الكبيرج ٣٦٢ ص ٣٦٢ - ٣٦١ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت)

حافظ این کیثیرومشقی متوفی ۳۷۷ه نے امام حاکم او رامام بیمتی کے حوالے اس صدیث کواپئی باریخ میں درج کیا ہے اور لکھاہے کہ اس کی اساد جبیر ہے او راس کے راوی تقد میں - (البدائیو النسایہ ۳۶ س۵۳۵-۳۳۳، مطبوعہ دارا انکر بیروت ۱۸۱۳ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور گھو ڑے اور فججراور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان کر سریر سریر سریر سریر میں مقدم سریر سوریں میں میں میں میں میں اس کی سام کی سام کی سے بیدا کیے اور وہ ان

چزدں کو پیدا کر تاہے جن کو تم نہیں جانے O(انوں: ۸) گھو ژوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گاپوں او ربھیٹروں سے علیجہ دہ ذکر کرنے کی توجیبہ اس میں میں کا میں اور کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں ک

اللہ تعالی نے موری اور جوپائے ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے کیے مسخو کر دیا اور ہمارے آباع نادیا ،
اور جو شخص جائز اور شرعی طریقہ سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو
ہار پرداری کے لیے کرایہ پر دینا جائز ہے ، اس ہے پہلی آیت میں انعام بعنی اونوں ، بحریوں اور گایوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا
تھا ان سے ہم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو ، ان کو کھاتے ہو اور ان پر تم بار برداری کرتے ہو بینی ہو جھ لارتے ہو ، اس کے بعد گوڑوں ، خچروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا ہو رہیہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو ، اس کی وجہ یہ ہے ، گھوڑے اور ٹیر ہو ان کو کھایا جائے ہی ہو ہو ان کے جسموں پر اون نہیں ہو نا، جس ہے لباس بنا جاسکے ،
ہوٹوٹ اور خچراور گدھو زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں ، ان کے جسموں پر اون نہیں ہو نا، جس ہے لباس بنا جاسکے ،
نہ ان کو کھایا جا تا ہے ، نہ ان کو کھایا جا تا ہے ، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں اپریاب سے بیاب شاہے ، ان ان پر پو جھ بھی لاوا اس کے برخلاف او نٹوں ، گایوں اور بھیڑوں ہے اون بھی حاصل کیا جا تا ہے ، اوٹوئی سواری کے کھایا ہی جا تا ہے ، اس وجہ ہے گھوڑوں ، خچروں اور گدھوں کو ان سے علیمہ ، دو سری آیت میں ذکر فرمایا ہو جا بھی ہو ۔

ے۔ گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل نجیب کر میں میں میں میں کا میں ک

فقهاء ما کید کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت کھانآجائز نہیں ہے 'ان کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں انعام بعنی او نٹوں' گاہوں اور بھیٹروں کا ذکر کرکے فرمایا ان کوئم کھاتے ہو 'اور اس کے بعد گھوڑوں' نچروں اور گدھوں کا ذکر کرکے فرمایا ٹاکہ تم ان پرسواری کرواور ان کے ساتھ کھانے کاؤکر نہیں فرمایا 'اس سے معلوم ہواکہ ان کو کھاناجائز نہیں

امام على بن عمرالدار تعلى المتوفى ٨٥ ١٥هـ اين سند كے ساتھ روايت كرتے ميں:

حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پالتو گدھوں 'گھو ژوں اور فحیروں کو کھانے ہے منع فرمايا - (سنن الدار تعني جهم ٢٨٥ رقم الحديث: ٢٢٨ ٢٠ مطبوعه دارا لكتب العلمه بيروت ، ١٣١٤ هـ)

واقدى نے كهابہ حديث ضعيف ہے كيونكہ حضرت خالد فتح خيبر كے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

امام ابو داؤ دائی سند کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے گھو ژول' فچروں' اور گدھوں کو کھانے ہے منع فرمایا اوز حیوۃ بن شریح نے یہ اضافہ کیاکہ ہر کچلیوں والے در ندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٩٠٤ ٣٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣١٩٨)

المام ابو داؤ دمتونی ۲۷۵ه اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: گھو ڑوں کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نسیں ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے - نیزامام ابو واؤد نے کہا ہے حدیث منسوخ ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا یک جماعت نے گھو زوں کا گوشت کھایا ہے 'ان میں سے حضرت عبداللہ ابن الزبیر میں 'فضالہ بن عبید میں 'انس بن مالک ہیں '

اساء بنت الى بكريس مويد بن غفله بن اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كے عمد ميں قريش كھو ژوں كوذري كياكرتے تھے۔ نہ کورہ دلا کل کے جوابات اور گھو ڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلا کل

معجع یہ ہے کہ گھو ژوں کا گوشت کھاناجائز ہے اوراس آیت ہے گھو ژوں کے گوشت کے کھانے کی حرمت پراستدلال کرنادرست نہیں ہے 'اور فقهاء ما ککیہ نے جو کما ہے کہ او نٹوں مجریوں اور گاپوں کے بعد فرمایا ہے اور ان کوتم کھاتے ہواور

گھو ژوں اور خچروں کے بعدیہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو کھاتے ہو'اس سے بدلازم نہیں آ باکہ ان کا کھانا چائز نہیں ہے کیو نکیہ اس آیت ہے پہلے اونٹوں وغیرہ کے بعد ذکر ہے اور تم ان پر سلمان لادتے ہو اور گھو ڑوں وغیرہ کے ذکر کے بعد سلمان لادنے کا

ذ کر نہیں ہے سواس طریقہ استدلال ہے بیہ لازم آئے گاکہ گھو ژوں، فچروں اور گدھوں پر سامان لادناہمی جائز نہ ہو حالا نکہ اس کاکوئی بھی قائل نہیں ہے 'نیزسورہ النحل کی ہے اور فتح خیبر تک پالتو گدھوں کا گوشت کھاناحلال تھااس لیے اس سورت کی آیت ہے ان کی حرمت پر استدلال سیح تمیں ہے ۔ اور گھو ڑے کے گوشت کھانے کی حرمت میں جواحادیث پیش کی گئی

ہیں وہ سب منبعث ہیں یامنسوخ ہیں ، گھوڑوں کے گوشت کھانے کے جوازیر حسب زیل احادیث ہیں: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنهمابیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبرے دن نبی صلی الله علیہ وسلم نے گد ھوں کا گوشت

کھانے سے منع فرمادیا اور گھو ژوں کا کوشت کھانے کی رخصت دی۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ۵۵۲۰ صحيح مسلم رقم الحديث: ۹۲۳ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۷۸۸ سوسنن الترندي رقم الحديث: ۹۷۹۳ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥ ٣٣٠ سنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٣٨٣٩)

حفرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں ہم نے ایک گھوڑے کو نحرکیا

(ذیح کیا) چرہم نے اس کو کھالیا۔ (صحح مسلم د قم الحديث: ۱۹۳۲ صحح البخاري د قم الحديث ا ۵۵– ۵۵۰ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۳۰ منن ابن ماجه د قم الحديث:

١٩١٩٠ السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٣٦٣٣)

حضرت اسماء رمنی اللہ عنماییان کرتی ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں ہمارے پاس ایک کھو ڑی تھی

و مرنے گلی تو ہم نے اس کو ذرج کرکے کھالیا ۔ (سنن دار تطنی ج ۲ ص ۴۸۹ رقم الحدیث:۳۷۳ وارالکتب العلمہ بیروت ۱۳۱۷ھ) اس کی سندحسن ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں گد ھوں کا گوشت کھانے

ے منع فرمایا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جميس گھو روں كاكوشت كھانے كا حكم ديا-(سنن دار قلنی جهم ۴۸۹ رقم الحدیث: ۲۳۷۲ مطبوعه بیردت)

بعض علاء نے یہ کماہے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں ای طرح گھو ڈے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے

اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ہو ناچاہیے اس کاجواب میہ ہے کہ میہ قیاس نص صریح کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے ، جس طرح کوئی ہے کے کہ گائے اور بیل کی طرح فنزیر کے بھی کھرہوتے ہیں تواس کو بھی حلال ہونا چاہیے اس ہے بھی بین کما

مائے گاکہ یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے۔ گھو ڑوں کا کوشت کھانے کے متعلق ندا ہب فقہاء علامه عبدالله بن احمر بن قدامه حنبلي متوفى ٩٢٠ ه لکھتے ہیں:

تمام فتم کے گھو ڑوں کا گوشت کھاناحلال ہے' خواہ وہ عربی ہوں یا غیرعربی' امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے' اور میں ابن سيرين كا قول ب، حضرت ابن الزبير، حسن بصرى، عطا اور اسود بن يزيد سے بھى يمي منقول ب، حماد بن زيد، ابن

المبارك امام شافعی اور ابو ثور کابھی ہی قول ہے، سعید بن جبیرنے کمامیں نے گھو ژے سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھایا اس کوامام ابو حنیفہ نے حرام کماہے اور امام مالک نے تکروہ کماہے اسی طمرح اوزاعی اور ابو عبید کا قول ہے کیونکسہ الله تعالى نے فرمایا ب: والمحیدل والمبعدال والمحمد ولمتو كبوها - (انفل: ٨) اور خالدے مروى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم برپالتو گدھے، گھو ڑے اور خچر حرام ہیں نیزیہ سم والا جانور ہے اس لیے گدھوں کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبرے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا' اور گھو ڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی' اور حضرت اساء رضی اللہ عنماہیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عهد میں ہم نے ایک گھو ڑے کو ذبح کرکے کھالیا تھاہم اس وقت مدینہ میں تتھے - (صحیج بناری وصح مسلم)او راس لیے بھی کہ وہ ایک پاک اور لذیڈ گوشت والاجانور ہے نیہ کچلیوں سے کھانے والا ہے نہ ناخنوں اور پنجوں

ے شکار کرکے کھانے والا ب تو وہ اونٹ گائے اور بحری کی طرح ہے ، اور وہ ان آیات اور احادیث کے عموم میں داخل ہے جن میں مکیلیوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے جانو روں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے' اور آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ گھو ڑے ' فجراد ر گدھے تہماری سواری کرنے کے لیے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے' اوریہ مفہوم مخالف ہے استدلال ہے اوروہ اس کے قائل نہیں ہیں اور حضرت خالد کی حدیث ضعیف ہے۔

(المغنى ج9ص ٣٢٨-٣٣٤ مطبوعه دا رالفكر بيروت ٥٥٠ ١٣٠٥)

کھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاءاحناف کاموقف علامه محدين على بن محمد مصلفي حنى متوفى ١٠٨٠ه ولكصة بين:

امام ابو یوسف اور امام محمر کے نزدیک گھوڑے حال ہیں اور امام شافتی (اور اس طرح امام احمہ) کے نزدیک بھی حال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول سیہ کہ وفات سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ نے

گھو ژوں کی حرمت ہے رجوع کر لیاتھا اورای پر فتو کئے ہے (عمادیہ)اور گھو ڈی کادودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ سید محمدامین این عابدین شامی حنفی متوثی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

الاختیار، قدوری اور مدابیہ میں نہ کورہ کہ امام ابو طنیفہ کے نزدیک گھو ڑے کا گوشت کھانا کروہ ہے، اور مکروہ تحری کا اطلاق اس پر ہو باہے جو حلال نہ ہو، (شرنیلالیہ) اس ہے معلوم ہو! کہ گھو ڑا نجاست کی وجیہ ہے حرام نہیں ہے، اس لیے

حرام ہے، یو ملہ تھو زول سے اللہ ب و سوں بو دراہ یا جا ہے : اور جست ن دجے ، س صاب مرام یں ہے ، ن دربہ بے اس کا بھو ٹابھی نجس نہیں ہے جیسے آوی کاحال ہے، مصنف نے لکھا ہے اس پر فتو کی ہے للندا اس کا کھانا مکروہ تنزیمی ہے اور یمی طاہرالروا میہ ہے جیسا کہ کفایت الیستی میں نہ کور ہے، اور یمی صحیح ہے جیسا کہ فخرالاسلام و فیرونے ذکر کیا ہے،

(قستانی) اورا کنلاصہ المدایہ المحیط المغنی قاضی خال اورالعمادی اور دیگر متون میں لکھا ہے کہ تصحیح بیہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحربی ہے اوراگریہ کماجائے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ تنزیمی ہے تو پھرامام عظم اورصاحین میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ صاحبین اگر چہ گھوڑا کھانے کو حلال کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مکروہ تنزیمی کہتے ہیں شریلالیہ میں

برھان سے ای طرح متقول ہے اور یہ احتلاف خشکی کے گھو ڑے میں ہے اور دریا کی گھو ڑا ہالانفاق حرام ہے۔ (روالمحتار مح الدرالختار ، ج4س ۲۹ سام معلومہ داراحیاء اتراث العلی پیرو ۲۰۱۰ مطوعہ داراحیاء اتراث العلی پیرو ۲۰۱۰

اس عبارت کا حاصل ہیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے زدیک گھو ڈاکھانے کی کراہت اجتمادی ہے، قر آن اور حدیث کی کسی عبارت کسی نعس کی بناء پر نمیں ہے، اور کراہت کی وجہ گھو ڑے کی تحریم ہے کیونکہ وہ جمادیس استعمال ہو تاہے، بینی اگر نوگوں نے گھو ژوں کو کھا کھا کر ختم کردیا توجماد کس پر بیٹھ کر کریں گے لیکن اب چو ٹکہ جمادیس گھو ڈون کا استعمال کلیتا متروک ہو چکاہے

ھو ژول او گھا گھا کر ہم کردیا توجہاد س پر بیٹیے نر کریں ہے بین اب چو ندجہادیں ھو ژول 10سعمال بیمامرو ب ہوچہ ہے اور جیپ 'ٹرک' بکتر ہندگا ڈی' شیک اور تو پ وغیرہ کو گڑائی میں استعمال کیا جا تا ہے اس لیے اب گھو ژول کے گوشت کا کھانا کسی قسم کی کراہت کے بغیرجائز ہے، میہ اور بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھو ڑے گاگوشت کھانے کا رواج نہیں ہے۔

پالتو گذھوں اور خچروں کا گوشت کھانے کے متعلق نداہب فقهاء

علامه علادُ الدين محمرين على بن محمر مصلَّفي حنى متوفى ۸۸°اه <u>لكت</u>ية مين: پالتو گدهوں كاكھانا حلال نهيں ہے اس كے برخلاف جنگلى گدھوں كو كھانا جائز ہے ان كادود ھى بھى طلال ہے'اگر څچر كى

ماں گد تھی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نمیں ہے اور اگر اس کی ماں گائے ہو تو اس کا کھانا بالانقاق جائز ہے اور اگر اس کی ماں گھو ٹری ہو تو بھردہ اپنی ماں کی طرح حلال ہے - علامہ شامی نے لکھا ہے جانو روں میں حلت اور حرمت کامدار ماں پر ہو تاہے ، گھو ٹری کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے ، آیا اس کا گوشت کھانا مکر وہ تحرکی ہے یا مکر وہ تنزیمی ہے یا بلاکر اہت جائز ہے تواگر خچر کی ماں گھو ٹری ہو تو نچر کا گوشت کھانے کا بھی وہی تھم ہے جو اس کی ماں کا ہے ۔

(الدرالخآر مع ردالمحتارج ص ٢٩٩٥م مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٩١٧ه)

پالتو گدهول کی حرمت پر درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمررضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے خیبرے دن پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا - (محج البحاری رقم الحدیث،۵۲۲، سن ابوداؤ در قم الحدیث،۸۲۵ سنس این ماجہ رقم الحدیث،۵۲۱)

ع فرادیا- ( ح) ایجاد ان مرادیت:۵۲۱، ۱۳۵۰ سن ابوداو در مرادیت ۴۸۵۵ سن این باجد رم اندیت:۵۱۱) حضرت ابو تعلید رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما

تبياز القرآن

جلدخشم

ديا- (معج البواري رقم الحديث ٥٥٢٧ معج مسلم رقم الحديث:٩٩٣٦ سنن النسائي رقم الحديث:٣٣٣٣) . حضرت انس رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا اور کما گد ھوں

كاكوشت كھاياكيا بھرايك اور آنےوالا آيا اور كما كدهوں كاكوشت كھاياكيا، بھرايك اور آنےوالا آيا اور كما كدھے ختم ہوگئے،

پ نے ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ لوگوں میں بیداعلان کرے کہ بے شک اللہ اور اس کارسول تم کویالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونگہ یہ نایاک ہے، بھرد میلجیاں الث دی گئیں حالا نکہ اس وقت ان میں گوشت اہل رہاتھا۔ (صحح البخاري رقم الحديث:۵۵۲۸ منن الترخدي رقم الحديث: ۴۳۰ مند احمد رقم الحديث: ايا ۱۳۳ عالم الكتب موطار قم الحديث: ۴۹۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس حدیث ہے ہیہ واضح ہو گیا کہ گد حوں کے گوشت کو اس لیے نہیں حرام کیا گیا کہ اربوں اور مال لاونے میں کمی کاخطرہ تھا، بلکہ آپ نے اس کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ گدھے نجس ہیں۔

(فتخ الباري ج ٩٩ ص ١٥٥، مطبوعه لا مور ١٠٠ ١١ه)

کھو ژوں میں ز کو ہے متعلق احادیث <u> عنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں</u> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے گھو ڑے اور اس کے

غلام میں زکوہ نہیں ہے۔ (صحيح البعاري رقم الحديث: ٩٣٦٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٨٢ سنن ابو واؤد رقم الحديث: ١٥٩٥ ١٩٩٣ سنن الترندي رقم الحديث:

۱۸۲۸ سنن النسائي رقم الحديث: ۲۳۷۷ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۱۸۱۲

حضرت علی رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑے اور غلام میں (ز کو قانو)معاف کردیا ہے، پس تم **جا**ندی کی ز کو قادا کرو ہر جالیس در ہم ہے ایک در ہم'اور ایک سونوے در ہم تک کو آ

الزم سي ٢٠١٥ رجب دوسود رجم جوجائي توان ريا تح درجم زكوة ٢٠ (سنن ابودا وُ در قم الحديث: ١٦٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٦٢٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٧٩٠)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنگلوں کی گھاس چرنے والوں و ژوں میں سے ہر کھو ڑے پر ایک دینار اداکیاجائے گا۔

(سنن الدار تعنی ج ۲ص ۹۰۱، رقم الحدیث: ۴۰۰۰، مطبوعه دارا لکتب انعلمیه بیروت ۲۰۳۱ه ) اس کی سند میں غورک بن جعفرمنفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔

حاریثہ بن مصرب بیان کرتے ہیں کہ مصرکے لوگ حصرت عمر بن الخطاب کے پاس آئے اور کماہمیں گھو ڑے اور غلام لمے ہیں اور ہم ان کی زکو قادا کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمرنے کہا مجھ سے پہلے دوصاحبوں نے ایسانہیں کیا اور میں بغیرمشورہ کے ذکوۃ نسیں لوں گا، پھرانہوں نے سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے مشورہ کیا انہوں نے کہایہ اچھا کام ہے 'اور حفزت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، حفزت عمرنے کہااے ابوالحن! آپ نے بچھے نہیں کہا، حفزت علی نے کہا آپ کو اصحاب نے بیہ مشورہ دے دیا ہے کہ بیا چھاکام ہے ، بہ شرطیکہ بیا ایساجز بیا از مدند بن جائے جو آپ کے بعد وصول کیا جائے ، گھر حضرت عمرنے ایک غلام ہے دس در ہم لیے اور ان کو ہر مہینہ دو جریب ( آٹھ بوری) گندم وظیفہ دیا<sup>،</sup> اور ایک گھو ڑے ے دس درہم لیے اوران کو ہرممینہ دس جریب(چالیس بوری) جودیئے اور معمولی گھو ڑوں ہے آٹھ درہم لیے اوران کو ہر مینہ آٹھ جریب (بتیں بوری) جو دیئے اور فچروں سے پانچ ورہم فی فچر لیے اور ان کو ہرممینہ بائچ جریب (ہیں بوری) بحو

دیئے - (سنن دار تغنی ۲۴ مل ۱۱۰ رقم الدیث ۲۰۰۱، مجم الزدا کدی ۴۲ مل ۱۲)اس حدیث کی سند میج به ... گھو ژوں میں ز کو قائے متعلق ندا بہ فقهاء

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه حنبلي متوفي ١٢٠ ه كليمة بين:

علامہ کو کہ اندین خبراللہ بی مواہد ہے۔ بی طوق کا چھتے ہیں۔ اکثراہل علم کے نزدیک اونٹوں' گایوں اور بحریوں کے علاوہ اور کسی مویثی پر ز کو قواجب نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ

ا سراال سم سے حزدیک اوسوں قابل او رہ ہم ہیں اور ہم ہوں سے معلوہ اور سی سوی پیر تو ہو اب بیں ہے اور ۱۰ ہم ابو سی نے کہا آگر گھو ڑے نراو رمادہ ہوں تو ان پیرز کو قب او راگروہ صرف نرہوں یا صرف مادہ ہوں تو ان میں رو قول ہیں اور ان کی ز کو قبہ ہے کہ ہر گھو ڑے کی طرف ہے ایک دینار ویا جائے یا اس کی قبیت کا طالب واں حصہ دیا جائے 'اور یہ مالک کی مرضی

ز کو آبیہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف ہے ایک دینار دیا جائے 'یا اس کی قیت کا چالیسواں حصہ دیا جائے 'اور ریہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جو زکو آ چاہے اداکرے ' کیونکہ حضرت جاہر رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبھی کے شرک خیار کے مصرف نبی انگر میں مصرف کا کہ میں میں میں میں میں میں دین حضر یہ عرضی ہاڈ عزیہ سے مربی

جنگلوں کی خودرو گھاس چرنے والے گھوڑوں میں ہم ایک گھوڑے میں ایک دینارہے اور حضرت عمررضی اللہ عند سے مروی ہے کہ وہ ہر غلام سے وس در ہم لیتے اور ہر گھوڑے سے دس در ہم لیتے اور ہر ٹچرے پانچ در ہم لیت نیز گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے جس کو جنگلوں کی خودرو گھاس کھاڑکراس سے ہڑھوٹری اور افزائش کو طلب کیا جا آب للذاوہ مجریوں کے مشابہ

ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے تھو ژے اور اس کے غلام میں زکو ۃ نمیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تھو ژوں اور غلام کا صدقہ معاف کردیا ہیہ حدیث صحیح ہے اور اس کوامام ترنہ کی نے روایت کیاہے۔

لدي سے روایت بياہ-(المغنی ۲۶ص ۲۵۵-۲۵۴ مطبوعه دارالغکر بيروت ۴۵۰-۱۳۵۴)

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حفى متوفى ٨٥٥ه لكصة بن:

ا مام شافعی المام مالک المام احمد المام ابو یوسف او را مام محمد بیر کتے جیں کہ گھو ژوں بیں بالکل زکو ہ نمیں ہے اور ان کا استدلال اس صدیت ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نے گھو ژوں کی زکو ہ کو معاف کردیا ہے اور امام ابو حنیفہ بیہ فرماتے ہیں کہ جب جنگلوں کی گھاس کھانے والے گھو ڑے نر اور مادہ جوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگروہ چاہے تو ہر گھو ڑے کی طرف ہے ایک دینار دے اور اگروہ چاہے تو ان کی قیمت نکال کران کا چالیہ واں حصد زکو ہ تکال دے

چاہ تو ہر کھو ڑے کی طرف ہے ایک ویٹار دے او را اگر وہ چاہ توان کی قیمت نکال کران کا چاہیں وال حصہ ز لو ق تفال دے ہر دوسو د رہم سے پانچ د رہم اداکرے 'امام ابو صنیفہ کا ستدلال امام دار قطنی کی روایت سے جس میں نہ کو رہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مشورہ سے ہر گھو ڑے ہے دس در رہ ہم لیے '(سنن دار تھنی رقم الدیث: ۲۰۰۱) فیز امام ابو صنیفہ کا استدلال اس

مدیث ہے:

امام محمد کتاب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے میں کہ ابراهیم تعی نے کہاکہ وہ گھوڑے جو جنگلوں کی خودرو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افزائش مقصود ہو تواگر تم چاہو تو ہر گھوڑے سے ایک دینار لوایا وس ورہم لوا اور اگر تم چاہو تو ان کی قیمت سے چالیسواں حصہ لے لوار کتاب الآثار ص سے ")اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جنگلوں کی خود رو گھاس کھانے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے 'امام بیقی نے اس حدیث کو ضعیف کھا ہے کہو نکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ مجبول ہیں علامہ عینی فرماتے ہیں یہ ابو یوسف

قاضی بیقوب ہیں جوا مام اعظم کے مشہور شاگر دہیں ان کو مجمول قرار دینا امام بیسی کابر کے درجہ کا تعصب ہے۔ اور طامہ مینی نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

اور طامہ - بی ہے اس صدیت ہے اسمدلال بیائے کہ مطرت ابو ہم برہ وسی اللہ عنہ بیان برے ہیں کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کاذکر کرکے فرمایا ایک وہ محتص ہے جس نے گھوڑے کو غناکے لیے اور سوال ہے بیچنے کے

عمل کرناد شوار کردیتاہے، حضرت ابن عباس کے اس قول کامعنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کواختیار کر آب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راہتے آسان کردیتا ہے اور جو مخص کفراور گمرای کوانقبار کر پاہے اس کے لیے کفراور گمرای کو ییدا کر ويتاب وه جرائمي كومسلمان نسيس بنا آاى ليه فرمايا: اگر الله جابتاتوتم سب كو (جراً) بدايت در ديناليكن لوگول كوجر ابدايت

ہے تنگ اس میں غوروفکر کرنے وا۔ تبيان القرآن

تے ہیں وہ کسی چیز کو پیدائیں مے ہیں 0 وہ مردہ ہیں زندہ بنیں ہیں اور وہ سی جانتے

انسعتون

وہ کب اٹھائے ما بیٹ گے 🔾

الله تعالی کارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمهارے لیے آسان سے پانی نازل کیاجس کو تم پیتے ہو' اور اس سے در خت (بھی سیراب ہوتے) ہیں جن میں تم مولیثی چراتے ہو 0 وہ اس پانی ہے تمہارے لیے نصل اگا تا ہے اور زیتون اور مجوراورا تگوراور ہرفتم کے تھل بیشک اس میں غورو فکر کرنے والے نوگوں کے لیے نشانی ہے ○(الخط: اا-١٠) مشكل الفاظ كےمعاتی

ہمون: اس کا دہ سوم ہے مسوم کامعنی ہے جانوروں کو چرانااور دیگانا ای ہے ماخوذ ہے الاب السسائیمیة جنگل كى خودرو گھاس چرنے والے اونك ،جو بغيرا كائى ہوئى قدرتى گھاس چرتے ہوں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کاذکر فرمایا تھا ان کے ذکرے ایک توانلہ تعالیٰ نے ان کے وجو دے ای الوہیت اور توحیدیر استدلال فرمایا تھا اور دو سرے انسان کو بیر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنی نغتیں رکھی ہیں' اور اس جہان میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف او رفضیلت حاصل ہے وہ نبا آت ہیں سواللہ تعالیٰ حیوانات کے ذكركے بعدنیا تات كاذكر فرمار ہاہے۔

ارش کے یالی سے تھیتوں اور باغوں کی روئیدگی

الله تعالی نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسان ہے یانی نازل کیاجس کو تم یتے ہو اور اس ہے درخت ہیں جن میں تم مولیق چراتے ہو' اس پر میداعتراض ہو تاہے کہ ہم جو پانی ہتے ہیں' وہ سب بارش کاپانی تو نہیں ہو تا، کنووں' چشمول اور دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تریتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نسروں کے پانی ہے **یماب ہوتے ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کایانی بھی پار ش سے حاصل ہو تاہے اور بارش کایانی ہی زمین** کے اندراس کی تهدمیں چلاجا آہے جو کنووں اور چشموں سے نکالاجا آہے۔

الله تعالیٰ نے پانی سے نصلوں اور باغات کے اگانے کاؤ کر فرمایا ہے 'اس پانی ہے جو روسکید گی اور سبزہ حاصل ہو آہے <u>اس کی دو قشمیں ہیں: ایک ت</u>ووہ خودرو گھاس اور خودرو درخت ہیں جو جنگلوں،میدانوں ادر سبزہ زاروں میں ہیں جن میں

موینی اور جانور چرتے چکتے ہیں اس کاذکراللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے:اور ای پانی سے در فت ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو' اور روئیر گی کی دو سری قشم اناج اور غلّہ کے لہلماتے ہوئے کھیت ہیں' اور زیتون' محجور' انگور اور مختلف پھلوں کے بانات ہیں جن ہے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں اس کاذکرانند تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: وہ اس یاتی ے تمهارے لیے نصل اگا تاہ اور زیتون اور تھجوراور انگوراور ہر قتم کے پیل۔

زمین کی پیدادار میں اللہ تعالیٰ کے وجوداوراس کی توحید پرنشانی اس تے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک اس میں غورو فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔

زمین کی اس روئید گی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ یا نیج کو مٹی میں دباویا جا آ

ے ، پھر پچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء سرایت کرجاتے ہیں ، پھروہ دانہ پھول جا آب اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے ہے بچٹ جا تاہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دوبار یک کو نیلیں نکلتی ہیں۔اوپر والی کو نیل

زمین کاسینہ چیر کربا ہرنکل آتی ہے اور نیچے والی کونیل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھراو پر کی جانب میلے سرسزیو وا ہو تا ے ' پھرا یک نناور ورخت بن جا آب اور زمین کے نیچے گرائی میں جڑیں چلی جاتی ہیں ورخت اوپر کو جا آہے جڑیں نیچے کو جاتی ہیں۔ درخت کا تناہمی ککڑی ہے اور جڑیں بھی لکڑی ہیں اور ایک چیزی طبیعت کا کیک نقاضاہو تاہے، بھر تنااو پر کیوں جارہا

ہے، جڑیں نیچے کیوں جارہی ہیں،معلوم ہوا کہ یمال طبیعت کے نقاضے پر عمل نہیں ہو رہایمال اس قادر قیوم، قہار مطلق اور صناع ازں کے تھم یر عمل ہو رہاہے۔اس نے ککڑی کے جس حصہ کواویر جانے کا تھم دیاوہ بڑھتا ہوااویر چلا گیااور اس نے لکڑی کے جس حصہ کو نیچے جانے کا حکم دیاوہ زمین کی تہوں کو چیر آبوا نیچے چلا گیا، پھر ہم دیکھتے میں اس دانہ یا پیچ ہے شاخیں '

یّے ، کلیاں ، چول اور پھل نکل آتے ہیں ، پھران کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ، خوشبو مختلف ہوتی ہے ، پھولوں اور پھلوں کا ذا كقه مختلف ہو تاہے، نیج ایک تھا ایک زمین میں بویا گیہ ایک قتم کایانی ملا ایک سورج کی حرارت اور ایک جاند کی کرنوں ے اس بیج کو نشود نماعاصل ہوئی ، پھراس میں میہ مختلف آثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے ،اگران

آفا کاسب سورج یا چاند ہے یا زمین یابارش ہے تووہ ایک ہی نوع کی چیزس میں ان سے الگ الگ آ فار کیوں ظاہر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبواور ذا گقہ اور تاثیر کاموجد ان میں ہے کوئی چیز نمیں ہے، وہی ایک صناع مطلق اور قادرازل ہے جس نے ایک نہے ہے ہی جے اسے مختلف آ ٹار پر مشتل عظیم الثان درخت پیدا کردیا!

الله تعالی کاارشاد ب: اوراس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمهارے کام میں لگادیا اور (تمام) ستارے اس کے تھم کے آلج میں 'ب شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں میں ۱ وراس نے تمہارے لیے جو گوناگوں ر نگوں کی چزیں زمین میں بیدا کی ہیں' ہے شک ان میں نقیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرو رنشانی ہے 🔾

(النحل: ۱۳-۱۳)

سورج اور چانداور دن اور رات کے تواتر میں اللہ تعالیٰ کی تعمیں

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ اے لوگو! تم پر جن نعمتوں کا پہلے ، کر کیا ہے ان کے علاوہ امتہ تعالیٰ کا تم پر بیر انعام ہے کہ اس نے ان اور ، ات کو تمہارے کام میں لگادیا و ان کواس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار حیات کرواور تلاش روز گار کے لیے سعی لرواور رات اس نے بنائی کہ تم اس میں آرام کرد افرض سیجے اگر مسلسل دن ہو ہاتوں گ آرام کے ایک کمھے کے لیے بھی تریں ہوت اور اگر مسلسل رات ہوتی تولوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات یوری کرنے اور رزق فراہم کرنے

تىيار القرار

آپ کئے میہ بتاؤاگر اللہ قیامت تک کی رات بنادیتاتواللہ کے سواکوئی اور خدا تھاجو تمہارے پاس دن کی روشنی کے آیا؟

سوکیاتم (غور سے) نہیں بنتے ! 0 آپ کتے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک کادن بنادیتاتو اللہ کے سواکوئی خدا تھا جو تمہارے

یاس رات کو لے آ تاجس میں تم آرام کرتے؟ سوکیاتم دیکھتے

نہیں ہو!0اوراس نے اپی رحت سے تمہارے لیے رات

اوردن ینائے تاکہ تم (رات میں) آرام کرواور (دن میں)اس کا

فضل (روزگار) تلاش كرو٬ اور تاكه تم (اس نعت ير) شكرادا

ك مواقع ميسرنه بوت - الله تعالى فرما آب:

ع وال المراد المسالة الله عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا لَيْلُ مَا اللهِ مَا اللهُ م

يَانِينْكُمُمُ بِطِيبَاءٍ «آفَلَا تَسْمَعُونَ۞ قُلُ آزَءَ يُشُمُّ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا الِلْيَ يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَنْ إِللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ

سَرُمَدًا إِلَى يَرْمِ القِيمِهِ مِن اِنهِ عِيرِ اللهِ يَايُبِكُمُ عِلَيْلِ تَسُكُنُوُنَ فِيبُوهَ اَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَمِنُّ زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ الْكُلَ وَالنَّهَارَلِيَسُكُنُو فِيبُورَلِيَسُتُكُو أُولِهُ وَلَلْمَاتُكُو أُولِهُ وَصُلِهِ

کو آگھ آگئے میں کہ است بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو تمہمارے کام میں لگادیا' ایک دن میں سورج کے طلوع اور فروپ کے دورانیہ ہے تم اپنے کام کام جاور نمازوں کے اور خاند کو تمہمارے کام میں لگادیا' ایک دن میں سورج کے طلوع اور فروپ کے دورانیہ ہے تم اپنے کام کام اور نمازوں کے او قات معین کرتے ہو۔ رمضان' عیدالفطر عیدالاضخ' جج اور قربانی ام اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے ہے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو۔ رمضان' عیدالفطر عیدالاضخ' جج اور قربانی کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین جائیں اور تاریخوں کا تعین چاند ہے ہو باہد ہے نیز سورج کی گردش ہے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حرارت کے مہینیاں اور پھل بچتے ہیں' سمند رہے بخارات المصحۃ ہیں اور اس کے نتیجہ میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں ہے پھلوں میں ذا کقہ پیدا ہو تاہے اور چاند کی گھٹے ہو جے ہے سمندر میں مدوجز رہو تاہے' غرض سورج اور چاند میں المتد تعالٰ کی است نعتیں ہیں۔

سورج اور چاندے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اور سور آاور چاند میں القد تعالی کے وجو داور اس کی توحید کی نشائی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سور ج اور چاندا یک مخصوص نظام کے تحت گرد ش کر رہے ہیں، وہا یک مخصوص جانب سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص جانب ہیں غروب ہو جانتے ہیں، ان کواس کام پر کس نے لگا ہے اور کس نے ان کواس نظام کاپایند کیا ہے، کی بُت نے، کسی انسان نے، کسی بنور نور نے، کسی انسان نے، کسی بنور نور کے، کسی دنور اور نور خوات کی درخت نے، کسی دیوی یا دیو بائے ہیں کہ بعد بھی اس کہ میرج کر دش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند اس طرح گرد ش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور جاور کی خوات کی اس کے معلوم ہوا کہ سورج اور خوات کو گئی شرکے اور سیم منیں ہے کیونکہ آگر ایساہ و باتو ہی گرد ش ایک طرز اور ایک نمطر پر نہ ہوتی اور ان کے طلوع اور غروب کو گئی شرکے در سیم منیں ہے کیونکہ آگر ایساہ و باتو ہی گرد ش ایک طرز اور ایک نمطر پر نہ ہوتی اور ان کے طلوع اور غروب کی ایک جت نہ ہوتی اور ان کے طوع اور اور اس کا کائی جت نہ ہوتی اور ان سے سورج اور جاور اس کا بایک جت نہ ہوتی اور ان کے طلوع اور خوات ہوتو وہ اپنے وجود ہیں کی علت کامخارج ہوگاہ اور یہ سلمہ کی ایک جت نہ ہوتی اور اور کے سلمہ کی ایک جت نہ ہوتی ہیں گئی تکہ گا کہ کور کی سلمہ کی ایک ہوروں کوروں کی سلمہ کی ایک ہوروں کوروں کی سلمہ کی ایک جوروں کی خور دواج بادر قدیم ہے، کو نکہ اگر وہ ممکن اور صادت ہوتو وہ اپنے وجود ہیں کی علت کامخارج ہوگاہ اور یہ سلمہ کی ایک ہوروں کیات ہے ہوگاہ کی دور دواج بداور قدیم ہے، کو نکہ اگر وہ ممکن اور صادت ہوتو وہ اپنے وجود ہیں کی علت کامخارج ہوگاہ کی ایک ہور دواج ب

ذات پر منتی مانتا ہو گابٹوسب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو 'وہ واجب اور تذریم ہواور حادث نہ ہو 'وہی ساری کا ئنات کاخدا ہے 'مب کاپیدا کرنے والااور پالنے والا ہے اور وہی سب کی عبادت کامستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نے تممارے لیے جو گوناگوں رنگوں کی چیزس زمین میں پیدا کی ہیں ' بے شک ان میں

تبيار القرآن

، خشم

بحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔

یعنی الله تعالی نے انواع واقسام کے جانوراور رنگ برنگے پرندے ورخت ، پھول ، پھل اور پودے پیدا کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعتیں ہیں جن کائم کو شکر کرناچا ہیے اوراگر تم غور کرو توان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی قدرت اور

اس کی وحدت کی بهت نشانیاں ہیں۔

ان آیتوں کی تقریر بھی اس طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلی دو آیتوں کی تقریر کی ہے۔ الند تعالیٰ کاارشادہے: اور دہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے بازہ گوشت کھاؤاور تم اس میں

ے زیور نکالتے ہوجن کو تم پہنتے ہو'اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہوجو پانی کو چیزتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کافضل حلاش كرواور تأكه تم شكراداكرد ٥ (النحل: ١١٢) سمندرمين الله تعالى كي نعتين

اس سورت کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر مختلف طریقوں سے استدلال فرمایا ہے، پہلے اللہ تعالی نے آسانوں کے اجسام سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ، پھرانسان کے بدن اور اس کی روح ہے استدلال فرمایا، پھر تیسری بار حیوانات کی مختلف قسمول اور ان کے عجائب و غرائب سے استدلال فرمایا، اور چوتھی بار نبا تات سے

اسندلال فرمايا اوراس ك ضمن ميس سورج اور جاند اوردن اوررات سے استدلال فرمايا اور اب سمندر سے استدلال فرمايا ہے۔سمند رکے بے شار منافع اور فوائد ہیں اللہ تعالٰی نے ان میں سے یمان تین منافع اور فوائد کاذکر فرمایا ہے ،ان میں ہے

ایک بیہ ہے کہ تم سمندرے ترو تازہ گوشت کھاتے ہو'اس ہے مراد مچھلیاں میں اور دو مرافا کدہ بیہ ہے کہ تم سمندرے موتی 'یا قوت اور موسکے وغیرہ نکالتے ہواوران سے خواتین کے زیورات بناتے ہو' اور تیسرافا کدوبیہ ہے کہ تم سمندر میں تحقیاں چلاتی ہواو ران میں بیٹے کرسفر کرتے ہواو را بنال دمتاع ایک جگہ ہے دو سری جگہ منتقل کرتے ہو-

ٹر کرنے کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سمند رمیں تصرف کرنے پر قادر کردیا وہ اس میں تیر <del>کتے</del> ہیں، تشتیو ں اور جہازوں کے ذریعہ ایک جگہ ہے دو سری جگہ جاسکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعت ہے **، وہ اگر جاہتا** 

توسمندر کوانسانوں کے اوپر مسلط کردیتااور سمند رلوگوں کوغرق کردیتااور ان کے لیے سمند رہیں تیرنا کشتیو ں کے ذریعہ اس میں سفر کرنا کچھے بھی ممکن نہ ہوتا وربیہ اللہ تعالیٰ کابہت بزاانعام اور اس کا حسان ہے کہ اس نے سمندر کوالیا بناویا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس سے فوا کد کو حاصل کرسکتاہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تاکہ تم اس ہے آازہ گوشت کھاؤ، ترو تازہ فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو

جلدی کھالینا چاہیے ورنہ ہی گوشت سو کر خراب ہوجائے گا نیز ترو آزہ فرمانے میں بیا اثارہ ہے کہ انسان اس کو کھانے میں رغبت کر آہ اوراس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ظہار ہے کیونکہ سمندر کایانی سخت کھاری اور کڑوا ہو تاہے 'انسان اس کاایک گھوٹ بھی نہیں کی سکتا اور اس کھاری اور کڑوے پانی میں پیدا ہونے والی اور پلنے بڑھنے والی مچھلی کے گوشت میں کھاری بن اور کڑواہٹ کاذا کقہ بھی نہیں ہو آاور اس کاگوشت بہت خوش ذا کقہ اور لذیذ ہو باہے ، پس سجان ہے وہ ذات جوایک چیزمیں اس کی ضد پیدا کر دیتاہے۔

تبيان القرآن

<del>آس آیت میں مچھلی کو اے مباطریب</del>الیعنی ترو تازہ گوشت فرمایا ہ<sup>ی</sup> کیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مجھلی پر گوشت کاطلاق نہیں ہو یہ امام ابو بمرحماص متوتی مساح لکھتے ہیں:اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی

مخص نے فتم کھائی کہ وہ کم (گوشت) نہیں کھائے گااو راس نے چھلی کھال تو وہ حانث نہیں ہو گالینی اس کی قتم نہیں ٹوٹے گی حالا نکد اللہ تعالی نے مچھلی کو لم صدا طریبا (ترو آمازہ گوشت) فرمایا ہے-(احکام القران جسم ۱۸۳ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۰۰) الم اعظم کی دلیل میہ ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہو آاور عرف میں گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون سے بنرا مچھل کے کوشت میں گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کی طرح قوت نہیں ہوتی کیکن دو سرے فقہاء نے اس مسئلہ میں امام اعظم ے اختلاف کیاہے اور وہ مچھل کے گوشت پر بھی گوشت کاطلاق کرتے ہیں۔امام رازی شافعی فرماتے ہیں:الله تعالی فے اس آیت میں صراحت ہے مچھلی پر لم کا اطلاق فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے بیان کے اوپر کس کابیان ہوسکتا ہے، نیز امام رازی

فرماتے ہیں: لغت اور عرف میں مجھلی پر گوشت کا طلاق کرنا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے۔ تغييركبيرج 2 ص ١٨٨ مطبوعه بيروت ١٣١٥ ه)

سندرى جانوروب كے كھانے كے متعلق مذابب فقهاء اس آیت میں چونکہ سمندر کے ترو نازہ کوشت کاذکر آگیاہے، اس لیے ہم یہاں چھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کا

لم بيان كرناجاتي بن:

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه صلبي متوفى ١٢٠ ه كلعة بن: جو جانو ریانی کے بغیرزندہ نہیں رہتے جیسے مچھلی او راس کے مشابہ دیگر جانو روان کو بغیرز کر کیے ہوئے کھاناجائزے وہم

کواس میں کسی کا ختلاف معلوم نہیں ہے اور روایت ہے کہ نبی صلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردہ جانو راور دوخون طال کیے گئے ہیں ارب دو مردہ جانور تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں (سنن این اجہ رقم الدیث:۳۱۸) اور صحیح صدیث میں ہے کہ حضرت ابوعبیدہ اوران کے اصحاب نے ساحل سمند ریر ایک مراہوا جانو ریڑا دیکھاجس کو غبر کہاجا تاتھا وہ ایک اہ تک

اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتی کہ خوب موٹے ہوگئے 'اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچے اور اس واقعہ کاذکر کیاتو آپ نے فرمایا: بیداللہ کارزق تھاجواس نے تہیں دیا تھا کیا تہمارے پاس اس کے گوشت میں سے پچھ ہے تو تم ہمیں وہ كعلاؤ- (صیح البغاري رقم الحديث: ۵۳۹۳٬۵۳۹۳٬ سنن الترزي رقم الحديث: ۳۳۵٪

المام شافعی کے نزدیک مینڈک کے سواسمند رکے تمام جانوروں کاشکار حلال ہے اور حضرت ابو بمرصدیق نے فرمایا: مندريں چتنے جانور ہن ان كواللہ نے تمهارے ليے حلال كرديا اللہ تعالى فرما آے:

أحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. تمہارے لیے سمند ر کاشکار اور اس کاطعام حلال کردیا گیا۔

سمند رکے تمام جانو روں کے حلال ہونے پریہ حدیث دلالت کرتی ہے: عطاءاو رعمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ان کو بير حديث مينچى ب كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ب شك الله نے ابن آدم كے ليے سمند رميں ہر چيز كوز كر ديا ب اربا مینڈک توامام نسائی نے روایت کیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے مسویہ حدیث مینڈک کی تحریم پر دلالت کرتی ہے اور رہا مگر مچھ تو آپ ہے ایسی مدیث منقول ہے جواس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کونہ کھایا جائے،

اورامام او زاعی نے بیہ کماہے کہ جس مخص کو تگرمچھ کھانے کی خواہش ہو وہ اس کو کھاسکتاہے 'اور ابن حامد نے بیہ کماہے کہ مرجح اور شارک چھلی کو نئیں کھایا جائے گا کیو تک وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور ابراہیم معی نے کہاہے کہ سمندری

در مدول کو کھانا کمروہ تحری ہے جس طرح نشکی کے در ندول کو کھانا تکمروہ تحری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ہر کچلیوں ہے بھاڑنے والے درندے کو کھانے ہے منع فرمایا ہے ٔ ادرابو علی النجار نے کہا ہے کہ جس جانور کی نظیر خیکی میں

حرام ہے اس کی نظیر سمند رمیں بھی حرام ہے ، جیسے سمند ری کتا سمند ری فخزیر اور سمند ری انسان او رامام ابو حنیفہ نے کما: مچھلی کے سواکوئی سمندری جانور حلال شیں ہے اور امام مالک نے کہاکہ سمندر کا ہرجانور حلال ہے کیو نکہ ابتد تعالیٰ نے مطلقا

فرمایا ہے: تهمارے لیے سمند رکاشکاراو راس کاطعام طال کردیا گیا۔ (علامه ابن قدامه حنبلی فرماتے ہیں:)ہم اس آیت کے عموم اور حدیث ہے استدلال کرتے ہیں،عبداللہ نے کمامیں

ے اسے والدے سمندری کتے کے متعلق یو چھاتو انہوں نے عمرو بن دیناراو رائی الزبیرے روایت کیا کہ ایک شخص نے می صلی الند علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ سمند رکی ہرچیز ذبح کی ہوئی ہے 'وہ کہتے ہیں میں نے اس کاعطاے ذکر کیاتو انہوں نے کمارے پر ندے تو ہم ان کوزی کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کماہم سمندری کتے کوذی کریں گے۔

(المغنى - ٩٩ ص ٢٣٩- ٢٣٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠ ١٣٠)

سمندری جانوروں کو کھانے کے متعلق ند ہیا حناف امام علاء الدس ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفى ١٨٨ه كليمته بس:

حيوان كي اصل مين دو قسمين بين: ايك وه قسم بي دوسمند رمين زنده رئتي بي اورايك وه قسم بي جو فتكي مين زنده

ربتی ہے۔ رہے وہ جانور جو سمند رمیں زندہ رہتے ہیں تو مچھلی کے سوا سمند رکے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے، مچھلی کا کھانا حلال ہے البتہ جو مچھلی طبعی موت مرکز سطح آب ہرا بھر آئے اس کا کھانا حلال نسیں ہے ' بیہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اور ابن الی لیل نے کماکہ مچھلی کے علاوہ مینڈک کیکڑے ، سمندری سانب مسندری کتے اور سمندری خزیر وغیرہ کو بھی کھاناجائز ہے

کین ذیج کرے اورلیث بن سعد کابھی ہی قول ہے لیکن انہوں نے کہاکہ سند ری انسان اور سند ری خزیر کا کھانا جائز نہیں ب اورامام شافعی نے کمایہ تمام جانور بغیرذ نے کے حلال ہیں ان کو پکڑنا ہی ان کو ذبح کرنا ہے اور جو مچھلی مرکز سطح آب پر آ ا جائے وہ بھی طلال ہے۔

ائمه ثلاث نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کاطعام طلال کردیا گیا ہے۔

(المائده: ۹۲) اورشکار کااطلاق مجھلی کے علاوہ سمند رکے وہ سرے جانو رول پر بھی ہو باہے اور اس کانقاضا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانو رحلال ہوں'او رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمند رکے متعلق پوچھا گیاتو آپنے فرمایا اس کاپانی پاک کرنے

والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے- (سنن الترندي رقم الحديث: ٦٩ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٨٣٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٦٢ سنن داری رقم الحدیث: ۲۳۵ مند احمد ج ۲۳ مل ۲۳۱) اس حدیث میں آپ نے مطلقاً سند رکے مردار کو حلال فرمایا ہے خواہ وہ مچھلی ہویا کو ئی او رجانو رہو۔

مارى دليل بيب كه الله تعالى فرماياب:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ تم ير مردارا درخون ادر خزير كأكوشت حرام كياكياب-الُنجِينُيزيُو - (المائده: ٣)

تبيان القرآن

جلدعثم

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانو رکواللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے خواہ خشکی کامردہ جانو رہویا سمند رکا۔ اورالله تعالى نے قرمايا ب:

وَيُحَيِّرُهُ عَلَيْهِمُ الْحَسَانِتَ وه (ني)ان يرضيث چيزول كوحرام كرتے بي -

اور مینڈک 'کیکڑا 'سانپ وغیرہ خبیث جانور ہیں'اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ مینڈ ک

کی چرتی کو دوامیں استعمال کیاجا باہے تو آپ علیہ العلو ة والسلام نے فرمایا دہ خبائث میں ہے ایک خبیث جانو رہے ،(یہ جزئیات ے قاعرہ کلیہ براسدلال ب)اور انہوں نے جواس آیت سے استدلال کیا ہے: احل لکے صبد البحروط عامه:

المائدہ: ٩٩١س آیت میں صید ہے مراد معید ہے یعنی شکار کیا ہوا اور سیاطلاق مجازی ہے اور شکاراس کو کہتے ہیں جو جانور گھبرا کر بھاگ رہا ہواور بغیر حیلہ کے اس کو بکڑانہ جاسکتا ہو' یا توہ اڑجائے یا بھاگ جائے اور یہ حالت شکار کے وقت ہوتی ہے

پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد تووہ گوشت ہوجا آہاور حقیقیاً شکار نہیں رہتااور اس پردلیل یہ ہے کہ اس کا عطف اس آیت برہے:

اورتم ير خظى كاشكار حرام كردياً كياب بب تك محرم بو-وَحُيْرَمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَيْرَمَا دُمُتُمُ حُرُمًا.

اوراس سے مراد محرم کاشکار کرنا ہے نہ کہ اس کا کھانا کیو نکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا تھم دے تواس کے لي غيرمحرم كاكيابوا شكار كھانا جائز باس تفصيل سے ثابت ہو كياك اس آيت ميں كھانے كى ابات نبير ب اللہ يہ آيت

اس لیے ذکر کی عمی ہے تاکہ محرم کو تایا جائے کہ خشکی کے شکاراور سمند رکے شکار میں فرق ب اقراراند کر محرم کے لیے ممر ع ہے اور ثانی الذکر جائز ہے؛ (علامہ کامانی کی یہ دلیل بے سودے کیو نکہ جب محرم ہرفتم کے سمند رئ جانو ر کاشکار کر سکتاہے تواس کو کھابھی سکتا ہے کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کوشکار کرے کھاناممنوع ہے اور سمند ری جانور کوشکار کر

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے' اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ

مچھل ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو مرداراور دوخون حلال کیے گئے ہیں دو مردار مچھلی اور ٹدی اور دو خون جگر اور تلی بین اس حدیث میں آپ نے مردار کی تغییر چھلی اور ٹڈی ہے کی ہے اس سے معلوم :واک سمندری مردار ہے آپ کی مراد مچھلی ہے۔

ربادو مرامئلہ کہ چھلی طبعی موت سے مرکز پائی پر ابھر آئے توود امام شافعی کے نزدیک حال ہے'انسوں نے اس پر وطعمامه ہے استدلال کیا ہے، بعنی تسارے لیے سمندر کاشکار کیا ہوا جانو ربھی حدال ہے اور جس کاشکار نہ کیا یہ ہوہ بھی حلال ہے اور جو **مجھلی** طبعی مو**ت مرکزیانی کے اوپر آجائے وہ شکار نہیں ک**ی گئی اور وہ طبعہ مصدمین داخل ہے اور نیز آپ نے فرمایا سمندری مردار حلال ہے اور اس میں آپ نے اس مچھلی کا حتیٰناء نہیں کیا جو مرکز سطح آب <sub>ک</sub>ر آجائے -

ہاری دلیل ہے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرمایا: و مجھل مرَ پائی کےاوپر آجائے اس کومت کھاؤ۔(مصنف ابن ابی ثیبہ ج مہم ۲۳۸)او رحدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمند ری مردا ر

<u>طلال ہے اس سے آپ کی مراد اس مچھلی کاغیر ہے جو طبعی موت سے مرکز سطح آب پر آجائے۔</u> تبيار القرآن

(بدائع الصنائع ج٢٥م ٨١٨- ٣٠٤) مطبوعه دارالكتب العلمية بروت ١٨١٧١هـ)

فقهاءاحناف نے اس سے بھی استدلال کیاہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں اور مچھلی کے سواتمام سمندری جانور خبیث ہیں یعنی طبائع سلیمہ اس سے متنفر ہوتی ہیں اس دلیل پر میدا عتراض ہے کہ طبائع سلیمہ کا

تفرایک اصافی چزے، ہم چوہے، چھکل، سانب اور گرگٹ وغیرہ سے متنفر ہوئے ہیں کیکن چینی اور جاپانی ان کو بزے شوق ے اور رغبت سے کھاتے ہیں' ای طرح ائمہ ثلاثہ اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بزے شوق اور رغبت

ے کھاتے ہیں 'چرد کھنے امام ابو حنیفہ کے نزدیک چھلی کے سواتمام سمند ری جانور حرام ہیں اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقول میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان میاکستان افغانستان وسط ایشیاء کی ریاستیں اور ترکی دغیرواور انمہ ثلاثہ کے مقلدین

زياده ترسمندري جزائر ميس رہتے ہيں جيسے انڈو نيشيا، مليشيا، جزائر مالديب وغيرہ-اوروود ہان ائمہ ملانہ کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں اور ساللہ تعالیٰ کی نمایت حکمت بالغہ ہے۔

گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں ندا ہب فقهاء

اس آیت میں ترو بازہ گوشت کاذکرہے اس لیے ہم نے چھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق نہ اہب فقهاء بیان کیے ہیں'اس مناسبت ہے اب ہم کوشت کی خرید و فروخت کے متعلق بھی نہ اہب فقهاء بیان کرناچاہتے ہیں'ا مام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے اس لیے ہر قسم کے گوشت کی دو سرے گوشت کے ساتھ مسادی بیج ضروری ہے اور کمی اور زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے مثلاً ایک کلو کمری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلہ میں بچے کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی ایک کلوہو' اگر ایک کلو بکری کے گوشت کے مقابلہ میں دو کلو گائے کا گوشت ہو تو بید ان کے نزدیک سود ہوگا اور امام ابو حذیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بحری، گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں ای طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ اجناس ہیں اور ایک جس کے گوشت کو دو سری جنس کے ساتھ کی اور زیاد تی کے ساتھ فروخت کیاجا سکتاہے ؛البتہ بحری اور بھیڑ گائے اور بھینس ،عربی اونٹ اور

بختی اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں اور ان کے گوشت کی بیع مساوی گوشت کے ساتھ کرناضروری ہے۔ علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه حنبلي متوفى ١٢٠ ه كلصة بين:

تمام گوشت ایک جنس ہیں اور ان کی انواع مختلف ہیں' اس سلسلہ میں امام احمہ سے دو روایتیں ہیں' ایک روایت میہ ہے کہ گوشت کی جاراجناس ہیں ایک جنس اونٹ گائے اور بحری ہیں ، دوسری جنس وحثی جانور ہیں (مثلانیل گائے؛ ہرن ،

ہارہ سنگھادغیرہ) تیسری جنس پر ندے ہیں اور جو تقی جنس پانی کے جانور ہیں'ای طرح ان کے گوشت کی چاراجناس میں'البتہ امام مالک اونٹ گائے ، مکری او روحشی جانو رول کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک گوشت کی تین اجناس ہیں' امام احمد کا دو سرا قول ہیہ ہے کہ گوشت کا مختلف اجناس ہوناان کی اجناس کے آباع ہے مثلًا اونٹ گائے اور بحری الگ الگ اجناس بن توان کا گوشت بھی الگ الگ جنس ہے اور مید امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(المغنى ج ٣ ص ٠٠) مطبوعه دارالغنر ببروت ٥٠ ٣ اه)

گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذہب احناف

علامه عبدالواحد كمال ابن حام حفى متوفى ٨٦١هـ لكهة بين:

مختلف اجناس کے گوشت کوالیک دو سرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فرو فت کرناجائز ہے اور مصنف کی

تسان القرآن

مرادیہ ہے کہ اونٹ کائے اور بکری کے گوشت کو ایک دو سمرے کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرناجائز ہے کیونکہ بیر ٹوشت مختلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں' لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے' اس

لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرناجائز نسیں ہے'ای طرح بگرااور دنبه اورعی اونث اور بختی اونث ایک جنس میں اس لیے ایک کے گوشت کودو سرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرناجائز نہیں ہے کیو نکدان کی ایک جنس ہے ۔ (فتح القدیرجے من ۴۳۴ مطبوعہ دارانفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

زبورات کے متعلق احادیث الله تعالیٰ نے سمندر کی دو مرکی نعمت بیر بتائی اور تم اس میں ہے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو -اس ہے مراد

موتى اور مرجان بي الله تعالى فرما آب: يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُو وَ الْمَرْجَانُ ان موتى اورمو كم نكلتے بى -

(الرحن: ۲۲)

امام محمين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

عبدالرحمٰن بن الی کیلی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 'انہوں نے پانی مانگا توایک مجوی پانی لایا، جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھاتوانسوں نے وہ بالداٹھا کر پھینک دیا اور کہامیں نے اس کو کئ مرتبہ منع کیا ہے کہ جاندی کے پالہ میں پانی مت دیا کرو' اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے: ریشم اور دیباج مت بہنوا در سونے اور جاندی کے پیالوں میں مت ہواور نہ ان کی ہلیٹوں میں کھاؤ '

كونكه يه ان كے ليے دنيام بين اور مارے ليے آخرت من بين-(صيح البغاري رقم الحديث:۵۴۲۲ ميم مسلم رقم الحديث:۲۰۶۷ سنن انتسائي رقم الحديث:۱۰۳۰

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیاہ آپ کو ہتایا گیا کہ وہ اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر ممر لگی ہو کئی ہو 'تو آپ نے جاندی کی ایک انگو تھی بنوائی جس پر محمد رسول الله نقش تفا-

(صحیح البغاری رقم الحدیث: ۵۸۷۳ سنن ابوداوُ در قم الحدیث: ۴۲۱۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۷۱۸ سنن انسائی رقم الحدیث: ۵۲۱۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۳۶۴۱)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے کی انگو تھی بنائی اور اس کا تکمینہ ہتھیلی کے باطن کی طرف رکھا اور اس میں محمہ رسول اللہ نقش کرایا،جب صحابہ نے بیہ دیکھاتوانہوں نے بھی مونے کی اعموٹھیاں بنوالیں ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دیکھاکہ انہوں نے بھی سونے کی اعموٹھیاں بنوالیس ہیں تو آپ نے اس انگو تھی کوا آر دیا' اور فرمایا میں اس کو کبھی شمیں پہنوں گا' پھر آپ نے ایک چاندی کی انگو تھی ہوائی جس میں محمہ ، سول اللہ نقش تھا؛ پھراس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ اٹکو تھی بہنی' اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ

عنہ نے ؛ کھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس الگو تھی کو پہنا حتی کہ وہ الگو تھی ارلیں ٹامی کنو نمیں میں گر گئی-(میجی بخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۱ میج مسلم رقم الحدیث: ۴۰۹۲ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۱۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۲۱ ىنن النسائى رقم الحديث:٥٣٠٥)

تبيان القرآن

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک محض آیا اور اس نے پیتل ک انگوشمی پہنی ہوئی تھی' آپ نے اس سے فرمایا: کیاوجہ ہے کہ ججھے تم ہے بتوں کی ہو آرہی ہے اس نے اس انگوشمی کو پھینک دیا' وہ پھر آیا تواس کے ہاتھ میں لوہ کی انگو تھی تھی' آپنے فرمایا کیادجہ ہے کہ میں تمہارے اوپر دوز نیوں کازپور د کھیر رہا ہوں' اس نے اس انگو تھی کو بھی پھینک دیا پھر کہایار سول انند! میں کس چیز کی انگو تھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا ایک مثقال ہے کم چاندی کی انگو تھی بناؤ - (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۲۲۳، سنن الترذی رقم الحدیث: ۱۵۸۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۲۱۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پامسس نجاثی کی طرف ہے وہ زبورات

آئے جواس نے آپ کوہر ہیر کیے تھے'ان میں سونے کی ایک اگو ٹھی تھی جس میں حبثی گلینہ تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک چھڑی یا بی انگلیوں سے ایک اگو تھی اٹھائی پھر حضرت زینب رضی امتد عنها کی صاحبزا دی حضرت امامه بنت ابی العاص کو بلا کر فرمایا: اے بیٹا! تم یہ انگو تھی ہیں لو۔

(سنن ابوداؤ در قم الديث: ۴۲۳۵ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۲۴۳ مند ابو **ليعلى رقم الحديث: ۲۳**۳۰ حصرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے

مردوں پر رہتم اور سونا پسننا حرام کر دیا گیاہے اور میری امت کی عور توں پر حلال کر دیا گیاہے۔ سنن الترزي رقم الحديث: ٢٥-١٤ مصنف ابن ابي شيب ت٨ص ٨٣٣ منداحد جهص ١٣٩٧ ع. ١٨٠٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٨١٣)

علامه ابوالحس على بن الى بكرا مُرغينا في الحنفي المتو في ع٩٩ه ه لكھتے ہيں:

مردول کے لیے سونے کے زیو رات پسناجائز نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں گزر چکاہے اور چاندی کے زیو رات پسنا بھی جائز نسیں ہے کیو نکہ وہ بھی ای کے حکم میں ہیں البتہ چاندی کی اٹلو ٹھی اور منطقہ (کمرکی پیٹی)اور تلوار کازپور چاندی کا بناناجائز ہے، اور چاندی نے سونے ہے مستغنی کردیا کیونکہ دوردونوں ایک جنس سے ہیں 'اور الجامع الصغیرمیں ہے کہ صرف چاندی کی انگوشمی بنانی جائے اور اس میں ہیے تصریح ہے کہ پتھر الو ہے اور پیتل کی انگوشمی بناناجائز نسیں ہے اور مردوں کے لیے سونے کی انگو تھی پسنناحرام ہے اور عور توں کے لیے جائز ہے کیونکہ ذینت ان کا حق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے

لیے انگو تھی بنائی جائے کیو نکہ ان کو مرافائے کی ضرورت ہو تی ہے 'اوران کے غیرکے لیے انگو تھی نہ پمنزا فضل ہے ، کیو نکیہ ان کو ضرورت نسیں ہے، سونے ہے دانت نہ باند ھاجائے، چاندی ہے باند ھاجائے، بیدا مام ابو حنیفہ کے نزویک ہے اور امام محرکے نزدیک سونے میں بھی کوئی حرج شیں ہے اور امام ابو یوسف کے اس میں دو قول ہیں۔

صاحبین کی دلیل سیہ ہے کہ حفزت عرفحہ بن اسعد الکنانی کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی انہوں نے چاندی کی ناک بنا لی تو اس میں بد بُو ہو گئی تو نبی صلی الله علیه و سلم نے اشیں میہ تھم دیا کہ وہ سونے کی ناک بناکر نگالیں۔ (سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن الترذي رقم الحديث: ° ۷۷ سنن انشائي رقم الحديث: ۱۷۵، منذ احدج ۵ ص ۱۲۳ مصنف ابن ابي چيب ۴۵ ص ۹۹ مه مند ابويعلى رقم الحديث: ٥١١ المعجم الكبيرن ١٥ قم الحديث: ٩٠ ٣٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٥٣١٣ من بيعتي ج٢ص ٣٥٥) نابالغ لؤكول كو

سونااور ریشم پهرنانا مکروه ب- (بدایه اخیرین ص ۵۵۴، مطبوعه مکتبه شرکت ملمید ملتان) زیورات کی زکوۃ کے متعلق احادیث اور آثار

ممرو بن شعیب اپنے والدے او روہ اپنے دادار صی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ

Marfat.com

ملم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بٹی تھی اور اس کی بٹی کے ہاتھ میں سونے کے مونے مونے کنگر ، تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا: کیاتم ان کی ز کو قادا کرتی ہو؟اس عورت نے کمانسیں! آپ نے فرمایا کیاتم اس سے خوش ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تنہیں ان کے بجائے آگ کے کنگن پہنادے ، پھراس عورت نے ان کنگنوں کوا مار کر نبی صلى الله عليه وسلم كے سامنے ركھ ديا اور كمايد الله اور اس كے رسول كے ليے ہيں -

(سنن ابوداؤور قمالحدیث: ۱۵۶۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۳۲۵ منداحمه ج۲م ۲۵۸ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٧٥٠٤ ، مصنف ابن الي شيب ج٣٣ ص ١٥٣ حليته الاولياء ج٥ ص ٢٣٣٠ سنن جيعتي ج٥ ص ١٩٩- ١٩٨ شرح السنه رقم

امام ابن القطان نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے 'امام منذری نے مختصر سنن ابو داؤ دمیں لکھا

ہے اس صدیث کی سند میں کوئی مقال نہیں ہے کیونکہ امام ابوداؤ دیے ابو کامل جمد ری اور حمید بن مسعدہ ہے روایت کیا ہے اوروہ تقاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میرے ماس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگو ٹھیاں دیکھیں، آپ نے فرمایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کمایار سول اللہ! میں نے ان گوٹھیوں کو زیب و زینت کے لیے بہناہے' آپ نے یوچھاکیاتم ان کی ز کوۃ ادا کرتی ہو۔ میں نے کمانہیں! آپ نے فرمایا

تہیں دوزخ کے عذاب کے لیے بیر کافی ہیں۔ (سنن ابوداؤر رقم الحديث: ١٥٦٥ عاكم نے كما سيمين كى شرط كے مطابق بير حديث صحيح ب المستد رك جام ١٩٩٠-٣٨٩، سنن

وار تعنی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن بیهتی جهم ۱۳۹۰ حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیان کرتی بین که میں سونے کا زیو رہنے ہوئے تھی میں نے عرض کیایار سول اللہ ! کیا بیہ

كنز ب ؟ (وه جمع كيابه واسوناجس بر دوزخ كے عذاب كى وعيد ب) آپ نے فرمايا جو زيو رز كوة كے نصاب كو بہنچ كيااو راس كى

ز کو قادا کردی گئی تووہ کنز شیں ہے۔ (مغن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۶۳ ماکم نے کمایہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے 'المستد رک ج اص ۴۹۰ سنن بیمتی

حضرت اساء بنت بزید بیان کرتی میں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سونے کے کنگن پنے ہوئے تھے۔ آپ نے بوچھاکیاتم دونوں ان کی زکوٰۃ اداکر تی ہو؟ہم نے کمانسیں! آپ نے فرمایا کیاتم کواس کاخوف نسیں ہے کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے کنگن پہنادے! تم دونوں ان کی زکڑ ۃا دا کرو۔

(مند احمد ج٦٥ هل ٢٦١ عزه احمد زين نے کمااس کی شد حسن ہے، مند احمد رقم الحدیث:٢٤ ١٣ ١/ ١٠ ارالحدیث تا هره اسند احمد رقم الحديث:٢٨١٦٦ عالم الكتب)

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه نے حضرت ابو موٹی اشعری کو خط لکھاکہ تمہاری طرف جو مسلمان عور تیں میں ان کو حکم دو که وه اینے زیو رات کی زکو قا داکریں - (مصنف ابن ان شیبٹ ۳ ص ۲۷، مطبوعه ادارة القرآن کرا تی، ۴۰ ۴ اهـ) حضرت ابن مسعود نے فرمایا: زیو رات میں ز کو ہ ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:۵۷- ٢- المعجم الكبير رقم الحديث: ٩٥٩٣ . محمع الزوا كدن ٣٩٥س ١٤)

## زبورات كى ز كوة ميں ندا بب نقهاءاور بحث و نظر

امام مالک' امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شاقعی کے نزویک زبورات پر زکوۃ نہیں ہے۔ امام ابو حذیفہ کے نزدیک زبورات پر زکوۃ ہے اور امام شاقعی کارائ قول جھی بھی ہے۔

علامداین قدامه صبلی متونی ۱۳۰ه کلصته مین:

علامه ان خدامه ای حون ۱۰ ه چه په ین. ظاهر زند به به به که عورت که زند دات پر ز کوه نهیں ہے -امام مالک اور امام شافعی کابھی نہی مسلک ہے اور حضرت

عمر ٔ حفزت ابن مسعود ، حفزت ابن عباس ، حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهم اور تابعین مین سے سعید بن مسیب ، سعید بن جبیر ، عطاء ، مجابه ، عبدالله بن شداد ، حابر بن زید ، ابن سیری ، میمون بن مهران ، زهری ، ثوری اور اصحاب ۱۰ نرکانظ سید سرکه : ۱۰ مارد ، شرخ فقد سے دالمنفی ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۳۶ ، مطبع ، ۱۰ الله سید ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ،

رائے کانظریہ سے سے کہ زیو رات میں زکو قہے۔(المفنی ۲۳ ص۳۲۳ مطبوعہ دارانکر ہیروت،۵۰۰اھ) ائمہ مثل شکی طرف ہے دلاکل دیتے ہوئے علامہ این قدامہ صنبل ککھتے ہیں:

امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارچ صحابہ کہتے تھے کہ زیو رات میں زکوۃ شیں ہے اور زیو رات کوعاریتاً دینانی ان کی زکوۃ ہے ، نیز عافیہ بن ایو ب لیٹ بن سعد سے وہ ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیو رات میں زکوۃ شیں ہے علاوہ از میں زیو رات کو مباح استعمال

کے . کیے رکھاجا آ ہے اس لیے اس میں زکو ۃ واجب نئیں ہے جس طرح کام کاج کی چیزوں میں اور استعال کے کپڑوں میں زکوۃ نئیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے اس مسلم پر بحث کرتے ہوئے ہماری پیش کردہ صحح السند ابوداؤ د کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کاکوئی جواب نسیں دیا و راگر پانچ صحابہ اس مسلمہ میں زکوۃ کے قائل نسیں قوپا کچ سے زیادہ صحابہ اس مسلمہ میں وجوب

، من مون بوزی سیرار در در در پیچی خام بدر است مستود ، حضرت این عباس ، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ، حضرت ز کوة کے قائل ہیں مثلاً حضرت عمر، حضرت این مسعود ، حضرت این عباس ، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ، حضرت ابو موک اشعری اور حضرت زینب زوجه این مسعود رضی الله عنم اوران کی فقابت ان صحابه سے زیادہ مسلم ہے جو ز کوة کے

ابومو می استفری اور مصرت زینب زوجه ابن مسعود رسی الله موادران می صابت ان حاب سے زیادہ سم بے جو ر یوہ سے قاکل نمیں ہیں - علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کاذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اساء رضی اللہ عنهم میزید بھی قاعدہ ہے کہ جب حلت اور حرمت میں تعارض ہو تو ترجیح تحریم کو ہوتی ہے۔

ائمہ شاشہ کی دو سری دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت جابرے مروی ہے 'اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابو بکراحمہ بن حسین بیعتی متوفی ۲۵۸ھ لیکھتے ہیں:

حضرت جابرے مردی ہے زیو رات میں ز کو ۃ نہیں ہے ، یہ صرف حضرت جابر کاقول ہے ، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ عافیہ بن ایوب نے ازلیث از ابی الزمیراز جابراس کو مرفوغاً روایت کیا ہے اس کی کو کی اصل نہیں ہے۔

(معرفة السن والآثارج ٣٩٨-٢٩٩ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٧١٢ه)

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ میں جو کام کاج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ احادیث محیحہ کے مقابلہ میں متروک ہے۔

مُوا خرُّ كامعنی

ادرتم اس میں کشتیوں کودیکھتے ہوجو پانی کوچیرتی ہوئی چلتی ہیں۔

اس آیت میں الله تعالی نے پالی کوچرنے والی کشتیوں کوموا خر فرمایا ہے اور موا خرے معیٰ حسب ذیل ہیں:

نہ جائے اور اس نے دریا اور راہتے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو O اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں ہے ست کا

تعین کرتے ہی (النی : ۱۲-۱۵) زمین پر بیاز وں کانصب کرنااس کی حرکت کے منافی نہیں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:ان تیمید بیکہ اس کامعنی ہے کسی بری چیز کالمِنااوراس کاحرکت کرنا' اس آیت کالفظی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر بہاڑوں کو اس لیے نصب کیاہے تاکہ وہ ملے اور حرکت کرے '

حالا نکه مقعود سیب که وه نه بلے اور حرکت نه کرے اس کیے یمال پر لفظ لا محذوف ہے - اس کی نظیریہ آیت ہے: يسيين السله لسكسه ان تبضيلوا- (التساء: ١٨١) اس كالفظى معنى ہے: الله تمهارے ليے بيان فرما تاہم تأكمه تم تمراه بو

مالا نکه مقصودیہ ہے کہ تاکہ تم محراہ نہ ہوا پہال بھی اسی طرح لامحذوف ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:اوراس نے زمین میں روای کوڈال دیا ، روای کالفظ رسوسے بنا ہے -الم خليل بن احمد الفراميدي المتوفى ١٥٥ اه لكصة من

رسايرسوكامعنى بي كسي شخص كومحكم اورمضبوط كرنا رسوت المحديث كامعنى بيس في بات كو پخته كيا، وساال معسل کامعنی ہے بہاڑ کی جڑ زمین پر ثابت ہے، اور دست السفینة کامعنی ہے جماز نظرانداز ہوا اور اب ادھر ادهر و ولتانميس ب- (كتاب العين جاص ١٥-٤ مطبوعه ايران ١٣١٣ه)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٥٠١ه كصفح بين:

رساكامعنى بي كسى چيز كا البت بونا، قدور داسيات (سا: ١٠٠) كامعنى بي يولهول يرجى بوكى و يكس اور دواسسى شامسخات (الرسلات: ٢٥) كامعنى يمضوط بهار - (الفروات جام ٢٥٩، مطبوعه كمتبدزار مصطفى الباز كمد كمرمد ١٨١٨ه) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر جماری پہاڑنصب کرویئے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے، اور اپنے

محور پر گروش کرتی رہے اور اس سے ادھرادھرنہ ہٹ سکے۔ زمین، چاند اور سورج کی حرکت کے حباب ہے سائنس دان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاندگر بن کب ہو گااور سورج

كوكر بن كب مك كاوران كاحساب اس قدر صحيح بهو آب كدوه كئ كئي ميني اور بعض او قات كئي كئي سال بيلے بتاديتے بيں كه فلال مارج کواتنے بح کراتے منٹ پر سورج یا چاند گر بن ہو گااورا تی دیر تک گر بن نگار ہے گا اور فلال ملک میں بیہ گر بن اشخوقت پر د کھائی دے گااور فلال ملک میں ہے گر بن اتنے وقت پر د کھائی دے گا' اور ان کا بیر حساب اتنا حتی اور درست

ہو آے کہ آج تک اس میں ایک سینڈ کابھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گر بن کامعیٰ ہے ذیمن اور سورج کے درمیان جاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر باریک نظر آنا، عوبی میں اس کو کسوف شمس کہتے ہیں۔ (اردولغت ن ۱۴ م ۱۵۵) ابھی چند ماہ پہلے سورج کو گربن نگا اور مغرب سے بچھ دیر پہلے سورج پاریک ہونا شروع ہوااور رفتہ رفتہ سورج مکمل باریک ہو گیااور تقریبایا نج منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کامشاہِرہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی ماہ پہلے بتادیا تھا کہ کرا چی میں فلاں بارج کواتی دیر کے لیے اشنے ج کراہتے منٹ پرسورج تکمل ناریک ہوجائے گام سائنس دان نہ جادوگر ہیں نه غیب دان ہیں ان کی مید پیش گوئی ان کے حساب پر جنی ہے ، وہ زمین ، چاند اور سورج کی حرکات کا تکمل حساب رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا بھی صحیح حساب رکھتے ہیں اس لیے ان کو معلوم ہو آہے کہ چاند کس بارج کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حاکل ہو گااور کتنی دیر حاکل رہے گااو رانسیں تمام دنیا کے نظام الاو قات کابھی علم ہو تا ہے اس لیے وہ بہت پہلے اہے حساب سے بتادیتے ہیں کہ فلال ناریح کواتنے بجے سورج کو گربن گلے گااورا تی دیر رہے گا'ای طرح چاند گر بهن کامغی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حاکل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کلی طور پر ناریک ہو جائے ، ابھی چند ہفتہ پہلے جاند کو گر ہن لگا و ریاکتان میں رات کو دس جج جاند مکمل طور پر "ماریک ہو گیاتھا" اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا ویا تفاکہ فلاں ماری کو اتنے بجے چاند گرین کے گااور فلاں فلاں ملک میں اتنے اتنے بجے نظر آئے گااور اس کی بی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کاعلم ہو تاہے اوروہ اس حساب ہے جان لیتے ہیں کہ فلاں تاریج کواتنے بیچے زمین چاند اور سورج کے درمیان حاکل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حاکل رہے گی اور تدریجاً حاکل ہوگی اور کس وقت کھمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علاء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اوروہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور جاند کی حرکت اور اس کی رفتار کاسائنس دان حساب رکھتے ہیں وہ اس کی کیاتو جید کریں گے کہ سائنس دان ہفتوں اور میینوں پہلے سور ن اور چاند کے گرین ہونے اور ان کے نظام الاو قات کی بالکل ٹھیک چیش گوئی کرتے ہیں اور آج تَك ان كى پيش گوئى غلط شيں ہوئى كياوہ سائنس دانوں كو جاد و گرياغيب دان گر دانتے ہیں! اس دور میں سائنس کی جنتی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان ہے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے او قات ہے نماز

سار القران

رایت عطافرمائے ، سرحال اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر بہاڑوں کو نصب کردیا تاکہ وہ اپنے مدارے ادھر ، ادھرنہ ہو' یہ آیت زمین کی گردش کے منافی نہیں ہے اور نہ زمین کے سکون کو مشکز م ہے۔

دنیاور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔

راستوں میں نشانیاں بنانے کامطلب میہ ہے کہ تمام رائے ایک جیسے سید ھے اور سیاٹ نسیں ہیں 'اور پوری زمین کو

ا یک ہموار میدان نہیں بنایا ، بلکہ کمیں انواع واقسام کے جنگل ہیں ، کمیں اونچی نیچی بگڈنڈیاں ہیں ، مختلف الرح کے جھوٹے بزے پیاڑوں کاسلسلہ ہے، کمیں دریا ہیں کمیں میدان ہیں، کمیں چیشے ہیں اور کمیں آبشار ہیں،اور بیر سب س لیے ہیں کہ تہمیں راستوں اور مقامات کی نشانیاں متعین کرنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ میں تمام مکان ایک ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار ر قطار ہے ہوئے ہوتے ہیں کوئی معمان وہاں جائے اور اس کومکان نمبر بھول جائے تو وہ مطلوبہ مکان تک نسیں پہنچ سکتا، میرے ساتھ خود ایک مرتبہ برشل میں بیہ واقعہ ہوچکا ہے، غرض اللہ تعالیٰ نے راستوں اور گزر گاہو یہ میں ایسی قدر تی علامتیں بنادی ہیں جن سے انسان این مطلوبہ جگد کی نشانیاں متعین کرسکتا ہے۔

نیزانند تعالٰ نے فرمایا:اورلوگ ستاروں ہے سمت کانعین کرتے ہیں'اس نعمت کی قدرانسان کواس وقت ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی لق و دق ریگستان ہے ہو' اس وقت وہ صرف ستاروں ہے اپنی منزل کانعین کر تاہے یا سمند ری سفر میں انسان کواس عظیم الشان نعمت کا حساس ہو باہے ' کیونکہ وہاں پر اور کوئی علامت اور نشانی نمیں ہوتی جس ہے وہ اپنی منزل کی شاخت کر سکے ، سوجمال راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شاخت کے لیے کوئی قدر تی علامت نسیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمند روں میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسان پر ستار دں کا جال بچیار کھ ہے اور قدیم زمانے

ہے لے کر آج تک ان ہی ستاروں کے سیارے مسافرانی منزل کی طرف روان دوان ہوتے ہیں۔ یماں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انڈر تعالی نے جب انسان کے دنیاوی سفرمیں اس کی رہنمائی کے اتنے اتظام کر رکھے ہیں اتودہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی ہے کب غافل ہو سکتا ہے اس نے سفر آخرت میں اسان ک رہنمائی کے لیے انبیاءاور رسل بھیج ' کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ ہردو رمیں مجددین اور نیک اسانوں کو پیرا پردوانسا و ب کو بھلائی اور بڑائی کے راستوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں اور اس کو نیکی کی تعقین کرتے ہیں اور اس و بڑائی ہے متنفر سرت رہتے ہیں ملکہ خودانسان میں عقل و خرد رکھی جواس کو بڑے کاموں ہے رو کتی ہے 'اس کے اند رسمیر ں طاقت پیدا اُن جواس کوبڑائی پر طامت اور مرزنش کر تارہتاہے۔اللہ تعالی نے تواپیغے رحم و کرم ہے ہماری دنیااور آخرت کی رہنمانی کے لیے ذرائع اوروساكل مساكردي من ميداوريات بكه بم خودان ذرائع اوروساكل سے استفادہ نه برين اور نبل ك بجائ

بدی اور بدایت کے بجائے گمرای کو اختیار کرلیں! الله تعالیٰ کارشاد ہے: سوجو(اتن چیزیں) پیدا کر آہے کیادہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ ریح ' بن بیاتم

تقیمت حاصل نهیں کرتے! ٥ (النحل: ١٤) اس کائنات کی تخلیق ہے اللّٰہ تعالٰی کے وجوداوراس کی توحید پراستدلال

اللَّه تعالَى نے اپنے وجوداورا نی توحید برانی تخلیق ہے استدلال فرمایا:النجا: همیں ذَکر فرمایا کہ اس سان و ظفہ <u>ے پیدا فرمالیا اور ریہ اس کے</u> وجود اور الومبیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوندے جیتا ہو کتا اسان بنا یا ور اس کو

ا تی ذبنی اور جسمانی طاقت عطای کداس نے بحو دیر کو مسٹو کرلیا کی النی : ۸-۵ شی فرمایا: اسنے چوپایوں کو پیدا کیا جن کے اون میں تمہارے نے اس بی بیٹھوں میں تمہارے لیے سواری اون میں تمہارے لیے برائی غذا ہے، جن کی بیٹھوں میں تمہارے لیے سواری ہوا اون میں تمہارے لیے دو شی اور فرحت کا موجب ہے، گیرانی نا : ۱۰ ہیں بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے چینے کے لیے اور تمہاری ذراعت کی سیرانی کے لیے آسمان سے پائی نازل فرمایا اور انتحل : ۱۳ میں فرمایا: اس نے تمہارے چینے کے لیے اور تمہاری ذراعت کی سیرانی کے لیے آسمان سے پائی نازل فرمایا اور انتحل : ۱۳ میں فرمایا: اس نے تمہارے لیے کو ناگوں اقسام کی مختوبیدا کی النجی : ۱۳ میں فرمایا: اس نے مسئدر میں تمہارے لیے کو ناگوں اقسام کی مختوبیدا کی النجی : ۱۳ میں فرمایا: اس نے مسئدر میں تمہارے لیے کو ناگوں اقسام کی مختوبیدا کی النجی : ۱۳ میں فرمایا: اس نے تر تازہ گوشت پیدا کی اور تمہاری ذیئت کے لیے اس میں انواع و اقسام کے ذیو رات رکھی اور تمہاری منازے کیا تاکہ دوا بی فرمایا کہ اس نے سندر کے پائی میں تمہارے لیے کشتیاں اور جمازینا کے اور اس نے ذیمین پر پیاڑوں کو بنایا تاکہ دوا بی گردش کے دوران اپنے محورے نہ جس سے ان کی سال میں خوالیا: اس نے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ ریگتانوں اور سمندروں میں دوران سفر تمہارے لیے منزل کانسین آسمان ہوا ورانولی : ۱۲ میں بی تاکہ ریگتانوں اور سمندروں میں دوران سفر تمہار کیا بی منزل کا سراغ نگا سکو :

اب دیکھویہ اللہ کی تخلیقات ہیں کیایہ تخلیقات اللہ کے وجود اوراس کی وحدانیت کا پائنس دیتیں کیا کوئی شخص ہے اللہ کہ کہا ہے کہ یہ سب چزیں خود بخود ہو وہ کی گر تاہے کہ یہ سب چزیں خود بخود ہو اگی ہیں اگر کوئی شخص بید دعویٰ کر تاہے کہ یہ سب چزیں خود بخود ہی آئی ہیں اگر کوئی شخص بید دعویٰ کر تاہے کہ یہ سب چزیں خود بخود ہی تو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہوں ہیں کہ اللہ تو اللہ کہ ہوئے تولیدی نظام کا کیوں محتاج تھ ہو فخص بید کہتا ہو کے تو بحض بید کہتا ہو کہ ہوئی اللہ اور تسلس نہیں ہو آئی ہو کہ کہتا ہو کہ ہو گئی کا فراواں کا کات کے بات ہیں کہ کس کا بدد عویٰ ہے کہ اس کا کات کے بنانے میں یہ کا کانات کی فداوں کو بھوئی کا فراواں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کا بدد عویٰ ہے کہ اس کا کات کے بنانے میں اس کاد خل ہے آگیا ہے۔ قرآن مجید کے اور گوئے بحت ہیں کہ کس کا بدد عویٰ کیا تھا کہ اور کو بھیل کا در خل ہے اگیا ہے۔ قرآن مجید کی فار آئی ہے۔ یہ معلوم ہو تا ہے کہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا کات کو پیدا کرنے واللہ 'جب حضرت ابراھیم علیہ السلام نے اس سے یہ فریانا گریہ بات ہو تو رہ کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تووہ مہموت ہو گیا ہے جو مورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تووہ مہموت ہو گیا ہی گھر نمرود تو عرب تاکہ موت مرکیااور خداوہ ہے وہیشہ سے ہواور ہیشد رہے!

ادراگر کوئی شخص سید کے کہ کچھ غیر حرثی قوتیں ہیں جنہوں نے مل کراس کا نئات کو بنایا ہے قوہم کہتے ہیں کہ جب اللہ اتعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کراور کتابیں نازل فرما کر میہ اعلان کیا کہ وہ تنہا بالشرکت غیراس کا نئات کو بنانے والاہ تو انہوں نے اس نائم کی بھر اپنے نمائندے بھیج کر اللہ تعالیٰ کے دعویٰ تو حید کو رد کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنی خدائی پر کوئی دلیل کیوں نہیں قائم کی بھر ہم بغیر کسی بربان اور دلیل کے بلد بغیر کسی خدائی بیا خوائی میں شرکت کیوں مائیں ! جائیا جس ہم بغیر کسی بربان اور دلیل کے بلد بغیر کسی خدائی ہے ہو اس کا نئات کے تمام نظام میں مکسانیت کیوں چیز کے بنانے میں کئی لوگ شریک ہوں ان میں ضرو راختلاف بھی ہو تاہے ، پھراس کا نئات کے تمام نظام میں مکسانیت کیوں ہے ؟

' الله تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور تو حید پر ان تمام تخلیقات کو بطور ولیل چیش کیاا ور بواللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو خالق ہا تا ہے' اس کی کون می تخلیق ہے اور اس نے کیا ہمایا ہے!

اللَّه تعالَى كَاارشاد ب: اورآگرتم الله كي نعتول كوشار كرو توشار نه كرسكو كے "بے شك الله ضرور بهت بخشخه والا

نمایت رحم فرمانے والاہے O(النحل: ۱۸) الله تعالیٰ کی نعمتوں کاعموم اوراس کے ساتھ مغفرت کا رہاط

اس دنیامیں کی قتم کے لوگ ہیں، بعض و ہرہے ہیں جو مرے ہے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض شرکین ہیں جواللہ کے وجو دک تو قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت ہی چیزوں کواللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ بعض عصاة مومنین (گناه گار مسلمان) میں جواغواء شیطان یا نفسانی لغزشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورز 'ی

لرتے رہتے ہیں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہیں <sup>،</sup> لیکن ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں کو ہی نعتیں عطافرما آبواوراً بيغ منكرون،مشركون اور گناه گارون كومحروم ركهتابو؛ ند كورالصدر آیات میں جن نعتوں كابیان ہے ان میں مومن اور کافراور مُطیع اورعاصی کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں کیا گیاہ انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے'اگر چند منگ کے لیے بھی ہوا نہ ملے توانسان مرجا کمیں اللہ تعالی کابے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان عام اور ار زال بنادیا ہے، فضامیں ہوا کے سمند ر روال دوال ہیں اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے

ہوامیسرے'اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے'اس کی ضرورت ہوا کی بہ نسبت کم ہے تواس کی ارزانی بھی مواكي برنسبت كم ب-اى حكمت ببتدرت ودسرى نعمتول كافيضان ب-

الله تعالی نے اپنی غیرمتنای نعمتوں کاذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کابھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں یہ جایا ہے کہ کوئی دہر میدیا مشرک جو ساری عمرا نکار خدااور شرک میں زندگی گزار بارہا ہواگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک ہے نائب ہو کر کلمہ پڑھ لے نوانلہ تعالیٰ اس کی ساری عمرے کفراور شرک کواس ایک کلمہ کی وجہ ہے معاف کر دیتا ہے اور اس پراپی جنت حلال کردیتا ہے' ای طرح حرص و ہوااور نفس پرستی میں ڈوباہوا گناہ گارانسان جب صدتی دل ے پائب ہو جانئے نواللہ تعالیٰ اس کومعاف کردیتاہے اوراگر توبہ کے بعدوہ پھر لغزش میں پڑجائے اور پھرمعافی النگے تووہ پھر

معاف فرماديتا ہے، يہ كتني عظيم نعمت ہے ادر كتني عظيم مغفرت ہے! نعتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا س لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعتوں کاشکرا دا کرے اور

نعتیں جتنی ہوں شکر بھی اتناکرنا چاہیے اور جب اس کی نعتیں غیر متناہی ہیں تو اس کاشکر بھی غیر متناہ کرنا چاہیے 'اور انسان **منای وقت میں غیر منانی نعمتوں کا شکر آدانمیں کر سکتا ہیا اس کی استطاعت میں بی نہیں ہے اس لیے ساتھ بی اپنی مغفرت** اور دحمت کابھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کماحقہ شکرادانہ کر سکوتو دہ غفور رحیم ہے 'نیزاس میں بیر بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاعت کرنے کے گناہوں کا مرتکب بوجائے تو وہ اللہ تعالی کے کرم ے مایویں نہ ہو' وہ صدق نبیت ہے معافی مانگے' اللہ اس کو معاف کر دے گا' نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ مزیر نعمتوں اور انعامات ہے بھی نوازے گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل جانے کے لیے ابراهیم: ۳۳ کی تفییر کامطالعہ فرما کیں۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اوراللہ جانا ہے جو کچھ تم چھیاتے ہواور جو کچھ نم ظاہر کرتے ہو 🔾 (النحل: ٩١)

کافروں کوان کے کفرکے باوجو د تعتیں عطافرمانے کی توجیہ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ظاہری گفرکے علادہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

<u> خلاف طرح کی سازشیں چھیائے رکھتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ تمہارے خاہری کفر کو بھی جانا ہے اور باطنی</u>

ساز شوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کادو سرا محمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی دہریوں اور مشرکوں اور نافر ہائوں پر جو مسلسل تعمتوں کی بارش فرمار باہب اس سے دوہ یہ تسجیس کہ اللہ تعالی کو ان کے نفراور ان کی سرکشی کا علم نہیں ہے، وہ فاہراور چھی ہوئی ہریات کا جانے والا ہے، اور ظلم اور سرکشی کے باوجود اس کا نعمتیں عطافر بانا سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدراج ہے اور ان کو ڈھیل وینا ہے، اور ظلم اور سرکشی کے باجہود اس کے کمی بندہ کو دنیا ہے نہ آخرت ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ابنی آخرت ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ابنی آخرت تو خود ضائع کر دی تو اللہ تعالی نے چابا کہ کم از کم بید لوگ دنیا ہے تو محروں اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچنی کی دور مسلم کو رہا ہو ہا کہی تو از آ مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کے اظاری ایسے بیں کہ وہ مشکروں اور مخالفوں کو بھی تو از آ ہے تو انسیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو محاف کر دیں اور در گزرے کا م لیں اور اللہ کے اظارق سے متحل ہو جا ہی نہ در کھر سے جب کہ اس ہے کہ کا امراد رباطن کی اور اس آیت کا تیم اور ان کو کی جیز ہے کہ خار بخوں کی بچر کے ظاہر اور باطن کی جائی کی شان میہ ہم کہ اس سے ظاہراور باطن کی کوئی جبڑی نے اس مور قبا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوروہ جن غیرالله کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نمیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں 0وہ مِرُدہ ہیں زیدہ نمیں ہیںاوروہ نمیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے 10ابھی : ۲۰-۴۰)

بٹنوں کے خد ااور سفار تنتی ہوئے کاابطال سابقہ آیات میں امند تعالیٰ نے اپنی بکٹرت تخلیقات ذکر فرہائی تھیں ادر ان تخلیقات ہے اپنی الوہیت اور توحید پر

استدلال فرمایا تقا،مشرکین مکنه پھرکی ہے جان مور تیوں کی عبادت کرتے تھے اوران مور تیوں کواس جمان کاپیدا کرنے ، پالنے والااور خدامانے تھے 'ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے 'ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام ہاتوں کارو فرمایا ہے۔

سیک اللہ وہ پہلے اللہ تعالی نے فرمایا: دہ مُرت کی چیز کو بیدا نمیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا مخلوق نمیں ہو آبلکہ وہ ساری کا نکات کا خالق ہو آب بے چرفرمایا: دہ مُردہ ہیں زندہ نمیں ہیں اور خدا زندہ ہو آب مُردہ نمیں ہر آناس کے بعد فرمایا: اور وہ نمیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائمیں گے۔ مشرکین سے عقیدہ رکھتے تھے کہ سے بُٹ قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اللہ تعالی نے بتایا ہے سفارش کیا کریں گے 'میر تو ہے بھی نمیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی ان کو کب اضابے جاتے گا۔ امام

سے مهمد عن سے ہمونیہ مصار ک میں کریں ہے میں جو میں کی جائے نہ میا گئے جب جوں ان و ب اسوباب مدوم رازی ادر علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنتوں کو اٹھائے گا ان کے ساہتم اروا تہوں کا دران کے شیاطین ہوں گئے بھران سب کودوزخ میں ڈالنے کا تھم دیاجائے گا۔

ۇالىدىن يىدى ون مىن دون الله كى دە تقىير جوستىد مودودى نے كى

ہم نے جھینے کر کیا ہے کہ والمدین بید عون صن دون الملیہ الآبیہ۔اوروہ جن غیرائفد کی عبادت کرتے تھے الخ۔اس ہے مراہ بُت میں' تمہم تدیم اور ممتند مفسرین نے والمذین بید عون میں دون الملیہ کی تغییر بُتُوں کے ساتھ کی ہے لیکن اس ہے برنیان سیّد اوالا ملی مودود دی متوفی ۱۳۹4ھ نے اس کی تغییرانمیاءاور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انمیاءاور اولیاء کوپکارتے ہیں انہوں نے اس پکارنے کو عمادت قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

یہ افواظ صاف بتار ہے ہیں کہ یمال خاص طور پر جن بناد ٹی معبود دن کی تردید کی جار ہی ہے وہ فرشتے یا جن یاشیاطین یا لنزی اور پقر لی مورتیاں نمیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں'ان پر امسوات عیسے

نبيان القرأن

احباء کااطلاق نہیں ہوسکتا اور لکڑی بھرکی مورتیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کاکوئی سوال نہیں ہے اس لیے میا يىشىغە ون ايدان يىسىغىشون كے الفاظ انتىن كچى خارج از بحث كرد - يىتى بىن - اب لا محاله اس آيت ميں المديس يىدى. رمس دون المله مع مرادوه انبياء٬ ادلياء٬ شهداء صالحين اوردو سرے غير معمولي انسان ،ي ٻس جن كوغال معقد بن دا ،،مشكل كشا، فریادر س غریب نواز ، تینج بخش اور نه معلوم کیا کیا قرار دے کر ۱۰ پنی حاجت روائی کے لیے ریار ناشروع کر ڈیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی میہ کے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں یائے جاتے تھے ، تو بہم عرض کریں گے کہ یہ جہلیت عرب کی ناریخ ہے اس کی ناوا قفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھالکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل رہید، کلب، تغیب، تضامه ، کنانه ، حرث ، کعب ، کنده و غیره مین کثرت سے عیسائی اور یمودی پائے جاتے تصاور میدونوں ندا بہبری طرح انہیاء ، اولیاءاور شداء کی پرستش ہے آلودہ تھے ، بھرمشر کین عرب کے اکثر نہیں توبہت ہے معبود وہ گزرے ہوئے انسان بی تھے ، جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنالیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ود 'سواع' بینوث' بیوق' نسریہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بُت بنا ہیٹیے، حفرت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف او رنا کلہ دونوں انسان تھے، اس طرح کی روایات لات منات او رعزیٰ کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشر کین کا بیہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور عزی اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاڑالات کے ہاں اور گرمی عزئی کے ہاں بسر کرتے تھے۔ سب حان ہو تعالمی عب ايسصفون - (تغنيم القرآن ج ٢ص ٥٣٠٠ - ٥٣٥٠ مطبور الهور ٢٠٠١٥٥)

ستيد مودودي كي تفسيربر بحث ونظر سيّد ابوالاعلیٰ مودودی نے جو والبذین یبدعیون مین دون البلیه کامصداق انبیاء 'اولیاء 'شمداءاو رصالحین کو قرار دیا پیر خالص تغییر بالرائے ہے، قدیم اور متند تفاسیر کے خلاف ہے، پہلے ہم متند تفاسیر کے حوالہ جات کے ساتھ والمدین یىدعون من دون المله کامعنی اوراس کاصیح مصداق بیان کریں گے اور احادیث صحیحہ سے انبیاء علیمم السلام اور اولیاء کرام کی وفات کے بعدان سے مدد طلب کرنے کا جواز بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں محققین علماء کرام اور خصوصاتید ابوالاعلی مودودی کے مسلم بزرگوں کی تصریحات نقل کریں گے اور مشکل کشااور فریا در س ایسے الفاظ کا ثبوت بھی ان ہی کے مسلم بزرگول ك دوالون يمان كري ك فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة بليق.

والذين يدعون من دون الله مين يدعون كالمحيح ترجمه عبادت كرنام يكارنانهين ب ستدابوالاعلىمودودي نےاس آیت میں یدعیون کاتر جمہ یکارتے ہیں کیاہے جبکہ ایسے مواقع پر یدعیون کاصحیح ترجمہ المعادت كرت إن شاهول الله محدث والوى متوفى ١١٥١ه اس آيت كرجمه من لكهة من

و آنانكه مع ير شند كافرال ايثال را بجزخد انع آفريد ند چيزے راوخود شان آفريده عيشوند-

اورشخ اشرف على تقانوي متوفى ١٣٦٣ه لكصة بن:

اور جن کی میدلوگ خدا کو چھو ڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نسیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔

اورسيّد محمود آلوي متوفي • ١٣٧هه اس آيت مِن والمدين يلدعون من دون المله كي تفسير مِن لَكِيت مِن: اوروہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہواے کفار! والالهة الذين تعبدونهم ايها الكفار

(روح المعاني جرسهاص ٢٤١ مطيومه وارالفكر بيروت ١٤١٧ه)

دراصل سیّد مودودی نے اس آیت میں بیدعیون کامعنی بکارتے ہیں اس لیے کیاہے کہ اس آیت کوان مسلمانوں پر

جیال کر سکیس جو اپنی مهمات میں انبیاء علیهم السلام اور اولیاء کرام کو پکارتے ہیں ' کیونکد اگر وہ اس آیت کامعنی عبادت کرنے تو چردہ اس آیت کومسلمانوں پر چسیاں نہیں کر سکتے تھے کیونگہ دہ انبیاء علیتم السلام اور اولیاء کرام کی بسرحال عبادت

وُاللَّذِين يدعون من دون اللَّهُ كامصداق اصنام اورجُت مِن انبياء اور اولياء نسي!

ستید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ یہال خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جارہی ہے وہ ککڑی یا پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحابِ قبور ہیں، لکڑی اور پھرکی مورتیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کاکوئی سوال نہیں ہے،اس

لي ما يستعرون ايان بسكتون كالفاظ الهيس بهي خارج از بحث كردية مين اب لامحاله اس آيت مين المدين يدعون من دون الله عمرادوه انبياء اولياء شمداء مالحين اوردو مرع غيرمعمولى انسان بي بي-

اب دیکھنے قدیم اور متندمفسرین نے الیذین پیدعون مین دون البلہ سے مراد کس کولیا ہے! امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفي ١٠٠ه ه اس آيت کي تفسير پس لکھتے ہيں:

الله تعالی ذکر فرما تاہے: اور تهمارے وہ بُت جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو' اے لوگو میہ معبود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں ' پس جو خود بنایا ہوا ہو ' اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کامالک نہ ہووہ کیسے معبود

اوراموات غيراحياءومايشعرونايان يبعثون كي تغيري لكصة من:

قاده بیان کرتے ہیں کہ بیب بت جن کی انٹد کوچھو ڑ کرعبادت کی جاتی ہے ، مردہ ہیں ؛ ان میں روحیس نہیں ہیں اور بیا ی یرستش کرنے والوں کے لیے کسی ضرراور تفع کے مالک نہیں ہیں - (جامع البیان جزیمام ۱۲۵ مطبوعہ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبدالرحن بن محمد بن ادريس را زي ابن الي حاتم متوفى ٢٥ هـ الصحيب:

قادہ نے کہایہ بُت جن کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے مرردہ ہیں'ان میں روحیں نہیں ہیں'الخ۔ ( تفسيرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٢٣٥٤) مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه ١٧١٧هـ)

امام عبدالرحن بن على بن محمد جو زى صبلي متوفى ٣٩٣ه لكصته بين:

اهوات غیسراحیاءاس سے مراد اصام (بُت) ہیں، فرائے کمااموات کامعنی یمان پر ہے ان میں روح نہیں ہے۔

مخش نے کماغیسراحیا، اموات کی ماکید ہے، اور مایسشعرون ایان بسعشون کی تغییر میں لکھتے ہیں: اس میں وو قول

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کها: اس سے مراد اصنام (بُت) ہیں ان کو آدمیوں کے مصفے سے تعبیر فرمایا ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ حشریں اصنام کو بھی اٹھائے گا' ان کے ساتھ روحیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین ہوں گے ، او روہ کفار کی عبادت ہے بیزار کی کا ظهمار کریں گے ، پھرشیاطین کواو ران بُتوں کی عبادت کرنے والوں کو دو زخ میں ڈالنے کا

(٢) مقالم في كمانومايسه عرون مراد كفارين وه نسي جائة كدان كوكب الساياجات كا-

(زادالميرج ٢١ص ٨٣٨-٢٣٥، مطبوعه كمتب اسلامي بروت ١٣١٢ه)

امام فخرالدین محمرین عمر را زی شافعی متوفی ۲۰۲ ه ک<u>صح</u>یس: تبيان القرآن

اس آیت میں اللہ نعالی نے اصنام (بُنوں) کی کی صفات ذکر فرمائی ہیں: (ا) وہ کسی چیز کو پیدا نسیں کرتے اور خو دیدا کے ہوئے ہیں- (۲) وہ مُردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اس کامعنی سے کہ اگروہ حقیقت میں معبود ہوتے تو زندہ ہوتے مُردہ نہ ہوتے حالانکہ آن اصنام (میوں) کامعالمہ اس کے برعک ہے۔ (۳) وصایت عرون ایسان ببعشوں وصایت عرون کی ضمیرامنام کی طرف او نتی ہے بعنی ہے بت نہیں جانتے کہ ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا۔

[ تفيير كبيرت ٤٥ ص١٩٦- ١٩٥٥ ملحصًا، مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت؛ ١٣١٥هـ) علامه ابوعبدالله محمين احمرمائكي قرطبي متوفي ٦٦٨ ه لكصة من:

اهوات غیسراحیهاءے مراداصنام(بُت) ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں اور نہ وہ ننتے اور دیکھتے ہیں ، یعنی وہ جمادات ہیں سوتم کیے ان کی غبادت کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بناء پران سے افضل ہو-وها بسند عرون اس کامعنی یہ ہے کہ بید

میت نہیں جائے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو آدمیوں کے صیفے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھاکہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبارے ان سے خطاب فرمایا - اور ایک تغییریہ ہے کہ قیامت کے دن ان بُتول کو اٹھایا جائے گا اور ان کی رو حیں ہوں گی اور وہ کافروں کی عبادت ہے بیزار ی کا اظهار كريس مح اورونيا ميں بير بت جمادين ميہ نہيں جائے كه ان كو كب اٹھايا جائے گا۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٠ص ٨٦-٨٥ مطبوعه دا را نفكر بيروت ١٥١٧هـ)

عافظ اساعيل بن عمربن كثيرشافعي دمشقي متوفي ٧٤٧ه لكصة بس: الله تعالیٰ نے بیہ خبردی ہے کہ بیہ اصنام (بمت) جن کی گفار اللہ کے سوا عمادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نسیس کر سکتے اور

وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: أَتَعُبُدُونَ مَا تَنْجِئُونَ . (الثُّفَّت: ٩٥) کیاتم ان بُتوں کی عبادت کرتے ہوجن کوتم خود تراشتے ہو۔

( تفسیراین کشین ۲ ص ۲۲۷ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۴۱۹ هه)

الله تعالی نے یہ بیان شروع کیا کہ اصنام کی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاج: ہیں تو وہ عبادت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ي اموات غيراحياء: يعنى يراصام مروه اجهام إن اوروماي شعرون ايان يبعضون كي تغير من لكت بن ان ب جان بتوں کو یہ بتاشیں ہے کہ جو کفاران کی عبادت کرتے ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(فتح القديريج ٣٣ ص٢١٦- ١٦٥ مطبوعه دا رالوفاء بيروت ١٨١٨ه)

جلدشثم

اس تفصیل ہے معلوم ہو گیا کہ تمام معتمد اور قدیم مفسرین نے والمذین ییدعون میں دون البلہ کامصداق بُتُوں کو قراردیا ہےاورستید ابوالاعلیٰ مودودی نے جواس کامصداق انبیاء 'اولیاء 'شیداءاو رصالحین کو قرار دیاہے بیران کی منفرد رائے

حفرت عبدالله بن عمررضی الله عنمافراتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں 'جو آیات کافروں کے متعلق نازل ہوتی میں وه ان کومومنین پرچسیال کرتے میں - ( میج بناری کاب است مابدة المصر تبدین بیاب ۲۱) فیت ل المنحوارج)

اور سیّد ابوالاعلیٰ مود د دی نے جو آیت بُتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کوا نبیاء' اولیاء' شہداءاور

صالحين پر منطبق كيا - انالله وانااليه داجعون ٥ تبيان القرآن

والبذيبن يبدعيون من دون البليه سے انبياءاور اولياء مراد لينے کے شبهات اور ان کے جو ابات سیّد ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ لکڑی اور پھرکی مورتیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کا کوئی سوال شیں

ہے۔ ہم متعدد مفسرین کے حوالوں سے لکھ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجتوں کو قیامت کے دن اٹھ یا جائے گا ان میں روح ڈالی جائے گی او روہ ان کا فروں سے بیز اری کا ظہار کریں گے جوان کی عبادت کرتے تھے 'او رحضرت ابن عباس

رضی اللہ عنماکی تفیرسیّد مودود ی کی تفیر پر بسرحال مقدم ہے ' نیزانہوں نے لکھاہے کہ وہما یہشعرون ایان یبعضون کے انفاظ انسیں بھی خارج از بحث کردیتے ہیں 'ستید ابوالاعلیٰ مودودی کی بید دلیل بھی صحیح نسیں ہے کیونکہ مفسرین نے اس کی

دو تفسیریں کی ہیں:ایک بیہ ہے کہ وصاب شعبرون کی ضمیر بُتُوں کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: بُتُوں کے

لیے ذوی العقول کاصیغہ استعال فرمایا ہے کیونکہ کفاران کے لیے علم، عقل اور شفاعت کرنے کاعقیدہ رکھتے تھے اور معنی بیہ ے کہ بُتُوں کوشعور نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا'او ردو سمری تفسیریہ ہے کہ ومیابیشیعیرون کی ضمیر بُتُوں کی طرف

لو ٹتی ہےاو ریب عبیّون کی ضمیر کفار کی طرف لو ٹتی ہے اور معنی یہ ہے کہ ریہ بُت نہیں جانتے کہ کافروں کو کب اٹھایا جائے گام اس کیے بیرالفاظ خارج از بحث نمیں ہیں۔

نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربعہ اکلب اتفلب وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور

یمودی پائے جاتے تھے'اور یہ دونوں نداہب بری طرح انبیاء'اولیاءادر شداء کی پرسٹش ہے آلودہ تھے۔ یہ استدلال بھی باطل ہے کیونکہ جن قبائل کامودودی صاحب نے ذکر کیا ہے یہ مدینہ اور اس کے مضافات میں تھے اور سور ۃ النجل کی ہے

اوراس میں مکہ کے مشرکین ہے خطاب ہے، یہودونصاریٰ کی اعتقادی خرابیوں پر مدنی سورتوں میں خطاب کیا گیا ہے۔ نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبودوہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے

جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنالیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ود ' سواع 'یغوث' یعوق' نسریہ سے صالحین

ک نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بُت بناہیٹھے۔ بیا استدلال بھی صحیح نہیں ہے کیونکد مشرکین نے صالحین کی فرضی صور تیں اور مور تیاں بنالی تھیں' وہ ان صالحین کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان فرضی صور توں اور مور تیوں کی عبادت کرتے تھے اور ان فرضی صور توں اور بُتوں کاان نیک بندوں ہے کوئی تعلق نہ تھا اللہ تعالٰ نے حضرت عود علیہ السلام کامید

قول نقل فرمایاہے: کیاتم مجھ ہےان ناموں کے متعلق جھڑتے ہوجو تم نے اور ٱتُجَادِلُوْنَنِي فِي آسُمَاء سَمَيْتُمُوها تمهارے بلب دادانے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں ٱنْتُهُ وَابَّأَوْكُمُ مَّانَزَّلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُلُطِين -

> کوئی دلیل نازل نہیں گی۔ (الاعراف: الم)

اللات العزى اوراله نات كاذكركرنے كے بعد اللہ تعالی فرما تاہے:

یہ صرف نام میں جوتم نے اور تمهارے باپ دادانے رکھ إِنْ هِمَ إِلَّا ٱسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا ٱنْتُمُ لیے ہں اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ وَأَبِنَاءُ كُمْ مَّنَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطُن اِنْ

صرف گمان کی اور ای نفسانی خواہشیوں کی بیروی کرتے ہیں-تَبَيَّيعُونَ إِلَّا النَّظِيُّ وَمَا يَهُوَى الْآنَفُسُ -

(النجم: ۲۳) علامه سيد محمود آلوي متوفى ٤٠ ١١ه اس آيت كي تفسير مي لكهة مين:

تسان القرآن

كفارنے جن اصنام كانام خدار كھاہے يہ محض اساء ہيں ان كاكوئي مسٹنی نسیں ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: مسات عب دون من دونه الااسماء (يوسف: ٢٠٠) تم الله كم سواجن كى يرستش كرتے بوده صرف اساء بس-

(روح المعاني جزي ٢٥٢م مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٧ه)

ہیں لیے مودودی صاحب کابیہ کمناصحیح نہیں ہے کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ خال ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کاکوئی نام والانہ تھا۔

مشرکین صالحین کی عبادت کرتے تھے اس پر مزید استدلال کرتے ہوئے سید مودود ی صاحب اس سیاق میں لکھتے ہیں

کہ یہ سب صافحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ مجت بناہیشے وہ لکھتے ہیں کہ حفزت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف اور تا ئلەدونون انسان تھے۔

حیرت ہے کہ ستید مودودی نے بُتوں کوصالحین قرار دینے کے وفور شوق میں اساف اور نا کلہ کابھی ذکر کر دیا حالا نکہ ہیہ صالح انسان نہ تھے بلکہ ید کارانسان تھے 'اساف اورنا کلہ کاذکر صحیح مسلم کی حدیث:۷۷ ۱۳ میں ہے 'اس کی شرح میں قاضی

عیاض بن موسیٰ اندلسی متوفی ۵۴۴ ہواوران کے حوالے ہے دیگر شار حین اساف اور ناکلہ کے متعلق لکھتے ہیں: مرد کانام اساف بن نقاد تھااور عورت کانام نا کلہ بنت ذئب تھا ان دونوں کا تعلق قبیلیہ جرھم ہے تھا' ان دونوں نے کعبہ کے اندر زناکیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مستح کر کے پھر ہنادیا اور ان دونوں پھروں کو کعبہ میں نصب کر دیا گیا ایک قول یہ ہے کہ ان کو صفااور مروہ پر نصب کردیا گیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں، پھر قصی نے ان کو وہاں ہے

نکالااورایک پھرکو کعبہ میں نصب کیااورا یک کو زمزم کے پاس' ایک قول ہے کہ دونوں کو زمزم کے پاس نصب کیا' اوران پھروں کے پاس قریانی کرنے اور ان کی عبادت کا تھم دیا ،جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتہ فتح کیاتوان پھروں کو تو ژو' ا۔ (ا كمال المعلم بغوائمه مسلم بيه بين ص ٣٠٣ المفلم بي عن ٨٥ ١٠٠ المسلم مع شرح النواوي ج٥ص ٧ ٣٠٠ اكمال اكسال المعلم بي من ٣٠٣ ما

ان دلا کل ہے معلوم ہو گیا کہ مشر کین مگہ انبیاء اولیاء شمداءاو رصالحین کی عبادت نسیس کرتے تھے ،وہ صرف ان ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے فرضی مورتیاں بنار کھی تھیں اور ناموں کا کوئی مسٹی نہیں تھا وروہ ان بد کار انسانوں کی عبادت کرتے تھے جن کو مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے چھر بنادیا تھا۔

انبياء 'اولياء'شهداءاو رصالحين كي حيات كاثبوت

سيّد مودودي لكصة مين: اب لامحاله اس آيت مين المذين يعد عنون من دون السلمه سه مرادوه المبياء اولياء شهداء ، صالحین اور دو مرے غیرمعمولی انسان ہی ہیں جن کوغالی معتقدین وا آنا مشکل کشا' فریاو رس' غریب نواز' عجج بخش اور نه معلوم لیاکیا قرار دے کرانی حاجت روائی کے لیے بکار ناشروع کردیتے ہیں۔

سیّد مودودی صاحب کاشمداء کو اموات غیبر احیباء میں شامل کرنا صراحتاً قرآن عظیم کے خلاف ہے' امتد تعالٰی شداء کے متعلق فرما آہے:

اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مُردہ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ يُفَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مت كهو، بلكه وه زنده بن مُرتم شعور نهيں ركھتے-اَمُوَاتُ مِلُ اَحْيامُ وَلْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ٥

(القره: ١٥٣)

نيزالله تعالى فرما آب:

تبيار التي آن

جلدششم

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَيُلُوْ افِي سَبِيل اللَّهِ اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کے گئے ان کو م رہ مگان (بھی)مت کرد بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو اَمُوَاتَا أَبُلُ اَحْيَا أَعْيِنَا وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزُقُونَ ٥

(آل عمران: ١٢٩) رزق دباطا آھے۔

اورانبياء عليهم السلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں کیو نکہ جن کی صرف موت فی سبیل اللہ ہے جبوہ زندہ ہیں توجن

كى موت اور حيات دو نول في سميل الله عب توه الإبطريق اولى زنده بين الله تعالى فرما ما بي:

قُلُ رازٌ صَلُوتِي وَنُسُرِكِي وَمَنَحْبَايَ آبِ كَيَ كَدَمِرِي نَمَازَادِر مِرَاجُو قَوَالْ اور مِيري زَمَلَ اورموت سباللہ ی کے لیے ہے۔ وَمَهَانِتِي لِللَّهِ رَبِّ النَّعْلَيْمِيْنَ - (الانعام: ١٦٢)

اور خصوصیت کے ساتھ قبر میں انبیاء علیم السلام کی حیات پر یہ حدیث دلیل ہے: اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دنوں میں سب ہے افضل جمعہ کا

دن ہے ای دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ای دن ان کی روح قبض کی گئ ای دن صور بھو نکاجائے گا ای دن لوگ بے ہوش ہوں گے، تم اس دن مجھ پر بکترت درود پڑھا کرو کیونکہ تمهاراد رود مجھ پر پیش کیاجا آہے۔ محابہ نے کہا: آپ پر ہمارا

درود کیے پیش کیاجائے گا علا تک آپ کاجسم بوسیدہ ہو چکا ہو گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا

حرام فرمادیا ہے - (سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۲۳۹۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۹۳۷۱۰۸۵

حافظ ابن كثيرشافعي اورمفتي محمد شفيع ويوبندي نے انبياء عليهم السلام كي حيات كي تصريح كي ہے۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمرين كثير متوفى ٢٥٧ه للصحيب: اللّٰہ تعالٰی نے اس آیت میں عامیوں اور گناہ گاروں کو ہیر ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطااور گناہ ہو جائے تو وہ

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آگراستغفار کریں اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے بید درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ ہے درخواست کریں اور جب وہ ایساکریں گے تواللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول

فرمائے گاکیو نکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والداو ربہت مہمان پائیس گے۔مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ ان میں اشیخ ابو منصور الصباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عصب کی میر مشہور حكايت ككھى بك كميس في صلى الله عليه وسلم كى قبر به يضابوا تقاله ايك اعرابي في أكركما: السلام عليك يارسول الله - ميس ف

الله عروجل كايدارشادساع: ولوانهم اخطله واانفسهم جماءوك الآبد - اورس آپ كياس آكيابول اوراپ گناہ پر اللہ سے استغفار کر تاہوں اور اپنے رب کی بار گاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھراس نے دو شعر ير هے:

> اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر میں جن کی خوشبو سے زمین اور نیلے خوشبودار ہوگئے

> میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں ای میں عفوہ اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے

بھروہ اعرابی جلاگیا عسب بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر مینوغالب آگئی، میں نے خواب میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ادر آپ نے فرمایا: اے عسب اس اعرابی کے پاس جاکراس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی

تبيان القرآن

ہے۔ ( تغییرابن کیٹر جام ۵۸۹ الجامع لاحکام القرآن ج۵ ص ۴۲۵ البحرالمجیطرج سوم ۱۹۶۳ بدارک التنزیل علیٰ ہامش الخازن جام ۱۳۹۰) مفتى محر شفيع متونى ١٣٩١ه لكصة بن:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو

مخص رسول الله صلَّى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہو جائے اور آپ اس كے ليے دعاء مغفرت كرديں اس كى مغفرت ضرور ہوجائے گیاور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی ای طرح آج بھی روضۂ اقد س پر حاضری ای تھم میں ہے 'اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عشی کی نہ کو رالصد ر حکایت بیان كي- (معارف القرآن ج ٢ص ٢٠٠ -٥٩٩ مطبوعة ادارة المعارف كراحي)

ان آیات احادیث اور ایسے علماء کی تصریحات ہے ، جن کی ثقابت ستید مودودی کے نزدیک بھی مسلم ہے ، یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیم السلام اور شمداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں 'اور رہے ادلیاء کرام اور صالحین سووہ بھی اپنی قبروں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور ای وجہ ہے ان کو قبروں میں تواب ہو تاہے بلکہ برزخی حیات کے ساتھ تؤ کفار بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اس وجہ ہے ان کو قبرول میں عذاب ہو آہہے٬اگر برزخی حیات نہ مانی جائے تو عذاب قبراور تواب قبركاكوكي معنى بى نسيس بي اس تفصيل سے واضح ہوگياكہ انبياء مشمداء اولياءاورصالحين كواموات عيسراَحسياء كا

مصداق قرار دیناباطل ہے امبوات غیبواحیاء کامصداق صرف بُت ہیں جن میں حیات کی کوئی رمتی نہیں ہے۔ غوث اعظم اورغوث التقلين ايسے القاب كاثبوت

سيّد مودودى نے اپنے زعم ميں الـذيـن يـدعـون مـن دون الـلـه كامصداق انبياء 'ادلياء 'شمداءاو رصالحين كو ثابت كر کے لکھاہے کہ جن کوغالی مقلّدین دا تا مشکل کشا فریا درس غریب نواز 'تنج بخش اور نہ معلوم کیاکیا قرار دے کراپی حاجت روائی کے لیے یکار ناشروع کردیتے ہیں۔

گویا کسی صالح انسان کو دا آ، مشکل کشااور فریا درس وغیره کمناس آیت کی رویے ممنوع اور ناجائزے، ہم ان القاب میں سے صرف فریادر س کے متعلق گفتگو کر رہے اور فریادر س کو عربی میں غوث کہتے ہیں اور سیّد مودودی کے مسلم بزرگوں

نے حضرت عبدالقاد رجیلانی قدس سرہ کوغوث اعظم اور غوث الثقلین کہاہے۔ يخ اساعيل والوي متوفى ١٢٨٧ه لكيت بن:

ب سمجھ طالب جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجه بزرگ نائب رسول الله حضرت خواجه معين الدين چشتی اور حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجه بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت مضرت خواجه بهاءالدین نقشبنداور حضرت امام ربانی قیوم زمانی حضرت شخ احمد مجد دالف ثاني وغير بم قدس الله اسرار بهما بمعين جيسے بڑے اولياء الله كے بهم پايه اور بهم مقام ہوگئے -

(صراط منتقیم (فاری) ص ۱۳۲ صراط منتقیم (ار دو) ص ۲۲۵)

اس عبارت میں حضرت شخ عبدالقاد رجیلانی کوغوث اعظم کہاہے۔

نیز شخ اساعیل د بلوی سید احمد بریلوی کی روحانی تربیت کے متعلق لکھتے ہیں:

جناب حضرت غوث التقلين اور جناب حضرت خواجه بماءالدين نقشبندكي روح مقدس آپ كے متوجہ حال ہو ئيس اور تریباً عرصه ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہردو روح مقدس کے مابین فی الجملہ ننازع رہا کیونکہ ہرا یک ان دونوں عالی مقام

المهوں میں سے اس امر کاتقاضا کر ناتھا کہ آپ کو بتامہ اپنی طرف جذب کرلے با آنکہ تنازع کا ذیافہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہردو مقدس روحیں آپ پر جلوہ گر ہو کیں اور تقریباً ایک پسر کے عرصہ تک وودونوں امام آپ کے نفس نفس پر توجہ توی اور پڑ ڈور اٹر ڈالتے رہے ، پس اس ایک پسریس ہردو طریقہ کی نسبت آپ کونصیب ہوئی۔ (صراط مشتم رفاری) سم ۲۲۱ طبیع البور)

ان عبدات میں حفرت عبدالقادر جیلائی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث التقلین کما ہے بینی سب بردے قریادر س اور جن وانس کے قریادرس' نیزدو سرے اقتباس سے بیہ ظاہر،وگیا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بماءالدیں جو اولیے اور صالحین امت میں سے میں نہ صرف زندہ میں بلکہ وہ مسلمانوں کی تطبیر' تزکیہ اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، چنٹیجہ انہوں نے سید احمد بریلوی پر اپنی توجہ ڈالی اور ان کو اپنی نسبت سے مشرف فرمائی، اور بیہ سے امور سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ظاف ہیں، ہم نے کفاتھا کہ یہ لکھتے والے سید مودود کی کے مسلم بزرگ ہیں، سوملانظہ فرمائیں۔

## شاہ عبدالعزیزاور نیشخ اساعیل دہلوی کاستیر مودودی کے نزدیک ججت ہونا سیّد ابوالاعلی مودود ک ثیر اساعیل دہلوی اور سیّد احمد برلیوی کے متعلق لکھتے ہیں:

بسرعال سنید ابوالاعلیٰ مودودی کے مسلم ہزرگ شاہ اساعیل کی تحریرے ثابت ہو گیا کہ اولیاءامنہ زندہ ہوتے ہیں اور اس جمان میں تصرف بھی کرتے ہیں جیسا کہ حصرت غوث اعظم اور خواجہ بماءالدین رحممااللہ نے سنید احمد بریلوی پر تصرف فرمایا اوران کوابی نسبتوں سے نوازا۔

انبیاء علیهم انسلام سے حاجت روائی

ا سبقت کو تعمل کرنے ہے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی داختی کردیں کہ سبتد مودودی نے انبیاء علیم السلام اور اولیاء که سند صاحب ۱۰ الله ۱۸۲۱ء میں پید ابوئے اور ۱۸۳۰ء میں شمادت پائی۔ شاہ اسا میل صاحب ۱۹۱۳ء میں پیدا : و نے ۱۸۳۱ء میں شمادت پائی۔ انقلابی تحریک کی چنگاری سید صاحب کے دل میں غالبٔ ۱۸۱۱ء کے لگ بھگ زمانے ہی میں بحزک انجی تھی۔ دوامشیسر مجتربیو احیار دین ص ۱۳۳۰ ۱۳۰۰، معلوم الابورہ ۱۹۵۵ء

تبياز القرآز

رام ہے حاجت روائی کواس آیت کے تحت کافروں کا نعل قرار دیاہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث محیحہ ہے ثابت ہے کہ حضرت عمراور حضرت عثان کے دور خلافت میں صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ہے لنذا نبیاء علیهم السلام ہے حاجت روائی کرناصحابہ اور ٹابعین کی شنت اوران کی اقتداء ہے ' کافروں اور مشرکوں کافعل

هرت عمرها تين ك زمانهُ خلافت مين صحابه كارسول الله ﷺ معاكى درخواست كرنا

حفزت عمر رضی الله عند کے زمانہ میں ایک سال فحط بڑگیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے روضه پر حاضر ہوئ اور عرض كيا: اين امت كے ليے بارش كى دعائيجے-

حافظ ابن الى شيبه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہن:

مالک الدار ، جو حضرت عمر رضی الله عند کے وزیر خوراک تھے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند کے زمانیہ میں (ایک بار) لوگوں پر قبط آگیا ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزنی) رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبرمبارک پر گیا اور عرص کیا: یارسول الله ! اپن امت کے لیے بارش کی دعا پیجے کیونکه وہ (قحطے) ہلاک ہورہ ہیں ، نی صلی الله علیه وسلم اس مخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ'ان کو سلام کمواور ریہ خبردو کہ تم پریقینا بارش ہوگی'او ران ے کموتم پر سوجھ ہوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ ہوجھ لازم ہے، پھروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بیہ خبردی -

حضرت عمر رضی الله عند رونے لگے اور کما: اے اللہ ! میں صرف ای چیز کو ترک کر آبوں جس سے میں عاجز ہوں۔ (مصنف!بن! بي شيبه ج٢ ام ٣٠٠ البدايه والنهايه ج٥ص١٠٤٢ لكال في التاريخ ج٢ ص ٣٩٠-٨٩٠

حافظ ابن حجر عسقدانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے ۔ (فخ الباری نے ۲ ص ۹۹ - ۹۹۵ طبع لاہور)

فضرت عثمان موالين ك زمانة خلافت مين صحابه كارسول الله مرتبي سے دعا كى درخواست كرنا حضرت عثمان بن صنیف رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رصٰی الله عنه کے پاس جا آلقااور حضرت عثان رضی الله عنه اس کی طرف متوجه نسیں ہوتے تھے 'اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس مخص کی حضرت عثمان بن صنیف ہے ملا قات ہوئی اس نے حضرت عثمان بن صنیف ہے اس بات کی شکایت کی - حضرت عثمان نے اس ہے کہا:تم وضوخانہ جا کروضو کرو ، پیمر مبید میں جاؤاو رو ہاں دور کعت نمازیڑ ھو، پھر میہ کمواے اللہ! میں تبچھ سے سوال کر آبوں اور ہمارے نبی 'نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو آہوں اے محمد میں آپ کے واسطے ہے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری عاجت روالی کرے اور اپنی حاجت کاذکر کرنا بھر میرے پاس آناحتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ مخف گیااور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا<sup>ہ</sup> بھروہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا۔ دربان نے ان کے لیے دروازہ کھوا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر جھایا اور پوچھا تسارا کیا کام ہے؟اس نے اپناکام ذکر کیاہ حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کاذکر نمیں کیا تھااور فرمایا:جب بھی تنہیں کوئی کام ہوتو تم ہمارے پاس آ جانا ، پھروہ شخص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیااور جب اس کی حضرت عثان بن حنیف سے ملا قات ہو کی تواس نے کہا:اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے 'حضرت عثمان رضی اللہ عند میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے، حتی کہ آپ نے ان سے میری

سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: بخد ا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک نابینا فخص آیا اور اس نے اپنیائی کی آپ سے شکایت کی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کیاتم اس پر صبر کروگے ؟ اس نے کمانیا رسول اللہ ا مجھے راستہ د کھانے

والاکوئی نہیں ہے اور جیھے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤاو روضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پیمران کلمات ہے دعاکرو- حصرت عثان بن حنیف نے کہانا بھی ہم الگ نمیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ

باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نامینا شخص آیا در آنحالیکہ اس میں بالکل نامینائی نہیں تھی۔ یہ صدیث صحیح ہے۔ (المعجما لصغيرة اص ١٨١٠-١٨٣ المعجم الكبيرر قم الحديث:٨٣١١)

حافظ منذرى عافظ الهيشى اورشخ ابن تيمياني اس حديث كوصيح قرار ديا --(الترغيب والتربيب جاص ٧٤٧- ٣٤٣، مجمع الزوائدة ٢٥م ٤٧٩، فأوي ابن تبعيه خاص ١٩٥- ١٩٣)

اولیاءاللہ سے حاجت روائی

شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی متونی ۴۳۳اھ بھی سیّد مودودی کے مسلم بزرگ اور حجت میں لنمذا ہم اولیاء اللہ ہے حاجت روائی کے جوازیران کی عبارت نقل کررہے ہیں مشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں: از 'ولياء مد فو نين و ديگر صلحامومنين انتفاع و استفاده جاري وصال یانے والے اولیاء اور دیگر صلحاء مومنین سے

استفاده اور استعانت جاري و ساري ہے اور ان اولياء و صلحاء

ے افادہ اور ابداد بھی متصور ہے۔ بخلاف ان مگر دوں کے جن کو جلادیا جا آے کیونکہ ان سے بیداموران کے ندہب میں بھی جائز نهين بل- ( تغيير عزيزي په ١٥٠ مطبوعه افغانستان)

وہ خاص اولیاء اللہ جنہوں نے بنی نوع انسان کی ہرایت کے

لیے اینے آپ کو د تف کیا ہوا ہے وفات کے بعد بھی دنیا میں

تصرف کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور ان کاامور ا خروی میں

متغزل ہونابسیب وسعت ادراک کے دنیا کی طرف توجہ کرنے

ے مانع سیس ہو آ۔ اولی سلسلہ کے حفیرات اے باطنی

كمالات ان كى طرف منسوب كرتے بس اور حاجت مندان

ے حاجت طلب کرتے ہیں اور مرادیاتے ہیں اور ان کی زبانِ

عال اس وقت یوں گویا ہوتی ہے کہ اگر تم بدن سے میری طرف

است و آنمارا افاده واعانت نیز متصور بخلاف مرده بائے سوختہ

كه اين چيزمااصلانسبت بآنهاد رابل ند بهب آنهانيزوا قع نيست -

نيزشاه صاحب لکھتے ہیں:

وبعضاز خواص اولياءالله راكه آله جارحه يحميل وارشاد نی نوع خود گر دانیده اند درین حالت جم تصرف در دنیاداده و استغراق آنما به جت کمال وسعت مدارک آنما مانع توجه پاس مت فے گرددواویسیاں تحصیل کمالات باطنی از آنماہے نمایندو

ارباب حاجات ومطالب حل مشكلات خود ازآنما ہے ولبند و م يابند و زبان حال أنها در آنوقت بهم مترنم باس مقالات است-مصرعه "من آيم بجال گر تو آئي په تن " ـ

( تفسير عزيزي پ ۲۰ ص ۱۱۳ مطبوعه افغانستان)

برهوگے تومیں روح ہے تمہاری طرف پیش قدی کروں گا۔ سید مودودی کی تغییر کے ردمیں بحث طویل ہو گئی لیکن ہم ہیے چاہتے تھے کہ اس بحث کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے اور بیہ واضح بوجائ كه والمديس يدعون من دون المله او راموات غيير احبياء كامهداق انبياء عليم السلام والراء كرام اور شمداءاورصالحین نہیں'اس کامصداق صرف بُت ہیں اور اس سلسلہ میں سیّد ابوالاعلیٰ مودودی کے تمام شبهات کاجواب ہو



تبيان القرآن

بلدحتم

داخل بوجا دم ان کامول کی وجرسے جوتم کرنے تھے 🔾 وہ دکا فر) اس۔ كردب كا مذاب أحاف، ان سے بيلے دگوں تري اس طرح كيا تفا،

تترنے ان بر ( ہالکل) طلم منیں کیا، وہ نودائی جائوں بر ظلم کرسنے سنف

یں پہنے کیش اوران کواس مذاب نے گھیر لیا جس کیا وہ مذاق اڑائے نے کے الله تعالی کاارشاد ہے: تمہاری عبادت کامستحق واحد عبادت کالمستحق ہے ، سوجولوگ آخرت پر ایمان نسیس لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اوروہ تکبر کرنے والے ہیں O یقیینااللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھیاتے ہیں اور جن کوه ظاہر کرتے ہیں 'ب شک وہ تکمبر کرنے والوں کو پسند نمیں کر <sup>آ©</sup> (النح<sub>ل</sub>: ۲۲-۲۳)

کفار مکنہ کے شرک پرا صرار کاسبب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کارد فرمایا 'اور کافروں کے نہ جب کاقوی دلا کل ہے رد فرمایا 'او راس آیت میں بیر بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ کس وجہ ہے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کاخلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان رکھتے ہیں وہ جب نیکیوں پر ثواب کے دلا کل اور برا کیوں پر عذاب کے دلا کل سنتے ہیں تو وہ ثواب

بول میں رغبت کرتے ہیں اور دائمگی عذاب ہے ڈرتے ہیں'او روہان دلائل کو سن کران میں غورو فکر کرتے ہیں'او ر ان دلا کل ہے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل ہے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جولوگ آ خرت پر ایمان نسیس رکھتے اور آخرت کاانکار کرتے ہیں وہ نہ دائمی عذاب کی دعیدے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع کرتے ہیں' وہ ہراس دلیل

اور تھیجت کا نکار کرتے ہیں جوان کے قول کے مخالف ہواور دو سرے شخص کے قول کوماننے اور قبول کرنے ہے تَعبر کرتے ہیں، سووہ این جمالت اور ممراہی کی وجہ سے اپنے قول برؤ فے رہتے ہیں۔ نگبر کی ندمت کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا شرک پر اصرار کرنااو راپنے باطل ذہب پر ڈٹے رہنا اس وجہ ہے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شہمات اور اشکالات تھے بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید کی وجہ ہے اور حق کو قبول کرے ہے تکبر کی وجب تعالله تعالى نے فرمایا كه وہ تكبر كرنے والوں كو پيند نهيں كريا، تكبركى فدمت ميں حسب زيل احاديث بن:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس تخص کے دل میں رائی کے دانیہ کے برابر بھی تکبیر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا ایک شخص نے کہاا یک انسان میہ جاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

> تبيان القرآن Marfat.com

خوبصورت ہوں اس کی جوتی خوبصورت ہو' آپنے فرمایا اللہ حمیل ہے اور جمال سے محبت کر تاہے' تکبر حق کا انکار کرنااور لوگوں کو حقر جاننا ہے۔

. (صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۹۹ ۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث:۱۹۹۹–۱۹۹۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۱۷۳ م جامع ۲۰۱۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۲۳ المستور رک جامع ۲۷)

ن اس الله عن المن المن المنطقة المنطق

(سنن الترفدى د قم الحديث: ۴۳۹۲ منذ الحميدى د قم الحديث: ۵۹۸ مصنف ابن ابي شيبه جه ص ۹۰ منذ احد ج ۲ ص ۹۵ الادب المغرور قم الحديث: ۵۵۷ السن الكبرى للنسائي د قم الحديث: ۵۸۰۰)

سرور م اکدیت: ۱۵۵۷ تا الابری سسان رم احدیت: ۱۸۸۰ تشکیرین کی مغفرت نه هونے کی احادیث کی توجیه

مجنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگبر کرنے والاجنت میں داخل نہیں ہو گا'اس پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ تنگبرزیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے اور مرکئب کمائز کی تو بخشش ہو جائے گی' علامہ خطابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس محتص کا خاتمہ ایمان لانے سے تنگبر پر ہوا وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہو گا اور دو سمراِجواب یہ ہے کہ وہ تنگبر کے ساتھ جنت میں نہیں

داخل نہیں ہو گاہلکہ جنّت میں دخول نے پہلے انڈر تعالیٰ اس کے بینے ہے تکبرنکال لے گاجیساکہ قرآن مجید میں ہے: سَنَةَ تَمْ مِنَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ

وَنَوْعُنَا مَافِیْ صُلُاوُدِ هِمْ مِیْنْ غِیلِ۔ اور ہم ان کے سیوں میں سے جو کچھ بھی کھوٹ ہے اس کو (الاعراف: ۳۳) نکال لیں گے۔

کین یہ دونوں جواب بعید ہیں، - پسلاجواب اس لے بعید ہے کہ حدیث ہیں تکبر کامعروف معنی مراد ہے بینی حق بات کو قبول نہ کرنا و راوگوں کو حقیر جاننا اس لیے حدیث کا صحیح محمل ہیہ ہے کہ وہ تکبری سزاپائے بغیر پہلی مرتبہ یا ابتداء جنت میں داخل شمیں ہوگا، و سرا صحیح جواب ہیہ ہے کہ اگر اس کو سزادی گئی قودہ اس سزا کا مستق ہے، اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالی کرم فرما کراس کو سزائسی و کا ہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس موسدین کو جنت میں داخل فرمائے گاخواہ ابتداء خواہ بعض ان مرتکبین کو سزائسین کے سزاد ہے اس کا ابتداء خواہ بعض ان مرتکبین کو سزاد ہے کہ بی معدد ہواس حل میں داخل شمیں ہوگا۔ ایک اور صحیح جواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ ایک اور جواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ ایک اور خواہ سے کہ نبی سرائی کے برابر بھی ایمان ہووہ دو زخ میں داخل شمیں ہوگا، سے مرادیہ ہے کہ طیدو سلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہووہ دو زخ میں داخل شمیں ہوگا، سے مرادیہ ہے کہ دو نماز کی طرح ددام اور خطود کے لیے دو زخ میں داخل نہیں ہوگا۔

امت مسلمه كو طلقاعذاب نه مون كي تحقيق

حفزت! بوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری به امت امت مزم مه ب اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا اس کاعذاب دنیا ہیں فنٹوں از لزوں اور قبل کی صورت میں ہو گا۔

(سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۴۲۷۸ المعجم الصغیری اص ۹۴ المستد رک جهم ۴۴ مرح کم سنے کمامیہ حدیث صحح الاسنادہ اور ذ تک نے اس کی موافقت کی ہے ، کنزالعمال رقم الحدیث: ۴۳۳۵۲ صحح الجامع الابائی رقم الحدیث: ۱۳۳۷ الجامع الصغیرر قم الحدیث: ۱۸۲۲

نبيان القرآن

جلدحتهم

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی رمز(اشارہ) کی ہے۔

عافظ منذرى متوفى ١٥٦ه اس مديث كم متعلق لكصة بن:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مسعودی ہے' اس کانام عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود الهزلی الكوفی

ے اس کی صدیث ہے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ایک سے زیادہ ائمہ صدیث نے اس پر کلام کیا ہے ، عقیلی نے کہا ہے کہ آ خرعمر میں اس کاحافظہ متغیر ہو گیاتھااور اس کی حدیث میں اضطراب ہے' امام ابن حیان نے کہاں کی احادیث خلط لط ہیں اور ایک دو سرے سے متاز نہیں ہیں اس کی روایت ترک کرنے کی مستخل ہے۔

(مختصرسنن ابوداؤ دج٦ه ص١٥٥ مطبوعه دار المعرفيه بيروت)

علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متوفى ١٠٠١هه اس حديث كي شرح مين لكھتے ہن:

آپ نے جو فرمایا ہے میری امت تواس سے مراد آپ کی وہ امت ہے جو آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود تھی اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس سے مراد آپ کی امت اجابت ہو ایعنی سابقہ کتابوں میں اس امت پر خصوصی رحت کاذکر کیا گیاہے اور بیہ جو فرمایاہے کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا'اس ہے مرادیہ ہے کہ اس امت کے جن افراد کو عذاب دیا جائے گاان کو درُد محسوس نہیں ہو گااور دو زخ کی جلن محسوس نہیں ہوگی کیونکہ جب ان کو دو زخ میں داخل کیا

جائے گاتوان پر موت طاری کردی جائے گی او ربعض لوگوں نے بیہ جواب دیا ہے کہ اس کے عام اعضاء کو عذاب نسیں ہو گا كيونكمه اعضاءوضو كوعذاب نهيس دياجائے كامگراس جواب ميں بلاد جه تكلف ہے۔ إفيض القديرية معاص العهمان مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه الهامعان )

امت مسلمه كومطلقاعذاب نه ہونے كے متعلق حضرت مجد دالف ثاني كانظريه حضرت مجد دالف ثانی رحمہ اللہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

فقیرکے نزدیک دو ذرخ کاع**ذ**اب خواہ موقت خواہ دائمی<sup>، کف</sup>راو رصفات *کفر کے ساتھ مخصوص ہے چ*نانچہ اس کی شحقیق آگے آئے گی'اوروہ اہل کہائر کہ جن کے گناہ توبہ پاشفاعت یا صرف عفووا حسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوںاورموت کی سکرات اور تختیوں کے ساتھ نہیں ہوا' امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کوعذاب قبر کے مہاتھ کفایت کرس گے ۔اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی ختیوںاور ہول کے ساتھ کفایت کریں گئے 'اور ان کے گناہوں ہیں ہے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دو زخ کی ضرورت بڑے- آیت کریمہ:

وہ لوگ جو ایمان لائے اور اے ایمان کو ظلم ہے نہ ملایا ان الكذين أمَنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوْا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمُنُ - (ب، ع١٥) کے لیےامن ہے۔ اس مضمون کی موید ہے کیونکہ ظلم سے مراد شرک ہے:

والله سبحانه اعلم بحقائق الامور اور تمام امور کی حقیت الله تعالی بهترجانتا ہے -

اگر کمیں کہ گفرکے سوابعض اور برائیوں کی جزابھی دو زخ کاعذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

جس نے کسی مومن کوعمد اقل کیااس کی جزاجنم ہے اور وَمَنْ فَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَيَّهُ تبيان القرآن

حَالِدًا فِيْهَا. وه اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اوراخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شحض ایک نماز فریضہ کوعمہ اقضاکرے گا۔ اس کوایک حقبہ دو زخ میں عذاب دیں گے۔ یں دوزخ کاعذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کہتا ہوں کہ قتل کا بیر عذاب اس محض کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے ، کیونکہ قتل کو حلال جانے والا کافرے ،

جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے - اور کفر کے سوااور برائیاں جن کے لیے دوزخ کاعذاب آیا ہے - وہ بھی صفات کفر کی آمیزش

ے خالی نہ ہوں گی - جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھنااو راس کے بجالانے کے وقت لاپروائی کرنااور شریعت کے امرونمی کو خوا رسمجھناو غيره وغيره -

اور حدیث میں آیاہے:

میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے شفاعتى لاهل الكبائر من امتى -ليے ہوگی۔

اوردو سری جگه فرمایا ہے کہ:

امتى امة مرحومة لا عذاب لها في میری امت٬ امت مرحومہ ہے۔ اس کوعذاب آ خرت نہ الاخرة.

اور آیت کریمالندین امنواولم بلبسواایمانهم بيظلم اولئک لهم الامن اي مضمون کي موير ب جیے کہ مذکو رہوا - او رمشر کوں کے اطفال اور شاہقان حبل اور پیغیمروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں کاحال اس مکتوب میں جو

فرزندی محد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کرلیں۔ (ار دو ترجمه مکتوبات حصه جهارم دفتراول مکتوب:۲۶۲ ج۲م ۱۷۵-۱۷۳ مطبوعه کراحی)

امت مسلمه کومطلقاعذاب نہ ہونے کے متعلق اعلی حضرت کے والد کانظر ہیہ

مولانا لقي على خال متوفى ١٢٩٧ه لكھتے ہيں: مسّلہ (۱۲)- نظر بدلیل سابق بیہ دعاء کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں ۔ کہ جس طرح وہاں

تکذیب آیات لازم آتی ہے اس دعاء ہے ان احادیث کی تکذیب ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کادوزخ میں جاناوارو بوا- ادران كا آحاد بوناس جرأت كامجوز شين- اور قوله عزوجيل يستغفرون ليمن في الارض إورفاغفو لىلىذىين تىابىوااى مىن الىكىفىر فىيعىم الىمىسىلىمىيىن ان كےمنائی اور اس دعاء كے جواز كے ليے كافی شيں - كەافعال

ساق ثبوت میں اجماعاً عموم پر دلالت نہیں کرتے۔ اور پر تقدیرِ تشکیم اس جگہ خصوص مراد ہے۔ یا قواعد شرع سے خلاف لازم نه آئ- اللهماغفولى ولجميع المسلمين عنيت تمير حقق جاز ب-هذا حاصل كلام القرافى ذكره في شرح المنية لابن امير الحاج.

(احسن الوعالا واب الدعاص ١٠٠- ١٠٠ مطبوعه كراحي) امت مسلمه كومطلقاعذاب نه ہونے كے متعلق اعلى حضرت امام احدر ضاكانظريد

اعلیٰ حضرت امام احمد رضامتونی ۲۰۰۰ اله اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں: قبال البرصياء - بيه دو سرامسكه معركته الآرا ب- علامه قرافی وغیره علاء توعدم جواز کی طرف گئے - اورعلامه كرماني نے

اس میں منازعت کی۔ جے شرح منیہ میں رد کردیا۔ پھر محقق طبی نے اس بناپر کہ مسلمانوں کے لیے خلف وعید مجمع مغفرت جائز (بلکه قطعاوا قع ہے)اوراس دعاء میں برادران دینی پر شفقت میجی جاتی ہے-اور جواز دعاء جواز مغفرت پر مبنی ہے۔ نہ وقوع پر۔ توعدم و قوع مغفرت جمع کی حدیثیں اس دعاء کے خلاف نہیں۔ اس کے جواز کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے بحوالرا نق میں پھرطلام کِقق علائی نے درمختار میں ان کی تبعیت کی۔ گراس میں صریح خاشہ ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرع کے حدیث متواترة المعنی ہے بعض مومنین کی تعذیب ثابت-اور نووی والی ونقانی نے اس پر اجماع نقل کیا-اور جواز دعاء کے لیے صرف جواز عقلی باوجو دا تحالہ شرعی کافی ہو نامسلم نہیں۔اس طرف محقق شامی نے ردالمحتار میں اشارہ فربا بار ربااظهار شفقیت سے عذر میں کہتا ہوں وہ محل تکذیب نصوص میں قابل ساعت نہیں - فسامل شدہ افول و سالمله مميں دو ہيں۔ ايك تعميم مسلمين دو سرى تعميم ذنوب اگر داعى صرف تعميم اول پر قناعت كرے مثلاً علیہ وسلم تو قطعاً جائز ہے۔ اور اس کا ہام قراقی کو بھی انکار نہیں۔ اور اس کے فضل میں احادیث وار داور اس کا جواز آیات سے مشغاد اور یہ طبقہ طبقہ علیق مسلمین میں بلا تکیرشائع اور اگر صرف تعمیم کانی پر اکتفاکرے مثلاً اپنے لیے کیے النی میرے سب گناہ چھوٹے بزے ظاہر چھپے ا گلے پچھلے معاف فرمایا کیے یا النی میرے اور میرے والدین و مشائخ واحباب واصول و فروغ اور تمام اہل سنت کے لیے ایسی مثفرت کرجواصلا کسی گناہ کانام نہ رکھے جب بھی قطعاً جائز' اوراس فشم کی دعاء بھی حدیث میں وار داور مسلمین میں متوارث ان دونوں صورتوں کے جواز میں تو کسی کو کلام نسیں ہو سکتا کہ اس میں اصلاً کمی نص کی محکذیب نهیں - صورت ثانیہ میں تو ظاہر ہے کہ نصوص صرف اس قدر دال کہ بعض مسلمین معذب ہوں گے ممکن کہ دودا می اور اوس کے دالدین ومشائخ واحباب و مجمع المبسنّت کے سوااد رلوگ ہوں - اس طرح صورت اولی میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ہر مسلمان کے لیے تی الجملہ مغفرت اور بعض پر بعض ذنوب کی وجہ سے عذاب ہونے میں تالیٰ سیں۔ ا قول بعض نصوص ہے نکال کتے ہیں۔ کہ نی الجملہ مغفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی - احادیث صریحہ ناطق کہ حضور اقد س <del>صلی الل</del>د تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ہروہ مخص جس کے دل میں ذرہ برابرائیان ہے دوزخ سے نکال لیاجائے۔ یعِ ضرور ہے کہ بیہ لکلنا قبل پوری سزایا لینے کے ہو۔ ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا۔ اب رہی صورت ٹالشہ یعنی داعی دونوں ے - مثلاً کے - النی سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے -

رے۔ متلا ہے۔ ابھی سب سلمانوں سے بیناہ سی دے۔ اور فی الجملہ کے لیس تو حاصل پیر ہو گاکہ انہی کی مسلمان کواس کے اول اس کے بجرود معنی متمل ایک سی کہ مغذت ہمینی تجاوز فی الجملہ کے لیس تو حاصل پیر ہو گاکہ انہی کی مسلمان کواس کے گزاہ کی پوری سزانہ دے۔ اس کے جواز میں بھی بچھ کلام نہیں کہ مفاد نصوص مطلقاً تعذیب بعض عصاۃ ہے نہ استیفائے جب اکرم الحلق مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے بھی پورامواخذہ نہیں فربایاتوان کامولی عزوجل تواکرم الا کرمین ہے۔ دو سرے یہ کہ مغذت آمہ کا ملہ مراد کی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہرگناہ کی پوری مغذرت آمہ کا ملہ مراد کی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہرگناہ کی پوری مغذرت آمہ کا ملہ مراد کی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہرگناہ کی پوری مغذرت آب کہ کی مسلمان کے کئی گناہ پر اصلاً موافذہ نہ کیاجائے دیا ہے۔ تک محلم نے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے مسلمان کے میں حسیت المدلیل راج نظر آ تا ہے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے میں حسیت المدلیل راج نظر آ تا ہے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے میں میں حسیت المدلیل راج نظر آ تا ہے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے میں میں حسیت المدلیل راج نظر آ تا ہے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے میں میں حسیت المدلیل راج نظر آ تا ہے اور اس طرح کی دعاء کی آبت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے میں میں حسیت المدلیل میں میں حسیت المدلیل کی میں حسیت المدلیل کی دعاء کی تربی اور اس طرح کی دعاء کی آبت این میں کی خواصل کی تربی المین کے میں میں حسیت المدلیل کی دعائم کی میں حسیت المدلیل کی میں حسیت المدلیل کی دعائم کی خواصل کی دعائم کی دور اس کی دعائم کی حسیت کی دور کی دعائم کی دور کی دعائم کی خواصل کی دعائم کی خواصل کی دعائم کی دور کی دعائم کی دعائم کی دور کی دعائم کی دعائم کی دور کی دعائم کی دعائم کی دور کی دعائم کی دعائم کی دور کی دعائم کی دور کی دعائم کی دور کی دعائم کی دور کی دور کی دعائم کی دور کی دعائم کی دعائم کی دور کی دور کی

حق میں خلف وعید کاجواز (جس سے خود حَسب نَصریح حلیہ وویگر قائلان جواز عفوومغفرت مراداور وہ یقیناا جماعاً جائز بلکہ واقع ہے)اس مسلہ میں کیامنید کہ بعض کے لیے اس کاعدم ووقوع عذاب تواتر واجماع سے ثابت تو یہال کلام حلیہ حل کلام ہے۔

ہے۔ او رسکلہ اتمہ کیا مشائخ سے بھی منقول نہیں ہے کہ دو سرول کو مجال مخن نہ رہے پس اسوط یہی ہے کہ اس صورت ٹالشہ کے معن ٹائی سے احتراز کرے ثاید مصنف علام قدس سرونے اس لیے کلام امام قرائی پراقتصار فرمایا۔ کہ رجان واحتیاط اس طرف ہے۔ والسلہ تعالمی اعسام ہا۔ امام طبور کراچی السنظو الحاضو فیتا مل لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک: امور ۱- (ذکل الد عاءلاحس الوعاء ص ۱۵-۱- ۱۹ مطبور کراچی)

امت مسلمہ کومطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق

بعض گنگار' مسلمانوں کو اللّٰہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ نے بخش دے گا'اور بعض گنگار مسلمانوں کو اللّٰہ تعالیٰ ان ک ناپالغ بچوں' شہداء' مسلماءاور بعض خوش نصیبوں کوسیدنامجمہ صلمی اللّٰہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا'اور بعض کو محص اپنے فضل سے بخش دے گا'اور بعض کو کچھ سمزادینے کے بعد بخٹے گااور کچھ عرصہ کے بعد دو زخے نکال لے گا' جیساکہ ان احادیث نے ظاہرہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اہل جنت، جنت میں وافل مورے اور کے اور اہل دوزخ میں ، پھر اللہ تعالی فرماے گاجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال نو، پھران کو دوزخ سے اس حال میں نکانا جائے گاکہ وہ جل کرسیاہ ہو چکے ہوں ہے، پھران کو حیاء یا نسرحیات میں ذاب دیا جائے گا، پھروہ اس طرح نشو و نمایا نے لگیں گے جس طرح سیاب کی مٹی میں دانہ بہت جلد بوجے گیا ہے، کہا تم اس دیا ہے۔ اس میں اور اس کے متح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳ میخ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳ میخ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳ میڈ ہیں اس کے آخر امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر

تبيان القرآن

بلدهتم

تمہارے لیے اس سے افضل چزہے وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب وہ کیاچیزہے 'اللہ تعالیٰ فرمائے گامیری رضا' اس کے بعداب میں تم ہے مجھی ناراض نہیں ہول گا-

(صححمسلم رقم الحديث: ۹۸۳ صحح البخاري رقم الحديث: ۷۳۳۹ منداحد رقم الحديث: ۱۱۵۵۳) نیزامام مسلم روایت کرتے ہیں:

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمنمیوں سے جولوگ

کافراور مشرک ہیں وہ نہ تو جنم میں مریں گے اور نہ ہی زندگی کالطف یا ئیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کوان کے گناہوں کی وجہ سے جنم میں ڈالاجائے گااور اللہ تعالی ان ہرموت طاری کردے گایماں تک کہ وہ جل کر کو کلہ ہوجا ئیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی توان کو گروہ در گروہ بلایا جائے گااور انہیں جنت کی نسروں میں ڈال دیا جائے گا پھراہل جنت

ہے کماجائے گاان پریانی ڈالوجس کے سبب وہ اس طرح ترو بازہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے جیسے یانی کے بہاؤ ہے آنے وال منی میں دانہ سر سبزوشاداب ہو کرنکل آ باہے بیہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کھنے لگایوں لگتاہے جیسے رسول القد صلی القد عليه وسلم جنگل ميں رہے ہوں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کد ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری کی یمی روایت منقول سے محراس میں دانہ کے

اگ رئے نے تک کاذکر ہے ۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۴ صبح انجاری رقم الحدیث: ۲۵۲)

سمجے مسلم اور سمجے بخاری کی ان احادیث معجد ہے واضح ہو گیا کہ بعض گنزگار مسلمانوں کو پچھ عرصہ تطبیر کے لیے دو زخ میں ڈالا جائے گااور پھردو زخ ہے نکال کر جنت میں واخل کر دیا جائے گا' اور سنن ابو داؤ دکی جس صدیث میں ہے بیہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گار سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۵۸)اس کے ساتھ اس طرح تطبیق د ک جائے گی کہ عذاب کامعنی ہے درداوراذیت کادراک ،جب کسی شخص کو بے ہوش کرکے اس کے جسم کاکوئی بڑا آپریشن كرتے ہيں تواس كو در داور تكليف كامطلقا حساس نہيں ہوتا اس ليے ہو سكتا ہے كہ جب تَنگار مسلمانوں كو دو زخ ميں ڈالا

جائے توان کے مشاعراور ہوش وحواس کو ہاؤف کردیا جائے اور ان کودو زخ میں جلنے کامطلقاً ادراک نہ ہواس طرح صور تن عذاب میں جٹلاہوں گے کہ ان کاجسم جل کر کو نلہ ہو گیا ہو گاہ رہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کامحمل ہے'اوران کو

حقیقاً عذاب نمیں ہو گااور میں سنن ابوداؤد کی روایت کامحمل ہے۔ الله تعالیٰ کارشادے: اور جب ان ہے کہاجا آ ہے کہ تمہارے رب نے کیانازل کیاہے، تووہ کتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کمانیاں ہیں 🔾 ماکہ یہ قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) مکمل بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن

کو پہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں 'سنو!وہ کیسابرابو جھ ہے جس کو پیدا ٹھارہے ہیں۔(انہل: ۲۵-۲۳) کافروں کواینے بیرو کاروں کے کفریر عذاب ہونے کی توجیہ

اس نے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور بت پر ستوں کے ند ہب کار د فرمایا٬ اور اب سيد نامحم صلى الله عليه وسلم كي نبوت ميس مشركين جوشبهات بيش كرتے تصان كا زاله فرمار باب-

سيدنا محرصلى الله عليه وسلم نے اپنى نبوت پر قرآن مجيد كوبه طور منجره چيش فرمايا، مشركين نے اس برسيشب چيش كياكه بد تو پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں 'امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ' مکہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے'او رہاہر سے آنے والے قرآن عظیم کے متعلق سوال کرتے تو وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں' (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۶۲۷

وطراب و داور من الرحمات و ما در ما المار و رحمات من در من من من المدرب و من المدرب و من المدرس من المرد من الم كه دو مرول كي فعل كاس كوعذاب كيول جو كاكيونكه قر آن مجيد من به: و كه تيزد و الأرق قِرْدَ دَامِعُوني - (الزمز: ٤) اور كوئي بوجه المحاف والأكن دو مرك كابوجه نسي المحات

ĸ

جو تخفص کسی کام کاسب ہو تو اس سبب سے جو لوگ بعد میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی ا حصہ ہو گاجواس کام کاسبب تھاخواہ وہ کام اچھا ہو یا برا'اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی الله الله علیہ الله علیہ بیٹے براس کاخوان ہوگا کیونکہ وہ پہلا شخص تھاجس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

( صحح البغاري رقم الحديث: ۴۳۳۵ محج مسلم رقم الحديث: ۴۶۷۷ منن الترذي رقم الحديث: ۴۶۷۳ منن النسائي رقم الحديث:

۳۹۸۵ سنن ابن باجہ رقم الحدیث:۲۳۱۱ السن الکبری النسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۲) حضرت ابو ہر ریم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس شخص نے ہدایت کی

سرعت او ہر بریوہ رسی اللہ سے بین سرت میں اللہ سور سوں اللہ سے اللہ علیہ و سمے مربایہ س سف ہے ہمایت می دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجو رکی مثل اجر بھی لملے گااو ران کے اجو رمیں کوئی کی شہیں ہوگی اور جس مشخص نے کمرائی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے اور ان کے

گنامول میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۴۷۷۳ منن انسائی رقم الحدیث: ۴۵۵۳ سنن ابو دا دَ در قم الحدیث: ۴۷۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۷۹۳

منداحمه جهم عصوسنن الترزي رقم الحديث: ٢٩٧٨)

اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا سخسان اور استحباب

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ویماتی آئے جنہوں نے اون کے موٹ کیٹرے بیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد طالی کو دیکھاوہ فقر میں مبتلا تھے، آپ نے لوگوں کو صدفتہ کرنے ہیں کچھ دریر ہوگئی حتی کہ آپ کے روئے مبارک پر ناگواری کے آٹار نمودار ، دی بھرانسار میں سے ایک شخص جاندی کی ایک تھیلی لے کر آیا، بچردو سرا مخص آیا، بچراوگوں کا ناتبا بدھ گیا، حتی کہ آٹار فاہم ہوئے بچررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس انتبا بدھ گیا، حتی کہ آٹار فاہم ہوئے بچررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس کے خراب کام پر عمل کرنے اسلام میں کی نیک کام پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ایس محض کے نامہ انتہال میں کھواجات کی بھراس کے بعد نیک کام پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ایس محض کے نامہ انتہال میں کھواجات کی بھراس کے بعد نیک کام پر عمل کوئی کی نمیں ہوگی، اور جس

تبيان القرآن

علدعثتم

نص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس برے کام پر عمل کیا گیاتواس کے نامدا عمال میں ان بعد واوں کے گناہوں کو بھی تکھاجائے گااوران کے گناہوں میں کوئی کی تہیں ہوگی۔ (صحح مسلم ، كتاب العلم: رقم حديث الباب: ١٥، و قم الحديث المسلل بلا تحرار ٢٢٧ ، و قم الحديث باحكر ار ٢٢٤٣)

علامه یجیٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۲۷۲هاس حدیث کی شرح میں آگھتے ہیں: یہ دونوں حدیثیں اس مفہوم میں صرح میں کہ ٹیک کاموں کی ابتداء کرنامتنگ ہے اور برے کاموں کی ابتداء کرنا حرام ہے اور جو شخص ابتداء کوئی نیک کام کرے یا کسی نیک کام کے طریقہ کو ایجاد کرے ، خواہ وہ علم کی تعلیم ہویا عبادت یا ادب کاکام ہویا اس کے سواکوئی چیز ہو ' تواس کواپنے متبعین کی نیکیوں کاا جربھی ملے گااور جو شخص کسی برے کام کے طریقہ کی

ابتداء کرے گاتواس کواپنے بیرو کاروں کے برے کاموں کابھی عذاب ہو گا۔ (سحيح مسلم بشرح النواوي ج•اص•٩٧٥ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه تمرمه ' ١٣١٥ه )

عبادت میں کسی نیک کام کوا بجاد کرنے کی مثال میہ حدیث ہے: حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت الل رضی اللہ عند سے فرمایا: اے بال! بین بتاؤ کہ تم نے اسلام میں ایساکون ساعمل کیا ہے جس کے اجرکی تم کوسب سے زیادہ توقع ہے! کیو نکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جو تیوں کی آواز سی ہے! حضرت بلال نے کما میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجرکی زیادہ تو قع ہے وہ بیہ ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کر آبوں تواس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر

کی گئی ہے میں وہ نماز پڑھتاہوں۔ (صحیح البواری رقم الحدیث:۱۳۷۹ صحیح سلم رقم الحدیث:۴۳۵۸ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۲۳۲

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٣ه اس حديث كي شرح ميس لكصة إين: اس حدیث ہے میں مستفاد ہو آہے کہ اپنے اجتمادے نفلی عبادت کاوقت معین کرناجائز ہے ، کیونکہ حضرت بلال نے

اپنے اجتمادے ہروضو کے بعد نماز پڑھنے کاوقت معین فرمایا اور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور تقیج فرمائی' امام این جو زی نے فرمایا اس صدیث میں اس پر ترغیب دی ہے کہ ہروضو کے بعد نماز پڑھی جائے ماکہ وضوایخ مقصورے خال نہ رہے اور مهلب نے کہااس حدیث میں بید دلیل ہے کہ بندہ اپنے جس عمل کو مخفی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت عظیم جزاعطافرما تاہے 'اور اس صدیث میں بید دلیل ہے کہ صالحین کو انتد تعالی جن اعمال صالحہ کی ہدایت دیتاہے 'ان سے ان اعمال

کے متعلق سوال کرناچاہیے ماکہ دو سرے لوگ اس عمل میں ان کی اقتداء کر سکیہ

فتخ الباري جساص ٢٠ ١٠ مطبوعه لا بور١٠٠ ١٠ ١١ه)

ہروضو کے بعد نماز پڑھنے کوسنت بلال کہتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان بروضو کے بعد نماز پڑھنے کو معمول بنائمیں گے ان کے اجرو ثواب سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتار ہے گا۔ اس طرح حفرت عمرنے جماعت کے ساتھ تراوت کیڑھنے کے طریقہ کی ابتداء کی اور قیامت تک بقنے مسلمان جماعت کے

ساتھ تراو یجر مصے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتار ہے گا-ای طرح مسلمانوں نے میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرنے کا طریقہ شروع کیااوران محافل میں آپ

کے فضائل اور محاس اور آپ کی سیرت طبیبہ کابیان کرنے کا انتہام کیااور ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو کر آپ پر صلوۃ و

سلام پزھنے کا طریقة شروع کیا الادیب نی صلی اللہ علیہ وسلم ، خلفاء راشدین اوراخیار تابعین کے دور میں بیہ طریقة مروج نہ تفالیکن بیرتمام افعال نی صلی الله علیه و سلم کی تعظیم اور تحریم پر دلالت کرتے میں اور ہروہ کام جو نی صلی الله علیه وسلم کی تغظيم اورا جلال پر دلالت كرتابواس كاكرنامتخسن اورباعث ثواب بخواه وه نيا كام بو-

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد حنفي متوفى ١٢٨ ه لكصة بن:

جب انسان مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے عشل کرے یا وضو کرے اور عشل کرنا فضل ہے

اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے بینے اور نئے کپڑے پہنناافضل ہے، اور ایفن مسلمان مدینہ کے قریب بہنچ کربیدل چانا شروع کردیتے ہیں حتی کہ پیدل چلتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یہ مستحن ہے اور ہروہ کام جس میں زیادہ اوب اور زیادہ اجلال ہووہ مستحن ہے۔ (فتح القدیرے ۳ص ۱۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام کومسلمانوں نے اچھا سمجھادہ اللہ کے نزدیک اچھاہے اور جس کام کومسلمانوں نے براسمجھادہ اللہ کے نزدیک براہے 'اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھاتھاکہ وہ حضرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کمیں (حافظ ابو عبد اللہ حاکم نے کمااس حدیث کی سند صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے بھی بید لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند سیح ہے)(المستدرك ج ٣٥م٥٥-٨٥)مطبوعه دارالباذ مكه مرمه)

الله تعالى كارشادى: بشك ان سے يسلے لوگوں فے (بھى ايسى) سازشيں كيس تھيں توانقد نے ان كى عمارت كو بنیادوں سے اکھاڑ دیا موان کے اوپر ہے ال پر چھت گریزی کھران پر دہاں سے عذاب آگیا جہاں ہے اشیں گمان تک نہ تھا<sup>0</sup> پھروہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گااور فرمائے گا کمال ہیں وہ میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھڑتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیاتھاوہ کمیں گے آج ساری رسوائی او ربرائی کافروں پر ہے O(انول: ۲۷-۲۷)

الله تعالى ن فرمايا ب ان سے يمل لوگوں في ساز شيس تيار كيس تھيں۔

امام بن جوزی فرماتے میں اس سے مراد نمرود بن کنعان ہے اس نے ایک نمایت بلند محارت بنائی تھی باکہ اس محارت پر چڑھ کر آسمان والوں سے جنگ کرکے ان کوہا ک کردے اس عمارت کے طول میں اختیاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرماً یا سی کاطول پانچ بزار ہائتھ تھا اور مقاتل نے کہااس کاطول دو فرخ تھا پھرائند تعالی نے ایک زبروست آند ھی جیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گرادیا اور باقی ممارت اس کے رہنے والوں پر گریزی- اور دو سمرا قول ہیہ ہے کہ اس ہے مرادوہ کفار مکمہ ہیں جو مکہ کے راستہ میں کھڑے رہتے تھے باکہ مکہ میں آنے والوں کوسید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کمراہ کریں'اس سلسلہ میں تیسرا قول ہیہ ہے کہ بچھلی امتوں کے بڑے بڑے کافربھی اپنے نمیوں کے خلاف سازش کرتے تھے

ليكن ان كى سازشىن ان يرالث كئير-نیز فرمایا بھران پر دہاں سے عذاب آیا جہال ہے اشمیں گمان تک نہ تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امن ہے ہیں ، پھر الله تعالی نے ان کوہلاک کردیا 'ان کے مکان ان پر گریڑے یا ان پر کوئی آ سانی عذاب آگیا اللہ تعالی نے فرہایا پھراللہ تعالیٰ ان كوقيامت كے دن رسواكرے گاليخى ان يرذلت والاعذاب نازل فرمائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمال ہیں میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھڑتے تھے۔اس جگہ یہ اعتراض ہو آہے کہ اللہ تعالیٰ کانو کوئی شریک نہیں ہے؛ پھراس نے کیے فرمایا کہاں ہیں میرے شرکاء؟اس کاجواب بیہ ہے کہ تهمارے زعم او راعتقاد میں جو میرے شرکاء تھے وہ کہاں ہیں۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیادہ کمیں گے... حضرت ابن عمباس نے فرمایا اس

کے مراد فرشتے ہیں اور دو سروں نے کمااس سے مراد مومنین ہیں جب وہ قیامت کے دن کافروں کی ذلت اور رسوائی دیکھیں می تو کمیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور اس کافا کدہ ہیہ ہے کہ کافرونیا میں مسلمانوں کا انکار کرتے تھے اور ان کاغذاق اثرائے تھے 'اور جب قیامت کے دن مسلمان کافروں سے یہ بات کمیں گے تو یہ کلام کافروں کی اہانت اور ان کوایڈ اپنچانے میں زیادہ موثر ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (ان کاحال میہ ہے کہ)جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تواس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعارین جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نسیں کرتے تھے، کیوں نسیں! بے شک الله خوب جانے والا ہے جو پکھ تم کیا کرتے تھے ۱۵(اسخل: ۲۸)

جے تک اللہ حوب جائے والا ہے بو پہ ہے ہی سرے ہے 10 ہیں . ۱۹۰۸ اس جگہ دو قول ہیں ایک قول ہیہ ہے کہ جب ان کی موت دفت قریب آ باہے تو دہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا قرار کرتے ہیں اور عباس رضی اللہ عنمانے کما جس وقت ان کی موت کاوقت قریب آ باہے تو دہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا قرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی براکام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے اور فرشتے ان کی تحکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رو کرتے ہیں 'کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ

ے دین کی تکذیب کرتے تھے۔ اور دو سمرا قول ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن جو پچھ وہ کمیں گے اس کی حکایت کی ہے وہ اس دن شدت خوف کی وجہ ہے اور قیامت کی ہولئاکیوں کی وجہ ہے جھوٹ بولیس گے اور کمیں گے کہ ہم شرک نمیں کرتے تھے اور جو لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی مخص جھوٹ نمیں بولے گاوہ کہتے ہیں کہ اس آیت کامعنی ہے ہے کہ وہ کمیں گے کہ ہم اپنے اعتقاد میں یا اپنے خیال میں کوئی براکام یا شرک نمیں کرتے تھے ، پھرانلہ تعالیٰ فرشتے ان کے قول کار دکر تے ہوئے کمیں گے کہ اللہ خوب جانے والا ہے کہ تم ونیا میں کیا کرتے تھے البذا ہیے جھوٹ تمہیں کوئی نفع نمیں دے گاوہ تم کو تمہارے

گفراد رشرک کی سزادے گا پھراہند تعالیٰ نے صراحثان کے عذاب کاذکر فرمایا: اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: سواب تم دو زخ کے دروا زں میں داخل ہو جاؤ ، بیشہ اس میں رہو گے ، سو تکبر کرنے والوں کا کہ ان نے کا دیں ہے ہوں:

کیسابراٹھکانہ ہے ۱۹(انٹی : ۲۹) اس آیت میں جنم کے دروازوں کاذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنم میں سزا کے مختلف درجات ہیں، للذا بعض لوگوں کی سزابعض دو سرے لوگوں سے زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جنم میں بیشہ رہیں گے

ماکہ ان کارنج اور غم زیادہ ہو، پھر فرمایا متکبرین کا کیسابرا ٹھکانہ ہے، ان کا تکبریہ تھاکہ وہ حق کو قبول نئیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلا کل دیکھنے اور سننے کے باوجو دانلد تعالی کو واحد نئیس ماننے تھے، اور انبیاء علیم السلام املنہ کی طرف ہے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نئیس کرتے تھے۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اور متعین ہے کما گیا کہ تمہارے رب نے کیانازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھار کلام) جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا جر ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور ہے شک متعین کا گھرکیا ہی اچھا ہے Oجن میں وہ واضل ہوں گے وہ وائی جنتی ہیں، ان کے نیچے سے دریا ہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب چھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متعین کو اس طرح جزاویتا ہے Oان (متعین) کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہا کیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کتے ہیں تم یر سلام ہو تم جنت میں واضل ہوجاؤ، ان کا موں کی وجہ ہے جو تم کرتے ہیں

(النحل: ۳۰)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے، جن ہے جب پوچھاجا آتمہارے رب
نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیال ہیں، اور فرمایا وہ لوگ اپنے گناہوں کابو جو اٹھاتے ہیں اور
اپنے بیرو کاروں کے گناہوں کابو جو بھی اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس حال ہیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی
جو گاور سے بتایا کہ اللہ تعالی ان سے فرمائے کہ وہ آخرت ہیں اسلام کا ظمار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں
جو گاور سے بتایا کہ اللہ تعالی ان سے فرمائے گامہ تمہارے رب نے کیانازل کیا ہے تو وہ کیس کے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، بھر اللہ تعالی
رہا ہے کہ جب ان سے پوچھاجائے گاکہ تمہارے رب نے کیانازل کیا ہے تو وہ کیس کے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، بھر اللہ تعالیٰ
نے ان کے لیے دنیااور آخرت ہیں کیا کیاور جات تیار فرمائے ہیں ماکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں
کے وعداور ان کی بشارت کا بھی مقصل ذکر ہو۔

امام رازی کے نزدیک مثقی کامصداق اور بحث ونظ

ال آیت میں فرہا ہے اور متعین ہے ہیں ہور و بھی کے لیے اور اس کے ایان ال کیاہ، تقویٰ کامنی ہے کی چڑکو ترک کرنا اور اس ہے بچا امام رازی کی تحقیق ہے ہے کہ مقلی کے لیے ہے ضود ری نہیں ہے کہ وہ تمام حرام کاموں ہے مجتنب ہواور تمام نیک کاموں کو کرنے والا ہو ہرچند کہ کامل متی وری ہو تاہے، بلکہ اس آیت ہیں متی ہے مرادوہ شخص ہے جو شرک ہے جمتنب ہواور کا الحماد الاللہ الاالملہ متحصہ درصول اللہ پر ایمان اور لیقین رکھتا ہو امام رازی کی دہل ہے کہ جب ہم کی شخص کو تاتی اضارب کہتے ہیں تواس کو مار اور فیض ہے کہ جب ہم کی شخص کو قاتی یا ضارب کہتے ہیں تواس کا معنی بر نہیں ہو باکہ وہ دیا ہے تمام انسانوں کو مار نے والا ہو بلکہ جس شخص نے کئی ایک کو بھی مار اور فائد ہو یاد نے الا ہو یاد نے اللہ وہ کہ تام انسانوں کو مار نے والا ہو بلکہ جس شخص کو بھی مار اور فائد ہو یاد کہ اس کے متعین کے اور دیس ہے کہ اس قبول کی ایک فوجی کا فاضافہ نہ کی ماروں متعین کے مقابل کے متعین سے مرادوں کے کہ اس قبد پر کمی اور وید کا ضافہ نہ کی خوال کو کہ بیں جو کم اور کہ ہیں جو کہ وہ بی جا کہ اور اللہ اور اللہ اور رسول پر ایمان کے آئمیں اور اس کے بینے متعین سے کہ وہ تی متعین کا ذرکہ کا اور دھر کی بی کہ وہ متعین کا ذرکہ کا اور دھر کین کے متعین کا ذرکہ کا موں سے مجتنب ہوں اور تمام کیک کاموں سے مجتنب ہوں اور تمام کیک کاموں سے مجتنب ہوں اور تمام کیک کاموں سے مجتنب ہوں۔ مقابل نے متعین کا ذرکہ کا اور ورکہ کہ کہ مقین سے مرادوہ لوگ ہوں جو کھڑاور شرک سے مجتنب ہوں۔ مقابل سے متعین کا ذرکہ کی اس کے متعین کا ذرکہ کا اور ورکہ کی مقابل سے متعین کا ذرکہ کی مقابل سے متعین کا ذرکہ کی دور کے مقابل سے متعین کا ذرکہ کو رہ کی کہ دور کے مقابل سے متعین کا ذرکہ کو رہ کو کھڑاور شرک سے مجتنب ہوں۔

(تغییر کمیرج ۷ ص ۴۰۰ مطبوعه دارالککر، بیروت ۱۳۱۵ ه

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفراور شرک ہے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں ہے ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں ہے اجتناب اور نیکیوں ہے انسان کی اور قدو کا کھانا نہ کیا جائے ہوں اور ان میں مزید قبود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی کھانا کرنا ہو گاور نہ پھر محض ان پر متقین کا اطلاق کیا جائے گاتو اس میں مزید قبود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی کھانا کرنا ہو مومنین اور محض متقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتی اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ سمجے نہیں ہے 'اس مقام پر عالم اور مفتی کی مثال ورست ہے 'عرف میں اس مختص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس محتم کو جے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس محتمی کو قائل ذکر اور قابل شار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں' ای

طرح اس کومفتی نئیں کہتے جو کسی کوایک مسئلہ بتادے نہ اس کومفتی کہتے ہیں جو سارے جہان کے مسائل بتائے بلکہ جو قابل ذکراور قابل شار مسائل کاحل بتائے اس کومفتی کہتے ہیں 'اس طرح صرف ایک بار کیڑا پیچنے والے کو ہزازاور صرف ایک بار جوتی مرمت کرنے والے کو خصاف (موجی)اور صرف ایک بار کپڑادھونے والے کو تصار (دھونی) نہیں کہتے ای طرح اس شخص کو متق نمیں کماجائے گاجو کفراور شرک ہے اجتناب کرکے کلمہ پڑھ لے اور بس! بلکہ اس شخص کو متقی کماجائے گا،جو

كفراور شرك ہے مجتنب ہو؛ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرا تض اور واجبات کوا دا كرے اور بشری نقاضے سے اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کو تابی ہوجائے تو وہ اس کا تدا رک ادر تلافی کرلے اوراگر انسانی کمزوری اورنفس امارہ کی لغزش ہے وہ کسی گناہ میں جٹلاہو جائے تواس پر نادم ہواور توبہ استعفار کرے اور اللہ

تعالیٰ کی مغفرت اور رحت کاامیدوار رہے، تقویٰ کے مغموم میں صرف کفراور شرک سے اجتناب واخل نہیں ہے بلکہ نفسانی خوامشوں سے بچناہمی تقوی کی حقیقت میں داخل ب اللہ تعالی فرما آب:

اوراگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تواللہ کی وَلَوْ اَنَّهُمُ الْمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَهُ مِّنُ طرف ہے تواب بہت بہترے۔ عِنْدِ اللَّهِ مَحْدِيو - (البقره: ١٠٣)

اس آیت ے معلوم ہوا کہ تقوی ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈرسے نیک کام کرنا اور برے کام ترک کرنایہ تقویٰ ہے اور جوابیا کرے وہ متق ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گااور جس قدر زیادہ برے كاموں ہے بيح گاوه اتنابزااور كامل متقى ہے۔ نيزالله تعالی فرما آہے:

مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا آجُرُ كرتے بيں ان كے ليے اجر عظيم ہے۔ عَيظ وهم - (آل عمران: ١٢١)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کادرجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجیداور احادیث سے یمی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بیخنے کی صفت کابھی و خل ہے، تقویٰ کا پیلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک ہے بچنا ہے، وو سرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے ترک ہے بچتا ہے، تیسرا مرتبہ کروہات تنزیبیہ اور خلاف سنت ہے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیاوی امور میں انهاک اور اشغال اور بادالنی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچناہے امام رازی متقی میں کفراور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول یرایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بیہ واجب ہے کہ اس میں صرف گفر اور شرک ہے اجتناب کا عقبار کیاجائے توامام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے بیدلازم آئے گاکہ جومومن شرالی جوار کی اور زانی ہواور نماز ، روزہ کا تارک ہواس کو بھی متھی کہاجائے گا ہیے بات ہماری ناقص فیم سے بالاتر ہے ، اللہ تعالیٰ امام را زی کے درجات بلند فرمائے وہ معتزلہ کے رد کی شدت میں مرحبنہ کی طرف چلے گئے۔

نیکو کاروں کے دنیاوی اجر کی متعد دصور تیں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اس دنیامیں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا جرب اس اجھے اجر کی تغیر میں اختلاف ہے، بعض مضرین نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ ان کو آخرت میں اجرعظیم ملے گا اور بہت تواب ہوگا اور بعض نے کمااس سے مرادیہ ہے کہ ان کی نیکیوں کادس گناا جر دیا جائے گایا سات سو گناا جر دیا جائے گایا ہے صدو حساب اجرديا جائے گا۔

اس آیت کی تغییر میں دو سمرا قول میہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالی دنیا میں مجمی ان کو ان کی نیکیوں کا جر عطافرہا تا ہے اور ونیا میں نیکیوں کے اجر ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محت اور عقیدت پیدا فرمادیتا ہے 'وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم و تحریم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِيشَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ یے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُورُ وُدًّا. (مريم: ٩٦) عنقریب رحمٰن (اینے بندوں کے دلوں میں)ان کے لیے محبت

اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو

اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے میں ہم ان کو

اور زیاده کردیاادرانسیسان کا تقوی عطافرمایا -

ضرد راین را بس د کھاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سمی بندہ سے محبت کر آے تو جریل کو بلا کر فرما آے کہ میں فلال بندہ ہے محبت کر آبھوں تم بھی اس سے محبت کرد ، بھراس بندہ سے جریل محبت

کر آے تو جرمل ندا کر آے کہ اللہ فلال بندہ ہے محبت کر آہے تم بھی اس ہے محبت کرو، بھراس بندہ ہے آسان والے محبت کرتے ہیں ' پھراس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔الحدیث۔(میح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷)

حفرات صحابہ کرام اولیاء عظام اور ائمہ مجتمدین اس آیت اور اس حدیث کے مصداق ہیں ، آج تک مسلمان غوث اعظم اورحضرت على ججويرى اورحضرت مجد دالف ثاني رحمم الله سے محبت كرتے ہيں ان كے فضا كل اور مناقب بيان كرتے

ہیں اور ان کے لیے اپنے ماں باپ اور رشتہ واروں سے زیادہ ایصال ثواب اور دعاکرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نکیوں کاصلہ عطافرمایا ہے حضرت سید نا ابراهیم علیہ الصلو ةوالسلام نے اس اجر کے حصول کی وعافرہائی تھی:

وَاجْعَلْ لِّيمُ لِيسَانَ صِدُقِ فِي ٱلْأَخِيرِينُنَ ٥ اور ميرے ليے ميرے بعد والول ميں ميرااچھاؤ كرجاري (الشعراء: ۸۴) رکه-

نیک عمل کرنے والوں کے لیے و نیامیں اچھے اجر کی دو سری صورت یہ ہے کہ انڈر تعالی صالح علاء کو اپنے وین مخالف کے مقالمہ میں بحث کے اندر کامیالی عطافرہا آے اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح اور نصرت ہے نواز آہے۔

اوراس کی تیسری صورت میہ ہے کہ جب بندہ فرائض پرپابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ نوا فل اداکر آپ تواملد

تعالیٰ اس بندہ پر مکاشفات اور مشاہدات کے دروا زے کھول دیتا ہے 'اس کے سینٹرمس کا نئات کے اسرار اور موجو وات کے حمّا نُق ادر د قا نُق منکشف کردیتا ہے 'اس کادل تجلیات اللیہ کا آئینہ بن جا آے ادر وہ اے اپنی صفات کی معرفت عطافرہا یا

ے اللہ تعالی فرما آہے: وَالَّذِينَ اهْنَدُوا زَادَهُمْ هُدَّى وَاتَّلَهُمْ

تَقُوا هُمُ م (محد: ١١)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمُ ه ملنا · (العنكبوت: ٦٩)

حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرما آہے جس شخص نے میرے ولی سے عدادت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کردیتا ہوں اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کی چیز کے ساتھ تقرب عاصل کرنامجھے محبوب نمیں ہے اور میرابندہ بیشہ نوا فل کے ساتھ

میرا تقرب حاصل کر تارہتاہے حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں او میں اس کے کان ہو جا تا ہوں جن ہے وہ منتاہے اور اس کی آئیسیں ہو جا تا ہوں جن سے وہ دیکتاہے اور اس کے ہاتھ ہو جا تا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتاہے اور اس کے پیر ہو جا تا ہوں جن سے وہ چتاہے ، اگر وہ جھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ مرور عطا کر دن گا اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دول گا اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نمیں کر تا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کر تا ہوں 'وہ موت کو ناپیند کر تاہے اور میں اس کو رنجیدہ کرنا تا پیند کر تاہوں ۔ (مجح) ابواری رقم الحدیث: ۲۵۰۰ میج این حبان رقم الحدیث: ۲۵۰۰)

ب و بولوگ و نیامیں اللہ عزوجل کی انچھی عبادت کرتے ہیں توانند دنیا ہیں ان کو اچھاا جرعطافرہا آ ہے ہایں طور کہ دنیا میں انہیں اپنی صفات کامظمر بنالیتا ہے 'ان کی دعاکو اپنے کرم سے ضرور قبول فرما آ ہے اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائمیں ان پر موت طاری نہیں کر آ۔

بی این و مساوری میں رود نیکو کاروں کا آخرت میں اجرو نواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر ب ہے اچھا ہے اور بے شک منتقین کا گھر کیا بی اچھا ہے، یعنی نیکو کاروں کو آخرت میں جو جنت کا ثواب لمے گاہ وہ نیائے گھرے بہت اچھااور بہت عظیم ہے، کیونکہ دنیا قائی ہے اور آخرت باق ہے، اور فرمایا منتقین کا گھر کیا بی اچھا ہے اس کے دو محمل میں ایک مید کہ منتقین کا جنت میں گھر کیا بی اچھا ہے کونکہ دنیا میں نیک عمل کرکے انہوں نے آخرت کے ثواب کو اور جنت کو حاصل کرلیا، اور اس کادو سرامحمل مید ہے کہ منتقین کا آخرت میں گھرکیا بی اچھا ہے اور میہ جمہور کا قول ہے۔

اس کے بعد فرمایا جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں ان کے نیچے سے دریا بتے ہیں یعنی ان کوج ہے میں اوخچ اور بلند مکان ملیں گے اور ان کے نیچے سے دریا بہد رہے ہوں گے، پھر فرمایا اس میں ان کے لیے وہ سب پچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو ہر سعادت اور خیر مل جائے گی اس آیت میں بید دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی اس میں ہوگی اس میں ہوگی اس میں ہوگی کہ بین کو بھر ہوں گے، مثل کی خواہش بیدا نہیں ہوگی ہوگی کے دل میں قوم اوط کے عمل کی خواہش پیدا نہیں ہوگ ۔

ایس کو مجبول سے اونچاد رجہ اور مرتبہ مل جائے اس طرح کی کے دل میں قوم اوط کے عمل کی خواہش پیدا نہیں ہوگ ۔

قبیض روح کے وقت نیکو کارول کی کیفیت

بسر مستعین کوای طرح بزادیتا ہے، پینی یہ تقوی کی بڑاء ہے، پھرانلہ تعالی نے مستین کی یہ صفت بیان کی ان کھر فرمایا انلہ مستعین کوای طرح بزادیتا ہے، پینی یہ تقوی کی بڑاء ہے، پھرانلہ تعالی نے مستین کی یہ صفت بیان کی ان مستعین کی جب فرشتے روضیں قبض کرتے ہیں تواس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں 'امام رازی فرماتے ہیں: انلہ تعالی نے جو فرمایا مستعین کی روضیں قبض کرتے ہیں یہ ایک جامع کلم ہے جو معالی کئیرہ کا متح کیا وہ ان تمام کاموں سے مجتمع کیا وہ ان تمام کاموں سے مجتمع دیا مستعین نے وہ تمام کے اور جن کاموں سے متع کیاوہ ان تمام کاموں سے مجتمع دیا مستعین ہے ور وہ تمال کے اور جن کاموں سے متعالی اور وہ مائی اند توں سے معمور تھے اور مسلم کی اور جسمائی لذتوں سے مخالی اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور مستعین میں بیہ معن بھی واضی ہے کہ اند تعالی نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ دوہ اس حال میں جنت اور اس کی نعتوں کامشاہرہ کررہے تھے اور جس مختص کی مرتے وقت یہ کیفیت ہواس کو قبض روح کے وقت جال کئی کی تکلیف اور از دیت نمیں ہوتی اکا کر مضمرین کی ہی رائے ہے کہ فرشتے مستعین کی روحیس جس می وقت ان تعین میں جس جس میں جس میں انہ کہ کے وقت جالے کی تکلیف اور از دیت نمیں ہوتی انا کر مضمرین کی ہی رائے ہے کہ فرشتے مستعین کی روحیس جس وقت ان کو وقت بھی کی تکلیف اور اور ویس جس وقت ان کی ہوتے جس کے وقت جال کئی کی تکلیف اور اور ویس جس وقت ان کو بیت کی دفت قبض

کرتے ہیں اس وقت وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کتتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں واخل ہو جاؤ ان کامول کی وجہ ہے جو تم کرتے تھے ۔ (تغیر کیبر جے مص ۲۰۲۰ ۴۰۰ مطبوعہ بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ طبیبین متقین کی صفت ہے اور پھر طبیبین کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے مجتنب ہوتے ہیں امام رازی کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ صرف کا گا متہ نہیں یہ کا متق میں تاہد کی تاریخ کا کہ کا آماد اس تراج سے کا کہ اس سے سے تاہد

کلمہ گو متقی نہیں ہے بلکہ متقی وہ ہو تاہے جو تمام نیک کام کر تاہواور تمام برے کاموں سے بچتاہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہاہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متقین ہے کہیں گے

تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فیسین میں چھا قوال ہیں:(۱) یہ لوگ شرک ہے پاک ہیں۔(۲) یہ لوگ صالحین ہیں۔(۳) ان کر مقال میں مقال کا مصرف میں کا انتہاں کا انتہا ہوں کا بیاد کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں

کے اقوال اور افعال پاکیزہ میں۔ (۴) ان کے نفوس پاکیزہ میں اور ان کو اللہ تحالیٰ کے تواب براعمادہ ہے۔ (۵) اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ میں۔ (۲) ان کی موت پاکیزہ اور سل ہے، ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی وشوار می ہوگی نہ ان کو در دہوگا س کے برخلاف کافر کی روح بہت مختم سے نکالی جاتی ہے اور اس کوبہت در داور اذیت ہوتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بند ہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تواس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تم پر میراسلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے ، اور حضرت ابن مسعود نے کماجب ملک الموت مومن کی روح قبض کر تا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رہ بتم پر سلام بھیجتا ہے ۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٥ص ٩٢، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥٧١ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (کافر)اس کے سوااور نمس چیز کا نظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجا ئیس یا آپ کے رب کاعذاب آجائے' ان سے پہلے لوگوں نے بھی ای طرح کیا تھا اللہ نے ان پر (ہالکل) ظلم نمیں کیاوہ خوا پی جانوں پ ظلم کرتے تھے ⊖سوان کے کاموں کی برائیاں نمیں پہنچ گئیں او ران کواس عذاب نے گھیرلیا جس کاوہ ذاق اڑاتے تھے ⊝ (النحا: ۳۳-۳۳)

كفاركےا نتظار عذاب كى توجيە

اس آیت میں کفار کے دو سرے شبہ کا جواب دیا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے
کہ اگر آپ بچ نبی ہیں تو پھر جا ہیے کہ آسان ہے کوئی فرشتہ آگرید کے کہ آب اللہ کے اس کا در کرتے ہوئے فرمایا وہ تو ایمان اللہ کے لیے صرف فرشتوں کے منتظر میسے ہیں 'اس آیت کی دو سری تقریر یہ
ہے کہ جب کا فروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں تواللہ تعالی نے ان کو عذاب کی و عمید سائی ،
اس کے بعد مومنوں کاذکر فرمایا کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمرہ کلام ہے تواللہ تعالیٰ
ن اس کے بعد مومنوں کاذکر فرمایا کہ جب ان سے بعد پھر کا فروں کی غدمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال باطلم ہے رجوع نہیں
کریں گے الآ یہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آجا نمیں یا یہ کمی آسائی عذاب کے انتظار
میں ہیں 'اس کے بعد فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کیا تقاوہ بھی انہیاء علیم السلام کا نکار کرتے رہے اور جب
انمیاء علیم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ور راتے تو وہ کہتے کہ وہ آسائی عذاب کب آسے گااور انبیاء علیم السلام کا فیمان

النحل!١: ٣٠ \_ . ان پر کوئی ظلم نہیں کیاتھابلکہ خودانہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیااورا پسے کام کیے جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا<sup>،</sup> کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا نکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ہم کو جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہووہ اب تک آ كون نهيں ڪِتا! اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجا کیں کیا آپ کے رب کاعذاب آ حائے 'ای عذاب ہے مراد ما تو دنیا میں عذاب ہے' جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کیا گیااور ان کو قید کیا گیا ہیا اس قتم کا

عذاب ہے کہ ان پر ذلز لے آئیں یاان کو زمین میں دھنسادیا جائے 'اور ریہ بھی ہو سکتاہے کہ اس سے قیامت کاعذاب مراد ہو اور کفار مکہ کسی آسانی عذاب کے منتظر تھے نہ قیامت کے عذاب کے منتظر تھے 'لیکن جو نکہ وہ ایمان نہیں لارہے تھے اوران کا پیان نہ لاناان پر عذاب نازل کرنے کاموجب تھااس لیے عذاب کا نتظار کرنے کی ان کی طرف اضافت کی گئی ایمنی ان کے

یمان نہ لانے کا نجام دنیامیں آسانی عذاب ہے یا قیامت کے دن کا ہولناک عذاب ہے۔ الزِاينَ مِرْ ُ، قَدُ

سے بہلے وگوں نے بھی ای طرح کیا تھا، سوپیغبرول

اور ہم نے ہر قوم یں

کی عبادت کرو اور مشبطان سے احتباب کرو اس ان میں سے بعض وہ بیں جن کو الشرف بدایت دی

اوران میں سے بعض وہ میں جن پر گراہی تایت ہو گئی،

و بچھو کرارسولول کی) کذریب کرتے والول کا کد تبيان القرآن

## 🔾 تماکہ وہ ان پر اس حفیقت کو کھول دیے جس میں وہ اختلات

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مشرکین نے کہا گرانلہ چاہتا تو ہم اس کے سوائسی اور کی عبادت نہ کرتے (نہ) ہم نہ تہارے باپ دادا'اور نہ ہم اس کے تکم کے بغیر کی چیز کو حرام کہتے 'ان سے پہلے لوگوں نے بھی ای طرح کیا تھا سو پیغیمروں کے ذمہ تو صرف(ائلہ کے بیغام کو)صاف صاف پیخادینا ہے ۱۵(اپنے : ۳۵)

کفار مکہ کے اس اعتراض کاجواب کہ اگر اللہ چاہتاتو ہمیں مومن بنادیتا

تىيان القرآن

بلدعتكم

اطاعت کرتی ہے بجزانسان اور جنات کے اللہ تعالیٰ کی حکمت میر تھی کہ انسان اور جن اینے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی عماد ت کریں' میں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور باتی کمی مخلوق کے لیے جزاءاور سرا کا نظام نہیں بنایا ، پھرالند تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیاجولو گوں کو کفراو ربرے کاموں کی طرف اکسا باہے اور مبیوں اور رسو و ب کو بھی بھیجاجو لوگول کوالیمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں ' اور انسان کے آندر بھی دو قوتیں پیدا کیس ایک وہ

قوت جواس کوئیکیوں پرابھارتی ہے او را میک وہ قوت ہے جواس کو برائیوں پراکساتی ہے بھرانسان کو عقل سلیم عطاکی کہ وہ کفر اورایمان اور برائی اور نیکی میں ہے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے نقاضوں پر عمل کرے ، جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا ہی میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا کردے گا اور جو کفراو ربرے کاموں کو اختیار کرے گاتووہ اس میں کفراور برے کامول کو پیدا کردے گا کیو نکہ وہ می ہرچیز کا خالق ہے ، پھرایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل ہے

جنت اور ا تروی نعتیں عطا فرمائے گا اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل ہے دوزخ کے رائمی عذاب میں متلا کردے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ب: اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول جمیجا که الله کی عبادت کرواور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں ، جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمرای ٹاہت ہو گئی ، سوتم زمین میں سفر کرد پھرد کیھوکہ (رسولوں کی) تکڈیب کرنے والوں کا کیساانجام ہوا ©(الخط : ۳۹)

طاغوت كامعنى علامہ راغب اصنمانی نے نکھاہے ہر سرکش کو اور ہراس چیز کو جس کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہو اس کو طاغوت کتے ہیں۔ ساحز، کاہن، سرکش جن اور یکی کے رائے ہے بھٹکائے والے کو بھی طاغوت کتے ہیں۔(السفردات جام ۲۵ م

امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠٥٥ هاغوت كامعنى بيان كرتے بوئ لكھتے ہن: حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے فرمایا طاغوت شیطان ہے، مجابد الشعبی، ضحاک، قیادہ وغیرہم سے بھی ای

طرح منقول ہے، ابوالعالیہ نے کماطاغوت ساحرہ، سعید بن جبیرنے کماطاغوت کابن ہے، امام ابن جریر نے فرمایا میرے نزدیک صحح میہ ہے کہ ہروہ شخص جواللہ کے سامنے سرکشی کرے اور جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے،

خواه اس کی جبرا عبادت کی جائے یا خوشی سے عبادت کی جائے ، خواہ وہ معبود انسان ہویا بت ہویا شیطان ہویا کوئی چیز بھی ہو۔ (جامع البيان جز ٣٣ ص ٢٨ - ٣٤ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ اهـ)

علامد ابن جریر نے طاغوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیاہے اس عموم سے علیٹی علیہ السام اور حضرت عزیر کا اشتناء کرنا ضروری ہے، کیونکہ عیسائی اور بیودی حفرت عیسیٰ اور حفرت عزیر کی عبادت کرتے تھے لیکن ان پر طاغوت کا اطلاق کرناجائز شیں ہے۔

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱ ه نے لکھا ہے کہ طاغوت میں پانچ قول میں: ۱۱) حضرت عمر مجابد اور قباہ ، نے کہا کہ طاغوت شیطان ہے۔ (۲) سعید بن جبیرنے کماطاغوت کائن ہے۔ (۴۳) ابوالعالیہ نے کماطاغوت ساحرہے۔ (۴۷) طاغوت اصام ہیں۔(۵) سرکش جن اور شیطان میں اور ہروہ جو سرکٹی کرے 'اور تحقیق ہیہ ہے کہ جب ان چیزوں کے اتصال ہے سرکٹی ہوتی ہے توان چیزوں کو طاغوت کہ اجا آہے ، کیو نکہ یہ چیزیں سرکٹی کا سب ہیں۔

( تغییر کبیرخ ۱۳ صا۱۱) مطبوعه در راحیاءالترات العربی بیروت ۱۳۱۵ هه)

اس اعتراض کاجواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو گمراہ کردیا توان کا گمراہی میں کیا قصور ہے۔ امام رازی ذاتے ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوگئی سے آیت ہمارے نہ مب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرری کہ ان پر گمراہی ثابت ہوگئی تواب سے محال ہے کہ ان سے

ہمارے نہ ہب پر دلالت کرتی ہے کیو نکہ جب اللہ تعالیٰ نے خبردی کہ ان پر ممراہی ثابت ہو نی بواب میہ محال ہے کہ ان سے ا گمراہی صادر نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی خبرصادق کاذب ہو جائے گی اور میہ محال ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ بھی محال ہوتی

کمراہی صادر نہ ہو ور نہ اللہ تعالی کی تمر صادل' 8وب ہوجائے 10اور میں حال ہے اور جو چیز ماں و سے سر ہا، دوہ ہے، اس کیے ان کا گمراہ نہ ہوناہھی محال ہے اور ان کا گمراہ ہوناعقلاً واجب ہے۔

ر تفسير كبيرج 2 ص ٢٠٥٥ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٥٣١٥) ه

اس آیت کی امام رازی نے جو تقریر کی ہے اس پریہ اعتراض ہو آ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مگمراہ کردیا اور اب ان کامپر ایت کو قبول کرنا مخال ہے اور ان کا کمراہ ہونا واجب ہے تو پھراس کمرائی میں ان کاکپراقصور ہے؟ اور دنیا میں ان کی

اب ان مہر ایسا و رون رون میں مسبور ہوئے کی کیاتوجیہ ہے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ ان نہ مت اور آخرت میں ان کو دائکی عذاب دینے کی کیاتوجیہ ہے؟ اس کاجواب میں ہم اعمال کے مقابلہ میں براعمالیوں کوافقیار کافروں کو افقیار دیا جائے گا پھر یہ اپنے افقیار ہے ایمان کے مقابلہ میں کفر کواور نیک اعمال کے مقابلہ میں براعمالیوں کو افقیار

کریں گے اور ہندہ اپنے لیے جس چیز کواختیار کر آب اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز پیدا کرویتا ہے 'سواللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گراہی کو پیدا کر دیا اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مید خردے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی میں بیٹ نے اللہ نے دینے جس میں کاری تعربونا ضور ہی ہے ور نہ اللہ تعالیٰ کاعلم جس سے اور اس کاصد ق کذب ہے۔

ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا واقع ہونا ضروری ہے درنہ اللہ تعالیٰ کاعلم جمل سے اور اس کاصدق کذب سے منقلب ہوجائے گااور سہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ منت تبال کا شار سے میں تم میں ہیں گیں ہے۔ یہ حرف میں اتوس لیں کی مشک اللہ اس کو مدایت منیس ویتا جس کووہ

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اگر آپان کی ہدایت پر حریص ہیں (تو س لیس کہ) ہیشک اللہ اس کوہدایت نہیں دیتا جس کووہ کا مصرور نور سر کر لیک کی ساتھ کے مصرور نور میرس

گمراہ کردے'اوران کے لیے کوئی مددگار نئیں ہے⊙(النحل: ۳۷) کا فروں کے ایمیان نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

برون سے بین صف سے اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اسلام اور ایمان لانے کے لیے بہت کو شش کرتے تھے اس کے باوجود وہ افی سر کشی اور بہت و هری ہے باز نہیں آتے تھے۔ اس ہے نمی صلی اللہ علیہ و سلم کو بہت رہے ہو تا تصابق اللہ تعالیٰ آپ کو سلی وینے کے لیے فرما تاہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کفراور گمراہی کو اتقیار کر لیا سواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفراور کمراہی کو ایمار ایمان پیدا کر دیا اور جب اللہ ان کے لیے کفراور گمراہی کو پیدا کرچکا ہے تو وہ اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گااور اب ان کی کوئی مدر نہیں کر سکتا سواب آپ ان پر افسوس نہ کریں اور ان کے متعلق عملین نہ ہوں، قر آن عظیم میں اس نوع کی اور

بھی آیات ہیں: وَمَنْ بُحْرِدِ اللّٰهُ وَفِیْنَیَهُ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهُ مِینَ اورجس کواللهٔ گراه کرتاجا ہو آپ برگزاللہ کی طرف سے اللّٰهِ شَنْبِیًّا۔ (المائدہ: ۳۱)

اس معنی کوبیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

وَلاَ يَنْفَعُكُمْ مُنْصَحِيَ إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ اللهَ الراكرين تمهارى فيرخواى عابول وميرى فيرخواى م كو لَكُمُ إِنْ كَانَ اللهُ يُومِدُكَ أَنْ يَتُعُو يَكُمُ مُورَيَّكُمُ فَنَ فَعْ سَيروے عَقِ اگر الله في مِنْس مُراه كرنے كار اوه كرايا مَالَيْهِ وَرُجَعُونَ - (حور: ٣٣)

ہو وہی تمہاراربہ اور تم اس کی طرف لوٹائے حاؤگے۔ اور جو لوگ گفراو ر گمراہی کو اختیار کرلیں اور ان کے اس اختیار کی وجہ سے اللہ ان کو کافرا و ر گمراہ ہنادے تو بھراللہ کے دا می عذاب سے ان کوکوئی چھڑا نہیں سکیا واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ جرآ کسی کومومن اور ہدایت یا فتہ بنا باہ اور نہ ہی جرآ کسی کو کافراور تمراه بنا تاہے جوالیمان کو اختیار کر تاہاس کو مومن بنادیتا ہے اور جو کفر کو اختیار کر تاہے اس کو کافر بنادیتا ہے۔

اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کاپہلو میہ ہے کہ آپ کامنصب اللہ کاپیغام پنچانااور دین اسلام کی تبلیج کرناہے، مو آپ نے اللہ کے پیغام کواحس اور کامل طریقہ سے پہنچادیا 'اباگر آپ کی پہیم تبلیغ کے باوجودیہ ایمان نہیں لائے و آپ غم نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دینااور کفر کو ایمان ہے اور گمراہی کو ہدایت ہے بدل دینابیہ آپ کی ذمہ داری

نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور افتایار میں ہے یہ صرف اللہ عزوجل کا کام ہے اور اس کو از ل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے اور کفرپر اصرار کریں گے سواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفراور گمرابی کو مقدر کر دیا او راہلہ کے لکھے کو كوئى ثال نهيں سكتا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور انہوں نے اپنی کی تی قسموں میں سے اللہ کی قتم کھائی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں ! میہ اللہ کابر حقّ وعدہ ہے ؛ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 🔿 باکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے 0 اور ہم جس چیز کاآرادہ کرتے ہیں تواس کے متعلق ہمیں صِرف یہ کمناہو تاہے کہ ''موجا''سودہ ہوجاتی ہے O(انھل: ۴۸-۳۸)

كفار كاحشرو نشركو محال كهنا ان آیتوں میں سیدنا تھر مسلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر کفار مکہ کا پوتھا شبہ بیش کرکے اس کا ہواب دیا گیاہے وہ کہتے تھے کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونااور حشر نشریاطل ہے اور جو نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیاجائے گا تو وہ اس بنایر آپ کی رسالت کوباطل قرار دیتے تھے ان کاپیر کمناتھا کہ مرنے کے بعدیہ جسم ریزه ریزه ہوجا آہے' اور مٹی میں مل کر مٹی ہوجا آہے' ای طرح دو سرے اجسام بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر میہ ذرات ایک دو سرے میں خلط طط ہو جاتے ہیں اور زمانے کے تغیرات اور حوادث ہے اور آند ھیوں اور طوفانوں سے بیہ ذرات کمیں ہے کمیں پہنچ جاتے ہیں ، بھران مختلف اور مختلط ذرات کوا بیک دو سرے ہے الگ کرنا، بھر ہرجم کے ذرات کواس جم میں جنع کرنااور جو ژنااور پھراس کو مکمل جسم بناکر زندہ کرناان کے نزدیک نہ صرف بے حد مشکل تھابلکہ محال تھا وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بدا ہت کادعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیات بہت غضب ک موجب تھی کہ وہ فرما آہے کہ وہ لوگوں کوموت کے بعد پھرزندہ کرے گااور کفار پختہ قتمیں کھاکرا س بات کی تکذیب کریں

اور کمیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیاجا سکتا، مدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رصنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے ابن آد م نے میری تکذیب کی اور اس کویہ سزاوار نہ تھااور اس نے مجھے گالی دی اور اس کویہ لاکق نہ تھا'ا س نے میری جو تکذیب کی ہے وہ سے کہ میں لوگوں کو پہلی شکل وصورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس نے مجھے جو گالی دی ہے وہ سے کہ مرابیات اوریس اس سے یاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۴۸۲ مند احمد رقم الحدیث:۸۲۲۷ طبع جدید دارالفکر)

حشرونشر کے امکان اور و قوع پر دلا کل

الله تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نمیں! بیدائلہ کا الله تعالیٰ نے وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نمیں جانے۔ اور جس چیز کاالله تعالیٰ نے وعدہ فرمالیا ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور رہا کھار کا بیہ شید کہ میر مختلف اور مختلط ذرات کیسے باہم الگ الگ اور ممتاز ہوں گے تو بید اس کے لیے مشکل ہے جس کاعلم کا اس اور محیط نہ ہو الله تعالیٰ کاعلم ذروہ ذرہ کو محیط ہے، سمندر کی تهد میں نمیا رک کسی غار

اس کے بیے مسلم ہے، س ۶ س ۶ س اور حیط نہ جو امد معنی سس ادر دروہ و بیھ ہے۔ سدر رہ سدیں پ رہ ب رہ رہ میں' کی بھی جگہ کوئی چیز ہووہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے ہاہر نہیں ہے'او ران کلیہ کمٹاکہ ان تمام ذرات کو مختلف جگہوں ہے نکال کرایک جگہ جمع کرنا' پھران سب کوجو ڑکرویہاہی جم بنانا پھراس کو زندہ کرنا محال ہے تو بیر اس کے لیے محال ہے جس کی

کرایک جلہ متح کرنا بھران سب بوجو زیرومیان - مہنا پیرا س بور رہ من جب بویہ اسے ہے میں ہے ۔ س قدرت کال نہ ہو'اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کال ہے وہ ہرچیز پر قادرہے اور جب وہ پہلے کی نمونہ اور مثال کے بغیرا یک محض کوپیدا کرچکا ہے تو دوبارہ اس کوپیدا کرنا س کے لیے کیا مشکل ہو گا!

وپیدا رپ بودوبره، ما وپیدا ره، ما بسید یا مارید.
دو سرا جواب بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس گور کہ دھندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان مختلف اور مختلف ذرات کو پہلے
تا ش کرے بحران کو اکٹھا کرے بھران کا ویسائی جسم بنائے بھراس کو زندہ کرے اے کسی جی چیز کو بنانے کے لیے کسی قشم
کے مادہ مثال مدت اور آلہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب کسی چیز کوپیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ فرما تا ہے کہ ''فلاں چیز ہو جا'' سووہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس تمام کا نتات کو لفظ ''کسن '' ہے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کا کنات کو اس لفظ ''کسن '' ہے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کا کنات کو اس لفظ ''کسن '' ہے بدا کردے گا۔

تیسرا جواب سیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاروں کو ٹواب دیٹا ہے اور کافروں اور سمرکشوں کو عذاب دیٹا ہے' ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیٹی ہے اور مظلوموں کو ان کے ظلم سنے کی ہزادیٹی ہے اگر اس جمان کے بعد کوئی دو سراجمان نہ جو تو عبادت گزار بغیر ٹواب کے اور کافر بغیر عذاب کے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر چزا کے رہ جاکمیں گے اور سیاس انتخام الی کمین کی حکست کے ظلف ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کرنا پیدا کرنا مہمی انسان کو زندہ بیدا کرنے کی طرح ہے وہ چاہے توایک آن میں سب کو ہلاک کردے اور وہ چاہے توایک آن میں سب کو زندہ کردے و ترآن مختفر میں ہے۔

۷-۱۰ -مَا حَلْفُ حُمْ وَ لَا بِعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةِ • تَمْ سِهِ كوپداكرنااورتم سِ كودوباره زنره كركافمانالله (لقبان: ۲۸) كغزديك الياب جيسے كى ايك مخض كوپداكرنااوراس كو

مرنے کے بعد دویارہ زندہ کرنا۔

وَمَا آمُونَا رَالاً وَاحِدَةٌ تَكَلَّمُ عِلَيْهِ الْبَصَرِ. مَاراكام وا يك لحد كى بات بي يك جمكِنا ٥ (القرز ٤٠٠)

،كن فيكون يرايك اعتراض كاجواب

اس آیت میں فرمایا ہےاور ہم جس چیز کاارادہ کرتے ہیں تواس کے متعلق ہمیں یہ کہناہو تاہے کہ ''ہوجا'' سووہ ہوجاتی

ے''ایک اور جگہ بھی اس طرح ارشاد ہے: یہ سنز ، دو ہے ہیں سر سے دیو ہے وہ یہ وہ

اِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آرَاهَ شَيْئًا آنُ يَلَقُولَ لَهُ كُنُ اس كاكام يه بكه جبوه كى يَزِكار اوه كر آب تواس چز فَسَكُونُ (سِين: ۸۲) عنوان الله ع

اس پراعتراض کیاگیاہے کہ جب دہ چیزموجود نسیں تھی اوراللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا''ہو جا''تو بیہ معدوم کو خطاب

تبيان القرآن

لمدعثم

ہے اور معدوم سے خطاب کرناعبث ہے اوروہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لا کُق نہیں ہے اور اگروہ چیزموجود تھی اور پھراللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا" ہو جا" تو یہ تخصیل حاصل ہے اور یہ بھی عبث ہے' اس کاجواب بیہ ہے کہ وہ چیزاللہ تعالیٰ کے علم اجمالی میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں اس ہے متوجہ ہو کر فرمایا:"ہوجا۔ "سویہ معدوم سے خطاب نہیں ہے اوروہ پہلے معلوم اور موجو د ذہنی کے درجہ میں تھی اللہ تعالیٰ ہے "بھی "فرمانے ہےوہ خارج میں موجو د ہو گئی للمذا ہیہ تحصیل حاصل بھی

الم رازي نے اس اعتراض كايہ جواب ديا ہے اللہ تعالی نے مخبو*ن كو تج*ھانے كے ليے بطور مثال يہ فرمايا ہے ، كيونكه الله تعالی جس چیز کااراده فرما که وه ای وقت فور ابو جاتی ہے٬ اگر اللہ تعالی تمام دنیااور آخرت کو چثم زدن میں پیدا فرمانا چاہے تو وہ

یک جھیکنے سے پہلے تمام دنیااور آخرت کو پیدا فرمادے گا، لیکن اس نے بندوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب فرمایا۔ ( تغییر کبیرج ۷ ص ۷۰۴ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه)

حعزت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیانے یلک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے مامنے لاکرر کھ دیا اور آصف بن برخیا کو بید قدرت اللہ تعالی نے عطاکی تھی توانلہ تعالی کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے ' وه چاہ تو پک جھیننے سے پہلے اس جہان جیسے کرو ڑوں عالم پیدا کردے اس کی قدرت کاکون تصور کر سکتاہ!

اور جن لوکن نے ظلم برداشت کرنے کے بعد النہ کے بیعے ہجرت کی، ہم ان کو فنرور دنیا میں اٹھا

تفکانا دیں مع اور انسرت یں اجرتو بہت براہے کافل کم وہ جا

جہزں نے مبرکیا اور وہ اپنے رب برئ توکل کرتے ہیں ٥ اور ہم نے آپ سے پہلے مرت تُّوْرِحِيَ إِلَيْهِمْ فَشَالُوٓ الْهُلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُذُ

مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وی کرتے تھے ، اگر م اوگ منیں جائے تر اہل وکر مُرُن ﴿ بِالْكِيِّنْتِ وَ الزُّكُرِّ وَ ا

(اہل کتاب)سے پر تیونو 🖯 (ان رسولول کو) واقع دائل اور کتا بول بحے ساتھ بھیما تھا،اور ہمنے آپ کالرف ذکر

لتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلِعَلَّهُمْ ا قرآن عظیم اس بے نال کیاہے کہ آپ وگوں کروفاحت کے ماتھ تبایش کران کی طوت کیا تازل کیا گیا اور تاکہ وہ تورو فکر کریں 🔾

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے جمرت کی ہم ان کو ضرور دنیا میں اجھاٹھکانادیں گے؛ اور آخرت میں اجر توبہت بڑا ہے کاش کہ وہ جانے ٥٠جن لوگوں نے صبر کیااوروہ اپنے رب پر ہی تو کل اسے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ کفار مکہنے اللہ کی بوئ بدی قشمیں کھائمیں کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد لوگول کو پیدا نمیں کرے گااد رحشرو نشر کا نکار کیا اس سے پتاچلائے کہ دوا پنی سرکشی جہالت اد رگمرای میں صدے تجاوز ک تبيان القرآن

النحل11: ٥٠ \_\_\_ ١٦ چکے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدہ میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح کے مظالم کرتے تھے ' ان کے اس ظلم و ستم کے نتیجہ میں مسلمانوں نے مکہ ہے ججرت کی سواس آیت میں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنموں

نےاللہ کے دین پر آزادی اور بے خوفی ہے عمل کرنے کے لیے مکسے ججرت کی۔ امام ابو جعفر محمدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرٰت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمااس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بیدوہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سے کے بعد جرت کی ان بر مشرکین نے ظلم کیاتھا- (جامع البیان رقم الحدیث:۸۰ ۱۹۳۰ الدرالمشورج۵م ا۱۳) امام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ١٨٨ ١٣ ه لكهتة مين:

يه آيت مكه مين رہنے والے نبي صلى الله عليه وسلم كے اصحاب كي متعلق نازل ہوئى، حضرت بلال، حضرت صيب، حضرت خباب، حضرت عمارا و رحضرت ابو جندل بن سهیل کے متعلق ،مشر کین نے ان کو مکہ میں بکڑ کر رکھا ہوا تھاا و ران کو

سخت ايذا بهنياتے تقے اور عذاب ديتے مقع ، پھراللد تعالى نے ان كامدينه ميں ٹھكانا بناديا -

(اسباب نزول القرآن رقم الحديث: ٥٥٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت) حضرت صهیب رضی الله عنه <u>کی ججرت</u>

حضرت صبیب بن سنان بن مالک رومی کی کنیت ابو کیجیٰ ہے ان کی میہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے رکھی تھی ' ان کو رومی اس لیے کہتے ہیں کہ صغر سنی میں ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا' انہوں نے روم میں ہی پرورش پائی' ان ہے ہنو کلب نے ان کو خرید لیااور مکہ میں لے آئے ،جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی توانسوں نے اسلام قبول کر لیا ٔ علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صبیب اور حضرت عمار ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے 'ان سے پہلے تمیں ،اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تتے میدان کمزورلوگوں میں تتے جن کواسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں عذاب دیا جا تاتھا، جن لوگوں نے ب کے بعد ججرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صبیب رضی اللہ عنہ تھے ، جب حضرت صبیب ہجرت کرنے سگھے تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا حضرت صبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر کہا: اے قریش کے لوگو!تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے بهترین تیرانداز ہوں'اوراللہ کی قتم!تم میں سے کوئی فتحف اس وقت تک میرے نزدیک نہیں آ سکتاجب تک کہ میرے تر کش کے سارے تیر ختم نہ ہو جا کمیں ' پھرمیرے ہاتھ میں تکوارہے اور میں آخری وم تک تم ہے تکوار کے ساتھ مقابلہ کر تارہوں گا اور اگر تم میرامال چاہتے ہو تو میں تہیں اپنے مال کا پہاتا دیتا ہوں- انہوں نے اس پر معاہدہ کرلیا' اور حضرت مهیب نے ان کواپنے مال کا پتاتیا دیا اور حضرت مهیب رسول اللہ ہے جالمے ' رسول اللہ

اورلوگوں میں سے بعض وہ ہیں جوانی جان اللہ کی رضاکے وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْرِيُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ حصول کے لیے فروخت کردیے ہیں۔ مَرْضَاةِ اللّه و- (البقره: ٢٠٧)

صلی الله علیہ و سلم نے ان کو دکھ کر فرمایا: ابو بچیٰ نے تجارت میں نفع حاصل کرلیا- اور الله عزوجل نے ان کے متعلق بیہ آیت

ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہجرت کی عظیم اہمیت بیان فرمائی ہے، اور مهاجرین کامقام بیان فرمایا ہے، کیونکہ ان کی <u> ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی اللہ تعالٰی نے فرمایا جن لوگوں نے تللم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی می</u>لوگ

44. کفار کے ہاتھوں عذاب جھیل رہے تھے اہل مکدیہ چاہتے تھے کدید اسلام سے نکل کر کفری طرف اوٹ آئیں لیکن ان سلمانوں نے وطن چھو ژدیا دین نہیں چھو ڑا القد تعالی نے فرمایا ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھاٹھ کانہ دیں گے التجھے ٹھکانے کی

تغیر میں کی اقوال ہیں ایک بیہ ہے کہ ہم ضروران ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں پر غلبہ عطافرہائیں گے جوان پر ظلم کرتے تھے اور پھرتمام جزیرہ عرب پرغلبہ عطافرہائیں گے۔حضرت عمر صی اللہ عنہ جب مهاجرین میں ہے کسی کو

وظیفہ عطا فرماتے تو کہتے تھے لو تہمیں اللہ تعالی اس میں برکت دے بیروہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم ہے دنیا میں دینے کا دعدہ کیا تھااور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کاذخیرہ کرر کھاہے وہ بہت بڑا اجر ہے ، دو سری تغییر ہیہ ہے کہ ہم تمہیں

دنیامیں اچھا گھرعطا فرمائمیں گے، لنڈ المدینہ میں انصار نے ان کواپنے گھروں میں رکھااور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عوض ان کو مدینہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: کاش کہ وہ جانتے اس کی بھی دو تغییری ہیں:ایک بیہ ہے کہ اس کی ضمیر مکد کے

کافروں کی طرف لوٹتی ہے بیعنی کاش میہ کافرجان لیتے کہ اللہ تعالی نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیااور آخرے میں کتنا

عظیم اجرتیار کر رکھاہے تو وہ ان پر ظلم وستم کرنے ہے باز آجاتے اور کفرکے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رغبت کرتے۔ اور اس کی دو سری تغیر پیر ہے کہ بیر ضمیر مظلوم مسلمانوں کی طرف کو ٹتی ہے بیٹی کاش بیر مظلوم مسلمان جان لیتے کہ اللہ تعالی نے دنیااور آخرت میں ان کے لیے کتناعظیم اجرتیار کرر کھاہے تو یہ عبادت میں اور زیادہ کو سش کرتے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے صبر کیاا و روہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 10س سے مراد و ہی لوگ ہیں جنبوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کی اس آیت میں ان کی مزید مدح فرمائی ہے یعنی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی ایزاءاوران کے عذاب پر صرکیااوروطن سے جدائی کوبرداشت کیااوراللہ کی راہ میں اپنے

مالوں اور جانوں کو خرچ کیا اس آیت میں صبراور تو کل کاذ کرہے ، صبر کامعنی ہے نفس پر قمر کرنااور اس کو مغلوب کرنااور اے مصائب برداشت کرنے کاعادی بنانااور توکل کامعنی ہے محلوق ہے بالکیہ منقطع ہوکر خالق کی طرف بالکیہ متوجہ ہونااور مبراللہ کی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور تو کل اللہ کی طرف سلوک کی انتمائی منزل ہے۔

بجرت كالغوى اور اصطلاحي معنى اور بجرت كي اقسام

ان آیوں میں چو نکہ ہجرت کاذکر آگیاہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہجرت کالغوی اوراصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بيان كردير - علامه راغب إصغماني متوفى ٥٠٢ه كيستة بين:

بجراور جران كامعنى بانسان اپنيغير الگ بوجائي خواه جسماني طور پر الگ بويا زبان سايا قلب --علاً مدا بن قد امد صَنَّلِي لَكِيمة مِن بجرت كي تعريف بوارا ككفر به دارالاسلام كي طرف جانا الله تعالي كارشاد ب:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقُّهُمُ الْمُلَاّنِكَةُ ظَالِمِيَّ جو لوگ اپن جانوں پر ظلم کر رہے تھے (یعنی جنہوں نے

الْفُسِيهِمُ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ عَلَالُوا كُنَّا ہجرت نہیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض مُسْتَضْعَفِينُنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْاْ اَلَمْ نَكُنُ کرتے وقت یو چھا: تم کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہاہم زمین

أدُصُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاحِرُوا فِيهُ أَفَا وَلَئِيكَ میں کرور اور ب بس تھ، فرشتوں نے کما: کیااللہ کی زمین مَا وْهُمْ جَهَا مُ وَسَاءً تُ مَصِيدُوا (الناء: ٩٤) وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے 'ان کا ٹھکانا جنم ہے اور

تبيان القرآن

جلد ششم

رہے۔ ان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے: ان بوری من مسلم بین مشرکین لا تسراء انساراھ میا (ابوداؤد)
"عیں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتاہے، ان دونوں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔ "لیمنی
مسلمان ایسی جگہ نہ رہیں جمال ہے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی دے۔ اس
موضوع کے متعلق بکفرے احادیث ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک قیامت تک بجرت کا حکم باتی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظریہ
ہے کہ اب بجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فتح کمد کے بعد بجرت نہیں ہے۔ "نیز آپ نے

فرمایا: بجرت منقطع ہو پچک ہے اور جہاداور نیت باتی ہے۔ روایت ہے کہ جب صفوان بن امیہ اسلام لائے توان سے کما گیا کہ جو مخفص بجرت نہ کرے اس کادین نہیں ہے، سو وہ مدینہ آمنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوچھا: اے ابو وہب تم یمال کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ تایا گیاہے کہ ''جو بجرت نہ کرے اس کاکوئی دیں نہیں ہے۔''آپ نے فرمایا: اے ابو وہب مکدکی وادیوں بٹس لوٹ جاؤاد رائے گھروں میں

دو معید اسے بن من است میدر اساس سے بیٹ سال است کا اور است کا است کا اور است کا اور است کا کھروں میں اور است کے گھروں میں رہوکیو نکہ اب جرت ختم ہو چکی ہے تاہم جہاداور نیت باتی ہے۔ رہوکیو نکہ اب جرت ختم ہو چکی ہے تاہم جہاداور نیت باتی ہے۔ ہماری دلیل مید ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

ہماری دیک ہیں ہے کہ حضرت معاویہ رسمی القد عنہ بیان سرے ہیں سدیں سد سے موں اللہ سیدد ہے۔ ہے ہیں ہیں ہیں ہوگی ہ ہے ہجرت اس وقت تک منقطع شیں ہوگی جب تک توبہ منقطع شیں ہوگی اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو توبہ منقطع شیں ہوگ ۔ منقطع شیں ہوگ - (ابوداؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے جب تک جہاد ہے بھرت منقطع نمیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات او راحادیث بھرت کے عموم او راطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کانقاضایہ ہے کہ بھرت ہر زمانہ میں مشروع ہے اور جس حدیث میں سید ہے کہ فتح مکد کے بعد بھرت نمیں ہے اس حدیث کامطلب سید ہے کہ جو شرفتح ہوگیا اس سے منقل ہونا بھرت نمیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے بھرت منقطع ہوگئی اس کامطلب سید ہے کہ مکہ سے بھرت منقطع ہوگئی ' کیونکہ بھرت کامعنی ہے کفار کے شرسے نگانا اور جب کوئی شرفتے ہوگیاتو پھروہ کافروں کاشر نمیں رہا اس لیے اب اس شر

ے بجرت کا تھم باتی نمیں رہا ہم شرکا یک تھم ہے اس لیے بجرت کے اعتبار ہے لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جولوگ گفار کے شمر ہیں ہوں اور اس شرے بجرت پر قادر ہوں اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے
دین کا ظمار کرنااور فرائض وواجبات کو اوا کرناممکن نہ ہو ان اوگوں پر بجرت کرناواجب ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں ہے: المم
تکن ادض الملہ واسعة فستھا جروا فیسھا فاولٹ کٹ ماوھم جبھنے ہوساءت مصیدا ۔ (انساء ، ہے) 'کیا اللہ ک
نرٹن وسیع نہ تھی کہ تم اس میں بجرت کر لیتے 'ان کا ٹھکانا جہم ہے اور دیا بھکانا ہے۔ "اور یہ بہت شدیدو عمید ہے جو وجوب
پر والمات کرتی ہے نیزاس لیے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہو تاہے اور واجبات کی اوا نیک بجرت پر مو قوف ہو تو بجرت واجب
ہو جائے گی۔

(۳) جو هخص گفار کے ملک میں فرائض وغیرہ کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو ادر کسی نُفذ رکی بناء پر بجرت نہ کر سکتاہو 'مثلاً بیار ہو'یا اس کوجرا نصرایا گیاہو یاءور توں ادر بچوں کا ضعف ہو'اس پر ججرت واجب نہیں ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے: اُنگہ اُن موسے میں میں میں سی ہوں اور اکفار میں اور ایس میں میں میں میں میں اور بچورا تھی ہے ہیں ہوں اور اکفار

الله الْمُسْتَطَّ عَيْفِيْنَ مِنَ النِّرِ جَالِ وَالسِّسَاءَ ﴿ إِلَا الْجِومُونَ عَلَى اور جَو اقْعَ بِ بَسِ بول اور (كفار وَالْوِلْكَذَانِ لَا يَسْتَظِيمُهُونَ حِبْكَةً وَلَا يَهْمَنَدُونَ ﴾ كشرول بي نظن كاكوني راسة اور ذريعه نهي بات ال سَيبَهُ اللهِ فَهُ وَالْيِيْكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو ﴾ عشايد الله تعالى در كزر فراع اور الله تعالى برا معاف

كرفي والااور بهت در كزر كرفي والاب-

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

کی قوم نے آپ کواللہ تعالٰی عمادت اور دستمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالااور میری قوم نے جھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔ (المغنی ۴ ص ۲۳۷-۴۳۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۴۵۰۰ھ) علامہ ابن لقدامہ نے جو ہجرت کی تیسری قسم بیان کی ہے آج کل اس کامصداق وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی سیک سام سے بعد میں جب کے ایس سے میں اور و مشرف میں بیٹری شام کے جو بیٹری کے مصرف میں میں میں اس میں میں انہوں

ہناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ' آسٹریلیا' امریکہ' ہالینڈ' جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کرچکے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی مستقل شهریت اختیار کرلی ہے۔

علامدابن قدامد نے جوت کی تین اقسام بیان کیس ان کے علاوہ بھی جوت کی اقسام ہیں ایک قتم ہے دارالخوف ہے دارالامن کی طرف جوت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکد ادرالامن کی طرف جوت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکد سے جہد کی طرف جوت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے تعلق کا طرف جوت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے مظالم کاخوف تھا اور جبشہ کی طرف جوت کی 'اور آج کل اس کی مثال ہے ہے ادر جشہ میں بید خوف شیس مسلمان بھارت ہی 'اور آج کل اس کی مثال ہے ہے ادر جس مسلمان بھارت ہی کا فر ملک ہے دو ت وہ مسلمان بھارت ہی مسلمانوں کی مساجد کو مسام کے دو ت وہ مسلمانوں کی مساجد کو مسام کر یا جا گہ ہی دارا کھر ہیں مسلمانوں کی مساجد کو مسام کر یا جا گہ ہی دارا کھر ہیں گریا ہی گریا ہی ہی دو ت وہ سیار کی میں ہیں گار مسلمانوں نے گائے ذریج کی ہے تو بڑے پیانہ پر مردی ہو تو بڑے ہیں 'مردی ہو جو جا آج بہندوؤں کے ان مظالم ہے تک آگر مسلمان افریق ممالک 'برطانیہ 'امریکا' جرمنی و غیرہ بجرت کر جاتے ہیں اور یہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف بجرت کہ جونوں ملک دارا ککفر ہیں۔

ہے گناہوں کو ترک کرکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف منتقل ہو جائے ، گوہاشیطان کی سلطنت ہے اللہ کی سلطنت کی طرف منتقل ہوجائے اور اس نے اپنے تمام اعضاء کوجو شیطان کا محکوم اور مطبع بنايا موائب تووه اس كى اطاعت كوترك كركے الله كى اطاعت كى طرف منتقل ہوجائے ادروہ اپنے تمام اعضاء كوالله كالمحكوم اور مطیع بنالے تو بید کال ججرت ہے حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں (کے شر) سے دو سرے مسلمان سلامت رہیں اور (کامل) مهاجروه ہے جوان چیزوں ہے ججرت کرے (ان کو ترک دے) جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ (صحح البغاري رقم الحديث: ٩٣٨٣٠ ١٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٠ منداحه رقم الحديث: ٩٨٣٥ ١٨٠٥ ١٨٣٥ مطبوعه عالم اكتب بيروت)

اور اجرت کی تیسری قتم ہیہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو ترک کردے اور ان سے الگ جو جائے جو یا دالنی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے عافل کرتی ہیں اس کامطلب بیہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عائلی اورمعاشرتی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جنگل میں یا کسی غار میں لوٹا مصلی اور تشبیع لے کر چلاجائے ، بو ڑھے ماں باپ کی خدمت کرے نہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے اوران کے حقوق ادا کرے 'نہ رزق حلال کے حصول کے لیے سعی اور جدوجہد کرے اور نہ اسلامی معاشرہ میں اینے حصہ کارول اداکرے میہ محض رہانیت ہے ادر اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔

لوگوں کی زبان برہیے حدیث مشہور ہے:"لا دھبانیہ قبی الاسلام" حافظ ابن حجرنے کہامیں نے ان لفظوں کے ساتھ

حدیث نمیں دیکھی کیکن امام بہتی نے حضرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ عندے روایت کیا ہے: الله تعالى نے ہمیں رہائیت كے بدلد ميں سل اور آسان ان الله ابدلنا بالرهبانية الحنيفة

دىن عطافرمايا ہے۔ السمحة

(كشف الخفاللعجلوني رقم الحديث: ١٣١٥ كتب الغزالي دمشق)

اس کامطلب میہ ہے کہ اپنے عائلی حقوق اور ماں باپ کی خدمت اور بیوی بچوں کی کفالت اور نادار رشتہ دا روں اور پڑوسیوں کی اعانت کے لیے بہ قدر ضرورت حصول رزق کی کوشش کرے ' بیر نہ کرے کہ کاروبار کی وسعت اور تجارت کو بردھانے کی جدوجہد میں اس طرح مشغول ہو جائے اور اس میں انیامنہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فراکفن اور اس کے

ا حکام سے غافل ہوجائے یا دنیا کی زبیب و زبینت ، عیش و آ رام اور دو سمرے اللوں تللوں رنگ رلیوں اور عیاشیوں میں اس طرح هم ہوجائے کہ اے امتد تعالیٰ کے احکام بھول جا کمیں ' خلاصہ بیہ ہے کہ وہ خلق اور خالق دونوں سے کامل رابطہ رکھے اور ہرایی چیز کو ترک کردے اوراس ہے الگ ہو جائے جواس کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے عافل کرے اور سے حقیقی ہجرت ہے ' علامه ابن قدامه نے جمزت کی تین قشمیں بیان کی ہیں اور تین بیہ اقسام ہیں اس طرح بجرت کی کل چھوا قسام ہو گئیں ۔

بعض احادیث سے بیہ معلوم ہو آہے کہ فتح مکہ کے بعد ججرت منسوخ ہو گئ ہے اور بعض احادیث سے معلوم ہو آہے كه جرت قيامت تك باقى ب، بم يملے وہ احاديث بيان كرر ب بين جن كانقاضايد ب كه فتح مك بعد جرت منسوخ بوگن:

ہجرت منقطع ہونے کے متعلق اعادیث <del>حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے</del> ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتخ ( مکہ ) کے بعد ججرت نہیں ہے'

لکن جهاد اور میت ہے، اور جب تم کوجهاد کے لیے طلب کیاجائے تو تم جهاد کے لیے رواند ، وجاؤ۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٢٤٨٣ ، سنن ابو داؤ در قم الحديث: ٢٠٣٥ ، سند احمد رقم الحديث: ٩٥٩)

حقتز عبیدین عمریثی بیان کرتے ہیں کہ ہمنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جمرت کے متعلق سوال کیاہ آپنے فرمایا آج کل جرت نئیں ہے؛ پہلے مومنین اپنے دین کی خاطت کی وجہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے تھے اس خوف ہے کہ کمیں ود دین کی وجہ ہے کمی فتنہ میں متلانہ ہوجا ئیں 'لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبه عطافره دیا ہے، آج وہ جمال چاہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جماد اور اس کی نبیت ہاتی ہے۔

صحیحالبخاری رقمالحدیث:••۳۹۰) حفزت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ججرت کے متعلق سوال کیا: آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے ججرت کامعاملہ تو بہت مخت ہے، کیا تهارك اونث ميں؟اس نے كهاجى!آپ نے فرماياتم ان كى زكو ة ديتے ہو؟اس نے كهاجى! آپ نے فرماياكياتم لوگوں كوان كا دودھ پلاتے ہو'اس نے کماجی! آپ نے فرمایا جس دن تم او نشیوں کو پانی پلانے لئے جاتے ہواس دن تم ان کادودھ دوہ کر لوگوں کو پلاتے ہو؟اس نے کماجی؟ آپ نے فرمایا تم سمند روں کے پار عمل کرو، بے شک اللہ تعالی تمهارے اعمال میں ہے لسی چیز کو ( قبول کے بغیر) ترک نہیں کرے گا۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۳۹۲۳ صحح مسلم رقم الحديث: ۹۸۷۵ منس ابوداؤ درقم الحديث: ۴۳٬۷۷۲ اسن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۷۵۷۷٬ منن النسائي رقم الحديث: ۳۱۶۳٬)

حفزت مجاشع بن مسعود سلمی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا؟ آپ نے فرمایا جمرت تو اصحاب جمرت کے لیے گزر چکی لیکن تم اسلام ، جماداور خم پر بیعت لرو- (صحح البحاري رقم الحديث: ۲۹۹۲،۵۰۴۳۰۵ مصح مسلم رقم الحديث: ۱۸۶۳)

حضرت يعلىٰ رضى الله عنه بيان كرت بين كه بين فئ مكه ك دن اين والدكو لے كررسول صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوا؛ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ ! میرے والد کو ججرت پر بیعت کر لیجیئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمايا ميب اس كوجهاد بربيعت كرول كا، جرت تو منقطع بوچكى ب- (سنن السائى رقم الحديث:١٥١٤١١٥) فیم بن دجاجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر بن الخطاب رضی انقد عنہ کوییہ فرماتے ہوئے ساہے کہ رسول اللہ

صلی الله علیه و سلم کی وفات کے بعد ہجرت نسیں ہے - اسن انسائی رقم الحدیث: ۱۸۲۳) حفنرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما بيان كرت جي كه رسول الله صلى الله عليه و ملم كي خدمت مين ايك

اعمالي آيا جو بهت نڈر اور بے باک تھااس نے پوچھانيا رسول اللہ! آپ كی طرف ججرت كرنے كى كون مي مبكہ ہے؟ وہ كو كى خاص جگه ہے یا کمی خاص قوم کاعلاقہ یا آپ کی دفات کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تھو ڑی دیر خاموش رہے، چرآپ نے فرمایا جمرت کے متعلق یو چھنے والا کمال ہے؟ اس نے کمامیں یمال ہوں یا رسول اللہ! آپ نے

فرماياجب تم نمازيز هواور زكو قاوا كروتوتم مهاجر بهو منواه تم حضرموت ميل فوت بهو بيعني بمامه كي سرزمين ميس-الحديث-(منداحد رقم الحديث: ٦٨٩٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٣١٩هـ)

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک

نڈراور بے پاک اعرابی آیا اور کمایار سول اللہ آپ کی طرف جحرت تس جگہ ہے؟ آپ جہاں بھی ہوں ، یا کسی خاص سرزمین کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف میاجب آپ وفات پاجائیں گے تو ہجرت منقطع ہو جائے گ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، مجرآپ نے فرمایا وہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہامیں بیمال ہوں یا ر سول الله ! آپ نے فرمایا جمزت میہ ہے کہ تم بے حیائی کے کاموں کو ترک کردوخواہ دہ کام ظاہر بھوں یا یوشیدہ!او رتم نماز پڑھو

اور ز کو قاد اکروتو تم مهاجر بهو • خواه تم حضرموت میں فوت بهو - (منداحمد رقم الحدیث:۷۹۵ کی مطبوعه عالم الکنٹ ۱۳۱۰ه) ه ان احادیث سے معلوم ہو آہے کہ اب جرت باقی نمیں ہے اور بعض احادیث سے مید معلوم ہو آ ہے کہ بجرت

قیامت تک باقی رہے گی۔اب ہم ان احادیث کوذ کر کررہے ہی:

ہجرت باتی رہنے کے متعلق احادیث

<u>حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرت</u>ے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساے کہ جمرت اس وقت تک منقطع نهیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہوا در توبداس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث:۴۳۷۹، سنداحمه ج۱۹۳ جهم ۹۹۰ شکوّه رقم الحديث:۴۳۳۲، تبذيب تاريخ دمثق ج ۴ص ۴۰ ۲۰ کنز العمال رقم الحديث:٣٦٢٣٩، شرح السنه رقم الحديث:٣٦٣٩)

حفرت عبدالله بن واقد البعدي رمني الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں ايك وفد ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوا ہم اپنی کوئی حاجت طلب کر رہے تھے عیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب ہے آخر میں پیش ہوا' میں نے کمایا رسول اللہ ! میں نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو چھو ڑا ہوا ہے اور ان کا بیہ گمان ہے کہ اب ججرت منقطع ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا جب تک کفارے قبال کیاجا آرہے گاہجرت منقطع نہیں ہوگ۔

(سنن النسائی رقم ایدیث:۳ ۳۱ ۱۸۴۳ (۳۱۸ م

هجرت کی متعارض حدیثوں میں تطبیق

بہ ظاہران دونوں قسم کی حدیثوں میں بیا تعارض ہے پہلی قسم کی احادیث سے بیہ معلوم ہو آ ہے کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے اور دو سری قسم کی احادیث ہے بیہ معلوم ہو آ ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی' علامہ حمد بن محمد خطالی متوفی ٣٨٨ هان من تطبق دية بوع لكهة بن:

ابتداءاسلام میں ہجرت مستحب تھی فرض نہیں تھی، جیساکہ اس آیت ہے ظاہر ہو تاہے:

۔ جو مخص اللہ کی راہ میں ہجرت میں کرے گاوہ زمین میں وَمَّنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَيْنِيرًا وَّسَعَةً (الساء: ١٠٠) بهت جگهاور دوست یائے گا۔

مچرجب مشرکول کی ایذار سانی رسول الله صلی الله علیه و سلم پربهت برده گنی اور رسول الله صلی الله علیه و سلم جحرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مسلمانوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جماد کا حکم دیا گیاہ تاکہ وہ آپ کے

مباتھ رہیں اور جہاد میں آپ کی در کریں تواس وقت جحرت فرض کردی گئی تاکہ مسلمان آپ ہے دین سیکھیں اور شریعت کا ملم حاصل کریں'اوراللہ تعالٰی نے متعدد آیات میں ہجرت کا تھم مو کہ فرمایا ہے حتی کہ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دو مرے مسلمان کے ساتھ حمایت نفرت اور ولایت کو منقطع کردیا۔ اللہ تعالٰی کاار شادہ:

وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ يِمَنَّ اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی،

تمهارے لیے ان کی حمایت جائز نہیں ہے حتی کہ وہ ججرت کر وَلايَتِهِمُ مِينَ شَنُ حَنْنَى بُهَاجِرُوا-تبيان القرآن

(الانفال: ۲۷)

اس زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ قرلیش مکہ سے تھا بجب مکہ فتح ہوگیااور اٹل مکہ نے اطاعت کرلی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علت زاکل ہو گئی اور جمرت کا تھم تجرند ب اور استجباب کی طرف لوٹ آیا، پس بہاں دو ہجرتیں ہیں جو ہجرت منقطع

ہو چکی ہے یہ وہ جمرت ہے جو فرض تھی اور جو اجرت باتی ہے میدوہ اجرت ہے جو مستحب ہے۔ (معالم السنن مع مختفرسنن ابودا ؤدج ٣٥س ٣٥٢ وارالمعرفه بيروت)

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٦ه علامه خطابي كاند كوره جواب نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

ان دونوں صدیثوں کو ایک اور طریقے ہے جمعی جمع کیاجا سکتاہے وار دوبیہ ہے کہ جس صدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جمرت نہیں ہے اس سے مراد خاص بجرت ہے یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہونااب بجرت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ بجرت منقط نہیں ہوگی، اس ہے مرادیہ ہے کہ جو آدمی دارا ککفریس مسلمان ہوا اس پر داجب ہے کہ وہ دارا ککفرے دارالاسلام کی طرف منتقل ہوجائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان ہے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۴۶۳۵ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۶۰۳ سنن ابن اجرر قم الحديث:٢٥٣٣) او رحفرت سمره بن جندب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا

جومشرک کے ساتھ جمع میں اوراس نے ان کے ساتھ سکونت کی وہ اس کی مثل ہے - (سن ابوداؤدر تم الحدیث: ۲۷۸۷)۔ (شرح السنرج اص ١٥٠ ساء ١٥٠٠ كتب إسلامي بيروت ١٣٠٠ه)

حافظ شماب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ علامہ خطابی اور امام بغوی کے جو ابوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

۔ زیادہ طاہر ہیہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ججرت نہیں ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس فمخص نے نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف ججرت کی اور آپ کی اجازت کے بغیراس کائپنے وطن کی طرف جاناجائزنہ ہوایسی ہجرت فتح سکہ کے بعد نہیں ہے'اد رجس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگیا س سے مرادوہ ہجرت ہے جواس طرح نہ ہو جیساکہ مختلف علاقوں سے بجرت کرکے اعرابی آتے تھے 'اوراس کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے کہ اسامیل نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرنے کہانچ مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمرت منقطع ہو گئی اور جب تک گفار کے ساتھ جماد کیاجا تارہے گا بجرت منقطع نہیں ہوگی، یعنی جب تک دنیا میں گفرہے توان لوگوں پر بجرت کرنا واجسب جودارا ككفريس مسلمان بوئ اوران كويه خطره بوكه وهاينة دين كي وجدست فتندييس جتلام وماكس كاوراس کامفموم مخالف میہ ہے کہ اگر د دوارا ککفر میں بغیرفتنہ کے رہ سکیں توان پر دہاں ہے بجرت کرناواجب شمیں ہے۔

(فتخ الباري ج ٧ ص • ٢٣٠ مطبوعه لا بور ١٠ ١٣٠هـ) انساء: ۹۷ میں بھی ہم نے بجرت پر بحث کی ہے اس موضوع پر کممل واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس بحث کا بھی مطالعه كرليناچا ہيے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کورسول بنایا تھاجن کی طرف ہم و می کرتے تھے، اگر تم وگ نہیں جانے تواہل ذکر(اہل کتاب) ہے بوچھ لوO(ان رسولوں کو)واضح ولا کل اور کتابوں کے ساتھ بھیجاتھا اور ہم نے آپ کی طرف ذکرا قرآن عظیم ہاس لیے نازل کیاہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا کمیں کہ ان کی طرف کم

Marfat.com

نازل کیاگیااور تاکه وه غورد فکر کریں ۵(انتی : ۳ رر سرر سراری : ۳۳-۳۳ انسان اور بشرکو نبی اور رسول بنانے کی مخصّوت

سیدنا محر صکی الله علیه و سلم کی نبوت میں مشرکین مکمه کایبانچوال شیہ ہے جس کایبال ذکر کرے اس کار دکیاجار ہاہے،

مشركين به كتے تھے كه الله تعالى كى شان اس بسب بلنداور بالاہے كه وہ كى بشراور انسان كورسول بنائے اور اپناپیغام دے كرجيج الله تعالى نے اگر كمى كواپنارسول بناكر بھيجنا ہو قاتو وہ فرشتے كورسول بناكر بھيجنا جوانسان كى به نسبت بهت معزز اور مرم مخلوق ہے-اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے 'اور اس کا زالہ فرمایا ہے:

اور انہوں نے کہائی رسول پر فرشتہ کیوں نسیں نازل کیا وَقَالُوا لَوُ لَآ أُنُولَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوُ ٱنْوَلْنَا **مَلَكُنَّا لَقَفُصِتَى الْآمُوُ ثُمَّةً لَا يُنْطَارُونَ۞ وَلَوْ ﴿ كَيْهَ اوراً كُرَّمَ فرشته نازل كرت توان كالام بورا مو جِكامو آبجر** انسیں مملت نه دی جاتی ۱ اور اگر ہم رسول کو فرشته بنادیتے جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا } لَلْبَسْنَا تب بھی اس کو (صور تا) مرد بناتے اور ان پر وہی اشتباہ ڈال عَكَيْهِمُ مَنَّا يَكْيِسُونَ ٥ (الانعام: ٩-٨)

دیے جواشتباہ وہ اب کررہے ہیں 0 اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ اگر فرشتہ این اصلی شکل میں آ ہاتوہ نہ اس کا کلام من سکتے ' نہ اس کود کیھ سکتے اور نہ اس کو چھو

سكتے تواس كواصلى شكل ميں بھيجنابالكل عبث ہو يا اوراگر ہم اس كوانسانى پيكراور بشركى صورت اور مرد كے لباس ميں بھيجة تو دہ اس پر لیقین نہ کرتے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہر گزنہ مانے کہ دہ اللہ کارسول ہے۔ سوجو شبہ ان کولاحق ہے دہ پھر بھی لاحق ہو یا۔ نيز الله تعالى نے فرمایا:

أكان لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَبُناً إِلَى رَجُلِ کیالوگوں کواس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی یں ہے ایک يْمِنُهُمُ أَنَّ أَنْ إِدِ النَّاسَ - (يونس: ٣) مردیر وحی کی ہے کہ آپ لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے)

وَفَالَ الْمَلَا ُمِنُ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کماجنہوں نے کفر کیا تھا، كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَآثُرَفُنْهُمُ فِي الْحَيْوِةِ اور آخرت کی ملاقات کی مکذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو

الدُّنْيَا مَا هٰذَآ لِلَا بَشَرُ قِنْلُكُمُ بَأَكُلُ مِشَا دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطافر ہائی تھی میہ رسول توتم جیسابشر تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُونَ أُو لَيْنَ ہے بیران چیزوں میں ہے کھا آہے جن سے تم کھاتے ہوا دران الطَّعْتُمُ بَشُرًا مِّنْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَّحْسِرُونَ٥ چیزوں سے پیتا ہے جن ہے تم ہے ہو0 اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرلی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے (المؤمنون: ٣٣-٣٣)

والے لوگوں میں ہے ہو گے 0 سوالله تعالی نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کاجواب دیا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی

ر سول بناکر بھیجاتھا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے علاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی آفرینش کی ابتداء سے اللہ تعالٰی کی یہ عاد ت جاریہ رہی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کورسول بناکر بھیجاہے اور ظاہرہے کہ بشراور انسان کی ہدایت کے لیے اس کی جنس ہے ہی رسول بھیجاجائے گا۔ چو نکہ اس زمین پرانسان رہتے ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے کیے بشراور انسان کورسول بناکر بھیجا گیا اگریمال فرشتے رہتے ہوتے توان کی ہدایت کے لیے کی فرشتے ہی کورسول بناکر بھیجا

Marfat.com

آپ کیے اگر زمین میں (رہنے دالے) فرشتے ہوتے جو اس

میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسان سے کوئی

فرشته ی رسول بنا کرنازل کرتے ٥

جا آاالله تعالی فرما آہے:

وَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ الْأَرْضِ مَلْنِكَةٌ يُتَّمُشُونَ مُطُمَنِيْتِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ يَتَنَ السَّمَاءَ

مَلَكًا رَّسُولًا ٥ (يَ اسرائيل: ٩٥) اين سريري مصل اين

اس لیے کفار مکد کاسید ناحمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر میہ اعتراض لائینی کجے اگر اللہ تعالیٰ نے اپناییغام دے کر سمی کو جمعینا تھا تو چاہتے ہوئے ہوئے کہ کہاہے کہ اسم کے تعیمنا تھا تو چاہد ہوئے ہوئے کہ کہاہے کہ اس آیت میں لفقہ یم و تاثیر ہے اور معنی یوں ہے: اور ہم نے آپ ہے کہا گے کہ اس آیت میں لفقہ یم و تاثیر ہے اور ہم نے آپ ہے پہلے واضح ولا کل اور کرآبوں کے ساتھ صروف مرووں کو ہی رسول بناکر بھیجا ہے جن کی طرف ہم و می کرتے تھے ، سو آپ ہے پہلے واضح ولا کل اور کرآبوں کے ساتھ صروف مرووں کو ہی رسول بناکر بھیجا ہے جن کی طرف ہم و می کرتے تھے ، سو

اگرتم کو بقین نہ ہو تو اہل ذکر بعنی اہلِ کتاب ہے پوچھ او- نیزاس آیت ہے میے بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جا آ ہے عورت کو نسیں بنایا جا آ۔

اهبل المدّ محسر كالمصداق امام عبدالرحمن بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٥ ه لكهتة بين:

ابل امذ کر کی تغییر میں چار قول ہیں: (ا) ابوصالح نے حفرت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل التو را اۃ والا نجیل ہیں؛ (۲) مجاہد نے کہ اس سے مراد اہل تو رات ہیں؛ (۳) این ذید نے کہاں سے مراد اہلِ قرآن ہیں؛ (۴) المہاد ردی نے بیان کیاں سے مراد ہے پہلے لوگوں کی خبرر کھنے والے۔

اور اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے:اگر تم نمیں جانتے ہوتو' اس کی تغییر جس بھی دو قول ہیں:(۱)اگر تم بیہ نمیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریس ہے کسی کو رسول بیایا ہے۔ اس بناپر معنی ہیہ ہے کہ اگر تم بیہ نمیں جانتے تو علم والوں ہے بوچ لوخوا اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم برایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں کی وکٹہ اہل کتاب اور تاریخ کاعلم رکھنے والے سب اس پر متعن ہیں کہ تمام انہیاء علیم السلام بشرے مبعوث کیے گئے۔ (۲) اگر تم بیہ نمیں جانتے کہ (سیّد تا) محمد (معلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں تو ایل کتاب ہے جو ایمان لائے ہیں ان سے بچھ لوا ور مجاہدے روایت ہے کہ اہل الذکرے مراد حضرت عبداللہ بی سلم ہیں اور قادہ سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں۔

(زادالميرج ٢٥٥ - ٢٥٥ - ٢٨٥ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٧٥٠ اها)

میرے نزدیک امام ابن جو زی کی ذکر کی ہوئی ہے دو سری تفییر سیج نمیں ہے کیو تکہ سورہ النحل کی ہے اور اس آیت میں مکنہ کے مشرکین سے بیہ فرمائی گیاہے کہ اگر تم ہیہ نمیں جانے کہ اللہ نے کسی بشرکو رسول بنایا ہے تو اہل کماب سے پوچھ لوء اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ججرت کے بعد دینہ میں اسلام لائے تھے اس لیے اس آیت کا منی ہیہ ہے کہ اے مشرکو!اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ بشرر سول ہو تا ہے تو اہل کماب سے پوچھ لوء کیو تکہ تمام اہل کماب اس کااعتراف کرتے ہیں اور اس کو نمیں چھیا تے۔

مسئله تقليدير فسسئلوااهل الذكر "ساستدلال علمه تقليدير فسسئل محود آنوى متوقى ما الدكتونين

۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں ککھا ہے کہ اس آیت سے عام آد می کی فروعی مسائل میں تقلید پراستدلال

کیا گیاہے۔علامہ سیوطی نے فروعی مسائل کی جو قیدلگائی ہے اس پر غور کرناچاہیے ' کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے ، خاص طور پر جب ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے متعلق سوال کرنے کا تھکم دیا گیاہے اس کا تعلق اصول کے بے لیعنی اللہ تعالیٰ کی منت میہ ہے کہ وہ انسان او ربشرے رسول بنا آہے 'اور اس کی مائیداس ہے ہو تی ہے کہ جلال الدین محلی ہے منقول ب كه غيرالمجتمد عام ہويا خاص اس كو مجتمد كى تقليد كرنالازم ہے كيونك الله تعالى نے فرمايا ہے:اگر تم لوگ نسيس جانے تواہل ذکرے یوچھاو'اور صححے بیہ ہے کہ مسائل اعتقادیہ اور غیراعتقادیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ مجتد زنده بوی<u>ا</u>مُرده -علامہ سیوطی اور دیگر علاءنے کماہے کہ صحیح بیہ ہے کہ مجتمد کے لیے تقلید کرنامنع ہے، خواہ اس کے پاس کوئی قطعی

دلیل ہویا نہ ہواور خواہ وہ بالغول مجتمد ہویا اس کے پاس اجتماد کی المیت ہو'اوران کے اس کلام کاتفاضا یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں ہے کسی ایک کی تقلید کرنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں! علامہ ابن حجرو غیرہ نے یہ ککھاہے کہ غیر کی تقلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کاند ہب مدون ہواد راس کی شرائط اور معتبرات محفوظ ہوں اور علامہ سکی نے جو کما ہے کہ جو ائمہ اربعہ کامخالف ہو وہ اجماع کے مخالف کی مثل ہے بیران مجتمدین پر محمول ہے جن کے

مسائل محفوظ اور مددن نہیں ہیں اوران کی شرائط معروف نہیں ہیں اوران کی کتابیں گم ہو بچکی ہیں جیسے تُوری' اورا می' ابن الی لیل وغیزہم کے نداہب ایعنی ان لوگول کی تقلید نہیں کرنی چاہیے ائمہ اربعہ کے غیر کی تقلید کا جواز صرف عمل میں ہے، اورا فآءاور تضاء کے لیے ائمہ اربعہ میں ہے کسی ایک کے ند ہب کامتعین کرنا ضروری ہے۔

(روح المعاني جز ۱۲۴ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٢٠١هـ )

آیت مذکورہ سے استدلال پر نواب صدیق حسن خان کے اعتراضات

مشهور غيرمقلد عالم نواب مديق حسن خال بھويالى متوفى ٤٠٣١ه تقليد كے رويس كھتے ہيں:

ای آیت میں اہل ذکرے مطلقاً موال کرنے کا تھم نہیں دیا گیا ہلکہ ایک خاص چیز کے متعلق موال کرنے کا تھم دیا ہے

اوروه ہے تھی بشراد رانسان کورسول بنانا۔ امام ابن جریر امام بغوی اور اکثر مفسرین کایمی مختارہے ۔ علامہ سیوطی نے ان تمام

ا **توال کوالد رالمشور میں جمع کیا ہے اور سیا**ق اور سباق ہے بھی میں معنی متعین ہے اور اگر بالفرض یہ مان لیاجائے کہ یمال کس بھی چیزے متعلق اہل ذکرے سوال کرنے کا تھم دیا گیاہے تب بھی یہاں کتاب اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ک

سُنّت کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد ہے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد نہیں ہے 'اور میں مخالف کے متعلق میر گمان نمیں رکھتاکہ وہ اس سے اختلاف کرے گااس لیے کہ شریعت مطهرہ یا توانند عروجل کی طرف سے ہاوروہ قرآن کریم ہاوریاس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاوروہ آپ کی سنت مطهرہ ہے ان کے

علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت نہیں ہے۔اورجب کہ لوگوں کو بیہ تھم دیا گیاہے کہ وہ اہلِ قر آن اور حدیث سے سوال کریں ' تو بیہ آیت کریمہ مقلدین کے خلاف ہے ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ وہ اہل الذکرے سوال

کرتے تھے اور وہ ان کوجواب دیتے تھے ہیں جن ہے سوال کیاجا یا تھاان کا جواب یہ ہو یا تھاکہ وہ کہیں کہ امتداس طرح فرما ی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، پھرسوال کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز میں ہے جومقلدین کی مراد ہے اور جس کاوہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس آیت سے لوگوں کے اقوال پر

ا عمل کرنے کے جوازیراستدلال کرتے ہیں اوران کے اقوال کی دلیل کے متعلق سوال نہیں کرتے 'اورای چیز کو تقلید کہتے

تبيان القرآن

طلدششم

ہیں کو نکدانہوں نے تقلید کی ہیہ تعریف کی ہے کہ وہ بغیرد کیل کے غیر کے قول کو قبول کرنا ہے۔

تقلید کا نظاصہ بیہ ہے کہ مقلد کتا ہائندے سوال کر تاہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ

وہ فقط اپنے امام کے ند ہب کو معلوم کرتا ہے اور جب وہ امام کے ند ہب سے متجاوز ہو کر کماب اور سنت کے متعلق سوال

کرے تو بجروہ مقلد شمیں ہے اور اس بات کو ہر مقلد تشلیم کرتا ہے اور اس کا انگار شمیں کرتا اور جب بیہ بات قابت ہوگئی کہ

جب مقلد اہل ذکر ہے اللہ کی کماب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شقت کے متعلق سوال کرنے گاتو وہ مقلد شمیں

ہوگا، تو تم نے جان لیا کہ اگریہ فرض کیا جائے کہ اس آیت میں کسی خاص چیز کے سوال کرنے کا تھم شمیں دیا گیا، بلکہ شریعت

ہم متعلق ہر چیز کے سوال کرنے کا تھم ویا ہے جیسا کہ مقلد کا ذھم ہے تو اس کا قول اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس کی

ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی کمر تو فروی جائے گیا، کیو نکہ جس سوال کرنے کو اللہ تعالی نے مشروع کیا ہے وہ یہ ہے

ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی کمر تو فروی جائے گیا، کیو نکہ جس سوال کرنے کو اللہ تعالی نے مشروع کیا ہے وہ یہ ہے

معلم ہے جبت شرعیہ کا سوال کیا جائے اور اس کو معلوم کیا جائے 'بس وہ عالم صدیث کا رادی ہوگا اور وہ سائل کر رہ ہے۔

دلیل ہے تقلید کی دلیل نمیں ہے، پس اس تقریر سے تم پر ظاہر ہو گیاہو گاکہ مقلداس آیت کوجوا پی ججت کے طور پر پیش کر آ ہے تو یہ ججت ساتھ ہے، جب کہ اس آیت کامغموم خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا تھم دینا ہے نہ کہ عام چیزوں کے متعلق، سوبیہ آیت مقلد کے ظاف ہے نہ کہ اس کے حق میں -(فتی ابدیان جے مس-۴۳۱-۴۳۷ مطبور الکتبہ العصریہ ۱۳۱۵ھ) اعتراضات نہ کو رہ کے جوابات اور اس پر دلاکل کہ اعتبار خصوصیت مور دکا نہیں عموم الفاظ کا ہو تا ہے

نواب صدیق حسن خان نے پہلی بات یہ کمی ہے کہ اس آیت کامور داور شان نزول خاص ہے کینی اس چیزے متعلق سوال کرناکہ پہلی امتوں میں انسان اور بشرے رسولوں کو بھیجاجا آرہاہے ،او راس کو عموم پر محمول کرناجائز نہیں ہے یعنی جس چیز کابھی علم نہ ہواس کے متعلق سوال کیاجائے،اس کا جواب میہ ہے کہ قاعدہ میہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت کے موروکی

خصوصیت کا عتبار نمیں کیاجا تا بلکہ الفاظ کے عموم کا عتبار کیاجا تاہے، قرآن مجید میں ہے: یّا یَشْهَا الْلَّذِیْنَ الْمَنْدُوْ الَّهِ تُصَلِّیْمُوْا بَیْنَ یَلَدِی اے ایمان دالواللهٔ اوراس کے رسول ہے آگہ نہ بڑھو-

يايىپ الىرىن امسوا ما . الله ورسۇليد - (الحرات: ١)

کمی ور سولیم - (۱ جرات: ۱) نواب صدیق حسن خان نے اس آیت کے دو شان بزول ذکر کیے ہیں:

واب سدین مان سن مان ساز بررض الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہو تھی کے بچھ سوار نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الله بن الزبیر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہو تھی کے بچھ سوار نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاض ہوئ و مشرت عمر نے کما الله ان پرا قرع بن عابس کو امیر مقارت عمر نے کما ان پر اقرع بن عابس کو امیر مقرت ابو بکر نے مقارت عمر نے کما میں المیم مقرت ابر نے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر نے کما میں نے آپ کی نمانفت کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر نے کما میں نے آپ کی نمانفت کے آپ کی نمانفت کے اس مقدت ابن عمان نازل ہوئی: سابھ اللہ بن امندوالا تبقد حدوا بیس بعدی اللہ ورسولہ اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر محد شین نے رادایت کیا ہے۔ اس محدیث کو امام بخاری اور دیگر محد شین نے روایت کیا ہے۔ اس محدیث کو امام بخاری اور مقرت ابن عماس نازل ہوئی شمان ہے۔ اس محدیث کو بی صلی اللہ علیہ و سلم کے سابھ کمان کے ساتھ کاب و شنت کے معار خد کو بھی شامل ہے ۔ (فتح ابدیان جسم موجد الکتبہ العصریہ بیوت محداث کے ساتھ کاب و مشت کے معار خد کو بھی شامل ہے۔ (فتا ابدیان جسم موجد الکتبہ العصریہ بیوت میں حضرت ابدی معلی اللہ علیہ و سلم کے سابھ حضرت ابو مکراور عمر کے ساتھ خاص ہے، میکن حضرت و دکھتے اس آیت کاش اب کران خرال میں صلی اللہ علیہ و سلم کے سابھ حضرت ابو مکراور عمر کے ساتھ خاص ہے، میکن حضرت و دکھتے اس آیت کاش اب کران خرال میں معلی اللہ علیہ و سلم کے سابھ حضرت ابو مکراور عمر کے ساتھ خاص ہے۔ میان حضرت کی سلم کو سابھ خاص ہے۔ معلی اللہ علیہ و سلم کے سابھ خاص ہے۔ دیکھتے اس آیت خاص معرب کے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہو کہ سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہے معرب کے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہے معرب کیا کہ کو سابھ کے سابھ خاص ہوں کہ اس کے سابھ خاص ہوں کے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہے معرب کی معرب کے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کی سابھ کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ خاص ہے۔ میں معرب کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ کے سابھ خاص ہے۔ کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ خاص ہے۔ کے سابھ خاص ہے کہ کی معرب کے سابھ کی کو سابھ کے سابھ کی معرب کے

تبيل الق آن

این عباس رضی الله عنمانے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے فرمایا: بیر ممانعت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خور نواب صاحب نے تواس کواور بھی عام کردیا کہ یہ ممانعت رائے کے ساتھ کتاب وسنت کے معارضہ کی ممانعت اور تقلید کی ممانعت کو بھی شامل ہے؛ عالا نکہ تقلید کی ممانعت کاتواس آیت میں دور کااشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ مقلدین جن مسائل میں اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کتاب وشنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتاب وشنت کے موافق ہیں اور مذاہب اربعہ کی فقہی کتابیں اس پر شاہد عادل ہیں ،سرحال نواب صاحب کے خودا پنے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خصوصیت مورد کا عتبار نہیں

ہو تابلکہ عموم الفاظ کا عتبار ہو باہا اورای قاعدہ کے مطابق انہوں نے یہ تقبیر کی ہے۔ اوراس آیت کادو سراشان نزول انهوں نے پیربیان کیاہے:

ا مام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنهاہے روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان ہے ایک یا دو دن پہلے

روزه ر كهناشروع كروية تق توية آيت نازل بوئى - (فتح البيان جساص ١١١١ مطبوعة بيروت ١٢١٥هه) نواب صاحب نے اس مورد اور شاین نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص نہیں کیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے

ہوئے وہ لکھتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو تھم دیا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف نہ کہیں اور میں زیادہ فُلا ہرہ ؑ یا اللہ اور رسول کی ا بازت کے بغیر کوئی قطعی تھم نہ دیں یا جس طرح علامہ خازن نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کوئی بات نہ کمویا آپ کے فعل کرنے سے پہلے کوئی فعل نہ کرواو رعلامہ بیضادی نے کہاکہ اللہ اوراس کے رسول کے تھم

دے سے پہلے کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہ کرو - (فتح البیان جسام ۱۳۹-۱۳۹ ملحقه مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵) د) بسرحال بیدواضح ہو گیاکہ خود نواب صاحب کی تغییرای قاعدہ پر بنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ شمي مو يا بلك عموم الفاظ كالحاظ مو يا ب الندا ان كابي كمناصح شين ب كد ف استلوا اهل الدكر وكستم لا

تعلمون - (النحل: ٢٦) كاتعلق ايك خاص سوال سے بعني يه معلوم كرد كه بشراد رانسان سے رسول مبعوث ہوتے

ہیں اور اس میں عام نامعلوم چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا تعلم نہیں دیا گیا۔ آیت ذکورہ کاتمام مسائل کے لیے عام ہوناخواہ ان کاعلم ہویانہ ہو دو مرى بات جو نواب صاحب نے كمي وہ يہ ہے كه اگريه مان لياجائے كه يهال پر عموم مراد ب يعنى جو چيز بھى معلوم نہ

ہواس کے متعلق سوال کروتواس آیت ہے مرادیہ ہے کہ جس چیز کاشری تھم تم کو معلوم نہ ہوتم اس کے متعلق الله عزوجل کارشاداور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا حکم معلوم کرواوریه بات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت ہے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق تہیں شرعی تھم معلوم نہیں ہے اس چیز کے متعلق اپنامام کا تول معلوم کرد-

نواب صاحب نے جویہ لکھا ہے یہ واقع کے خلاف ہے مقلدین علاءاس آیت سے یہ ٹابت کرتے میں کہ جس جزیا جس کام کانتہیں شرع تھم معلوم نہیں ہے اس کے متعلق اہل علم ہے سوال کرو بھروہ جو کہیں اس پر عمل کرو خواہ وہ تہمیں

اس کی دلیل بتا ئیں یا نہ بتا ئیں۔ الم على بن محر آمدى الكي متوفى ١٣٣هه اس آيت (الني: ٣٣) ي تقليد كي جو از يراستدال كرت بوك لكهت بين: الله تعالی فرما آے:

اگرتم نهیں جانتے تواہل ذکرے سوال کرو-فَسَنَكُوا آهُلَ الدِّكُرِانُ كُنْتُمُ لَا تَعَلَّمُونَ -

یہ آیت تمام مخاطبین کے لیے عام ہے اور واجب ہے کہ ہراس چیز کے سوال کے لیے عام ہوجس کا مخاطب کو علم نہ ہو اور تخصیص خلاف اصل اور بلاد کیل ہے اور جب بیہ آیت تمام اشخاص اور تمام ٹامعلوم مسائل کے لیے عام ہے تواس آیت میں جو سوال کرنے کا حکم ہے اس کا اونی ورجہ جواز ہے۔

(الاحكام في اصول الاحكام جهم ٢٣٣٠ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ١٨١٨هـ)

علامہ آمدی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں بیہ نمبیں تکھاکہ مقلدا پنے امام کا قول معلوم کرے بلکہ بیہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی سئلہ معلوم نہ ہووہ اہل علم ہے اس کے متعلق سوال کرے۔

علامه این امام حنی متوفی ۸۲۱ه و اوران کی عبارت کی شرح میں علامه این امیرالحاج حنی متوفی ۸۷۹ هه تقلید کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ماری دلیل اس آیت کا عوم ہے ف سئلوااهل المذکوان کنت پائنده ان داننی: ۳۳) یہ آیت اس شخص کے متعلق عام ہو، داننی: ۳۳) یہ آیت اس شخص کے متعلق عام ہو، یا بعض سائل کاعالم ہواور کسی ایک مسئلہ کا کے متعلق عام ہو، یا بعض سائل کاعالم ہواور کسی ایک مسئلہ کا شرع تھم نہ جانتاہو، اس پرلازم ہے کہ دویش آمدہ مسئلہ کا تھم معلوم کرنے کے لیے، ہل علم سے سوالی کرے، سوال کرنے کے ایل علم سے سوالی کرے، سوال کرنے

کی علی علم نہ ہوتا ہے، پس جب بھی علم کانہ ہوتا ثابت ہوگاتواس کے متعلق سوال کرنے کاد جوب متحقق ہوگاہ لاندا ہو شخص کسی مہنلہ کاعالم نہ ہواس پر اس مسئلہ کے متعلق سوال کر تاواجب ہے اور ہیشہ سوال کرنے والے مفتیوں کی اتباع کرتے رہے ہیں خواہ مفتیوں نے اس شرعی تھم کی دلیل نہ بتائی ہو اور سہ ہردور میں رائج رہاہے اور اس پر بھی انکار نہیں کیا گیالنذا عالم مجتبلہ کے اقوال کی اتباع پر اجماع سکوتی ہوگیااور بلاد لیل علماء کے اقوال کی اتباع کا مصر بخزان ملمائے کے اجہ جواجتماد کے

ائل ہوا ، اس اگر سوال کرنے والدان کے قول کی دلیل کاسوال کرے توان پر دلیل کابیان کرناواجب ہے الآیہ کہ اس مسئلہ کی دلیل بہت غامن اور دقیق ہواس دقت سائل پر اس دلیل کو ظاہر کرنے ہے تھکادٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا الیمی صورت قیمی علماء اس دلیل کو ظاہر نہ کرنے میں معذور ہیں۔ (استر پر والمحزیرج سے ۵۸ سے ۵۸ مطوعہ وارا لفکر ہورت ، ۱۳۵

مقلدین تقلید کے جواز پرفسندلوااهل المذکوران کستم لا تعلیمون - (انول: ۳۳) سے استدلال کرتے ہیں، مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حن خان جمویا کے اس استدلال پرجواعتراضات کیے تیے ہم ان کے جوابات سے فارغ ہوگئے اب ہم پہلے تقلید کی تعریف کریں گے پھر تقلید کے ثبوت پر قرآن مجید احادیث، آثار محابداور اقوال آبھین سے استدلال کریں گے اور پھر علاء حقد مین نے تقلید کے جواز پرجو دلاکل چیش کیے ہیں ان کوچیش کریں گے ، فضفول و سالمله

تقلید کالغوی او را صطلاحی معنی او راس کی وضاحت

علامه محرين يعقوب فيروز آبادى متوفى ١١٨ ه تقليد كالغوى معنى لكصة بين:

کسی کے مطلح میں ہار ڈالنا حاکموں کا کسی کے ذمہ کوئی کام سپر دکرنا او منٹیوں کے مطلے میں کوئی ایسی چیزان کاناجس سے مید معلوم ہو جائے کہ دومعدی ہیں۔ (القاموس جامس ۲۲۵ مطبوعہ داراحیاء البراث العربی بیروت ۱۳۴۰ھ)

علامه سيد على بن محمر جرجاني متونى ٨١٨ ٥ تقليد كالصطلاحي معني لكهية بين:

انسان اپنے غیرکی اس کے قول اور تعل میں اتباع کرے اس اعتقادے ساتھ کہ وہ بر حق ہے 'دلیل میں غورو فکر اور آئل کے بغیر کو یا کہ اتباع کرنے والے نے اپنے غیر کے قول اور فعل کافلادہ (ہار) اپنے گلے میں لئکالیا اور بلاد کیل غیر کے قول

تبيان القرآن

بلدعثم

قبول كرنا تقليد ب- (التعريفات ص٨٨، مطبوعه دارا نفكر بيروت، ١٨٨٨هـ) علامه بحرالعلوم عبدالعلى بن نظام الدين متوفى ١٣٣٥ الصحيح.

بغیر جحت اور دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرنا تقلید ہے، ججت سے مراد ہے کتاب سنت اجماع اور قیاس ور نہ

مجمتد کا قول مقلد کی دلیل ہے، جیسے عام آدمی مفتی اور مجمتد سے مسئلہ معلوم کرناہے۔ (فواتج الرحموت ج٢ص • ٣٠ مطبوعه مغيعه اميريه كبرى بولاق معر ٢٣٢٢هه)

امام محمد بن محمد غزالي متوفي ٥٠٥ ه فرماتي بين: عام آدمی پرلازم ہے کہ وہ ای شخف سے مسئلہ معلوم کرے جوعلم اور پر ہیز گاری میں معروف اور مشہور ہو' اور جو

مخیص جهل میں مضمور ہواس ہے بالکل سوال نہ کرے اور جو آدمی فیق و فجور میں معروف ہواس ہے بھی بالکل سوال نہ كرے - (المستعفیٰ ج م ص ٩٠ ١٠ مطبوعه مطبعه اميريه كبرئ بولاق معر ٢٠٢٠ ١١١١٥) قرآن کریم سے تقلیدیراستدلال

ہم اس سے پہلے النجل :۳۳ سے تقلید کے جواز پراستدلال اور مشہور غیر مقلدعالم نواب صدیق حسن خال بھویالی کے

اعتراضات اوران کے جوابات لکھ کیے ہیں'اس سلسلہ میں دو سرااستدلال اس آیت کریمہ ہے ہے: الیا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت علم دین كَلُوُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِيرُفَةٍ يَتِنْهُمُ طَآلِفَهُ

ك حصول كے ليے نكلتي تاكہ جب دوواليس آتى توائے كروہ كو لِيَتَفَقَّهُ وا فِي اللِّيشِ وَلِينُذِرُوا فَوُمَهُمُ إِذَا (الله كے عذاب ہے) ڈراتی تاكدوه گناہوں ہے جيے 🔾 رَجَعُو اللَّهِ عِنْمُ لَعَلَّهُمْ يَحُدُرُونَ ٥ (الوب: ١٢٢) اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف بعض مسلمانوں پر بید ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی یوری

قوم کوا حکام پہنچائیں یعنی صرف بعض مسلمان دین کاعلم اور نقہ کو حاصل کریں اور ان کی قوم کے باقی مسلمان ان کے اقوال پر عمل كريس اس آيت ميں الله تعالىٰ نے فقها كے اقوال كو واجب العمل قرار ديا ہے كيوں كه ان پر عمل كركے الله كے عذاب ے بچاجا سکتاہ -اوراس کانام تقلیدہ-

احادیث سے تقلید پراستدلال

ابوجمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے در میان تر جمانی کے فرا نفض اداکیا کر ماتھا <sup>د</sup> حضرت ابن عباس نے کماکہ عبدالقیس کاوندنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یہ کون ساوند ہے افرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انموں نے کماہم رمید ہیں، آپ نے فرمایا اس قوم کویا س و فد کوخوش آمدید ہو، یہ رسوا ہوں گے نہ شرمندہ ہول گے، انهول نے کہاہم آپ کے پاس بمت دورے آئے ہیں اور ہارے اور آپ کے در میان کفار مفز کافٹیلہ حاکل ہے اور ہم سوا حرمت واکے مینوں کے آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے ، آپ ہمیں ایے احکام بتائے جن کی ہم ان کو خبر دیں جو المارے بیچے ہیں اور اس وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں ، سو آپ نے ان کو چار چیزوں کا عظم دیا اور چار چیزوں سے روکا آب نے ان کو صرف عزوجل وحدہ پر ایمان لانے کا تھم دیا، پھر فرمایا کیا تم جائے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کاکیا معنى ہے؟ انموں نے کمااللہ اور اس کارسول ہی زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرمایا اس بات کی شمادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت كالمستحق نبني ہے اور محمد اللہ كے رسول ميں اور نماز قائم كرنااور ز كو 16 اكرنااور رمضان كے روزے ركھنا اور مال ا منیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنااوران کو خٹک کھو کھلے کد و 'سبر گھڑے اور پار کول ملے ہوئے بر نوں کے استعمال ہے

سع قرمایا و ربساو قات آپنے ان کو کھو کھلی کنزی کے برتن کے استعمال ہے بھی منع فرمایا - آپنے فرمایا ان ا دکام کویا د کرلو اورجب لوگ تمهارے بیچھے ہیں ان کوان احکام کی خبردو۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ٨٤ منن ابو داؤ در قم الحديث: ٣٦٩٦ منن المرّمذي رقم الحديث: ٣٦١١ ٥٩٩، صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤١) حضرت الک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم ب نوجوان اور ہم عمر تھے ،ہم آپ کے پاس میں را تیں ٹھسرے ، پھرآپ نے یہ گمان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یاو آ ربی ب، آپ نے ہم سے سوال کیاکہ ہم اپ تھروں میں کس کس کوچھو ڈکر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا آپ بت رفیق

اور رحیم تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروالوں کے پاس واپس جاؤاوران کو تعلیم دوادران کو نیک کاموں کا) حکم دواور تم اس طرح نمازیز هوجس طرح تم نے مجھے نمازیز ھتے ہوئے دیکھاہے۔الحدیث۔

(صیح ابغاری رقم الحدیث: ۹۰۰۸ مند احمر رقم الحدیث: ۹۹۳۳ عالم الکتب بیروت)

بیہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے دین سکھ کر گئے تھے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیہ تھم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کردین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور نیک کاموں کے احکام دیں اور اب ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے اس اعتاد پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سکیے کر آئے ہیں اور جو کچھ یہ کمہ رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق کمہ رہے ہیں ادر کسی شخص کے قول پراس اعتادے عمل

کرناکہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق کمہ رہاہے میں تقلیدے۔

آثار صحابہ اور اقوال مابعین سے تقلید پر استدلال

عن عكرمة أن أهل المدينة سالوا أبن عباس عن امراة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لاناخذ بقولك وندع قول زيد

قال اذا قدمتم المدينة فاستلوا فقدموا المدينة فكان في من سالوا ام سليم فذكرت حديث صفية.

(صحح البخاري رقم الحديث:۱۷۵۹٬۱۷۵۱)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (زیارت) کرلیامو پھراس کو حیض آ جائے(تو آیاوہ طواف د داع کے بغیرواپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جاسکتی ع، اہل مدینہ نے کما: ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے ا(حضرت زید کتے تھے کہ وہ طواف وداع کے بغیر نہیں جاسکتی) حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤتواس مسئلہ کی شخفیق کرلیما جب وہ مدینہ گئے توانہوں نے اس کی تحقیق کی ٔ اور حضرت ام سلیم ے بھی یو چھاانہوں نے حضرت صفید کی (ید) مدیث بیان کی:

(کہ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

صفيه كوطواف وداع كيه بغيرجانے كي اجازت وي تقي-) جب الل مدينه كو حفرت صفيه كي حديث مل كي توانهوں نے حفرت ابن عباس كے پاس جاكر حق كا عتراف كرليا: حافظ ابن جرعسقلاني لكصة بن:

مچرانل مدینہ حضرت ابن عماس کے باس گئے اور کماجس فرجعوا الى ابن عباس فقالوا وجدنا

عکرمہ بیان کرتے ہی کہ پھر حضرت زید بن ثابت نے رجوع کرلیااور حضرت ابن عباس سے فرمایا مجھے یہ یقسن ہے کہ

آپ نے بچ کے سوا کچھ نہیں کہا ہیہ صحیح مسلم کی عبارت ہے

اور سنن نسائی میں یہ عبارت ہے: عکرمہ کہتے ہیں کہ میں

مل گئی۔ (فتح الباری ج ۳ص ۵۸۸ طبع لاہور)

طرح آپ نے ہمیں حدیث سٰائی تھی ہمیں ای طرح حدیث

اور حفزت زیدین ثابت کوجب بیر حدیث مل گئی توانسوں نے بھی رجوع فرمالیا-حافظ ابن عسقلانی امام مسلم اور امام نسائی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال فرجع اليه: فقال ما اراك الأقد

الحديثكماحدثتناء

صدقت لفظ مسلم وللنسائي كنت عند

ابن عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذى

(فتح الباري ج ٣ ص ٥٨٨ طبع لا بور)

تفتي وقال فيه فسالها ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كما حدثتني.

حفرت ابن عباس كے ياس بيفاقه ان سے حفرت زيد بن

البت نے یو چھا آپ یہ فتوی دیتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس انصاری خاتون ہے اس کے متعلق حدیث معلوم کر

لو، حضرت زید نے ان ہے حدیث یو جھی اور ہنتے ہوئے (اینے

قول ہے)رجوع کرلیااور کماجس طرح آپ نے بیان کیاتھا'ا می

اس صدیث میں تقلید ممنحصی کابھی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتو کی کی تقلید کرتے تھے اور ریہ بھی

دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل ال جائے توحدیث پر عمل کرنا تقلید شخصی کے خلاف نہیں ہے-اب ہم محابہ اور تابعین کے ایک سو آٹار چیش کررہے ہیں اوگوں نے ان سے متعدد معاملات اور مختلف مسائل میں

سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات میں قرآن مجیداد راحادیث کی تصریحات کے بجائے اپنے اقوال پیش کیے ہم چند کسد ان کے اقوال قرآن اور سنت پر ہی جنی تھے اور سائلین کابھی ہیہ عقیدہ تھاکہ بیالوگ کتاب اور سنت کے ماہریں اور جمیں اس

کے خلاف نہیں بتائیں گے اور اس کانام تقلید ہے اور مقلدین بھی اپنے ائمہ کی اس معنی میں تقلید کرتے ہیں۔ (۱) عبدالرحمٰن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا گیا کہ محرم اپنی چاد رمیں بٹن لٹکا سكتاب؟ انهول نے كهانهيں - (مصنف بن الى شيبه رقم الديث ٢٩٦١ه المطبوعه دار الكتب العربيه ٢٩٣١ه)

حضرت الی بن کعب نے سائل کو قر آن اور حدیث بیان کرنے کے بجائے صرف اپنا قول بیان کیااور سائل نے اس پر عمل کیااور نہی تقلیہ ہے۔

(٣) عمرو بن هرم بیان کرتے ہیں کہ جابرین زید ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہاہے اور دو سرا <del>شخ</del>ص اس کے قریب کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اس نے آیت حبدہ پڑھی تو پہلے شخص نے اس آیت کو س لیا تو کیادہ حجدہ کرے گا؟

انهول نے کمانہیں - (مصنف ابن الیشیبر قم الحدیث:۸۰۳۸) (۳) عمرو بن هرم کتے ہیں کہ جابر بن رید ہے سوال کیا گیاکہ حائضہ عورت کے کیڑے پر خون لگ جائے وہ اس کو د هو لے

اوراس میں خون کانشان باقی رہے تووہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کماباں-(مصنف ابن الی غیبر رقم الحدیث:۱۰۲۰ (٣) محمرو بیان کرتے ہیں کہ جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ طلوع آفاب کے وقت یا غروب آفاب کے وقت یا جب

Marfat.com

ا ۱۲۰۰ سورج مچھ غروب ہوا ہو' اس وقت جنازہ و فن کیاجا سکتاہے؟ کمانسیں -(ہمارے نزدیک اس وقت نماز جنازہ نمبیں پڑھی جا سختی البتہ د فن کیاجا سکتاہے...سعیدی غفرلہ)(مصنف این ایی هجیبر تم الحدیث:۳۲۵)

(۵) یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن ہے سوال کیا گیا کہ سفریں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کو بغیرعذر کے مستحن نہیں سمجھتے تھے۔(مصنف این ابی ثیبہ رقم الحدیث ۸۲۴۹) در مرسل کر میں میں میں میں میں میں میں میں کا گائی کا باعث میں میں میں میں کی اللہ بازدار میں نہ کی ا

(۲) عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ سعیدین جبیرے سوال کیا گیا کہ کیا عمرود اجب ہے؟ انہوں نے کہاہل!(ہمارے نزدیک عمروکر ٹائمنت ہے... سعیدی غفرلہ)(مصنف این اپی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

(۷) قاده بیان کرتے میں کہ ابراهیم نے کماجس فخص پر رمضان کے قضارو زے ہوں وہ نفلی روزے نہ رکھے۔ . . .

(مصنف ابن الي شيه رقم الحديث:٩٨٢٩)

(۸) مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن بیاراور سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نفلی روزے ر کھتا ہے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضاہے ؟ان دونوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

. (مصنف ابن انی شیبه رقم الحدیث:۹۲۸۹)

(۹) عمرو بن الحریث بیان کرتے ہیں کہ مُردہ بھینسوں کی کھالوں کی بیچ کے متعلق سیجی سے سوال کیا گیا تو اُنہوں نے کہا ویاغت (ریکٹے)سے پہلے ان کی بیچ مکرہ ہے-(معنف این الی هیبر قرالدیث:۳۰۳۷۵)

(١٠) الصلت بن راشد بيان كرتے بين كد طاؤس سے نماز ميں يائى مينے كے متعلق سوال كياكيه انسوں نے كمانسي -

(مصنف ابن انی شیبر رقم الحدیث:۸۳۵۹)

(۱۱) عبدالملك بيان كرتم بين كه عطات سوال كياكياكه كيامحرمه شلواريمن على م- انمول في كمابال-

(مصنف ابن الي شيبر رقم الحديث:١٥٧١)

(۱۲) ابن جرتئجیان کرتے ہیں کہ عطامے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہواور مرداس کو پیٹ سے نکال لے؟ انسول نے کہایہ کمروہ ہے۔ (ہمارے نزدیک مُردہ عورت سے زندہ بچہ کو نکالنا ضروری ہے... معیدی غفرلہ)(معنف این ابی غیبر قم الحدیث: ۲۳۵۲)

(Im) حسن بيان كرت بين كه عضرت على رضى الله عند ي سوال كياكياكد كيا الى المدير جعد ب ؟ انهول في كما نسين -

(مصنف ابن اني شيبه رقم الحديث: ٥٠٦٢)

(۱۲۲) معدین المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرے سوال کیا گیا کہ فصل اچھی ہونے تک کے ادھار پر ایک بحری کی

دو بکریوں کے عوض نتا کی جائے' آیا ہہ جائز ہے ' حضرت عمرنے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف این ابی شیبہ رقم الحدیث:۲۰۳۸) دور سے ایس منسف کے تقریب کی مشید کا جست کی سے تاریخ کا سے متاب میں اس کا میں مقریب کا میں متاب کے مسالم کا می

(۵) سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخف نے حسن سے پوچھاایک آدی قبل هو المله احداد چھی طرح نہیں پڑھ سکتا کیادہ اپنی توم کونماز پڑھائے اور پھرد ہرالے ؟انہوں نے کہاہاں!(ایس صورت میں ہمارے نزدیک صحح قاری کوامام

بناتا ضروري ب.. سعيدي غفرك (مصنف ابن الي هيدر قم الحديث: ٨٤٧١)

(۱۲) حصین بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے سعید بن جیرے سوال کیا آیا ہیں ج کے چھ دن بعد عمرہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کمااگرتم چاہو تو عمرہ کراد-(مصنف این ان شجیہ رقم الحدیث:۱۹۰۸)

(١٤) مجمنفر بن مجي بيان كرتے ہيں كه ايك فحض نے طاؤس سے سوال كياميں نے عجلت سے دودن ميں جج كرليا كيامي

Marfat.com

عره كرسكابون؟ انهول نے كمامال - (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث:١٩٠٩) (۱۸) عبیداللہ بن ابی برید بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عبید بن عمیرے سوال کیا آیا کوئی مخص جماد پر جاسکتاہے جبکہ اس كمال باب يادونول ميں سے ايك نالپند كرتے ہوں؟ انهول نے كمانسيں - (مصنف ابن الي شيبر رقم الحديث:٣٣٣٥١)

(١٩) يونس بن خباب بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابو جعفرے سوال كيا آيا بچوں كے گلوں ميں تعويذ لا كاناجا كر ہے انهوں ناس كى اجازت دى - (مصنف ابن الى شيبه رقم الحديث:٢٣٥١)

(٢٠) بسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفرے سوال کیا آیا نرد(ایک قشم کا کھیل) کھیلناجائزے؟ انہوں نے کمانسیں. (بداس صورت مین جب اس میں ہارجیت پر شرط لگائی جائے) (مصنف این ابی شیبر رقم الحدیث:۲۶۱۳۲)

(r) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اہل واسط کے ایک بو رہھےنے ابوعیاض ہے سوال کیا ہ آیا چوپائے کے زخم پر خزر کے بال

ر کھناجائز ہے؟ انہوں نے اس کو محروہ کہا- (مصنف ابن ابی شیب رقم الحدیث:۲۳۹۸۸) (rr) خالد حداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے بیان کیا کہ ایک معلم تعلیم دیتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے!

انهوں نے کہااس میں کوئی حرج نہیں - (مصنف ابن ابی شیبر رقم الحدیث: ۲۰۸۲۴) (۲۳) منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراتیم ہے سوال کیا آیا میں دو تحیدوں کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انهول

نے کمانیس-(مصنف ابن الی شیبر رقم الحدیث: ۸۸۴۳)

(٢٣) حمادييان كرتے ہيں كه ميں نے ابراہيم سے سوال كياكه آيا سوئے ہوئے شخص كونماز كاسترہ قرار ديا جاسكتا ہے! انهوں نے کہانہیں ! میں نے سوال کیااور بیٹے ہوئے مخص کوء کہاباں - (مصنف این ابی شیب رقم الحدیث: ۲۸۸۲)

(٢٥) زيديان كرتے ہيں كه يس في ابرائيم سوال كيابس كوزكوة وي جاسكتى ہے؟ انسوں نے كمابال! (مصنف ابن اني شيبه رقم الحديث: ١٠٥٣٨) (۲۷) مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیاا یک فخص نے دو سرے فخص کو بمری فروخت کی پھراس

ہے پہلے کہ وہ بکری پر قبضہ کر آباس نے کمااس بچے کو واپس کرلو، خرید ارنے انکار کیااور کما چھے ایک درہم دوتو میں بچ فنخ کر لول گا آیا په جائزے؟ توابرا بیم نے اس کو مکروہ کہا- (مصنف ابن ابی شیبرر قم الحدث:۹۰۴۰) (٢٥) حماديان كرتي بين كدهن في ابراتيم صوال كياآيا محرم جوب كومار سكتاب ؟ انهول في كمالال!

(مصنف ابن انی شیبه رقم الحدیث: ۱۳۸۲۲)

(٢٨) الصباح بن ثابت بيان كرتے بين كه بين في ابن جبير بير سوال كيا: آيا محرم كيڑے فروخت كر سكتا ہے؟ انهوں نے کماہان ! (مصنف این الی شیب رقم الحدیث: ۱۳۷۸)

(۲۹) ا ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمرے سوال کیا آیعصیت کی نذر کو پوراکیا جائے گا؟ انسوں نے کما

نهيس! (مصنف ابن اني شيبه رقم الحدث: ١٢١٥٣) (۳۰) طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمرے مغرب کے بعد دور کھت نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیاتو

انهول في منع نهيل كيا- (مصنف ابن الي شيبر قم الحديث: ٢٩٨٧)

(۳۱) ہشام معیملی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرداءے جج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق سوال کیاتوانہوں - ب نے حج کے بعد عمرہ کرنے کا حکم دیا - (مصنف ابن ابی شیب رقم الحدیث:۱۳۰سا)

Marfat.com

تبيان القرآن

جلدششم

(٣٢) الصباح بن عبدالله البجلي بيان كرتے بين كه ميں نے حضرت انس بن مالك سے سوال كيا آيا محرم ذرج كر سكتا ہے؟ انهول نے کہامال ! (مصنف این ابی شیبه رقم الحدیث:۱۳۵۱۸)

(mm) ابوالزبيريان كرتے بين كه ميں نے حضرت جابرے يو چھا آيا محرم خوشبوسو نگھ سكتاہے؟ انہوں نے كهانہيں!

(مصنف اين الى شيب رقم الحديث: ١٥٠٧٥)

(٣٣) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حمادے سوال کیا آیا گندم کی آئے کے بدلہ میں بیج جائز ہے تو دونوں نے

اس كو مكروه كهأ- (مصنف ابن اني شيبه رقم الحديث:٢٠٢٥٩)

(٣٥) شعبه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حمادے سوال کیاکد ایک مخص دشمن کے علاقہ میں چلاجائے تو آیاوہ ان کی عورت نے نکاح کرسکتاہے؟ ایک نے کماہاں وو سرے نے کماشیں - (مصنف ابن ابی غیبر قم الحدیث: ۱۵۲۸۷)

(٣٦) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھم اور حمادے سوال کیا آیا پیشل کولوہے کے بدلہ میں ادھار فرو فت کرناجائز ے؟ حماد نے کما عمروہ ہے اور تحکم نے کماکوئی حرج شعیں - (مصنف این الی شیبر قم الحدیث: ۲۲۵۳۸)

( m2 ) ابوالمنبه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے یو چھاا یک شخص کوبار ش یا سخت سردی کی دجہ ہے اہل ذمہ کے ہاں جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آیادہ ان سے اجازت طلب کرے انہوں نے کماہاں!

مصنف ابن اني شيبه رقم الحديث: ٢٥٩٤٨)

(٣٨) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھم اور حماد سے سوال کیا آیا خزیر کے بالوں کو استعمال کرناجائز ہے تو دونوں نے اس كو مكروه كها- (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٥٢٧)

(٣٩) سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن ہے سوال کیا کہ ایک مخص نے اہل ذمہ کی ایک عورت ہے بیع ک' اس عورت کی بچھ رقم اس کے پاس پچ گئی اس نے اس عورت کو تلاش کیاوہ شیں کی آیادہ اس رقم کومسلمانوں کے بیت

المال ميس داخل كرد ي؟ انسول في كمابال إ (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث ٢١٥٨٩)

(۴۰) شعبہ کتے ہیں کہ میں نے تھم اور حمادے سوال کیا آیا کمی فخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اور قبلہ کے درمیان مصحف رکھ لے ؟ تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا- (مصنف این ابی شیبر رقم الدیث: ۴۵۸۰)

(٣١) شعبہ کتے ہیں میں نے علم اور حمادے سوال کیا جب امام جمعہ کے خطبہ کے لیے باہر نکل آئے اور خطبہ شروع کر دے 'اور جب منبرے اتر آئے اور ابھی نماز شروع نہ کی ہو آیا ان دونوں و قتوں میں کلام کر ناجائز ہے ؟ حکم نے کما کروو ہے او رحماد نے کماکوئی حرج نہیں ۔ (مصنف این الی شیبہ رقم الحدیث: ۵۳۱۷)

(٣٢) شعب بيان كرتے بين كه يس نے تھم اور حمادے سوال كيا سربر كتنى بار مسح كياجائے دونوں نے كماا يك مرتبد -

(مصنف ابن الى شيبه رقم الحديث: ١٣٣٣)

(٣٣) شعبه كت بين كديين في علم اور حماد ي موال كيا آيا حائف عورت تعييم، تمليل اور تكبير يرده على بي اتوان دونول نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی شیبر رقم الحدیث: ۲۲۸۸)

(۴۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھم اور حمادے سوال کیا آیا نماز میں ناک کو ڈھانیناجائز ہے؟ توان دونوں نے ٢١ ) كو مكروه كها- (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ١٣١٣)

اس روزے کی قضاکرے گا؟ انہوںنے کہانہیں-(مصنف این ابی شیبر قمالحدیث: ۹۹۳) (۲۷) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد اور منصور ہے سوال کیا آیا بغیروضو کے بیت اللہ کاطواف کرنا جائز ہے؟ تو انہوںنے اس میں کوئی حربے نہیں سمجھا-(مصنف این ابی شیبر قمالحدیث: ۳۳۳)

ہوں ہے ان ان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حمادے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے خلے کرے اور اس نے جو (۴۷) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حمادے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے خلے کرے اور اس نے جو

کچھ اس عورت کو دیا ہے وہ خلن کے عوض اس سے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائزے ، تو دونوں نے اس کو تکر دہ کہا۔ (مصنف ہن ای شیبر رقم الحدیث: ۱۸۵۵)

(۴۸) زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیرے سوال کیا آیا ذہن کو دراہم اور طعام کے عوض کرا یہ بر دیناجائز ہے توانموں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصنف این الی شیبر قرالدیث:۲۱۲۲۱)

رِ دیناجائز ہے توانہوں نے اس میں کوئی حرج تهیں سمجھا- (مصنف این ابی شیبه رقم الحدیث:۱۲۲۳) (۴۹م) خصیت بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب ہے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہو آیا وہ (عدت ریا جس بچکا کے میں میں بن کی انہوں درصون میں لاشن قرار یہ شام ۱۸۸۷)

ر سی بہن ہیں کوئی حرج نسیں سمجھا۔(مصنف ابن ابی شیبر قم الدیث:۱۵۱۹) (۵۱) ابن جرج بیان کرتے ہیں کہ ایک اٹسان نے عطامے سوال کیاکہ ایک رو ڈودارنے سحری کی پھرنمازے پہلے اس کو معلوم ہواکہ اس کے دانتوں میں کوئی چزہے عطانے کہااس میں اس پر کوئی آدان نہیں ہے۔

مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۲۵۰۴) ری به حرص آما و راه کری گختو نے عطاء ہے سوال کیاکہ میں مسجد میں آما اور امام فرض مڑھ اچکا تھا آیا

(۵۲) ابن جرتئ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عطاء ہے سوال کیا کہ میں سمجد میں آیا اور امام فرض پڑھ اچکا تھا، آیا میں اس وقت فرض پڑھنے ہے پہلے دور کعت پڑھ لوں انہوں نے کمانٹیں، بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے اوا کرو، پھر چو چاہ پڑھو میں نے کمااگر میں جنگل میں ہوں؟ انہوں نے کماجنگل میں فرض ہے پہلے جو چاہو پڑھ لو۔

امنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۷)

(۵۲۳) این طاؤس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمرے پوچھا آیا ایک اونٹ کو دواونٹوں کے عوض ادھار خرید ناجائزے؟انہوں نے کہانہیں اور اس تیج کو تکمروہ کہا، کچرمیرے والدنے حضرت ابن عباس سے سوال کیاانہوں نے کہا مجھی ایک اونٹ دواونٹوں سے بهتر ہو تاہے - (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن کبری کلیستی ن۵ م ۲۸۷)

بی ایس او اورواو موسط مسراو دبیب و سال کرتے ہیں کہ ایک آدی نے معصیت کی نذر مانی آیا وہ (۵۳) ابوب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے این المسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے معصیت کی نذر مانی آیا وہ اس نذر کو پورا کرے؟ ابن المسیب نے کہاوہ اس نذر کو پورا نہ کرے و و شخص دوبارہ ابن المسیب کے پاس گیااور عکرمہ کے قول کی خبردی، ابن المسیب نے کہا عکرمہ ہے کہوکہ باز آجائے ور نہ میں اس کی چیٹھ پر کو ژے ماروں گا وہ مختص پھر عکرمہ کے پاس گیااور تالیا کہ ابن المسیب نے کہا عکرمہ ہے کہوکہ باز آجائے ور نہ میں اس کی چیٹھ پر کو ژے ماروں گا وہ محتص پھر عکرمہ کے پاس گیااور تالیا کہ ابن المسیب نے کہا کہا ہے، جب عکرمہ نے کہاجب تم نے اس کی بات مجھے پہنچائی ہے تو میراجو اب بھی اس کو پہنچادو' اسے

کہواس کو تو مدینہ کے امراء دھوپ میں کھڑا کرکے کو ڑے مار چکے ہیں 'پھراس کو اپنی نذر بیان کرکے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی اطاعت ہے یااس کی معصیت ہے؟اگروہ کے کہ بیر معصیت ہے تواسے کہو کہ تم نے اللہ کی معصیت کرنے کا تھم دیا ہے اوراگروہ کے کہ بیہ اللہ کی اطاعت ہے تواس ہے کہو کہ تم نے اللہ پر جھوٹ پاندھاکہ اللہ کی معصیت کو اللہ کی اطاعت گمان

تبيان القرآن

لد

كيا- (معنف عبدالرزاق رقم الحديث:١٥٨٢٩)

(۵۵) اسود بیان کرتے ہیں کہ کعب کے پاس دحثی گدھے کے شکار کا گوشت لایا کیا نموں نے اس کو کھانے کے متعلق حضرت عمرے سوال کیا کہ وہ لوگ محرم متے اور اس کو غیر محرم نے شکار کیا تھا کعب نے کہا نم لوگوں نے اس کو کھالیا، حضرت عمرنے فرمایا اگر تم لوگ اس کوچھو ڈوییت توہیں ہیں مجھتا کہ تم لوگوں ہیں تفقہ پاکٹل نہیں ہے۔

(مصنف عيدالرزاق رقم الحديث: ٨٣٣١)

(۵۲) سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ میرے والد (حضرت ابن عمر) ہے کہہ رہے تھے جھے ہے محرم لوگوں نے اسوال کیا کہ غیر محرم لوگوں نے اسوال کیا کہ غیر محرم لوگوں نے اس کو شکار کا گوشت ہدید کیا میں نے ان کو تھارت عمرے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا محضرت عمرنے فرمایا تم نے ان کو کیا فوئی دیا تھا میں نے ان کو جتایا محرف فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فوٹی دیتے تو میں تم کو کو ڑے ارتبار کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مرت فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فوٹی دیتے تو میں تم کو کو ڑے ارتبار کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اس کا دور کوئی اور فوٹی دیا ہے ۔ ہم تعد اس کا دور کوئی اور فوٹی دیا ہے تو ان کا میں میں معرف کرنے کو جہ سے میں اس کا دور کوئی اور فوٹی دیا ہے تو اس کا دور کوئی دور فوٹی دور کوئی اور فوٹی دیا ہے تو ان کا میں میں معرف کرنے کیا تھا کہ دور کوئی اور فوٹی دور کوئی دور فوٹی دور کوئی دور فوٹی دور کوئی دور فوٹی دور کوئی دور کوئی دور فوٹی دور کوئی دور کوئی دور کوئی دور فوٹی دور کوئی دور

ا بن عمرے پوچھا آپ کی اس میں کیارائے ہے، حفزت ابن عمرنے کہا ہیں اس میں کیا کموں عمر جھ سے بهتر ہیں اور ابو ہریرہ مجھ سے بهتر ہیں، عمرو بن دینار کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی رائے میہ تھی کہ محرم کے لیے شکار کاگوشت کھانا کروہ ہے۔ ''

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۸۳۳۲ السنن الكبري ح ۵ ص ۱۸۹)

(۵۷) حضرت ابو ہر یرہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک خفس نے جھے بے بچ چھاکہ وہ محرم ہواو راس کوشکار کا کوشت دیا جائے تو آیا وہ اس کو کھاسکتا ہے؟ حضرت ابو ہر یرہ نے اس کو فتو کی دیا کہ تم اس کو کھاسکتے ہو، بچرمیری حضرت عمرے ملا قات ہوئی میں نے ان کو اس کا سوال او را پناجو اب بتایا، حضرت عمرنے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے آگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتو ٹی دیتے تو میں تنہیں کو ڑے ہار تا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۸۳۴۳ السن الكبري ج٥ص ١٨٨)

(۵۸) حیات بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضرت ابن عباس سے سحری کے متعلق سوال کیا کہ ابھی رات تھی اور اس نے کجر کی اذان سنی حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھا تار ہے - (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۵۳۷۰)

(۵۹) مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم ہے سوال کیا گیاکہ اہل ذمہ کودشن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں نے ان کو حاصل کر

ليان كاب كيأتكم إلى البيم في كمان كوغلام نسي بنايا جائ كا- (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ٩٣٦٥٠)

(۱۰) ابن انی بھی بیان کرتے ہیں کہ حفرت عمرنے مسلمانوں سے سوال کیا کہ جب تم مبشوں کے علاقے ہیں گئے تووہ تمہارے ساتھ کیاسلوک کرتے تھے، مسلمانوں نے کہادہ ہم سے ہماری چیزوں کادسواں حصہ وصول کرتے تھے، فرمایا جتناوہ تم سے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے انٹاوصول کرو-(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۱۱)

(۱۱) این جریج بیان کرتے ہیں کہ آیا فصی آزاد عورت سے فکاح کرسکتاہ این شماب نے کماکد اگر عورت راضی ہو

تواس نکاح میں کوئی حرج نسیں ہے۔(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۱۵) (۱۲) این جرج بجیان کرتے ہیں کہ این شماب ہے میہ سوال کیاگیاکہ ایک نصرانی کے پاس نصرانی باندی تھی اس ہے اولاد

ہو گئی گجروہ مسلمان ہو گئی 'ابن شہاب نے کمااسلام کے وجہ ہے ان کے درمیان علیحد گی ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزاد قرار دیاجائے گا۔ (مصنف عبدالرزاق رقمالحدیث: ۹۹۵۸)

(۱۳۳) مجابد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے الصابئین کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کماوہ بیود او رنصار کی

تبيان القرآن

بلدعتم

کی ایک در میانی قوم ہے ان کاذبیحہ حلال ہے اور نہ ان سے نکاح کر تاحلال ہے - (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۰۲۰۸) (۱۳) زہری بیان کرتے ہیں کہ این مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص پر حدلگائی گئی پھر کسی فخص نے اس حد ک وجہ ہے اس کی ذمت کی انہوں نے کمااگر اس نے تی توبہ کی تھی تواس ندمت کرنے والے کو تعزیر لگائی جائے گ۔

(مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٣٧٥ ١٣٠)

(۱۵) ابن جرت کیمیان کرتے ہیں کہ ابن شماب ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خاد ند فوت ہو گیااو روہ اس وقت حاملہ تھی اس کانفقہ (کھانے پینے کا ٹرچ) کس پر ہو گا؟ ابن شاب نے کماحضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ اس کا ٹرچ اس کے خاوند کے ترکہ سے لیا جائے گاخواہ وہ حاملہ ہویا غیرحاملہ ، لیکن ائمہ نے اس کا انکار کیااور کہاا س کا خرج اس کے ذمہ نہیں

ہے۔ (مصنف عید الرزاق رقم الحدیث: ۹۲۰۹۲) المحلی ج°ام ۲۸۹)

(۲۲) مورق العجلى بيان كرتے ہيں كد حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها سے سفر ميں نمازير ھنے كے متعلق سوال كياكيا ، انسول نے کمادو و رکعت نماز پر هوجس نے سنت کے خلاف کیااس نے کفران نعمت کیا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٣٢٨١)

(٦٤) قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے سوال کیا گیا آیا ڈی کا کھانا جائز ہے، انسوں نے کمادہ مکمل ذیح شدہ ے-(مصنف عبدالرذاق رقم الحدیث:۸۷۵۳)

(۱۸) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے بنیرے متعلق سوال کیا گیاجس کو مجوس بناتے ہیں' انسوں نے کہامیل اس کومسلمانوں کے بازار میں نہیں پایا میں نے اس کو خرید لیااوراس کے متعلق سوال نہیں کیا-

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٨٤٨)

(١٩) ابن سرين بيان كرتے بين كه حضرت ابن عمرے ميت ير مشك لگانے كے متعلق سوال كيا كيا انہوں نے كماكياوه تهماری بهترین خوشبوشیس ہے- (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۹۱۳۹)

(۵۰) ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے سوال کیا گیا کہ اگر ناتمام مردہ بچہ ساقط ہو جائے توکیانس کی نماز جنازہ پر ھی جائے گی، انہوں نے کمانہیں حتی کہ وہ آوازے روئے جب وہ آوازے روئے گاتواس پر

نماز بھی یو ھی جائے گی اور اس کووارث بھی بتایا جائے گا- (معنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۲۵۹۹ سنن کبریٰ للیستی جسم ۹۰) (L) عبدالملك بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس کے خاد ند

كے ليے حلال كرنے كے قصد سے حلالہ كرے اس كاكيا تھم ہے فرمايا بير زناہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٤٧٧-١٠ سنن كبرى لليهتي ج٧ص ٢٠٨)

(4۲) حضرت ابن عمرے متعد کے متعلق سوال کیا گیاانہوں نے کہایہ زنائے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۳۰۴) (CPM) صعبی سے سوال کیا گیا آیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟انہوں نے کماعورت نماز جنازہ نہ پڑھے خواہ وہ حائضہ

مو<u>يايا</u>ك مو- (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٦٢٩٤) (۵۴) ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میرے والدہے بچہ کے ذبیحہ کے متعلق سوال کیا گیاانہوں نے کہا اگر وہ چھری پکڑ سكما بهو توجائز ب- (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٨٥٥٥)

(Ca) مجامد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے استمناء کے متعلق سوال کیا گیاا نہوں نے کہادہ فحض اپنے نفس سے زنا

تبيان القرآن Marfat.com

لرنے والا ہے - (مصنف عبدالر ذاق رقم الحدیث: ۱۳۵۸۷)

(۷۷) عبیدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک عورت ہے

زناکیا بھراس نے اس عورت سے نکاح کاارادہ کیا آیا ہہ جائز ہے؟ حضرت ابو بکرنے فرمایا اس کے لیے اس ہے افضل قوبہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرلے ، وہ دونوں زنامے نکل کر نکاح کی طرف آگئے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٧٩٥)

(44) مویٰ بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمرے زمین کو کرائے پردینے کے متعلق سوال کیا گیاہ انهول نے کہامیری زمین اور میرااونٹ برابر ہے- (مصنف عبدالرزاق رقم الدیث: ۱۳۴۵۸ سنن کبری للیستی ج ۲ م ۱۳۳۷)

(٨٨) معمريان كرتے بين كه حسن سے سوال كياكيا آيا صراف كاطعام كھاناجائز ہے؟ انبوں نے كمااللہ تعالى نے تمہيں

یمود اور نصاریٰ کے بعد مبعوث کیا ہے وہ سود کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کاطعام حلال کر دیا ہے۔ (امارے نزدیک اس سے بچنا چاہیے کیونکہ صراف سونے چاندی کی ادھار بچ بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے... سعیدی

غفرله)(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ١٨٢٦٨)

(۷۹) صاعد بیان کرتے ہیں کہ تعبی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کونماز پڑھارہا تھا ہاس نے ایک یا وو ر کعت نماز پڑھائی پھروہ کی چیز کور کیچ کرڈر گیااو راس نے اپنی نماز تو ژدی۔ سعبی نے کہاوہ از سرنو نماز پڑھیں۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٣٩٥٨)

(۸۰) معمریان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی تکوارے ذیج کیااوراس نے ذہیجہ کا سرکاٹ

ڈالا۔ زہری نے کہاں نے بڑا کام کیا اس مخص نے پوچھا آیادہ اس ذبحہ کو کھالے؟ انہوں نے کماہاں!

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٨٦٠٠)

(٨١) معمر بیان کرتے ہیں کہ زہری ہے سوال کیا گیا کہ پیٹیم کے مال کے ساتھ کیا کیاجائے ، زہری نے کمانس کے مال میں ب صورتیں جائز ہیں، بعض لوگ اس کے ہال ہے قرض لے کراس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ مال ضائع نہ ہواور بعض یہ گئے کہ اس کامال امانت ہے میں اس مال کو صرف اس کے مالک کو ادا کروں گا' ادر بعض اس کے مال کو مضاریت میں لگا

دیت ان میں سے مرصورت نیت پر موقوف ہے - (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۰۰۰) (۸۲) على بن حاكم بيان كرتے بين كه سعبى سے سوال كيا كياكد ايك شخص نے تكيد كاور اپني يوى كوطلاق لكيد دى؟

انبول نے کہا یہ جائز ہے - (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۳۰)

(۸۳) ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ معجی ہے سوال کیاگیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اختیار دیاوہ خاموش رہی'اس نے دو سری باراختیار دیاوہ خاموش رہی اس نے تیسری باراختیار دیاتواس عورت نے اپنے نفس کواختیار کرلیا ، حبمی نے کماب وہ عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے حتی کہ وہ شو ہرکے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کرلے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:١١٩٩٥)

(۸۴) توری بیان کرتے ہیں کہ شعبی ہے سوال کیا گیاکہ ایک شخص نے ایک معین جگہ تک کے لیے سواری کو کراہیے پر لیا، پھراس جگہ کے آنے سے پہلے اس کاکام ہوگیا، تعجی نے کہاوہ اس جگہ کے حساب سے اجرت دے گا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:١٣٩٣١)

تبيان القرآن

Marfat.com

(۸۵) معمریان کرتے ہیں کہ زہری ہے سوال کیا گیا کہ ایک فخص کسی کے ہاں مہمان ہوااس نے ان کے ہاں خیانت کی،

ز ہری نے کمااس کاہاتھ نہیں کاٹاجائے گا-(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۸۷۵)

(۸۲) عبیدالله بن عمر صنی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ قاسم بن عجداد رسالم بن عبداللہ سے سوال کیا گیا کہ بجہ کو حد کب

لگائی جائے گی انہوں نے کہاجب اس کے زیر ناف بال نکل آئیں - (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۸۷۳۱)

(٨٥) توري بيان كرتے بين كه تهاد سے موال كياكياكه آياميت كے ناخن كاٹناجائز ب انموں نے كهايہ بتاؤكه اگروہ غير مختون ہو تو کیاتم اس کاختنہ کرو گئے!(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ٦٣٣٣)

(۸۸) ہام بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرین عبداللہ سے نشرہ (افسوں منتز) کے متعلق سوال کیا گیاتوانسوں نے کمایہ شیطان کے عمل ہے ہے-(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۷۲)

(٨٩) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے سوال کیا گیا کہ آدمی نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہو آیاد ہیں نفل پڑھ

سكتابي انهول نے كمابال- (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٩٢٣) (٩٠) ابن جرتج بیان کرتے ہیں کہ عطاء ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے منہ کوڈ ھانپ کر نماز پڑھتا ہے؟ انسوں نے

کہامیرے نزدیک پیندیدہ ہیے کہ وہ منہ کھول کرنماز راھے کو نکہ میں نے حفزت ابو ہر یرہ رضی اللّٰہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ جب تم نماز برھتے ہو تواینے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:٥٥٩)

(۹) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاءے سوال کیا گیا کہ آیا نابینا شخص لوگوں کی امات کراسکتا ہے؟ عطاء نے کہا اگروہ لوگوں میں ہے سب نے زیادہ فقیہ ہو تو ہ کیوں نہ نماز پڑھائے ؟ کیک شخص نے عطاء ہے کماکہ الّابیہ کہ وہ قبلہ میں خطاکرے ،

عطاء نے کمااگروہ خطاء کرے توتم اس کو درست کردو، جبوہ زیادہ فقیہ ہوتوا ی کونماز پڑھانی چاہیے -[مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٣٨٣١)

(٩٣) ابن حرمله بيان كرتے بين كه سعيد بن المسبب سوال كيا گياا كر محرم چيزى كو قتل كردے تواس يركيا آوان ب

انهوں نے کماایک یا دو تھجو رصد قد کردے - (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۸۴۰۳)

(۹۳) ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان ہے سوال کیا گیا کہ آیا نیپر جنگل گدھے اور تھی کو کھاناجائز ہے'انہوں نے کما کہ اللہ کاحلال وہ چیزیں ہیں جن کواس نے قر آن عظیم میں حلال کر دیا اور اللہ کاحرام وہ چیزیں ہیں جن کواس نے قر آن مجید

میں حرام کردیا ان کے ماسواجو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں - (مصنفظ الرزاق رقم الحدیث: ۸۵۲۵) (٩٣) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء ہے سوال کیا گیا کہ جو عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو آیا وہ بناؤ سنگھار کرے؟

انموں نے کمانیں کیاوہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ مباشرت کرے 'انموں نے کماوہ ایسا کیوں کرتی ہے! اعتكاف توعبادت ہے اور عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے اور خوشبولگاتی ہے!

(مصنف عبدالرزاق رقمالحديث:۱۹۰۳)

(٩٥) بكار بيان كرتے ميں كه طاؤس سے سوال كياكياكه فريضه جج اداكرنے كے بعد مزيد جج كرنا فضل بے ياصد قد كرنا؟ انهوں نے کماہ کماں احرام ہاند ھناہ سفر کرنا، شب بیداری کرناہ اللہ کی راہ میں تھکنا، بیت اللہ کاطواف کرنا، حرم میں نماز پڑھنا، ميدان عرفات ميں و قوف كرنا، مزولفه ميں و قوف كرنا، رى جمار كرنا، گوياو ه كتے تھے حج افضل ہے -

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:۸۸۲۲)

(۹۲) این جرتج بیان کرتے ہیں کہ عطاءے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مشرک سمی مسلمان کے پاس بغیر کمی معاہدہ کے آ جائے؟ انہوں نے کمان کو افقیار ہے چاہے اے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس کواس کے ٹھکانے پر پہنچادے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٦٥٢) (۹۷) علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودے عزل کے متعلق سوال کیا گیاانہوں نے کہاا کر اللہ نے آدم

کی پشت میں کسی روح سے میشاق لے لیا ہے تواگر وہ اپنے نطقہ کو پھر پر گرا دے توانلہ تعالیٰ اس پھرے بچیہ پیدا کر دے گا، تم مزل كرويانه كرو- (مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٣٥٦٨)

(۹۸) ابوالفنی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن معقل ہے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی کانے کی کالی آ تکھ نکال دی؟انہوں نے کمااس میں نصف دیت ہے - (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۷۳۵)

(٩٩) ابن جرتج بیان کرتے ہیں کہ عطاء ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ ایک ماہ تک اپنی بیوی کے

قريب نميں جائے گا، پروه يانج ماہ تك اس كے قريب نميں كيا؟ انهوں نے كمايه ايلاء نميں ہے۔

(مصنف عيد الرزاق رقم الحديث: • ١٢٦٢)

(۱۰۰) ابن جرتئ بیان کرتے ہیں کہ عطاءے سوال کیا گیاکہ کمی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کو رمضان میں روزے نہ رکھنے پر مجبور کرے؟ انہوں نے کمانیں اس نے کماکیا بھریاں چرانے والے کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ے؟ انہوں نے کمامیں نے اس کے لیے رخصت نہیں سی- (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۵۱۹)

غيرمقلدعلاء كي عبارات سے تقليد يراستدلال

بم ف فسئ لموااهل الذكوان كستم لا تعلمون (النجا: ٣٣٠) = تقليد يراستدلال كياتها كدجب الله تعالى نے بیہ تھم دیا ہے کہ جب تہمیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تواس کے متعلق اہل علم سے سوال کرواور ہم نے جو ایک سو آثار

محابہ اورا قوال تابعین پیش کیے ہیں' ان میں اس چیز کابیان ہے اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ' تابعین اور تع تابعین اوران کے ا تباع سب یی سیھے تھے کہ اس آیت کا یمی معنى ہے اس کے برطاف غیرمقلدین بد کہتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیاجائے کہ اس آیت میں مطلق سوال کرنے کا تھم ہے یا عام چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا تھم ہے تواس کا معنی ہیہ ہے کہ تم پیش آمدہ مسائل میں اہل علم سے کتاب ادر سنت کے دلا ٹل یا کتاب اور سنت کی تصریحات کاسوال کروء حالا نکہ ان نہ کو رالصدر آثار

ے واضح ہوگیاہے کہ تابعین اور تح تابعین ان ہے اپنے پیش آمرہ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان ہے کتاب اور سنت ے دلائل دینے کامطالبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ان پر اعتاد تھا کہ وہ اپنے اجتمادے جو بھی فتوی دیں گے وہ کماب و

سنت کے خلاف نہیں ہو گااو رای معنی میں مقلدین اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ حافظ عبداللد رويري متوفى ١٣٨٣ه تقليد ك خلاف بحث كرتي موع كلصة من

اور تقلیدنی نفسہ نیمی بدعت ہے محدث ہے کیونکہ ہم قطعاً جانے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنم کے زمانہ میں کمی حض کا ند ہب معین نہیں تھا جواس کو حاصل کیاجائے یااس کی تقلید کی جائے اور سوااس کے نہیں کہ حادثوں میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرتے تھے جب کہ کتاب وسنت میں دلیل نہ ملتی اور ای طرح تابعین کی حالت تھی وہ بھی کتاب وسنت کی طرف رجوع کرتے تھے 'پس اگر کوئی سئلہ کماب وسنت میں نہاتے تواس بات کو دیکھتے جس پر محابہ کا جماع ہے'اگر اجماع بھی نہ پاتے تواہے طور پر اجتماد کرتے اور بعض محالی کے قول کو لیتے اور اس کو اللہ کے دین میں اقویٰ سمجھتے۔

(قآوى الل حديث ج اص اله مطبوعه اداره احياء السنه النبوييه مركودها، ١٠٠٧هـ)

حافظ روپڑی نے نکھا ہے کہ چیش آمدہ مسائل میں صحابہ اور تابعین کاعام اور غالب طریقہ یہ تھاکہ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے لین کمی کے قول پر عمل نمیس کرتے تھے اور ہم نے جوا یک سو آثار صحابہ اور اقوال تابعین بیش کیے بیں ان سے یہ واضح ہوگیاہے کہ حافظ روپڑی کا بیہ کمناخلاف واقع ہے۔

ا یں بن کے پیر موسلہ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ' ماراست مسائل کا شخراج نہیں کر سکتااور وہ پیش آمدہ مسائل میں اپنے علاء کی طرف رجوع کر آب ہے ہاور ان سے فترے طلب کر آب اور وہ بھی ہر فتری میں قرآن و حدیث سے دلا کل چیش نہیں کرتے بلکہ اس کواس مسئلہ کا تھم تباتے ہیں سوغیر مقلدین بھی اپنے علاء کی تقلید کرتے ہیں اور فاہر ہے کہ ان علاء کاعلم امام ابو صنیفہ 'امام شافعی' امام مالک اور امام احمد کے پائے کا نہیں ہو باتو کیا ہے بمتر نہیں ہے کہ ان عام علاء کی بجائے انمہ اربعہ میں سے کسی ایک تقلید کرلی جائے !

اعلاء ی بجائے انمہ اربعہ میں سے کا بید تعدید میں جائے: ہم نے انجی حافظ رو پڑی کی بید عمارت نقل کی ہے کہ حادثوں (پیش آمدہ مسائل) میں کتاب و سنت یا اجماع کی طرف
رجوع کرنا چاہیے ، حافظ رو پڑی کا فآوی اہل حدیث کے نام ہے ایک مجموع فآوی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ رو پڑی نے
بمت سے سوالات کے جو اہات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قرآن سنت سے دلائل شیں دیئے اور سائلین نے ان کے
اقوال پر بی عمل کیا ہو گاہ علماء غیر مقلدین کے دیگر مجموع ہائے فراوی کا بھی کی حال ہے توکیا یہ بمتر نہیں ہے کہ حافظ رو پڑی ،
ہی نذر حسین وہلوی اور چنع عبدالستار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام غیر مقلدین ائمہ اربعہ میں ہے کسی امام کی
تھید کرلیں جن کے اقوال پر کتاب و سنت ہے دلائل موجود ہیں اور اس موضوع پر بیسیوں کتابیں کہ بھی ہوئی ہیں۔

علید مرین، ن سے اواں پر ماہبو سست رہ من کر رہے ہیں جن میں حافظ رو پڑی نے کتاب و سنت سے ولا کل پیش اب ہم فقاد کی اہل حدیث سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں جن میں حافظ رو پڑی نے کتاب و سنت سے ولا کل پیش کرنے کی بیجائے صرف اینے اقوال پیش کیے ہیں:

(۱) موال: پانی میں پاکشے پڑجائے اور اس کارنگ ہو، مزاہد ل جائے کیا اس پانی سے عسل ووضو ہو سکتا ہے؟ جواب: پانی میں پاکشے پڑنے سے بعض دفعہ اس کانام کچھے اور ہوجا آئے مثلاً شرحت یا عرق یا کی وغیرہ تو اس سے وضواور عسل نہیں ہوگاہ ہاں آگر پانی کانام نہ بدلے جیسے کنویں میں ہے گرنے سے رنگ ہو، مزاہد ل جا آئے مگراس کانام پانی ہی رہتا ہے، دو سرانام اس پر نہیں پولاجا آئاس لیے اس سے وضویا عسل وغیرہ بالانقاق درست ہے۔

. (فآوي ابل حديث جام ٢٣٥٥ مطبوعه سر گورها)

(۲) سوال: کوئی فخص اپنی دکان کاسامان خریدنے کے لیے دو سرے شہروں کو جا آہے کیاوہ دو گانہ پڑھ سکتاہے - اگر پڑھ سکتاہے تواہیۓ شہرے کتنے فاصلے پر جاکر دد گانہ پڑھے -

جواب: دکان کے لیے سامان خرید نے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت سفر پر روانہ ہو تو وہ دو گانہ پڑھ سکتا ہے۔ سفر خواہ رہل کا ہویا لاری کا ہجب اپنے گاؤں یا شہر کی صدود ہے نکل جائے تو وہ دو گانہ شروع کردے کیو نکہ صدود سے نکلتے ہی دو گانہ شروع ہوجا آہے۔ (نآدی اہل صدیت ہ<sup>ہ م</sup>ل ۵۹۰ مطبوعہ سرگودھا)

(۳) سوال: جن گھروں اور بر تنوں کی مٹی لیدیا گو ہر کے ساتھ گوند ھی گئی ہو تو ان کا ستعمال جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جن گھڑوں اور بر تنوں کی مٹی لید اور گو ہر سے گوند ھی جائے تو وہ ہرتن پاک ہیں اول تو پکنے ہے وہ چیز جل جاتی ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے دو سرے گو ہروغیرہ اکول اللحم جانو رکا پاک ہے۔ (نآوی اہل صدیث: جام ۴۵۰) مطبوعہ سرگودھا)

تبيان القرآن

لدعثم

(٣) سوال: كارخانه يامشين پرز كوة هې؟

جواب: کارخانه یا مشین جس میں مال تیار ہو کر نکتا ہے 'اس کی قیت مال تجارت میں نمیں لگائی جائے گی کیونکہ یہ ذریعہ کسب ہے جیسے او زار ہوتے ہیں ، پس اس میں صرف تیار شدہ مال اور غیر تیار شدہ مال کی قیت لگائی جائے گی۔

(قادي الل حديث: جام ١٨٥ مطبوعه سركودها)

(۵) سوال: جو شخص مقروض ہو کیااس پر زکوۃ ہے؟

جواب: اگراور بائیداد ہوجس سے قرض ادا ہو سکتا ہوتوز کو قدینی پڑے گی ورنہ نہیں۔

(قادى الل عديث: ج٢ص ١٩٠ مطبوعه مركودها)

(١) سوال: بير بهونی، کچوا، جو مک، قضيب گاؤ (بيل کا آله خاسل) قضيب ريچه، چربی شيرند کور بالااشياء کا ستعال بطور دوائی جائز ہے؟

جواب: بیربمونی، یچوے ،جو تکیں اور ای قتم کی دو سری اشیاء جن میں وم سائل (وہ خون جو ذرج کے وقت بہہ جاتا ا ہے) نمیں وہ سبپاک ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمھی برتن میں یا کھانے میں گرجائے تواس کو ڈیو دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہے وو سرے میں بیاری ہے (الی تولہ) سانڈھا کوہ کی قتم ہے اس کا استعمال ہمی ہم طرح ہے جائز ہے نیز کچھوے کا کھانے کے علاوہ استعمال میں کوئی حرح ضین، تضیب گاؤ، حفیظہ کے نزدیک محموہ ہے گرسی نہ بب میں ہے بلکہ ماکول اللحم کا گو بر پیشاب تک پاک اور حلال ہے، ریچھ اور شیرچو تکہ قطعا حرام ہیں اس لیے ریچھ کی قضیب (آلت) اور شیرکی چربی وغیرہ بھی ای تھم میں ہیں، ہاں کھانے کے علاوہ کی اور طریق ہے استعمال منع نمیں کیاجا آ۔ دفاری الی مدیث ج میں 100، معرفی میں ہیں، ہاں کھانے کے علاوہ کی اور طریق ہے استعمال منع نمیں کیاجا ،

فاہ کا اہل صدیث ہے جوجوابات نقل کیے گئے ہیں ان میں جوابات پر کتاب وسنت سے تصریحات پیش نہیں کی گئیں اور نہ ان پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا گیاہے یہ محض غیر مقلدین علاء کے اقوال ہیں۔ سوان اقوال پر جولوگ عمل کریں کے وہ بھی مقلدی ہوں گے ، غیر مقلد نہیں ہوں گے ، یہ اور بات ہے کہ ہم ائمہ مجمدین کی تقلید کرتے ہیں اور بیداس زمانہ کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے علم و فضل اور زہو تقویٰ کی ائمہ اربعہ کے علم وفضل اور زہدو تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نبست نہیں ہے اور کوئی صاحب انصاف اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکے گا۔

اب ہم پہلے تقلید کی ضرورت کو بیان کریں گے ، پھر تقلید همخصی پر دلا کل دیں گے اور اس کے بعد تقلید کے جواز پر متندعلاء کی تصریحات اور تقریرات کو بیان کریں گی منسقول و بداللہ السوف ہے و بدالاست عانہ تیسلیتی:

تقليدي ضرورت

سیطی کے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر تمام احکام بیان کردیے ہیں لیکن جیساکہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ عاد تا ممکن نہیں ہے کہ وہ بذات خود تمام احکام شرعیہ قرآن مجید کی آیات سے مستبط کر سکے 'کیو نکہ اول تو قرآن مجید کو سجھنے کے لیے لفت عربی' صرف و نحواور علم بلاغت کو حاصل کرنا ایک طویل اور مبر آزماکام ہے' بھر قرآن مجید میں بعض جگہ تواحکام صراحاً امراور نمی کے صیفہ سے بیان کیے گئے ہیں' اور بعض جگہ امراور نمی کاصیفہ نمیں استعمال کیا گیا بلکہ مختلف اسالیب سے کسی چیز کا وجوب یا تحریم سمجھ میں آتی ہے، جس کو جانے کے لیے بہت باریک بنی اور دقت نظری کی ضرورت ہے مثلاً قرآن مجید میں شراب اور جوئے کو صراحاً حرام نمیں فرمایا بلکہ ایک خاص

تبيان القرآن

جلدهم

447 النحارا: ٥٠ اے ایمان والو! شراب جوا، بتوں پر جانوروں کی جھینٹ كَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوْ الرَّبْمَا الْحَمْرُوالْمَيْسِرُ چڑھاتا اور یانے بھینکنا ہے سب محض نایاک اور شیطانی کام ہیں وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِحْشُ يِّمَنُ عَمَلِ الشَّبُطَانِ فَاجُنَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ تُفَلِحُونَ ٥ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو اشیطان صرف یہ جابتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطَانُ آنُ يُؤْقِعَ بَيْنَكُمُ عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز ہے الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيرِ روك كيااب تم باز آجاؤك؟ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةَ فَهَلْ آمدوو مروو سرور آنتهم منتهون O (المائده: ٩١. قرآن مجید بعض او قات تحسی مئله کی لم او رعلت بیان کردیتا ہے اور اس کی شرائط اور موانع ذکر نسیس کر آنا نہ اس کی تمام جزئیات بیان کر آہے مثلاً خمر(ا نگور کی شراب) کے بیان میں اس کے نشہ آور ہونے کاذ کر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ برنشه آور چزحرام بندیه بیان فرمایا بے که نشه آور چیز کومقدار نشه تک بیناحرام ہے یاس کامطلقابیناحرام ہے؟ نشه آور چیز یر حد ہے انہیں؟اگر حد ہے تو کتنی ہے؟ان تمام جزئیات اور تفعیلات کو جانٹا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے -قرآن مجید میں مجھی کوئی تھم اجمالا بیان کیاجا آہے جس کی تفصیل متعین کرنے کے لیے دلاکل کی چھان بین کرناعام آدمی کی استطاعت ہے باہرہے مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا: اینے سروں کامسح کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ - (اللاكون ٢) اس آیت ہے یہ پتانسیں چلناکہ بورے سرکامسے کرنافرض ہے یا چوتھائی سرکامسے کرنافرض ہے یا ایک بال پر مسح لرنے ہے بھی فرض ادا ہوجا آہے۔ قرآن مجيد مين كمين ايك علم كومطلقاً بيان كياجا آب اور كهين وي علم مقيد أذكر مو آب، مثلاً قرآن مجيد مين ب: تم ير صرف مردار منون وخزير كأكوشت اد رجس جانو ر كوغير بإنسما حوم عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الله ك نام يروز كالياجائة حرام كياكياب-الْنِحَنُوزُيْرِ وَمَا آهِلَ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ. (البقره: ١٤٣) اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام قرار دیا ہے اور ایک جگہ یوں ہے: محربه كه مردار ہويا بنے والاخون ہويا خنزير كاگوشت كيونك إِلَّا ٱنْ يَتَكُونُ مَيْنَةً ٱوْدَمًا مَّنْسُفُوحًا ٱوْلَحْمَ خِنْزِيْرِ فَالْنَهُ رِجُسُ ﴿ (اللَّاعَامِ: ١٣٥) يەنلياك بىل-اس آیت میں مطلقاً خون نہیں بلکہ بہنے والاخون حرام فرمایا ہے؛ اس طرح کفارہ ظہار میں غلام آزاد کرنے اور دوماہ سلسل روزوں کے ساتھ قبل از مباشرت کی قید ہے اور کھانا کھلانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے ۔ ان صور تول میں کیا *نطلق کو مقید پر محمول کیاجائے گایا نہیں 'یہ ایک بہت مشکل اور پیچید* ہ مسک*لہ ہے*۔ قرآن مجيدي بعض آيات كاحكم منسوخ جو كيامنلايوه عورت كي عدت اس آيت مين ايك سال بيان كي كن ب: وَالَّذِيْنَ مِنْهُو كُونَ مِنْهُمُ مُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُنَا ﴿ وَلَوْكُ ثَمْ مِنْ فُوتِ بُو جَانَمِ اورا بي يويال جِهورُ جَانَمِي تَو <u>توصیّمة لا زُوَاجِیهم</u> مّمَناعًا إلى الْحَوْل غَبْرَ وواني يويوں كے ليے نكالے بغيرا يك سال كى وصيت كر تبيان القرآن

Marfat.com

راخسواج (البقره: ۲۴۰)

اورایک اور آیت میں بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن بیان کی گئی ہے : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص

اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کون ی آیت ناخ ہے اور کون می منسوخ ہے بیامام آدمی کے بس ہے باہر ہے اس قتم کی علمی باریکیال اور فقهی بحید گیال بهت زیاده بین-ان چند مثالون سے باقی مشکلات کا ندازه بھی کیاجا سکتا ہے۔

احادیث سے احکام مشتبط کرنے میں ایک دشواری ہیہ کہ احادیث مختلف اسانیدے مردی ہیں جن میں سند متواتر ے لے کرسند غریب تک اورسند محی سے کرسند ضعیف تک احادیث ذخیرہ کتب میں موجود ہیں، بلکہ موضوع روایات

بھی ہیں جس طرح ایک جیسی شیشیوں میں ایک جیساسفید رنگ کامائع مادہ ہو اور ہرمادہ کی آثیرالگ الگ ہو کوئی مادہ کسی مرض میں مفید ہواور دو سرا مادہ اس میں مفخر ہو تو ان مادوں اور دواؤں کو باہم متینز کرنے کے لیے کیمسٹری کے سمی بہت بزے اہر کی ضرورت ہوگی جو مختلف کیمیائی تجریات کے بعدیہ فیصلہ کرے گاکہ کون می شیشی میں کون می دواہے اس طرح

جب كوئى فحض علم حديث مين مهارت حاصل كيے بغيراحاديث ير عمل كرے گاتواس بات كاخطرو ہے كه وہ محي حديث كے مقابله بس كسى ضعيف يامنسوخ روايت يرعمل كرے كا-احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک ضرورت یہ ہے کہ اعادیث سے احکام شرعیہ حاصل کرنے کے لیے بیہ

ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث پر اس کوعبور ہو کیونکہ جس صدیث پر وہ عمل کر رہاہے ہو سکتا ہے دو سمری جگہ اس کے خلاف حدیث ہو جس سے وہ علم منسوخ ہو گیاہویااس حدیث کے علم کی تفصیل دو سری حدیث میں موجو دہو اور رہ بھی ہو سکتاہے کہ کسی سئلہ میں حدیث نہ ملنے کی بناء پروہ قیاس کر رہا ہو حالا نکہ اس سئلہ میں حدیث موجود ہو'اس لیے احادیث

ے احکام حاصل کرنے کے لیے بیہ ضروری ہے کہ احکام ہے متعلق تمام احادیث اس کی نظریں ہوں اور یمی حال قرآن مجیدے احکام حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہو آئے کہ قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے جس وسعت علم اور دقت نظری کی ضرورت ہے ہیں عام آدی کے بس کی بات نہیں ہے اور صرف ائمہ مجتمدین ہی اس پر آشوب

گھاٹی کے پارا تر کتے ہیں۔اس لیے عام آدمی کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کار شیں ہے کہ وہ اتمہ اربعہ میں سے کسی ایک ا مام کی تقلید کرے۔

ایک مقلد کے لیے متعددا بمہ کی تقلید کاعدم جوازاور تقلید شخصی کاوجوب

ائمہ اربعہ میں ہے ہرامام کے اکثراصول اجتماد الگ الگ اور باہم متضاد ہیں انہوں نے نیک بیتی اخلاص اور اپنے الم کے تقاضے ہے کی چیز کا محی تھم معلوم کرنے کے لیے وہ اصول وضع کیے امثلاً جب مطلق اور مقید میں تعارض ہو توامام شافعی مطلق کومقید پر محمول کردیتے ہیں امام ابوصیفہ اس صورت میں ہرایک کواپنے محل پر رکھتے ہیں امام شافعی قرآن کے عموم اوراطلاق کی خبروا صدے تخصیص جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک بیہ ناجائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قران في الذكر وقران في الحكم كومسلوم مو لكب أو رامام الوحليف ك فرديك قران في الذكر وقران في الحكم كومسلوم نسي مولاً-امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید ٔ مدیث کااور حدیث متواتر قرآن مجید کے لیے ناتخ نہیں ہے جبکہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک قرآن مجید صدیث کے لیے اور حدیث متواتر قرآن مجید کے عکم کے لیے ناخ ہو سکتی ہے، امام ابو صفیفہ کے نزدیک حدیث

مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے جبکہ امام شافعی اور دو سرے ائمہ کے نزدیکے حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے ، جبکہ نبی صلی الله عليه وسلم كے قول اور فعل میں تعارض ہو توامام ابو حنیفہ آپ کے قول کو مقدم کرتے ہیں اور امام شافعی آپ کے فعل کو مقدم كرتے بين على هذاالقياس - اس لي جو شخص مختلف ائمه كى تقليد كرے گاده آپ دي اعمال مين تضاد كاشكار ہو گامٹلا کمی مسئلہ میں مطلق کومقید پر محمول کرے گااور کسی مسئلہ میں نہیں کرے گابلکہ ایک ہی مسئلہ میں بھی مطلق کو مقید یر محمول کرے گااور کھی شیں کرے گا بھی آ فار صحابہ کواحادیث پر مقدم کرے گااور بھی شیں کرے گا بھی کے گاکہ خون نگلنے سے وضو ٹوٹ گیاہے اور بھی کے گاکہ نہیں ٹوٹا۔ اور بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اقوال مجتمدین میں سمارا تلاش کریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے ہے امام شافقی کے نزدیک وضوٹوٹ جا آہے اور امام ابو صفیفہ ك زرديك ميس اونا- اور خون نكلف سے امام ابو حفيف ك زرويك وضو ثوث جاتا ب اور امام شافعى ك نزديك سيس ثونا-اب فرض سیجے ایک محف نے اپنی بیوی کے ہاتھ کوچھوا بھی ہے اور اس کاخون بھی نکل آیا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس كاد ضو نوت كياليكن وه فحض وضو كي زحت سے نيخے كے كہتا ہے كہ كيونكد احناف كے نزديك عورت كوہاتھ لگانے ے وضو نہیں ٹوٹنا اس لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے حنفی فد ہب کے مطابق میراد ضو نہیں ٹوٹا اور چو نکہ خون نکلنے سے شوافع کے نزدیک وضو نمیں ٹوٹا اس لیے خون نکلنے سے شافعی ند مب کے مطابق میرا وضو نمیں ٹوٹا اور حقیقت بد محض امام ابو حنفیہ کامقلد ہے نہ امام شافعی کا بلکہ بیا بی ہوائے نفس کامقلد ہے٬ اور قانونی امور میں اور زیادہ مشکلات پیش آئیس گی۔ ا یک حنی محنص کوئی جرم کرنے کے بعد فقہ شافعی کے قانون ہے آپ کو آزاد کرا لے گاادر سزا سے نیج جائے گااور شافعی مخص جرم کرکے نقہ حنی کے قانون ہے اپنے آپ کو بچالے گاہ مثلاً ائمہ ثلاثہ کے نزدیک میتیم کے مال پر زکو ہ ہے اور احناف کے زدیک نہیں ہے اب کسی شافعی فخص نے میٹیم کے مال کی زکو قادا نہیں کی تووہ حفی فقہ ہے اپنے آپ ِ ، کو بچالے گا- ای طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا ختلاف ہے اور ایک مسلک کامقلد چوری کرکے دو سرے مسلک کی فقہ ہے اپنے آپ کو بچالے گا۔اس طرح شریعت اور قانون انسانی خواہشات کے آبع ہوجائیں گے بلکہ کوئی شخص کسی حکم کاملات نہیں رہے گاکیو نکہ جب اس پر کوئی چیزواجب ہو گی تو وہ دو سری فقہ ہے اس وجوب کو ساقط کردے گااو رجب اس بر کوئی چیز حرام ہوگی تووہ دو سرے مجتند کے قول ہے اس کو حلال کرلے گااو رانسان شریعت اور قانون دونوں ہے آنرا دہ وجائے گا س لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی تقلید کرےاورا یک مخص کے لیے متعددائمہ کی تقلید ناجائزاور تقلید ممخص واجب

تقلید برامام غزالی کے دلائل

المام غزالی شافعی متوفی ۵۰۵ سے نعام آدی کی تقلید پروود کیلیں قائم کی ہیں ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا س پر اجماع تھا کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتلاتے تھے اور اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتماد کاعلم حاصل کرے اور دو سری دلیل بیہ قائم کی ہے کہ اس پراجماع ہے کہ عام آدی احکام شرعیہ کامکلٹ ہے اوراگر ہر آدی ورجہ اجتماد کاعلم حاصل کرنے کامکلٹ جو تو زراعت صنعت وحرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہوجائیں گے کیونکہ ہر محنص مجتمد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگارہے گا۔ اور نہ کسی کے لیے بچھ کھانے کوہو گااور نہ پہننے کواور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گااور حرج ظیم واقع ہو گاور سے بداہتا باطل ہے اور سے بطلان اس بات کے ماننے سے لازم آیا ہے کہ عام آدمی درجہ اجتماد کامکلف ہے النذا ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتماد کامکلف نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتمدین کی تقلید لازم.

(المستصفى ج ع ص ١٣٨٩ مطبوعه مطبع بولاق مصر ١٣٢٧ه)

تقلیدیرامام رازی کے دلائل

سیمید اور این مساور میں بہاہ دیا ہے۔ کہ تعلیم آدی کے لیے احکام شرعہ فرعیہ میں مجتدی تعلیم کرناجائز ہے،
اور اس پرہماری دودلیس میں بہاہ دیل ہوں ہیں ہے کہ تعلیم کی نافت پیدا ہونے ہے پہلے اس پرامت کا ہماغ تھا ہم و کہ ہم زمانہ
میں علاء عوام کو محص ان کے اقوال پر اقتصاد کرنے ہے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر بید لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے
میں علاء عوام کو محص ان کے اقوال پر اقتصاد کرنے ہے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر بید لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کہ اور اور اس کرتے تھے کہ وہ ان کے
میں کی حکم کاملات نہیں ہو گا اور میہ بالا جماع باطل ہے ، کیو نکہ ہم اس پرلازم کرتے ہیں کہ وہ معلاء کے قول پر عمل کرے ، اور اقتصاد کرتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت سے استدلال کرے اور اگر دہ کی حکم پر عمل کرنے کاملات ہے
تقایر کے خالفین اس پر بید لازم کرتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت سے استدلال کاملات ہو ناباطل ہے کیو نکہ اگر وہ استدلال سے عمل کاملات ہو گا یا تقلید ہے اور استدلال سے اس کاملات ہو ناباطل ہے کیو نکہ اگر وہ استدلال سے عمل کاملات ہو گا ہو تھے کہ وہ جمتد کار تبد حاصل کرے ، اور یا وہ اس وقت حکم کاملات ہو گا ہو ہے بی اس کو دیوب اس کو دنیا دی امرور میں مشغول ہونے ہے بانے ہو گا ہوں ہے اس کو وہ ہیں متعین مسلہ پٹن آئے گا اور رہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا وہوب اس کو دنیا دی امور میں مشغول ہونے ہے بانے ہو گا ہی متعین مسلہ پٹن آئے گا اور رہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا وہوب اس کو دنیا دی امرور میں مشغول ہونے ہو گا ہوں کے ان کی مسلہ پٹن آئے گا اور رہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا وہوب اس کو دنیا دی امرور میں مشغول ہونے ہوئی آئے گا وہوں کی مسلہ پٹن آئے گا وہ رہ اس کو کی مسلہ پٹن آئے گا وہ رہ اس کے وہوب اس کو دیوب اس کو دیا دی امرور میں مشغول ہونے ہے ان کی مسلم کی مسلم پٹن آئے گا وہ رہ باس کی مسلم کی

(المحصول ج مهم ۱۳۰۳ - ۱۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفی الباز مکد کرمہ العامان) تقلید برا مام آمدی کے ولا کل

ا باعلی کا بازی کی الم متابی متوفی ۱۳۱۳ می کتیم بین عام آدی جسیس اجتمادی صلاحیت نه ہواس پر مجتدین کے اقوال کی اتباع کرنالازم ہے خواہ اس کو بعض دہ علوم حاصل ہوں جواجتماد میں محتبریں اس پر قرآن مجید کی نص صریح ابہما اور عقلی اتباع کرنالازم ہے خواہ اس کو بعض دہ علوم حاصل ہوں جواجتماد میں محتبریں اس پر قرآن مجید کی نص صریح ابہما کا ایت تمام خاطبین کو عام ہو اور داجس ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: فسسنہ لواہ مل الذکوان کلئے میں ہے اور داجس ہے کہ بہر ہراس ہواں کو عام ہو جس کا تخاطب کو علم نمیں ہے اور داہ سے کہ سے ہم اور داجس ہوا ہواں کی حالب کرتے تھا ور داد کام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور داد کام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور احتام میں کرتے تھے اور ان کو سوال کر اور عقلی شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے ہوئیا۔ اور عقلی دیل ہو ہوئیا۔ اور عقلی دیل ہو ہو ان کرتے ہوئیا۔ اور عقلی کرتے ہوئیا۔ اور عقلی کرتے تھے اور ان کو سوال کرتے ہوئیا۔ اور عقلی دیل ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی کرے تو لازم آئے گا کہ وہ معاش کے ذرائع میں مشخول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی کرے خواہ کی دیل ہے جس کے گی درائع میں مشخول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی کرے خواہ کی کی درائع میں مشخول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی کرے خواہ کی کی درائع میں مشخول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی کرے خواہ کی کی درائع میں مشخول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور الذہ تعالی نے فریا ہے :

وَمَا حَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج - اور تم رِدي مِن جُومَ مَلَى نير ركى -

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے(سنن این باجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳) یعنی اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پینچے اور اگر آدمی کو اس کا مکلف کیا جائے کہ وہ ہر پیش آمدہ مسئلہ کاحل خود کتاب و سنت سے حاصل کرے تولوگوں پر حمن اور ضرر لازم آئے گاپس ضروری ہوا کہ عام آدمی اسپنے مسائل کے حل کے لیے

علاء کی طرف رجوع کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے-(الاحکام فی اصول الاحکام جمم ٢٣٥-٢٣٨) تقليدير يضخ ابن تيميد كولاكل

شيخ تقى الدين احمر بن تيميه متوفى ٢٨ ٤ ه لكھتے ہيں:

اجتمادی مسائل میں جو فمحض بعض علماء کے قول پر عمل کرے اس پر انکار نہیں کیاجائے گااور جو ممحض دو قولوں میں

ے کسی ایک قول پر عمل کرے اس پر بھی انکار نہیں کیاجائے گا اور جب کسی مسئلہ میں دو قول ہوں اولانسان پر ان میں ہے کسی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہوجائے تو اس پر عمل کرے ورنہ ان بعض علاء کی تقلید کرے جن بربیان ترجیح میں اعتاد کیاجا یا ب- (مجموع) لفتاوي ج • ٢ص ١١٥، مطبوعه وارالجيل رياض ١٨١٧ه)

نیز شخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:جب انسان احکام شرعیہ کی معرفت سے عاجز ہوتواس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین فف کے معین نہ ہب کی اتباع کرے ، کیونکہ ہر شخص پر احکام شرعیہ کی معرفت واجب نسیں ہے۔

(مجموعة الفتاوي ج٠٦ص١١) مطبوعه دا رالجيل رياض ١٣١٨)

نیخ ابن تیمیه اس سوال کے جواب میں لکھتے ہ*یں کہ کسی نہ ہب کامقلد بغیرد لیل یابغیرعذ رکے* اپنے نہ ہب کی مخالفت کر سکتاہے؟وہ ککھتے ہیں:جس فمحض نے کسی معین ند ہب کاالٹزام کیا پھر کسی دو سرے عالم کی تقلید کے بغیراس کی مخالفت ک'اور ند کسی دلیل کے تقاضے کی وجہ سے اور ند کسی شرع عذر کی وجہ سے تووہ شخص محض اپی خواہش کا تبع ہے ، وہ کسی کے اجتماد پر ال كرراب اورند كسى كى تقليد كررباب وەبغيرعذر شرى كے حرام كار تكاب كررباب اوراس يرا نكار كياجائے گا-

(مجموعة الفتاوي ج٠٢ص ١٣١٣ مطبوعه وارالجيل رياض ١٣١٨) ای بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں:اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ آیا عام آدی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کس نہ ہب

تعین کالتزام کرے اوراس کی عز معتوں اور ر خعتوں پر عمل کرے ' امام احمد کے اصحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں ' اس طرح امام شافعی کے اصحاب کے بھی دو قول ہیں اور جمہور میں ہے بعض اس پر معین نہ ہب کی تقلید کوواجب کرتے ہیں اور بعض واجب نہیں کرتے اور جواس معین ند بہ کی تقلید کوواجب کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ جب اس نے کسی معین ند ہب كالتزام كرلياتواب اس كے كے ليے اس ند بہب نكاناجائز نہيں ہے جب تك وہ اس ند بب كامقلد ہے اور جب تك اس یرواضح نہ ہوجائے کہ دو سرے امام کا قول دلا کل کے اعتبارے راج ہے۔

(مجموعة الفتاوي ج • ٢ص ١٢٣ مطبوعه دارالجيل رياض ١٨١٠هه) ·

مئله تقليدميں حرف آخر

مں نے شرح سیج مسلم جسم میں ص ۳۴۵- ۳۱۸ تک اجتباد اور تقلید پر بحث کی ہے، ہمارے علماء عام طور پر فسنلوااهل الذكران كنتم لاتعلمون (النهل: ٣٠٠) ع تقليد يراستدلال كرتي بين جب وره النهل كي تغيرين یہ آیت آئی تومیں نے چاہا کہ میں مسئلہ تقلید کو زیادہ تفسیل اور زیادہ دلائل کے ساتھ لکھوں اہمارے علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین صحابہ اور تابعین کے اقوال پر کتاب وسنت ہے دلا کل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کی منالیں نمیں دیں والا نکہ کتب احادیث میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں النذامیں نے تتبع کرکے صحابہ اور بابعین کے ا یک سواقوال پیش کیے جن پر سوال کرنے والوں نے بغیر دلائل کے عمل کیا بھر میں نے اتمام تجت کے لیے غیر مقلدین علاء کے فآوی ہے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے دلا کل کاذکر نہیں کیااور چو نکہ غیرمقلدین شخ ابن تیمیہ کوبہت

اہمیت دیتے ہیں اس لیے آخر میں ان کی عمیارات بھی پیش کیں جن عبادات میں انہوں نے تھلیہ معنفی کے جواز کی تصریح کی ہے، تقلید کامعنی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلاولیل عمل کرناہ لیکن اس کامیہ معنی نہیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی تاب اور سنت کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کر آہے، جیسا کہ غیر مقلدین میہ اگر دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اس محف ہے سوال کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں میں اعتماد ہو آہے کہ وہ کتاب اور سنت کا ہم ہے اور وہ اس مسئلہ کاجو جواب دے گاوہ کتاب اور سنت کے خالف نہیں ہو گاجس طرح آباجین اور تی آباجین ای اعتماد کے ساتھ صحابہ اور آباجین سے سوال کرتے تھے۔ سنٹ آزال کا دیگر اور میں مقال کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور ہمنے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم)اس لیے نازل کیاہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا ئیں کہ ان کی طرف کیابازل کیاگیااور تاکہ وہ غورو فکر کریں ۱۵(این : ۴۳)

کے ساتھ بتا میں کہ ان کی طرف لیانازل لیالیادر تا لہ دہ مورد حر کریں ۱۷ان<sub>گی :</sub> ۴۳٪ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بعث**ت کی ضرورت اور حکمت** 

الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو۔ الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو۔

اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيبْعُوا الرَّسُولَ-

(التساء: ٥٩)

مَنُ يُكِطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ.

(الشاء: ٥٠) وَمَا اَتَكُمُ مُ الرَّسُولُ فَخُدُرُهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ مُ فَانْنَهُ إِذَا الْحُمْدُ: ٤)

فُلُ لَا لَا كُنْتُمُ تُرْحِبُونَ اللَّهَ فَالَيْهُ عُوْنِيلُ

يُحْيِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِوْلَكُمُ ذُنُوبُكُمْ.

(آل عمران ۱۳۹۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

۔ اور رسول تم کوجو تھم دیں اس کو قبول کرواور جس کام ہے ر

تم کوروکیں اسے رک جاؤ۔ آپ کیے اگر تم اللہ ہے محبت کرتے ہو تو میری بیروی کر

آپ کیے اگر تم اللہ ہے محبت کرتے ہو تو میری بیروی کرد اللہ تم ہے محبت کرے گااور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

ي شك تمهارك ليه رسول الله بين اجهانمونه ب-لَقَدُّ كَانَ لَكُومُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوهُ

- مريح حسنة (الاحزاب: ۲۱) ان آیات مبارکہ سے معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی ا جاع

قیامت تک معلمانوں پرواجب ہے۔

قطعی الثبوت او رمنضبط متن ہے بھر توا حادیث جحت ہیں ورنہ نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی متعدد آیات ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع واجب ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں صحابہ کرام آپ کے احکام من کر آپ

کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے تھے 'اب سوال ہیے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے افعال کاکس ذرایعہ سے علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو

ہارے لیے ٹمونہ بنایا ہے، پس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اپنی زندگی زرسول

الله صلى الله عليه وسلم كے اسوہ اور نمونہ ميں كيبے ڈھال سكيس گے اور جب تک مروجہ احادیث ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہ ہوں ہم رسول املد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام' آپ کے افعال اور آپ کے اسوہ پر مطلع نہیں ہو تکتے'اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مجسم ہدایت تھی ای طرح بعد کے

لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث مجسم ہرایت ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر ماغذ نہ مانا جائے تو اللہ تعالٰی کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی کیو نکہ اللہ تعالٰی نے رشدو ہدایت کے لیے صرف قرآن عظیم کو کافی نہیں قرار دیا بلکہ قرآن مجید کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ك احكام كى اطاعت اور آپ كے افعال كى اتباع كو بھى ضرورى قرار ديا ہے ، اور بعد كے مسلمانوں كے ليے آپ كے احكام، افعال اور آپ کے اسوہ کو جانے کے لیے مروجہ احادیث کے سوااور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

مروجه احادیث کواگر معتبرماخذنه ماناجائے اور ان کودین میں ججت تشکیم نه کیاجائے تونہ صرف میہ کیے ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بدایات ہے محروم ہوں گے بلکہ ہم قرآن کریم کی دی ہوئی مدایات ہے بھی مکمل طور پر مستفید

نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ نازل فرمائے لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيرد كرديا الله تعالى في قرمايا:

ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن عظیم)اس لیے نازل کیا وَٱنْزَلْنَا اللَّهُ كُو الدِّكْوَ لِعُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائمیں کہ ان کی طرف مَا أُنيِّولَ إِلَيْهِمَ - (النمل: ٣٣)

كيانازل كياكياك-

وی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک

تحظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّتِنَ رَسُولًا مِّنَّهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزَكِّينِهِمُ وَيُعَلِّمُهُ

نیزاللد تعالی نے فرمایا:

الْكِخْبَ وَالْحِكُمَةُ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي

صَلْلِ مُبِينِ ٥ وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا

بهم وهُوالْعَزِيْزُالْ حَيكِيمُ ٥ (الجمعه: ٣-٣)

باطن صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دية جي اورب شك ده لوگ ايمان لانے سے سلے ضرور كلى مرانی میں تنے اور ان میں سے دو سروں کو بھی (کتاب اور تحکت کی تعلیم دیتے ہیں) جو ابھی ان (پہلے لوگوں) ہے واصل

نہیں ہوئے اور وہی بہت غالب بردی حکمت والاے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کماب ادر حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے

بعد کے لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو تو آپنے بہ نفس نفیس کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دی کیکن بعد کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی کیاصورت ہوگی اگر ان مرد جداحادیث

كوكتاب و حكمت كي تعليم - كم بني معتمرة را بعيد نه ماناجائ توقر آن مجيد كي به آيت مباركه صادق نهي رب گي!

ہم نے یہ کما تھا کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں اور ان کے معالی مروجہ احادیث میں ہیں دیکھیے قرآن مجید میں ہے افسمواالصلوة اورصلوة كرومعنى مراوين وه كمى لغت سے معلوم نميں ہوتے لغت ميں صلوة كامنى بو عاكرنا يا ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی حرارت پنچا کرسیدها کرنااور صلوۃ کامعنی برکت بھی ہے، لیکن صلوۃ کامعنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول الأرصلي الله عليه وسلم كى سنت سے معلوم ہوا الله اكبر كه كرہاتھ بلندكركے باتھ باند ھنے سے لے كرسلام بھيرنے تک جن ارکان 'آ داب اور دبیت مخصوصه پر صالوة مشتمل ہے 'ان کاذ کر قرآن مجید بیس نسیں ہے 'اذان کے کلمات اور اذان دیے کے طریقہ کاذکر قرآن مجید میں نہیں ہے ؟ قامت کاذکر قرآن مجید میں نہیں ہے ، پانچ نمازوں کی رکھات کی تعداد کاذکر قرآن کریم میں نسیں ہے اور ندان او قات کی تعیین اور صدبندی کاذکرہے ،وضوکے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکرہے ،لیکن وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹا ہے اس کی تفصیل کاذکر قرآن مجید میں شیں ہے، ان تمام چیزوں کاذکر مروجہ احادیث میں ہے

اگران مرد جداحادیث کونه ماناجائے توانسان نه وضو کر سکتا ہے نه اذان دے سکتا ہے نه نماز پڑھ سکتا ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں زکوة ادا کرنے کا حکم ہے ، لیکن کتنے مال پر کتنے عرصہ کے بعد محتی زکوة دی جائے اس کا قرآن

مجید میں ذکر نمیں ہے' اونٹ' گائے ، کمری' زرعی پیداوار مونے چاندی اور مال تجارت میں ادائیگی زکوۃ کاکیانصاب ہے اس کاذ کر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل کو جانے کے لیے مروجہ احادیث کے سواہمارے پاس اور کوئی

قرآن مجید میں صرف رو زہ رکھنے کا حکم دیا ہے ، روزہ کن چیزوں سے ٹونا ہے اور کن چیزوں سے نسیں ٹونا ای طرح روزہ کی باقی تفصیلات قرآن عظیم میں ند کور شیں ہیں ان کاعلم صرف مروجہ احادیث سے حاصل ہو آہے۔

قرآن مجیدیں فج اور عمرہ کاذکرہے، لیکن فج اور عمرہ کے احکام، ان کی شرائط ان کے موافع اور مفسدات کیا ہیں ان کا ذكر قرآن مجيديس نيس ب حتى كه قرآن مجيديس توبيه بحى ذكر نيس ب كدج كس دن اداكياجائ كاور آياج زندگي ميس صرف ایک بار فرض ہے یا ہرسال فرض ہے۔

قرآن مجید میں تھم دیا ہے کہ چور کاہاتھ کاٺ دو ، لیکن کتنی چوری پرہاتھ کاناجائے گااورہاتھ کس جگہ ہے کاناجائے گا ادرہاتھ کا شے کی کیا شرائط ہیں اور کیاموانع ہیں ان کاؤکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

قصاص او ردیت کا قرآن مجید میں ذکرہے ، کیکن اعضاء کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں نہ کور نہیر

نکاح اور طلاق کا قرآن مجیدیں ذکر ہے لیکن شو ہراور زوجہ کے حقوق و فرائض کی تفصیل اور دیگر عالمی احکام قرآن مجيد ميں ند کور نہيں ہیں۔ وراثت کابھی قرآن مجید میں ذکرہے لیکن عصبات اور ذوی الارحام کے فرق اور ان میں تر تیب اور احق بالوراثت کا

بیان میں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نازل کرنے پر اکتفانسیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم ، تشریح اور تفصیل کے لیے نی کوبھی مبعوث فرمایااور کتاب میں ند کور تمام احکام کی عملی تصویر اورنمونہ کے لیے آپ کو بھیجاصحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تعلیم حاصل کی اور ہمارے لیے اس تعلیم کے حصول کاذربعہ صرف مروجہ کتب احادیث میں اور اگر ان کتب احادیث کومعتبر مافذ اور جمت ند ماناجائے تودین

تا تکمل اور نا قاتل عمل رہے گااور بندوں پر اللہ کی حجت قائم شیں ہوگ<sup>ی،</sup> اور قرآن مجید کی اکثرو بیشتر آبتوں کے معانی معلوم نہیں ہو سکیں گے 'اللہ تعالیٰ نے ہندوں پرانی حجت تمام کرنی تھی اس لیے ذرائع اوروسائل بیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث محفوظ اور مدون ہو گئیں۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل کے لیے آل عمران: ۱۳۳ اکابھی مطالعہ فرما کیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیادہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسادے 'یا ان پروہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آنے کا نسیں وہم و گمان بھی نہ ہو 0 یاان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سووہ خدا کو عاجز شمیں کر بچتے O یاوہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تسمارا رب بہت مریان نهایت رخم

فرمانے والاہ ٥(النحل: ٣٥-٥٥)

کفار مکه کوانواع و آقسام کے عذاب سے ڈرانااور دھمکانا

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہاللذین محرواالسسیسات، مرکامنی ہے نفیہ طریقہ سے فساد کی کوشش کرنا،

مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ غیراللہ کی عبادت میں اور بت برستی میں مشغول رہتے تھے اور گناہوں میں مبتلا رہتے تھے اور زیادہ قریب سے سے کہ وہ خفیہ طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پنچانے کی کوشش میں

مشغول رہتے تھے ، تواللہ تعالی نے ان کو چار قتم کی دھمکیال دیں۔ پېلې د همکې په دې که الله تعالی ان کو زمين ميں اس طرح د هنساد ہے گاجس طرح قارون کو زمين ميں د هنساديا تھا-

زمین میں دھنسانے کے عذاب کا صدیث میں بھی ذکر آیا ہے:

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سمبرے ا پے تهبند کو تھسینتا ہوا چل رہاتھا اس کو زمین میں دھنسادیا آبیااوروہ قیامت تک زمین میں دھنستارے گا۔

(صحیح البواری رقم الحدیث:۳۳۸۵ سنن انسائی رقم الحدیث:۵۳۳۱)

دو مری دھمکی مید دی کدان پروہاں سے عذاب آئے گاجمال سے عذاب کا نمیں وہم د گمان بھی نہ ہوگاہ جیسے تو م لوط پر

ا اجانك عذاب أكياتها-تيسري د همكى بيد دى كه الله تعالى حالت سفر ميں ان پر عذاب نازل فرمائے گائكيونكه جس طرح الله يعمالى ان كوان كے

شہوں میں ہلاک کرنے پر قادرہے ای طرح ان کوان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادرہے، وہ کسی دورد را زعلاقد میں پہنچ کراپنے آپ کواللہ کی گرفت ہے نہیں بچاسکتے بلکہ وہ جہال کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گاوہ کسی دور جگہ جا كرالله كوعاجز نميس كريكت ميسالله تعالى فياس آيت ميس فرمايا ب:

لا يَعْرَبْكَ تَقَلُّمُ الَّذِيْنَ كَقُووا فِي (السائاطب)كافرول كاشرول من سركرا تهي وحرك

الْبِسِلَادِ ٥ ( آل عمران: ١٩٦) میں شدال دے۔ چوتھی وھمکی مید دی کہ اللہ تعالی ان کوعین حالت خوف میں پکڑلے گااس کامعنی مید ہے کہ اللہ تعالی ابتداء ان پر مدین میں منس سے سنگ میاں کے خوت معرف ایک میں گھر اس کے میں میں میں گاری کا میں ان شال میں شال میں تاریس کا تعد

خوب اور گھراہٹ اور دحشت اور دہشت میں مبتلار ہیں گے۔ اس ترب سے میں الفاظ میں ایست نام میں است کے دیا ہے۔ اس ترب سے میں الفاظ میں ایست نام میں است کے دیا ہے۔ ان ایستر شخیف کا معنی خوف ایس کھی اسر میں سرحصہ کی تھم

اس آیت میں میہ الفاظ ہیں او پساخت دھی عملی تعنوف اور تخوف کامنی خوف اور گھراہٹ ہے جیساکہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور اس کامنی تتقص بھی ہے لیتی نقصان اور کی کرنالیتی اللہ تعالیٰ ابتداءً ان پرعذاب منیں لائے گا ہلکہ پہلے ان کے آس باس کی ستیوں کوہلاک کرے گا اور ان کے گرد بستیاں کم ہوتی جائیں گی اور بہ تدریج عذاب کار بیلاان کی طرف بڑھتارہے گیا اس کامنی ہیہ ہے کہ آہستہ آئے ستہ ان کے مالوں اور جائوں میں کی ہوتی جائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاانہوں نے بیہ نمیں دیکھاکہ اللہ نے جوچیز بھی پیدا کی ہے اس کا سابیہ اللہ کو تجدہ کرتے ہوئے دائیں اور ہائیں جھکتاہے ؛ اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں 6 اور جوچیزیں آسانوں ہیں ہیں ؛ اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں' زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو تجدہ کرتے ہیں اور وہ تحکیر نمیس کرتے 0

(النحل: ۴۹-۴۹)

ہرچیز کے سائے کے سجدہ کی توضیح اور توجیہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے چار قسم کے عذابوں سے کفار مکہ کو ڈرایا اور دھمکایا تھااوران آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسانوں اور زمینوں کی

ہرچیزاللہ تعالیٰ کے فرمان کی آبائع ہے اور بُرچیزاس کی عظمت اور قدرت کا عتراف کرتے ہوئے نجدہ ریزہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کاسابیہ اللہ کو تحدہ کرتے ہوئے دائیس اور ہائیس

جھکتاہے اس پراعتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالی نے بہت می چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کاسایہ نمیں ہو بامثلا فرقت اجتات اہوا اور خوشبو کیں اور اس نوع کی دیگر چیزیں اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا ک ہے اس ہے مرادیہ ایسی چیز جس کاسایہ ہو سکتا ہو مثلاً کثیف ادی اجسام اور فرقتے ، جنات اور ہوا کیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو

وغیرہ از قبیل اعراض ہیں۔ عربی میں سائے کے لیے ظل اور نے دونوں لفظ مستعمل ہیں 'علامہ سمعانی متوثی ۴۸م ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت سیرین کا سات کے لیے ظل اور ہے دونوں لفظ مستعمل ہیں 'علامہ سمعانی متوثی ۴۸م ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت

کے سائے کُو ظُل کتے ہیں اور دو پسر کے وقت کے سائے کو فے کتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دو سرے پر بھی اطلاق کیاجا آ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کاسابیہ اللہ کو تجدہ کرتے ہوئے دائمیں اور ہائمیں جھکا ہے۔

القد تعالی نے فرمایا ہے القد نے دو پیز ہی پیدا کی ہے اس 8سابیہ القد تو تجدہ ترہے ہوئے دائیں اور بائیں، حساہے۔ اکثر متقد مین کامیہ نظریہ ہے کہ تجدہ سے یمال مراد اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابن عباس، مجاہد، اور قنادہ نے کماتمام چیزیں خواہ حیوانات ہوں یا جمادات دہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو تجدہ ریز ہیں، حسن بصری نے کمااے ابن آدم تیرا سابیہ اللہ کو تجدہ کرتاہے اور تو اللہ کو تجدہ نئیس کر تامیہ تیرابہت برافض ہے!

تبيان القرآن

بلدختم

پارر کعات پر حین نماز تحری مثل ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریا یا ساعت میں ہرچیزالله کی تنج کرتی ہے بھریہ آت پر حین بند فیدند واظلہ کے معن اللہ مصاف اللہ النحل ، ۲۸٪)

آت پڑ حین بند فیدند واظلہ کے من اللہ مصلی الله علیہ وسلم نے فریا ہے: ۱۳۳۸ تا سی ۱۳۵۸ کتاب النظمیة رتم الدیث: ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ اس ۱۳۳۵ میں درجہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریا ہے: زوال کے بعد ظمری چار رکعات سنتیں پڑھنانماز تحری مثل ہے، نماز تحری تشریح میں افتداف ہے، بعض علاء نے کہ اس سے مراد تجد کی نماز ہے اور بعض نے کہ اس سے مراد تجر کی کماز تحری کی مناز تعربی مثل ہیں، انہوں نے کہ اس سے مراد تجد کی نماز میں ہو سکتی کی ویک تجد کی نماز نفل ہے مواد تجد کی نماز میں وسکت نفل کی مثل نہیں ہو سے مراد تجد کی مثل تبدی کی اور سنت نفل کی مثل نہیں ہو کتی ہو تہ ہو اس کے مراد ہے کہ ظرکی چار رکعات کی جب کہ مشب ہدا تو ہی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجری نماز کی وارشین صبح کے فرض اور اس کی سنوں کی چار رکعات کی مثل ہیں اور مشب ہدے اقو جب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجری نماز میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں قرآن مجد میں۔

مثل ہیں اور مشب ہدے اقو می ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجری نماز کے وقت فرشتے عاضر ہوتے ہیں قرآن مجد میں۔

مثل ہیں اور مشب ہدے اقو می ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجری نماز کے وقت فرشتے عاضر ہوتے ہیں قرآن مجد میں۔

مثل ہیں اور مشب ہدے اقو می ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجری نماز کے وقت فرشتے عاضر ہوتے ہیں قرآن مجد میں۔

مائی فحران الله کے جو کہان مشت ہوں وہ اور ان کی مناز میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں قرآن میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں۔

ان فحران الله فحران کی مقد کی اور میں کے اس کے معالم کی نماز میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں۔

(بی امرائیل: ۷۸)

لینی ظهر کی چارستیں، خبج کی دوسنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔ اور ملاعلی قاری نے یہ کہاہے کہ نماز سحرہے مراداخیر شب میں تہجد کی نماز ہے اور مشبہ یہ کے اقوی بونے کی میہ وجہ سال میں میں کی سال میں مقدم کی سے تک کے ناد در مداد ہے۔ وہنکا کہ رہے ہیں شدہ میں آ

ہے'اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہےاد ر تنجد کی نماز پڑھنابہت مشکل اور بہت د شوار ہو تاہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے:اس وقت ہر چیزائلّہ کی تشبیح کرتی ہے' حالا نکہ قرآن مجید سے معلوم

ہو آب کہ ہرچز ہروقت اللہ کی تبیع کرتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کوان قِیس تَسَمَّعُ والکَ یُسَتِیعُ بِ بِحَسُدِهِ اور ہرچزاں کی حمد کے ساتھ اس کی تبیح کرتی ہے-

(نی امرائیل: ۳۳)

اس لیےاس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہر چیزاللّٰہ کی تنبیج کرتی ہےاس ہے مراد ہے کہ وواس وقت میر ر تبیج کہ آب میں وہ اقباد قامت کی تنبیج سے مختلف مو آب ہے۔

خاص شبیج کرتی ہے، جو ہاتی او قات کی شبیج سے مختلف ہو تی ہے۔ مرحز سرسے روز بروجو یہ نرکا محمل

**ہر چیز کے سجدہ ریز بوٹے کا تحمل** اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اور جو چزیں آسانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں' زمین پر چلنے والے اور فرشتے 'سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور دہ تکبر نمیس کرتے O

سجدہ کی دو قتمیں ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع ، سجدہ عبادت وہ ہے جیسے مسلمان ابنہ تعالی کو سجدہ کرتی ہیں اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع بیدوہ ہے کہ اس معنی میں کا نئات کی ہرچیز اللہ تعالی کو سجدہ کرتی ہے کہ کو نکدہ کا نئات کی ہرچیز اللہ تعالی کو سجدہ ہے اور ممکن کا عدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم ہے وجود ایس اے لیے سکی مرج کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر ممکن زبان حال سے بہتا تا ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب اوجود کا تھی نے ساور ہور کا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ممکنات میں ہے جس چیز کو جس کام میں لگادیا ہے وہ اس کا میں لگا ہوا ہے اور اس کی اطاعت سردہ ہے اسور ن

چاند اور دیگر سیاروں کے لیے جو نظام ہنادیا ہے وہ ای نظام کے تحت کام کر رہے ہیں ، دریاؤں اور سمندروں کی روانی ، تبییان القو آن

د رختوں میں پتوں' پھلوں اور پیمولوں کا کھلنا<sup>، حی</sup>وانات کی نشوہ نما<sup>ہ</sup> موسموں کابدلنا<sup>ہ</sup> دن اور رات کاتوار د<sup>،</sup> مسب پچھاس کے تکم ہے ہو رہاہے او رسب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور کا نئات کی ہرچیزجو اللہ کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہے وہ اس معنی میں ب، بعض مفرین نے کماکہ فرشتے جو محدہ کرتے ہیں وہ اس معنی میں ہے جیسے مسلمان اللہ کو مجدہ کرتے ہیں اور کائنات کی باقی چزیں جو تحدہ آرتی ہیں وہ تجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع ہے لیکن اس پریدا عتراض ہو گالفظ مشترک ہے ایک جملہ میں

دومعنی مراد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کارشادہے: وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب ہے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا نہیں تھم

وياجا آا ہے ٥ (النحل: ٥٠)

فرشتول كالمعصوم ہونا

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے دابداور ملائکہ سب اللہ کو تجدہ کرتے ہیں وابد زمین پر چلنے والے چوپائے کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے ایک طرف حیوانات کازگر کیاہے اور دو سمری طرف فرشتوں کاذکر کیاہے اور حیوانات ادنی مخلوق میں اور فرشتے اعلی مخلوق یں خلاصہ یہ ہے اونیٰ سے لے کراعلیٰ تک تمام مخلوقات الله تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔

پھراللہ تعالی نے فرمایا اوروہ فرشتے تکبر شیں کرتے۔ آیت کے اس حصہ سے فرشتوں کی عصمت بیان کرنامقصود ہے اور میہ آیت اس پر قوی دلیل ہے کہ فرشتے معصوم

ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامیہ فرمانا کہ وہ تکبیر نہیں کرتے اس بات کو واضح کریا ہے کہ وہ اپنے خالق اور ۔ اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور وہ کی بات اور کسی کام میں اللہ کی خالفت نسیں کرتے اس کی نظیر قرآن کریم میں اور آیات بھی ہں:الله تعالى نے فرشتوں كاقول نقل فرمايا:

وَمَا نَعَدَزُلُ إِلَّا بِمَا مُورَقِيِّكَ - (مريم: ٦٣) اور ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ بَلْ عِبَادُ مَّكُرَ مُوُنَّ فَأَلَا يَسْبِفُونَهُ بِالْقَوْلِ بلکہ سب فرشتے اس کے عزت والے بندے ہیں 0وہ کسی وَهُمُ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ٥

بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے تھم پر عمل کرتے ہیں۔ (الانبياء: ٢٧-٢٧)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا شیش حکم دیا جا آہے 'اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے

وہی کیاہے جس کا نہیں تھم دیا گیااوراس میں سیدلیل ہے کہ وہ تمام گناہوں ہے معصوم ہیں۔ اگریداعتراض کیاجائے کداس آیت میں یہ دلیل ہے کدان کوجو تھم دیا گیاا س پر آنہوں نے عمل کیہ لیکن اس آیت میں بید دلیل نہیں ہے کہ ان کو جس کام ہے منع کیا گیادہ اس ہے باز رہے 'اس کا بنواب پیہ ہے کہ ممنوعہ کاموں ہے پاز رہنے کا بھی ان کو تھم دیا گیا تھا لندا جب بیر فرمایا کہ وہ وہ ی کام کرتے ہیں جس کا نسیں تھم دیا جا آہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ ہر تھم پر عمل

مھی کرتے ہیں اور ہر ممنوع کام ے اجتناب بھی کرتے ہیں نیزجب یہ ثابت ہوگیاکہ فرشتے ہر گناہ ے معصوم ہوتے ہیں تو ثابت ہوگیا کہ هاروت اور ماروت کاجو قصه مشهور ہے وہ باطل ہے۔اس کی پوری مختیق ہم نے البقرہ:۱۰۲میں بیان کردی

-- اس آیت میں فرمایا ب فرشتے تکبر شیس کرتے اور اہلیس تکبر کر ماتھا قرآن مجید میں ب: وَإِذْ فَكُنَّ لِلْمَلْيَكَةِ اسْجُدُوا لِلْاَمَ الدِجب، م ن فرشتون ع فرالا كر آدم كو جره كروة

فَسَجَدُ وَالِآلَ الْمِيْمِسُ الْبِي وَاسْتَكَمْبُو وَكَانَ مِنَ الْمِينَ كَواسِنَ مِده كِماسِ فَالكاركااور تكمركااور تبيان القرآن

409

تبيان القرآن

Marfat.com

## ن کودکھرنے یااس کو (زنرہ) زمین میں دبا دسے، سنو وہ لدكرتے بي ٥ جروگ آفرت پر ايان مبين لاسٹے آن بى كى يرى اورانشر ک بہت بلندصفات ہیں اور وہی بہت خلبہ والا برطی مکمت والاہ نے 🔾

الله تعالی کاارشادے: اوراللہ نے فرمایا دو کوعبادت کامستحق نه بناؤ٬ دہ(اللہ) صرف ایک ہی عبادت کامستحق ہے سو مجھ ہے ہی ڈرو 🗨 اور جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے ،سب اس کی ملکیت ہے ، اور اس کی عبادت لازم ہے کیاتم اللہ کے

سواکسی اورے ڈروگے؟ ٥ (النی : ۵۱-۵۲)

الله كامعنى معبود ہے ماعبادت كالمسحق؟

الله تعالی نے اس سے پہلے میہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیزاس کی مطبع اور فرماں بردار ہے خواہ وہ چیزعالم ارواح ت بویا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں بہنات ہوں انسان ہوں یا حیوان ہوں سب اختیاری یا اضطراری طور پراسی کی عبادت اوراطاعت کرتے ہیں'اس کے بعد اننہ تعالیٰ نے شرک ہے منع فرمایااور فرمایا ساراجہان اس کی ملک ہے مب اپنے وجود

اد را نی بقاء میں اس کے مختاج میں اور دہ ہر چیزے مستعنی ہے۔

اس آیت کالفظی ترجمهاس طرح ہے کہ دوالہ ووعد دنہ بناؤ والیہ ہین کامعنی ہے دوالہ اوراٹنیین کامعنی ہے دوعدو و اب سوال یہ ب کہ اللهبین کے بعد النسین کیوں فرمایا؟ اس کے تین جواب میں سیلاجواب یہ ہے کہ اصل عبارت یوں بَ ﴾ دوچیزوں کو دوالہ نہ بناؤ 'اور دو سمراجواب ہے ہے کہ جس چزے زیادہ متنفر کرنامقصود ہو تاہے 'اس چز کاذکر زیادہ الفاظ ت اور ماکیدے کیاجا تاہے، تیسراجواب بیہ ہے کہ جب فرمایا دوالہ نہ بناؤتو پیریانہیں جلاکہ مقصود نفس الوہیت کی نفی ہے یا تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دوعد د توواضح ہو گیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقصود ہے ۔ اس لیے ہم نے آیات کا تر:مه به کیاے که دو کوعمادت کا مستحق نه بناؤ۔ عام طور پرمتر جمین الله کامعنی معبود کرتے ہیں او رہم نے اس کاتر جمہ ہر جگہ عمادت کامستحق کیاہے ، کیونکہ معبود کامعنی

ر جس کی عبادت کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوامی شار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے اکین اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نمیں ہے وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور لاالما الاالمله کامیہ معنی نمیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، کیو نکہ میر معنی واقع کے خلاف ہے ، اللہ تعالیٰ کے سوابست چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے لکین اللہ تعالیٰ کے سواعبادت کا کوئی مستحق نمیں ہے ۔

ضدائے کیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو'اگر ہم دوخدا فرض کریں تو ضروری ہو گاکہ دہ دونوں واجب ادر قدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک دو سرے سے ممیز اور متاز ہونا بھی ضروری ہے' پس ان دونوں میں سے ہرا یک دوجر خون پر مشتل ہو گاایک جزوجوب اور قدم ہو گااور دو سرا جزوجہ امتیاز اور ممیز ہو گاپس ہر خدا دوجزوں سے مرکب ہو گا'اور جوچیز مرکبِ ہووہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتی پس آگر آپ دوچیزوں کوخدا فرض کریں گے توان میں سے

ایک بھی خدانسیں ہوگا۔

وو سمری دلیل سیہ ہے کہ اگر بالفرض دو خدا ہوں' اوران میں ہے ایک خدا ایک معین دفت میں کسی خاص جسم کو

حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دو سرااس معین وقت میں اس خاص جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تویا تو ہ خاص جسم اس

وقت میں متحرک بھی ہو گا اور ساکن بھی ہو گا اور سیا اجتماع ضدین ہے اور وال ہے' یا وہ خاص جسم اس معین دفت میں نہ

متحرک ہو گانہ ساکن سیاس لیے محال ہے کہ پچردو نول کا بخزالازم آئے اور دونوں میں ہے کوئی بھی خدا نسیں ہو گا اور اگروہ

خاص جسم اس وقت متحرک ہوا تو جس نے اس کو ساکن رکھنے کا ارادہ کیا تھاوہ خدا نسیں رہائیں خابت ہوا کہ دوخد انسیں ہو سکتے اگر سامت اِ خین کی ساکن ہوا تو جس نے اس کو ساکن اور کسی اختلاف کی ساکن ہوا تو جس کے اس کی ہوا ہو ہے کہ ان میں اختلاف کرنا

جائے کہ وہ دونوں بھیشہ اتفاق کرتے ہیں اور بھی اختلاف نسیں کرتے تو اول تو اس کا میہ جواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا

مکمن تو ہے ہم اس اختلاف کی صورت میں پھر بھی تقریر کریکے کائی ہے کہ جب وہ بیشہ انفاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گا کہ پہلے

ایک خدا کمی چیز کا ارادہ کرے اور دو سرا اس سے انفاق کرے لیں پسلامتبوٹ اور دو سرا اس کا بابع ہو گا اور تربع خدا نسیں ہو سے۔

مکما لیک خدا کمی چیز کا ارادہ کرے اور دو سرا اس سے انفاق کرے لیں پسلامتبوٹ اور دو سرا اس کا بابع ہو گا اور تربع خدا نسیں ہو سے۔

مکما لیک بالازم آیا کہ آپ جب بھی دو خدا فرض کریں گے تو خدا ایک بی ہو گادو خدا نسیں ہو سے۔

تیسری دلیل بیہ بے کہ اگر دو خدا ہوں توان میں ہے ایک خداا پی مخلوق اور اپنے ملک کو دو سرے خدا ہے چھپانے پر قادر ہوگایا نہیں اگر دوا ہے ملک اور دخلوق کو دو سرے خدا ہے چھپانے پر قادر نہ ہوا تو بیاس کا بخر ہوگا اور ماجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر دوا پنے ملک اور اپنی مخلوق کو دو سرے خدا ہے چھپائے پر قادر ہے تو جس سے چھپانے پر قادر ہے اس کا جسل لازم آئے گا اور جابل خدا نہیں ہو سکتا مخلاصہ ہیہ ہے کہ جب بھی دوخدا فرض کے جا میں کے توان میں سے ایک خدا ہوگا دو سمراخدا نہیں ہوگا۔

چوتھی دلیل ہیہ ہے کہ اگر دوخدا فرض کیے جائیں توان میں ہے ایک خداد وسرے خدای مخالفت کرنے پر قادرہ و گایا نہیں 'اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کاضعف ہو گااور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر ہے تو پہلااس کی مخالفت کی مدافعت کر سکتا ہے این شہیں اگر نہیں کر سکتا تو پہلے کا بجز ہے اور مائز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر پہلاو و سرے کی مخالفت کی مدافعت کر سکتا ہے تو پھر یہ دو سرے کاضعف ہے اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا۔ ان دلائل ہے واضح ہوگیا کہ دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتیں اور اس آیت میں الند تعالیٰ نے بمی فرمایا

ہے کہ ددچیزوں کوعبادت کامستحق نہ بناؤ!

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک اور آسان اور عام فعم دلیل میہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کشت و صدت کے آبع ہوتی ہے،
طالب علموں پر ایک استاذ ہو آہے، چند اساتذہ ہوں تو ہیڈیا سٹرایک ہو آہے، چند طالب علموں پر ایک استاذہ و آہے، چند اساتذہ بوائے، چرالیں۔ پی ایک ہمیڈ کا انسٹیل ہوں تو ان پر سب انسپگڑ ایک ہو آہے، چرچند انسپگڑ ہوں تو ان پر ڈی - ایس - پی ایک ہو آہے، چرالیں۔ پی ایک ہو آہے، چند و ذریم ہوں تو و ذریر اعلیٰ ایک ہو تاہے، و بیندو زیر اعلیٰ ایک ہو تاہے، چند و ذریم ہوں تو و ذیر اعلیٰ ایک ہو تاہے، ہیں اگر کمی بھی ہوں تو و زیر اعظم دو نہیں ہوتے اور نہ کی ملک کے صدر دو ہوتے ہیں اگر کمی بھی ہمی اقدار اعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تو اس محکمہ کانظام فاسد ہو جائے گاتواگر اس پوری کا نکات کا اقدار اعلیٰ دو فداؤں

محکمہ میں اقتداراعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تواس محلمہ کانظام فاسد ہوجائے گاتواکر اس پوری کا ئنات کااقتداراعلیٰ دوخداؤں کے پاس ہو آتواس کانظام بھی فاسد ہوجا آبا اورجب ابتداء آفرینش عالم سے لے کر آج تک اس کا کنات کانظام فاسد نہیں ہوا تو ثابت ہو گیاکہ اس پوری کا کنات کامقدراعلیٰ بھی ایک ہے اور وہی ہم سب کی عبادت کامشتق ہے۔

الله تعالیٰ کی تو میدپر ایک آسان دلیل میہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کا نئات کانظام ایک نیج واحداور ایک طرز واحدپر چل رہاہے، پھلوں اور پھولوں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، گھیتوں کے پکنے کا ایک طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے اور ان کے پلنے اور بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کی نشو نمایانے کا طریقہ ایک ہے، ہارش ہونے کا دریاؤں اور سمندروں کے اتر نے اور چڑھنے کا طریقہ ایک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ واحد ہے غرض ساری کا نکات ایک نمط واحد اور نسق واحد پر چل رہی ہے اور اس کا ایک نیج اور ایک طرز سے چلنا زبان حال سے نداکر تاہے کہ اس کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے، سوساری کا نکات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی واحد

ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوجھ ہے ہی ڈرو' پہلے اللہ تعالیٰ نے اپناذ کرغائب کے صینوں سے فرمایا تھااور آیت کے اس حصہ میں اپناذ کر شکلم سے مسینے سے فرمایا ہے' میہ بھی بلاغت کا سلوب ہے اس کو النفات کتے ہیں' اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اس میں حصر ہے' یعنی مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کمی سے نہ ڈرے' اور فعنل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوااور کری کی طرف رغبت نہ کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسانوں اور زمینوں بیں ہے سب اللہ کی ملیت ہے کیو نکہ جب ثابت ہوگیا کہ آسانوں اور زمینوں کو ہیدا کرنے والااور ان کے نظام کو چلانے والااللہ تعالیٰ ہی ہے تواس کالازی نتیجہ ہے کہ یہ آسان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

پھر فرمایا ولمه المدیس واصب وین کے معنی ہیں اطاعت او رعبادت او رواصب کا معنی ہے جو چیزوائی طور پر لازم ہو' قرآن مجیدیں ہے ولمصہ عداب واصب المصّفَّت: ۱۹ او ران کے لیے دائی عذاب ہے 'المذااس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ اس کا مُنات میں اللہ کے سواجو بھی چڑہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے کیونکد اس کا مُنات کی ہر چیزا پنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اپنی بقاء میں بھی اللہ کی محتاج ہے سواس پر لازم ہے کہ وہ بھیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔

خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی واحد عمباوت اور اطاعت کا مستحق ہے اور جب تم نے بیہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجو د میں اور اپنی بقاء میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ، تو ان محمول چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی مقتل اس چیز کو جائز قرار د چی ہے کہ انسان اپنے مقاصد او رمطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور

کے ڈراد رخون ہے کوئی کام کرے یا کسی کام سے ہاز رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگر دوں مرید وں او رماتحت او گوں ہے ڈرتے ہے ، اپنی جھوٹی برائی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کاکام نہیں کرتے اور خلوت اور تنمائی میں کر لیستے ہیں ، سو ہم مخلوق ہے ڈرتے ہیں خالق سے نہیں ڈرتے ، اور مجھی افسران بالا کے خوف ہے ماتحت عملہ ان کے سامنے غیر قانوٹی کام نہیں کر آباد رجب افسران بالاسامنے نہ ہوں تو پھر ماتحت عملہ غیر قانوٹی کام کرلیتا ہے ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مخلوق کی گرفت فور اِ ہوجائے گی اور اللہ کی گرفت

حفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے عرض کیاجب ہے آپ نے بی بتایا ہے کہ قبر مردہ کو ا دباتی ہے میری راتوں کی نیندا ڈرگئی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن بھی اییا نہیں ہوا کہ قبرے دبانے کے خون ہے سمی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو، وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عثان رضی اللہ عنہ بحب قبر کودیکھتے تھے تواس قدر روتے تھدیق تھی ہمیں اس طرح آپ کی خبری تعدیق نہیں ہے حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب قبر کودیکھتے تھے تواس قدر روتے کہ ان کی ڈا ڈرھی انسوؤں ہے بھیگ جاتی تھی ان سے پوچھاگیا اس کی کیا دجہ ہے انسوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے کہ قبر آخرت کی کہلی منزل ہے اس میں آسانی ہو تو باتی منازل زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں 'شکل ہو تو باتی منازل زیادہ مشکل ہوں گی میں توان کا حال ہے جن کو زندگی میں دو مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی کیکن وہ اللہ تعالی

کے جلال اور اس کی ہے نیازی کے ڈراور خوف ہے روتے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گایا نہیں کیکن ہم تو بھی کسی قبر کے پاس بیٹے کرخوف خداہے نہیں روئے! معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی امتد علیہ وسلم پ جتنا قوی ایمان حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے ہاس جو بھی فعت ہے وہ اللہ کی طرف ہے ہے، پھرجب تہیں کوئی مصیبت پہنچی

مرکے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث مرک شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آیٹ میں میں بتایا تھا کہ انسان کواللہ کے سوا کس سے ڈرنا نہیں چاہیے 'اوراس آیت میں بہ بتایا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کامشتق اللہ تعالیٰ ہے ' کیونکہ شکر نعت پر واجب ہو آہے اور انسان کو ہر نعت اللہ تعالیٰ سے مل

معن کے بیاس کے شکر کاسب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ نوجہ این بیسی تر سر انعیہ بربی بی موقی ہے کاور دنیو کی نعت ملاس کے مدن میں ہوتی ہے یاس کے نفس میں ہوتی

نعت یا دنیوی ہوتی ہے یا نعت دینی ہوتی ہے 'اور دنیوی نعت یا اس کے بدن میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے یا کوئی خارجی نعت ہوتی ہے 'اور دینی نعت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مومن بنایا اور اس کو ائٹال صالحہ کی توفیق دی پیشیر

تبيان القرآن

لدعشم

اس کودی کاعلم عطافرمایا موبنده برواجب به که وه ان نعمتول پرالله تعالیٰ کاشکرادا کر بارب اورجن ذرائع اوروسا کل ہے اور جن لوگوں کی وساطت ہے اس کو یہ نعتیں حاصل ہوئی ہیں ان کابھی شکرادا کرے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کاشکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کاشکر گزار بھی شیں ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۸۱۱ ۴۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۵۳)

حصرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مهاجرین نے کمایا رسول الله ! مارا ؛ جر توانصار لے گئے، آپ نے فرمایا

نس اجب تک تمان کے لیے اللہ سے دعاکرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٨١٢)

حضرت جابر رضی اللہ سنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عض کوکوئی نعت دی گئی اور اس نے اس نعمت کاذکر کیاتواس نے اس نعمت کاشکرادا کر دیااور جس نے اس نعمت کو چھپالیاتواس نے کفران نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث ١٨١٣)

حضرت عائشہ رضی الله عنمابیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عزوجل جس بندہ کو کوئی فعمت عطا فرمائے اور اس کو پیے یقین ہو کہ بیہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف ہے ہے تواللہ تعالیٰ اس کاشکر ککھے لیتا ہے 'اور اللہ عزوجل کو

جس بندہ کے متعلق میں علم ہو گاکہ وہ گناہ پر نادم ہوا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے استنفار کرنے سے پہلے اس کو بخش ویتا ہے 'اور جو شخص کی کپڑے کو ایک دنیار کا خریدے اور اس کو پینتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تواہمی دہ کپڑااس کے گھٹنوں تک نہیں پنچاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردیتا ہے۔

(المستدرك ج م ١٥٠٤ كتاب الخرائلي باب الشكر رقم الحديث: ٥٠٠ رسائل ابن الى الدنيا باب الشكر رقم الحديث: ٢٥٠) شكرك متعلق بهم نے زيادہ احاديث اور آثار ابراهيم : ميں بيان كيے ہيں اور وہاں اس كى تعريف اور تحقيق كى ہے-

مصيبت کے وقت الله کو يکارنااو رمصيبت تلنے کے بعد الله کو بھول جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھرجب تہہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم ہی ہے فرمایا کرتے ہو۔

اس آیت میں فریاد کے لیے لفظ سے نسج نسرون اس کامعن ہے چلا کر فریاد کرنا، یعنی جب تم پر مصیب ت آتی ہے تو تم رو رو کراور چلا کراللہ تعالی سے دعاکرتے ہوا دراس سے فریاد کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا! پھرجب وہ تم ہے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھرتم میں ہے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے تاکہ (انجام کار) دہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔

الله تعالی نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالی عطافرہا آہے، پھرجب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس سے دہ نعمت زائل ہو جاتی ہے ، تو دہ اللہ سے فریاد کر آہے کیو نکہ اس کو یقین ہو یا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فرماد کو

نمیں پہنچ سکتا'اورنہ اللہ کے سوااس کی کوئی جائے بناہ ہے ، پھرجب اللہ تعالیٰ انسان ہے اس مصیبت کو زا کل کردیتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بعض انسان تواللہ عزوجل کے ساتھ وابتگی پر قائم رہے ہیں اور اس مصيبت كے زاكل ہونے پر اللہ تعالى كاشكراداكرتے ہيں اور بعض انسانوں كے عقائد ميں تبديلي آجاتی ہوہ اللہ تعالی كے

ساتھ اس کے غیر کو شریک بنالیتے ہیں اور میہ انتمائی ناسیای احسان فرامو شی جمالت اور گراہی ہے ، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں:

ساء القرآن

پھرجبوہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو یکارتے ہیں وہ اس وقت اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں ، پھرجب وہ ان کو بچاکر خشکی کی طرف لے آ تا ہے تو

اورجب ممتومين تهيس كوئي مصيبت بينجتى ب توالله ك سواجن کی تم پرستش کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں' پھر

ليتے ہواور انسان بڑای ناشکراے 0

آپ کیے کہ تہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے كون نجات ديتا ب،جس كوتم كُرُ كُرُ اكراد رچيكے چيكے پكارتے مو،

کہ اگر اس نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہے ہو جائیں گے 0 آپ کیے تہیں الله تعالى بى اس مصيبت سے اور مرتكليف سے نجات ديتا

ے، پھر بھی)تم شرک کرتے ہوں

إذا هم يشور كون ٥ (العنكوت: ٦٥) ا جانك وه شرك كرنے لكتے ميں 0 وَإِذَا مَسْكُمُ الطُّرُونِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ۚ فَكَمَّا نَجْكُمُ إِلَى الْبَرّ جبوہ تہیں بچاکر خشکی رہے آ آے تو تم (اس سے)مند پھیر أَعْرَضْتُم وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا٥ (یی امرائیل: ۲۷)

فُلُ مَنُ يُنجِبُكُمُ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ تَدُعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَحُفْيَهُ لَكِنُ اَنْحِنَّا مِنُ هٰذِهِ كَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّوكِويُّنَ٥ قُلُ اللَّهُ يُسَرِّحِيثُكُمُ يَيْنُهَا وَ مِنْ كُيِّلِ كَتُرْبٍ ثُمَّ ٱنْشُمُّ تَسْشُوكُونَ ٥ (الانعام: ٦٣-٦٣)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ

مُحُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ

پھرجب اللہ تمہیں مصائب اور پریشانیوں ہے نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ عزوجل کے اس انعام کاانکار کرتے ہواور کتے ہوکہ ہمیں توہمارے خود ساختہ معبودوں نے اور بتوں نے بچایا ہے اس طرح جب انسان کسی مسلک بیاری میں مبتلا ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاعطا فرما آہے تو وہ کہتاہے کہ میں فلاں دواہے ٹھیکے ہو گیایا فلاں ڈاکٹر کے علاج ہے میں صحت مند ہو گیااور اللہ تعالیٰ کانام نہیں لیتا، جومو ثر حقیق ہے، مسلمان اولیاء کرام کے توسل سے وعائیں کرتے ہیں اورا پی حاجتیں طلب كرتے بيں اور جب ان كى حاجت بورى موجاتى ہے تو ہم ديكھتے بيں كدوہ صرف ان اولياء كاذكر كرتے بيں كتے بيں كمد فلاں بزرگ نے کرم فرمایا، اور فلاں بزرگ نے میرا کام کردیا، وہ بزرگوں کانام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کانام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں كتے كد بزرگوں كانام ندليا جاسكان كواليصال ثواب ندكياجائے اور ان كى تعظيم و تحريم ندكى جائے كيكن جومو ثر حقيق ب اوراصل کارساز ہے اس کابھی تونام لیں اور اس کابھی شکراواکریں کیونکہ یہ بزرگ تو مجازی کارساز ہیں حقیقی کارساز تواللہ عزوجل ہےوہ اگرنہ چاہے تو کسی کاوسلہ کام آسکتاہے نہ کسی کی دعاکام آسکتی ہے!

امام مخرالدین محمدین عمررازی متوفی ۲۰۲ه کصح مین:

آج كم محرم ٢٠١ه كوجب مين اس كتاب ك اوراق لكه رباتها اس وقت صبح كاوقت تهاا جانك بت مخت زلزله آيا اور زبردست جینکے گلے ملے میں نے لوگوں کو دیکھاوہ چیج جیچ کر دعاما نگ رہے تھے اور گز گز ارہے تھے ، چرجب زمین پر سکون ہوگئ اور ٹھنڈی ہوا چلنے تکی اور حالات معمول پر آ گئے تو میں نے دیکھالوگ چراپی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور ای طرح لغواور ہے ہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور دہ بھول گئے کہ ابھی دہ تھو ڑی دیرینلے چنے دیکار کررہے تھے 'اللہ کے نام کی دہائی و برب تھے اور اس سے گز گزا کرد عائیں کر رہے تھے ۔ (تغیر کیمیزے ص ۲۳۳ مطبوعہ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۵۵ ھ الممرازي نے اپنے دور کے حالات کاجو نقشہ کھنچاہوہ اس آیت کامصداق ہے:

بھول جا آہے جس کی وجہ سے دہ اللہ کو کیار آتھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو دہ جانتے ہی نہیں، تم

الله على عار عادمه ... اوروه الدري بروب بروب بروب سامه من رور رسين من روه ب من بروب من من من من من من من من من جو بچه افتراء کرتے بوالله کی فتم اتم ہے اس کے متعلق ضرور رہو چھاجائے گان(ائنی : ۵۱) دیک سام کر جہ مقد کی من میں کعد کردہ جری بینو

الله کے لیے حصہ مقرر کرنے بر مشر کیں کو زجر و تونیخ اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ دہ اللہ کی پیدادار میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی شیں اور بی

''جنٹیں وہ جانتے ہی نہیں'' اس کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں ایک بید کہ مشرکین مہیں جانتے' دو سرا قول سے ہے کہ ہت نہیں جانتے' کین پیلا قول رائج ہے ، کیونکہ زندہ لوگوں ہے علم کی نفی کرنا حقیقت ہے اور جمادات ہے علم کی نفی

کرنامجازہے اورواؤاورنون کے ساتھ جو جمع آتی ہے دہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے اور مت غیرزدی العقول ہیں۔ دو سرا مسلدید ہے کہ دہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے ؟ جاہد نے کہاوہ جانتے تھے کہ ان کو انڈنے پیدا کیا ہے اور وہ

ان کو نقصان اور نفع بینچ نے پر قادر ہے چروہ ان کی اطاعت کرتے تھے جن کے متعلق وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اطاعت کرنے میں کوئی نفع ہے یا ان سے اعراض کرنے میں کوئی نقصان ہے ، دو سرا قول ہیہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جن کے متعلق وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عبادت کے مستق ہیں ، تیسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے ان بتوں کی تحقیر مقصود ہے کہ ان بتوں کے متعلق کو ڈیا کچھ نہیں جانا تھا۔

تیسرامسکار ہیے ہے کہ دہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے اس میں بھی کئی قول ہیں'ا یک قول ہیے ہے کہ دہ اپنے کھیتوں اور تیسرامسکلہ ہیے ہے کہ دہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے اس میں بھی کئی قول ہیں'ا یک قول ہیے ہے کہ دہ اپنے کھیتوں اور

مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کا تقرب عاصل کریں اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ ان کا تقرب حاصل کریں۔

فَقَالُواْ هَٰذَا لِنَّذِهِ بِنَوَعْمِهِمْ وَهَٰذَا يُسِانُون نَهُ لَا يَانَ كَ رَمُ مِن الله كَ لِي جاور لِنُسَوَكَاعَ نَا - (الانعام: ۱۳۱) يعانى الله عنه الله ع

الانعام: ۱۳۱۱ میں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ دو سمرا قول حسن بھری کا ہے انہوں نے کمااس سے مراد بحیرہ، سائب، وصید اور حام ہے، تیسرا قول ہیہ ہے کہ ان میں سے بعض مشر کین کا اعتقادیہ تھا کہ بعض اشیاء بعوں کی اعانت سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے نجومیوں نے اس جہان کی تاثیرات کو سات سیاروں میں منحصر کردیا ہے وہ کتے ہیں کہ فلال چیزز حل کی تاثیرے ہے اور فلال چیز عطار دکی تاثیرے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اللہ کی تشم! تم سے اس کے متعلق ضرور

، پر سے ہے اور معنان پیر مصادی میرے ہے ، اسے بعد امد مصاب کی است کے است سے است کے است سے در ہے۔ پو چھاجائے گا مینی مشرکین سے ان کے اس فد ہب کے متعلق ضرور پو چھاجائے گاکہ تم کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے رکھتے تھے اس یہ تمہاری کیاد کیل ہے یا ایسا کرنے کا کیا جو از ہے؟ اور اس کی نظیر قرآن مجید کی ہیر آت ہے:

و کا سے رہے ہیں اور اور اس میں ایون ہیں ہے۔ یہ دارہ ان بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران ب فَوَرَ آبِكُ لَنَسُنَكُنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ٥ آپ كے رب كی قم ہم ان مب صفور موال كريں عَمَّا كَانُو اَبِعُمَلُونَ ﴿ (الْحِرَ: ۱۳-۹۲) گان كامول كے متعلق جودہ كرتے رہے تھے۔

تبيان القرآن جلا<sup>ث</sup>

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ

امُلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قشم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا' یہ زبردست تهدید ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کراور جھڑک کرسوال کرے گا ہو سکتاہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ان سے بیر سوال کیاجائے اور رہ بھی ہو سکتا ہے کہ آ خرت میں ان سے بیر سوال کیاجائے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اوروہ(فرشتوں کو)اللہ کی بیٹمیاں قرار دیتے ہیں 'اللہ اس سے پاک ہے 'اورایے لیے وہ جس کو دہ پیند کرتے ہیں ایعنی بیٹے) 0 اور جب ان میں ہے کسی کو بٹی کی بشارت دی جاتی ہے تواس کامنہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اوروہ غم زدہ رہتاہے 0 اور وہ اس بشارت کو براسمجھنے کی وجہ ہے لوگوں ہے چھپتارہتاہے (وہ سوچتاہے) کہ ذلت کے ساتھ

اس كوركه لے يا اس كو (زنده) زمين ميں دبادے ، سنووه كيسابرا فيصله كرتے ہيں ٥ (النحل: ٥٠-٥٥)

بيثيول كوعار سجھنے كى ندمت مشرکین کی فاسد باتوں میں ہے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بٹیاں کتے تھے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں بیٹیاں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمُ عِبَادُ الرَّحْمٰين إِنَاقًا ﴿ آشَيِهِ دُوَّا خَلُقَهُمْ مَسُحُسَبُ

قرار دیا کیایہ ان کی بیدائش کے وقت موجود تھے، عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان ہے سوال کیاجائے گا۔

کیااس کی بٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے!

(الزفرف: 19)

ہو سکتا ہے کہ مشرکین فرشتوں کواس وجہ سے بٹیمیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آئکھوں سے بوشیدہ رہتے ہیں،جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس بناء پر انہوں نے فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہا نہیا نی انتہائی جمالت اور گمرا ہی ہے، اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ان کی پرورش کی تدبیراور انتظام کیا ان پر انواع واقسام کے انعام کیے، ان نعمتول کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کامستحق تھاکہ اس کی حمد کی جائے اور اس کاشکراد اکیاجائے اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ ک طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیاجو اس کی شان کے لائق شیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو، پھر کتناظلم ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پیند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پیند کیس 'اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

اس کے بعد فرمایا: اور جب ان میں ہے کسی کو بٹی کی بشارت دی جاتی ہے تواس کامنہ سار ادن سیاہ رہتا ہے اور وہ عم زدہ رہتاہے۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ غمے اس کاچہرہ متقیرہ و جا آہے اور جس شخص کو کسی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کی خبر ملے تو اس کاچرہ گجزجا باہے اور غم وغصہ ہے اس کاچرہ سیابی مائل ہوجا آہے اور اس کے برعکس جب انسان کو کوئی خوش خبری کملے تواس كاسينه فراخ موجا آب اور خوشى سے اس كاچره كھل جا آب اور تيكنے لگتاہے -

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اوروہ اس بشارت کو ہرا سیجھنے کی وجہ نے لوگوں سے چھپتار ہتا ہے؛ (وہ سوچتا ہے) کہ ذلت كے ساتھ اس كوركھ لے ياس كو (زنده) زمين ميں دبادے سنو اوه كيسابرافيصله كرتے ہيں - (النحل: ٥٥-٥٨) مفسرین نے کہاہے کہ زمانہ جالمیت میں جب کسی محض کی پوی کی زیجگی کازمانہ قریب آ باتوجب تک بچہ نہ ہوجا آوہ

ا پی قوم ہے چھپارہتاہ بھراگراہے معلوم ہو ماکہ بیٹاہواہے تووہ خوش ہوجا آباد راس کاچہرہ دکتے لگیا اور جب اس کو پیتا جلماکہ اس کے ہاں بٹی ہوئی ہے تووہ کی دنوں تک اوگوں کے سامنے نہ آیا اور اس پر غور کر نارہتاکہ وہ اس معاملہ میں کیا کرے ، آیا

وہ ذات برداشت کرکے اس بٹی کی پر درش کرے یاعارے بچنے کے لیے اس بٹی کو زندہ در گور کردے۔ حفرت عمرين الخطاب رضي الله عند اس آيت كے متعلق سوال كيا كيا:

وَإِذَا الْمُوءُ دُهُ سُئِلَتْ - (الكور: ٨) اورجب زندہ در گور کی ہوئی لڑک سے یو جھاجائے گا۔

حضرت عمرنے کماقیں بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمامیں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کردیا تھا آپ نے فرمایا ہر بٹی کی طرف سے ایک فلام آزاد کرو انہوں نے کہایار سول اللہ !

میرے پاس تواونٹ ہیں، آپ نے فرمایا ہر پٹی کی طرف ہے ایک اونٹ نح (ذرج) کرو۔ (المعجم الكبيرج ١٨ ص ٩٣٧٤ رقم الحديث: ٨٩٣ مند البنزار رقم الحديث: ٩٢٨٥ السن الكبري لليستى ج٨ ص ١٦ كنزالعال رقم

الحديث: ۴۹۹۰ مافظ البيثى نے لکھا ہے کہ امام ہزار کی سند صحیح ہے ، سواحسین بن مهدی کے اور وہ بھی تقد ہے ، جمع الزوا کدج کے ص ۱۳۳۰ روایت ہے کہ ایک مخص نے کہایا رسول اللہ میں نے جب ہے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مٹھاس نسیں

محسوس کی، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی ہوی ہے کمااس کو بناؤ سنگھار کر کے مزین کرد، پھر میں اس کو

بہ دورورا زوادی میں لے گیاجہاں ایک تحمرا کنواں تھا، میں نے اس کواس کنویں میں ڈال دیا اس بٹی نے کہااے اباجان! آپ نے مجھے قمل کرڈالا مجھے اس کی جب بھی ہیا بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی ہے راحت نمیں ملتی ورسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں جو گزاہ ہوئے تھے؟ ان کو اسلام نے منمدم کردیا اور جو گزاہ اسلام میں ہوں گے ان کو استغفار مندم كرد ي كا- (تغير كبيرج عص٢٢٥-٢٢٥ روح المعاني جز ١٣٥٠)

ا مام را زی نے کھاہے کہ جولوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کفار کا طریقہ کار مختلف تھا؛ ان میں ہے بعض گڑھا کھود کر بٹی کو اس میں ڈال کر گڑھامٹی ہے بند کردیتے حتی کہ وہ مرجاتی اور بعض اس کو بہاڑی چوٹی ہے پھینک دیتے تھے ، بعض

اس کو غرق کردیتے تیجے اور لبعض اس کو ذرج کردیتے تیجے 'ان کابیہ اقدام بعض او قات غیرت اور حمیت کی بناء پر ہو ماتھااور بعض او قات فقرو فاقد کے خوف کی وجہ سے وہ ایساکرتے تھے۔

الله تعالى فى فرماياسنوا وه كيسابرا فيصله كرتے تقع ، كيونكه وه بيٹيوں كو باعث عار مجھنے كى وجہ سے صد سے بڑھ كئے تھے ،

وہ بٹی کی پیدائش کی خبر ننتے تو رنج دغم ہے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جا تا ہبٹیوں سے نفرت کی دجہ سے دہ اپنے یوی کے ہاں ہیدا کش کے مو تع پر لوگول سے چھپتے بھرتے تھے 'اولادے انسان کو فطر تامحبت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ے اووہ اس کو قبل کرنے کی تدبیری کرتے تھے۔

بیٹیوں کی پرورش کی فضلیت کے متعلق احادیث

نسيسط بن شرح بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا جب كمي مخص كے ہاں يثي پيدا ہو تي ہے تو الله عزوجل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آگر کہتے ہیں: اے گھروالوالسلام علیکم !اوراس بٹی کا پنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سربراپ ہاتھ چھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور خورت سے پیدا ہوئی ہے جواس کی کفالت کرے گانس کی قیامت تک مرد کی جائے گی۔

نسبط كابيثان روايت مين منفرد ب-(المعم الصغيرر قم الحديث: ٧٠)

حضرت عائشه نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه٬ رضی الله عنها بیان کرتی بین که میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دوبیٹیاں بھی تھیں'اس نے جھ سے سوال کیاہ میرے پاس سوائے ایک تھچور کے اور کوئی چیزنہ تھی' میں

749

ہے۔ نے وہ مجوراس کو دے دی'اس عورت نے اس محبور کے دو محکزے کیے اوران محکزوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کردیااور خوداس میں سے پکھ نسب کھایا' مجروہ اوراس کی دونوں بیٹیال چلی سکئی' مجرنی صلی اللہ علیہ وسکم تشریف لاگ تو میں نے بیہ میں میں سے بیٹ مصل ملیاں سلم نے نہ ایک محتصہ اللہ معرف میں سے کہ بیریں بیٹر کر نرم مشال کی اون میں

واقعہ آپ کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا :جو مختص ان بیٹوں میں ہے سمی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دو زخ کی آگ ہے تجاب ہوجائیں گی۔ (میجی ابواری آم الحدیث: ۵۹۵ء) سن التروی رقم الحدیث: ۵۹۵ء) سن التروی رقم الحدیث: ۳۲۱۹ء سنن التروی رقم الحدیث: ۵۸۵

( میجما بھاری رم الدیث:۳۳۲ میں امری دیں۔ ۱۹۹۵ میں سم رم اندیث:۳۲۶ میں امری رم اور بیٹ امریدی رم اور بیٹ سامان حضرت عائشہ رصنی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی میں میں میں میں میں کہ اور کر کر لیا میں میں کہ میں میں سکھ کرا دی کر لیا میں دری کے فاق

معرت عاصر رہی اللہ مسابیون مری ہیں مدیر سے ہوں۔ یہ سے سے اس سے سے بات کے است کے لیے اسٹ کے لیے اپنے منہ کی طرف نے اس کو تین مجبوریں دیں اس نے ان میں ہے ہم بڑی کو ایک مجبور کے دو کلڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے وی ، مجھے اس پر تعجب ہوا بجر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ سمِ طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو

دی، مجھے اس پر تعجب ہوا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ نس طرح اس عورت نے اپی بیبوں او اپنے حصہ کی بھی مجھور کھلادی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کردیا۔ (میج مسلم رتم الحدیث:۲۲۳۰)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لا کیوں کی پرورش کی حتی که وودونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو املاکر فرمایا قیامت کے دن میں اوروہ اس طرح ہوں م

گے۔(میج مسلم رقم الحدیث:۳۶۳) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص کی تین بیٹیال کے اللہ میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص کی تین بیٹیال

سسرت تعبیہ بن قام مرر میں ہیں ہے ہیں ۔ ور سال کو اپنی کمائی سے کیڑے پیٹائے تووہ لڑ کیاں اس کے لیے در زخ کی ہوں اوروہ ان پر صبر کرے ' ان کو کھلائے اور بلائے اور ان کواپنی کمائی سے کیڑے پیٹائے تووہ لڑ کیاں اس کے لیے در آگ ہے تجاب بن جائیں گی۔

(منداحمد رقمالحدیث:۷۵۳۸) الادبالمفرد رقمالحدیث:۷۱٬ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۷۱۹ منداحمد ابویمنطار قم الحدیث:۷۳ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیچی ہمووہ اس کو ادب سکھائے اور اچھاا دب سکھائے ' اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے ' اور الله تعالیٰ نے اس کوجو

) ہووہ اس کو اوب سلھائے اور اچھاا دب سلھائے 'اور اس کو سیم دے اور اس سے سے دے ، در امد سن سے ، ں ر ر ر تیں دی ہیں ان نعتوں میں ہے اس کو بھی دے تو اس کی دہ بٹی دو زخ کی آگ ہے ستراو رخجاب ہو جائے گی ۔ (ملیۃ الادلیاء ج۵ م ۵۵ طبع قدیم' ملیۃ الادلیاء رقم الحدیث: ۴۳۸۸ طبح جدید ' تنزیمہ الشریعہ رقم الحدیث: ۴۱۵ ۴ کنزالعمال رقم

(مليته الاولياء ج۵ ص ۵۷ طبع قديم ، مليته الاولياء رقم الحديث: ۱۳۴۸ ، طبع جديد ، تنزيمه الشريعه رقم الحديث: ۱۰۰ تنز العمال رقم ريث: ۳۵۳۹) ريث: شار العمال من المستحد ا

نی صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو فخص ان بیٹیوں کی پرورش میں جتما ہوا'اس کا مطلب ہے بیٹی کی پرورش بلااور مصیبت ہے ' میہ اس وقت درست ہوگا جب کوئی مخص بیٹیوں کی پرورش کراہت کے ساتھ کرے تب ہی ان کی پرورش اس کے لیے بلااور مصیبت ہوگی نہ کہ جو نحبت ہے ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے ان کی پرورش نعمت ہوگی نہ کہ بلااس کا مطلب یہ ہے کہ چو نکہ عام طور پر بیٹیوں کو بلااور مصیبت سمجھاجا تا ہے اس وجہ آپ نے فرمایا جو مختص ان کی پرورش میں جتمال ہوا۔

اوروبی بهت غلبه والابزی تحکمت والا پ O(النحل : ۲۰) **تبیان القوآ**ن جلم الله تعالى كے ليے الحيمي صفات كامعني اور الله كار الله علاق في مي موتا

جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مرادوہ کافر چں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں ، پھر فرمایا ان ہی کی برى صفات ہیں، یعنی یہ لوگ جال اور کافر ہیں، جال اس لیے کہ یہ نہیں جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والدى جنس سے ہوتى ہے اللہ تعالی داجب اور قدیم ہے اور اس كی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سكتی كيونكه اولاد والدہ متاخر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاخر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا جب کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کاواجب اور قدیم ہونا ضروری تھاکیو نکہ اولاد والد کی جنس ہے ہوتی ہے ، اور وہ کا فراس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا گفرہ اور بری صفت کا کیک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے

آ خرت میں دو زخ کاعذاب ہو گا۔ اور فرمایااللہ کی بہت بلند مثالیں ہیں ، لینی بہت بلند صفات ہیں ، جیسے قرآن مجید میں ہے: الله نور السَّمون والأرض (الور: ٣٥) الله آسانوں اور زمینوں کومنور کرنے والاے۔

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ بادشاہ ہے، ہرعیب ہے یاک ہے، ہرنقص سے سلامت الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ. ے المان دینے والا محدمان بہت غالب، نمایت عظمت والا،

سب يربراني ركھنے والا-(الحشر: ۲۳) مُوَاللُّهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ وہی ہے اللہ عبدا کرنے والا ایجاد کرنے والا صورت الأنسماء المحسلي - (الحشر: ٢٣) بنانے والا سباجھ نام ای کے لیے ہیں۔

يمال يربيه اعتراض مو تاب كه الله تعالى في فرمايا:

فَلَا تَتَصُيرِ بُوالِيلْيِهِ الْأَمْثَالَ - (التي: ٤٣) موتم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔

زیر تفیر آیت میں فرمایا ہے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اور اس آیت میں مثالیں بیان کرنے ہے منع فرمایا ہے اس کا ا یک جواب بد ہے کہ اللہ کی ایمی مثالیں بیان نہ کر وجو تقص اور عیب کی موجب یا موہم ہوں اور ایس صفات یا مثالیں بیان کروجن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشاہت نہ ہو ' دو سراجواب یہ ہے کہ تم از خوداللہ کی کوئی مثال یاصفت بیان نہ کرو 'اللہ تعالی نے جوخودا پی مثالیں یاصفات بیان کی ہیں صرف ان ہی پر اکتفاکرو اس آیت ہے بھی اس نظریہ کی مائید ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ کے اساء ساع شرع پر مو توف ہیں، قرآن اور حدیث میں جن اساء کااللہ تعالیٰ پر اطلاق آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف ان ہی کاطلاق جائز ہے اور اپنی عقل ہے اللہ تعالیٰ پر کسی صفت یا کسی مثال کااطلاق جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوعلام کمناجائز ہے علامہ کمناجائز نہیں ہے، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ میاں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالی یا اللہ عروجل کمنا

وُيُوَّاخِذُ اللهُ النَّاسَ يظُلُمِهُ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ

اور اگرانشر لوگوں کے ظلم کی بناء بران کی گرفت فرما یا تو رویئے زمین پر کسی جا ندار کو مز

جھوڑا، لیکن وہ ان کومعین مدت کم وصل دیتا ہے معرجب ان کامعین وقت امائے گا کو



Marfat.com

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بناءیر ان کی گرفت فرما تاتو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

اللہ تعالی ۱۵رسادے: اورالراللہ اولوں نے عم بی بناء پر ان بی لرفت فرما ماتوروے زمین پر سی جاندار لونہ چھوڑ آپائیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سوجب ان کا معین وقت آجائے گاتونہ وہ ایک لحمہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لحمہ آگے بڑھ سکیں گے O(النحل: ۱۲) اس سرمال کا دیا ہے کہ ہے گئے شکل تو ہد

اس سے پہلی آیتوں میں انشہ تھائی نے کفار مکہ کانمایت قتیج کفریان فرمایا تھاکہ وہ فرشتوں کو انقد کی بیٹمیاں کہتے تھے 'اب یمال سیہ سوال ہو تا تھا کہ انفہ تھائی نے ان کو فوری عذاب کیوں شمیں دیا 'اس آیت میں انشہ تھائی نے اس کا بواب دیا کہ انشہ تعالی ان پر فوری عذاب نازل شمیں فرما آباد ران کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمنت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو'اور اگر دہ لوگوں کے ظلم کی بناء یران کی فور آگر دفت فرما تاتو روئے ذھین پر کوئی جاندار ہاتی نہ رہتا۔

اس آیت میں طلم سے مزاداللہ کی نافرمائی اور گناہ ہے اور یہ ظاہراس سے بیروہم ہو تاہے کہ سب لوگ اللہ کی نافرمائی اور گناہ کرتے ہیں حالانکہ سب لوگوں ہیں تو انہیاء علیم السلام اور رسل کرام بھی ہیں اس وہم کا ازالہ بیہ ہے کہ خود قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ تمام لوگ نافرمان اور گنگار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میٹم آؤڈنٹ الیکے خبّ الکیویٹ اصطفیقیٹ میں میں میں جم ہم نے اس کتاب کا دارث ان لوگوں کو پہتا جن کوہم نے

تبيان القرآن

دعثم

Marfat.com

عَبَدُونَ عَلَيْهُمُ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَوَنَهُمُ الْحَارِينِ اللّهِ الناسِ عَبِينِ اللّهِ الناسِ عَبِينِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِينَ اللهِ اللهِلمُ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اله

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے طالم اور گنگار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں بینی وہ نیکی کرنے والے ہیں اور بھی بشری کمزوری سے کوئی گناہ ہو جائے تواس پر فورا تو بہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ پڑھ کرنیکی کرنے ا

والے ہیں-اس سوال کاجواب کہ غیر ظالموں کوہلاک کرناعدل کے خلاف ہے

اس آیت پرمیداعتراض ہو تاہے کہ اس آیت کاظاہر معنی ہیے کہ لوگوں کاظلم اس بات کو داجب کر تاہے کہ روئے زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دیاجائے اور میداللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کیونکہ جانداروں میں ایسے بھی ہیں جنوں

نے کوئی گناہ نمیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں: (۱) اس آیت کامفہوم میہ ہے کہ اگر انلہ تعالیٰ لوگوں کے کفراو رمعصیت کی وجہ سے ان پر گرفت فرہا تاتوان کوفور اہلاک کردیتا اور پھران کی نسل وجود میں نہ آتی اور بیایات بدی ہے کہ ہر شخص کے آباء واجدا دمیں ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جوعذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کرویے جاتے توان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم یہ آ تاکہ دنیا میں کوئی آدمی بھی نہ ہو آباور جب ونیا میں انسان نہ ہوتے تو پھرجانو ربھی نہ ہوتے 'کیو نکہ جانو روں کو انسانوں کے فاکدے کے لہ ہے ہیں۔

... (۳) جب لوگ کفراور معصیت کرتے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں بیہ ہلاکت عذاب ہوتی اور غیرظالموں کے حق میں بیہ ہلاکت امتحان ہوتی اور ان کو اس پر آخرت میں اجراماً۔

(۳۰) احادیث سے بیہ ثابت ہے کہ بعض او قات اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہالعوم ہلاک کردے گاان میں صالحین بھی ہوں گے اور فامقین بھی، وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتاہے توجولاگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پنچناہے ، بھران سب کا ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ (صحح البواری رقم الحدیث ۵۰۱۰ء) صحح مسلم رقم الحدیث ۲۸۷۹)

حافظ احمدین علی این جرعسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ ہے گھتے ہیں: اس قوم کے ہر فرد کواس کے عمل کے اعتبارے اٹھایا جائے گاگر اس کے اعمال نیک ہوں تواس کی عاقبت اچھی ہوگ اور اگر اس کے اعمال ہرے ہوں تواس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے بیے عذاب طہارت کا باعث ہو گااور فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہوگا، اور صحح این حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرما تا ہے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں توان کی روحیں بھی قبض کرلی جاتی ہیں بھر ان کوان کی نیات اور اعمال کے اعتبار ہے اٹھایا جاتا ہے، اور امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے جب کی علاقہ میں برائی کاغلبہ ہو جاتا ہے تواللہ تعالی اس علاقہ کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما تا ہے

آپ ہے کہ آگیایا رسول اللہ ان میں تو اللہ کے اطاعت گر اور بندے بھی ہوتے ہوں گے آپ نے فرایا ہاں بھران کو رقیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کی طرف اٹھیا جائے گا علامہ ابن بطال نے کہ ابیہ صدیف حضرت زینب بنت عش کی صدیف کی وضاحت کر دیتے جائمیں گے حالا تکہ ہم میں تیک لوگ بھی ہوں گے؟ وضاحت کر دیتے جائمیں گے حالا تکہ ہم میں تیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ جب برائیوں کا ظہور ہو گا اور سرعام گناہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کہ تاہوں کہ اس کے مناسب سید صدیف ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند نے کہ ایس کے خوال کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کہ تاہوں کہ اس کے مناسب سید صدیف ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند نے کہ میں آپ کو دیکھیں اور اس کو منانے کی کوشش نہ کری حدیث اللہ ان سب پر عذا ہے۔ آئے گا ہے صدیف سنس آبالا وارشن ابن ماجہ میں ہور ابن حمیان نے اس عدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب میں حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث اور حضرت زینب بنت بحض کی حدیث ایک دو سرے کہ مناسب ہیں اور ان کا معنی ہے کہ تیکو کاراور گنگارونوں ہلاک کے جائمیں گے ، اور دھرت ابن عمری امت عمری امت میں کہ خوالا کو جب کہ دوسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تجب ہے کہ میری امت کے بچی ہوں گے ، اور میا تو جب کہ میری امت کے بچی ہوں گے ، اور کو جب کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تجب ہے کہ میری امت کے بچی ہوں گے ، آپ کے کہ بول اللہ علیہ وسلم نے فرایا تو بی میں دھنساویا جائے گا ، ہم کے کہ یور اللہ ان میں قصد آجانے والے بھی ہوں گے ، اور میا تو کہ جس ہوں گے ، آپ نے میا ہوں گا اور قیامت کے دن وہ مختلف نے کہ کار ربا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف بھروں کے ، آپ نے کہ کار گرائی کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف بھروں کے ، آپ نے سب کو یکبار گی ہاں کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف بھروں کے ، انس سب کو یکبار گی ہاں کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف بھروں کے ، آپ کو ایک کر دیا جائے گا اور ویامت کے دن وہ مختلف بھروں کے ، آپ کے کہ کو کہ کو کی میں کے انس کو سب کو یکبار گی ہاں کر دیا جائے کو اور میائی کے دن وہ مختلف بھروں کے ، آپ کے کہ کو کر کیا گونس کر دیا جائے کا اور میائی ہی ہوں گے ، ان سب کو یکبار گی ہاں کر دیا جائے کا اور میائی ہی ہوں گے ، آپ کی کو کر کو کر کیا گیا کہ کر دیا جائے کا اور میائی کی کو کر کو کر کے کہ کر کیا گیا کہ کو کر

تبيان القرآن

سلمانوں کے شہروں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شہروالوں کا آل عام کرتے ہیں اور وقدیم زمانہ میں خوارج نے مسلمانوں کو یہ تغ کیاور قرامطہ نے اور ان کے بعد چنگیزخان اور ہلا کواور یا تاریوں نے بکٹرت مسلمانوں کو قتل کیاور ان میں بہت لوگ بے تصورا در کے گناہ تھے اور بچے بھی تھے۔خلاصہ میہ ہے آگر بہت اوگ مرنے میں مشترک ہوں تو اس سے بیدلاز منہیں آ باکہ وہ ثواب یاعذاب میں بھی مشترک ہوں اور ابن ابی جمرہ کا اس طرف میلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیرظالم بھی ہلاک کیے جائعی تواس کی وجہ میہ ہے کہ غیرطالموں نے تیکی کاحکم نہیں دیا تھااور برائی ہے منع نہیں کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے تیکی کاحکم دیا اور برائی ہے منع کیاوہ برخق مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان پرعذاب نسیں بھیجنا بلکہ ان کی دجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں ہے

بھی عذاب دور کردیتا ہے 'ادراس کی آئید میں قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں: اوراگرالله بعض لوگوں (کے عذاب) کو بعض (نیک) لوگوں وَلَوْ لَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعْض لَّفَ سَدَتِ الْآرُصُ . (البقره: ٢٥١) کے سبب سے دورنہ فرما آباتو ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔

اور ہم بستیوں کوای وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْيِ إِلَّا وَآهُلُهَا رہے والے طالم ہوں۔ ظيلمون ٥ (القصص: ٥٩)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِ فَمَ وَمَا اورالله کی بیشان شیں ہے کہ وہ ان کوعذاب دے حالا نکہ آبان میں موجود ہیں اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والاہ كَانَ اللُّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ٥

جب كدوه مغفرت طلب كررے ہوں-(الانفال: ٣٣) اگر غیرظالم، نیکی کا تھم نہ دے اور برائی ہے منع نہ کرے تووہ بھی ظالموں کے تھم میں ہے اس پر دلیل سے آیت ہے: إِذَا سَمِعْتُهِمُ أَيْتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا جب تم سنو که الله کی آیات کاانکار کیاجار ہا۔ ہے اور ان کا وَيُسْتَهُزَّءُ بِلِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمُ حَتَّى نداق! ڑایا جار ہاہے توان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی کہ وہ دو سری

کسی بات میں مشغول ہو جا کمیں ورنہ بلاشبہ اس وقت تم بھی بَىكُوْطُنُوا فِي حَدِيثٍ غَبُرِهِ ﴿ إِنَّكُمُ اِذًّا ان بی کی مثل ہوجاؤ کے۔ أَيْمِ مُلِيمُ مِنْ وَالنَّمَاء: ١١٠٠) اوراس آیت ہے یہ معلوم ہو آہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس ہے اٹھ جانا چاہیے ، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹے

**میں اپنے آپ کوہلاکت میں ڈالناہے 'میداس وفت ہے کہ جب وہ ان کی مدونہ کرے اور ان کے کاموں ہے راضی نہ جو اور** اگراس نے ان کی مدد کی اوران کے کاموں ہے راضی ہواتو بھراس کا شاران ہی لوگوں <u>میں</u> ہے ہو گا' اوراس کی تائیداس ہے ، موتی ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیار شمودے نظنے کا حکم دیا نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب غیرطالم طالموں کے ساتھ واک کیے جائیں تو ان کو ان کی نیوں پر اٹھایا جائے گاتو یہ اللہ تعالی کاعاد لانہ تھم ہے کیونکہ ان کے نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان پر جومصیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، پس دنیا میں جوعذاب طالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیرطالم بھی شریک بوں گے جنوں نے ان کے ظلم اور برے کاموں پرانکار منیں کیاتھااور بیان کی مداہنت کی سزاہے ، پھرقیامت کے دن ہر شخص کواٹسیاجائے گااوراس کواس

کے اعمال کی مزاملے گی' اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت و عبید اور تهدید ہے جو تھلم اور برے کاموں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیاحال ہو گاجو یہ امنت کرتے ہیں بعنی خالموں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کا کیاحال ہو گاجو ظالموں ہے راضی رہتے ہیں اور ان لوگوں کا کیاحال ہو گاجو ظلم پر معاونت کرتے ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ ہے ان

امورے سلامتی کاسوال کرتے ہیں۔ (حافظ عسقلانی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ ابن ابی جمرہ کے کلام کا نقاضا یہ ہے کہ گنگاروں کے جرائم کی دجہ سے ان پر جوعذا ہے آئے گاہ ہعذا ہد نیو کاروں پر نہیں آئے گاہ علامہ قرطبی نے التذکرہ میں اس طرف میلان کیا ہے اور نم نے جو اس بحث میں لکھا ہے کہ ان پر بھی (بعض او قات) عذاب آئے گاہ ہ فاہ وہ فاہم حدیث کے زیادہ مشاہ ہے اور قاضی ابن العربی کا بھی اسی طرف ربخان ہے، حضرت زینب بنت بحش کی صدیث: کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حال نکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا ہاں جب خبٹ اور برائی ہے کشرت ہوگی اس حدیث میں ہم اس مسئلہ پر مزید گفتگو کریں گے ۔ (فتح الباری سام ۲۰۱۵ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۰)ہ

عافظ ابن جرعسقلانی نے حضرت زینب بنت محش رضی الله عنها کی جس صدیث کاز کرکیا ہے وہ سے:

مستدن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرائے مور کے آپ کی سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرائے ہوئے آپ نے فرمار ہے تھے لاالمہ الاالملہ، عرب کواس شرے ہلا کت ہوجو قریب آپ نے اپنی اور الحوج کی دیوار میں انتاسورا نے ہوگیا ہے، بھر آپ نے اپنی انگلی اور الگوشھ کا صلقہ بنا کرد کھایا ، حضرت زین بنت محش کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ایکیا ہم ہلاک ہوجا تمیں گے خواہ ہمارے در میان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبث بست زیادہ ہوجا گ

(صحح البغارى رقم الحديث: ۱۳۵۵) معج مسلم رقم الحديث: ۴۸۸ منسن الترندى رقم الحديث: ۴۱۸۷ منسن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۹۵۳) حافظ ابن حجرعسقلا في نے جس مزير محققگو کا کما تقاوه ہيہ ہے:

علاء نے خبشی کی تغییر نا اولاد ذنا اور فتی و فجور کے ساتھ کی ہے اور فتی و فجور مرادلینااولی ہے کیو نکہ یہ صلاح اور یکی کے مقابلہ میں ہے ، قاضی این العربی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بد کارلوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہوجائیں گے جب وہ فتی و فجور کو منانے کی کوشش نمیں کریں گے ، اور ای طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہوجائیں گے جب وہ فتی و فجور کو منانے کی کوشش کریں گئا کہ وہ ہوا و رید کارلوگ اپنے فتی و فجور کو منانے کی کوشش کریں لیکن اس کافائدہ نہ ہوا و رید کارلوگ اپنے فتی و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فتی و فور علم ان کی خواہ قلیل ہوں یا کشیر اور ان کا شخص کا حشراس کی نمیت کے افدار سے بھیل جائے اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گئے خواہ قلیل ہوں یا کشیر اور ہم شخص کا حشراس کی نمیت کے اعتبارے ہوگا ور بیہ الفتہ نمیا کہ اور میں معلومہ در اکتب العلم یہ بردت ، ۱۳۱۸ھ) حضرت زمینب بنت تحش نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا جوج کی اور ان کو یہ علم تھا کہ جب یا جوج باہر قائمیں گئو ارکات وہ کام تھا کہ جب یا جوج باہر قائمیں گئو ارکات وہ کوگی کا تعرباری جائم تھا کہ جب یا جوج باہر قائمیں گئو وہ کوگوں کا قبل علی کہ انہ وہ جائم تھا کہ جب یا جوج باہر تا کمیں گئو کہ وہ کوگی کا کارلائے اس حروج کی دولوگوں کا قبل عام شروع کردیں گے ۔ (قب الباری ج سام جو بادی دولوگوں کا قبل عالم شروع کردیں گے ۔ (قب الباری ج سام جو بادی دولوگوں کا قبل عالم شروع کردیں گئے ۔ (قب الباری ج سام جو بادی دولوگوں کا قبل عالم شروع کردیں گئے ۔ (قب الباری ج سام جو بادی کارپوری کا قبل عالم شروع کردیں گئے ۔ (قب الباری ج سام جو بادی کارپوری کا قبل عالم میں کو تو کوگوں کا قبل عالم میں کارپوری کا قبل عالم کی کو میں کو تو کارپوری کا قبل عالم کی کو اور کارپوری کا قبل عالم کی کو کے دولوگوں کا قبل عالم کی کو تو کوگوں کا قبل عالم کے دولوگوں کا قبل عالم کی کو تو کوگوں کا قبل عالم کو تو کارپوری کے دولوگوں کا قبل عالم کی خوالم کی کو تو کوگوں کارٹوری کی کوگور کی کوگور کوگور کی کوگور کی کوگور کے دولوگوں کی کیا کہ کوگور کے دولوگوں کی کوگور کوگور کی کوگور کوگور کی کوگور کی کوگور کی کوگور کوگ

خلاصہ بیہ ہے کہ بعض اُو قات اللہ تعالیٰ کندگار لوگوں کو ہالعوم ہلاک کردے گااور اس کی لپیٹ میں تیک لوگ بھی آ جائم کے اس سلسلہ میں ایک اور صدیث بیہ ہے:

(^) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ گنگاروں کے گناہ کی وجہ سے کلوق برگر فت فرما آباق اس کاعذ اب ساری گلوق کو پہنچا تھی کہ بلوں اور سوراخوں میں کیڑوں مکو ژوں کو بھی عذاب پہنچااور آسان سے بارش کو رو ک لیتا اور زمین سے کچھے پیدا نہ ہو آبا اور تمام جاندار مرجاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عنو ورگزراور فضل دکرم سے کام لیتا ہے 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آصَاتَكُمْ مِنْ مُصِيبًة فِيمَا كَسَبَتْ اورتم كوجومعيت بهي سَيْحَي به ممارك القول ك

النحل11: 20 \_\_\_ 11 أَيْدِينُكُمُ وَيَعَفُوا عَنْ كَثِيرِهِ کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور تمہاری بہت ہی خطاؤں کوتو وہ معاف کردیتا ہے 0 (الثوري: ۳۰) (۵) اس بحث میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھناچاہیے: لا يُسْنَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُونَ الله جو پچھ کر ناہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گااوران ہے سوال کیاجائے گا۔ (الانبياء: ٣٣) الله تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اس یر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کاارشادہ: اوروہاللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کووہ خوداپنے لیے ناپند کرتے ہیں ور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے ، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ (اس میں) سب ہے ملے بصبح جا كس كـ ٥ (النول: ١٢) "اوروہ اللہ کے لیے ان چزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کووہ خودا پنے لیے ناپند کرتے ہیں۔"اس سے مرادان کے وہ فاسداورب ہودہ اقوال ہیں کہ دہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ "اوران کی زبانیں جھوٹ کمتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے "مجھلائی کی تفییر پیس کی قول ہیں:ایک قول ہیہ ہے کہ اس ے مراد بیٹے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں و دسرا قول میہ ہے کہ وہ اپنے کفر ، شرک اور فاسد ا قوال کے باد جودیہ کہتے ہتے کہ ہمارا دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم ہے راضی ہے ، تیسرا قول میہ ہے کہ دہ پر کہتے تھے کہ ہم کو آ خرت میں ثواب ہو گااور جنت ملے گی 'اگریہ اعتراض کیاجائے کہ کفار مکہ قیامت اور آخرت کے قائل نہیں تے تواس کا جواب بیہ ہے که مشرکین کی ایک جماعت آخرت اور حشر کی قائل تھی۔ (زاد المسیرج ۴م ۴۷۰) "ب شك ان كے ليے دوزخ كى آگ باوروه اس ميں سب يملے بينج جائيں گے۔" اس آیت میں مفرطون کالفظ ہے او ربیہ لفظ فرط ہے بناہے 'علامہ راغب اصفمانی متوفی ۵۰۰ھ اس کے معنی میں لکھتے جب کوئی فخص اپنے قصداد را رادہ سے پہلے یا آگے پنیجے تو فرط کہتے ہیں ادر فارط اس فخص کو کہتے ہیں جو کنویں کے

ڈول کی اصلاح کے لیے کنویں پر پہلے پہنچ جائے! بچہ کی نماز جنازہ میں یہ وعاہے: اللهم أجعله لنا فرطاء اے اللہ اس کو ہمارا میش روبنادے۔

(منن بيهتي جه ص١٠٥)

اورنی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

انا فوطكم على الحوض - (صحح البخاري رقم من حوض كوثر يرتمارا بيش روبول كا-

الحديث: ١٥٧٥ منج مسلم رقم الحديث: ٢٢٩٧) (المفردات ج ٢ص ٨٥ ٣٠ مطومه كمتب نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٣١٨ه) امام عبدالرحمان على بن محمد الجوزي المتوفى ١٥٩٥ ه لكصة بين:

مفرطون "ر" کی زبراور "ر" کی زیر دونوں ہے یہ ھاگیا ہے اور اکثر کی قرأت "ر" کی زبرہے 'اس صورت میں اس تبيان القرآن

Marfat.com

کے معنی میں دو قول ہں:حضرت ابن عباس اور فرانے ہیہ کہا کہ انہیں دو زخ کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا اور حضرت ابن عباس کادو سرا قول ہے ' کہ انہیں دو زخ میں جلدی ڈال دیا جائے گا' ابن قتیہ نے بھی پمی کما ہے' اور زجاج نے کمالغت میں فرط کامعنی ہے متقدم ، پس مفرطون کامعنی ہے وہ دو زخ میں سب سے پہلے بیسیجے جائمیں گے اور جنہوں نے مفرطون کی مہ تفیری ہے کہ ان کو دوزخ میں چھوڑویا جائے گاان کی بھی یمی مرادہے یعنی ان کوسب سے پہلے دوزخ میں ڈالاجائے گا پھران کودائمی عذاب میں جھوڑ دیا جائے گا۔

ابوعمر كسائي اور قتيبہ نے مفرطون كو "ر"كى زير كے ساتھ پڑھاہے زجاج نے كمااس كامعنى ہے انہوں نے اللہ كى معصیت میں افراط کیابینی بهت زیادہ معصیت کی اور ابو جعفراو رابن الی عبلہ نے اس کو ''ف '' کی زبر اور '' ر' کی تشدید اور زیرے ساتھ پڑھا، زجاج نے کمااس کامعنی ہے انہوں نے دنیامیں تفریطاً کی اور آخرت کے لیے عمل نہیں کیااس کی تصاریق اس آیت میں ہے:

کوئی شخص کے ہائے افسوس ان کو تاہیوں پر جو میں نے اللہ أَنْ نَفُولُ نَفْسٌ يَنْحَسُرَتني عَلَيْ مَا فَرَّطُتُ مے متعلق کیں۔ يْعِي جَنْبُ اللَّهِ - (الرَّمر: ٥٧)

الله تعالى كارشاد ب: الله كي متم إبهم في آب ي يمل (مجى) كي امتول كي طرف رسول بييج ابس شيطان في ان کے اعمال کو مزین کردیاسو آج وہی ان کادوست ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے 0(النوا: ١٣)

یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے قائم مقام ہے ، کیونکہ کفار مکہ کے شرک اور کفراوران کی حالمانہ باتوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوغم ہو تاتھا اس آیت میں فرمایا ہے سو آج وہی ان کادوست ہے اس ہے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے بعنی کفار مکمہ کو جو شیطان گمراہ کر رہاہے اور ان کو آپ ہے دور کر رہاہے، جیساکہ آپ ہے پہلے پچپلی امتوں کے زمانہ میں شیطان ان امتوں کو گمراہ کر باتھااو ران امتوں کو ان کے رسولوں ہے دو رکر باتھا او ردو سمری تفییر پہ ہے کہ یوم سے مرادیوم قیامت ہے بعنی قیامت کے دن شیطان کا فروں کا دوست ہوگا' اور قیامت کے دن پرالیوم کا طلاق اس لیے کیا ہے کہ اس پر یوم کااطلاق بہت مشہور ہے اور اس ہے مقصودیہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست او رمدد گار نہیں ہو گا' کیونکہ جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے بھرشیطان کو بھی ای عذاب میں متلاد یکھیں گے اور اس وقت ان کویقین ہو جائے گاکہ ان کے لیے عذاب ہے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب ہے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور زجر و تو پنج اور بطور طنزاور استہزاءان ہے کماجائے گا آج کے دن تهمارا میں دوست اور کارسازے <u>-</u>

الله تعالی کارشاد ہے: اور ہم نے آپ پر ہیر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے ماکہ آپ اس چیز کوصاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور (یہ کتاب) مومنوں کے لیے بدایت اور رحمت م ۱۲ (انعل: ۱۲۳) کفار کے مختلف نظریات کابطلان

اس ہے بہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر ججت قائم کی ہے 'اوران کے شبهات کوزا کل کیاہے۔

سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں لوگ مختلف دیٹوں اور ملتوں کے بیرو کار تھے، اور لوگوں نے اپنی خواہ شعوں سے مختلف دین گھڑلیے تھے ' بیودی حفزت عزیر کو خدا کاہٹا کہتے تھے ' عیسائی حفرت عیسیٰ کو خدا کاہٹا کہتے تھے '

کفار مکه فرشتوں کو اللہ کی بٹیال کتے تھے، بعض مشر کین بتول کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفار شی کہتے تھے، بعض قیامت کا نکار کرتے تھے اور بعض مشرکول نے خود ساختہ احکام بنار کھے تھے وہ حرام کو طال اور حلال کو حرام کہتے تے ، کیونگہ وہ مردار جانو رکو طال کہتے تھے اور جن طال جانوروں کووہ بٹوں کے نام پر چھوڑدیے تھے ان کو حرام کہتے تھے ان علف نظریات میں وہ ایک دو سرے بحث کرتے تھے اور جھڑتے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پریہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے ماکہ آپ اس چیز کوصاف بیان کردیں جن میں سیہ جھکڑتے ہیں ، سو آپ نے فر آن مجید کی روشنی میں اُن کوصاف بتادیا کہ اللہ کاکوئی بیٹا ہے نہ بٹی ہے 'نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے 'بت پر سی کی ندمت کی اور قیامت کے دجو در دلا کل قائم کیے اور بتایا کہ جمن جانور کو اللہ کے نام پر ذرج نہ کیا گیا ہووہ حرام ہے اور بتوں کے نام پر چھو ڑدیے سے یا کان چر

دینے ہے اسلسل مادہ کو جنم دینے ہے یا مخصوص تعداد میں مادہ کو گابھن کرنے ہے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہو یا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ کتاب) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ در حقیقت یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے مدایت اور رحمت ہے لیکن انجام کاراس کی ہدایت اور رحمت سے صرف مومنین فائدہ اٹھاتے ہے' اس کیے فرمایا یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے'اس کی نظیریہ ہے کہ قرآن مجیدے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هدی کیا نساس (البقره: ۱۸۵) يه قرآن تمام لوگول كے ليے ہدايت ہے اور پھر فرمايا: هدى للمنتقب (البقره: ۲) يه قرآن متعين كے ليے ہدایت ہے، یعن فی نفسہ تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چو نکداس سے فائدہ صرف متقین حاصل کرتے

ہں اس لیے فرمایا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اوراللہ نے آسان ہے پانی برسایا، بھراس پانی ہے زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو (غورے) سنتے ہیں ١٥ (انهل: ١٥)

الله تعالى كى الوميت، توحيداور مردول كوزنده كرفير دليل اس قرآن کا اہم مقصود توحید٬ رسالت٬ میدء اور معاد کو ثابت کرنا ہے، پھر تہذیب اخلاق٬ تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کو بیان کرناہے' اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشر کوں کار د فرمایا تھااب اس کے بعد پھراہم مقصود کاذکر فرمایا اور وہ الوہیت اور تو صید ہے، کیونکہ آسان ہے پانی برسانااور زمین ہے فصل اگنا، بیر کس کا کارنامہ ہے، حضرت علیلی، حضرت عن ياور فرعون اور نمرود كوخداكما كياليكن ان كے پيدا ہونے سے پہلے بھى بارش ہوتى تقى اور زمين سزوا كاتى تقى، ب جان مورتیوں اور دیو آؤں کابھی بید کارنامہ نہیں ہو سکتاہ کیونکہ بت توخود ہے جان میں وہ بارش اور فصل ا گانے میں موٹر نہیں ہو سكتے اور ديوى ديو آبھى حادث اور فانى بين ان كے پيدا ہونے ہے بيلے بھى بارش ہوتى تقى اور فصليں اگتى تھيں ١٠س ليے ان میں ہے کوئی بھی بارش نازل کرنے اور زمینی پیداوار کاخالق نہیں ہے اور نہ ہی متعد دچیزیں اس کی خالق ہو سکتی ہیں ور نہ ان میں میں نظم اور تشکسل نہ ہو تا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے بیہ دعویٰ کیاہے کہ آسمان سے بارش نازل کرنے اور زمین سے غلبہ پیدا کرنے کاوہ خالق ہے صرف اللہ تعالی نے ہی بیہ دعویٰ کیاہے کہ وہ بارش نازل فرما آہے اوروہ زمین سے

فصل اگا تاہے تو پھرہم کیوں نہ اس کی الوہیت اور تو حید کی تصدیق کریں اور کیوں نہ اس پر ایمان لائیں! اس آیت میں سے بھی فرمایا ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر تاہے٬اس میں قیامت اور حشربر دلیل ہے کہ جب وہ مردہ زمین کوزنده کرسکتا ہے تووہ مردہ انسان کو کیوں نہیں زندہ کرسکتا۔ الله تعالی کاارشادے: اور بے شک مویشیول میں بھی تمهارے لیے غور کامقام ہے، ہم تمہیں اس جیزے بات

ہیں جوان کے پیٹول میں گوبرا ورخون کے درمیان ہے اوروہ خالص وورھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوارہے 🔾

(النحل: ۲۲)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور نباتات کے احوال ہے این الوہیت اور توصید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں حیوانات کے عجیب وغریب احوال سے استدلال فرمایا ہے۔

اس آیت بربیاعتراض ہو آہے کہ مصافی بطونه میں ند کر کی ضمیرے اور دود ور ذکر میں نہیں موث میں ہو آ

ہاں کاجواب یہ ہے کہ منمیرز کور کی طرف لوٹ رہی ہے لیتنی جن مویشیوں کاذکر کیا گیاہے ان میں ہے بعض کی ہیے صفت ہے کہ ہم تہیں اس چیزے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گو براور خون کے در میان ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ماوہ جانور گھاس کھاتی ہے وہ گھاس اس کے معدہ میں مشقر ہتی ہے بھروہاں وہ گھاس کمتی ہے بھراس کا محلا حصہ گو برین جا ہے

اوراس کے درمیان میں دودھ ہو تاہے اوراس کے اوپر خون ہو تاہے اوران اقسام پر جگرمسلط رہتاہے وہ خون کو متمیز کر کے رگوں میں جاری کر آہے اور دووھ کو تقنول میں جاری کر آہے اور گوبرای طرح او جھڑی میں ہاتی رہتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٥ص ١١١) مطبوعه دار الفكر بيروت ١٨٥٥هـ)

## کوبراو رخون کے درمیان دو دھ پیدا کرنے کی سیحے کیفیت

۱، م فخرالدین محمرین عمررازی متوفی ۲۰۶ه لکھتے ہیں:

اس مقام پریه اعتراض ہو تاہے کہ خون اور دودھ لیتنی طور پر او جھڑی میں نہیں پیدا ہوتے اور اس کی دلیل مشاہدہ ے ' کیونکہ ان حیوانات کو تواتر اور تسلسل کے ساتھ ذنع کیاجا آہے اور ذنع کے بعد جب او جھڑی کو چیراجا آہے تو سمی فخص نے بھی اس میں خون کامشاہرہ کیانہ دودھ کا اگر خون اور دودھ او جھڑی میں پیدا ہو آباتو ضروری تھاکہ کسی نہ کسی موقع پروہ د کھائی دیتا اور جس چیز کے فساداو ربطلان پر مشاہرہ دلات کر تاہے اس سے استدلال کرنااور اس پراعتار کرناچائز شمیں ہے، بلکہ صحیح میرے کہ جب کوئی جان دارغذا کھا تاہے تواگر وہ جان دارانسان ہو توغذا اس کے معدہ میں پینچ جاتی ہے اوراگروہ جاندار مویشی ہوں تو چھروہ غذا اس کی او جھڑی ہیں پہنچ جاتی ہے او رمویشیوں میں ہے جب مادہ غذا کھاتی ہے او روہ غذا یا جارہ اس کی او جھڑی میں پہنچتا ہے اور چارہ وہاں یک جا تا ہے تو ہضم اول حاصل ہو تاہے، پس اس میں سے جوصاف جو ہر ہو تاہے اس کو جگر بیدب کرلیتا ہے اور جو کثیف ادہ ہو تاہے وہ انتزیوں کی طرف اتر جا تاہے ، پھرجس صاف جو ہر کو جگر جذب کر تاہے دہ جگرمیں بکتاہے اور دہ خون بن جا تاہے اور میہ ہضم ثانی ہے اور میہ خون صفراء اور سوداءے مخلوط ہو تاہے اور اس میں پانی کے اجزاء بھی ہوتے ہیں بھر صفراء پہتہ کی طرف چلاجا آہے اور سوداء تلی کی طرف چلاجا آے اورپائی کر دوں کی طرف چلاجا آ ہ ادر گردوں سے مثانہ کی طرف منتقل ہو جا آہے اور خون رگوں میں چلاجا آے اور یہ وہ رکیس ہیں جو جگرمیں پیدا کی گئی بیں اور یماں بہضم ثالث حاصل ہو تاہے اور جگراور تضول کے در میان بھی بہت باریک باریک رکیس ہیں، جگرے خون ان ر گمن میں آتا ہے اور ان رگوں ہے تھنوں میں آجا تا ہے اور تھنوں میں سفید رنگ کے نرم غدود ہیں اور جب وہ خون رگوں ے تقنوں میں پہنچنا ہے اور ان سفید غدو دمیں آیا ہے تو اہلہ تعالی اپی قدرت سے خون کی صورت کو دو درھ میں منعل کر دیتا آ اور تقنول میں دورھ کے پیدا ہونے کی صحیح کیفیت بی ہے۔

نرحیوانول میں دودھ کیوں نہیں پیراہو آ ؟

اگریدا متراض کیاجائے کہ مویشیوں میں جو نرمیں ان کی او جھڑیوں میں بھی غذ ااور چارہ ان ہی مراحل ہے گزر ماہے

پران میں دورھ کیوں شیں بیداہو آ؟

ہرائ کا دولط پرت ہیں ہیں ہوں۔ اس کا جواب ہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیراس طرح کی ہے جواس کے لا کُق اور مناسب ہواور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں نہ کر کا مزاج گرم خشک ہو آہے اور مونث کا مزاج سرد تر ہو آہے اور اس میں حکمت ہیہ ہے کہ مونث کے بدن کے اندر بچہ تیار ہو آہے 'اور خلقت کے مراحل طے کر آہے' اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں

مونٹ کے بدن کے اندر تچہ تیار ہو آئے 'اور خلقت کے مراحل طے کر آئے 'اس لیے ضروری ہے کہ مونٹ کے بدن میں زیادہ رطوبات ہوں' اور اس کی دو و جس ہیں' کہلی وجہ یہ ہے کہ چھہ رطوبتوں سے پیدا ہو آئے اس لیے ضروری ہے کہ موثث کے بدن میں زیادہ رطوبات ہوں' اگد وہ رطوبتیں بچہ کے تجد رتاج کہ براہ ہو آئے ہوں اور جب کہ مال کے بدن میں براہ ہو آئے ہی تھا اور جب کہ مال کے بدن میں رطوبتیں غالب ہوتی ہیں قواس کا بدن چسکنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو' اگد بچہ بدر تی بڑھتا رہے اور جب کہ مال کے بدن میں رطوبتیں غالب ہوتی ہیں قواس کا بدن چسکنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے' حتی کہ بچر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ بس ہماری اس تقریرے واضح ہوگیا کہ ہرجان دار مونث کے جم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبات زیادہ ہوتی ہیں' بچربیہ رطوبتیں بیٹ

تقریرے واضح ہوگیاکہ ہرجان دار مونث کے جہم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ رطوبتیں پیٹ (رقم) کے بچد کے بدن بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں، جب وہ پچہ مال کے رقم میں ہو تاہے اور جب پچہ مال کے رقم سے منعصل ہو کر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رطوبتیں رقم سے شقل ہو کرمال کے پتانوں اور تصنوں میں پہنچ جاتی ہیں ماکہ وہ اس نومولود بچہ کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفصیل کو جان لیا تو تم کو معلوم ہوگیا کہ کس سب سے خون مادہ اور مونث میں دودھ کی شکل میں مشکل ہو تاہے اور نہ کراور نرمیں خون دودھ کی صورت شمیں افتیار کر تاہیں دونوں کافرق واضح

> ولیا۔ وجھٹری میں دورھ پیدانہ ہونے کے دلا کل

مادہ کے تھنوں اور پیتانوں میں جو دودھ پیدا ہو تاہے وہ ایک خصوصیات سے متصف ہو تاہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچیہ کی غذا کی صلاحیت رکھتاہے اور اس کے موافق ہو تاہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب حکمتوں اور

ایسے دقیق اسرار پر مشتمل ہے جس سے عقل سلیم بیر شمادت دیتی ہے کہ دود دھ کی بیہ خلقت کمی عظیم مربراور زبردست قادر وقیوم کی مذیراوراس کے فعل کے بغیروجود میں شہیں آسکتی النا سراراور حکتوں میں سے ہم چند کا بہاں ذکر کررہے ہیں: (ا) اللہ تعالیٰ نے معدہ اور او جشری کے ٹیلے حصہ میں ایک منفذ اور سوراخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا تجھت اور فضلہ دو سری طرف بری آنت میں نکل جا آہے اور جب انسان کوئی چیز کھا آہے یا چتا ہے تو وہ منفذ کلی طور پر بند ہوجا آہے کہ اس کھائی ہوئی اور لی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منفذ سے شہیں نکتا تھی کہ معدہ میں ہضم کے مراحل محمل ہو جا میں اس وقت اس غذا کے صاف جو ہر کو چگر جذب کرلیتا ہے اور سیجھٹ وہاں باتی رہ جا آہے ، پھر اس منفذ کامنہ کھتا ہے اور وہ تجھٹ معدہ سے نکل کر ہری آنت میں چلا جا آہے ، اور مید عجیب و غریب کار روائی فاعل تھیم کی تدہیر کے بغیر شیں

(۲) الله تعالی نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں جواجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء سکیفہ کو جذب نہیں کر آباد رانٹڑ یون میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز میں جواجزاء سکیف ہوتے ہیں ان کو دہ جذب کرلیتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو چذب نہیں کرتی اور اگر معاملہ اس کے الٹ اور ہر عکس ہو تا قوانسان

کے بدان کی مصلحت او راس کے بدن کانظام فاسد ہو جا ہا۔ (۳) اللہ تعالی نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو پکانے او ران کو ہضم کرنے کی قوت رکھی ہے، حتی کہ یہ اجزاء لطیفہ غذا میں پک کراو رہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں، بھرائلہ تعالی نے پہیٹے میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کرلیتا ہے اور تلی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سوداء کو جذب کرلتی ہے اور گردہ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں ہے زا کم پائی کو جذب

کرلیتا ہے ، گھرصاف خون باتی رہ جا تا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے۔

(۲) جس دفت ماں کے رحم میں کچہ ہو تا ہے تو خون کی وافر مقدار مال کے رحم میں پہنچتی ہے ناکہ وہ خون کچہ کی نشوو نما

کے لیے مادہ بن جائے اور کچہ مال کے رحم سے متعلّ ہو جا تا ہے تین پیدا ہو جا تا ہے ، تو خون جو کہلے رحم میں پہنچا تھا اب وہ خون مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچا تھا اب وہ خون مور سے افتحال ور کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچنا تھا اب وہ خون دورہ کی صورت اختیار کرلے باکہ وہ دورہ دیجہ کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جا تا ہے اور اس کا دورہ دیجھ خون کا بھی اس کے رحم میں جا تا ہے نہ مال کے بستانوں اور تھنوں میں بلہ غذا کھانے والی کے بدن میں پہنچنا دور بھی کسی جگہ نہ پنچنا اور مسلحت اور حکمت کے مطابق صرف مال کے بدن میں رہنا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہاں خون کا پہنچنا اور مسلحت اور حکمت کے مطابق اپنچنا اور مسلحت اور حکمت کے مطابق اپنچنا اور مسلحت اور حکمت کے مطابق اپنچنا دادا کرنا کیا کسی حکمت اور حکمت کے مطابق

(۵) جب بچه بیدا ہو نامے تواللہ تعالی تھنوں اور لیستانوں کے مرون میں باریک باریک سوراخ اور ننگ مسام پیدا کر دیتا ہے اور جب کہ وہ مسام نمایت ننگ اور باریک ہوتے ہیں توان ہے وہ پیزنکل عمق ہے جو نمایت صاف اور بہت لطیف ہو اور رہے اجزاء کیمیف توان کاان ننگ اور باریک منافذے لکنا ممکن نمیں ہے لئذا وہ چیز تھنوں کے اندر رہی رہے گی اس طرح تھنوں ہے وہ دود ھ لنگے گاجو خالص بچہ کے مزاج کے مواقع ہوگا اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوگا۔

(۲) الله تعالی نے بچہ کے دل میں ہید بیات والی کہ جب بھی ماں اپنے بیتان کا سر بچہ کے منہ میں واخل کرتی ہے وہ اس کو چو نے لگتاہے 'ای طرح عانور کا بچہ خود المجیل کرائی مال کے تقنوں کے پاس پنتچاہے اور ان تقنوں کو چو نے لگتاہے ،پس اگر وہ قادر قیوم بچوں کے دلوں میں ہیر عمل مخصوص نہ وال آتو پستانوں اور تقنوں میں دودھ پیدا کرنے کا کوئی فائدہ عاصل نہ

تبيان القرآن

جلد ششم

ے خون پیداکیا بھراس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا بھردودھ میں تین متضاد کیفیات اور ٹاشیرات پیدا فرمائیں، دودھ میں بھانائی ہے دہ گرم ترہے، اور اس میں جوپائی کا عضرہے وہ سرد ترہے اور اس میں جو پنیرکا عضرہے وہ گر م خنگ ہے، اور جس گھاس کو بکری نے کھایا تھا اس میں بیر مختلف اور متضاد تاثیرات نہیں تھیں، اس تفصیل سے بیہ ظاہر ہوا کہ بیا اجسام اک رقی ہے ، مرسے رنگ کی طرف اور ایک صفت ہے دو سری صفت کی طرف ادر ایک صورت ہے دو سری صورت

اور بس کھاس کو جمری سے صلا بھا اس بی سید اور سعاد یہ حدوث میں میں میں سے بیا ہے ہور سے بیا ہور سے بیا ہور سعاد ایک رنگ سے دو سرے رنگ کی طرف او را یک صفت سے دو سری صفت کی طرف او را یک صورت سے دو سری صورت اس کا کی طرف اورا ایک تاثیر سے دو سری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بھری نے جو گھاس کھائی تھی اس کی صورت اس کا رنگ اوراس کی صفت اور اس کی تاثیر اور تھی بھراس سے خوان دودھ اور فضلہ بناان کی صورت ان کارنگ ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں مختلف اور الگ الگ ہے 'ان احوال سے بیہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مختلف صور تیں اور متضاد تاثیرات اس قادر وقیوم اور حکیم مطلق کے پیدا کرنے سے حاصل ہوئی ہیں 'جواسیے بندوں کی مصلحوں کے موافق چیزوں

تصلحوں کوجاننے والا ہے اوران کی ضرور توں اور مصلحوں کے موافق عالم کے ذرہ ذرہ میں تدبیراور تصرف فرما تاہے۔ ۔۔۔۔ کی خلقہ جمعی حشرہ نشر کے ام کاؤن کی ہولیل

<u>دودھ کی خلقت میں حشرو نشر کے امکان کی دلیل</u> مختقین نے کہاکہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں غور د فکر کرنے ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پاچلنا ہے ای طرح اس میں غورو فکر کرنے ہے حشرو نشر کاامکان بھی معلوم ہوجا آہے ، کیونکہ یہ گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین ادریانی ہے بیدا ہوتی ہے پس اس قاد روقیوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی ملی کو سبزہ اور گھاس

کی تدبیر فرما آیے پس سجان ہے وہ ذات جو ہرعالم کے ہر ہرذرہ کی خبرر کھتا ہے اور اپنی تمام محلوق کی ضرور توں اور ان کی

یوں میں میں میں میں کو حیوان کھا لیتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیرے اس گھاس کو خون بنادیا پھرایک اور تدبیرے اس خون کو دو دھ بنادیا، پھراس دو دھ میں چکنائی کا عضر پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قادر و قیوم اور حکیم مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ اجسام کوایک صفت ہے دو سری صفت کی طرف منتقل کر آرہے اور ایک حال سے دو سرے حال کی طرف منتقل کر تا رہے اور جب وہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کردے اور ان میں عقل

اور شعور کو پیدا کردے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھااور ان چیزوں پر غورو فکر کرنے سے بید معلوم ہو تا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقررہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گااور مردوں کو

ع ت کام رسیب در کردن در مده رسیب کاردن در به ماه در اراحیاء الراث العربی بردت ۱۳۱۵ ایران زنده کرے گا- (تغییر کبیرج ۷ م ۳۳۲-۳۳۲ ملحقهٔ مطبوعه داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ایران لذید طعام اور مشروب کھانے بینے کاجو از

۔ الله تعلق نے فرایا: جو پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ سائیغا کے معنی ہیں وہ مشروب جو آسانی سے گلے ہے اتر جائے نیز اس کامعنی ہے لذیذ اور خوشگوار طعام۔

نیزاس آیت ہے یہ معلوم ہواکہ پیٹھے اور لذیذ کھانوں کا کھاناپہندیدہ ہے۔

یوں کے اسے اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اس بیالے سے ہر قتم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اس بیالے سے ہر قتم کا

مشروب بلاياب ،شهد ، نبيذ افي اور دوده - (ميح مسلم رقم الحديث ٢٠٠٨)

مجوروں ؛ یا انگوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو نبیز کہتے ہیں پھراس کو بلکاساجوش دیا جائے تو یہ نبیز حلال ہے اور اگر اس کوجوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جھاگ چھو ژدے تو پھرنشہ آور ہو جا باہے اور یہ نبیذ حرام

ہے۔ (ردالمتارج اس۳۲ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) دودھ کے متعلق احادیث

<u>حضرت براء بن عازب ر</u>ضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے کماجب ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جارہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس ہے گز رے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاس کلی میں نے آپ کے لیے کچھ دورھ دوہا چرمیں وہ دورھ آپ کیاس لے کر آیا آپ نے وہ دورھ بیاحی کہ میں راضی ہوگیا۔

(صيح البخاري رقم الحديث:۲۴۳۹ ميح مسلم رقم الحديث:۲۰۰۹

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے سدرہ کی طرف بلندی پر لے جایا گیا وہاں چار دریا تھے وو دریا ظاہر تھے اور دو دریا باطن تھے ،جو دریا ظاہر تھے وہ ٹیل اور فرات ہیں اور جو دریا باطن تنفح ده جنت میں چیں، چرمیرے پاس تین بیالے لائے گئے، ایک بیالہ میں دودھ تھا، دو سرے بیالہ میں شہد تھا، اور

تيسرے بياله ميں شراب تھی، ميں نے وہ بياله لے لياجس ميں دورھ تھا، ميں نے اس كو بي ليا، مجھ ہے كما كيا آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کوپالیا - (میح ابغاری رقم الحدیث: ۵۲۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲ مند احمر رقم الحدیث: ۲۲۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیاہ میں نے اس سے دودھ پیا حتی کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر سپر ہوگیا کہ اس کی

سیری میرے ناخنوں سے نظنے گی، پھرمیں نے اپنا بچاہوا عمر بن الخطاب کو دیا، آپ سے بوچھا گیایا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا جیرلی، آپ نے فرمایا: علم - (صیح ابھاری رقم الحدیث: ۸۲ ، صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۱، سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۲۸۳)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رمنی اللہ عنما کے گھر میں تھا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ ، آپ كے ساتھ حفرت خالد بن الوليد تتھے لوگ دو بھني ہو ئي گو درو لکڑيوں برر كھ كرلائك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تھوكا حفزت خالد نے كهاميرا خيال ہے كه آپ كوان سے تھن آر ہى ہے، آپ نے فرمایا: ہاں! چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیاتو آپ نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی عض کھانا کھائے تو سہ دعاکرے:اے اللہ !اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطافرہا کیو نکہ کھانے پینے کی چیزوں میں

دودھ کلبدل کوئی چیز نہیں ہے - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۷۵۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۳۵۵) حضرت طارق بن شماب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ عزوجل نے جو پیاری

ر تھی ہے اس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کولا زم رکھو-(منداحمہ رقم الحدیث:۲۹۰۳۱) حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قشم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی

شدت ہے اپنے جگر کو زمین سے ٹکائے ہوئے تھا آور میں نے بھوک کی شدت ہے اپنے پیٹ پر پتھرماند ھاہوا تھا میں اس راستہ پر بیٹھ گیا جس رائے سے محابہ گزرتے تھے ، حفرت ابو بکررضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت بوچپی میں نے صرف اس لیے بوچھاتھا کہ وہ مجھے ہیٹ بھر کر کھانا کھلاد س'وہ حلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا' پھر

میرے پاس سے حفزت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت ہو چھی، میں نے ان سے صرف اس کیے سوال کیا تھاکہ وہ تجھے سیرہو کر کھانا کھلادیں وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کھانانہیں کھلایا ، مجرمیرے یاس۔ ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم گزرے، آپ نے جب ججھے دیکھاتو مسکرائے اور آپ نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور ميرے چرے ميں كيا ہے، چرآپ نے فرمايا: ابو ہريرہ ! ميں نے عرض كياليك يارسول الله! آپ نے فرمايا ميرے ساتھ جلو، اور آپ چل بزے، میں آپ کے پیچیے چلنا گیاہ آپ گئے اور اجازت طلب کی، تو میرے لیے اجازت دی گئ، آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا آپ نے بع چھامید دودھ کمال سے آیا؟ گھروالوں نے کمافلال مردیا فلال عورت نے آپ کے لیے بریہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا اوا هرا میں نے کمالیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اہل صف کے پاس جاؤادران کوبلاکرلاؤ احضرت ابو ہریرہ نے کمااور اٹل صف اسلام کے مهمان تھے ان کے بیوی بچے تھے نہ ان کے پاس سامان وغیرہ تھا ہ اورجب بھی آپ کے پاس صدقد آ باتو آپ ان کے پاس بھیج دیتے تھے اور اس میں سے خور نہیں کھاتے تھے اورجب آپ کے پاس مدیہ آ ٹاتو آپ اس میں ہے خود بھی لیتے تھے 'اوران کو بھی کھلاتے تھے ، جھے آپ کی اس بات ہے بہت رہے ہوااور میں نے دل میں کمااہل صفہ کے مقابلہ میں اس ایک بیالہ کی کیا حیثیت ہے! اس بیالہ کے دودھ مینے کامیں حقد ارتقا ہا کہ اس ہے قوت حاصل کرتا جب وہ لوگ آجائیں گے تو آپ مجھے تھم دیں گے کہ میں آن کو وہ دور ھاپلاؤں ، چرکیاتو تع ہے کہ اس دودھ میں ہے میرے لیے بھی کچھ بچے گا! لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سواکوئی چارہ نہیں ہے، پھر میں اہل الصفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا ، وہ آگئے اور انہوں نے اجازت طلب کی آپ نے ان کو اجازت دے دی اوروہ گھریں اپنی اپنی جگہ پر بیٹے گئے ، آپ نے فرمایا: یا اباھر! میں نے کمالبیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ان سب کو دودھ کا پالہ دو' حضرت ابو ہر پرہ نے کہا: میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ان میں سے ایک فحض کو دیاوہ اس پیا لیے ہے دودھ پیتا رہاحتی کہ سیر ہوگیا، پھر میں ایک ایک کرے سب کو اس بیا لے سے دودھ پلا تارہا حتی کہ آخر میں نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ادراس وقت تمام امحاب الصفه سیر، و چکے تھے ' آپ نے بیاله لیا اوراس کواپنے ہاتھ پر رکھا پھرمیری طرف دیکھ کر مُسَرَائِ مِعرِفرمایا:یاا باهر! میں نے کمالبیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا:اب میں اور تم باتی پچ کئے ہیں میں نے کہا آپ نے بچ فرمایا: یا رسول الله! آپ نے فرمایا: چلومیٹ کرہیو، میں نے بیٹ کرہیا، آپ نے فرمایا (اور) پومیس نے بیا، آپ مسلسل فرماتے رہے ہیو، حتی کہ میں نے کمانمیں!اس ذات کی تشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیاہے، میں اب اس کے لیے راستہ نس پاته آپ نے فرمایا: مجھے بیالہ و کھاؤ، میں نے آپ کو بیالہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد کی سسم السلم پڑھی، اور باقی دورھ لی

(صحیح البخاری رقم الحدث: ۱۳۵۲ سنن الترندی رقم الحدث: ۴۳۷۷ سند احمد ۲۶ م ۵۱۵ میح این حبان رقم الحدیث: ۳۵۳۵ المستد رکیبر ۳۳ می ۱۱۹-۵۱ ملیته الاولیاء جام ۱۳۳۸-۳۳۸ ولا کل النبوة للیستی ۹۶ م ۱۰۱-۱۰۱ شرح السهٔ رقم الحدیث:۳۳۲۱)

دودھ انسان کے لیے بھترین غذا ہے اس میں گوشت ، خون اور بڈی پیدا کرنے کے تمام اجزاء توازن کے ساتھ موجود ہیں ، سوگرام گائے کے دودھ میں 18 حرارے ، سوء ساگرام پروٹین ، ۶ ساگرام چکنائی ، ۱۳ کی گرام کیلئے، ۲۰۰۵ می گرام قولاد ، ۱۳۰۳ء و کی گرام و ٹامن بی ۱۳۰۳ء و کی گرام ، و ٹامن اے ۳۵ کی گرام ، فولک ایسٹر ۵ مائیکروگرام ۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے: اور ہم تمہیں محجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پاتے ہیں ، تم ان سے بیٹھے مشروبات

تیار کرتے ہو'اورعمد ورزق'بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے O(الهل: ۱۷) سکر کے لغدی معنی کی شخصیت

اس آیت میں فرمایا ہے ''تم آن سے سکراوررزق حسن تیار کرتے ہو''اب ہم سکر کامعنی بیان کررہے ہیں'امام خلیل بن احمد فراہیدی متوفی 201ھ لکھتے ہیں سکر کامعنی صحوا ہو ش میں آنا و نشہ اترنا) کی ضدہے آئاب العین ج سم 92۲)اور علامہ راغب اصفہانی متوفی 201ھ لکھتے ہیں:

اصفهالی متوقی ۵۰۲ه مصحیح بین: سکروه حالت ہے جو انسان کی عقل پر طِاری ہو جاتی ہے اس کا کثر استعمال مشروبات میں ہو باہے، غضب اور عشق کی

وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱللَّمَوْتِ بِالْحَقِقِ - (ق: ١٩) اورموت كى بهو في حق كساته آئجي. اورسكران مشروبات كوجمي كمتية بين جن ميل سكر (نشه) هو ما ہے، قرآن مجيد ميں ہے:

تَشَيِدُ أُونَ مِنْهُ أَسَكُوا وَرِزْقًا حَسَنًا عَمِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَا المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ ا

اورسکر کامعنی ہے پانی کو روک لینائی مید وہ حالت ہے جوانسان کی عقل کے ہاؤٹ ہونے سے پیدا ہوتی ہے ، کسی چیز کے

بند کردینے کو بھی سکر کہتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے: لِانْتُمَا اللہِ کِنْدِ کُ اَسْصَادُ کَنَا ۔ (الحجر: ۱۵) ہماری نظر بندی کردی گئی ہے۔

نُوتُ ٱبْصَادُكَ - (الحجز: ۱۵) جهاری نظر بندی کردی گئی ہے۔ (المفردات جامی اس<sup>ی</sup> مطبوعہ مکتبہ مزار مصطفیٰ الباز مکه تحرمه ۱۳۱۸)(۱۵)

ا علامه المبارك بن محمدا بن الاثيرالجزري المتوفى ١٠٦ لكصة بي:

سکراس شراب کو کہتے ہیں جوا تگوروں سے نچو ٹری جاتی ہے ، یہ معنی اس وقت ہے جب کاف پر زبر ہواگر کاف پر جزم ہواور سین پر پیش ہوتو اس کامعنی ہے نشہ کی کیفیت ، پس نشہ کی وجہ ہے شراب کو حرام قرار دیا جا آب نہ کہ نفس نشہ آور

مشروب کی وجہ سے پس وہ نشہ آ در مشروب کی اس قلیل مقدار کو جائز کہتے ہیں جس سے نشر نہ ہو' صدیث میں ہے: خرر جس کی وجہ سے پس وہ نشہ آ در مشروب کی اس قلیل مقدار کو جائز کہتے ہیں جس سے نشر نہ ہو' صدیث میں ہے:

حومت المنصمر بعیسها ولسکو من کل خر(اگورکی شراب)کوایینا ترام کیاگیاہ اور ہرمشروب سراب.

(كتاب الضعفاء الكبير للعقبلي جهم مه ١٢٧ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٨٩٨هـ)

اور مشہور پہلامعن ہے بین انگور کی شراب اور ایک قول بیہ ہے کہ سکر (سین اور کاف پر زبر) کامعنی ہے: طعام، از ہری نے کہانال لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پیچائے .

(النهاية ج عم ١٣٠٣ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٧ هـ)

علامه محمد بن مكرم بن منظورا فرنقی متوفی الای ه لکھتے ہیں۔ سک صح کی جب مرافع اللہ علمہ میں اوقا تا رہے بعد میں میں

سکر صوکی ضدہے بعنی نشدیں ہونا، قرآن مجیدیں ہے: لَا تَفْرَبُوا الصَّلَوٰهُ وَاَنْتُمُ سُکَادٰی حَبَّنی نشدی حالت میں نمازے قریب نہ جاری حق کر کھنے لگو کہ

تَعْلَمُواهَا تَقُولُونَ - (انساء: ٣٣) سکرةالموت موت کی شدت کو کتے ہیں اور سکر ، خمر (انگور کی شمراب کو بھی کتے ہیں ، اور سکر اس شمراب کو بھی کتے

ہیں جو مجوروں اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے ، امام ابو صنیفہ نے کہا سکر اس مشروب کو کتے ہیں جو پانی میں تھجوروں اور کھاس وغیرہ کو ڈال کرینایا جا آہے۔ (نبینی) مفسرین نے کہاہے کہ قرآن مجید میں سکر کالفظ آیا ہے اس سے مراد سرکہ ہے لیکن بید ایسامعنی ہے جس کو اہل لغت نہیں پچانے ، فرانے کہا ہے کہ تعت خدون صنعہ سکر اور ذقا حسندا۔ میں جو سکر کالفظ ہے اس سے مراد خرے ، اور رزق حسن سے مراد حشمش اور چھوارے ہیں اور یہ آیت حرمت خرے پہلے نازل ہوئی تھی ، الاز ہری نے اس آیت کی تقیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حرام قراد دیا گیاہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو طال قراد دیا گیاہے ، ابن الاعرابی نے کہا سکر کا معنی

نبیزے حدیث میں ہے کہ خمر کو بعینا حرام کیا گیاہے اور ہرمشروب میں سے نشہ آور کو۔ رید دوں میں مصرف مطابعہ ایران ۵۰ سام کے اس معاملات مطابعہ ۲۲ سام کا معاملات مطابعہ ایران ۵۰ سام کا اس کا ۲۰۰۰

سکری تفسیرمیں مفسرین کی تصریحات

امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جو ذی متوفی ۵۹۷ هد لکھتے ہیں: سکر کی تفییر میں تین اقوال ہیں: (۱) حضرت عبداللّذ بن مسعود محضرت ابن عمر رضی اللّذ عنمه او رحسن مسعید بن جبیر ، مجاہد ابراھیم ابن الی لیلی ، الزجاج ،

ابن قتبه اور عمروبن سفیان نے حفزت اُبن عباس ُ رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ سکر وہ ہے جس کے پیخلوں کامشروب حرام ہے، ان مفسرین نے کمایہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر (اعگور کی شراب) کا پینامباح تھا، چرف جسند ہوہ'' ان ہے اجتماب کرو'' (المائدو: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہوگئ، سعید بن جبیر، مجاہد، مجتمی اور منحی نے اس آیت کے

ے ہیں جو رہا ہوں ان اور استان میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ہوئے ہے۔ منسوخ ہونے کاقول کیا ہے۔ اس قول کاخلاصہ یہ ہے کہ سکرے مراد خمر(انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (النحل) کی ہے اس وقت شراب کا بینا

مباح تھااو ربعد میں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ: ۹۰ نازل ہوئی تو تمر کو حرام کردیا گیا۔ (۲) حیبشہ کی لغت میں سکر کامعنی ہے سرکہ ، میہ عوفی کی حضرت ابن عباس ہے روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی

(۲) مبلیہ کا معنی سرک سرک کی ہے سرک میں وہ تولی سرک ابن میں سرک اور میں ہے۔ الغت میں سکر کا معنی مرک ہے۔ (۳) ابوعبیدہ نے کہاسکر کا معنی ہے ذاکقہ ان آخری دو قولوں کی بناء پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق

سن سے مراد ہے ان میں ہے جو چیز س حال ہیں، جیسے تھجو روا گور، تشمش اور سرکہ وغیرہ-

(زادالمبيرجهم ۴۵۵-۴۵۳ مطبوعه کتب اسلامي پيروت ۵۰۷-۴۵۳ مطبوعه کتب اسلامي پيروت ۵۰۳ ۱۳۵) امام ابو بکرا حمد بن علی را زي جصاص حفق متوفی ۵ ساح لکھتے ہيں:

ا مام ابو بلراحمہ بن علی را زی جھانگ سکی متوبی مے معلق معصفے ہیں: جب کہ علماء متعقد میں نے سکر کا طلاق غر بر بھی کہاہے اور نعیذ رکھی اور ان میں سے حرام مشروب بربھی تو اس سے ہیے

جب کہ علماء محقد مین نے سکر کااطلاق خمر پر بھی کیا ہے اور نبیذ پر بھی اوران میں سے حرام مشروب پر بھی تواس سے بی ثابت ہوا کہ سکر کااطلاق ان سب پر کیاجا تا ہے 'اور ان کا بیہ کمناکہ خمر کی تحریم سے بیہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کانقاضا کر تا ہے کہ نبیذ حرام نمیں ہے 'پس آیت کے ظاہر ہے نبیذ کا طلال ہوناوا جب ہے 'کیونکہ اس کاننے قابت نمیں ہے 'قادہ نے کما سے کہ علی کے بیٹ میں تبیہ کے خاب میں ایک خاب کا ایک کا میں اس کا تعلق کے اس کا تعلق کیا تا ہے گئے ہوئی کہ اور

ہے کہ سکر جمیوں کی خرہے 'اوررزق حسن ہے مرادہے جس چیز کووہ نبیذاور سرکہ بناتے ہیں' جس دفت بیر آیت نازل ہو کی اس دفت خمر حرام نہیں ہو کی تھی' خمراس دفت حرام ہو گی جب المائدہ: ۹۰ نازل ہو گی' امام ابو بوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ کو بین کی طرف بھیجاتوان کو ہیے

تھم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر پینے سے منع کریں امام ابو بکرنے کماکہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اوروہ نقیع التمر ہے (نقیع التم سے مراد ہے تھجوروں کو پائی میں ڈال دیا جائے اور اس پائی میں جھاگ پر اہوجائیں)

(احكام القرآن ج ١٨٥ مطبوعه سهيل اكيدي لا بور ١٠٠٠ ١٠١هـ)

نقیع الزبیب کی تعریف یہ ہے:ا گلور کے کچے شیرہ کوپانی میں ڈال دیا جائے؛ حتی کہ اس کی مٹھاس پانی میں منتقل ہوجائے خواه اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں- (بدائع اِلصنائع ۲۳ ص۳۶۱ مطبوعہ دارا لکتب انعلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامه الحصلفي الخنفي متوفى ٨٨٠ه ن نقيع الزبيب كي ميه تعريف كي ہے كه وه الكور كا كچاشيره به شرطيكه جوش دينے

ك بعد اس بيس جماك بيد ابو جاكين علامه شاى في كما ب كداولي بير ب كدن قيد عالمة مدوالوبيب كماجات يعني تشش یا پھواروں کوپانی میں ڈال دیا جائے جب ان کوجوش دیا جائے اور رہے گاڑھے ہوجائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائیں بھر پیر

حرام بين ورنه نهيس - (ردالمتنارج واص ۱۳ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيردت ۱۳۱۹هه) اس آیت کی تغییریں مکمل بھیرے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خمر مسکراد ر نبیذ کی تعریفات سمجھ کی جائمیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعربیف اور اس کاح

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرنشہ آور مشروب خرہے اور ہرنشہ آور مشروب کادبی تھم ہے جو خر کا تھم ہے ، یعنی وہ حرام

علامه عبدالله بن احمر بن قدامه حنبلي متوفى ١٢٠ هه لکھتے ہیں: ہرنشہ آور مشروب ترام ہے خواہ قلیل ہوپاکٹیرہو'او روہ خمرہ'او را گلورکے شیرہ کی تحریم کاجو تھم ہے وہیاس کا تھم ہے' اوراس کے پینے پر حدلگاناواجب ہے (اوروہای کو ڑے ہیں)حضرت عمر ٔ حضرت علی 'حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر' حضرت ابو جریره' حضرت سعد بن الی و قاص' حضرت ابی بن کعب' حضرت انس اور حضرت عائشه رمنی الله عنهم کامپی ند بب ب نقهاء تابعین اور تبع تابعین میں سے عطا طاؤس عبابد، قاسم، قاده عمر بن عبد العزیر، امام مالک، امام شافعی،

ابو تور ابوعبيد اوراسحاق كايمى ندبب-المارى دليل بدب كد حضرت ابن عمر رضى الله عنمان بيان كياكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا برنشه آور

(مشروب) خرب اور برخرحرام ب- اسنن ابوداؤدر قم الحديث: ٣٦٨٠)

اور حفزت ِ جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار (بھی) حرام ہے - (سنن ابوذاؤدر قم الحدیث:۲۸۸۱)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرمایا جو مشروب فرق (بارہ کلو) کی مقدار میں نشہ آور ہواس سے ایک چلوپینا بھی حرام ہے۔ (سنن ابو داؤ د رقم الحديث ٣١٨٤ سنن التردى وقم الحديث ١٨٢١) اور حضرت عمر رضى الله عند في طيايا: خمر كي تحريم نازل جو كي اوربيه المحور چھوہارے ، شد ، گندم ، اور جو ہے بنتی ہے اور خمراس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ کے - (میج البحاری رقم الحدیث :۵۵۸۱ سنن ابودا دُر قر الحديث: ٣٦٩٩ ٣٠ سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٨٢ السن تكبري للنسائي: ٩٧٨٣ سنن انتسائي رقم الحديث: ٥٥٧٨) يميز إس لیے کہ نشہ آور مشروب انگور کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کمانشہ آور مشروب پینے کی رخصت میں کوئی حدیث میج نہیں ہے - (المغنی جسوم ۲۳۱) مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

نيزعلامه ابن قدامه حنبلي لكصة بين: جو فحف نشہ آور مشروب کو پینے خواہ قلیل یاکثیراس پر حدواجب ہوگی کیونکد اس میں کسی کا نشلاف نہیں ہے کہ گور کا کپاشیرہ بینے پر حدواجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (احمہ) کابید فد بہب ہے کدا تگور کاشیرہ اور ہرنشہ آور مشروب کا حکم برابرہے۔ حسن، عمرین عبدالعزیز، قمادہ اوزاعی امام مالک اور امام شافعی کا یمی نہ جب ہے اور ایک جماعت نے میر کما ہے کہ ا عمور كے كيچ شيرہ كے علاوہ كى مشروب كے پينے سے اس وقت حدواجب ہوگى جب پينے والے كونشہ آجائے الوواكل ، ا براهیم نعلی اکثرالی کوفیہ اوراصحابِ رائے کالیمی فدہب ہے،جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو بیااس پر حد لگائی جائے گی اور جُسِّ نے مادیل کے ساتھ تھی مشروب کو پیا اس پر حد شیس لگائی جائے گی کیو نکہ خمر کی تعریف میس اختلاف ے اپس بداس نکاح کے مشابہ ہے جو بغیرولی کے کیا گیاہو - (النفی جسام ۱۳۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نز دیک خمر کی تعریف اور اس کا علامه علاء الدين بن الى بكر بن مسعود كاساني حفى متوفى ١٨٥٥ ه لكهية بين:

ا عگور کے کیچے شیرہ میں جب جوش پیدا ہوجائے اور گاڑھا ہوجائے اور اس میں جھاگ آ جا کمیں تووہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خمرہے - امام ابویوسف اور امام محمہ کے نزدیک جب انگور کے کچے شیرے میں جوش آجائے اور وہ گاڑھا ہو

جائے تووہ خرج خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں-(بدائع اصابع ج۲م ۲۰۰۷) مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ ا گور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتی کہ دو تهائی ہے کم اڑ جائے اور صحیح میہ ہے کہ دو تهائی اڑ جائے اور ایک تهائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور بازہ تھجو روں کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہوجائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائميں تو ایس کوسکر کیلتے ہیں اور کیے پانی میں منقی یا تنشش ڈال دی جائے اور اس میں جوش آجائے اور جھاگ پیدا ہوجا کمیں

تواس کو نقیح الزمیب کہتے ہیں یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں بہ شرطیکہ یہ تینول گاڑھے ہوںاد ران میں جوش آ جا۔ ورنہ بیہ باللقاق حرام نهیں ہیں اور ان تیوں مشروبات کی حرمت خمر کی حرمت ہے کم ہے اور جو ان کو حلال کے اس کو کافر نہیں کما جائے گا کیونکہ ان کی حرمت اجتمادے ثابت ہے- (خمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حدواجب ہے اور ان مشروبات کے پینے ے اس وقت مد لکے گی جب نشہ ہوجائے)

ان میں ہے چار مشروبات حلال ہیں نبیذ التمر، اور نبیذ الزبیب یعنی تھجوروں یا سشش کوپانی میں ڈال کر ہلکا ساجو ش و الياجاع جب كديد نشه آورند مول أكراس كوظن غالب موكديد نشد آوريي تو پيران كايينا حرام ب ، كيونكه مرنشه آور مشروب حرام ہے۔ دو مرامشروب خلیطان ہے، یعنی چھواروں اور تحشش دونوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے لیا جائے، اور تیسرامشروب ہے شمد 'گندم' جواور جوار دغیرہ کا نبیذان میں پانی ملاکرر کھاجائے خواہ جو ش دیں یا نہ دیں' اور چو تھامشروب

ہے المثلث یعنی انگور کے شیرہ کو پکایا جائے حتی کہ اس کاوہ تهائی اڑجائے اور ایک تهائی باتی رہ جائے -رسول القد صلى الله عليه وسلم كے اكابر صحابه اور اہل بدر مثلاً حضرت عمر، حضرت على، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حفرت ابومسعود رضی الندعنهم ان مشروبات کوحلال قرار دیتے تھے 'اس طرح سعبی اور ابراهیم عملی سے روایت ہے کہ امام دیں۔ اعظم نے اپنے بعض تلافہ ہے کہاکہ اهل السنہ والجماعہ کی شرائط میں ہے ایک شرط بیہے کہ جیز کوحرام نہ کہاجائے۔ معراج میں فہ کورہے کہ امام ابو صنیفہ نے کہ اگر ججھے تمام دنیا بھی دی جائے تومیں نبیذ کے حرام ہونے کافتوی نہیں دوں

گاہ کیونکہ اس سے بعض صحابہ کوفاسق قرار دینالازم آئے گااوراگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تومیں نبیذ نہیں ہوں گا کیونک

مجھاس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ امام اعظم کاا نتہائی تقوی ہے۔

(ردالمحتارج ١٩٥٠م ١٣٩٠- ٣٠٠ مطبوعه داراحياءالراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

اس حدیث کاجواب جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خمرکے علاوہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار پینا

جائز ہےاوراورامام محمداورائمہ ٹلانڈ کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی پیناجائز نہیں ہے ان کی دلس بیر صدیت ہے:

حفزت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ وے اس کی

قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(سنن الترفدي و قم الحديث: ١٨٧٥ سنن ابو دا در و قم الحديث ٢٩٨١ ١٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٩٣٠ صيح ابن حبان و قم الحديث ١٣٨٥٠) علامه كاساني متوفى ٥٨٧ه اس صديث كرجواب بيس لكهت بن:

یکی بن معین نے اس صدیث کورد کردیا ہے اور کماہے کہ بیرصدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے -(عافظ ز ملعی متونی ۵۹۳ سے نے کماہے کہ اس حدیث کی سند میں ابوعثان جمول ہے 'امام دار تعنی سنے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور وہ سب

ضعيف بين- نصب الرابيرج ٥ ص ١١٢ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٦٢ ١١٥ هـ)

د و سمراجواب بیہ ہے کہ بیہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جواس قتم کے مشروبات کو بطور لہودلعب پیکیں (اور جوہدن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو پئیں وہ اس تھم میں داخل نمیں میں ور مختار ور دافعتار ج ۱۹س ۴۳ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

اور تیمراجواب بیہ ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کادہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا'اوراس کی

قلیل مقدار جوغیرنشہ آ درہے وہ حرام نہیں ہے اور ربیہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔

( د انع الصنائع ج٢ ص ٣٧ ٢ م. مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ١٥)

نركابعينه حرام مونااو رباقي مشروبات كليه قدر نشه حرام مونا الماً ابو صنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے ؟ان کے اس

قول يرحب ذيل احاديث سے استدلال كيا كيا ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفااو ر مروہ کے در میان سات چکر لگائے ، پھر آپ نے مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ماتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چز ہے؟ تو آپ کے پاس مبیذ

کاایک پالہ لایا گیا آپ نے اس کو چکھا بھرماتھے پر شکن ڈالی اور اس کو داپس کردیا ، پھر آل حاطب میں ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کمایا رسول اللہ ! بیر اہل مکہ کامشروب ہے ، پھر آپ نے اس کولونایا اور اس پرپانی ڈالا، حتی کہ اس میں جھاگ

آگئے ، پھرآپ نے اس کو پااور فرمایا خمر تو جینماحرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور (مقدار)حرام ہے۔ (كتاب الفعفاء للعقيل جسم ١٢٠٠ وارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیاہے۔

(السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١٥١٣-١٥١٥ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ١٩٢٠)

امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو متعدد اسائیر کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(المعجم لكبر رقم الحديث: ۲۳۸۰ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸

ان احادیث کی سندیں ہرچند کہ ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے بید احادیث حسن نغیرہ ہیں اور لا کق استدلال

ام ابو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حصرٰت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تسلم کے ہاس ہیٹھے ہوئے تتے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں مشروب قا4 آپ نے اس کوا پیٹے منہ کے قریب کیا پھراس کو داپس کردیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا ہیا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرایلیا اس کو والپس لاؤ'وہ اس کو واپس لائے' آپ نے پانی مذگا کراس ہیں بائی ذولان بھراس کو بی لیان بھر آپ نے فرایا ان مشروبات میں غور کیا کرد 'اگر یہ مشروب جو ش مار رہا ہوتو اس کی تیزی کو بائی

میں پائی ڈالا بچراس کو پی لیان پھر آپ نے فرمایاان مشروبات میں غور کیا کرہ اگر بیہ مشروب جوش مار رہا ہو تواس کی تیزی کو پانی کے ساتھ تو ژود و ۔ (مصنف این ابی شیبر رقم الدیث: ۴۴۲۰۰۰ مطبوعه دارالکتب العلمہ بیردت ۱۲۳۴) ہے)

ہام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کشش کا ببیزلایا گیا ہ آپ نے اس کو بیاا و رماتھے پر بل ڈالااور پائی منگایا س میں پانی ڈالا بھراس کو پی لیا۔ (مصنف این ابی شیبر قبم الحدیث: ۲۳۹۷)

بی رہ مادر دین طال کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ثقیف کے لوگ آئے 'ان کے کھانے کاوقت ہو گیاتو دھنرت عمرنے کہا گوشت ہے پہلے ترید (گوشت کے سالن میں روٹی کے خکڑے) کھاؤیہ خلل کی جگہوں کو بھرلیتا ہے 'اور جب تمہارے نبیذ میں تیزی ہوتو آس کو پانی ہے تو ڑو-اور دیماتیوں کو نہ بلاؤ-(مصنف بین بی شیبہر تم الحدیث ۲۳۱۹۸)

بور سے بیدیں میران دور میں بات میں اللہ عندانے فرمایا اگر تمهارے نبیذ میں تیزی ہوتواس کی تیزی کوپائی سے تو ژاد (معنف برر) شیدر قمالدیث:۴۳۱۹۹

استعقادی بید ہورہ درصی اللہ عنہ نے کہاجس کھنف کواپنی نبیذ کے متعلق شک ہو تووہ اس میں بانی ڈال لے اس کاحرام

عضرچلاجائے گااور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف این ابی شیبه رقم الحدیث ۲۳۳۱) نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الند عند نے فرمایا:ان مشکوں میں ہے اس نبیذ کو ہو کیو نکہ سیہ کم ترکیب کر میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کہ اس کم سے کم

کو قائم رکھتا ہے اور کھانے کو ہضم کر تاہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نمیں آسکے گا-(مصنف این ابی شیبے رقم الحدیث: ۲۲۲۰۳)

امام علی بن عمروار تعلنی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تحض اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیراس کا کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیٹے اور اگر اس میں کوئی شبہ ہو تو وہ اس مشروب میں بائی ملالے۔

(سنن دار قفني رقم الحديث: ۲۲۹ ۴ ۴ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٤هـ)

رس وارس کی اند علیہ وسلم کے باس برائی کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاکہ نبی صلی انٹد علیہ وسلم کے باس برتن میں نبیذ لایا گیا' رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے اس کولیا پھرماتھے پریل ڈال کراس کو واپس کردیا' ایک محفص نے پوچھایا رسول انٹد کیا ہیہ حرام ہے، پھررسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے اس کولیا اور زمزم کے ڈول سے اس میں پانی ڈالاا ور فرمایا جب تہمار امشروب

جوش مار رہاہو تو اس کی تیزی کوپانی ہے تو ژلو-(سنن دار تعنی رقم الحدیث:۵۷۱) مالک بن قعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی الله عنمامے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انسوں

تبيان القرآن

لدحثم

نے ہتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پیٹے ہوئے تھے، آپ کوایک مخص سے نبیذی پو آئی آپ نے پوچھا یہ کہی ہو ہے؟ اس نے کہایہ نبیذی ہو ہے، آپ نے فرولیا جاؤاس میں سے لے کر آؤ'وہ لے کر آیا، آپ نے سرچھکا کراس کو سو تکھا بچرواپس کردیا وہ محض پچھ دور جا کرواپس آیا اور پوچھا: آیا ہہ حمام ہے یا صلاب ہے؟ آپ نے سرچھکا کردیکھا تواس کو گاڑھاپیا آپ نے اس میں بانی ڈالااور ٹی لیا اور فرملاجہ ہمارے برخوں میں مشروب جو ش مارنے گلے تواس کے گاڑھے پن کوپل سے تو ژو۔ (منس دار تعنی تم الی بیٹ بھی مصروب ہے۔ ساتھ)

ا بن لوپائی ہے کو زو۔ (سن دار سن دار سن مائدیت: ۱۳۹۳ مسبوعہ بیروت ۱۳۲۷) ان احادیث کی اسانید بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے بیہ احادیث حسن تغیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے 'ان بکشرت احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ نمیذ پیناجائز ہے 'اور جس مشروب کی کیئر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار پیناجائز ہے بہ شرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو'اور اس طرح ہو مشروب غیر خمر ہواو راس کے تیزاور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کا خطرہ ہو تو اس میں پائی ملاکراور اس کی تیزی کو تو کر کراس کو پیناجائز ہے 'اس سے یہ نتیجہ لکا کہ ایلو بیتھا۔ دواؤں میں جو قلیل مقدار میں الکو حل ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیز شہوتی ہے اور اس کا چچے بیا دو چچے ہے جاتے ہیں وہ دوا ئیں شراب نمیں ہیں اور ان کا بیناجائز ہے اس طرح پر فیوم بھی قلیل مقدار میں اسپرے کیاجا اہے اس کا اسپرے کرنا بھی جائز ہے اور دہ نجس تمیں ہے۔

الله تعالی کارشادہ: اور تیرے ربنے شد کی تھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پیاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چیچروں میں گریناے 0 پحرتو ہر قسم کے پھلوں ہے رس چوس ، پھراپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ 'ان کے پیٹے ں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں 'اس مشروب (شمد) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے ، بے ٹیک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے 0(ائنی : ۲۹-۱۸)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ تایا تھا کہ اس نے انسان کے لیے مویشیوں میں سے دودھ نکالا، گھراس نے بیہ بتایا کہ اس نے محجور دوں اور اگوروں سے سکر اور رزق حسن مہاکیا اور حیوانات اور نیا آت میں اپنی خلقت کے عجائب اور فوائب سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فرایا اور ان آیات میں شمد کی تمھی کے شمد نکالنے سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فرمایا - بیر حیوانات سے بھی استدلال ہے اور نیا بات ہے بھی، کیو نکہ شمد کی تمھی پھلوں اور پھولوں کارس چو متی ہے۔ شمد کی تمھی کی طرف وحی کی محقیق ق

معتری کی سراری معرفی ۱۹۰۳ هدی کا اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ہم نے شمد کی کھی کی طرف وحی کی۔علامہ ابن اثیر جزری معوفی ۲۰۲۱ هددی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں وی کا بکٹرت ذکرہے ، ککھنے ، اشارہ کرنے ، کسی کو بھیجنے ، الهام اور کلام خفی پر وی کااطلاق کیاجا تاہے۔ (انهایہ ح م ص ۱۲۳) مطبوعہ اران ۱۳۹۳ھ)

اصطلاح شرع مين وحي كامعني يه:

الله كے نبيول ميں سے كى پرجو كلام نازل كياجا آہے وہ وحى ہے۔

(عمدةالقارى جام ١٣ مطبوعه ادارةاللباعة المنيربيه معر ٨ ٣ ١٣ ١١٥)

و تی کا طلاق الهام پر بھی کیاجا تاہے علامہ تفتازانی الهام کامنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دل میں بطریق فیضان خبر کسی معنی کو ڈالنا- (شرح عقائد نسفی مطبوعہ نور مجرامع المطابع کرا ہی)

ی چیز کو کسی کے دل میں انقاء کرنے اورڈ النے کو بھی وتی کماجا تاہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ انبیاء علیم السلام کے لیے وحی کے استعال کی مثال یہ آیت ہے:

وَمَاكَانَ لِبَسْنَهِ رَأَنُ يُتَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا -اور کسی بشر کے بیالا ئق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وتی۔ (الثوري: ۵۱)

اوراولیاءالله برالهام کے لیے جووحی کالفظ استعال کیاجا آہے،اس کی مثال یہ آیت ہے:

اورجب میں نے حوار مین کی طرف الهام کیا۔ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّيثُنَّ - (المائده: ١١١)

اورعام انسانوں کے دل میں کسی نیک بات کے ڈالنے کی مثال یہ آیت ہے: اور ہم نے موٹ کی ماں کے دل میں بیربات ڈالی کہ تم اس کو وَاوْحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُؤْسِي أَنْ اَرْضِعِيْهِ

(القصص: ٤) دوده پلاؤ-

اور حیوانات کے دلوں میں کسی بات کے ڈالنے کے لیے وحی کے استعمال کی مثال یہ آیت ہے:

اور ہم نے شد کی کھی کے دل میں بید ڈالا کہ وہ بیا ژوں میں وَآوُحٰى رَبُّكَ إِلَى النَّاحْيِلِ آنِ اتَّحِيدِي مِنَ البحبال بيوتا - (الخل : ١٨٨) یساں شہد کی تکھی کاذکرا یک مثال کے طور پر ہے <sup>،</sup> ورنہ جانور کانو زائدہ بچہ جوانی ما*ں کے تصنو*ں کو چوستا ہے <sup>،</sup> اس کو کوئی خارجی چیز آگریہ نہیں سکھاتی اللہ ہی اس کے ول میں یہ ڈالتا ہے اس طرح جانو رجو ہاتی فطری عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی

ان کے دلوں میں ڈالٹاہے اور ان کو سکھا گاہے 'ای طرح انسانوں کو کسیا چھے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوجھتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتاہے۔

اور ہم نے شمد کی مکھی کے دل میں مید ڈالا کہ وہ پیاڑوں اور در ختوں میں اور او نیچے چھپروں میں گھرینا ہے -

شمد کی مکھیوں کی دو قشمیں ہیں ایک وہ ہے جو بہاڑوں اور جنگلوں میں گھر بناتی ہے ' اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت نهیں کرتے 'اور دو سری فتم وہ ہے جس کی لوگ د کھیے بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور بیدوہ ہے جو چھپروں میں گھر

بتاتي ہے۔من البحبيال ومن الشيجرے پہلی فتم مرادہ اورميمايعوشون سے دو سري فتم مرادہ -اور اس آیت سے مراد مید ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض در ختوں میں گھر بنائے اس طرح مید مراد ہے کہ بعض

چھپرول میں گھرینائے۔

الله تعالی نے جو شمد کی مکھی کو تھم دیا کہ وہ پیاڑوں اور جنگلوں اور چھپروں میں گھربنائے' اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیاہے کہ آیا حیوانوں میں عقل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں بینی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا تقلم

دیتا ہے اور کسی چیز ہے منع فرما ناہے جیساکہ اس آیت میں اس کو تھم دیا ہے کہ وہ گھربنائے۔ یا ان میں عقل نہیں ہوتی' بلکہ الله تعالیٰ نے ان کی طبائع اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس قتم کے افعال کرتے ہیں،مثلاً چڑیا ایک ایک تکا کشماکر

کے اپنا کھونسلابناتی ہے، جنگلوں میں بعض پر ندے دو تین منزلہ گھونسلہ بناتے ہیں، جب کہ عام آدی اپنے ہاتھوں سے تنگے المحاكرابياد ومنزله گھونسلابنانا چاہے تواس كے ليے مشكل ہو گااى طرح الله تعالیٰ نے شمد کی مکھی کے طبیعت میں بدوریعت کردیا ہے کہ وہ ایساعجیب وغریب کھر بنالیتی ہے۔

رکی مکھی کے عجیب وغریب افعال

الند تعالی نے شمد کی مھی کے نفس اور اس کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ ہے وہ ایسا عجیب وغریب گھ بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گھر بنانے سے عاجز ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) شمد کی تاہی جو گھریناتی ہے وہ مسدس ہو تاہے اور اس کے تمام اضلاع مسادی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان مجھی بغیر رکاراو را سکیل کے ایسامسدس نہیں بناسکتے۔

. (٣) علم ہندسہ میں میہ ثابت ہے کہ اگر مسدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھرینائے جائیں تو ان گھروں کے در میان ضرور کچھ نہ کچھ خال جگہ رہ جائے گی کیکن جب مسدس شکل پر گھرینائے جائیں گے توان کے در میان کوئی خالی جگہ نہیں بیج گ ، پس اس انتائی خورد حیوان کااس حکمت کے مطابق گھرینانا، بہت عجیب وغریب! مربے-

(۳) شمد کی تھیوں میں ایک تمھی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دو سری تھیوں سے بڑا ہو تاہے 'اور باقی تھیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کرا ژتی ہیں توسب اس کواپنے اوپر اٹھالیتی

آوا زوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے چھتے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

(۵) الله تعالى كى قدرت ، ورخت كے بنول پر شبنم پر تى ب اور پنول اور كليول پر شبنم كے باريك باريك ورات ہوتے ہیں اور شمد کی مکھی درخت کے تبول ہے ان باریک ذرات کو کھالیتی ہے اور جب وہ سیر ہوجاتی ہے تو وو بارہ ان ذرات

کو چن کر کھالیتی ہے اور اپنے گھر چھتے) میں جاکران ذرات کو اگل دیتے ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کاذ غیرہ رکھے۔

(٢) يه بھي كماكيا ہے كہ شدكى ملھى بنول، كليول، پھلول اور پھولول سے رس چوستى ليتى ہے، پھراللہ تعالى اپي قدرت ے اس کے بیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کوشمد بنادیتا ہے،شمد کی تکھی اپی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شمد کو اگل دیتی ہا دریمی وہ شمد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں امام رازی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہےاور زیادہ سیحے اور زیادہ قربن قیاس دو سرا

نشرات الارض کومارنے کا شرعی حکم

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چار جانو روں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ب، چیونی، شد کی مهی الدرد الورا (سزرنگ کایرنده جو چھوٹے پرندول کاشکار کر آہے)

(منن ابوداؤ در قم الحديث: ۵۲۶۷ منن اين ماجه رقم الحديث: ۳۲۲۳ مند احمد رقم الحديث: ۵۲۰ ۳۰ دارالفکر)

بعض او قات گھردں میں چیو ننمیاں، مجھم و کھیاں، کھٹل و غیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جن ہے لوگوں کو ضرر پہنچاہے، دیو نمیال بستروں پر چڑھ جاتی ہیں او رانسان کی آنکھوں او ریدن کے دو مرے حصوں پر کاٹ لیتی ہیں ، جس ہے انسان شدید تکیف میں متلا ہو تاہے ' آیا ان کو فنس وغیرہ اسپرے کرکے مار ناجائز ہے یا نہیں اس کاجواب بیہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور ہلاوجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اور اس کی اصل وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے کا نے والے کتے ، چو ہے مانپ اور بچھو کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

<u> ملاج کرنے اور دوااستعال کرنے کے متعلق احادیث</u> الله تعالى نے فرمایا ہے اس (شمد) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں بیار بول کاعلاج کرنے اور دواییے کے جواز کی دلیل ہے ۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دوا

ینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اللہ تعالی کاول نہیں بتراجب تک وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تمام بیاریوں اور تمام بلاؤں پر راضی نہ ہو' وہ کہتے ہیں کہ دوااور علاج کرناجائز نہیں ہے، لیکن ان کابیہ قول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شمد کولوگوں کے لیے شفاء فرمایا ہے اور اس کاشفاء ہونات ہی ثابت ہو گاجب کسی بیاری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو چاہیے کہ بھردعا بھی نہ کیا کریں' عالا نکسہ قر آن مجید اور احادیث میں دعاکرنے کی

ترغیب ہے اور علاج کرنے کے متعلق بھی بہت احادیث ہیں۔ حفرت جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر بیاری کی دوا ہے ہیں جب دوا میج ہوتو (مریض) الله عزوجل کے تھم سے شفاعیا جا آہے۔ (میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰۳ السن الکبری للسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۱) عمرین قادہ بیان کرتے ہیں کہ حصرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے خود پہنے ہوئے شخص کی عیادت کی مجر فرمایا

میں اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک تم تیجیے نہ لگوالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ب كداس مين شفاء ب- (معيم مسلم رقم الديث:٥٠١٥ معيم البحاري رقم الحديث:٥٩٨٣ السن الكبري للسائي رقم الحديث:٥٩٨٣) عاصم بن عمرو بن قیادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمیاہمارے گھر آئے اور ہمارے گھر میں

ا یک آدی کو زخم ہے تکلیف تھی، حضرت جابرنے پوچھاتم کو کیا تکلیف ہے؟اس نے کماجھے کو ایک زخم ہے بہت تکلیف ب مفرت جابرنے کماایک فصد لگانے والے لڑنے کو بلاؤ' اس مخص نے کمااے ابو عبداللہ! آپ فصد لگانے والے کو کیوں بلارہے ہیں؟ حضرت جابرنے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں! اس نے کما پھر میرے زخم پر کھیاں بیٹھیں گیا میرے زخم ریٹرا لگے گاجس ہے مجھے تکلیف ہوگی ،جب حضرت جابر نے بید دیکھاکہ بیہ مخص نصد لگوانے سے گھبرا رہا ہے تو

انموں نے کمارسولِ الله صلی الله علیه وسلم نے یہ فرمایا ہے:اگر تمهاری دواؤں میں ہے کسی دوا میں خیرے تو فصد لگوانے میں ہے یا شمد کے ایک گھونٹ میں ہے یا لوہ کی آگ ہے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے' آپ نے فرمایا میں داغ لگوانے کو پند نمیں کر آ پھرایک فصدلگانے والا آیا اور اس کی فصدلگائی اسے اس کی تکلیف ختم ہوگئی-

(صححمسلم؛ باب السلام: ۱۷ الرقم المسلسل: ۲۳۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصد لگوانے کی اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حصرت ابو طبیبہ رضی اللہ عنہ کو فصد لگانے کا تھم دیا ، حضرت جابر رضی الله عنه نے بتایا کہ حضرت ابوطیب حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کے رضاعی بھائی تھے یا نابالغ لا کے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الدیث:۲۲۰۱ سنن ابوداؤ در قم الدیث:۵۰ ۱۳ سنن ابن ماجه رقم الدیث:۳۴۸۰) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنه کے

إس ايك طبيب بهيجاانهون نان كي ايك رك كاث كرداغ ديا-

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۵ سنن ابو داؤ د رقم الحدیث: ۳۸۲۳ سنن این ماجه ۳۳۹۳) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازد کی ایک رگ میں تیرلگاتو نبی

ملی الله علیه وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ہے تیرے پھل کے ساتھ اس کو داغا ان کا ہاتھ سوج گیاتو آپ نے اس کو دوبارہ داغا- (صحح مسلم رقم الحديث:۲۲۰۸)

حضرت ابن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بخار جنم کے جوش ہے ہے اس کوپانی سے ٹھنڈ اکرو- (صیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۶۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۹)

حضرت اساء رضی الله عنمابیان کرتی میں کہ جب ان کے پاس بخار میں مبتلا کوئی عورت لائی جاتی و وہانی متکو اکر اس

کے گریبان میں ڈالتیں اور بیان کرتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے مصفر اکرواور فرمایا ہے بیہ جنم کے جوش ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۷۲۳ محج مسلم وقم الحديث: ۳۲۱ منن الترذي وقم الحديث: ۴۰۷۳ منن ابن ماجه وقم الحديث:

٣٤٣ ما ١٠ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٢٠٩٠) حضرت عکاشہ بن محمن کی بمن ام قیس بنت محمن بیان کرتی ہیں ہیں اپنے دودھ پیتے بیچے کو لے کررسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئى اس نے آپ پر پیشاب كرديا، آپ نے پانى منظ كراس پر بماديا، پھر ميں اپنے ايك اور يج کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی جس کامیں نے گلاد ہادیا تھا( الوکی بیاری کی وجہ سے) آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا حلق کیوں دہاتے ہ ؟ تم اس عود هندی کولاز م رکھو اس میں سات چیزوں سے شفاء ہے ان میں سے نمونیہ بھی ہے ، آلو کی بیاری میں

ناک سے دواڈ الی جائے اور نمونیہ میں منہ ہے دواڈ الی جائے ۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۳)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ کلو تجی

میں موت کے سوا ہر بیاری کی شفاہے - (صحیح سلم رقم الدیث: ۳۲۱۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۴۸)

حضرت ابوسعید خد ری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک هخص نے عاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس کوشید بلاؤ اس نے اس

کو شعد بلایا ، گھرآ کر کہامیں نے اس کو شعد بلایا تھا اس کے دست بردھ گئے ، آپ نے تین باراس سے یمی فرمایا ،جب وہ چو تھی بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کوشد بلاؤ 'اس نے کمامیں نے اس کوشمہ بلایا تھا، گراس کے دست اور بڑھ گئے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کا قول سچاہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھو ٹاہے 'اس نے پھراپینے بھائی کوشمد بلایا اور اس کے بھائی کو

شفاء ہو گئی۔ علاج كرني كااستحيابه

ان احادیث ہے بیا تابت ہو تا ہے کہ علاج کرنامتحب ہے، جمہور فقهاء متعقد مین اور متاخرین کا یمی نظریہ ہے، قاضی عیاض نے کہاہے کہ ان احادیث میں ان غالی صوفیوں کاروہے جودوا لینے اور علاج کرنے کا افکار کرتے میں اور کہتے ہیں کہ ہر چیزاللہ تبارک د تعالٰی کی نقد رہے ہے 'اس لیے دوالینے کی کوئی ضرورت نمیں ہے ، جمہور علاء کی دلیل یہ اصادیث ہیں ان کا اعتقادیہ ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالی ہے اور دوااو رعلاج بھی اللہ تعالی کی قضاءاو رقد رہے ہے، جس طرح اللہ تعالی نے دعا كرنے كائتكم ديا ہے اور كفارے لؤنے كا تھم ديا ہے اور اپني حفاظت كرنے كا تھم ديا ہے اور اپنے آپ كو ہلاكت ميں ڈالنے

ے منع فرمایا ہے، صالا نکہ موت اپ وقت مقررے موخر نہیں ہو سکتی اور تقدیر کے معین وقت سے پہلے کوئی جز نہیں ال یتی سوجس طرح دعاکرنا کفارے قبال کرنااوراین حفاظت کرنانقدیر کے خلاف نمیں ہے 'ای طرح دوالینااور علاج کرنا

تبيان الة. آن

بھی نقزر کے خلاف نہیں ہے۔ ذیا بیس کے مریض کے لیے شد کاشفانہ ہونا

علامہ مازری نے کہاکہ امام مسلم نے طب اور علاج کے متعلق بہ کثرت احادیث ذکر کی ہیں بعض ملحدین ان احادیث

یر بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ اطباء کااس پرانقاق ہے کہ شمد ہے اسمال ہو آ ہے ، پھراسمال میں شمد کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ نیز اس پر بھی علماء کا نقاق ہے کہ بخاروا کے مخص کے لیے ٹھنڈ ایانی استثمال کرنا نقصان دہ ہے' اس طرح نمو نبیہ میں قسط ہندی کا استعال کرنابھی حرج کاباعث ہے اور مفرہ اس کاجواب میہ ہے کہ ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزاج اور ہرعلاقہ کے لوگوں کے لیے بیہ دوائنس تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت ہیں بیہ دوائیں تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصاً اہل عرب کے لیے ان دواؤں کو تجویز فرمایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر متنق ہیں کہ جب

بخار بهت تیز ہوجائ تو مریض پر برف کامساج کرتا چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کے لیے ٹھنڈے پانی ہے نسل کو تجویز فرمانا ہر بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ بیر علاج صفرادی بخار کے لیے ہے، عملی هذاالقیاس آپ نے دو سری بیار یوں کے لیے جو علاج تبجریز فرمائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی مخصوص آب وہوا

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہر نیاری کی شفاء ہے' اس کاشفاء بخش ہونا بھی ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، کلونجی بیند ریاح کو کھولتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، میض کو جاری کرتی ہے، خارش میں مغیرہے، بکغی اورام کو شفاء دیتے ہے، پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹاپا وور کرتی ہے اورمیرا تجریہ ہے کہ کلونجی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجيد ميں شمد کوشفاء فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شمد کوشفاء فرمایا ہے کیکن اس کاشفاء ہونابھی ہر مخص کے اعتبارے نہیں ہے ذیا بیلس کے مریض کوشید استعمال نہیں کرناچاہیے اس مرض میں شہد نقصان دہ ہے۔ صوفیاء کے نزدیک علاج کرنار خصت ہے اور علاج کو ترک کرناعزیمیت ہے

اصل میں شریعت نے جس کام کو کرنے کاعظم دیا ہے اس کو کرناعز بیت ہے اور کسی عذر کی بناء پراس میں جو شخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ہے مثلاً وطن میں ظہر کی جار رکعت نماز پڑھناعز بیت ہے اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا

مشهورصوفي محمين على الشير باني طالب كي متوفى ١٨٨ه و لكحة بن:

ووااستعال کرناتوکل کے منافی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا تھم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج کرنے کی حکمت کی خبردی ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر تیاری کی دواہے، جس نے اس دوا کو جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا س نے نہیں جانا المواموت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو و دواکیا کرو ا آپ ہے دوااور دم کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آیا یہ نقد پر کو ٹال دیتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیرے ہیں اور حدیث مشہورہے ہیں جب بھی فرشتوں کے پاس سے گز را توانہوں نے کہاائی امت کو فصد لگوانے کا تھم دیجے؛ اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ سترہ یا انیس یا کیس دن بعد فصد لگواؤ' اور حضرت عمر نے دھوپ سے گرم<sub>یا</sub>نی کے متعلق فرمایا کہ بیہ برص بیدا کر تاہے

دوا کرنار خصت ہے اور دوانہ کرناعز بیت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کے عز بیت پر عمل ہے محبت کر تاہے ای طرح اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے ہے بھی محبت کر تاہے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ع ال ال والمستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل عمل المستعمل المستعم

االحج: ۵۸)

اور بعض او قات دواکرنے میں دووجہ نے نسلیت ہے ایک اس لیے کہ دواکرنے والاا تباع سنت کی نیت کرے اور
دو سرے اس وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی رخصت برعمل کرنے کی نیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے
جو آسان احکام لے کر آئے ہیں ان برعمل کرے 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے زیادہ صحابہ کو دوااو ر پر ہیز کا تھم دیا ،
بعض لوگوں کو فصد لگوائی اور بعض لوگوں کوگرم او ہے داغ لگوایا ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئی تھوں میں تکلیف تھی
تو ان سے فرمایا تم بازہ محجوریں نہ کھاؤ (ہید مدیث صبیب کے متعلق ہے ، ہم عقریب اس کاذکریں گے) اور برہت احادیث
میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بچھو کے ڈنک کی دوالگائی ، روایت ہے کہ وحی ناڈل ہونے نے پہلے آپ کے سرمیں درو
ہو جا آپ تو آپ سرپر ممندی لگاتے ، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھالا ہو جا آپ آپ اس پر ممندی لگاتے حالا نکہ آپ
سب نیادہ تو آپ سرپر ممندی لگاتے ، اور حدیث ہیں ہے کہ جب آپ کے چھالا ہو جا آپ آپ اس پر ممندی لگاتے والا نکہ آپ

سبت دیادہ وسی سرے واسے نے اور سبت دیادہ ہوں ہے۔
اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس لیے علاج کیا تھاکہ امت کے لیے علاج کر ناست ہو
ج ے ، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سنت ہا عواض نہیں کرتے اور آپ کے خلاف عمل کرنے کو ذہبہ
قرار نہیں دیے ، جب کہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تاکہ آپ کا یہ فعل بے مقعد نہ ہو اور آپ کی سنت ہا عواض کو
تو کل کانام دینا شرع میں طعن کا موجب ہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ظاہری سیرت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع
کی جائے ، اور اس سلسلہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خت گری سے سفر میں روزہ رکھا، اور سمر پہائی ڈاللہ
اور در خت کا سایہ طلب کیا ہ تاکہ روزہ دارے لیے سرپائی ڈالنے کی رخصت سنت ہوجائے ، آپ ہے کہاگیا کہ مچھ لوگوں
نے نہوں کی ہوئی ہوئی ہی روزہ
نے اپنا حال لوگوں کی وجہ ہے ترک کر دیا ، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افظار نہیں گیا ، انظار کرلیا ، اور آپ نے اپنا حال لوگوں کی وجہ ہے ترک کر دیا ، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افظار نہیں ؟

اورعلاج کرنے کی نضیلت کی دو سری وجہ میہ ہے کہ آپ یہ پند کرتے تھے کہ آپ بیاری سے جلد تند رست ہو جا میں تاکہ اپنے مولی کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضرہ و جا کیں اور اس کی عبادت میں جلد مشغول ہو جا کیں لینی بیاری کی وجہ سے جن عبادات کو ترک کرنے کی رخصت ہے اس رخصت کو ترک کرکے جلد عزیمیت کی طرف لوٹ آئیں۔

مهارے بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی بیاری میں مبتلا ہوگئے 'ان کے پاس بنوا سرائیل آئے 'انہوں نے ان کے مرض کو پچپان لیا اور حضرت موئی ہے کہا کہ آپ فلال چیزے علاج کرلیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، حضرت موئی نے فرمایا میں کوئی دوانمیں کروں گافتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بغیر کی دوائے شفاء دے، پھر مرض نے طول کھیٹچا انہوں نے پھر کما اس مرض کی فلال دوامشہور اور مجرب ہے'اگر آپ دوردوائی لیس گئو تندرست ہوجا تمیں گے، حضرت موئی نے کہا میں دوانمیں کروں گا'ان کی بیاری ای طرح جاری رہی' پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف و تی فرمائی: مجھے اپنی عزت کی قسم ایس قسمیں اس وقت تک صحت نمیں دوں گاجب تک تم اس دواسے علاج نمیں کروگے جو انہوں نے

تسان القرآن

علدشتم

یں بتائی ہے، تب حضرت موسیٰ نے بنوا سرائیل ہے فرمایا، تم نے مجھ ہے جس دوا کاذکر کیاتھاوہ دوا مجھے لاکردو' انہوں نے وہ دوالا کر دی ، حضرت مو ی نے اس دواہے علاج کیااوروہ تنذرست ہو گئے ، پھر حضرت مویٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو الله تعالی نے وی فرمائی تم نے جھ پر اپنے تو کل کی وجہ ہے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے جڑی

بوٹیوں میں چیزوں کی منفعت رکھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ سے اس بیاری کی شکایت کی جس میں وہ **مبتلاتھ**، تواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ انڈے کھاؤ' اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ ہے ضعف کی شکایت کی توان ہے فرمایا کہ وہ گوشت کو دو دھ کے ساتھ کھا ئیں ' کیو نکہ ان دونوں چیزوں میں طاقت ہے او روہب بن منیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک باد شاہ کسی بیاری میں مبتلاء و گیا اور وہ بہت نیک سیرت باد شاہ تھا، تو اللہ تعالی نے شعیاء ہی علیہ الملام كي طرف وى كى كدوه زيتون كاعرق باور بم ناك اك اس يهى عجيب چيزروايت كى به كدا يك قوم ناييخ بى

ے شکایت کی کہ اس کی اولاد بد صورت پیدا ہوتی ہے تواللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سے کموجب ان کی عور تیں حاملہ ہوں تووہ ان کو بمی دانہ کھلا نمیں بھران کے بیچے خوب صورت پیدا ہوں گے، بھروہ حاملہ عور توں کو بمی دانہ اورنفاس والی عورتوں کو بازہ تھجوریں کھلاتے تھے اور رہے عمل حمل کے تیسرے پاچوتھے مہینہ میں ہو تاتھا۔ بسرحال قوی لوگوں کے لیے دوا ترک کرناافضل ہے اور یہ عزائم دین میں ہے ہے اور یہ صدیقین میں ہے اولوالعزم

لوگوں کا طریقہ ہے کیو نکہ دین میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیاہے منفظع ہو کراللہ کی طرف متوجہ ہوا ورعزبیت کوافتیار کرے اور دو سراتوسع اور رخصت کا طریقہ ہے، سوجو فخص توی ہووہ زیادہ سخت راستہ پر چلے جوا قرب اور اعلیٰ ہے اور مقربین کاراسته ہے اور کی لوگ سابقین ہیں ادر جو مخص کمزور ہووہ آسان ادر سمل راستہ پر چلے اور بیہ متوسط طریقہ ہے کین بید منزل سے زیادہ دور ہے اور ہیرلوگ بھی اصحاب الیمین اور در میانہ درجہ کے اور معتدل لوگ ہیں اور مومنین میں

قوی بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور خت بھی ہوتے ہیں۔

(قوت القلوب ت ٢عم ٢٠٠١- ٣٣٠) مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت كاسماه)

مشهور صوفی ابوطالب می کے کلام پر مصنف کا تبصرہ صوفی ابوطالب کی کے اس تجزیہ ہے ہمیں اختلاف ہے کہ علاج کرنار خصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا طریقہ ہے اور علاج نہ کرنا عزمیت ہے بیٹی اصل کے مطابق ہے اور ہمت والوں کاکام ہے اور کی صدیقین اور او بوالعزم او گول کا

طریقہ ہے،خود صوفی ابو طالب کمی نے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ علاج کرنے کی وحی فرما یا تھااو رحفزت مو ک نے علاج کے بغیر تو کل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہے منع کیااور علاج کرنے کا تھم دیا 'اور سید البرسلین وسید نامحمہ صلی اللہ عليه وملم نے متعدد مرتبہ علاج فرمایا اور علاج کرنے کی مدایت وی اور اگریہ نفوس قد سید اولوالعزم نمیں اور قوی نمیں ہیں تو کون قوی اور اولوالعزم ہو گا! اور علاج کرنے والوں کو ضعیف کمناان حضرات انبیاء علیهم السلام کے ایمان کو ضعیف کہنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایبا شخص خود ضعف ایمان کے خطرہ میں ہے-

سب سے پہلے ہم میں بتانا چاہتے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا تھم دیاہے 'اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے:

اوراین باتھوں کوہلاکت میں نہ ڈالو-وَلَا تُلُفُوا بِآيُدِبُكُمُ إِلَى النَّهَلُكَةِ

جس صالمہ عورت کے پیٹ میں بچیہ آ ژاہو وہ معروف طبعی طریقیہ سے پیدا نہیں ہو سکتااس کے لیےاس عورت کے

پیٹ کا آپیش کرناناگزیرے اگر اس کے پیٹ کی سرجری نہ کی جائے توعورت اور بچہ دونوں مرجا کیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اینے آپ کوہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے انیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلاَ نَقْدُ مُولُوا النَّفْسِكُ مُولِينَ اللَّهَ كَانَ مِعْدُمُ اوراني جانول كو قل ند كروب شك الله تم يربت رحم رَحِسْمًا - (النساء: ٢٩) فرمانے والاہے۔

اور صورت ند کورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت او ربحہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالٰی نے

ا بی جانوں کو قتل کرنے ہے منع فرمایا ہے سواس صورت میں علاج نہ کرناحرام ہوااور حرام کی ضد فرض ہوتی ہے انداالی تمام صور توں میں جن میں علاج نہ کرنے ہے موت کا و رجان ضائع ہونے کا خطرہ ہو ان تمام صور توں میں علاج کرنا فرض ے 'ہم ایسی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ا یک عورت مرحائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہواگر اس کے پیٹ کی سرجری کرکے زندہ بچہ کو مردہ عورت کے پیٹ ہے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مرحائے گااو راگر اس عورت کو یو نمی د فن کر دیا گیاتوا س بچہ کو زندہ در گور کرنالازم آئے گالندا اس صورت میں سر جری کے ذریعہ اس بچہ کو مردہ عورت کے پیٹ سے نکالنافر غل ہے۔

ا یک مخص بلڈ کینسر کا مریفن ہے اور اس کاعلاج ہی ہے کہ اس کے جسم کے بورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ

ھخص مرجائے گاللڈااس صورت میں بھی انقال خون کے ذریعہ علاج کرنافرض ہے۔ ا یک فخص کا جگرفیل ہو گیااس نے خون بینانا بند کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انتقال خون کے ذریعہ اس کے جسم

میں نیاخون پنجانا ضروری ہے بلکہ فرض ہے درنہ وہ مخض مرجائے گا۔ ا یک مخص شوگر کا مریفن ہے اس کا بیرز خمی ہے اس میں زہر کپیل گیاہے 'اگر سر جری کے ذریعہ اس کا پیر کاٹ کر

الگ نہ کیا گیاتو یہ زہریورے جمم میں بھیل جائے گااور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانا ضروری ہے۔

ا یک شخص کو برین ہیمبرج ہو گیایعنی اس کے دماغ کی شریان بھٹ گی اگر سرجری کے ذریعہ اس کابروفت علاج نہ کیا گیا

تواس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کاملاج کرانا فرض ہے۔ دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجہ میں اچانک ایک مخص کے سینہ اور پیٹ میں کئی گولیاں لگ گئیں اگر بروقت کارروائی کرکے سرجری کے ذریعہ اس کے جسم ہے گولیاں نہ نکالی گئیں تواس کی موت واقع ہو جائے گی'اس صورت میں

بھی سرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانافرض ہے۔

کسی بڑے حادثہ میں ایک مخص بری طرح زخمی ہو گیااور اس کے جسم ہے بہت زیادہ خون نکل گیاحتی کہ وہ موت کے قریب آ پنچااگر بردنت اس کے جم میں خون نہ پنچایا گیا تو وہ مرجائے گا اس صورت میں بھی انقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرانافرض ہے۔

بعض دفعہ اچانک ہائی بلڈ پریشر پڑھ جانے کی وجہ ہے ایک آدمی کے جم کے کسی عضو پر فالج گر جا ہے، اس صورت میں مرنے کا خطرہ اگر چہ نہ ہو لیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کالیقیٰی خطرہ ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ نے اپ آپ کوہلاکت میں مبتلا کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔

شو کر ا بائی بلڈ پریشرید ایمی بیاریاں ہیں کہ اگر ان کا باقاعد کی سے علاج اور پر بیزند کیا گیاتو فالج ابرین بمبرج اہارے

ا کیک مگر دے فیل ہو جانے ، جگر فیل ہو جانے ، کسی عضو کے ناکارہ ہونے اور کینسروغیرہ کا خطرہ لگار ہتا ہے اور ان بیاریوں کا علاج نہ کرنا ہے آپ کوہلاکت میں جتلا کرنا ہے۔

شدید کالی کھانی، نمونیہ ، چیک تپ دق گردن تو زبخار دغیرہ یہ اس بیاریاں ہیں کہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کرایا جائے تو انسان مر اتو نمیں لیکن اس کی زندگی مردے ہے بدتر ہوجاتی ہے 'اور یسی اپنے آپ کوہلا کت میں جتلا کرنا ہے لنذا ان صور توں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے ۔

ان صورتوں میں بھی علاج کرتا ضروری ہے۔
اوریہ توایک واضح اورید ہی بات ہے کہ بیاری کے دوران شدید بیاری میں انسان اسپنے روز مرو کے معمول کے کام
اوریہ توایک واضح اورید ہی بات ہے کہ بیاری کے دوران شدید بیاری میں انسان اسپنے روز مرو کے معمول کے کام
انجام نمیں دے پا آباد راللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی عذر کی وجہ ہے نمیں کر سکتا اور عمادات ہے بھی قاصر بہتا ہے اگر
وہ مزدور ہے یا روز مروکی اجرت پر کام کر آب ہو گا روہ علاج نہیں کرے گاتو کام پر نمیں جاسکے گا اور نہ صرف بید کہ اللہ تعالیٰ
کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں خلل واقع ہو گا بلکہ روٹیوں کے بھی لالے پڑجائیں گے وہ اہل وعیال کی کفالت نمیں کرسکے گا اور اس کے اہل وعیال پر بھیک ہا گئے کی نوبت آجاہے گی ہمارے معاشرہ میں قرض بھی اس کو دیا جا آہے جس
ہے رقم واپس مطنے کی امید ہو' اندریں حالت ہے کہا جا سکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور مزیمت ہے اور یہ صنیف مسلمانوں کاشعار ہے اور میہ منزل سے ورجہ ہے اور ہمت والے مومنوں کاکام ہے اور علاج کرنار خصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کاشعار ہے اور میہ منزل سے وردہ ہے۔

ریادہ دورہ۔ ان صوفیوں نے تو کل کامعنی بیہ سمجھ رکھاہے کہ اسباب کو ترک کرنا تو کل ہے، حالا نکہ تو کل کامعنی بیہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کو حاصل کرے بتیجہ کواللہ تعالیٰ پرچھو ڑویا جائے۔

معنرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہایا رسول اللہ! میں او نٹنی کو ہاندھ کر تو کل کروں یا اس کو کھلاچھو ژکر تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا او نٹنی کو ہاند ھوا و رتو کل کرو-

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۵۱۷ ملیته الادلیاء ج۸ ص ۴۳۰ کنزالعمال رقم الحدیث: ۵۲۸۷ مافظ ذبی نے کها ہے کہ اس مدیث کی سند جید ہے۔المستد رک ج ۳۳ ص ۲۲۳ سندانشهاب رقم الحدیث: ۳۳۳ مسجح این حبان رقم الحدیث: ۳۱۱ ، مجمح الزوا کدین ۴۱ می مترک علاج کوا فضل کہنے والوں کے دلا کمل او ران کے جو ایات

جوصوفیاءعلاج نه کرنے کوافض اور عزیمت کتے ہیں ان کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عمران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں واضل ہوں کے صحابہ نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ ! آپ نے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں ہوگر م لوہ سے دراغ لگواتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا: آپ اللہ سے دعا پیچے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے ، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھرا یک اور محض نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی اللہ ! آپ اللہ سے دعا پیچے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے ! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ سبقت کرچکا ہے۔

اللہ بھر کے اللہ اللہ اللہ بھرے کہ اللہ بھرے کہ ان میں سے کر دے ! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ سبقت کرچکا ہے۔

(معيم مسلم رقم الحديث: ۴۱۸ معيم البخاري رقم الحديث: ۵-۵-۵ منن الترذي رقم الحديث: ۴۳۴۲ منداحمه رقم الحديث: ۹۳۸۹ الكبيرج • اص ۲)

امام ابو عبدالله مازری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس صدیث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ علاج کرنا مکرہ ہے اور جمهور علماء کا قول اس کے خلاف ہے ، کیونکہ بکثرت احادیث میں نہ کورہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کے فوا کمیان

تبيان القرآن

جلدعتهم

۔ فرمائے ہیں، مثلاً کلو نجی اور قسط ہندی کے فوا کد بیان فرمائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دو سروں کا بھی علاج فرمایا ہے، اس لیے بیہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو بیہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائمیں اپنی طبعی خواص کی ہناء پر شفاء دیتی ہیں اور دواسے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے شفاء کی امید شمیں رکھتے بکہ دواکی تاثیر پر بھروسہ کرتے

اور علامہ داؤدی نے کہا ہے ہیہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں ہے علاج کرتے ہیں، ایک کیو نکہ جس محت میں دواؤں ہے علاج کرتے ہیں، کیو نکہ جس محت میں دواؤں ہے معان کرتے ہیں۔ کیو نکہ جس محت کو تو یہ ایک کے نام ہو نہ اور کہ گلے میں تعویز الناکروہ ہے، اور جو شخص کی بیاری میں تعویز لاکائے تو یہ جائز ہے اور در کروانا اور گرم لوہ ہے۔ داغ لگوانا طب کی اقسام ہے ہوا در جریقی خی سب مثلاً غذا حاصل کرنے کے کھانا کے موز نکہ منافی ضمیں اللہ علیہ وسلم مالوں ہے اور جریقی سب مثلاً غذا حاصل کرنے کے کھانا اور پیاتو کل کے منافی ضمیں کیا اور اس کو دو کل کے منافی قرار نمیں دیا اور نبی اور نبی حاصلی اللہ علیہ و سلم نے علاج کرائے ہے منع نمیں کیا اور اس کو توکل کے منافی قرار نمیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے علاج کرنے اور گرم لوہ ہے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔

(ا كمال المعلم بفوا كدمسلم جاص ١٠٠٣ ملحمًا مطبوعه وارالوفا بيروت ١٩٦٩هه)

علامه ابو بمرحجه بن عبد الله العربي الماكلي المتونى ٢٥٥٥ ماس حديث كي شرح مين لكستين

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ گانے ہے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرم لوہ ہے داغ گلوا نے کو بہت اہم اور تیربد ف علا ہے تجھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے ہے بیاری جڑے اکھڑ جاتی ہے اور اگر کسی عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے ہے بیاری جڑے اکھڑ جاتی ہے اور اگر کسی عقیدہ تھا کہ داخ نہ لگوایا ہے منع فرمایا اور جب اس کو محض شفاء کا سبب قرار دیا جائے اور اس کو عظاء کی قطعی علت نہ سمجھا جائے تو اس طور پر اس کو علاج کے فرمایا اور دیا ہے جائز قرار دیا ہے ۔ اور لوگ اس طور پر اس کو علاج کے لیے جائز قرار دیا ہو جائے ہیں ہے اگر دہ دو اپی لیتا تو نہ مر آباد راگر وہ اپنے شریص قیام کر آباتو تمل نہ کیا جاتی اور یہ شریص جس جتا ہوئے ہے کہ بعض لوگ مرض ہیدا ہونے ہے پہلے اس کے علاج کے بھی جو اب دیا گیا ہے کہ داغ لگوا نے گو مشروع کیا گیا ہے اور دم کروانے کے داغ لگوانا شروع کر دیے ہیں اور رہ مردہ مردہ میں مانعت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالی کے اساء 'اس کی خواز کے متعلق بہت اعاد یہ ہی اور اس مدیث ہیں ممانعت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالی کے اساء 'اس کی فائدہ دوان کیا دوان کی مردہ کیا جائے گیا ہے۔ اس کی مائی کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کا عقیدہ ہو کہ دم کرانے نے لائوال کے بولی کی کرانے نے لوگوال کے اس محالے اور اللہ فولی کرانے کیا گیا ہوئی کے درائے قائے دور می کرانے نے لوگوالہ کیا دور اس کی نازل کی ہوئی کران کے بولی کرانے کیا گیا ہوئی کی دور کرانے کے دورائی کو کرانے دورائی کو کرانے کے دورائی کو کرانے دورائی کرانہ کیا دورائی کرانے کرانے کیا گیا ہوئی کہ کرانے کے دورائی کو کرانے کرانے کرانے کرانے کیا دورائی کرانے کرانے کے دورائی کو کرانے کرنے کرانے کرانے

(عار نته الاحوذي ج۵ص ۲۰۰-۹۹۹ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ۱۸۳۸ه)

علامہ علی بن خلف بن عبدالمالک المعروف بابن بطال المائلی الاند کی المتوفی ۱۳۹۳ء اس حدیث کی شرح میں تکھتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مستفادہ ہو تا ہے کہ گرم لوج ہے واغ لگوانا و رفصد لگوانام ہے اور ال دونوں میں شفاء ہے اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم انچیار مارے کو اس چیز کی رہنمائی فرمائیں گے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔ اگر میہ اعتراض کیاجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہیں اس کو پسند تنہیں کر ماکہ میں خودگرم لوج سے داخ لگواؤل جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کئی افراد کاگرم لوج سے داخ لگوا کر علاج کرایا ہے اس کا جواب سے

تبيان القرآن

جلدحتشم

ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانے سے اپنے جسم کو آگ کی حرارت سے تکلیف پنچانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آگ کے عذاب سے بناہ طلب کیا کرتے تھے اگر آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ ای درد کے حصول میں مجلت کرتے جس سے آپ اللہ کی بناہ طلب کیا کرتے تھے۔

امت سے بے داں مواسے و مہیں مزدیا در وروز کر وروز کا درخہ میں ہوئے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بد شکونی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں گے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا کام منہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کامیا اعتقاد ہو کہ اس کام کے بعد شفاء حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اذن نہ ہو'اگرچہ وہ شفاء داغ لگوانے یا دم کرانے کے سب سے حاصل ہوئی ہو'اور ہد شکونی نہ کرتے ہوں گے کامیہ مطلب ہے کہ وہ کی کام کوجار ہے تھے اور کسی بد شکونی سے بیا ہم ہو'اور اللہ کا تھم نہ ہو'اور اللہ شکونی کی یرداہ نہیں کریں گے اور اپنے کام پر چلے جاتمیں گے۔

اوراس حدیث میں ہے نہ دود م کراتے ہوں گے اس کامٹنی ہے کہ دہ ایسادم نہیں کرائمیں گے جیس دم زما ، جاہلیت میں کرایا جا تھا اور ہو وہ دم ہے جواللہ تعالی کے اساء اس کی صفات اور اس کی کتاب کے کلمات کے غیر بہ مشتل ہوا اور سے مسلم کا جادو ہے اور اللہ کی کتاب کے کلمات اور اس کی صفات اور اس کے اساء پر مشتل دم کرانا جائز ہے ہی صلی امتد علیہ وسلم نے اس قسم کادم کیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا تھم دیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا تھم دیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے سے انسان تو کل سے فارج نہیں ہو آبادروہ شفاء کے حصول میں صرف اللہ کی رضا کا تصد کرتا ہے۔

حارج بیں ہو مادوروہ صوب سے موں میں اسلام میں اسلام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں ادر آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں' امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختیاف ہے ایک جماعت نے یہ کہا کہ جب انسان کے ول میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ بہوتی یہ تو کی ہے 'اور وہ پہنروں کے رزق کا ضامن ہے' اور طلب معاش میں مشخول ہونے ہے اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت میں ضل آ آ ہے اور انہوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے عمران ہی حصین بیان کرتے ہیں جو شخص سب سے منقطع ہو کر امتد کی طرف متوجہ ہوجائے تواللہ تعالیٰ ہم مشقت ہے اس کی کھائے تر آئے اور جمال سے اس کا کمان بھی نہیں ہو آبار کو وہاں ہے رزق وی اس سے رنق میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی انتہ علیہ و سلم نے فرمایا آگر تم میں سے کو فرمایا آگر تھیں کہ در حول اللہ صلی اللہ علیہ در تا ہے جائے تو وہ در زق اس کو ایک کو فیل میں سے در تا ہے تو اور اللہ میں کہ در تو اللہ میں کو کر میں سے کو فرمایا آگر تم میں سے در تا ہے تو اور کھی ہو تھی اور جمال ہے کہ کہ در حول اللہ علی ایک کی کے در تا کا کہ کی کو فرمایا گر کی خض الے در تا ہے بھیا گے تو وہ در تا اس کو کیا گر کی خص الے در تا ہے بھیا گے تو وہ در تا اس کو کیا گر کی خص الے در تا ہے تو اس کو کیا گر کی خص الے در تا کیا گیا گر کی خوال

ں اورا یک دو سری جماعت نے یہ کماکہ تو کل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں اللہ پراعتّاد کیاجائے 'اوراس کے امر کو تشلیم کیاجائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جواس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ءونے والاہے اوروہ اللہ کے رسول کی سنت پیشٹر کیاجائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جواس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ءونے والاہے اوروہ اللہ کے رسول کی سنت کی ا تباع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتول میں ہے ہے کھانا ہینااور لباس پسنتایہ انسان کے لیے ناگزیر ہیں ان کامول کے حصول کے لیے سعی اور حدو جدد کرے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

کے حصول کے بیے سمی اور جد وجد کرے القد معالی ہے : وَمَا جَدَعَلْنَهُمُ مُ جَسَدًا لَا يَا حُلُونَ النَّطَعَامَ . اور ہم نے ان (نبوں) کوایسے جم والانہیں بنایا جو کھانانہ

الانہاء: ۸) کھاتے ہوں۔
اور آپ کی سنوں میں سے بیہ ہے کہ آپ وشمتوں سے حفاظت کرتے تھے، جیساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنگ اصد کے دن دو ذرہیں کہنیں اور مربر خود بینانہ سے آپ وشمتوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے اور آپ نے گھائیوں کے مند پر تیراندا ذوں کو بھیا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرے وہ اس کو دہاں سے بھگاؤیں، ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے رب عزوج ل پر چتنا و مسلم نے مسلمانوں کی تھاظت کے لیے ہدینہ کے گر دخترق کھودی، حالا تکہ نبی صلی اللہ علیہ و مسلم کواپنے رب عزوج ل پر چتنا اعلاج کیا اور آپ اندہ علیہ اس کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکنا (مزید بید کہ آپ نے خود متعدد یہار ہوں میں با بناعلاج کیا اور آپ اندہ علیہ اور آپ اللہ قراہم کردیت تھے، حالا تکہ آپ سیدالمتو تکلین ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہاری کا علان کرنا اور مستعبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے طاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے) پھر آپ کے علان کرنا اور مستعبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خوف سے پہلے حبشہ کی طرف جرت کی اور ایج مدین کے طرف جرت کی اور ای جونو کا رک حوال کو مشرکین کے فتوں اور ان کی ایڈ ارسائیوں سے محفوظ رکھ سے سیس انہوں نے ایسانہیں کیا گھار سے تو فول کے میں میں بیٹھے رہیے۔

ا کیے شخص نے حسن بھری ہے سامین عبداللہ شام کے راستے ہیں پانی کی طرف جارہے تھے، ٹاگاہ ان کے اور پانی کے درمیان ایک شخص نے حسن بھری ہے کہ اعام نے شہر کی پرواہ نمیس کی اور پانی پہنچا اور پانی پائی ان ہے کہ آگیا کہ تم نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا تھا انہوں نے کہ آئیر جھے بھاؤ کھا آتو ہے اس سے بھتر تھا کہ اللہ تعالی ہے دیکھتا کہ ہیں اللہ تعالی کے سواسمی اور چیزے ڈر آبوں! حسن بھری نے کہا حضرت موسی علیہ السلام عام ہے بہت بھتر تھے اور وہ دشنوں کے خوف سے مصرے میں کھرف کے طرف کے لئے تھے، قرآن مجید ہیں ہے:

ادر شرک پرلے کنارے ہے ایک فخص دو ڑ آہوا آیا ا اس نے کمااے موئی! ہے شک (فرعون کے) درباری آپ کو قل کرنے متعلق مشورہ کررہے ہیں مو آپ (اس شرے) نکل جائیں ہے شک میں آپ کے خیر فواہوں میں ہے ہوں O سوموکی اس شرے خوف زدہ ہو کرنگے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب جمعے ظالم قوم ہے بچالے۔

(القعم: ۲۱-۲۰) میرے رب جھے فالم قوم سے بچالے۔ اور جب حضرت موی علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام کی کیفیت کاذکر

ِ رَحَانِفًا بَنَتَوَفَّبُ. تَوَمَّى نَاسِ شَرِينَ وْرِحْ بُوعِ فَعِ كَا وه بِهِ انتظار كر (القصص: ۱۸) رہے تھے (کداب کیا ہوگا)

اور جب فرعون کے جادوگر دل ہے مقابلہ ہوا اور جادوگر دل نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح

فَاصَبَحَ فِي الْمَادِيْنَةِ خَايِفًا يَتَوَلَّبُ.

وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ اَفْصًا الْمَدِيْنَةِ يَسُعُهُ وَ

قَالَ يَمُوُسِّى رَانَ الْمَلَا يَأْتَمِوُوُنَ بِكَ

لِبَفْتُلُوْكَ فَالْحُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ

النَّاصِحِيْنَ٥ فَخَرَجَ مِنْهَا خَأَيْقًا بَّنَوَقَّابُ

فَالَ رَبِّ لَجِيتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥

دوڑ نے لگیں اس موقع پر حفرت موٹی علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا: تَبَعْرَةُ مِنْ مُنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مُنْ تُنْ تُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ

فَاوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِبْفَةٌ مُّوْسلى ٥ فُلْنَا سوموى نابِ دل مِن خوف محسوس كيان بم نه كها لَا تَنحَفُ إِنَّكَ أَنْتُ الْآعُلَى ٥ (ط: ١٨ - ١٧) آپ مت دُريه بي بنگ آپ بَن مرخود وورك ٥ د كرمند تال من من كرمند و كرمند و كرمند و فخص الدركات المرخود و الم

م مستخدم النه تعالی نے بنو آدم کے دلول میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو مخص ان کیفیات کے خلاف اپنے دل کی انہوں نے کمااللہ تعالی نے بنو آدم کے دلول میں سے کیفیت پیدا کی ہے وہ ضرر رسال چیزوں کو دیکھ کران کے خوف ہے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے بندول کو میہ تھم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے پاک چیزوں کو خرچ کریں ، اور جو مخصم بھوک ہے انہوں کے متعلق فرمایا:

تص بھوں ہے استرار میں صدیر ہوں ہوں۔ فَمَنِ اصْفَطَتَ غَیْرَ بَدَاغِ وَلَا عَدْدٍ فَلَآ اِنْهُمَ مِرِو فَحْص (بھوک ہے) بے آب ہوجائے در آں عالیکہ عَلَیْهِ ۔ (البقرہ: ۱۷۳)

ناہ ہیں۔ پس جس شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہ لیے اوروہ بھوک ہے بے آب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دئی کہ جن چیزوں کا کھانا اس پر حرام کر دیا گیاہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بقد رضرورت کھائے 'اوراس کو یہ تھم نہیں دیا کہ وہ اللہ پر تو کل کر کے بیٹھارہے اور اس انتظار میں بیٹھارہے کہ اس پر آسان ہے کھانا نازل ہو گااورا گر اس حالت میں اس نے کھانے چینے کی چیزوں کے مصول کے لیے جدوجہد نہیں کی حتی کہ وہ مرکیا تو وہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا ور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں کھانے چینے کی چیزیں تلاش کرتے تھے اور آپ پر بھی آسان سے کھانا نازل نہیں ہوا حالا نکہ آپ افضل البشر تھے (بلکہ افضل الحلق تھے) اور جب اللہ تعالی نے آپ پر فتوحات کی کشرت کر دی تو آپ یا یہ سال کی

غذا کو ذخرہ کرکے رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اونٹ لے کر آیا اور
پوچھایا رسول اللہ میں اس کو ہاندھ کر تو کل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو ہاندھ کر تو کل کرو۔
اور رہا ہیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میری امت ہیں ہے ستر ہزار نفر بغیر حساب کے جنت ہیں واضل ہوں
کے اور ایہ وہ کوگ ہیں جو وہ کراتے ہوں گے نہ بدشگونی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہ ہے واغ لگوا کر علاج کراتے ہوں
کے اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں گے نہ بدشگونی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہ ہے واغ لگوا کر علاج کراتے ہوں
کے اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں گے اس صدیث ہے صوفیا کا ترک اسباب اور ترک علاج پر استدال کر ناان ک بے
خبری اور ناستجی ہے ، اس صدیث کا محمل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقادے واغ نگوا یا کہ اس علاج کے دائنہ کے اذان کے بغیر
داغ لگوانے سے شفاء اور تندر سی صاصل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقادے واغ نگوا یا کہ اس علاج کے دائنہ تعالی ہو سی ہو تو تو کل کرنے
داغ لگوانے ہے شفاء اور جنب اس کوشفاء ہوگئی تو اس نے کہا جھے ہے اللہ تعالی نے ہی شفاء دی ہے تو وہ اللہ تعالی ہو سی ہے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہو سی ہے میں کہ وائن کے کا بحص ہے ہو تھا جات کا دروازہ کھنکھناؤں گا جھے ہے پہلے کئی کے لیے دروازہ نہ کولوں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) (جنت کا) خازن کے گا ججے یہ تھم دیا گیا تھا کہ ہیں آپ کے لیے دروازہ نہ کولوں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک جماعت کو گرم لوہ ہے ۔ واغ لگوایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دنگ ویکھوں نیز نمی موں گا درجات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دنگ و خدن اسے زخم یر داغ لگوایا اور جنگ سعد نے داغ لگوایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نہ خدک ون اسے زخم یر داغ لگوایا اور جنگ سعد ن معاذ رضی اللہ عنہ نے دنگ دندی کے دن اسے زخم یر داغ لگوایا اور جنگ اصد کے دن اسے زخم یر داغ لگوایا اور جنگ اس معاذ رضی اللہ عنہ نے دنگ دندی کے دن اسے زخم یر داغ لگوایا اور جنگ اس معاذ رضی اللہ عنہ نے دنگ نے دن اسے زخم کے دن اسے زخم کے دن اسے داغ لگوایا اور جنگ اس معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھوں نے دیکھوں کو سیکھوں کو سیکھوں کو سیکھوں نے دیکھوں کو سیکھوں کو سیکھوں

حضرت الی بن کعب کے بازدگی ایک رگ پر تیر لگاانهوں نے اس زخم پر گرم لوہ سے داغ لگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ نے داغ لگوایا اور جربر بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے میرے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور داغ لگوا کیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبد داغ لگوایا اور حضرت ابن عمر نے لقوہ کی وجہ سے داغ لگوایا (لقوہ کا معنی ہے چرے پر فائح ہوجس کی وجہ سے باچھیا جڑا میٹر ھاہوجائے) اسی طرح حضرت معاویہ نے بھی لقوہ کی وجہ سے داغ لگوایا ' بیر تمام آغار امام طبری نے اسانیہ معجد کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

یمی لقوہ کی وجہ ہے داح للوایا میہ تمام اثارا امام طبری ہے اساتید سیحہ سے ساتھ روایت سے ہیں۔
امام طبری نے کساب طاہر ہو گیا کہ حدیث کامعنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور توکل کی صبحے تعریف یہ ہے کہ تمام
امور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو اور کسی بھی مقصود میں اپنی و سعت کے مطابق سعی اور کو شش اور انتمالی جدد کر کے اس کو
امور میں اللہ تعالیٰ پر چھو ٹر دیا جو اس کا وہ مقصود و بی ہویا دنیاوں اور صوفیاء نے جو توکل کی تعریف کی ہے وہ فاظ ہے ان کی
تعریف سے ہے کہ در ندوں سے نہ ڈرنا اور ان کو و کچھ کرنہ بھاگنا اور دشنوں سے نیچنے کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کرنا اور
روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش نہ کرنا اور بیاریوں کا عالی تنہ کرنا کیو کید ایساکرنا قرآن اور حدیث ہے جہات کا
مقب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسپے بندوں کو جو احکام دیے ہیں ان کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے اپنی
امت کو جو احکام دیے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام و فقہاء 'آبھین اور ائمہ مجمتدین کے طریقہ کے بھی خالف
ہے - (شرح سیج الجواری لابن بطال یہ میں ۲۰۵۸ سے ۲۰۰۰ مطبوع کے ہے الرشدا اریاض ۲۰۲۶ھ)

قاضی عیاض علامہ نودی ، علامہ ابن حجر عسقلانی ادر علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل میہ ہے کہ علاج کو ترک کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل میہ ہے کہ علاج کو ترک کر کے اللہ پر توکل کیاجائے اور علاج کر ناخلاف اولی یا کمرہ تنزیم ہے ، ہم چند کہ میہ بہت قد آور علاء میں کین ان کی میہ رائے صبح نہیں ہے ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج کرایا ہے اور آپ خلاف اولی اور خلاف افضل کام کا تھم نمیں دیتے میں اور جب آپ نے علاج کیا ہے تو علاج کرناتو کل کے خلاف کیے ہو سکتا ہے ، علامہ ابن بطال نے جو تو سکتا ہے ، علامہ ابن بطال نے جو تو کل پر نفیس بحث فرمائی ہے اس سے میں مسئلہ بہت واضح ہوجا تا ہے ۔

علامہ بر رالدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ ھے نے اس مسئلہ میں سیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس صدیث کی شرح میں کسے ہیں: اس صدیث کا محمل ہیں ہے کہ جلا ضرورت وہ کروائے ہوئی دارغ گلوا ناظاف افضل ہے اور جب ضرورت ہو توجائز ہے، نیز تفصیل ہے لکسے ہیں کہ آپ نے فرایا ہے وہ دم شمیس کروائے ہوں گے بینی زمانہ جالیت میں جن الفاظ کے ساتھ وہ کرایا جا تفاان الفاظ کے ساتھ دم کریا ہے وہ دم شمیس کروائے ہوں کہ ساتھ دم کرایا ہو دہ کرایا ہو اللہ تعالیٰ کو گاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فود بھی جا تفاان الفاظ کے ساتھ دم منہیں کروائے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گاب کے ساتھ دم خود بھی منہ فود بھی شمیس کرتے تھے اس سے مرادیہ ہے کہ زمانہ جالیہ ہوا ہوا کہ نے تفال کے ساتھ کہ آور زیک فال لیناجائز ہے، اور فرمایا وہ پرواز کرے تو ناکای ہے، اور زیک فال لیناجائز ہے، اور فرمایا وہ رائع نہیں جانب پرواز کرے تو ناکای ہے، اور زیک فال لیناجائز ہے، اور فرمایا وہ رائع نہیں گارتے تھے کہ شفاءای ہے حاصل ہوگی جیسا کہ زمانہ جائیا ہیں ہیں کہ خوالاں نے اس کا معنی ہے کہ مسببات پراسب کو مرتب کرکے کو اللہ تعالیٰ پرچھو ڈردیا جائے۔ (عمر قالقاری جائم میں ۲۳۳ میں مطبوعہ اور قاللہ عنہ المجبوعہ معر ۱۳۸۰ میں صوفیاءاور علاج کو مکردہ کنے والوں نے اس صدیث ہے بھی استدال کیا ہے:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے گرم ل ہے ۔ داغ لگوایایا دم کروایا تو وہ تو کل ہے بری ہو گیا ہی حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ۴۵۵ ۲۰ مند الحميدي رقم الحديث: ۵۲۳ ، مصنف ابن الي شيب ج۸ ص ۲۰ مند احمد ج ۲۲ ص ۲۳۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۳۴۸۹ صححابن حبان رقم الحديث:۹۰۸۷ المستد رک جهم ۴۳۵ شرح السنه رقم الحديث:۳۲۴۱ الجامع الصغير قم

اس مدیث کابھی وہی محمل ہے جو ہم اس سے پہلی مدیث کامحمل بیان کر بھے ہیں مزید تفصیل سے ب

علامه عبدالرؤف مناوي متوفى ١٠٠٣ه كصيح من:

جو مخص داغ لگوانے اور دم کروانے پر ہی شفاء کوموثر جانے اور اس پر اعتماد کرے وہ تو کل ہے بری ہو گیا ورجوان چیزوں کو سبب قرار دے اور حصول شفاء میں اللہ تعالیٰ براعتاد کرے وہ تو کل ہے بری نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ بر تو کل کرنے والا ہے،علامہ ابن قتیب نے کماداغ لگوانے کی دوقسمیں ہیں ایک قتم میہ ہے کہ وہ صحت کے زمانہ میں داغ لگوائے تاکہ آئندہ نیار نہ ہو 'میہ حدیث ای پر محمول ہے کیو نکہ وہ گرم لوہے ہے داغ لگوا کر میہ چاہتاہے کہ وہ آئندہ بیار نہ ہواوراس طرح وہ تقتریر کو ٹال رہاہے اور کوئی نقدیر کو ٹالنے والا نسیں ہے اور اس کی دو سری قتم وہ ہے کہ انسان کے سمی عضومیں زخم ہوجائے یا کوئی اور پیاری ہو جائے تو ہواس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہ سے داخ گلوائے اور یمی صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا

مشروع ہے - (فیض القدیرج ۱۰ ص ۲۹۳ ۵، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ کرمہ ۱۳۱۸ ہے)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجیداور احادیث سے مزید دلاکل الله تعالی ارشاد فرما آے:

بھرتم میں ہے جو بیار ہویا اس کے سرمیں تکلیف ہو (مثلاً فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ قَرِيْضًا اَوْبِهَ اَذَى قِنْ جو کس ہوں) تو اس پر (بال منڈوانے کا) فدیہ رو ڈے ہیں' یا رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ يِّنُ صِبَامِ أَوْصَدَفَةٍ أَوْنُسُكِ

خيرات بيا قرباني ب-(البقرة: ١٩٧) چ کرنے والے کے لیے قرمانی کرنے ہے پہلے سرمنڈواناجائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیاری کی حالت میں اس کو بھی مرمنڈوانے کی اجازت دے رہاہے 'اور جس شخص کے سرمیں جو کیں ہوں اس کالیمی ملاج ہے کہ اس کا سرمونڈ دیاجائے اور یہ علاج کے مشروع ہونے کاداضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ حدیبیہ میں تھے اور ہم محرم تھے 'اور مشرکین نے ہم کو آگے بڑھنے ہے رو کا ہوا تھا'اور میرے بہت کیے لیم بال تے اور جو کمیں میرے چرے برگر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پائ سے گزرے اور فرمایا: کیا تہماری جو کمیں مهیس تکلیف پنچار ہی ہیں، میں نے عرض کیاجی ہاں! آپ نے فرمایا پس اپنا سرمنڈ والواوریہ آیت نازل ہو گئی-

(صحیح البطاری رقم الحدیث: ۱۳ سند احمد ته مهم ۴۴۱ سنن ابودا ؤ در قم الحدیث: ۱۸۵۸)

اس حدیث میں بیہ تقریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفزت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو سرمنڈوانے کا تھم ! وو مرے لفظوں میں آپنے ان کوعلاج کرانے کا تھم دیا اور صراحتا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا تھم دیا

حفزت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہ وااور آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سرپر پرندے ہوں میں سلام کرکے بیٹھے کیا گیرادھرادھرے اعرابی آگئے 'انسوں نے بوچھایا رسول اللہ ! آیا ہم علاج کریں ؟ آپ نے فرمایا دواکرو 'کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری خمیس رکھی تکمر اس کی دواجھی رکھی ہے 'سواایک بیماری کے دو پڑھا پاہے۔

سن ابوداؤرر قم الحدیث بین به الدیند و ۱۳۵۸ مین الزدی رقم الحدیث ۲۰۳۸ من ابن باجه رقم الحدیث ۲۰۳۸ من ابن باجه رقم الحدیث ۲۰۳۸ من الزدی رقم الحدیث ۲۰۳۸ من است به بعد مسلم کے حوالے سے بیان کرتیکے ہیں میں بہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی نفسہ محمودہ شزیمی بواور نبی صلی الند علیه و سلم نے بیان جو الے سے بیان کرتیکے ہیں میں بہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی نفسہ مکردہ شزیمی بواور نبی صلی الند علیه و سلم نے سمی مواز کے لیے اس کام کو کیا ہو، کیل بیر نمیں ہو سکتا کہ تی صلی الند علیه و سلم نے سمی کام کا حکم دیا ہو خوات افضال کام کا حکم دیا ہو اور آپ نے چو تکد دواکر نے اور دم کرائے کا حکم دیا ہے اس لیے ان احکام کام سے کم درجہ میں ہے کہ یہ کام متحب ہوں، بلکہ بعض صور توں میں علاج کرانا فرض اور واجب ہو تاہے جیساکہ ہم صوفیاء کے کلام پر شعرہ میں بیان کر پیچم ہیں، النداجن صوفیاء اور بعض علاء نے علاج کرائے اور دم کرائے کو غیر افضل یا کمردہ شزیمی کہا ہے ان کامیہ قول اصول شرع سے ناوا قلیت پر جنی ہے اور غلط ہے۔

اس مئله میں مزید احادیث بیر ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے پیاری اور دوا( دونوں) کونازل کیا ہے اور ہر بیاری کی دوابنائی ہے سوتم دواکر داور حرام کے ساتھ دوانہ کرو۔

(سنن ابو دا ؤ در قم الحديث: ٣٨٧٣)

ہے حدیث حالت افتیار پر محمول ہے بعنی جب کسی مرض کی حلال اور حرام دونوں دوائیں موجود ہوں تو حرام دواء کے ساتھ علان نہ کیاجائے لیکن جب کسی مسلم طبیب کے علم میں حرام دواء کے علاوہ اور کوئی حلال دواء نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا نا قابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہو تو اس طرح کی حالت اضطرار میں حرام دواء کے ساتھ بھی علاج جائز ہے اور جان بجائے کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنمابيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے ناك ميں دواج وهائي -

(سنن ابو دا ؤ در قم الحديث: ٣٨٦٤)

کاشنے کی وجہ ہے دم کرایا۔(موطاامام مالک رقم الحدیث: ۱۸۰۷) حضرت انس رمنمی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمو نفیے کی وجہ ہے گرم لوہے ہے ۱۰غ لگوایا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تنے میرے پاس حضرت ابو طلحہ، حضرت انس بن النفر اور ' سرت رید ن ۴ ہت رمنی اللہ عنم آئے حضرت ابو طلحہ نے مجھے واغ لگایا۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهمانے لقوہ کی دجہے گرم لوہے سے داغ لگوایا'او ربچھو کے

م الت حرف بور معتصد من - ... (صیح البغاری رقم الحدیث:۷۷۱ مسیح مسلم رقم الحدیث:۴۱۹۷ سنن ابو دا دُر رقم الحدیث:۳۸۸۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۰۵۲ ... به قررا ۱۱ مدهده ...

سن این اچر رقم الدیث:۳۵۱۱) حضرت سلمه رمنی الله عنهانی صلی الله علیه و سلم کی خدمت کرتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی ہی صلی الله علیہ

وسلم كوكوئى زخم آليا كوئى چھال ہو ماتو آپ جھھاس پر مهندى لگانے كاتھم ديت -(سنن الرزى رقم الديث:۲۰۵۳ سنن اين اجهر رقم الديث:۲۰۵۳ سنن اين اجهر رقم الديث:۲۰۵۳ سنن اين اجهر رقم الديث:۳۵۰۳)

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر کا سرمہ لگایا کرو کیو نکسرہ نظر تیز کر ناہے اور (پکوں کے) بال اگا ناہے اور ان کا گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دانی تھی اور آپ ہررات تین بارا کیے آنکھ میں اور تین باردو سری آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے۔

رسن الترزي المسلم المريث: ۱۵۵۷ سنن ابو دا دَر قر الحديث: ۳۸۷۸ است الترزي المريث الترزي المريث المري

حضرت زید بن ار قم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم زیتون کے تیل او رور س (ایک جزی یوٹی)

رہے دیے، میں انتران کرتے تھے، قادہ کتے ہیں کہ جس جانب در دہواس جانب زینون کے تیل کی الش کی جائے۔ کی نمونیہ میں تعریف کرتے تھے، قادہ کتے ہیں کہ جس جانب در دہواس جانب زینون کے تیل کی الش کی جائے۔

سنن الترفدي رقم الحديث:٢٠٧٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٢٠٤٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٣٦٤) حضرت زيد بن ارقم رضي الله عنه بيان كرت جب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بميل بيد يحكم دياك بهم نمونيه ميں

صفرت رید بن ارسم ر می الله حند بیان مرسے ہیں مدر حوں ملد می اللہ سیدد ہے۔ یہ ہاریہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ قسط بحری (سمند ری کو ٹھو 'ایک دوا)اور زیون کے تیل سے علاج کریں -

سنن الترزی رقم الدیث: ۴۰۷۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۰۷۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۰۷۸ منن ابن ماجه رقم الحدیث حضرت عوف بن مالک اینچی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں دم کرتے تھے ہم نے کمایا رسول اللہ ! آپ کیا س متعامل میں میں میں وجور سے انڈ مالاتے سمجھ میں کہ میں سیمجھی دائر دیں تا ہیں میں کوئی شرکہ کلیہ نہ ہوا ہی

سے متعلق کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو بچھ پڑھ کردم کرتے ہووہ بچھے سناؤ جب تک اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے - (صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۰۰ سن ابو داؤ در قم الحدیث: ۲۸۸۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا ، پھر آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آئے اور کمایا رسول اللہ ! ہمارے پاس کچھ کلمات تھے جن کو پڑھ کر ہم کچھو کے کائے پر دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ کر دم کرتے تھے، انہوں نے پڑھ کر سالیا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں ہے جو ہخض اپنے بھائی کو نقع پنچا سکتا ہووہ اس کو نفع بنچائے۔

› اوق (صحیح مسلم رقم الدیث:۲۹۹۱ سنن این ماچه رقم الدیث: ۳۵۱۵) کرور دین مند مشلب و مند روز مند در ایسکار قرمور کرد ساستان مسلم راز مالد علیه و سلم مناف علم مناف اسکار

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زدجہ حضرت ام شکمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک از کی کے متعلق فرمایا جس کے چرب پر کسی چیز کانشان پڑ کیا تھا اوروہ اڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی شیف

الله عنهاك كرميس تقى آپ نے فرماياس كونظر لگ كئ ہےاس بردم كراؤ-

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۷۳۹ صیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۹۷ ابو خزاعه اسينه والدرضي الله عنه ب روايت كرت جي كه يس ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وجيها إرسول

المداید بنائے کہ ہم کچھ کلمات کو پڑھ کردم کرتے ہیں اور دواؤں ہے علاج کرتے ہیں اور ہم بعض چروں سے بر ہیز کرتے میں، آیا یہ چزیں اللہ کی نقد رہے کمی چزکوٹال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ چزیں بھی اللہ کی نقد رہے ہیں۔ یہ حدیث حسن

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٩٥٥ مسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٣٧ منداحدج ٣٥ س١٣٦)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دواہے علاج كرنے اور الله تعالى كے اساءاور صفات كے كلمات يڑھ كردم كرنے كا تھم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی مکروہ تنزیمی یا خلاف افضل کام کا تھم نہیں دیتے تھے۔ آپ نے جن کاموں کا تھم دیا ہاں کا کم ہے کم درجہ نفنیات اور استمباب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چو نکہ خود بھی دواءے علاج کیا ہے اور دم کیا ہے اس لیے ان کاموں کا فضل اور مستحب ہونااور بھی موکد ہوجا باہے اور بعض صوفیاءاور بعض علاء کا بیر کمناقطعاغلط

اورباطل ہے کہ علاج نہ کرنا فضل ہے اور علاج کرنا اگرچہ جائز ہے مگر مکروہ تنزیمی اور خلاف فضل ہے۔ قرآن مجیداوراحادیث ہے ٹیر ہیز "کے ثبوت پر دلا کُل

علاج معالجہ کی بحث میں ایک اہم مسلمہ پر ہیز کرنا ہے، ہم نے اکثر ذیا بیلس کے مریضوں کو مضائی، چاول اور میٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے' اگر ان کو منع کیاجائے تو وہ کہتے ہیں کہ بیداللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں اور ہم اللہ کی نعتوں کوچھوڑ منیں كتے يه كفران نعمت ب اور كئي لوگول كو فخرے يه كتے ہوئے سناہے :صاحب ہم پر بيز نميں كرتے ، پير ہم نے ان ہى لوگول كو

اس بدپر ہیزی کے نتیجے میں کئی مملک ا مراض میں جتلاد یکھا کسی کی مینائی چلی گئی 'گسی کے جگر میں کینسر ہو گیاہ اور تسی کے پیر سِونَ گئے' کی کوابیاز خم ہو گیاجس کے نتیجہ میں اس کا ہیر کاٹ دیا گیا مکسی کی ٹانگ کاٹ دی گئی' اور کسی کی شریا نیں بند ہو ٹئیں-ای طرح ہائی بلڈ پریشرکے مریضوں کودیکھا جو ہر ہیزی کرتے تھے 'کسی کے کسی عضویر فالج کر گیااور کسی کے دماغ کی رگ چھٹ گئی' کسی کی بینانی متاثر ہو گئی' غرض بدیر بمیزی کے نتیجہ میں لوگ زیادہ مملک بیاریوں میں متلا ہوجاتے ہیں اس

کے دواء کے ساتھ پر ہیر بھی بہت ضروری ہے اور قرآن مجیداور احادیث محید میں پر ہیز کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں۔ الله تعالی ارشاد فرما آہے:

وَانْ كُنْتُهُ مَّرُطْسِ أَوْعَلَى سَفَيِرا وْجَاءَا حَدُّ اور اگرتم بیار ہویا سفریس ہوا یاتم میں سے کوئی قضائے عاجت كرك آيا ہو اياتم نے اپنى عور توں سے مجامعت كى الجرتم صِّنُكُمُ يِّنَ الْعَآنِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَحِدُوُا مَا أَهُ فَنَيَكُمُ وَاصْعِيْدًا طَيِّبًا.

یانی نہ یاؤ تو تم یاک مٹی ہے سم کرلو۔ (التساء: ٣٣٠ الماكده: ٢)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیار آدمی کو جے پانی کے استعمال سے ضرر ہو تاہے اس کو عنسل اور وضو کے ہجائے تیم کرنے کا تھم دیا ہے اور تیم کا تھم ویٹایانی کے استعمال ہے منع کرنے کو مشلزم ہے 'اور جس بیار کو وضویا عنسل سے ضرر ہو تاہوا س کو تیم کا حکم دینا ہی پر ہیز کرنے کا حکم ہے۔

<sup>ر</sup> مفرت عمرو بن العاص رضی الله عنه نے ایک مرتبہ مردی کی شدت کی وجہ ہے بانی کار بھیز کیااو رعسل کی بجائے تیمم

ر میں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سرد رات جھے احتلام ہو گیا، مجھے بیہ خوف ہوا کہ اگر میں نے عسل کیاتو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں نے تیم کیا، پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واقعہ کاذکر کیا، آپ نے جھے سے فرمایا اے عمرو! تم نے حالت جنابت میں

'پڑھی؛ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ و سم ہے اس واقعہ کا ذر لیا ا اپ بے جھے مرمایا ہے سمرو! م سے حامت جاہت ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کو وہ سب بتایا جس کی وجہ سے میں نے عشس نسیس کیا تھااور کہامیں نے اللہ تعالیٰ کامیہ ارشاد سنا ہے:

الله حلى مايية الرئاسية. وكا تَفْسُلُوا ٱللّٰهُ سَكُمُ اللّٰهِ كَانَ مِكُمُّ اورا فِي جانوں كو قُلْ نه كرو مب شك الله تم پر بهت رحم رَجِيمُهُا ٥ (السّاء: ٢٩) فرمانے والاہے ٥

> تورسول الله صلى الله عليه وسلم بنس پڑے اور کچھ نهیں فرمایا - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۳۳) ۱ امریخان کی فرکز کی المسیم مل ۲۰۱۱ من میشدگان نقصار ہے ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے کتاب اسم میں اس حدیث کا خصارے ذکر کیا ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخی محض نے پائی ہے پر بیز نمیں کیا اوروہ فوت ہو گیاتو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے
اس پر افسوس فرمایا ۔ حصرت جا بر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے ،ہم میں ہے ایک محض کو بھرآ کر لگا اور
وہ زخمی ہو گیا بھراس کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے اصحاب ہے پوچھا آیا اس کے لیے تعہم کرنے کی رخصت ہے ؟ اصحاب
نے کہاہم تمہارے لیے رخصت کی تخبائش نمیں باتے ،جب کہ تم پائی استعمال کرنے پر قادر ہو، اس نے عشل کیا اوروہ مرگیا
جب ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر سائی ، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس محض کو
جب ہم نبی صلی اللہ ان کو قبل کرے! جب تم کو مسئلہ معلوم نمیں تھا تم نے پوچھا کیوں نمیں ؟ لاعلمی کا صل تو صرف سوال کرنا ہے
قبل کردیا اللہ ان کو قبل کرے! جب تم کو مسئلہ معلوم نمیں تھا تم نے پوچھا کیوں نمیں ؟ لاعلمی کا صل تو صرف سوال کرنا ہے
اس کے لیے تعہم کرنا کافی تھا یا بھرا ہے ذرخم پر بی باندھ کراس پر گیلا ہوتھ بھیر آباد رہاتی جسم کو دھوڈ النا۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۳۳۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۵۷۲)

اس حدیث سے یہ واضح ہوگیاکہ مریض کے لیے پر ہیز کرنا ضروری ہے اور بعض او قات بد پر ہیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فیرمت کی جہنوں نے فتو کی دینے میں بختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ عزبیت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں ان صوفیاء کے لیے عبرت کا مقام ہو جو کہتے ہیں بیار کے لیے علاج کی رخصت پر عمل کرنا خلاف افضل ہے اور کروہ تنزیجی ہے۔ اس محفوں کوعزبیت پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے تیجہ میں اس کی موت واقع ہوگئے۔ ہی صلی بھی ان انہ علیہ و سلم نے ان لوگوں کی فدمت کی۔ اور اس حدیث میں بید واضح و لیل ہے کہ جس محف کو پانی سے ضربہ وہ وہ پانی ہے۔ ہر کرے اور رہے وہ پانی ہے۔ خوت میں بیت واضح و لیل ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پر ہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پر ہیزی ہے منع فرمایا ہے:

حضرت صبیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں جمرت کرکے رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا ہی بہنچااس وقت آپ جھوارے کھارہ ہے تھے میں نے بھی چھوارے کھانے شروع کردیے اس وقت میری آئکھیں و کھر رہی تھیں' آپ نے فرمایا تمہاری آئکھیں و کھر رہی ہیں اور تم چھوارے کھارے ہو!۔الحدیث۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۳۴ المعجم المبير فم الحديث: ۲۳۰۲ مسند احمديث ۲۳ ما ۱۳۱مستد ركب رقم الحديث: ۳۳۲۳)

امام احمد بن ابو بكربو صيرى متوفى محمده كليمة بين اس حديث كى سند صحيح باوراس كراوي ثقه بين-( زوا كذابن ماجه ص ٢٣٨ ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٣١٣ ١٥)

علامه سيد محمر من محمد حسيني الزبيدي متوفي ٥٥٠١٥ ه لكصة بين:

اس تعدیث کوامام ابن ماجہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیاہے۔علامہ ابن حجر کی نے شرح الثما کل میں لکھاہے کہ جو مریفن کمرور ہواس کے لیے سب سے نفع بخش چیز ہیہ ہے کہ دہ پر بیز کرے۔ بعض او قات انسان کی رغبت اور میلان اس

چیز کو کھانے کی طرف ہو تاہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پر بیز کی طرف اشارہ ہے اور رہے کہ آگھ

کی تکنیف میں جھوارے نقصان دہ ہوتے ہیں۔(اتخاف السادة المستین ۵۶ ص ۷۷۰ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت) اسلىلەمىن بەحدىث بھى ب:

حفنرت ام المنذ ررضی الله عنهابیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے او رہمارے پاس ادھ یکی (گدری) تھجو روں کاایک خوشہ تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تھجو روں کو کھانے لگے ، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت على رضى الله عنه سے فرمایا: شھیرو، شھیرو یاعلی، تم کرور ہو، پھر حضرت علی رضی الله عنه بیٹے رہے اور نبی صلی الله علیه وسلم کھاتے رہے، حضرت!م المنذ رنے کما پھریں ان کے لیے چقند راور جولائی، پھری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اے علی اس

میں سے کھاؤ ' یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ (سنن ابودا وَ در قم الحديث: ٣٨٥٦ - منن الترقدي د قم الحديث: ٢ ١١٥ مسند احمد ٢٠٠٥ ص ١٣٦٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢ ١٣٣٣ م.

المستدركج ١٠٠٨ ع٠٠٠)

اس حدیث میں پر ہیز کے مشروع ہونے پرواضح دلالت ہے۔ نیزامام ترندی روایت کرتے ہیں:

حصرت قناده بن نعمان رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول البله علية في فرمايا: جب الله كى بند ، معجت كرتا

ہےتواس کودنیا سے اس طرح پر بیز کراتا ہے جس طرح تم میں ہے کو کی مخص استقاء کے مریض کو یانی ہے پر ہیز کراتا ہے۔

(سنن الترفدي و قم الحديث: ٢٠١٦م مند احرج ٢٠٩٥ صحح اين حبان و قم الحديث: ٢٦٧٩ المعجم الكيرج ١٩١٩ م ١١٨ متد رك ج ٢٠٩٧) ان تمام احادیث ہے بید داضح ہو گیا کہ بیار شخص کوان چیزوں ہے پر بیبر کرانا ضروری ہے جواس کی صحت کے لیے مصر

ہیں ہم اس جان کے مالک نمیں ہیں اور نہ ہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس بد جمم اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارے لیے اس جم کوضائع کرنایا نقصان پیچاناجائز شیں ہے اس کیے ذیا بیطس کے مریض کو مبھی اور نشاستہ دار چیزوں سے

پر بیز کرانا ضروری ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نمکین اور چکنائی والی چیزوں کے استعمال سے پر بیز کرانا ضروری ہے اور جس کے معدہ میں السر ہو اس کو بڑے گوشت ، تیز مصالحہ جات او رتر ش چیزوں سے پر میز کرانا ضرو ری ہے اور جس کو مرتان ہواس کو چکنائی اور گائے کے گوشت سے پر ہیز کرانا ضروری ہے اور جس کو عارضہ قلبہواس کوانڈے، گائے کے گوشت

اور چکانی ت پہیز کرانا ضروری ہے ای طرح جس کے موروں پرورم ہواس کو بھی گائے کے گوشت سے پر بیز کرانا ضروری ہے۔ اور تمام مبلک بیار یوں میں بسیار خوری سے پر بیز کر نااشد ضروری ہے۔

الله تعالی کاار شاد ب: او رالله نے تهمیں بید اکیا پھروہ ی تم کو وفات دے گا اور تم میں ہے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹادیا تبيان القرآن

Marfat.com

۔ با آیہ ماکہ انجام کاروہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے 'بے شک اللہ نمایت علم والا' بے حد قدرت والا ہے O

(النحل: ۲۰۰)

انسان کی عمرکے تغیرات سے اللہ تعالی کے خالق ہونے پر استدلال

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب وغریب افعال ذکر کرکے ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر

استدلال فرمایا تھا اوراس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف مدارج اور مختلف احوال سے اپنی ذات براستدلال فرمایا ہے۔ حکماء نے انسان کی عمرکے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کاوہ زمانہ ہے جب اس کے بحیین اور نوجوانی کا زمانہ ہو باہے اور اس کی نشو ونماہوتی ہے اور میہ ولادت ہے لے کرمیں سال کی عمرہ' دو سرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپے شاب کو پہنچ جاتی ہے اور میہ ہیں سال سے چالیس سال کی عمرہے' اور تیسرا مرتبہ دور انحطاط ہے جب اس کی عمرؤ هل جاتی ہے اور وہ او چیز عمر کو پہنچ جا تا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہو تا ہے اس کو کھولت کہتے ہیں' اور چوتھا مرتبہ انحطاط كبير كام يہ برمھايے كا زمانہ ہے بيہ ساٹھ سے ستراى سال كى عمر كا زمانہ ہو آہے۔ اب سوال يہ ہے كمہ انسان کی عمرکے ان تغیرات کا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے بید دعویٰ نسیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سواجن چیزوں کو خالق مانان میں ہے کوئی چیزموجو د نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمرکے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سواکوئی نہیں ہے ، سووہی عبادت کا

فی ہےاو راس کے سوااو رکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے۔

جب الله تعالی نے لوگوں کوان کی غفلت کی نیندے جگایا اور ان کواینے علم کے شمول اور قدرت کے عموم پر متنبہ کیا اورجب کہ اس کاعلم اوراس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے تووہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کرے گااوروہ حس چیز کو چاہے گااس کو وجو دیس لے آئے گااو راس نے اس کا نتات میں ان پر دلا کل قائم کیے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جمادات ہے استدلال فرمایا بھرحیوانات ہے بھران دلا کل کوشید کی کہی پر ختم کیاجس ہے حاصل ہونے والاشد تمام انسانوں کے لیے شفاء ہ، پھراللّٰہ تعالیٰ نے انسان سے استدلال کیااور فرمایا کہ انسان کی عمرکے جار مراتب ہیں بیلا مرتبہ طفولیت اور نشوونما کا ہے اور دو مما مرتبہ شاب کاہے جس مرتبہ پر پہنچ کرانسان کی نشو دنمارک جاتی ہے اور تیسرا مرتبہ کمولت کاہے اس مرتبہ میں اگرچہ قوت باقی رہتی ہے لیکن انسان کا نحطاط شروع ہو جا آ ہے اور چوتھا مرتبہ من انحطاط کا ہے اس مرتبہ میں انسان کا ضعف شروع ہو جا تاہے اور وہ بتدر تبج بردھاپے کی طرف بڑھتاہے حتیٰ کہ وہ اس منزل پر پہنچ جا تاہے جب کوئی دوااس کی جوانی کی قوت اور شاب کو واپس نہیں لاسکتی' اس آیت میں انسان کو اس پر برانگیختہ کیا ہے کہ وہ عمرکے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالٰی کی آیات میں غور و فکر کرے اور بصیرت ہے کام کے کمیں ایسانہ ہو کہ اس کے غور و فکر کرنے ک صلاحیت بھی جاتی رہے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لایا ، پھروہ مختلف عمروں میں تمهاری روحیں قبض کرے گاہ بچہ اس پر قادر نہیں ہو گاکہ دوائی عمر کو بردھالے اور جوانی تک پنینج جائے اور بو ڑھااس پر قادر نہیں ہو گاکہ وہ لوٹ کرجوانی تک پہنچ جائے' پھرتم میں ہے بغض لو گوں کو ان ہی عمروں میں موت آ جائے گی' بعض اپنی قوت اور ا بی طاقت کے زمانہ میں مرجا ئیں گے اور بعض ارذل عمر کی طرف لوٹادیے جائیں گے جس طرح طفولیت میں وہ کمزور اور بے علم تھے'ای طرح بڑھایے میں وہ کمزوراور بے علم ہوں گے ان کی یا دواشت جاتی رہے گی اوران کی ذکاوت کاشعلہ بجھ جائے گا پھروہ موت سے متصل ہوجائے گا ہے کوئی دوا نفع نسیں دے گی اس لیے اس حالت کو بہننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی

آیات میں غورو فکر کرو۔

أرذل عمر كامعنيٰ اور مصداق

این قتیبہ نے کہا: ارزل عمر کامعنیٰ بیہ ہے کہ جن چیزوں کا ہے پہلے علم تھابڑھایے کی شدت کی وجہ ہے اس کاوہ علم زا کل ہو جائے گا۔ زجاج نے کمااس کامعنیٰ ہیہ ہے کہ تم میں ہے بعض لوگ اس قدر یو ڈھے ہو جائم گے کہ ان کی عقل ،

فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جائل ہو جا کمیں گے ماکہ اللہ تم کوا بی قدرت دکھائے کہ جس طرح وہ

مارنے اور زندہ کرنے پر قاد رہے ای طرح وہ عالم بنانے کے بعد جانل بنانے پر قاد رہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے مسلمان کی

عمرجس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عکرمہ نے کہاجو مخص قرآن عظیم پڑھتارہتاہے وہ ارذل عمری طرف نہیں لوٹایاجا یا۔

(زاد المسيرج ٢٢م ١٦٨- ٢٤٠) مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١٣١٢ه)

ا مام ابو جعفر محمہ بن جریر طبری متوفی \*اساھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی ابند عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ار ذل عمر کامصداق کچیترسال کی عمرہ - (جامع البیان جز۱۸۴ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۵۹۵)ه)

علامه ابوالمظفر منصور بن محمر سمعاني الشافعي المتوفى ٣٨٩ ه لكھتے 💬 :

حضرت علی ہے منقول ہے کہ ارذل عمر پچھیتر سال کی عمرہ، قطرب نے کہاکہ یہ ای سال کی عمرہ، ایک قول ہیہ ہے کہ بیرنوے سال کی عمرے ، عکرمہ نے کہاجو فخص زیادہ قر آن پڑھتاہےوہ ارذل عمرکی طرف نسیں لوٹایا جائے گا اس کامعنی بید ہے کہ اس کی عقل زاکل ہوگی نہ فاسد ہوگی ایک قول یہ ہے کہ ارزل عمر کی طرف او ٹایا جاتا کفار کے لیے ہے۔

(تغییرالقرآن للسمعانی ج ۳ص ۱۸۵ مطبوعه دارانوطن الریاض ۱۸۴۸هه)

ارذل عمرے يناه طلب كرنا

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے به کثرت دعاؤں میں ار ذل عمرے الله تعالیٰ کی بناہ طلب کی ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہے یاہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے:ا ۔ اللہ ! میں نسستی ہے تیری پناہ میں آ تاہوں 'اور میں بزدلی ہے تیری پناہ میں آ تاہوں' اور میں ارذل عمرے تیری بناہ میں آ تاہوں اور میں بخل سے تیری بناہ میں آ تاہوں۔

(سیح البغاری رقم الحدیث:۲۳۱)

مععب اپنے والد رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاان کلمات سے یناہ طلب کروجن کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یناہ طلب کرتے تھے' اے اللہ! میں بردل ہے تیری بناہ میں آ پاہوں' اور میں بخل ہے تیری بناہ میں آ پا ہوںاور میں اس سے تیری یناہ میں آ ناہوں کہ میں ار ذل عمر کی طرف لوٹادیا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبرسے تیری يناه مين آيامون- (صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٧٣)

اورالترفي من سے بعن كوليفى بررزق من فعيلت دى سے اسوين كورزق مين نعبلت دى كئ ب

تبيان القرآن

Marfat.com

ٮؙؙؖٚ۫ڡؙػؿؘڷڒڗڿؙڷؽڹٳؘۘڂٮؙۿؠٲٵڹػٷڒٳؽڨٙۑۯۘۼڮۺٙؽ؞ۣٷۿ شال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے اکی*ٹ گونگاہے ہو کونا کام نہیں ک* اسینے مانک پر بارہے اس کا مانک اسے جہاں تھی بھیمے وہ کوئی نیبر کی خبر نہیں لا آ، '

ہو جائے گا جرنی کا حم دیتا ہے اور وہ راہ راست برہے 0 الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر رزق میں نضیلت دی ہے، سوجن کو رزق میں

فضیلت دی گئی ہے وہ اپنارز تی اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جوان کی ملکت میں ہیں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو ئیں - بس کیاوہ اللہ کی نعمت کا نکار کریں گے ؟ (النجل: ۵۱)

شرک کے روبرایک دلیل

الله تعالیٰ نے بیہ مثال بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے بعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برا بر نہیں قرار دیتے تو تم میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کامستحق قرار دیتے ہو'اور جب تم اینے غلاموں کو اینے برابر قرار نہیں دیتے او ران کو اپنے اموال میں شریک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے

برابر کیوں قرار دیتے ہوا دران کو میری عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو ۔ جس طرح مشرکین نے بتوں کو فرشتوں اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرلیا علانا نکہ وہ سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔

ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ بیہ آیت نجران کے عیسا کیوں کے متعلق نازل

موئی ہے جب انہوں نے یہ کما تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نعوذ باللہ ) اللہ کے بیٹے ہیں -

(زادالمسيرج ١٢ ص ٢٢) مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٢١٠ اه)

ر زق میں ایک دو سرے پر فضیلت کاسبب اللہ تعالیٰ کافضل ہے

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے:اورانلہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔اس آیت ہے ہیہ معلوم ہو تاہے کہ کسی شخص کاتو گھریا سمراہہ دار ہونااس لیے نہیں ہے کہ اس میں عقل زیادہ ہےیا اس نے محنت اور کوشش زیادہ کی ہے اور دو سرے شخص کا ننگ دست اور مفلس ہونااس وجہ ہے نسیں ہو پاکہ اس کے پاس عقل یاعلم کی کی ہے بلکہ مال و دولت کی کثرت اور قلت اللہ تعالی کے فضل ہے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرما آہے:

ٱهُمُ يَفُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِيكُ نُعُرُهُ فَسَمْنَا كاوه أب كرب كار مت كوتقيم كرتي من بم خ بَيْنَهُمُ مَعِيسَمَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاء ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقتیم کر

(الزفرف: ۳۲) دی ہے۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِمِ لَبَغَوْا فِي اوراگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کردیتاتووہ

ضرور زمین میں سرکشی کرتے الیکن وہ جتنا جاہے اندازہ کے الأرض ولكون يُنيزل بفكر تمايساء (الثوري: ٢٤) مطابق (رزق) نازل فرما آب-حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فقراء مهاجرین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہو كركنے لگے مال دارلوگ توبلند درجات اور دائمي جنت كولے گئے۔ آپ صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے فرمايا اس کی کیاوجہ ہے؟انموں نے کہاوہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اور ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے - تب رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فرمايكيامين تم كوايسي جيزي تعليم فيه دول كمه تم ان ك درجه كوبالوجو تم پر سبقت كرر ب ہیں اور تم اپنے بعد والوں پر سبقت حاصل کرلواور تم ہے کوئی شخص اقصل نہیں ہو مگرہ جو تمہاری مثل عمل کرے - انہوں

ئے کماکیوں نمیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایاتم ہرنماز کے بعد ۳۳٬۳۳۳مرتبہ سجان اللہ 'اللہ اکبراو رالممدللہ بڑھو-ابوصالح نے کہافقراء مهاجرین بھردوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے جومال دار بھائی تتے وہ

مجى بمارى طرح عمل كرنے ليك - تبرسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و سلم نے فرمايا بيد الله كافضل بوه جس كو جا بعطا فرمائے-(صیح مسلم صلاة: ۱۳۲ و قم الحدیث بلا بحرار ۹۹۵ و قم الحدیث المسلسل: ۱۳۲۲)

ای مفہوم کے قریب قرآن کریم کی یہ آیت ہے: آب کیتے اے اللہ! ملک کے مالک! توجس کو جاہے سلطنت قُلِ الْلَهُمَّ مَٰلِكَ الْمُلْكِ ثُونِي الْمُلُكَ مَنْ تَسَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنُ تَسَاءُ وَتُعِزُّ دیتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو جاہے ذلت دیتا ہے' تیرے ہی مَنْ نَشَاءً وَ ثُلِالٌ مَنْ نَشَاءً مِنْ الْحَبُوط ہاتھ میں تمام بھلائی ہے۔ بے شک تو ہر چیزر قادر ہے۔

إِنَّكَ عَلَى كُلِّل شَنَّى ءٍ فَكُوبُرُّ٥ (آل عمران: ۲۹)

الله تعالی کارشادے: اوراللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور بوتے بنائے اور حمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا توکیاوہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعت کاوی کفر کرتے ہیں Oاور وہ اللہ کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جوان سے بیے آسانوں اور زمینوں میں سے کس بھی رزق کے مالک نہیں میں . اورنه کسی چیزی طاقت رکھتے ہیں-(النی : ۲۳–۲۲)

اس آیت کی دو تغییریں کی میں - ایک تغییریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواکو حضرت آدم علیہ السلام کی پلی ہے پداکیا۔ اور بداس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے تم میں ہے تمہاری ہویاں بنائمیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے کیو نکہ اس آیت میں واحد کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ کل کے ساتھ خطاب ہے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ اس آیت کی تفصیع کرنا بلادلیل ہے اور اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عور توں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مرد ان سے شادی

كرين-اوراس كى مثال به آيت ب: وَمِنُ الْبِيَّةِ أَنُ خَلَقَ لَكُمُ ثِينُ ٱنْفُسِكُمُ

اوراللہ کی نثانیوں میں ہے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس ہے تمہاری بیویاں بنائیں-أَذْوَاجِكًا - (الروم: ٢١)

اس کے بعد فرمایا اور تمهمارے لیے تمهماری ہوبوں ہے بیٹے اور حفدہ ( پوتے ) بنائے - قرآن مجید میں بهمال حفدہ کالفظ

ہے،اس کے معنی میں تفصیل ہے۔ نحفدہ "کے معنی

علامه حسين بن محمر راغب اصفهانی متوفی ۴-۵ ه لکھتے ہیں:

حفدہ 'حالد کی جمع ہے۔ حافد اس شخص کو کہتے ہیں جو بلامعاوضہ خدمت کر ناہو خواہ وہ رشتہ دار ہویا جنبی ہو۔ مفسرین نے کمایہ لفظ یو توں اور نواموں کے لیے ہے کیونکہ ان کی خدمت بچی اور بے اوث ہو تی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں مختص محفود ہے۔ یعنی مخدوم ہے اور یہ لفظ دامادوں اور مسروں کے لیے بھی بولا جا آہے۔ دعا قنوت میں ہے الب کٹ وسعی و بد (مصنف ابن الی شیب ت ۳ ص ۱۹) ہم تیری طرف بھا گئے ہیں اور تیرے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

(المفردات تاص ۱۲۴ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه ۱۳۱۸ ه

علامه ابوالسعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠٦ه تصحيم بن

المصحفوداس شخص کو کتے ہیں جس کی اس کے اصحاب تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت میں جلد می لرتے ہیں اور حالد کامعنی ہے ' خادم - النہایہ خاص ۱۳۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت ۱۳۱۸ ہے)

علامدابن العربي نے نکہاہے کہ رسیس سے مراد ہے، کسی شخص کے صلبی بیٹے اور حفدہ سے مراوییٹے کی اولاد ہے۔ نیز علامدائن العربي نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمباس مجلید امام مالک اور علاء لغت نے کما ہے کہ حفدہ کے معنی جیر باخدام- تو قرآن مجید کی اس آیت ہے بیر مسئلہ معلوم ہوا کہ کس شخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اس

صورت میں اس آیت کامعنی ہے تهارے لیے تمهاری پیوبوں اور بیٹوں کو خدمتگارینایا۔

سی متخص کی بیوی کااس کی خدمت کرنا

سل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی'ان کی پیوی ولهن ہونے کے باد جو دان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سل نے کہا تہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو کیا بایا تھ؟ میں نے رات کوا یک برتن میں چھوارے بھگود یے تتے ،جب رات کو آپ صلی املہ تعالیٰ علیہ و آلہ

وسلم کھانا کھا چکے تومیں نے آپ کوووپانی انمیز) پلایا تھا۔ (صیح البحاري رقم انديث: ١٦ ١٥ صيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠٦ منن اين ماجه رقم الحديث: ١٩١٧ مند احمد رقم الحديث: ١٩١٧ عالم اكتب

اس صدیث میں بیہ تصریح ہے کہ حضرت ابواسید ساعدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کررہی تھیں۔ حضرت مائشہ رمض املہ عنمانے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی میری کے لیے ہار بنی تھی پھرآپ اس مدی میں اشعار کرتے داشعار کا منی ہے چھری ہے اونٹ کے کوہان میں شگاف ڈال دیناجس ہے اس پر فون کا مرخ دمید

يرْ جائے)اوراس كے گلے ميں بارۋال ويتا يين بارۋال ويق-

الصح اليخاري رقم الديث: ١٩٩٩ سنن نسائي رقم الديث: ٢٧٧٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٨٠ ٣٠٩٣ -٣٠) ا یک اور روایت میں بے حضرت عائشہ رضی امتہ عنهانے فرمایا میں اپنے ہا<sup>7</sup> یں سے رسول اللہ **صلی اللہ تعالیٰ علیہ** 

و آله وسلم كي مدى كابار بنتي تقيي - اصحح البخاري رقم الحديث: ١٧٥٠) حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آله وسلم کے جنابت سے آلودہ

كيرْ عد موتى تقى آب نمازيز عنے كے ليے جاتے اور آپ كے كروں ميں يانى سے بھيكنے كے نشانات ہوتے تھے۔

تبيان القرآن

جلد ششم

ا مسیح البحاری رقم الحدیث: ۴۲۹ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۳۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۸ سنن ابن ماجه رقم العدیث: ۱۳۸ منی کریم صلی الله عنها بیان کرتی چین که رسول الله صلی الله عنها بیان کرتی چین که رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے احرام باند صحته وقت میس آپ کے بدن پر خوشبود گاتی عنمی اور جب آب احرام کھولتے تھے تو بیت الله تعالی علیه و آله و سلم کے احرام کھولتے تھے تو بیت

اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے آپ کے بدل پر خوشبولگاتی تھی۔ (صحیح البعاری رقم الحدیث: ۱۵۹۹ صحیح للم تر الحدیث: ۱۸۹۹ سنن ابود اؤور قم الحدیث: ۳۵، ۱۳۵۵ سنن انسانی رقم الحدیث: ۲۶۸۵)

( مجم البخاری رقم الدیث:۱۵۳۹ مج سیستر مراهدیث:۱۸۹۱ سمن ابوداو در مراهدیت نظامیات می اسسان ر ارمدیت است. «هرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی مینی که مین دستیاب خوشبو وک مین سے سب سے عمدہ خوشبو رسول الله صلی است سیستر سلم سراق تھے حصص میں بیشند کرتی ہیں این صلی ایاز تومال ملازہ آل مسلم کے سرمین اور دارا زشمی

الله تعالی علیه و آله و سلم کولگاتی تقی حتی که اس خوشبو کی چیک رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله د سلم کے سرمیں اور ذا زھی میں نظر آتی تقی - (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۹۲۲ منز انسانی رقم الحدیث: ۹۲۹۵ منز این این جر رقم الله دیث: ۴۹۲۷ میل حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں که میں حائضہ ہوتی تقی اور میں رسول الله صلی الله تعالی علیه و آلہ وسلم کے

مرمین سنگلمی کرتی تھی۔ ( صبح البخاری رقم الحدیث:۵۹۲۵ سنن ابو داؤ در قم الحدیث:۲۳۶۷ موطلامام مالک رقم الحدیث:۴۰۸ سند احمد رقم الدیث:۲۵۲۳۸

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم مجد میں معتکف ہوتے تھے' آپ حجے میں سردا ظل کرتے تو میں آپ کا سردھوتی تھی۔

آپ ججرے میں سردا فل کرتے تو میں آپ کا سردھوتی تھی۔ (صحیح ابقوری کے آبادیٹ:۳۱ مسنن انسانی رقم الحدیث:۳۵ اسنن انسانی رقم الحدیث:۳۵۵ السنن اکمیری النسانی رقم الحدیث:۳۳۸ ۳۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی جس کہ ایک دن رسول اللہ حسلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے'

حضرت عائشہ رصی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ہی اللہ عن میں و اسد ہے حریب داس و سے مردی در سے در اس وقت آگ پر ہانڈی اہل رہی تھی۔ آپ نے کھانامنگلا۔ آپ کو روئی اور گھر کاسائن پیش کیا گیا۔ آپ نے فرما با سامیں گوشت نمیں دیکھ رہااگھ والوں نے کہاکیوں نمیں یارسول اللہ! کمینن بیدوہ کوشت ہے جو بر مرہ پر صعد قد کیا گیا ہے او راس نے ہم کو ہدیہ کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہیداس پر صدفتہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

ا و مهم البطاري رقم الحديث: ۵۳۳ مهم سنن ابو داؤ و رقم الحديث ۲۳۳۳ من الترفدي رقم الحديث: ۱۵۳ سنن ابن وجه رقم الحديث:

۲۵۲۱ میج این حبان رقم الدیث: ۳۲ ۳۲ موطاه ام مالک رقم الدیث: ۴۸۸ مسند احمر رقم الدیث: ۲۵۰۲ د)

اس حدیث میں بید بیان ہے کہ حضرت ماکشہ رضی اللہ عنما گھر کا گھانا پاتی تھیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ االسلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے پاس بیہ شکلیت کرنے گئیں کہ جھرت فاطمہ علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کھر آخریف اللہ تھا ہے ہیں۔ سید تا فاطمہ کی آ ہے ہی طاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم گھر آخریف اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم آمارے گھر معرت عاکشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آ ہے ہے۔ ہم کھڑے ہونے گھر آپ مسلم کا اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ہمارے گھر تحرف اللہ علیہ و آلہ و سلم ہمارے گھر میرے اور حضرت فاطمہ کے در میان بیٹھ گئے حتی کہ میں نے آپ کے بیروں کی ٹھنڈک اپنے بیٹ کے سموس کی آپ نے فرایا تم اس مرتبہ سحان اللہ سمار کے فرایا تم اسلم مرتبہ سحان اللہ سمار کے فرایا تم اسے بہتر پر لیٹو تو تم ۲۳ مرتبہ سحان اللہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر دھون ہے تھا وہ میں ہمتر ہے۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۳۷۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۲ منس ابوداؤ در قم الحدیث:۵۰۲۲) پیشم

ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان ہے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ہدی ہے۔ وہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ہدی کے بیڑے دحوقی تقییں - رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ہدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے سراور واڑھی میں خوشبو گاتی تھیں - آپ کا سروح تی تھیں اور آپ کے سرمیں سکتھی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا گھاٹائیکاتی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھرمیں چی چیسی تھیں - فاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں - گاؤں اور دیسات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنی اور کھرے باتی کام جی ان کی خدمت کرتی تھیں - گاؤں اور دیسات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنی اور کھرے باتی کام جی کرتی ہیں - البتہ شہر کی عور تھیں اس تیم کے کام نہیں کرتی اور امیر اولی ہیں ، دوردہ دو ہتی ہیں ، کھاٹائیکاتی ہیں اور کو گرانیاں رکھی ہوتی ہیں - البتہ شہر کی عور تھیں اس تیم کے کام نہیں کرتی اور امیر اولی سے نوگوں نے گرے کام کی کراور تو کراور تو کراور تو کراور تو کراور تو کرانیاں رکھی ہوتی ہیں -

ڈ التی ہیں' دو دھ دوہتی ہیں' کھانا پکالی ہیں اور پیڑے دھوی ہیں۔ابستہ سہری موریس اس مے ہم ہیں رہیں اور ہمیر لوگوں نے گھرکے کام کاج کے لیے نو کراورنو کرانیاں رکھی ہوتی ہوتی ہیں۔ شو ہروں کو خود بھی گھرکے کام کاج میں حصہ لینا چاہئے اور بیویوں کی مد کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بھی گھرکے کام کاج کیاکرتے تھے۔

ں صرب ہوں یہ رہے۔ اسودین یزیدیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنیاہے پوچھانی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم گھرمیں لیاکرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنیانے کہا آپ گھر کا کام کان کرتے تھے اور اذان من کر چلے جاتے تھے۔

العد حسمات مها اب هره ۱۵ من مرسع ب اورادان من مرب بسب --( معج البخاري رقم الحديث: ۵۳۷۳ منن الترندي رقم الحديث:۲۳۸۹ مند اجرر قم الحديث:۲۵۲۷۱۱

ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے پوچھاگیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اپنے گھرمیں کیاکرتے تھے؟ فرمایا جیسے تم میں ہے کوئی فخص اپنے گھرمیں کام کر تاہے۔ آپ اپنی جو تی می مرمت کر لیتے تھے اور کیڑوں کو چو ندلگالیتے تھے۔

( حزہ احمد زین نے کہا س حدیث کی سند صیح ہے مسند احمد ج سام ۱۳۹۰ و قم الحدیث: ۲۳۷۳۰ سنن انسائی و قم الحدیث: ۴۷۸۳ میج این خزیر و قم الحدیث: ۴۵۳۳ مسند الحمد کی د قم الحدیث: ۳۱۲)

عودہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ کپڑے می لیتے تھے اور جو تی کو مرمت کر لیتے تھے اور مروجو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ سب کرتے تھے۔

امزداحمد زین نے کما اس صدیث کی سند صحیح ہے ' سند احمد ج۲ ماص ۳۵۹ ' رقم الحدیث: ۴۳۷۸ ۴۳ مطبوعہ دار المعازف معر الاوب المغرد رقم الحدیث: ۲۵۹ شاکل ترفدی رقم الحدیث: ۳۲۵ ۴ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰٬۳۹۲)

مشر کین کی او ند نقی عقل

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھااللہ تعالی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ، وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے شرک اور رہت پر تی کا مزید رو فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو

تبيان القرآن

بلدعتم

لنے والاہ اور یہ کیسی اوند ھی عقل کے لوگ ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی رزق کے مالک نہیں ہیں اور کسی چز کی طاقت شیں رکھتے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو' اور بے شک اللہ جانا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (النحل: ۱۲۷)

الله تعالی کے لیے مثال گھڑنے کے محامل

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں: (۱) کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو کیو نکہ کوئی چیزاس کی مثل نہیں ہے۔

(۲) الله تعالیٰ کی کوئی مثال نه بناؤ کیونکه وه واحد ہے اوراس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ (m) بت يرست يد كت ت كد الله تعالى كى شان اس ب به باند كه جم ميس كوئى ايك اس كى عبدت كرك

بلکہ ہم ستاروں کی یا ان بتوں کی عمبارت کرتے ہیں چھریہ ستارے یا بت اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے برا خدا ہے اور ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں میہ ہو آ ہے کہ عام لوگ بادشاہ کے و زراء اور اکابرین سلطنت کی

خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور بادشاہ تک رسائی کی جرأت نسیں کرتے اور وزراءاور اکابرین سلطنت ہادشاہ کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں 'سواس طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک ر مائی اوراس کی عبادت کی جرائت نہیں کرتے-انٹد تعالیٰ نے ان کارد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہیہ مثالیں نہ گھڑو' ہتوں کی عبادت کو ترک کرواور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروجو بہت جاننے والااور بہت قدرت والا ہے او رہے حد

اس کے بعد فرمایا: بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۔ اس کے بھی دو محمل ہیں:

(۱) الله تعالی جانا ہے کہ تمہاری اس بت پرس اور مثالیں گھڑنے کے متیجہ میں تم پر کتنا برا عذاب نازل ہونے والا ہے

اورتماس عذاب کی کیفیت اور مدت کو نہیں جائتے ۔ اگر تم جانتے ہوتے تواس بت پرستی کو چھوڑ کیے ہوتے ۔ (٣) الله تعالی نے تم کو بتوں کی عبادت ہے منع فرمایا ہے سوتم ان کی عبادت کو ترک کر دواو را بنی اس دلیل کو بھی ترک

کردوجس پراعتاد کرکے تم ہتوں کی عبادت کر رہے ہو کہ عام لوگوں کی بیر مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں اس لیے وہ ب**وں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ فاسد قیاس ہے اور قرآن مجید کی صرح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کر ناواجب** 

الله تعالی کارشاد ہے: اور الله ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرما تاہے جو کسی کی ملکت میں ہے اور کسی چیزیر قادر نہیں ہے اور ( دو ممرا)ایسافخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف ہے عمدہ رزق عطافرمایا ہے سووہ اس میں ہے بوشیدہ طور ہے اور ظاہرا خرچ کرتا ہے۔ کیابد دونوں مخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کامستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سیں بائے۔

(النحل: ۵۷) عابز غلام اور آزاد فیاض کی مثال کی وضاحت

الله تعالیٰ نے اس آیت میں دو هخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک هخص کسی کاغلام ہے جواپی مرضی ہے پچھے تہیں كرسكااوردو سرا مخض آ زاد ہے جس كواللہ تعالى نے مال ودولت ہے نوازا ہے اوروہ اس میں سے پوشیدہ اور طاہر طور پر

خرج کر باہے۔کیابے دونوں مخص برابر ہیں؟ فلاہرہے بے دونوں مخص برابر نہیں ہیں اس مثال کے حسب ذیل محال ہیں۔ (ا) جب ایک غلام جو مجبور ہووہ آزاد دولتنہ اور فیاض مخص کے برابر نہیں ہے، توہت اللّٰہ نعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ بتوں کاحال ایک مجبور غلام ہے بھی اہتراو ربد ترہے، پھر مشرکین کی کیسی اوند ھی عقل ہے کہ وہ ان بتوں کو اللّٰہ کی عبادت میں اللّٰہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(۳) اس آیت میں نہ کوروونوں نمخنوں ہے مرادعام ہے جو قمخص بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہوں وہ اس آیت کے مصداق میں یعنی ایک بجو رغلام اورایک آزاد فیاض شمخص برابر نہیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا المحمد لملہ تمام کمالات اللہ کے لیے میں اُلیجن بتوں کاکوئی کمال نسیں ہے اوروہ ممی تعریف کے مستحق نسیں ہیں کیو نکہ بتوں نے کسی پر کوئی انعام نسیں کیاجس کی وجہ ہے وہ کسی تعریف کے مستحق ہوں۔

ریست میں میں میں میں میں میں میں اور میں ہوئی ہوں اور ہوئی میں جائے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ نمیں جائے کہ اس میں اس مخص سے خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمد رزق عطا فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ وہ یہ کے المحصد لمللہ (تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے) یعنی اللہ کے لیے حمد ہوئی نے اس کو جائے گار ورحمتے فرمائی ہے جس نے اس کو جائے گار ورحمتے فرمائی ہو مقصود کی بہت تھی وضاحت کردیتی ہے ہیں انہی واضح اور قوی جست کے پیش فرمانے پر است کے لیے حمد ہے بھر فرمایا اور اکثر لوگ نمیں جانے یعنی باوجود اس کے کہ یہ مثال بہت واضح ہے بھر بھی اکثر لوگ اس مثال کو نمیں سمجھے۔

القد تعالیٰ کارشادہ: اوراللہ (ایک اور) مثال بیان فرما آب دو مرد میں ان میں ہے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نمیں کر سکتا اوروہ اپنے مالک پر ہارہ وال کا الک اے جمال بھی جھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نمیں لا آگیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے کارو نیک کا تھم بڑا سے اور وہ وہ اور اور سرمان سالاس کا برا

گاہو نیکی کا حکم دیتا ہاوروہ راہ راست رہے۔ رائی : ۲۱) گوینکے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے محامل

اس آیت میں نبھی امتہ تعالی نے مشرکین کارد فرمایا ہے کہ بید تھی بات ہے کہ جو صخص کو نگااو رعابز ہووہ فضل اور شرف میں اس صخص کے مساوی نہیں ہو سکتا دو ہو لئے والااور قادر ہو، باو دور اس کے کہ بشریت اور باتی اعضاء کی سلامتی میں دونو یہ مساوی ہوں تو جب کو نگااور عابز، ہولئے والے اور قادر کے برابر نہیں ہو سکتاتو زیادہ لاگتے ہے کہ بے جان اور ساکت پھراملہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہاراان پڑوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کس طرح عقل کے نزد کہ تھیج ہوگا۔

یہ مثال جودی گئی ہے اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

تبيان القرآن - - - - - - - - - بلد<sup>ط</sup>

(۱) العوفی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ الله تعالی نے بیہ مومن اور کافری مثال بیان فرمائی ے 'جو محض گونگااورعاجزے وہ کافراورہت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نسیں کر آباور کوئی نیک کام نسیں کر آبا حس میں خیراد ربرکت ہو اور جو شخص ناطق اور قادرہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق بولتاہے، نیکی کانتکم دیتاہے اور راہ

(۲) ابراہیم بن یعلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه اوران کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے 'ان کاغلام کافر تھااد راسلام کو تاپیند کر آتھااد رحضرت عثان رضی ابلد عنه

کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے منع کر باتھا کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا قرار دیا اور حضرت عثان رضی الله عنه نیکی کا حکم دیتے تھے اور راہ راست پر تھے ۔

(٣) الله تعالى نے بید مثال این اور بتوں کی دی ہے- بت گو نگے تھے اور عاجز تھے کیو نکہ وہ بول سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر ہو جھ تھے کیونکہ بت اپنے عبادت گزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے بلکہ بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں پر خرچ کرتے تھے اور بتوں ہے جس مہم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اینے عبادت گزاروں کو کوئی خیر نمیں پنچاشکتے تھے اور جو نیکی کا تھکم دینے والاہ اور راہ راست د کھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مجاہد ، قادہ'ابن السائب او رمقائل کا قول ہے۔

 (۳) عطانے یہ کماہے کہ اس مثل میں گوئے اور عائز ہے مراد ابی بن خلف ہے؛ اور جوئیلی کا حکم دیتاہے اس ہے مراد حضرت حمزه٬ حضرت عثمان بن عفال او رحضرت عثمان بن مظعون رضي الله عنهم بس -

(زادالمسيرين مهم عن ١٥٤٣م مطبوعه المكتب الاسلامي ببروت ، • مهاده)

امام را زی نے کہاں آیت ہے مقصود ہروہ غلام ہے جوان صفاتِ ندمومہ کے ساتھے موصوف ہواو ر ہروہ آزاد فخص جوان صفات محمودہ کے ساتھ موصوف ہو۔

وَيِتُهِ غَيْبُ السَّمَٰ وَتِ وَالْآمُ ضِ وَمَاۤ ٱمُرُ السَّاعَةِ اللَّهِ ا در اسمانوں اورزمینوں کا رب فیب رکاعلم انٹری کے ساتھ خاص ہے اورتیامت کا وتوع مرت

لُبُصِ أَوْهُوَ ٱقْدَبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِايُرٌ ﴿ وَ

بل جیکنے میں یا اس سے جی جلد ہوگا، بے نمک الند ہر چیز برقادر ہے

النعرف في كم تعباري ماول تح بيلول سے بيداكياس دفت في كھي شرمان تف تفرادراس تمهار

لَكُوالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْآفِ لَا تُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗالْهُ بِيرُوْا

کان اور تہاری اعجیں اور تمہارے ول بلائے تاکرتم دالشرکا، شکر اوا کرو 🔾 کبا ان اور کول نے تبيان القرآن

Marfat.com

تبيان القرآن

جلدحتثم

اللہ تعالیٰ کارشادہ: اور آسانوں اور زمینوں کا (سب) غیب (کاعلم) اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقع صرف پلک جھپنے میں یا سے بھی جلد ہوگا ، ہے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 10 در اللہ نے تم کو تمہاری ہاؤں کے چیز سے تعاری اور تمہاری آئیسیں اور تمہاری دل بنائے تاکہ تم پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی تمیں جائے تھے اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آئیسیں اور تمہاری دل بنائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر اواکر وکیا ان لوگوں نے آسان کی فضامیں پر ندے نمیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے آباع ہیں المبیں اللہ کے سواوک کی گھر دونشائیاں ہیں 10 انہیں ۔ 22۔22)

<u>مشکل الفاظ کے معاتی</u> ولیلہ غیب السیموت والادض: یعنی آسانوں اور زمینوں میں جو چیزیں حواس سے غائب ہیں اور بغیر غور و فکر کے جن کاعلم حاصل نہیں ہو سکتاان تمام غیوبات کابذا ہے علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کاعلم بذاتے اللہ تعالیٰ کے خواص میں ہے ہے۔

براج الله عن سے ووںں ہے۔ المساعد اینی قیامت کے وقوع کاوقت اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ بیہ اچانک ایک ساعت میں واقع ہوگی اور ایک گری دار آوازے آن واحد میں تمام مخلوق فناہو جائے گی۔

لمح البصر اللمع كامنى مرعت في حري و كيمناه راسم البصر كامنى م بك جمياً-

اوھواقوب: پک جھیکنے ہی قریب ترلیعنی اس ہے بھی جلدی کیو نکد اللہ تعالی نے جب کسی کام کو کرناہو آ ہے تووہ اس کام کے لیے صرف ''کن'' فرما آ ہے 'خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کاواقع کرنااللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سل اور سریع ہے جیے ہمارے لیے پک جھیکنا بلکد اس سے بھی زیادہ سل اور سریع ۔

مستحدات فی جوالسدا؛ جو کے معنی میں آئان اور زمین کے درمیان فضا، تنخیر کے معنی میں بغیرا حرت کے مستحدات فی جوالسدا؛ جو کے معنی میں ابغیرا حرت کے کسی کو کسی کام کامکلف کرنا ہی اللہ تعالی کا کی کو اپنے: میں کو کسی کام کامکلف کرنا ہی اللہ تعالی کا کسی کو اپنے ہوئے کانظام کے تحت فضاء میں اور نے کانظام ودیعت کردیا ہے وہ اس فطری طلاحت کے تحت فضاء میں پر پھیا ہے میں اور سمیرتے ہیں اور جس وقت وہ فضاء میں اور ہم ہوتے میں توان کو ذھین پر گرنے ہے اللہ کے سواکوئی روکنے والانہیں ہے۔

الله تعالی کے علم اور قدرت کی وسعت پر ولائل الله تعالی کے علم اور قدرت کی وسعت پر ولائل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے عاجز اور گوئے مخص کے ساتھ بتوں کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ من سکتے ہیں نہ کسی کے کام آسکتے ہیں نہ اس سے پہلے اللہ تعالی اور اپنی مثال اس محض کے ساتھ دی جو راہ راست پر ہواور نیکی کا حکم دیتا ہو، اور ایس محض وہی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہواور جس کی قدرت ہمی کامل ہو توان آبتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دو سری آبت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی، کمال علم کی دلیل بیہ ہے کہ وہ تمام آسانوں اور زمینوں کے غیب کا جانے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل بیہ ہے کہ وہ پلک جھیلنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کردے گاور تمام دیا کو فائم کردے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''تمام آسانوں اور زمینوں کے غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے''۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چلہے اپنے غیب میں سے جتناچا ہے اس پر مطلع فرما آ ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ اورالله كاية ثان نيس كدوه قم (عام)الوگوں كوائے غيب ي

وَلْكِنَّ اللّٰهَ بَحْتَيِبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّسَلَمُّ. مطلع فرائه البته (غيب پر مطلع فرائه کے ليے)جن کو جاہتا

(آل عمران: ۱۵۹) اسب انتخب فرمالیتا به اور دوالله کے (سب) رسول ہیں۔ عبار کم الْعَدِیْبِ فَلاَ یُسْظِیمِ وَعَلٰی غَیْبِیمِ آحَدًا دو عالم الغیب به ووایخ غیب کو کسی پر فاہر منیں فرماتا سیست میں دیرون المادین میں اور کسی سیست کے کر دیرون فرمالیوں میں اور کسی سیست کے کہ دیرون فرمالیوں میں اور کسی

اِلَّا مَنَ الْرَبْتَطِنَى مِنُ زَّسُولِ - مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (الجن: ٢٧-٢٧) رسول بين -

ا نبیاء علیم السلام کواللہ تعالیٰ بلادا سطہ غیب پر مطلع فرما ناہے اور اولیاء کرام کوان کے واسطے سے غیب پر مطلع فرما نا ہے۔ انبیاء علیم السلام کو جو غیب کاعلم عطافرما ناہے وہ ان کامبجزہ ہے' اور اولیاء کرام کو جو غیب پر مطلع فرما ناہے وہ ان کی کرامت ہے۔ معتزلہ' اولیاء اللہ کی کرامت کے متکز تھے' اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مانے تھے اور اہل سنت

اولیا ہے گرام کے غیب پر مطلع ہونے کے قائل ہیں۔ اس آیت سے مقصودیہ ہے کہ چیزوں کو طال یا حرام کرنا صرف اس کامنصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقق 'ان کے خواص'ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی آثیرات کو جاشنے والاہوا ورچو نکہ تمام آسانوں اور زمینوں کے غیوب کو جانے

حوامق 'ان سے نوازم اور موار میں اوران ہی ما بیرات ہوجاہتے والاہو اور چو ملہ مام اسمان اور زبیوں سے بیوب ہوجاہے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے'اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اس کو زیب دیتا ہے اور مشرکین کااپنی ہوائے نفس ہے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کمنا محض غلط اور باطل ہے۔

ں پیروں رعن اور میں اور ہوں ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلیل قائم کی اور فرمایان المله عملہ بحیل شیخ قد دیبر یعنی اللہ تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے'' کر میں کا مناز کر انسان کے ایک میں میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں تاریخ کی ایک کا اس کا ایک کا ایک ک

اوراس کی قدرت کی نشانیوں ٹیس سے یہ ہے کہ دو پلک جھپکنے سے پہلے تمام زیاکو فٹاکردے گااور قیامت کو واقع کردے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کاشکراد اکرنے کے طریقے

پھرالند تعالیٰ نے اپی قدرت کے مزید مظاہر کاذکر فرمایا اورانسان پرائی تعتنوں کو گنوایاکہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے چیوں سے پید اکیا ہے ، اس وقت تم کو کمی چیز کاعلم ضمیں تھا انسان اپی بیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خالی تھا بھراللہ تعالیٰ نے اس کو عمل عطافر مائی جس سے اس نے چیزوں کو بچیانا اوراس کو خیرا ور شراور نفع اور نقصان کی تمیز عاصل ہوا ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ناور نوگوں سے س س کراس کو بہت ی چیزوں کاعلم حاصل ہوا ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمالے پر کانوں اور آئھوں کی مدد سے اس کو کہا ہوں کاعلم حاصل ہوا ، اللہ تعالیٰ نے حاصل ہوا کہیں ہوا ، اللہ تعالیٰ نے حاصل ہوا کیوں کاعلم حاصل ہوا کہا ہوں کو ایک ہور کیا اور اس کو در ایا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں ۔ اللہ خاصل ہوا کہور کیا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں ۔ اللہ تعالیٰ فرما نے :

فَلُ هُوالَدِي آسُنَاكُمُ وَحَعَلَ لَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَى اللهِ اللهِ عَمَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال السَّمْعَ وَالْاَنْصَارَ وَالْاَقْنِدَةَ "قَلِيْلًا مَّا تَمارَ لِي كان اور آتكين اور ول بناع، تم لوگ بت كم تَسْكُرُونَ ٥ فَلُ هُوَالَدِي دَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ الرَّاسَةِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الله تعالی کی ان انعمتوں کے شکر اوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں نے ان ہی چیزوں اور ان ہی آوازوں کو نے جن سے غنے طالغہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور جن کے سننے سے اللہ تعالی راضی ہو تا ہے اور ان ہاتوں اور ان آوازوں کو نہ نے ایجن نے شنے سے اللہ تعالیٰ خافرش اور ناراض ہو تا ہے۔ مثلاً جن مجلسوں میں اللہ عزوجی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

عبار القرآر

بلدحصم

وسلم کانماق ا زایا جاتا ہے 'اسلام پر پھتیال کمی جاتی ہیں یا احکام شرعیہ کی خالفت کی جاتی ہے ' عورت کی آدھی گواہی اور اس کی عقل کی کارد کیا جاتا ہے ' عورت کے پردہ کو اس کی آزادی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے ' دو سری شادی کی اجازت کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم کے فضائل و مناقب میں کمی کی حاتی ہے اور آپ کی تعظیم و تحریم کے مظاہر کو ناجائز کما جاتا ہے ۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی توجین کی جاتی ہے ' اس طرح کہوو لعب بی ہاتیں ' میوزک ' فتری فرور پر منی ڈائیلاگ اور فلمی گانے ہے سنائے جاتے ہیں سوالی مجلموں میں نہ جیٹن جائے اور الی ہاتیں نہ سیٰ جائیں۔ قرآن عظیم میں ہے :

ادار شاء میں استان میں استان میں استان کی ہے۔ استان کی ہے، دوہ استان کی ہے، دوہ ابتوں اور کھیل تماشوں میں چھوڑ قَدَّرُهُمْ مِی اَسْجُورُ وَ کَیْلُ عَلَیْ وَ الْعَارِجَ : ۴۳) دیجے حتی کہ دوہ اس دن سے آملیں جس کان سے وعدہ کیا جا

ہے۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِی تَحَوْضِیهِ مِّ یَلْعَبُرُنَ۔ آپ کیئے اللہ! پھران کو چھوڑ دیجئے کہ دوا پی کج بجش میں (الانعام: ۹۱) تھیلتے دہیں۔

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کانوں کی جو نعت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اورا - لمام کے خلاف کی جانے والی باتوں اور کھیل تماشوں اور راگ وریا دالئی سے خافل کرنے والی باتوں کو نہ سے ' اور کانوں کی بعت کاشکر مید ہے کہ وہ قرآن اور صدیث کو سے ' انٹہ تعالیٰ کی حمد اور رسول انٹہ صلی انٹہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم مضامین سنے ' حکمت کی باتوں کو سنے اور انٹہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی انٹہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے احکام کور غبت اور قبول کرنے کی نبیت سے سنے اور اپنی' اپنے اہل وعمیال اور ملک و لمت کی بھتری کی تجاویز اور مشوروں کو سنے اور ہرا تھجی اور بھریں ہوں ہے۔

الله تعالی نے آتھوں کی جو نعمت عطافر ہائی ہے اس کاشکر ادا کرنے کابھی یمی طریقہ ہے، آتھوں ہے ان بی چیزوں کو دیکھے جن کادیکھناجائز اور مستحن ہے۔ مثلاً قرآن کریم کودیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھے، ماں باپ کے چرے کو محبت ہے دیکھے اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے اور مراس چیز کودیکھے جس کادیکھناجائز ہے، اور آتھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھے، پرائی اور اجنبی عور توں کو نہ دیکھے جو چیزیں ایند تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھے۔

قرآن مجیداوراحادیث میں جہاں دل کاذکر ہو آہاں ہے مراد دماغ ہو آہ، کیو نکہ عرف میں دماغ او رذ ہمن پر دل کا اطلاق کیاجا آہا اور ذہن اور دماغ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پرجو دلا کل ہیں ان میں غور و فکر کرے میٹیغ اسلام کے لیے تدبیرس سوچ اپنے گھر محملہ اور اپنے ملک میں اسلام کے احکام پر عمل کرانے کے طریقوں پرغور کرے اور اس طرح اپنی ذات اپنے محکہ اور ملک و ملت کی فلاح کے پروگر ام بنائے اور ذہن اور دماغ کی

ناشکری ہیہ ہے کہ وہ چوری، ڈیکتی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے منصوبے بنائے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو منفی سرگر میوں میں صرف کرے، جھوٹے قصے کمانیاں، دیومالائی افسانے اور فیش لٹر بیچرتیا رکرنے کے لیے سوچ بیچاراور فورو فکر )

ای طرح ہاتھوں کاشکر میہ ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے، برے کام نہ کرے اور بیروں کاشکر میہ ہے کہ پیروں سے نیک اور جائز مقابات پر اور نیک اور جائز کاموں کے لیے چل کرجائے اور ہاتھوں اور بیروں کی ناشکری میہ ہے کہ وہ باتھوں سے برے کام کرے اور بیروں سے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

، ون کیروازے اللہ تعالی کے دجوداو راس کی توجید پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرایا: کیاان لوگوں نے آسان کی فضاء میں پر ندے نسیں دیکھے جواللہ کے نظام کے آباع ہیں، انسیں (دوران پرواز) گرنے سے اللہ کے سوا کوئی نسیں روکتا ہے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں

جں-

یعنی جب پر ندے آسان اور زمین کے در میان فضاء میں پرواز کررہے ہوتے ہیں تووہ کس **طرح اپنے بازو پھیلا کر**ہوا میں اڑ جاتے ہیں ' ان پر ندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لیے جاتی ہے اور ثقیل جسم کاطبعی تقاضایہ ہے کہ وہ زمین کی کشش ہے فور ابلندی ہے نیچ گر جا آہے تو دو ران پروا زان پر ندوں کو فضاء میں کون قائم ر کھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون رو کتاہے۔ کیا پھر کے بنائے ہوئے میہ بت ان پر ندوں کوا ڈاتے ہیں اور ان کو دور ان پرواز گرنے ے رو کے رکھتے ہیں ؟جب بیب سنیں تراثے گئے تھے ،جب بھی پر ندوں کے اڑنے اور فضاء میں قائم رہنے کامین نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ کیاسورج یا چانداس نظام کے خالق ہیں؟ رات کو جب سورج نہیں ہو باتب بھی پرندوں کی پرواز کا یمی نظام ہو تاہے اور دن کوجب چاند نہیں ہو آاس وقت بھی پرندے ای طرح پرواز کرتے ہیں۔ اس ے معلوم ہوا کہ سورج یا جانداس نظام کے خالق نہیں ہیں - حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر بھی اس نظام کے خالق نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پیدا نہیں ہوئے تھے واس وقت بھی پر ندوں کی پرواز کانظام ای طرح جاری تھااوران کے بعد بھی بیرنظام ای طرح جاری ہے۔معلوم ہوا کہ امند تعالٰی کے سواجس جس کی بھی پرستش کی گئی ہے اور اس کو ضدا مانا گیاہے 'ان میں ہے کوئی بھی پر ندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کا خالق نہیں ہے۔ وہی واحید لا شریک اس نظام کا خالق ہے اور اس کے سوا کسی کابید دعویٰ نسیں ہے کہ وہ اس نظام کاخالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول جھیجاجو یہ پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا خالق ہوں یا اس نظام کے بنانے ميں ميں بھى اس كاشريك بون تو چرم كيون نه مانيں كه وي واحد الانسويك ير ندوں كى اس برواز كے نظام كاخالت ب اس کے سوااو رکوئی خالق نہیں ہے اور نہ اس کاکوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور مکسانیت بھی بیہ تاتی ہے کہ اس نظام کاخالت و احد ہے اور جب پر ندوں کے اس نظام کاوبی واحد لاشر بے کئے خالق ہے تو کا کتات کے باتی تمام نظاموں کا بھی دی خالق ہے اور اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله فی تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویشیوں کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اور اللہ فی تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے ہواور ان (مویشیوں) کے اون اللہ علیہ اللہ ہوا وران (مویشیوں) کے اون اور بنتم اور بالوں سے ایک معین وقت تک فائد واٹھانے کے لیے گھر پلوچیز سی بنائے ہو اور اللہ نے ایکی ہیدا کی ہوئی چیزوں

میں سے تمہارے فائدے کے لیے سابیہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے بیاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمهارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی ہے بچاتے ہیں اور ایسے لباس (زرہیں) بنائے جوتم کو حملوں ہے محفوظ رکھتے ہں وہ تم یر ای طرح اپنی نعمت یو ری کر ہاہے تاکہ تم اس گی اطاعت کرد⊙ بھراگر بیہ روگر دانی کرس تو آپ کا کام تو صرف ۔ رضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کو) پہنچادیتاہے O یہ لوگ اللہ کی نفتوں کو پیچاہتے ہیں(اس کے باوجود) چران ہے انکار تے ہیں اور ان میں ہے اکثر کافریں (النحل: ۸۳-۸۰)

مشكل الفاظ كے معانی

سىكىنا:مىكن جس يى تم رہتے ہو-بيوتىاتىستىخفونهايوم ظعنىكم ويوم اقامتكم عطك كيك فيح تمهارك مفرادر تمهارك قيام كرنول

یں - جب خانہ بدوش لوگ پانی اور چارہ کی تلاش میں سفر کرتے ہیں -

اصواف:صوف کی جمع ہے۔ بھیڑوں کے بال جس کواون کتے ہیں اوبار و بر کی جمع ہے اونٹ کے بال اس کو پھم کتے ہں اشعار اشعری جمع ہے اس کامعنی ہے بریوں کے بال۔

اثبانيا: گھر کاساز و سامان مثلاً بستراور کپڑے وغیرہ اا ثاث کاواحد من لفعہ نہیں ہے۔ مناعا: نفعوالى چيزس جن كي تجارت كي جاتي ہے جو كچھ عرصه تك باتى ره سكيس-

ظ لالا بظل کی جمع ہے۔اللہ تعالی نے جو سابہ دار چیزیں پیدا کی ہیں مشلاً بادل ٔ درخت ' بیا ٹروغیرہ - آ دمی سورج کی گر می

ے بینے کے لیے ان میں پناہ حاصل کر آہے۔ اكسانا : كن كى جمع ب جس مين انسان چهتاب كسى بيا زمين كوئى غار بويا سرنگ بو-

سسرابيسا : مريال كى جمع ہے، قميص كو كہتے ہيں خواہ سوتى ہويااونى ادر سرابيل الحرب زر ،وں كو كہتے ہيں ، سرمال كالفظ هر

م کے لیاس کو عام ہے۔

ب اس:اصل میں شدت کو کہتے ہیں خواہ وہ جنگ کی شدت ہویا موسم کی شدت ہو۔ ند کوره آیات کاخلا*ص* 

یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تمہ ہیں جن میں اللہ تعالی کی تو حید پر دلا کل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالی کی نعتوں کاذکر کیا گیاتھا۔ پہلی آیتوں میں انسان کے بید اگر نے کاذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اس کی آئکھیں اور دل و ماغ بنائے جب وہ پیدا ہوا تواس کو کسی چیز کاعلم نہیں تھا بجراللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور معرفت ہے نوا زا'او ران آنیوں میں الله تعالی نے این ان نعمتوں کاذ کر فرمایا ہے جن نعمتوں ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کر آہے، مثلاوہ رہنے کے لیے اینٹوں' چقروں' سیمنٹ' لوہ اور لکڑی ہے مکان بنا آہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنگلوں میں سفرکے لیے دوم ملکے تھلکے خیمے لے جاتا ہے ، قدیم زمانہ میں مویشیوں کی کھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھے اب کینوس یا اور کس مضبوط کپڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں سہ بیٹریں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں'اور ان مویشیوں کے بالوں'اون اور پشم ے انسان اپنے لیاس بنا آہے جن ہے موسم کی شدت کودور کر آہے خواہ تخت گری ہویا یخت سردی ہو۔اللہ تعالیٰ نے مثال

کے طور پر سخت گر می کاذکر فرمایا کیونکہ عرب کے لوگ عمواً تخت مردی سے نا آشاتھ انہوں نے بھی برف باری نہیں د کھی تھی'ان کے لیے سخت سردی کاپڑناہت جیران کن ہو تا۔ تاہم ایک چیزے اس کی ضد سمجھ میں آ جاتی ہے سوجس طرح

لباس انسان کو بخت گری ہے بچا آہے ای طرح سخت سردی ہے بھی بچا آہے۔ مصاب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ای طرح اللہ تم پر اپنی نعت تکمل فرما آہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ضروریات میں اور اپنی مصلحوں میں اور اپنی عباد توں میں ان چیزوں ہے مد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ان نعیقوں کا اعتراف کر کے اللہ

تعاتی پر اور اس کے رسول پر حق صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم پر ایمان لے آؤاد راگروہ روگر دانی کریں لینی ان تعتوں کابیان سنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ بچائیں تو آپ کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کوصاف صاف پہنچا دیتا

سے کے بعد 'ی اللہ تعالی کے اسمانات تو نہ چا ہیں و اپ ہ '' ہو سرب اللہ تعالی ہے ، حص وصاب صاب چادیا ہے۔ آپ کا منصب کسی کو جبرامو من بنانا نہیں ہے 'آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں' ان میں ہے اکثر لوگ ضدی اور سرکش میں' دہ حق کوماننے والے نہیں میں عناداور ہے دھری ہے کفر کرنے والے ہیں۔ سرکش میں نہ دہ حق کومانے میں ہے۔ ا

سرتش ہیں ، وہ حق کومانے دالے ہمیں ہیں عناداور ہٹ وھری سے معربر۔ ہٹری تے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے دلا کل ہٹری تیز ہوں میں دائم متعلق علامہ قرطبی کے دلا کل

ان آبتوں میں مویشیوں سے حاصل ہونے والے اون کچتم اور بالوں کاذکر ہے۔ علامہ محربن احمر ماکھی قرطبی متوفی ۲۱۸ھ جانوروں کے بالوں کے متعلق مذاہب فقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے کہاہے کہ مردار کے بال اور اس کا اون پاک ہے اور ان سے ہرحال میں نفع حاصل کرنا جائز ہے البشہ استعمال سے پہلے اس کے بالوں اور اون کو دھولیا جائے گا' اس خوف ہے کہ اس کے ساتھ کوئی میل نگاہوا نہ ہو۔ اس ا

سلسلہ یں میہ حدیث ہے: نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللّٰہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مروار کی کھال کوجب رنگ کیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج خمیں

تعلی علیہ و اندو سم یو میہ حرمات ہوت سنا ہے کہ مردار بی صال بوجب رنٹ بیاجات یوا س سے استماں ہیں یوں مرن ہیں ہے اور اس کے اون ' اس کے ہالوں اور اس کے سینکھوں کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب ان کو دھولیا جائے ۔ اس حدیث کی سند میں یوسف بن اسفر متروک الحدیث ہے اور اس کے سوااور کی نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(سنن دار تعلیٰ جام ۴۳) رقم الحدیث: ۱۱۳ اسن الکبری کلیستی جام ۴۴۰ حافظ البیثی نے لکھا کہ بوسٹ اسفر کے ضعف پر اجماع ب مجمح الزوائد جام ۴۱۰ امام این الجوزی نے لکھا ہے کہ ابو زرعہ اور النسائی نے کماکہ بیہ متروک الحدیث ہے، رحیم نے کمایہ کچھ بھی نمیں امام این حبان نے کمااس کی حدیث ہے استدلال کرنا کمی حال میں جائز نمیں ۔ المحتیق جام ۱۹۰۰)

علامہ قرطبی اس حدیث ہے استدلال کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

بالوں میں موت حلول نہیں کرتی خواہ وہ بال اس جانو رکے ہوں جس کا کھانا حال ہے یا اس جانو رکے ہوں جس کا کھانا حلال نہیں ہے ۔ شٹلاانسان کے بال ہوں یا فٹزیر کے ، تمام قشم کے بال پاک ہیں۔ امام حنیفہ کا بھی بھی قول ہے کیکن انہوں نے اس پر بیدا ضافہ کیا ہے کہ جانو رکے میٹکو ، اس کے دانت اور اس کی ہٹری بالوں کی مثل ہے ۔ امام ابو حنیفہ نے کماان میں سے کسی چیز میں روح نہیں ہوتی اس لیے حیوان کی موت ہے بیہ چیزیں نجس نہیں ہوں گی۔

الم شافعي سے اس مسلم ميں تين روايات ہيں:

(۱) بال پاک ہیں اور موت سے نجس نہیں ہوتے۔ (۲) بال نجس ہیں۔

(٣) انسان اور حوان کے بالول میں فرق ہے۔ انسان کے بال پاک ہیں اور حیوان کے بال مجس ہیں۔

الماری دلیل سی سے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں مطلقاً فرمایا ومن اصوافها و اوبارها واشعارها والسعارها والسحل: ۸۰)اوران(مویشیوں) کے اون اوریشم اوریاوں سے ایک میں وقت محلی المرائی میں استعمال السنحل: ۸۰)اوران (مویشیوں) کے اون اوریشم اوریاوں سے ایک میں وقت محلی المرائی الم

الله تعالیٰ نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کو ہم پر احسان قرار دیا ہے اور ذرج شدہ جانو راور اس کے غیر میں فرق نہیں فربایا الذابد آیت مویشیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے جواز میں عام ہے سوااس کے کہ کسی خاص دلیل سے ممانعت ثابت ہو۔ دو سری دلیل میہ ہے کہ مویشیوں کی موت ہے پہلے توان کے بال اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر ا جماع ہے، اب جس مخفص کابیه زعم ہے کہ موت کے بعد ان میں نجاست منتقل ہوگئی اس پر دلیل پیش کرنالازم ہے اگر بیہ

> اعتراض كياجائك وقرآن كريم ميس ب: تم پر مردار حرام کردیا گیاہے۔

حُيرٌمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ (اللائده: ٣) اس ہے معلوم ہواکہ مردار حرام ادر نجس ہے لنذاموت کے بعد اس کے بال بھی نجس ہیں۔اس کاجواب ہیہ کہ اس آیت کے عموم سے بال خارج ہیں اور اس پر دلیل سورہ النحل کی سیر آیت ہے جس میں مویشیوں کے بال بشم اور ادن

ے فائدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں اون وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے پرنص صریح ہے جبکہ معترض کی چیں کردہ آیت میں مردار کاذکرہے'اس کے بالوں کاصریح ذکر نہیں ہے۔ امام ابوا حاق شافعی نے یہ کہاہے کہ بال پیدائشی طور پر حیوان کے ساتھ متصل ادراس کاجز ہوتے ہیں اور حیوان کے

برھنے کے ساتھ اس کے ہال ہوھتے ہیں اور اس کی موت ہے جیسے اس کے باقی ابڑاء نجس ہوتے ہیں 'اس کے بال بھی نجس ہوجاتے ہیں۔اس کا بیہ جواب دیا گیاہے کہ نشوہ نماحیات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ نبا آت میں بھی نشوہ نماہے کیکن وہ زندہ نسیں ہیں اور اگروہ ہالوں کے اتصال اور ان کے بڑھنے ہے بالوں کی حیات پر استدلال کر بچتے ہیں تو ہم یہ استدلال کر تکتے ہیں

کہ جب زندہ حیوان کے جسم ہے بال کاٹے جاتے ہیں تواس کو بالکل احساس نہیں ہو تااور یہ اس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات شیں ہے۔ فقهاءاحناف نے بید کہاہے کہ مردار کی ہٹری اس کے دانت اور اِس کے سینکھے بھی اس کے بالوں کی مثل ہیں۔ ہمارے

ند ب میں مشہور بیہ ہے کہ مردار کی بڈی اس کے دانت اور اس کا سینکھ اس کے گوشت کی طرح نجس ہے اور ابن و ب ماکلی کا قول امام ابو حذیفہ کے قول کی مثل ہے۔ ہماری دلیل ہیر حدیث ہے: مردار کی کسی چیزے نفع حاصل نہ کرو۔ یہ حدیث مردار کے ہر جز کو شامل ہے، سوااس کے جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کامتن اس طرح نہیں ہے جس

طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عنقریب ذکر کریں گے)علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مڈیوں کے نجس مونے يردليل قطعي حسب ذيل آيات بين: اس(کافر)نے کہاجب بڑیاں گل کریوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو قَالَ مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِمَى رَمِيْهُ ﴿

ان کوکون زندہ کرے گا؟ (يتين: ۷۸) اوران بڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح ان کو جو ڑتے ہیں پھر وَالْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنُيْسُزُهَا ثُمَّ

کس طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ نَكُسُوهَا لَحُمًّا - (القره: ٢٥٩) پر گوشت كى بونى سے بدياں بنائيں پر بديوں ير كوشت فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

> الْعِظَامَ لَحْمًا - (المومنون: ١٣) کیاجب ہم گلی ہوئی بڑیاں ہوجائیں گے۔ ءَإِذَا كُنَّا عِيظُمُا تَنْجِبَوةً ۚ (النَّزعٰت: ١١)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح چڑے اور گوشت میں حیات ہوتی ہے ای طرح بدیوں میں حیات ہوتی ہے

ور مرنے کے بعد ہاتی جسم کی طرح ہڈیاں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔

عبدالله بن مليم رضي الله عنه بيان كرت مين كه جهارے پاس رسول الله صلى الله تعانی عليه و آله و سلم كامكتوب آياك

مردار کی کھال اور پھوں ہے تفع حاصل نہ کرو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٩١٨ منن ابوداؤ در قم الحديث: ٢٠١٢ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢١٠٣ معم الاوسط رقم الحديث: ٢٠٥٣

ہوسکتاہے کہ اس براس مدیث سے معارضہ کیاجائے:

حضرت ميموند رضى الله عنهاييان كرتى بين كه صدقه كى ايك بمرى بهم يربديد كى كئ وه مركى - بى كريم صلى الله تعالى علیہ و آلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا تم نے اس کھال کو رنگ کراس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے عرض کیایا رسول الله! به تو مردار تھی- آپ نے فرمایا اس کاصرف کھاناحرام ہے۔

(سنس ابودا وَ در قم الحديث: ۱۳۱۳ محيح مسلم رقم الحديث: ۱۳۹۳ سن النسائي رقم الحديث: ۴۳۲۵ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۹۱) اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے اور بڈی کو کھایا نسیں جا آ۔ لنذا ابات ہوا کہ بڈی حرام نہیں ہے اوروہ نجس بھی نہیں ہے۔اس کا جواب سے ہے کہ بڈی بھی کھائی جاتی ہے، خاص طور پردودھ پیتے اونٹ کی ہٹری اور بحری کے بچے ک ہٹری اور پر ندوں کی ہٹریاں اور ہم اس سے پہلے یہ بھی ٹابت کر بچے ہیں کہ ہُریوں میں حیات ہوتی ہے اور جو چیزا پی حیات میں پاک ہووہ ذریح کرنے سے پاک رہتی ہے اور موت سے نجس ہو جاتی ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ١٠٥ص ١٣١١ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٧١هـ)

خزر کے بالوں کانجس ہونا

النحل: ٨٠ كى جوعلامه قرطبى نے تفيركى بي بميں اس ميں دو چيزوں سے اختلاف بي كيدانيوں نے مويشيوں کے بالوں کے عموم میں خزیر کو بھی شامل کرلیا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خزیر کے بال پاک ہیں اور ہمارے نزدیک فزرے بال بھی نجس ہیں اور دو سری چزیہ ہے کہ انہوں نے بڑی کو نجس لکھاہے اور امارے نزدیک بڈی پاک ہے۔

الله تعالى ارشاد فرما تاب:

فُلُ لَآ آجِدُ فِي مَا أُوْجِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى آپ کیے کہ میری طرف جو دحی کی گئی ہے میں اس میں کسی طَاعِيم تَلْعُمُهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْعَةٌ أَوْ دَمَّا کھانے والے یران چیزوں کے سوااور کوئی چیزحرام نہیں یا نازوہ مَّسُهُوحًا أَوُ لَحْمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجُسُ. مردار ہویا بہاہوا خون ہویا خزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خزیر)

علامه زين الدين ابن تجيم حنفي متوفى • ١٥هـ لکھتے ہيں: اس آیت میں فعان درجیس کی ضمیر کم کی طرف نمیں لوٹی بلکہ خزیر کی طرف لوٹی ہے، کیونکہ اگریہ ضمیر کم کی طرف لونے تواس کامعنی ہو گاکہ خزیر کاگوشت حرام ہے کیو نکہ خزیر کاگوشت نجس ہے اور سے بعینہ دعویٰ کوولیل بنانا ہے اور

اگریہ ضمیر خزیر کی طرف لوٹائی جائے تو معنی ہو گاکہ خزیر کاگوشت حرام ہے کیونکہ خزیر نجس ہے اور اس کامعنی ہیے کہ خزیر نجس العین ہے اور مجسم نجاست ہے اس کا گوشت بھی نجس ہے اس کی کھال بھی نجس ہے اس کی میاں بھی نجس ہیں

Marfat.com

رہاخزیر تواس کے بال اوراس کی ہٹی اوراس کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ ابلیتہ ضرورت کی بناء پراس کے بالوں ہے ۔ جوتی گانشنے کی اجزار تھے۔ جوتی گانشنے کی اجزار تھے۔ جوتی گانشنے کی اجزار دی گئی ہے کیو نکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیزاس کے قائم مقام نمیس ہے اور ادام ابو بوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی کر رہے بالوں کی بچھ جائز نہیں ہے اور خزیر کابل کم یا ۔ ماکن پائی میں گرجوں میں اس کابل ہوتو تماز ناجائز ہوگی۔ ماکن پائی میں گرجوں میں اس کابل ہوتو تماز ناجائز ہماہے ، کی طاہر الروابیہ ، بدائع ، الماضی اراورا مجیس نے ای کو صحیح کماہے۔ مالم ابو بوسف نے بوخزیر کے بال کو ناجائز کماہے ، کی طاہر الروابیہ ، بدائع ، الماضی کا المام ابولیوسف نے بوخزیر کے بال کو ناجائز کماہے ، کی طاہر الروابیہ ، بدائع ، الماضی کا دورائی تھی میں کو صحیح کماہے۔ (البحوالرائی تامی کے اس کے اس کو مصلور کوئید)

علامه ابو بكرين مسعود كاساني متوفى ١٥٨٧ه لكصة مِن:

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ خزیر نجس العین ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس (نجس) فرمایا ہے۔ النذا اس کے بالوں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرناحرام ہے ، موچیوں کی ضرورت کی وجہ ہے اس کے بالوں ہے جو تی گا نیضنے کی اجازت دی گئی-امام ابو یوسف نے اس کو بھی کمروہ کہ اہم ہے ، صبح جیسے کہ اس کے بال بھی نجس ہیں۔

ربدائع الصنائع جام الاسما<sup>، مط</sup>بوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٨)

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين:

خزرِ جَس العین (مجسم نجاست) ہے - یعنی اس کی ذات تمام اجزاء کے ساتھ جس ہے ، خواہ دہ زندہ ہویا مردہ جیسے دیگر حیواناتِ خون کی دجہ سے نجس ہوتے ہیں اس کامیہ معاملہ نہیں ہے (یعنی اس کے جن اجزاء میں خون نہ ہو جیسے ہال ہائی وغیرہ

وہ بھی نخس بیں)(ردالمتنارج اس ۱۳۹۸ مطبوعہ دارا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ) قدیم فقهاء نے جو ضرورت کی بناپر خنزیر کے بالوں ہے جو تی گاشفنے کی اجازت دی تھی دواس زمانہ کے اعتبارے تھی

کیونکہ اس وقت جو تی گاشخنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کرچکا ہے اور جو تی گاشخنے کے لیے مختلف نوع کے مضبوط دھاگے ایجاد ہو چکے ہیں اس لیے اب خزر یکے بالوں کا کمی حال میں استعلا حائز نہیں ہے۔

بڈی کایاکہ ہونا `

۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے بنس ہونے پر بہت دلا کل پٹیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلا کل پٹیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلا کل کاجائزہ لیس گے۔

متعدد احادیث آ ثار صحابہ اور تابعین ہے ثابت ہے کہ وہ ہاتھی وانت ہے بنی ہوئی کتھی کاستعمال کرتے تھے آگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم بڈی ہے بنی ہوئی کتھی کواستعمال نہ فرماتے ۔

الم محمد من سعد متونى ١٣٠٥ ها بي سند كساته روايت كرتي من

ا بن جریخ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس ہاتھی دانت ہے بنی ہوئی تکھی تھی جس ہے آپ کنگھی کرتے تھے۔

(اللبرقات الكبرى جام 20 سام مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٨ في سل الحد كي والرشادج يد ص ٣٣٦)

امام بیقی نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کے آخر میں ہے:

تبيان القرآن

بلدعثم

رسول الله تعلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضى الله عنه بيان كرتے ہيں ( آخر ميں ہے) رسول الله صلّى الله تعالى عليه و آله وسلم نے فرمایا اے ثوبان! (سید ننا) فاطمه (رضی الله عنها) کے لیے سوتی یی کا ایک ہار خریدو اورمائھی دانت کے دو کنگن خریدو-(جام ۲۷) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب رات کوبستر یر جاتے تو پنے وضو کایانی اور مسواک اور کتکھی رکھتے اور جب اللہ تعالی آپ کورات کواٹھا پاتو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور

لتگھی کرتے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس ہاتھی دانت ک ایک کنگھی تھی جس ہے آپ کنگھی کرتے تھے۔(السن الکبریٰ جام ۴۲ مطبوعہ نشرالسنہ ملتان)

امام بہبھتی نے اس صدیث کو متکر کماہے کیونکہ بڈی نجس ہوتی ہے۔علامہ تر کمانی نے کماہے کہ امام بہھتی کواہے ند ہب ی دجہ سے اس مدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه بیان کرتے ہیں: ز ہری نے کماجب تک پانی کاذا کقہ 'اس کی بویا اس کارنگ متغیرنہ ہو'اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حماد نے کہا مردار پر ندے ہے پر میں کوئی حرج نسیں ہے۔ زہری نے کہا مردار جانو روں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بت زیادہ علماء متقد مین کو دیکھاوہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تنگیبیوں سے تنگھی کرتے تھے، اور ہاتھی وانت کے بہنے ہوئے پر تنوں میں تیل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے 'اور ابن سیرین اور ابرا تیم نے کماہا تھی وانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے- (صحح البخاری کتاب الوضوء باب: ١٤)

حفرت ابن عماس رضي الله عنما بيان كرتے بين كه الله تعالى نے فرما يا قبل لااجد فيسما او حي الى محر ماعملى طاعم بطعمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناس آيت كي تغيرين فرمايا، مرداركي برجيز طال بسوااس چیز کے جس کو کھایا جا تاہے ؛ اس کی کھال ؛ اس کا سیکھ ؛ اس کے بال ؛ اس کے دانت اور اس کی بڑی ؛ یہ تمام چیزیں حلال ہیں ' کیو نکہ اس کوذبح نہیں کیا گیا(اس لیے اس کا کوشت حلال نہیں ہے)

الم وار تعلیٰ نے اس حدیث کو دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۱۱۷ ۱۱۱) امام بیمقی نے بھی اس **حدیث کوروایت کیاہے اور ابو کمرالمڈل کی بناء پر اعتراض کیاہے - (انسن انکبریٰ للیستی: جام ۲۳) تاہم تعد واسانید کی وجہ سے** اس كاضعف مصرضين

علامه زين الدين ابن جيم للصة بن: بڈی میٹکہ اور بال دغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرع میں مرداران حیوانات کو کتے ہیں جو بغیرز کے کے مرکئے ہوں یا جن کو سمی نے بغیرذ ہے کے مار کران کی حیات زاکل کردی ہواور بال اور مڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہو تی لنذا وہ مردار میں ہیں۔ دو مری وجہ یہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بہنے والاخون اور نجس رطوبات ہوتی ہیں اس کی دجہ سے مردار نجس ہو تاہے اور بال اور پڑی میں خون اور رطوبات سیں ہوتیں اس کیے بال اورېڈي نجس شيں ہيں-

علامة قرطبي الكي في فرى من حيات كي موفيراس آيت كريم التدال كياب:

اس (کافر) نے کہاجب ہڑیاں گل کربوسیدہ ہوچکی ہوں گی تو فَالَ مَنْ يَتُحِي الْعِظَامَ وَهِنَى دَمِيتُمْ ۗ

ان کو کون زندہ کرے گا۔

علامہ ز چشری نے اس آیت کی تفییر میں کھاہے کہ جولوگ بڈیوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی بٹریاں نجس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے مرنے کے بعد اس کی بٹریاں بھی مردہ ہوجاتی ہیں اور مردہ نجس ہو باہے المذا ہٹریاں بھی نجس ہیں اور امام ابو حقیقہ کے اصحاب اس کامیہ جواب دیتے ہیں کہ ہٹریاں پاک ہیں اس طرح ہال بھی پاک ہیں اور ں آیت میں ہٹریوں کو زندہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جمم میں ہڑیاں صحیح و سالم تھیں ان کو دوبارہ اصل حالت پر کون لائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھااو راس کے جسم میں صبح وسالم بٹریاں بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کوہڈیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔

دو سرا جواب بدہے کہ بٹریوں کو زندہ کرنے ہے مرادہے بٹریوں والے انسان کو زندہ کرنا اور کفار کو دراصل اس میں شبہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گا۔ تیمراجواب میہ ہے کہ اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ کفارنے کہاان بوسیدہ ہڑیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان ہٹریوں والوں کو وہی زندہ کرے گاجس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ ... خلاصه بيت كه العيظام ب مراوب اصبحاب العيظام . (المحوالرا أن جاص ١٠٩-٨٥) ملحمًا مطور كوئذ)

انسان کے بانوں کاطا ہر ہونا

زیر تنفیر آیت میں بالوں کاذکرہے۔امام شافعی کے نزدیک زندہ انسان کے جسم ہے جو بال الگ ہوگیاہ وہ نجس ہے۔امام بخاری نے اس کار د کیاہے۔

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن سيرين بيان كرتے ميں كديس نے عبيدہ سے كماك جارے پاس في صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم كاايك بال (مبارک) ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف ہے ملاتھا۔ توعییدہ نے کمااگر میرے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و آله وسلم كاايك بال بو تووه مجصر دنيا و رمافيها سے زيادہ محبوب ہو يا۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٥)

حضرت انس رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے جب اپنا سرمنذ وايا توجس نے سب سے پہلے آپ کے بال لیے وہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٤١١ محج مسلم رقم الحديث: ٥٠ ١٩٣٠ سنن ابو واؤ در قم الحديث: ١٩٨١؛ سنن الترندي رقم الحديث: ١٨١١) علامه ابوالمحسين على بن خلف الشبير بابن بطال الماكلي الاندلى المتوفى ١٩٨٩ه اس صديث كي شرح ميس كلصة بين:

علامه مهلب کصتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دار د کرنے ہے امام بخاری کامقصودیہ ہے کہ امام شافعی کے اس قول کار د کیا جائے کہ انسان کابال جب اس کے جسم ہے الگ ہوجائے تو وہ نجس ہے اور آگروہ پانی میں گرجائے تو وہ پانی میں مجس ہوجا تاہے

ا در جبکہ بی صلی امتد تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو رکھناا دران ہے تیمرک حاصل کرناجائز ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے بال پاک

علامه مهلب نے کماکد حضرت انس رضی الله عنه کی اس حدیث میں بدولیل ہے کہ انسان کے جم ہے جو بال یاناخن لیے جا کمیں تووہ نجس نہیں ہیں اور حصرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کاایک بال رکھا : واتھا۔ جنگ بمامہ میں ایک باران کی ٹوٹی گر گئی تووہ بہت گھیرائے اور دوران جنگ وہ ٹوٹی اٹھائی۔ ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اصحاب نے اس پر سخت اعتراض کیاانہوں نے کہامیں نے اس ٹوپل کی وجہ ہے اس کو نمیں اٹھایا بلکہ اس

۔ نو کی اس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا ایک بال ہے اور میں نے اس کو تاپیند کیا کہ یہ نولی مترکین کے ہاتھ لگ جائے جبکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کابال ہے۔ (شرح صحح البخاري لابن بطال جاص ٢٦٥ ، مكتب الرشد رياض ٢٠١٠)ه)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ۸۵۲ هه اس حديث كي شرح مين لكهته بين:

ام شافعی کا قول قدیم اور قول جدیدیہ ہے کہ زندہ انسان کے جسم ہے الگ ہونے والے بال پاک ہیں اور عراقی فقهاء

شافعیہ نے یہ کما ہے کہ سیجے قول ہیہ ہے کہ بیربال مجس ہیں اور امام بخاری نے ان احادیث سے انسان کے بالوں کی طمارت پر

استدلال كياہے-اس استدلال پر بيداعتراض كياكياہے كه نبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے بال محرم بين ان پر دوسرول کے بالوں کو قیاس نہیں کیاجاسکا۔علامہ ابن المنذ راورعلامہ خطالی نے اس اعتراض کاجواب یہ دیا ہے کہ خصوصیت بر کوئی

دلیل نہیں ہے اور بغیردلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فقهاء شافعیہ نے کہاجو مخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے بالوں کی خصوصیت کا قائل ہے اس پر بیراازم آئے گاکہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے کیڑوں ہے منی کو کھرج دیتی تھیں وہ اس صدیث ہے منی کے پاک ہونے پراستدلال نہ لرے کیونکہ بیر کماجا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی منی پاک تھی - دو سروں کی منی کواس پر قیاس نہیں کیا

جاسکتا۔ (تمام فقهاء شافعیہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے کیونکہ سیدوہ ختم ہے جس سے انبیاء علیہم السلام بھی پیدا ہوتے ہیں)اور تحقیق سے کہ تمام احکام تکلیفیہ میں آپ کا تھم وہی ہے جو تمام مکلفین کا تھم ہے۔ماسواءاس خصوصیت کے جو کس

دلیل سے ثابت ہواور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی فضلات کی طہارت پر بکشرت دلا کل قائم ہیں۔ اس وجہ سے ائمدنے اس کو آپ کے خصائص میں سے شار کیاہے۔ (فع الباری جام ۲۷۲ مطوعہ الاہور ۱۱۰ مارہ)

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم کے فضلات کے متعلق احادیث حافظ ابن حجرعسقلانی ہے کماہے کہ رسول انٹد صلی انٹد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فضلاحہ کی طہارت پر بکٹرے دلا کل

قائم میں اس لیے ہم یمال چند احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ان تمام احادیث کو حافظ ابن حجرنے معتبر قرار دیا ہے۔ ( تلخيص الحير خاص ١٣٠٣- ٢٣)

عامرین عبدالله بن الزبیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ان کے والد (حضرت ابن السبیر) نبی صلی الله تعالی علیه و آله

وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ نصد لگوارہے تھے ،جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اوراس کوالیی جگہ ڈال دیناجہاں اس کو کوئی نہ دیکھیے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے باس سے گیاتو ميس في اس خون كو في ليا، جب مين واليس في صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كياس كياتو آب في يو جيما اح عبدالله التم اس خون كاكياكيا؟ انمول نے كمام س نے اس كوالى جگد ركھ دياجس كے متعلق ميرا كمان بكد وہ او كول سے مخفى رب ك -

آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کو پی لیا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کا کس نے تھم ویا تھا؟ لو گوں کو تم ے افسوس ہو گااورتم کو نوگوں ہے افسوس ہو گا-اس حدیث کوامام طرانی اورامام دار تعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم کوروزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ (المستدرك رقم الحديث: ٩٣٠٠ طبع جديد المستدرك ج٣ص ٥٥٨ طبع قديم وطبته الاولياء رقم الحديث: ١٦١١ تهنيع الحير بثا

ص ۱۳۳۰ ملیته الاولیاء جاص ۱۳۳۰ حافظ این حجرعسقانی نے اس حدیث کوامام بیستی او رامام ابویعلی کے حوالوں سے روایت کیاہے' الاصاب

ج ۾ مل ٨ طبع جديد ' نيز حافظ ابن حجر عسقلاني نے اس مديث ہے ہيہ مسئلہ مشبط کيا ہے کہ جي صلى اللہ تعالی عليه و آله و ملم کاخون ياک ہے ، المطالب العاليد رقم الديث: ٢٣٨٥ من العمال رقم الحديث: ٢٣٧١ عنه ٤٣٣٠ سود عافظ اليشي نے لكھا ب اس مديث كوامام طبراني او رامام بزارنے روایت کیا ہے او رامام بزار کی سند صحیح ہے، مجمع الزوا کدج ۸ م ۲۵۰)

حضرت عبدالله بن الزبير رضي الله عنها كے آزاد كردہ غلام كيبان بيان كرتے ہيں كه حضرت سلمان رضي الله عنه

رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كياس مح اس وقت حفرت عبدالله بن الزبير كياس ايك طشت تفاجس ميس ے وہ پی رہے تھے چرحضرت عبدالله رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے پاس كے ، آب نے ان بے فرماياتم فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کماجی ہاں! حضرت سلمان نے کمایار سول اللہ! کس کام ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے فصد لگوانے کے بعد ان کوخون بھیکنے کے لیے دیا تھا۔ سلمان نے کہاجس ذات نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجااس کی قتم اانہوں نے اس خون کو لی لیا آپ نے حضرت عبداللہ بن الزبیرے یو چھاتم نے وہ خون پی لیا؟ انہوں نے کہاجی ہاں! آپ نے یو چھاکیوں؟ انہوں نے کما میں نے یہ پیند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کاخون میرے پیٹ میں پہنچ جائے۔ بھر آپ نے حضرت ابن

الزبيرك مررباتھ ركھ كرفرمايا تهيس لوگوں ہے افسوس ہو گااورلوگوں كوتم ہے افسوس ہو گائم تم كو صرف قتم پوري كرنے کے لیے آگ چھوٹے گی۔

( مليته الادلياء جامس ١٣٣٠، طبع قديم، مليته الادلياء رقم الحديث: ١١٦٧ طبع جديد، تمذيب تاريخ دمثق ج١٠ ص ٨٥، ج٥ ص ١٠٠١ تلخيص الحيرج اص ٣٣٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٤٢٣-٣٢٥)

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کوفصد لگائی - رسول

الله صلى الله تعالیٰ علیه و آله وسلم نے فرمایا بیه خون لواو راس کو د فن کرد د حیوانات میر ندوں اور لوگوں ہے (محفوظ کردو) میں نے چھپ کردہ خون لی لیا پھر میں نے آپ سے ذکر کیاتو آپ ہنس پڑے۔

(المعيم الكبير و قم الحديث: ٩٨٣٣ مند البنزار و قم الحديث: ٩٣٣٥ وافظ البيثي نے لكھا ہے كہ امام طبراني كي سند ميں ثقة راوي ہيں-

مجع الزوا كدج ٨ ص ٢٥، تلخيص الحيرج اص ٣٣ المطالب العاليد رقم الحديث: ٣٨٣٨)

ام عبدالرحن بنت ابي سعداين والدب روايت كرتي بين كه جنگ احد مين رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم کاچرہ زخمی ہوگیا۔ حضرت مالک بن سنان نے آگے بڑھ کررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و ملم کا زخم چوس لیا۔ آپ نے فرما اجو فخص اس کی طرف دیکھناچا ہتا ہوجس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ٥٣٣٠٠ مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٤٠ الاصابيج ٥ص ٥٣٨)

حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و ملم زخی ہو گئے تو حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان نے آپ کا زخم چوس لیاحتی کہ اس کو بالکل صاف ا در سفید کردیا ۔ ان سے کما گیا اس کو تھوک دو۔ انہوں نے کما بخدا میں اس کو تھی نمیں تھوکوں گا، پچرانموں نے جاکر قال کرنا شروع کردیا تو بی کریم صلی الله تعالیٰ علیه و آله و سلم نے فرمایا جو هخص اہل جنت میں کسی کو دیکھناچا ہتا ہو وہ اس کی طرف دیکھ

لے - پھروہ شہید ہو گئے - (دلا کل النبوة لليستى جساص ٢٦٦، تلخيص الحير جام ٣١٠)

حفزت عائشہ رضی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے واخل ہوئ آپ کے بعد میں داخل ہوئی تو دہاں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ادر مجھے وہاں مشک کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، میں

نکتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے ، پھراس میں ہے کوئی چیزد کھائی نہیں دیت ۔ (الفبقات الكيري جاح ١٣٠٥ مطبوعه دارالكتب العلمه ببروت ١٨١٨ه)

مکیمہ بنت امیمہ ائی والدہ سے روایت کرتی ہی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس لکڑی کا ا یک بیالہ تھا'اس کو تخت کے پنچے ہے اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس میں پیشاب کیا بھردوبارہ اس بیالے کو دیکھاتواں میں کچھ

بھی نہیں تھا۔ آپنے برکہ سے فرمایاجو حضرت ام حبیبہ کی خادمہ تھیں اور حبشہ سے آئیں تھیں 'بیالے میں جو بیٹاب تھا' ره کماں ہے؟ انہوں نے کمایس نے اس کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دوزخ کی آگ کواپ سے دور کردیا۔

(المعم الكبيرج ٢٨٣ ص ١٨٩) وافظ البيثمي نے لكھاہے اس حدیث کے راوی ثقه اور صحح میں، مجمح الزوا كدج ٨ ص ٢٧١- ٢٤٠ تخيص الحيرجاص ١٣٣)

حضرت ام ایمن رضی الله عنهابیان کرتی بین که گھر کی ایک جانب مٹی کا پیاله ر کھا ہوا تھا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم رات کواٹھ کراس میں پیشاب کرتے تھے 'ایک رات کومیں اٹھی' میں بیای تھی اس میں جو کچھ تھادہ میں نے

پی لیااور بچھے پائنیں چلاجب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن اٹھو! اور اس برتن میں جو پچھے ہے، اس کو پھینک دو۔ میں نے عرض کیااللہ کی قشم اس میں جو کچھ تھاوہ میں نے پی لیا۔ بھررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حتی کہ آپ کی مبارک واڑھیں ظاہر ہو گئیں بھر فرمایا تسارے پیٹ میں بھی در دنہیں ہوگا۔

(المعمم الكبيرج ٢٥ ص ٩٠-٩٩ عافظ البيثي نے كماييكه اسكى سنديس ايك راوي ابومالك النحتى ضعيف ب، مجمع الزوا كدج ٨ ص ٢٠١١

المت درك جهم ١٢٠ عهم طبع قديم المستدرك و قم الحديث: ٢٩٥٦ المطالب العاليه رقم الحديث: ٨٨٩٩ " تبخيص الحيير جاص مهم) فضلات كريمه كي طهارت يرفني اعتراضات كے جوابات

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم کے فضلات کریمہ کی طهمارت کی جواحادیث ہیں' ان برملاعلی قاری نے کچھے عقلی اور کچیو فنی اعتراضات کیے ہیں - (شرح الشفاء علی بامش نسیم الریاض جام ۳۵۳-۳۵۳) بهم نے ال اعتراضات کے تفصیل ہے جوابات شرح صحیح مسلم ج ہ ص ۷۸۹۔ ۷۸۳ میں لکھ دیے ہیں جن احادیث کی بنیاد پر ملاعلی قاری نے اعتراضات کے میں صافظ این مجرعسقلانی نے ان کی فنی حیثیت واضح کی ہے ؟ اس لیے ہم یمال ان کی عبارت تفصیل سے نقل کررہے ہیں -ا یک حدیث میں ہے کہ ابوطیبہ جو فصد لگانے والے تھے انہوں نے رسول انتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کاخون

لى ليا ورآپ نے ان پرانكار نميں فرمايا - (اتحاف السن ج م ص ١٥) اور ايك روايت ميں ہے كه آپ نے ان كے پينے كے بعد فرمایا و دبارہ نہ بینا ہم حول حرام ہے - (ملاعلی قاری اور شیخ اشرف علی تھانوی نے بواور نواور میں ای لفظ ہے آپ کے خون کے نجس ہونے پراستدلال کیاہے لیکن اہل فہم پر مخلی نہیں کہ حرمت نجاست کو مشتلزم نہیں ہو تی۔ مثلا مال غیر کو بلاا جازت کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے-)حافظ ابن حجر فرماتے میں پہلی روایت میں میں نے ابو طبیبہ کاذکر شمیں دیکھا بلکہ طاہر میہ ہے کہ وہ کوئی اور شخص تھا کیو نکہ ابوطیب کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو بیاضہ سے تھا، بلکہ میرے نزدیک وہ خون، قریش کے کمی آزاد شدہ غلام نے بیا تھا۔ او روہ روایت صحیح نسیں ہے - (بعنی حسن یاضعیف ہے) امام این حبان نے کتاب انفعفاء میں از نافع ابی ہر مزاز عطاء از این عباس بیر روایت ذکر کی ہے کہ قریش کے کمی غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلدوسلم کوفصد لگائی،جب وہ فصد لگانے سے فارغ

ہوا تووہ اس خون کو لے کردیو ارکے پیچیے چلا گیا۔اس نے دائمیں ہائمیں دیکھاجب اے کوئی نظر نہیں آیا تواس نے اس خوں کو تبيان القرآن

تول یہ ب کساس کا صبب آپ کا شق صدراور آپ کے باطن کودھوناہے۔ قول یہ ب کساس کا سبب آپ کا شق صدراور آپ کے باطن کودھوناہے۔ فضلات کریمہ کی طہمارت کے متعلق دیگر علماء کی عمارات علامہ احمد بن جرایسی کی شائعی متونی ۲۲۰۵ ہے لکھتے ہیں:

ىبيان الغرار

امام طبرانی نے سند حسن یاسند صحیح کے ساتھ روایت کیاہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہایا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں پھر جو شخص آپ کے بعد جا آپ وہ الی کس چیز کاکوئی نشان نئیں دیکھتا جو آپ ہے خارج ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اکیاتم یہ نہیں جانتیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا ہے کہ انہیاء علیم السلام ے جو چیز بھی نکلے وہ اس کو نگل لے۔ امام ابن سعد نے اس حدیث کو ایک اور سندے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے متدرك مين ايك دوسرى سندے روايت كيا ہے-لندا امام بيعتى كابن علوان كى وجہ ہے اس صديث ير اعتراض كرنا درست نہیں ہے اور شاید کہ وہ اس حدیث کے دیگر طرق پر مطلع نہیں ہوئے۔ادر ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پیٹاب کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ آپ کی ہاندی برکہ 'ام ایمن اور حضرت ام حبیبہ کی خادمہ برکہ ام پوسف نے آپ کا پیثاب پا- اور آپ نے ام یوسف کو صحت کی بشارت دی اور ام ایمن سے فرمایا تم کو بھی پیٹ کی بیاری نہیں ہوگ - ان احادیث سے ہمارے ائمہ متقدمین نے اور علائے متا خرین نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فضلات کی طہارت یراستدلال کیاہے اوراس پر بکٹرت دلا کل ہیں اورائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیات میں سے شار کیا ہے۔ (اشرف الوسائل ص٢٩٦-٣٩٥؛ دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٠هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے پیشاب اور آپ کے تمام فضلات کوطاہر قرار دیتے تھے۔

(عد ه القاري جز ساص 29 مطبوعه ۱۰ ار آانطبا حتر المنيرييه مصر ۴۸ سامهه)

علامه سيد محمرا مين ابن عابدين شاي حقى متوفى ١٢٥٢ الد لكصة بن:

بعض ائمه شافعیہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشاب اور تمام فضلات کو طاہر قرار دیا ہے اور امام ابو صنیفہ ربھی میں قول ہے جیسا کہ المواہب اللہ نبیہ میں علامہ مینی کی شرح بخاری ہے منقول ہے اور علامہ بیری نے شرح الاشباہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ (روالمحتارجاص ۵۳ ۴ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۴۹ھ)

علمائے دیوبند کے مشہور محدث شِخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیهم السلام کے فضلات کی طہارت کامسئلہ نداہب اربعہ کی تمابوں میں موجود ہے لیکن میرے پاس اس کی ائمہ ے کوئی نقل نہیں ہے۔ الابیر کہ المواہب اللد نبیہ میں عینی کے حوالے سے بیہ لکھاہوا ہے کہ امام ابو حلیفہ کے نزدیک آپ

کے **فضلات طاہر جن ایکن مجھے بیربات عینی می**ں نہیں ملی - (فیض الباری جامس161 مطبوعہ مطبق تجازی قاہرہ ۲۵ سامہ ۱ غالباشیخ کشمیری کی نظرے علامہ عینی کی نہ کو رالصدر عبارت نہیں گزری-(عمرۃ غاری جز ۳۵ م8ء)

شرح سحيح مسلم ج ١٣ ورج ٧ ميں بھي ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، و بال بھی اس بحث کامطالعہ مفید ہو گا-

ورجس دن ہم برامت سے ایک گواہ بیش کری مح، بیمر کافروں کوبولنے کا امازت نہیں وی جائے گی

ۅؙڵٳۿؙۄؙؽؙۺؗؾۘٞۼؾڹۘٷٛؽ<sup>۞</sup>ۅؘٳۮٙٳۯٳڷۮڽؽؽڟؘڷؠؙۅٳٳڶۼؽٳۻؘڬڵ

ور نذان سے عناب درد کرنے کا مطالبہ کیا ما البر کیا مال اورجیت نل کم وگ مذاب دیجھیں کے تر ان سے نہ

صَّارُ شُهِينَا اعليهِ مَرْنَ انْفُرِيهِ مَرْنَ انْفُرِيهِ مُرَوِّحَانَا بِكُ شَهِينَا عَلَى ان بی بی سے ایک گراہ بیش کریسے اور (اے رول کر اِ) ہم ان سے بر آپ کر گراہ بنا کرسیس

هَوُّلَا وْ وَكُنَّرُ لِنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ رِبْبِيا كَالِّكُلِّ ثَمَى وَوَهُلَكَ كرى عَنَّ اور ہمنے آپ پرایس تن ہی جس میں ہر چیز کا درص بیان ہے اور ومیالا

وَّرُحْمَةً وَّيُشَارِي لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ

کے بے ہرایت، رحمت اور بشارت ہے 0

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: جس دن ہم ہرامت ہے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولئے کی اجازت سمیں د کی ایک گی اور نہ ان سے عماب دور کرنے کامطالبہ کیا جائے گا O اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے توان سے نہ عذاب حند

بلدحتم

Marfat.com

ي الم

<u>اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق بیان فرمایا تھاکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پیجا نے کے باوجو دان کا کفر</u>

کیااور یہ فرمایا کہ ان میں ہے اکثر کافریں- ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی وعید بیان فرمائی اور قیامت کے دن ان کاجو حال ہو گااس کابیان فرمایا۔ سواللہ تعالٰی نے فرمایا: جس دن ہم ہرامت ہے ایک گواہ پیش کریں گے' یہ قول اس پر دلالت کریآ ہے کہ وہ گواہ ان کے خلاف ان کے کفری گواہی دیں گے 'ان گواہوں سے مراد انبیاء علیم السلام ہیں جیساکہ اس

آیت میں ارشادہ: اس وقت کیا حال ہو گاجب ہم ہرامت ہے ایک گواہ پیش فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَيهِيْدٍ وْ كرس كے اور (اے رسول محرم!) اور بم آپ كوان سب پر جِئْنَالِكَ عَلَى هُوُلَّاءِ شَيهِيْدًا - (السَّاء: ١٩)

گواہ بناکر پیش کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا پھر کافروں کوبولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی-اس ارشاد کے حسب ذمل محال ہن: (۱) قیامت کے دن کافروں کواپنے کفریر عذر پیش کرنے کی اجازت نمیس دی جائے گی۔ جیساکہ اس آیت میں ہے: اور ان کو بیه اجازت نهیس دی جائے گی که وہ عذر پیش وَلاَ يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ٥

(الرملات: ٣١) (r) ان کو آخرت ہے دنیا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع نہیں دیا

(m) جس وقت گواہ ان کے طلاف گوائی دیں گے اس گوائی کے دوران ان کوبولنے کی اجازت نہیں دی جائے گ-

(٣) ان کوزیاده باتیس کرنے کی اجازت شیں دی جائے گی کیونکہ اس دن دہ اللہ کی رحمت ہے مایوس ہوں گے-

اس كے بعد فرماياولاهم بستعتبون اورندان عماب دوركرنے كامطالبه كياجائے گا-

العنبة اسم جامد ہے اس كامنى ہے ميڑھى كا ڈنڈا يا چو كھٹ، حفرت ابراتيم عليه السلام نے حفرت اساعيل عليه الملام کی بیوی ہے کماکہ جب تمہارا شو ہر آئے تواس ہے کمناعیہ عنب قبیاب اپنے دروازہ کی چو کھٹ تبدیل کرلو-(صحح ا بخاري رقم الحديث: ٣٣٦٥) اور العسنب اسم مصدر ب رنج اور غقه كرنا المامت كرنا سرزنش كرنا اعسنب كامعن ب نارا ضکی کے سبب کو دُور کرنا و راضی کرنا اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے اور استعسب کامعنی ہے رضامندی طلب کرنا۔ کماجا آہے استعقبته فیاعتب بنی ہیں نے اس سے رضامندی طلب کی تواس نے مجھ سے خفکی زا کل کردی اور مجھ ے راضی ہوگیا-العنب کامعنی شدت اور سختی بھی ہے-

( كتاب العين ج ٢ هل • ١١٣ ايران المفردات ج ٢ ص ١٦٧٠ مكد محرمه ، مخار العماح ص ٢٠٦٧ ييروت المنجد ص ١٣٨٥ ايران )

علامه ابوالسعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الاثيرالجزري المتوفى ٢٠٦ه ولكصة بين: المعتب كامعنى ہے رج اور افسوس كرنا ؛ ماراضگى كاظهار كرنااور المعتباب كامعنى ہے كى پر افسوس كرنااور اس كو المت كرنااوراسنعنب كامعنى بكى كى رضاكوطلب كرنا- حديث يسب-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا تم میں ہے کوئی فخص موت کی تمنانہ کرے کیونکہ اگروہ نیک ہے تو ہو سکتاہے وہ زیادہ نیکیال کرے اور اگر وہ بر کارہے فلعله يزداد واما مسيئا فلعله تو ہو سکتا ہے وہ برائی ہے باز آ جائے اور اللہ تعالی ہے اس کی

(صحح البخاري و قم الحديث: ۲۳۳۵ سنن النسائي و قم الحديث: ۴۰۹۳۵ مند احد و قم الحديث: ۴۰۹۳۵)

كافرول كے عذاب ميں تخفيف نه كرنے كى تغيير القره: ٨٦ ميں ملاحظه فرماكيں۔ اللد تعالی کاار شاوے: اور جب مشرکین اپ شرکاء کودیکھیں گے تو کمیں کے کہ اے ہمارے رب ایہ ہیں ہارے

دہ شرکاء جن کی ہم تیرے سواعبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کمیں گے کہ بے شک تم ضرور جھو نے ہو 🖸 اور اس دن وہ

اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اور جو کچھوہ برتان باندھتے تھے وہ ان ہے جاتے رہیں گے 0 (النحل: ۸۲-۸۷)

قیامت کے دن بتوںاو رمشر کوں کام کالمہ

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بتول کو اٹھائے گاجن کی کفار عبادت کرتے تتے اور ان کو اٹھانے ہے مقصودیہ ہے کہ شرکین ان بتوں کا نتمائی ذلت او رحقارت میں مشاہرہ کریں نیزوہ بت مشرکین کی تکذیب کریں گے۔اس ہے ان کے دلوں میں غم اور حسرت اور زیادہ ہوگی- انتد تعالیٰ نے ان بتوں کو شرکاء اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان بتوں کو انتد تعالیٰ کا شریک کہتے تھے۔ مشرکین جو کمیں گے کہ اے ہمارتے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم عبادت کرتے تھے ،اس سے ان کا منتاء یہ تھاکہ وہ اپنا گناہ ان بتوں پر ڈال دیں اور انہوں نے یہ کمان کیاکہ اس سے ان کو عذاب سے نجات مل جائے گیاان کے عذاب

میں کی ہوجائے گی-بت ان ہے کمیں گے بے شک تم ضرو رجھو نے ہو-اس پرسوال ہو ماہے کہ بت تواز قبیل جمادات ہیں وہ کیے کلام کریں گے۔ اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالی ان ہتوں میں حیات ، عُش اور نطق پیدا کردے گااور میداللہ تعالی کی قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے۔

اگر بیا اعتراض کیاجائے کہ مشرکین بتول کی طرف اشارہ کرکے کمیں گے میہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو مشرکین کا بد کلام سی ہے چھرت کیوں کسیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔اس کا جو اب یہ ہے کہ بتوں کے قول کا

معنی سے کہ تم اپناس قول میں جھوٹے ہو کہ ہم عبادت کے مستق بیں یا تم اس قول میں جھوٹے ہو کہ عبادت کے مستحق ہونے میں ہم اللہ کے شریک ہیں اور تمهارا ہم کواللہ کا شریک قرار دینالہ جھوٹ ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالی کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ بتول کو قیامت کے دن اٹھائے جانے کاذ کراس مدیث میں ہے:

حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیایا رسول الله اكياتيامت كے دن بم اپنے رب كو ديكھيں كے تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا چود هويں شب كو جاند

د کھنے میں تہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کمانسی یا رسول اللہ ا آپ نے فرمایا جب سورج پر بادل نہ ہوں تو کیا سورن کودیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے کمانسیں یارسول اللہ ! آپ نے فرمایاتم اپنے رب کو عقریب ای طرح دیکھوگے ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گااور فرمائے گاجو شخص جس کی اتباع کر ماتھاوہ اس کے پیچیے جلا

تبيان القرآن

Marfat.com

جائے۔ سوجو شخص سورج کی پرستش کر آنقادہ سورج کے پیچیے چلاجائے گااور جو شخص چاند کی پرستش کر تاتھادہ چاند کے پیچیے چلاجائے گااور جو شخص بتوں کی پرستش کر آنقادہ بتوں کے پیچیے چلاجائے گااور میہ امت باتی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی بھوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایس صورت میں آئے گاجو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پیچائے تئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں تمہارا رب ہوں۔ وہ کمیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ، ہم میمیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے، پس جب ہمارا رب آجائے گاتو ہم اس کو پیچان لیس گے، بچراللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پیچائے تھے، پس فرمائے گامیں تمہارا رب ہوں۔ پس مسلمان کمیں گے تو ہمارا رب ہے بھروہ اس

ں ہے۔ (میح مسلم رقم الحدیث:۱۸۲ صبح البخاری رقم الحدیث:۹۵۷ سنن الترزی رقم الحدیث:۲۵۵۷ مند احمد ۲۴م ۳۷۸) .

علامہ بیچیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں نہ کو رہے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے - علماء نے کماکہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیاہے کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپے ہوئے رہتے تھے سوان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوار کھا گیاسووہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتی کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آ ڈکر دی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے موشین کا نور ذکیاں دیا جائے گا۔

اس حدیث میں نہ کورہے:اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جواس صورت کی غیر ہوگی جس کووہ پھانتے تھے۔جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے آنے جانے اور اتر نے چڑھنے کاذکر ہو تاہے ان میں اہل علم کے دومسلک میں۔ متكلمين كاند بب بيه ب كدان ميں بحث نسيس كرني چا سي - وه كت بي كد بم يرداجب ب كد بم ان احاديث برايمان لا كي اور آنے جانے ہے ایسے معنی کاعتقاد ر تھیں جو اللہ تعالی کی حلال ذات کے لاکت ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ میہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چیزاس کی مثل نہیں ہے اوروہ جہم ہونے ، مثقل ہونے اور کسی ایک جت اور جگہ میں ہونے سے پاک ہےاور مخلوق کی تمام صفات ہے منزہ ہے اور مشکلمین کی ایک جماعت اور محققین کا یمی نہ ہب ہے اور ای میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس سلسلہ میں دو سرانہ ہب جمهور متکلمین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قتم کے الفاظ میں موقع محل کے لحاظ ہے تاویل کی جائے گی اور ان میں وہی شخص آویل کر سکتا ہے جو عربی زبان کے مجازات اور محاورات ہے واقف ہو-اصول اور فروع کاعالم ہواوراس کو فنون عربیہ میں مهارت ہو-اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان نے پاس اللہ آئے گااس کامعنی ہے وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اس کی دو سری آویل ہے گی ہے کہ الله تعالی کے آنے ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے بعض فرشتے آئیں گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہاہے کہ بیہ تاویل زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی ہیے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کووہ پہچانتے نہیں تھے اور اس پر حادث ہونے کی علامات فلاہر تھیں جیسی علامات کلوق میں ہوتی ہیں' اس لیے جب وہ فرشتہ کے گاکہ میں تمہارا رب ہوں تومومنین کمیں گے ہم تم ہے اللہ کی پڑاہ طلب کرتے ہیں ،ہم بیمیں پر رہیں گے حتی کہ ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے یا گھر آپ کے ارشاد: "اللہ ان کے پاس ایس صورت میں آئے گا"کامعیٰ یہ ہے اللہ ان کے پاس فرشتوں یا مخلوق کی صور توں میں ہے کی ایسی صورت میں ظاہر ہو گاکہ وہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہوگی پاکہ ان کو آزمائے 'اور بیہ مومنین

کا آخری امتحان ہو گا اور جب ان سے فرشتہ کے گایا اللہ تعالیٰ ایس صورت میں فرمائے گامیں تمہارا رب ہوں ' اور وہ اس فرشتہ یا اس صورت میں مخلوق کی علامات دیکھیں گے تودہ اس کا انکار کریں گے اور ان کو بقین ہو چکا ہو گاکہ وہ ان کارب نمیں

ے اور وہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔ اور وہ اس سے اللہ کی بناہ طلب کریں گے۔ اس مار من صلامات تدالہ مار ہی اسلم کال شاہ سر تھا اوٹر ان کریاں اور صوریت میں آئے گاجس کو وہ دیجا میں

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے بھراللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گاجس کو وہ پیچاہتے تھے۔ یہال صورت سے مراد صفت ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ سجانہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ان پر تخلی فرمائے گاجس

سے۔ یہاں سورت سے سراد مست ہے اور اس سی سیب سرائد میں است سے ساتھ انگر تعالیٰ کو نمیں دیکھاتھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں صفت کو وہ جاننے اور پیچانئے تھے اور موموں نے ہم چند کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نمیں دیکھاتھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت مخلوقات کے بالکل مشابہ نمیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیزاللہ تعالیٰ کے مشابہ

کے لہ بیہ صورت ملو فات کے باعل متعابد یں ہے اور ان تو یہ سوم ہے مد سوں یں ہے وں پیرامد سوں سے سبہ نہیں ہے توان کو بقین ہو جائے گا کہ بیران کارب ہے۔ لنڈاوہ بید کمیں گے کہ تو امار ارب ہے۔ نیزاس حدیث میں ہے: چھروہ اس کے پیچیے چل پڑیں گے۔اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف جانے کا

یرا من صدیعت میں ہے۔ ہورہ اس سے سیس اردہ اس سے بیادہ فرشتوں کے پیچھے چل پڑیں گے جوان کو جنت کی طرف لے عکم دے گالور دوہ اس کے حکم کے موافق چل پڑیں گے یاوہ فرشتوں کے پیچھے چل پڑیں گے جوان کو جنت کی طرف لے یا کئیں گے - (صیح مسلم بشرح النوادی ناص ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصفیٰ الباز کا یکمرمہ)

جائیں گے - (میج مسلم بشرح النواوی جام ۱۹۰۵-۱۹۰۸ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه تمرمه) الله تعالیٰ کاار شاد ہے: جن لوگوں نے کفرکیااور (لوگوں کو)اللہ کے راستہ سے روکاہم ان کے عذاب پر مزید عذاب

بڑھادیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے O(اٹنی : ۸۸) وو سمروں کو کا فربنانے والوں کو دگناعڈ اہے ہونا

رو گرون رند گریاضت در ری گرو ماند میشد. اس سے پہلی آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی تھی جننوں نے خود کفر کیاتھا، اور اس آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی ہے جو خود بھی کافریتے اور دو سرے لوگوں کو بھی اللہ کے رائے سے روک کراور ان کو گمراہ کرکے انہیں کافر

و سیدو سر روی ب اور می سرت اور در گروی میں است سے سیاست سے میں ہوتا ہے۔ بنایا۔چو بنکہ ان کا کفرد گنا تھا اس کیے ان کی سزابھی دگئی فرمائی۔لنڈا فرمایا ہم ان کے عذا ب پر مزید عذا ب بردھادیں گے لیٹنی ان کو اپنے کفر کابھی عذا ب ہو گااد راپنے ان میرو کاروں کے کفر کابھی عذا ب ہو گاجنہوں نے ان کی میرو می شرکیا۔

اس کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نصرے محفر سے مفوز سے معاقبات اللہ سے قبل سے میں مدید ہے ہیں جب سال میں آرم کر بھی ملے گاری ہیں۔ ز

شخص نے بھی کسی شخص کو ملکا قتل کیااس کے قتل کے عذاب میں ہے ایک حصہ پہلے این آدم کو بھی ملے گاکیو نکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

صيح البطاري رقم الحديث: ٣٣٣٥، صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٧٧ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٩٨٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦١١ السنوالكبري للنسائي رقم الحديث: ١١١٣)

گدیث: ۴۲۱۲۱ سن الکبری کلنسانی ر م الحدیث : ۱۰ - کرنظ

نیزاس کی نظیریہ حدیث ہے:

حضرت جرین عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنی تیکی کا بھی اجر لے گااو ربعد والوں کی نیکیوں کا بھی اجر لے گااو راان کے اجرو اثواب میں کوئی کی نمیں کی جائے گی'اور جس شخص نے اسلام میں کسی گڑاہ کا طریقہ ایجاد کیا اس کواپنے گاہ کا بھی عذاب ہو گااو ربعد والوں میں ہے جو اس پر عمل کرے گااس کے گڑاہ کا بھی عذاب ہو گااو ربعد والوں کے عذاب میں کوئی کی نمیس کی جائے گی۔ (صحیح مسلم رقم الدیث: عادا سفائی رقم الحدیث: عادا سفن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سن این اجر رقم الحدیث: ۲۵۵۳

تبيان القرآن

جلدعثم

علامه یحیٰ بن شرف نوادی متوفی ۲۷۲ه کصح بین: اس حدیث میں نیک کاموں میں ابتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور ایجھے کاموں کی ابتدا کرنے پر ابھارا ہے اور باطل

اور قبیج کاموں کے ایجاد کرنے ہے ڈرایا ہے اور جو شخص نیکی کی ابتدا کر تاہے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک حدیث میں

ہے: ہرنیا کام برعت ہے اور ہریدعت گمراہی ہے- (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۳۰۰ سنن التریزی رقم الحدیث: ۴۲۷۱ سنن این ابدر قم الحدیث: ۳۳)اس باب کی حدیث ابن جریز اس حدیث کی مخفص ہے اور اس سے مرادود نئے کام ہیں جو باطل ہوں ا**ور دیرعات ن**رمومه ہیں - (یعنی وہ نیا کام جو خلا**ف شرع ہو <sup>، کس</sup>ی سنت کام فیر** ہواور اس کو دین میں داخل کر لیا جے انماز جمعہ کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور ہم نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بدعت کی پانچ قشمیں ہیں: واجب مندد بہ محرمہ ،

مروبهه او رمباحه - (صیح مسلم بشرح النوادی ۳۸۰۲ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه کرمه ۱۳۱۵) هـ) علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور مزید بیر نکھاہے کہ اس حدیث میں ہے کہ

نیکی بابتدا کرنے والے کوبعد والوں کی نیکیوں کا جرماتا ہے ۔ لہٰذا بیہ حدیث اس حدیث کی مخصص ہے جس میں ہے ہر عمل (کے نواب) کامدار نبیت پر ہے - (میجو البخاری رقم الحدیث: ۱) (ا کمال اکمال اکمال المعلمیّ ۳۵ س۸۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۵ سماری) الله تعالیٰ کاارشادہ: اور جس دن ہم ہرامت کے خلاف ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اے رسول کرم ہم ان سب پر آپ کو گواہ ہنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پرایس کتب نازل کی ہے جس میں ہرچیز کاروش بیان ہے

اوروہ مسلمانوں کے کیے بدایت مرحمت اور بشارت ہے ١٩٥٠ ننا: ٨٩) زمانة فترت ميس علماء مبلعين كالمجحت بونا <u>علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اس آیت م</u>یں گواہ ہے مراد انبیاء ہیں جوا پی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گوا ہی دیں

گے کہ انسوں نے اللہ کاپیغام پینجایا اور ان کوایمان لانے کی دعوت دی' اور ہر زمانہ میں ایک گواہ ہو گاخواہ وہ نبی نہ ہو' اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک میہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ائمہ ہیں جو انبیاء علیمم السلام کے نائبین ہیں اور دو سرا قول مہ ہے کہ وہ علماء مبلغین میں جو انبیاء علیم السلام کی شرائع کی حفاظت کرتے میں اوران کی تبلیغ کرتے میں۔ میں کمتاہوں کہ اس لقد پر پر فترت (انقطاع نبوت کازمانه) میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گا ورور قیہ بن نو فل جس کے متعلق نبي كريم صلى الله عليه وملم نے فرمايا ميں نے اس كوجنت كے درياؤں ميں غوطے لگاتے ہوئے ديكھا ہے بس بيدلوگ اورجوان کی مثل ہیں 'وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر حجت ہیں اور ان پر گواہی دیں گے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز واص ١٣٥٩ مطبوعه دا را عكر بيروت ١٥٣٥هـ)

قرآن مجید کاہر چیزے کیے روش بیان ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ یوالی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کاروشن بیان ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی میہ تغییر کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دیا کے علوم کاذکرے بلکہ بعض علماء سے یہ کہاکہ ابتداء آفر نیش عالم ہے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کاذکر قرآن مجید میں ہے۔ 'لیکن یہ سیجے نہیں ہے قرآن عظیم ہدایت کی

کتاب ہے اور مدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے 'وہ سب قر آن مجید میں نہ کور میں اور تمام اصول اور فروع کاذکر قرآن کرئ<sub>ے م</sub>یں ہے۔ بچھیل امتوں کے جن تصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور موعظت *کے لیے* 

ہے'اگریہ اعتراض کیاجائے کہ بھرسنت'اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔اس کاجواب میہ ہے کہ جن چروں کا قرآن مجید میں صراحناً ذکر نہیں ہے ان کے حل کے لیے قرآن مجید نے سنت اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی بدایت دی ہاوران کا جحت ہونا قرآن کریم میں فدکور ہے۔اس پنفسیلی بحث ہم نے الانعام:٣٨ تبان القرآن جسم ۱۱۲۸ میں کی ہے۔

علامه ابوالحن ابراميم بن عمرالبقاعي المتوفى ٨٨٥ه لكصة بين:

امام شافعی رضی اللہ عند نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں بید عاکی کہ اللہ تعالی اسیں اپنی کتاب اور اپنے ہی صلی الله عليه وسلم كي سنت كي فهم عطا فرمائي- اس كے بعد فرمايا مسلمانوں كو اپني زندگي ميں جو جھي حادثة پيش آئے گااس كے متعلق الله کی کتاب میں ہدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیااور آخرت سے متعلق تمام عقا کدبیان فرمائية مين او را مرونني او رطال و حرام او رصدود بيان فرمائي بين - بعض كاقر آن مجيد بين صراحتّاذ كرب او ربعض كوالله تعالى

نے اپنے بی کی سنت کے حوالے کردیا ہے اور بعض احکام کواجماع کے سپرد کردیا ہے۔ جیساکہ ارشاد فرمایا ہے: اور جو شخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ وَيَنْضِعُ غَيْرَ سَيِيلِ الْمُؤُمِنِيْنَ.

اس آیت میں اس مخص پر وعمید ہے جوموشین کے راہتے کے سواکوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مونین کے طریقہ جت ہاور بیا جماع کا ثبوت ہے اور بی کریم علی نے خلفاء راشدین کی اقتد او کا حکم دیا ہے۔

حضرت عریاض بن ساریه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کوبہت موثر اور بلیغ نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوفزوہ ہو گئے۔ایک فحض نے کمایہ تو کی ابوداع ہونے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپنے فرمایا میں تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کر آ ہوں' خواہ تمہارا حاکم حبثی غلام ہوتم اس کا حکم مانٹااور اس کی اطاعت کرنا کیو نکہ جو میرے بعد زندہ رہے گاوہ بکثرت اختلاف د کھیے گااور تم اپ آپ کو دین میں نئی ہاتیں نکا لئے ہے بچانا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص الی چیزوں کو دیکھے تو

اس پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محدیین کی سنت لازم ہے اس کوڈا ڑھوں کے ساتھ مجڑلو۔ (سنن الترمذي رقم الحديث: ٢٦٧٦ سنن الوواؤ ورقم الحديث: ٤٠٧٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٠ مند احمر جهم ١٣٧٠

سنن داری رقم الحدیث: ۹۲ صیحواین حبان رقم الحدیث: ۴۵ معجم الکبیرج ۱۸ رقم الحدیث: ۱۲۵۷ المستدرک جام ۹۵)

اور آپ نے تمام اصحاب کی اقتداء کابھی تھم دیاہے کیونکہ آپ نے فرمایا''میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند میں متم ان میں ہے جس کی بھی اقتداء کردگے ، ہدایت پالوگے "۔اور آپ کے اصحاب نے اجتماد کیااور قیاس کیااور ان میں ہے کوئی بھی کتاب وسنت ہے باہر نہیں ہوا'او رہیہ حدیث دلا کل نبوت ہے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان بر گواہ ہیں کو نکہ آپ نے ان کے متعلق ای چیز کی فہردی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(نظم الدررج ٣٠٠ م٠ ٢٠٠٠ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٥١٨ه)

علامہ بقائی نے جو بیہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔الحدیث- میہ حدیث سند کے اعتبار ے بہت ضعیف ہے۔ اس کو القصاعی نے مند الشہاب (رقم الدیث: ۱۳۳۷) میں روایت کیاہے کیکن دیگر احادیث معتبرہ سے صحابہ کاستاروں کی مانند ہونا ثابت ہے اور چو نکہ ستاروں ہے مدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کرنا بھی معنا

حدیث میں بیر اشارہ ہے کہ عصر صحاب کے بعد فتنوں اور حوادث کا ظہور ہو گااور سنتیں م

تبيان القرآن

Marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com



اذیت اور تکلیف دور کی ہو اور عدل شرعی وہ ہے جس کا سجھنا شریعت پر مو قوف ہو جیسے قصاص اور دیت کے احکام ، یا قتل خطامیں کفارہ ای طرح مرد کی مکمل دیت (سواونٹ)اور عورت کی نصف دیت (پچاس اونٹ ہونا)ای طرح باتی اعضاء کی دیت کی مقدار دن کاجاننا شرع پر مو توف ہے اس کو عقل ہے نہیں جاناجا سکتا۔عدل اور احسان میں بیہ فرق ہے کہ برائی کابدلہ برائی ہے دیناعدل ہے اور برائی کے بدلہ میں تیکی کرنامیہ احسان ہے اور کسی کی ٹیکی کے بدلہ میں اتی ہی ٹیکی کرناعدل ہے اور اس نے اکدیکی کرنا صان ہے اور کسی کے شرکے مقابلہ میں اتنائی شرکہ نامدل ہے اور اس سے کم شرکہ ناصان ہے۔

(المفردات ج ٢٣ س٢٢-٢٢٣) ملحقًا مطبوعه مكتبه نزار مصطفى مكه مكرمه ١٨١٨١ه)

مدیث میں "عدل "معنی فرض اور "صرف" بمعنی نفل آیا ہے:

جس نے کی مسلمان کے ماتھ عمد کرکے اس کو تو ڑا فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله اس پر اللہ' فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے منه صرف ولاعدلا (ميح البحاري رقم الحريث: ١١٤٩) نفل کو قبول کرے گانہ فرض کو۔

(النهابيه لابن الاثيرج سوص ١٤٣ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨هـ)

عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہل سنت کابر حق ہونا

مرسيد شريف على بن محمد الجرجاني المتوفى ١١٦ه عدل كي تعريف ميس لكصة بين: ا فراط اور تفریط کے درمیان امرمتوسط کوعدل کتے ہیں- (انتعریفات ص ۱۰۹ مطبوعہ دارانککر بیروت ۱۳۱۸ اید)

عقا کداورا عمال کے لحاظ ہے دین اسلام اور ند ہب اہل سنت امرمتوسط ہے، کیونکہ دہریے کہتے ہیں کہ اس جمان کا کوئی پیدا کرنے والا نمیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آگیاہے یہ تفریط ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اس جہان کے متعدد پیدا کرنے والے ہیں یہ افراط ہے اور اسلام ہیر کہتا ہے کہ اس جمان کاپیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک بی ہے اور یمی امر موسط ب- ای طرح بمودی کتے ہیں کہ جس نے قتل کیااس سے لاز ہاقصاص لیاجائے گایہ تفریط ہے اور عیسائی کتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنالازم ہے یہ افراط ہے، اور اسلام کہتاہے کہ متتول کے ورثاء کو اختیار ہے وہ چاہیں توقصاص لے لیس اور جاہیں تو معانب کردیں اور یکی امرمتوسط ہے۔ جربیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یہ تفریط ہے اور معتزلہ کہتے ہیں ك انسان أي أفعال كاخود خالق ب بيدا فراط ب اور الل سنت كيتي بين كه انسان كاسب ب اور الله تعالى خالق ب اوربيد ا مرمتوسط ہے - ناصبی اہل ہیت کی تو ہین کرتے ہیں یہ تفریط ہے اور را فضی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی تو ہین کرتے ہیں میہ ا فراط ہے اور اہل سنت اہل بیت ہے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تفظیم کرتے ہیں اور کیمی امر متوسط ہے ۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر فخص کو اجتماد کاالل قرار دیتے ہیں یہ افراط ہے اور غالی مقلدین احادیث محیحہ اور صریحہ دیکھنے کے إدجودا بينا امام كاقول ترك نهيس كرتيمية تفريط باورمعتدل مقلدين احاديث محيحه صريحه كے مقابلے ميں امام كے قول كو ترک کردیتے ہیں۔ مثلا امام اعظم نے عید کے مقعل شوال کے چھ روزے رکھنے کو مکروہ کمالیکن فقهاءا حناف نے احادیث محجمہ کی بناء پر شوال کے چھ رو زے انصال کے ساتھ رکھنے کو مستخب کہا۔ اسی طرح امام اعظم نے عقیقہ کو کمروہ یا مباح کمالیکن ہمارے علماء نے اس کومنتحب قرار دیا۔ متقدمین فقهاء نے امامت ازر خطابت اور ثعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کمالیکن متاخرین علماء نے احادیث محیحہ صریحہ اور آثار قویہ کی بناء پر اس کو جائز کھااور نہی امرمتوسط ہے۔ اس طرح بعض متشد ولوگ ر سول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كي حيات مباركه ، آپ كي شفاعت اور آپ كے توسل آپ كے علم كي دسعت اور

آپ علوم پر علم غیب کے اطلاق کا افکار کرتے ہیں۔ ای طرح آپ پر نور کے اطلاق کا افکار کرتے ہیں ، یہ تفریط ہے اور ایمن مغال لوگ آپ کی بھریت کا افکار کرتے ہیں اور آپ کو ضداے طادیتے ہیں اور ایصی او قات بڑھاد سے ہیں ، یہ افراط ہے اور معتدل مسلمان کتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالی نے پھر آپ کو زندگی عطاکردی - آپ روضہ انور ہیں قریب اور بعید کودیکھتے اور سنتے ہیں لیکن ہروقت ہرچزی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی - آپ بشر ہیں اور نوع النان ہے ہیں کہ آپ کو بہت الطیف بھایا ہے اور آپ ہے بعض او قات حمی نور انہیں بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کو سب نے زیادہ علوم غیسے عطافر اے لیکن آپ کا ایک ذرہ کاعلم بھی اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہواور آپ اللہ تعالی نے آپ کو سب ہوتی ہرپورک تابور آپ ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو سب ہوتی ہرپورک تابور آپ ہوائی ہور آپ ہو ہوت کے لیان سرے اور دنیا اور آ ترت میں آپ ہے شفاعت طلب کرنا اور آپ ہیں میں انہیں ہوتی ہور تابور ہوتی کرنا یا ان کو انہیا ء اور اور آپ ہور ہوں کے متعلق آبات نازل ہوئی ہیں ان کو انہیاء اور اور لیاء پر کرنا یا ان ہور ہوتی ہور کے متعلق آبات نازل ہوئی ہیں ان کو انہیاء اور اور لیاء پر کرنا یا ان کو انہیاء اور اور لیاء پر کرنا ہور ہوتی ہیں ہور ہوں کے متعلق آبات نازل ہوئی ہیں ان کو انہیاء اور اور ایاء پر کرنا ہور تی ہور ہوں کے متعلق آبات نازل ہوئی ہیں ان کو انہیاء اور اور لیاء ہور کرنا ہور کرنے ہوں کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنے کو کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا ہ

علامه حسين بن محدراغب اصفهانی متونی ۵۰۲ه لکھتے ہیر

مرده چیزجوخوبصورت اور مرغوب مواس کوحسن کتے ہیں۔اس کی تین قشمیں ہیں: (۱) جو عقل کے اعتبار سے متحن ہوجیسے علمی نکات۔

(۲) جونفسانی خواہش کے اعتبارے متحن ہوجیسے خوبصورت عورتیں۔

(٣) جوحواس كاعتبارت مستحن بوجيت خوبصورت مناظر وخش ذا كقد اوردل آويز خشبو كيس-

ہروہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس ٔ بدن اور احوال میں محسوس کر آہے ، المحسسنہ ہے ، اور اس کی ضد يسه - قرآن مجيد مي -:

فَيادَاجَاءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ ثَالُوا لَنَا هٰذِهُ وَإِنَّ اور اگر ان کو کوئی خوشحالی (مهمات میں کامیابی، فصلوں کی تصبهم سَيِّنَة يَظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَنَّعَهُ زر خیزی اپنچ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری دجہ ہے ہے اور اگر ان کو (الاعراف: ١٣١)

كوئى بدحالى (مثلًا قحط مهمات ميں ناكامی مصائب) پہنچے تواس كو

مویٰادران کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ حسن کا طلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثران چیزوں پر ہو تاہے جن کاادراک آنکھوں ہے ہو تاہے اور قرآن مجید میں

حسن کااطلاق اکثران چیزوں پر ہو تاہے جن کاادراک بصیرت (عقل) ہے ہو تاہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ٱلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوُلَ فَيَتَبِعُونَ جولوگ غورے اللہ کا کلام سنتے ہیں پھراس پر عمدہ طریقہ آحْسَنَةُ ٱولَائِكَ الكَذِيْنَ هَذَهُمُ اللَّهُ ا ے عمل کرتے ہیں میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے

> مدایت دی ہے۔ (الزم: ۱۸)

یعن وه اس طریقه سے اس تھم پرعمل کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کاشائبہ بھی نہیں ہو تا۔ حدیث میں ہے: حضرت ابوامام رضى الله عند بيان كرت بين كه ايك محض في رسول الله صلى الله عليه وسلم ب سوال كياايمان كيا

ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نیک سے خوش ہوا ورجب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھرتم مومن ہو۔اس نے پوچھایار سول اللہ أكمناه لیا ہے؟ آپ سی تی ہے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیزے کھٹک ہو تو وہ گناہ ہے اس کو چھوڑوو۔

(منداحمه ج۵ص ۲۵۲ مصنف عيدالرزاق رقم الحديث: ۲۰۱۰۳)

حضرت حسن بن على رضى الله عنمايان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم سے بيه حديث یا در کھی ہے کہ جس چیز میں شک ہواس کو ترک کر کے اس چیز کواختیار کرلوجس میں شک نہ ہو۔ بے شک صدق میں طمانیت ہے اور کذب میں شک ہے۔

(سنن الترذي و قم الحديث:۲۵۱۸ مصنف عبدالر ذاق و قم الحديث: ۴۹۸۳ مند اجريجاص ۲۰۰۰ منن الداري و قم الحديث: ۴۵۳۵ محيح ابن فزيمه رقم الحديث: ٢٣٣٨، مند ابريعتل رقم الحديث: ٩٤٦٢ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٤٢٢ المستدرك ج٢ص ١٣٠ عليته الاولياء ن ۸ ص ۱۲۲۴ شرح السنه رقم الحديث:۲۰۳۲)

علامه اصفهانی فرماتے ہیں کہ احسان کا طلاق دومعنوں پر کیاجا تا ہے: کمی مخص پر انعام کرناہ کماجا تاہے فلال مخص پر

انعام کیالینی کسی مخص کو کوئی نتمت دی - الله تعالی فرما تا ب: هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ٥ نعمت دینے کابدلہ نعمت دینے کے سواادر کیاہے۔

(الرحمٰن: ۲۰)

تبيان القرآر

جلد ششم

Marfat.com

اوراحان کادو سرامعنى بے نيك كام كرنا- قرآن مجيديس ب

اِنْ اَحْسَنَتُمْ اَحْسَنَتُمْ لِاَنْفُرِسِكُمْ - الرَّمْ نَاكُ فَا يَكَ كَامُ كِيابٍ وَا نِهِ فَا كَدُهُ كَ لِي اِنْ اَحْسَنَتُمْ اَحْسَنَتُمْ لِاَنْفُرِسِكُمْ -

(ین اسرائیل: ۷) کام کیاہے۔ (المفرداتجاص ۱۵۹ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ کمہ تمرید ۱۸۱۸ ایس)

عدل او راحسان می<u>س فرق</u>

ا حسان کادرجہ عدل ہے پڑھ کرم کیونکہ عدل ہیہ ہے کہ وہ کی کوا تنادے جتنادیٹا اس پر واجب ہے او راس ہے اِتنا

کے جتنا لینے کااس کا حق ہے اور احسان میہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ ای طرح عدل میہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایڈاء پہنچائی تھی وہ اس کو اتن بن ایڈاء پہنچاہئے اور احسان میہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو معاف کردے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجید ہیں ہے:

ی زیادی تومعات مردے اور ان سے سم ہوری مرت مرب بیدی ہے۔ وَ جَوْرَا یُ سَیِّبَیْ اِسْ بِیْنَ اِلْقِیْ اِلْکُ مِیْ اِلْکُ مَالُورِیْ اِلْوَرِیْ اِلْوَرِیْ اِلْوَرِیْ مِ اَصْلِیَا ہِ مِنْ اَلْمِیْ اِللّٰهِ وِ (الثوری: ۴۰) ۔ یکی کی آواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔

نکے کا جنوباطاتی اساس از موری ہے۔ اور مدیث میں ہے:

' ورسیت بیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے ملا قات ہوئی' میں نے آپ سے ہاتھ ملانے میں پہل کی پھرمیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جمجے سب سے افضل عمل تناہے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ! جو تم سے قطع تعلق کرے' اس سے تعلق جو ڑو' جو تم کو محروم کرے اس کوعطاکرو' اور جو تم پر ظلم کرے اس سے

اعراض کرو-(ایک روایت میں ہے کہ اس کومعاف کردو) (سنداجمہ جسم ۱۹۳۸ سنداجمہ تر آم الحدیث ۱۷۲۷ مطبوعہ مصر تہذیب تاریخ دمشق جسم ۱۳۱۰) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق "" مناور میں میں اللہ میں تر سال کے مصرف میں اسال کے ساتھ کے اسال کی سے جس اللہ تاریخ کرد نے اس تر اللہ میں ا

تو ژے اس سے تعلق جو ژواو رجو تم سے ہراسلوک کرے اس سے اچھاسلوک کرواو رحق بات کمو خواووہ تسمارے خلاف ہو۔(ابن النجارج علم ۱۹۹۶) لجامع الصغیر قم الحدیث:۵۰۰۴، کنزالعمال رقم الحدیث:۹۴۹) ای طرح کمی کی نیکل کے بدلہ میں اتنی، یکی کرناعدل ہے اور اس سے زائد کرنا حسان ہے اور کس کے شرکے بدلہ

س انای شرکزماندل ہے اوراس ہے کم شرکز ناصان ہے۔ قرآن مجید میں ہے: میں اتاہی شرکزماندل ہے اوراس ہے کم شرکز ناصان ہے۔ قرآن مجید میں ہے: میں میں موروں میں موروں میں میں وروں موروں کا تقریب کردیں تاتیجن تو تکانہ ہیں جتنی تنہیں تکا

وَانُ عَافَهُ مُنْ مُعَافِهُ وَالْمِيصِدُلِ مَاعُوفِهُ مُنْهُمُ الْرَمْ ان لُومزادولوا تَىٰ تَكَيف دوجتَى تَهس تكليف يه وَلِينَ صَدُومُهُ لَهُو خَدِي لِلصَّيرِينَ بَيْنِ لَيْ مُنْ عِالًا مُنْ عِالَمُ صَرَرَةِ وه صَرِكر في واول ك ليه بت اجها

یہ بھی کماگیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان نقل ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہاعدل ہیہ ہے کہ تسمارا ظاہراو رباطن برابرہو' اور احسان ہیہ ہے کہ تمہارا ظاہریاطن ہے افضل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہاعدل انصاف کر اور احسان انصاف ہے ذا کہ چیزہے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ عقائمہ' شرائع اور امانات کو اوا کرنا، ظلم کو ترک کرنا انصاف کرنا اور حق اوا کرنا یہ تمام امور بقدر فرض اوا کرنا عدل ہے اور تمام کاموں کو درجہ استحباب اور استحسان سک پہنچانا حسان ہے۔ ابن العربی نے کہاعدل کی دو حیثیتیں میں ایک حثیث بندہ اور اس کے رب کے در میان ہے اور ایک حثیث بندہ اور

لوگوں کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اوراس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کواپنے حق پر ترجیح وے '' اوراس کی رضاکوا پی خواہش پر مقدم رکھے 'اور ہر حال میں قناعت کولازم رکھے 'اورعدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نفیعت کرے 'خیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں ہے انصاف کرے سکے شخور کے ایت آباں مجمل میں آئے کی سرزال ملید میں المسام میں اس کے درمیان ساتھ کا میں میں اس میں اس میں میں ا

اور کی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے ' ظاہر میں نہ باطن میں ' اور اس پر جو مصائب نازل ہوں ان پر صبر کرے - اور احسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں اللہ کے ساتھ احسان کی حیثیت کاذکر اس صدیث میں ہے:

حفرت جبريل عليه السلام نے تبی صلی اللہ تعالیٰ عليه و آله وسلم ہے پوچھایا محمد! مجھے بتائيے کہ احسان کیاہے؟ تو آپ

نے فرمایا:

ان تعبد الله كانك تواه فان لم تكن تم الله كى اس طرح عبادت كروگوياكه تم اس كود كير رب تواه فانه يواكث - بو - پس اگرتم اس كوند و كيم سكوتووه تو تتميس و كير را ب -

(منجح ابتخاری رقم الحدیث: ۷۵۷ من ۵۰ منج مسلم رقم الحدیث: ۹۰ ۹۰ سن این ماجه و قم الحدیث: ۹۳ مصنف این ابی شیبه: جاا ص ۴۵۰ منج این حبان رقم الحدیث: ۹۵۹ میه تمام روایات حضرت ابو بربره سے میں - صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۳ ۸ سن الترفدی رقم الحدیث ۱۳۱۰ سنر، این ماحد رقم الحدیث: ۴۳ سنر، ابو داؤ در قم الحدیث: ۴۵ ۲۰ مصنف این الی شیسر جااص ۴۳ سرتمام روایات حضرت عمرے میں)

۱۳۹۰ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۲۳ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۹۵ مصنف ابن ابی شیبه جلاص ۱۳۳۰ به تمام روایات حضرت عمر بسی با اس حدیث میں احسان سے مراد اطلاص ہے۔ اس کامعنی میہ ہے کہ جس نے اطلاص نمیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا

وہ مرتبہ احسان پر پہنچااور نہ اس کا بیمان تھیج ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے او راس عبادت کے تمام فرائض واجبات سنن اور مستجبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلد وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم اللہ

تھی کی سنت اور اسے جوں وو ان ہی سریا ہوئے۔ اور اپ کی اسد سن سید داند ہے۔ ہو ہوئے ہیں است کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دکھے رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دکھے سکو تو وہ ڈ حسین دکھے رہاہے۔ اس ارشادے آپ کی بھی مراد ہے۔ اہل دل نے بیہ کہاہے کہ اللہ تعالی کو ذہن میں حاضر کرنے کے دو معنی ہیں ایک بیدہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اس قدر عالب ہو کہ گویا کہ دوہ اس کو کھے رہاہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ایپ

ارشادین ای طرف اشاره کیاہے۔ آپ نے فرایا: وجعلت قوق عیسی فی الصلاق ۔ اور میری آگھوں کی ٹھنڈک ٹمازیس بنادی گئے ہے۔

(منداحدر قم الحديث: ۱۳۲۹۵؛ دارالفكر)

اور دو مرامعنی میہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک نہیں پینچنالیکن اس کو یقین واثق ہو باہے کہ اللہ سجانہ اس پر مط**لع ہے** اور اس کو دیکھ رہاہے اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

الله في الرك يوري المراء و ال

جید ٹین O (انشعراء:۲۱۹ - ۲۱۸) ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو حیثتیں ہیں۔ خالق کے ساتھ احسان اور اس کامعنی ہے خالق کی تعظیم اور مخلوق کے

ساتھ احسان اور اس کامعنی ہے مخلوق پر شفقت۔اس پر میہ حدیث والت کرتی ہے:

شداد بن اوس رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آلدوسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا(حسن سلوک کرنا نیکی کرنا) فرض کردیا ہے ہیں جب تم قتل کروتوا چھی طرح ہے قتل کرواور جب ذیج

تبيان القرآن

بلدحتم

004

فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَكَّبُهُمْ أَنُ تُفْسِدُوا فِي ﴿ وَكِيامُ اللَّهُ وَيب بوكم الَّر ثَمْ عَكم الن بوك وَرُمِن

نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ حصرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک عورت النگنے کے لیے آئی اوراس کے ساتھ دوبٹیاں تھیں میرے پاس ایک تھجو رکے سوااور کچھ نہ تھاہ میں نے اس کووہ تھجور دے دی-اس نے اس

مجور کے دو مکڑے کیے اورانی بیٹیوں کو دے دیتے بھروہ جانے کے ۔ لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم الق آن

تشریف لائے تو میں نے آپ سے بید دافعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی کفالت میں متلا ہوا اور اس نے ان کی اجھی طرح پر ورش کی دہ اس کے لیے دو ذرخ کی آگ ہے تجاب بن جائیں گی۔ معرف میں معرف ا

مجے العاری رقم الدیث:۵۹۹۵ صحیح سلم رقم الدیث:۲۹۲۹ السن الزندی رقم الدیث:۲۲۲۹ السن الزندی رقم الدیث:۱۹۱۵) الفحشاء الممکر او را لبغی ہے ممانعت

ے میں مراد رہا۔ اس کے بعد فرمایا اور بے حیاتی اور برائی اور سرکشی ہے منع فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تھم دیا:عمدل 'احسان اور قرابت داروں کو دینااور تین چیزوں ہے منع فرمایا: بے حیائی میرائی

الله تعالی نے بین چیزول تو سم دیا بحدل احسان اور فراہت داروں توویٹا اور بین پیزوں سے سم فرمایا: ہے حیامی مررا ور سر کشی -ور سر کشی -

امام رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں جار تو تیں رکھی ہیں۔ قوت غضیہ، قوت شموانیہ، قوت عقلیہ اور قوت و بمیہ - قوت غضبیہ سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شموانیہ سے بمائم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

اور توت و ہمیہ سے شیطانی اگر ات فلا ہر ہوتے ہیں اور قوت عقلیہ سے ملائکہ کے آٹار فلا ہر ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کی اصلاح کی ضرورت نہ تھی اور باتی تین قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شوانیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے کیو نکہ اگر قوت

کی ضرورت نہ ھی اور ہائی تین تو توں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فوت تسموانید کی اصلاح کی ضرورت ہے کیو نکہ اگر ویت شموانیہ کو بے لگام چھو ژویا جائے تو ہ لذات شموانیہ کے حصول میں جائزا اور ناجائز کافرق شمیں کرے گااور شموت برآری کے کی سرور نام کا کریں کا مسلم کی سرور کی ساتھ کے بعد انسان کی سرور کی کا مسلم کی ساتھ کی سرور کی کا کریں کا کرو

ب بر بعد مند مار ما پھرے گا-اس کیے فرمایا وہ الف حسناء یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرما تاہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: وَلاَ يَفْرَبُوا الرِيِّوْنِلَى إِلَّهُ كَانَ فَا حِسَنَةٌ وَ سَاءً ﴿ اور زناكِ قریب (بھی) نہ جاؤ كيونكہ وہ ب حیائی کاکام ہے

وه تصربوا اليون يوسه هان فا يحسمه و ساء اوردنات ريب اسن ته جود يوسدوه به عين ۱۳۵۰ م

اس آیت میں زناکوف حشدہ لینی ہے حیائی کاکام فرمایا ہے۔ایک اور آیت میں قوم لوط کی اغلام ہازی کوف حشدہ مند

یا ہے: وَلُوطًا رادُ فَالَ لِفَوْمِيمَ آنَا تُوُنَ الْفَاحِشَةَ اورلوط (كو بھیجاس) نے جب ای قومے كماكياتم ايى ب

مَّاسَّنَفَكُمُ يَهِمَّا مِنْ آخَدِ قِينَ الْعُلْمِيْنَ ٥ حيانَ كاكام كرتے بودوتم بيلے جمان والوں ميں سے كئي ف (الاعراف: ٨٠) نبير كيا۔

(الاعراف: ۸۰) سمیں لیا۔ الن دونوں آیتوں مین زنااو راغلام دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے

فَّلُ إِنَّمَا حَوَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ عِنها آبِكَ مِيرے ربنے تو مرف بے حيالى كاموں كو وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْمِينَ الْفَوَاحِينَ مَا ظَهَرَ عِنها اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

اور توت وہمیہ شیطانیہ ہے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگارہتا ہے اور اپنی آیادت اور است کے حصول کے لیے جد وجہد کر تاہے۔ اللہ تعالی نے جو بعادت اور سر تشی ہے منع فرمایا ہے اس کا یکی محمل ہے کہ

تبيان القرأن

Marfat.com

انسان اپنے لیے بوائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کر تاہے ادر بھی بھی بیہ کوشش قتل اور غارت گری تك بھى پہنچادىتى ہے-

الله نعالي نے منکراور بغاوت ہے منع فرمایا ہے- ان الفاظ کابہت وسیع مفہوم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے

کاموں کوشامل ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں: اعتداء (حد ہے تجاوز کرنا) بخل ، بہتان ، غضب ، فساد کرنا ، چنلی کرنا ، غیبت کرنا ، صد کرنا اسراف کرنا ، ملاوث کرنا ، و نیره اندوزی کرنا، بغض رکھناہ ناحق قتل کرنا، نشہ آوراشیاء کھانا بینا اتراناہ تکبر کرنا، جواکھیلنا، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں

پنے دکھانا، جھوٹ بولناہ نہ ان اڑانا ریاکاری کرناہ خیات کرناہ ناحق مقدمہ کرناہ کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کورسواکرنا، كى كانام بكا ئائىكى كے متعلق بر كمانى كرنا، عد شكنى كرنا، وهو كاوينا، انتقام لينا، خريبيا، بغادت كرنا، چورى كرنا، واكازالنا، كسى پاک دامن پر زناکی شمت لگانا عورتوں کاا جنبی مردوں کو دیکھناہ مردوں کااجنبی عورتوں کو دیکھناہ کسی کامال غصب کرنااور کسی یر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر ہر کام پر قرآن مجید میں صرح ممانعت ہے۔ ہم نے انتصار کی وجہ سے ان آیتوں کاذ کر نسیں کیا۔

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب تم عمد کروتواللہ کے عمد کو پورا کرواور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو ژو جبکہ تم الله

کوا پناضامن قرار دے حکے ہو، بے شک اللہ جانا ہے جو کچھ تم کرتے ہو-(النول: ٩١) الله تعالى ہے كيے ہوئے عمد كى اقسام

اس آیت میں اللہ کے عمد کاذ کرہے -مفسرین نے اس عمد کی حسب ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) اللہ کے عمد سے مراد بیعت رضوان ہے جب چودہ سومسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے

ہاتھ پر قصاص عثمان لینے کے لیے بیعت کی تھی۔جس کاذکراس آیت میں ہے: رانَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكُ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط یے شک جولوگ آپ ہے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہے ہی

يَدُ اللَّهِ فَوُقَ آيُدِيْهِمُ ۚ فَمَنُ نَكَتَ فَإِنَّمَا بیت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اپس جس نے بیعت تو ژی اس کادبال ای پر مو گا-يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - (الْقِحَ: ١٠)

یعنی جب تم بیعت کرنے کے بعد اللہ کی قتم کھاکراس بیعت کو پکا کرد' یا عمد کر کے اللہ کی قتم کھاکراس عمد کو پکا کرد تو <u>پ</u>راس بیعت یا عمد کونه تو ژو-

(r) اس سے مراد ہروہ عمد ہے جوانسان اپنے اختیار ہے کسی کے ساتھ کر آ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وعدہ بھی عهد کی قسم ہے ہے۔ میمون بن مهران نے کماتم جس شخص ہے بھی عهد کرواس عهد کو یو را کرو خواہ مسلمان ہے عهد کرویا کافر

ے کیو نکہ اس عہد برتم نے اللہ کانام لیا ہے اور اس کوضامن بنایا ہے۔ (٣) اس عمدے مراداللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص سمی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تواس پراس فسم کو پوراکرناواجب ہے موااس صورت کے جب اس نے گناہ کا کام کرنے کی قتم کھائی تواس پر واجب ہے کہ وہ اس قتم کے

خلاف كرے ليمني گناه نه كرے اوراس فتم كاكفاره دے- حديث ميں ہے: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم نے فرمایا جس چیز کاانسان مالک نہ ہواس پر قشم نہ کھائے 'اور نہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر قشم کھائے اور نہ رشتہ داروں

ے قطع تعلق کرنے پر قتم کھائے 'اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قتم کھائی پھراس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا تبيان القرآن

Marfat.com

فرمات میں نبی صلّی الله تعالی علیه و آلدوسلم سے جو تمام احادیث مروی بین ان سب میں بیہ ہے کہ وہ اس قتم کا کھارہ دے۔ (سنن الاوداؤدر قم الدیث ۳۲ درم الدیث (۳۸۰ ۲۰

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمالا راحمٰ بر سے اور کے سمبر کا در کا تھی تھے کہ ان کا کہ کا در کا براہ ہے تھا کہ ان کا مارہ ہو تھا۔

اے عبدالرحمٰن بن سمرہ!جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ گھرتم ہیہ سمجھو کہ اس کام کے خلاف کر نابھتر ہے تووہ کام کروجو بمتر ہے اور اس قسم کاکفارہ دے دو۔

اسنني ابوداؤ در قم الحديث: ٣٢٧٤ ميح البغاري و قم الحديث: ٩٥٢٩ ميح مسلم رقم الحديث: ٩٥٢٩ سنن الترندي رقم الحديث: ٩٥٢٩

سنن النسائل رقم الحديث: ۳۷۹۱)

(۳) عمد سے مراد ہروہ کام ہے جس کے نقاشے ہے اس کو پورا کرناواجب ہو کیونکہ عقلی اورسمعی دلا کل قتم کے پورا کرنے کے وجو پ یر ولالت کرتے ہیں۔

ایک دو سرے سے تعاون کے معاہدہ کے متعلق متعارض احادیث

بیادو سرے میں مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اسلام

یں صف (ایک دوسرے سے تعاون کامعابہ ہ) نہیں ہے جس مختص نے زمانہ جابلیت میں صلف (تعاون کامعابہ ہ) کیا تھا اسلام نے اس کو اور پڑنتہ کردیا ہے۔ حلق (ح اور لام کی زبر) کامعنی ہے، قسم کھانا اور حِلْف (ح کی زبر اور لام پر جزم) کامعنی ہے ایک

ے ان مواد رئیست فرویز ہے۔ معصان اوران می دربران کی ہے۔ 'میں صادا در پیسٹ اس دار میں مربر اورن م پر برمر) ہیں۔ دو سرے سے تعاون کامعابدہ کرنا۔ (مختار العماح ص ۱۹۹) کمبنید ص ۱۳۹۹) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۲۹۳۵) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے ہمارے گھر

ر سام المرين اورانصار کے درميان حلف کرايا (بيه معالم ہ کرايا که بيه آپس ميں بھائي ہيں) حضرت انس سے کما گيار سول الله تعالیٰ عليه و آله وسلم نے بيه نميس فرمايا که اسلام ميں صلف نہيں ہے - اس پر انہوں نے کمار سول الله صلى الله تعالیٰ عليه

القد لعالی علیہ و الدولیقم ہے میں حمیل کہ اسلام میں صلف میں ہے۔ اس پر امہوں نے امار سول القد سے القد تعالی علی و آلدوسلم نے ہمارے گھر میں دویا تین بار حلف برداری کرائی۔ دسنر الدرائی۔ قرالہ یہ وصوروں میچورلوں کے اور یہ وصوروں میچومسل قرالہ یہ ورسوروں میں اص قرالہ یہ ووروں طبیع

(سنن ابوداد در قم الحدیث: ۴۹۲۱ میج ابتواری رقم الحدیث: ۹۰۸۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۴۵۳۱ میدا جه رقم الحدیث: ۹۲۰۹۰ طبع جدید دارالفکر) ان احادیث میس تنطبیق

علامه ابن اثيرالجزري المتوفى ٢٠٦ه لصقيمن:

عِلْف كامعنى بَ ايك دو سرے كاباذو بنا ايك دو سرے كى مدد كرنااور ايك دو سرے كے ساتھ انقاق سے رہنے كا معامدہ كرنا و نامنہ جالميت ميں دو قبيلے يا دودوست بيہ معامدہ كرتے تھے كہ وہ جنگ ميں اوث مار ميں اور قبل اورغارت كرى ميں ايك دو سرے كاساتھ ديں گے خواہ حق ہو يا باطل اسلام ميں اس سے منع كرديا اور نبي صلى اللہ تعالى عليه و آلدو سلم نے فرايا

اسلام میں حلف نہیں ہے اور جن لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بیہ معاہرہ کیا تھاکہ وہ مل کر مظلوموں کی مدو کریں گے، رشتہ داروں سے ملاپ رتھیں گے اس کے متعلق نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جو حلف بھی اٹھایا گیا (جو معاہرہ بھی کیا گیا)اسلام نے اس کواور پختہ کردیا ہے سوجس حلف کواسلام نے جائز قرار یااور ہاقی رکھاہے، بیروہ حلف ہے جس میں نیک کاموں اور حق کے راہتے میں مدد کرنے پر معاہرہ ہوا ور بھی وہ صلف ہے جس کا اسلام تقاضا کر تا ہے اور جو حلف

تبيان القرآن جلد ً

(النهابيح اص ۴۰۸-۷۰۷ مطبوعه دارا لکتب بطمیه بیروت ۱۸۱۸هه)

علامہ کیٰ بن شرف نواوی متوفی ایس کا دھ لکھتے ہیں: زمانہ جالمیت بیں جو حلف اٹھاکر معاہدہ کیاجا تا تھا اس میں بیہ حلف بھی ہو ٹاٹھاکہ وہ ایک دو سرے سے وارث ہوں گے

زمانہ جاہلیت میں جو حلف اٹھا کر معاہدہ کیاجا ماتھا؟ اس میں میہ حلف جی ہو ماھا نہ وہ ایک وہ سرے سے وارت ہوں۔ اس حلف کو اسلام نے منسوخ کردیا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاُولُوا الْآرَضَامِ بَعُصُهُمُ مَ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي اور بعض رشته دار دو مرب بعض رشته دارول سے (ب كِتَاب اللَّهِ- (الانفال: 20) اعتباب اللَّهِ- (الانفال: 20)

ا جیسا یا الملو - (الانقال: 20) علامہ نووی فرماتے ہیں جو معالم ہو اراثت ہے متعلق ہو تواس کی مخالفت کرنا جمهور علاء کے نزدیک مستحب ہے اور رہا اسلام میں مواخاۃ (بھائی بننا) اور اللہ کی اطاعت کرنا اور دین میں ایک دو سرے کی نصرت کرنا اور نیکی کرنے ، تقویٰ اور حق کو قائم کرنے پر ایک دو سرے کے ساتھ حلف برداری کرنا (معالم ہ کرنا) توبیہ نہوزباتی ہے اور منسوخ نسیں ہوا' اور ان احادیث کا میں معنی ہے جن میں آپ کا ارشاد ہے: زمانہ جاہلیت میں جو بھی صلف تھا' اس کو اسلام ہے اور مضوط کردیا ہے - اور آپ نے جو فرمایا ہے اسلام میں صلف نسیں ہے اس سے مراد ہے' ایک دو سرے کا دارث بنے اور خلاف شرع کا موں میں معادنت

ا جو خرویا ہے اس میں کوئی صلف نہیں ہے۔ ( صبح مسلم بشرح النوادی ج ۱۱۰ م ۱۵۰۵ مطبوعہ مکتبہ ززار مصطفی الباز کد ترمه ۱۵۱۵ ان ا مموا خاق گامعنی علامہ نووی نے اپنی شرح میں موا خاق کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے ۱ اس کامعنی یہ ہے کہ دو آدمی ایک

علامہ نووی نے اپنی شرح میں موافاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے اس کا سخی یہ ہے کہ دو اوی ایک دو سرے کی مدد کرنے ایک دو سرے کا دارث بننے کا معاہدہ کریں حتی کہ وہ دو نول نہیں وہ سرے کی مدد کرنے اور ایک دو سرے کا دارث بننے کا معاہدہ کریں حتی کہ وہ دو نول نہیں بھائیوں کی طرح ہو جائیں۔ اس معاہدہ کو موافاۃ کتے ہیں اور کبھی اس کو طلف بھی کتے ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے ان کے گھر ہیں قرایش کے در میان علف برواری کرائی ۔ یہ چیز زمانہ جاہدت میں معروف تھی اور اس پر عمل بھی کیا جا تھا اور وہ اس کو صلف ہی کتے ہے ، جب اسلام آیا تو بھر بھی اس پر عمل کیا گیا اور انسار کو اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اسٹ کا وارث بھی بنایا گیا جیسا کہ کتب سیرت ہیں ہے کہ ججرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے اس کو اللہ علی بنایا کہ وہ نیکی علیہ و آلہ و سلم نے اسٹ میں بھر ہیں اور انسار کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی علیہ و آلہ و سلم جب مدینہ آئے تو مبحبہ نبوی بنانے کے بعد آپ نے مماجرین اور انسار کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی کیا جہ تے حتی کہ بھرت ہے جتی کہ بہ آب اس کی حاب اس موافاۃ کی وہ بے دو سرے کا ساتھ دیں گی قرابت کا لیک دو سرے کا مارت بھی ہوتے تھے حتی کہ یہ آب ایت از ل بوگئی ۔

ر برادر میں ایک میں ہوئی۔ اور بعض دشتہ دار دو سرے بعض رشتہ داروں سے (بہ رکھیاں الدور اللہ میں نادہ مستق ہیں۔ استہار دراشت کے اللہ کی کتاب میں زیادہ مستق ہیں۔ استہار دراشت کے اللہ کی کتاب میں زیادہ مستق ہیں۔

بچررسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے حصرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه کوا پنابھائی بنایا اور فرمایا تم میرے بھائی اور میرے صاحب ہو' او را یک روایت ہیں ہے کہ تم ونیااو ر آخرت میں میرے بھائی ہو - اور حصرت علی کتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کابھائی ہوں او رمجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کمااور جو

میرے بعد کئے گا دو کذاب مفتری ہوگا۔اور آپ نے حفرت ابو بگراور حفرت خارجہ بن زید کوایک دو سرے کابھائی بنایااور حضرت عمراور حضرت عتبان بن مالک کواور حضرت عثان اور حضرت اوس بن مالک کوایک دو سرے کابھائی بنایا۔

حضرت عمراد رحضرت عبان بن مالك نواد رحضرت عنان ادر مصرت ادس بن مالك نوايك دو سرے فاجعانی بنایا۔ حلف الفضول (مظلوم كابد له لينے كاباجمی معاہدہ)

ہم نے جو موافات کاذکر کیا ہے ہیں زمانہ جالجیت کے صلف الففول کی مثل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک

ہے۔ دو سرے کے ساتھ تعاون کا حلف اٹھایا گیا تھا۔ امام این اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبداللہ بمن جدعان کے ش نہ بر نے کی فضل میں مسلم کی مجمعیت کی بند بر زنگ میں میں کا بیٹر مان مٹرک کرائے کا میں میں کا بیٹر مان مٹرک ک

دو حریے سے حاص طاحوں مصف معید ہوئی ہا ۔ ہوا ہے۔ ہوا ۔ ہوا ہے۔ ہوتے ہے سے سری سے بول سمبر مدین جدوں کے شرف اور نسب کی فضیلت کی دجہ ہے اس کے گھرجع ہوئے ۔ انہوں نے ایک دو سمرے کے ساتھ حلف اٹھا کریہ معاہدہ کیا کہ کمہ میں ان کو جو مظلوم بھی دکھائی دے گائے خوادہ وہ کلہ کاریخے والا ہو ہانہ ہوئے دوای کی رید دکریں گے اور رای وقت تک چیس

کمہ میں ان کو جو مظلوم بھی دکھائی دے گا خواہ وہ مکہ کارہنے والا ہویا نہ ہو 'وہ اس کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین ہے نہیں بیٹیس گے جب تک کہ اس کاحق اس کو نہیں دلادیتے۔ قریش نے اس علف کانام علف انفضول رکھااس کامعنی تقا سازوں نور کا کریں فیڈیا فیضل مجموع ہیں ہے جہ فلس مجموع کی میں میں اور میں معانق میں ہیں ہیں۔

سے بین کہ یہ کے جب بلت کیا ہی ہیں میں میں اور دیسے جریں ہے اور است اسوں رہا ہیں۔ حلف الفغا کل اور نفنول فضل کی جمع کثرت ہے جمعے فلس کی جمع فلوس ہے۔ امام ابن اسحاق نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف ہو رہاتھا میں جمی

ہے نہ رسوں املد کی املہ علی تعلیہ و الدو '' ہے حرائی؟ '' کا وقت میم اللہ بات کے مرین طلب اور انہا نہ یا ' کی اس موقع پر تھااور اگر اس تقریب میں شرکت کے بدلہ مجھے مرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو مجھے پہند نہ تھااور اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں قبول کرلیتا۔ امام ابن اسحاق نے کماکہ ولید بن مقتب نے حضرت حسید میں اس میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

یں میں بینے ان سریب یں سرعت ہو ہوت دی ہوں ویا ہوں ہوں ہوت ہوئا ہیں۔ انہا ہیں اول سے ہی اور ویک میس سے سرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کا مقدمہ ولید کے پاس چیش کیا وہ اس وقت مدینہ کی گور نر تھا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی مبیر میں لوگوں کو حلف انفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عظما اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی مبیر میں لوگوں کو حلف انفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عظما

الند تصلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سم کی شمیر علی لوں او حلف العقول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبدالتدین الزبیر رضی الند تسما نے فرمایااللہ کی قشم !اگر انہوں نے مجمعے حلف الفضول کی دعوت دی تو میں اپنی تکوا را شالوں گا پھر میں ان کاماتھ دوں گا حتی کہ یا تو انہیں ان کامق مل جائے یا ہم ان کے حق کی خاطر لائے لڑتے مرجا ئیں تھے۔ یہ بات حضرت مسورین مخرصہ رضی اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ان کامق مل جائے ہے۔

یے والیں اس میں بات یا ہے۔ میں میں مورک کرا ہے ہیں ہے۔ اور کی است میں بیاد اللہ کا موری موری موری کا معنوں کی عند تک پنچی تو انسوں نے بھی ای طرح کما بھر یہ بات عبد الرحمٰن بن عثمان بن عبیداللہ اللہ میں تک پنچی تو انسوں نے بھی ای طرح کمااور جب یہ خبرولید کو پنچی جوامیر مدینہ تھاتواں نے کمامیں انصاف کروں گا۔ (الجامع لا حکام انتران جزوامی ۱۵۳

علاء نے کہا یہ وہ حلف (معاہدہ) ہے جو زمانہ جالمیت میں کیاجا ناتھااو راسلام نے اس کواو رمضبوط کردیااور نبی کریم معلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (تعاون کامعاہدہ) نہیں ہے آپ نے اپنے ارشاد کے عموم ہے اس معاہدہ کو مشتنی کردیا جس میں جائز اور ناجائز حمایت کاعمد کیاجا تاتھا۔ اور اس کی حکمت سے ہے کہ شریعت کابھی ہیہ حکم ہے کہ ظالم ہے بدلہ لیاجائے اور اس ہے مظلوم کاحق لے کرمظلوم تک پیچایا جائے اور اس کام کو مکلفین پر بقد راستطاعت واجب

کردیا ہے اور طالموں سے حق وصول کرنے کی ان کو اجازت دی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلِیمِهِ فَاُولَئِیکَ مَا جو قَصَ اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تواس پر عَلَيْهِمْ قِسْ سَبِيْدِل وَإِنْهَا السَّبِيْمِيْلُ عَلَي گرفت کی کوئی تخوائش نہیں ہے۔ گرفت کی تخواکش تو صرف

الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّنَاسَ وَيَهُفُونَ فِي الْأَرْضِ الناوگوں رہے جولوگوں رظم كرتے ميں اور زئين مِن الآ بِغَيْرِ النَّحِيِّ أُولَنِيكَ لَهُمْ عَذَابَ لَائِمِ . بِغَيْرِ النَّحِيِّ أُولْنِيكَ لَهُمْ عَذَابَ لَائِمِ .

(الثوري: ۳۳-۳۱)

اوراس کی تابیدان مدیثوں میں ہے:

Marfat.com

حضرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مد د كروخواه وه طالم بويا مظلوم بو-صحابية كهايار سول الله إبهم مظلوم كي تؤمد دكريس كي خلالم كي كيب مددكريس؟ آب نے فرمايا: ای کلاتھ بکڑلو۔

(صحيح البغاري رقم الحديث: ٣٣٨٣ منذ احمد رقم الحديث: ١٣١٠ سنن الترذي رقم الحديث: ٢٢٥٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥١٢٧) حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه به بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كوبه فرماتے ئے ساہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کراس کے ہاتھوں گونہ پکڑیں تو عنقریب اللہ تعالی ان سب پر عام عذاب نازل کر دے

(سنن الترزي رقم الحديث: ٢١٦٧ مند الحميدي رقم الحديث: ٣٠مصنف ابن الي شيبرج ١٥ص ١٤٥٥- ١٤٧٠ مند احمد جام ٢٥٠٥٠)

(سنن ابوداوُ در قم الحديث: ۴۳۳۸ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۵۰۰۵ مند البترار رقم الحديث: ۲۵ ۲۹۲ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٢ صبح ابن حبان رقم الحديث:٣٠٠٣ المعجم الاوسط رقم الحديث:٣٥٣٣ السن الكبري لليسقى ٢٠١٥،

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا ہے اور قسموں كويكاكرنے كے بعد نہ تو ژوجبكه تم اللہ كوا يناضامن قرار دے مجے ہو۔ قسموں کو پاکرنے سے مراویہ ہے کہ انسان کی چیز ریاکسی کام کے کرنے پر دویا تین باراللہ تعالیٰ کے نام کی شم کھائے اور اس کو مئوکد کرنے کے لیے بھیے اللہ کی قشم! میں اس کے خلاف شیں کروں گا۔ تاہم اس مئوکد قشم کے کفارہ اور فیرمئو کد قتم کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیہ قتم بھی عہد ہے اور ہرقتم عمد ہوتی ہے لیکن جس عمد کے ساتھ قتم نہ کھائی جائے اس کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہو آلکین عمد شکنی کی شرع میں سخت ندمت کی گئی ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے بزید بن معاویہ کی بیعت تو زُدی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے اسينے نو كروں اور بال بچوں كوجع كيااور فرمايا ميں نے نبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كويد فرماتے ہوئے سناہے كه هرعمد شكن کے لیے قیامت کے دن جھنڈانصب کیاجائے گا اور ہم نے اس مخف ہے بیعت کی ہے جواللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے اور میرے علم میں اس سے بڑی عمد شکنی نہیں ہے کہ ایک شخص کمی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے اور پچراس سے جنگ کرنا شروع کردے اور مجھے تم میں ہے جس مخف کے متعلق بیہ معلوم ہوا کہ وہ اس محفس ہے بیعت تو ڑ رہاہےاوراس بیعت کو قائم نہیں رکھ رہا میرےاوراس کے درمیان تعلق منقطع ہوجائے گا-

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۱۱۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۸ السن الکبری رقم الحدیث: ۸۳۵۷ مند احد رقم الحدیث: ۵۳۵۷ عالم الكتب بيروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عمد شکن ك ليے جھنڈ ابلند كياجائے گاو ركهاجائے گاكه بيد فلال بن فلال كى عهد شكنى ب-

(صحح البغاري رقم الحديث: ١٤١٤ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٣٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپناسوت مضبوطی ہے کاننے کے بعد مکڑے کگڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کازر بعیہ بنائے لگو کہ ایک گروہ دو سرے گروہ ہے زیادہ فاکدہ مندرہے 'الند اس ے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہوان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما وے کا (النحل: ۹۲)

مشکل الفاظ کے معانی

نکٹ العزل کامن ہے، وھا گاتو ڑنا-اس لفظ کوعمد تو ڑنے کے لیے استعارہ کیاجا آہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَإِنْ تَدَكُمُو ٓ ٱلْهُمَا اللّٰهِمَةُ - (الوب: ۱۲) اوراگرم لوگ اپن قسیس تو ژدیں۔

(المفردات جهاص ۲۵۳ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه ۱۳۸۸ه)

دخل کالفظ فسادے کنایہ ہے جیساکہ اس آیت میں ہے: تَشَیِّدُونَ اَیْسَانِکُومُ دَخَلًا بَیْسِکُومُ مَنْ اَیْسِ مِنْ فساد کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔

(النحل: ٩٢) (المفردات جاص ٢٣٢ مطبوعه مكتبه تزار مصطفى الباز مكه تكرمه ١٨١٨ه)

موت کات کرتو ژوینے کی مثال سے کیا مقصود ہے؟

جو شخص قسم کھاکر کوئی معاہدہ کرے اور اس کو تاکیدات ہے مئو کد کرے پھراس معاہدہ کو تو ژدے اس کو اس عورت کے ساتھ تشہیہ دی ہے جو سوت کاشنے کے بعد اس کو ککڑے گلڑے کردے ۔

روایت ہے کہ مکرمہ میں ایک بے و توف عورت تھی ،جس کانام ریط بنت عمرد بن کعب بن سعد بن تیم بن موقعا۔ وہ ای طرح کیا کرتی تھی چربید واقعہ ضرب المثل بن گیا جو محنص بھی کوئی کام منت ہیا کراس کوبگاڑدے اس کے متعلق می

ا ہے۔ مفسرین نے کہاہے کہ اس آیت کاشان نزول میہ ہے کہ عرب کاکوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کامعامرہ مناس نے کہاہے کہ اس آیت کاشان نزول میں ہے کہ عرب کاکوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کامعامرہ

سرک سے سہتے کہ اس ایت مسان حروں پہ ہے کہ حرب ہو دی جیسہ کی جیسہ سے ساتھ دو ہور حادث مساموہ کر آباد رجب کی دو سرے قبیلے ہے اس کا تعلق ہو آجس کو پہلے قبیلے پر عددی اور مالی برتری حاصل ہوتی قووہ اس پہلے قبیلہ ہے کیا ہوا عمد تو ژدیتا اور اس دو سرے قبیلہ ہے عمد دیایان کرلیتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا فغالیہ ہے کہ تم اس وجہ ہے اپنے کیے ہوئے پختہ معاہدوں کو نہ تو ژو کہ فلاں قبیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور مادی طات زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عددی اس وجہ ہے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے پاس مال دولت اور مادی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عددی

اور مالی برتری د کھاکر آزما تاہے کہ کون ان کی کشت اور طاقت سے مرعوب ہو تاہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بناویتا لیکن اللہ جس کو چاہتاہے گمراہ کرویتاہے اور جس کو چاہتا ہے بدایت دے دیتا ہے اور تم جو بچھ کرتے رہے ہواس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیاجائے گان(ائیں: ۹۳)

ض بندول کواللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھران سے سوال کرنے کی توجیہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کواس کامکلٹ کیا کہ وہ عمد کو پوراکریں اور ان پرعمد تو ڑنے کو حرام کر

دیا اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عمد پورا کرنے پر کاریز کردے۔ ای طرح وہ اس پر قادر ہے کہ دنیا کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ قادر کے کہ وہرا اس کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام ادکام شرعہ کے مطابق عمل پر ان کو کار بند کردے وہ اگر کمی کو جرا ا مومن بنانا چاہیا کی کو جرا کا فربنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نس ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے ظاف ہے کیو تک باقی تمام کا کتات، عرش کری، زمین و آسان، فرشتے، جمادات، نیا بات اور حیوانات سب اس کے احکام کے بالع میں اور ہرچز جرا اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی محلوق بنائے جو اپنے افتیارے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی نافرمائی کرے۔ اول الذکر آخرت میں اس کے احکام کی نافرمائی کرے۔ اول الذکر آخرت میں

تبيان القرآن

جلدعتكم

اس کی رضااو راس کے ثواب کی مستق ہواور ثانی الذکراس کے غضب ادراس کے عذاب کی مستق ہو۔ پھرجس کے متعلق اس کی رضااو راس کے قذاب کی مستق ہو۔ پھرجس کے متعلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ دوا ہے اعتیان لائے گاس نے لیے ایمان مقد در کردیا اور دنیا میں اس کے لیے اس نے کفر مقد در کردیا اور دنیا میں اس کے لیے اس نے کفر مقد در کردیا اور دنیا میں اس کا معنی ہے وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا میں اس کے لیے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے اب یہ عزاض نہیں ہوگا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو بیڈہ کا کیا قصور ہے؟ ہواں کے متعلق تم سے صرور سوال کیاجائے گا۔ پینی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہماری دیتا ہے۔ ہماری اس کے لیے کی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں

ہے۔ ہماری اس طور ہے اپ یہ اس کے متعلق تم ہے ضرور سوال کیاجائے گا۔ یعنی اللہ تعالی ہے یہ سوال نہیں اس کے بعد قرمایا تم ہو کچھ کررہے ہواس کے متعلق تم ہے ضرور سوال کیاجائے گا۔ یعنی اللہ تعالی ہوگا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیا کیو نکہ اس نے ای کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیارے کمراہ کی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہم ایت اور گمراہی کے دونوں رائے بندوں ہے مرور سوال کیاجائے گاکہ انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہم ایت اور گمراہی کے دونوں رائے

ہندوں سے ضرور سوال کیاجائے گاکہ انہوں نے کمراہی کو کیوں اختیار کیا جیکہ ان ہے ہے ہدایت اور مراہی ے دو بوں را سے واضح کردیے گئے تھے اور اللہ تعالی نے اپنے نمبوں اور اپنی کمآبوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی -اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنی قسمول کو آپس میں دھو کہ نہ بناؤ کہ قدم بھنے کے بعد بھسل جائمیں اور تم عذاب چکھو

اس ہے پہلی آبوں میں اللہ تعالی نے معاہدوں اور قسموں کو ڈرنے ہے مطلقاً مع فرمایا تصاوراس آبت میں سہ فرمایا اس ہے پہلی آبوں میں اللہ تعالی نے معاہدوں اور قسموں کو ڈرنے ہے ممانعت محاد دسیں ہے ور ندان آبیوں ہیں ایس تحمرار اور آب مجد کے خاطین کو مخصوص قسموں ہے ور ندان آبیوں معن فرمانا ہے ، اس لیے مفرین نے سے خالی ہو، بلکہ اس سے مراد ہر ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم ہو ڈرنے یعنی اس بیعت کے تو ڈرنے ہم خوایا ہے، اس لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمانی ہے کہ درسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ و آلہ فرمائی ہے کہ قدر بھنے کے بعد ہو عید ذکر مو ڈرنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ تعالی علیہ و آلہ و اللہ و سلم کے ہاتھ پر ایمان اللہ اللہ کا عملہ و آلہ و سلم کے ہاتھ پر ایمان اللہ اللہ کا عملہ تو ڈریا وہ باند درجات سے نیچ جاگرا اور اس طرح گرائی ہیں جتال ہوگیا اور اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے یو ذکہ تم نے (اگوس کو) اللہ کر راہتے ہے رو کا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔ اس کی تو تی ہے کہ جس محتص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کو تو ڈریا اور آب کی شریعت کا انگار کر دیا اس کا تو ڈریا وہ کوں کو اسلام قبول کرنے سے مانع ہوا کیو نکہ لوگ پر بیعت کرے اس کو تو ڈریا اور آب کی شریعت کو نہ تو ٹری ان ان وہوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کرے اس بیعت کو نہ تو ٹری ان ان وہوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کو نہ تو ٹری تو توں ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ علیہ میں بیعت کرے اور اس پر سکو کہ قسمیں کھا کہ تو ٹریا تو کوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و شاہد ہو سب بیا اور ان کی شریعت کو نہ تو ٹری کا موجب ہوا کی چوکہ مطلقافتم تو ٹرناس قدر شدید کے عذاب کا موجب نہوں کو کا سب بنا ور ان کے آثرت میں بہت برے عذاب کا موجب نہوں کو کا مسام و شریعت کو نہ تو ٹریا کا موجب نہوں کو کا میں ہو کہ کو کا کو نوان کو کا کو اور ان کی آئیس کے موجب نہ ہو کہ کو کہ کو کا کو نوان کو کا کو نوان کی کو کا کھار کے کہ موجب نہ ہو کہ کو کو کا کو کا کو کا کھار کے کو کو کا کھار کو کا کھار کی کو کا کھار کے کا کھار کی کو کی کو کی کو کو کو کا کو کو کی کو

کراب ہا دوبہب یں ہے بینداں کی منان کہ اس اروز ورسے سے ایک بات بچراللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو بیہ کمہ کر مزید مئو کد فرمایا:او رامللہ کے عمد کے بدلہ میں تھو ڑی قیمت نہ لو ایش ہے رشوت لے کراسلام کی بیعت کرکے اس کو تو ژوہتے ہو۔ پس تم دنیا کے قلیل مال کے عوض عمد مشکنی نہ کرواو راسلام کی

بیعت کرکے اس کونہ تو ڈو کیو نکہ مال دنیا خواہ کتنا زیادہ ہووہ آخرت کے اجرو ثواب کے مقابلہ میں تھو ژاہے کیو نکہ دنیا کامال فانی ہے اور اخرو کی اجرو ثواب باتی ہے اور باتی رہنے والی چیز فانی ہے بسرصال افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

الله تعالى كارشاد ب: جو ئچه تمهار ياس به وه ختم موجائ گااورجوالله كياس به وه باقي رب گااورجن

لوگوں نے صبر کیان کو ہم ان کے کاموں کے ایسے اجر کی جزادیں گے O(انھل: ۹۹)

ا خروی نعمتوں کاونیاوی نعمتوں سے افضل ہونا ۔ آخرت کی نعمیں دنیا کی نعمتوں سے دو دوجوہات کی ہناء یا فضل ہیں۔ ایک دجہ ہیں ہے کہ جس مخض کے پاس اعلیٰ درجہ

آخرت کی تعتیں دنیا کی تعتوں ہے دو دوجوہات لی بناء پر اسل ہیں۔ ایک وجہ بیہ ہے کہ بس سع ہے پاس اسی درجہ کی دنیا کی نعتیں دنیا کی نعتیں دونیا کی نعتیں ہوں تو جس فراد رپریشانی میں ہو گا کہ کمیں وہ کی دنیا کی نعتیں ہوں تو جس نے جو رکی نہ ہو جائیں۔ آٹر نہ ہو جائیں یا شاکع نہ ہو جائیں، اور جب وہ نعتیں اس کے پاس سے چھن نہ جائیں، ورجب وہ نعتیں اس کے پاس سے چھن ہوئیں گی تو اس کا دن رات غم وغصہ حسرت اور افسوس میں گزرے گا، کاش وہ ان کی تعقاطت کر آنہ کاش وہ اس سے جھن جو نمیں گی تو اس کا دن رات غم وغصہ حسرت اور افسوس میں گزرے گا، کاش وہ ان کا تاہ ہوئیں اور اس سے دورا کی اور غیر منظوم ہیں، اور ا

پاک سے جن جا بیں ہیں وہ میں درجے ہوئی ہے۔ اس کے پاس سے نہ جاتیں۔ پس واضح ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں جن کوفنا نہیں ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہیں اور اگر دنیا کی وہ نعمتیں اعلیٰ درجہ کی نہیں ہیں ، بہت معمولی قسم کی ہیں تو پھر طاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ اور بہت نیں

مومن کے ہر عمل کاباعث اجرو تواب ہونا

مومن جب الله برایمان کے آب تو دو اسلام کے تمام احکام شرعیہ کو مانے اور ان پر عمل کرنے کا انتزام کر لیتا ہے،

اس وقت اس پر دوا مرلاز م ہوتے ہیں ایک بیہ ہے کہ اس نے جن احکام شرعیہ کو مانے اور ان پر عمل کرنے کا انتزام کیا ہے

اس انتزام پر فاہت قدم رہے، کی صال ہیں اس ہے نہ پھرے اور جو دہ عمد کرچکا ہے اس کو بھی نہ تو ڑے - دو سرایہ ہے کہ

اس نے جن چیزوں کا انتزام کیا ہے ان پر عمل کرے - انلہ تعالی نے سب ہے پہلے مومن کو اس کی تر غیب دی کہ دو انتزام کیا ہے ان پر عمل کرے - انلہ تعالی نے سب ہے پہلے مومن کو اس کی تر غیب دی کہ دو انتزام کیا ہے دب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی انہوں نے جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا انتزام کیا ہے جب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی انہوں نے جن احکام ہو کہ کہ مومن مباح، مستحب وا جب اور اس طرح مشل کر ناہے اور کم کو اور حزام ہے پچتا ہے اور حسن نیت ہے مباح ہی گئے ہو تھے اور اس طرح کھائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ و سمل ہو تو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ و سمل ہو تو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ وہ سمل کھائے جن تھے تو اس کا کھائا پینا سنت ہے اور اس کے عبادت ہونے میں کیا گلام ہو سکتا ہے - ای طرح سونا ہوائن ان اس کے عبادت ہونے میں کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کے ان اس کا مار ان رسون کو سنت کے مطابق کیا ان تھائی ایٹھیا تھی کرنا ہون کہ میں انہ انہ کی کہا تو اس کا کھائا ہیں ہونہ کا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کے ان تمام کو کرنا ان سب کاموں کو سنت کے مطابق کیا جائی ان قبالی ان صلے کاموں پر انتہ تعالی ایکھی اجرائی ہونہ کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کا کان تمام کاموں کو اندا کی کاموں پر انتہ تعالی ایکھی ان کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کا کان تمام کاموں کو میں کیا گلام گلام گلائی انتہا ہو کہ کار کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کا کان تمام کاموں کو ان کے عباد کیا ہوئی کیا گلام گلائی کیا ہوئی کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کیا کہا کہا کہ کیا گلام گلائی کیا گلام ہو سکتا ہے - الندا اس کیا کہا کیا گلائی کیا گل

م دور پر است کار شاہدے: اللہ تعالیٰ کار شادہے: جسنے نیک کام کیے خواہ وہ مردہ ویاعورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کوپا کیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزاویں گے ۱۳نفی : ۹۷) اعمال کا میمان سے خارج ہمو نا

ا نمید میں اور فقہ اور میں کا خواجی ان میں ایمان میں داخل ہیں اور محتقین مشکلمین اور فقهاءا حناف کاند ہب ہیے ایمیہ مثلاث اور محد شمین کاند ہب ہیہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور محتقین مشکلمین اور فقهاءا حناف کاند ہب ہیے

ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور یہ آیت فقہاءا متناف کے ند جب پر توی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اعمال مشروط اور ایمان شرط ہے اور مشروط ' شرط سے خارج ہو تا ہے۔ مثلانماز مشروط ہے اور دضو شرط ہے تونماز وضوے خارج ہے۔ ای طرح ایمان اعمال سے خارج ہے۔ مومن کی یا کیڑہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق حال کی فضیلت

مونمن کی پایخ و زمری کے مصلی متعلودانعاں اور اسے من من مت اور اراں صاب سیسے اور اراں صاب سیسے اللہ تقالی نے فرمایا جو صحف ایمان کے ساتھ زکھیں گے۔اس میں اختلاف ہے دوبا کیزہ زندگی کے ساتھ رکھیں گے۔اس میں اختلاف ہے دوبا کیزہ زندگی کے ساتھ رکھیں گے۔اس میں اختلاف ہے دوبا کیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی - بھردنیا میں اس اللہ عندما ہے دوایت کیا ہے کہ بیدا کیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی - بھردنیا میں اس

ال العونی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمات روایت کیاہے کہ بیپا کیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگ۔ پھر دنیا میں اس پاکیزہ زندگی کے مصداق کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں: (الف) حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمااور ایک روایت

(الف) مطفرت می رسی امد حلی صفه اور ایک روایت مصاب رسی بی مرس بی مساسه مصابه می است. کے مطابق حسن بھری اور وہب ہن منبیثے کمااس کا مصداق قناعت ہے۔ منابع مصابق مصابق میں مسابق میں مسابق میں میں المام مصابق میں مسابق میں مسابق میں مسابق میں مسابق میں میں مساب

ت کرین میں اور ایک ایسان انہ ہے ہو آب ہے کہ قناعت ایک ایسامال ہے جو ختم نہیں ہو آباد را یک ایسانزانہ ہے جو معرب درویش البیرونی المتوفی ۲۷ تااہ نے لکھا ہے کہ حافظ ذہبی نے کماکہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (اسی المطالب رقم المحدیث:۱۹۰۱)

اور العجلونی متوفی ۱۹۲ ھے نے نکھاہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی اور العسکری نے حضرت جابرے روایت کیا ہے اور امام القضاعی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے کہااس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قناعت کے متعلق بہت اماریہ ۴۰۰ سرکشن الخناء ۲۰۱۰ مطابر ۲۰۱۰ مطابعہ کشنہ الغزائی ومثق )

احادیث ہیں۔(کشف الخفاء ۲۰ مصر ۱۰۳ مطبوعہ کمتیہ الغزالی دمشق) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا وہ مخفص کامیاب ہو گیاجو اسلام لایا اور اس کو بقد ر کفایت رزق دیا گیااور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا تھا؟ اس میں اس کو تناعت

ه محف کامیاب بهو کمیاجو اسلام لایا اور اس لوبفتر ر لفایت رزن دیا کیااور انتدے اس لوبو پیچه دیا ها ۱۰ کسی ک سند کرنے والابنادیا -رصحه مسلمی قریل بده ۲۰۸۰ میرون شریاتزین قریله بده: ۳۳۳۸ سنی رین داخیه رقم الحدیث: ۳۸ ۳۱ ۴ میندا تعین ۲ می ۱۷۸ ملیته

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سند احد ۴۶ م ۱۹۸۷ ملیته الاولیاء ۴۶ م ۱۹۶۷ کسنن اکبری للیستی ۳ م ۱۹۶۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۰۳۳ منه شکوور قم الحدیث: ۱۹۲۵) الدولیاء ۴۶ م ۱۹۶۷ کسنن اکبری للیستی ۳ م ۱۹۹۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۰۰ ما سیل تا الزیبار سیمان مسلمه رفید برای ایسان از ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! آل محمہ کار زق بقدر رکفایت کردے -

(سنن الترذى د قم الحديث: ۴۳۹۱ مصنف ابن ابی شيدج ۱۳ ص ۱۳۳۰ مشد احدج ۲ ص ۱۳۳۲ صيح ابواری د قم الحديث: ۹۳۲۰ صيح مسلم د قم الحديث: ۵۵۵۱ سنن ابن ماجد د قم الحديث: ۱۳۳۹ مشد ابويعلى د قم الحديث: ۱۳۰۳ صيح ابن حبان د قم الحديث: ۱۳۳۳ سنن کبری مليستى ج ۲ ص ۵۵ د لاکل النبوق ۲۶ ص ۸۵ شمرح السه د قم الحدیث: ۳۰۳۲)

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فیلنہ حبیب مصیوۃ طب یہ کی تغییر میں فرمایا اس سے مراد قناعت ہے۔ نیزانموں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم دعامیں فرماتے تیجے اے اللہ! تو نے جمعے جو رزق دیا ہے اس میں جمعے قناعت کرنے واللہنادے اور اس میں میرے لیے پر کت رکھ دے اور میرے لیے ہر غائب چزمیں خیرر کھ دے نے (المستدرک رقم الحدیث:۳۵۱۱م مطبوء وار المعرف بیروت ۱۸۱۷ء)

تبيان القرآن

، خشم

244 دنیامیں اظمیمان کے ساتھ وہی فحض زندگی گزار آہے جو قناعت کر تاہو کیونکہ حریص فحض تو ہروقت زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں سر گردال رہتاہے اوراپنے جمم اور ذہن کو زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں تھکا تار ہتاہے۔

حضرت ابن عماس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس

مال کی دودادیاں ہوں تو دہ تیسری دادی کو تلاش کرے گااد رمٹی کے سوااین آدم کاکوئی چیز پیپ نہیں بھر عتی اور ہو شخص تو ب

ے اللہ اس کی توبہ قبول فرما تاہے۔(صحح البواری رقم الحدیث: ۴۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حصرت أنس رضى الله تعالى عندبيان كرت بي كم في صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فرما يكدابن آدم بو زهام وجا آ ہاں میں دو تصلتیں جوان ہو جاتی ہیں علل کی حرص اور عمر کی حرص۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٦٣٢١ صحح مسلم رقم الحديث:١٠٣٤)

(ب) ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے۔ ضحاک نے کہاوہ حلال کھا تاہواو رحلال پہنتاہو۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے لوگو ؟ اللہ

تعالی طیب ہے اوروہ صرف طیب چیز کو قبول کر باہے اورانلنہ تعالی نے مومنین کو وہی تھم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو تھم دیا تھا۔اس نے فرمایا: كابتها الرسل كالوامن الطبيب واعملوا

اے رسولو! پاک چیزوں ہے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

صَالِيحًا - (المومنون: ٥١)

اورمسلمانوں کو علم دیا:

كِمَايَتُهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا اے ایمان والو! ان پاک چیزوں ہے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی

أَذَ فُسُكُم - (القره: ١٤٢)

چرآپ نے فرمایا ایک آدمی المباسفر کر آہے اس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں چروہ ہاتھ اٹھا کر دعاکر آہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا ترام ہے اور اس کا پینا ترام ہے واس کالباس حرام ہے اور اس کو حرام غذادی گئی تو اس کی

دعاكيسے قبول ہوگی - (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۱۵ سنن الترندی رقم الحدیث:۲۹۸۹) (ج) حفرت علی بن الی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے روایت کیاہے کہ دنیا کی یا کیزہ زندگ ہے مراد

(د) عمر مدنے کماونیا کی پاکیزہ زندگ ہے مراد اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت ہے۔

(a) قاده نے کمانس سے مراد جرروزرزق کالمناہے۔

(و) اساعیل بن الی خالد نے کماس سے مرادرزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(ز) ابو بکروراق نے کہا اس سے مراد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت میں مطعاس کاذا کقیہ محسوی کرناہے۔

(ح) المادردي نے كهاس سے مراداللہ كى تقدير پر رامنى رہنا ہے اور بلاؤں اور مصيبتوں ميں كسى فتم كى شكايت ند كرنا

تبيان القرآن

Marfat.com

جلدحثم

(۲) حسن ، مجابد ، سعید بن جبیر ، قاده ۱ این زید وغیر جم به کتیج بین که مومنین کویید حیات طیب جنت میں حاصل ہوگی -

(m) ابوغسان نے شریک سے روایت کیاہے کہ ایمان والوں کو یہ حیات طبیعہ قبر میں حاصل ہوگی۔

( زادالمسیر ج۳م ص ۴۸۹-۴۸۸ ، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۲

ىومن كى دنياكى زندگى اور كافر كى دنيا كى زندگى كافرق

مومن کی زندگی کئی وجوہ ہے کافرکی زندگی سے پاکیزہ اور بهترہے۔ (۱) مومن کاید ایمان ہو آہے کہ اس کارزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ

جواداور کریم ہے اوروہ اپنے بندول کے حق میں جو کچھ بھی کر تاہے ،وہان کے لیے صبح اور برمتر ہو تاہے۔اس لیے مومن اللہ تعالی کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن ہو آہے اور رزق میں کم مطمیا زیادہ وہ حرف شکایت زبان پر نسیں لا آئنداس کے ول میں کوئی تنگل پیدا ہوتی ہے'اس کا ایمان ہو آہے کہ اس کے حق میں ہی بمتر ہے اور ای میں مصلحت ہے اور کافر کاچو نکہ لقد بریرامیان نهیں ہو آاور نہ وہ بیر مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صحیحاور حکمت پر جی ہو تاہے' اس لیے وہ ہروتت شاکی غیر

مطمئن اوررنج اورغم میں مبتلا ہو تاہے۔ (۲) مومن کابیر آیمان ہو آہے کہ اس کوجو خوثی اور راحت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو فراخی و صعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کسی کو شش اور کاوش کاوخل نسیں ہو یاوہ محض اللہ تعالیٰ کافضل اوراس کاانعام ہو تاہے 'اوراس پر جومصیبت اور بلانازل ہوتی ہے 'وہاس کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے ۔لنذاوہ ان مصائب پر کڑھتا نہیں ہے' نہ گلہ شکوہ کر تا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کر تاہے اور ان مصائب' آفات اور بیاریوں پر خوش ہو آہے اوراللہ کاشکراداکر آہے اور یہ امید رکھتاہے کہ بیہ تکلیفیں اور بلائیں اس کے گناہوں کاکفارہ ہو جائیں گی اوران دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ افروی عذاب سے پی جائے گا۔ اس کے برخلاف چونکہ کافر کا آفرت پر ایمان نہیں ہو آماس لیے وہ ان مصائب اور آفات اور بیار یوں پر سواافسوس کرنے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کریا۔

(٣) مومن کادل چونکه معرفت اللی ہے روشن ہو آہے، اس لیے اس پر جو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کویقین ہو تاہے کہ اس برجو حال بھی وار د ہواہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوا ہے 'اور جب انسان کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف ہے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں ،جیسے مصرکی عور توں کی نظر جب حسن یوسف پر تھی توانسیں ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کاکوئی درد نہیں ہوا' اور کافر کادل چو نگہ ان یا کیزہ داردات سے خالی ہو تاہے بلکہ اس کے دل میں گفرکا ندھیرا ہو تاہے اس لیے اس کو صرف در داور اذبت کا دراک ہؤتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسایا کیزہ ہدف نہیں ہو تاجس کی وجہ ہے اس کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں۔

(۳) مومن کویہ یقین ہو تاہے کہ دنیا کی کامیابیاں اور راحتیں عارضی اور فانی ہیں اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے ملنے ک وجہ سے زیادہ خوش نمیں ہو آاور نہ ان کامیابیوں کے نہ ملنے یا چھن جانے کی وجہ سے زیادہ ملول اور عمکین ہو آہے وہ اسا لمله وانسا الميه داجعون كهركر مركر ليتاب اور مطمئن موجاتا ہے اور كمى نعمت كے چلے جانے سے آه وبكا ، ناله شيون اور واویلانہیں کر آ۔ اس کے برطاف چو نکہ کافر کو آخرت پریقین نہیں ہو آاس کو کوئی نعت مل جائے تو خوشی ہے اترا آپھر آ ہاوراس سے کوئی نعت زائل ہوجائے تواس کی دنیا تاریک ہوجاتی ہے۔

(a) مومن کویقین ہو تاہے کہ یہ دنیانایائیدارہے اور دنیا کی ہرچیز تغیریذیرہے ، اس کیے جب اس کو کوئی خیریا نعت ملتی

ہے تو دو ذہن طور پر اس نعمت کے ذوال کے لیے تیار رہتا ہے 'وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب خوداس کی ذات کو ثبت اور قرار نہیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا ہے جانے والا ہے قواس کے پاس جو نعتیں ہیں' ان کو کب ثبات اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے ہاتھ ہے کوئی نعت جاتی رہے تو ہیداس کے لیے کوئی تجب اور اجیجھے کی بات میں ہوتی' اور کافرچو نکہ ان دقیق تھائق پر گمری نظر نہیں رکھتا' اس لیے اس کے پاس ہے کمی نعت کا ذائل ہو جانا اس کے لیے قیامت کے صدمہ ہے کم نہیں ہوتا۔

م میں ہو ا۔
(۱) کافرپوری زندگی بخس اور ناپاک رہتاہے ، وہ فقتہ کر آئے نہ غیر ضروری بال صاف کر آئے ، نہ عنسل جنابت کر آئے ، نہ تضائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کرپاک اور صاف کر آئے ، اس کی پوری زندگی نجاست اور ناپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن فقتہ کر آئے ، فیرضوری بال صاف کر آئے ، برجے ہوئے اخن تراشتا ہے، عنسل جنابت کر آئے ، تفائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر آپاک کر آئے ، ون میں پانچ مرتبہ وضو کر آئے ایمان ہو آئے کہ طمارت نصف ایمان ہے لنذا مومن دنیا میں جو زندگی گزار آئے وہ بخس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے اور کافردنیا میں جو زندگی گزار آئے وہ نجس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے اور کافردنیا میں جو زندگی گزار آئے وہ نجس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے اور کافردنیا میں جو زندگی گزار آئے وہ نجس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے۔

(2) کافرگی غذا نجس ہوتی ہے وہ بغیروزئ کے مردار کھا تاہے اور نجس اور ناپاک غذاہے جو جسم ہنتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہو تاہے اس کے برخلاف مومن حلال ذبیحہ کھا تاہے جو طیب اور پاک ہو تاہے اور اس سے اس کاجو جسم ہنتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہو تاہے اس لیے کافرجو زندگی گزار تاہے وہ نجس اور ناپاک ہوتی ہے اور مومن کی زندگی طیب اور پاکیزہ ہوتی سے۔

'''(۹)' بعض کافرانسانوں کو خدامائے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی۔ بعض حیوانوں کو خدامائے ہیں جیسے ہندو۔ بعض آگ اور سورج کو خدامائے ہیں جیسے پارسی اور بحوسے اور بعض پھڑوں اور در ختوں کو خدامائے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست ۔ عالانکہ یہ تمام چیزس عناصر کا نکات ہیں، خالق کا نکات نہیں ہیں۔ مومن کی شان ہیہ ہے کہ وہ عناصر کا نکات کی پرستش نہیں کر آبلکہ اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت کرکے عناصر کا نکات کو اپنا آبلع بنالیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر دمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے ٹیل جاری ہوگیا۔

تبيان القرآن

جلدخثم

کافر کی بیہ پہیان کہ آفاق میں مم ہے مومن کی بیہ پہوان کہ مم اس میں ہیں آفاق

کافرعناصر کائنات کایرستار اور پجاری ہے اور مومن عناصر کائنات برحاتم اور حاوی ہے۔

(۱۰) ونیا میں کافر کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی صبح اور متندوسلیہ نہیں ہے اور مومن کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم او رديگرانبياءاو رصالحين كاصيح او رمستندوسيله ب-

ہم نے جو مومن اور کافر کی دنیا کی زندگی کانقاتل کیاہے وہ ان کی مثالی اور آئیڈیل زندگی ہے۔ اگر کوئی مومن مومن ہونے کے باوجود کافرانہ طرزحیات کو اختیار کرے اور اس کی زندگی میں نجاست اور نایآ کی در آئے تو یہ نایا کی اس کے ایمان کی

وجہ سے منیں ہے، بلکہ کافروں کی می زندگی کو افتتیار کرنے کی وجہ سے ہے۔اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور الماري كو تابيون او رغلط كاربون كومعاف فرمائے- (آبين)

الله تعالی کاارشاد ہے: پس (اے رسول محرم!) جب آپ قرآن پڑھیں توشیطان مردود سے اللہ کی بناہ طلب

قرآن مجيد كي تلاوت ہے پہلے اعوذ باللّٰدیر ﷺ کی حکمت

الله تعالی نے انبیاء علیم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کوقد رت دی ہے - حیسا کہ قر آن مجید میں ہے:

كُوسُوسَ إِلَيْكِ النَّشَيْطُنُ قَالَ كَا دُمُ هَلَّ مچرشیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہااے آدم!کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پا تباؤں اور ایس باد شاہت کاجو بھی آدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ النَّحُلُدِ وَمُلُكِ لَا يَبُلَى O کمزورنه ہو۔ (ط: ۱۲۰)

اورجب شیطان کے شرے اللہ تعالٰی کی بناہ طلب کی جائے تو پھرانسان شیطان کے شرہے محفوظ رہتاہے - قر آن مجید

بے شک جولوگ اللہ ہے ڈرتے میں جب انہیں شیطان إِنَّ ٱلَّذِيْنَ اتَّفَوا إِذَامَتَسَهُمُ ظُيْفٌ مِّنَ کی طرف سے کوئی وسوسہ آیا ہے تو وہ فور ارائند کو) یاد کرتے الشيطين تَدَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْهِرُونُ٥

میں اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (الاعراف: ۲۰۱)

اور جب بدیا جاہت ہوگیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتاہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب ہے وہ وسوسہ زائل ہوجا آب اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھاہم نے آپ پر ایس کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کاروش بیان ہے-(النل: ٨٩)اوراس سے مقعل پہلی آیت میں فرمایا تھااور ہم ان کے کاموں کی اچھی جزادیں گے-(النحل: ٩٤)اوربيد دونوں آیئتی اس کا تفاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھاجائے تواللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں توشیطان مردور ے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ آپ کا قرآن پڑھناشیطان کی وسوسہ اندازی ہے محفوظ اور مامون ہو-اور جب رسول اللہ مىلى الله عليه وملم كويد تحكم ديا كياب كه آي قرآن كريم كى تلاوت ے پيلے اعوذ بىالىلەمىن الىشىيىطىن الىرجىيىم پڑھيىس

توتمام مسلمان اس تحكم كے تحت داخل ہيں۔ اس آیت کابظا ہر معنی ہے قرآن مجیدیڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے 'اس کاجواب

اس آیت کابظاہر معنی ہیہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ چکیں تو پھراعوذ باللہ پڑھیں حالانکہ ہونایہ <u>جا ہے</u> کہ قرآن

الله تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں ان پر اس کاکوئی تسلط ۔۔۔ ۱۵۱۵ء ، ۱۹۹

لاحول ولاقوة الابالله يرصفى فضيلت

جب الند تعالی نے اپنے رسول صلی الند تعالی علیہ و آلہ وسلم کوشیطان کے شربے پناہ طلب کرنے کا تھم دیاتواس سے
یہ وہم پیدا ہو تا تھاکہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدنوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تواللہ تعالی نے اس وہم کا
ازالہ فرمایا کہ ہے ٹک جولوگ ایمان لاے اور وہ اپنے درب پر ہی تو کل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نمیں ہے، اور یہ جانا
علی ہے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے پخنا ممکن نمیں ہے۔ اس لیے محققین نے کما
ہے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے معصیت سے بخانم کم نمین ہے اللہ کی توقیق کے بغیر اس کی عمادت پر قوت ممکن
ہیں ہے اور الا صول ولا قوق آلاب اللہ العمل العظیم کا ایم منی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاحول ولاقوق شیطان
کو کماج آ ہے، اس لیے اگر کمی کے سامنے لاحول ولاقوق چر صوتو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھتے شیطان کمہ دیا۔ طال نکہ اس کلمہ کا
شیطان سے کوئی تعلق نمیں اور اس کلمہ کی احدیث میں بہت فضیات ہے۔

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آوازے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اپنے نفوں کے ساتھ نری کرو، تم کی بھرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو شنے والا ہا ور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موئی نے کہا ہیں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لاحول ولا فوق الا ہاللہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں جنت کے فزانوں میں سے مکمی فزانہ پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نمیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کمولا حول ولا فوق الا ہاللہ۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٠٠٥٠ سنن ابو وادّ در قم الحديث: ٩٥٣٦ سنن التردّ ى رقم الحديث: ٣٣٦١ سند احر رقم الحديث: ٩٥- ١٥٣٥ عالم اكتشب جروت)

ملامہ نووی نے ککھاہے کہ لاحول پڑھنے کا تناعظیم تواب اس لیے ہے کہ اس کلمہ کامعنی میہ ہے کہ بندہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل سپرد کر دیا اور اس کی بارگاہ میں سراطاعت ٹم کر دیا۔ اور سے بھین کرلیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خالق نہیں ہے اور اس کے تعکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور بندہ کمی چیز کا الک نہیں ہے، اور جت کے خزانے کامعنی ہیہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا تواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا تواب بہت نئیس اور بہت عمدہ ہے کیونکہ تم فزمانہ میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نفیس اور بہت قبیتی ہو۔

الله تعالی کاار شاد ب: اس کاتسلاتو صرف ان لوگوں پر بجواس سے دو تق رکھتے ہیں اور اس کواللہ کا شریک قرار

النحل11: ١١٠ ـــــ ١٠١ اس آیت کامعنی بیہ ہے جولوگ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرکے اس کی اطاعت کرتے ہیں، لینی ان کے دل میں جب کمی برے کام کرنے کایا گناہ کاخیال آ تاہے تووہ فور اس کے دریے ہوجاتے ہیں طالا نکہ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آ آ۔ کہ بہ گناہ کاکام ہے 'اس کو نمیں کرناچاہیے لیکن وہ برائی اور گناہ کی تحریک کو ترجیح دیے ہیں اور گناہ ہے منع کرنے کی جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کامعنی سے کہ وہ شیطان کے گراہ کرنے کے ب سے حق کے ساتھ نازل کیا

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور جب ہم ایک آیت کودو سری آیت ہے تبدیل کردیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانا ہے جو وہ نازل فرہا تا ہے تو کافر کتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں' حقیقت بیر ہے کہ ان میں ہے اکثر علم نہیں سنحي وجدت كفارك اعتراض كاجواب

<u>حضرت ابن عباس رصٰی اللہ تعالیٰ عثمابیان قرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی جس میں بہت مختی اور </u> شدت ہوتی اور ایک ایس آیت نازل ہوتی جس میں بہت نرمی ہوتی تو کفار قریش کیتے کہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلیہ

وسلم) تواینے اصحاب کے ساتھ فراق کرتے ہیں۔ آج ایک چیز کا تھم دیں گے تو کل اس چیزے منع کردیں گے اور یہ تمام باتس اين ول ع كرت مي - تب الله تعالى في آيت نازل فرمائي -

تبدیل کامعنی ہے:ایک چیز کواٹھاکر دو مری چیز کواس کی جگہ رکھ دینااور آیت کو تبدیل کرنے کامعنی یہ ہے کہ ایک آیت کواٹھاکر دو سری آیت کواس کی جگہ رکھ دینااو راس کو کٹے کتے ہیں۔ لینی ایک آیت کا تھم منسوخ کرکے دو سرائھم نازل کر دینااور جو آیت ناخ ہوتی ہے وہ دراصل بدیمان کرتی ہے کہ تھم سابق کی مدت ختم ہوگئی اور اب دو سراتھم واجب العل

الله تعالیٰ نے فرمایا:اللہ ہی خوب جانتا ہے جووہ نازل فرما آہے۔اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ جو سخت اور نرم احکام نازل فرما آہاں کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اوربد لتے ہوئے حالات کے نقاضوں کو جانتا ہے ۔ اس قول میں کفار کی اس بات کار دہے جو انہوں نے کہاتھا آپ اپنے دل ہے گھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے

بندوں کی مصلحتوں کے موافق کس وقت کیا تھم نازل فرمائے اور دو سرے وقت میں کیا تھم نازل فرمائے گا<sup>ہ</sup> تو وہ احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ ہے (سیدنا)مجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کی طرف افتراء کی نسبت کیوں کرتے ہیں-

اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر علم نسیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قر آن کو نسیں جانتے اور ندان کو شخ اور تبدیل ا حکام کے فوائد کی خبرہ ، کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے حکیم اس کی دوائیس بدلتارہتا ہے، مجھ ایک چیزے کھانے کا تھم دیتا ہے اور مجھی اس چیزے کھانے ہے منع کر آہے واس طرح اللہ تعالیٰ بھی مختلف حالات کے

تحت مختلف د حکام نازل فرما تاہے۔ سح کالغوی او راصطلاحی معنی منح میں نداہب، قرآن مجید میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں ادراس میں ہمارامخنار کیاہے 'اس

ب کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں اور البقرہ: ۱۷ امیس تفصیل ہے بیان کردیا ہے - وہاں ملاحظہ فرما ئیں -الله تعالی کارشاد ب: آپ کیے کہ اس کوروح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے

تاکہ ایمان والوں کو ٹابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے 🔾 (النحل: ۱۰۲) سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کاجواب

روح القدس كامعنى ہے الروح المقدس-اس ہے مراد حضرت جبریل علیہ السلام بیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہے قرآن لے کرنازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مومنین کی آزمائش کی جائے حتی کہ وہ یہ کمیس کہ ان مخلف احکام کانازل ہونابر حق ہے اور دو دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کایہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور تھیم

ہے وہ جو تھم بھی نازل فرما تاہے وہی اس حال کے مناسب ہو تاہے 'اور سے قرآن ہدایت ہے اور اس مدایت کو قبول کرنے تبيان القرآن

Marfat.com

والوں کے لیے بشارت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ نے فرمایا قرآن عظیم سنت ہے منسوخ نہیں ہو آ۔اورانہوں نے اس آیت ہے استدلال کیاہے کہ جب ہم ایک آیت کو دو سری آیت ہے تبدیل کردیں لینی قرآن مجید کی آیت قرآن مجیدی کی دو سری آیت ہے منسوخ

ہوتی ہے، سنت ہے منسوخ نہیں ہوتی اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں حصر کاکوئی کلمہ نہیں ہے کہ آیت اآیت ہے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکہ اس کامیہ مطلب ہو کہ آیت سنت ہے منسوخ نہیں ہوتی اور مصرت جربل جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے ،وہ سنت کو بھی لے کرنازل ہوتے تھے اور جب سنت ہے آیت ٹاہت ہو سکتی ہے تو تبریل بھی ہو علی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کتے ہیں کہ اس (رسول) کوایک آدمی سکھاکر جاتا ہے، وہ جس کی

طرف سکھیانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو مجمی ہے اور یہ قر آن تو بہت واضح عربی زبان ہے O(النول: ۴۳)

اس آیت میں دولفظ ہیں،جن کی وضاحت ضروری ہے۔ایک بیلیحیدون ہے،اس کامادہ کھرہےاور دو سرااع جیمیے ہے'اس کامادہ عجم ہے۔

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني لكصة من:

ئداس گڑھے کو کتے ہیں جو درمیان ہے ایک جانب کی طرف جھانبوا ہو گڑھا کھود کراس کی ایک جانب میں ایک اور گڑھا کھود لیا جائے اس کو بھی کحداور بغلی قبر کتے ہیں۔ الحاد کتے ہیں حق اور صداقت سے فکل کردو سری جانب میلان کرنا۔ الحاد کی دو قشمیں ہیں اللہ کے شریک کی طرف میلان کرنا اللہ کوچھو ژکر مادی اسباب کی طرف میلان کرنا۔ قرآن مجیر میں

وَمَنُ بُيرِهُ فِيهُو بِالْحَادِ بِظُلْبِ ثُلُوفَهُ مِنْ اور جواس (حرم) میں قلم کے ساتھ زیادتی کاارادہ کرے، عَذَابِ آلِيتِم. (الحج: ٢٥) ہم اے در دناک عذاب چکھائیں گے۔

اگر کوئی شخص جائز سمجھ کرحرم شریف میں کسی پر ظلم کرے 'خواہ کسی کو گالی دے یامارے تو یہ کفرہے او راگروہ اس کو جائز نمیں سمجھتاا در یو نمی غضب میں اگر کسی کو گال دی یا اس کو ماراتو یہ کفر نمیں ہے گناہ کمیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ٱلَّذِينَ يُلُحِدُونَ فِي ٱسْمَآئِهِ. جواس کے اساء میں مجے روی اختیار کرتے ہیں۔

امتد تعالیٰ کے اساء میں الحاد کی بھی دوفتھیں ہیں ایک میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذکر کی جائے جو صحیح اور جائز نمیں مثلاً کماجائے اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے ہیہ کفراور شرک ہے، یا اس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لا کُق

نس جيئه بعض لوگ كتة بين الله ميان المفردات ٢٥ص٥٥٥٠ مونتخام طبوء كمتيه زار مصطفح الباز كمه مكرمه ١٣١٨ه) امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

لغت میں الحاد کامعنی ہے، میانہ روی ہے دو سری جانب میلان کرنا ای وجہ سے جو شخص صدے تجاو ز کرے اس کو

لىدكتة مين اوراس آيت مين بلحدون كالمعنى يه بحرس زبان كي طرف يد نسبت كرت مين وه مجي ب نيز ملامه راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ه لكصة من:

عمد اظهار کی ضد ہے او را ظام ام ام کو کہتے ہیں۔ حیوانات کو عمماء کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان ہے اظہار نہیں کر سکتے ون تبيار القرآن

Marfat.com

کی نمازوں کو بھی عجماء کہتے ہیں کیو نکہ ان کی بلند آوازے تلاوت نسیس کی جاتی۔

(المفردات ج٢ص ٣٢٠) مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه ١٣١٨ه)

امام فخرالدين محربن عمررازي متوفى ٢٠١١ ه لكصة بن: عجم کامعنی کلام عرب میں ابہام اور اخفاء ہے اور بیربیان اور وضاحت کی ضد ہے جو شخص اپنے مانی الضهر کو واضح نہ کر

سکے ،اس کو عرب د جـٰل اعـجـٰم کتے ہیں پھرعرب ہراس شخص کواعجم اوراعجمی کتے ہیں جوعرفی لغت کو نہ جانبا کہواوران کی

مشر کین نے جس مجمی مخص کی طرف بیرمنسوب کیاتھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کر کے

رآن مجيد يزهة بين اس كے متعلق امام ابن جو زى نے متعد دا قوال ذكر كيے بين بوحسب ذيل بين: بین نے جس مخص کے متعلق تعلیم دینے کا فتراء کیاتھا اس کے ہارہ میں متعد دا قوال (۱) عکرمہ نے حفرت ابن عباس سے روایت کیاہے کہ یہ فخص بنی مغیرہ کاغلام تھا، یہ تورات پڑھتاتھا، مشرکین کہتے تھے

کہ (سیدنا) محمہ(صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم)اس ہے سکھتے تھے۔وو سری روایت یہ ہے کہ بیہ فخص بی عامرین لوگ کاغلام

وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے اس وجہ ہے یہ آپ کے پاس آ ٹار بتاتھا مشرکین نے جب اس کو آپ کے پاس آتے جاتے دیکھا

توبیا افتراء کردیا - به بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے -(٣) معید بین مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اتعالیٰ علیہ و آلد وسلم کے پاس ایک کاتب تھاجو آپ کے

لکھوانے کے برنکس لکھ دیتاتھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیاتھا۔ (۳) قریش کی ایک عورت کاویک عجمی غلام تھا<sup>ہ ج</sup>س کانام جابر تھادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آگر

یر هتا تھا، مشرکین نے اس کے متعلق افتراء کیا کہ (سیدنا)مجمر اصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم)اس سے پڑھتے ہیں- سیسعید بن

(۵) ابن زیدنے کہاکہ بخس نام کاایک نصرانی تھا انہوں نے اس کے متعلق بیرافتراء کیاتھا۔

(٦) فرااور زجاج نے کمایہ ہخص حو۔ طب کاایک عجمی غلام تھا،جس کے متعلق مشرکین نے یہ افتراء کیاتھا-( ذادالمسيرج ٢٣ ص ٣٩٣- ٣٩٢، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤٥٠٠ اهـ)

شركين كے افتراء كے متعدد جوابات

المام فخرالدین رازی نے مشرکین کے اس افتراء کے باطل ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے بعض بیر

(۱) مشرکین رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے معاند اور مخالف تنے اور انسوں نے جو بیر افتراء کیا تھا ہیں بلاد کیل تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے اس افتراء کابیہ رو فرمایا ہے کہ جس مخص کی طرف مشر کین آپ کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں'

وہ تو تجی ہے اور ریہ قرآن انتائی نصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیرلانے سے تمام جن اور انس عابز ہیں توایک عجی محف اس کی نظیر کیسے لاسکتاہے

-**تبيان الة** رآن

(۲) تعلیم کا عمل ایک نشست میں تو تکمل نمیں ہو سکتا اس کے لیے تو بار بار آنے جانے اور نشست و برخواست کی ضرورت ہے یا تو آپ اس محض کے گھریار بار آتے جاتے یا وہ محض پار بار آپ کے گھر آناجا آاور اگر ایسا ہو تا تو یہ معاملہ لوگوں کے در میان بہت مشہور ہو جانک (سیدنا) محمداصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم) فلاں محض ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب یہ معاملہ مشہور نہیں ہو اتو معلوم ہواکہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۳) قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں، گزشتہ اقوام اورانبیاء سابقین کے واقعات ہیں اورانسان کی دنیااور آخرت کی کامیابی کے لیے انتنائی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ عبرت انگیز اور سیق آموز مثالیں بیان فرہائی ہیں اگر کوئی شخص ان تمام علوم کوجائے والا ہو تاتواس کی تمام دنیا ہیں شہرت ہوجاتی اور جبکہ ایسانمیں ہواتو معلوم ہواکہ یہ افتراع باطل ہے۔

ان تمام علوم نوجائے والاہو عالوا ک معاربیات مرت ہوجان در بعید ہیں کہ موجو سو ہو ہو اور سید ہو سو ہو۔ (۴) جب نمی صلی اللہ تعالی علیه و آلدو سلم باربار ہیں چلینے فرمار ہے تھے کہ اس کلام کی نظیر کوئی نہیں لاسکااور ہیا اللہ کا کلام ہے تو وہ محض سامنے کیوں نہیں آیا وہ سامنے آگر تا آلیہ تو میرا کلام ہے اور میرااعزاز ہے اور تمام عرب اس کو مروں پرافھا

ہے۔ رسول انند صلی انند تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت میں طعن کرنے کے لیے مشرکین نے جو بیہ افتراء کیااس سے واضح ہوگیا کہ رسول انند مسلی انند تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت بالکل عمیاں اور ظاہر تھی اور آپ کے مخالفین سوائے جھوٹ اور بہتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی تھے اکثر شنیں یاتے تھے۔

۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک جولوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان منیں لاتے اللہ ان کوہدایت منیں فرما آباوران کے لیے دروناک عذاب ہے ۱۰(اننی : ۱۰/۲)

مشركين كومدايت نه دييخ كي وجوه

سینی میں مشرکین جو قرآن مجید پر ایمان نمیں لاتے ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین بھی قرآن مجید کے متحل کے م متعلق کتے ہیں کہ یہ اگلوں بچپلوں کے قصے کمانیاں ہیں، بھی کتے ہیں کہ یہ شاء کا قول ہے بینی خیابی اورافسانوی ہاتی ہیں، بھی کتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور مجھی کتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو سمی بشرنے یہ کلام مساویا تھا ہید لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نمیں لاتے اور طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اوران کے اعتراضات محری

کے جالے ہے بھی کمزور اور باطل ہیں۔ یہ بھی کما گیاہے کہ اللہ کی آیتوں ہے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ ریٹر در کر سے منصد فی آن در سرک معجز ہے کہ بٹر تالاً مناصر کر سے منصر ہوتاں رہے کا رہے امعجزہ

الله ان کوہدایت نمیں فرہا آگائی کا ایک معنی ہیہ ہے کہ الله تعالی دنیا جس ان کوہدایت نمیں دیتا اورائ کادو سرامعنی سے ہے کہ الله تعالی دنیا جس ان کوہدایت نمیں دیا گا۔ گریہ سوال کیا ہے کہ الله تعالی ان کو آخرت جس دنیا تو گھرات کے ایمان نہ لانے جس ان کا کیا تصور ہے۔ اس سوال کے متعدد جو اہات ہیں:

(۱) جو نکہ انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ نمیں کیا اس لیے اللہ تعالی ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا نمیں کرے گا کیو تکہ اللہ تعالی انسان میں ایمان کو پیدا نمیں کرے گا کیو تکہ اللہ تعالی انسان میں ایمان کو پیدا نمیں کرے گا کیو تکہ اللہ تعالی انسان میں ایمان کو پیدا نمیں کرے گا کیو تکہ اللہ تعالی انسان میں ایمان کو پیدا نمیں آئے ہی کا نسان ارادہ کر آئے۔

(۲) الله تعالی ن ان کے گفر کر اصرار عناد اور ہث دھری کی وجہ سے ان کے دلول پر مرزگادی ہے اس لیے الله تعالی ان کو مدایت نہیں دے گا۔ ان کو مدایت نہیں دے گا۔

(۳) چونک انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اللہ کا کلام نمیں مانا بلک اس کو کمی مجی بشر کا کلام کمااس کی سزا کے طور پر اللہ

ان کوبدایت نہیں دے گا۔

(٣) الله تعالی ان کوہدایت نہیں دیتا اس کامعنی ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا محمر صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے ذریعہ ان کو بار ہار ہدایت دی اور قرآن مجید کے ذریعہ بدایت دی نیز آپ کو جو معجزات عطا فرمائے' ان کے واسطہ سے ہدایت دی کیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدایتوں کے باوجود آپ کی مدایت کو قبول نہیں کیا۔ جیساکہ قرآن کریم میں ہے:

اور رہے شمود کے لوگ تو ہم نے ان کوبدایت فرمائی، سو وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَينهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمْي انہوں نے گراہی کوہدایت پر ترجیح دی۔

عَلَى الْهُدِّي - (م السجده: ١٤) (۵) اس آیت میں نقدیم اور باخیرہے اور اس کامعنی اس طرح ہے جولوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نسیں لائس کے اللہ تعالیٰ ان کوہدایت نہیں دے گا۔ جیساکہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

پھرجب انہوں نے کچ روی افتیار کی تواللہ تعالیٰ نے ان فَلَتَنَازَ اخُوْمَ آزَاعَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا کے ول ٹیٹرھے کرویتے اور نافرہائی کرنے والے لوگوں کو اللہ يَهُدِى الْفَوْمَ الْفُرْسِيقِينَ - (السن: ۵) بدایت نهیں فرما آ۔

(۲) جولوگ اینے کفراور ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شبهات کو زائل کر دینے کے باوجوداین ضد اور عناد ے باز نہیں آتے اور قرآن مجید کی آیتوں کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے اور اس کو کسی بشر کی تعلیم کا نتیجہ کہتے ہیں اس آیت میں ان کو تهدید کی گئی ہے اور ان کو در دناک عذاب کی دعید سائی گئی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: مجمونا بہتان توہ ہی لوگ لگاتے ہیں جواللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ ،جھوٹے

. جو کام دائماہواس کواسم ہے اور جو کام عارضی ہواس کو فعل کے ساتھ تعبیر کرنا

اس آیت میں مشرکین کے متعلق فرمایا ہے اول نے ہم الک اذبیون ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور عرلی قواعد کے مطالق جب کسی کام کوجملہ اسمیہ کے ساتھ تعبیر کیاجائے توہ دوام واستمرار پر دلالت کرتاہے۔اس کامعنی میہ ہے کہ مشرکین

ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب کسی کام کوجملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیاجائے تواس کامعنی یہ ہو تاہے کہ اس میں دوام واستمرار كاقصد شيس كياكيا- قرآن مجيد مي ب: بچربوسف کی پاکیزگی د کیھنے کے بعد انہوں نے میں مناسب ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِّنُ بَعُدِ مَا رَاوُ الْأَيْتِ

كَيْسْجُنْنَهُ حَتَّى حِيْنٍ . (يوس: ٣٥) جاناکہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قید کردیں۔ چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کوہمیشہ قیر میں نہیں رکھناچاہتے تھے 'اس لیے انہوں نے لیہ سے صب کہ کہاا درقید

کرنے کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا اور فرعون کاارادہ حضرت مو ک علیہ السلام کو بیشہ قید میں رکھناتھا' اس لیے انہیں قید میں رکھنے کواس نے اسم کے ساتھ تعبیر کیااور مین السسجونسین کہا۔ فرعون نے کہا(اے موٹٰ!)اگر تم نے میرے علاوہ کسی فَالَ لَئِنِ اتَّخَذُكَ إِلٰهًا غَيْرِيُ لَاجُعَلَنَّكَ

اور کومعبود بنایا تومین تم کو ضرور قیدیون میں شامل کردوں گا۔ مِنَ الْمُسَجُونِينَ (الشراء: ٢٩) ای طرح الله تعالی نے ان کے متعلق الے اذبون فرمایا اور اس میں یہ "منیبہہ ہے کہ کذب ان کی صفت ثابتہ را خہ

دائمہ ہے۔ یعنی جھوٹ بولنان کی دائمی عادت ہے 'ای لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باند ھنے کی جرأت کی۔

اس آیت میں مشرکین کا رد ہے 'وہ نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجمی شخص سے کلام سیکھ کرالعیاذ باللہ بیا افتراء کرتے ہیں کہ بیا اللہ کا کلام ہے 'صالا نکہ وہ نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کو الصادق اللہ من کہتے تھے ' بچر بھی ان خالموں نے بیہ کھا کہ آپ معالیٰ اللہ انہ اللہ کا کام ہے جو انلہ کی کارب اور مفتری وہی ہے جو انلہ کی کرتے ہیں جو انلہ کی آبوں پر ایمان نمیں لاتے ' بیہ آبت اس پر بھی دلاک کرتی ہے کہ کاذب اور مفتری وہی ہے جو انلہ کی آبوں پر ایمان نمیں لاتا ' کیو نکہ سب سے بڑا کذب اور افتراء اللہ کا شریک قرار ویٹا اور رسول انٹہ صلی انٹہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے: جسنے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوااس کے جس کو کفر پر مجبور کیاجائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو تھلے دل کے ساتھ کفر کریں توان پر اللہ کاغضب ہے اور ان کے لیے ہڑاعذاب

ہےں اس کے خوف سے کلمۂ کفر کئے کی رخصت اور جان دینے کی عزیمیت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفربر وعید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کاؤکر تھا جو مطلقا ایمان نہیں لاتے اور اس آیت میں ان کا تھم بیان فرمایا ہے جو فقط زبان سے کسی مجبوری کی وجہ سے کفرکرتے ہیں دل سے کفرنہیں کرتے اور ان کا تھم بیان فرمایا ہے جو زبان اور دل دونوں سے کفرکرتے ہیں۔

امام ابوالحن على بن احمر الواحدى المتوفى ١٨٨هم الكصية مين:

یہ آیت حضرت محار بن یا سمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیو نکہ مشرکین نے حضرت محار کو اوالد
یا سرکو اور ان کی ماں سمیہ کو اور حضرت صبیب کو حضرت بلال کو محضرت خباب کو اور حضرت سالم کو پکڑلیا اور ان کو سخت
عذاب میں جٹلا کیا۔ حضرت سمیہ کو انہوں نے دواو نٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ ان کی اندام نمانی کے آرپار کر دیا اور ان
کہ سم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہوسوان کو قتل کر دیا اور ان کے خاوندیا سرکو بھی قتل کر دیا ور ان
یہ دونوں وہ سنے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور رہے محمار تو ان سے انہوں نے جربیہ کفر کا کلمہ کملوایا۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلد و سلم کو بیہ خبروی گئی کہ حضرت عمار نے کھی ہوئیا بے شک محمار سے ان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلد و سلم کے پاس دوتے ہوئے آئے 'رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلد و سلم ان کی آئے کھوں سے آنسو
بونچھ رہے تنے اور فرمار ہے تنے آگروہ دوبارہ تم سے جراکلہ کئر کملوائیں تو تم دوبارہ کہ ویا۔

(اُسبِ بنول القرآن رقم الحدیث: ۵۲۵ مطبوعه واراکتبِ العلمی پیروت المستد رکج ۲۴ م ۳۵۷ تغییر عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۳۹۳) محمد بن عمار بن یا سر رضی الله عنمه بایان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عبار بن یا سر رضی الله عنه کو پکولیا اور ان کواس وقت تک نمیں چھوڑا حتی کہ انہوں نے نمی صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم کو براکه اور ان کے معبودوں کو اچھاکہا، تب ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھاتم مار ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمار نے کہابہت براہوا؛ یا رسول اللہ! انہوں نے جھے اس وقت تک نمیں چھوڑا حتی کہ میں آپ کو براکموں اور ان کے بنول کو اچھاکموں۔ آپ نے بوچھاتم اپنے دل کو کیمایاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرادل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔

آپ نے فرمایا آکروہ تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو دوبارہ کمہ دینا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ہے موس کے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ہے موس کے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ہے موس کے اس کے اس کا موس کے اس کا اظہار کیاوہ سات افراد حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسمام کا اظہار کیاوہ سات افراد شخص اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کا حضرت عبار کھٹرت غبار کو حضرت عبار کھٹرت عبار کھٹرت عمار کو حضرت کیا کہ افراد کو اللہ کا فاقاع آپ کے پچانے کیا۔ حضرت ابو بکر کا دفاع ان کی قوم نے کیا باقیانی پوری کو مشرکین نے پکڑلیا اور ان کولو ہے کی ڈر ہیں بہنا کرد ھوپ میں بپانا شروع کردیا کہ انہوں نے اپنی پوری کو مشت سے ہوائی ہور کو مشرکین نے پکڑلیا اور ان کوا ہے بی خراب پرڈال کر سے جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کرنے پھڑالی کے مواسب نے جان بچائی ہورشام کوا ہو جمل آیا اور حضرت سمید کو گالیاں دینے لگا جو ان کی اندام نمائی میں نیزہ مارا جو ان کے منا کہ میں اللہ کی راہ میں جہار ہونے والی سب سے بہلی خاتون تھیں۔ حضرت بدل کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جہار قبال کرے گئی پھر ان میں جہار کے دوالی کو کمدی گئیوں میں تھیا کھٹر نے ان کی راہ میں جہار قبال کرنے تھا کھٹر نے ان کی راہ میں جہار قبال کرنے کو کہ کی گئیوں میں تھیا تھیں اللہ کی راہ میں جہار قبال کرنے کا اس کی اندام نمائی تھوں کو کمدی گئیوں میں تھیا تھیں اللہ کی راہ میں جہار خالی کو کمدی گئیوں میں تھیا تھیں اللہ کی راہ میں جہار خالی کو کمدی گئیوں میں تھیا تھیں جو نے والی سر تھیا کہ تھا کہ میں دی ڈال کر بچوں کو تھا دی کو کھٹری کی کھٹر کے تھا کہ موس کی ڈال کر بچوں کو تھا دی وہاں کو کمدی گئیوں میں تھیں تھی تھا دو دھٹرت بالل

رضی الله عند احد (الله ایک ہے) لکارتے تھے۔ (مصنف این ابی شیبر ۱۳۳۶ سر ۴۷، ۱۳۷۶ می ۱۳۳۳ میند احمد جام ۴۰، طبع قدیم میند احمد رقم الحدیث: ۳۸۳۳ طبع جدید ۱ مالم الکتب سنن این باجه رقم الحدیث: ۱۵۰ میمج این حبان رقم الحدیث: ۵۰۳ ساز ۲۵ کا کل النبوة للیستی ۳۲ می ۱۲۸۱-۲۸۲ س حدیث کی سند سمیم

ہے)

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ کی طرف اجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے پاس سے منتشرہ و جاؤ اپس جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر است کی شخصر گیا ہوں تو بھر اس اللہ علی است منتشرہ و جاؤ اپس جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر جگہ شخصر گیا ہوں تو جھ سے آکر الل جانا - جب صبح ہوئی حضرت جال ، حضرت خباب ، حضرت عمار اور قرایش کی آ یک کنیز جو اسلام لا چکی تھی ان سب کو ابو جسل اور دو سرے مشرکین نے پکڑ لیا ۔ انہوں نے دعفرت خباب ، حضرت عمار اور دو احد ، امد کہ رہے تھے۔ تو امنوں نے ان کو لو ہے کی زر جی بہنا کرا نہیں دھو ہی جس تبایا ، وہ ان کو تھسیٹ رہے تھے اور وہ احد کہ رہے تھے۔ حضرت خباب کو وہ کا نول جس تھسیٹ رہے تھے اور رہے حضرت عمار تو انہوں نے جان بچانے کہ کھر کہ لیا اور حضرت خباب کو وہ کا نول جس تھسیٹ رہے تھے اور رہے حضرت عمار تو انہوں نے بان بچانے کے کلمہ کفر کہ لیا اور قریش کی اس کنیز کے جم جس ابو جسل نے چار کمیلیں تھو تکھر سے بھراس کو تھسیٹا پھران کی اندام نمائی جس نیزہ مارکران کو شہید کر ویا پھر حضرت جال کی حضرت عمارے بو چھاجب تم نے کلمہ کفر کما تھا تو تمارے دلی کیفیت کیا تھی جم کیا تھے وال سے کلمہ کفر کما تھا تو تمارے دلی کیفیت کیا تھی جم کیا دل سے کلمہ کفر کما تھا تو تمارے دلی کیفیت کیا تھی جم کیا دل سے کلمہ کفر کما

تھا؟ انہوں نے کمانسیں! حفرت ابن عباس نے فرمایا پھریہ آیت نازل ہوئی الامن اکر دوقلب مصطمئن بالایسمان -( تغیرالمامان الی حام ۱۲۹۲ الدرالمتورج ۵ ص الا-۱۷۹۰ ( تغیرالمامان الی حام رقم الیدین ۱۲۹۲ الدرالمتورج ۵ ص الحا

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ایک چاد رے نیک لگائے ہوئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ،ہم نے آپ سے شکایت کی اور ہم نے آپ سے کماکیا آپ ہمارے لیے مدد نمیں طلب کرتے ،کیا آپ ہمارے لیے دعانہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک فحض کے لیے زمین میں

کڑھا کھودا جا آااس کواس گڑھے میں کھڑا کر دیاجا آپھراس کے سرپر آری رکھ کراس کو دد کھڑوں میں کان دیاجا آباو رلوپ کی تنگھی ہے اس کے جسم کو چھیل دیاجا آباو روہ کنگھی اس کے گوشت اوراس کیا ڈیوں کو کا تی ہوئی گزرجاتی اورالی سخت آزمائشیں بھی اس کواس کے دین ہے منحرف نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ہتم! اللہ اس دین کو سخیل تک پہنچائے گا حتی کہا ایک سوار مصنعاء ہے حصر موت تک سفر کرے گااوراس کواللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ہو گااور بھیڑیا کمریوں کا تکہبان ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔

سس اجعمل مسه المحالين و المورد المحالين المورد المحالين المحالين المسائل رقم الحديث: ۴۰۴ مند احمد رقم الحديث: ۴۳۳ مند العراق المحمل المحالين التسائل رقم الحديث: ۴۰۳ مند احمد المحمل ال

ں ہوں۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطانسیان او راس کام کے حکم کواشالیا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیاہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۴۵ السن الکبری المیستی ج ۷ ص ۳۵۷-۳۵۲ می ج ابن حبان رقم الحدیث: ۲۱۹۵ سنن الدار تطنی ج ۴ ص اے ۱- ۱۵ المستد رک ج ۴ ص ۱۹۹۸ می کی سند ضعیف ہے کیو تکد عطا کا ابن عباس سے ساع نسیں ہے لیکن عبید بن عمیراز ابن عباس سے روایت میج ہے )

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ مبیلمہ کے جاسوس دو مسلمانوں کو پکڑ کراس کے پاس لے گئے اس نے ان میں سے
ایک ہے کہ اکیا تم ہیہ گوا ہی دیتے ہو کہ (سید تا) محمل اللہ تعالیٰ علیہ و آلد و سلم) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہاہاں! پھراس
نے کہاکیا تم ہیہ گوا ہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کما ہیں ہمرہ ہوں۔ اس نے کہاکیا وجہ
ہے ، جب میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم گوا ہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں بسرہ ہوں پھراس نے ان کو
قبل کرنے کا تھم دیا۔ پھراس نے دو سرے مسلمان سے کماکیا تم گوا ہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہاہاں! پھراس
اللہ دیکے رسول ہیں؟ اس نے کہاہاں! پھراس نے کہاکیا تم ہیہ گوا ہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہاہاں! پھراس

نے اس کو چھو ڈویا پھروہ مسلمان نبی صلی انڈ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیا اور کشنے لگایا رسول انڈ ایس ہلاک ہوگیا۔ آپ نے پوچھاکیا ہوا؟ تواس نے اپنااو راسپے مسلمان ساتھی کا جراسایا۔ آپ نے فریا پر ہاتمہار اسابھی تو وہ اسپے ایمان پر قائم رہا اور رہے تم تو تم نے رخصت پر عمل کیا۔ (مصنف این ابی شیبر رقم الحدیث: ۳۳۰۰ دار اکتسب انعلیہ بیروت ۱۳۱۷ھ) اکراہ (وصلم کی دیسیے) کی تعریفیہ او راس سے مسائل

علامه على بن اتى بمراكرغيشائى الخنفي المتوفى ٣٥٩ه وكلصة بين: الاكراه (جرأ كوئى كام كرانا) كاحتم اس وقت ثابت ہو گاجب د همكى دينے والا فحض اپني د همكى كوپوراكرنے پر قادر ہو-

امام ابو حذیفہ نے اپنے زماند کے اعتبارے کماکہ اکراہ یا بادشاہ کا معتبرہ گاچو رکائیو نکہ بادشاہ کے پاس بھی افتدار ہو آہے اور چور بھی مسلح ہو تاہے، کیکن اب زمانہ متغیرہو گیاہے للذا جس فخص کے پاس بھی ہتھیار ہوں، جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہواور جس فخص کو دھمکی دی جائے وہ خوفزدہ ہو کہ اگر اس کی بات نہ مائی گئی تووہ اپنی دھمکی پوری کرگزرے مجہور کر اور

اور جب کی فخض پر جمر کیاجائے کہ وہ اپنامال بیچے یا کوئی سودا خریدے یا ہزار روپے ادا کرنے کا قرار کرے ور نہ وہ اس کو قتل کردے گایا بہت شدید مار پیٹ کرے گائے قید کرلے گاتو بعد ہیں اس کو افتیارہے جاہے تو بچے ٹافذ کردے اور جاہے تو

تبيان القرآن

بلدعشم

ہے تھے گردے -اور اگر کسی مخض پر جرکیا گیا کہ وہ مردار کھاتے یا شراب پینے ورنداس کو قید کرلیا جائے گایا اس کو ہارا پیٹیاجائے گاتوا س کے لیے مردار کھانایا شراب پیٹاجائز نئیں ہے - ہاں اگر اس کو سے خوف ہو کہ اگر اس کی بات نہ مائی تو وہ اس کو قتل کردے گایا اس کا کوئی عضو کاٹ دے گاتوا س کے لیے جائز ہے کہ وہ کام کرلے جس کی اس کو دھم کی دی ہے' اور اس کے لیے سے جائز نئیں ہے کہ وہ شراب نہ پینے اور ان کواسے قتل کرنے کاموقع دے یا عضو کانے کاموقع دے - حتی کہ اگر اس نے ان کا کسانہ

نہیں ہے کہ وہ شراب نہ ہیے اوران کواسے قتل کرنے کاموقع دے یا عضو کا تنے کاموقع دے ۔ سی کہ افراس نے ان 8 سانہ ا ہاناور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنگار ہو گا کیو تکہ اس حالت میں اس کے لیے مردار کھانایا شراب بینامباح تھااور وہ اپنے ہلاک کیے جانے میں ان کامعادن ہوا۔ اورا اگر کسی مخص پر جرکیا گیا کہ وہ گفریہ کلمہ کے معاذاللہ! اللہ تعالیٰ کا کفر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو گلی وے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گایا ضرب شدید لگائی جائے گی توبیہ اکراہ نہیں ہے، حتی کہ اس کو قتل کرنے کی وسلم کو گلی وے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گایا ضرب شدید لگائی جائے گی توبیہ اکراہ نہیں ہے، حتی کہ اس کو قتل کرنے کی وسلم کو گلی دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گایا ضرب شدید لگائی جائے گا وہ بیاک کا خطرہ ہو تو اس کے لیے ان کا کسا مان لین جائز ہے گر کفر میں تو رہے کرے اگر اس نے کلمہ تفریہ کمااو راس کادل ایمان سے مطمئن تھاتوا س پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور قر آن مجید میں ہے الامن اک و وقلب مصلمئن ہا لاید صان اوراگر اس نے کلمہ کفریہ نہیں کمااور اس کو قتل کر دیا گیاتو اس کو جسطے گا۔ اس لیے کہ حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ نے خسلہ رہیں حارث بن عامرا یک کافر وقتل کمان رائی اور اورے دی گئی۔ (یہ مثال درست نہیں ہے۔ حضرت ضبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامرا یک کافر وقتل

ادراگراس پرجبرکیاگیاکہ دہ فلاں شخص کو قتل کردے تواس کے لیے اس کو قتل کرناجائز نہیں ہے ادراگراس نے اس کو قتل کردیا تو وہ گنگار ہو گاادراگر میہ قتل عمد اُہو تو جبر کرنے والے سے قصاص لیاجائےگا۔ اوراگر کسی شخص پرجبرکیاگیاکہ دوائی بیوی کو طلاق دے دے اوراس نے طلاق دے دی توبیہ طلاق واقع ہوجائےگی۔

اوراتر می حص پربریا تا ندوه پی پیری و حسان دست کسیده اور است (زبانی طلاق مدجائے گاوراگراس سے جراطلاق نکھوائی تواقع نسی ہوگی رداکھتار جہم س۳۲۳ ملیج جدید ۱۳۱۹ھ) اگر اس کو زناکرنے پر جرکیا گیاتو امام ابو صنیف کے نزدیک اس پر صد ہوگی اوراگر سلطان نے اس پر جبرکیا ہے تو اس پر صد شمیں ہوگی اور امام ابو پوسف اور امام مجمد کے نزدیک اس پر صد شمیں ہے۔

اوراگراس کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیااور اس نے زبان سے کلمہ کفرکہااور اس کادل اسلام پر مطمئن تھاتواس کی عورت اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی-(ہوایہ اخیرین ص ۳۵۱–۳۴۹ ملحقہ مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)

ریاں کی دولوگ ہیں جن کے ملک انہ یہ کیا گیاں کہ آخرت پر ترجیحوی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیو نکہ انہوں نے ونیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیحوں کا دریمی لوگ عافل ہیں © بے شک صرف ریتان میں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ممرلگادی ہے اور میمی لوگ عافل ہیں © بے شک صرف

يى لوگ آخرت ميں نقصان اٹھانے والے ہيں ○(النحل: ٩٩١-٢٠١)

ر تدین کے دلوں کانوں اور آئجھوں پر ممرلگانے کی توجیہ

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا بلکہ جولوگ ایمان لانے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کفر کریں توان پر اللہ کا غضب ہے اوران کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔

ا دراس آیت میں بیر بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اپنے کے بعد کھلے دل سے کفرکیااور مرتد ہو گئے توان کا بیراریداد

اس وجہ سے تھاکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور جو نکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں بیہ علم تھاکہ بیالوگ اپنے

اختیارے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور امیان لانے تے بعد کھلے دل ہے کفرکریں گے 'اس کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے

لیے ہدایت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں اور آتھوں پر مہر گادی ہے، یعنی

اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور ہدایت کے قابل نہیں رہے۔اب اگر وہ بالفرض ایمان لاناہمی چاہیں توان کو ا پمان نصیب نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں کمدیکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم لوگ اس قابل

نبیں ہو کہ تہمیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شار کیاجائے۔ اس جگہ بیا اعتراض نہیں ہوسکتاکہ جب اللہ نے ان کوہ ایت نہیں دی اور ان کے دلوں اور کانوں اور آتھے وں پر مسر

لگادی تو پھرائیان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے توان کوہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ان کو انواع واقسام کے معجزات عطاکیے وقر آن مجید کو نازل کیالیکن انہوں نے اپنے افتیارے

ممرای کوہدایت پر ترجیح دی اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تواللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی بیہ سراوی کہ دنیا میں ان کے دلوں کانوں اور آئکھوں پر مراگادی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: پھربے شک آپ کارب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آ زمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد ا جرت کی چرجماد کیااور صبر کیا ہے شک آپ کارب (ان آزمائشوں کے بعد) ضرور بہت بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے 0

(النحل: ١١٠)

جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا تھم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال اور ان کا حکم بیان فرہایا تھاجنہ وں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدرے کفرکیاادر جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے زبانی طورے کفرکیا تھا کیکن ان کادل اسلام پرمطمئن تھا ان کا حکم اب بیان فرمار ہاہے کہ جولوگ فتند میں مبتلا ہو گئے تھے پھرانموں نے ججرت کی اور صبر کیاتوان سے زبانی طور پر جو کفر سرز د ہوا تھاانند تعالیٰ اس کو بخشے والامہمان ہے۔اس کی دو مری تفییریہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائمیں اور

کفار کے مظالم برداشت کیے اور ہجرت کی اللہ تعالی ان کو بخشے والامہرمان ہے۔ اس کی تیسری تفسیرییہ ہے کہ عبداللہ بن سعد بن الی سرح مرتد ہو گئے تقے وفتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا تحکم دیا تھا انہوں نے حضرت عثین کے پاس بناہ لی- حضرت عثیان ان کو رسول اللہ مصلی اللہ تعالی

عليه وآله وسلم كے پاس كے كرآئے اوران كى معافى جائى- آپ نے ان كومعاف كرديا - بيدو و بار واسلام لا كاور انسول ب اسلام میں نیک عمل کیے۔اس کی تفصیل سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۳۵۸ ۱۳۳۵ ورسنن النسائی رقم الحدیث:۷۰۸ میں ہے کین یہ تیری تغیر مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کی سورہ ہے اور یہ جمرت کے کافی بعد کا واقعہ ہے۔

تبيان القرآن

جلذعثم



Marfat.com

تبيان القرآن

ِ مطمئن تنے 'اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گااور ان بر رحم فرمائے گا- اور اس آیت میں بیر تنایا ہے کہ مرتدین پر غضب **اور** 

Marfat.com

ومنین پر رحم کس دن ہو گااور دہ قیامت کادن ہے۔

اس آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے اس دن مرنفس ایٹے نفس سے جھڑے گا۔ اس پرید اعتراض ہو اے کہ ہر انسان کاایک نفس ہو تاہے، دونفس نہیں ہوتے چربہ معنیٰ س طرح درست ہو گا ہرنفس اینے نفس سے جھڑے گا۔ اس کا

جواب بیہ ہے کہ پہلے نفس سے مراد انسان کابدن ہے اور دو سرے نفس سے خودوہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح ہے۔ یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تحرار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ روح کیے گی اے ے رب او نے مجھ کویداکیاہ، کمی چڑکو پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کسیں جانے کے لیے میرے پیرتھ، کسی

چے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کسی چیز کو شنے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوینے کے لیے عقل تھی، حتی کہ

تو نے مجھے اس جہم میں داخل کر دیا سو تو ہر نشم کاعذاب اس جہم پر نازل فرمااد رمجھے نجات دے دے - اور جسم کے گااے میرے رب! تونے جھے پیدا کیاتو میں توکئزی کے ایک تختے کی طرح تھاہ میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھااور نہ قدموں سے

چل سکتاتھااور نہ آتکھوں ہے دکھ سکتاتھااور نہ کانوں ہے من سکتاتھا پھریہ روح نور کی شعاع کی طرح جھے میں داخل ہوئی، ای ہے میری زبان بولنے گلی اور ای ہے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور ای ہے میرے پیر چلنے لگے اور میرے کان سننے

لگے سو ہرفتم کاعذاب تواس روح پر نازل کراور مجھے نجات دے دے-حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا پھراللہ تعالی نے ان کے لیے اندھے اور لینہ ہے کی مثال بیان فرمائی جو ایک باغ میں گئے 'اندھا بھلوں کو دکھے نہیں سکتا تھااور لینہ جا

پھلوں کو تو ژنمیں سکتا پھرلنہ جے نے اندھے ہے کہاتو مجھے اپنے اوپر سوار کرلے میں خود بھی پھل تو ژ کر کھاؤں گااور تجھے بھی كلاؤل كالجرود نول نے باغ سے بھل تو ژكر كھائے-اب كس ير عذاب ہو گا؟ فرمايا دونوں يرعذاب ہو گا- علامہ قرطبی نے

اس مدیث کو تعبلی کے حوالے ہے ذکر کیاہے۔(الجامع لادکام القرآن جز ۱۵ س۱۷۵)

**قیامت کے دن ہر هخص کا نفسی نف** قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی۔ ہرنفس اپنے نفس ہے بحث و تحمرار کررہاہو گا۔ قرآن مجید میں ہے:

لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ يُعُنِينُو. اس دن ہر شخص کوانی پریشانی دو سروں ہے ہے پر واہ کر

حضرت ابو ہر ررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاس کوشت لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھائی وہ آپ کوا چھی گئی اور آپ اس کو دانتوں ہے کھانے لگے پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیاتم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ ہے ؟ اللہ تعالی اولین اور آخرین کوایک میدان میں جمع **فرمائے گاجس میں وہ یکارنے والے کی آواز من سکیں گے اور مب کود مکید سکیں گے سورج ان کے قریب ہوجائے گا'لوگوں** کواس قدر رہے وغم ہوگاجس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، بھروہ لوگ آبس میں کمیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرد جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے، پھروہ ایک دو سرے ے کمیں مجے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ ، مجروہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائمیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشرين الله تعالى نے آپ كواپ دست اقدس سے پيداكيا ہے اور آپ ميں اپن پنديده روح بھو كل ہے اور فرشتوں كو تھم ویائے کہ آپ کو مجدہ کرمیں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب ہے شفاعت شیجے 'کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیاعال ہے ؟کیا

آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ پس حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرارب فضب میں ہے، وہ انے شدید تبيان القرآن غضب میں نہ پہلے تھااور نہ آئندہ بھی ہو گا-اوراس نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیاتھااور میں نےاس کی (بظا ہر) معصیت کی بھیے اپنے نفس کی فکر ہے ، چھے اپنے نفس کی فکر ہے ، چھے اپنے نفس کی فکر ہے ، میرے علاوہ کمی اور کے یاس جاؤ 'نوح کے پاس جاؤ۔

پھرلوگ حفرت نوح علیہ السلام کے پاس جاکر کہیں گے اے نوح! بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول بیں اور بے شک اللہ نے آپ کانام بہت شکر اوا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت

کیج آلیاآب نمیں دکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ مفرت نوح علیہ السلام کمیں گے آج میرارب بخت غضب میں ہے، وہ

اس سے پہلے اتنے غضب میں تھاند اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گااور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی، نفسی۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

بھرلوگ حفرت ابرائیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کمیں گے اے ابرائیم! آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ماری شفاعت سیجے، کیا آپ نسیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان ے کہیں گے کہ آج میرارب بت غضب میں ہے وواس سے پہلے استے غضب میں تھااور نداس کے بعداتے غضب میں ہو گااور میں نے (بظاہر) تین جھوٹ بولے تھے، نفسی، نفسی- میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حصرت موسیٰ علیہ

السلام کے پاس جاؤ۔

پھروہ لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جائمیں گے اور کمیں گے اے موی ! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے

آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سر فراز کیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کمیں گے کہ بے شک آج میرارب بخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اپنے غضب میں قعااور نہ

اِس كے بعد اتنے غضب ميں ہو گاور ميں نے ايك اپ مخض كو قتل كر ديا تھا جس كو قتل كرنے كا مجھے حكم نہيں ديا تھا۔ نفسي، غسى، نفسى - تم ميرے علاوہ كى اور كے پاس جاؤ، تم حضرت عيىلى عليه السلام كے پاس جاؤ -

پھرلوگ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائمیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کاوہ کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی طرف القاء کیاتھااور اس کی پیندیدہ روح ہیں اور آپ نے لوگوں ہے میشکمو ڑے میں کلام

کیاتھا، آپ ہماری شفاعت سیجے بمیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم سم حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے وہ اس سے پہلے اپنے غضب میں تھااو رنہ اس کے بعد اپنے غضب میں ہو گااو روہ کسی گناہ کاذکر نسیں کریں گے ۔ نفسی ' نفسی ' نفسی - تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ ' تم (سیدنا) مجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ) کے

پاس جاؤ . پھرلوگ اسیدنا) محمہ(صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم) کے پاس جائمیں گے اور کمیں گے کہ اے محمہ! آپ اللہ کے رسول

بیں اور خاتم الانمیاء ہیں اللہ نے آپ کے سب الگلے اور چھلے بظاہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت کردی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری خفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم

نے) فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گااور اپنے رب کے حضور مجدہ میں گر جاؤں گاپھرانند عرو حل میرے لیے حمد و نتا کے ایے کلمات کھول دے گاجو مجھ ہے پہلے کی کے لیے نہیں کھولے ہوں مع ، پھر مجھ ہے کماجائے گااے محمر انہا سرا تھاہے ، آب سوال کیجن آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھا کر کموں گااہے

یرے رب!میری امت اے میرے رب!میری امت ، پس کهاجائے گاے محمد! آپ جنت کے دائیں دروازے ہے اپن امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن ہے کوئی حساب نہیں لیاجائے گااور باقی دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے شریک ہو<u>ں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم !</u>جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے ، جنت کی دوجو کھٹوں کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا کمہ او ربھریٰ میں فاصلہ ہے۔

(صَحِح البغاري رقم الحديث: ۲۲ م صحِح مسلم رقم الحديث: ۱۹۲۴ سنن الترزي رقم الحديث: ۴۳۳٬۳۳۸ سند احرج ۲ م ۴۳۳٬۳۳۵٬۳۳۵ طبع قديم، مند احمد رقم الحديث:٩٥٨٩ طبع جديد دارالحديث قاهره، مند احمد رقم الحديث: ٩٦٢٠ عالم الكتب بيروت، صحح ابن حبان رقم الحديث:

۵۳۲۵ این منده رقم الحدیث: ۸۸۲ مصنف این الی شیبه خااص ۴۳۳۰ مند ابوعوانه جام ۴۵۰ الاساء والصفات للیستی ص ۴۳۱۵ شرح

السنه رقم الحديث: ٣٣٣٣، السنه لابن الى عاصم رقم الحديث: ٨١١)

امام ترمذی کی دو سری روایت میں ہے جولوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائمیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کو جھوڑ کر میری عبادت کی تمی ہے تم (سیدنا) محمد (صلی الله تعالی علیه و آله وسلم) کے پاس جاؤ - (سنن الزندی رقم الحدیث:۳۱۳۸) اس صدیث ہے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کواس ہے محفوظ رکھاہے کہ دہ اللہ کوچھو ژکر آپ کی عبادت کریں در نہ آپ بھی حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عذر پیش کرتے اور امت کی شفاعت نہ کرتے لیکن آپ امت کی شفاعت کریں مے۔اس سے معلوم ہواکہ آپ کی امت نے آپ کی عبادت نہیں کی اور اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ آپ کویار سول اللہ! ندا کرنا آپ کے لیے صالحان وصابہ کون کاعلم اور علم غیب ماننااور آپ کی تقظیم و تکریم کے دیگر معمولات اہل سنت ان

میں ہے کوئی چیز شرک نہیں ہے اوران امور کو شرک کہنااس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ میں حفزت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہااے کعب! ہمیں الله تعالیٰ کاخوف دلاؤ۔ میں نے کہااے امیرالمومنین! کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی تتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ انہوں نے کماکیوں نہیں لیکن ہمیں ڈراؤ- میں نے کمااے امیرالموشین!اگر آپ قیامت کے دن ستر نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کرجائیں تو قیامت کی ہولناکیوں کو دکھ کرایئے عمل کو حقیریائیں گے ۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے کہ اور زیادہ بیان کرو انہوں نے کمااگر مشرق میں دو زخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیاجائے تواس کی تیش ہے مغرب میں کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ حتی کداس کی تبش ہے اس کا دماغ بننے لگے گا۔ انہوں نے کمااور زیادہ بیان كرو- ميں نے كمااے اميرالمومنين! بے شك قيامت كردن دوزخ ايك لسباسانس لے گى، جس كے اثر سے ہرمقرب فرشتہ اور ہرنبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گاہ حتی کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائمیں گے اور کمیں گے کہ اے میرے رب! نغسی، نفسی! میں آج تھوے صرف اینے نفس کے متعلق سوال کر تاہوں۔ پھر حفزت عمر کافی دیر تک مرجھاکر بیٹھے رہے۔ میں نے کہااے امیرالمومنین! کیا آپاللہ کی کتاب میں اس کو نہیں یائے؟ آپ نے کہا کیے؟ تو

میں نے یہ آیت پڑھی: جس دن ہر متنفس این جان کی طرف سے جھکڑ آ ہوا آئے يَوْمَ تَنَاتِئِي كُلُّ نَفْيِسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ـ

-( تغييرامام اين ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٦٤ : أو المبيرج ٢ ص ٩٩ ٢٠ الدر المشورج ٥٥ ص ١٤٣)

الله تعالی کاارشادہ: اوراللہ ایک ایسی بہتی کی مثال بیان فرما آہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی،

اس کے پاس ہر جگہ ہے وسعت کے ساتھ رزق پنچا تھاہ پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تواللہ نے ان کی ہدا عمالیوں کے سببے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کامزِ و چکھایا 10(انھل : ۱۳)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدیدہ ڈرایا تھااوراس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا ہے اور وہ ہے کہ ان پر قبط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بہتی کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے یہ بھی ہو سیستوں سے شرایا ہے اور وہ ہے کہ ان پر قبط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بہتی کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے یہ بھی ہو

سمیمیسوں سے ذرایا ہے اور دہ بیہ ہے اسان پر حط مسلط سردیا جائے ہے۔ س س میں میں اس ایت بیں میاں دی ہی ہے یہ و اس سکتاہے کہ اس سے زمانہ ماضی کی کوئی بستی مراد ہو ۔جیسے حضرت ھود ،حضرت صالحی حضرت لوطیا حضرت شعیب علیمم اسلام کے زمانوں میں بستیاں تھیں جو بہت آرام اور خوشحال ہے رہتی تھیں بھرجب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیاتو ان کو دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں نے آگھیرااور ان پر قبط کی صورت میں بھوک اور بیاس کو مسلط کر دیا گیا اور بیہ بھی ہو سکتا

ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بستیاں ہوں۔ حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنماہ مجاہد؛ قادہ او رابن زید سے روایت ہے کہ اس بہتی ہے مراد مکہ ہے۔

رو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کالباس پہنادیا اس بھوک کی اذیت ان کے اجسام کو پیٹی اوران کے اجسام کااس طرح احاطہ کرلیا جس طرح لباس اجسام کا احاطہ کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جس کی وجہ ہے ان پر کئی سال قحط طاری رہا محق کہ وہ مردار ان چڑہ اور اس کے بال مجمی کھاجاتے ہے اور یہ ان کی بدا کھالیوں کی سراتھی۔

نی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے دعائے ضرر کرنے کاذکراس حدیث میں ہے:

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے بیٹے انہوں نے کما کہ جب نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے لوگوں کی شقاوت دیکھی تو آپ نے دعا کی اے اللہ !ان پر ایسے سات قبط کے سال مسلط فرما چیے حضرت پوسف کے زمانہ میں قبط کے سات سال تھے۔ پھرالیا قبط آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں حتی کہ انہوں نہ عمل میں میں مدر مراجع کے ایک میں مصرف کی آئی ہوئی تبریک کا ایک کا جست کے جس کا جات ہوئی

نے پھڑے' مردے اور مردار بھی کھائے' ان میں ہے کوئی شخص آسان کی طرف دیکھٹاتواں کو آسان دھو نمیں کی طرح نظر آ آ۔ ان دنوں میں ابوسفیان نے آپ کے پاس آگر کمااے محمد! آپ اللہ کا تھم بائے اور رشتہ داروں ہے حسن سلوک کا تھم دستے میں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے' آپ اس کے لیے اللہ سے دعاکیجے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

على المراب المسلمية المسلمية

تُمُيِينَ و (الدخان: ۱۰) (میجانین و الدخان: ۱۰۰ به بعوک کالباس ب اورخوف کالباس بیه ب که کفار مکه کو بروقت به خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کرویں گے۔

اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعتیں عطاکی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعتوں کی ناشکری کی توالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کاعذابِ مبلط کردیا۔

ای طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کی ناشگری کریں گے 'ان پر بھوک اور خوف کاعذاب طاری کردیا جائے گا۔ آج مسلمان جومعاثی ناہمواری اور دشمنوں کے خوف میں جٹلامیں اس کی دجہ بھی بھی ہے کہ وہ اجہا کی طور پر اللہ تعالیٰ کیا اشکری کررہے ہیں ۔

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اور ان کے پاس اِن ہی میں ہے ایک رسول آیا توانموں نے اس کی تکذیب کی سوان کو

تبيان القرآن

بلدعتم

نے آپکڑا در آنحالیکہ دہ ظلم کرنے والے تھے Oسواللہ کے دیے ہوئے صلال طیب رزق میں سے کھاؤ اوراللہ کی نعت كاشكراد اكرواگرتم صرف اس كي عبادت كرتے ہو ٥ (النحل: ١١٣-١١١٣) اس سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے مثال دی تھی کہ جن لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان نعتوں کی ناشکری گریں تواللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے٬ اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ ہے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے مید مثال دی تھی فرمایا: اے اہل مکہ! تمہارے پاس تم ہی میں ہے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا یک عظیم اور کال فرد ہے جس کے حسب ونسب کوتم پیچانتے ہواور اس کی گزاری ہوئی پوری زندگی ہے تم واقف

ہو ۔ پھر مکہ والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تواللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس ہے مراد بھوک کاعذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کاعذاب آیا ہے وہ تمہارے کفرکے سبب ہے

ے - تم كفركوترك كردولوتم سے قحط كاس عذاب كودوركردياجائكا-

الله تعالى نے فرمایا: تم الله كوريخ موسے حلال طيب رزق سے كھاؤ-ا مام عبدالرحمٰن جو زی نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جمهور مفسرین نے کمائس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔اور فراوغیرونے کمااس آیت کے مخاطب اہل مکداور مشرکین ہیں - جب اہل مکہ کی بھوک بست بڑھ گئی توان کے سرداروں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه و آلبه وسلم ہے کہااگر آپ کو مردوں ہے دشنی ہے تو عور توں اور بچوں کا کیاقصور ہے؟ پھر رسول الله مسلی الله تعالی علیه و آلبه وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلہ لے جائیں -

( زاد المسيرج ٢٥ صا٥٥ مطبوير كمتب اسلامي بيروت ٢٥ ماه)

الله ت**عالیٰ کارشاد ہے: ہتم پر صرف (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور (بہتا**ہوا) خون اور خزیر کا گوشت اور جس (جانور) پر ذرج کے وقت غیراللہ کانام پکارا گیاہ پس جو شخص مجمور ہوجائے وہ سرکٹی کرنے والانہ ہواور نہ حدے تجاوز کرنے

والاتوالله بهت بخشفي والاسب حدرهم فرماني والاي ٥(النحل: ١١٥) الله تعالی نے ان چارچیزوں کی حرمت دو مدنی سور توں اور دو عکی سور توں میں بیان فرمائی ہے اور مدنی سور تیں ہیں:

البقره: ٣٤ اورالمائده: ٣٠ اور مکي سورتين په بين! الانعام: ١٨٥ اورائنيل: ١٥٥ - اس ہے معلوم بوا كه ان چيزوں كاحرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں گسی وقت بھی حلال نہیں تھیں۔ ہم نے ان کی تکمل تفییرالبقرہ اور المائده میں بیان کردی ہے۔

اللہ تعالٰی کاارشادہے: اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں'ان کے بارے میں بیہ نہ کہو کہ سے حلال ہے اور بیر حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا پہتان باند ھو، بے شک جولوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں مول گے 0 یہ تھوڑافا کدہ ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے 0(انتیا : ۱۲−۱۱۱)

اس آیت میں پہلی آیت کی ماکید ہے۔ یعنی بھی چارچیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مشر کین اپن طرف ہے ان جارچیزوں کو حلال کہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف ہے بحیرہ' سائبہ' وصیلہ اور حام کو حرام قرار دے رکھاتھا۔ بحیرہ اس او نمُنی کو کہتے تھے دہ جس کادودھ دوہناچھو ڑدیتے تھے اور اس کو بتوں کے لیے نامزد کردیتے تھے۔ سائبہ اس او نٹنی کو کہتے تھے ہے وہ بتوں کے لیے آ زاد چھو ڑ دیتے تھے'اس کووہ سواری کے لیے استعال کرتے تھے نہ بار پرداری کے لیے'اورومیلہ وہ اس او 'نمی کو کتے تھے جس ہے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی اور ان کے درمیان کوئی نرنہیں ہو تاتھا'ایس

اد نئی کو بھی دہ بٹوں کے لیے آزاد چھو ڈویتے تھے اور صام دہ اس نراونٹ کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو بیکے ہوتے تھے اور جب اس سے کافی بینچ ہو جاتے تو دہ اس کو بھی آزاد چھو ڈویتے اور اس سے سواری اور ہار برداری کاکام نہ لیتے۔ رسول اللہ صلی امند نعائی علیہ و آلبہ دسکم نے فرمایا میں نے عمروین عامرالخزاعی کو دیکھادہ دو فرخ میں اپنی امتزیاں تھسیٹ رہاتھا ہے وہ مختص تقاجم نے سب سے بہلے بتوں کے لیے جانو رول کو چھو ڈافھا۔ (میچی ابھاری تھ ابھدیٹ: ۳۶۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمهاری زبائیس جھوٹ بولتی ہیں اور تم بیر کمہ کر کہ فلاں چیز طال ہے اور فلاں چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باند ھتے ہو۔ وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور طال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے ہیے

ے اللہ حق پر بوٹ ہوں ہو۔ وہ ان پر وں سے رہا رہ ان اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ ہائد ھتے تھے۔ ان کادو سما جرم تھا۔ خود کی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ ہائد ھتے تھے۔ ای طرح آج بھی کچھ لوگ سونم، چالیسویں، ہری اور گیار ہویں کے کھانے کو اپنی طرف ہے حرام کہتے ہیں۔ طلا نکمہ

اللہ نعالیٰ نے ان مخصوص دنوں میں کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں گی۔ ان مخصوص دنوں میں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دنوں کی یہ تعیین شرعی نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ یوگوں کے اجتماع کے لیے سمولت کی خاطر آرمج معین کرلی جاتی ہے جیسے جلسہ ممثلی اور شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نماز دں کے اور قات گھڑیوں کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں۔

۔ کی طرح جس چیز کواللہ اور اس کے رسول نے واجب نمیں کیاوہ اس کو واجب اور فرض بھی کتے ہیں۔ مثلاً **ابتغد بھر** ڈاڑھی کو بعض فرض اور بعض واجب کتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں جواٹی طرف ہے کمی چیز کو طال

یا حرام کتے میں۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: اور سرف میںودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خودا پنی جانوں پر ظلم کرتے تقے ۱۵(النی : ۱۸۱)

اس آیت کی تفییر کے لیے انساء: ۱۹۱۰ ورالانعام: ۱۹۸۸ تفییر طاحظه فرما میں۔

الله تعالیٰ کاار شاد کے: کچر آپ کارب جن لوگوں نے نادا قفیت ہے کوئی گناہ کیا پھراس کے بعد تو ہر کرلی اور نیک کام کے '(سو) بے شک آپ کار ب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا 'بے صدر حم فرمانے والاہے O(اننی : ۱۱۹)

اس آیت پریسوال ہو تاہے کہ جو محض لاعلمی یا ناوا قفیت کی وجہ ہے کوئی گناہ کرنے اس پر تو شرعی قواعد کے اعتبار سے ویسے ہی گرفت نمیں ہونی جاہیے ۔ مثلاً کمی محض کو کو کا کولا کی بو آل میں شراب بھر کر دے دی اور اس نے لاعلمی میں اس کو لی لیاتو اس پر تو ویسے ہی مواخذہ نمیں ہو آباد رنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلبہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت سے خطاور

نسیان کوانهالیا گیاہے-(سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۰۴۵)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے کفریا کوئی اور معصیت کی اور اس کو پید علم نہیں تھا کہ اس پر کتاشدید عذاب جو کا یا کتی مدت عذاب ہو گایا اس کا کناہ ہو ناتو معلوم تھا لیکن گناہ کے ارتکاب کے وقت اس پر توجہ نہیں تھی ، پیر پعد میں وہ ناد مہم وااد راس گناہ پر تو ہر کی تو انڈر تعالیٰ اس کو معاف فرمادے گا۔

ات انرهنه كان أمَّة قَانِتًا تِتَّهِ حَنْفًا وُلَهُ مَا

ب نك الراسم والى وات مين الميد امت سف الشرك اطامت كزار بإطل م متنب اود مركين

ببيار الفرار

## وماصيرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك في المركبية ادراب كامبرم الله ولاتك وقي المركبية ادراب كامبرم و الله كالمبرم الله كالمبرم الله كالمبرم الله كالمبرم الله كالمبرم الله كالمبرم كالمبرك كالمبرم كالمبرك كالمبرك كالمبرك كالمبرك كالمبرك كالمبرم كالمبرك كا

ان کی سازشوں سے نگ دل ہوں ٥ یے شک اللہ اور نے والول کے ساتھ ہے

ڗٳڷڒؚؠؽؘؽۿؗۄؙؗۿؗڞؙ<del>ۻ</del>ٮ۬ۏؙؽؘؖۿٙ

اوران وگول کے ساتھ ہے ہونیک کام کرنے والے ہیں 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امت تھے؛ الله تعالیٰ کے اطاعت گزار؛ باطل ہے مجتنب اور مشرکین میں ہے نہ تھے 10 س کی نعتوں کے شکر گزارتے؛ (اللہ نے)ان کو منتخب کرلیااوران کوسید ھے راستہ کی ہرایت دی 10 اور ہم نے ان کو دنیامیں اچھائی عطافر ہائی اوروہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہے ہوں گے 0 گھرہم نے آپ کی طراب یہ دحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی ہیروی کریں جو باطل ہے مجتنب تھے اوروہ مشرکین میں ہے نہتے 0

(النحل: ۱۲۳-۱۲۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہے مشرکین کے خلاف استدلال

اس سورت میں اللہ تعالی نے مشرکین کی ہر مقید گیوں کارد فرہایا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے لیے شریک مانے تھے، رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی نے کوئی رسول بنانا ہو تاقو اللہ صلی اللہ تعالی نے کوئی رسول بنانا ہو تاقو فرشتوں میں ہے کی کورسول بنا تا۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کو حال کتے تھے اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے مباح قرار دیا ہے، ان کو حرام کتے تھے۔ ان کے ان باطل نظریات کار دہلی تخرکے نے بعد اللہ تعالی اب ایک اور طریقہ سے اور اس کی تقریبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موصد تھے اور تو حد کے علم دار تھے۔ ان موں نے تمام لوگوں کو تو حد کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں کا حد میں اور شرک کی جڑیں اللہ معلیہ دیں اور کھرکرتے تھے اور ان کے دین کے برحق ہونے کے معرف تھے اور یہ تھے کہ ان کی افتداء کرناوا جب ہے 'قان آ توں میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تمام ہوئی کے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئی ان کی معرف تھے اور ان کے دعین ارب کو جو ان کے بران کے طرف منسوب کرتے ہوئی ان کو رسول تھے اللہ تعالی کے معرف تھے اور ان کی طرف منسوب کرتے ہوئی ان کو رسالت کے لیے منتب فرایا اور ایک بھر اور انسان کو در ول بیا آتھا ہوا کی طرح اللہ تعالی نے سید نامجہ صلی اللہ تعالی نے دھرت ابراہیم علیہ السل می ایس مقات بیان فرمائیں جو سید نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کا معتی میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفح نامیں میں معرف تعالی نے معرف تعالی نے معرف تھیں۔

الله تعالى ن فرماياب شك ابرائيم ايك امت تق

علامه راغب!صغهاني متوفي ٤٠٠ه ك<u>صحيحي</u>:

ساع در مب. سامان کری مستحمد میں ہے۔ ہروہ جماعت جو کسی ایک امریش مجتم ہو'اس کوامت کتے ہیں۔ خواہ ان کادین ایک ہویاان کازمانہ ایک ہویاان کی یک ہو'اور خواہدہ اس ہے: میں اپنے افتسار ہے جمتم ہول پایٹیرافتسار کے۔مثلاً دس میں افتسار ہے جمع ہول گے اور کسی

جگہ ایک ہو اور خواود واس چزمیں اینے اختیارے جمع ہوں یا بغیرافتیار کے مثلادین میں افتیارے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانہ کے لوگ یا کسی ایک ملک یاشر کے لوگ غیرافتیاری طور پر جمع ہوں گے کیو نکہ وہ ایک زمانہ میں یا ایک ملک میں

> ا بوئ -كَانَ النّاسُ مُمَّةٌ وَأَجِدَةً - (القره: ٣١٣) تمام لوك ايك صنف اورايك طريقة ريتے -

يعنى سب لوگ كفراور مرابى يى مجمّع تتى -وَكُو شَاءً وَيُسُكِ لَهُ لَهَا مَوْلُون كوايك است بناديتا -

> (هود: ۱۸) محتوی ا

بعنی تمام لوگوں کو ایمان میں مجتمع کردیتا۔ وَادَّ کَتَر بِعَمْ اُمْلَیْ ہِدَ اِیا سِفِ: ۵۸) اس (ساقی) کو ایک عرصہ کے بعد یو سف یاد آیا۔

امت کامعنی ہے ایک زمانہ کے لوگوں کے فتم ہونے کے بعدیا ایک عصر کے لوگوں کے گزرنے کے بعد 'اور یہال راہ ہے لم یہ ت گزرنے کے بعد -

مراد ہے کمی مدت گزرنے کے بعد -اِنَّ اِبْسُوا اِلْمِنْ ہِمْ كَانَّ أُمَّا اِلْمَانِيَّ لِلْلَهِ وَ النَّحَلِ: ١٢٠) ہے شک ابراہیمِ(اپنی ذات میں)ایک امت تھے -- اِنْ اِبْسُوا اِلْمِنْ اِلْمَانَّةُ فَالْمِنِيَّ لِلْلَهِ وَ النَّحَلِ: ١٢٠)

یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جواللہ تعالیٰ کی عمبارت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے 'پوری امت مل کر جتنی عمبارت کرتی'وہ تنہا تی عمبارت کرتے تھے ۔اس کی آئیدا س صدیث ہے ہوتی ہے : است کرتی'وہ تنہا تی عمبارت کرتے تھے ۔اس کی آئیدا س صدیث ہے اور است میں است میں است میں است میں است میں است میں

حضرت معید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: وہ اکیلا تیامت کے دن ایک امت کے طور پ آئے گا۔ (مند ابولیعلی رقم الحدیث: ۵۲۳ ماظ الہثمی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے)

۵ ۵- (مندابویسی رم ایدیت: ۱۵۲ تا تطوعه ۳ ماسه ۱۰۰ سرمند سام ۱۸ مطبوعه کمتیه زار مصطفی الباز مکه کرمه ۱۸۱۸ هه ا (المقروات تامع ۲۸ مطبوعه کمتیه زار مصطفی الباز مکه کمرمه ۱۸۲۱ هه ا

<u> حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامت فرمانے کی توجیهات</u> ۱۰۰۰ حضرت ابراہم ماں المام دورور کا طلاقہ کراگیا ہے اس کی درجی تھی تھی ہے کہ ایک قوم الک امت مل کرجیتنے

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جوامت کاطلاق کیا گیاہے 'اس کی وجہ بھی یمی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کرجتنے نیک کے کام کرتی یا جتنی عبادت کرتی ' حضرت ابراہیم علیہ السلام تنها تی عبادت کرتے تھے اور اتنے بیک کے کام کرتے تھے -(۲) مجاہدنے کما حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے اور باتی تمام لوگ کافرتھے'اس

(۲) تجاہدے اما مصرت ابراہیم علید اسلام اپ ابیدان دورین سرت بیٹ و سی سربری است میں است میں است کے طور پر کے است کیے وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ جیسے آپ نے زیدین عمروین عفیل کے متعلق فرمایا وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اضایا جائے گا۔ (زاد المسیرج ۲۴ میں ۵۰۳ تقییرامام این انوعاتم رقم الحدیث: ۱۳۷۸)

(۳) شہرین حوشب بیان کرتے ہیں روئے زمین کبھی ایسے چودہ آدمیوں سے خالی نمیں رہی جن کی دجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کر آب اور ان کی برکت کو ظاہر فرما آہے ' سوائے حضرت ابرا تیم کے دہ اپنے زمانہ میں صرف ایک مومن تھے۔ (جامع البیان رقم المحیث: ۱۵۸۸۸)

ن سے درجن ابیان رہا ہوئے۔ ۱۹۰۰ ہے۔ (۴) امت کا معنی یہاں پر ہیہ ہے جس کی اقتداء کی جائے اور وہ امام ہو یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے جیسے خلق مخلوق

کے معنی میں ہے سوامت ماموم کے معنی میں ہے یعنی امام- قرآن مجید میں ہےانسی جساعلک کے للنسان اصامها-(البقرہ: ۱۲۳) (۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ان کی امت تو حید اور دین حق میں دو سمری امتوں سے متاز ہوئی اور چونکہ

وہ امت کے اتمیاز کاسب تھے اس وجہ سے ان کو امت کما گیا۔

(٢) امت کاایک معنی ہے، نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا- حدیث میں ہے:

فروہ بن نو فل انجعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت معاذ ایک امت تھے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزارباطل ہے مجتنب- میں نے دل میں کماابو عبدالرحمٰن نے غلط کما اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابرا ہم علیہ السلام کے

لي فرمايا ب ان ابراهب كان احدة قانسالله، حفرت ابن معود في كماتم جائة بهوكد امت كاكيام في ب اور قانت كاكيا معنى ہے؟ میں نے کماانلد تعالیٰ ہی زیادہ جانے والاہے - انہوں نے کماامت وہ کھنم ہے جو نیکی اور خیری تعلیم دے اور قانت وہ شخص ہے جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرنے والاہوا و رحضرت معاذیکی اور خیر

کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٥٨٥)؛ المعجم الكبير و قم الحديث:٩٩٢٣؛ المطالب العاليه رقم الحديث:٣٦١٥؛ المستد رك رقم الحديث:٣٣١٨) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو سری صفت بیه ذکر فرمائی کہ وہ قانت ہیں۔ قانت کے معنی ہیں جواللہ تعالیٰ کے احکام پر

عمل كرنے والا مو-حضرت ابن عباس رضي الله عنمانے فرمايا قانت كامعنى ب الله تعالى كى اطاعت كرنے والا-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت بیه ذکر فرمائی کہ دہ حنیف ہیں جو دین اسلام کی طرف دوام و ثبات کے ساتھ میلان کرنے والا ہو، حفرت ابن عماس رضی الله عنمانے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے فخص تتے جنسوں نے ختنہ کیا

اورجنهوں نے مناسک حج قائم کیے اور قربانی کی اور میہ صفات حنیفیہ ہیں۔ چو تھی صفتے ذکرفر مائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں وہ اپ بجین ،جوانی اور تمام عمر موحدرہ اور توحید پرولائل

قائم كرت رب- نمرود يرجحت قائم كرت بوك انهول ن كهارمي المدى يحيى ويسميت - (البقره:٢٥٨) ميرارب وه ب جو زندہ کر تا ہے اور مار آئے۔ پھر ہتوں اور ستاروں کی عبادت کوباطل فرمایا۔ بتوں کے متعلق فرمایا:

قَالَ اَفَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا الرابيم خ كاكياتم الله عراايول كى عرادت كرتم بو بَنْكَ فُكُمُ مْ شَيْئًا وَلاَ يَصْبُوكُمُ ٥ أَتِي لَكُمُ مُ وَلِيمًا ﴿ وَمْ كُونَه بِحِهِ نَفْعِ بنيا سكن اورنه تم كونقصان بنيا عمين - تف ہے تم یر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آفَكَ لا تَعُقِلُونَ ٥

(الانبياء: ١٤- ١٦) يرستش كرتے جوانوكياتم عقل علم نبيل ليتے؟

اورستاروں کی الوہیت باطل کرتے ہوئے فرمایالااحب الاف لمین (الانعام: ۷۱) پھرحضرت ابراہیم نے بتوں کوتو ژوالا اور انجام کار بت یرستوں نے آپ کو بھڑ کتی ہوئی آگ میں ڈال دیا پھر حفزت ابرائیم علیہ السلام نے مزید طمانیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا کہ وہ آپ کو د کھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گااور اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے زندہ کرکے د کھادیا۔غو<sup>ن</sup>ں جو فمحض بھی قرآن مجید میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی صفات کامطالعہ کرے گا<sup>ہ ا</sup>س پریہ منکشف

ہو گاکہ حضرت ابرا أيم على السلام بحرتو حيد ميں مستغرق تھے۔ یا نچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکراوا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے'ا یک دن ان کو کوئی مہمان نہیں ملاتوانہوں نے اپنا کھانامو خر کر دیا بھر کچھ فرفتے

انسانوں کی صورت میں آئے، حصرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے تبایا کہ انہیں جذام کی بیاری ہے، حصرت ابراہیم علیہ السلام نے فرایا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو کھانا کھلاؤں کیو نکہ اگر اللہ کے زدیک تمهاري قدرومنزلت نه موتي تؤوه تم كواس بلايس مبتلانه كريا-

چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کونبوت کے لیے پہند فرمالیا۔ ساقیں صفت یہ فرمائی کہ ان کوسید ھے رائے کی ہدایت دی۔ یعنی ان کو تبلیغ کرنے اللہ کی طرف دعوت دیے 'دین حق کی طرف راغب کرنے اور بت پرستی ہے لوگوں کو متنفر کرنے میں ان کو صراط متنقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں ہے کہتے

تے میراید طریقد سیدهاراسته ہے، تم اس کی پیروی کرو-(الانعام: ۱۵۳) آٹھویں صفت میں فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی دی۔ قنادہ نے کہااللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام نداہب والے ان کومانتے ہیں، یمودیوں اور عیسائیوں کاان کوماننا تو بالکل ظاہرہے، باتی رہے کفار قریش

اورباقى عرب توه بمنى حضرت ابراجيم عليه السلام كى اولاد مونے پر فخر كرتے تتے - انهوں نے اللہ تعالى سے دعاكى تھى: اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک نای جاری کر وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدُق فِي الْأَخِيرِيُنَ-

الله تعالی نے ان کی بید دعا قبول فرمائی اور تمام اویان میں ان کانام عزت اور احترام سے لیاجا آہے، ہم ہرنماز میں ان پر لوة صحة بن كماصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

نویں صفت بیہ ہے اوروہ آخرت میں بھی نیو کاروں ہے ہوں گے اور اس صفت کاذکر کرکے بیہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ

تعالى نے ان كى يە دعا قبول فرمالى ب: اے میرے رب مجھے تھم عطافرہااور مجھے صالحین کے ساتھ

رَبِّ هَبُ لِينٌ خُكُمًّا تَوَالُحِفْنِينُ

بالصّلحين. (الشراء: ٨٣)

لت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیه السلام کی بیر صفات ذکر فرمائمیں پھر پیر فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف میدوحی کی کہ

آپ لمت ابراہیم کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ سید نامحمرصلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرو شریعت نمیں تھی اور آپ کی بعثت ہے مقصودیہ تھاکہ آپ حضرت ابرا نیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اوروہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے بعدیہ تھم دیا کس آب ان کی طت کی پیروی سیجے - ہم کتے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے سے مرادیہ ہے کہ تبلیغ کے طریقه میں ان کی پیروی کیجیے لینی جس طرح دہ نری اور سمولت ہے تبلیغ کرتے تھے ، آپ بھی ای طرح نری اور سمولت ہے

الله تعالی کاارشاد ہے: ہفتہ کادن تو صرف ان لوگوں پرلازم کیا گیا تھاجنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک آپ کارب ان کے در میان قیامت کے دن ان چیزوں کافیصلہ فرمادے گاجس میں وہ انسلاف کرتے تھے 〇 (اسحل: ١٣٥٠) یمودیوں کاہفتہ کواو رعیسائیوں کااتوار کوعبادت کے لیے تخصوص کرنا ہفتہ کے دن میں جوانہوں نے اختلاف کیا تھا'اس کی تفصیل میں امام عبدالرحمٰن جو زی متوفی ۵۹۴ھ لکھتے ہیں:

حضرت موکی علیہ السلام نے بنوا سمرائیل سے فربایا ہفتہ کے وقوں جس سے ایک دن اللہ کے لیے فارغ کر لواو رجعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور اس دن تم اپنے کاموں جس سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس تھم کو مانے نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کلوت کی تخلیق سے فارغ ہوگیا تھا اور وہ ہفتہ کا دن ہے۔ بہ ابو صالح نے دہ ہفتہ کا دن ہے۔ بہ ابو صالح نے حمقرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے ، اور مقابل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موکی علیہ السلام نے ان کو جعہ کا دن عبارت کے لیے مقرر کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے کہا ہم ہفتہ کے دن کو فارغ کریں گے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں کی ، حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا بھی تو جعہ کے دن کا تھم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نے کہا تھم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نے کہا تھم دیا گیا ہے۔ بنی اس کا سی مسئلہ میں انسلان نے کہا تھم دیا گیا ہے۔ بنی اس انسلام نے دیکھا کہ یہ ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے پر بہت حریص ہیں تو آپ نے انہیں ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے پر بہت حریص ہیں تو آپ نے انہیں ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے پر بہت حریص ہیں تو آپ نے انہیں ہفتہ کون کو مقرر کرنے کا تھم وے دیا 16 رانہوں نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کردیے۔ اور قادہ نے کہا ہے کہ بعض یہودیوں دن کو مقرر کرنے کا کھم وی کو حیال قرار دیا اور بیون نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کردیے۔ اور قادہ نے کہا ہے کہ بعض یہودیوں نے ہفتہ کے دن کو طال قرار دیا اور بھن نے حرام قرار دیا۔ (داد المبرح میں مدی کو سی علیہ اسال میں جو اور قادہ نے کہا ہوں کے۔ دن کو طال قرار دیا در بادہ المبر جسم مدی کو معرف کہ کہا ہوں کے دور کر دیا ہوں کہا کہا کہ بعض یہ دیا ہوں کے۔ دن کو طال قرار دیا در بادہ کہا کہ بعض یہ دیا ہوں کے دور کو طال قرار دیا در اور المبر کا معرف کرنے کو طال قرار دیا در العمر دیا ہوں کے دیا گیا ہے۔ بی میں کو میں کو معرف کے دیا کو طال قرار دیا دیا ہوں کیا گیا ہوں کے دیا کو طال قرار دیا دیا گیا ہوں کے دیا کو طال کے دیا کو طال کے دیا کو میں کیا کہ کو کیا گیا کہ کو اس کو کرنے کو طال کو کرنے کو طال کے دیا کو کرنے کو طال کے دیا کہ کرنے کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو طال کو کرنے کو کرنے کر کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

امام را ذی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ٗ ان کو بھی جمعہ کے دن کا تھم دیا گیا۔ نصار کی نے کما ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عیدان کی عمید سے پہلے ہواد را نہوں نے اتو ار کادن اپنا لیا۔

( تفسیر کبیرج ۷ ص۲۸۲ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ۱۳۱۵)

مسلمانوں کاجمعہ کے دن کی ہدایت کویانا

حضرت ابو ہریرہ رضی انتہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول انتہ صلی انتہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ہم (بعث میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے ۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے چربہ (جعد کاون)وہ ون ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور انتہ تعالی نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی ۔ لوگ اس (دن) میں ہمارے آلئے ہیں بیرود (جعد کے بعد) اگلادن مانتے ہیں اور نصار کی اس کے بعد والادن ۔

(صحح النواري رقم الحديث: ٨٧٧ مصحح مسلم رقم الحديث: ٨٥٥ منن النسائي رقم الحديث: ١٣٧٧ مندا حمد رقم الحديث: ٢٣٩٥ عالم الكتب) علامه ابن بطال ما كلي متوفي ٩٣٨ه كلمت من :

علامہ ابن بھال یا میں سول کا ہم ہم مصلے ہیں:

اس حدیث سے بیر ثابت نہیں ہو اگہ ان پر بعینہ جمعہ کادن فرض ہوا تھااور انہوں نے اس کو ترک کردیا ، کیو نکہ سمی مومن کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ دہ اللہ کے فرض کو ترک کردے - البتہ بیہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر ہفتہ میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے افقیار کے سپرد کردیا گیا تھا کہ اس دن میں ابنی شریعت قائم کریں بھرانہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اس کے لیے کون سادن مقرر کریں - اللہ تعالی نے انہیں جمعہ کے دن کی ہدایت نہیں دی اور جمعہ کے دن کی ہدایت نہیں دی اور جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اللہ تعالی ہو ایک اس محت کے جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اللہ تعالی دعا قبول اس جہ سے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اللہ تعالی دعا قبول اس دن جمد کا بھر دیا خور میں اللہ تعالی دعا قبول ان جمہ سے اللہ دن اجمہ کی اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول ان جمہ سے اللہ علی متوفی عہد کہ اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول ان اس حافظ شماب اللہ ین احمہ کی بین مجموعہ تھا کہ متوفی عہد الرشید ریا خور میں اللہ تعالی دعا قبول حافظ شماب اللہ ین احمہ کا بھر علی میں مقرفی عہد کے دور اللہ علی متوفی عہد کا دور اللہ تعالی دیا تھر دیا خور کر کر کھوا تھا کہ دی کہ میں کہ کے مقدلی متاز کر میں اللہ تعالی دعا قبول حافظ شماب اللہ ین احمہ کا بھر علی متاز کر متح مقدل کے مقدل کی متوفی عہد کی اس دن عرب دیا گیا تھا کہ در اللہ تعالی دعا تھر کر کھوا کیا کہ دیا کہ دی کے مقدل کی متاز کر متح مقدل کو میں کہ کہ متاز کی کھور کیا گھر کے دور کو کھور کھور کی کھور کی کھور کیا گھر کی دور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ دی کھور کی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کی کھور کے کہ دی کھور کے کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کہ دی کھور کے کھور کے کہ دی کھور کے کھور کے کہ دی کھور کے کھور کے کہ دی کھور کے کہ د

علامہ نودی نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یمودیوں کو صراحتاً جمعہ کے دن کا تھم دیا گیا ہو، پھرانہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا ان پر جعد کے دن کی تعیین لازم ہے یا ان کے لیے جمعہ کے دن کو کمی اور دن کے ساتھ تبدیل کرنے کی گنجائش ہے، پھرانہوں نے اجتناد کیااد راس میں خطاکی اور اس کی آئید اس ہے جو تی ہے کہ امام ابن جریر نے سند صحح کے

ساتھ مجاہدے روایت کیاہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ہفتہ کادن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیاتھاجنہوں نے اس إِنَّمَا جُعِلَ السَّبُثُ عَلَى الَّذِيْنَ الْحَتَلُفُوا

ميں اختلاف كماتھا-مجابد نے کماہ انسوں نے جعہ کاارادہ کیا تھا پھراس میں خطا کی اور اس کی جگہ ہفتہ کادن مقرر کرلیا۔ (جامع البیان رقم

الحدیث: ۱۸۵۹) اور میہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اختلاف ہے مرادیہود اور نصار کا کا ختلاف ہو، اور بیودیوں ہے اللہ تعالی کے تھم کی مخالفت کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ ان ہے کما گیاتھا کہ دروا زہ ہے جھکتے ہوئے جانااد رحیطیة کہنا۔انہوں نے اس قول کو تبریل کرلیا اور وہ کہتے تھے سمعناوع صب اہم نے شااوراس کی مخالفت کی اور امام عبدالرزاق نے سند تھیج کے ساتھ محربن سرین سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے الل مدینہ جمع ہوئے۔ پس انصار

نے کما پیود کا ایک دن ہے جس میں وہ ہر مفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ ای طرح نصار کی کابھی ایک دن ہے، آؤ ہم بھی ایک دن مقرر کرلیں اس دن ہم جمع ہو کرانڈ کی نعمتوں کاشکرادا کریں اور نماز پڑھیں پھرانہوں نے جمعہ کادن مقرر کرلیا۔ یہ حدیث اگرچه مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد اور امام ابود اؤد اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیاہے حضرت کعب بن الک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے آنے ہے پہلے دینہ میں ہم کو سب ہے پہلے اسعد بن زرارہ نے نماز جمعہ پڑھائی اور چالیس مسلمانوں نے نماز جمعہ پڑھی- (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۹۷ اسنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۸۲ ۱۰) اس حدیث میه واضح بو پاپ که ان صحابه نے اپنتهاوے نماز جعد

يرهي اوراس ميں كوئى ممانعت نهيں ہے كہ جب نبي صلى اللہ تعالیٰ عليہ و آلہ وسلم مكه ميں تھے 'اس وقت آپ كونماز جمعه كا عم دیا گیاہولین وہاں آپ نماز جعد قائم کرنے پر قادر نہ تھے النذا مدینہ میں آکرسب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نماز جمعہ قائم کی۔ جیساکہ امام ابن احاق نے روایت کیاہے۔ مسلمانوں نے اینے اجتماد سے جوجعہ کادن اختیار کیا اس کی حکمت میہ ہے کہ جعد کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے "اس لیے مناسب سیہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن عبادت میں مشغول ہو اور اللہ تعالی نے جمعہ کے دن موجو دات کو کلمل کیااور ای دن

انسان کو پیدا کیا تاکہ دوان ہے نفع حاصل کرے۔اس لیے مناسب میہ تھاکہ وواس دن عبادت کرکے اس پراللہ کاشکراوا كريس- (فتح الباريج ع م ۴۵۷ مطبوعه لا بور التوشيخ لليو طي ج ع م ۵ مطبوعه بيروت ۲۰۳۰هه) جمعہ کے دن کی چھٹی کامسکلہ

آج کل دنیا میں بمودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ سے ان کانہ ہی مقد س دن ہے اور عیسائی اور ان کے زیرا ٹر یور پی ممالک اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ بیران کاند ہی مقدس دن ہے اور مسلمان ملکوں میں جعد کے دن چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کامقدس دن ہے۔ انگریزی میں چھٹی کے دن کو Holy Day کہتے ہیں۔ یعنی مقدس دن اور عیسائیوں کامقدس دن اتوار ہے اس لیے وہ اتوار کے دن چیٹی کرتے ہیں تاکہ دنیاوی کام کاج ہے اتوار کے دن عبادت کے لیے فارغ ہوجائیں ادراب بھی عیسائی اتوار کے دن چرچ میں جاکر عبادت اور خصوصی دعاکرتے ہیں۔

تبيان القرآن

جلد ششم

Marfat.com

4 . .

مسلمانوں کے ابتدائی دور میں چھٹی کالوئی رواج اور دستور نہیں تھا وہ ہفتہ کے تمام ایام میں کام کاج بھی کرتے تھے،
کار دہار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری اور طازمت بھی کرتے تھے پھرجب دنیا ہیں بیہ شعور پیدا ہوا کہ ہفتہ میں ایک دن کام
کاج سے فراغت کا ہونا چاہیے اور عیسائیوں نے اتوار کو اور یہود ایوں نے ہفتہ کو آرام اور چھٹی کے لیے مخصوص کرلیا تو
مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو تخصوص کرلیا ۔ چنانچہ تمام عرب ریاستوں، مشرق وسطی کا ندو نیشیا، ملیشیا، افغانستان اور بنگلمہ
دلش وغیرہ میں جعہ کو چھٹی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہلے جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی آآ تکہ کم فروری 1992ء میں نواز شریف
نے بر سرافتدار آکرجعہ کی چھٹی منسور تی کرے اتوار کی چھٹی کرنے کا اعلان کیا۔

الوّاركي چھٹي كرنے كے دلائل اوران كے جوابات

نواز شریف کے حواریوں نے اتوار کی چھٹی پر دو دلیلیں چیش کی ہیں۔ پہلی دلیل ہیہ ہے کہ قرآن مجید نے جعد کے دن کار وبار کرنے کا مرکیا ہے اور امروجو ب کے لیے آتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جمد کے دن کار وبار کرناوا جب ہے اور اس دن چھٹی کرناوجو کے منافی ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن چھٹی کرناوبائز نسیں ہے۔

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ

کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف دو ڑواور خرید و فروخت چھو ڑدو۔

یه تمهارے لیے بہت بهتر ہے اگر تم جانتے ہو 🔾 اور جب نماز

بورى ہو جائے توتم زمین میں تھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش

ابنّد نعالي ارشاد فرما آے

لَّا يَّهُمَّا الَّذِبُنَ الْمَنْفُولَاذُا الْوُدِى لِلصَّلْوَقِينُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اللّٰهِ وَكُو اللّٰهِ وَ ذُرُوا

يُونَ الْبَسَاعُ وَلَيْكُمُ مَنْ لِكُلُّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَّمُونَ ۞ فَإِذَا فَكُونِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَيْسُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَإِنْتَكُوْا صِنْ فَضُلُ اللَّهِ وَ (الجعد: ١٠-٩)

اس دلیل کاجو آب یہ ہے کہ اس آیت ہے جمعہ کے دن کار دبار کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہو تاکیو نکہ اذان جمعہ کے وقت کار دبار کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہو تاکیو نکہ اذان جمعہ کے وقت کار دبار کرنے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا تھم دیا ہے اور ممانعت کے بعد جو امر آئے وہ وجوب کے لیے نہیں اباحت کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحت کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحث کے لیے نہیں اباحث کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحث کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحث کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحث کے لیے نہیں اباحث کے لیے آتا ہے جسے اذاحل لیست میں اباحث کے لیے نہیں اباحث کے لیے نہیں اباحث کے لیے تبدیل کے ابتدا کے لیے نہیں اباحث کے لیے تبدیل کے اباحث کے ابتدا کے لیے تبدیل کے تبدیل کرنے کا تبدیل کے تبدیل

شکارے منع فرمایا پھراحرام کھولنے کے بعد شکار کرنے کا مرفرمایا 'اس کامطلب بیہ نمیں کہ احرام کھولنے کے بعد اس پرشکار کرناوا جب ہے بلکہ اس کامطلب بیہ ہے کہ اس کے لیے شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے' وہ چاہے تو شکار کر سکتاہے -اس طرح نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت نہیں ہے' مسلمان چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں۔

دو سراجواب میہ ہے کہ ''اور انڈر کافضل تلاش کرو''کالازی مطلب میہ نسیں ہے کہ کاروبار کرو بلکہ اس کا مطلب میے بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد دعاکر دوا بی نماز کی بناء پر سوال شہ کرو بلکہ اللہ کے فضل کی بناء پر سوال کرو'اور اس کامیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنا بھی انڈر کے فضل ہے میسر ہو تا ہے سونماز کے بعد تم مزید اللہ کے فضل کو تلاش کرواور اللہ

تعالی ہے مزید اللہ کی عبادت کی توفیق مانگو۔ تیسرا ہواب سیہ ہے کہ اگر بالفرض جمعہ کی چھٹی کرنااس آیت ہے ممنوع بھی ہوتواس پر میہ کب لازم آ باہے کہ خوامخواہ اتوار کی چھٹی کی جائے 'کی اور دن بھی چھٹی کی جائتی ہے۔

مبلوں اتوار کی چھٹی سے شبتین کی دو سری دلیل ہیہ ہے کہ یو رئی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور ان ممالک ہے تجارت کرنے کے لیے ضرو ری ہے کہ ہم بھی ای دن چھٹی کریں اگر ہم جمعہ کے دن چھٹی کریں تو دودن ہمارا کاروبار متاثر ہو گااتوار

تبيان القرآن

علدحثتم

کوان کی مچمٹی کی وجہ ہے اور جعد کو ہماری مچمٹی کی وجہ ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیا کی فرق کی وجہ ہے دیے بھی ہمارے اور ان کے اوقات کی مکسائیت نئیں ہے۔ مثلاً امریکہ کاوقت ہم سے تقریباً ہارہ گھنٹے پیچھے ہے، آسریلیا کاوقت ہم سے تقریباً وس ہارہ گھنٹے پہلے ہے اور برطانیہ کاوقت بائج گھنٹے پیچھے ہے۔اسی طرح مشرق بعید کے ممالک کا وقت بھی ہم سے کافی مختلف ہے اس لیے اتوار کی چھٹی کرنے پران ممالک کی بیسانیت سے استدلال کرناورست نہیں ہے۔ جمعہ کی چھٹی کرنے کے ولا کل

ہو تی ہے تو ہمیں جھی ہائی مسلمان مللوں ہے موافقت ار ہے ہوئے جعدے دن چسی مری چا ہیے ۔ ''تیسری دلیل میہ ہے کہ اتوار کو چھٹی کرنے ہے عیسائیوں کی موافقت ہو گی جبکہ ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا تھم دیا گیاہے جیساکہ حسب ذلل احادیث ہے طاہرہے:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا یمود اور نصار کی بالوں کو نہیں رنگتے سوتم ان کی مخالفت کرو۔ ص

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۹ سنن البوداؤ و رقم الحدیث: ۴۰۰۳ سنن انسائی رقم الحدیث: ۵۲۷۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۶ مسنداحمه الحدیث: ۷۳۷ ۲

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم باہر نکلے اور انسار کے

بو ڑھوں کے پاس آئے 'ان کی ڈا ڑھیاں سفیہ تھیں۔ آپنے فرمایا اے انسار کی جاعت ابنی ڈا ڑھیوں کو سرخ اور زرد
رنگ میں رگواو رائل کتاب کی مخالفت کرو۔انہوں نے کہا۔ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ 'انئل کتاب شلوار پہنے ہیں اور تہند

نہیں باندھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا شلوار پہنواور تہند باندھواو رائل کتاب کی مخالفت کرو۔

ہم نے عرض کیایا رسول اللہ 'انئل کتاب موزے پہنواوراس پر چڑے کی جوتی پہنواورائل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیایا رسول
علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم موزے پہنواوراس پر چڑے کی جوتی پہنواورائل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیایا رسول
اللہ !ایل کتاب ڈا ڑھیاں کا شبح ہیں اور مو چھیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مو چھیں تراشواورڈا ڑھیاں چھو ڑدواور
ائل کتاب کی خالفت کرو۔

(منداحمہ ج۵ص ۲۹۵-۴۶۲۴ طبع قدیم منداحمہ رقم الحدیث ۴۲۲۳۴ طبع جدید عالم الکتب بروت مانظ زیں نے کماس مدیث کی سند مجع ہے مسنداحمہ رقم الحدیث: ۴۲۱۸۳ دارالحدیث قاہرہ مانظ البیثی نے کماامام احمہ کی سند سیح ہے ، مجمح الزوا کدج۵ مسا۱۳۰ ۱۹۲۰ المعجم الکبیرج۸ مس۴۲۸ رقم الحدیث: ۷۶۲۳)

میں میں میں ہو ہا ہے۔ است میں است کی جھٹی کرنے میں مسلمان ملکوں کی موافقت ہے اور اتوار کی چھٹی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اور اتوار کی چھٹی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اب ہمیں غور کرناچا ہیے کہ ہم کس کی موافقت کریں اور ہمارا مقدس دن (Holy Day) جمد ہے یا اتوار اوس اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ اپنے رب کے رائے کی طرف حکمت اور عمدہ نصحت کے ساتھ بلاہیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر ججت قائم کیجئے۔ بے شک آپ کارب ان کو بہت جانے والا ہے جو اس کے رائے ہے ہوں گئے اور

تبيان الفرآن

. ششمر

وهدايت يانه والول كوبهي خوب جاننے والام ٥ (الحل: ١٣٥)

تمت موعظمت حسنداورجدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی اسے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تقاکہ مشر کیس رسولوں کا ذاتّ اڑا تے تھے ان کے پیغام کی محکذیب کرتے تھے اور

وہ جو آخرت کے عذاب ہے ڈراتے تھے 'اس کا نکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ استہز اکرتے تھے جس کی وجہ ہے رسولوں کو ان کی گمراہی یہ افسوس ہو تاتھااور ان کے عناد مضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کروہ ان کے ایمان لانے ہے مایوس ہو جاتے

تے۔ الله تعالى في ان كوبدايت دينے كے ليے بهت متحكم دلاكل قائم كيے اور بہت عام فهم مثاليس بيان فرمائيس اور اي نتج پر

رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كودعوت دينے كے ليے ارشاد فرماياكه آپ ان كواپے رب كي طرف حكمت اور عمره نعیحت کے ساتھ بلائے -اپن رب کے رائے سے مراد ہے اسلام لینی آپ ان کو حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیکھنے۔

حکمت کامعنی ہے افعال کے حسن اور فتح اور صحت اور فساد کو جاننا اور ایک قول میرے کہ کسی چیز کو اس کے نیائج کے فساداور خرانی کی وجہ سے اختیار کرنے سے منع کرنایا کسی چیز کواس کے نتائج کی عمد گی کی وجہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا

اورجو دلیل مقدمات یقینیہ سے مرکب ہواس کو بھی حکمت کتے ہیں'اور موعظت حسنہ کے مراد ہے کسی کام کی ترغیب کے لیے اجھے اجر کی مثال دینایا کسی کام ہے باز رکھنے کے لیے سزااور عذاب ہے ڈرانا اور جو دلیل مقدمات منیہ ے مرتب ہواس کو بھی موعیظت حسب ہ کہتے ہیں۔اس انتہارے جودلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالتہ ہووہ حکت

ہے اور جو دلیل نکنی الثبوت اور قطعی الد لالتہ ہویا قطعی الثبوت اور خلنی الد لالتہ ہو ' وہ موعی خطبت حسب به ہے اور جو دلیل مخالف کے مسلمات پر مبنی ہووہ جدل او رجدال ہیں۔

قرآن مجيديش الله تعالى نے توحيداور رسالت پر جو دلائل قائم كيے جيں 'وہ سب از قبيل حكمت ہيں اور نيك كام يراجر وتواب اوربرے کاموں پرعذاب کی جو مثالیں دی ہیں اوہ از تبیل موغظت حسن میں اور جدل کی مثال ہیے:

إِذْ فَالُواْ مَنَا ٱنْوَلَ اللَّهُ عَلَى مَشَير يِّنْ مَسَيُّ ﴿ جِدِ انْون (يَهِودِين) نِي كَمَاالله نِي كَن بشرر كُولَي جِير قُلُ مَنْ اَنُزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءً بِهِ مُؤْمِنِي نازل نہیں کی<sup>،</sup> آپ کیئے بھراس کتاب کو کس نے نازل کیاہے

(الانعام: ٩١) جس كومويٰ لے كرآئے تھے؟

يموديول نے نبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى رسالت اور آپ ير نزول قرآن كا نكار كرتے ہوئ كماكه الله نے ی بشرر کچھ نازل نسیں کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کار د کرتے ہوئے فرمایا کہ بھرحصرت موسی علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ کیونکہ وہ اس کومانتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی پر تورات نازل کی ہے۔

علامه راغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ه لكصة بن:

علم اور عقل ہے حق اور صواب کو حاصل کرنا حکمت ہے ٔ اللہ تعالٰی کی حکمت کامعنی ہے اشیاء کی معرفت اور ان کو مضبوط طریقہ سے پیدا کرنا اور انسان کی حکمت ہے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کاکرنا اور میرسید شریف نے حكمت كى حسب ذيل تعريفات كى بين:

(۱) قوت عقلیہ جوافراط اور تفریط کے در میان متوسط ہو۔

(٢) انسان كالي طاقت كم مطابق نفس الامريس حق او رصدق كوحاصل كرنا-

(m) ہروہ کلام جو حق کے موافق ہو،وہ حکمت ہے۔

(۳) ہرچیز کوایے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(۵) جس چیز کا نجام احصابو، وه حکمت ہے۔ (المفردات جام ١٩٨٠-١٩١٧ التعربفات ص٢٦مطبور مكرمه ١٣١٨ه)

علامہ راغب نے لکھاہے جس وعظ میں کسی سزا ہے ڈرایا گیاہو وہ موعظت ہے، خلیل نے کہانیکی کے کاموں کواس

طورے یا دولاناکہ اس سے دل نرم ہوجا کیں سے موعظت ہے۔(الفردات جام ۱۸۳۰مطبوعہ کمہ مرمہ ۱۳۱۸ء)

علامہ راغب اصفهانی نے کماکمی محض کادو مرے برغلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرناجدل ہے۔ میرسید شریف نے کماجو قیاس مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو'اس کوجدل کہتے ہیں۔اس سے مقصوریہ ہو ماہ

له مخالف پر الزام قائم كياجائ او رخصم كوساكت كياجائ - (المفردات ناص ١١١٠ التعريفات ص ٥٥٠) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک آپ کارب ان کو بہت جانے والا ہے جواس کے راستہ سے بھنک گئے اور وہ بدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والاہے-

اس کامعنی میہ ہے کہ آپ صرف ان تین طریقوں ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں باتی کسی کوہدایت یافتہ بنا دینا میر آپ كامنصب نسيس ب- الله تعالى كوخوب علم بك ان ميس بكون اپنا اختيار بدايت كو قبول كرس گااد ركون اپن اختیارے مگرای پر ڈٹار ہے گا۔ سوجس نے اپنے اختیارے ہدایت کو قبول کرناہواس کواللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنادے گا اور

جس نے اپنے اختیارے تمراہی پر ڈٹے رہناہواس کو تمراہ رکھے گا۔ الله تعالی کارشاد ہے: اوراگرتم ان کوسزادوتوا تن ہی سزادیٹا جتنی تهیس تکلیف بینچائی گئی ہے ادراگرتم صبر کردتو ب شک مبر کرنے والوں کے لیے صبر بست اچھاہ O(النحل: ١٦١) بدله ليني ميں تجاوزنه کياجائے

اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے:

حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ۱۲۴ انصار شہید ہوئے اور ۲ مهاجرین شہید

ہوئے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو انہوں نے مثلہ کیا تھا تب انسار نے کہااگر کسی دن ہمیں موقع ملاتو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کرکے د کھادیں گے ، بچرفتح کمہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی او راگر تم ان کو سزا دو تو اتنى يى مزادينا جتنى تهيس تكليف ببنيائي كئ --

(مغن الترفدي رقم الحديث:۱۳۹۹ منتج ابن حبان رقم الحديث: ۴۸۷ المستبد رك ج٢ص ١٩٥٩ ٥٨٠٣ نقديم المستد رك رقم الحديث ۳۳۱۹ مديد؛ دلا كل النبرو لليستى ج-ع-ص ۴۸۹ مسند البمزار رقم الحديث: ۵۵-۱۱۴ أنتجم الكبير رقم الحديث: ۴۹۷۳ اسباب النزول ص ۴۱۲، مجمع

اں آیت ہے مقصود یہ ہے کہ جبِ مظلوم ظالم ہے بدلہ لے تووہ حدے تجاوز نہ کرےاورا تن ہی سزادے جتنا س

ا کھا کیا گیاہے ۔ ابن سیرین نے کہاہے اگر کسی شخص نے تم ہے کوئی چیز چینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے او -اس سے مہلے میہ فرمایا تھاکہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجے، حکمت ہے، موعظت حسنہ سے اور جدل ہے۔ پھر جب آپ ان کواسلام کی طرف بلائمیں گے توان کوان کے سابق دین ہے اور ان کے آباؤ اجداد کے دین ہے رجوع کرنے کا تھم دیں مجے اور اس دین پر کفراد رضلالت کا تھم لگائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت پیداہوگیاوراس دعوت کو سننے والے آپ کو براکسیں گے اور آپ کو ضرراد رایذاء بہنچا کمیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے

در ہے ہوں گے، پھراگر تبذیج کرنے والے مسلمان ان کی ایذاء رسانی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر قادر موں توان کو اتنی ہی ایذاء پہنچا مس جتنی ان کو ایذا پہنچائی گئے ہے۔

بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے

یہ ہے ہے جائے میم سرے میں اوبادہ تسپیمائٹ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے

ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیاد تی نہ کرنا کیو نکہ زیاد تی کرنا تھلم ہے اور تم کوظلم کرنے ہے منع کیا گیاہے 'اوراس طرز بیان میں

ر غبت کرو تو بدلہ لینے میں زیاد تی نہ کرنا کو کہ زیاد تی کرناظلم ہے اور تم کو ظلم کرنے ہے منع کیا گیاہے ، اوراس طرز بیان میں یہ رمز اور تعریض ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کردو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اولی اورافضل ہے۔

(۲) اس کے بعد جب یہ فرمایہ اور اگر تم صبر کرو تو بہ شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھاہے - پہلے رمزاور تعریض کے طور پر فرمایا کہ بدلدنہ لیاجائے اور اس آیت کے اس حصہ میں صراحناً فرمایا ہے کہ بدلد نہ لیاجائے اور بدلہ لیننے کی یہ نبہت صبر کرنا بہترہے ۔

ے برین رہے۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہرچند کہ ظلم کابدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لیننے کی بجائے صبر

کرنے کی بہت زیادہ نضیلت ہے۔

وَالَّذِينُ رَاذَا ۖ أَصَابَهُمُ الْبَغْنَى هُمُ الدِولُولُ كَى عَظْمُ كَا كَارِبُونِ ووبدله لِيحَ مِن اور بَنْنَصُرُونَ ۞ وَجَزَاءُ سَيِّنَةِ سَيِّنَةً مِنْ لَهُمَا فَكُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

النَّطَالِيمِيْنَ وَلَنَمَيْنِ الْتَصَرَّبَهُ لَكُ كُلْكُيهِ حَرَنَ والوں كوپند نيس كرنا ٥ اور جن لوگوں نے اپناوپر فَاُولَنِيكَ مَاعَلَيْهِمُ مِنْ سَيبُلِ ٥ اِتَمَا عَلَمَ عَلَى عَدِيدِ لِلهَ لِي لِا وَان لوگوں پر أَكُرفت كا) كوئى جوا السّيبُيلُ عَلَى الْوَلِي لِمُؤْمِنَ النَّاسَ وَ حَمِيسِ ٥ أَرُفت كا) جوا السّيبُيلُ عَلَى الْوَلُولِ بِهِ الْعَالَمُ وَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یسٹیلی کسی بھولیں میں میسٹیلیوں کے است ملی و میں اور زمین میں نافق سر کئی کرتے ہیں ان الوگوں کے آئی ان الوگوں یَسْفُونُ فِنِی الْآرُضِ بِفَعْبُورالُسُرِیِّ وَ غَفْرَ اِنَّ ذَلِیکُ کَا صَلَیْ اِن الوگوں کے نمایت وروناک عذاب ہے 10 اور جو صبر کرے اور

علی اب ایسیم کو کرمن طبیر و عصری دید سے معاف کردے تو یہ ضرور بہت کے کامول میں ہے ٥٠ کیمن عزم الا مُمورد ( الثور کی: ٣٩-٣١) معاف کردے تو یہ ضرور بہت کے کامول میں ہے ٥٠ کیمن غرام اللہ من اللہ

الله تعالیٰ کا ارشادہ: اور آپ صبر سیجیے آپ کا صبر صرف الله کی تو فیق ہے ہے اور آپ ان(کی سر مٹی) پر عمکین نہ ہوں اور نہ ان کی ساز شوں سے ننگ دل ہوں O ہے شک الله وُ رہنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو

نیک کام کرنے والے ہیں O(النی : ۱۲۸-۱۳۷)

بر کرنے کی تر عیب اس سے پہلی آیت میں تعریضاً اور تصریحاً بیہ فرمایا تقاکہ بدلہ لینے کی نسبت صبر کرناافضل ہے اوراس آیت میں نبی صلی آتا اللہ اس تاریخ کی تعلق میں میں تکاملی کے متالہ کی اسلام کا کا مدہ کا مدہ کا مدہ کا مدہ کا مدہ کا مدہ کا مدہ

الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا تھم دیا ہے اور کیونکہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنامت مشکل اور دشوار ہو تا ہے اس لیے فرمایا آپ کاصبر کرناصرف الله تعالیٰ کی توقیق اور اس کی اعانت ہوگا اور انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کاصبر کرنا اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کا دل کس کے ظلم کی وجہ ہے جوش غضب میں ہو اور وہ انقام لینے کے لیے آمادہ ہو' اس

تبيان القرآن

بلدطتكم

وقت جب وہ صبر کرے گاتواس وقت اس کواپ نقصان پر غم ہو گا۔ یعنی آپ این اصحاب کے نقصان پر غم نہ کریں اور ان ہے بدلہ نہ لینے کی دجہ ہے بنگ دل نہ ہوں۔ يدله نه لينغ مين ني صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كي مبارك سيرت

<u>ان آنیوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کو صبر کرنے اور بدلہ نہ لینے</u> کا حکم دیا ہے۔اس سے بیو ہم نہ ہو کہ نی صلی املہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم طبعاً برلہ لینا جائے تھے لیکن آپ کواملہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ' ہلکہ آپ کی سیرت اور صفت یمی تھی کہ آپ مبر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے اور ان آیوں سے مرادیہ ہے کہ آپ این مبراور در گزر کرنے

كى صفت يربر قرار رئے - حديث يس ب: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم طبعاً مخت مزاج اور

ورشت كلام كرنے والے تھے اور نہ تكلفّاخت مزاج تھے اور نہ بازار میں شور كرتے تھے اور نہ برائی كاجواب برائی سے دیتے

تھے لیکن معاف کردیتے تھے اور در گزر کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترزي رقم الحديث: ١٦٩٦، مسند احدج٢ ص ١٤٣ مصنف ابن الى شيب ج٨ ص ١٣٣٠ صحح ابن حبان رقم

الحديث:٩٠٠٩٠ سنن الكبري لليهقى ج ٧ ص ٣٥) علامه شهاب الدين احمر بن حجر ميتمي متوفي ٤٨ه واس حديث كي شرح ميس لكصة جن: نبي صلى الله تعالى عليه و آلد وممعاف كرف اوربدله نه لين كي ليه تهمار عواسطيه كافي بي كه آب كورشمنول نے آپ کو سخت ایڈاء پہنچائی حتی کہ آپ کے سامنے کانچلاوانت شہید کر دیا اور آپ کاچبرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعت کرنے والا بناکر نسیں بھیجاگیالیکن مجھے دعا کرنے والااور رحت کرنے والا بناکر جھیجا گیا ہے'اے اللہ!میری قوم کی مغفرت فرمایا فرمایا میری قوم کوہدایت دے ً یونکہ وہ مجھے نمیں پیچانتے۔ آپ کی دعاکامطلب ہیہ ہے کہ میرے مریر چوٹ لگانے کے ان کے گناہ کومعاف فرما' نہ ہیہ کہ ان کومطلقاً معاف فرما و رنہ وہ مسلمان ہوجاتے۔ بید امام ابن حبان نے کہاہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جنگ خند ق کے ون فرمایان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز جو عمر کی نماز ہے میڑھنے ہے مشغول رکھا۔ اے اللہ !ان کے بیٹوں کو آگ ہے بھر دے۔ آپ کاچرہ خون آلود کیا گیااس کو آپ نے معاف کردیا کیونکہ وہ آپ کاحت تھااور کافروں نے نماز عصر میں خلل ڈالااس ' معاف نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ تعالی کاحق ہے کیونکہ آپ کامعاف کرنااور درگزر کرنا آپ کے حقوق ہے متعلق ہے-امام طبرانی امام ابن حبان امام حاکم اور امام بیعتی نے بعض ان یہودی علاء ہے روایت کیاجو مسلمان ہو چکے تھے انسوں نے کها نبوت کی جنتنی علامات تھیں وہ سب میں نے سید نامحمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے چیرے کو دیکھتے ہی پہچین کیس مگروو علامتوں کے متعلق مجھے کوئی خرنہ تھی'ا یک میر کہ آپ کاحلم اور آپ کی برد ہار کی آپ کے غضب پر غالب ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتاتھا تاکہ ہیں آپ کے حکم اور آپ کی بردباری کامشاہدہ کرسکوں۔ میں نے مدت معینہ کے ادھار پر آپ کو تھوریں فروخت کیں اور مدت کے آنے ہے پہلے میں نے آپ ہے قیمت کا تقاضا کیا ابھی وو تین دن رہے تھے کہ میں نے آپ کی قیص پکرلی اور سخت غصہ سے آپ کو گھورا اور کمااے محد! آپ میراحق ادا نسیں کرتے اللہ کی فتم! اے عبدالمطلب كي اولاد! تم لوگ بخت ناد ہند ہو۔ حضرت عمرنے كهااے اللہ كے دشمن! تو ميرے سامنے رسول اللہ صلى اللہ

تبيان القرآن

## Marfat.com

تعالیٰ علیہ و آلد وسلم ہے ایس بات کمہ رہا ہے اللہ کی فتم اگر جھے تیری قوم ہے معاہدہ کاخیال نہ ہو باتومیں این تلوارے تیرا

مر قلم کر دیتا- رسول امند صلی الله تعالی علیه و آله و سلم انتهائی سکون سے تنجیم فرماتے ہوئے حضرت عمر کی طرف و کیے رہے اسے تھے۔ بھر فرمانے بھوے حضرت عمر کی طرف و کیے رہے آباد میں مقتلی میں است کے بعث کی ضرورت تھی ، تم تصف انچی طرح سے قرض ادا کر دو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ میں اس کو ایتھے طریقے سے نقاصا کرنے کا کتبے ، جاؤ عمر ارضی الله عند ) اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ میں صاح زیادہ دینا - حضرت عمر نے اس طرح کیا - میں نے کہا اے عمر ابیس رسول الله صلی الله تعلیٰ علیه و آله و سلم کے چرہے میں نوت کی تمام ملامات دکھیے ہوئے اس میں کہا ہے اور درس کی سے کہ تابوں کہ میں اللہ کو رسیان کرواضی دو سری ہید کہ زیادہ کر تاہے - اب میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رسیان کرواضی ہوں ۔ بول و راسان کروار سکان کروار سکن کروار سکن ہوں ۔

گئے۔ (اشرف اوسائل ص ۲۰۰۳-۲۰۰۱ دارائکت العلمیہ بیروت ۱۳۹۷ه) )
حضرت عائشہ رصنی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو اپنے اوپر کیے جانے والے فالم کا بدلہ لیتے ہوئے نمیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صدود میں ہے کسی حد کو تو ثر اتفاقو آپ ہے بڑھ کر غضب ناک کوئی نمیں ہو تاتھا اور جب بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صدود میں ہے کسی حد کو تو ثر تاتھا تو آپ ہے بڑھ کر غضب ناک کوئی نمیں ہو تاتھا اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں ہے کسی کام کا تقیا ردیا جا تاتو آپ ان میں ہے آسان کام کو اتفیار فرما لیتے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث کی سند صبح ہے۔

(صحح البخاري رقم لحديث: ۳۵۱۰ محم مسلم رقم الحديث: ۴۳۳۷ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۷۸۵ ۴ موطاامام مالک رقم الحديث: ۱۵۱۷ علامه ابن حجر استى متوفى ۹۷۳ هر تصحیح من :

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر ظلم کرنااور آپ کو ایزاء پنچانا کفرہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو آپ اس کو کیے معاف کردے تھے؟ اس کا بجواب یہ ہے آپ کی چادر معاف کردے تھے؟ اس کا بجواب یہ ہے آپ کی چادر سمان نے بنچائی جیسے ایک اعرابی نے آپ کی چادر سمان کر سوال کیا کہ اس کو دو او نوٹ میں غلہ لاد کردیا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا عذر ہے، اس لیے آپ نے اس محاف کردیا اوریا کی من فق نے اپیاکیا تھا اور آپ کو یہ محکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ایڈا ء رسانیوں کو برداشت کریں تاکہ اوگ آپ میں گئے کہ (سیدنا) مجمد (صلی اوگ آپ میں گئے کہ (سیدنا) مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم) اینے اسحاب کو قتل کر دیے ہیںیا کوئی گافر آپ کوایڈ ایپ بیا تاتو آپ مصلحت کی وجہ ہے ان ک

تبيان القرآن

جلدششم



تبيان القرآن جلائحة





المنع المرافظي الأعيمة

## بنی اسرائیل

سورت كانام

بعض علمآءنے یہ کماکہ اس سورت کانام الا سراء ہے'الا سراء کامعنی ہے رات کو جانایا رات کو سفر کرنااور جب بیالفظ ب کے ساتھ متعدی ہو تو اس کامعنی ہے رات کو لے جانایا رات کو سفر کرانااور چو نکساس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا مند مصد متعددی ہو تو اس کا معند میں میں میں میں اس کا معند کے اس کا معرف کے ایک میں اس کر کا اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا

لفظ ہے اس مناسبت ہے اس کانام الا سراء ہے۔ اور محققین نے یہ کماہے کہ اس سورت کانام بنی ا سرائیل ہے ، کیونکہ اس سورت میں بنی ا سرائیل کاؤکرہے ۔

وَقَصَّیْنَا اللّٰی بَینِی السُرَآفِیلُ فِی الْمِکنْیِ اوربم نے بی اس کیلے کابی فیصد کردہ تی کہ اللّٰه کی اللّ کَشَفْیسِدُنَ فِی الْاَرْضِ مَرَّ تَیْنِ اَکْسَعْلُنَ عُلُواً تَمْ ضرور زمین مِی دوبار ضاد کردے اور تم ضرور بت بنی

محیشیوًا - (بی اسرائیل: ۳) اگریداعتراض کیاجائے کہ اور بھی کنی سور توں میں بنی اسرائیل کاذکر ہے توان کانام بنی اسرائیل کیوں نسیس رکھاً پو

اس کابواب ہم کی بارذ کر کر چکے ہیں کہ وجہ تشمیہ جامع مانع شیں ہو تی۔ اگرچہ اس سورت کانام الا سراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی' کیکن احادیث اور آثار ہے اس کی "مئید ہوتی

ب كداس كنام بن امرائيل ب-عن ابع لساية قالت عائشة كان النبع ابولية بيان كرتة بن كه حفرت مائشه رض الله عنمان

صلى الله عليه وسلم لا يسام حتى يقرء فرما ين ملى الله عليه وسلم اس وقت تك نيس سوت تح حق بني اسواليل والمزمر - كين اسرائيل والزمري الاوت كريس -

(سنن الترخدي رقم الحديث: ۴۹۳۰ سند احمد څ۲ می ۱۸ سند احمد رقم الحدیث: ۴۳۸۹۳ عالم اکتب صیح این فزیسه رقم الحدیث: ۱۸۳۳ المستد رک ج ۲ می ۴۳۳ )

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال فى حفرت ابن معود رضى الله عنه في الراكل الله عنه في الراكل الله عنه في الله عنه قال فى الكمت الرمريم انتهال كال كو يَتْنِي بولَ بِي اوريه بجمع شروع المعتاق الأول وهن من تلادى - عادين -

ر صحح البخاري رقم الحديث: ۴۵۰۸) (محم البخاري رقم الحديث: ۴۵۰۸)

ش .

## سوره بني اسرائيل كازمانه نزول

جمهور مفترین کے نزدیک سورہ تی اسمرائیل کی ہےالیتہ تین آیتوں کا انتثاء کیا گیاہے: بی اسمائیل نا ۲۷ ؛ بی اسمائیل نا۴۰ ؛ بی اسمائیل نا۴۰ اور مقاتل نے نی اسمائیل نا

بی اسرائیل:۷۱ ' بنی اسرائیل:۸۰ ' بنی اسرائیل:۹۰ اور مقاتل نے بنی اسرائیل:۵۰ اکابھی اشٹناء کیا ہے۔ یہ سورت اس دقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کیا لیک کثیر جماعت ہو چکی تھی، یہ سورت سورۃ القصص کے بعد سورۃ

سورت ای وقت نادل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبارے میں پیچاسویں سورت ہے۔ مدینہ' مکہ' شام اور بھرہ کے علاء کی یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبارے میہ پیچاسویں سورت ہے۔ مدینہ' مکہ' شام اور بھرہ کے علاء کی سمتن کے مطابق اس کی ایک سودس آییتی میں اور کوف کے علاء کی گفتی کے مطابق اس کی ایک سوگیارہ آییتی ہیں۔

ی سے مطابق آس کی ایک سود کی ایک ہیں اور لوقت محافظ علی سی سے مطابق آس کیا بیک سولیارہ ایس ہیں۔ واقعہ معراج جمرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقع ہوا ہے اور میہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فور ابعد

راجه کرن در این از می این به این بازل دو کی دواد رید بھی در سکتا ہے کہ بیہ صورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد بازل دو کی دو ۔ سورة النجل اور سورة بنی اسرائیل می**ں مناسبت** 

(۱) سورہ آلنجل میں فرمایا تھاکہ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے ایک دن کی تعیین میں اختلاف کیاتوان پر ہفتہ کادن مقرر کر دیا گیا اور اس سورت میں بنوا سرائیل کے مزید مسائل اوراد کام بیان فرمائے ہیں۔

(۲) ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالی کے انعابات اور احسانات کاذکر فرہایا ہے۔

ر ۲) سورة الحل بین فرمایا تفاقر آن عیظیده مان سند تعالی کرجانب سے نازل ہوا ہے سکی بشر کا کلام نسیں ہے 'اور اس مورت ( ۲) سورة الحل بین فرمایا تفاقر آن عیظیدہ الله تعالیٰ کرجانب سے نازل ہوا ہے سمی بشر کا کلام نسیں ہے 'اور اس مورت

ميں يان فرمايا ك قرآن مجيد كونازل كرنے كيا مقصود ب-ميں يان فرمايا ك قرآن مجيد كونازل كرنے كيا مقصود ب-

(۴) سورۃ انٹیل کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اوران کی پہنچائی ہوئی اذیتوں پر صبر کریں اور اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیت اور شان کی بلندی بیان فرمائی ہے ہایں طور کہ اللہ

(۵) سورۃ انھل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج ، چاند ، ستاروں ، دن اور رات کے تواتر ، حیوانوں اور پر ندول سے نفع حاصل کر تاہے اور اس سورت میں سیر بیان فرمایا ہے کہ ان نعیقوں کاشکرادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ، مال باپ کے ساتھ نیکی کرے ، رشتہ داروں ، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور

تعالیٰ کی عبادت کرے ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے ، رشتہ داروں ، پڑو سیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے ہے اجتناب کرے ، قتل اور زنانہ کرے ، تیتم کامال نہ کھائے ، ناپ تول میں کی نہ کرے ، اور دیگر برائیوں ہے بچے۔

سورة بنی اسرائیل کے مشمولات

(۱) اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کاذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لمحہ میں مکہ ہے مجداقصیٰ پہنچ گئے اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطافرہا کمیں جن کا تفصیلی ذکران شاءاللہ آگے چل کر آئے گا۔

(۲) اس سورت میں بنی اسرائیل کامفصل ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا مائی۔

(m) الله تعالى في تخليق كائنات اليه وجوداورا في توحيد يراستدال فرمايا-

(٣) ان لوگوں پر رد فرمایا جو یہ کتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور لوگوں کوالملہ و حدہ لا شهر یہ کمانہ کی عبادت







اصل معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینااور تشبیح کالفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے خواداس عبادت کا تعلق قول ہے ہو نفل ہے ہویا نہت ہے ہو۔

جواہ اس عمبادت کا منتق فول ہے ہو مس ہے ہویا تہت ہو۔ (المفردات جام ۲۹۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۲۹۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۸ ہے)

سجان کالفظ ہرعیب اور ہر نقص ہے اللہ تعالی کی تنزیبہ اور تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کواس صفت ہے موصوف کرنا متنا ہے، اس آیت میں بھی یہ لفظ تنزیہ کے لیے ہے لینی اللہ تعالیٰ اس تقص ہے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک

و کوف رق از مار کے اس بیٹ کی کالفظ قرآن مجید میں تسبیع پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیبے اور نقد کیس کرنے اور نماز پڑھنے کمہ میں آتی عظیم سیرنہ کرا تکے ۔ تشبیع کالفظ قرآن مجید میں تشبیع پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیبے اور نقد کیس ک کرموں میں کا

کے معنی میں بھی ہے: سریس ویت میں سے ریب سریس

صدیث میں یہ لفظ نور کے معنی میں بھی آیا ہے: لاحرقت سبحات وجهد ماادر کا بصره" الله تعالی ک

چرے کے انوار منتہاء بھر تک کو جلاؤالئے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۱۹۵۹ میز احمد جسم ۵ مسلم رقم الحدیث:۱۹۵۹ میز احمد جسم ۴۵۵-۱۹۹۰)

ر من المعلق الله العالمي من الله العالمي كان المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال فيرا حاديث مين سبحان كامعني الله تعالى كي تغزيه ہے-

حفزت طلحہ بن عبید الله رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سبحان الله کی تغییر یو چھی، آپنے فرمایا ہربری چیزے اللہ تعالٰی کی تنزیہ بیان کر نا۔

ن المستدرك من مردي بريب المستدرك و تم الحديث: ۱۸۹۴ كتب الدعاللفبر اني رقم الحديث: ۱۷۵۲۱۵۵۲ مجمع الزوا كدج وام ۹۳۰

سیحان الله کہنے کی قضیلت میں احادیث حضرت ابو ہر ہر و رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مخض نے ایک دن میں سو مرتبہ بڑھا سب محان الملہ

حفرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ بس محص نے ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا مسبعان الللہ وسحمدہ تواس کے گناہ منادیئے جاتے ہیں خواہ اس کے گناہ سمند رکے جھاگ ہے بھی زیادہ ہوں۔

(صحح البطاري رقم الحديث: ۹۳۰۵ محج مسلم رقم الحديث: ۴۲۹۱ سنن الترمذي رقم الحديث: ۳۲۸۸ سنن البوداؤ در قم الحديث: ۹۱۰°۵۰ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۳۷۹۸)

ں ہے ہو کہ اللہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حرض کیایا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں! اللہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حرض کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پیند فرمالیا ہے! مسبحسان تعالیٰ کو کون ساکلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قربایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پیند فرمالیا ہے!

ديسي ويسعد حده سبسعسان ديسي ويسعده . (المستدرك بخاص ٥٠١ تذيم المستدرك رقم الحديث:٩٨٨٩ جديد صحيح مسلم رقم الحديث:٣٤٢٣ سنن الترذي رقم الحديث:

۳۵۸۷ منداحمه ۴۶ م ۱۳۸۷ شرح السته ۶۶ می ۱۳) حضرت جار رضی الذرع می سادند ۲ ساده که ترجو برگی میلی ایشها به سلمه بر فی ۱۱ حمر **هوند** بر ترجو در ۱۱ ا

حضرت جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس محفص نے سب حان الله المعظم ماس كي بيت من مجود كائيك ورفت اكادياجا آہے۔

(المستدرك ج اص ۵۰۱ قديم المستدرك رقم الحديث: ۱۸۹۰)

حضرت ابد ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' دو کلے زبان پر ملکے ہیں 'میزان میں اور 1 - 1

مائيداس آيت ہوتی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا اللَّوْدُيُّ الْكِنِيِّ الْآيِثِيِّ الْآيِنِيِّ الْآيِنِيِّ الْآيِنِيِّ الْآيِنِيِّ الْآيِنِي لِلسَّاسِ - (يَ ابرائيل: ۲۰) اس کوادگوں کے لیے محص آ ذائش بنادیا۔

ان کااستدلال اس ہے ہے کہ رویا کامغنی خواب ہے بعنی شب معراج آپ کو جو خواب د کھایا تھااس کی وجہ ہے لوگ فتنہ میں پڑگئے بعض اس کی تقید تو کرکے اسپے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا نگار کرکے مرتد ہوگئے ، (ہمیں مرتد ہونے مناسب کا بند سے کتابت سے مناسبہ اللہ میں مرتب میں مناسبہ سے بعد میں میں اسٹیالی کا سکتار کی ساتھ کے اسٹیالی کا

سلسہ ال پر سے میں ان سلس ان مراب ایسان یو اور میں ان ان ان اور سرے سرد ہوت (میں سرد ہوت) والوں کے ناموں کی تقریح نمیں کمی اور دھرت ایرائیم نے اپنے بیٹے ہے کہا: ایسنٹی اِنٹی آدی فیصی المستام آئٹی آڈیٹ کئے۔ ایسنٹی اِنٹی آدی فیصی المستام آئٹی آڈیٹ کئے۔

لَيْسَتَّى إِلَيْنَ أَذِي فِي الْمَسَلَمِ آيِّتَى أَذَبَعَكَ المَعَرب بِينَا بِعَثَل مِن فَواب مِن يدويكا بِ فَانْطُوْمَاذَا تَذِى - (الشَّفَة: ١٠٢) كم مِن تَهِين ذَحَ كُرداب ون وَاب فوركو تماري كيادات

ہے۔ پھر حضرت ابرا ہیم نے اسپنے خواب پر عمل کیا اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں وی نازل ہوتی تھی اور خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آئیمیس سوتی ہیں اور میرادل جاگتا رہتا ہے اور اللہ بی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیاتھایا بیداری میں اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی پیش آیاتھ دوحق اور صادق ہے۔ (جامع البیان رقم الحریث: ۳۲۲۳ مطبوعہ دارالکٹر ہیروت ۱۳۵۴ھ)

خواب میں معراج کی روایات کے جوابات

امام ابو جعفر محمہ من جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ لکھتے ہیں: ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول سے کہ اللہ تعالیٰ

امارے نزدیک میح اور برحق قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندہ سیدنامجی صلی اللہ علیہ و سلم کورات میں معجد حرام سے معجد اقضیٰ تک کی سیر کر اتی جیسا کہ امادے میں ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو براق پر سوار کرایا اور آپ نے معجد اقضیٰ میں انہیاء اور رسل کو نماز پڑھائی ، اور آپ کو بہت می نشانیاں دکھائیں ، اور جس شخص نے یہ کما کہ صرف آپ کی روح کو معراج کر ائی گئ تھی اور سی جسمانی معراج نہیں تھی یہ سیح نہیں ہے ، کیونکہ آگر ایساہ و باقر سے اقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہو آبا اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے ، اور اگر میہ صرف نواب کا اقد ہو باقو شرکین اس کارو نہ کرتے ، کیا کہ خواب میں کمی مجیب و غریب پیز کو دیجھنے پر کمی کو جرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے ، اور اللہ نہ کرتے ، کیا گئی اللہ علیہ و ملم کا براق پر سوار میں بروح عسدہ ، اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا براق پر سوار ہونا ہمی اس کا تقاضا کر آپ کہ یہ جسمانی معراج تھی کیونکہ کی سوار میں بروح عسدہ ، اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا براق پر سوار ہونا

ت المسايان ج١٥ص ٢٣- ٢٣٠ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٩٣١٥هـ)

علامه محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصة بين:

اگریه خواب کاواقعه بو آنوالله تعالی فرما آبدوه عبده اور معبده نه فرما آن نیزالله تعالی نے فرمایا: مَسَا دَاعَ لَبُسَصَّرُ وَمَسَا طَلَعْی - (النجم: ۱۷) نه نظر ایک طرف ماکل بوتی اور نه مدے برحی -

مورہ النج کی میہ آیت بھی اس پر دلات کرتی ہے کہ بیہ بیداری کاداقعہ تھا نیزاگر بیہ خواب کاواقعہ ہو تاقواس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور معجزہ نہ ہو تیا اور آپ سے حضرت ام پانی ہیہ نہ تہیں کہ آپ لوگوں سے بیرواقعہ بیان نہ کریں وہ آپ کی

تعالیٰ ک نوبی شالی اور مجزه نه ہو به اور آپ سے حضرت ام بالی بیہ نہ تھیں کہ آپ لو کوں سے بیرواقعہ بیان نہ کریں وہ آپ لی تکذیب کریں گے 'اور نہ حضرت ابو بکر کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی 'اور نہ قریش کے طعن و تضیح اور تکذیب کی

تبيان القرآن

بلدحتم

کوئی وجہ ہوتی، حالا نکہ جب آپ نے معراج کی خبردی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کی مسلمان مرتد ہو سے اور اگریہ

خواب ہو تاتواس کاانکار نہ کیاجا آا اور نیند ٹیں جوواقعہ ہواس کے لیے اسریٰ نہیں کہاجا آ۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٠ص ١٨٩) مطبوعه دار الفكر ١٥١٧ اهر)

علامه سيد محمود آلوى متوفى ٢٥٠اه لكصة بين: حضرت عائشه رضی الله عنهانے جو فرمایا ہے کہ آپ کا جسم شب معراج گم نسیں ہوا تھااور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی

تھی۔ حضرت عائشہ سے بیہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی کیونکہ جب بیہ واقعہ ہوااس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں' (تقریباً ساز ھے چار سال کی)اس وقت تک آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زوج بھی نہیں تھیں' اور معاویہ بن الی سفیان اس ونت كافر تھ اوراس آیت ہواستدلال كياگياہے-

اور ہم نے آپ کو جو رویا دکھایا وہ صرف اس لیے تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولُيَا الَّيْتَى ٱرَيْنَاكُ َ إِلَّا فِنْنَاهَ

لوگوں کو آ زمائش میں مبتلا کریں۔ لِيلنَايس- (ي اسرائيل: ٦٠) اس کاجواب بیہ ہے کہ رویا نینزاو ربیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جسور کے نزدیک بید رویا بیداری میر

بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا - (روح المعانی ج ۱۵ص ۱۱- ۱۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ ۱۱۰

شریک کی ایک روایت جس ہے بیراستدلال کیا گیاہے کہ معراج کاواقعہ خواب کاتھا: شریک بن عبداللہ بن ابی نمربیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کاواقعہ سنا

انموں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں سوئے ہو۔ ' بنتے ' نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس تین شخص

آئے ، پھرمعراج کاپوراواقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کردیا اور بعض کوم خر کردیا اور روایت میں بعض چزوں کی زیاد تی کی او ربعض کی کمی کی-

(صحيم مسلم باب الاسراء: ٣٦٤ و قم الحديث: ٣٦١ و قم الحديث المسلس ٢٠٥١ صحيح البخاري و قم الحديث: ٥٥٥٧ عا٥٥)

علامه يحيل بن شرف نووى متوفى ١٤١ه الصحيح بن: رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معراج کے متعلق علاء کا ختلاف ہے 'ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں

ہوئی تھی، لیکن اکثر متقدمین اور متاخرین علماء، فقهاء، محد همین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے؛ اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں ادر بغیر کسی دلیل کے ان کے طاہر معنی ہے عدول کرناجائز نسیں ہے، شریک کی جس روایت کا بھی ذکر کیا گیاہے وہ بظاہرا س کے خلاف ہے، کیکن شریک کے بهت اوہام میں جن کاعلاء نے انکار کیا ہے اور خودامام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہاہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم' تاخیر

اور زیادتی اور کمی کی ہے 'اور میہ کماکہ معراج کاواقعہ نزول دحی سے مملے کا ہے 'اس کامیہ قول غلط ہے کس نے اس کی موافقت نیں کی،معراج کی باریخ میں کافی اختلاف ہے زیادہ قوی ہے ہے کہ معراج ججرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے ، کیونکہ اس میں اختلاف نمیں ہے کہ حفزت خدیجہ رضی اللہ عنهانے نماز کی فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز

پڑھی ہے اور اس میں بھی اختلاف نمیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ ججرت ے تین سال پہلے اورایک قول ہے جمرت سے پانچ سال پہلے۔

(صحیحمسلم بشرح النواوی جام ۹۳۹-۹۳۵ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه٬ ۱۳۸۷ه )

جلدحثم

علامہ نودی نے یہ تحقیق قاضی عیاض مالکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ سے اغذ کی ہے۔

(ا كمال المعلم بينوا كدمسلم ج اص ١٥٨ - ١٩٨١ ، مطبوعه وارالوفاء ١٩٧١هه)

عبد کے معنی

علامه خسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۴۰۵ھ لکھتے ہیں:

عبدکے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) جو تھم شرع کے اعتبارے عبد ہو یعنی کسی کاغلام ہو اس کو پیچنااور خرید ناجائز ہو' واضح رہے کہ بیہ تھم اس وقت تھا جب دنیا میں غلام بنانے کارواج تھا لیکن اسلام نے حکمت ہے بہ تدریج غلام کا جلن ختم کردیا اور باقی دنیا میں بھی اب غلام در کر اس ختاجہ

ہنانے کارواج ختم ہو گیا۔اس معنی کے اعتبارے عبر بہ معنی غلام کے متعلق حسب ذیل آیتیں ہیں: اَلْعَبْدُ لِمِالْعَبْدُ لِهِ البِترہ ؛ ۱۷۸) علام کوغلام کے بدلہ میں (قل کیاجائے۔)

العبدليا لعبيد ( إعرب ١٨٦) صَرَبَ اللهُ مَنَدُ عَبُدًا مَمُلُوكًا لَا يَقْدِرُ اللهُ مَالِيانِ فرا آبايكِ ممل كالمام كرم كوكي جز

عَلَىٰ شَدُيُّ - (النل: 20) پرقدرت نيس ہے۔

(۲) عبد کادو سرآمعنی ہے عبادت گزار اوراطاعت گزار ابعض وہ ہیں جواپنے افتیار کے بغیراضطراری طور پراللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ ہے ہر چیز عبد ہے اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ران كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْآلِي آتِي السَّمَوْتِ وَالْآرُضِ الْآلَا أَتِي آتَانُول اور زمينُول مِن جو مجى به وه رحمان كى عبادت السَّرِحُمُون عَبُدًا - (مريم: ٩٣)

(۳) کولوگاپ اختیارے اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں ادر انہوں نے اپنے آپ کو ان کاعبد قرار دے رکھاہے،

قرآن مجيدين ان كے متعلق ہے:

وَيَوْمَ يَتَحُدُّتُوهُمُ وَهَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوُنِ اللّهِ جَسِون الله انهي جَعَ كرك الاوران كوجن كي ووالله ك فَيَهُولُ ءَانَهُمُ أَصَّلَلُهُ مُعَ عِبَادِي هَمْ مُولِا وَيَ هَمْ مُولِا وَيَ هَمْ مُعُمَّمُ عَالِمَ عَلَيْ صَلَدُوا السّبِيثِلَ - (الفرتان: ١٤)

---

(۴) جولوگ اپنے اختیارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کاعبد کتے ہیں لیکن ان کی عبادت ناقص ہے، ان کے متعلق درج ذمل آیتن ہیں؛

انْ تُعَذِّبُهُمْ كَانَّهُمْ عِبَادُكَ تَوْنُ الْرُوانِي عَناب دے وَبُ ثَك وہ تیرے بزے میں تَعْفِر لَهُمْ فَا تَكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنال اللهِ عَنْ اللهِ عَنال اللهِ عَنْ اللهِ عَنال اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَال اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلْمَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَل

(المائدہ: ۱۸۱۸) حکمت والاہے۔ قُلُ نِعِبَ اِجِ كَا لَّذِيْنَ آسَوَفُوْا عَلَىٰ اَنْفُر سِهِمُ آپ كيے اے ميرے وہ بندو جنوں نے اپّى جانوں پر لاَ تَقْدُ عُلُوْ اِمِنْ ذَرِّحُمَةِ اللّٰهِ - (الزمز: ۵۳) ناوِقَ كَل ہے اللّٰهُ كَارِ مِسْت ہے باہِ س مت ہو۔

(۵) جواپنے اختیارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بہت کامل اور اللہ تعالی کو بہت پہند ہوتی ہے موہ اللہ تعالی کے مثالی عبد ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے عبد ہونے پر ناز فرما آب اور فخرے فرما آب کہ وہ میرے بیزے ہیں ان

تبيان القرآن

بلدحثم

اورجب مویٰ ہمارے مقرر کے ہوئے وقت ر آئے۔

وَلَمَّا جَآءَ مُوسِد لمسْفَاتِنَا.

(الاعراف: ۱۳۳)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا: وَفَالَ إِنِّنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّني - (الثُّفَّت: ٩٩)

اور (ابراهیم نے) کما: بے شک میں اینے رب کی طرف طنے والا ہوں۔

حضرت موی از خود گئے حضرت ابراہیم از خود گئے اور حضرت سید نامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ لے جانے والاتھا اورو ہی لانے والاتھااوران دو نوں صور توں میں بڑا فرق ہے۔

امام فخرالدين محمرين عمررا زي متوفى ٢٠١٧ ه لكصته من:

میں نے اپنے والداور شیخ عمرین الحسین رحمہ اللہ ہے سنا انہوں نے کہامیں نے شیخ سلیمان انصاری ہے سناکہ جب

سید نامحمرصلی امتد علیہ وسلم بلند درجات اور عظیم مراتب پر <del>پنی</del>ے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے مح**مر! ت**م کو کس وجہ ے بیبلندی عطاک گئی آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو میرے عبد ہونے کوانی طرف منسوب فرما تاہے اور مجهما پناعبادت گزار قرار دیتا ہے تواللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی: مسبحیان المذی اسری بعیدہ۔

( تغییر کبیر ج ۷ ص ۲۹۲ مطبوعه وا راحیاءالتراث العربی پیروت ۱۳۱۵ ه

سجدافصیٰ ہے ہو کر آسانوں کی طرف جانا

اس کے بعد ابتد تعالی نے فرمایام پر حرام سے محد اقصیٰ تک۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کماکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پنجا بھر میں نے براق کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیهم السلام کی سواریاں باند ھی جاتی ہیں ، پھر میں مسجد میں داخل ہوااور میں نے وہاں دو رکھت نماز پڑ ھی، پھر میں مسجد سے ہاہر آئیلہ پھر

میرے پاس جبرمل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آگئے میں نے دودھ لے لیاتو جبرمل نے که آب نے فطرت کواختیار کرلیا ، پھر ہمیں آسان کی طرف معراج کرائی گئی۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۱۹۲)

اس جگہ یہ سوال ہو تاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسانوں کی طرف کیوں نسیں لے جایا گیا

ورمیان میں مجدا قصلی کیوں لے جایا گیااس کی حسب ویل حکمتیں ہیں:

(۱) اگر نی صلی الله علیه وسلم صرف آ انوں پر جائے کاذ کر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تقدیق کاکوئی ذریعہ ند ہو تآ ہو نکہ آسانوں کے طبقات اور درجات میدرہ اور سدرہ سے اوپر کے خفائق میں ہے کوئی چیزان کی دیکھی ہوئی تھی نہ ا نسیں اس کے متعلّق کوئی علم تھا' لیکن مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی ہوئی تھی توجب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک کمیح میں محداتھی ٔ یا دروایس آئیا اوران کو یہ بھی معلوم تھاکہ آپ اس سے پہلے معجدا تھی نمیں گئے ہیں توانموں نے آپ ے مجد اقعمی کی شانیاں پوچھنی شروع کیں اور جب آپ نے سب نشانیاں بتادیں توواضح ہو گیاکہ آپ کے دعومی کا اناحصہ قربهرعال تجاب که آپ محبدالصی جاکرواپس آئے ہیں جب کہ بظاہریہ بھی بہت مشکل اور مشبعد اور محال تھا تو پھر آپ کے ۰ موئی کے باتی حصہ کاہمی صدق ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ رات کے ایک لحہ میں مبجداقصیٰ تک جاکروایس آ مکتے ہیں تو پھر آ ۱۰ ت سب کر بھی واپس آ بچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے

تتبار القرآن

۳۲۲ بنىاسرائيلكا: •ا — سبحن الذي ١٥ جوابات دینے کاذ کراس مدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنما بيان كرتي بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب قريش في مجص جملاياتوم خطيم من كفرا بو كياالله في ميرك لي بيت المقدس مكشف كردياتومس بيت المقدس كي طرف وكيد وكيد كران كواس كي نشانيان بتار بإتھا-(صحح المخاري رقم الحديث: ١٤/٩، صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٠٠ سنن الترمذي رقم الحديث: ٣١٣٣ مسنداحمد رقم الحديث: ٩٩٠٠٥ سند عبدالرزاق رقم الحديث:٩٤١٩ صيح ابن حبان رقم الحديث:٥٥) (۲) دو سری وجہ بیہ ہے کہ عالم میثاق میں تمام انبیاءاور مرسلین نے اللہ تعالی سے بید عمد کیا تھا کہ جب ہمارے ہی سید نا محرصلی الله علیه وسلم مبعوث بول توتمام المباء علیهم السلام ان پرائیان کے آئیں اوران کی نفرت کریں قرآن مجید میں ہے: اور (اے رسول!) ياد سيجئ جب الله نے تمام جميوں سے پخت وَإِذُ آخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا ٱلْنَيْتُكُمُ يِّنْ كِنْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَّمُولُ مُصَدِّقً عمد لیا که میں تم کوجو کتاب اور حکمت دوں پھر تسمارے ہیں وہ عظیم رسول آ جائمیں جواس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو لِمَا مَعَكُمُ لَتُنوُمِنُنَ بِهِ وَلَتَنَفُسُرُنَّهُ فَالَ ءَ تمهارے پاس ہے تو تم ان چیزوں پر ضرور به ضرور ایمان لانااور ٱفْرَرْتُهُمْ وَاخَذْتُهُمْ عَلَى ذَلِكُهُمْ لِمُسْرِئٌ فَالنُوْآ ضرور به ضرور ان کی مدد کرنا، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اَفُرَزْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ میرے اس بھاری عبد کو قبول کرلیا؟ انہوں نے کہا ہم نے التَّنَاهِيدِيُنَ٥ فَمَنُ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ اقرار كرليا فرمايا بس كواه ربنا اوريس بهى تسارك ساته فَأُو لَيْنِكُ هُمُ الْفُرِسِفُونَ ٥ (آل عُران: ٨١-٨١) مواہوں میں سے ہوںO پھراس کے بعد جو عمد سے پھرا سو وى لوگ تا فرمان جن 🔾 امام ابوجعفر محمین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ابوابیب بیان کرتے میں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:اللہ عزوجل نے حضرت آوم کے بعد جس نبی کو جھیجان سے (سیدناً) مجمد اصلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق عهد لیاکہ اگر آپ کواس نبی کی حیات میں مبعوث کیا گیاتو وہ ضرور آپ پرائيان لائے اور آپ کي مدوكرے اور اپني امت ہے بھي آپ كي اطاعت كاعمد لے-( بامع البيان رقم الحديث: ٥٧٩٠ الدر المتثوريّ ٢٥ س ٢٥٣ - ٢٥٢، تفيه فتح القدريّ اص ٥٨٤) سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس نمی کو بھی جمیجا س سے یہ عمد لیا کہ وہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ضرو را ہمان لائے گااور آپ کی ضرو رید دکرے گااگر آپ اس کی حیات میں مبعوث ہوئے ورنہ وہ اپنی امت ہے ہیے عمد لے گاکہ اگر آپ مبعوث ہوئے اور وہ امت زندہ بوئی تووہ ضرور آپ پر ایمان لائے گی اور صرور آپ كې مدوكرے گى - (جامع البيان رقم الحديث: ٥٤٩٢) تفير امام اين الى حاتم رقم الحديث: ٣٤١١ ٣ الدر المتشور ج٢٥٣ م امام الحسين بن مسعود الفراالبغوى المتوفى ٥١٦ه لكصتي بين: الله عزوجل نے بیہ ارادہ کیا کہ تمام نبوں اور ان کی امتوں ہے سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لے اور **صرف انبیاء کے ذکر پراکتفاکر لیا، جیساکہ حضرت ابن عباس او رحضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنهم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے** حضرت آدم علیه السلام کے بعد جس نمی کو بھی جھیجا اس ہے سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں عمد لیااوران ہے ال تبيان القرآن

ک امتوں کے متعلق بھی عمد لیا کہ اگر ان کی زندگی ہیں آپ کو مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لا تمیں گے اور آپ کی نفرت کریں گے؛ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہے ان کی ذریت کو نکالا گیاان میں انبیاء علیم السلام بھی چراغوں کی طرح تھے اس دقت اللہ تعالی نے سیدنا مجرصلی اللہ علیہ دسلم کے متعلق عمد لیا۔

(معالم التنزيل جام °۲۵ ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ، ۱۳۱۳ هـ) - مرابع

حافظ عمر بن اساعيل بن كثيرد مشقى متوفى ١٤٧٧هاس آيت كي تفيير ميس كصية بين: حصة ما على من المال المدرجية من من عام الماكمان أيرال في حرائر كان محمد المساور الماكم المعدد الماكم الماكم الم

حفرت علی بن افی طالب اور حضرت این عباس نے کمااللہ تعالیٰ نے جس نبی آدیجی بھیجانس سے یہ عمد لیا کہ اگراس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی دیا تو وہ ان کی ضرور اطاعت کر گے اور ضروران کی نصرت کرے گاوراس کو یہ تھم دیا کہ دو اپنی امت سے بھی یہ عمد لے کہ اگران کی زندگی میں سیدنا مجمر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو وہ سب ان پر ایمان لائنس کے اور ان کی نصرت کریں گے اور طاؤس ، حسن بھری اور قنادہ نے کہ اکہ اللہ نے عمیوں سے سے عمد لماکہ بعض نی و سرے بعض عمول کی نصد تو تی کریں گے ، اور سہ عمد سابق کے منافی نمیں ہے ای لیے امام

سے سی خودہ سب ان پر ایمان ماں ہے۔ اوران می سرت سری سری دورطاویں۔ من بسین اور سادہ ہے ہوں اسدے سیوں سے سی سلط کے سالم کے منافی نہیں ہے اس کیے امام عبد الرزاق نے حضرت علی اور حضرت این عباس کے قول کو روایت کیاہے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ حضرت عمری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کما کہ میں نے اس اسلم احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ حضرت عمری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کما کہ میں نے قبار کے دیکھ اور اسکاری بیر کیا ہے ۔ اور کما کہ میں اللہ علیہ وسلم کے باس آئے کو رکھائی اللہ کو دیکھ کے دیکھ کردی ہور کیا ہے ، وہ آئے کو دیکھائی آئے۔

قیامت تک کے دائی رسول سید نامجمد خاتم الانبیاء صلوات الله وسلامه علیه بین اور آپ جس زمانه میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے اور آپ ہی واجب الاطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے 'ای وجہ سے جب تمام انبیاء علیم السلام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی الله تعالی کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور کی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوااور کمی کے لائق سمیں ہے۔

( تغییراین کثیرج ۱٬ مس ۴۳۶٬ مطبوعه دارالغکر پیروت ۱۳۱۹ هـ)

اس تفصیل سے معلوم ہوگیاکہ سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسلم کاشب معراج ،مبجدا قصیٰ سے ہوتے ہوئے آسانوں پر جانا اس لیے تفاکہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین علیم السلام نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کاجوعمد کیا تھا

حنالذي10

وہ عمد ہورا ہوجائے۔ (۳) مبدانعی سے ہوکر آ انوں کی طرف جانے کی تیسری حکمت بیہ ہے کہ آپ کامبدانصیٰ جانااور نبیوں کی امت

فرمانامعراج کی تصدیق کااد رخصوصاً بیداری میں اور جسم کے ساتھ معراج کی تصدیق کاذر بعد بن گیا-حافظ ابن كثيرد مشقى لكصة بين:

محرین کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کو قیصرروم کے یاس بھیجا پھران کے وہاں جانے اور قیصرروم کے سوالات کے جوابات دینے کاذکر کیا پھربیان کیاکہ شام کے تاجروں کو بلایا گیاتو

ابوسفیان بن مخرین حرب اور اس کے ساتھیوں کے آنے کاذکر کیا چر برقل نے ابوسفیان سے سوالات کیے اور ابوسفیان نے جوابات دیے جن کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ، ابوسفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصرروم کی نگاہوں میں

می صلی الله علیه وسلم کا مرتبه کم کردے ان بی باتوں کے دوران اس کو داقعہ معراح یاد آیا اس نے قیصرروم سے کمااے

باد شاہ آکیا میں تم کو ایسی بات نہ سناؤں جس ہے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہوجائے 'اس نے بوچھاوہ کیابات ہے؟اس نے کماوہ پیا کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین ارض حرم سے نکل کر تمہاری اس مبحد بہت المقدس میں پہنچے اور اس رات کو مبح ہے پہلے ہمارے پاس حرم میں واپس پہنچ گئے ،بیت القدس کا برناعا بدجو باد شاہ کے سربانے کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا جمعے اس

رات کاعلم ہے، قیصرنے اس کی طرف موکر دیکھااور پوچھا تنہیں اس رات کا کیسے علم ہے؟ اس نے کہامیں ہررات کوسونے ہے پہلے مجد کے تمام دروازے بند کردیا کر ناتھا اس رات کومیس نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کردیئے ،

وہ دروازہ بند نہیں ہوا' اس وقت وہاں جتنے کارندے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگردہ دروازہ بند نہیں ہوا' ہم اس دروازہ کوا بی جگہ ہے بلاجھی نہیں سکے ، یوں لگنا تھاجیے ہم کسی پیاڑ کے ساتھ زور آ زمانی کررہے ہوں ، ہم نے کماضیج کو برمینوں کو بلاکرد کھائیں گے کہ اس میں کیانقص ہوگیاہے اور اس رات کو در دا زہ یونمی کھلاچھوڑ دیا ، صبح کو ہم ے دیکھاکہ معجد کے ایک گوشہ میں جو پھرتھا'اس میں سوراخ تھااور پھرمیں سوار یوں کے باندھنے کے نشانات تھے 'میں نے اسپے اصحاب ے کماگز شتہ رات کو دہ دروازہ اس لیے بند نسیں ہو سکاتھا کہ اس درواز ہے ایک نبی کو آناتھا اور اس رات بماری اس مجد

میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے-( تغیرابن کشن عص ۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۹۹ اھا) اس روایت ہے بھی مید معلوم ہوا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم مبجداقصیٰ ہے گزر کرجو آ سانوں کی طرف گئے اس میں بیہ

حكمت بهي تقى كه آپ كاوبال جاناوا قعه معراج كى تقىدىق كاذرىعيد بن جائے-(۴) چو تھی حکت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیم السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں اوروہ سب اس رات کو مسجد اقد س

میں جمع ہوئے، تمام نمیوں نے خطبات پڑھے اور اللہ تعالی نے ان کوجو نعتیں دی ہیں ان کابیان کیااو رسب کے آخر میں سید نا حمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیااورا پی نعتوں کاذکر فرمایااور آپ نے سب نمیوں کونماز پڑھائی اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء ملیم السلام اپنی قبروں میں زیدہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں 'اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے عِاتے ہیں اس وقت سب نبی اپی اپی قبروں میں بھی تھے اور مجد اقصیٰ میں بھی تھے۔

سخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٧ه لصحة بن:

حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور ای طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجو دہیں اورای طرح بقیہ آ سانوں میں جو انبیاء علیمم السلام کودیکھاسب جگہ یی سوال ہو باہے اس کی حقیقت میرے کہ قبر

میں واصل جسدے تشریف رکھتے ہیں اور دو مرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے یعنی عضری جسدے جس کوصوفیہ جىد مثالى كتتے ہیں روح كا تعلق ہو گیااوراس جید میں تعدد بھی اورا يک وقت میں روح كاب كے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے يكن ان كه اختيار يه نهي بلكه محض به قدرت ومشيت حق - (نشرالليب ص ٧٥- ١٩٣ مطبوعه باج كميني لينذ كراجي)

ظاصدیہ بے کہ مجداقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے بید معلوم ہو گیاکہ انبیاء علیم السلام اپنی قبروں

میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ ہے دو سری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں ای مفہوم کو بعض علماء عاظرو ناظرے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کلیہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام ہروقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں 'ہروقت مرجكه موجود بونااور مروقت مرچيز كاعلم بهونايه صرف الله تعالى كي شان ہے۔

ني صلى الله عليه وسلم كوبعض نشانياں د كھانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کے ارد گر دہم نے بر کمتیں دی ہیں ، ٹاکہ ہم اس(عبد مکرم) کوا پی بعض نشانیاں و کھا کیں مسجدا قصلی کے ارد کر دجو بر کتیں ہیں ان میں ہے بعض میہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ ہے اس میں بکثرت دریا اور درخت ہیں اور بیان تین مساجد میں ہے ہے جن کی طرف قصد ارخت سفرماند ها ج آئے 'اور بیدان چارمقامات میں ہے ہے جہاں وجال کاواضلہ ممنوع ہے'امام احمہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ د حال تمام روئے زمین میں گھو ہے گا سوا چار مساجد کے معجد مکد معجد مدینہ امعجد اقصیٰ آذر معجد طور 'اوراس میں ایک نماز یڑھنے کا جرپچیس ہزار نمازوں کے برابرہے ' (سنن این ماجہ )اور امام ابوداؤ داور امام این ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى بالدى حفزت ميموند رضى الله عنمات روايت كياب انهول نے كهايا نبى الله الجميل بيت المقدس كے بارے ميں بتاكين آپ نے فرمایا س جگہ حشرنشر ہوگا اس جگہ آگر نماز پڑھو كيونكہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے كا جرایک بزار نمازوں کے برابرے؛ نیزانام احمد نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج ہے روایت کیاہے انہوں نے کمایار سول اللہ! ہم میں ہے كوئى بيت المقدس حاضر بونے كى طاقت نهيں ركھتا آپ نے فرماياجب تم ميں سے كوئى وہاں حاضر ند ہو سكے تو وہاں زيتون كا تیل بھیج دے جس سے وہاں چراغ جلایا جائے اس معجد میں چراغ جلانے کا اجر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابرہ اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ دد سمری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بنایا گیا ہے، حضرت ابو ذر رمنی الله عنه روایت کرتے میں میں نے پوچھایا رسول اللہ ! زمین میں سب سے پہلی کون می مجد بنائی گئ؟ آپ نے فرہایا مجد الحرام، میں ك كما چركون ى؟ آب في المالمسجد الاقصى من في وجهاان كدر ميان كتى مت ب؟ آب فرما عاليس سال!

السلام في مجدا قصى كونقمر كياد و بعر حضرت سليمان عليه السلام ني اس كي تجديد كي-الله تعالى نے فرمایا باكہ ہم ان كوا ين بعض نشانياں و كھائيں، يعنى ماكہ ہم آپ كو آسانوں كى طرف لے جائيں ماكہ ہم اس میں بہت مجیب دغریب امور د کھائمیں ' مدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدیں کے بھرے آسانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آ سان میں آپ کی ایک ہی سے طاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا دوال ہے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دیکھاجن کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

پھر تہیں جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو، حضرت ابرائیم علیہ السلام کے کعبہ کو تقمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ

بى صلى الله عليه وسلم في بيت المقدى من انبياء عليهم السلام كو دو ركعت نمازيزهائي بيلي ركعت ميل قبل يهايههاال كافرون اور دو مرى ميس سوره اخلاص يزهي انبياء عليهم السلام كى سات صفي تقين اورتين صفي مرسلين كي

474 بنیاسرائیلکا: ۱۰ ـ

میں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ ٹماز پڑھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیاجائے کہ آپ سب کے امام ہیں' اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء غلیم السلام نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ماتھ'اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسانوں کی طرف جانے ہوئے پڑھی یا واپسی میں ' حافظ ابن کثیرنے کہاوا پسی میں پڑھی اور قاضی عیاض نے کہا پہلے پڑھی ایک روایت میں بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسان میں در رکعت نماز ر معی اور وہاں کے فرشتوں کی امامت فرمائی' آپ کارات کو جانااور آ سانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصہ میں ہوا' وہ

ایک حصه کتنی دیر پر مشتمل تھااس کی مقدار معلوم نسیں ہے-

بعض روایات میں ہے کہ جب آپ واپس آئے توبسترای طرح گرم تھا، آپ کے عمامہ کے کمرانے ہے جو درخت ك شاخيس بليس تنحيس وه اى طرح بل راى تنحيس ، آپ كوپسلے بيت المقدس لے جاياً كياا در پير آسانوں كى طرف عروج كراياً كيا ، ماکہ بہ قدر تج بلند مقامات کی طرف عروج ہواور عجیب وغریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحلہ دارمانوس ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین مشرف ہوجائے اکعب احبار نے بیان کیا ہے کہ آسمان دنیا ہے ہیت المقدس کی طرف ایک وروازہ کھلاہوا ہے اور اس دروازے ہے ہررو زستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو شخص بیت المقد س میں آے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلتے بیت المقد س کے جایا گیا پھر آ سانوں کی طرف عووج کرایا گیا ایک قول میہ ہے کہ بیت المقدس کا ہرستون میہ دعاکر ناتھاکہ اے ہمارے رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف

حاصل ہوا ہے؛ اب ہم سید نامحمرصلی امند علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطافرماتو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا ماکہ ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور اس ناکارہ کا کمان یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ناکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کانمونہ قائم ہواور آپ کی سنت ہو جائے نیز پیر بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقد س میں نماز پڑھنے کا واب دو پیچاس ہزار نمازوں کے برابر ہوا ہے اس کی وجہ یمی ہو کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے ور نہ ہیہ مسجد توبہت پہلے ہے بنی ہوئی تتمی لیکن اس میں نماز پڑھنے کاا جرو تواب پہلے

اس آیت میں الله تعالی نے من تبعیہ صب واحل کرے اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کو بعض نشانیاں و کھائی گئی ہیں تمام نشانیان نمیں د کھائی گئیں کیونکہ تمام نشانیاں توغیر متابی ہیں اور جسم متابی غیرمتابی نشانیوں کو نمیس دیکھ سکتا۔

(روح المعانى جز 10ص ١٨- ١٥مطبوعه دار انفكر بيروت ٢١٣١هـ)

علامہ شہاب الدین خفاجی نے ان نشانیوں کے بیان کے بارے میں لکھاہے، مثلاً رات کے ایک قلیل وقفہ میں آپ کا بیت المقدس بہنچ جانا اور آپ کے سامنے بیت المقد س کو منکشف کر دینا جب مشرکین نے آپ ہے بیت المقد س کی نشانیوں کے متعلق پوچھا اور تمام انبیاء علیهم السلام کامتمثل ہو کربیت المقدس میں آنااور آپ کاان کونماز پڑھانااور ہر نبی کا اينے مقام كے اعتبار سے كسى آسان ميں موجود مونا-

اس جگه بیها عتراض ہو آہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمینوں کی تمام نشانیاں د کھائمیں میں اور اللہ تعالی فرما آہے: اورای طرح ہم نے ابراہیم کو آسانوں اور زمینوں کی تمام

وَكَذْلِكَ نُرِئَ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ

السَّهُ مَا وِتِ وَالْأَرْضِ - (الانعام: ۵۵) تبيان القرآن

ا تنانه تھا۔

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں د کھائیں اس سوال کا ایک جواب بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق تو حدیہ کے دلا کل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں ہیں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے و و سراجواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کوجو بعض نشانیاں دکھائی تکمیں وہ ان تمام نشانیوں

ے بڑھ کر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کود کھائی گئیں تھیں اللہ تعالی نے قرمایا:

لَفَدُ دَانِي مِنُ أَلِيتَ رَبِّهِ الْكُسُورِي ٥ (النَّح: ١٨) بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں ضرور

اس آیت کے آخر میں فرمایا: بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔

اس کے دو محمل میں:(ا) اللہ تعالی سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا ہے۔ (۲) سیدنامحمرصلی الله علیه وسلم الله تعالی کے کلام کوشنے والے اور اس کے جمال کو دیکھنے والے ہیں۔

(عنایت القاضی ج۲ص ۱۳- ۱۲ مطبوعه دار الفکر بیروت کا ۱۳اهه)

رات کے ایک قلیل وقفہ میں معراج کاہونا

علامہ علائی نے اپنی تقییر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی الله علیہ وسلم کے سفرے پانچ مرحلے تھے ، پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کرمسجد اقصیٰ تک وو سرا مرحلہ معراج (سیڑھی) پر چڑھ کر آسان دنیا تک ، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر ساتویں آسان تک ، چو تھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پرسوار ہو کرسد رہ المنتلی تک ، پانچواں مرحلہ ر فرف پر سوار ہو کر قاب قوسین تک آپ کوبراق معراج ، فرشتوں کے پردں اور حصرت جریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکت بیر تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت وجاہت اور کرامت کو ظاہر کیاجائے ورنہ اللہ سجانہ اس پر قادرہے کہ آپ کو پلک جھیکنے سے پہلے جہاں جاہ بغیر کسی سواری کے ذریعہ پہنچادے ایک قول مدے کہ براق صرف معجد حرام سے

محید اقصٰی تک تھا و رمنجد اقصٰی ہے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاپامعراج (بیڑھی) تھی اور اس نورانی بیڑھی کے آ مانوں تک سات ڈنڈے ہتے 'آٹھوال ڈنڈا ساتویں آسان سے لے کرسد رۃ المنتنی تک تھا' اور نوال ڈنڈا مقام مستوی

تك تهاجهال يرقلم چلنے كى آواز سالى ديتى ہاوردسوال ۋىدا صريف الاقلام سے لے كرعوش تك تھا۔ ظاہریہ ہے کہ شب معراج نی صلی الله علیه وسلم نے جس مسافت کو طے کیا بی اصل پر تھی یعنی اس مسافت کولیپ

کر کم نہیں کیا گیا، مکہ تحرمہ ہے لے کراس مقام تک جہاں ہے آپ کووی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے'ایک قول میہ ہے کہ بچاس بزار سال کی مسافت ہے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں اور یہ اس طرح نسیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کتے ہیں کہ مسافت لیٹ دی جاتی ہے اور فقهاء بھی اس کو بطور کرامت فابت کرتے ہیں۔

(روح المعاني ح ١٥ص ١٦- ١٣٠ مطيوعه وار القكر بيروت ٢١١١ه) ه

اں مبگہ یہ سوال ہو تاہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سرکیے واقع ہو گئی اس کے جواب میں بعض علاء نے بیہ ئت بیان کیا کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بہ منزلہ روح ہیں اور یہ کا نتات بہ منزلہ جسم ہے اور جب جسم ہے روح نکل جائے تو جم مرده ہوجا آے ، سوجب بی صلی الله علیه وسلم اس کا نتات سے نکل گئے توبید کا نتات مرده ہو گئی اورجب آپ اس کا نتات میں دالیس آئے تو یہ کا ننات بھرزندہ ہو گئی آسانوں' زمینوں' سورج اور سیاروں کی گروش جہاں تک پینی تھی وہیں پر رک گن اور جب آپ اس کا مُنات میں داخل ہوئے تو پھروہ گر د ش وہیں ہے بھر شروع ہو گئی اور جب آپ گھر آئے تو آپ کابستر

ای طرح گرم تھااور ذنجیربل رہی تھی-

اس جواب پر بیه اعتراض ہو تاہے کہ براق معجد اقصیٰ ساؤں آسان سدرہ وفرف اور عرش وغیرہ بیر سب چیزیں بھی تواس کائنات میں ہیں جب سفرمعراج کے دوران سے کائنات مردہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کاسمجرا قصیٰ میں جاگر المت فرمانا آسانوں پر انبیاء علیمم السلام ہے ملاقات فرمانااور باقی معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟اس لیے یہ کہا

جاسکتا ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھاان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھااور ان کے علاوہ ہاقی کا ئنات کو بے جان اور ساکن کردیا اور جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لا نے تو پھر ہر

چرومیں ہے حرکت کرنے لگی جہاں ہے آپ اے چھو اڑ کر گئے تھے اور جب آصف بن برخیاا یک ماہ کی مسافت ہے تخت بلقیں کو پک جھپکنے سے پہلے لاکتے ہیں تو پلک جھپنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعرش پر جا کرلوٹ آنا کیو تکر قابل اعتراض ہو سکتاہے۔

واقعة معراج كي تاريخ ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

بکثرت علماء محد ثمین نے بیہ کہا ہے کہ معراج کاواقعہ ججرت ہے ایک سال پہلے ہوا ہے، علامہ نودی نے ذکر کیا ہے کہ حتقد مین عظام ، جمهور محد ثین اور فقهاء کاس پرانقاق ہے کہ واقعہ معراج بعثت کے سولہ ماہ بعد ہوا ، علامہ سبکی نے کها س پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج مکہ میں ہوااور مختاروہ ہے جو ہمارے شخ ابو محمد دمیاطی نے کہاکہ معراج جرت ہے ایک سال پہلے

ہوئی ہے، اور سید جمال الدین محدث نے روفتہ الا حباب میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج ماہ رجب کی ستا کیس تاریخ کو ہواجیسا کہ حرمین شریفین میں ای پر عمل ہو آہے ایک قول ہیہ ہے کہ معراج الربیج الآخرمیں ہوئی 'ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی متعددا قوال ہیں-

شرح الشفاء على بامش نسيم الرياض ج ٢ص ٢٣٨) علامه آلوى لكصة بن:

علامہ نووی نے روضہ میں کھاہے کہ اعلان نبوت کے وس سال بعد واقعہ معراج ہوا'اور فقاوی میں ہے کہ نبوت کے پانچے میں یا چھٹے سال معراج ہوئی ، فاضل ملاامین عمری نے شرح ذات الشفاء میں وثوق سے لکھاہے کہ بعثت کے بارہ سال بعد معراج ہوئی' اور ابن حزم نے اس پر اجماع کار عوی کیاہے' علامہ نووی نے اپنے قمآویٰ میں لکھا ہے کہ معراج الربیج الاول میں ہوئی اور شرح مسلم میں لکھا ہے کہ الربیج الآخر میں ہوئی اور روضہ میں وثوث ہے لکھا ہے کہ رجب میں ہوئی ایک قول

رمضان کااورا یک قول شوال کا ہے اور بیہ ستائیسویں شب کوواقع ہوئی بعض نے کہاجعہ کی شب ہوئی بعض نے کہاہفتہ کی شب ہوئی، علامہ دمیری نے ابن الاثیرے نقل کیا ہے کہ معراج پیرکی شب ہوئی۔

(روح المعانى ج١٥ص ٢-٢٠٠١-٩، مطبوعه وارالفكر بيروت ٢١٣١هـ)

واقعة معراج كيابتداء كي جكه

علامه آلوی لکھتے ہیں: اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج تس جگہ ہوئی امام بخاری امام مسلم امام ترندی اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نینداور بیداری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس

ا یک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا یہال ہے یہاں تک (گلے سے ناف تک) سینہ چاک کیا الحدیث۔

امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابو یعلی نے اپنی مستدمیں اور امام طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت ام ہانی ے یہ روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان کے (حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب) کے گھر

سوے موے تھے تو آپ کومعراج کرائی گیادرای شب آپ لوث آئے الحدیث۔

(روح المعانى جز ۵اص ۹-۸مطبوعه دا رالفكر ٢ ١٣١١هـ)

ان روایات میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام ہانی کے گھرسوئے پھروہاں ہے اٹھ کر خطیم کعبہ میں چلے گئے اور دہاں ہے سفر معراج شروع ہوااور چو نکسا بتداء میں آپ حضرت ام ہانی کے گھرتھے اور بعد میں حطیم کعبہ تشریف لے گئے اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کردی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے گھرے معراج ہوئی' اس کاجواب ہیہ ہے کہ حضرت ام ہانی ہے تعلق کی بناء پر آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر کوا پنا گھر فرمایا اس کی مزید تفصیل ان شاء الله عنقریب آئے گا-

معراج کی احادیث میں تعارض کی توجیہ

واقعہ معراج تمیں نے زیادہ صحابہ کرام ہے مردی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پورا واقعہ مفصل نہ کور نہیں ہے صیح بخاری کی کسی حدیث میں معجد اقصیٰ جانے کاذ کر نہیں ہے ؟ اس کاذکر امام مسلم اور امام نسائی نے کیاہے ، کسی روایت میں شق صدر کاذکر نہیں ہے اور کسی میں براق پر سوار ہونے کاذکر نہیں ہے ؟ اسی طرح مویٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا مام بخاری نے ذکر شیں کیا اس کاذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محد شین نے کیاہے، صحاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کاذکر نہیں ہے اس کاذکرامام بیعتی امام این جریز مطافظ این کشیر علامہ حلبی اور دیگر محد ثمین نے کیاہے'اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج متعدد بارمتعد وصحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا اور ہر مخص کے سامنے آپ نے اس کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار ہے واقعہ معراج بیان فرمایا اس وجہ ہے یہ تمام روایات غیر مربوط او رباہم متعارض ہیں۔

اب بهاری بیہ کوشش میہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے اخذ کرکے مربوط طریقہ ہے چیش کریں اور جوچیز پہلے ہےا س کو پہلے اور جوبعد ہیں ہے اس کوبعد ہیں ذکر کریں مصحاح کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام بیمقی کے حوالے سے برزخ کے دیکھیے ہوئے واقعات پیش کریں گے 'اس کے بعد ہم ان احادیث کے اسمرار اور نکات يان كرير ك-فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق

کت احادیث کے مختلف اقتباسات ہے واقعہ معراج کامربوط بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ، حضرت مالک بن معصعہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام ہے اس رات کابیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس وقت میں حطیم میں لیناہوا تھا کہ ا جانک میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ ) آیا اور اس نے میراسینہ یمال سے یمال تک جاک کرویا، راوی کہتے ہیں میرے بىلومى جارود تتے میں نے یوچھا: یمال سے یمال تک کاکیامطلب ہے؟ انہوں کماحلقوم سے ناف تک، آپ نے فرمایا بھرمیرا ول نکالا ، پھرا یک سونے کاطشت لایا گیا جو ایمان (اور حکمت) ہے لبرز قعا مچرمیراول دھویا گیا ، پھراس کو ایمان اور حکمت ہے

لبريز كياكيا بجراس دل كواين جكه ركه دياكيا- (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٨٨٧)

اورامام بخاری کاب التو حید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

نی صلی اللہ علیہ و سلم معجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ تین فرشتے آپ کومبجد حرام سے اٹھاکر زمزم پر لے گئے 'ان فرشتوں کے متولی حضرت جبریل تھے، پھر حضرت جبریل نے آپ کے حلقوم اور ناف کے درمیان سید کو چاک کیا، پھرا سے

ہاتھ ہے دل کو زمزم کے پانی ہے دھویا حتی کہ پیٹ کوصاف کردیا ، پھرسونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت ہے بھرا هوا قعاه بچرايمان او رحكمت كوسينه مين بحرديا او رتمام گوشت او ررگون مين ايمان اد رحكمت كوسمود يا گيا بچرسينه كوبند كردياً كيا -(صحیحالیخاری رقمانحدیث:۵۱۷)

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کولگام ڈائی ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی' اُس نے نبی صلّی اللّه علیہ وسلم کے سامنے شوخی ہے اچھل کو دکی تواس سے حضرت جبریل نے کہاکیاتم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کررہے ہو؟سید نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کر حکرم کوئی شخصیت آج تک تم پرسوار نہیں ہوئی، تب براق تھم گیااو راس کاپسینہ

بنے لگا- (سنن الترفدي رقم الحديث:اساس)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھرمیرے پاس ایک سواری لائی گئی جو څېرے چھوٹی اور گدھے ہے بڑی تھی؛ اس کارنگ سفید تھا؛ جارود نے کہا: اے ابو تمزہ! (حضرت انس) کیاوہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہاہاں وہ منتا نے نظر پر قدم رکھتا تھا جھیے اس پر سوار کرایا گیااور جبریل مجھے لے کرپلے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۸۸۷)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة اسرى بي عند الكثيب الاحمر وهو قائمىصلىفىقبرە-

ہے گزر ہوااس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نمازیڑھ

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۳۷،سنن النسائی رقم الحدیث:۱۶۳۱)

حفزت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياجس رات بجه معرات

كرائي مني ميرا حفزت موى عليه السلام پر تحليب احمر كے پاس

امام بيهقى روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا: آپ ہمیں شب معراج کاواقعہ بیان سیجیج ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی ، پھر میں سوگیا بھرایک آنے والا آیا ادراس نے مجھے بیدار کیا<sup>ہ</sup> میں بیدار ہوا <u>مجھے ک</u>ھے نظر نہ آیا<sup>،</sup> بھرمیں مجدے باہر نکلا اور نورے دیکھاتو جمھے خچرے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے کان اوپر کواشھے ہوئے تھے اور اس کوبراق کہاجا آ ہے' اور مجھ سے پہلے

ا نبیاء علیهم السلام اس (فتم کے )جانور پر سواری کرتے تقے وہ منتا نے نظر پر قدم رکھتا تھا؛ میں اس پر سوار ہوا<sup>، ج</sup>س وقت میں اس برسواری کررا نقاقہ جھے دائیں جانب ہے تھی شخص نے آواز دی یا تھی ارسلی اللہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر تاہوں : مجھے دیکھو' یا مجمد(صلی امند علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر ناہوں مجھے دیکھو' میں نے اس کوجواب نہیں دیااور میں اس کے یاں نہیں تھمرا' پھر بچھے اپنی ہائیں جانب ہے کسی نے آواز دی یامجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر آبوں مجھے د کھو! یا محمداصلی اللہ علیہ و نسلم)میں تم ہے سوال کر ناہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو بھی جواب نسیں دیااور نہ اس کے ہاس نھمرا ، بھرای سیرے دوران ایک عورت انتائی زینت ہے آراستہ اپنی ہوں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہایا مجمد اصلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو، میں نے اس کی طرف تبھی النفات نہیں کیاندا س کے پاس نھمراحتی کہ میں ہیت المقدس پہنچ گیامیں نے اس حلقہ میں اپن سواری کوباند ھاجس <u>حلقے میں انبیاء علیمم السلام اپن</u> سواریاں باند ھتے تھے بھر جريل (عليه السلام) ميرے پاس دوبرتن لے کر آئے 'ايک ميں شراب تھی اور دو سرے ميں دودھ 'ميں نے دودھ في ليا اور شراب کوچھوڑ دیا، حفرت جریل نے کماآپ نے فطرت کو پالیا میں نے کمااللہ اکبر اللہ اکبر، حفزت جریل نے یوچھا آپ نے راستہ میں کیادیکھاتھا؟ میں نے کماجب میں جارہاتھاتو وائمیں جانب ہے ایک شخص نے جمجھے یکار کر کمایا محمر اصلی املہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر تاہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کوجواب نہیں دیااور نہ اس کے پاس ٹھرا حضرت جبرل نے کمایہ بلانے والا يهود ن تعااكر آب اس كى دعوت يرليك كهتة اوراس كياس تهرية وآب كى امت يمودى موجاتى، آب في فرما ياجب میں جارہاتھاتوا یک مختص نے بچھے ہائمیں جانب ہے آواز دی یا مجمہ (صلی الندعلیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر ناہوں مجھے دیکھو، جمرل نے کمایہ نصاریٰ تھااگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہوجاتی، آپ نے فرمایا اس سیر کے دوران ایک عورت انتهائی زینت ہے آراستہ این ہاہیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا:اے محمر! میں تم ہے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھومیں نے اس کوجواب نسیں دیااور نداس کے پاس ٹھرا، جبریل نے کہایہ دنیا تھی اگر آپ اس کوجواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کرلیتی ۔

آپ نے فرمایا پھرمیں اور جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں ہے ہرا یک نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میرے پاس ایک معراج (نورانی بیڑھی) الائی گئی جس پر بنو آوم کی روحیں اس وقت پڑھتی ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آ سان کی طرف تھلی ہوئی ہوتی ہیں ، وہ بہت حسین معراج تھی، کسی مخلوق نے ایسی معراج نہ دیکھی ہوگی میں اور جبریل اس معراج پر پڑھے حتی کہ ہماری ملاقات آسان دنیا کے فرشتے ہے ہوئی اس کانام اساعیل تھا اس کے ماتحت سر بڑار فرشتے تھے اوران میں ہے ہرفرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے تھے انکٹہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَمَا يَعْلَمُ مُحُنُودَ وَرَيْكَ إِلَّا هُو - (الدرْ: ٣١) آپ كرب ك الكرون كو صرف وى (الله تعالى) جانتا

پھر جہریل نے آسان کا دروازہ کھلوایا کہ آگیا: یہ کون ہیں؟ کہا جبریل، یو چھا آبیا تہمارے ساتھ کون ہیں؟ کہا مجھ (صلی الله علیہ وسلم) یو چھا آبیا کیا انسیں بلایا گیاہے؟ کہا ہاں! آپ نے فرمایا پھر ہیں نے حضرت آدم کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا ان پر جب ان کی اوالو میں ہے مومنین کی روضیں پیش کی جاتمیں تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے اس کو ملین میں لے جاؤ اور جب ان پر ان کی اولاو میں ہے کفار کی روضیں پیش کی جاتمیں تو فرماتے یہ جبیت روح ہے اس کو مجمن میں لے اجاز انہی بین جمہ ہی جیان وں گاکہ میں نے دیکھا نہ استر نوان بجے بوٹ ہیں اور ان پر نمایت نفیس بینا نوا گو میت رکھات،

تبياز القرار

اور دو مری جانب اور خوان رکھے ہیں جن برنمایت بدیو داراو رسڑا ہوا گوشت رکھاہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جوعمدہ گوشت

کے قیاس نہیں جاتے اور سزا ہوا بد بودار گوشت کھارہے ہیں 'میں نے کمانا ہے جبریل میہ کون لوگ ہیں؟ کمایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھو ژکر حرام کے پاس جاتے ہیں ' پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھاان کے بیٹ کو ٹھڑیوں کی ظرح ہیں ان میں ہے جب بھی کوئی اٹھتاتو گرجا آباو رکتااے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا ان کو فرعونی جانو رروند

رے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے میں نے کماجبریل یہ کون لوگ میں؟ کمایہ آپ کی امت میں ہے سود کھانے والے ہیں میہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتاہے ، ٹیم میں بچھو آگے جلاتوا پیے اوگو ) کو **ر یکھاج**ن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے منہ کھول کران میں بچھرڈا لے جاتے بھردہ بچھران کے نجلے د ھڑ

ے کل جاتے میں نے ان کواللہ تعالیٰ ہے قریاد کرتے ہوئے سامیں نے کماجریل میہ کون لوگ ہیں؟ کمایہ آپ کی امت کے وہ لوگ میں جو ظلماً تیمیوں کامال کھاتے تتھے دراصل بیالوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھررہے تتے اور عنقریب بیالوگ جنم میں

داخل ہوں گے، پھر میں کچھ آگے چلاتو دیکھاکہ کچھ عور تین اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، میں نے ساوہ اللہ تعالیٰ ہے فریاد کررہی تھیں، میں نے کہاجبریل بیہ کون عور تغیں ہیں؟انہوں نے کہابیہ آپ کی امت میں سے زناکرنے والیاں ہیں، بھر میں کچھ اور آگے چلاتو دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوؤں نے گوشت کاٹ کاٹ کران کے منہ میں ڈالاجار ہاہے اوران ہے کماجار ہا ہے اس کو کھاؤ جیساکہ تم (دنیامیں)اینے بھائی کاکوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہاجبریل یہ کون لوگ جیں؟انہوں نے کہایہ آپ

كى امت ميں سے غيبت كرنے والے اور چغلى كرنے والے لوگ ہيں الحديث - (دلا كل النبوة ن ٢٥ س٣٩٣-٣٩٠) اس حدیث کوامام ابن جربر نے سورہ اسراء کی تغییر میں این سند سے روایت کیا ہے اور اس کوامام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیاہے اس کی سند میں ایک راوی ابو ہارون عبدی متروک ہے۔

امام بيه في روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے سب حساں البادی اسوی بعیدہ الايدى تفسيريس فرمايا:

میرے پاس ایک گھوڑی لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کرایا گیاہ آپ نے فرمایا اس کاقدم منتمائے بھر پر تھا' آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ماتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی چلے ، آپ ایک ایسی قوم کے پاس بینچے جوا یک دن فصل ہوتی تھی اور دو مرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی اور جس قدروہ فصل کانتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی' آپنے کہااے جبریل ہے کون لوگ ہیں؟ انسوں نے کہایہ اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والے ہیں ان کی نیکیوں کوسات سو گنا تک بڑھادیاً میاہے 'اور تم جو

چیز بھی خرچ کرتے ہو'اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اور چیز لے آتا ہے اوروہ سب سے بهتررزق دینے والا ہے بھرآپ ایک ا کسی قوم کے پاس آئے جن کے مروں کو پھروں ہے کچلاجا رہاتھا او رجب سر کچل دیا جا آنووہ سر پھرد رست ہو جا آباو ران کو مهلت ند ملتی (کد سر پھر کچل دیا جا تا) میں نے کہاا ہے جبریل بیہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہابیہ وہ لوگ ہیں جن کے سرا فرض ا نماز کے وقت بھاری ہوجاتے تھے ، بھرآپ ایک ایس قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کیڑے گی ، جمیاں تھیں اور وہ جہنم کے کاننے دار درخت زقوم کوجانو روں کی طرح پر چگ رہے تھے 'اور جہنم کے پقراو را نگارے کھارے تھے 'میں نے کہا اے جبریل میہ کون لوگ ہیں؟انسوں نے کمایہ وہ لوگ ہیں جوابے مالوں کی زکوٰ قادا نہیں کرتے تھے 'اورامند تعالی نے ان پر

بالكل حكم نسين كيااور ندامته تعالى اپنے بندوں پر ظلم كر آہے، چرآپ ايك الي قوم ك پاس آئے جن كے سامنے ديكچيوں تبيان القرآن

میں یا کیزہ گوشت پکاہوا ر کھاتھااو ردو سری جانب سراہوا خبیث گوشت ر کھاہوا تھا<sup>ہ</sup> وہ سرنے ہوئے خبیث **گوشت کو کھارے** تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہاجرا کیل بیہ کون لوگ ہیں؟انہوں نے کماریہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اوروہ اس کوچھوڑ کررات بھرید کارغورت کے پاس رہتے تھے ، بھرآپ نے دیکھاکہ راتے میں ایک

لکڑی ہے جو ہر کیڑے کو بھاڑد تی ہے اور ہرچز کو زخمی کردیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما آ اے: اور ہرراستہ میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کوڈراؤ۔ وَلاَ تَفَعُدُوا بِكُل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ -

آپ نے پوچھامیہ کیاہے؟ انہوں نے کمامیہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جولوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں' پھرا یک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا یک گھاجمع کرلیا جس کو وہ اٹھانسیں سکتاتھا اور وہ اس گفتے میں مزید لکڑیاں ڈالناچاہتا تھا، آپ نے فرمایا اے جبریل بید کیا ہے؟انہوں نے کمایہ آپ کی امت میں ہے وہ شخص ے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کواد انئیں کرسکتا تھا' اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتناتھا' پھرآپ ایک ایسی قوم کے پاس نے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کانے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کاٹ ویا جا آادہ چُریملے کی طرح ؟ جاتے اور ان کو ذرامهلت نه ملتی آپ نے کهااے جبرائیل بید کون لوگ جس؟ کمالیہ آپ کی امت کے فتنہ برور خطیب میں ، مجرآپ کاگذرایک چھوٹے بھرے ہواجس کے سوراخ سے ایک پڑائیل نکل رہاتھا، مجروہ ٹیل اس سوراخ میں داخل ہو ناچاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا<sup>،</sup> آپ نے یو چھایہ کیاہے؟انہوں نے کمابیہ وہ شخص ہے جو **کوئی (بڑی بری)بات کمہ کر** اس پر نادم ہو باہ اس کوواپس لیزاچاہتا ہے اورواپس نہیں لے سکتا ، پھر آپ کاگز را یک ایس وادی ہے ہواجہاں ہے بہت خوشگوار ، مُصندُی اور خوشبودار ہوا آرئی تھی ، جس میں مشک کی خوشبو تھی اوروباں سے آواز آرہی تھی آپ نے پوچھااے جريل يه مثك كي خوشبووال پايزه مواكيسي إوريه آوازكيسي مي؟انهول في كمايه جنت كي آواز به جويد كمدري ميك ا ب الله المجهة ت كيابوا اپناوعده يورا كرا در مجهج ميرب ابل عطافرها كيونكه ميري خوشبو ميراريشم ميراسندس اوراستبرق میرے موتی، میرے مرحان، میرے موظّع، میراسونااو رچاندی، میرے کو زے اور کٹورے، میراشد، میرادودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے میں پس تواینے دعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطافرہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لیے ہرمسلم اور ہر مسلمه ہے اور ہرمومن اور ہرمومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور انمال صالحہ کریں اور میرے ساتھ بالکل شرّب نه کریں اور میرے سواک کو شریک نه بنا کمیں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دول گااور جو مجھ سے سوالَ نریں گے میں ان کو عطا کروں گاور جو مجھے قرض ویں گے میں ان کو جز ادوں گااور جو مجھے پر توکل کریں گے میں ان کے لیے ، فی ہوں اور میں اند ہوں ، میرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں میں وعدہ کے خلاف نہیں کر آ 4 جنت نے کمامیں راضی

پر آپ اید ای وادی میں آئے جمال سے نمایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آربی تھیں، آپ نے فرمایا اے جبريل په کيسي آوازيں ٻين انهوں نے کمايہ جنم کي آواز ہے جو کمہ رہي ہے جھے الل دوزخ عطاکر جن کاتونے مجھے عدہ کيا ہے، کیونگ میرے طوق میری : جیری، میرے شعلے اور میری گرمی، میرا تھور، میرالبواور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت دا فرہو گئے ہیں میری گرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ لوگ دے جن کالونے مجھ ے وعد ، کیا ہوا ہے ' اللہ اتعالٰی نے فرمایا ہر مشرک اور کافر ' خبیث اور منکر بے ایمان مرداور عورت تیرے <mark>لیے ہے ہیہ س ک</mark>

جہنم نے کمامیں راضی ہو گئی۔

آپ نے فرمایا پھرآپ رواند ہوئے حتی کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پھر کے پاس این سواری ہاند ھی ' پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی' پھرجب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہاا ہے جرائیل میہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟انهول نے کمامیر (سیدنا) محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم البنیین ہیں 'انہوں نے بوچھاکیاا نسیں بلاياً كياہے؟ جبرائيل نے كماہاں! انہوں نے كمااللہ جارے بھائى اور جارے خليفہ كوسلامت رکھے وہ اچھے بھائى اور اجھے غلیفه بین امین خوش آمدید ہو، میرانبیاء علیم السلام کی روحیں آئیں 'انہوں نے اپنے رب کی ثناء کی' میر حفرت ابراهیم علیہ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہں ؛ جس نے ابراھیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ ہے ڈرنے والی امت بنایا' میری بیردی کی جاتی ہے اور مجھے آگ ہے بیایا اور اس آگ کومیرے لیے ٹھنڈ کاور سلامتی کردیا۔

پھر حضرت داؤ د علیہ السلام نے اپنے رب کی نثاء کرتے ہوئے کہا:

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے مجھے حکومت کی نعمت دیاور مجھے پر زبور نازل کی اور اوے کومیرے لیے نرم کر

دیا اور پر ندوں اور پیاڑوں کو میرے لیے منخر کر دیا اور مجھے حكمت دى اور فيعله سنانے كامنصب ديا۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو' جنوں کواور انسانوں کو منخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو منخركر ديا جو عمارتين اور مجتمع بناتے تھے اور مجھے ہر ندوں كى

بولی سکھائی اور ہرچیز سکھائی اور میرے لیے کھلے ہوئے تانبے کا چشمه بهایا - اور مجھے ایساعظیم ملک دیاجو میرے بعد کسی اور کے ليے مزاوا رنہيں ہے۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی او مجھے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو

تھیک کرنے والا بنایا اور میں اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کر تا ہوں اور مجھے آسان پر اٹھایا اور مجھے کفار ہے نجات ، ی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم ہے محفوظ رکھا اور

شیطان کاان پر کوئی زور تہیں ہے۔ جلد څشم

الحمدلله الذي اتخذ ابراهيم خليلا واعطاني ملكاعظيما وجعلني امة قانتا لله يؤتم بي وانقدني من النار وجعلها على برداوسلاماء

الحمدلله الذي خولني ملكا وانزل على الزبور والان لى الحديد و سخرلي الطير والجبال واتاني الحكمة وفصل

کھر حصرت سلیمان نے اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے فرمایا: الحمدلله الذي سخولي الرياح والجن والانس وسخرلي الشياطين يعملون ما

شفت من محاريب و تماثيل الاية وعلمني منطق الطير وكل شئي واسال لي عين القطر واعطاني ملكا عظيما لا يثبغى لاحدمن بعدىء

مجرحفرت عيسى عليه السلام في اين رب كي ثناء كرتي موت كها: الحمدلله الذي علمنى التوراة والانجيل وجعلنى ابرئ الاكمه والابرص واحي الموتي باذنه ورفعني وطهرني من

> الذين كفروا واعاذني وامى من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها

تمام تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمتہ للعالمین

بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیراور نذیر بنایا اور مجھ پر

آخر بنایا اور میراسینه کھول دیا اور مجھ سے بوجھا تار دیا اور میرا

ذكر بلند كياا در مجھے ابتداء كرنے والااور انتباء كرنے والابنايا -

پر حضرت سيد نامحمه صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب كی ثناء كرتے ہوئے فرمایا:

الحمدلله الذي ارسلني رحمة

للعلمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا

قرآن مجید نازل کیاجس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور میری وانزل على الفرقان فيه تبيان كل شئى

امت کو تمام امتول ہے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط وجعل امتى خيرامة اخرجت للناس بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میری امت کو امت وجعل امتى امة وسطا وجعل امتى هم

الاولون وهم الاخرون وشرح صدري ووضع

عنبي وزرى ورفع لى ذكرى وجعلني فاتحا

حضرت ابراهیم علیه السلام نے کھڑے ہوکر فرمایا انہی فضائل کی دجہ ہے تم سب پر محمد اصلی اللہ علیہ وسلم) کو فضیلت

، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعیوں کو نماز پڑھائی ٗ امام بیمنی کی اس روایت میں اس کاذ کر شیں ہے 'اس کوا مام مسلم او رامام نسائی نے روایت کیاہے۔

امام نسائی حضرت انس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں:

پھر میں بیت المقدس میں واخل ہوا' اس میں میرے لیے ثم دخلت الى بيت المقدس فجمع لى تمام انبیاء علیم السلام کو جمع کیا گیا چرحفزت جرائیل نے مجھے الانبياء عليهم السلام فقدمني جبرائيل

پکڑ کران کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز حتى اممتهم.

امام بمنتی صدیث سابق کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا پھر تین برتن لائے گئے جن کے مند ڈھکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیاجس میں پانی تھا آپ ے کہا ئیا کہ اس کو پئیں' آپ نے اس میں ہے تھوڑا سایانی بی لیا پھرا یک اور برتن پیش کیا گیاجس میں دودھ تھا'' آپ نے

ات سے ہو کر پا ، گھرا یک اور برتن پیش کیا گیاجس میں شراب تھی ، آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکاہوں اور اس کو پینامسیں جاہتا ہ آب ت كما كياآب نے ٹھيك كيا آپ كي امت پر عنقريب شراب حرام كردى جائے گي اور اگر آپ (بالفرض) شراب لي ليتے

و آپ دامت میں ہے بہت کم لوگ آپ کی بیروی کرتے اس کے بعد آپ آسان کی طرف چڑھ گئے - (الحدیث بطولہ) (دلائل النبوة ج م امه)

ا ں حدیث کواہام ابن الی جربر طبری نے سورہ اسمراء کی تفییر میں اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیاہے 'امام حاتم نے اس حدیث کو شیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیرنے بھی امام ابن جریر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

اس مدیث کو حافظ الہتمی نے امام برار کے حوالے ہے ذکر کیا ہے اور لکھاہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق ک نی ہے ماسواایک راوی کے اور دورج بن انس ہے۔ (مجمع الروائدج اس ٢٤-١٢)

تبياز القرآن

طدعثم

جلد خشم

(اس صدیث کابقیہ حصہ انشاء اللہ ہم واقعاتی تر تیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے)۔ امام بخاری الک بن مصعبہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں:

امام بخاری الک بن صفعہ رسمی القد عنہ ہے روایت س ہیں: پچر حضرت جبرا ٹیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یمال تک کہ ہم آسان دنیا پر پہنچ تو حضرت جبرا ٹیل علیہ السلام نے کل ، ، ، ، کھلہ ۱۱ ۔ دھیاگہا کہ ان ہے؟ انہوا نے کماجرا ٹیل ہے، پھر آسان ہے فرشتوں نے بوجھا تہمارے سابتھ کون

آسان کادروازہ کھلوایا۔ یوچھاگیاکون ہے؟ انہوں نے کہاجرائیل ہے، پھر آسان نے فرشتوں نے یوچھاتمہارے سابھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محد صلی اللہ علیہ وسلم، یوچھاگیاوہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں! کہاگیا کہ انسیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آٹا بہت اچھااور مبارک ہے دروازہ کھول دیا گیا، جب میں وہاں پہنچاتو آدم علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باب آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجے! میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا

جرا میں علیہ اسلام سے مهابیہ اپ ہے باپ او اسید، سامایں ، پ ، یس سے اسب میں ہے۔ جواب دیا اور کماخوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو، پھر جرا ئیل علیہ السلام (میرے ہمراہ) اوپر چڑھے، یمال تک کہ دو مرے آسان پر پہنچے، اور انہوں نے کمااس کا دروازہ کھلوایا، پوچھاکون؟ انہوں نے کماجرائیل وریافت کیا گیا تہمارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کما مجرِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھاکہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جرائیل علیہ السلام نے کما ہاں، اس

(دو سرے آنمان کے دربان) نے کماخوش آمدید ہو'ان کا آنابہت اچھااور مبارک ہے۔ یہ کمد کر دروازہ کھول دیا، پھرجب میں وہاں ہنچاتو ہاں بچی اور عینی ملیماالسلام ملے اوروہ دونوں آئیں میں خالہ ذاد بھائی ہیں۔جرائیل علیہ السلام نے کمایہ یخی اور عینی ہیں آپ انہیں سلام سیجیع میں نے انہیں سلام کیا ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کماخوش آمدید ہوا خصالح اور نی صالح کو۔ پھرجرائیل علیہ السلام مجھے تیرے آسان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا پوچھاگیا کون؟ انہوں نے کہا جرائیلی! جرائیل ہے دریافت کیا گیا تہمارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھردریافت کیا گیاوہ

بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کماہل! اس کے جواب میں کما گیاا بنیں خوش آمدید ہو' ان کا آنابت ہی اچھااور نمایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیاہ بحرجب میں وہاں بنچاتو یوسف علیہ السلام ملے، جبرائیل علیہ السلام نے کماسد یوسف ہیں انہیں سلام میجے، میں نے انہیں سلام کیاہ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھرانہوں نے کمانوش آمدید ہواڑ صالح اور جی صالح کو' اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جھے چوتھے آسان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا پوچھاگیا کون ؟ انہوں نے کما جبرائیل، پھردریافت کیا گیا تھارت مراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کما محرصلی اللہ علیہ وسلم، پھریوچھاگیا وہ

بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کماہاں چوتھے آسان کے دربان نے کماائٹیں خوش آمدید ہو ان کا آنابت ہی اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیاہ بھرجب میں وہاں پہنچا تو ادر اس علیہ السلام طے - جرائیل علیہ السلام نے کما یہ اور ایس ہیں انہیں سلام سیجتے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کاجواب دیا اس کے بعد کما خوش آمدید ہوا خ صالح اور نبی صالح کو بھر

جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کراوپر چڑھے میں تک کہ پانچیس آسان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ تھلوایا ، پوچھاگیا کون؟ انہوں نے کماجرائیل! دریافت کیا گیاتمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھاگیا کیا دہ بلات جیں؟ انہوں نے کماہاں ، پانچیس آسان کے دربان نے کہا نہیں خوش آمدید ہو 'ان کا آنامت ہی اچھااور مبارک ہے ، بھرجب میں وہاں بہنچا تو ہارون علیہ السلام لیے ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہیہ ہارون جیں انہیں سلام کیجے میں نے انہیں سلام کیا

انموں نے سلام کاجواب دیا ، چرکمانوش آمدید ہوائ صالح کواور نبی صالح کے لیے۔ پھر جرا کیل بچھے اوپر پڑھالے گئے ، یمان تک کہ ہم چھٹے آسان پر پنچے ، جبرائیل علیہ السلام نے اس کادروازہ کھلوایا ، پوچھاگیا کون ؟ انموں نے کماجرائیل علیہ السلام نے ساتھ کون ہے؟ انموں نے کما مجموصلی الله علیہ وسلم ۔ پوچھاگیا کیاوہ بلائے گئے ہی انموں نے کما مجموصلی الله علیہ وسلم ۔ پوچھاگیا کیاوہ بلائے گئے ہی انموں نے کما مجموصلی الله علیہ وسلم ۔ پوچھاگیا کیاوہ بلائے گئے ہی انموں نے کما مجموصلی الله علیہ وسلم ۔

444

نے کماانسیں خوش آمدید ہو' ان کا آنابہت ہی اچھااور مبارک ہے۔ میں دہاں پنچاتو موسیٰ علیہ السلام ملے، جرائیل علیہ السلام نے کمایہ موی میں انہیں سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیاانہوں نے سلام کاجواب دیا اور کماخوش آ مدید ہواخ صالح کواور نی صالح کو۔ پھرجب میں آگے بڑھاتووہ روئے۔ان سے بوچھاگیا آپ روٹنے کیوں ہیں توانسوں نے کہامیں اس لیے رو تاہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑ کامبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے ۔ بھرجبرا ئیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسان پرچڑھالے گئے ادراس کادروازہ کھلوایا! بوچھاگیاکون؟انہوں نے کما جرا کیل ، یوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے کہامجم صلی اللہ علیہ وسلم یوچھا گیا کیاوہ ہلائے گئے ہیں؟انہوں نے کہا ہاں، تواس فرشتے نے کهاخوش آمدید ہوان کا آثابت اچھااور نهایت مبارک ہے، چگرجب میں وہاں پہنچاتو آبراهیم علیہ السلام مع جراكل عليه السلام ن كماية آب ك باب الهيم عليه السلام بين انسي سلام يجيح حضور عليه السلام في فرماياك بين في

ا نهیں سلام کیاانسوں نے سلام کا جواب دیااور کماخوش آمدید ہواین صالح کواور نبی صالح کو۔ پھر میں سدرۃ المنتنی تک چڑھایا گیاتو اس درخت سدرہ کے کھیل مقام بجرکے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے بائتی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرا کیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتی ہے اور وہاں چار نہریں تھیں دویوشید داور دو ظاہر میں نے یو چھااے جبرائیل بیہ نسریں کیسی میں؟انہوں نے کماان میں جو پوشیدہ میں وہ تو جنت کی نسریں میں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و

فرات ہیں پیمزیت المعمور میرے سامنے ظامر کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کااورا یک دودھ کااورا یک برتن شمد کا ریاً یا۔ میں نے دودھ کو لے لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کمایمی فطرت (دین اسلام) ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم

ربس گے - اصیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷)

علامه نظام الدين نميثانيوري سدرة المنتلى كى تفسيريس لكصة بين: فالمنتهى حينئذ موضع لايتعداه

سدرة المنتنى وه جگد ہے جس ہے آگے فرشتے نہیں جاسکتے اور نہ کسی کو بیہ علم ہے کہ سدرۃ المنتلی کے ماوراء کیا ہے۔ ملك ولا يعلم ماوراء ٥ احد واليه ينتهي

شهداء کی رو حیں بھی یہاں تک جاتی ہیں۔ ارواح الشهداء-نيزعلامه نيشايوري لکھتے ہيں:

ایک مقام پر جرا کیل آپ سے پیچیے رہ گئے (اور کما)اگر میں ان جبرائيل تخلف عنه في مقام ایک پورنجی قریب ہواتو جل جاؤں گا۔ لودنوت انملة لاحترقت.

(غرائب القرآن ج٢ ص ٢٠٢ ، مطبوعه وارا لكتب العلمه بيروت ١٢٠١٢)

یہ مقام جبرا کیل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی جانب عروج فرمایا تو حصزت جبرا کیل علیه السلام و میں رہ گئے اور کماا گرمیں ایک بور کے برابر بھی قریب ہو ا<del>تو</del> جل جاؤں گا-

(روح البيان جهص ٢٢٢٠ مطبوعه كوئه)

حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عس الحسن قال فارقنى جبرائيل اي

علامه اساعيل حقى لكھتے ہن:

وهومفام حبرائيل وكان قديقي هناك عبد عروجه عليه السلام الى مستوى العرش وقال لودنوت انملة لاحترقت.

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

فرمایا: رب جلیل کے قرب کے مقام میں حضرت جرا کیل مجھ فى مقام قرب الجليل وقال لودنوت انملة ے الگ ہو گئے اور کھا گریں ایک پور کے برابر بھی قریب ہوا لاحترقت.

توجل جاؤں گا۔ (شرح الشفاءج اص ۱۲۷ بيروت)

علامه عيد الوباب شعراني، شخ محى الدين ابن عربي سے تقل كرتے ہيں: پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کوسد رۃ المنتنی کی طرف عروج کرایا گیااس کے پھل منکوں کے برابر تھے اور اس کے پیتے

ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے' آپ نے اس کو دیکھا در آن حالیکہ اس کو اللہ کی طرف سے نورنے ڈھانپ ر کھاتھا اور کوئی . فحض اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا<sup>ہ</sup> کیو نکہ شدت نو رکی وجہ ہے آٹکھ اس کا دراک نہیں <sup>آ</sup>کر سکتی<sup>،</sup> آپ نے دیکھاسدرہ کی جڑے چار دریا نکل رہے ہیں دو دریا ظاہری تھے اور دو دریا باطنی تھے، آپ کو حضرت جرا کیل نے بتایا کہ

ظاہری دریانیل اور فرات ہیں اور باطنی دریاجت کی طرف جارہے ہیں اور نیل اور فرات بھی تیامت کے دن جنت میں طبے

جائیں گے اور یہ جنت میں شمداور دودھ کے دریا ہوں گے، بیٹخ ابن عربی نے کماان دریاؤں سے بینے والوں کو مختلف فتم کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ بنو آوم کے اعمال سدرۃ المنتنی کے پاس رک جاتے ہیں اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے، اوپرہے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں بیان کی انتہاء ہے اوپرے کوئی چیز نیچے نہیں جاسکتی اور جو چیزیں نیچے ہے اوپر جاتی ہیں

یہ اُن کی بھیا نتماء ہے ، پنچے سے کوئی چیزاس کے اوپر نہیں جاسکتی اور سیس پر حضرت جبرا کیل علیہ السلام کُن جائے قیام ہے۔ اس جگہہ نی صلی اللہ علیہ وسلم براق ہے اترے اور آپ کے لیے رفرف (سبّر رنگ کا تخت)ایا گیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم ر فرف پر بیٹھے اور جرا کیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور فرف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سرد کردیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل ہے آگے چلنے کاسوال کیا آگہ آپ کوان کی دجہ ہے انسیت رہے، حضرت جبرائیل ۔ کمامیں اس پر قادر نہیں ہوں اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا، ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے،

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ سیرآپ کواس لیے کرائی ہے پاکہ اللہ تعالیٰ آپ کواپی نٹ نیار و کھائے٬ آپ اس سے غافل نہ ہوں پھر حفزت جبرائیل نے آپ کوالوداع کہااور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوۓ 'ر فرف آپ کو لے کرروانہ ہوا حتی کہ آپ مقام استواء پر پہنچے جمال آپ نے صریف اقلام (قلم چلنے) کی آواز سی اور اقلام الواح میں اللہ تعالی کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرما آے اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں' اور ہر قلم

ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایاتم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نور میں تیزی ہے دو ژے اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھاوہ پیچھے رہ گیاجب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھاتو آپ گھبرائے اور عالم نور میں آپ جیران و پریثان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ آپ کیا گریں 'اب فرشتہ تھانہ رفرف تھا آپ کے ہر طرف نور تھااور آپ

داخل ہوں تب حضرت ابو بحرکی آوازے مشابدایک آواز آئی: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ٹھیرئے آپ کارب صلوٰۃ قف يامحمدفان ربك يصلى-

عالم وجدمیں دائیں بائیں جھوم رہے تھے اس دقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی باکہ اپنے رب کے حضور خاص میں

ر متاے۔ آپاس آوازے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیامیرارب نمازیڑھ رہاہے؟جب آپ کے دل میں بعجب پیدا

موااور آپ ابو بمرکی آوازے مانوس موئو آپ پراس آن<sup>ے</sup> کی تلاوت موئی:

وه جوتم برصلوة يزهتاب اوراسكے فرشتے صلوة بزھتے ہیں۔ هوالذي يصلى عليكم وملائكته

تب نی صلی اللہ علیہ وسلم کاذبن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کازول

'چرنی صلی الله علیہ وسلم کواس حضرت شریفہ میں واضل ہونے کااذن ملا'اوراللہ تعالیٰنے آپ یروحی نازل کی جووحی نازل کرنی تھی اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھاجس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

(اليواقت والجوا برن ٢عس ٣٦٧-٣٦٩ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٦١٨هـ)

امام بیہ قی حضرت ابو ہر رہ کی سابق طومل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں: اس وقت الله تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوااور فرمایا مانگئے ! آپ نے عرض کیا: تو نے حضرت ابراهیم کوخلیل الله بنایا اور ان کو ملک عظیم عطافرمایا اور تو نے مصرت موسیٰ ہے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤ د کو ملک عظیم عطافرمایا اور ان کے لیے نوے کو زم کردیا اور پیاڑوں کومسخر کر دیا اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطافر مایا اور ان کے لیے پہاڑوں ،جنوں ، انسانوں شیطانوں اور ہواؤں کومسخر کردیا اور ان کواتن عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لاکق نمیں ہے اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توریت اورا نجیل کاعلم عطافرہایا اورا نہیں مادر زادا ندھوں اور برمس کے مریضوں کے لیے شفادینے والابنا دیا اوروہ تیری اجازت سے مردول کو زندہ کرتے تتے اور تونے ان کواوران کی والدہ کو شیطان ہے اپنی پیاہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا: میں نے آپ کوا پناخلیل بنایا اور تورات میں لکھاہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمان میں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کوبشیراور نذیر بناکر بھیجااور آپ کاشرح صد رکیااور آپ ہے بو جھ دور کردیا اور آپ کے ذکر کوبلند کیا جب بھی میراذ کر کیاج آے اس کے ساتھ آپ کاز کر ہو آے (یعنی اذان وغیرہ میں)اور آپ کی امت تمام امتوں سے بمترہائی گئی اور آپ کی امت امت عادلہ بنائی گنی اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا گیہ اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دنوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی اور ان کاکوئی خطبہ اس وقت تک درست شمیں ہو گاجب تک وہ آپ کے عبداور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں 'اور میں نے آپ کوازروئے خلق کے تمام انبیاء میں اول اور ازروئے بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا اور آپ کو سیع مثانی (سورہ فاتحہ) اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے ہے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی بی کو نسیں دیں ، پھرٹی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے فضیلت دی مجھ کور حمت للعالمین بنایا <sup>،</sup> تمام انسانوں کے لیے بشیراور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماہ کی مسافت ہے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ ہے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا' اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مبجداور تیم کاذربعہ بنایا اور مجھے کلام کے فواتج و خواتم اور جوامع عطاکیے اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیااور اب امت کاکوئی فردمجھ پر مخفی نسیں ہے خواہ وہ تابع ہویا متبوع ، گھرمجھ

یہ پی س نمازیں فرض کی گئیں اور میں حصرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔(دلا کل النبوۃ ج ۲مس ۴۰۳۰، ۴۰۲۰) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

بی صلی املہ علیہ وسلم ساتویں آسان ہے اوپر سد رۃ المنتہٰی پر پنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزویک ہو گیا چراور قریب: دا حتی که وه آپ ہے دو کمانوں کی مقدار برابر ہو گیایا سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا، بھراللہ تعالیٰ جو آپ بروحی نازل نت باس نے آپ پر دہ وی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں بچاس نمازیں فرض کرویں ، پھر آپ نیچ اترے حتی کہ حضرت موی ملیہ السلام تک بنیج ، حضرت موی نے آپ کوروک لیااور کمایا محمد! آپ کے رب نے آپ کو کیا

م دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز (دن اور رات میں) بھاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضرت مو یٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائے ماکہ آپ کارب آپ کی امت ہے تخفیف کردے، بھرنی صلّی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے 'گویا اس معالمہ میں ان سے مشورہ لیتے تھے ' حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پیند کریں تو! آپ پھر حفزت جہار میں پنچے اور آپ نے ای پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا:اے ہمارے رب ہارے لیے تخفیف کردے کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ، تب اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کردیں ، پھرآپ حفزت موی علیہ السلام کے پاس پنچ حفزت موی نے آپ کو پھرروک لیا، بھر حفزت موی آپ کو باربار آپ کے رب نے یاس جیجتے رہے دی کہ پانچ نمازیں رہ گئیں ،حفزت مو کانے آپ کوپانچ نمازوں پر پھرروک لیااور کہایا محمد! خدا کی تم میں بنی قوم بنوا سرائیل کلاس ہے کم نمازوں میں تجربہ کرچکاہوں 'وہ پانچ ہے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اوران کو ترک کر ویا آپ کی امت کے اجسام 'اہدان' قلوب' آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں' آپ پھرجائے اور اپنے رب سے تخفیف کرایئے ، نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہربار حضرت جرا ئیل کی طرف متوجہ ہوتے تتے آگہ وہ آپ کومشورہ دیں اور حضرت جرا کمل نے اس کو ناپسند نہیں کیااور آپ پانچویں بار پھرگئے اور عرض کیااے میرے رب! میری امت کے جم کو رل کان اور بدن كمزور بين آپ ہم سے تخفیف كرد يجئے- جبار نے فرمايا: يامحمه! آپ نے فرمايالبيك وسعد يك الله تعالى نے فرمايا ميں نے اوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی شمیں ہوتی، ہرنیکی کادس گناا جرہے، پس ہیا وح محفوظ میں بچاس نمازیں میں اور آپ پرپانچ نمازیں فرض میں و آپ حصرت موی کی طرف لوٹے حصرت موی نے یو چھا آپ نے کیاکیاہ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کردی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا جردس گنا کردیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قتم ! میں بنوا سرائیل کا س ہے کم نمازوں میں تجربہ کرچکاہوں'انہوںنے اس ہے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا، آپ چراپ رب کے پاس جائے اور ان نمازوں میں بھی کی کرائے، آپ نے فرمایا اے موی اب خدا جھے اپنے رب ے حیا آتی ہے! پھرای رات آپ واپس آ کرمسجد حرم میں سوگئے اور صبح بیدار ہوئے۔(صبح ابغاری رقم الحدیث: ۵۱۷۷) امام بيه قي روايت كرتے ہيں:

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند ایک طویل حدیث کے آخر ہیں بیان کرتے ہیں، معراج کی صبح کو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اہل مکد کوان عجائیات کی خبردی، آپ نے فرمایا ہیں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور جیسے آسان کی معراج کرائی گئی اور جیس نے فلال فلال چیزد کیسی، ابو جهل بن ہشام نے کہا کیا تم کو محد (صلی الله علیہ وسلم) کی باتوں پر تنجب نہیں ہو آبان کا وعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے اور میج کو بیال ہمارے ساتھ ہیں حالا نکہ ہم میں سے ایک فیض ایک ماہ کی مسافت طے کر کے بیال والی پہنچتا ہے، تو یہ آناو رجانا وہ اہ میں مسافت طے کر کے بیال والی پہنچتا ہے، تو یہ آناو رجانا وہ اہ میں طے ہوتا ہے، اور یہ ایک رات میں جاکرواپس آگئے؟ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبردی اور فرمایا میں نے جاتے طع ہو تا ہے، اور یہ ایک میاب والی میں اور جب میں واپس لو ناتو ہیں نے اپنے اور یہ ایک فیض اور اس کے میاب والی میں نے اپنے اور پہنچسے ہیں واپس لو ناتو ہیں نے اپنے میں ہونے والے ہم شخص اور اس کے اوزٹ کی خبردی کہ وہ اونٹ اس طرح تھا اور راس پر فلال فلال سلمان لدا ہوا تھا، ابو جسل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبردی کہ وہ اونٹ میں سے ایک شخص نے کہا جمیم ہیں۔ ایک شخص نے کہا جمیم ہیں۔ ایک میں میں سے ایک شخص نے کہا تھیں۔ ایک میں میں بیتے ہیں اور اس کی بیت المقدس کا میاب ند علیہ و سلمی الله علیہ و سلمی اللہ و سلمی الله علیہ و سلمی الله علی الله علی الله علیہ و سلمی الله علیہ و سلمیہ و سلمی الله علی الله علیہ و

آپ جمعے اس کی ممارت اس کی ایئت اور میاڑے اس کے قرب کے متعلق بتائیے ؟ تب اللہ تعالی نے بیت المقد س کواٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ' پھر جس طرح ہم کمی چیز کود پھتے ہیں آپ اس طرح دیکھ کرمیت المقد س کے متعلق بیان فرمارے تھے، آپ نے بتایا کہ اس اس طرح اس کی ممارت ہے اور اس کی اس اس طرح ایئت ہے اور وہ پیاڑ کے اس اس طرح قریب ہے، اس نے کہا آپ نے بچ کہا کچروہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیااور کہا مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں بچ میں - (دلا کل النبوہ قن م ۲۹۵-۲۹۹)

اس صدیث کوامام این جربر طبری نے اپنی تفییر میں روایت کیاہے 'امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیاہے 'اور اس مدیث کو معرف کر میں کا میں اس کے بیان کے ایک کا میں میں کا میں ک

حافظ ابن کشرنے بھی اس کاامام ابن جر مر کے حوالے ہے ذکر کیا ہے۔ امام بیمقی روایت کرتے ہیں:

اسائیل بن عبدالرحمان قرقتی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبرری 'قوانسوں نے کمایہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا، پھرید ھے کہ دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں بیٹھے رہے، حتی کہ دن غروب ہونے لگا اور قافلہ نئیں آیا تب نمی صلی اسلام مسلم نہ بھر ہے ہے۔

ابقد علیہ وسلم نے دعائی تو دن بڑھادیا گیااورسورج کوروک دیا گیا اورسورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم کے لیے رو کا گیا تنمیا حضرت یو شع بس نون کے لیے جب جعہ کے دن انسوں نے جہارین سے جہاد کیا تھااوران کے فارغ ہونے سے پسے سورج غروب ہونے لگاتوانسوں نے دعائی کہ سورج کومو خرکر دیا جائے کیو نکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرناہ بڑ نہ تھا۔ دلاکل النبوۃ جرم ۴۰۵؍ ۴۰۵؍

علامه زرقانی لکھتے ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ قافلہ برھ کے دن نصف النہ ارکے وقت آگیا تھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف شمیں ہے کیو نکہ آپ تین قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہرایک نے اپنے قافلہ

کے متعلق پوچھاتھاان میں ہے ایک قافلہ بدھ کی دوپسر کو آگیاتھاا وربیہ قافلہ بدھ کی شام کو پنچاتھا۔ (شرح المواہب اللہ نیہ یہ ۲۴ مطبوعہ دارانکر میروٹ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں میزاب کعبہ کے پینچے گھڑا ہو گیااللہ تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کردیا ، پھر میں بیت المقدس کو دکچھ دکچھ کر کھی کہا کہ سے کی علامات کی خبرد بتاریا۔ (میجما بھاری رقم الحدیث: ۸۸۸۷)

حافظ ابن كثير لكصة بن:

امام محمہ بن اسحاق ابنی سند کے ساتھ حضرت ام ہائی رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و سلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر ہیں سوئے ہوئے تھے، بچراس رات میں نے آپ کو ہاں موجود نہ
اللہ بچر آپ نے معراج کا پوراواقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرااراوہ ہے کہ میں قریش کو ہتلاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا
ہے، میں نے آپ کا دامن پچڑ لیا اور کمااگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تحمذ یب کریں
گئے وہ سے استحریف کے اس کے اس کے باس کے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تحمذ یب کریں
گئے وہ سے باسے کہ اس کو اقتصالی اللہ علیہ و سلم آبادا من چھڑا کرائی قوم کے پاس شخریف کے گئے، آپ نے ان کے پاس جاکران کو واقعہ

تبيان القرآن

لمدحثتم

معراج کی خبردی جبیر بن مطعم نے کھااے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے 'ایک شخص نے کھااے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے او نول کو دیکھاتھا؟

ہمارے پاس نہ ہوئے المیک عص کے موالے حمد ( کی العد عدید و سم) میں اپ سے موں صوب مورے دو یوں ور درے موس آپ نے فرمایا: بال بخدا میں نے دیکھاان کا کیک اونٹ کم ہوگیا تھا او روہ اس کوڈھونڈ رہے تھے اس مخص نے کما کیا آپ بنو فلال کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے ؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے ان کو فلاں فلال جگہ دیکھا ان کی سرخ رنگ کی او منٹی کی ٹانگ نوٹ گئی تھی ان کے پاس بیالے میں پائی تھا جس کو میں نے ٹی لیا اس نے کما چھا بتا ہے ان کی او نشنیاں کتی

آپ نے قریش سے فرمایا تم نے مجھ سے بنوفلال کے اونٹول کی تعداداو ران کے چرواہوں کی ستی کے معلق پوچھاتھا منوان کے اونٹول کی تعدادا تن ہے اور ان کے فلال فلال چرواہ بین اور ان میں ابو تحاف کے بیٹے (حضرت ابو بحر) کے بھی چرواہ بین اور صبح ہید اونٹ وادی شید میں بہنچ جائیں گے ، وہ لوگ صبح وادی شید دیکھنے کے لیے بہنچ گئے کہ آیا آپ نے بچ فرمایا ہے یا نہیں ؟ مووہ اونٹ آگے ، ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھاکیا تممار اکوئی اونٹ کم ہوگی تھی انہوں نے کماباں ، بھرانسوں نے کماباں ، پھرانسوں نے کماباں ، پھرانسوں نے کمابی تمار کی میں جو پھی کیا تھی اور وہ اور اور وہ تھی ؟ صبح کی نے پائی بیا تھی نہ کسی نے اپنی کوئی تھی ؟ اس بیالہ تھی ۔ کسی نے بائی بیا تھی نہ کسی نے اس بانی کو زمین پر گرایا تھی اور وہ

تھا؟ حضرت ابو بکرنے کما بخدا میں نے وہ بیالہ رکھا تھا؟ اس سے سی سے پاک بیا تھانہ کن سے اس پاق تو زین پر سرایا حدا او پانی ختم ہو گیا تھا) حضرت ابو بکرنے کما میں اس کی تصدیق کر مآہوں؛ بھرا ہی دن سے حسرت ابو بکر کالقیب صدیق ہو گیا۔

( آفسیراین کثیری ۳۲ م ۲۷-۲۵ مطبوعه دارا مفکر بیروت ۱۹۳۱ه هـ)

امام ابن افی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے (اس روایت کے آخر میں ہے:) صبح کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنایا، وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر! تمہارے پنج بریہ کمہ رہے میں کہ وہ گزشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کرکے واپس لوٹ آئے ہیں، اب بولوکیا کتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے کمااگر واقعی آپ نے بیہ فرمایا ہے تو بچ فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کر آبوں، آپ آسان ہے آئے والی خبر سی بیان کرتے ہیں اور میں ان کی

تصدیق کر آبوں، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا آپ کے دعویٰ پر کیاد کیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلال فلال جگہ پر قریش کے قافلہ کے پاس ہے گز را تھا، جھے دکچھ کرا یک او ث پرک کر بھاگاا در چکر لگانے لگا او راس قافلہ میں ایک او ث تھاجس پر سیاہ او رسفید رنگ کی دوبو ریاں لدی ہوئی تھیں وہ گر پڑا اور اس کی ٹائگ ٹوٹ گئ، جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں ہے بوچھاتو انہوں نے اس طرح بیان کیاجس طرح رسول انٹر صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمایا تھا

اورای دن سے حضرت ابو مکر کانام صدیق پڑگیا۔ (تغیبہ ابن کثیج جسم ۹-۸،مطبوعہ دارالفکریے وت ۱۳۹۶ء) اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے موئی کو آساب دی نتمی اوراس کو بی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھاکہ میرے سوائمسی کو کارسازنہ قرار دو (۱ سے )ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ہے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے () زیماسرائیل: ۳-۲)

مر کرار بڑے سے ۱۰٫۰ اس سن ۲۰۰۰) اللہ کے سواکسی اور کوو کیل نہ بنانے کامعنی

ے عوام کی اور وو میں ہے بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی کہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اس نے سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

نصیلت عطافرہائی اوراس آیت میں بیتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مو کی پر تورات نازل فرماکران کو فضیلت عطافرہائی تھی ' پھر تو رات کے متعلق بیر فرمایا کہ ہم نے تو رات کو بی اسرا کیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا بعنی تو رات ہی بزاسرا کیل کو جمالت اور کفرکے اندھیروں سے نکالی کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔

بنواسرا کیل کوجمالت اور کفر کے اندھیروں ہے نکال کرعلم اور دین حق کی روشتی کی طرف لے جاتے والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ تو رات کی ہدایت ہید تھی کہ تم میرے سواکی کو کارساز نہ قرار دو ابیخی تم اپنے معاملات میں اللہ

کے سواکسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیراللہ پر اعتاد نہ کرنائی تو حید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا

ذکر فرمایا اس کا حاصل ہید ہے کہ بندہ کے لیے اس ہے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ جو چید میں اس طرح

متعرق ہوجائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالی سے اور اور کی معراج کہیں ہو کا نہ کرے اگر وہ زبان ہے بچھ

بولے تو اللہ تعالی کے متعلق بات کرے اگر وہ کچھ سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تعالی کی صفات کے متعلق سوچے اور غور

و فکر کرے یہ سوچے کہ اللہ تعالی نے اس کو کتی عظیم اور کتی کیٹر فعیتیں عطائی ہیں اور اس نے ان فعیوں کی کتی ماشکری کی ہے۔

ہوئی طلب ہو تو صرف اللہ تعالی ہے طلب کرے اور اگر کی چیز سے پناہ ماگئی ہو تو صرف اللہ سے پانہ ماگئی ۔

اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالی ہے طلب کرے اور جب اللہ کے سوالدر کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اللہ ہوگی اور راس نے اس کی اغراض اور مطالب کو اللہ تعالی کے پر کرے اور جب اللہ کے سوالدی کی براس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اللہ تعالی کے سوالدی کی بازی کی اخراض اور مطالب کو اللہ تعالی کے پر کرے اور جب اللہ کے سوالدی کی بازی کی شیرین تا یا۔

علامه السبارك بن محمرا بن الاثير الجزري المتوفى ٢٠١٥ ولكصة بن:

اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم و کیل ہے' اس کامعنی ہے جو ہنروں کے رزق کا کفیل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت میہ ہے کہ جس چیز میں اس پر تو کل کیا گیاہے وہ اس کو مہیا کرنے میں مستقل ہے -(النہایہے 20ص14) مطبوعہ دارا کنتہ العلمیہ بیروت ۱۸۴۲ھ)

سيد محمه مرتضى زبيدى متوفى ٢٠٥٥ اله لكھتے ہيں:

لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے بحوز کا اظہار کرنے غیر پر اعتماد کرنا 'اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے ' ہر چیز میں اللہ تعالی پر اعتماد کرنا اور انوکوں کے پاس جو پچھ ہے اس سے مایوس ہونا اور المتوکل علی اللہ اس کو کماجا آہے جس کو میہ یقین ہوکہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے ' سووہ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر رتوکل نہ کرے ۔ آئے العروس جمم ۱۲۰۰ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیب زوہ مخص کی بید وعائمیں ہیں: اے اللہ! بین تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر اور

میرے تمام کاموں کو ٹھیک کردے تیرے سواکوئی عبادت کامستی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤدر قمالحدیث: ۵۰۹۰) حضرت نوح علیه السلام کابہت شکر گزار ہونا

اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح عليه السلام کے متعلق فرمایا: بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔

ان دونوں آبیوں کا خلاصہ میہ ہے کہ تم میرے سواکسی کو و کیل نہ بناؤاو رمیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو' کیو نکہ نوح علیہ العلوۃ والسلام بہت شکر گزار برندے تھے اور دوہاس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ موحد تھے اور ان کوجو نعت بھی ملتی تھی اس کے متعلق ان کو پیدیقیس تھاکہ وہ نعت اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے عنایت فرمائی ہے 'اور تم سب لوگ نوح

تبيان القرآن

بلدحتم

بحن الذي ١٥

علیہ السلام کی اولاد ہوسوتم بھی ان کی اقتداء کرو' اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤا در اس کے سوااور تم میریز تو کل نہ کرو' اور ہر نعت براس كاشكرادا كرو-

حضرت نوح علیہ السلام کے بہت شکر گزار ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو جعفر محدین جریر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کیڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تواللہ تعالیٰ کی حمر کرتے اس وجہ ہے

ال كوعيدشكور فرمايا - (جامع البيان د قم الحديث:١٦٦٣٦) سعدین مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کیڑا پہنایا کوئی کھانا کھایا توانڈ تعالیٰ کی حمد کی اس لیے

الله تعالى نے ان كوعيد شكور فرمايا - (جامع البيان رقم الحديث:٢٦٦٣)

عمران بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کواس لیے عبد شکور فرمایا کہ جبوہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اوراگروہ چاہتاتو مجھے بھو کار کھتا اور جب لباس ہینتے تو یہ دعا

کرتے تمام تعریفیںانٹد تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اوراگروہ چاہتاتو مجھے برہند رکھتا' اور جب جو ٹی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں امند عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتاتو مجھے نگئے پیرر کھناہ اور قضاء حاجت کرتے تو یہ دعاکرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ گھن والی چیزدور کی اور اگر وہ چاہتا تو اس کو

روك ليتا- (جامع البيان رقم الحديث:١٦٦٣٩) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت

الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعاکرتے ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی ا، راس کی

افادیت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کافضلہ مجھ سے نکال باہر کیا۔

(كتاب الشكرلاين الى الدنيار قم الحديث: ١٣٣٠ كتاب الخرائلي؛ باب الشكرر قم الحديث: ٢١ الاتحاف ج٢ص ٣٣٠٠)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو پتادیا تھا کہ تم ضرور دوبار زمین پر فساد کردگے اور تم ضرو ربہت بزی سرکشی کرو گے 0 سوجب ان میں سے پہلے وعدہ کاوقت آیا تو ہم نے تم پراپ ایسے بندے مسلط کردیئے جو سخت جنگہوتھے' پس وہ شہروں میں تہمیں ڈھونڈ نے کے لیے بھیل گئے اور ریہ وعدہ پورا ہونے والا تھا © پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پرغلب دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑاگروہ بنادیا 10او راگر تم نیکی کرو گے تواپنی جانوں کے لیے ہی نیکی

کرو گے اور اگرتم برے عمل کرو گے تواس کاوبال بھی تم پر ہی ہو گا بھرجب دو سرے وعدے کاوقت آیا (تو ہم نے دو سرول کوتم پر مسلط کردیا) ماکیہ دہ تمہیں روسیاہ کرویں اور اس حکرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تتھے اوروہ جس چیز پر بھی غلبہ پا کمیں اے تباہ و برباد کردیں O عنقریب تمہمارا رب تم پر رحم فرمائے گااوراگر تم نے دوبارہ تجاو ز کیاتو ہم دوبارہ سزادیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کوقید خانہ بنادیا ہے 0(بی اسرائیل: ۸-۳)

یمودیوں کی دوبارہ سرنتی او راس کی سزامیں ان پر دوبار دشمنوں کے غلبہ پر ب<sup>ا نب</sup>ل کی شمادت ان آیتوں میں اللہ تعالی نے بنی ا سرائیل کے متعلق دو پیش کوئیاں کی ہیں ' پہلی پیش کوئی ہیہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور مرکشی کریں گے پھراللہ تعالیٰ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزامیں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گاجوان کو ڈھونڈ کر قتل کردیں گے پھرانلہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گااو ران کوغلبہ عطافرمائے گا۔ پھرجب انسوں نے دویارہ

فساد اور سرکشی کی توانند تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کوان پر مسلط کر دیا 'اس کی نصر تق ہائبل <del>میں بھی</del>

حضرت داؤ دعليدالسلام فان كو تنبيهه كى:

انہوں نے ان قوموں کوہلاک نہ کیا جیسا کہ خدواوند نے ان کو تھم دیا تھا O بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان

کے ہے کام سکھ گئے 0 اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے 0 بلکہ انہوں نے اپنے میٹے

بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا 0 اور معصوموں کالیمنی اپنے بیٹیے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے

لیے قربان کردیا اور ملک خون سے نایاک ہو گیا 0 یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفاہنے 0 اس لیے خداوند کا تمراپنے لوگوں پر بھڑ کااوراے اپی میراث سے نفرت ہوگئ اوراس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر

دیا 0اوران سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے 0ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیااوروہان کے محکوم ہو گئے 0 ۔ اس نے توبارباران کوچھڑایا 0 لیکن ان کامشورہ باغیانہ ہی رہا 10 اورودا پی بدکاری کے باعث پست ہوگئے۔

(زبور ٔ باب: ۱۰۷ آیت: ۳۳ - ۳۳ کتاب مقدس ص ۵۹۲ مطبوعه لامور ۱۹۹۳ ء )

-سعیانی نے فرمایا:

ہ گوں میں سے ہرایک دو سرے پر اور ہرا یک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گااور بیچے بو ڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے ○جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کادامن پکڑ کرکھے کہ تو پوشاک والاہے ۔ آتو بماراحاکم ہو اس ا جڑے دلیں پر قابض ہو جا 10 اس رو زوہ بلند آوا زے کیے گاکہ مجھ ہے انتظام نسیں ہو گاکیو نکہ میرے گھرمیں نہ رونی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ 🔿 کیونکہ بروشلم کی بربادی ہوگئ اور پیوواہ گر گیا' اس لیے ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جابلی آنکھوں کو غضب ناک کریں 🔾 ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے 'وہ اپنے

گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں' ان کی جانوں پر واویلا ہے! کیونکہ وہ آپ اپ اوپر ہلالات ہیں 🔾 راست بازوں کی باہت کھو کہ بھلا ہو گا<sup>ہ</sup> کیو نکہ وہ اپنے کاموں کے پھل کھائمیں گی O شریروں پرواویلا ہے؟ کہ ان کو

بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کاکیلیا کمیں گے 10۔ سعیاہ باب:۳ آیت:۱۱-۱، تناب مقدس م ۱۹۲۷، مطبوعہ: ور، ۱۹۹۲، میں بزر گوں کے پاس جاؤں گااور ان سے کلام کروں گاکیو نکہ وہ خداوند کی راہ اور اسپے خدا کے احکام کو جانتے ہیں

لیکن انہوں نے جوا بالکل تو ژ ڈالااور ہندھنوں کے محکڑے کرڈا لے⊙اس لیے جنگل کاشیر بیران کو بھاڑے گابیابان کابھیٹریا ان کوبلاک کرے گاچیتاان کے شہروں کی گھات میں جیضارہے گا جو کوئی ان میں ہے نکلے پھاڑا جائے گا کیو نکہ ان کی سرکشی بهت ہوئی اوران کی بر گشتگی بڑھ گئی 0 میں مجھے کیوں کرمعاف کردوں؟ تیرے فرزندوں نے مجھے کو چھو ڑااوران کی قسم کھائی

جو خدا نہیں ہیں' جب میں نے ان کو سیر کیاتوانہوں نے بد کاری کی اور پرے باندھ کر قحبہ خانوں میں اکتھے ہوے 0 وہ پیٹ بھرے گھو ڑول کی مانند ہوگئے' ہرا کیک صبح کے وقت اپنے بڑوی کی بیوی پر ہنسنانے لگا0 ضداوند فرما آ ہے کیا میں ان ہاتو ں کے لیے سزانہ دوں گاور کیامیری رُوح ایک قوم سے انتقام نہ لے گی 0

(برمیاه ایاب:۵ آیت:۹-۵ آتاب مقدس ص ۱۵۸ مطبومه . مو ر ۱۹۹۳ و

نيخ ريمياه ئے فرمايا:

اے اسرائیل کے گھرانے دکھ میں ایک قوم کو دور ہے تھے پر چڑھالاؤں گافند اوند فرہا تا ہے وہ زبردست قوم ہے 'وہ قدیم قوم ہے 'وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا 10 ان کے تر کش کھلی قبریں ہیں وہ سب مبدادر مروہیں 10 اور وہ تیری فصل کا اناح اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھاجا کیں گے ' تیرے گائے تیل اور تیری بھیز کمریوں کو حث کرھائنس گے ' تیرے انگور اور انجیزنگل جائمیں گے ' تیرے حسین شروں کو جن

تیرے گائے ئیل آور تیری بھیز بکریوں کوچٹ کرجائیں گے، تیرے انگوراور انجیرنگل جائیں گے، تیرے حسین شہروں کوجن پر تیرا بھروسہ ہے تکوارے ویران کردیں گے O(برمیاہ باب: ۵ آہہ: ۱۵-۵۱ کتاب مقدس ص۱۵-مطبوط ابور، ۱۹۹۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمنے کتاب (بائبل) میں بنی اسرائیل کے متعلق پیش کوئی کی تھی کہ وہ دوبار

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کتاب(با جمل) میں بنی اسرائیل کے متعلق بیٹیں لولی کی سی لہ وہ دوبار زمین میں فساد اور سرکٹی کریں گے اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دوبار ان کو ان کے دشنوں کے ہاتھوں ذکیل اور رسوا کرے گابیہ چیش گوئیاں آج تک موجودہ بائیل میں مختلف انہیاء بنی اسرائیل کی زبانوں سے موجود ہیں اور ربیہ قرآن مجیدک صدافت پر ذہردست دلیل ہے اور یہ کہ صحائفیے بنی اسرائیل کا جوجو حصہ غیر محرف ہے قرآن مجیداس کامصدت ہے۔

بهوديون كانبياء عيبهم السلام كوناحق فتل كرنا امام عبد الرحمان بن على بن محمد جو زى متوفى ١٩٥٧ه لكصته بين: بنوا مرائیل نے جو فساد کیاتھا اس میں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیاتھاا یک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں حفزت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دو سرا قول میہ ہے کہ انہوں نے حفزت شعیا کو قتل کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ میر تھی کہ انہوں نے ان پر بیر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو حاملہ کیا تھا، حضرت زکریا نے ان سے بھاگ کرایک ورخت میں پناہ لی ورخت شق ہو گیااوروہ درخت میں داخل ہو گئے ان کے کپڑے کا پلوورخت ے باہررہ گیاہ شیطان نے اس بلوکی طرف بی اسرائیل کی راہنمائی کی انہوں نے آری ہے درخت کو کاٹ ڈالا'اہ رحضرت شعیا کو قتل کرنے کی دجہ میر تھی کہ وہ ان کو اللہ کا بیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں ہے منع کرتے تھے 'ایک قول میہ ہے کہ انسوں نے در خت میں بناہ کی تھی او راس درخت کو آری ہے کاٹ ڈالا گیاتھا او رحضرت زکریا کی طبعی موت ہے وفات ہو گی تھی -انہوں نے حصرت کیجی بن زکر یا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کا سب بیر تھا کہ بی اسرا ئیل کے بادشاہ کی بیوی نے حصرت کیجی علیہ السلام کو ویکھاوہ بہت حسین و جمیل تھے اس نے ان ہے کہاکہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا پھراس نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ ہے کئے کہ وہ حضرت کیجیٰ کا سر کاٹ کراس کو پیش کرے 'بادشاہ نے ایسا کردیا' اس سلسله میں دو سراقول سے ہے کہ بنی اسرائیل کاباد شاہا نی بیوی کی بٹی پر عاشق ہو گیااور حضرت کیجے سے پوچھاکہ آیاوہ اس سے نکاح کر سکتاہے حصرت بیچی نے منع کیا اس کی ہاں کو جنب پیۃ چلاتو آس نے اپنی بٹی کو بناسنوار کر ہاد شاہ نے پاس اس وقت بھیجا جبوه شراب لي رما تھااوراس سے کماجب بادشاواس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تووہ انکار کردے اور کھے کہ یہ تب ہو گاجب تم یکی بن زکریا کا سرکات کر جھے تھال میں رکھ کر چیش کروگے اس اڑئی نے ایسانی کیا اوشاہ نے کہاتم پر افسوس تم کسی اور چیز کاسوال کرلو ۱ اس نے کمانسیں! میرایمی سوال ہے بھریاد شاہ کے تھم سے حضرت کیجیٰ کا سرکاٹ کرتھال میں لایا گیا اس وقت بھی وہ مرکلام کررہاتھا'' بیاڑ کی تمہارے لیے حلال نہیں ہے' بیاڑ کی تمہارے لیے حلال نہیں ہے'

میں میں اس کے اس کے مطرت کی کاخون مسلسل بہتار ہااور خون جوش مار نار ہا تھے کہ ستر بزار نی اس اس کیل کرو یے ملاء کے چروہ خون محتذا ہواایک قول میہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نسیس رکاحتی کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا

ې او راس کو قتل کيا گيا پيروه خوان رگ نيا- (زادالمير ن۵ص ۹-۷ مطبوعه کتب اسلامي پيوت ۲۰۰۷هه)

قاضی عبدالله بن عمر بیضاوی متوفی ۲۸۵ ه لکھتے ہں: یمودیوں کی سرکشی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہلّی ہاران پر ہابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیااور ایک قول ہیہ ہے کہ جالوت کو مسلط کیااس نے وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا بروں کو قتل کیااور بچوں کو غلام بنالیا٬ اور بیت المقدس کو ویران کردیا چران کی تو به کی وجه سے حضرت داؤدعلیہ السلام اور طالوت کے ذریعہ ان کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تو امتد تعالی نے اہل فارس کے مجوسیوں کو ان پر مسلط کر دیا ،جب ان کالشکر میں دیوں کی قرمان گاہ پر پہنچاتو انسوں نے دیکھا کہ ایک جگہ خون مسلسل جوش ہے اہل رہاہے انہوں نے یہودیوں سے بوچھا لیہ کیساخون ہے؟ میرودیوں نے کہاہاری ایک قربانی قبول نہیں ہوئی تھی ہیا س کاخون ہے'امیرلشکرنے کہاتم نے جھوٹ بولائے اوراس نے ستر ہزار یہودیوں کو قتل کردیا او روہ خون مسلسل بہتار ہا امیرلشکرنے کہااگر تم بچے بچے نہیں بتاؤ کے قومیں تم میں ہے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھو ژوں گا تب انهوں نے کماکہ یہ یجیٰ کاخون ہے اس نے کماای وجہ ہے تمہار ارب تم سے انتقام لے رہاہے بھراس نے کمانا ہے بچیٰ! میرے اور تمهارے رب نے جان لیا کہ تمهاری وجہ ہے تمهاری قوم پر کیسی مصیت آئی ہے اب تم اللہ تعالیٰ کے اذن ہے یر سکون بوجاؤ و رنه تمهاری قوم کاکوئی فرد بھی زندہ نہیں رہے گابھروہ خون بنے ہے رک گیا۔

( تغییرالیضادی علی بامش الخفاجی ج۲ص ۲۰ مطبوعه دار اکتتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هه)

موجودہ با تبل میں بھی ہید کورہے کہ یہودیوں نے حضرت کیچیٰ علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ مرقس کی انجیل میں ہے:

کیونکہ ہیرو دلیں نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرو دیا س کے سب اے قید خانہ میں باندھ رکھاتھا کیونکہ ہیرودس نے اس سے بیاہ کرلیا تھا 0او رپو حنانے اس سے کماتھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں ○ پس ہیرودیا س اس سے دشنی رکھتی اور جاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے گرنہ ہو سکا○ کیونکہ ہیرودیس بو حنا کو راست بازاد رمقدس آدمی جان کراس ہے ڈر آادر اسے بچائے رکھتا تھاادراس کی باتیں من کربہت جیران ہوجا آتھا مگر سنتا خو ثی ہے تھا0اد رموقع کے دن جب ہیرو دیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور مکیل کے رئیسوں کی ضیافت کی ۱۵ در ای ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرود س اور اس کے معمانوں کو خوش کیا قواد شاہ نے اس لڑ کی ے کہاجو چاہے مجھ سے مانگ میں تختجے دوں گا 10وراس سے قشم کھائی کہ جو تو مجھ سے مائے گیا پی آد ھی سلطنت تک تختجے دوں گا0ادراس نے باہر جاکراہے ماں ہے کہاکہ ہیں کیا نگوں؟اس نے کہایو حنامیشمہ دینےوالے کا سر0وہ فی الفو ریاوشاہ کے پاس جلدی ہے اندر آئی ادراس ہے عرض کی میں جاہتی ہوں کہ تو بوحنا بیٹسمہ دینے والے کا سرایک قبال میں ابھی مجھے منگوا دے 🗅 باد شاہ بہت غمگین ہوا مگرانی قسموں اور مهمانوں کے سبب اس ہے انکار نہ کرناچابا O پس باد شاہ نے فی الفور ا یک سابن کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سرلائے ۔ اس نے جاکر قید خانہ میں اس کا سرکاٹا 🔾 اور ایک قعال میں لا کرلڑ کی کو دیا اور لڑی نے اپنی ماں کو دیا © پھراس کے شاگر دین کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی 🔾

(مرقس کی انجیل باب: ۲۱ آیت: ۲۹ - ۱۷ نیاعمد نامه ص ۳۰ - ۳۹ متی کی انجیل ، باب: ۱۳ آیت: ۱۳ - ۳۰ نیاعمد نامه ص ۱۸) بنی اسرا بیل کی سرنشی کی وجہ ہے ان پر ان کے دشمنوں کومسلط کرنا

بن اسرائیل کی دو مرتبہ سرکتی پر ان کے دشمنوں کو دوباران پر غلبہ دیا گیااوروہ دشمن کون تھے اور انہوں نے س طرح بی اسرائیل کی شکست دی اور ان کولمیامیت کیااس کے متعلق کتب آریخ اور کتب تغییر میں متعدد روایات ہیں اس

ملسله مين حافظ ابن كثيرد مشقى متوفى ٤٤٧ه في جو يحير جهان چنك كرككها بهم اس كويش كررب بين: متقرین اور متاخرین مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے جن دشمنوں کوان پرمسلط کیا گیا تھاوہ کون تھے ، حضرت ابن عباس اور قبادہ ہے یہ روایت ہے کہ جوان پر پہلے مسلط کیا گیا تھاوہ جالوت جز ری تھا، پھر بعد میں بن اسرا کیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت واؤ دعلیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس لیے فرمایا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا 'اور سعید بن جیرے روایت ہے کہ وہ موصل کاباد شاہ سنجاریب اور اس کالشکر تھا'اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ بابل کاباد شاہ بجٹ نصر تھا این جریر اور این الی حاتم نے اس مقام پر بہت مجیب وغریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نمیں ہے، ای طرح اس کی تفییر میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشیہ موضوع ہیں اور زند یقوں کی گھڑی ہوئی ہیں'اور ہمارے لیے صرف وہ کافی ہے جواللہ تعالی نے بیان کیاہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور بعاوت کی توانلہ تعالی نے ان بران کے دشمن کومسلط کردیا، جس نے ان کے خون بمانے کومباح کرلیا، ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور ان<sup>ا</sup>ته تعالی اپنے بندوں پر ظلم نسیں کر<sup>تا ہ</sup> انہوں نے سرکشی اور نساد کیاحتی کہ نبیوں اور علاء کو قتل کیا اور امام ابن جریرنے اپنی سندے روایت کیاہے کہ بخت نصرنے شام پر حملہ کیااور بیت المقدس کو تباہ اور برباد کر دیا اور بنی ا مرائیل کو قتل کیا بھروہ دمشق گیاد ہاں اس نے دیکھاکہ ایک جگہ خون اہل رہاہے اس نے لوگوں ہے یو چھاپہ کیساخون ہے؟لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ داداے ای طرح خون اہلتا ہواد کھے رہے ہیں پھراس نے وہاں ستر ہزار یمودیوں کو قتل کردیا' میہ مشہور روایت ہے'اور سعید بن مسیب تک اس کی سند صحیح ہے' بخت نُصرنے معزز سرداروں اور علاء کو قل کردیا تھا حتی کہ کوئی ایسا شخص باقی نسیں بچاجو تو رات کا حافظ ہوا س نے انہیاء علیٹیم السلام کے میٹوں اور دیگر بکٹرت ا فراد کو گر فآر کرلیا ای طرح او رد گربت حادثات پیش آئے جن کے ذکرے طوالت ہو گ -

(تغییرابن کثیرج ۱۹۰۳ مطبوعه دارانغکر بیروت ۱۹۱۹هه)

حافظ ابن کثیرنے بید ذکر منیں کیاکہ دو سری بارجب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو چھران پر کس دشمن کو مسلط کیا گیا امام ابو جعفر مجمین جریر طبری نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی دونوں بار سرکشی اور دونوں باران یر دشمنوں کے مسلط ہونے کاذکر کیاہے۔

امام ابوجعفر محمین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیف بن میلن رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب بی اسرائیل نے مرتشی اور تکمبرکیااور نمیوں کو قتل کمیاتوانلہ تعالیٰ نے ان پر فارس کے بادشاہ بخت نصر کومسلط کردیا اور اللہ تعالیٰ نے سات سو سال تك اس كو حكمران ركها قعاده ان برحمله آور مواحتى كمه بيت المقدس ميں داخل مو گيااوران كامحاصره كرليا، حضرت زكريا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے ستر ہزارا فراد کو قتل کردیا، پھر نمیوں کے بیٹوں اور دو سرے لوگوں کو قتل کردیا، اس قل کر دیا گیاہ حضرت حذیفہ نے بیچ چھا: یا رسول اللہ کیا ہیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہال! اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے ، موتیوں ، یا قوت اور ز مرد سے بنایا تھا اس کافرش سونے اور جاندی سے بنایا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تھے اللہ تعالٰی نے ان کو بیہ چیزیں عطاکی تھیں اور اس کو بنانے کے لیے جنات کو تابع کر دیا تھا'وہ پلک جھپکنے <u>میں بیہ ساری چزیں لے آتے تھے ' یہ تمام سونااور چاندی بخت نصرلوٹ کربانل میں لے گیا<sup>ہ</sup> اس نے ایک سوسال تک ان کو</u>

بحن الذي ١٥ بنی اسرائیل کا: ۱۰

ا پناغلام بنائے رکھا' بحوس اور مجوس کی اولادان کوعذاب میں مبتلار کھتے تھے 'ان میں انبیاءاور انبیاء کے بیٹے بھی تھے ، پھراللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیااو رفار س کے باد شاہوں میں ہے کو رس نام کاا یک باد شاہ تھا:ومومن تھا؛ ابند تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈ الاکہ وہ باتی ماندہ بی اسرائیل کوان کی قیدہے چھڑا لے پھر کورس (خورس)ان کی مدد کے لیے آیا اور ان کو بخت نصر کی غلامی ے آ زاد کرایا اور بیت المقد س کے زیو رات انہیں واپس کردیئے، چھرٹی ا سرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، کچھ عرصہ بعد دہ چھر گناہوں کی طرف اوٹ گئے چھراللہ تعالیٰ نے ان پر ۱۰ طبیانحوس کومسلط کر دیا اور جولوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کواپنے ساتھ ملاکرا س نے بی اسرائیل پر حملہ کردیا حتی کہ بیت المقد س میں داخل ہو گیااد روباں رہنے والوں کو قید کرلیا اور بیت المقدس کو جلادیا اوران ہے کہا ہے تی اسرا کیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی توہم تم کو دوبارہ قید کرلیں گے ، انہوں نے بھرنافر مانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی ہاد شاہ نے قید کرلیاجس کانام قاقس بن اسبابویس تھا؟ اس نے ان پر ختکی اور مهند رے راستہ سے حملہ کیاان کوغلام بنالیااور بیت المقدس کے زیو رات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ ہے جلادیا ' رسول املد صلی املد علیہ وسلم نے فرمایا میہ بیت المقدس کے زاہورات کی سرگزشت ہے، میہ زیورات سترہ سو کشتیوں میں لدے ہوئے تنے ان کومہدی واپس بیت المقدس میں پنچائے گااو راملند تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائ گا- (ج مع البيان رقم الحديث:٩٦٢٢٩ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥هـ)

اه م عبد الرحمان بن محمد ابن الي حاتم متوفى ٣٤٧ ه تصفيم بين:

حضرت ابن عباس رصٰی الله عنماییان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جالوت مسلط کیا گیا پھران کی تو یہ کے بعد اللہ تعالٰی ے طابوت اور حضرت واؤ د کی مدد ہے ان کو رہائی دلائی - (تغییر ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۱۹)

اور دو سری باران پر بخت نصربالی مجوی کومسلط کیا گیااس نے بھی قتل وغارت گری کابازار گرم کیااوران کوہت ہرا مذاب چکھایا - (تغییرابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۱۹۳)

امام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۲ه لکھتے ہیں:

ان کی سرشش کی وجہ ہے املنہ تعالیٰ نے بہلی ہاران پر جالوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا او ران کے ملک کو تبەد ئەبور ردیا پیمران پر رحم فرمایا او راملند عزوجل نے طالوت کوطاقت دی حتی که اس نے جالوت سے جنگ کی اور جھنرت داؤد ے اس کی مدد کی حتی کہ طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا ، مجرد و بارہ بنی اسرائیل نے مرکش اور فساد کیا تو اللہ تعالی نے بنی ا سمرا کیل کے دیول میں مجوس کار عباد رخوف مسلط کردیا اور مجوسیوں نے ان کو قتل کرڈ الااوران کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا - بسرطال اس بات کے جانبے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ، اور کوئی غرض علمی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والے کون تھے 'مقصود صرف میہ ہے کہ جب بی اسرائیل نے شورش اور فساد کیاتواللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کوان پر مسلط کردیا او را نهول سنه ان کو بلاک او ربر باد کردیا - ( تغییر کمیری ۷ م-۳۹۹-۴۹۹ مطبوعه دارانفکرییروت ۱۳۱۵ اهه)

الله تعالى ١٥ رشاد ب: بشك يه قرآن اس راسته كي مدايت ديتا بجوسب زياده سيدهااو رمتحكم ب اورجو المان والے نیک کام کرتے ہیں ان کوبشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے 0 اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نیں ان ان کے لیے ہم نے دروناک مذاب تیار کرر کھاہے 0 (نی اسرائیل: ۱۰)

بی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت پکڑیں

اس سے تبلی آیتوں میں اللہ تعالٰ نے اپ مخلص اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انعامات کاذکر فرمایا تھاکہ ہمارے نبی

بنیاسرائیلکا: ۱۰ <u>---</u> ۱ سید نامچرصلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے شرف معراج سے نوازااور حضرت موسیٰ علیہ ابساۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی اوراس کے بعدیہ فرمایا کہ منکروں ٔ نافرمانوں اور مرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں کو ان پرمسلط فرماکران کوذلیل وخوار کردیا او راس میں بیہ تنبیہہ فرمائی کہ اللہ او راس کے رسول کی اطاعت ہرتشم کی عزت او ر کرامت اور دنیااور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کاموجب ہے' اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ک نافرمانی ذلت اور خواری کاسب ہے بی اسرائیل نے دو مرتبہ سر کشی اور نافرمانی کی تو وہ دو مرتبہ ذلیل کیے گئے پہلی بارجالوت نے ان پر حملہ کرکے ان کوغلام بنالیا اور دو سری بار مجو سیوں نے ان پر حملہ کرکے ان کوا پناغلام بنالیا،مسلمانوں کی <sup>ہ</sup>ر پیجمبی یمی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سر فراز رہے اور جب وہ ا جَمَا كَي طور پر الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كى بجائے نافرمانى كرنے ملكے انہوں نے تبلیغ اور جہاد كو چھو ژویا ہندووں کی رسومات کواپنے دین میں جذب کرلیا قوہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو ا تگریزوں نے اپناغلام بنالیا اور وہ ڈیڑھ سوسال تک ان کی غلامی میں مبتلا رہے' اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی تو بہ قبول کر کے انہیں پھرآ زادی کی نتمت عطافرمائی تھی اس طرح برصغیرے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھرموقع دیااو ران کو آ زاد ی کی نعمت ہے نوازااور پاکستان کی شکل میں ان کوالیک آزاد خطہ عطافرمایا ، لیکن ان کی روش پھروہ ی رہی موجو میس سال کے بعد الله تعالیٰ نے ان کومتنبہ کرنے کے لیے آدھی نعمت ان ہے سلب کرلی کیکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اجتم تی طور پر قویہ نہیں کی اور پاکستان کے اکثر باشندوں کی ثقافت 'تدن اور تہذیب یورپ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے وہ اسلامی معیشت کے بجائے سوشلز م اور سیکولرزم کے دلدادہ ہیں وہ اسلامی لباس کے بجائے یو رپی لباس پر فخر کرتے ہیں 'سنت کے

مطابق زندگی گزارناان کے لیے باعث عارہے، عورتوں کا پردہ میں رہناان کے نزدیک عورتوں کو بیڑیوں میں جکڑنے کے مترادف ہے وہ اسمبلیوں اور محکموں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی دیجینا چاہتے ہیں اور جومسلمان ان چیزوں کے خلاف آوا زا اٹھاتے ہیں اس کووہ رجعت پینداو رہنیاو پرست کتے ہیں 'اب توبیہ حالت ہو گئی ہے کہ دو قومی نظریہ کی برسرعام ندمت

کی جاتی ہے اور یہ کماجارہاہے کہ دنیا کے تمام ندا ہب برحق ہیں اور اسلام کے خلاف جو دو سرے ندا ہب ہیں ان کوغلط اور بإطل كينے والے علماء سوء تھے اور رام چند ركی فضیلت ميں اقبال كے بير اشعار اخبارات ميں شائع كرائے جارہے ہيں: اہل نظر سمجھتے ہی اس کو امام بند ہے رام کے وجود یہ ہندوستان کو ناز

روش تر از سحر ہے زمانہ میں شام بند اعاز اس چراغ بدایت کا ہے کی ياكيزگي مين، جوش محبت مين فرو تھا تلوار كا دهني قما شجاعت مين فرو تها

سواب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ یمبود کی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پلٹ آئمیں وہ ائلّٰہ 'اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔

اسلام کاسب سے مشحکم دین ہونا الله تعالى نے فرمایا ہے:

دِنْ قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرُهِيْمَ حَيِيْفًا-

(الانعام: ١٢١)

ابراهیم کادین متحکم ہے جو ہریاطل ہے الگ ہے۔

(کلیات اقبال؛ بانگ درا؛ رام م ص۱۱۸ سنگ میل ۴ بلی کیشنه ۱ مور ۱۹۹۸،



Marfat.com



مر کی O ہمآئی ب کا مطاب اُس کی اور اس کی دہراتی کی، درکرتے ہیں، اور آپ کے رب کی م

Marfat.com



اوراگر الله اوگو ب کو جلد برائی پہنچادیتا جیساکہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں توان کی مدت ان کی طرف منرو رپوری ہو چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھو ڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے<sup>،</sup> وہ ای سرکشی میں بھنگتے بھر

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ! اگریمی (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہم یرانی طرف سے پھربرسایا ہم یرا کوئی

اور)در د تاک عزاب تازل کر۔

سيار الفراز

عِسُدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَو

انْسِتَا بِعَدَابِ ٱلِينِيمِ ٥ (الانفال: ٣٢)

جلدششم

## انسان كاجلد بازهونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بہت جلد ماز ہے ، یعنی اپی طبیعت اور فطرت ہے ہر کام میں جلدی کر آہ ہے ۔ ایک قول میہ ہے کہ اس ہے مراد حضرت آدم علیہ السلام میں: امام این جریرانی شد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا یک قول مید ہے کہ اس سے مراد حضرت ادم علیہ اسلام ہیں: امام ابن ہریرا پی سندے سابھ روایت رہے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کاسر پیدا کیا

تعتری معمان فار می المد سند بین رہ گئیں ہو میں جب عصر کاوقت ہو گیاتو انہوں نے کہا ہے میرے رب وہ اپنی خلقت کو دیکیے رہے تھے'ابھی ان کی ٹا تکیں رہ گئیں تھیں جب عصر کاوقت ہو گیاتو انہوں نے کہا ہے میرے رب رات سے پہلے یہ کام تکمل کردے۔

ر مصلت ہے۔ حصرت عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھو کی تو روح ان کے سرکی جانب ہے آئی ان کے پتلے میں جہال جہال روح پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون بٹرا گیا جب روح ان کی ناف تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھالگا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھر نہ سکے اور یہ اللہ عزوج ل کے اس قول کی تقییر ہے کہ

انسان بہت جلد باز ہے -(جامع البیان بڑھام ۴۳) مطبوعہ دارانگلر پیروٹ ۱۳۵۶ھ) حصرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام ک صورت بناکران کو چھوٹرا اور جب تک چاہاچھوڑے رکھاتو ابلیس ان کے گرد گھومتا رہا اور بیہ سوچتا رہاکہ یہ کیا چڑہے؟ جب اس نے دیکھاکہ یہ کھو کھلے چیں تو اس نے سمجھ لیاکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر تاہو نسیس رکھ سے گ

المجمع مسلم رقم الدین الاتا الله علی الله علیہ و سلم نے حضرت سودہ کے سپردا یک قیدی کیاوہ رات کو رو رہاتی ،
حضرت سودہ نے اس سے بوچھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے حضرت سودہ کے سپردا یک قیدی کیاوہ رات کو رو رہاتی ،
حضرت سودہ نے اس سے بوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ججھے بہت بخق سے باندھا ہوا ہے ، حضرت سودہ نے اس کی
ری ڈھیلی کردی ، جب حضرت سودہ سو گئیں تو وہ بھاگ گیا انہوں نے ضبح نبی صلی الله علیہ و سلم کو یہ واقعہ بتایا ، بی صلی الله
علیہ و سلم نے فرمایا الله تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے ، صبح حضرت سودہ اپنے اوپر کسی مصیبت کے نازل ہونے کی تو تع کر رہی
تھیں ، تب نبی صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : میں نے اللہ تعالی ہے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل ہے جو مختص میری دعاء ضرر کا
مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعاء ضرر کو دعاء رحمت بنادے ، کیو نکہ میں ایک بشر بوں اور جس طرح بشر غضب ناک
ہوتے ہیں میں بھی غضب ناک ہو تا ہوں۔ (سنداجہ رقم الحدیث: ۴۰۰ سال

آورامام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! محمد صرف بشرہے بشرکی طرح غضب ناک ہو تاہے اور میں تجھ ہے یہ عمد کر تاہوں اور تواس عمد کے خلاف نہ کرناکہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا برا کموں یا اس کو ماروں تواس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ کردے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کردے جس کی وجہ ہے دہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۲۰۱۱)

. الله تعالیٰ کاارشادہے: اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایاہے، پھر ہم نے رات کی نشانی منادی اور دن کی نشانی کو روشن بنادیا باکہ تم اپنے رب کافضل تلاش کرواور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان او اور ہم نے ہرچیز کو تفصیل ہے بیان کردیاہے (کنی اسرائیل: ۱۲)

ر میں ہے ۔ ہیں کر سی کہ است کے ہم نے تمهارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بنائی ہیں 'رات کی نشانی اند حیرا اور دن کی نشانی روشنی ہے ' رات کو اس لیے بنایا ہے ماکہ تم اس میں آرام کرو' اور دن کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کی

بحن الذي 10 بني اسرائيل 12: ٢٢ ـــ ١١ ـــ و و و بي م

روشنی میں اس رزق کو تلاش کردجو اللہ تعالی نے اپنے قفیل سے تمهار سے مقدر کردیا ہے، اور ماکہ تم رات اور دن کے ا اختلاف سے اپنے لیے ہفتہ کے دنوں ، میمنوں اور سالوں کا شار کر سکواور رات اور دن کے او قات کی تعیین کر سکو۔ علامہ قرطبی کمیسے ہیں: حضرت این عماس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ و تمکم نے فرمایا جب اللہ نتا تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی عرش کے نو رہے سورج اور جاند کو پیدا کیا پس بید دنوں مشس کی طرح روشن تھے پھر اللہ نتائی کے علم از لی تعالیٰ کے علم از کی میں جس چیز کو عشس ہو ناتھا اس کو تمام دنیا کے مشارق اور مفارب جنابا بنا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں قربرو ناتھا اس کو مشس سے قبم اور منیاء میں کم بینایا اور چو نکہ ہیں ہم سے بہت فاصلہ پر ہیں اس لیے ہم کو یہ تجم میں کم دکھائی دیتے ہیں 'اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل حجم اور اصل ضیاء پر ہاتی رکھتاتو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہو آباد وزنہ کام کرنے والے کے لیے اس تعیین کا ذراجہ ہو تاکہ وہ کب تک کام کرے اور نہ روزہ دار کے لیے علامت ہوتی کہ معرفت کا کوئی

نظام کا نئات کے لیے تقویم بنادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق سٹس کانو را پی اصل پر رکھااو رچاند کے نور کو کم کردیا۔(الجامع لاحکام القران جز ۱۰ام ۴۰۹ مطبوعه دارانفکر بیردت ۱۳۵۵ھ) مام ابن جو زی نے اس حدیث کوموضوعات میں شار کیاہے(کاب الموضوعات جامع ۱۳۹)

ذریعہ ہو تا اور نہ قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی صد کا کوئی ذریعہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کاسلسلہ قائم کیااور

الله تعیلی کاارشاد ہے: اور ہم نے ہرانسان کا عمال نامہ اس کے گلے میں لٹکادیا ہے ،اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیس گے جس کووہ کھلا ہواپائے گا 10 پنااعمال نامہ پڑھ کو ، آج تم خودہی اپنامحاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو 0 (بنی اسرائیل جست

قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ

را) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کردیا ہے، بیعی تو حید ، نبوت اور رسالت اور مبدء اور مداد کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کردیئے ہیں ، ہیں اور وعد ، وعید ، ترغیب اور تربیب کی وضاحت کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے بیان کردیئے ہیں ، اس طرح اعمال صالحہ اور اغلاق حند کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور ٹیک اعمال پر ابھار نے اور برے اعمال سے متنظر کرنے کے لیے جن مواعظ ، قصص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے ، ہم نے ان سب کو بیان کردیا ہے ، اس طرح اب کی فخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر ہاتی نمیں رہا ہی لیے ہم خص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے کائی ہو۔
قیامت کے دن اس سے کہیں گے اپنا عمال نامہ یڑھ لو، آج تم خودی اپنا محالہ کرنے کے لیے کائی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پہنچادیا جوان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلاان کے کسب اور کار معاش کے لیے رات کو کسب اور کار معاش کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے اور ان کی تھکاوٹ کے ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے اور اس کی بنادیا تو ان کے اور اس کی افران کی عبادت کر ممل کر دیا اور اس کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام ادھام پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ ہے جو مختص بھی میدان قیامت میں حاضر ہوگا اس سے اس کے اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ ہے جو مختص بھی میدان قیامت میں حاضر ہوگا اس سے اس کے اعلیٰ کے متعلق ہو تھا جائے گا۔

(٣) الله تعالى في يناديا كارس في مخلوق كو صرف في عبادت كي ليد اكياب كو تكداس في فيلاب:

وَمَا تَعْلَقُتُ الْجِعَنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ - اور من في برجن اور انس كو صرف اس لي بيد الياب كه وه میری عبادت کرس-(الذاريت: ٢٥)

(۳) کیمراللہ تعالیٰ نے سورج اور جاند اور دن اور رات کے احوال بیان کیے ہیں اور جمادات <sup>م</sup>نبا بات اور حیوانات میں انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کوبیان فرمایا ہے اور اس میں اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ میں نے تمام کا ئنات تہماری نفع

۔ اُندوزی کے لیے بنائی ہے ماکہ تم ان نعتول ہے بسرہ اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کر سکو پھرجو محض میدان قیامت

میں حاضر ہو گامیں اس سے سوال کروں گاکہ آیا تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا سرکشی 'نافرمانی اور بغاوت کی تھی۔ طائر كالغوى اورعرفي معنى <del>طائر براس جانور کو کہتے</del> ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے' اس کی جمع طیرے' اصل میں تو طائر کامعنی

ا ڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کامعمول تھا کہ جبوہ کسی اہم کام کا رادہ کرتے تو پر ندوں کو ہلاتے او ران سے فال نکالتے اگریر ندہ بائمیں جانب اڑ جا باتو وہ اس ہے بدشگونی اور بری فال نکالتے اور اس کام کومٹموس جانے اور پھراس کام کونہ

کرتے اس طرح طائر کے لفظ کا ستعمال محکون لینے کے لیے ہونے لگاا در طائرا در طیر کو نحوست کے لیے استعمال کیاجائے لگا، ہمارے محاورات میں بھی مشہور ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جار ہاہواور ملی راستہ کاٹ جائے تواس کام کومنحوس خیال کرتے ہیں اور پھراس کام پر نہیں جاتے اففا طائر کا استعال حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی ہو تاہے ، علامہ آلوی نے لکھاہے کہ تعلیر کی اصل ہے لوگوں میں مال متفرق کر دینااو را ژا دینا پھراس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا طائرہ کامعنی

ہاں کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت ، طائر هم کامعنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بدشگونی -ادراگرانسیں کوئی برائی پہنچتی تواہے موٹ ادرائش اصحاب وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّنَهُ يَتَظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ

مَّعَهُ اللَّهِ إِنَّهَا ظَيْورُهُمُ عِنْدَاللَّهِ وَلِيكِنَّ كَنْحُوت قرارديَّ سُواالله كنزديك ان أي كنحوت ب لیکن ان میں ہے اکثر نہیں جانے۔ أكُثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ٥ (الاعراف: ١٣١)

علامہ راغب اصغمانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ طائر کااطلاق عمل پر بھی کیاجا آئے خواہوہ نیک عمل ہو یا برعمل ہو جیباکه اس آیت میں ہے:

اور ہم نے ہرانسان کا عمال نامہ اس کے مگلے میں لٹکا دیا وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمَنْهُ طَيْئِرَهُ فِي عُنُقِهِ-(بی اسرائیل: ۱۳۳)

ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے۔

طائر(ید شکونی) کے متعلق احادیث

تبيان القرآن

حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بہ خود)متعدی نہیں ہو آاور نہ کوئی تلیر (بدشگونی اور نحوست) ہے اور نہ الو(کی کوئی آثیر) ہے اور نہ صفرامیں کوئی نحوست) ہے 'اور مجذوم ہے اس طرح بھاگوجس طرح شیرہے بھاگتے ہو۔

(صحح البطاري رقم الحديث: ٧٠ - ٥٧ محج مسلم رقم الحديث: ٢٢٢٠ سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ٣٩١١) کسی چیزے بد فالی نکال کرلوگ اپنے مطلوبہ کاموں ہے رک جاتے تھے تو شریعت نے بتایا کسی نفع کے حصول یا کس

ضررکے دور کرنے میںان چیزوں کاکوئی دخل نہیں ہے

اساعیل بن امید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں انسیان کوعاجز نسیں کر سکتیں ' بد فالی، بد گمانی اور حسد - آپ نے فرمایا بدشگونی ہے تم کویہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرواور بد گمانی ہے تہمیں میہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی ہے بات نہ کرواور حسد سے تنہیں سے چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نه دُّ هو ندُّ و - (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۴ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ۴۳۰ ۱۳۰)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا طیرہ (بدشگونی) شرک ہے ہے'اور ہم میں ہے ہر محفص بدشگونی میں مبتلا ہےاوراس کی وجہ سے تو کل جا آر ہتا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٦١٣ سنن الوداؤد رقم الحديث: ٩٣٩٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٩٣ منداحمه جام ٩٣٨٩

مندابوبعلي رقم الحديث:۵۰۹۲)

صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کا معنی ہے اعمال خواہ نیک ہوں یابر امام ابو عبیدہ نے بیان کیاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر مخض کے لیے عقل علم عمر ٔ رزق مسعادت اور شقادت کی ایک خاص مقدار معین فرمادی اورانسان اس خاص مقدار ہے تجاد زنہیں کرسکتا اللہ تعالی کوازل میں علم تھاکہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے گایا بد اور اس کے نتیجہ میں وہ سعید ہو گایا شتی ہو گااد رانسان اس مقدار ہے تجاد زنہیں کر سکتااور وہ مقدار لامحالہ اس پر چسیاں ہوگ' اور انسان کے مگلے میں طائر(اعمال نامہ یا نوشتہ تقدیر) کوٹٹانے کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کواس کے لیے مقدر کر دیا اور اس کے علم میں جن کا ہونالازی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اوروہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت تک جو پچھے ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خٹک ہو چکا ہے۔ عقل ،عمز رزق ، تنگی اور فراخی ' بیاری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے بیہ محض اللہ کی تقدیر ہے ہیں' اور نیک اعمال اور بداعمال انسان کے اختیار ہے ہیں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھاکہ انسان اپنے اختیار ہے کیے عمل کرے گا'اس نے ان تمام امور کو لکھ کرانسان کے کلے میں لٹکادیا لیعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کردیہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوییہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھران پر اپنانو رڈ الاپس جس فمحف کووہ نور پہنچ گیاوہ ہدایت پا گیااور جس شخص نے اس نورے خطاکی وہ گمراہ ہو گیاای وجہ ہے ہیں کتابوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کرخشک

ا ہو چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ المام احمد کی روایت میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر تلم خٹک ہو چکا ہے (منداحمد رقم الحدیث: ٣٧٨٥٣ مطبوعه عالم الكتب بيردت)

(منن الترندي رقم الحديث: ۴۶۴۴٬ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۲۹٬۶۹۱۷٬۱۱۲۹٬۱۸ المستد رک ع اص ۴۳٬ الشريعه ص ۱۷۵)

الله تعالیٰ نے گردن میں اعمال نامہ ڈالنے کاذ کر فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تواس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے مکلے میں ہارڈ الاجا آہے اور اگر وہ بدا عمال ہیں توجس طمرح ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے مکلے میں جو تیوں کا ہاریا طوق ڈالاجا آ*ہے*۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریایا:اور ہم قیامت کے دن اس کا عمال نامہ نکال لیں مے جس کووہ کھلاہوا پائے گا۔

امام این جربر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہا:اللہ تعالیٰ فرمائے گا:اے این آدم! میں نے تیرے لیے تیراصحفدا عمال کھول دیاہے 'اور دو کمرم فرشتے تیرے لیے مقرر کردیے ہیں:ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسراتیری یا ئیں جانب ہے،جو فرشتہ تیر ) دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کر آے اورجو فرشتہ تیری ہائیں جانب ہےوہ تیری برائیوں کی حفاظت کر تاہے، اب تہ جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ، حتی کہ جب تو مرجائے گاتو تیرا معیفہ اعمال لپیٹ دیا جائے گ<sup>و</sup> اوروہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے، ساتھ تیری قبرمیں رکھ دیا جائے گاختی کہ جب تو قیامت کے دن قبرے اٹھے گاتو

> تواس اعمال نامه كو كعلام وايائ كا- (جامع البيان رقم الحديث: ١٩٨٨) بنده كالبيغ صحائف أعمال كويرهنا

الله تعالى نے فرمایا ایاا عمال نامد برھ لو! آج تم خودى اینامحاسبہ كرنے كے ليے كافى مو-

الم عبدالرحمن بن على بن محمد جو زي متوفى ٥٩٧ه لكستة بين:

حسن نے کمااس اعمال نامہ کو ہر هخص پڑھے گاخواہ وہ دنیامیں امی ہویا غیرامی ہو' اور بیہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے محاسب

کے لیے خود کافی ہے اس کی تفسیر میں تین قول میں: اس کامعنی ہے محاسب یا شاہد ہے یا کانی ہے ایعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونپ دیا جائے گا ماکہ وہ ہندوں کے

درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو جان سکے اور وہ بیر جان لے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی خجت قائم ہے اوروہ اپنے اعمال *کے مطابق مز*ا کامستحق ہےاوروہ بیہ جان لے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے توانلہ عز د جل کے فضل سے داخل ہوا ہے نہ

کہ اپنے عمل کی وجہ سے او راگر وہ دو زخ میں داخل ہوا ہے تواینے گناہوں کی وجہ ہے۔

(زادالمسيرج٥ص٦) مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٤٠٠ مهاه)

الله تعالیٰ کاارشادہ: جس نے ہدایت کواختیار کیاتواس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کواختیار کیاہے 'اور جو فحف گمرای کواختیار کر باہے تواس کی گمرای کاضرر بھی ای کو ہو گا'او رکوئی بو جھ اٹھانے والاد و سرے کابو جھ نہیں اٹھائے **گااور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نئیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں O (بی اسرائیل: ۵۱)** 

اولاداو رشاکر دوں کی نیکیوں کاماں باپ او راسا تذہ کو ملنے کاجواز

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: ہم نے ہرانسان کااعمال نامہ اس کے گلے میں لاکا دیا ہے 'او راس کامعنی ہ ہے کہ ہر خخص اینے عمل کے ساتھ مختص ہے ' اور اس مغنی کو اللہ تعالیٰ نے پیاں دو سمری طرح تعبیر فرمایا' کہ حس نے ہدایت کواختیار کیاتواس نے اپنے فائدہ ہی کے لیے ہدایت کواختیار کیاہے'اور جو شخص گمراہی کواختیار کر باہے تواس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گالیتن کسی نیک عمل کاثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گااور اس کی نیکی کاثواب کس دو مرے کو نہیں ہو گا۔وااس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کاثواب کس کو پنچایا ہو جیسے قج بدل او رایصال ثواب کی دوسرى صورتيں جيساكہ قرآن مجيد ميں ہے:

اور یہ کہ انسان کو ای عمل کا جر ملے گاجس کی اس نے وَّانْ لَيْسُسَ لِللَّإِنْسَانِ الَّهَ مَاسَعْيُ ۗ وَانَّ کوشش کی ہے0اور یہ کہ اس کے عمل کو عقریب دیکھاجائے سَعْيَهُ سُوفَ يُزى٥ ثُمَّ يُجُزُّمُ الْجَزَاةَ گا کھراس کے عمل کی پوری پوری جزادی جائے گ۔ الْأَوْفِلِي ٥ (النجم: ٣١-٣٩)

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ اولاد کی نیکیوں کا جر ماں باپ کو ملتاہے اور علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں

ر مهاسته من مند میدر است میدر است و در این سیستان می این و در استان و آن الدیث: ۱۸۳۸ سن این ماجه رقم الدیث: ۱۸۳۸ سن این ماجه رقم الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شهید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کامید قول میں آنہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شهید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کامید قول میں آنہ تا آن آن

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما کو بتایا، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمانے فریایا: اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھاکہ گھروالوں کے رونے ہے میت کوعذاب دیا جا تاہے بلکہ یہ فرمایا تھاکہ گھروالوں کے رونے ہ کافر کے عذاب کو زیادہ کیاجا تاہے، اور تہمارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کانی ہے:

کافر کے مذاب کوزیادہ کیاجا گہے 'اور نمهارے لیے فران مجید کی ہیے ایت فاق ہے: ''گرکآ نیز دُو اَذِرِدُ ہِ ''کرکآ نیز دُو اَذِرِدُ آَوْدُرُ '' اُنٹسزی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والادو سرے کابوجھ نہیں اٹھائے گا۔

رور رورو (الانعام: ۱۲۳) (بی اسرا کیل: ۱۳۳)

معج البواری رقم الحدیث: ۱۲۸۸ معج مسلم رقم الحدیث: ۹۲۵-۹۲۵ سنن النسانگ رقم الحدیث: ۱۸۳۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۵۹۳ حضرت عاکشه رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک یمودید کی قبر کے پاس سے گزرے جس کے گھروالے اس پر رورہ ہتھ ، آپ نے فرایا بیر اس پر رورہ میں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہاہے۔

(میج ابھاری رقم اللہ عنہ ۱۴۸۹) سیج مسلم رقم الحدیث: ۹۳۲ سن الترزی رقم الحدیث: ۱۰۰۴ سنن انسانی رقم الحدیث: ۱۸۵۳ محدوث مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ سنتی انسانی رقم الحدیث: ۱۴۸۹ محدوث میں اللہ عنہ کا مطلب بید تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجہ نہیں اٹھائے گاتو گھر والوں کے روئے ہے میت کو عذاب کیوں ہوگاہ اس حدیث ہے دلائل کے ساتھ عزت واحرام ہے اختلاف کرتے تھے اوراس وجہ ہے کوئی صحابی دو سرے صحابی پر طعن نہیں کر باتھاندان کے متبعین طعن کرتے تھے اوراس المحدوث اللہ مجتمدین سے لے کرعلامہ شامی تک تمام اکا بر فقماء سے اختلاف کیا ہے۔ میں کر ذاکل میں شاری اسال سے سیک اللہ میں شاری المال ہے۔

ہاوراس چیزکوان کے فضائل میں شار کیاجا آہے۔ اس مسئلہ میں بعض دو سرے فقهاء کی رائے ہیہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مرنے والے پر رویا جا آباد تواس گھر کے کسی فرد پر اگر رویا جائے تواس کے رونے ہے اس کو قبر میں عذاب ہو گا کیو نکہ اس پرلازم تھا کہ وہ گھروانوں کو میت پر رونے ہن کر آباد رجب اس نے ان کواس ہے منع نہیں کیا تواس کے مرنے کے بعد ان کے رونے ہے اس کو عذاب دیا جائے گا' قرآن مجید میں ہے:

قرآن مجيد يس ب: يَكَايَّهُ اللَّذِيْنَ أَمَّنُوا فُولَ آنْفُسَكُمْ وَ الاالوالواليِّ آپُوادرائِ مُروالوں كودوزخُ كَي آهُيلينُكُمْ تَعَادًا (التحريم: ٢) \*\*\* الله الله الله التحريم: ٢)

انسان پر صرف مید لازم نمیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے بلکہ اس پر میر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اس کے باگر وہ خو دبرے کاموں سے بچارہااو راس کے ماتحت لوگ برا ئیوں میں جتلا رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نمیں رو کاتواس سے باز پر س ہو گل اور وہ عذاب کامستی ہوگا۔ حدیث میں ہے:

رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نمیں رو کاتواس سے باز پر س ہوگی اور وہ عذاب کامستی ہوگا۔ حدیث میں ہے:

رہے اوراس کے ان تو برے قاموں سے ہیں رو قلوا ک سے پار پر کہ بول اور اور قلوا ہوا ہاں گا۔ مادیک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہمر مختص محافظ ہے اور ہمر هخص ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اہام محافظ ہے اور اس سے

اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گاہ مرداینے گھر کا محافظ ہے ادراس ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گاہ عورت اپنے شو ہر کے گھر کی تکمران ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گاہ خادم اپنے مالک کے گھر کا محافظ ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گااورا کید شخص اپنے باپ کے مال کامحافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیاجائے گاہ تم میں ہے ہر هخص محافظ ہے اور ہر شخص ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا

: ---تبیان القرآن جلا<sup>ش</sup>

Marfat.com

وَيِيثِقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ اِللَّي جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى

إِذَا جَاءُ وُهَا فُيْحَتُ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَرَنَتُهَا اللَّمُ بَاتِيكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ

عَكَيْكُمُ الْمِنَ رَبِّكُمْ وَمِنْدُ رُولِكُمْ لِقَاءَ بَوْمِيكُمْ

هٰذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَهُ الْعَذَابِ

عَلَى الْكُفِيرِيْنَ ٥ (الرمر: ١٤)

اور كافروں كو كروه در كروه دوزخ كى طرف بإنكا جائے گا یماں تک کہ جبوہ اس کے پاس پہنچ جائمیں گے (پھر)اس کے دروازے کھول دیے جائمیں گے، اور دوزخ کے جمہان ان

ے کمیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمهارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور

تہیں اس دن کے آنے ہے ڈراتے تھے<sup>،</sup> وہ کمیں گے کیوں نهيں! مُريزاب كانتكم كافروں پر ثابت ہو گيا-

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم فداہب علاء کے ضمن میں بیان کریں گے - اب ہم اس سلسلہ میر

احاديث بيان كرري بن جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں ہنچے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریرا نی سند کے ساتھ حعنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کادن ہو گااور الله تبارک و تعالی ان تمام روحوں کو جمع کرے گاجو زمانہ فترت(انقطاع نبوت کا زمانہ) میں مرکئے تتھے اور کم عقل اور بسرے اور گو تکے لوگوں کی روحوں کو اوران بو ڑھے لوگوں کی روحوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی بڑھایے کی وجہ سے عقل فاسد ہو چی متی ، پر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتہ بینیج گاجو ان ہے کئے گاکہ تم سب دو زخ میں داخل ہو جاؤ' وہ کہیں گے کیوں

تعارے پاس کوئی رسول نسیں آیا تھااو رائند کی قتم اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ دو زخ ان پر ٹھنڈ ک اور سلامتی والی ہو جاتی، بحراللہ ان کی طرف ایک رسول جھیجے گا در ان میں ہے جو ان کی اطاعت کرنی چاہے گا دہ ان کی اطاعت کرے گا، پھر

حضرت ابو ہر رہ نے کمااگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو! اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب وَمَا كُنَّا مُعَدِّيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

تک رسول نه جهیج دیں -(بی اسرائیل: ۱۵)

(جامع البيان رقم الحديث:١٦٧٣ تغيرالم ابن الي عاتم رقم الحديث:١٣٢١٣ الدرالمنثوريّ٥٥ ص٢٥٥-٢٥٣

ام احمد بن حنبل متوفی ۲۴های سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اسود بن سریع بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جار قتم کے آدمی پیش ہوں گے، ایک بهره فخف جو کچھ نہیں سنتاتھا'ایک احمق آدمی'اورایک بهت بو ژها آدمی اورایک وه آدمی جو زمانه فترت(جس زمانه میں کوئی رسول نہیں تھا) میں فوت ہو گیا تھا ہبرہ مخف کیے گا'اے میرے رب!اسلام جس وقت آیا میں کچھ نہیں سنتا تھاا ور

ر ہا حتی تو وہ سے سے گا:اے میرے رب جس وقت اسلام آیا تو بچے مجھ پر اونٹ کی مینگنیاں تھیئکتے تھے 'او ربت بو ڑھا شخص کے گااے میرے رب! جس دقت اسلام آیا تو میں کچھے نہیں سمجھتا تھااور جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھاوہ کے گا: اے میرے رب! میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا جو مجھ سے عمد لیتااور میں اس کی اطاعت کر یا، آپ نے فرمایا اس

ذات کی قتم جس کے قبضہ و لذرت میں محمد کی جان ہے! اگر بیالوگ دو زخ میں داخل ہو جاتے تووہ ان پر ٹھنڈ ک اور سلامتی بن جاتى- (منداحمه ٢٣ مع ٢٠٠٠ طبع قديم منداحمه رقم الحديث: ١٦١١٠ مطبور عالم الكتب بيروت)

سبحن الذي ١٥ بنى اسراليـلكا: ٢٢ ـــــ ١١ 445 حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تیامت کے دن اس محض کولایا جائے گاجس کی عقل نا تھی ہو چکی تھی اور اس فخص کولایا جائے گاجو زمانہ فترت میں ہلاک ہو چکا تھااور اس فخص کولایا جائے گاجو بچین میں مرکباتھا، جس محض کی عقل ناقص تقی وہ کیے گا:اے میرے رب کاش تو بچیے محیح عقل عطافرہا آباتو میں اپنی عقل سے کامیاب ہوجا آاور جو شخص زمانہ فترت میں ہلاک ہوچکا تھاوہ کیے گا:اے میرے رب آآگر تومیرے پاس اپنا پیغام بھیجاتو میں تیرے پیغام پر عمل کرکے کامیاب ہو جا آلا اور جو <del>ق</del>خص بھین میں عرگیا تھاوہ کے گا:اے میرے رب!اگر تو <u>جم</u>ے طویل عمردیتاتوئیں اس عمر میں نیک عمل کرکے کامیاب ہوجا تاہ رب سجانہ فرمائے گابیں تم کوایک کام کرنے کا حکم دیتا ہوں کیا تم میری اطاعت کرو گے ؟وہ کہیں گے نہاں ہمارے رب تیری عزت کی قتم !اللہ سجانہ فرمائے گاجاؤ ! دو زخ میں داخل ہو جاؤ! آپ نے فرمایا اگر وہ دو زخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتی ؛ مجرد د زخ کی آگ کے مکزے ان کی طرف اس طرح جھپٹیں گے جیسے شکاری جانو رشکار کی طرف جھپٹتا ہے اوروہ پید گمان کریں گے کہ اللہ نے جس چیز کو جمی پیدا کیاہے یہ اس کو ہلاک کردے گی سودہ دالیں آ جا کمیں گے اور کمیں گے اے ہمارے رب! ہم دو زخ میں داخل ہونے کے لیے گئے تو آگ نے عموے ہم پر جھٹنے کے لیے آگے بوھے اور ہم نے یہ گمان کیاکہ اللہ نے جس چزکو بھی پیدا کیا ہے یہ آگ اس کوہلاک کردے گی اللہ تعالی ان کو دوبارہ تھم دے گادہ دوبارہ پہلے کی طرح لوٹ آئمیں گے، رب سجانہ فرمائے گامیں تم کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھاکہ تم کیا کروگے میں نے اپنے علم کے مطابق تم کو پیدا کیااور میرے علم کے مطابق ہی تمہارا نجام بونائے پھران کودو زخ کی آگ پکڑ لے گی- (تمیدج ع ص ٢٥٥) مطبوعه دارالکت العلميه بيروت ١٣١٩مه د العلل المتتابيدج عاص ١٣٥٣) حضرت ابو ہر رہ د منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! بیہ بتائیے کہ جو محفص بچپین میں فوت ہوگیاوہ آ خرت میں کمال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانے والا ہے کد دہ (بڑے ہو کر) کیا عمل کرنے والے تھے۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۴۲۰۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۹ مسند احد رقم الحدیث: ۲۳۲۱ عالم الکتب مسن ابوداؤ در قم الحدیث: ١٦٥ من موطاامام مالك رقم الحديث: ١٦٥) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بیچ کے جنازہ میں بلایا گیاہ میں نے کمایار سول اللہ!اس بچے کے لیے سعادت ہو! میہ جنت کی چریوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے کوئی برائی کی نہ کسی برائی کوپایا آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتاہے! اللہ تعالیٰ نے جت کے لیے کچھ لوگوں کو پیداکیاہے اوران کو جنت کے لیے اس وقت پیداکیاجس وقت وہ اپنے پایوں کی پشتوں میں تھے اور کچھ لوگوں کو دو زخ کے لیے پیدا کیاا و رجس وقت ان لوگوں کو دو زخ کے لیے پیدا کیااس وقت وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۲۹۲ منن ابودادّ در قم الحديث: ۱۳۳ من انساني رقم الحديث: ۱۹۳ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۸۲ حصرت الي بن كعب رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس الوك كو حصرت خصر علیہ السلام نے قمل کیا تھا اس پر کفری مسرتھی او راگروہ زندہ رہتا تواپنے ماں باپ کو بھی کفراو ر گمراہی میں جتلا کردیتا۔ (مجمسلم رقبالی ید:۹۲۱) من الدواؤور قبالدید: ۱۹۵۲ من الدواؤور قبالدید: ۱۹۵۲) من السائی رقبالیدید: ۱۹۵۲) جن لوگول تک دین کے احکام نہیں مہنے ایک متعلق فقهاء ما کہدے نظریات نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نمیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت ہے اس چیز پر استدلال کیا گیاہے کہ جس جزیرہ میں توحیداور رسالت کے دلا کل نہ پہنچے ہوں ان لوگوں کے تبيان القرآن

Marfat.com

لي الله تعالى برايمان لانا ضروري شيس ب-علامه محمدين احمد ماكل قرطبي متوفى ٢٦٨ ه كلصة من:

اس آیت میں بیددلیل ہے کہ احکام صرف شرع سے ٹابت ہوتے میں اور معتزلہ سے کہتے ہیں کہ عقل میں بید صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کاحسن اور بتم معلوم کرسکے اور ابعض چیزوں کومباح اور بعض کوممنوع قرار دے سکے اور جمہوریہ کتے ہیں کہ بید دنیا کا تھم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بھیج بغیراوراس کوڈرائے بغیراس برعذاب نازل نہیں فرمائے گا'

اورا یک فرقہ نے کمارسول کو بھیجے بغیرونیامیں عذاب نازل فرمائے گااور نہ آخرت میں عذاب دے گا<sup>ہ</sup> کیونکہ قر آن مجید میں

تَكَادُ تَمَيَّزُونَ الْغَبْظِ كُلَّمَا ٱلْفِي فِيهَا گویا شدت غضب سے دو زخ اہمی پیٹ جائے گی، جب بھی دوزخ میں کوئی گروہ ڈالا جائے گاتو دوزخ کے تکہان ان فَوْجُ سَالَهُمُ خَزَنَتُهُا ٱلمْ يَأْتِكُمُ نَذِيُرُ ے یو چھیں گے کیاتمہارے یاس کوئی ڈرانے والانسیں آیا 🔾 وہ قَالُوُابَلِي قَدُجَاءَ نَانَذِيُرُ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَامًا

نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَنْئُ إِنَّ انْشُمُ إِلَّا فِي صَلْلٍ كَبِيبُوِ٥ كسيل مح كيول نهيس! جارے ياس ڈرانے والے آئے تھے، یس ہم نے ان کو جھٹلایا اور کمااللہ نے کوئی چیزنازل نہیں کی اور (اللك: ٩-٨)

تم محض بهت بردی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ آخرت میں ان ہی لوگوں کو عذاب ہو گاجن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے، سوجس علاقہ ميں الله تعالٰی کي توحيداو ررسالت کاپيغام نهيں پنچان پرونيا ميں عذاب نازل ہو گااور نہ آخرت ميں انہيں عذاب پنچے گا-

ابن عطیہ نے کمانظر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو توحید کے ساتھ بھیجااور حضرت آدم نے تمام عقائد کی اپنے بیٹوں میں تبلیغ کردی او رائلہ تعالیٰ کے وجو داو را س کی توحید پر دلا کل قائم کردیے جب کہ فطرت سلیمہ ہر تحفی بربید واجب کرتی ہے کہ وہ اللہ برایمان لائے اور اس کی شریعت کی اتباع کرے ، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے

غرق ہونے کے بعد اپنی اولاد میں ان عقائد اور احکام کی تبلیغ کی اور اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ جن لوگوں تک رسالت كاپيغام نهيس پنچااورو وابل الفترات بين ان كوايمان ندلانے پرعذاب نهيں ہوگا-

بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجنونوں اور بچوں کی طرف رسول بھیجے گا تگریہ حدیث صحیح نہیں ہے اور شریعت کا بھی ہی نقاضاہ کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اور حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل فترت اور گو تکوں اور بسروں کی طرف رسول بھیجے گا اور وہ ان کو دینامیں جو جواب دیتے وہی جواب دیں گے بیہ حدیث بھی تھیجے نہیں ہے 'اورایک قوم نے بیہ کہاہے کہ جولوگ جزیروں میں رہتے ہیں جب وہ اسلام کی خبر سنیں اور ا کیان لائمیں تو وہ ماضی کے عمل کے مکلف نہیں ہول گے اور رہے صحیح ہے اور جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ عقلاً عذِ اب كالمستحق نهيں ہے-(الجامع لاحكام القران ج •اص٩٠٥، مطبوعہ دار العكر بيروت، ١٥٣٥هـ)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پینچان کے متعلق فقہاءا حناف کانظریہ علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفى ١٣٤٠ه لكهة بن

متکلمین اشاعرہ اور فقهاء شافعیہ کابیہ نظریہ ہے کہ اہل فترت (جن کے زمانہ میں کوئی رسول نہیں تھا) کو مطلقاعذا ب نسیں ویا جائے گادنیا میں نہ آخرے میں اور جس احادیث میں یہ وار دے کہ آخرت میں ان کا امتحال کیا جائے گایا اللہ تعالیٰ کے ہے مطابق ان میں ہے جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گااور جن کے متعلق اس کو یہ علم ہو گا

وہ ایمان نمیں لائمیں کے ان کو دو ذرخ میں بھیج دیاجائے گا (ہم عمقریب ان احادیث کو ہا تو الد بیان کریں گے) ان کا جو اب بیہ کے کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں وہ ان نصوص کے مزاحم نمیں ہو سکتیں جن ہیں بیہ نصری ہے کہ اللہ نحائی رسولوں کے بھیج کے کہ یا مل فترت میں ہے بعض کو عذاب دیا جائے او راس کی وجہ کا اللہ نحائی او راس کی وجہ کا اللہ نحائی اور اس کی وجہ کا اللہ نحائی اور اس کی وجہ کا اللہ نحائی اور اس کے رسول میلی اللہ علیہ و سکتی ہوں اور وہ بعض اہل فترت اس آیات کے عموم سے مستنی ہوں اور استان علی و کہل ہید ہے کہ قرآن مجمد اللہ علی ہوں اور استان علی اللہ عنوں اور استان کی دور کے تعرین میں قتل کرویا تھا کہ وکہ اس نے برے موسلہ اور ماہ میں اور اس کی میں قتل کرویا تھا کہ وکہ دستان کی وجہ سے اس کو دور نے میں عذاب ہو گا اور وہ اپنی استریاں تھی بیٹ رہا ہو گا کہ وہ میں میں میں میں ہوگا ہوں میں ہوگا۔ کہ اور مام کے نام ور کیا ور اس کے کھانے کو حزام قرار دیا ہی سے سے سیجھ میں آیا ہے کہ اصحاب فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نمیں ہوگا جن تک کی بھی رسول کے احکام نہ پنچ ہوں اور جو طریقہ انہا عاب ایقین سے چلا آر ہا ہواس میں انہوں نے تغیراور تبدل نہ کیا ہواور رہیں ہی کو محاف نمیں کیا جائے گا اور انہوں کے قض معذور نہیں ہو۔

اور جس نظرید کی طرف قلب ما کل ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے اولاد
سے منزہ ہونے کے لیے سمی شریعت سابقہ کے وارد ہونے سے پہلے بھی انسان کی عشل کائی ہے اور اللہ تعالی کارسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالی کی عبادات کی اقسام اور
بھیجنااور کتابوں کو نازل فرمانا محض اس کی رحمت ہے یا س لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالی کی عبادات کی اقسام اور
محتلف جرائم کی صود دکو انسان محض اپنی عقل ہے نمیں جان سکتا ورنہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی توحید کو
جانے کے لیے انسان کی عقل کافی ہے کیونکہ ریکستان میں پڑی ہوئی اونٹوں کی میگئیاں اس پردلالت کرتی ہیں کہ یماں سے
اونٹوں کا گزر ہوا ہے تو سورج ، چاند اور ستاروں سے معمور فضاء آسان اور سمند روں ، دریاؤں اور چشموں والی ذہین اللہ
تعالیٰ کے وجو در کیوں دلالت نمیں کرے گی !

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ خبردی کہ دو زخے فرشتے دو زخیوں ہے کہیں گے:

آوَلَّهُ مَنكُ تَافِيلُكُمُ وُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ كَالْمَارِ عِلَى رسول روش نشانیاں کے کر نمیں آئے قَالُوْ اَبَلْنِی (المُوْمن: ۵۰) تصویر کورم کیں گے کیوں نمیں ؟

نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رُسُلًا مُسَيِّرِيْنَ وَمُنَذِرِيْنَ لِنَلَا يَكُوُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّوِحُجَّةُ بَعْدَالرُّسُلِ -

(النساء: ١٦٥)

نیزانڈ تعالی نے رسولوں کو تیجنے کی تحست بیان فرمائی: وَلَوْ اَتَّنَا اَهُلَکُنْهُمُ مِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَفَالُواُ رَبِّنَا لَوُلَاَ اَرْسَلْتَ اِلْمُبْنَا رَّسُولاً فَنَقِيعً اٰہنے کئے مِنْ فَسُلِلَ اَنْ لَذِلَ وَلَحُوٰى ٥ ( لا: ١٣٣)

ہم نے خوش خری دیتے ہوئے اور عذاب کی وعمید سناتے ہوئے رسول بیسج ماکہ رسولوں کو بیسجنے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے عذر بیش کرنے کاکوئی موقع نہ رہے ۔

اوراگر ہم رسولوں کو بینیج سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں جمیجا باکہ ہم ذیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آبیوں کی ہمروی کر لیتے۔

جلدحثم

نیزفرایا: ذٰلِیک آنْ لَکُمْ یَکُنُ زَّبُککَ مُسْهُلِیکَ الْقُسُوٰی بِظُلْیِجِ وَاهْلُهَا غُولُلُوْنَ ٥ (الانعام: ١٣١)

یداس لیے کہ آپ کارب بستیوں والوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں اس حال میں کہ وہ (رسولوں کی تعلیمات سے) بے خبر

ہوں۔ ایسی تمام آیتوں کا محمل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بیعیج بغیران پر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا' کیکن پیم ، کفار کے لیے عذاب لازم ہے ؛ اور ان اہل فترت پر بھی عذاب ہو گاجن کو اللہ تعالیٰ نے عقس اور شعور عطاکیا تھا

۔ بین موارک کی بین کا ایس کی بین کا دران ایل فترت پر بھی عذاب ہو گاجن کو اللہ تعالی نے عقل اور شعور عطاکیا تھا اور ان کو غور و فکر اور استدلال کرنے کی قوت عطاکی تھی جس سے وہ اس جمان کو دیکھ کراس کے پیدا کرنے والے کو جان سکتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن تک رسولوں میں ہے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

سے تھے، فاص طور پروہ لوگ جن تک رسولوں میں ہے کی نہ کی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

اور ایسے کسی علاقہ کا پایا جانا بہت مشکل ہے جہاں کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ بہنچاہو، ہو سکتا ہے کہ کسی

زمانہ میں امریکہ کے کسی دور در داز جزیرہ یا فریقہ کے جبال کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ بہنچاہو، ہو سکتا ہے کہ پوری

دنیا کی چھان بین کرلی گئی ہے اور روئے زمین کے ہرگوشہ کے متعلق معلومات اسٹھی کی جاچکی ہیں کسی ایسے علاقہ کا پاجانا بست

مشکل ہے جمال پر کسی بھی ذریعہ سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچاہو، پھرائم نہ اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن

لوگوں تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا آیا ان کو انڈہ تعالی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا یہ نہیں، بعض کے نزدیک

ان کو بالکل عذاب نہیں ہو گااور بعض ائم کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہوگاہ جن کے پاس غورو فکر کرنے کی صلاحیت تھی،

ہاتی رہاتمام قسم کی عبادات کو بجالا نا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر صدود جاری کرنا سوفا ہر

ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر نہیں ہو سکتا سوجن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچاہوان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطلقاعذاب نہیں ہوگا۔

سے مطلقاعذاب نہیں ہوگا۔

علامه عبدالحق خيرآ بادي متوفي ١٣١٨ه لكصة بين:

بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ بعض احکام کاادراک کرنے میں عقل متعقل ہے'اس لیے انہوں نے کہاکہ ایمان واجب ہے اور کفررام ہے'اس لیے انہوں نے کہاکہ ایمان واجب ہے اور کفررام ہے'اس میں جرام ہے' کہ کہ کا کو نیہ ہو مثلاً کذب اور جہ فیرہ یہ بھی حرام ہے' حتی کہ عقل مند کچہ جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہواس پر ایمان لاناواجب ہے' اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے' اور وہ ان سالے اور حقالہ ہے اور مقالہ کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل ہے معلوم ہوجا با ہوار در شرع پر موقوف نہیں ہو تا اور امام ابو صغیفہ رضی اللہ عنہ سے ہم منقول ہے کہ جو مخص اپنے خالق ہے جا اللہ تعالیٰ کا ذات اور اس کی ذات پر دلائل کا مشاہدہ کر رہا ہے' اور حق بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مصات نقصان ہے' نیز ایمان کا مفرکر ناسب کے نزدیک صفت نقصان ہے' نیز ایمان کا معنی ہے نعمت کا معنی ہے نوب کے مقت نقصان ہے' ہیں عقل کے نزدیک کا معنی ہے نعمت کا اور بی صفت نقصان ہے' ہیں عقل کے نزدیک حسن ہے اور کفرگر نامی کے دو کہ کے حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق کا کمان حسن ہے اور کفر تھیج ہے لیا گذا آگر انسان اس کام کو ترک کردے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ایمان حسن ہے اور کفر قبیج ہے لیا خوا کہ انسان اس کام کو ترک کردے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ایمان حسن ہے اور کفر قبیج ہے لیا خوا کہ انسان اس کام کو ترک کردے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ایمان حسن ہے اور کو کو کر کرد کردے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ایمان کی میں کو ترک کردے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق کے نوب کا کھی کھیل کے نوب کے خوا کے کہ کو ترک کردے جو عقل کے نوب کے خوا کی کو ترک کرد

ہوگا مواہ اس تک اللہ کا تھم نہ پنچے اور وہ معذور نہیں ہوگا البتہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیاجائے گا کیو نکہ اس کپاس بالفعل اللہ کا تھم نہیں پنچا اور عقل پراعماد کلی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ذہب پر ہیراعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول کے بیسیخے اور اس کی دعوت کے بغیرایمان لانا واجب ہوتو

بنى اسرائيل كـ: ٢٢ \_\_\_ ١١ اس ہے لازم آئے گا کہ اگر کوئی فخص عثل کے تھم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گا کہ

رسولوں کے بینے بغیر بھی اس کوعذاب دیاجائے حالا نکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتْى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک

(الاسراء: ۱۵) كه رسول نه جميح ديں۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ جب کسی انسان پر غورو فکر کی مدت گز رجائے تو پھراس کے لیے کوئی عذرباتی نہیں رہتاہ کیونکہ غورو فکر کی مدت عقل کو متنب کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے، اور بیدرت مختلف ہوتی ہے، کیو نکد لوگوں كى عقليى مختلف موتى ميں-امام فخرالاسلام نے اصول بردوى ميں يه كماہے كه مم جو كتے ميں كه انسان عقل سے مكلت موتا ہاں کامعنی یہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجربہ سے مدد فرما آہاور اس کوانجام کاادراک کرنے کی مسلت مل جاتی ہے تو پھروہ معذور نہیں رہے گا خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پنجی ہو؛ جیساکہ امام ابو صنیفہ نے کہاہے کہ کم عقل مختص جب پخیس

سال کی عمر کو پہنچ جائے تواس ہے اس کے مال کو رو کا نتیں جائے گاہ لیکن اللہ پر ایمان لانے نے باب میں عمر کی کوئی حد شیں مقرر کی گئی۔ بسرحال جب انسان پر غورو فکر کی مدت گز رجائے جس مدت میں اس کادل متنبہ ہوسکے توبید مدت اس کے حق

میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔ ہم نے بیان مٰداہب کی جو تقریر کی ہے اس پر بیہ مسئلہ متفرع ہو تاہے کہ جوانسان دور دراز کے پیاڑوں میں بالغ ہواور اس تک رسول کی دعوت نہ کپنجی ہو'اور نہ اس نے ضروریاتِ دین کاعقیدہ رکھاہواور نہ احکام شرعیہ پر عمل کیاہو،تومعزلہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کاادراک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے نقاضے پر عمل نہیں کیا صحیح ہیہ ہے کہ یہ کہاجائے کہ معزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو مطلقاً کفرکے اختیار کرنے پرعذاب ہو گامنواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں کفرکوا ختیار کرے خواہ غورو فکر کی مدت گزرنے کے بعد كفركوا ختيار كرے٬۱ی طرح !گروه ايمان ښيں لايا پھر بھی اس کوعذاب ہو گاخواه وہ بلوغت کی ابتداء ميں امله پر ايمان نه لايا ہو یا غورو فکر کی مدت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو 'او را شاعرہ او رجہور حنفیہ کے نزدیک اس کوعذاب نہیں ہو گا کیو نکہ حکم

شرع سے ثابت ہو آہے اور مفروض میہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں کینجی اس لیے اشاع واور جمہور حننیہ کے نزدیک اس فخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ ہے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیو نکہ ان کے نزدیک شرط میہ ہے کہ انسان تک تمام ا دکام کی دعوت پینچ جانی لازم ہے - (شرح مسلم الثبوت ص ۲۲۔ ۲۰ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئید) اس بحث كاخلاصه بير بك.

(۱) جمهور معتزله اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پرایمان لائے اور اس کے ساتھ کفرنہ کرے ،اگروہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفرکیاتوا س کوعذاب ہوگا۔

(۲) امام ابو حنیفہ ہے ایک روایت میہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تووہ مستحق عذاب ہو گاخواہ

اس کوعذاب نه ہو۔ (۳) اشاعرہ اور جمہور احناف کافہ ہب ہیے کہ جب تک کمی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت کا پیغام نہ پہنچ

وہ ایمان لانے یا کسی اور تھم کو بھالانے کامکلٹ نہیں ہے۔ جمہور کا سندلال النساء:۱۲۵ولاسراء:۱۵اور حسب ذیل آیت ہے

اوراگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں وَلَوْ اَنَّا اَهُلَكُنْهُمْ بِعَذَابٍ قِنْ قَبُلِهِ ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تونے ہماری لَفَالُوْارَبِّنَا لَوْ لَآارَسَلْتَ اِلَبُنَا رَسُولًا فَنَظِّبِعَ طرف کوئی رسول کیوں ند بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع الْسِيكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَنَخْزَى - (ط: ١٣٨) كرتے اس سے پہلے كه ہم ذليل اور رسوا ہو جائے۔

المام حافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البرمالكي قرطبي متوفى ٦٣٧٣ هو لكصة بين: بالغ ہونے سے پہلے فوت ہونے والے بچوں کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) تمام بچے خواہ وہ مومنوں کے بچے ہوں یا کافروں کے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر و **توف ہیں دہ چاہے تو ان پر رحم فرما**ے اور دہ چاہے تو ان کوعذاب دے ادر بیہ سب اس کاعدل ہے اور اس کوعلم ہے ان

بچوںنے بڑے ہو کر کیا کرناتھا۔ (۲) اکثرعلاء کانہ ہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیج جنت میں ہوں گے اور کفار کے بیجے اللہ تعالٰی کی مثیت پر مو توف

(m) تمام بچوں کادنیااور آخرت میں وہ تھم ہو گاجوان کے آباء کا تھم ہو گا مومنوں کے بچےا پنے آباء کے ایمان کے تھم ہے مومن قرار پائیں ہے اور کافروں کے بچے اپنے آباء کے تھم ہے کافر قرار پائیں گے سومسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں مے اور کا فروں کے بیج دو زخ میں ہوں گے۔

(٣) مشركين كے بيج اہل جنت كے خادم ہول گے-

(a) ان بحول كا آخرت مين المتحان لياجائ كا-

(٢) مسلمانوں کی اولاد ہویا کافروں کی جب وہ بلوغت سے پہلے فوت ہوگی تووہ سب جنت میں ہوگی-

ان تمام نظریات کے حاملین نے اپنے اپنے موقف پراحادیث اور آثارے استدلال کیاہے -

(التمهيدج ٢٥٥ م ٢٥٥ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٩١٧ه)

نابالغ اولاد كالله تعالى كى مشيت پر موقوف <u>مونا</u> حماد 'ابن المبارک ادر احاق کانہ ہب ہے کہ مومنوں کے بیچے ہوں یا کافروں کے وہ آخرت میں اللہ تعالٰی کی مشیت

يرمو قوف بين! صافظ ابن مجرنے لکھا ہے کہ امام الک کا بھی ہی ند بہ ب افتح الباری جسس ۲۳۹)اس کی دلیل ہد ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو تاہے پھراس کے ماں باپ اس کو میںودی ویا نسارتی بیان جیسے تم دیکھتے ہو کہ جانو رکابچہ سیج سالم ہیدا ہو تاہے کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ محابہ نے کہایا رسول اللہ میہ بتا کمیں کہ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے فو ت ہوجائے؟ آپ نے فرمایا اللہ ى زياده جاننے والا بے كه وه (بڑے موكر)كياكرنے والے تھے۔

( معج البخاري رقم الحديث: ١٩٩٠، ١٩٩٩ معج مسلم رقم الحديث: ٢٢٥٨ منن ابوداؤ در قم الحديث: ١٦١٣، موطالهام مالك رقم الحديث: ١٩٥٥ منداحد د قمالحديث:٢٣١١ عالم الكتب التمييدج ٢٥٥٠٥٥١ المعجم الكبيرج ١١٥٥٠٥١

حضرت ام المومنين عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس انصار كاا يك بجيداليا كياجس بر تبيان القرآن

| 44. 11                                           | بنی اسرائیل کا: ۲۲ _                                  | سبحن الذي ١٥                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| سے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ اس           | انیا رسول اللہ اس بچہ کے لیے سعادت ہم                 | نماز پڑھی جانی تھی، میں نے عرض کی         |
| کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتاہے' اللہ تعالیٰ نے   | ن جانتا تھا' آپ نے فرمایا:اے عائشہ اس                 | نے نہ کوئی برا کام کیانہ اس کے متعلق      |
| کے لیے پیدا کمیااس وقت وہ ایخ آباء کی پشتوں      | کے لیے پیدا کیااور جس وقت ان کو جنت                   | جنت کوپیدا کیااور کچھ لوگوں کو جنت        |
| یراکیااس دنت وہ اینے آباء کی پشتوں میں تھے۔      | راکیااور جس وقت ان کودوزخ کے لیے <sub>ہ</sub>         | میں شھاوراللہ تعالیٰ نے دو زخ کو بیا      |
| رقم الحديث: ١٩٣٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٢٠    | سفن ابو داؤ د رقم الحديث: ٣٤٣٣ سنن النسائي            | (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۶۶۳                |
|                                                  | (r                                                    | منداحمه ۱۴۰۸ التمبید ج۷ص۱۰                |
|                                                  | يسهونا                                                | مسلمانوں کے بچوں کاجنت                    |
| بنت میں ہوں گے اور کفار کے بیچے اللہ تعالی       | جزم کامسلک میہ ہے کہ مسلمانوں کے <u>ی</u>             | بعض اصحاب شافعی اور ابن                   |
| •                                                | ، جسم ۲۴۶)ان کی دلیل ہے:                              | کی مشیت پر موقوف ہیں -(فٹے الباری         |
| م نے فرمایا مسلمانوں میں ہے جس کے بھی تین        | ۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و <sup>سلم</sup> | حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ             |
| اور رحمت سے جنت میں داخل فرمادے گاہ              |                                                       |                                           |
| جاؤ' وہ کہیں گے نہیں' حتی کہ ہمارے آباء بھی      | ران ہے کہاجائے گاجنت میں داخل ہو                      | قیامت کے دن ان کولایا جائے گااو           |
| ررحم ہے جنت میں داخل ہو جاؤ ۔                    | ےُ گا'تم اور تمہارے آباء میرے فضل او                  | جنت میں داخل ہوں ان سے کہاجا۔             |
| ا كنزالعمال رقم الحديث: ٩٥٦٠ الكامل لا بن عدى ج٥ | ،<br>سنداحمرج وص ۱۳۷۳ التمبید ج ۷ ص ۲۹۵               | (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٦٠٥            |
|                                                  | (ه۱۳۱۸ م                                              | ص ۲۶۱۳ مطبوعه دارا لکتب انعلمیه بیروت     |
| الله عليه وسلم كي إس ايخ بيني كول كر آياء        | روایت کرتے ہیں کہ ایک فمخص نمی صلی                    | معاويه بن قرةاينے والدے                   |
| پ سے بھی اللہ اتن محبّ رکھے جتنی محبت میں        | ت كرتے ہو؟ اس نے كهايار سول الله! آ                   | آپ نے فرمایا کیاتم اس بچے ہے محب          |
| ، فخص کو کئی دن تک نہیں دیکھا آپ نے اس           | ت ہو گیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے ا              | اس بچے ہے رکھتا ہوں! پھروہ بچہ فور        |
| سول الله صلّى الله عليه وسلم نے اس فمخص ہے       | نے کہایا رسول اللہ اس کابچہ فوت ہوگیہ ر               | کے متعلق یو چھادہ کہاں ہے، صحابہ۔         |
| عاہو تمہارا بچہ بھاگتاہوا آئے اور تمہارے لیے     | نت کے جس دروا زہ ہے بھی داخل ہوتا                     | ا فرمایا: کیاتم میہ پہند شیں کرتے کہ تم ج |
| ت بایہ ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا             | رسول الله! آياييه صرف اس كى خصوصيه:                   | وه دروازه کھول دے محابہ نے کمایا          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |                                                       | المكه يهتم سبك ليے ب                      |
| ٣ مصنف ابن اني شيبه ج٣ ص ١٣٥٣ مجمع الزوا كد      | سنداحمه ج۵ص۳۵ المستدرك جاص ۸۴                         | (سنن النسائى رقم الحديث: ٩٨٦٩             |
| •                                                |                                                       | ج ١٩٥٥ التمهيدج ٢٥٥ م ٢٦٥)                |
| رضی الله عنه فوت ہو گئے تو نبی صلی الله علیہ     | الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب ابراهیم                  | حضرت براء بن عازب رضی                     |
|                                                  | ىدودھ يلانے والى ہے۔                                  | وسلم نے فرمایا:اس کے لیے جنت میر          |
| دلا كل النبوة ج ٢ ص ٢٨٩ شرح السنرج ١١٥ ص ١١٥     | منداحمه جهم ۴۳۰۰ المستدرك ص ۳۸۸                       | ( هیچ البواری رقم الحدیث: ۱۳۸۲            |
|                                                  | وا كدج وص ١٦٢ التميدج يرص ٢٦٦-٢٦٥)                    | مصنف ابن ابي شيبه ج ٣ ص ١٩٧٩، مجمع الز    |
|                                                  | ل داخل ہوتا                                           | <u>مشرکین کے بچوں کادو زخ می</u>          |
| الله عليه وسلم ہے سوال كياكه مسلمانوں كے         | یان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی                  | معنیت عائشه رضی الله عنها:                |
| جلد <sup>شش</sup> م                              |                                                       | تبيان القرآن                              |
| Marfat com                                       |                                                       |                                           |
|                                                  | marial com                                            |                                           |

یجے کماں ہوں محے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جنت میں ' پھر میں نے آپ ہے سوال کیا کہ مشرکین کے بیچے قیامت کے دن كمان ہوں مے؟ آپ نے فرمایا دو زخ میں مصرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کھایا رسول اللہ انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نهیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تهمارا رب ہی زیادہ جاننے والاہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کیا عمل کرنے والے تھے! اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تہیں دوزخ میں ان کے رونے اور چلانے کی آوا زسنادوں!

حافظ ابن عبدالبرفرماتے ہیں اس حدیث کا یک راوی ہیتہ ہے اس جیسے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیاجا ہا۔ بالفرض اگریہ حدیث صحیح ہوتی تووہ اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی محتمل ہے -

(تمهيدج عص ١٤٦) مطبوعه دارا لكتب انعلمه بيروت ١٣١٩) ها)

کرتے اس ہے پہلے کہ ہم ذلیل دخوار ہوتے -)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کوامام احمہ کے حوالے ہے لکھاہے اور بیر کہاہے کہ اس کی سند کاایک راوی عقیل متروک ہے۔(فتح الباری ج ساص ۲۳۴، مطبوعہ لاہور ۱۰،۳۱۱هـ) نر کین کی اولاد کااہل جنت کاخادم ہونا

<u> حضرت انس بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتے میں</u> که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاواہل جنت کی خادم ہو گی۔

(المعجم اللوسط رقم الحديث: ۴۹۹۲ ميه حديث حصرت سمره بن جندب ہے بھي مروي ہے المعجم اللوسط رقم الحديث: ٢٠٩٦ ، تمسيد: ج

يدان قيامت ميں بچوں اور ديگر کاامتحان ہونا حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو صخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیااور کم عقل اور بچہ کے

متعلق آپنے فرمایا جو منحص زمانہ فترت میں فوت ہو گیاتھاوہ قیامت کے دن کیے گانہ میرے پاس کتاب آئی اور نہ رسول آیا

پھرآپ نے یہ آیت پڑھی: اور اگر ہم اس ہے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر وَلَوُ اَنَّا اَهُلَكُنْهُمُ بِعَذَابِ بِيْنُ قَبَلِهِ

دیتے تو یقینا پیر کمہ اٹھتے کہ اے ہمارے پرود گار تونے ہمارے لَفَالُوُ ارْبَنَا لَوُلَآ ارْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا-یاس اپنا رسول کیوں نہ جھیجا ( تاکہ ہم تیری آیتوں کی اتباع (ط: ۱۳۳)

آپ نے پوری آیت پڑھی۔

اور کم عقل کے گااے میرے رب اتو نے میری کال عقل کیوں نہ بنائی تاکہ میں خیراور شرکو سمجھتااو رنابالغ کچہ کے گا اے میرے رب! میں نے تو عمل کرنے کا زمانہ ہی نہ پایا ، آپ نے فرمایا پھران کے لیے دو زخ چیش کی جائے گی او ران ہے کما جائے گااس میں داخل ہو جاؤ ، جو مخف اللہ کے علم میں نیک ہو گااور اچھے عمل کرے گاوہ اس میں داخل ہو جائے گااور جو محض الله کے علم میں شتی ہو گاخواہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے وہ اس میں داخل نہیں ہو گا آپ نے فرمایا:اللہ عزوجل فرمائے گاتم نے میری نافرمانی کی ہے تو آگر میرے رسول تمہارے پاس آتے تو تم ان کی فرمانی کیوں نہ کرتے - (تمیدی 2 ص ۲۷،۳)

تبيان القرآن

جلدششم

بنیاسرائیل۱: ۲۲ ـ سحنالدى10 تمام بيحول كاجنت مين داخل موناخواه مسلمان مول يا كافر ا مام بخاری نے اپی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی تعبیریان کرتے ہوئے فرمایا وہ دراز قامت مخص جوباغ میں تھے وہ حضرت ابراهیم علیہ العلوۃ والسلام ہیں اور جو بچے آپ کے گر دیتھ ہیہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فوت ہو گئے ، بعض مسلمانوں نے کہایار سول اللہ !مشر کین كى اولاد بھى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا مشركين كى اولاد بھى! (صحح البخاري د قم الحديث: ۷۳ ۵ مصحح مسلم د قم الحديث: ۳۲ ۷۵ منن الترزي د قم الحديث: ۴۲۶۹۳ السن الكبري المنسائي د قم الحديث: ۷۹۵۸ منداحه ج۵ ص ۴۰ معجم الكبيرج مع ۴۲۸ الترغيب والتربيب ج اص ۴۳۸ التمييه ج م ۴۲۹) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنهائے نمی صلی الله علیہ وسلم سے اولاد شرکین کے متعلق سوال کیاتو آپ نے فرمایا: اللہ ہی ذیادہ جانے والاہے کدوہ (بڑے ہو کر) کیا کرنے والے تھے ، پھراسلام ك متحكم بونے ك بعديس نے آپ سے سوال كياتويہ آيت نازل بوئي: ا در کوئی بو جھ اٹھانے والا دو سرے کابو جھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا لِيَزِدُ وَاذِرَةً وِّذُرَ الْحُمْرِي - (بني اسرائيل: ١٥) آپ نے فرمایا:وہ فطرت پر ہیں یا فرمایاوہ جنت میں ہیں -(منداحدج ٢٥ ص ١٩٨٠ المعجم الكبيرج ٨ ص ١٠١٠ مجم الزوا كدج ٥ ص ١٦٣ التعبيد ج يد ص ٢٦٨) ضساء کے چپابیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ نبی جنت میں ہوگا اور شهيد جنت ميں ہو گا و ربچہ جنت ميں ہو گا' اور جس کو زندہ در گور کيا گياوہ جنت ميں ہو گا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحديث: ۴۵۲) مسنداحمد ج۵ ص ۵۸ مصنف ابن شيبه ج۵ ص ۴۳۳ معم الكبير جام ۴۲۲۰ التمبيدج يرم ۴۲۷۰ مجمع الزوا كدج مهم ص١٣٣) حضرت الس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد میں سے ھیلنے کو دنے والوں (بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رہے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تواللہ نعالیٰ نے میری پید دعا قبول فرمالي - (مندابويعلي رقم الحديث: ٣٥٧٠ جمع الزوائدج يم ١٠٢١ لتمييدج ع م ٢٦٨) خلاصيه مبحث نابالغ بچول کے متعلق صحیح ند ہب ہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور یمی احادیث محیحہ کانقاضا ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی بی ٹابت ہو تا ہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس پائے کی نئیں ہیں اور نہ قر آن مجیدے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں 'یا اس دفت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے متعلق علم نہیں دیا گیاتھا۔ اور اصحاب فترت کے متعلق بھی صحیح یی ہے کہ جن لوگوں کی عقل کال تھی اوران کو قوت استدلال دی گئی تھی وواس بات کے مکلف تھے کہ اس جهان کاکوئی صانع ہے اور دہ صانع واحد ہے اور باقی مقتلہ ات اور احکام شرعیہ کے وہ مکلف نسیں ہیں -حافظ ابن کشرر مشقی متوفی ۴۷۷ه نے اس آیت (بی اسرائیل: ۱۵) کے تحت اصحاب فترت اور اطفال کے متعلق علماء کے نظریات اور ان کے دلا کل بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں 'اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدرالدین مینی نے ہمی اس مبحث کو اختصار کے ساتھ و کر کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۱۱۸ – ۱۲۷ مطبوعہ بیروت معم**وۃ القاری ٪ ۸ مس ۱۲۳–۱۲۱**۲ ورحافظ این عبدالبرانکی نے اس مجٹ کوب ہے زیادہ تفسیل ہیان کیاہ، تمیدجے ص ۲۷-۲۵۵ لاستد کارج ۸ می ۲۰۰۸-۲۳۰) تبيان القرآن

Marfat.com

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کوہلاک کرنے کاارادہ کرتے ہیں تواس کے عیش پرستوں کو اینے احکام تیجیج ہیں سودہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں چھروہ عذاب کے تھم کے مستحق ہوجاتے ہیں مسوہم ان کو تباہ و برباد کر وية بي ٥ (ني اسرائيل: ١٦) مشكل اوراجم الفاظ كے معاتی

اتىرفىنا: ترف كامعنى ہے كسى شخص كوبهت زيادہ تعتیں عطافرما نااوراس كامرفہ الحال ہونا۔

(المفردات جاص ٩٦، مطبوعه مكه مكرمه) علامه ابن اثیرنے لکھاہے المترف کامعنی ہے جس شخص کو مرغوب اورلذت وال چیزیں بکثرت دی گئی ہوں - حدیث میں ہے حضرت ابراهیم علیہ السلام جبار مترف یعنی ظالم عیش پرست کے پاس گئے- (سنداحمد جسم ۴۳۴ رقم الحدیث:

۱۳۵۹۷)(النهایه جام ۱۸۳ مطبوعه وارا لکتبالعلمیه بیروت ۱۸۳۸ه) فیفسی قبود قبل کامعتی ہے، کسی چیز کا خارج ہونا، جو شخص شریعت کی قیود سے خارج ہووہ فاست ہے، اس کامعنی کفر

ہے عام ہے، اس کا طلاق مختاہوں پر ہو باہے خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، فاسق کا اطلاق زیادہ تراس مخص پر ہو باہے جو مخص احکام شرعیه کا قراراو رالتزام کرے ، چروہ تمام احکام یابعض احکام کی خلاف ورزی کرے ، اورجب کافراصلی کوفات کماج ، ہے تواس کامعنی ہو آہے اس نے ان احکام کی خلاف ورزی کی جوعقل اور فطرت کا تقاضا ہیں۔

(المفردات ج٢ص ٩١ م، مطبومه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمه، ١٨٦٨هـ)

علامه ابن اثير متوفى ٦٠٣ ه ن لكها ب فس كامعنى ب استقامت اور ميانه روى سے خارج بونا اور ظلم كرنا، معصیت کرنے والے کو فاسق کتے ہیں، چوہ کو فاسق کتے ہیں کیونکہ دہ اپنے بل سے نکل کرلوگوں کی چیزیں خراب کر 'ناہے ای طرح صدیث میں پانچ جانو روں، چیل، کوے، کاشنے والے کتے ٔ سانپ اور بچھو کوفاسق فرمایا ہے کیو نکہ وہ حرم میں قتل نہ

كيے جانے كے عمومي حكم سے خارج ہو گئے - (النهايہ جسم ١٣٩٩، مطبوعہ دار الكتب العلميه بيروت) عرف میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کامر تکب ہو۔

قىدىمىيىوا:كى چىزكوېلاك كرىنااورىتاه دېرېاد كردىنا- (الىفردات ئا، ص ۴۲۹ مطبوعه كمد كرمه) الله تعالی رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈ تا

اس آیت پر به ظاہر بیه اعتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بستی کوہلاک کرنا چاہتا ہے بھراس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں کے عیش پر ستوں کو اپنے احکام بھیجا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نافر مانی کریں بھراملہ تعالی ان پر آسانی عذاب نازل فرماکران کو تباہ و برباد کردے - او ران کو تباہ برباد کرنے کے لیے بیہ طریقتہ اختیار فرما باہے کہ ان پراحکام نازل کیے جائیںاوروہان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پرعذاب نازل کرنے کاجواز مہاہو-

اس کاجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے خوش نہیں ہو باکہ اس کے بندوں کوعذاب میں مبتلا کیاجائے وہ صرف اس ے راضی ہو آہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور پندوں کوا جرو ثواب دیا جائے وہ فرما تاہے:

مَا يَفْعَلُ اللهُ يعَذَا يِكُمُ إِنَّ شَكَوْتُمُ الله تهين عذاب د الله تمين عذا الله يعدَّذ المرتم عكراداكت ر ہواور ایمان پر قائم رہو۔ وأمنته (الساء: ١٣٧)

شکرادا کرنے کامعنی ہے ہے کہ برے کاموں کو ترک کیاجائے اور نیک کاموں کودوام اور تشکسل کے ساتھ کیاجائے اور

بنیاسرائیل): ۲۲ ـ ــحنالدّى١٥ 468 الحیات ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیاجائے۔ اور فرما آہے: اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي ٱلْقُرْبَى اِلَّا وَآهُلُهَا کے رہنے والے ظلم کرنے پر کمرماندھ لیتے ہیں۔ ظَالِمُونَ ٥ (القصص: ٥٩) ب شك الله كسي قوم من تغير نبيل كر آجب تك كدوه قوم إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتْى يُغَيِّرُوا خودا ہے اندر تغیرنہ کرے۔ مَابِياً نُفُسِهِمُ - (الرعد:١١) یعنی اَللّه تعالی نے کسی قوم کوامن اور سلامتی اور خوش حالی اور آزادی کی جو نفست دی ہے وہ نعمت اس وقت تک اس قوم ے واپس نمیں لیتاجب تک کہ وہ معصیت کرکے اپنے آپ کوان نعمتوں کانا ہل ثابت نمیں کردیتی -خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی قوم کوعذاب دینانہیں چاہتا جب تک کہ وہ اپنے کرتو توں ہے اپنے آپ کو عذاب کامستق نہیں کرلیتی'اوراس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ہم کسی بہتی کوہلاک کرناچاہتے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ الله تعالی کوازل میں بیدعلم تھاکہ فلاں نبتی کے لوگ ایمان نہیں لائمیں گے اوروہ اپنے مال ودولت کی وجہ ہے غرو رو تتمبر کی ا نتهاء کو پینچ جائمیں گے اور ان کی سرکشی اور بعناوت بہت بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ ان پرا پی ججت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گااور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گااور جبوہ ان احکام کی تھلم کھلانا فرمانی کریں گے تو چمراللہ تعالیٰ ان پر آسانی عداب نازل فرماکران کونیست و نابو د فرمادے گا-وراصل بير آيت ان بي آيات كي تفيير بجن مين الله تعالى في فرماياتها: وَمَا كُنَّا مُعَدِّينِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اور ہم اس ونت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جس تک که رسول نه جهیج دیں۔ (بی امرائیل: ۱۵) آپ کارب کسی بہتی کو اس وفت تک ہلاک نہیں کر آ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْى حَتْى جب تک کہ ان کی کسی ہڑی بستی میں اپنار سول نہ بھیج دے جو يَسْعَتَ فِي أَيِّهَا رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِنَا ۗ ان کو ہماری آیتیں بڑھ کر سائے اور ہم بستیوں کو صرف وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْى إِلَّا وَاهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥ ای وقت بااک کرتے میں جب ان کے رہنے والے ظلم پر ممر (القصص: ٥٩) بیاس لیے ہے کہ آپ کارب سمی بستی والوں کوان کے کفر ذَٰلِكَ آنُ لَّهُ يَكُنُ زَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى کی وجہ ہے اس حال میں ہلاک نہیں کر ناکہ وہ غافل ہوں۔ بطُلُم وَآهَلُها غَفِلُونَ ٥ (الانعام: ١٣١) اس جواب کی ایک اور تقریریہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیہ خبردی ہے کہ اللہ تعالی محض اپنے علم کی وجہ سے کسی کوعذاب نہیں دے گاجب تک کہ لوگ ایسے عمل نہ کریں جن ک<sub>ا</sub>وجہ ہے وہ عذاب کے مستحق ہوں<sup>، نی</sup>غنی جن لوگوں کے متعلق اس کو علم ہے کہ جبوہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا تکلم دے گاتو وہ ایمان نسیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے تو وہ محض اپنے علم کی وجہ ہے ان لوگوں کو عذاب نہیں وے گا بلکہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا تھم دے گا اور جب لوگوں کے سامنے ان کی نافرمانی ظاہر ہو جائے گی تو پھران کوعذاب دے گا س لیے فرمایا:او رجب ہم کسی بہتی کوہلاک کرنے کارارہ کرتے ہیں تواس کے میش پر ستوں کواپنے احکام بھیجے ہیں سودہ ان احکام کی تافرمانی کرتے ہیں چروہ عذاب کے تھم کے مستحق ہو جاتے ہیں سوہم ان کو تاہ و برباد کردیتے ہیں 'او راس کامعنی ہیے کہ جب ہم کسی قوم کوہلاک کرنے کی تقدیر

کو نافذ کرناچا ہے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کو ایمان لائے کا تھم دیتے ہیں جن کامید گمان ہو نا ہے کہ ان کامال اوران کی اولاداور ان کے بدد گاران ہے امیروں اور سرداروں کو ایمان لائے کا تھم دیتے ہیں جن کامید دگاران ہے تعالیٰ کی خالم مان کہ کرنے اور ان کی تخالف کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہوا ہے ،وہ اس زعم میں انند تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں بھر اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر کے مطابق ان پر عذا ہ آجا تا ہے ، طاصہ ہید ہے کہ اس آیت کا منی ہید ہے کہ جب ہم کسی ہتی کو ہارا وہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ہتی کو ہم مرف اپنے علم پر اکتفاء نمیں کرتے ہیں کہ ماں تھی کہ مرف اپنے علم پر اکتفاء نمیں کرتے ہیں کہ وہ ساب تھی کے امیروں اور سرداروں کو ایمان لانے کا تھم دیتے ہیں ،وہ اس تھی کی دیا ۔ جب دیا گر سرداروں کو ایمان لانے کا تھم دیتے ہیں ،وہ اس تھی کی دیا ۔ جب دیا گر سرداروں کو ایمان لانے کا تھم دیتے ہیں ،وہ اس تھی کی دیا ۔ جب سرک باد کر دیتے ہیں ۔ دہ اس کے مادی کی سرف اس کے دیا ۔ بستان کی اس کے دیا کہ دیتے ہیں ۔ دہ اس کی تھی کہ دیتے ہیں ۔ دہ اس کر دیتے ہیں ۔ دہ دائی جب دیا ہے کہ دیتے ہیں ۔ دہ اس کر دیتے ہیں ۔ دہ دائی جب دیا ہم کا دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ کہ دیتے ہیں ۔ دہ اس کر دیتے ہیں ۔ دہ دائی جب دیا ہم کی کی تعالی میں کہ تعالی کی کا دیا کہ دیتے ہیں ۔ دہ دائی جب دیا ہم کا دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ دیتے ہیں ۔ دہ دی کہ دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں ۔ دہ دہ دیا کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں ۔ دہ دیا کہ دیتے ہیں دیا کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہ

نافرہائی کرتے ہیں جب ان کی نافرہائی حدے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس بستی کو تباہ و براد کردیتے ہیں۔
اس جواب کی دو سری تقریر میہ ہے کہ جب سمی بستی میں تھلم کھلا ہمارے احکام کی خلاف و رزی کی جاتی ہے او رکھلے
عام ہماری نافرہائی کی جاتی ہے تو ہم ان پر عذاب ہیں ہے تھے میں جلدی شمیں کرتے او ران کی ابتدائی نافرہائیوں پر گرفت شمیں کرتے
بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرہائیوں ہے باز رہنے کا تھم دیتے ہیں اور ان کو تو ہہ کرنے کی مسلت او رموقع
دیتے ہیں 'امیروں اور سرداروں کو تھم دینے کا خصوصیت ہے اس لیے ذکر کیا کہ امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ
نعتیں ہوتی ہیں اور رنعتوں کی زیاد تی زیادہ شرکر کو واجب کرتی ہے 'اور جب اللہ تعالیٰ کا عزاد کر کے کا جہ دوران سے نعتوں کا سلسلہ منقطع شمیں کر آتو ان کا عزاد 'کمبراور سرکٹی بڑھ جاتی
ہے تھے بھران پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمادیتا ہے۔

ہے ہو پھران پر اللہ تعلق عداب ان سرمادی ہے۔ اس جواب کی ہے دونوں تقریریں اس طرف راجع ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کوعذاب دینے میں جلدی شیں کر تا ہلکہ مسلت دیتار ہتاہے حتی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ججت پوری ہوجاتی ہے اور پانی سرے گزرجا تاہے تو پھراللہ تعالیٰ ان پر

عذاب نازل فرمادیتا ہے۔ اب اس آیت پر بیر اعتراض نہیں ہو گاکہ اصل میں تواللہ تعالیٰ ان بستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا کیکن عذاب نازل کرنے کاجواز میاکرنے کے لیے اور اس کا قانونی تقاضا پر را کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے عیش پرستوں کے

پاں اپنے ادکام بھیج تاکہ وہ ان ادکام کی نافر ہائی کریں اور الشہ تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے! اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بمانے ڈھونڈے' اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رخم کرنا چاہتاہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نعتیں دی ہیں آخرت میں بھی ان نعتوں سے نوازنا چاہتا ہے ' کیکن وہ اس کے بندے بنیں تو سمی اپنی خواہشوں کے بندے نہ بنیں اور اپنے آپ کوائٹہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نامالی ٹاہت نہ کریں!

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ک سوھے کیے ہیں اس نے ننانوے حصے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر رحمت کا ایک حصہ نازل کیااور رحمت کے اس حصہ سے مخلوق ایک دو مرب پر رحم کرتی ہے حتی کہ تھو ڑی اپنے بچہ کے اوپر سے اپنا پیرا ٹھالیتی ہے کہ کمیں اس کے بیر کے پنچے اس کا بچہ کلانہ جائے۔

(میجی بخاری رقمانیمیث:۹۰۰ صیح مسلم رقمالیمیث:۴۷۵۲ سنن الترزی رقمالیدیث:۴۵۲۱ سنداحر رقمالیدیث:۸۳۹۱ الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کوہلاک کردیا اور آپ کارب اپنے بندوں کے گناہوں

سبحن الدي 10 بني اسوائيل 12: ٢٢ ـــ ١١ ـــ ١١ ـــ كر رکت اورد کھنے کے ليے کافي ہے ((ف) اسرائيل: ١١)

بر کاروں کے لیے و عید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقہ کاذکر کیاہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے باد حود جب کوئی قوم نافرہانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کوہلاک کردیتے ہیں' میں طریقہ ہماری سنت جار سیہ ہے اور ہم نے پیچیلی قوموں مثلا عاداور ثمود وغیر ہم کے ساتھ بھی میں طریقہ افتیار کیا تھا نیز الند تعالی نے فرمایا اور آپ کارب اپنے بندوں کے گناموں کی خبرر کھنے اور دیکھنے کے

لیے کائی ہے۔ امنّد تعالیٰ تمام معلومات کاجانے والا ہے اور تمام چیزوں کادیکھنے والا ہے ، مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر مخفی نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے کناہوں کی سمزا دینے پر قادر ہے اور وہ عبث اور نضول کام کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم ، قدرت کالمہ اور ظلم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کوان کی نئیوں کا جرعطافرمائے گا اور کافروں نافرمانوں کے لیے مخت وعید ہے اور ترہیب ہے کہ انہیں ان کے کر تو توں ک

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو محف (صرف) دنیا کا طلب گار ہو ہم اس کو اسی دنیا میں سے ہم جناچاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹھکانہ دو زخ کو بناد ہے ہیں جس میں وہ فد مت کے ساتھ دھتکا را ہو ادا خل ہو گا 0 اور جو محفس آخرے کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھر پور کو شش کرے توان ہی لوگوں کی کو شش مشکو در امتبول) ہوگی ہم آپ کے رب کی عطا ہے اس کی اور اس کے رہر فران کی) مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کمی ہے روکی ہوئی نمیں ہے 0 آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر نصیلت دی ہے اور آخرے کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیات بھی بہت بڑی ہے 0 (اے مخاطب!) توانلہ کے ساتھ کوئی اور عمادت کا مستحق نہ بناکہ تو فد مت کیا ہوا اور اناکام بیضارہ جاے 0

نی اسرائل: ۱۸-۱۸) مشکل الفاظ کے معانی

المعاجلة: اس مراد م الدارالعاجله، يعنى و آسودگيال جلد مل جائيل - يصلاها: يعنى اس مين وافل ہوگا، مذموما: يعنى نحر من الدالاخرة مذموما: يعنى نحر من الدالاخرة ومن الدالاخرة وسف الدالاخرة وسفى لها سعيها: يعنى بحر ن آثرت كاراده كيادر ايس عمل كيے جو آخرت كالائ بين جس نے آخرت كاراده كيادر ايس عمل كيے جو آخرت كالائي اور جن كاموں ہے منع كيا ہان سے ركام اور من گرت كاموں يا آباء واجدادى تقليد سے كاموں كاموں من كي كاموں ہے منع كيا ہان سے ركام اور من گرت كاموں يا آباء واجدادى تقليد سے اللہ تعالى كامون من كياد كياد تعالى كاموں ہوں كے اللہ تعالى كاموں ہوں كے اور اس كو اور اس كو اور اللہ تعالى كن دركي مقبول ہوں كاموں ہوں ہوں كے اور اس كو اور اس كو ان منافر اللہ تعالى كن دركي مقبول ہوں كے اور اس كو ان بر تواب ملح گا اللہ تعالى كام كار كا انتجام صرف دنيا كے طلب گار كا انتجام

بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعتوں انڈنوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے جمیں ' یہ لوگ انبیاء علیم السلام کی اطاعت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء علیم السلام کی اطاعت کی ان کی اپنی سمزداری اور چود هراہث جاتی رہے گی انڈند تعالی ان کو دنیا میں ہے جنا تھہ انہیں ویتا جاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آثرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ندمت کیے ہوے اور

وھة كارے ہوئے جہنم ميں داخل ہول گے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم چاہیں ، جتنا چاہیں دے دیتے ہیں 'اس میں پیر بتایا ہے کہ ونیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعتیں ہرایک کافر کو نہیں ملتیں بلکہ گتے کفار اور گراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں وہ دین اور دنیا

دونوں سے محروم رہتے ہیں 'اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی ندمت کی گئی ہے کہ انہوں نے ونیا کی طلب میں وین ہے اعراض کیااور وہ دنیاہے بھی محروم رہے۔

نیک اعمال مقبول ہونے کا بیمان پر موقوف ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور جو شخص آخرت کاطلب گار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کو شش کرے توان ې لوگوں کی کوشش مشکور (مقبول) ہوگی-اس آیت میں کوشش کے مقبول ہونے کی تین شرطیس بیان فرمائی ہیں:ایمان نمیت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح

ا یمان کی شرط اس لیے ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا ، قرآن مجید میں ہے: جس شخص نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بہ مَنْ عَيملَ صَالِحًا يَمَنُ ذَكِيراً وَانْشُى وَهُوَ شرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور یا کیزہ زندگی کے ساتھ مُوُونُ فَلَنُحُيبَيَّة حَبُوةً طَيِبَةً وَلَنَجُرِينَهُمُ

زندہ رتھیں گے 'اور ان کے نیک اعمال کاان کو ضرور بهترین اجر آجْرَهُمْ بِآحْسَنِ مَاكَانُوُ آبَعُمَكُونَ ٥ عطافرہائس کے 0

اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے-

اور ہم (کافروں کی طرف) متوجہ ہوں گے اور انہوں نے وَقَادِمُنَا رَائِي مَا عَدِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلُنْهُ اپنے (زعم میں) جو بھی (نیک) عمل کیے ہم ان کو (فضامیں)

هَبِياً } مَّنْ مُورِدًا - (الفرقان: ٣٣) بکھرے ہوئے غبار کے ذرات بنادیں گے۔

جو لوگ اینے دین سے لیٹ جائیں اور اس کفر کی حالت مَنْ يَرْتَدِ دُمِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ میں مرجائیں تو ان کے (نیک)اعمال دنیااور آ خرت میں ضائع كَافُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ آعُمَالُهُمُ فِي الذُّنْسِا ہو جائمں گے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں

وَالْاخِرَةِ وَالْإِلَيْكَ آصَاحُبُ النَّارِ عُمُمُ فِيهُا خلدُونَ ٥ (القره: ١٥) اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیااس کے (نیک) عمل

وَمَنْ يُكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ -صْالَع ہو گئے۔ (0:02UI)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کر ناتھااور مسکینوں کو کھانا کھلا ناتھا کیا ہے عمل اس کو آخرے میں نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا ہی عمل اس کو نفع نمیں دے گا! کیونکہ اس نے ایک دن بھی ہیہ نہیں کہا:اے میرے رب! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش

> دينا- (صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١٣) علامه نودی متوفی ۲۷۲ هانے لکھاہے:

تبيان القرآن

جلدخشم

Marfat.com

سبحن الدي 10 بني اصوائيل ١٤ ٢٢ ـــ ١١

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فربایا اس پر اجماع ہے کہ کفار کوان کے ٹیک اعمال سے نفع نہیں ہو گا ان کو آخرت میں ان کی ٹیکیوں پر کوئی اجرو تو اب نہیں لیے گا' اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی' البتہ کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ (میچ مسلم بشرح الزادی ج مصااہ ۴۰ مطبوعہ مکتبہ زرار مصطفیٰ کمہ محرمہ) ٹیک اعمال کے مقبول ہوئے کا نہیت ہر موقوف ہوٹا

الله تعالى كارشادى: وَهَمَا أَيُورُوْ أَلَا لِيَعْدُدُوا اللّهَ مُنْحَيلِهِيْنَ لَهُ اللّهِ مَنْحَيلِهِيْنَ لَهُ اللّهِ الرّاسِ صرف يديحم وإكباب كدوه افلاص كرماته

الملَّةِ يُعَنَّ (البِيدُ: ۵) اس آبت ميں اخلاص کے ساتھ اللّٰہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور ای طرح احادیث میں ہے:

حضرت عمرتن الخطاب رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر ریہ فرہاتے ہوئے سناہے اعمال کامدار نیات پر ہے، ہم رخحص کے کام پر دہی ثمر مرتب ہو گاجس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص نے اپنی ججرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے ، یا کسی عورت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے تو اس کی ہجرت اس

انسائی رقم الحدیث:۳۷۳ میں منازین ماجہ رقم الحدیث:۳۲۲ منداجر رقم الحدیث:۱۹۸ حضرت ابومو کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا:اور کہایا رسول اللہ اگون ساقمال اللہ کی راہ میں ہے جکیو نکہ ہم میں ہے کوئی شخص غضب کی وجہ ہے قمال کرتا ہے،اور کوئی شخص تعصب کی بناء پر قبال کرتا ہے، آب نر پر اٹھا کہ فواجہ شخص ہن سر سر کہ یہ ان کی بر کہ کہ قبال کرتا ہے، اور کوئی شخص تعصب

القد! لون ساقبال القد لی راہ میں ہے؟ لیونلہ ہم میں ہے کوئی تحص عضب کی وجہ سے قبال کرتاہے، اور کوئی تخص معصب کی بناء پر قبال کرتاہے، آپ نے سراٹھا کر فرمایا جو ہمخص اللہ کے دین کو سرپلند کرنے کے لیے قبال کرے وہ اللہ کی راہ میں قبال ہے ۔ فصحہ اللہ برقبال میں صحیصات ہاں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰۴ سنن ابو دا دّ در قم الحدیث: ۲۵۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۲۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۳ مسن این ماجه رقم الحدیث: ۴۷۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھیے گانہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھیے گالیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھیے گااور آپ نے این انگلیوں سے اسینے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ (ممجمسلم رقم الحدیث: ۴۵۲۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳٪)

حضرت ابو بحرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جب دومسلمان ایک دو سرے کے ساتھ تلوار دں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتل دونوں دوز خی ہیں۔ میں نے کہایارسول اللہ! یہ قاتل تو ستق ہے لیکن مقتل کاکیاتصور ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بھی تواپیّے قاتل کے قمل پر حریص تھا۔

(میج البخاری رقم الحدیث:۳۱ میج مسلم رقم الحدیث:۴۸۸۸ منن از داؤد رقم الحدیث:۴۲۱۸ منن النسائی رقم الحدیث:۴۱۸۸ منن الزداؤد رقم الحدیث:۴۲۱۸ منز النسائی رقم الحدیث:۴۲۸۸ میریند میں کچھ لوگوں کو حضرت النس من من الله عند بیان کرتے ہیں کہ نوگوں کو چھو ژکر آئے ہیں ہم جس گھائی میں بھی گئے یا جس وادی ہے بھی گزرے وہ بھارے ساتھ تتے 'وہ کی عذر کی وجہ ہے نہیں جم من من الحدیث:۴۸۳۹ منداحمد رقم الحدیث:۴۸۳۹مالم اکتب میرود)

تبيان القرآر

جلد ششم

کے لیے گیاو راس کی جماد سے نیت فقط ایک ری تقی تواس کو دہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی تھی۔ (سنن النسائي رقم الحديث: ۴۳۱۳۸ مند احمد رقم الحديث: ۲۲۳٬۹۸۸ سنن الدارمي رقم الحديث: ۲۳۲۱)

حضرت سل بن سعد الساعدي رمني الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فروايا ، مومن كي ميت اس کے عمل ہے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت ہے بہتر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کریا ہے اور جب ومن کوئی عمل کر تاہے تواس کے دل میں نُور تیمیل جا تاہے۔

(المعظم الكبيرر قم الحديث: ۹۹۴۷ وافظ البيثى نے كمااس حديث كے تمام راوى لُقتہ ميں مامواحاتم بن عباد كے ، مجمع الزوا كدج اص ۲۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شداء کازکر کیا گیاتو آپ نے فرمایا: میری امت کے اکثر شمداءوہ ہیں جو بستروں پر فوت ہوئے اور جو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ان کی نیتوں کو اللہ ہی

(منداحرج اص ۱۴۵ طبع قدیم احمه شاکرنے کمااس مدیث کی سند ضعیف ہے، مینداحر رقم الدیث: ۳۷۷۳ مطبوعه دارالحدیث

قابره ۱۳۱۷ه و مسندا حدر تم الحديث: ال ک ۱۳ مطبوعة عالم الكتب بيروت احياء العلوم تر ۲۳ ص ۱۳۱۵ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۶ اله) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا' اس نے ام قیس نام کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کماجب تک تم ہجرت نہیں کروگے میں تمہارے ساتھ نگاح نہیں کروں گی۔ اس نے ہجرت کرلی اور اس

عورت نے پھراس فخص سے نکاح کرلیا، ہم اس فخص کومهاجرام قیس کتتے تتھے ۔ وہ مرداوروہ عورت دونوں بذلی تتھے ۔

(الاصابه رقم الحديث: ١٢٢١٥) مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٥٧٠هـ)

حضرت صبیب بن سنان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کامبرمقرر کیااوروہ اس مسرکوا داکرنے کا ارادہ نسیں رکھتا تھااس نے اللہ کانام لے کراس عورت کودھو کادیا اور جھوٹ کے بدلہ میں اس کی فرت کو حلال کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ ہے ملا قات کرے گاکہ وہ زانی ہو گا اور جس فمخص نے کسی ہے قرض لیااو روہ اس کوادا کرنے کاارادہ نسیں رکھتاتھاوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملا قات کرے

گاكدوه چور بوگا- (شعب الايمان رقم الديث:٨٥٠٥) حضرت عبدالله بن ابي طلحه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس فخص نے الله تعالیٰ ك لیے خوشبورگائی قیامت کے دن اس کی خوشبومشک ہے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیراللہ کے لیے خوشبولگائی قیامت کے ون اس كى بديوم روارت زياده برى بموكى - (الاتحاف ن ١٠ص ١٠ مطبومه دارا دياء التراث العربي بيروت)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا کیج طریقۂ عبادت پر موقوف ہونا جو مخص ا جر آ خرت کا را دہ کرے اس کے لیے تمیری شرط ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب عاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعل کرے۔امام فخرالدین را زی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے سیجے طریقہ کے متعلق کیھتے ہیں:

وہ ایسے عمل کرے جن کی وجہ ہے وہ آخرت کے نواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہو گاکہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ تعالٰی کی اطاعت اور عبادات ہے ہو کیو نکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالٰی کا تقرب حاصل

كرتے ہيں ؛ كفار باطل كاموں سے اللہ تعالیٰ كا تقرب حاصل كرتے ہيں اور وہ دو تاويلوں سے ايساكرتے ہيں:

سيبحن الذي ١٥ بنیاسرائیلکا: ۲۲ ـــــ ۱۱

(۱) وہ کتے ہیں کہ تمام جمان کے خالق اور مالک کارتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرأت کرے ، ملکہ ہماری اوٹی حیثیت کا تقاضایہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جواللہ کے مقرب بندے ہیں،مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں مووہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت كرتے بيں اوربير باطل طريقة ہے۔

(r) دو سری دجہ بیرے کہ وہ کتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجتے بنالیے ہیں (جیسے عیسائیوں کے کیتھو لک فرتے نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مربم کی صور توں کے بت بنالیے ہیں اور وہ ان کی عمادت کرتے ہیں اور ہندوؤں نے رام اور کرشن کی صور تول کے بت بنالیے میں اوروہ ان کی عبادت کرتے ہیں)اوروہ کتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے ہے ہماری مرادیہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالی ہے ہماری شفاعت کریں گے ، اور یہ بھی باطل طریقہ ہے، ای طرح بعض ہندو جو گی نفس کٹی کرتے ہیں اور بعض عیسائی رہانیت اختیار کر لیتے ہیں کیہ سب باطل طریقے ہیں ان ہے الله تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہو آءاللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مستحسن طریقتہ یہ ہے کہ قر آن عظیم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 'اجماع اور ائمہ مجتدین کی ہدایات کے مطابق انتد تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی جائے اور اس پر بھروسہ کیاجائے اور دعامیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،

صحابه كرم الاطهاراورمقبولان بارگاه كاوسيله پيش كياجائيد نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالی کے شکر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو آن ہی لوگوں کی کوشش مشکور ہوگی۔ اس کامعنی بیہ ہوا کہ اللہ تعالی ان کی کوشش کاشکراداکرے گاس پر بیداعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بیہ ہے کہ اس کاشکراداکیاجائے نہ بید کہ وہ شکراداکرے، اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کامعنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و متحسین فرمائے گا'ان کی حوصلہ افرائی فرمائے گاو ران کے نیک کاموں کی ان کوا چھی جزادے گا۔

امام را زی نے لکھاہے کہ شکرتین چیزوں کے مجموعے کانام ہے، کسی مخص کے متعلق بیہ اعتقاد رکھناکہ وہ نیک عمل کر پاہے اور زبان ہے اس کی تعریف اور محسین کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے بیر پتا چلے کہ بید محض شکر کرنے والے کے نزدیک تحرم او رمعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تینوں کام کر باہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرنے والا ہے ' اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام ہے ان کی مدح فرما تاہے ' مور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ابیامعاملہ کر تا ہے جس سے طاہر ہو تاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم اور تمرم ہیں اور یمی شکر کامفہوم ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ آ با کے کد فلال عمل اللہ تعالی کے منبودیک مشکورے اس کی میں توجیہ ہے۔

امیروغربیب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں

الله تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کامعنی ہیں ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ہماری عطادین اور دنیا پر محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعتیں پنچاتے ہیں اور دو سرے مومن پر دنیا تک کرویتے ہیں' ای طرح ہم ایک کافرپر اپی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دو سرے کافربرائی نعتیں بند کردیتے ہیں'اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما یا ہے:

ہم نے ہی ان کے در میان دنیاوی زندگی کی روزی کو تقتیم

ے تاکہ بعض دو سرول کواپنا تحت اور تابع فرمان بناسکیں۔

المحيوة الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضِ دَرَحْتِ لِيَتَخِذَ بَعُصُهُمْ بَعُظًا سُخُورِتًا-

جذبات ابھارتے ہیں اور انسیں خوشحال لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کتے ہیں کہ طبقاتی امّیا زختم ہونے

چاہئیں اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہئیں 'وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں ان کاد ماغ کھو پڑی میں ہے ' پیشا ب مثانے میں ہے اور فضلہ بڑی آنت میں ہے ،اگر فضلہ کھوپڑی میں ہو آاہ بیشاب رگوں میں ہو آااور دماغ یا جمیجا بڑی آنت میں ہو پاتوان کاکیاحال ہو تا، جو چیزجس جگہ کے لائق تھی اللہ تعالی نے اس چیز کواس جگہ رکھاہے اور جس طرح اس عالم صغیر میں

ہرچیزا پنے صحیح محل میں ہے ہی طرح عالم کبیر میں بھی ہرچیزا پنے صحیح مقام پر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ دولت والوں کامختاج نه بنا پاتواس کا ئنات کاطبعی نظام جاری نہیں رہ سکتاتھا' اور تہذیب و تدن اور تقیرو ترتی کاسلسله بر قرار نسير ره سكتاتها بككه نظام عالم فاسد هو جاتا الله تعالى في فرمايا ب:

وَلَوْ بَسَطَ اللُّهُ الِرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُا فِى الأرْضِ وَلْكِنْ يُنَيِّزْلُ بِفَدَرِتَ يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ

تحبيبية كيصيبو ٥ (الثوري: ٢٤)

الله تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دو مرے بعض لوگوں کو رزق میں جو فضیلت دی ہے اس کی ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے فرما تاہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْآرُضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوُقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ لِبَسُلُوكُمُ فِي مَا أَنْكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سِرِيْعُ الْعِفَاثِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ ۗ

رَّحِيم ٥ (الانعام: ١٦٥)

الله تعالیٰ نے رزق کی مسادی تقییم نہیں کی اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبارے ہے اور دو سمر کی حکمت آخرت کے

تبيان القرآن

کیاہے اور ان میں ہے بعضوں کو بعض پر در جات کی بلندی دی

**یعنی مال و دولت ؛ جاه و منصب او رعقل و قعم میں ہمنے اس لیے بیے فرق رکھاہے تاکہ زیادہ مال والا**کم مال والے کو او**ر** بلند منصب والأنم منصب والے کو اور زیادہ عقل والا نم عقل والے کوا بناماتحت بناسکے اور زیادہ مالدا رننگ دستوں ہے کام

لے سکے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ سے کا نکات کانظام چل رہاہے واگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کاکام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تاہ بلڈ گلوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں اس طرح سڑ کیں ' بل ادر کار خانے ان کے بغیر نسیں بن سکتے 'جو تی ک

مرمت کرنے والے ؛ جوتی بنانے والے ، جوتی فروخت کرنے والے 'ای طرح کپڑے بنانے والے ، کپڑے سنے والے او ،

کپڑے دھونے والے ضروری میں علی حذ القیاس اس کا نتات کے نظام کے لیے سب فتم کے لوگ ناگزیر میں اور اگر سب لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکنا تھا۔ جولوگ سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگا کر لوگوں کے

اوراگراللهٔ اینے سب بندوں کار زق وسیع کردیتاتووہ زمین میں فساد اور سرکٹی کرتے <sup>، لیک</sup>ن وہ(اینے)اندا زے ہے جس قدر جابتا ہے رزق نازل فرما آئے بے شک دوایے بندوں ک

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا ورجه دومرے بعضوں پر بلند کیا تاکہ جو چزیں تم کودی ہیں ان میں تمہاری آ زمائش کرے ، بے ٹنگ آپ کارب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے ٹیک وہ بے حد مغفرت کرنے والاے اور

خبرر کھنے والاانہیں خوب دیکھنے والاہ O

ب حساب رحم فرمانے والاہے۔

جلد <sup>شش</sup>م

الله تعالى نے جن لوگوں كو زيادہ مال ديا ہے وہ عموماً مال ودولت كى بناء پر عيش وعشرت اور رنگ رليوں ميں يز كر كناه کرتے ہیں اور آ خرت کو کھو دیتے ہیں اور جن کو کم مال دیا ہے وہ اپنے فقرو فاقد پر صبر کرتے ہیں 'گناہوں ہے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنالیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے بہت بزے درجات ہیں 0 دنیامیں محلوق کی ا یک دو سرے پر نضیلت محسوس اور مشاہد ہے اور آخرت ہیں ان کی ایک دو سرے پر فضیلت غیب ہے' اور جس طرح آخرت کی دنیا پر ہے انتہاء نضیلت ہے حتی کہ ہم یمال اس کاتصور بھی نسی*ں کر کتے* ای طرح اخروی درجات کی جو دنیاو ی د رجات پر نضیلت ہے وہ بھی بے حدد حساب ہے سوانسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے

الله تعالیٰ کارشاد ہے: (اے مخاطب!) تواللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کامستحق نہ بناکہ تو ناکام اور فدمت کیا ہوا میضاره جائے⊙(بی اسرائیل: ۲۲)

آپ کی طرف عبادت غیراللّٰہ کی نسبت کی وضاحت

اسے پہلے آنڈر تعالیٰ نے یہ فرمایا تھاکہ لوگوں کے دو فریق ہیں'ا یک فریق دنیا کاطالب ہے اور وہ عمّاب اور عذاب کا ستحق ہے اور دو مرا فریق وہ ہے جو آخرت کاطالب ہے اور وہ اطاعت گزارہے ، بھر آخرت کے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہوا وروہ ایسے عمل کرے جن ہے اللہ تعالی کاصحیح تقرب حاصل ہواوراس کی نبیت صحیح ہو، سواملد تعالی نے پہلے ایمان اور بھر تقرب کے صحیح طریقہ کی ضرورت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صالح کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں نسمی موقع پر بھی شرک کودرا نداز ہونے کاموقع نہ دے ۱ س لیے فرمایا: توانلہ کے ساتھ کسی اور کوعباوت کا مستحق نه بناكه تو ناكام او رندمت كيابوا بيثهاره جاے 🔿

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے 'اور ظا ہرے کہ نبی صلی املّٰہ علیہ وسلم کی شان ہے بہت بعید ہے بلکہ محال ہے کہ آپ اللّٰہ کی عمادت میں کسی اور کو شریک بنائمیں' اس کیے مفسرن نے کماس آیت میں بہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہےاور مراد آپ کی امت ہے جیسے اس آیت میں ہے: وَلَقَدُ ٱوْمُعِيَ إِلَيْهُ كُنَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكَ ﴿ جِنْكَ آبِ كَا طُرْفُ وَي كُنَّ كُ اور آب سي يمكم

لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر (بالفرض) آپ نے لَينُ النَّرَكْتَ لَيَحُسَظَى عَمَلُكُ وَلَتَكُونُنَ (بھی) شرک کیاتو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور مِنَ الْمُحِيسِوبُدَي (الرّمز: ٦٥)

ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جا کمیں گے 🔾

اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان ہے خطاب کیا گیا ہے اور میں صحیح قول ہے کیونکہ ان آیات کے بعد ا گلے رکو نامیں جو آیات آ رہی ہیںان میںانسان سے خطاب ہےاو ران آیات میں نبی صلی املند علیہ وسلم سے خطاب متصور نيں موسكنا أيونكه ان آيات ميں يه آيت بھي ہے:

اگر تمہاری موجودگی میں مان باپ میں ہے کوئی ایک <u>ما</u> دونوں بڑھائے کو پہنچ جا کم توان کے سامنےاف تک نہ **کرنا** اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب اور احرام سے بات

إِمَّا بَيْلُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِيِّرَ آحَدُهُمَا اَرْكِلَاهُمَ فَلَانَفُلْ لَهُمُا أَنِّ زَلَّا نَنْهُرُهُمَا وَفُلِ لَهُمَا فَوُلَا كَبِرِيْمُ ٥٠ بن الرائل: ٢٣ )

تبياز القرآز



تبياز القرآز

تبيان القرآن



Marfat.com

تبيان القرآن

جلد <del>ش</del>شم

اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل مال باپ کی اطاعت کا تھم دینے کی توجیہ اللّٰہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا تھم دیا چراس کے بعد مقصل مال باپ کے ساتھ ٹیک سلوک کرنے کا تھم دیا واللہ تعالی

المد تعانی سے پیچے اپی عبادت ہ مہم دیا گران کے بعد مسل مال باپ سے ساتھ سیک سلوک کرنے ہ مہم دیا القد تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے تھم میں حسبِ ذیل محکمتیں ہیں:

(۱) انسان کے وجود کا حقیق سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے اور اس کا طاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیق کی تعظیم کا تھم ویا اور اس کے متصل بعد سبب طاہری کی تعظیم کا تھم دیا۔

'' کے اللہ حال کے جب بیلی کی جب اور اور ان کے '' کی بعد جب فاہروں کی ''مرہ '' مویا۔ (۲) اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور مال باپ حادث موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے متعلق تھم دیا کہ اس کی عبودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ ساتھ تعظیم کی جائے اور مال باپ حادث موجد ہیں اس لیے ان کے متعلق تھم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ (عدر مشعر کاشک کا ایک مصر مرشعہ حقق ایڈ ترالاً میں مدین کے جائے کی ان کی تقلیم کی جائے ہیں۔ '' کی کہ

(۳) منعم کاشکر کرناواجب ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے سواس کی عبادت کرنے کا تھم دیا، اور مخلوق میں ہے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تووہ اس کے ماں باپ ہیں سوان کاشکر کرنا بھی واجب ہے ، کیونکہ عدیث میں ہے:

حصرت ابوسعید رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکراوا شیں کیا اس نے اللہ کاشکراوا شیں کیا۔

سن الترذي دقم الحديث: ١٩٥٥ مسند احرج ٢٥ ص ٣٥٨؛ المعجم الكبير دقم الحديث: ٣٥٠ بثرح السنر ٢٥ ص ١٣١٠ مسند ابويعتل دقم الحديث: ١٩١٢ المعجم الماوسط دقم الحديث: ٣٠١م مشكوّة مقم الحديث: ٣٥٠ ص كنزالعال دقم الحديث: ١٣٣٣

استانت سے سروس سے بودہ اس میں باپ کا ہے اس سے اللہ تعالی ہے ای طبادت کا موجے سے بعد ماں باپ سے مرکب ہیں، جس طرح ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی انسان کا حقیق مربی ہے اور طاہری طور پراس کے ماں باپ بھی اس کی غلط اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم شمیس کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بندے ہے کوئی کارپوں اور نالا ھیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم شمیس کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بندے ہے کوئی عوض طلب نمیس کرتا ای طرح ماں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نمیس کرتے ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نمیس اکتا تا ای طرح ماں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نمیس اکتا تی ، جس طرح اللہ تعالیٰ

بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور ہرائیوں ہے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کر آہے ای طرح ماں باپ بھی اولاد کو ہر ی راہوں ہے بچانے کے لیے سرزنش کرتے ہیں۔ ان وجوہ کی بناپر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تھم دیئے کے بعد ماں باپ کے جید عظم

مان**تد**احسان کرنے کا تھم دیا ہے۔ کے حصول لذت کے متیجہ میں اولاد ہوئی پھران کاکیااحسان ہے؟ ا اگریداعتراض کیاجائے کہ مال باپ نے اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا حصولِ لذت کے لیے ایک عمل کیا جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو گئی اور اس کی پرورش کلبار ان پرپڑ گیاتو ماں باپ کا اولاد پر کون سااحسان ہوا 'اس کاجواب یہ ہے کہ آگر ان کامقصود صرف حصول لذت ہو آماتوہ جنسی عمل کڑنے کے بعد عزل کر لیتے تاکہ استقرار حمل نہ ہو آباد راب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتادیئے ہیں جن کے ذریعے مال باپ اپنی خواہش پوری کرسکتے ہیں'اوران کو اولاد کے جینجصت میں متلانسیں ہوناپڑے گا کیکن جب انہوں نے صبط تولید کے کسی طریقہ پر عمل نہیں کیاتواس ہے معلوم ہوا کہ ان کامقصود صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا'او راس مقصد کے لیے ان کے والدنے کسب معاش کے لیے اپی طاقت سے برھ کر کام کیا و ہری، تسری طازمتس کیس، اور اپنی اولاد کے کھانے پینے، لباس، دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی بساط سے بردھ کرجد وجمد کی - اولاد کی ضروریات کواپن ضرو ریات پر ترجیح دی، وہ خود جاہے بھو کے رہ جائمیں ، خواہ ان کے لیے دوانہ ہولیکن اولاد کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو وقت پر کھانااور وقت پر دوا مل جائے، باپ خواہ ان پڑھ ہو لیکن دہ چاہتا ہے کہ اس کی ادلاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور ماں کے اولاد پر جس قدرا حسانات بین وه بے حدو حساب بین اگر اس کامقصد صرف فطری تقاضا پورا کرنا ہو آباور حصول لذت ہو آباتو وہ استقرار همل ہے پہلے اسقاط کرا علی تھی، وہ ایام حمل او روضع حمل کی تکلیفیں نہ اٹھاتی، بھروہ دوسال تک بچہ کو دو دھ پاتی ہے، اس کے بول و براز کوصاف کرتی ہے اس نے بستر کوصاف رکھتی ہے ،اس کا گوہ موت اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی گھن نہیں آتی ' کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی واتوں کواٹھ اٹھ کراس کودودھ پلاتی ہے ، خود کیلیے بستر رکیٹ کراس کوسو کھے بستر رسلاتی ہے؛ اور یوں بالغ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ آگر تھر میں کھانا کم ہوتو خود بھوکی رہتی ہے اور بچوں کو کھلادیتی ہے، غرض مال کے اولاد پراتنے احسانات ہیں جن کاتصور بھی شیس کیاجا سکتااور مال باپ جواولاد کی خدمت کرتے ہیں ہید بالکل بے غرض اور بےلوث ہوتی ہے ہیے نہ کماجائے کہ وہ اس لیے بچہ کی پر ورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کران کاسمار ااور دست وہازو ہے گاہ کیونکہ لڑکے کے متعلق توبیا مید کی جا عتی ہے الڑکی کو تواس کی شادی ہے پہلے بھی پالناپڑ تاہے اور شادی کے بعد مجى پالنايد تا ہے اور رہالز كاتوان كويد معلوم شيس مو ماك يہ جوانى كى عمر تك مينے گابھى يا نيس كى كام ك لا تق ب كايانسين، پھر پڑھالکھاکر کسی کام کے لائق تو مال باپ بناتے ہیں اور میہ چیزان کے مشاہرہ میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عمو الزکے اپنی **یویوں کے کمنے پر چلتے ہیں اور ماں باپ کو کوئی حشیت نہیں دیتے ، وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کو کس طرح بالا پوسا** تھااور کس طرح اس مقام تک پنچایا تھا، یہ سب مال باپ کے پیش نظر ہو تاہے ؛ اس کے باوجود وہ اولاد کی بے غرض اور بے لوث خدمت اور پرورش کرتے ہیں، جس طرح الله تعالی انسان کی بے غرض پرورش کر تاہے ای طرح ماں باب اولاد کی بے لوٹ پر دیرش کرتے ہیں ای لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تھم دینے کے بعد اس کے مقعل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک

اور آپ کارب تھم دے چکاہے کہ تم اس کے سوااور کس کی عبادت نہ کرنا'اور مال باب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

اں باپ کئے خقوق کے متعلق قرآن جید کی آیات وَفَصْلٰی َ رَبُّکُ اَلَّا تَقْمُهُ وُاَ اِلَّا َ اِلَّا اِلِیَّاہُ اِیالُوالِلَدینِ اِخْسَانًا۔(ہٰ) اسرائل: ۲۳)

تبيان القرآن

مششم

بنیاسرائیل2ا: ۳۰ ــــ ۲۳ بحن الذي ١٥ وَوَضَيْنَا الِّإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (نیک وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ سلوک کی) دصیت کی اس کی ماں نے د کھ پر د کھ اٹھا کراس کو اشُكُرُ لِنِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ حمل میں رکھااور اس کادودھ چھڑا نادو سال میں ہے '(ہم نے بیہ وصیت کی کہ)میرااوراپے والدین کاشکرادا کرو متم سب نے (لقمان: ۱۲۳) ميري بي طرف لو ثناب اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَبُهِ إِحْسَانًا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا. کرنے کا تھم دیا ہے'اس کی ماں نے د کھ جھیل کراس کو پیٹ میں رکھااور د کھ برداشت کرکے اس کو جنا۔ (الاتقاف: ١٥) وَإِذُ اَخَذُنَا مِبْفَاقَ بَنِيتَى إِسُوَآئِيبُلَ لَا اور جب ہم نے بنی اسرائیل ہے یکا دعدہ لیا کہ تم اللہ تَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ (البقرة: ٨٣) بَسْنَكُونَكُ مَاذاً بِنُفِقُونَ قُلُ مَا انْفَقَتِم وہ آپ ہے یوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کھئے کہ تم تِمنْ خَيْرٍ فَلِلْمُوَالِدَيْنِ وَالْآفَرْبِيْنَ وَالْبَصْمَى جو بھی یاک مال خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ واروں کے لیے اور تیمول بیا در سکینوں اور سافروں کے بیے (خرج کرو) وَالْمُسْكِكِيْنِ وَابْسِ السَّيِيلِ - (البقرة: ٢١٥) ماں باپ کے حقوق کے متعلق احادیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے جیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ الله کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون ساہے؟ آپ نے فرمایا نماز کواپنے وقت پر پڑھناہ میں نے پوچھا پھر کون ساعمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنام میں نے یوچھاپھر کون ساہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جماد کرنا۔ حضرت ابن معود نے کما آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے اگر میں اور پوچھتاتو آپ اور بتادیت۔ (صّحِ البحاري و قم الحديث: ۵۲۷ صحح مسلم و قم الحديث: ۸۵ منن الترفدي و قم الحديث: ۱۳۷۳ سنن النسائي و قم الحديث: ۱۹۰۰) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے اور اس کو جماد پر ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کابیر نقاضا ہے کہ نہ براہ راست ان کی گستاخی کرے اور نہ کوئی ایساکام کرے جو ان کی گستاخی کاموجب ہو۔ حصرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں ے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے <sup>م</sup>یالعت کرے۔ کما گیایا رسول اللہ کو کی شخص اپنے ما**ں با**پ پر کیسے لعت كرے گا، فرمايا ايك شخص دو سرے شخص كے مال باپ كو گالى دے گاتو وہ دو سرا شخص اس كے مال باپ كو گال دے گا-(صحیح البطاری رقم الحدیث:۵۹٫۳۳ صیح مسلم رقم الحدیث:۹۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۵۱۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۹۰۲) اغراض محیحہ اور جائز کاموں میں ماں باپ کی نافرمانی کرناحرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرناواجب ہے جبکه ان کا حکم کسی معصیت کو متلزم نه ہو۔ جلدخشم تبيان القرآن

## Marfat.com

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں! محابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بیانا اور ماں باپ کی نافرمانی کر 4 آپ سیار سے بیٹھے ہوئے تھے ، آپ نے فرمایا اور جھوڈی مات کمٹاناس کا آپ نے تین مار تکرار فرمایا۔

کرنا آپ سمارے سے بیٹھے ہوئے تھے اُپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہنا اس کا آپ نے تین بار بحرار فرمایا۔ ( مجم البحاری رقم الحدیث:۲۵۵۳ مجم سلم رقم الحدیث: ۲۵۵۳ می مسلم رقم الحدیث:۸۵٪ سنن الترذی رقم الحدیث:۹۰۱)

ر ما ما ہوت کا میں مقاضا ہے کہ اگر اس کاباپ اس کو یہ تھم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو مال آق دیناوا جب ہے۔

حصرت عبداً لندین عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کر آتھا، اور میرے والداس کو تاپ ند کرتے تھے انہوں نے جمعے تھم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کردیا، پیرنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمراا تی بیوی کو طلاق دے دو۔

رسنن الترخدی رقم الحدیث:۱۸۹۱ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۲۰۸۸ س حدیث ی سند هیچ ہے) ماں اور باپ دو نوس کی اطاعت واجب ہے لیکن مال کی اطاعت کا حق چار جس سے تین حصہ ہے او رباپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے - حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ! لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تہماری ماں! اس نے کما چرکون ہے؟ آپ نے فرمایا تہماری ماں! اس نے بوچھا پھرکون ہے؟ فرمایا تہماری ماں! اس نے کما پھرکون ہے؟ فرمایا

تمہارا ہاپ! (صحح ابنواری رقم الحدیث:۵۹۱، صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۴۸) اگر مال باپ غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔

حضرت اساء بنت ابی بکرر منی الله عنماییان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عهد میں مشرکہ تھیں، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے یو چھایا رسول الله! وہ اسلام ہے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپنے فرمایا: باس تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرد-

(صحح البغاري رقم الحديث: ۴۶۲۰ صحح مسلم رقم الحديث: ۴۰۰۳ سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ۱۲۲۸)

مال باپ کے ساتھ حس سلوک کرناجماد پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا؛ کیا میں جہاد کردن؟ آپ نے پوچھا تہمارے ماں باپ ہیں! اس نے کہاجی ہاں! آپ نے فرمایا پھرتم ان کی خدمت میں جہاد کرو-معمول میں بیات کے مصل کے اس کے مسلم کے اس کے مسلم کے ایک مسلم کے ایک مسلم کے اس مسلم کا اس مسلم کا اس مسلم کے

(میمج البطاری رقم الحدیث:۵۹۷۲ میمج مسلم رقم الحدیث:۴۵۳۹ سنن ایوداؤ در قم الحدیث:۲۵۲۹ سنن الزندی رقم الحدیث:۱۹۷۱ سنن انتسائی رقم الحدیث: ۴۰۱۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۳۲۸۳ سند حمیدی رقم الحدیث: ۵۸۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۴۳ عالم اکتب مصنف بین الی شیبه ۱۲ مس ۴۷۳)

معاویہ بن جاہمہ السمی بیان کرتے ہیں کہ حصرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں گئے اور عرض کیا ہیں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں' آپ نے پوچھاکیا تمہاری مال ہے؟اس نے کمانہاں! آپ نے فرمایا پھراس کے ساتھ لازم رہو کیو نکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے وہ پھرو وبارہ کسی اوروقت گئے' پھر سہارہ کسی اوروقت گئے تو آپ نے ہمی جواب دیا۔

ر ا (سنن انسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۷۸۱ سند احمد ۳۲۶ مطبح قدیم مند احمد رقم الحدیث: ۹۵۲۳۳ عالم الکتب سنن کبری للیستی جه ص ۲۷ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۲۳۵ مشکوة رقم الحدیث: ۴۹۳۵ تاریخ بغداد جسم ۴۲۳

ا میک روایت میں ہے جنت ماں کے قد موں کے پنچ ہے۔ (سنن انسانی رقم الحدیث ۴۰۴۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے پنچ سی میں ہیں آ

ہے - (کنزالعمال رقم الحدیث:۴۵٬۳۳۹ به حوالہ ناری نیغداد)

امام ابن انی شیب محمد بن المنکدرے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تمهاری ماں تم کو (فقل) نماز میں

بلائے تو چلے جادَاور جب تمهاراباب بلائے تونہ جاؤ-(الدرالمنٹورج٥٥م ٢٦٦، مطبوعہ دارا لفکہ بیروت، ۱۳۳۳ھ) ما**ں باپ کے بر**وھا ہے **اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کر نا** 

۔ اس آیت میں سیر بھی فرمایا:اوراگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں ہے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تواس کو اف تک نہ کہنااور نہ اس کو جھڑکنا۔

حضرت ابو ہریرہ رمضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، پھرناک خاک آلود ہو، آپ سے کما گیا کس کی یا رسول اللہ ! فرمایا: جس نے اپنے مال باپ کے بڑھا پے کو بایا، یا ان ہیں سے کسی ایک کے یا دونوں کے، پھروہ محض جنت میں داخل نہیں ہوا - (صیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۵۱)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر پڑھے پھر فرمایا: آمین ، آمین آمین کی ایس کے بوچھاگیا بارسول الله آپ نے سس چیز پر آمین کمی ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس امھی جمرا کیل آئے تھے انسوں نے کمایا محمد! اس محفص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کاذکر کیا گیااور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ کیے آمین تو میں نے کما آمین! پھراس نے کما اس محفص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کاممینہ واضل ہوا اور اس کی

مغفرت کے بغیروہ ممینہ گز رگیا آپ کیے آمین تو میں نے کہا آمین! پھراس نے کہااس فمخص کی ناک فاک آلود ہو جس نے اپنے مال باپ یا دونوں میں ہے کمی ایک کو بڑھا ہے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا<sup>ہ</sup> آپ کیے آمین تو میں نے کہا آمین ۔

' سنن الترذي رقم الحديث: ۴۵۴۵ سندا حمر ۴۵۳ منداحمه رقم الحديث: ۷۴۴۳ عالم الكتب مسحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۹۰۸ لمستد رک جامن ۵۳۹)

ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہیہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیاجائے' حدیث میں ہے:

حفنرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ سب سے بڑی نیکی ہیں ہے کہ مال باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ۲۵۵۲ سنن الترندي رقم الحديث: ۱۹۰۳)

حضرت مالک بن رہید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیشاہ واتھا اس وقت انصار میں ہے۔ ایک محص آیا اور کہایا رسول اللہ !کیامال ہاپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نئی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا:ہال<sup>،</sup> چار قتم کی نیکیال ہیں '(ا)ان کی نماز جنازہ پڑھنا(۲)ان کے لیے استعفار کرنا وران کے عمد کو بوراکرنا(۲)ان کے دوستوں کی

۔ نظیم کرنا(۳)اور ان کے رشتہ داردں کے ساتھ صلہ رحم کرنامیہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باتی

رسنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۲ منن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۹۹۳ ج۳ ص ۱۵۳ منداحمه ج۳ ص ۴۹۸ سنداحمه رقم الحدیث: ۱۹۱۵ عالم الکتب بیروت وافظ زین نے کما اس مدیث کی سند حسن ب مسند احمد رقم الحدیث: ۱۹۰۰۳ مطبوعه معارف الحدیث توبرو،

المتدرك جهم ۱۵۳ حافظ ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے) سلیمان بن بریدہ اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی مال کوا ٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کاطواف کر رہاتھا'' ایسی نز نر صل بینٹریا سلم سے بیروا کی ایس نروع نے اور کاچتا درا کی ایس آ نے فرا انسر ساز ایس کی اس کے زند

اس نے بی صلی اللہ علیہ و سلم ہے سوال کیا: کیامیں نے اپنی مال کاحق ادا کردیا ہے آپ نے فرمایا نسیں یہ تواس کی ایک بار خندہ پیشانی کابھی بدل نسیں ہے۔(مند البزار رقم الحدیث: ۱۸۷۳ عافظ الیشی نے کماس مدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائدج ۸ ص ۱۳۷) **مال باپ کو جھڑ کئے او ران کو اف کہنے کی مما نعت** 

اس کے بعد فرمایا:اگروہ دونوں یا ان میں ہے کوئی ایک بڑھا ہے کو پہنچ جائے تواس کواف تک نہ کمنااور نہ ان کو جھڑ کنا اور ان ہے ادب ہے بات کرنا۔

یعنی اپنے ماں باپ ہے تھن نہ کھانا جس طرح ان کوتم ہے تھن نہیں آتی تھی 'وہ تمہارا بول بزارا ٹھاتے تھے اور اس کی بد بوے ناک چڑھاتے تھے نہ تیوری پر بل ڈالتے تھے وہ تم کو نجاست ہے صاف کرتے تھے اور ان کو برانہیں گلنا تھا'ای طرح بوھاپے یا پیماری کی وجہ ہے ان کے جسم ہے کوئی ٹاگوار بو آئے تو تم ٹاگواری ہے اف تک نہ کرنا۔

اور جب ماں باپ کواف تک کمنامنع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنااوران کوڈانٹ ڈیٹ کرنایاان کو مارنا بہ طریق اولی منع ہے'انسان جب ماں باپ ہے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کربات کرے اور بست آوا زمیں بات کرے' سے لہجہ میں بات نہ کرے جو تو بین آمیز ہواور نہ کوئی ایسی بات کرے جس ہے ان کی دل شخنی ہو'البتہ اگروہ شریعت کے خلاف کوئی بات کمیں تواس میں ان کی اطاعت نہ کرے' مثلاً اگروہ کمیں کہ اپنی بمن ہے بات نہ کرویا ہے جمائی یا بنی خالہ یا اپنے ماموں سے بات نہ کرو تو اس میں ان کا تھم نہ مانے ' کیو نکہ رشتہ داروں ہے تعلق تو ڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے' آہم ان سے اس طرح بات کریں کہ ماں باپ کو پہتہ نہ چلے ماکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔

الله تعالی گارشاد ہے: اوران نے سامنے عاجزی اور رحم دل کلباز و جھکائے رکھنااور بید دعاکر ناناے میرے رب ان پر رحم فرماناجیسا کہ انہوں نے بحبین میں میری پرورش کی تھی O (بی اسرائیل: ۲۳) رحم دلی سے بازو جھکانے کامعنی

ر م دی سے بورو بھاسے میں میں میں میں میں میں میں اس وجہ سے بروں کو جھکالیتا ہے اس وجہ سے بروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچہ کی ماتھ ملانا چاہتا ہے تواپنے پروں کو جھکالیتا ہے اس وجہ سے بروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچہ کی اچھی طرح کفالت کرواوران کے قریج کو اپنے فرچ سے الگ اپنے فرچ سے الگ اپنے فرچ کو اپنے فرچ کو اپنے فرچ سے الگ نہیں رکھا دو مری وجہ یہ ہے کہ جب پرندہ اڑنے کا ارادہ کر تاہے تواپنے پروں کو بھیلالیتا ہے اور جب اڑان اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کر تاہے تواپنے پروں کو بھیلانا علو سے کتابہ ہے اور پرواز ختم کمانا قوامنع اور بجزاد وار ترفع کے ساتھ نہ جھکانا واضع اور بجزاد را تھارے کا مدی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اور ترفع کے ساتھ نہ رہو بلکہ بجزاور تواضع کے ساتھ رہو۔

اس آیت میں یہ تھم دیا ہے کہ مال باپ کے لیے دعاکرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرمانا جساکہ انہوں نے بچپن میں میری رورش کی تھی، اور جب ہم نماز میں دعاء ابراھیم پڑھتے ہیں دہنااغے فرلی ولوالندی (ابسوا ھیسے: ۱۳) اے جارے رب میری منفرت اور میرے مال باپ کی تو اس حکم پر عمل ہوجا تا ہے، اور جب انسان اپنے مال باپ کے لیے منفرت اور رحمت کی دعا کے دعا کرے گاتواس کو بھی منفرت اور رحمت حاصل ہوگی یہ تو دراصل اپنے ہی حق میں رحمت اور منفرت کی دعا ہے کو نکہ حدیث میں ہے:

حضرت ام الدرداء رضق الله عنماييان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب مسلمان بنده اپخ سلمان بھائى كے پس پشت دعاكر آب تو فرشته كمتاب تجھے بھى اس كى مثل مل جائے اس كى دعا قبول ہوتى ہے اور فرشته اس

ک دعایر آمین کهتا ہے - ( میج مسلم رقم الحدیث: ۴۷۲۳ منن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۵۳۳)

ی دعایر این مهاہے۔(ج سم رم اندیت ۴۷۳۳ سن ابودا درم اندیت:۱۵۳۳) بچھے اس حدیث کی صداقت کا تجربہ ہے، مجھے علم تقاکہ میرے دوست علامہ عبدا تکیم صاحب شرف قادری مدظلہ قرآن مجید کی تفییر لکھنا چاہتے ہیں، ۱۹۹۳ میں میڈ طیبہ میں میری ان سے ملا قات ہوئی، ہم گنبد خضراء کے ساتے میں کھڑے بھے انہوں نے بچھے کہا میرے لیے دعاکریں میں نے دعا کی اللہ العالمین!علامہ شرف صاحب کو قرآن مجید کی تفییر کیکھنے کا شرف عطا فرما اللہ تعالی نے یہ دعا میرے حق میں قبول فرمالی میں نے اس سال تغییر کھنی شروع کی اور اب ۲۰۰۰ء میں بی اس ائیل تک یہ تغییر تمنیج کئی اور انشاء اللہ باتی بھی تممل ہوجائے گی۔

را کس مصیر کی گارات داندگان کی سی مصرین کے اقوال شرک مال باپ کے لیے دعا کرنے میں مصرین کے اقوال

اس آیت میں والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعاکرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق مفسرین کے تین قول بین:امام رازی لکھتے ہیں:

(۱) یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت ہے منسوخ ہے:

نی او را کیان والول کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مففرت کی دعا کریں ، خواہ وہ ان کے رشتہ وار ہوں ، جب کہ یہ بات ان بر ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ دو زخی ہیں ۔

مَّا كَانَ لِللَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوْآ اَنْ تَسْتَفْفِرُوا لِللَّمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ اُولِيُ قُرُبِّى مِنْ بُعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُمُ اللَّهُمُ اَصْحٰبُ الْجَمِيمِيْمِ ٥ (الوب: ١١)

۔ للذائمی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کی دعا رے ۔

(۲) یہ آیت منسوخ نمیں ہے بلکہ مسلمان والدین کے ساتھ مخصوص ہے، لیتی اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہوں توان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعاکرے اور اگر اس کے ماں باپ مشرک ہوں توان کے لیے مغفرت یار حمت کی دعانہ کرے۔ اور بیہ تول پہلے قول سے اولی ہے۔

۔ سی کیپ (۳) بیہ آیت منسوخ ہے اورنہ مخصوص ہے اگر اس کے والدین کا فرہوں تو وہ ان کے لئے ہدایت اور ایمان کے حصول کی دعاکرے اور ایمان کے بعد ان کے لیے منفرت اور رحمت کی دعاکرے ۔

( تغییر کمیرج ۷ ص ۲ سامه مطبوعه داراحیاءالتراث العرفی بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

**ں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نا فرمائی کے نتائج اور شمرات** حضرت جابر بن عید اللہ رضی اللہ عظمانیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کمایار سول اللہ! میرامال ہمی ہے اور میری

حفرت جاربن عبدالقد رسی الله مهماییان مرعین له ایک مسل سے مهار سول الله : میروس الله : میروس من به در اولاد بھی ہے اور میراباپ میرامال چین لیمنا چاہتاہے! آپ نے فرمایاتم خوداور تمهارامال تمهارے باپ کی ملکت ہے-

د بی ہے اور سیرایاب میروہاں ہے۔ ن میں ہے ، ب ب سرب رہ ہے اور سیرایاب میروہاں ہے ۔ ۔ ، (سنن این ماجہ رقم الکدیث ۱۹۲۹ائن صدیث کی سند صلح ہے۔ ) اس سند کی سند کر سند کی سند مسلم کے اس سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند مسلم کر کر کاروں کا سند کی سند مسلم کر

عمرو بن شعیب این والدے اور دہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کما میرے باپ نے میرے مال کو چھین لیا (اہلاک کردیا) آپ نے فرمایا تم خوداور تمهارا مال تمهارے باپ کی مکیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمهاری ادلاد تمهاری پاکیزہ کمائی ہے، پس تم ان کے اموال ہ

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۲۹۲ مسند احمد ۲٫۳ ص ۱۵۹ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۳۵۳۰ تاريخ بغدا در قم الحديث: ۱۹۹۳ ابن

الجارو در قم الحدیث:۹۹۵) حصرت ابوامامه رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللہ ! والدین کا پی اولاد پر کیاحق ہے؟

مسترے ابواہ مسر کی اللہ سے بیال رہے ہیں ہوئیاں کے ایک اسٹ مالیا وہ اس کی سند ضعیف ہے۔) آپ نے فرمایا وہ اس کی جنت اور دو زخ ہیں ۔ (سنن ابن اجہ رقم الحدیث: ۹۳۲۲ سال صدیث کی سند ضعیف ہے۔) حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص کے مال باپ یا ان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حص کے مال باپ یاان میں ہے یوی ایک سی دفت ہوت ہوت ہوت ہیں وہ اس وقت ان کانافرمان ہو آہے بھروہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعاکر آر بہتا ہے حتی کہ اللہ اس کو نکیو کار لکھ دیتا ہے ۔ (شعب الایمان رقم الدیث: ۹۰۲)

ہے۔(سعب الایان ام ماطیعت ۱۹۹۱) حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :جو مخفص اس حال میں صح کر تاہے کہ وہ اپنے مال باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو تاہے 'اس کے لیے جنت کے دور رواز نے تھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہو تاہے 'اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ال باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوز نے کے دور رواز

کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آگروہ ایک کانافرمان ہو آئے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہو آئے۔ ایک شخص نے کماخواہ اس کے مال پاپ اس پر ظلم کریں فرمایا آگرچہ وہ اس پر ظلم کریں!آگرچہ وہ اس پر ظلم کریں؛آگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۵۹۲)

حضرت ابن عباس رضى إلله عنماييان كرتے بيس كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو نيك شخص اين ال

باپ کی طرف رحت کی نظرے دیکھے اللہ تعالی اس کو ہر نظر کے بدلہ یس ج مبرور عطافرہا تا ہے، صحابہ نے پوچھاخواہوہ ہرروز سومرتبہ رحت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اللہ بہت بزااو ربست پاک ہے۔ (شعب الایمان رقم کیریٹ: AAAA)

حضرت ابو یکررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال باپ کی ٹافرمانی کے سوااللہ ہر معرب ابو یکررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بال مال میں اللہ ہم

گناہ میں ہے جس کو چاہے گامعاف فرمادے گاآو رماں باپ کی نافرمانی کی سزاانسان کو زندگی میں موت ہے پہلے مل جائے گ۔ (شعب الایمان رقم الدیث: ۵۸۹۰)

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ اللہ احتیال فرمائے گاا و رجو لوگ جنت میں داخل نمیں ہوں گے ان میں مال باپ کانافرمان ہو گاہ

سبحن اللذي الدي المدي 10 بيني اصوائيل ١٥ و ١٠٠ س ٢٣ سبخ الوروان كادلال) هو گااور جن تين كي طرف الوربالول كو كاث كر مردول به مشايمت كرنے والى عورت هو گي او روادي (عورتون كادلال) هو گااور جن تين كي طرف آيامت كه دن نظر رحمت نبين قرمائي او روادي او راحسان جدال نے والا و الله مرائير رقم الحديث: ١٦٨ الله منداجم و مرائير تم الحديث: ١٦٨ الله منداجم و مرائير مندال الله ملى الله عليه و سلم نے فرمايا تين آدى سفر كررہ منے الله و مال و مرائي من آدى سفر كررہ منے الله و مال و مال و مرائي و مرائي

حضرت ابن عمر رضی اللہ عظمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تمن آدی سفر کر رہے تھے۔ ان کوہارش نے آلیا انہوں نے پہاڑے اند را کیے خار میں پناہ لیا عار کے منہ پر بیاڑے ایک بیٹان ٹوٹ کر آگری اور غار کامنہ برہ گیا ہے بھر ان نوٹ کے بیٹان ٹوٹ کر آگری اور غار کامنہ برہ گیا ہے بھر ان نوٹ کے بیٹان ٹوٹ کر آگری اور غار کامنہ شاہد کو ان بھر ان میں ہے ایک نے کمااے اللہ آئیمرے مال باب بو ڑھے تھے اور میری ایک بچھوٹی بی تھی شاہد کو آئی ہیں ہے اور گیروالوں کو بلا آئی ایک میں میں شام کو آئی تا ہی کا دودھ دوھ کر پہلے اپنے مال باپ کو بلا آئی ابنی بھی وی اور گھروالوں کو بلا آئی ایک میں میں جب میں شام کو آئی تا ہو گئی ہی تھی وی میں میں کو دودھ دینے ہے میں شام کو آئی بیٹا ہو تھی ہو کہ سے میرے قد موں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کرمال باپ کے بہلے بی کی دودھ دیے کرمال باپ کے بہلے بی کو دودھ دینا تابد کیا گئی تھی توب علم ہے کہ میرے قد موں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کرمال باپ کے سرائے گھڑا رہا ۔ اے اللہ تبخیے فوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھی و ہمارے لیے آئی کشادگی کردی حتی کی انہوں نے آمان دکھے لیا۔
دے کہ ہم آمان کو دکھے لیں اللہ تعرف وال نے ان کے لیے کشادگی کردی حتی کی انہوں نے آمان دکھے لیا۔

(صیح البطاری رقم الحدیث: ۲۲۱۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابودادّ درقم الحدیث: ۳۳۸۷ سنداحمد رقم الحدیث: ۵۹۷۳ عالم اکتتب المتجم الکبیرر قم الحدیث: ۱۳۱۸)

عام اسب اسم المبیر مرافد من الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی صلی الله علیہ وسلم نے پاس بیسٹے ہوئے تھے، آپ
حضرت عبد الله بن افح اوق وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی صلی الله علیہ وسلم نے پاس بیسٹے ہوئے تھے، آپ
کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے کہا ایک جوان آدی قریب المرگ ہے اس سے کہا گیا کہ لاالمہ الاالمله پڑھوتو وہ نہیں پڑھ
میان آب نے فرمایا: وہ نماز پڑھا تھا تھا؟ اس نے کہا ہال ! پھر رسول الله صلی الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ ذندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہال! آپ
کی نے کہا یہ اپنی والدہ کی نافر مانی کر آتھا نہی صلی الله علیہ و سلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ ذندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہال! آپ
نے فرمایا اس کو جالا کو وہ آئی ، آپ نے پوچھا ہے تہمارا بیٹا ہے 'اس نے کہا ہال! آپ نے فرمایا ہی تو ان کہ آگر آگ جائی جائے اور
م نے فرمایا اس کو جالا کو وہ آئی ، آپ نے پوچھا ہے اس کے کہا ہال اور تیج ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت
کروگی؟ اس نے کہا یا رسول الله ! اس وقت بیس اس کی شفاعت کروں گی، آپ نے فرمایا ہے تم الله کو گواہ کروں اور تیج سے کو گواہ اور کی ہوں اور تیج سے کو گواہ الم کرنی ہوں اور تیج سے کو گواہ کرتی ہوں اور تیج سے مولا المالله کی سے مسلم نے فرمایا اے لڑے ! اب کمولا المہ الاالمله وحدہ لا نسر و بحث نے میں الله علیہ و سلم نے فرمایا اے لڑے ! اب کمولا المہ الاالمله وحدہ لا نسر و بحث نے میان الله علیہ و سلم نے فرمایا : اس کر دور اس کو آگ ہیں الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا : الله کا میں میں وہ جسے آگ ہے تجات دی۔

(الترغيب دالتربيب للمنذري جهاص ۱۳۳۳ مجمع الزوائدج ٨ص ١٣٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٥٨٩٢)

مال باپ کے حقوق کے متعلق میں نے البقرہ ۸۳ میں بھی بحث کی ہے لیکن یمال بہت زیادہ جامعیت اور تفصیل ہے۔ کھھا ہے اور بعض احادیث عمر رآئی ہے لیکن ہم نے اس بحث کو تھمل کرنے کے لیے ان کاذکر کردیا ہے۔

Marfat.com

بحن الذي ١٥

الله تعالی کاارشاد ب: تمهارارب و خوبی جانا ب جو کچھ تمهارے دلوں میں ب اگرتم نیک بوتو بے شک وہ توب كرنے والوں كو بخشنے والاہ O(بني اسرائيل: ۲۵)

اوّابین کے معاتی اس آیت کامعنی سے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اور تمہارے دلول میں اخلاص ہے یا نہیں ہے بیداللہ بر مخفی نہیں ہے کیونکہ انسان کے علوم میں توسواد رنسیان آجا باہے اور نہ ہی اس کاعلم تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتاہے لیکن اللہ تعالیٰ کاعلم ان تمام نقائص سے پاک ہے، اس لیے ابتد تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اخلاص ہے عمل کر رہے ہویا نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی

ف دنس ہے اور تم صحح نیت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کررہے ہواور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو ہے شک وہ تو بہ کرنے والوں کو بہت بختنے والاہے-اس آیت میں اوا مین کالفظ ہے مید لفظ اوب ہے بناہے 'اوب رجوع کی ایک قتم ہے ، قرآن مجید میں ہے:

بے شک ہاری ہی طرف ان کالوٹناہے۔ إِنَّ إِلَّهِ مَا إِيَّا بِهُمْ - (الغاشيه: ٢٥) پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا گے۔

فَمَنْ شَاءًاتَ كَلَا لَئِي رَبِّيهِ مَا إِنَّا - (النباء: ٣٩) اوراوّاب، توّاب کی مثل ہے یعنی جو شخص گناہوں کو ترک کر کے عمادات کوانعجام دے کراللہ تعالیٰ کی طرف لومنے

یہ ہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجا آتھا ہراس مخص کے لیے جو هٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِلَ أَوَّابٍ حَفِيبُطُ

رجوع كرنے والا ہو! در (دين برحق كي) حفاظت كرنے والا ہو-(ق: ۳۲)

(المفردات جاص ۲۳۷ مطبوعه مکتبه نزا رمصطفیٰ مکه مکرمه ۱۸۴۸هه)

ا مام عبدالرحمٰن بن علی بن محجدجو زی متوفی ۵۵۷ھ نے اواب کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں:

(۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس سے نقل کیاکہ اس کامعنی مسلمان ہے-

(۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے نقل کیا کہ اس کامعنی تواب ہے اور یہی مجاہدا ورسعید بن جبیر کا قول ہے، ابن قتیہ نے کمااس کامعنی ہے جو محض باربار تو بہ کرے <sup>،</sup> زجاج نے کمااس کامعنی ہے جو محض ان تمام کاموں کی جڑ

کاٹ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔

(۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کیااس کامعنی ہے جو کھخص اللہ تعالی کی بہت تسبیع

 (٣) على ابن الى طلحه نے حضرت ابن عباس رضى الله عنما ب روایت کیا جو محض الله تعالى کی اطاعت کرنے والا ہو۔ (۵) عبید بن عمیرنے کہاجو مخص تمائی میں اپٹے گناہوں کویاد کرے جراللہ تعالی سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔

(۱) حن بقری نے کہاجو فخص اپنول اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو-

(2) قاده نے کہان کامعنی ہے نماز پڑھنے والا-

(٨) ابن المسكدر ني كها بو فخص مغرب اورعشاء كي درميان نفل يره عد- (حضرت ابو جريره رضي الله عنه بيان كرت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھر رکعات (نفل) پڑھے اور ان کے درمیان

تبيان القرآن

Marfat.com

سبع ن المذى 10 بنى السرائييل 12: ٣٠ ـــ ٣٣ بنى السرائييل 40: ٣٠ ـــ ٢٣ من ازن قدار مدرسي آ

کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی دہ عمادت بارہ سال کی عمادت کے برابر قرار دی جائے گی۔ (سنن انتریزی رقم الدیت: ۳۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۱۷) حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا بر محض نے مغرب کی بعد میں رکعت نماز پڑھی' اللہ اس کے لیے جنت میں گھرینادے گا۔مغرب کے بعد بارہ رکھات نماز کو صلاقا وامین کماعات ہے۔ ب

> . (٩) عون عقیلی نے کہانس کامعنی ہے جو شخص چاشت کی نماز پڑھے۔

(۱۰) السدى نے کها دو شخص تهائی میں گناہ کرے اور تنہائی میں توبہ کرے۔

(زادالمسيرج۵م ۲۷-۳۱ مطبوعه کتب اسلامي بيروت ۲۵-۱۳۹ مطبوعه کتب اسلامي بيروت ۲۵-۱۳۹ علامه اند محمد من احمد ما لکي قرطبي متوفی ۲۷۸ هه لکھتے ہيں:

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اوا بین کے لیے بہت بخشے والا ہے 'اور اوّاب مبالغہ کاصیغہ ہے اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف باربار ربوع کرنے والا اور باربار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اوشخہ والا صعیدین مسیب نے کمایہ وہ مختص ہے جو تو ہہ کر ماہے بھر گزاہ کر آہے بھر تو ہہ کر آہے بھر تا ہے 'عرف عقبی نے کمااوا بین وہ لوگ ہیں جو چاشت کی ختص ہے جو جب بھی اپنے گزاہ وں کو یادکر آہے توان پر استغفار کر آہے 'عون عقبی نے کمااوا بین وہ لوگ ہیں جو چاشت کی

مصفرت زید بن ارقم رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اوا بین کی نمازاس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت پر چلنے کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیس - (صح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۵)

ی برق الله تعالی کارشاد ہے: اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کوان کا حق دیتے رہو اور اسراف اور فضول نہ پیرکر نے سربحہ ۲۵ نامر ۱۰ سائر ۱۳۷

خرچ کرنے سے بچو0(ہٰ) سرائیل: ۲۱) جن لوگول پر خرچ کرناانسان پرواجب ہے اس کے متعلق نمراہب فقهاء

اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علی و ملی ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو عدا صل عمل کر میں اور رسافروں کو بھی عطا کریں اور دو سمرا قول ہے ہواں میں سے آپ اپنے قرابت داردن کے حقق ادا کریں اور مسکینوں اور رسافروں کو بھی عطا کریں اور دو سمرا قول ہے ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا متی ہیے کہ جب تم میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر نے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر داجب ہے کہ تم باتی اقدار ہے بھی نیک سلوک کرواور جو زیادہ قریب ہواس کا حق پہلے اوا کرو، پھر درجہ و درجہ و ربیجہ میں اس فرج کرو۔

علامہ عبدالرحمٰن بن علی بن محمد ہو ذی صنبلی متونی ۵۹۷ھ ککھتے ہیں: اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور قرابت داروں کوان کاحق دیتے رہو'اس کی تفییر میں دو قول ہیں:

(۱) اس سے انسان کے قرابت دار مراد ہیں خواہ دہ باپ کی طرف سے قرابت دار ہوں یا ماں کی طرف سے اسے حضرت این عباس اور حسن کا قول ہے اور اس بناء پر ان کے حق کی تین تغییریں ہیں: (۱) ان کے ساتھ نیکی اور صلہ رخم کیاجائے (ب) ضرورت کے وقت ان کے جواخر اجاب داجب ہیں دہ اداکیے جائیں (ج) دفات کے وقت ان کے متعلق و میت کی جائے۔

Marfat.com

(۲) حضرت علی بن حسین ملیهماالسلام نے کمااس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور اس بناء بران کاحق بیہ ہے کہ ان کوخس دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ ہے۔

اہ میں ہے ندان و س دیوجت درمیہ صب میں اور بیلی نے کہا ہیں۔ اور مسکیفوں اور مسافروں کے متعلق قاضی ابو بیلی نے کہا ہیں ہے مراد صد قات واجبہ ہیں لینی ان کی زکوۃ ادا کی

جائے اور میں بھی ممکن ہے کہ حق ہے مرادب ہو کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور یہ بھی کماگیا ہے کہ مسکین کا حق صدقہ ہے اور مسافر کا حق اس کو کھاتا کھلانا ہے ۔ (زاد المبیرے ۵سے ۴۵ صلوعہ کتب اسلاں بیروٹ ، ۲۰۰۷ھ)

سین کا کن صد قد ہے اور مساترہ ہی آئی و صفاحتا ہے۔ (رادا ہیرین سے 11 سپومہ سب میں بیرد سے سے اس امام فخرالدین محمدین عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۷ھ کھتے ہیں: ملک میں انسان میں میں میں کی دریاعت درکری تھے مجمل سر میں میں ان شعب میں میں مرح چیکر اس

الله تعالی نے فرمایا ہے قرابت داروں کو ان کا تق ادا کرو ہیہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے؟
امام شافعی کے نزدیک صرف ادلاو اور دالدین پر خرچ کرناواجب ہے ، ادر بعض علاء نے کہا کہ محارم پر بھی بقدر ضرورت
خرچ کرناواجب ہے اور اس پر انفاق ہے کہ جو رشتہ دار محارم نہیں ہیں چیسے بچازا دہاموں زاد وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ
ان سے تعلق رکھاجائے اور ان سے ملاقات کی جائے 'اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور شکیا ور خوشی میں ان سے
میل جول بر قرار رکھاجائے 'اور مسکینوں اور مسافروں کو زکو قبیس سے حصہ دیا جائے ، مسکینوں کو انتاد بناواجب ہے جو ان کی
اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی ہو اور مسافر کو انتاد بناواجب ہے جو اس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو۔

. تغییر بیرج ۲ ص ۱۳۲۸ مطبوعه داراحیاءانتراث العربی بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

علامه ابوالبركات نسفى حنفي متوفى ١٠ ٥ ه لكصة بين:

ا پنان قرابت داروں کو ان کا خرج دوجو تمهارے محرم ہوں اور فقراء ہوں اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوۃ ہے ان کا حق ادا کرد - (مدارک انتنزل علی ہامش الخاذن ج سم ساعا، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیثاور)

قاضى ابوسعود محمر من محمر منفى متونى ٩٨٢ه ه لكصة بين:

قرابت دارے مراد محارم ہیں اور ان کے حق سے مراد ان کاخرچ ہے۔

( تغییرابوسعود ج ۴ ص ۱۲۵ مطبوعه دا را لکتب انعلمیه بیروت ۱۹۱۹ اه)

علامه محمه بن مصلح الدين مصطفى القوجوى الحنفى المتوفى و٥٥ هر لكصة بين:

اس آیت کامعنی مدیب کہ جب تم والدین کے ساتھ نیکی کرنے نے فارغ ہو گئے تواب تم پرواجب ہے کہ ہاتی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ نیکی کرد پھر مسکینوں اور سافروں کے احوال کی اصلاح کرواور قرابت داروں کو دوبشر طیکہ وہ محرم ہوں ننگ دست ہوں اور کمانے سے عاجز ہوں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امیراور خوشحال پرواجب ہے کہ وہ اپنے ننگ دست قرابت داروں پربقد رضرورت خرچ کرے۔

(حاشيه ﷺ زاده على البيضادي ج٥ص ٣٤٥، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩٩٠هه)

فقهاءاحناف کے نزدیک انسان پر جن لوگول کا خرچ واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے، علامہ عبداللہ بن محمود حنفی متونی ۱۸۳۳ھ نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ رہا ہوں:

روس کی استان پر اس کی بیوی کے کھانے، کپڑوں اور رہائش کا خرچ واجب ہے، اس طرح نابالغ بچوں کے بھی کھانے، کپڑوں اور رہائش کا خرچ اس پر واجب ہے، اور آباء اور اجداد کا خرچ بھی اس پر واجب ہے بشر طیکہ وہ ضرورت مند ہوں اور مال باپ اولاد کے علاوہ دیگر قرابت داروں کا خرچ بھی اس پر واجب ہے بشر طیکہ وہ محارم ہوں اور شک دست ہوں اور کمانے پر

قة رند بوريا كوئى محرم عورت بوجو نگف دست بو-النافقيار? «من ۴-۳ مطحشة مطيوعه دار فراس للشروالتوزيع) تنبديز كامعتي

اس کے بعد اللہ تعلیٰ نے فرمیا اور تبذیر نہ کرد۔ - تبذیر کا معنی ہے تقریق اس کی اصل ہے زمین میں بذرائج اور پیمینک دینا اور پیراس کا استعارہ ہراس مخص کے لیے

ہیں ہے۔ کیا گیا جو اپنے ہل کوضائ کرنے والناہو ابقا ہر فدراج کا کوزشن میں متعرق جگہہ بیجینک بناجھی اس مخص کے نزویک ہال کوضائع کرتا ہے جو بیچوں کوزشن میں ڈالنے کے متیجہ سے باوالقٹ ہو۔ المفروات ناص اوا مصور مکتبہ نزار مصطفی اب زیمہ محرمہ ۱۹ معرب

ا م عبدالرحمان این تامی محدود کی متوثی کے مصدھ کھتے ہیں : تبذر کے متعلق دو تو پی ہیں: حصلہ برار مسجد برخل اسام در از کہ اس کا معنی سرما کہ اطلاق میں جد برخل ہے اور میں ایک اس کا ا

المنظم المنظم الله عندے کماس کامٹی ہائی کو باطل اور تاجائز جگسوں میں خرچ کرچ بجہدے کہا اگر کو گی ا محف اپنے تہم میں فوحل فراومیں خرچ کرے قود میذر نمیں ہے اور اگرددا کید کھوچیز بھی احق جگہ میں خرچ کرے قود و میذر ہے از جان نے کہا بند خونی کا طاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا تبذیر ہے ازمانہ جانبیت میں لوگوں کو دکھانے اور سائے کے لیے اوموں کو ذرک کیا جاتھ اور مالوں کو خرچ کیا جاتھ قواللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ صرف ابند کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مار کو خرچ کے معدد کے د

ا در رئ نے ذَکر کیاہے کہ ماں وہے فائد داو رفضوں خرج کرنااو رماں کوضائع کرنا تیزمرے۔

. زادامبیری دس ۴ ۲-۴۷ کتب اسر می پیروت ۱۷ مهای

الام لخرامدين محمة ن عمررازي مكعتة بين:

ہں کو صُنے کی مادرات کو افغوں اور ہے فا کدو خرج کرما تیڈیزے اعیان بن امودے کہ میں مجیدے مہتھ کعبہ کے گردھوف کرر ہوتا انسوں نے ہوقتیں پر اُن طرف و کچھ کر کہ اُنر کو کی فخص اس پر اُٹ برابر بھی اند تعیلی کی اطاعت میں خرج کرے قود اسرفین میں سے نمیں ہے اور اگردوا کی در ہم بھی اننہ قبل کی معصیت میں خرج کرے قود سرفین میں ہے ہے ایک فخص نے کی نمیک کام میں بہت زیادہ مار خرج کیا تواس سے کہ گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نمیں ہے اس نے کہا خبر میں کوئی سرف نمیں ہے۔ تغیر تربیرے میں ۲۶ مار معرام مواد دار بھیو انتہاں کے مذیروت ان مہدو

حفزت عبداللہ بن عمروین اعلامی رمنی اللہ عند این برت میں کہ ٹی ضعی اللہ عید وسلم کاحفزت محدے پس سے گزر ہوا' وواس وقت وضو کر رہے تھے' آپ نے فرمیزا ہے محدید کیا سماف کر رہے ہو؟انسوں نے کہا کیاوضو پس بھی اسراف ہے' آپ نے فرمد ہل خواہ تمو رہائے ہیتے ہوئے نے نے صو کر رہے ہو!

ن دا دروسیب بره چاپ و توریخ. سنن بن ه به رقم ای شده ۲۵ سند احمد ۴۲ سند احمد رقم این ۲۵ می ۱۵ این بروت ا

اس صورت میں آرجہ بانی ضائع نمیں ہو رہا کیئن تین بارے زیادہ اعضاء و ضو کو دھونے میں مومن کے عمل اور دلت کونسیاع ہو رہے۔

المند تعلٰ کارشاد ہے: بے شک نفنوں خرچ کرنے والے شیطان کے بھٹی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت می ناشراے © بڑا سرائیز : ۲۷

ناسراب⊙ بن سرائین: ۴۷ مبذرین کوشیطان کابھائی فرمانے کی توجیہ

اس آیت من فرمایا ب است ترکز کرف دالے شیطان کے بھل میں اس آیت می افوت سے مرادیہ بے کدوہ

تبياز القرآز

بحن الذي ١٥

ا مراف اور تبذیر کی قباحت او ربرائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان فیج او ربرے کام کر ناہے ای طرح وہ بھی فینچ اور برے کام کرتے ہیں، دو سری توجیہ میر ہے کہ بھائی ہے مراد قرین اور ساتھی ہے، یعنی وہ فیج اور برے کام کرنے

یں شیطان کے قرن اور ساتھی ہیں قرآن مجیدیں ہے: وَمَنْ يَدَعُنُ فَ عَنْ ذِكْرِ الوّحُمْنِ نُفَقِيتِ شُ لَهُ جو شخص رصان كى يادے اندها(غافل) ہو جائے ہم اس شَبُطُنْ فَهُولَهُ فَرِيْنُ وَ (الرّ قرف: ۲۹)

کے لیے ایک شیطان مقرر کردیتے ہیں دہی اس کا قرین (ساتھی) ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یادے غافل رہنے والے کاشیطان قرین اور ساتھی بن جا آہے ،جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف اس کر کر آہے اوروہ شیطان کے تمام وسوسوں میں اس کی بیروی کر آہے ۔ شیطان کے ناشکرے ہوئے کامعنی

اس کے بعد فرمایا اور شیطان اپنے ترب کابہت ہی ناشکرا ہے ؟ اس کامعنی یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کوانڈ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور دوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں ہے رو کئے میں خرچ کر باہے ؟ ای طرح اللہ تعالی نے جس محض کومال اور منصب عطافر مایا ہو اوروہ اپنے مال اور منصب کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کاموں ہے اللہ تعالی ناراض ہو تا ہے تو وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال اور منصب ، کی نعتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس ہے

تعالی ناراض ہو تا ہے تووہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال اور منصب ، کی تعتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اوراس مقصودیہ ہے کہ مبذرین اور مسرفین شیاطین کے بھائی اوراس کے قرین ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہیں ، پھرچو نکہ شیطان اپنے رب کاناشکرا ہے اس لیے وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ بعض لوگ زمانہ جالمیت میں لوٹ مار کرکے مال جمع کرتے تھے پھرلوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال کو نیکی

ے راستوں میں خرچ کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس کیے خرچ کرتے تھے ماکہ لوگوں کو اسلام لانے سے کے راستوں میں خرچ کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس کیے خرچ کرتے تھے ماکہ لوگوں کو اسلام لانے سے رو کاجائے اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خرچ کرتے تھے ان کے رویش سے آیت نازل ہوئی۔

ای طرح اس زمانہ میں بھی بعض مسلمان اس گلنگ چو رہازاری و خیرہ اندوزی معلّی دوائیں اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے مال و دولت اکٹھاکرتے ہیں پھرلوگوں کو د کھانے اور سانے کے لیے اس مال سے ج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اورا بی نیک نامی کاچ بے اور اظہار کرتے ہیں اور نام و نمود کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ

حیرات سرمے ہیں اور اپنی میں تابی قاپر چادورا حصار سرمے ہیں اور مام و سودے ہیں۔ سبیسہ سرج سے ہیں۔ سسسد ناجائز مصارف پر بھی بہت زیادہ رقم خرج کرتے ہیں سوید لوگ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ سفیق اللّی ملا مشار ہے۔ یہ بی جس سے میں میں میں میں میں ایک تقویر جستے میں ان سے عاض کر ن

اللہ تعالی کارشادے: اوراگرتم کواپے رب کی رحت (وسعت رزق) کی توقع اور جبھو میں ان سے اعراض کرنا پڑے توان کو کوئی نرم بات کمہ کرٹال دوری اسرائیل: ۲۸) اگر ساکل کو دیپنے کے لیے کچھے نہ ہو تو نر م روی کے ساتھ معذرت کرنا

اس آیت کامعنی ہیے کہ اگر تمہارا ہاتھ ننگ ہواور تمہاراا پنا بہ مشکل گزارہ ہو رہا ہواور تمہارے پاس اتن تمخیائش نہ ہو کہ تم ضرورت مندوں کی در کر سکو اور تمہارے غریب رشتہ دار ، مسکین اور مسافر تم سے سوال کریں توان کے ساتھ نری سے معذرت کرداور سخت لیج ہے ان کو منع کرنے اور جھڑ کئے اور ڈانٹنے سے اور بدا فلاقی کے ساتھ پیش آنے ہے احتراز کرد۔

ص الذي ١٥ يني اسرائيل ١٤: ٣٠ \_\_\_ ٢٣

ہے سوال کرتے تھے او ررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے ہے انکار فرماتے تھے کیو نکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس مال کو ضائع کردیں گے ، تو آپ ان کو مال نہ دینے میں اجر کی توقع رکھتے تھے ، کیو نکہ آگر آپ ان کو مال دینے اور وہ مال کو دیتے تو آپ اس مال کے فیلؤع میں ان کے مدد گار قرار پائے ، اور عطافر اسائی نے کما ہیں آبے میں والدین کاؤکر نمیں ہے ، قبیلہ مزینہ ہے کچھ لوگ آئے وہ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے ، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایس چیز نمیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں ، وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آٹھوں ہے آنسو بمہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آبت بازل فرمائی :اگر تم کو اپنے رہاکی رحمت کی تو تھا ور جبتی میں ان سے اعراض کرنا بڑے تو ان کو کوئی فرم بات کہ کرنال وہ۔

پیس اور است کا در این و بات کی در میں پر است کی توقع اور جبتویس ان سے اعراض کرناپڑے توان کو کوئی نرم بات کمہ کرنال دو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے نرم بات کمہ کر معذرت کرد ، بینی اگر تنگ دستی کی دجہ ہے تم ان کا سوال پورا کرنے
سے قاصر بوتو نری کے ساتھ ان سے معذرت کرد ، اور ان کے لیے کشاکش رزق اور فراخ دستی کی دعاکر و ، اور بوں کمواگر
مجھے بچھے لی گیاتو میں تم کو ضرور دول گا تی صلی اللہ علیہ و سلم سے جب سوال کیاجا آباد رآپ کے پاس دیے کے لیے بچھے نہ بور آباتے گا ، اور سائل کے رد کرنے کو ناپیند فرماتے اس
موقع رہے آبت نازل ہوئی۔

وں پر ہیے ایسے ہیں اور ۔ جب آپ سے سوال کیاجا آباور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو ہاتو آپ فرماتے اللہ تم کواور ہم کواپنے فضل ہے عطافرمائے گا۔

ت ت رئیست. الله تعالی کاارشاد ہے: اورا پناہاتھ اپنی گردن تک بندهاہوا نه رکھواور نه اس کو ہالکل کھول دو که ملامت زدہاور درماندہ بیٹھے رہو⊙(بی اسرائیل: ۲۹)

خرچ میں اعتدال کاواجب ہونا

اس سے کہلی آیت میں اللہ تعالی نے خرچ کرنے پر برانگیخۃ فرمایا تھااو راس آیت میں خرچ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا حال بیان فرمایا ہے:

ُ وَالَّذِينُنَ لِاذَا ٱنْفَقُولُوا ٓ لَكُمْ يُسُسُّرِ فَكُوا ٓ وَلَكُمْ يَقَشُّرُواْ ۚ اور دہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تونہ اسراف کرتے ہیں وَکَانَ بَسُنَ ذٰلِیکَ فَقَواهُا ۞ (الفرقان: 12) اور نہ جُل کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان معتمل راہ

اختيار كرتے ہيں۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا عظم فرمایا ہے ایعنی ابیانہ ہو کہ تم اپنے او پڑا ہے ناہل وعیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے ہے کڑھنے لگو' اور نیکل کے راستون میں خرچ نہ کرنے سے بیہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں اور نہ بے تحاشا خرچ کرو کہ لوگوں کو دے دے کراپناسارامال ختم کردواور تمہارے ہاتھ میں بچھ نہ رہے ۔

ج کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی ندمت میں احادیث اس آیت میں فرمایا ہے کہ ابناہا تھ گردن تک بندها ہوانہ ر کھواس کا معنی ہے کہ بحل نہ کرواور اللہ کی راہ میں خرچ

کرنے سے ننگ دل نہ ہو' بخل کی ندمت میں بہت احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوییہ فرماتے ہوئے سناہے کہ نند بریال ختری نے بار کرنے اللہ ہوئی میں جو میں جنر نہ جاتھ کی اس کے جہ در بری

بخیل اور مال خرچ کرنے والوں کی مثال الن دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھاتی سے حلق تک لوہے کے دوجے پہنے ہوئے تبییان القو آن

Marfat.com

ہوں، شرچ کرنے والاجب مال خرچ کر آسہ توجیہ وسیع ہو کراس کے جہم پر پھیل جا آہے، حتی کہ اس کی انگلیوں اور نشانیوں کو بھی چھپالیتا ہے اور بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کر آب تو ہر حلقہ اپنی جگہ سے چیٹ جا آہے وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیمن کھول نمیس سکتا۔ (میجی ابھاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سن السائی رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سندا حرر قم الحدیث: ۱۹۰۳ مالم اکتسبیروت حضرت اساء بنت الی بکررضی اللہ عنم کیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا خرچ کرواور گن گن کر

نہ دوور نہ اللہ بھی تم کو گل محمل کردے گااو رجمع کرکے نہ رکھوور نہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کرکے رکھے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۲۹ه محیح البقاری رقم الحدیث:۱۰۲۹ه محیح البقاری رقم الحدیث:۱۳۳۳ سن النسائی رقم الحدیث:۲۵۳۹)

( مج مسلم رقمالیدیث:۴۲۹ میخ ابتواری رقمالیدیث:۳۳۳ سم ساتسانی رقمالیدیث: ۲۵۳۹) • سان کرتے دور که تو مصلی الله علیه ، سلم نے جھرے فریامالله تصانی ارشار فریا آپ ہے:

حضرت ابو ہر برہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: این آوم خرج کرومیں بھی پر خرج کرول گا۔ (میج مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳) سے بین آوم خرج کرومیں بھی ہیں جہ سے اسلامی کی ساتھ کے اس کا معالیہ میں میں ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہررو زجب بندے صبح افتے ہیں تووہ فرشتے تازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعاکر آہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کوعطا فرمااو ردو سرافرشتہ دعاکر آہے کہ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کامال ضائع کر۔

ا صیح مسلم ر قم الحدیث:۱۰۰۰ صیح البخاری ر قم الحدیث:۱۳۳۲ السن الکبری للنسائی ر قم الحدیث:۹۱۷۸) اس سے مرادیہ ہے کہ انسان عبادات، مکارم اخلاق، اہل وعیال، مهمانوں اور صد قات وغیرہ پر خرچ کرے، ان

ال سے عراد یہ ہے کہ اسان عبودات معام اطلال این ویاں اسان اور سد فات دیرہ پر برج برے اس مصارف پر خرچ کرنامطلوبہ ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنانہ موم ہے ۔ مصارف پر خرچ کرنامطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنانہ موس نے اسان اسلام نہ فال در ترجہ میں ایک نہد

حضرت ابو ہربرہ ومضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی دسلم نے فرمایا صدقہ دینے ہے مال کم نمیں ہو آبا اور جب بندہ کسی کومعاف کردے تواس کی عزت میں اضافہ ہو آہے اور جو ھنحض اللہ کے لیے تواضع کر آہے ، ٹنداس کا مرتبہ بلند کر آہے ۔ (میجمسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸)

زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی زمت میں احادیث

نیزاس آیت میں فرمایا ہے اور نہ اس (ہاتھ) کو ہالکل کھول دو کہ طامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔اس آیت کا معنی ہے جتنی ضرورت ہوا تنا خرچ کیا جائے ، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور ہیے بھی جائز محل کے متعلق ہے، ناجائز محل میں ہالکل خرچ نہ کیا جائے اس طرح صدقہ اور خیرات بھی میانہ روی ہے کیا جائے 'ایسانہ ہو کہ آج سارامال خیرات کردواور کل بھک انگلتے نظر آؤ۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے تم پر بیہ کام حرام کر دیتے ہیں' ماؤں کی افرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا محق نہ دیٹانا حق ما نگنا'اور تین کام محروہ کیے ہیں' فضول بحث کرنا میکڑے سوال کرنا و رمال ضائع کرنا۔

امیح البواری رقم الحدیث: ۱۵۲۵ النوری البواری رقم الحدیث: ۱۵۲۵ النوری النسانی رقم الحدیث: ۱۵۳۷ النوری النسانی رقم الحدیث: ۱۵۳۷ النسانی و ملی الله علیه و سلم نے فرمایا بغیرا سراف اور تکبر کے کھاؤ اور پیواور دسرقه کرو اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جو معلم المدیری معلم المدیری سیم معلم المدیری ترکیب

چاہے کھاؤاو رجو چاہے پہنو ؛جب تک اسراف اور تکبرنہ ہو - (صحح الجواری کتاب اللباس ؛ باب:۱) عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کھاؤ اور پیراور صدقہ کرداو رلباس پہنو ، بغیر تکبراو را سراف کے -

سحن الذي ١٥

(منداحمرر قم الحديث: ٦١٩٥ مصنف ابن الي شيبرج ٨ ص ٣١٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣١٥ سنن الترزي رقم الحديث: ٢٨١٩) حضرت حمزه بن صبيب بيان كرتے ہيں كہ حضرت صبيب كى كنيت ابو يحيٰ تقى اور دہ اپنے آپ كوعرب كہتے تھے اور دہ لوگوں کو بہت زیادہ طعام کھلاتے تھے 'ان ہے ایک دن حضرت عمرنے کہااے صبیب تم نے ابویجی کنیت کیوں رکھی ہے ، عالا نکہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو عرب کتے ہواور تم بہت زیادہ طعام کھلاتے ہواور میہ مال میں اسراف ہے۔ حضرت مسیب نے کما رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميرى كنيت ابو يحيىٰ ركھى تقى، اور رہانب كے متعلق آپ كا اعتراض! تومیں اہلِ موصل کے نمرین قاسط کے خاندان ہے ہوں؛جب میں کم عمر تھاتو جھے قیدی بنالیا گیالیکن مجھے اپنے گھر والوں کااورا پی قوم کاشعور تھااور رہا آپ کا بیہ اعتراض کہ تم کھانا زیادہ کھلاتے ہو تو رسول ابند صلی ابند علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم میں بمتر شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کاجواب دے تو اس ارشاد نے بچھے کو اس پر ابھارا کہ میں زیادہ کھانا كھلاؤل-(منداحمرر قم الحديث:۲۳۴۴ عالم الكتب بيروت منن اين ماجه رقم الحديث:۳۷۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم اپی ہر پیندیدہ چیز کھاؤیہ بھی اسران ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۵۲ ۴٬۰۰۳ سند ابويعلى رقم الحديث: ۴۷٬۰۱۵ ملية الادلياءج ۱۹۰ س ۱۳۱۳ اس حديث كي سند بهت ضعيف ہے اور ریہ حدیث صحح ہے معارض ہے)

ان احادیث میں چو نکہ زیادہ خرج کرنے اور اسراف کی ممانعت اور مذمت آگئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بید بیان کردیں کہ کون سازیادہ خرچ کرٹاممنوع ہے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تقصیل اور

حافظ ابن مجر عسقلانی لکھتے ہیں: زیادہ خرج کرنے کی تین صور تیں ہیں: (الف) جو کام شرعاند موم ہیں ان میں مال خرچ کرنا، ناجائز ہے۔

(ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرج کرنا محمود ہے بشر طبیکہ اس میں زیادہ خرج کرنے ہے اس سے زیادہ اہم دىنى كام متاثر نە ہو۔

(ج) مباح کاموں میں زیادہ خرج کرنامٹلا نفس کے آرام اور آسائش اور اس کے التذ اذکے لیے خرج کرنا 1 اس کی دو

(۱) خرچ کرنے والااپنال ورا پی حثیت کے مطابق خرچ کرے توبیدا سراف تہیں ہے۔

(٣) خرج کرنے واللا ٹی حیثیت سے زیادہ خرج کرے اس کی چورو قسمیں ہیں:اگروہ کمی موجو دیامتو قع ضرراور خطرہ کو دُور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کر آہ توجائز ہے اوراگر دفع ضرر کے بغیراین حیثیت سے زیادہ خرچ کر آہے توجمہور کے زدیک بیه اسران ہے۔اور بعض ثنافعیہ نے یہ کہا ہے کہ بیا سراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کاقصد کر تاہے اور یہ غرض صحیح ہے اور جبکہ یہ کسی معصیت میں خرچ نہیں ہے تومباح ہے۔ ابن وقیق العید ' قاضی حسین'امام غزالی اور علامہ را فعی نے کہاہے کہ یہ تبذیر ہے اور ناجائز ہے۔ محرر میں ہے کہ یہ تبذیر نیمیں ہے،علامہ نودی کی بھی ہی رائے ہے۔اور زیادہ رانتے ہے کہ اگر زیادہ ٹرج کرنے سے کوئی ٹر ابی لازم نمیں آتی مثلاً لوگوں سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تو پھر ذیادہ خرچ کرناجائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

اپ تمام مال کوراہ خدامیں صدقہ کرنااس هخص کے لیے جائز ہے ہو تنگی اور فقریش صبر کرسک ہو، علامہ بابی ما تکی نے کلھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال ترج کرنا محردہ ہے، البتہ بھی مجھی زیادہ خرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عمید یا ولیمہ کے موقع پر اور اس پر انقاق ہے کہ قدر ضوورت سے زیادہ مکان پر خرج کرنا محروہ ہے، ای طرح آرائش اور زیادِ ترج کرنا بھی محروہ ہے اور مال کوضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص

نہیں ہے، بلکہ مال نا تجربہ کار کے حوالہ کر دینااور جواہر نفیسہ پر خرچ کر دیناہجی اس میں داخل ہے۔ علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے کوئی دینی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعی ہے، اور اگر دینی یا دنیوی غرض ہواور اس جگہ مال خرچ کرنا محصیت نہ ہواور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے، اور ال دونوں مرتبوں کے در میان بہت ساری صور تیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل خمیں جیں، ہمرحال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے، اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال شد کے سند میں تقدیل میں برخوال میں جو میں موجود کردی مطابقہ ایس داور ہوں۔

خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج اص ۲۰۵۵-۴۰۰۸) مطبوعہ لاہور ۱۰۱۰ها) جائز اور صحح مقاصد میں مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا چاہیے تاہم ان میں بے تحاشااور بے در بنج مال خرچ کرنا نہیں چاہیے ال خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں میانہ روی سے کام لیمنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اور اپنا ہاتھ گردن تک بند ھاہوانہ رکھواور نہ اس کو ہالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ جیٹے رہو۔ اس کا منشاء بھی ہی ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیاجائے، اب ہم میانہ روی اور اعتدال کے سلسلہ میں چنداحادیث بیان کررہے

> یں۔ اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث

حضرت ابو عبدالله بن سرجس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نیک سیرت اطمینان اوراعتدال نبوت کے چوہیں اجزامیں سے ایک جزئے -

سنن الترزى رقم الحديث: ١٠٠٥ معمم الاوسط رقم الحديث: ١٠٠١ معمم الاوسط رقم الحديث: ١٠٠١ تاريخ بغداد جهم ٢٧) حضرت جابرين عبد الله رصفي الله عنماييان كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليك شخص كے پاس سے گزر

ہوا ہوا یک چٹان پر نماز پڑھ رہاتھا ہ آپ مکہ کی طرف گئے دہاں بچھ دیر ٹھیرے پھروا پس آئے تو دہ شخص ای طرح نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اپنے ہاتھ اکتھے کیے اور کھڑے ہو کر تین ہار فرمایا اے لوگو!اعتدال اور میانہ روی کولازم رکھو کیو نکہ اللہ تعالیٰ (اجرویے سے) نمیں اکتا باحق کہ تم (عبادت کرنے ہے)ا کتاجاؤ۔

سنن این ماجه رقم الحدیث ۴۳۲۳ مشد ابو یعنی رقم الحدیث ۱۷۹۷ مشج این حبان رقم الحدیث ۳۵۷۱ حضرت ابو هربره رصنی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے کمی صحنص کواس

کاعمل ہرگز نجات نہیں دے گاہ صحابہ نے کمایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! فرمایا بچھ کو بھی نہیں! مُرمیہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، درست عمل کردادر صحت کے قریب عمل کرد، صبح اور شام کوادر رات کے آخری حصہ میں عمل کرواور اعتدال اوراعتدال کولازم رکھوتم منزل پر پہنچ ہاؤگے۔

( میج ابواری رقم الحدیث: ۹۳۷۳ میچ مسلم رقم الحدیث:۴۸۱۱ سن انسائی رقم الحدیث:۵۰۴۹ منداحمد رقم الحدیث:۲۰۳۹ میج حضرت جابرین عبدانند رمنی الله عنماییان کرتے میں ہم رسول الله صلی الند علیه وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے

حن الدى ١٥ بنى اسرائيل ١٤: ٣٠ \_\_\_ ٢٣

ا یک شخص کو دیکھاجس کے بال گر دو غمارے اٹے ہوئے اور بھرے ہوئے تھے، آپنے فرمایا کیاں مختص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بیہ اپنے بالوں کو درست کرسکے، گیرا یک اور شخص کو دیکھاجو ملیے کپڑے پہنے ہوئے تھا، آپنے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بیہ اپنے کپڑے دھوسکے۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث:٦٢ • ٢٧ منن النسائي رقم الحديث:٥٢٥١)

ابوالاحوص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے
پنے ہوئے عاضرہوا آپ نے پوچھاکیا تمہارے پاس ال ہے؟ میں نے کہاتی ہاں! آپ نے پوچھاکون کون سامال ہے؟ میں نے
عرض کیا جھے اللہ تعالیٰ نے اونٹ بمبریاں، گھو ڑے اور غلام سب چھو دیے ہیں، آپ نے فرمایا جب حمہیں اللہ تعالیٰ نے مال
دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فعت اور عزت کا اثر تم پر غاہر ہونا چاہے۔

سب. (سنن ابو داؤ در قم الحديث: ۳۲۰ ۴۳ من النسائي رقم الحديث: ۴۵۰۰)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مخص نے اعتدال اور میانه روی افتیار کی وہ ننگ دست نمیں ہو گا۔

(منداحمد ج اص ۲۳۲۷، طبع قدیم ، منداحمه رقم الحدیث ،۳۲۹۹ عالم الکتب بیروت)

امام بیعتی حضرت ابن عمر رضی النّد عنماے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا خرج کرنے میں اعتدال اور میانہ روی نصف معیشت ہے - (الدرالمنٹورج۵م ۴۷۷ مطبوعہ دارا نکار بیروت ۱۳۱۴ھ)

ن الماصہ یہ ہے کہ ہر طلق اور ہروصف کی دو جانیں ہیں افراط اور تفریط اور یہ دونوں ندموم ہیں خرچ نہ کرنے میں انداق ہو تو یہ تفریط اور بخل ہے اور خرچ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسرائے ہے، خرچ کرنے کی میں انسان

خرج نہ کرے اور خرج نہ کرنے کے محل میں بھی خرج نہ کرے یہ بخل ہے اور خرچ کرنے کے محل میں بھی خرچ کرے **اور** خرج نہ کرنے کے محل میں بھی خرچ کرے بیا فراط اور تبذیر ہے اور بید دونوں نہ موم میں امستحسن میں ہے کہ خرچ کرنے کے کل میں خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے محل میں خرچ نہ کرے ۔

ے سرچ برے اور سرچ یہ سرے ہے ہیں۔ سرچ نہ سرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بے تحاشا خرج کرد گے تو ملامت زدہ اور تقصیم ہارے پیشے رہ جاؤ گے۔ مثلاً ایک آومی کو ہماہ 2 سر کسر شخف ملت سر اگر رہ ہیں، شخصہ مسرشر سرو تاریخ رہ کہ ایس میں رائیں کی رہ براہ کہ ہوں ہو تاریخ

خرج کے لیے تنخواہ ملتی ہے اگر وہ پوری تنخواہ میپنے کے ابتدائی دیں دنوں میں کھائی لے اور لوگوں کو دے دلا کرا ٹرادے تو ممینہ کے باتی میں دن مصیبت میں گزارے گالوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تم نے پہلے اتنا ذیاوہ خرچہ کیوں کیا تھا کہ اب لوگوں سے مانگتے بھررہے ہو۔

جن کاتوکل کامل ہوان کے لیے اپناتمام مال صدقہ کرنے کاجواز سینی کی ترویہ میں نور سے میان کی سیان کی ہے۔ اور اور کا انتہام کی سیان کی کارپر کا اور کا انتہام کی کارپر کا ا

ان تمام آیوں میں خطاب بی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے اور قر آن مجید میں بہت جگہ ہیں است جگہ ہیں است جگہ ہیں بہت جگہ ہیں است جگہ ہیں است جگہ ہیں است جگہ ہیں است جگہ ہیں اسلامی میں اللہ علیہ وسلم اپنی است کے قائد اور سید ہیں اور اللہ تعلیہ اللہ علیہ اس میں است کے سید کی طرف کروسیتے ہیں۔ نیز سید مامجہ صلی اللہ علیہ اوسلم کا حسم کا حسم کا میں میں کہتے تھے اور بھوک کی است کے بیٹ پر پھریاندھ لیتے تھے اور بھول کی اللہ علیہ و سلم نے اسلامی میں میں اللہ علیہ و سلم نے اس کو اند تعمل کی رزاقی پر صحیح بھیں تھا اور بھول کی اللہ علیہ و سلم نے اس کو اند تعمل کی رزاقی پر صحیح بھیں تھا اور زیروست اس کو اند تعمل کی رزاقی پر صحیح بھیں تھا اور زیروست

تبيار القرآن

جلدحتتم

ابھیرت تھی، جیسے حضرت ابو بکرنے اپناسارا ال الا کر آپ کوپیش کردیا تھا اور اللہ سجانہ نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے ہے منع فرمایا جن کے متعلق اللہ کو علم تھا کہ بید لوگ تمام مال ہاتھ سے نگلئے کے بعد افسوس کریں گے اور ان کا یقین اور ان کاتو کل اس پاپیا کانہ تھا اور جن لوگوں کا بھین اور تو کل اعلیٰ درجہ کا تھا اور جودنیا کی بجائے آخرے کی قکر کرتے تھے وہ لوگ اس آیت کے مصداق نمیں ہیں "ایک قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو خطاب ہے "اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کے طریقہ کی تعلیم دی ہے اور اعتدال اور میانہ روی کا تھم دیا ہے۔

صافظ جلال الدین سیو ظی اس آیت کی تفییرین امام این جریر او رامام این ابی حاتم کے حوالوں سے لکھتے ہیں: حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا او راس نے کمامیری مال نے آپ سے فلال فلال چیز کا حوال کیاہے، آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کوئی چیز نمیں ہے، اس نے کمامیری مال کہتی

ماں نے آپ سے فلاں فلاں چیز کا سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا آج جمارے پاس کوئی چیز سیں ہے، اس نے اسامیری ماں سمی ہے کہ آپ یہ قمیص دے دیجے، آپ نے وہ قمیص آبار کراس کو دے دی اور آپ بغیر قمیص کے افسوس سے بیٹھے رہے، تب یہ آیت بازل ہوئی - (الدرالمشورج ۵ ص ۲۲ مطبوعہ دار انفکل بیروت ۱۳۳۰ھ)

کیکن تغییرابن جریر اور تغییرامام ابن الی حاتم میں بیہ حدیث نہیں ہے 'علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کاذکر کیا ہے اور قرطبی کے مخرج نے سنن کبر کی' مجمع الزوا کداور مصنف عبدالر ذاتی کاحوالہ دیا ہے لیکن ان قبیوں کتابوں میں بیہ حدیث نہیں ہے 'البتۃ اس مضمون کی ایک اور حدیث مستند کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم سے حصول تنبرک کاجوا ز

حضرت سمل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ والی بی ہوئی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ والی بی ہوئی ایک عورت کبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس عورت ہے وہ چادر لے کر آئی اس عورت ہے وہ چادر لے کی اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ وہ چادر کہ نر کر امارے پاس آئے ایک فخض نے اس چادر کی تعریف کی اور کہ تھی اور کی تعریف کی اور کہ تعریف کا اور کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لیاتھا در آل حالیکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی علی مربی تعریف کہ اس خوص نے کہا اور کی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، اس محض نے کہا اللہ کہ تعریف کے اس چادر کا سوال نہیں کیاتھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیاتھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، سمل نے کما بھروہ چادرا س محض کا کفن ہو گئی۔ (مجمول کا موال نہیں کیاتھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیاتھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، سمل نے کما بھروہ چادرا س محض کا کفن ہو گئی۔ (مجمول کا موال نہیں کیاتھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیاتھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے۔

حافظ احمه بن على بن حجر عسقلاني متوفي ٨٥٥ه هاس مديث كي شرح يس لكهة بين:

ابوغسان کی روایت میں ہے چو نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاد رکو پہن لیا ہے اس لیے بچھے اس چاد رہے حصول برکت کی امید ہے اس صدیث کے فوائد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق ہے اور آپ کی جود و سخا ہے اور آپ کا ہم یہ تجول کرکت کی امید ہے اس حدیث کے فوائد میں ہے جو اب میں ہدیہ عطافر ماتے تھے آپ نے فرمایا ہے ایک دو سمرے کو ہدیہ دو'ایک دو سمرے ہے مجب برحد گے گائی موقع پر آپ نے اس عورت کو ہدیہ نمیں دیا آگہ یہ معلوم ہو کہ جو ابا ہم پہنے پراس کی ہے اور رہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہو'اس سے یہ بھی معلوم ہو آپ کہ عہدہ لباس پہننے پراس کی سیسین کی چاہیے 'اس سے یہ بھی معلوم ہو آپ جو اس کے معلوم ہو آپ کہ خص ایسا کام کرے جو بظا ہر ظاف او ب ہو تو اس کو ملامت کرنا چاہیے 'اور اس حدیث میں صالحین کے آثار سے تیمرک صاصل کرنے کا جواز ہے'اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کی چز کو

ورا پنی اولاد کومفلسی کے درسے قتل نہ کروئے ہم ان کو بھی رزق دہنے ہیں اور تم موجعی بے تنک ان کو قتل ' اورزنا کے قریب نہ جاؤ ، یے تک وہ بے حیان کے اور برا را سنہے 🔾 اوراک تنف کوفل ز کروجس کے ناحق تقل کو افتر نے حوام کر دباہے ، اور جو تعفی مغ

تسان القرآن

فل کیا گیا ہم۔ نے اس کے دارٹ کو قوت دی ہے کی وہ قتل کرنے میں صربے نرامے سبے شک وہ

. الله تعالی کاارشاد ہے: اورا پی اولاد کو مفلسی کے ڈرے قل نہ کرو 'ہم ان کو بھی رزق دیے ہیں اور تم کو بھی ' بے شک ان کو قل کرنابت براگناد ہے - (نی اسرائیل: ۳۱) آیات سابقہ سے مناسب

<u>ایو سی میست میں ب</u> (۱) اس سے پہلی آیت میں میہ فرمایا تھا" ہے شک آپ کارب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر آہے اور جس کے لیے چاہے رزق ننگ کرویتا ہے "بیعنی رزق کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد فرمایا پی اولاد کو مفلسی کے ڈرسے قتل نہ کروہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔

(۲) اس سے پہلی آیٹوں میں اولاد کو تلقین کی تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اس آیت میں ماں باپ کو تلقین کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نیکی کریں ' اولاد کے ساتھ نیکی کرنا اس لیے واجب ہے کہ اولاد بہت کمزور ہوتی ہے اور ماں باپ کے سواان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔

(۳) اولاد کو قتل کرنا گراس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نمیں ہو گاتو بیاللہ نعالیٰ کی رزاقی کے ساتھ بد کمانی ہے او راگر بیٹیوں سے عار کی وجہ ہے ہو تو پھرنظام عالم فاسد ہو جائے گااو رکپلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دو سری صورت مخلوق پر شفقت کے خلاف ہے ۔

(۳) مان باپ کااولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جزئیت کا ہے کیو نکہ اولاد ماں باپ کا جزہوتی ہے اور ریدا یک دو سرے سے محبت کا قومی سب ہے اور رید فطری اور طبعی محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے۔

اس آیت کے تحت عزل اور خاندانی خصور بندی کسمائل بھی بیان کیے جاتے ہیں ، چو نکسیہ آیت الانعام: ۱۵اہیں گزر چی ہے ہم نے وہاں وہ مسائل بیان کر دیتے ہیں ، اور شرح صحیح مسلم جلد خالث میں ۸۹۷-۸۷۳ تک ان مسائل پر بہت بحث کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائمیں۔

الله تعالیٰ کارشادہ: اور زنامے قریب نہ جاؤ ہے شک وہ بے حیاتی ہے اور براراستہ ہے 0 (بی اسرائیل: ۳۲) حسن **اور دھے سے عقلی ہونے بر دلا کل** 

اشاعرہ اور ماترید ہی کا اس میں اختلاف ہے کہ اشیاء کا حسن اور فیج عقلی ہے یا شرع ہے اشاعرہ تحتے ہیں کہ حسن اور فیج شرع ہے اللہ وقتے ہیں کہ حسن اور فیج میں ہوگئی ہے اللہ تعالی نے جس چیز کا تھم دے دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز ہے منع فرمادیا ہے وہ فیتے ہے اپنی ذات میں کوئی کا تھم دیا اور جموٹ بولنا اس لیے براہے کہ اللہ تعالی نے جا بولئے کا تھم دیا اور جموٹ بولنا اس لیے براہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ دا اشیاء کا نے اس منع کیا ہے 'اگر اللہ تعالی جموٹ بولئے کا تھم دیا تو وہ اچھا ہو تا اور رفتی ہولئے ہے منع فرما آلو وہ براہ و اللہ دا اسیاء کا حسن اور قبح شرع ہم ہے جا بولئہ مفرک خاور دیا کرنا ہے کا ماری خاص ہوا ہے اس کے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے منع فرما گا ہے ان کے منع فرما لا لہذا اشیاء کا حسن اور قبح شرعی شمیں ہے عقل ہے 'اور یہ آیت ماترید ہے کی وہلے ہے اور پر آیت ماترید ہے کی وہلے ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ وہلے ہے کہ کہ دیا ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ وہلے ہے دیل ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ وہلے ہو کہا ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ دیا ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ وہلے کہا کہ میں اس کے اس کے انسان کا کرنا کرنا ہے دیا گیے ہو کہا ہے اور برار اراسہ ہے اور چو نکہ وہلے کہا کہ دیا کہا ہے دیا گیا ہو دیا ہے دیا ہے دیا گیا ہو دیا ہے منع فرمایا اور اس کیا کہا ہے دیا گیا ہو تھی ہے اور پرو نکا ہے دیا ہے دیا گیا ہو دیا ہے کو نکہ اللہ تعالی نے زنا کرنے ہے منع فرمایا اور اس کیا کہا ہے دیا گیا ہے اور پرو نکس کے دیا گیا ہے اور پرو نکس کے دیا گیا ہے دیا گیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا گیا ہے دیا گیا ہے دیا ہو نہ کہا کہ کو نکہ اللہ تعالی نے ذنا کرنے ہے منع فرمایا اور اس کی دیا ہو دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہو تھی کی میں کیا ہے دیا ہو تھی کی دو نکس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہو تھی کی دو تھی ہے دیا ہو تھی کی دو تھی کیا ہے دیا ہے دیا ہو تھی کی دو تھی کیا ہے دیا ہے دیا

تبيان القرآن

بكدحتتم

ے نزدیک زناہے حیائی ہے اور براکام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا، پس ثابت ہوا کہ اشیاء کا حسن اور

ہ جائے۔ ورتوں کی آزادی کے نتائج

دو سری بات بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ شیس فرمایا کہ زنانہ کرو بلکہ بیہ فرمایا کہ زناکے قریب بھی مت جاؤیعنی ایساکوئی کام

نہ کروجو زنا کامحرک ہواور زنا کا باعث اور سبب ہے مثلاً اجنبی عورتوں ہے تعلق پیرا کرنا 'ان سے خلوت میں ملا قات کرنا' ان ہے ہنی اور دل تکی کی ہاتیں کرنااور ان ہے ہاتھ ملانااو ربوس و کنار کرنامغربی تمذیب میں یہ تمام امور عام ہیں اور زندگ کے معمولات میں واخل ہیں ای دجہ ہے وہاں زناجھی عام ہے ، ساحل سمندر پر ، پار کوں میں بیر سب ہو یار ہتا ہے اور آ کے

دن سزکوں پر ناجا رَنبی ملتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیرالادلاد ہو آہے ای طرح ان کے ہاں کوئی شخص کثیرالولدیت ہو تاہے اورلوگ فخرے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی ہیداوار ہوں 'اسلام نے اسی بندش کے لیے عور توں کو پردہ میں رہنے کا تھم ویا اور عور توں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو تختی ہے رد کا ہے مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کرویا ہے میں کہناہوں کہ عورتوں کا گھرمیں مقید رہنااس سے بہترہے کہ وہ محض جانوروں کی طرح ہوس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

حرمتِ زناکی وجوہ

زنا کا تعل حسب ذیل مفاسد اور خرابیوں پر مشتمل ہے: (ا) زناہے نسب مخلطاور مشتبہ ہوجا آہاور انسان کو بیر معلوم نمیں ہو تاکہ زانیہ ہے جو کچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفہ ے ہے اس اور کے نطفہ سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچہ کی پر درش کی کوئی امنگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے

اور نہ وہ اس کی نگمیداشت کر تاہے جس کے نتیجہ میں وہ بچیہ ضائع ہوجا تا ہے' اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کانظام

(۲) جوعورت زناکرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کنی مرد آتے ہیں، پھر بعض او قات ان مردول میں رقابت اور حسد پیدا ہو جا آہے 'اور اس کی وجہ ہے قتل وغارت تک نوبت آجاتی ہے۔

(۳) جوعورت زناکاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی عادی بن جاتی ہے اس سے ہرسلیم الطبع متنفر ہو تا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نمیں رہتی معاشرہ میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھاجا آ۔

(۴) اگر زناعام ہوجائے تونہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہو گااور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی ہر مرد ہرعورت ہے اور ہرعورت ہر مردے اپنی خواہش پوری کرتھے گااس دفت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی کاباب ہو گانہ کوئی کسی کابٹیاہو گا قرابت داری ادر رشتہ داری کاتصور ختم ہو جائے گا-

(۵) عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیاجائے بلکہ وہ گر ہنتی کی تعییر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے، کھانے پینے، پیننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے، عالمی اور خانگی ذمہ داریوں کو پوراکرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور ریداس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور

باقى مردول سے منقطع ہواور سے مقصودای دقت پوراہو گاجب زناکو حرام کردیاجائے اور اس باب کو بالکلیہ بند کردیاجائے۔ (١) جنبي عمل بهت شرم ناك نعل إس ليه يعمل اس جگه اوراس وقت كياجا آب جس جگه اور جس وقت كوكي

سحن الدي ١٥ بنی اسرائیل ۱۵: ۳۰ ـــ ۳۱ دیکھنے والانہ ہو 'لوگ اس کا کھل کرذ کر نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا س سے تعلق نہ ہو ہاتو اس کومشروع ند کیاجا آایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو پیر عمل کم ہوگااور زناکی صورت میں پیر عمل زیادہ ہو گااس دجہ سے بھی زناممنوع اور حرام ہوناچاہیے۔ (۷) سنگوحہ کااس کاخاوند ذمہ دارہے وہ اس کو روٹی کپڑااور مکان دینے کاپابند ہو باہے اور اس کی ضروریات کا کفیل ہو آے اوراس کی بیوی اس کی د کھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے مشوہر مرجائے تواس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اس کامنتقبل محفوظ ہو تاہے اس کے برطاف زانیہ کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہو تاہے واس کے کھانے ، کپڑے اور رہنے کا کوئی نقیل ہو تا ہے نہ ذمہ دار ہو تا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ عاصل نہیں ہو تا۔ (۸) بعض مردوں کو پوشیدہ بیاریاں ،وتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں ہے وہ بیاریاں لگ جاتی ہیں پھران عورتوں ہے دو سرے مردول میں وہ بیاریاں کچیلتی ہیں 'یوں زناکے ذریعہ آتشک موزاک اور ايْد زالييمملك بياريان معاشره مين تپييل جاتي ہيں۔ یہ آٹھ وجوہ ایس ہیں کہ ان میں ہے ہروجہ زناکی حرمت کانقاضا کرتی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراس شخص کو قتل نہ کروجس کے ناحق قتل کواللہ نے حرام کردیا ہے 'اورجو شخص مظلوماً قل کیا گیاہم نے اس کے دارث کو قوت دی ہے ہیں وہ قتل کرنے میں صدے نہ بڑھے بے شک دہ مد کیا ہوا ہے 0

(بی امرائیل: ۳۳)

حرمتِ زناکو حرمت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ ۔ تفراو رشرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کی بے قصور مسلمان کو قتل کرناہے پھراس کی کیاد جہ ہے کہ پہلے حرمت زناکو بیان فرمایا پھراس کے بعد حرمت قمل کو بیان فرمایا اس کاجواب یہ ہے کہ زناکے نتیجہ میں انسان کاعزت کے ساتھ وجو دیس آنا

ہی ختم ہوجا آہے اور قتل کے نتیجہ میں انسان کو دجو دمیں آنے کے بعد ختم کر دیاجا آہے اس طرح زنا کا ضرر قتل ہے زیادہ ہے لِنذاحرمت زناكوحرميت قتل يرمقدم فرمايا -ک مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صور تیں

اس آیت ہے متعلوم ہو تاہے کہ کمی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور دوبیہ ہے کہ کمی شخص نے دو سرے مخص کو ظلم قتل کردیا ہو عالا نکہ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صور تیں ہیں جو حسب ذیل ہیں: (۱) نمازیر صفے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۲) زکو قدینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۳) مرتد کو قتل کرنا۔

(٣) ثنادی شده زانی کو سنگسار کرے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا۔ (۲) ایک خلیفہ منعقد ہونے کے بعد دو سرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (۷) قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۸) جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔(۹) ذاکو کو قتل کرنا۔(۱۰) مسلمان کا بنی جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنا۔(۱۱) چو تھی پار شراب پینے والے کو قتل کرنا-(۱۲)ذی کے قاتل کو قتل کرنا۔

جان اور مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے جواز کابیان اس صدیث میں ہے: حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا

اوراس نے کمانیار سول اللہ ! میر بتائے کہ اگر ایک قنص جھ سے میرامال چھینا جاہے تو؟ فرمایا اس کوا پنامال مت دو ۱۰س نے تبيان القرآن

Marfat.com

لمااگر وہ مجھ سے قال کرے ، فرمایا تم بھی اس سے قال کرو ، اس نے کہا یہ تائیے کہ اگر وہ مجھے قتل کردے فرمایا تو پھرتم شہید ہو'اس نے کہااگر میں اس کو قتل کردول؟ فرمایا تو وہ شخص دو زخی ہے۔(صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۰۰۱)

باتی ماندہ گیارہ صور توں میں قتل کرنے کے جواز کے قرآن مجید اور احادیث محیجہ سے دلا کل ہم نے الانعام:۵۱ میں بیان کر دیے ہیں' دیکھیے تبیان القرآن ج۳مس ۹۸۸-۹۸۷ امام رازی نے اس تفییر میں قتل کے جواز کی چھ صور تیں

کھی ہیں میں نے الانعام:۱۵۱میں قرآن اور صدیث ہے جواز قتل کی گیارہ صور تیں لکھی تھیں اور اب اس آیت کی تفسیر ككھة وقت الله تعالى نے قلّ برحق كى ايك اور صورت كى طرف متوجه كرديا اور يوں قلّ برحق كى بارہ صور تيس ہو گئيں-

باقی رہایہ اعتراض کہ اس آیت ہے تو یہ معلوم ہو آہے صرف اس شخص کو قصاص میں قبل کرنا جائز ہے جس نے کسی کو ظلما قتل کیا ہو تو ہیے ہارہ صور تیں اس آیت کے خلاف نہیں ہیں؟اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں قتل ناحق کاذ کر ہے اورىيەبارەصورتىن قىل برخت كى بىن-

مقتول کےوارث کی قوت کابیان اس کے بعد فرمایا:اور جو مخص مظلوماً قبل کیا گیاہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے ہم نے مقتول کے ولیاور وارث کو قوت دی ہے یہ قوت مجمل ہےاور درج ذیل آیت میر

اس کابیان ہے: اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے خون (ناحق) کابدلہ لیٹا لْمَايْلُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام اور الْفِصَاصُ فِي الْقَنْلِيُّ الْحُرُّ بِالْحُبِّرَ وَالْعَبْدُ عورت کے بدلہ میں عورت موجس ( قاتل ) کے لیے اس کے بِالْعَبْدِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَىٰ فَمَنَّ عُفِى لَهُ مِنْ بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے آخِيْدِ فَتُنْجُ كَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَادَآءُ لِالْبُو

مطابق مطالبه کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی بِإِحْسَانَ ذٰلِكَ تَنْعِيفِهُ فَى يَنْ زَيْكُمُ وَرَحْمَكُ جائے۔ یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور فَمَن اعْتَدى بَعْدَ دُلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلِيَّهُ ر حت ہے، پھراس کے بعد جو حد سے تجاو زکرے اس کے لیے (البقره: ١٤٨)

اس آیت میں مقتول کے دارث اور ولی کو تین اختیار دیے ہیں وہ چاہے تو قاتل ہے قصاص لے لے اور چاہے تو قصاص کے بجائے قاتل کے در ثامے دیت وصول کرلے اور جائے تو قاتل کوبالکل معاف کردے۔مقتول کی دیت سواونٹ ہیں یا ہزار دینار ہیں یا ۲۲ ساء ۴ کلوسونایا دس ہزار در ہم یا (۲۱۸ء ۴۰۰) کلوچاندی - مقول کے در ثاء چاہیں تواس سے کم مقدار يربهي صلح كريسكتة بين-

قصاص کے متعلق تمام غداہب اور احکام کی تفصیل ہم نے البقرہ: ۸۷ میں بیان کروی ملاحظہ فرما کمیں تبیان القرآن ج اص ۱۹۳-۱۸۸۵ وردیت کے متعلق بوری تفصیل ہم نے انساء:۹۲ میں ذکر کردی ہے، ملاحظہ فرما کیں تبیان القرآن ج۲

ولی مقتول کے تجاوزنہ کرنے کامعنی

ولی مقتول کے تجاوز نہ کرنے کا ایک مننی میہ ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل کرے اور غیر قاتل کو قتل نہ کرے ، جیساکہ

بنی اسرائیل ۱۵: ۳۰ ــــ ۳۱ بحن الذي ١٥ ۔ زمانہ جاہلیت میںایک قتل کے بدلہ میں قاتل کے بورے قبیلہ کو قتل کردیتے تھے'اس کادو سرامعنی پیہ ہے کہ قاتل کو صرف قل کیاجائے اس کومثلہ نہ کیاجائے ' یعنی اس کے ہاتھ بیراد راس کے دیگر اعضاء نہ کاٹے جا کمیں ۔ اور اس کا تیسرامعنی پیہے کہ اس کو صرف تلوارے قتل کیاجائے کسی اور طریقہ سے ایڈا پہنچا کر قتل نہ کیاجائے۔ یہ جو فرمایا ہے بے شک و درد کیا ہواہے جمہور کے زریک اس کامعنی ہیے کہ ولی مقول کو قصاص لینے پر قدرت دی گئے ہے 'اور رید معنی بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور رید معنی بھی ہے کہ مقتول کاخون مدد کیا ہوا الله تعالیٰ کا رشاد ہے: اور پیتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ' ماسوا بمتر صورت کے حتی کہ دوا پنی جوانی کو پہنچ جائے 'اور عمد پورا کرد بے شک عمد کے متعلق سوال کیاجائے گا 10ورجب تم ناپنے لگوتو پورا پورانا پواورجب تم وزن کرو توورست ترا زوے پوراپوراوزن کرومیہ بهترہے اوراس کاانجام بهت اچھاہے 0(یٰ اسرائیل: ۳۳-۳۵) ان دونوں آیتوں کی تکمل تفییر ہم نے الانعام: ۱۵امیں کردی ہے ملاحظہ فرمائیں تبیان القرآن جے ۲۸۱۰–۲۸۹۹ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس چیز کا تنہیں علم نہیں اس کے دریے نہیں ہو، بے شک کان اور آ کھے اور دل ان ہے متعلق (روز قیامت) سوال کیاجائے گا (بی اسرائیل: ۳۱) قفاكامعني علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوني ٥٠٠٣ لكصة بين: تفاکامعنی سرکا پچیلاحصہ بعنی گدی ہے اور اس کامعنی کسی کے بیچھے چلنااور اس کی پیروی کرناہے۔ ولاتقف ماليس لك به علم - (ي امراكل: ٢٦) اس کامعنی ہے، ظن اور قیاف کے ساتھ تھم نہ کرو-(المفردات ج مص ۵۲۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کمہ مکرمہ، ۱۳۱۸ھ) فیرعلم کے خلن پر عمل کرنے کی ممانعت اس کی تفییریس مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) مشرکین نے اپنے آباءواجداد کی تقلید میں مختلف عقائد گھڑر کھے تھے ،وہ بتوں کواملند کا شریک کہتے تھے، بتوں کواملند کی جناب میں شفاعت کرنے والامانتے تھے، بتوں کی عبادت کو اللہ تعالٰی کے تقرب کاذریعہ قرار دیتے تھے، قیامت کا افکار كرتے تھے اور بحيره سائبه وغيره كے كھانے كوحرام كتے تھے اللہ تعالى نے ان كے روميں يہ آيات نازل فرماكيں: رالُ هِيَ رِالْا اَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوُهَا اَنْتُمْ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تہمارے باپ دادانے رکھ وَأَبَاءُ كُمُ مَّا آنُولَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطَانِ إِنْ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی یہ لوگ صرف تَبَشِّبِعُونَ إِلَّا الطَّلَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدُ گمان کی اور اینے نفسوں کی خواہش کی پیروی کررہے ہیں ہے جَاءَهُمُ مِينَ زَبْهِمُ الْهُدَى ٥ (الخم: ٣٣) شکان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ وَإِذَا غَيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللُّعِ حَتَّى ݣَالسَّاعَةُ اورجب ان ہے کماجا باکہ اللہ کاوعدہ برحق ہے اور قیامت لَارَيْبَ فِيهُا فُلُتُمُ مَّانَدُّرِى مَاالسَّاعَةُ إِنْ کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کتے تھے کہ ہم نہیں نَكُلُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَبِّقِيبُنَ٥ جانے کہ قیامت کیا چیزے، ہم تو صرف گمان کرتے ہیں اور (الجاشية: ٣٣) ہمیں ی<u>قین</u> نہیں ہے۔ تبيان القرآن جلدششم

Marfat.com

قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِّيْنُ عِلْمِ فَنَهُ خُورِجُوهُ لَنَا اللَّهِ عَنْدَكُمُ مِّيْنَ عِلْمِ فَنَهُ خُورِجُوهُ لَنَا اللَّهِ عَنْدَكُمُ مِينَ عِلْمَ فَنَا وركَمَان كَى بِيروى كرت بواورتم صرف الله اللَّمَانَ كَى بِيروى كرت بواورتم صرف الله عَنْ وركَمَان كَى بِيروى كرت بواورتم صرف (الانعام: ١٣٨) انگل بج عباتي كرت بو ٥

(۱) ای نیج پرالند تعالیٰ نے یمال فرمایا ہے جس چیز کا تهمیں علم نمیں ہے اس کی پیروی نہ کرو'اور محض ظن ادر گمان کے پیچھے نہ جلو۔ پیچھے نہ جلو۔

(۲) محمد بن حنینہ نے کہا جھوٹی گواہی نہ دو، حضرت ابن عباس نے فرمایا صرف اس چیز کی گواہی دو جس کو تمهار کی آتھوں نے دیکھاہواور تمہارے کانوں نے سناہواور تمہارے دل نے یادر کھاہو۔ پینی کی سے میں ایک کانوں نے سناہواور تمہارے دل نے یادر کھاہو۔

ے رکھا دراور ساور سے مراد تہمت لگانے ہے منع کرنا ہے، زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ کسی ندمت میں مبالغہ کرنے کے لیے اس کوبد کاری کی تہمت لگاتے تھے اور اس کی جبو کرتے تھے۔

(٣) اس سے مراد ہے جھوٹ مت بولو، قادہ نے کہاجب تم نے سانہ ہو تو یہ مت کمویس نے ساہے اور جب تم نے | دیکھانہ ہو تو ہیہ مت کمویس نے دیکھاہے-

(۵) اس سے مرادہے کی پر بہتان نہ لگاؤ۔

(۵) ان سے سردہ میں کرچہ ہیں۔۔۔۔ حصرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا جس مختص نے اللہ کی حدود میں شفاعت کی وہ اللہ کے تھم کی مخالفت کرنے والاہے اور جس مختص نے کسی ناحق جھڑے میں مدد کی وہ اللہ تعدالی ک ناراضگی میں رہے گاجب تک اس کو ترک نمیس کر دیتا اور جس مختص نے کسی مسلمان مردیا عورت پر بستان لگایا اس کو اللہ تعالی دو زنیوں کی پیپ میں بند کردے گا اور جو مختص اس جال میں مرکبا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا اس ہے۔ اس کی

نیکیاں لے لی جائمیں گی اور صبح کی دور محتوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ فضائل میں ہے ہیں۔ (منداحمہ ج ۲م ۸۲۰ طبع قدیم مسئداحمہ ترقم ۱۵۵۴۰ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۵۴۳ھ)

وجہ استدلال میہ ہے کہ جو شخص کسی مردیا عورت پر بہتان لگائے وہ محض اپنے گمان کی بناء پرلگائے گاو راس کوعذا ب ہوگاہ پس خابت ہوا کہ جس چیز کاانسان کو علم اور بقین نہ ہووہ اس کی پیروی نہ کرے - اس پریدا عشراض ہو آہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے صرف اس چیز بر عمل کرناجائز ہے جس کا اے بقینی علم ہوا و رخن پر عمل کرناجائز نسیس ہے حالا نکہ شریعت میں بہت ہے امور پر خلن ہے عمل کرناجائز ہے، قیاس بھی خلنی ہے اور بہت سے مسائل قیاس سے خاہت جوتے میں اور ان پر عمل کرناجائز ہے، خبروا حد بھی خلنی ہے اور اس پر عمل کرناجائز ہے -

جم ذیل میں ایس تمام مثالیں درج کررہے ہیں جو ظفی ہیں اوران پر عمل کرناجائز ہے۔ عوالی میں ایس مثالیں درج کررہے ہیں جو ظفی ہیں اوران پر عمل کرناجائز ہے۔

طن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر (۱) علاء دین کے فاوی پر عمل کرتا جائز ہے حالا تکہ وہ بھی نلنی ہیں۔ (۲) نیک مسلمانوں کی گواہی پر عمل کرتا جائز ہے حالا تکہ ان کی گواہی بھی نلنی ہے۔ (۳) جب آدمی قبلہ کی ست معلوم نہ ہو تو وہ غور فکر کرکے اپنے اجتمادے قبلہ کی ست معلوم کرے اور اس کے مطابق نماز پڑھے گا حالا تکہ یہ بھی خلنی عمل ہے۔ (۳) حرم میں شکار کرنے کی جنایت میں اس کی مثل جانور کی قربانی دبنی ہوگی اور یہ مماثلت بھی خلنی ہے۔ (۵) فصد اور علاج معالجہ کی دیگر صور تیں بھی خلنی ہیں اور ان کے مطابق علاج کرتا جائز ہے۔ (۲) ہم ہازار ہے جو گوشت خرید کر پکاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہناکہ یہ مسلمان صحح العقیدہ کاؤ بچہ

سبحن المذی 10 بنی اسرائیسل کا: ۳۰ — ۳۰ بنی اسرائیسل کا: ۳۰ ب اسک مطابق عمل کیا کے اور صحیح طریقہ سے ذرج کیا گیا ہے یہ بھی گئی ہے۔ (۵) عدالتوں کے قبطے بھی گئی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا اجا آہے۔ (۸) ہم کمی محتصر پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں اس کو مسلمانوں کے جبر ستان میں و فن کرتے ہیں صلائکہ یہ بھی گئی اعمرہ ہے۔ (۹) کاروبار میں ہم لوگوں سے روپے بینے کالین دین کرتے ہیں دوستوں کی صدافت اور دشمنوں کی عداوت پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ سب گئی امور ہیں۔ (۱) موذن کی اذان سے نماز کلوقت ہونے کالیتین کرتے ہیں عداوت پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ سب گئی امور ہیں۔ (۱) موذن کی اذان اے نماز کو اور آب دول

اعلانات بھی ظنی ہیں۔ (۱۳) صدیث میں ہے ہم ظاہر رہ تھم کرتے ہیں اور باطن کامعالمہ اللہ کے سروہے۔ لہذا اب یہ اعتراض قوی ہوگیا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فربایا ہے جس چیز کا تمہیں علم نسیں اس کے درہے نہ ہو اس کا قاضامیہ ہے کہ ظن اور قیاس پر عمل نہ کرو طالا نکہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوثی خوثی گھر آئے اور فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ایک قیافہ شناس نے اسامہ اور ذید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فربایا نیہ اقدام بعض کے بعض سے

کے اعلانات پر اعتاد کرتے ہیں۔ (۱۲) عید' رمضان' حج اور قرمانی میں رویت ہلال سمیٹی کے اعلانات پر اعتاد کرتے ہیں اور بیہ

ہں، یعنی یہ قدم ہاپ بیٹوں کے ہیں۔(میج البعاری رقم الدیث:۲۵۵۰) ظن پر عمل کرنے کی ممالعت کا محمل

۔ س کا جواب یہ ہے کہ ظن پر عمل کرتا اس وقت منع ہے جب ظن علم اور یقین کے معارض ہو جیسے مشرکین آباء و اجداد کی اپنے ظن سے تقلید کرتے تنے اور اپنے ظن سے بتوں کی عبادت کرتے تنے اور ان کو مصائب میں پکارتے تنے اور ان کے حق میں شفاعت کا عقید ور کھتے تنے حالا نکہ یہ کام تمام نمیوں اور رسولوں اور وحی النی کے ظاف تنے جو کہ علم اور یقین پر جمنی امور ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ عمل پر عمل کرنامطلقاً منع نمیں ہے اس وقت منع ہے جب ظن پر عمل کرنا کسی ولیل قطعی کے ظاف ہو۔

کان' آ گھھ اور دل ہے سوال کیے جانے کی توجیہ

نیزاس آیت میں بیہ فرمآیا ہے''اور کان آور آنکھ اور دل ان سب سے متعلق (روز قیامت) سوال کیاجائے گا۔'' اس آیت پر بیداعتراض ہو آئے کہ اس آیت سے معلوم ہو آئے کہ ان اعضاء سے سوال کیاجائے گا اور سوال کرنا اس سے صحح ہے جو صاحب عقل ہو اور ظاہر ہے ہیہ اعضاء صاحب عقل نہیں ہیں' لنذا ان اعضاء سوال کرنا یہ ظاہر درست نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء سے مراد ہے ان اعضاء والوں سے سوال کیاجائے گاجیسا کہ قرآن شریف ہیں ہے:

وَسُنَلِ الْفَرْبَهَ (يوسف: ٨٢) بتى عيد يوسو

او راس سے مراد ہے بہتی دالوں سے بوچھو۔ای طرح کان اور آ تکھ اور دل ان سب سے موال کیاجائے گا اس سے مراد ہے کان' آ تکھ اور دل والوں سے سوال کیاجائے گا۔ کیاتم نے اس چیز کو سنا ہے جس کاسنمناجا تر نہیں تھائمیاتم نے اس چیز کو دیکھا جس کادیکھناجا ئر نہیں تھائمیاتم نے اس چیز کاعرم کیا جس کاعرم جائز نہیں تھا۔

دو سمرا جواب یہ ہے کہ کان 'آنکھ اور دل والوں ہے میہ سوال کیاجائے گاکہ تم کو کان 'آنکھیں اور دل دیے گئے تھے تم نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیایا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں 'ای طرح باتی اعضاء کے متعلق سوال کیا جائے گا' کیو نکہ حواس روح کے آلات ہیں اور روح ان پر امیر ہے اور روح ہی ان اعضاء کو استعمال کرتی ہے اگر روح ان

کے ہاتھ ہم ہے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گوائی دیں گے جو دہ کرتے ت<u>ھ</u> O يَكُنْسِبُونَ ٥ (لِينِن: ٦٥)

حَنْثَى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ حتی کہ جب وہ دو زخ تک پہنچ جائیں گے توان کے غلاف ان کے کان اور ان کی آتھے اور ان کی کھالیں ان کاموں کی سَمْعُهُمُ وَابْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا

گوائی دیں گے جووہ کرتے تھے O يَعْمَلُونَ ٥ (مم السجده: ٢٠) **لنڈااللّٰہ تعالیٰ کان 'آئکھوں اور دلوں میں نطق پیدا کردے گااور پھران سے سوال کیے جانے پر کوئی اشکال وارد نسیں** 

الله تعالی کاارشاد ہے: اور زمین پراکڑ اکر کرنہ چلو کیو نکہ نہ تو تم زمین کو بھاڑ سکتے ہواور نہ ہی تم طول میں بہاڑوں

تک پینچ کتے ہو 10ن تمام کا موں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپند ہے 0(بی اسرائیل: ۳۷-۳۸) اکژاکژ کرچلنے کی ممانعت

اس آیت میں ''مرحا''کالفظ ہے ''مرحا''کامعنی ہے اتر ااتر اکر ' تکبراو رغرو رہے اکڑ اکڑ کرچلنا۔ اس آیت میں تکبرے اوراکڑا کڑ کرچلنے ہے منع فرمایا ہے اور سداس تھم کو قتضمن ہے کہ زمین میں تواضع اورا کسار

ے چلناچاہیے اس کی نظیر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں: رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہنگی کے ساتھ چلتے

وَعِبَادُالرَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْآرْضِ هَدُونًا - (الفرقان: ٦٣) اور تکبرے رخبار ٹیڑھے نہ کر اور زمین میں اکڑا کڑ کرنہ وَلَا تُصَوِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي

چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے سیعی خورے کو پسند الْآرُضِ مَرَحًا ثِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْمَالِ ن*ئیں کر* نا0 فَخُورِ٥ (لقمان: ١٨) میانہ روی ہے چل اور اپنی آواز کوپست رکھ۔ بے شک وَاقْتُصِيدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنُ

ب ہے بری آواز گدھے کی آوازے 0 صَوْتِكَ طَاِنَ ٱنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيمِيُو ٥ (لقمان: ١٩)

نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ تم نہ زمین کو بھاڑ کتے ہواور نہ طول میں پہاڑ تک پینچ سکتے ہو، زمین کو بھاڑنے اور پہاڑ تک پہنچنے سے مقصود پیر آپ کہ تم ایسے طاقت ور شیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے زورے زمین میں سوراخ ہوجائے

بنی اسرائیل کا: ۳۰ ـ اور نہ ایسے بلند قامت ہو کہ قدم اٹھاؤ تو تمہارا قدیماڑ تک پہنچ جائے 'اس کادو مرامحمل ہیہ ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہوجب کہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین میں سوراخ نہیں ہو سکتا تمہارے اوپر پیاڑ ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے اتمہارے بیجے جلد زمین ہے اور تمہارے اوپر تخت بہاڑ ہیں، تم دونوں طرف ہے محاط ہو پھر تکبر کس بات پر کر رہے ہو'اور تکبر کرنااو راکڑ إكر كرچلنايدايي صفات بين جوالله تعالى كوتايسند بين-تكبركى مذمت ميں احاديث <u>حضرت ابوسعید اور حضرت</u> ابو جریره رضی الله عنمابیان کرتے جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عزوجل ارشاد فرما آے عزت میری ازار (تهبند) ہے اور کبریاء میری چادر ہے جس شخص نے بھی ان کو مجھ کے چھیننے کی کوئشش کی میں اس کوعذاب دوں گا۔ (سند تميد کی رقم الحدیث: ۶۱۱۹ مند احمر ۲۴۴۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۲۰ سنن ابو دا دُر رقم الحدیث: ۴۰۹۰ سنن این ماجه حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس هخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا ایک ہخص نے کماایک آدمی یہ چاہتاہے کہ اس کے کپڑے ا پتھے ہوں' اور اس کے جوتے اچھے ہوں' آپ ٹے فرمایا اللہ حجیل(حسین) ہے وہ جمال کوپیند کر تاہے' تکبر حق کاانکار کرنا اورلوگوں کو حقیرجانتاہے۔ (مسند احمد ځاص ۱۲ سم صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۱ مسنن ابو داؤ در قم الحدیث:۹۱ ۴ ۳۰ سنن این ماجه رقم الحدیث:۵۹ ۳۱۷ س عمروبن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے دادار ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو مردوں کی صورت میں چیو نٹیوں کی جسامت میں اٹھایا جائے گا وان کو ہر جگہ ہے ذلت ڈھانپ لے گی ان کو جنم کے اس قید خانے کی طرف ہانکا جائے گاجس کانام بولس ہے ان کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہول گے اوران کو دوز خیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ (مسند حميدي رقم الحديث:۵۹۸ مسند احمد ج۲م ۴۵۹ سنن الترمذي رقم الحديث: ۳۳۹۲ الادب المفرد رقم الحديث:۵۵۷) حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! تم ہے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کابوجھ اور اپنے آباءوا جداد پر فخرکرنے کو دور کر دیاہے 'لوگول کی دوقشمیں ہیں ایک وہ ہیں جو نیک اور متقی ہیں اور اللہ عز وجل کے نزدیک کریم ہیں اور دو سرے وہ ہیں جو فاجر ہیں 'یہ بخت ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک ذلیل ہیں، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پید اکیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرما آہے، ا ب لوگو! ہم نے تم کوایک مرداد را یک عورت سے پیدا کیاہے 'اور تم کو گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کردیاہے کہ تم ایک دو سرے کی شناخت کر سکواذر اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جو سب سے زیادہ متلق ہوا ہے شك الله بهت علم والابهت خبرر كھنے والا بO(الحجرات: ١٣) (سنن الترغدي و قمالحديث: ٣٢٤٠ مسيح ابن خزيمه و قمالحديث:٢٧٨١) حفرت عبدالله بن عمر منی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس فخص نے تکبرے ِ (قدموں کے نیچے) کپڑالٹکایا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔

تبيان القرآن جلاعثم

ر محج البحاری رقم الحدیث:۵۷۸۳ محج مسلم رقم الحدیث:۵۰۰۵ موطالهام مالک رقم الحدیث:۵۰ منداحد ج ۲۵ میدان مرحم ۵۱ م حصرت ابو جریره رضی الله عته بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: بچیلی امتوں میں ایک آدی اترا تا جواایک حلہ (ایک فتم کی دوچاد ریں) پمن کرچل رہاتھا اس نے اپنے بالوں میں سیدھی سنگھی کی ہوئی تھی وہ تکبرے چل رہاتھا کہ اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھنسادیا وہ قیامت تک زمین میں گڑگڑا ہث کے ساتھ دھنستار ہے گا۔

سندا حمد ۳۹۰ میچ البخاری رقم الدیث: ۲۰۸۸ میچ مسلم رقم الدیث: ۴۰۸۸ میچ البخاری رقم الدیث: ۵۷۸۸) حصرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں 'انہوں نے لوگوں ہے کہاتم ججھے کہتے ہو کہ جھے میں تکبرے ' حالا نکہ میں گدھے برسواری کر ناہوں اورچو ٹری چادر پہنٹا ہوں اور برکری کادود ھ دوہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مختص بیہ کام کرے گا اس میں بالکل تنکبر شہیں ہوگا۔ (سنن التربّدی رقم الحدیث: ۴۰۰ میا مول رقم اِلدیث ۲۰۲۵)

الله تعالی کاارشاد ہے: یدوہ کیمیانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف و می فرمائی ہے اور (اے

مخاطب!)اللہ کے ساتھ دو سراعبادت کامشتقی نہ بنا ورنہ تھے کو الممت ذدہ اور پیشکار اُ ہوا بنا کردو زخ میں جھو نک دیا جائے گا0 کیا میٹوں کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور فرشتوں کو (اپنی) بیٹیاں بنالیں ہیں؟ بے شک تم بہت تنگین بات کرمہ رہے ہو 10(نی اسرائیل: ۳۹-۳۹)

آیات سابقه مین ندکور چیبین احکام کاخلاصه

سورہ بی اسرائیل کی آیت: ۲۲ ہے آیت: ۴۰ تک اللہ تعالی نے چیسیں احکام بیان فرمائے ہیں جو خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت اور دنیا اور آخرت ہے متعلق تمام ضروری اور اہم احکام پر مشتل ہیں ان کی تفصیل ہیہ ہے:

بحن الذي ١٥ بني اسرائيل ١٤: ٣٠ \_\_\_ ٣١

مظلومافقد جعلنالوليه سلطانااس آيت مي ورثاء مقول كوتصاص لين كاتكم ديااوريدا شار بواس تكم ب، بحرفرايا فلايسسوف في القتل يعنى وارث تصاص لينه مي تجاوزنه كرك اوريدا نيسوال تكم ب بحرفرايا ولا تقويدوا مال المستنيم و الآيو - (بنا الرائل: ٣٣) يتم كي بلوغت تك اس كمال كوتكي كسوا ترج نه كرا اوريد بيسوال محم ب واوفوا بالمعهد (بن الرائل: ٣٣) يعنى عمد كو بوراكرواوريه أكبوال تكم ب بهرفرايا واوفوا الكيل اذا كلتم يعنى لا يورى بورى بورى بي كثر كرويد بائيسوال تكم ب بهرفرايا: ولا تقف ماليس لك به معلم الماستقيم (بن الرائل: ٣١) بغير علم كم محض مكان ب يورى بورى بورى بي الله المعالمة على المائل و المائل المائل المائل و الموافق الموافقة المحدد الموافقة الموا

ادر (اے مخاطب!) ٹو انند کے ساتھ کوئی اور عبادت کا مستق نہ بناکہ ٹوند مت کیا ہوا اور ناکام بیضارہ جائے 0

اور (اے مخاطب!) اللہ کے ساتھ دو سراعبادت کامستحق نہ بناور نہ بڑھ کو طامت ّ درہ اور 'چنگارا ہوا بناکردو زخ میں جمو نک

دیاجائے گان

ریاجہ احکام **ند** کورہ میں اقل و آخر توحید کوذکر کرنے کی حکمت

مَذْمُومًا مَّنْ خُذُولًا . (بن اسرائيل: ۲۲)

اور آنری آیت پس بھی یہ تھم ہے: وَلَا تَسَجُعَلُ مُسَعَ اللّٰہِ اِللّٰہِ أَخَرٌ فَتُسُلُّفُي فِي

جَهَيْمَ مَلُومًا مَلَدُ حُورًا - (بن اسرائيل: ٣٩)

کی اللہ تعالی نے ان چیس احکام شرعیہ کی ابتدا توحید کا علم دینے اور شرک ہے منع کرنے ہے کی اور بعینہ: اس محکم پر ان احکام شرعیہ کو ختم کیا دراس میں اس چیز پر متغبہ کیا کہ ہر قول اور عمل اور ہرذکر اور فکر کی انتہاءاللہ تعالی کی توحید اور شرک ہے اجتناب پر ہوئی چاہیے ، حتی کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی توحید کے اقرار اور شرک ہے اجتناب پر ہو'اور اس سے ب بھی معلوم ہوا کہ تمام احکام شرعیہ ہے مقصود ہیں ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں متعذبی رہے۔

توحیدے متحلق پہلی آیت میں میہ فرمایا کہ شرک کرنے والا ندمت کیا ہوا اور ناکام ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے والوں کو دنیا میں ندمت اور ناکام صاصل ہوگی، شرک کرنے والوں کو دنیا میں ندمت اور ناکام صاصل ہوگی، اور آخرت میں اس کو ملامت کے بعد جنتم میں بھینک دیا جائے گاہ پس ہمیں ندمت اور ملامت کے فرق پر غور کرنا چاہیے، ندمت کا معنی میہ ہے کہ دنیا میں مشرک ہے کہ اجائے گاکہ تم نے جو کام کیا ہے وہ فیج اور برا ہے، اور ملامت کا معنی میہ ہے کہ مشرک ہے آخرت میں سوانقصان کے کیافا کدہ حاصل مشرک ہے آخرت میں میں کرنا جائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا اور شرک کرنے ہے تمہیں سوانقصان کے کیافا کدہ حاصل ہوا؟ اور ناکام اور دھتکارے ہوئے میں فرق میہ ہے کہ دنیا میں مشرک ہے کہ جائے گا تم کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مقصلہ کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا

ا حکام **نہ کو ر**کے حکیمیانہ ہونے کی وجوہ نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمالیے: یہ و

نیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی تعیان القرآن ہے: اس میں ان چیمیں احکام کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم نے ابھی اجمالا بیان کیا ہے ان احکام کو حکیر اند فرمانے کی حسب

ديل وجوه بين: اويل وجوه بين:

وں وہوہ ہیں. (۱) ان تمام احکام کا ظلاصہ میہ ہے کہ عقیدہ تو تحدیر قائم رہاجائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں مشغول رہاجائے اور دنیا میں متقرق رہنے ہے اجتناب کیاجائے اور آخرت کو پیش نظر رکھاجائے اور فطرت انسان اور عقل سلیم کا بھی ہمی نقاضا ہے کہ پیدا کرنے والے اور نعتیں دینے والے کاشکر اداکیاجائے توجو فخص ان احکام کی دعوت دے گاتو وہ فطرت اور عقل سلیم کے مطابق دعوت دے گااوروہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے وگااورجوان احکام کے خلاف

دعوت دے گاوہ طریقہ شیطان کی دعوت دینے والاہو گا۔ (۲) ہید احکام جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت تمام ادیان اور ندا ہب میں کی گئی ہے اور سیوہ احکام ہیں جن کو کسی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیاللذا ہیہ تمام احکام محکم ہیں اور حکیمانہ ہیں۔

بن تو می مریک میں سور میں یہ بیٹ ہیں ہوا ہے۔ (۳) محمت کامعنی ہیں ہے کہ جوچیز حق اور خیر ہواس کی معرفت عاصل کرنااو راس کے نقاضوں پر عمل کرنااو راللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، مخلوق پر شفقت کرنا، برے کاموں سے بچٹااو رنیک کاموں کو کرنایہ وہ کام ہیں جوا پی ذات اور حقیقت میں حق اور خیر جی اور یہ چیمیں احکام ان می کاموں کے متعلق دیے گئے ہیں تو تجران کاموں کے حکیمانہ ہونے میں کیانگ ،ہ جا آ ہے!

اور بیرجی اور مید چین احق من این و فوت کے سیار سیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو فتخب کرلیا ہے اور فرشتوں کو دائن) بیٹیاں بنائیں ہیں؟ بے شک تم بہت عکمین ہات کمہ رہے ہو! (بنی اسرائیل: ۴۰)

نگ تم بت علین بات کمد رہے ہو اُریٰ اسرائیل: ۴۰) اللّٰہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کاظلم ہونا مما تک میں بیٹیوں کے قول کاظلم ہونا

اسے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیتا کا تھا کہ اللہ تعالی کا شریک بنانا فطرت صحیحہ اور عقل سلیمہ کے خلاف ہے دنیا میں فیرمت اور ناکای اور آخرت میں ملامت اور دخول نار کا موجب ہے اور اس آیت میں اس کی دو سری نظیری طرف مشنبہ کیا ہے کہ جولوگ اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس ہے بھی جہالت اور گراہی میں جتلا ہیں 'کیو نکہ ان کا عقاد سیہ ہے کہ اولاد کی دو قسمیں ہیں اور جو قسم اعلی اور اشرف ہے وہ فہ کر اور جیٹا ہے اور جو قسم اونی اور ارز ل ہے وہ مونث اور بیٹی ہے پھران طالموں نے اپنے لیے تو بیٹے مانے حالا تکہ سے علم اور قدرت کے لحاظ ہے انتہائی عاجز اور ناقص ہیں بلکہ ان کہاس جو پچر بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کائی دیا ہوا ہے اور اس کی قدرت بھی بے پایاں اور بے انتہاہے 'اور سے ان لوگوں کا مانیں حالا تکہ اللہ تعالیٰ کاعلم بھی ہے حدو حساب ہے اور اس کی قدرت بھی بے پایاں اور بے انتہاہے 'اور سے ان لوگوں کا

ى مادر ٦٠ / كانتيار مارد ٢٠) كَامُ لَهُ الْبُنَاكُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ٥ (الور: ٣٩) اَلَكُمُ الذِّكُولَهُ الْأُنْفَى وَلِلْكَ اِذَا فِسُمَهُ

الکهم الله کرون او کسی کیف کرد ایر است ضِیْرُی 0(النجم: ۲۱-۲۱)

کیاتمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں! 0 یہ تو بہت فالمانہ تقسیم ہے!

کیااللہ کی بٹیاں ہیںاور تمہارے بیٹے ہیں؟

وكف صرّفْنَا في هذا القرآن كين مروّا وعايرين م الانفورا ودبه نك بم في اس رأن مي مي مره بيان زباياً كرو تعيين مامل كري رئين اس موجه بي ان معرض كونياده ي

Marfat.com



اور کی قتم کی مثالیں ذکر کی ہیں ماکہ وہ ان میں غور و فکر کرے تھیجت حاصل کریں اور زبان ہے اس قر آن کاذکر کریں بینی اس کی تلاوت کریں ' کیو نکہ زبان ہے ذکر بھی دل میں تاثیر کر تاہے۔ خلاصہ سرک اللہ تو اللہ ای رات ہے ۔ اس میں تھا کہ ووقہ آن بر غور و فکر کر کے اس میں اللہ کہ ترکیل اللہ تو الماک

خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ای بات ہے راضی تھا کہ وہ قر آن پرغور و فکر کرکے اس پرایمان لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قر آن عظیم کے دلائل اور مثالوں میں غور و فکر کرنے کے بیجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سوالیا ہی ہوا۔

ے وہیں ہا اور۔ اللہ بقائی کاارشاد ہے: آپ کیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (بھی) ہوتے جیسا کہ یہ کتے ہیں تووہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے 0ان کی ہاتوں ہے اللہ بہت پاک بہت بلند ہے 0 بنی اسرائیل: ۳۲۰۳۳) اللّٰہ تعالیٰ کے واحد ہوئے پر دلا عمل

اس آیت کی تین تقریر س بین بلی تقریر بید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوااد رستعدد خدا ہوتے تو وہ ایک دو سرے پر غلب
حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکم انوں میں ہو تاہے اور جوجس علاتے پر غلبہ حاصل کر آوہاں اپانظام جاری
کر دیتا مثلاً روس جہاں جہاں غلبہ پا تاکیادہ ہاں اشتراکی نظام جاری کر تارہا امریکہ سرمایہ داری نظام جاری کر تارہا امسلمان جہاں
غالب ہوئے انہوں نے وہاں اسلامی نظام جاری کیہ اس طرح دنیا میں مختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں 'سواسی طرح دنیا
میں ختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں 'سواسی طرز پر نہ ہو تا،
ہرنے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کا نئات کا فطری اور طبعی نظام ایک نیج اور ایک طرز پر نہ ہو تا،
کشش ثقل کی وجہ سے بھیشہ چزیں نیچ کی طرف نہ آتیں 'انسان سے بھشہ انسان پیدا نہیں ہو تا ان فطری چیزوں کے نظام
کر سیات ورجب تمام چزیں ایک طرف نہ آتیں 'انسان سے بھشہ انسان پیدا نہیں ہو تا ان فطری چیزوں کے نظام
بدلتے رہنے اور جب تمام چزیں ایک طرز اور ایک نیج پر چل رہی ہوں تو معلوم ہوا کہ اس نظام کو بنانے والااور اس نظام کو

اوراس آیت کی دو سری تقریریہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوااور بھی متعدد خداہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک اوراس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اس تک پنچ چکے ہوتے ، کیو نکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں مانتا بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا افکار کر تاہے ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر بلہ بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعوی کو باطل کر دیتے اور وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ فی الواقع ایسانہیں ہوا اور اس کا کوئی مخالف اس کے عرش تک نہیں پہنچ سکا وراس کے ملک اور اس کی سلطنت کا بال بریکانہیں کرسکا تو پھراب یہ تسلیم کرنے میں کیا کسررہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اُس کی تیسری تقریر سے بے کہ مشرکین ہیں کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس کیے کرتے ہیں کہ وہ بت ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سال ہاسال ہے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا اور جب کہ وہ عرش تک نمیں پنچے تو ماننا پڑے گا کہ بتوں کی عبادت کرکے وہ اللہ تعالیٰ تک نمیں پہنچ سکتے اور بتوں کی عبادت کر ناباطل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: سات آسان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تشیع کر رہے ہیں اور ہر چیزاللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تشیع کر رہی ہے ' کیکن تم ان کی تشیع کو نمیں سمجھتے ' بے شک وہ نمایت علم والاہت بخشے والاہ O ِ

(بنی اسرائیل: ۴۳۳)

تسان الق آن

الله تعالی کی تسبیح ہرچیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حالی ہے یا قولی؟ برچزالله كي تشيخ كرتى ب مي العوم بياس من كچه تخصيص باس من حسب ذيل اقوال بين: (۱) ابراهيم تعلى نے كماس ميں عموم على الاطلاق بيس برچيز الله تعالى كى تشبيح كرتى ب، حتى كد كرا، كھانااور دروازه

بھی اللہ تعالیٰ کی تشبیح کر آہے۔ (۲) ووسرا قول تخصیص کاہے اور اس میں یہ تفصیل ہے (الف)حسن قمادہ اور ضحاک نے کہا ہرذی روح چیز ابتد تعالی ک تتبیح کرتی ہے۔ (ب) عکرمہ نے کہا ہر ذی روح چیزاور ہر نشوه نماوالی چیزاللہ تعالیٰ کی تتبیح کرتی ہے ' در خت اور گھاس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تنبیح کرتے ہیں اور جمادات مثلاً ستون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تنبیج نہیں کرتے ، حسن بھری دسترخوان پر جیٹھے ہوئے تے ان کے کماگیاکہ کیا کھانے کا پیر خوان شیج کر رہاہے؟ انہوں نے کماہاں اسنے ایک مرتبہ شیح کی ہے۔ (ج) ہروہ چیزجو اپنے حال ہے متغیرنہ ہوئی ہو وہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ متغیر ہوجائے تواس کی تسبیح منقطع ہوجاتی ہے 'المقدام بن معد ک کرب نے کہامٹی جب تک بھیگ نہ جائے نتیج کرتی رہتی ہے اور جب بھیگ جاتی ہے تو نتیج منقطع ہو جاتی ہے، اور پہتہ جب

تک در خت پر رہتا ہے تشیح کر نارہتا ہے اور جب درخت ہے ٹوٹ کر گرجا آ ہے تو تشیح نمیں کر آباد ر کپڑا جب تک اُمِلا پڑھیج كر تاربتا ب اورجب ميلا موجا آب توسيع سي كراً-

اور انسان کی تشیعی معلوم اور مشاہد ہے اور حیوان کی تشیعے ہو سکتاہے کہ آوا زکے ساتھ ہو اور ہو سکتاہے کہ اس کی ت ہے ہوکہ اس کاحال اس کے پیدا کرنے والا پر دلالت کر<sup>تا</sup> ہے۔

اور جمادات کی تنبیج کے متعلق تین قول ہیں: (ا) ان کی تنبیج کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔ (۲) ان کا اللہ کے لیے خصوع و خشوع کرناان کی تشہیع ہے۔ (۳)ان کا پنے خالق اور صافع پر دلالت کرنا یمی ان کی تشہیع ہے۔ اگر یہ کماھائے کہ وہ حِتَيقَتا شبیح کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ کابیہ ارشاد کہ تم ان کی تشیج کو نہیں شجھتے تمام مخلوق کے لیے ہو گاا وراگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تتبعج ہیہ ہے کہ وہ اپنے صافع پر ولالت کرتے ہیں تو بھریہ خطاب صرف کفار کے لیے ہو گا کیو نکہ وہ مخلوق سے خالق پر استدلال نسیس کرتے۔(زادالمسیرج۵ص۴۰-۳۹،مطبوعه کتباسلامی بیروت ۷۰ ۱۳۵۰)

مرچزی سبیج رنے کے متعلق مصنف کی تحقیق ا الم مخرالدين محربن عمررازي شافعي متوفي ١٠٧ه ها كامخاريه به كه برچيزالله تعالى كي شبيح كرتي ب اس سے مراد تشجع قولی نمیں ہے بلکہ تبیع حالی ہے، رہایہ اعتراض کہ تنبیع حالی تو ہمیں معلوم ہے کیو نکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع اپنے صانع پرولالت کرتی ہے،جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تشیع کو شیں سمجھتے حالا نکہ تشیع حال کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کتنی چیزیں کشرا جزاءے مرکب ہوتی ہیں اور ان کاہر جزالگ الگ طریقہ سے صالع پر دلالت کر آے اور ہم کو نہیں معلوم وہ چیز کتنے اجزاءے مرکب ہے اور کس کس طریقہ ہے وہ اجزاءا پنے صافع پر دلالت کرتے ہیں اس کیے اللہ تعالی کایہ ارشاد صبح ہے کہ لیکن تم ان کی تنہیج کو شیں سمجھتے واگر وہ تشبیع قول ہوتی یعنی ہرچیز سبحان اللہ کہتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تبیع کرتی ہے اوروہ یہ تبیع اپنے حال ہے کرتی ہے قال سے نمیں کرتی یعنی اس کاممکن'

حادث اور متغیر ہونا زبان حال ہے یہ بیان کر رہاہے کہ اس میں امکان ٔ حدوث اور تغیر کاعیب ہے لیکن اس کاخالق او رصانع امکان اور صدوث اور تغیرے عیب سے پاک ہے کیونکہ اگر اس میں بھی یہ عیب ہو آتوہ بھی اس کی طرح ہو آباس کا خالق اوراس کاصانع نہ ہو پاپس معلوم ہوا کہ وہ تو ممکن اور حادث ہے لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے۔اور اس اعتبار ہے

تبيان القرآن

طد څشم

Marfat.com

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٥ها بي سند كساته روايت كرت بين:

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عثمانیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ؛ کیامیں تم کواس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کما اسے میرے بیٹے میں تم کوبیہ

ندووں کہ حضرت نوح نے اپنے بیتے اوس بیرہ ممریا صابحترت اور سے اپ ہیسے سا اے بیرے ہے۔ اس وید عمور تاہوں کہ تم سب حان المله وسح مدہ پڑھا کرو کو نکہ یہ تمام مخلوق کی صلاقے اور تمام مخلوق کی تنبیج ہے، اس کی

ارج المحال مراق دیاجا آب الله تعالی فرمایاب برجرالله کی تعیم کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے-وجد سے محلوق کورزق دیاجا آب الله تعالی فرمایاب برجرالله کی تعیم کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے-(جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۸۹مطبود دارالفکر بیروت،۱۹۸۵م

رب ہے ہیں۔ اللہ بن عمرورضی اللہ عثمانے کماجب کوئی شخص لاالمہ الاالمہ الاالمہ پڑھتا ہے تو بیدوہ کلمہ اضام سے جس کے بغیراللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نسیس کر ناحتی کہ اس کلمہ کوئر ھے اور جب وہ کتاب المحد سد لسلہ تو بدہ کلمہ شکر ہے جس کے بغیراللہ تعالیٰ کسی بندے کا شکر قبول نہیں فرما ناحتی کہ وہ یہ کلمہ پڑھے اور جب وہ کمتاہ الملہ اکسر تو یہ آسان اور زمین کی چیزوں کو بحر لیتا ہے اول رہے کہ ساتھ کے بیٹرا کے اللہ اکسر تاہم مخلوق کی صلاق ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی وعاکر آجے اللہ اس کو صلاقا ور تسییع کے ساتھ

منور کردیتاہے اور جب وہ کہتاہے لاحول ولاقعوۃ الابسالیا۔ اتواللّٰہ فرما تاہے میرے بندے نے اطاعت کی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۵۷ء مطبوعہ دارا لفکر پیروٹ ۱۳۵۰ء)

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدید کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے ، آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو عذاب دیا جارہا تھا نہی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جارہا تھر آپ نے فرمایا کون شیں !ان میں سے ایک چیشاب سے منیں پچتا تھا اور دو سمرا چفلی کر ماتھا بھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی بھراس کے دو محلاے کیے ایک محلوا ایک قبر پر رکھ دیا اور دو سمرا چفلی کر رکھ دیا ، آپ نے بھیگا بیا ارسول الله ! آپ نے ایساکیوں کیا ہے آپ نے فرمایا :

جب تک بیه شاخ ختک نهیں ہوگی؛ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف سیسے گی -( صحیح ابطاری رقم الحدیث:۲۱۱ء صحیح سلم رقم الحدیث:۲۹۲، سنن البوداؤ درقم الحدیث:۴۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث:۵۰ سنن النسائی

ر قم الحديث: ٣١ سن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٧ ) علامه ابوعبد الله مجمد بن احمد ما كلي قرطبي متوفى ٢٦٨ هداس صديث كو نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا جب تک بید دونوں عکڑے خٹک نہ ہوں، تب تک بید دونوں عکڑے تسیع کرتے رہیں گے، اور مسند ابو داؤ داللیمالی میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک عکڑااور دو سری قبر پر دو سرا عکڑا رکھ دیا پھر فرمایا جب تک شاخ کے ان دونوں عکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کی رہے گی ، حارے علماء نے کمااس حدیث سے

در خت کو گاڑنے کا جواز مستفاد ہو تاہے 'اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کاجواز ثابت ہو تاہے 'اور جب درخت کی دجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے قو مومن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگ! ہم نے اپنی کماب التذکرہ میں اس کو مفصل بیان کیاہے اور یہ بیان کیاہے کہ میت کوجو ہدیہ کیاجائے اس کا ٹواب اسے پنچاہے۔

کتند کره میں اس کو سفعشل بیان کیا ہے اور رہ بیان کیا ہے کہ میت کو جو ہدید کیا جائے اس قانوا ساتے ، چھاہے -(احتذ کرم جام ۱۳۱۰–۱۳۶۱ مطبوعہ دار البھاری)(الجامع لاحکام القرآن جز °ام ° ۲۲مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

> ھجور کی شاخ کے مکٹروں کو قبرو<u>ں پر رکھنے کی تشریح</u> حافظ شاب الدین احمدین علی این جمرعسقانی شاقعی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

در ختوں کی نمی ہواس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہو گیا ہی طرح ہروہ چیز جس میں برکت ہومثلااللہ تعالیٰ کاذکراور تلاوت قرآن بلکہ اس ہے تنخفیف کاہو ٹازیادہ اولی ہے۔ (فتح الباری جام ۱۳۲۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين: نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شاخ کے یہ عکڑے خشک نہیں ہوں گے ان قبروالوں کے عذاب میں

تخفیف رہے گی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شاخ کے یہ گلوے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تشبیح کرتے رہیں گے اور خنگ شاخ شیج نہیں کرتی-اور قرآن مجید میں جو ہے ہر چیزاللہ کی حمہ کے ساتھ اس کی تنبیح کرتی ہے اس کامعیٰ پیہے کہ

ہر زندہ چیز شیع کرتی ہے ، پھراس میں اختلاف ہے کہ ہرچیز حقیقتہ شیع کرتی ہے یا اس کا پنے خالق اور صافع پر دلالت کرنا می اس کی شیج ہے، محققین میر کتے ہیں کہ برچیز حقیقاً شیج کرتی ہے کیونکہ عقل کے نزدیک مید محال نہیں ہے اور قرآن مجیداور احادیث میں اس کی تصریح ہے 'اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے 'اور اس حدیث کی ہناء پر علاء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی

تلاوت كومستحب قرار ديا ہے كيونكد جب درخت كى شاخ كى تسييح سے عذاب ميں تخفيف متوقع ہے تو قرآن مجيد كى علاوت ہے بہ طریق اولیٰ عذاب میں تخفیف ہو گی اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ جب ہر چیز حقیقتاً تشبیح کرتی ہے تو پھرشاخ کی تخصیص کی کیاتو جیہ ہے؟اس کا جواب بہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کوہی معلوم ہوتی ہے جیسے دوزخ کے

فرشتوں کی تعدادا نیں ہے'اس ہے کم یا زیادہ نہیں'اس کی دجہ کاصرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے'رسل ملائکہ میں سے صرف جبرا کیل کو دحی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیاہ حضرت عز را کیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا حضرت میکائیل کو تقتیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیااور حضرت اسرانیل کوصور پھو تکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا

ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے ترشاخ کے تشبیح کرنے اور خٹک شاخ کے تشبیع نہ کرنے کی وجہ جمی الله تعالیٰ بی جانتا ہے جب کہ تحقیق ہیہ ہے کہ ہر چیز حقیقاً حمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔

(عدةالقارى جزساص ١١٤ مطبوعه اوارة اللباعة المنيربيه معر ١٣٢٨ ان )

فبربر قرآن مجيد يزمض سے عذاب ميں تخفيف ہونا چو نکه علامه قرطبی، حافظ عسقلانی اور حافظ عینی کی عبارات میں تصریح آگئ ہے کہ قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے

ے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کاثواب پنچانا جائز ہے اور بیر ثواب اس کو پنچتا ہے اس لیے ہم اس کے ثبوت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں یہ تمام احادیث علامہ قرطبی نے اپنی کتاب انتذ کرہ جام ۱۳۷۔۱۳۹میں بیان

كيس ہيں اور ان سے اس موقف پر استدلال كياہے: حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو مخص قبرستان

ے گزرااوراس نے گیارہ مرتبہ فیل هوالمله احدیڑھ کراس قبرستان کے مردوں کو پخش دیا تواس کو قبرستان کے مردوں كى تعداد كى برا برفسل هوالمله احد يرجيخ كالبر ملح كًا- (كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٥٩١)

حضرت عبدالله عمر رضى الله عثمابيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے ساہے كه جب تم میں ہے کوئی فخص فوت ہو جائے تو اس کو رکھو نہیں بلکہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سمرانے سورہ فاتحہ یر هواو راس کے بیروں کی جانب سورہ البقرہ کی آخر کی آیات پڑ ھو۔ (المعمم الکبیرر قم الحدیث: ۱۳۶۳)

عبدالرحمان بن العلاء بن اللجاج بيان كرتے ہيں كہ جھ ہے ميرے والدنے كمااے ميرے بينے ! جب ميں مرحاؤں تو ميري لحدينانااو رججح قبرمين ركحتے وقت بسسم البله وعلى ملية رسبول البليه پڙهنا پجرميري قبربر مثي وال دينااور ميرب سملے سورہ بقرہ کی ابتد ائی اور آخری آیات پڑھناہ کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوید فرماتے ہوئے ساہ اور حضرت! بن عمر بھی اس کی وصیت کرتے تتھے -(المعجم الکیبرج٥١ص ١٩٣٠ سنن کبری للیستی ج٣ ع ١٥٧-٥١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہو تا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہاہو اوراس کی مدد کی جارہی ہووہ اپنے باپ بھائی اور دوست کی دعاؤں کا منتظر ہو آہے، جب

ان کی دعائمیں اے ملتی ہیں تو وہ اس کو ونیااو رمافیعاے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے تحفے وعااور استعفار میں - (كنزالعمال رقم الحديث: ١٥٣٢٩١١م بيعق نے اس كوشعب الايمان مس بھى روايت كيا ہے) حفزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ کیٹین پڑھی اللہ تعالی

اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کردیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس مخص کوعطاکر تاہے۔ حضرت معقل بن بيار رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اپنے مردوں كے پاس سورہ

يليين پرهو - (سنن ابو دا وَ در قم الحديث: ٥٠١٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨ ١٣٨ مند احمد ج٥٩ ص٢٠٠ المستد رك ٥٦٥)

یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شائل ہے۔ بسللانسان الاماسعي سے ایصال تواب کے تعارض کاجواب

قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنے اور اس کاثواب صاحب قبر کو بنچانے پر بیداعتراض ہو تا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: وَانْ لَيْتِسَ لِيلِانْسَلِنِ إِلَّا مَاسَعْنِي ٥ (النِّم: ٣٩) وربيركه برانسان كوصرف اى كوشش كاجريل كا

وہ خود کرے گا۔

اں آیت ہے معلوم ہواکہ زندہ کے قرآن پڑھنے ہے مردہ کواجر نہیں ملے گا۔ اس كے جواب ميں علامه محمد من احمد قرطبي متوني ٢١٨ ه لکھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رصنی الله عنمانے فرمایا: پیه آیت قرآن مجید کی اس آیت ہے منسوخ ہے:

· اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ

ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان سے ملادیں محے اور ان کے الْحَقْنَابِهِمْ دُرِيَّتَهُمُ وَمَا الْنَنْهُمْ مِنْ ملے ہم چھ کم نہیں کریں ہے۔ عَمَيلِهِمْ قِينُ شَنَّيْ - (اللور: ٢١) اور ملالغ بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہو گااور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آباء کو ابناء کے حق میر

او را بناء کو آباء کے حق میں شفاعت کرنے والا بنادے گا-

اوراس پریہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

تہیں نہیں معلوم کہ تمہارے آباء اور ابناء میں کون أباء كم وآبناء كم لا تدرون آيهم أفرب تمهارے لیے زیادہ نفع آورہ۔ لَكُمُ نَفْعًا - (النساء: ١١)

اور ربیج بن انس نے کہاہے کہ لیسس لیلانسسان الاماسعی کفار کے <sup>متعی</sup> نی ہے اور رہامومن تواس کوا بی سعی کا ا جر بھی ملے گااد راس کافیر جواس کے لیے سعی کرے گااس کا جربھی اس کو ملے گا-

> تبيان القرآن Marfat.com

اس قول کی صحت پر بهت احادیث دلالت کرتی ہیں جو اس پر شاہد ہیں کہ کسی دو سرے کے نیک اعمال کاثواب مومن کو پنچاہے - (احذ کرہ جام ۱۳۸۵ – ۱۳۷۷ دارالجواری المدینة المنورہ ٔ ۱۳۷۷ھ) ایصال تو اب کے متعلق احادیث

میں میں رہ ب سے میں ہوئی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جب انسان مرجا آب تواس کے عمل منقطع ہوجاتے ہیں مگر تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاربیہ ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہواور نیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرے۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۷۱ سنن ابوداؤ د رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۵۲۵ میچ این خزیمه رقم الحدیث: ۴۳۹۲ سند احمه ۲۲۲ میچ این حبان رقم الحدیث: ۴۳ ۴۰ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۴۳۵۷ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۹ سنن کمبری ۱۱ - -

کیسٹی جام ۱۲۷۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماہیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہردن ایک مسکیین کو کھاناکھایا جائے۔

' (سنن الترذی رقم الدیث:۱۵۱۰ سنن این اجه رقم الدیث:۱۵۵۱ صحیح این تزیمه رقم الدیث:۳۰۵۱ شرح السنه رقم الدیث:۱۵۵۱ حضرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو یہ کتے ہوئے سنا شبرمه کی طرف سے لہیک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پوچھاشبرمه کون ہے؟اس نے کمامیرارشته دار ہے، آپ نے پوچھاکیاتم نے خود ج کرلیا ہے، اس نے کمانمیں! آپ نے فرلیا یہ جج تما پی طرف سے کرو، اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے

ن مستنداین ماجه رقم الحدیث: ۴۹۰۳ سنن ایو دا و در قم الحدیث:۱۹۸۱ این الجار د در قم الحدیث: ۴۹۹ میمج این قزیمه رقم الحدیث: ۴۹۳ سن (سنن این مقم الحدیث: ۴۳۳ میم این حبان رقم الحدیث: ۴۹۸۸ میم الکبیر رقم الحدیث: ۴۳۹۱ سنن دار قطنی ۴۲ م ۴۷۰ سنن کمبری ملیستی تا ۴ م ۴۳۳ اس حدیث کی شند صحیحه)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو بنی ساعدہ سے بتھے ان کی مال فوت ہو گئیں اور وہ اس وقت وہاں نہیں ہے ، بھر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیایا رسول اللہ! میری مال فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف ہے بچھ صد قد کردوں تو کیاان کو اس کا نفع پہنچے گا آپ نے فرمایا نہاں! انہوں نے کمامیں آپ کو گو اہر کہ ہوں کہ میراماغ مخراف ان پر صد قد ہے۔

(محیح البخاری رقم الحدیث:۲۷۶ منس البوداؤو رقم الحدیث:۴۸۸۳ منس الترندی رقم الحدیث:۲۹۹ مصنف عمیدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۳۳ منداحمد شاص ۱۳۳۳ مند البریعلی رقم الحدیث: ۴۵۱۵ صبح این خزیمه رقم الحدیث:۱۳۵۰ المجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۵۰ المستد رک شاص ۱۴۴۰ الادب المفرور قم الحدیث:۳۹

علامہ قرطبی کلیستے ہیں کہ علامہ عمیدالعزیز بن عبدالسلام لیبس لیلانسسان الاماسیعی کی وجہ سے بیہ فتوی دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کاثواب نئیس پنتیا ہم مرنے کے بعد کسی نے ان کوخواب میں ویکھااوراس کے متعلق سوال کیاانہوں نے کہامیں نے اب اس فتویٰ سے رجوع کرلیا ہے کیونکہ میں نے اینڈ عزوجل کے کرم سے دیکھاکہ ٹواب پنتیا ہے۔ (احتذکرہ جام مطبوعہ دارا بلواری المدینہ المنز رہ عامی مطبوعہ دارا بلواری المدینہ المنز رہ 'عامیات

الله تعالیٰ کارشادہ: اورجب آپ قرآن کی تلوت کرتے ہیں قوہم آپ کے اوران لوگوں کے درمیان پوشیرہ عجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پریقین نئیں رکھتے (کنا سرائیل: ۴۵) آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کی آٹھوں پر پر دوڈ النا

ابولہ کی بیوی ہم جمیل کو جب معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے خادند کی ندمت میں قرآن مجید کی آمیس نازل ہو ئیں ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اس وقت آپ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے 'ور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے 'ام جمیل کے ہاتھ میں ایک بڑا پھڑ تھا جب وہ آپ کے اور حضرت ابو بکرکے پاس کھڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہے اس کی بصارت کو سلب کرلیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھے یہ خبر کی ہے کہ وہ میری جو کرتے ہیں قسم اللہ کی اگر وہ مجھے ل سکی تو وہ کہنے گئی اے ابو بکرا تمہارے صاحب کمال ہیں ؟ مجھے یہ خبر کی ہے کہ وہ میری جو کرتے ہیں قسم اللہ کی آگر وہ مجھے ل

جائیں تومیں پھران کے منہ پرماروں گی سنوخدا کی قسم میں شاعرہ ہوں پھراس نے بیدا شعار کے: مذمہ عصینا وامرہ ابنیا و دین فلینا - فدمت کیے ہوئے فحض کا کہناہم نے نہیں ماناس کے تھم کا

ہم نے انکار کیااوراس کے دین کو ہم نے اکھاڑ چیئا۔ پھروہ واپس چلی گئی، حضرت ابو بکرنے کہایا رسول اللہ !کیا آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے ٹیک اللہ تعالی نے مجھ ہے اس کی بصارت کو سلب کرلیا تھا۔

ے میں ہور ہات کہ اور این مسلم اللہ علی اور اللہ علیہ وسلم کانام ندم (ندمت کیا ہوا) رکھ دیا تھا چروہ آپ کو ہرا کہتے

ے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کیاتم اس پر تنجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے قریش کے سب و شتم اور ان کی لعنت کو بچھ ہے کس طرح دور کردیا ہے وہ نہ مم کوسب و شتم او ر لعنت کرتے ہیں اور میں مجد ہوں - (صحح البحاری رقم الحدیث: ۵۳۲۳سند احدیق ۴۲۴س ۴۲۴۳ کندیم میں ۱۳۴۴ کندیم مند احد

کرتے ہیں اور میں محمد ہوں۔(صبح ابلواری رقم الحدیث: ۵۳۳۳ مند حمیدی رقم الحدیث:۱۳۳۷ منداحمد تا ۴۳۴ تدیم ۴۳۴۰ تدیم منداحمد رقم الحدیث:۸۸۱ منن کبری للیستی ج ۸ ص ۴۵۲) (البیرةالنبویه مع الروض الانف ج ۲ ص ۴۳۰ مطبوعه وار الکتب العلمه بیروت ۱۳۱۸ الله) امام عبد الرحمان بن علی بن محمد جو زی متحقیٰ ج ۵۵ سے تعین:

امام عبدا ترممان بن سی بن حمد بوری سوی ۱۷۵ سے ہیں۔ به آیت ان کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت ایڈ اپنچاتے تھے جب آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، اور وہ ابوسفیان النفرین الحارث ابو جمل اور ابولسب کی بیوی ام جمیل تھے تواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہے ان کی بصارت کواس وقت سلب کر لیاجب آپ قرآن پڑھتے تھے وہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس سے گزرتے اور آپ کو دیکھ نمیں سکتے تھے۔ (زادالمسیرج ۵ ص) ۴۰ مطبور کمتب اسلامی بیرو ۲۰۰۰ساہ)

> آپ کے قرآن پڑھتےوفت کفار کے دلوں پر پر دوڈ اکنا اس آیت کی دو سری تغییرہ ہے جس کوامام این جریر متوفی اسھ نے ذکر کیادہ لکھتے ہیں:

الله تعالى نے فرمایا:اے محمہ إجب آپ ان مشر كين پر قرآن مجيد پڑھيں جوبعثت كوشيں مانتے اور نہ ثواب اور عذاب کا قرار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دلوں پر تجاب بن جا آ ہے کہ جو کچھ آپ بڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے نفع اٹھا سکیں یہ ہماری طرف سے ان کے کفری سزاہے اور حجاب مستورے مرادے تجاب ساتر، قادہ نے کہا تجاب مستوران کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ ہے وہ قر آن کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں - (جامع البیان جڑ۵اص ۱۱۸–۱۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۵۳۱ه) ہ

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اے سمجھ نہ سکیں اوران کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کاذکر کرتے میں تو ہ واعراض کرتے ہوئے بیٹیر مو ژکر بھاگ جاتے ہیں 0 (بن اسرائیل: ۴۷)

اس آیت پر بیه اعتراض ہو تاہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگادی ہے تو پھروہ ایمان نہ لانے میں معذور ہیں تواب ایمان نہ لانے پر ان کی ندمت کرنے کی کیاتوجیہ ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ا تنی گتاخی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہے محروم کردیا'ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اوران کے كانوں ميں ڈاٹ لگادی۔

اس آیت کی تکمل تفسیر ہمنے الانعام: ۳۵ میں کردی ہے ، دیکھیے تبیان القرآن ج ۳۳ سے ۳۲۳۔

اللّٰہ تعالٰی کارشادہے: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض ہے قرآن کو ہنتے ہیں 'جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر ہنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کتے ہیں کہ تم صرف ایسے محف کی پیروی کر رہے ہو جس پر جاد د کیاہوا ہے 0 دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کررہے ہیں بیں وہا لیے گمراہ ہو گئے کہ اب (صحح) راستہ پر نہیں آ کتے⊙(بی اسرائیل: ۴۸-۴۷)

بی صلی الله علیه وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق

اس آیت میں بیہ فرمایا کہ کفار میہ کہتے تھے کہ آپ پر جاد و کیاہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے جب که بعض احادیث میں به آیاہے که آپ پر جادو کیا گیاتھااور آپ پر کئی دن اس کاا ثر رہااو ربظا ہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف میں' اس وجہ ہے متقد مین اور مثاخرین علماء میں بیر اختلاف رہاہے کہ آپ پر جادو کاا ثر ہونا، صحیح اور برحق ہے یاغلط اور باطل ہے ، ہم پہلے اس حدیث کاذ کر کریں گئے اور پھر آپ پر جاد و کیے جانے کے متعلق فریقین کے ولا کِل کاذ کر کریں گئے۔

بی صلی الله علیه وسلم برجادو کیے جانے کی احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنهابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتی کہ آپ کا خیال میہ ہو ماکہ آپ این از داین کے پاس (از دواجی عمل کے لیے) گئے ہیں مطلا نکہ آپ نہیں گئے تھے سفیان نے کمااگر یہ ایساہو تو یہ جادو کی زبردست قتم ہے، کی آپ نے فرمایا: اے عائشہ کیا تنہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے پچھ سوالات کیے تھے اور الله تعالی نے جمھے ان کے جوابات دیے ، میرے پاس دو آدمی آئے ، ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیااور دو سرامیرے ۔ بیروں کی باب جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دو سرے ہے کہا اس فخص کا کیا حال ہے واس نے کہا اس پر جادو کیا گیا

ہے ۱ س نے یوچھااس پر کس نے جادو کیا ہے؟اس نے کمالبید بن اعلم نے جو بنو زریق کے فتبیلہ ہے ہے اور یہود کاحلیفہ ے ، یہ قعض منافق تھا اس نے پوچھا کس چیز پر جادو کیاہے؟ اس نے کہا تنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی میں جھڑجاتے ب نے پوچھاوہ کس جگہ ہیں؟اس نے کمانر تھجورے کھو کھلے شگونے میں لپیٹ کرذروان کے کنویں میں ایک پھرے ئے، چرنی صلّی الله علیه وسلم اس کنویں پر گئے حتی که آپ نے اس کو نکال لیا، آپ نے فرمایا یمی وہ کنواں ہے جو مجھے (خواب میں) دکھایا گیا تھااور اس کنویں کاپانی مہندی کے تلجھٹ کی طرح تھااور اس کے تھجور کے درخت شیطانوں کے سروں کی ح تھ، پھر جس پر جادو کیا گیا تھا ا<sup>س</sup> کو کویں ہے نکال لیا گیاہ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے (جادو کاتو ژکرنے کے لیے) کوئی

نشرہ(کسی قتم کامنتر) کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے جھے شفادے دی اور میں نے اس بات کو ناپیند کیا کہ میں کسی مخص کوبرائی کی ترغیب دوں (جس ہے جادو کے نو ڑکے لیے منتری تروتج ہو۔) (صحيح البغاري رقم الحديث: ٢٢٦٨، ٢٢٧٤، ٥٧٦٥ ، ٢٨٦١، ٩٣٠١ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢١٨٩، منداجر رقم الحديث:

۲۲۸۰۳ مند حميدي رقم الحديث:۲۵۹ منن ابن ماجه رقم الحديث:۳۵۳۵ ميچ ابن حبان رقم الحديث: ۱۵۸۳

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبي صلى الله عليه وسلم پرجاده كياكياحتى كه آپ كي طرف به خيال و الاجا ما کہ آپ نے کوئی کام کرلیاہے حالا نکہ آپ نے وہ کام نہیں کیاہو ماتھا، حتی کہ ایک دن جب آپ میرے پاس متھ آپ نے ہار باردعاكى ، چرآب نے فرمایا: اے عائشہ إكيا تهيں معلوم بين نے اللہ سے جوسوال كيے تھے اللہ نے جھے ان كے جواب دے دیے ہیں میں نے یو چھاوہ کیا جواب ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے یاس دو آدمی آئے ایک میرے سمر کی جانب اور دو سمرا میرے بیروں کی جانب بیٹھ کیا بھران میں ہے ایک فمخص نے دو سرے سے بوچھااس شخص کو کیا تکلیف کی ہے'اس نے کما ان پر جادو کیا گیاہے، اس نے یو چھاکس نے جادو کیاہے؟ اس نے کمالبید بن اعظم بیودی نے جو بنوزریق ہے ہے، اس نے پوچھاکسی چیز میں جادو کیاہے؟ اُس نے کہاا یک کنگھی اوراس میں لگے ہوئے بالوں میں نرتھجو رکے کھو تھلے شکونے میں'اس نے کماوہ کمال ہے؟اس نے کماوہ ذی اروان کے کنویں میں ہے، چھرٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کنویں کی طرف گئے' آپ نے اس کودیکھااس کے پاس تھجو ر کے درخت تھے' پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس آئےاد ر فرمایا:اللہ کی قشم اس کاپانی متندی کی تلجیت کی طرح ہے'اور گویا کہ اس کے درخت شیطانوں کے سرمیں' میں نے عرض کیا: یا رسول الله إكيا آپ نے اس كو نكال ليا٬ آپ نے فرمايا نهيں ججھے اللہ نے اس سے عافيت ميں ركھااور شفادے دى اور ججھے بيہ خدشہ ہے کہ اس فعل ہے لوگوں میں شرعیلیے گا اُور میں نے اس تکھی کو د فن کرنے کا تھم دیا۔اول الذ کر صدیث میں تھجو رکے کھو کھلے شکونے کو کنویں سے نکالنے کاذکرہے اور ٹانی الذکر حدیث میں اس کو کنویں سے نکالنے کاذکر نہیں ہے (صحح البعاری

ر تم الحدیث:۵۷۲۱) به حدیث چه جگد ند کورے -نی صلی الله علیه وسلم بر جادو کیے جانے کے متعلق علاء متفد مین کانظریہ

قاضى عياض بن موى ما ككي اندلسي متوفى ٣٣٨ه و لكصة مِن:

امام مازری نے کما ہے بعض مبتد عین نے اس مدیث کا نکار کیاہے ، اوریہ زعم کیاہے کہ یہ مانے سے کہ آپ پر جادو کا اڑ ہوا آپ کے منصب نبوت میں کمی ہوتی اور آپ کی نبوت میں شک پیدا ہو تا ہے اور احکام شرعیہ پراعتاد نسیں رہنا کیونکہ ہو سکتاہے کہ آپ کو یہ خیال ڈالاجائے کہ آنے والاجرائیل ہے اوروہ حقیقت میں جرائیل نہ ہو'یا آپ کی طرف یہ خیال

ڈالاجائے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور واقع میں آپ کی طرف وحی نہ کی گئی ہو-تبيان القرآن

اور یہ جو کچھ انہوں نے کماہے باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ہے جو چیز پنچاتے ہیں اس کے صدق پر معجزہ کی دلالت ہے اور اس میں آپ کامعصوم ہونادلا کل ہے ثابت ہے اور ان دلا کل کے خلاف تمی چیز کوجائز قرار دینا طل ہے۔ اور جن کاموں کا تعلق امور دنیاہے ہے، جن کاموں کی وجہ ہے آپ کومبعوث نہیں کیا گیااور نہ ان کاموں کی وجہ ہے آپ کی رسالت کی نفتیلت ہے اوروہ ایسے امور جیں جو اکثر انسانوں کو عارض ہوتے رہتے ہیں توبیہ کچھ بعیر منہیں ہے كه آپ كي طرف بعض ايى چيزوں كاخيال ۋالاجائے جن كى واقع ميں كوئى حقيقت نه ہو۔

بعض لوگوں نے کمااس حدیث سے مرادیہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج سے عمل ازدواج کیاہے، حالا نکہ آپ نے بید عمل نہیں کیا ہو ناتھا'اور بھی عام لوگوں کی طرف بھی نیندمیں اس قتم کا خیال آجا آ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو

ہوسکائے کہ بیداری میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کالوئی خیال آجا ناہواور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

المارے بعض اصحاب نے کما ہوسکتاہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن آپ نے بید اعتقاد ند کیا ہو کہ آپ کا تخیل صحح ہے؟ آپ کا عقاداو ریقین بیشہ درست رہتاہے الندا طحدین کے اعتراض کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ (یہاں تک امام ازری کی عبارت ہے)۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث کی جو آویل جھے پر منکشف ہوئی وہ زیادہ ظاہراور جلی ہے اور ملحدین کے اعتراض ے بہت دورہے ، اوروہ آویل ای حدیث ہے مشفاد ہے اوروہ بیہ کہ یہ حدیث عودہ اورمسیب ہے بھی مردی ہے اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنوزریق کے میرودیوں نے جاد د کیااور اس کوایک کویں میں ڈال دیا حتی کھ

(اس کے اثرے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی تمزور ہوگئ ، پھراللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس كوكنوير سے نكال ليا (مصنف عبدالرزاق ج اص ١٦٠ قم الحديث: ٩٥٧٦) اللبقات الكبري ج ٢ص ١٥٢ مطبوعه ١٥١هـ)

ایک اور حدیث میں ہے:

عطا خراسانی کیجیٰ بن یعمرے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کماکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ایک سال تک ان کے پاس نہیں جاسکے ، پھرجس دقت آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دو فرشتے آئے'ا کیک آپ کے سرکی جانب بیٹھ گیااور دو سمرا بیروں کی جانب ' پھرا یک نے دو سرے سے کہا(سید نا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جادو کیا گیا ہے' دو سرے نے کماہاں ان پر ابو فلاں نے کویں میں جاد و کیاہے ' چھرجب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم ایٹھے تو آپ نے اس کو

نك كنه كلم ديا سواس كوكنوس سے زكال ليا كيا۔ (مصنف عبدالرزاق ج80 م81) رقم الحديث: ١٥٧ ١٩٤ اللبقات الكبري ج عم ١٥٢) اور محد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کیاہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و ملم بیار ہو گئے

اورا زوان کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور ای طرح مکالمہ کیاجس طرح سیح بخاری میں ہے اور اس کے **آخر میں ہے:** 

پھر جب دہ فرشتے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مگمار رضی اللہ عنہ کو ہلاکر فرمایا تم اس کنویں پر جاؤ اس کاپانی مہندی کے رنگ کاہو گائم اس میں ہے چقرکے بنیجے سے کھوکھلاشگوفہ زکالناانہوں ہے اس میں ہے وہ شگونہ نکالا اس میں گیارہ گر ہیں تھیں 'اور اس وقت بیہ دوسور تیں نازل ہو نمیں قبل اعود بسرب المضلق اور فعل اعود برب المساس رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك ايك آيت برعصة محية او رايك ايك كره علق عي حتى كه ساري كريي كل كئيں اور نبي صلى الله عليه وسلم صحت مند ہو گئے اور اپني ازواج اور كھانے پينے ميں مشغول ہو گئے ۔

-تبيان القرآن

جلدخشم

(اكمال المعلم بفوا كدمسلم ج 2ص ٨٨-٨٦ مطبوعه دار الوفاء ١٩٧٩هـ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمرها كلي القرطبي المتوفى ٢٥٧هـ اس حديث كي شرح يس لَكِية بين: بعض مجے **رووں نے اس حدیث کو نبوت می**ں طعن کاذر بعیہ بنالیا ہے' انہوں نے کہاجس شخص کا بیہ حال ہو کہ اس نے ا یک کام نہ کیا ہواور اس کا گمان ہے ہوکہ اس نے وہ کام کرلیا ہے اس کے دعوی نبوت پر اعتاد نسیس کیا جاسکا اس کاجواب ہے ہے کہ بیداعتراض ان کی تم علمی اور تم فنمی کی وجہ ہے صاد رہوا ہے ، تم فنمی بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی مرادید تھی کہ جماع کرنے سے پہلے آپ کا خیال میہ ہو آ تھا کہ آپ مید کام کرلیں گے لیکن جادد کے اثرے آپ اس عمل پر قادر ند ہوتے تتے اور صحیح مسلم کے علاوہ دو سری کتب حدیث میں (مثلاً مصنف عبدالرزاق طبقات ابن سعد)اس کی تصریح ہے -ای طرح آپ کاخیال ہو آتھاکہ آپ کھائی سکیس کے لیکن جادو کی وجہ ہے جو مرض عارض ہواتھااس کی وجہ ہے آپ کھانے پنے پر قادر نہیں ہوتے تھے اور ان احادیث کامیہ معنی نہیں ہے کہ جادوی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھایا آپ کا کلام خلط مطط ہو گیا تھا ہ کیونکہ آپ کاصد تی معجزہ ثابت ہے اور امور تبلیغیہ میں نلطی واقع ہونے ہے ابند تعالی نے آپ کو معصوم رکھاہے اور معترض کی تم عقلی ہیہ ہے کہ اس کو نبوات کے احکام اور معجزہ کی دلالت کاعلم نہیں ہے ، گویا کہ رہ نہیں جائے کہ انبیاء علیم السلام بھی بشریں اور ان پر بیاری ورد عضب ارج اور غم ، بجز انظر لگنا جادو کیا جانا اور دیگر تمام عوارض بشریه کااس طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ عوارض دو سرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں 'کیکن انبیاء علیهم السلام اس چیزے معصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایس چیز طاری ہوجو معجزہ کی دلالت کے مناقض اور منانی ہو، مثلا الله تعالیٰ کی معرفت ان كاصادق بونااو رامور تبليغيه ميس كمي غلطي كاواقع نه بهزااوراي معنى كوانند تعالى نياس آيت ميس بيان فرمايا ب: آپ کیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی فُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُولِحَى إِلَى

خواہش سے نمیں بولتے ۔(المعمم ج۵مں ۱۵۵-۵۵۰ مطبوعہ داراین کئیر پیروٹ ۱۳۱۷ھ) علامہ تیجی بن شرف نوادی متوفی ۲۷۲ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف ہے کچھ نمیں لکھابلکہ امام مازری کی وہ عبارات نقل کردی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اوراس کے بعد قاضی عیاض نے اس حدیث کی جو 'اومل کی ہے

وہ عبارات نقل کردی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد قاضی عیاض نے اس مدیث کی جو تاویل کی ہے۔ اس کابھی ذکر کردیا ہے۔

س کابھی ذکر کرویا ہے۔ علامہ محمدین خلیفہ وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ آپ کو خیال ہو ٹاکہ آپ از داج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر قادر نہ ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہو ٹاکہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہ کیا ہو تا اس کی وجہ میہ ہے کہ آپ کی بینائی میں خلل ہو گیا تھا اور آپ کو بید گمان ہو ٹاکہ آپ نے از دارج میں ہے

کی کویا کسی اور شخص کو دیکھا ہے اور واقع میں ایبانئیں ہو اٹھا کیونکہ آپ کی بھر میں کچھ قصور ہو گیا تھا؛ پہوجہ نئیں تھی کہ آپ کی بھرکے علاوہ کسی اور عضویں کچھ کمی ہو گئی تھی کیونکہ جادو کے اثرے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نئیں ہو سکتا

اپ ن سرے علاوہ کی ادر سعوں ہو ہی ہو گی کو چاکھ کی جودے اس سے اپ کی رسمت میں یوں مس میں ہو سما تھااو راس میں گمراہوں کے لیے نبوت میں طعن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (کا ایکا ایکا ایکا محمد میں مصرف میں ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا محمد مصرف میں میں مصرف ایکا میں مصرف میں ہوتا ہے۔

(ا کمال اکمال المعلم ج عص ۲۵ مطبوعه دارا ککتب العلم یہ یوت ۱۳۱۵ میں ۱۳۵۰ مطبوعه دارا ککتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۰ م ان تمام توجیهات کاخلاصہ بیہ ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا، جیسا کہ دو سرے انسانوں پر ہو آہے اور جادو کی آثیرے

ان کمام کو جیسات فاظام سید ہے کہ اپ پر جادہ کا تر ہوا تھا، عیسا کہ دو سرے انسانوں پر ہو ماہے اور جادو ہی ماتیرے آپ کی مرد می قوت جاتی رہی تھی یا آپ کی نظر میں فتور ہو گیاتھا(العیاذ بائد) غرض جادو کی ماثیرے آپ کے ظاہری اعضاء کی کار کردگی میں فرق آلیاتھالیکن آپ کی عقل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور معجزہ کی دلالت

8 ر کردن میں فرق آئیا تھا بیت آپ می سس میں اور آپ سے ہام سے صدق سے بھی تعلق واتح سیں ہوااور جزہ می دلانت اور نبوت اور رسالت کا تعلق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے للڈا ان احادیث سے آپ کی وحی اور رسالت کہ کا رعتہ اخر نہم سد آ۔

ر سالت پر کوئی اعتراض نہیں ہو تا۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم پر جادو کیے جانے کے متعلق متا خرین کانظر ہیے

متا خرین میں سے علامہ سید محمود آلوسی متونی ہے ۱۲ھ نے بھی امام مازری کی تآویل اور توجیہ کو افتیار کیاہے اور سیح بخاری اور صیح اور مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔ (روح العانی بز۳۰ م8۰۰-8۰،مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۲۵ھ)

مفتی احمہ یا رخال تعیمی متوفی اوسااھ کیصتے ہیں: کھ میں صلح صدیب کے بعد رؤ ساہود نے لبید بن اعظم یہودی ہے کہاتواور تیری لؤکیاں جادوگری میں میکا ہیں حضور

پر جاد دکر البید نے حضور کے ایک بمودی غلام ہے حضور کی شکتہ کتگھی کے دندانے اور کچھ بال شریف حاصل کر لیے اور موم کا ایک پتلا بنایا اس میں گیارہ سوئیاں چھو میں ایک آنت میں گیارہ گر جس لگا ئیں 'یہ سب پچھ اس پتلے میں رکھ کز بیراوان میں بانی کے نینچ ایک بچھر کے نینچ دبادیا 'اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہوگئ 'چھ ماہ تک اثر رہا' بجرجرا ئیل امین یہ دونوں سور تیں 'سورہ فاق وناس لاے' جن میں گیارہ آیتیں میں اور حضور کواس

جادو کی خبردی ' حضرت علی مرتضیٰ کواس کنویں پر جھیجاگیاا آپ نے جادو کا پید سامان پانی کی تهد سے زکالا، حضور نے پد سورتیں چادو کی خبردی ' حضرت علی مرتضیٰ کواس کنویں پر جھیجاگیاا آپ نے جادو کا پید سامان پانی کی تهد سے زکالا، حضور نے پد سورتیں پڑھیس' ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی تھی، تمام گر ہیں کھل گئیں اور حضور کوشفاہو گئی 'اس سے چند فاکدے حاصل ہوئے ایک پید کہ جادوا وراس کی تاثیر حق ہے، دو سرے پید کہ نبی کے جم میر جادو کا اثر ہو آہے ؛ جیسے تکوار ، تیراور نیزے کا میدائر خلان

مفتی محمد شقید دیو بدندی متوقی ۳۹۱ ساله ملیستی بن:
کسی نمی اور چنج بر برجاد و کااثر ہو جانا ایسانی تمکن ہے جیسانیاری کااثر ہو جانا اس لیے کہ انبیاء علیم السلام بشری خواص
اے الگ نمیں ہوتے - جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے ، بخار اور در درہ و سکتا ہے ، ایسے ہی جادو کااثر ہمی ہو سکتا ہے ، کیو نکہ وہ بھی
خاص اسباب مبعیہ جنات وغیرو کے اثر ہے ہو تا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم پر سحر کااثر ہوگیا تھا آخری آیت میں کفار نے جو آپ کو مسحور کسااور قرآن نے اس کی تردید کی اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفییر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراو در حقیقت مسحور کہنے ہے مجنون کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرائی ہے اس لیے حدیث سحراس کے خلاف اور متعارض نہیں ہے ۔

(معارف القرآنج ۵ ص ۱۶۹-۴۹۰ مطبوعه ادارة المعارف كراجي، اكتوبر ۱۹۹۱ء)

بعض متقدین اور متاخرین علاء نے ان روایات کا انکار کیاہے اور یہ کہاہے کہ نبی برجادو کا از نسیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللّٰد علیبہ وسلم پر جادو کے ایر کا انکار کرنے والے علاء

ا ما ابو بکراحمہ بن علی را زی مصاص حنی متوثی - سور لکھتے ہیں: بعض لوگوں نے بیہ زعم کیاہے کہ ٹمی صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر بھی جاد

بعض لوگوں نے بید زعم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادد کا عمل کیا گیاا در آپ ہواد کا اثر ہوا حتی کہ آپ کو بید خیال ہو باتھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالا تکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا اور ایک یمودی عورت نے تھجورے کھو کھلے شکوفے میں اور سنگھی کے دندانوں میں اور سنگھی میں گئے ہوئے بالوں میں عمل کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے ہاں ہرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے سنگھی میں جادد کیا ہے جو راعوفہ کنویں کے پنچ ہے 'اس سنگھی کو نکال کیا گیااور آپ ہے جادد کا اثر جا تارہا' اور اللہ تعالیٰ نے کفارے اس دعویٰ کی سمذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

پ کے بودہ رہا موہ اور امد حال کا رہے۔ اِڈیٹُوکُ الطَّالِمُوکَ اِنْ کَتَیْسِعُوکَ مِالَا رَجُلًا طَالْمِ یہ کتے ہیں کہ تم صرف ایسے محض کی بیروی کررہے معرب ماریک این میں کیا رہے ہیں

میں میں میں اور کی اس کا دیں ہے۔ میں میں کو گار دار کی اس کا اور کا دار دور انہاء علیم السلام کے اور اس قیم کی احادیث محدین کی گھڑی ہوئی میں، جنہوں نے دین کو کھیل بنالیا ہے اور وہ انہاء علیم السلام کے

اور اس می احادیث محدین می صرف ہوئی ہیں ، جسوں سے دین تو سیس بنا میا ہے اور وہ اسیاء سے اور وہ اسیاء سے ہاسے م مجزات کو باطل کرنے کی سعی میں گئے رہتے ہیں ' اور وہ کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کے مجزات میں اور جادو گروں ک افعال میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک ہی فتم میں سے ہیں ' حالا تکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَلَى - (ط: ١٩) اورجادو گرجهان سے بھی آئی اس بنیں ہو ہا۔

الله تعالی جادوگروں کی تکذیب کر تاہے اور سے لوگ جادوگروں کی تصدیق کرتے ہیں 'اور ہو سکتاہے کہ ایک یہودی عورت نے اپنی جالت ہے یہ اکا کیا ہواور سے نمی صلی الله علیہ وسلم کاقصد کیا ہو اور سے کمان کیا ہوا ہواراس سے بی صلی الله علیہ وسلم کیا ہواور اس کے جادو کااجسام میں اثر ہو تاہے تو تمی صلی الله علیہ وسلم پر بھی اثر ہو گا الله تعالی نے اپنے نبی کوجادو کی جگہ پر مطلع فرمادیا اور اس مورت کی جالت اور اس کے کر تو توں کو اور اس کی قوقعات کو ظاہر فرمادیا گا کہ بیدوا قعہ آپ کی نبوت کے دلا کل ہے ہوجائے اور ایسانمیں ہوا کہ اس جادو کا آپ پر اثر ہوا ہو 'اور اس ہے آپ کو ضرر پہنچا ہو'اور کس رادی نے یہ نمیں کہا کہ آپ پر مطلات مشتبہ ہو جائے تھے ان الفاظ کا صدیف میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی کوئی اصل نمیں ہے اور مجزات اور جادو میں مطلات مشتبہ ہو جائے تھے ان الفاظ کا صدیف میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی کوئی اصل نمیں ہے اور مجزات اور جادو میں

فرق ہو تاہے کہ معجزات حقائق پر منی ہوتے ہیں اور ان کلباطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو تاہے' اور جادو میں باطن ظاہر کی طرح نسیں ہو تابلکہ وہ باطن میں کسی جالا کی اور شعبہ ہازی پر ہنی ہو تاہے 'او رجادو گراٹی قوت منحب لیدے کام لیتا ہے اور انسان کو جو کچھ نظر آ باہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جادوگر کی قوت منے بلہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(احكام القرآن جاص ١٩٧٩، مطبوعه مسيل أكيثر مي لا بور ١٠٠٠هـ)

مناخرین ہے سید محرقطب شہید متونی ۱۳۸۵ او لکھتے ہیں: یہ روایات تعل اور قول میں عصمت نبوبیہ کی اصل کے مخالف ہیں اور جب کہ اعتقادیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ہے ہر نعل اور آپ کے اقوال میں ہے ہر قول سنت اور شریعت ہے اور میہ روایات اس اعتقاد کے مخالف ہیں ای طرح یہ روایات قرآن مجید کی نفی اور تکذیب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجیدنے کفار کے اس قول کوباطل قرار دیا ہے کہ ٹی صلّی الله علیه وسلم پر جاد و کیا گیاہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں میہ ثابت کیا گیاہے کہ آپ پر جاد و کیا گیاہے اس وجہ ہے ہم ان روایات کومستبعد سجھتے ہیں اورا خبار احاد کاعقائد میں امتبار نہیں کیاجا آہ عقائد میں صرف قرآن نظیم کی طرف رجوع کیاجا تاہے اور احادیث متواترہ کی طرف'ادرعقائداد راصول میں احادیث کو قبول کرنے کی شرط بیہے کہ وہ متواتر ہوںاور سے روایات متواتر نہیں ہیں 'نیزان روایات کے *مطاب*ق سے واقعہ مدینہ منورہ میں ہواہے اور سور ۃ الف**لق** اورسورةالناس مكه مكرمه ميس نازل ہوئيں اور بيدايك اوروجه ہے جوان روايات كى بنياد كو كمزور كرتى ہے۔

(فی ظلال القرآن جز ۲۰ساص ۴۶۴٬ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۴۸۶۱هه)

معتزله نے نی صلی الله علیه وسلم برجادو کیے جانے کائی وجوہ سے انکار کیا ہے: (ا) الله تعالى فرما تاب:

امام فخرالدین را زی متونی ۱۰ لاان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

حادو گر جمال سے بھی آئے وہ کامیاب سیس ہو آ۔ وَلاَ يُفُلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتِي. (ط: ١٩)

(٢) الله تعالى في نبي صلى الله عليه وسلم كے وصف ميں يہ فرمايا ہے:

اور ظالموں نے کماتم لوگ تو صرف جادو کیے ہوئے شخص وَفَالَ النَّطَالِمُونَ إِنَّ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّ سيحُورًا - (الفرقان: ٨) کی پیردی کرتے ہو۔

اوراگر نبی صلی الله علیه وسلم پر جادو کلا تر ہوجا آبؤ کفار کے اس قول کی غرمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے-(m) اگر جادو ہے سہ کام ممکن ہو آباتو پھر مغجزہ جادوے ممتازنہ ہو آبا پھرانہوں نے کمامیہ دلائل مقینیہ میں اور جن روایات

كاتم ن ذكركيا إه ومب انبارا حاد بي جوان دلاكل قلعيد المحارضة كى صلاحيت شيس ر تحتير -

( تغییر کبیرجاص ۲۴۲ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی میروت ۱۳۱۵ ه)

<sup>اغیر</sup> کبیر میں امام را : ی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو معتزلہ کے دلا کل ہے اختلاف ہو تا ہے وہاں ان کے دلا کل **کا** جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلا کل کاجواب ذکر نہیں کیا! س سے معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلا کل ہے

متفق ہیں او ران کاہمی بھی نظریہ ہے کہ آپ پر جادو کااٹر شیں ہو سکتا۔ بی صلی الله علیه و سلم پر جادو کیے جانے کے متعلق مصنف کانظریہ

الرے نزدیک حسب ذیل وجوہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادد کا ٹر کیے جانے کی روایات سیح نمیں ہیں:

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس تنگھی اور جن بالوں پر جادو کیا گیا تھا ان کو کنویں ہے تکال لیا گیا تھا-(صحح البغاري رقم الحديث: ۵۷۱۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنویں سے نہیں ٹکالا-(صیح البخاری رقم الحدیث:۵۷۲۱)

نهیں کیاتھا۔ (صیح البغاری رقم الحدیث:۵۷۲۵)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جادو کے اثر ہے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی کی بن یعمر کی روایت میں ہے آپ

ا یک سال تک حضرت عائشہ ہے رکے رہے لینی مقاربت نہیں کرسکے - (العیاذ باللہ)(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۷۷) (۲) بعض احادیث میں ہے کہ کنویں ہے جب شکوفہ نکالا گیاتواس میں گیارہ گر ہیں تھیں اس وقت آپ یہ سورۃ الفلق اور

سورةالناس نازل ہو ئیں آپ ان میں ہے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گر ہیں کھلتی جاتی تھیں -(طبقات كبرى ج عص ۱۵۳ دارا لكتبالعلميه بيروت ۱۸۱۸ه)

ا یک تعارض توبیہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیتوں ہے گر ہیں تھلنے کاذکر نہیں ہے - اور دو سرا قوی اعتراض بیہ ہے کہ ان کذابین کو یہ خیال نہیں رہاکہ میہ واقعہ برینہ کا ہے اور ان سور توں کانزول مکہ طرمہ میں ہوا تھا۔ (u) جس حدیث کامتن اتن وجوہ ہے مضطرب ہواس ہے احکام میں بھی استدانال کرناجائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے

عقائد میں استدلال کیاجائے۔

(٨) جو خبروا حد معیج ہودہ بھی قرآن مجید کے مزاحم نہیں ہو سکتی ،جب کہ بیہ حدیث معیج نہیں ہے ، حدیث معیج وہ ہوتی ہے

جوغیرمعلل ہواور ریہ حدیث معلل ہے کیو نکہ اس میں علل خفیہ قاد حہیں' یہ حدیث منصب نبوت کے منافی ہے -(٩) اس مدیث میں نہ کورہے ہے کہ آپ جادو کے اثرے جماع پر قادر نہ ہوئے اور ایک سال تک حفزت عائشہ ہے

رکے رہے اور نامرو ہوناایس بیماری ہے جولوگوں ہیں معیوب مسجھی جاتی ہے ' نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آمیاتھااور بھیڈا ہونالو گوں میں معیوب سمجھاجا آہے اور نامردی اور بھیتے بین سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط

میں سے بیہ ہے کہ اس کو کوئی الی بیماری نہ ہو جو لوگوں ہیں معیوب اور باعث عار سمجھی جاتی ہوا در لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔

علامه سعد الدين مسعودين عمر تفتازاني متوفى ٩٦٣ه ولكهة بين:

نبوت کی شرائط بیہ ہیں: وہ مرد ہواس کی عقل کامل ہو'اس کی رائے قوی ہووہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کولوگ براجانتے ہیں مثلاً اس کے آباء واحداد زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں مائیں بر کار نہ ہوں اور وہ الی بیاریوں ے محفوظ ہوجن کولوگ براجانتے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم تر پیشوں سے اور ہراس چیزے جو مروت اور حکمت بعثت ميس مخل بمو - (شرح القاصدج ۵ ص ۲۱ مطبوعه منشورات الرضي ايران ۹۰ ۱۳۰۰هـ)

علامه محدين احمر السفاريني متوفى ١٨٨١ه لكصة بن: نبوت کی شرائط میں سے میہ ہے کہ نبی ہراس چیزے سلامت ہوجس سے لوگ متنفر ہوں جیسے مال باپ کی بد کاری اور

ا پے عیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں جیسے بر**ص** اور جذام وغیرہ-

(لوامع الانوارج ٢٣ ص٢٦ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الامهاھ)

یے شک وہ سب (نمی) ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بمترین

اور جادو گر کمیں ہے بھی آئے وہ کامیاب شیں ہو سکتا۔

ب شک میرے (مقبول) بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا

سواان کے جو گراہ لوگ تیری پیروی کریں گے 0

اس پروليل قرآن مجيد كي يه آيتي إن: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَهِمَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْبَارِ-

لوگ ہیں۔ (ص: ۲۷)

إِنَّ اللُّهَ اصْطَفْيَ أَدُمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرَاهِيُهِ

بے شک اللہ نے آدم کواور نوح کواور آل ابراهیم کواور آل عمران كوتمام لوگوں ہے ببندیدہ بنایا۔ وَأَلَ عِمُرَانَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ٥ (آل عمران: ٣٣)

اور جس شخص کوالی بیاری ہوجائے جس ہے ایک سال تک وہ اپنی ازواج ہے مقاربت نہ کرسکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں ہے بیندیدہ نہیں ہو سکتا سواس قتم کی وضعی روایت سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد

ہی منهدم کردی ہیں۔ (۱۰) اگریہ فرض کرلیاجائے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا تو جادو گر آپ کو نقصان پنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی

معطل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

حالا تكه الله تعالى فرما آب:

وَلَا يُفُولِحُ النَّسَاجِرُ حَبُّثُ آتَى - ( لا: ٢٩)

اورالله تعالى في شيطان سے فرمايا: رِانَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنَّ إِلَّا

مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ٥ (الحجز: ٣٢)

(۱۱) په درست ې که په روايات شيح بخاري اور سيح مسلم ميں موجود بين اور سيح بخاري اور سيح مسلم کي عظمت اور

حرمت ہمارے دلول میں پوست ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلول میں الن سے کہیں زیادہ ہے بلکہ تمام مخلوق ہے زیادہ ہے <sup>ہ</sup>یہ احادیث اضطراب اور تعارض سے قطع نظر معلل ہیں ان میں متعدد علل خفیہ قادحہ میں جن میں مخالف قر آن اور منافی عظمت رسول ہوناسب سے زیادہ نمایاں ہے ، ہمارے لیے بیر زیادہ آسان ہے کہ ہم

ا یک سال یا چیماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کے بجائے بیہ مان لیس کہ اس صدیث کی صحت میں امام بخاری ہے چوک ہو گئ او راس مدیث میں امام بخاری او رمسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو ہر قرار نہیں رکھ سکے ، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایتا صحیح ہولیکن ہیہ حدیث درایتا صحیح نہیں ہے ؛ اس سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ امام بخاری

اورامام مسلم نے بیہ روایت کیاہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تقمیر کی توعباس اور حضور بھی کندھے پر پھرر کھ کرلارہے تھے عباس نے آپ کا تهبندا بار کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ پھر کندھے میں نہ چھے۔ آپ بے لباس ہو گئے اور بے ہوش ہو

کر گر گئے اور ہوش میں آ کر فرمایا میرا تهبند میرا تهبند میرا تهبند میرا تابان نبوت ہے پانچ سال قبل کا واقعیب اس وقت آپ کی عمر شریف ٣٥ سال تقي، جم نے اس جگہ بھی لکھا تھا ہے حدیث معلل ہے اور درایاً صحیح نہیں ہے، کسی محرکے بچے کے متعلق توبہ بات متصور ہو سکتی ہے کہ اپنا تبیند کندھے پر رکھ لے الیکن ۳۵ سال کے مرد کے لیے یہ قرین قیاس نہیں ہے اور اس عمر میں

رسول الله صلی الله علیه وسلم کابے لباس ہوجاناہمارے نزدیک لا ئق قبول نہیں ہے 'اور پیہ ناموس رسالت کے منافی ہے اور

تسان القرآن

<u> ہرایی حدیث لا کق قبول شیں ہے اس کی مفصل بحث کے لیے دیکھیے تبیان القرآن جسم ۵۰۱-۰۱ -</u>

(۱۳) اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ آویل یہ ہو عتی ہے جو علامہ ابو بکر جھاص نے کی ہے کہ یہود ہوں نے اپنے منصوبہ

کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم برجادو کرایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیااو ر آپ برجاد و کاکوئی اثر

سیں ہوااور جن احادیث میں یہ جلے ذکور ہیں کہ آپ کو خیال ہو ٹاتھاکہ میں نے یہ بات کمد دی ہے حالانگ آپ نے نمیں کسی تھی ہا آپ کو خیال ہو تا تھا کہ آپ نے بید کام کرلیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھاای طرح اور دو سری خرافات بیان

کیں ہیں سے سب سمی ہے دین راوی کااضافہ ہے اور حضرت ام المومنین پر بہتان ہے ' سے بیان کیاجا آ ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیب کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، تعلیمی اور فتوحات کے اعتبار ہے بہت مصروف

سال گزارا ہے اگر جادو کے اثرے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک معطل رہے ہوتے تواس سال بیر تمام کام سمس طرح انجام دییے جاسکتے تھے، حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری ادر امام مسلم کی شخصیت مسلم ہے لیکن وہ بسرهال انسان ہیں نبی یا فرشتے نہیں ہیں سہ ہو سکتاہے کہ راویوں کی چھان پھٹک میں بعض او قات ان سے کوئی سمو ہو گیاہو،

اور کسی ایک آدھ جگہ سموہوجانے ہے ان کی عظمت اور مهارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی-الله تعالیٰ کلارشادے: اورانہوںنے کہاکیاجب ہم ٹریاں ہوجائیں گے اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو پھرہم کواز سرنو

بناكر كھڑا كرديا جائے گا؟ ۞ آپ كيے تم پھر بن جاؤيالو با ۞ يا كوئى اور مخلوق جو تمهارے خيال ميں بهت شخت ہو تو عنقريب وہ کمیں مجے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کیے کہ وہی جس نے تنہیں پہلی بارپیدا کیا تھا' اس پروہ آپ کی طرف (انکارا) مرہلا ئیں گے اور کہیں گے توبیہ کب ہوگا؟ آپ کیے کیا تعجب ہے کہ وہ دفت قریب آپٹیاہو 🔿 جس دن وہ تہمیں

بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرد گے کہ تم تھوڑی دیر ہی تھہرے، تھے 🔾 (بی ا اسرائیل: ۵۲-۴۹)

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل، قبرول سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صدافت

قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں: اللہ تعالی کی توحید ، رسالت ، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنااور تقدیر ۔ آیت ۸۲-۸۲ میں توحید کابیان ہے فرمایا: آپ کیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ بیہ کہتے ہیں تووہ اب تک عرش

والے تک کوئی راہ ڈھونڈ کیے ہوتے الآیات- اور آیت:۸۸-۵۵ میں رسالت کابیان ہے، فرمایا:اورجب آپ تر آن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے در میان پوشیدہ تجاب ڈال دیتے ہیں' الآیات- اور آیت:۵۲،۵۳ تک

مرنے کے بعد انصنے کابیان ہے۔ اس آیت میں دف اتسا کالفظ ہے اس کامعنی ہے کمی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کڑے چور چور کردیا جائے بھوے کو بھی

رفات کہتے ہیں۔

مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا نکار کرتے تھے 'اور ان کاشبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا جم گل سرُجا آہے او رہڈیاں بوسیدہ ہو کرٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی میں بھرا یک مردہ کے

ذرات دو سمرے مردہ کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر مرور زمانہ اور انقلابات سے بید ذرات فضامیں جھرجاتے ہیں توقیامت کے دن بید ذرات کیے مجتم ہوں گے اور ایک دو سمرے سے کیے متمینز اور ممتاز ہوں گے ، پھران منتشر ذرات ت دوباره کس طرح جمم بنایا جائے گاد راس کو زندہ کیاجائے گااس کاجواب ہیہ ہے کہ ان منتشراد رمخلط ذرات کو متیز کرنااس

جلد فخشم تبيان القرآن یخت ہو، جُس کابظام حیات قبول کرنابعیہ ہے توانلہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کردے گا۔ پھر فرہایا عنقریب وہ کسیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا<sup>ہ</sup> آپ کسے کہ وہی جسنے پہلی ہارپیدا کیاتھا اس پروہ آپ کی طرف(انکارا) سرملا میں گے اور کسیں گے ہے کب ہوگا 0

کی طرف(انکارا) سربلا میں کے اور اس کے یہ لب ہو کا O اس آیت میں سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کے برخق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت پر دلیل ہے ، کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکییں سے کسیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں بھروہ یہ کسیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں ، چاہیے تھا کہ مشرکییں وہ باتیں نہ کستے اور بھرکھتے کہ قرآن جھوٹا ہوگیا! قرآن نے چش گوئی تھی کہ ہم یہ کسیں گے اور ہم نے نہیں کمالیکن وہی ہوا جو قرآن مجید نے کما تھا اور قرآن مجید کی چش گوئی تھی ہوگئی ہے جے نی کی شمان ہے کہ سبد نامجر صلی اللہ علیہ وسلم نے نالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی اور نخالفین نے آپ کی چش گوئی کے متعلق ہاتیں کرکے آپ کو سیا ثابت کردیا۔ والحمد للہ۔

اس کے بعد فرمایا جس دن وہ تہمیں بلائے گاتو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤگے۔

میں سے بین جیرنے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سب حانگ وب حصد کئے کہتے ہوئے اٹھیں گے، قمادہ نے کما معید بین جیرنے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سب حانگ وب حصد کئے کہتے ہوئے اٹھیں گے، قمادہ نے کما وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے۔

پھر فروایا و رتم پیر تمان کرد گے کہ تم تھو ڈی دیر ہی تھرے تھے 'اس کی تغییر پس تین قول ہیں: مرکز میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہیں۔

(ا) ابوصالح نے حضرت! بن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیااس ہے دو مرتبہ صور پھونینے کا زمانہ مراہ جو چالیس سال ہے اس عرصہ میں ان سے عذاب منقطع رہے گا س لیے دہ سمجھیں گے کہ وہ بہت کم عرصہ رہے۔

(r) حسن نے کمااس سے مراد ہے کہ وہ دنیا ہیں بہت کم عرصہ رہے ، کیو نکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقالبہ میں بہت کم

ہے۔ (۳) مقاتل نے کمااس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قبر میں گزارا ہوا زمانہ بہت کم

' بعض مفسرین نے کہاں آیت ہیں مومنین سے خطاب ہے، کیونکہ جب ان کو منادی بلائے گاتو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد کرتے ہوئے بطح آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانہ کو کم کمیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی دحمتوں اور نعمت کے اہام کم معلوم ہوتے ہیں۔

(زادالمسيرج۵ص۲۴، مطبوعه <u>کمتباسلامی بيروت، ۷۰۲۱هه)</u>

دُقُلُ لِعِبَادِی يَقُولُواالَّتِی هِی اَحُسَیُ اِنَّ الشَّيُطَن يَنْزُغُ ادر آپ يرك بندن سے بحير وري اِن كها كري جوسب اچي بورك شيفان ان كررسيان

Marfat.com

تييان الق آ.

بَيْنَهُمُ مُ الصَّالِقَيْطِي كَانِ الْأَنْسَانِ عَلَاقًا الصَّبِينَا الصَّابِدَةُ الصَّبِينَا الصَّابِدَةُ ال بَرْنُ وَانَ هِمَ اللَّهِ عَيْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ عَلَى وَضَنَ عَلَى وَالْمَانِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَالْ المَّلَمُ وَكِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ وَالْمَالِكَ السَّلِي السَّلِي وَالْمَالِكِ عَلَيْهُمْ وَكِيْلًا السَّلْمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي السَّلْمُ وَالْمَالِي السَّلِمُ وَالْمَالِي السَّلِمُ وَالْمَالِي السَّلْمُ وَالْمَالِي السَّلِمُ وَالْمَالِي السَّلِمُ وَالْمَالِقُ السَّلِمُ وَالْمَالِقُ السَّلِي السَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِقُ السَّلِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ السَّلِمُ الْمَالِقُ السَّلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ السَّلِمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي فَيْ السَّلِمُ وَالْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ السَّلِمُ الْمَالِقُ السَّلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ السَّلِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمُلْمِي السَلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

لقَّلُ فَضَّلُنَا بِعُضَ النَّيةِ بِينَ عَلَى بَعْضِ وَاتَيْنَادُ اوَدُرُبُورُا اللَّهِ الْعَلَمُ الْحَدُرُ ال ورَجَ نِي بِعَنَ بَيونَ كورورِ بِيضِ بَيُونَ بِرَفِيلِتِ دِي جَدِي ادرِجَ نِهِ وَاوُدِ كُورُورِ مِنَاكَ وَ يُجَارِدُ وَعِيدُ اللَّهِ فِي وَيِي مِي وَقِيدِ وَلِي وَيَ وَدِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ عِيدًا

ب ملیے کر قرآن کو پکارو جو تمارے زخم بی النفر کے سوا (عارت کے سوّن کی سووہ فرے نکی فرز کو دور افتری عنگ وکر تھے ویک اور الی اور لیک الن بی یدا عور کی بیشت فوت کی الن بی میں اور ندائی کردا کے دامل میں اور ندائی کو برائے کے دامل میں اور ندائی کی داد ندائی کردائے ہی دہ فردی اپنے دب

ال ما بہم الوسیلة ایم افر ب ویرجون رحمته ویخافون مان زیباری دید اکس رتے ہیں، اس کاروت کا امید رکتے ہیں اور اس کے مذاب سے درتے

عَنَّا اِبِهُ الْ عَنَّا اِبِ مِنْ الْكُلُّ كَانِ هَنَّا وَرَا هُوَ الْكُرِّ فَا وَرَا مِ مِرِينَ وَيَوْرِ رَجْعَ بِي بِهِ تِكَانِ بِي رَبِ عَنْدَابِ سِيْرِونَا بِي بِاسِيْءُ ٥ اور مِ مِرِينَ وَتَعَامِينَ وَلَا اللّه مِنْ مِنْ وَ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ الْكُنْ اللّهِ مِنْ فِي أَنْ وَاللّهِ مِنْ وَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّ

الرس المراق الم

ی کتاب میں عکما ہوا ہے o اور میں افرائنی مجزات کی بھیجنے سے مون یہ چیزان ہے



رد رے ں بیوں پر یہ بیارہ استان کے اور تمارے اور ال میں مخصر نہیں ہے، بلکہ ہماراعلم تمام موجودات اور معدومات اور تمام بین ماراعلم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں مخصر نہیں ہے، بلکہ ہماراعلم تمام موجودات اور معدومات اور تمام جلد ششم تبیان القوآن بنی اسرائیل ۱۵: ۲۰ \_\_\_ ۵۳ سبحن الذي ١٥

ز مینوں اور آسانوں کو محیط ہے 'او روہ ہر ہر فحف کو تنعیلاً جانتاہے او راچھا ئیوں او ربرا ئیوں میں سے کیاچیزا س کے لاکق ہے اور کیانہیں'ای دجہ سے اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کو آثر رات دی محضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ عليه السلام کوانجيل عنايت کی اور حضرت محمر صلمی الله عليه و سلم کو قر آن عطافرمایا و ادر اس ميس کوئی شک نسيس که سيد نامجمر صلمی الندعليه وسلم تمام نبيول اور رسولول ہے افضل ہيں اور آپ کے افضل الرسل ہونے پر ہم نے البقرہ: ٣٥٣ ميں تفصيل

LMA

حفزت داؤد علیه السلام کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی توجیہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داوؤ دعلیہ السلام کاذکر کیا ہے اس کی تین و جمیں ہیں، پہلی دجہ یہ ہے کہ زبورمیں یہ لکھاہوا ہے کہ سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم البنیین ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں ہے افضل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَفَهُ كَنَبُنَنَا فِي الزَّبُودِ مِنْ كِعَدِ الدِّكْرِكَ ہم زبور میں تعیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے الأرض يَرِثُهَا عِسَادِي الطُّلِحُونَ٥ وارث میرے نیک بندے ہوں گے (نیک بندوں ہے مراد

سیدنامحد صلی الله علیه وسلم اور آپ کی امت ہے) (الانبياء: ١٠٥)

دو سری وجہ بیہ ہے کہ مشرکین مکہ اہل کتاب خصوصاً یمودیوں کوبہت مانتے تھے اور اس آیت میں یمیود کارد ہے کیو نکہ یمود کہتے تھے کہ حضرت مو ک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور تو رات کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی حالا نکہ حضرت موی کے بعد حضرت داؤ دعلیہ السلام آئے اور تورات کے بعد زبور آئی النذا ان کو چاہیے کہ وہ سید نامجمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت او رنزول قرآن کا نکار نہ کریں ، تیسری وجہ بیہ ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراعتراض کرتے تھے کہ آپ د نیاوی امور کھانے پینے اور بال بچوں میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نبی کیسے ہو کتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤر بھی تو ہی تھے حالا نکہ وہ باد شاہ تتے او ر باد شاہ سے زیادہ دنیاوی امور میں کون مشغول ہو گااس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں مشغول ہونانبوت کے منافی نہیں ہے۔

نوٹ: زبو رمیں حلال اور حرام اور فرا کفن اور حدود کاذکر نہیں ہے 'اس میں صرف دعائمیں ہیں اور اللہ کی تنجید اور اس کی بزرگی اور بڑائی کاذ کرہے۔

حفرت ابو ہر رہ درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت واؤ دعلیہ السلام پر ازبور کا پڑھنا آ سان کر دیا تھادہ اپنی سواری پر زین ڈالنے کا تھم دیتے اور زین رکھے جانے سے پہلے اس (زبور) کو پڑھ لیتے

تتے اور صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تتے ۔ (صحح البلاری رقم الحدیث:۳۴۱۷ مند احمد رقم الحدیث:۸۱۴۵ عالم الکتب) الله تعالیٰ کا رشاد ہے: آپ کیے کہ تم ان کوپکار وجو تسارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق) ہیں سووہ تم ے نہ کی ضرریکے دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کوبد لئے کے (مالک ہیں) (نی اسرائیل: ٥٦)

فیراللہ کو مستحق عبادت سمجھ کریکارنے کارد اس آیت ہے مقصود مشرکین کارد کرناہے وہ کہتے تھے کہ ہم خودا س لا کق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ

عبادت کے لا کق تو مقربین ہیں یعنی اللہ کے فرشتے پھرانہوں نے فرشتوں کے فرضی مجتبے اور بت بنار کھے تتے اور اس آلویل ے بتوں کی عبادت کرتے تھے ، بعض مفسرین نے کہاوہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت

کے رویس یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کی تم عبادت کرے وہ تم ہے کسی ضرر کودور کر سکتے ہیں اور نہ تم کو کوئی نفع بہنچا کتے ہیں -اگریہ سوال کیاجائے کہ اس پر کیاد کیل ہے کہ وہ بت ضرر کو دور نہیں کر سکتے اور نفع نہیں ہنچا سکتے اس کاجواب بیہ ہے کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتول کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اوران کی مراد پوری نہیں ہوتی اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ تم بھی خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہواور بعض او قات تہماری بھی مراد پوری نہیں ہوتی'اگر تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کو علم تفاکہ ہماری مراد ہمارے حق میں نقصان دہ تھی تو وہ کہیںگے کہ بتوں کو بھی علم تفاکہ ہماری مراد ہمارے لیے مصر تھی اور جس طرح تساری بعض مرادیں پوری ہوتی ہیں اس طرح جہاری بھی بعض دعائیں پوری ہو جاتی ہیں-

اس کا صحیح جواب بیہ ہے کہ مشر کین اور بت پرست اس کومانتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرشتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عومر کاخالق ہے اور فرشتے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو پھراللہ تعالیٰ کی بی عبادت کرنالازم ہے

اور مخلوق کی عبادت کرناجائز نمیں ہے۔ ، در کون بادب رہباریں ہے۔ مطلقاً پیار نے اور مدد طلب کرنے کو شرک کمنا سیجے نہیں سيدابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١٣ه اس آيت كي تفسير مين لكهة بن:

اس ہے صاف معلوم ہو آہے کہ غیراللہ کو تجدہ کرناہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سواکسی دو سری ہتی ہے دعا ما نکنایا اس کو مدو کے لیے پکار نابھی شرک ہے ، وعااو راستہ ادواستعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں او رغیرامند ہے مناجات کرنے والادیبابی مجرم ہے جیساکہ ایک بت پرست مجرم ہے، نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سواکسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں نہ کوئی دو سرائسی مصیبت کو ٹال سکتاہے' نہ نسی بری حالت کو انھی حالت ہے بدل سکتا ہے۔اس طرح کاعتقاد خدا کے سواجس ہتی کے بارے میں بھی رکھاجائے ،بسرحال ایک مشر کانہ اعتقاد ہے۔

( تغییم القرآن ج۲ص ۲۳۵٬ مطبوعه لا بور٬ ۱۹۸۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشر کین کارد فرمایا ہے جو ہتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے مستحق عبادت ہونے کا عقاد رکھتے تھے اور ان کو بطور عبادت پکارتے تھے لیکن سید مودو دی نے مطلقاً کسی کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک قرار دے دیا، قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں نے ذوالقرنین سے مدوطلب کی اور ذوالقرنین نے ان سے مدوطلب کی:

انہوں نے کہایا ذوالقرنین! یا جوج ماجوج' (اس ملک میں) فَالُوا يُلَا الْقَرْنَيُنِ إِنَّ يَاجُونَ وَمَاجُوجَ فساد کررہے ہیں کیاہم آپ کے لیے کچھ خرج کا تظام کردیں کہ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں 10سنے عَلَى آنُ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ٥ قَالَ مَا کہا مجھے جو میرے رب نے وے رکھا ہے وی بهترے، تم مَكَيِّتِي فِيهِ رَبِي خَبُوْ فَاعِبُنُونِي بِفُوَوْ آجُعَلُ صرف قوت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے ردم و و مدر و و در دمان (الكمن: ٩٥-٩٥)

در میان ایک د بوار بنادوا ،گا-جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کرلیا تو کہااہتد کی راہ میں فَلَمَّا آحَسَ عِيسُلى مِنْهُمُ الْكُفُرِ فَالَ مَنْ کون میری مدد کرنے والے ہیں۔ آنُصَارِي إلى الله و (آل عمران: ۵۲)

اگر مطلقالللہ کے سواکس ہے استعانت اور مدد طلب کرنا شرک ہوجیساکہ سید ابوالا کی نے لکھا ہے توبیہ ذوالقرنین ' **حضرت عیسیٰ اوروہ سب** لوگ جنہوں نے ذوالقرنین سے مدوطلب کی تھی مشرک قرار پائیس گے، حضرت سلیمان علیہ السلام

بنی اسرائیل ۱۵: ۲۰ ـــ ۵۳ يبحن الذي ١٥

نے آصف بن برخیا ہے تخت بلقیس منگوانے میں مدد طلب کی اور لوگ عام طور پر دبنی اور دنیاوی معاملات میں ایک

دو سرے سے مدد طلب کرتے ہیں اس لیے مطلقاً مدد طلب کرنے اور غیراللہ کے پکارنے کو شرک کہنادرست نہیں ہے اس میں لا محالہ کوئی قید رگانی ہوگی اور تصحیح قیریہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کراور حقیق فریاد رس اور مستقل بالذات

مشكل كشااعقادركه كريكار نااوراس سيدوطلب كرناشرك بم خواهاس سے مافوق الاسباب امور ميں مدوطلب كي جائے يا

ماتحت الاسباب میں ، دورے یکاراجائے یا قریب ہے ، مشر کین جو ہتوں کو یکارتے تھے وہ ان ہتوں کو عبادت کامستحق قرار دیے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کردے گی۔

ہماری اس وضاحت ہے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ہے مدد طلب کرنااور ان کو یکارنا شرک نہیں

ہے تاہم افضل اور اولی ہیہ ہے کہ ہرحال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل بحث یونس:۲۲ میں کی ہے۔

سیدابولاعلیٰ مودودی نے ای بحث میں بیہ فقرہِ بھی لکھاہے: نیزاس سے بیہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوائمسی کو بھی پچھے اختیارات حاصل نسیس ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا ختیار عطافرمایا

ہے'انسانا ہے اختیارے کس پر ظلم کر آہے تواہے سزاملتی ہے اور کسی پر رحم کر آہے تواس کی جزاملتی ہے،جس جمعس کو دنیامیں جتنا، قتدار دیا جا باہ ہو ا تنابا فقیار ہو تا ہے اس لیے یوں کمناچاہیے کہ کسی شخص کو ذاتی افقیار نہیں ہے یا ازخود

اختیار نسیں ہے 'یااللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کواختیار نسیں ہےیا اللہ تعالیٰ تے اذن اور اِس کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی اختیار

میں ہے اس کی مکمل بحث ہم نے الاعراف: ۱۸۸ میں کروی ہے۔ القد تعالیٰ کاارشاد ہے: جن لوگوں کی ہیر امشر کین)عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین

وسلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں 'اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں 'ب شک آپ کے رب کے عذاب ہے ڈرنائی چاہیے 0(بی اسرائیل: ۵۷)

دوزخ کے عذاب ہے انبیاءاور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ علامہ ابن جو زی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھاہے جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قول ہیں ایک

قول میہ ہے کہ بید وہ جن ہیں جوبعد میں اسلام لے آئے تھے 'اور دو سرا قول میہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول میہ ہے کہ وہ حفرت عیسی اور حفرت عزیرین به حضرت این عباس رضی الله عنمه اکا قول ہے، اور اس آیت میں پید عبون بیعبیدوں کے

عنی میں ہے بعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں - (زادالمسیرج۵ص۸۵-۵۷ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۵۷-۵۷ اھ) جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ ولیل ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں ہے بعض افراد جنات کے بعض افراد کی عبادت

تے تھے 'گیردہ جن مسلمان ہو گئے 'اوروہ انسان بدستوران جنات کی عباوت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحح البخاري و قم الحديث: ٣١٤٣ محمح مسلم رقم الحديث: ٣٠٠٠ السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٣٨٨)

اورجن لوگول نے کہادہ فرشتے تھان کی دلیل میہ حدیث ہے:

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل ہے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قتم کی عبادت كرتے تھے جن كو جنات كماجا باتھااوروہ لوگ يہ كھتے تھے كہ بياللہ كى بيٹياں ہیں تب اللہ عزوجل نے بير آيت نازل كى۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٣٢٨٩٣ مطبوعه دا را نفكر بيروت ١٦٨٩٣)

اور جن لوگوں نے کمادہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے ان کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کهاجن کی وہ لوگ عبادت کرتے تقے وہ حضرت عیسیٰ 'ان کی والدہ اور حضرت

ر مر جن - (جامع البیان رقم الحدیث:۱۶۸۹۵ حضرت این عباس کی دو سمری روایت میں مشمل اور قمر کابھی ذکریے ، رقم الحدیث: ۱۲۸۹۷)

جو جنات مسلمان ہو چکے تھے'ای طرح فرشتے اور تمام انبیاء علیم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے میں اور اس کے محتاج ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب ہے ڈرتے ہیں ہرچند کہ ملائکہ اورا نیماء علیم السلام معصوم ہیں وہ کسی متم کوکوئی گٹاہ نہیں کرتے اور نہ ان کودنیااور آخرت میں کسی متم کے عذاب کا

خطرہ ہے، کیکن وہ اللہ تعالٰی کی جلال ذات ہے خوف ذرہ رہتے ہیں اور ان میں ہے جو اللہ تعالٰی کے جتنے زیادہ قریب ہےوہ اتنا الله تعالى عة رتام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: تم سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والااور تم سب سے زیادہ ان اتقاكم واعلمكم بالله اناء

الله كاعلم ركفنے والاميں ہوں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بکثرت جنت کے حصول کی اور دو زخ کے عذاب سے پناہ کی دعا کمیں فرماتے تھے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکثرت ہے کرتے تھے:اے ہمارے رب میں دنیامیں (بھی)احیھائی عطافرمااور آخرت میں (بھی)احیھائی عطافرمااور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۲۳۸۹٬ صحح مسلم رقم الحديث: ۴۲۹٬ سنن ابو دا دُو رقم الحديث: ۱۵۱۹ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۹۳۹٬

منداحمرر قم الحديث: ۴۰۰۴ عالم الكتب بيروت) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے یہ دعاتھی:اے اللہ ہم

تجھ سے رحمت کے موجبات اور کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سمولت طلب کرتے ہیں اور <sup>ا</sup> جنت کی کامیالی اور تیری مددے دو زخ ہے نجات طلب کرتے ہیں میہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے (حافظ

ذہبی نے اس کو بلا جرح نقل کیاہے -)(المستدرك جام ۵۲۵ نقد يم المستدرك رقم الحديث:۱۹۲۸) الجامع الصغيرر قم الحديث:۸۲٪) ممنے اس نوع کی بهت احادیث تبیان القرآن ج ۲م ۱۲-۱۲ می ذکر کی ہیں۔

الله تعالی کارشادہ: اور ہم ہربستی کو قیامت کے دن ہے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں کیاس کو سخت عذاب دینے والحين سيكتاب ين لكعابوا ٥٥ (بن اسرائيل: ٥٨)

م کھلاسود کھاتااور فحش کام کرنانزول عذاب کاموجب ہے۔

قادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاءاور تقدیرے ہے جس سے فرار کاکوئی ذریعہ نہیں ہے ، یا تواللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کی روحوں کو قبض کر کے ان کوہلاک کردے یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گاجس ے وہ بستی نیست د نابو د ہوجائے گی' (مومنین کوموت ہے ہلاک کرے گااور سرکش کافروں کوعذاب ہے) عبدالر ممن بن عبدالله نے کماجب کسی بستی میں علی الاعلان زناہو گااد رسود کھایا جائے گاتواللہ تعالیٰ اس بستی کوہلا کہ

رفى كاجازت در در كا- (جامع البيان برداص ١٣٣٠-١٣٣١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٦٥ه)

اس کی تائیداس آیت ہے ہوتی ہے: تبيان القرآن

Marfat.com

ا پہر سب ایک بستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفراد رفحش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔ لنذااس آیت میں ایس بستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفراد رفحش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: اور ہمیں (فرمائٹ) معجزات ہیجنے سے صرف یہ چیزمانع ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹا بیچے ہیں، اور ہم نے قوم ثمود کو او منمی دی جو بصیرت افروز (نشانی) تھی، سوانہوں نے اس پر ظلم کیااور ہم صرف ڈرانے کے لیے جمجزات ہیجتے ہیں () نما سرائیل: ۵۹)

زىر ئىفىيرآيت كاشان نزول

اس سے کہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشر کین کارو فرمایا اورجو ظلم کرتے تتے اور کفراور شرک پراصوار کرتے تتے ان کوعذاب کی وعید سنائی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کاذکر شروع فرمایا ادر مشرکین مکد کوسید نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جوشبہات تتے ان کا ذالہ فرمایا۔

سعید بن جیرنے کہا کہ مشرکین نے سیدنامحہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہااے محہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہے بیاد نبواء سے ان بین بعض کے لیے ہوا مسخر کردی گئی اور ان میں ہے بعض مردوں کو زندہ کرتے سے اگر آپ اس بات ہے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان نے آئیں اور آپ کی تھد بی کریں تو آپ اپ نے رہے وعا بیجے کہ صفا پہاڑکو اس بات ہونے کا منابہ سن کیا تاوہ ہم ان کا مطالبہ سن کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا مطالبہ سن کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم کو مسلت وینا مطالبہ پورا کر دیں لیکن اگر یہ بھر بھی ایمان نہ لائے تو بھران پر عذاب نازل کیاجائے گا اور اگر آپ بی قوم کو مسلت وینا چاہتے ہوں تو ہیں ان کو مسلت دے دے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٠) مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ (١٩١٥)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اٹل مکدنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے کے صفاب اُر کو سونے کا بنادیں۔ اور اس جگہ ہے ہیا اُروں کو بٹادیں ماکہ وہ اس جگہ حکیتی باڑی کر سکیں تو آپ ہے کہ آگیا کہ اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کردیں سکی اُرید پھر بھی ایمان نہ لات تو پھران کو ہلاک کردیا جائے گاجیسا کہ چیچلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا جائے گاجیسا کہ چیچلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا جائے گاجیسا کہ چیچلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا جائے گاجیسا کہ چیچلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا جائے گاجیسا کہ چیچلی تو موں کے کفار کو ہلاک کر دیا جائے گاجیسا کہ پھران کر انسان کر انسان کے دب بھا الاولیون - (جائ البیان رقم الحدیث ۱۹۵۴ء مندا تھر مقالت کے دب بھا فرمائٹ ہیروت وعالم الکتب بیروت)
فرمائٹی معجورات نازل نہ کرنے کی وجوہ

فرمائتی معجزات نه جیجنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اگر انلد تعالی ان کے بڑے بڑے فرمائش مجرات نازل فرمادیتاا دروہ چربھی ایمان ندلات، ملک اسپنے کفرپر ڈٹے رہتے تو اللہ تعالی کی سنت کے مطابق دہ آ الی غذاب سے نیست و نابود کر دیے جاتے ، لیکن اس طرح کا جڑے اکھاڑ دینے والا

عذاب اس امت پر جائز نہ تھا کیونکہ اللہ تعالی کوعلم تھاکہ ان میں ہے کچھ لوگ ایمان کے آئیں گے یان کی اولاد ایمان کے آئے گی اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے فرمائٹی معجزات کامطالبہ پورانہیں کیا-

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اس لیے نہیں نازل کیے کہ تجیبلی امتوں میں ان کے آباءوا جداد کے مطالبہ پر معجزات نازل کیے گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور میہ مشرکین بھی ان ہی آباء واجداد کی تقلید کرتے تھے۔

(m) کچیلی امتوں کے نوگوں نے اپنے فرمائش معجزات کامشاہرہ کرلیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصررے سواگر میہ لوگ بھی ان معجزات کامشاہرہ کر لیتے تواللہ تعالی کو علم تھا کہ یہ بھی انکار کرتے 'اس لیے ان معجزات کا ظاہر کر ناعبث تھا' اور اللہ تعالی

عبث كام نميں كر ما چرامند تعالى نے فرمايا: ہم نے قوم ثمو د كواو ثنى دى جوبصيرت افرو زنشانی تقى سوانسوں نے اس برظلم كيا-بصیرت افروز کامعنی ہیے ہے کہ جو محض پقرے او نٹن کے نگلنے اور اس کی دیگر نشانیوں پر غورو فکر کرے گاہ وحطرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے صدق کو تسلیم کرلے گاہ پھر فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا یعنی اس معجزہ کی

تكذيب كركے اپي جانوں پر ظلم كيا پھر فرمايا: اور جم صرف ڈرانے كے ليے معجزات بھيجة جيں 'اس پر بيد اعتراض ہو آہے ك معجزہ تواں لیے ہو آہے کہ وہ نی کے دعوی نبوت کے صدق پردلیل ہو تو پھراس کی کیا توجیہ ہے کہ ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجے ہیں۔اس کاجواب میہ ہے کہ ہرچند کہ معجزہ صرف نبی کے دعوی نبوت کے صدق کی دلیل ہو آہے، کیکن وہ اس کم کو متضمن ہو تاہے کہ اگر اس فرمائشی معجزہ کو دیکھ کربھی ایمان نہ لائے تو پھرتم ہلاک ادر ملیامیٹ کردینے والے عذاب کے ئ ہو گے۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور جب ہم نے آپ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو (شب معراج) جو جلوہ د کھایا تھاوہ صرف لوگوں کی آ زمائش کے لیے تھا' اور اسی طرح وہ در خت بھی جس بر قرآن میں لعنت کی گئی ہے 'اور ہم انسیں ڈرار ہے ہیں 'سوہماراڈ راناتو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھاوا دے رہاہے 🔾

(بنی اسرائیل: ۹۰)

الله تعالى كانبي صلى الله عليه وسلم كي حمايت و رنصرت فرمانا

جب كفار مكه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بڑے بڑے فرمائش معجزات كامطالبه كيااورالله تعالى نے اس كاميد جواب دیا کہ ان معجزات کو ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں ہے تواس سے کفار کو پیہ جر اُت ہوئی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں سوانسوں نے کمااگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور جارے فرمائش معجزات کو لے آتے، جیسے حضرت موی علیه السلام اور دیگر انبیاء ایسے معجزات لاتے رہے ہیں تب اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا اور جب ہم نے آپ ہے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا حاطہ کیا ہوا ہے' اور اس کی تفسیر میں وقول

(۱) الله تعالی کی حکمت اوراس کی قدرت تمام لوگول کو محیط ہاورسب اس کے قبضہ وقدرت میں ہیں اور جب ایسا ہے

تو آپ کے مخالفین کی ایسے اقدام پر قادر نسیں ہوں گے جواللہ تعالی کی قضاءادراس کی تقدیر کے خلاف ہو' اوراس سے مقصودیہ ہے کہ ہم آپ کی نفرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے حتی کہ آپ ادارے پیغام کی تبلیج کریں اور امارے دین کوغلبہ حاصل ہو، حسن نے کماوہ آپ کو قتل کرنے کاارادہ کرتے تھے کہ اس ارادہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ حاکل ہو گیاا س

وَاللُّهُ يَعْصِمُ كُومَ النَّاسِ- (المائده: ٦٤) ادرالله آب کولوگول سے محفوظ رکھے گار (۲) اس آیت میں فرمایا ہے آپ کے رب نے سب کااعاطہ کیاہوا ہے اس سے مراد ہے آپ کے رب نے اہل مکہ کا احاطہ کیا ہوا ہے' اور اس کامغیٰ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اٹل مکہ پرغلبہ عطافرہائے گااور ان کومغلوب اور مقهور کر دے گااور آپ کی حکومت ان پر قائم کردے گا جیساکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: فُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا سَنُغُلَبُونَ وَتُحْسُرُونَ آپ کافروں ہے کیے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور الله بحقيقة - (آل عران: ١٢) دو زخ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ب معراج میں نبی صلی الله علیه وسلم نے جو کچھ دیکھاوہ خواب نہیں تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فریایا:اور ہم نے آٹیوشب معراج جو جلوہ د کھایا تھاوہ صرف کو گوں کی آ زمائش کے لیے تھا۔ اس نقرے کے متعدد محامل ہیں ، صحیح محمل وہ ہے جس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔ اس آیت میں رؤیا کالفظ ہے، بعض علماءنے کہاکہ رؤیا کامعنی خواب ہے، اس کامطلب بیہ ہے کہ معراج کی شب می صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھ د کھایا گیاوہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بیداری میں نہیں ہوئی اس لیے پہلے ہم رؤیا کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں: امام فخرالدین محمرین عمررازی متوفی ۲۰۲۵ تصحیحین: رؤیا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کمآ ہے کہ لغت کے اعتبارے رویت اور رؤیامیں کوئی فرق نہیں ہے کما جا آے دابت بعیسی رویت ورویا میں نے اپن دونوں آ کھوں سے دیکھاد کھنا اور کم لوگوں نے یہ کماکہ یہ آیت اس پر دلالت كرتى بكر معراج كابورا قصدر سول الله تعلى الله عليه وسلم في خواب مين ديكها تعااقداريد قول ضعيف اورباطل ب اوراس مشاہدہ کے آ زمائش ہونے کامعنی میہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کاوا قعہ لوگوں کے سامنے بیان کیاتو مشركين نے بڑي شد و مدے انكار كيااور جو مسلمان تھے وہ اپنے ايمان پر قائم رہے بلكہ ان كاايمان اور مضبوط ہوگياہ اگرييه واقعہ صرف خواب کاہو باتو پھر کسی کواس کے انکار کرنے کی کیاضرورت تھی اور میرواقعہ لوگوں کی آزمائش کس طرح ہو یا۔ ( تغییر کبیرج ۷ ص ۱۳۳۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه ) امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے یہ رؤیا آ کھ سے قعا ہو کچھ اللہ تعالیٰ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگھ ہے دکھایا تھایہ خواب کاواقعہ نہیں ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ١٦٩٨ ، مطبوعه دارا لعكرييروت ١٣١٥ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣١٣٣) حفرت ابو بمرصدیق سے شب معراج کی صبح کماگیا کہ تہمارے پیغبر کایہ کمناہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدی ہے ہو كر آئے ہيں ، حضرت ابو بمرنے كه اگر انهوں نے يہ كهاہ تو يج كهاہے ان سے كها كياكہ آپ ان سے سننے سے پہلے تقدیق كر رہے ہیں، حضرت ابو بکرنے کہاتمہاری عقلیں کہاں ہیں، میں تو آسان کی خبروں میں ان کی تصدیق کر تاہوں توبیت المقدس کی خبر میں ان کی تقیدیق کیوں نہیں کروں گا آسان توبیت آلمقدی ہے بہت دورہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جرّ • اص ٢٥٥ مطبوعه و ار الفكر بيروت ١٣١٥ اهـ) شجرةالزقوم كامعنى اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ای طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ درخت بھی تبيان القرآن

Marfat.com





بنیاسرائیلکا: ۵۰ ـ

آیت: ۱۲ میں ایک لفظ ب لاحسن کس حضرت ابن عباس نے فرمایا س کامعنی ہمیں ان پر ضرور مثالب آجاؤں گا، عجابدنے کہااس کامعنی ہے میں ان پر ضرور حاوی رہوں گا این زیدنے کہااس کامعی ہے میں ان کو ضرور گراہ کردوں گا ان

400

ب کے معنی متقارب میں ایعنی میں ان کو برکا کراور پھسلا کر جڑ ہے اکھاڑ دوں گاہ یا ملیا میٹ کردوں گاایک قول ہیے میں جمال چاہوں گاان کو لے جاؤں گااو ران کواپنے بیچھیے چیلاؤں گا۔

آیت: ۲۳ میں ایک لفظ ہے:استے فیز داس کامعنی ہے ان کوڈ گمگادے اور گر ادے اس کااصل معنی ہے قطع کرنا، جب كراكث جائے توكيتے ميں تف وزالشوب اس كامعنى ہان كوحق سے منقطق كردے بيا مرتعجر بي يعني توكمي خض كو مكراه

کرنے پر قادر نہیں ہو گااور کسی مخص پر تیرا تسلط اورافقدار نہیں تو جو جی میں آئے کر۔ صونه دایی آواز کے ساتھ ، ہروہ محض جو کسی کواللہ کی معصیت کی طرف بلا آہے وہ شیطان کی آواز ہے ،موسیقی ،

فخش گانے 'ڈٹ' کی۔وی' وی۔ ی۔ آراورریڈیو کے رنگار تگ پروگرام بیرسب شیطان کی آوازیں ہیںالبنتہ قرآن مجیداور احادیث کابیان' دینی معلوماتی پروگرام اور فقهی مسائل کابیان اور ملکی اور بین الاقوامی خبرین اس ہے مشتقی ہیں ۔

واحلب عليهم سحيلك ورجلك اجلب كامعن بإنك والح كالهنجا حيل كم معنى إسواراور رجىل كے منى بين پيادے۔

اس کامعنی ہے تم اپنے مکرو فریب کے جس قدر حیلے بہانے استعال کر سکتے ہو کرلو، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قبادہ نے کماجو سوار اور بیادہ اللہ تعالٰی کی معصیت میں قبال کرے 'وہ ابلیس کے سواروں اور بیادوں میں ہے ہے' اور سعید بن جبیراور مجابد نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے روایت کیا کہ جوسوا راو رجو پیادہ اللہ کی معصیت میں سواری پر جائے یا پیدل جائے وہ اہلیس کاسوار اور اس کا پیادہ ہے اور وہ مال جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہواور مروہ پچہ حج طوا نف سے پیدا ہووہ شیطان کا ہے۔

وشاد كسهم فى الاموال والاولاد: لوكول ك بال اور ان كى اولاديس اي آپ كوشريك كرل يعني لوكول ك اموال کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرج کرا دے، حسن نے کمانس سے مراد وہ مال ہے جولوگ ناجائز ذرائع سے حاصل کریں'اور حضرت ابن عباس نے کہااس ہے مراد ہے کفار کا بحیرہ سائبہ ،وصیلہ او رحام کو حرام قرار دینا(ان الفاظ کے معنی ہم المائده: ۱۰۳ میں بیان کر چکے ہیں، قاده نے کمان سے مراده حبانور ہیں جن کووہ بتوں کے لیے ذیج کرتے تھے ایہ اموال میں شرکت کی تغییرہے اور اولاد میں شرکت کامعنی ہیہ ہے کہ نمی بھی نوعیت ہے اولاد ہیں شیطان کاد خل ہو، مثلاً وہ اولاد الزباہو، حفرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ان کا اولاد کو قتل کرنا نیز ان سے روایت ہے اپنی اولاد کانام عبدالحارث، عبدالعزى عبداللات اور عبدالشس ر كھنا ايك قول بيہ ہے كه اپني اولاد كو كفريش ڈبو دينا مثلان كويمودى اور نصراني بنادينا-

(الجامع لاحكام القرآن جرّعا شرص ٢٠٠ ـ ٢٥٧ ملحمّاو موضحٌ وار الفكر بيروت) میں کہتا ہوں کہ شیطان کی لوگوں کے اموال میں شرکت کامعنی سے کہ شیطان کے برکانے ہے لوگ چوری، واکے، لوٹ ماراو ر بھتوں کے ذریعہ مال بنا کیں ' رشوت لیس' سرکاری مال خور دیرد کریں ' سرکاری د فاتر ہے سخوا ہیں لیس اور کام نہ کریں، بغیرصلاحیت کے اور بغیرمیرٹ کے جعلی سندوں اور سفارش سے ملازمت حاصل کریں، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، اور اسکانگ کے ذریعہ مال کمائیں، شراب، ہیرو کین، افیم اور جرس وغیرہ فروخت کریں، مفرصحت اشیاء بنائمیں اور نعلی

و وائيس فروخت كريں، دونمبرمال بنائيس، جعلي كرنسي كاكاروبار كريں، سودليس، مكى ادر توى سودوں ميں كميشن كھائيس، ناقص میریل لگا کربلڈ تکمیں ، سڑکیں اوریل بنائمیں ، کسی بڑے منصوبے کے لیے غیرممالک سے قرض لیں اور رقم کھاجائمیں ، قوی ضروريات كے ليے عوام بي ليس اور بڑپ كرجائيں-

اور اولاد میں شرکت کا بیہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورغلانے ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں اور ان کو دین

اقدار نه سکھائیں؛ ان کومشنری اسکولوں میں پڑھائیں؛جب بیچ کی آنکھ کھلے تواس کی نظر ڈٹٹ کے پروگراموں پر ہو'وہ اپنے گھرہے ہی تمباکو نو خی سکھ لے اور ماہر جاکر ہیرو کمین کاعادی ہو جائے اس کو نوجوانی میں ہی جوئے اور مار پیٹ کی لت پڑ جائے ' مار دھاڑاور ڈکیتی کی فلمیں دکچہ کراور جنسی' بیجان خیز فلمیں دیکھ کراس کو بھی ان کاموں کاشوق ج<sub>ہ</sub>ائے اگر اس کے

ماں باپ مرجا ئیں تو وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے ، قر آن کی تلاوت کرکے ان کو ثواب پہنچا سکے ، قبر رجا کر ان کے لیے مغفرت کی د غاکر سکے کیونکہ میرسب تواس کومال باپ نے سکھایا ہی نسیں۔ الله تعالیٰ کارشادہے: تمہاراربودہ جو سندرمیں تمہارے لیے کشتیاں چلا آہے ، آکہ تم ابتد کافضل تلاش کرو،

بِ شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والاہے O(بی اسرائیل: ۲۲)

الله تعالى كى قدرت كى نشانيان ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر دلا کل ذکر فرمائے میں اور اپنی قدرت اپنی تحکمت اور اپنی رحت کاذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اپنی اس نعت کاذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمند رکو تمہارے سفرکے لیے مسخر کردیا ، کہ تم سمنامری سفرکے ذرایعہ دور درا زعلاقوں میں جاسکواو را یک علاقے کے لوگ دو سرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تہذیب اور تدن ہے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات ہے مطلع ہو کر دہاں سامان تجارت لیے جائمیں اور س طرح ان

کی روزی او رمعاش کابند وبست ہو۔ الله تعالی کاار شاد ہے: اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے توجن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب مم ہو جاتے میں ماسوااللہ کے مجروہ جب تم کو بیچاکر خشکی کی طرف لے آیا ہے تو تم (اس سے)اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت

ناشكراب0(نى اسرائيل: ٧٤) یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں غرق ہونے کاشدید خطرہ لاحق ہو آے تواس وقت تم نہ کسی بت سے فریاد کرتے ہو نہ سورج اور جاندے بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ ہے فریاد کرتے ہواور جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ تنہیں سمند رمیں

غرق ہونے ہے بچالیتا ہے اور تم ختکی پر سلامتی ہے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض

لرتے ہواد رانسان بہت ناشکراہے۔

اس كى زياده تفصيل اور تحقيق جم نے الانعام: ١٣٣ اور يونس: ٢٣٣ يس بيان كردى ہے-

الله تعالی کارشاد ہے: کیاتم اس ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تنہیں خشکی کی کمی جانب د صنسادے یا تسمارے او پر پھرپرسائے، پھرتم اپنے لیے کوئی کارسازنہ پاؤ O(بی اسرائیل: ۱۸) خىف اور خىوف كامعنى ہے ايك چيز كادو سرى چيز ميں داخل ہونا كه كهاجا آے عسن مس السماء حساسصة چشمہ كاپانى

زمین میں دھنس رہاہے، بعنی کیاتم اس ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ ختکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئ گی اور تم کو نظکی کی کسی جانب زمین میں دھنسانسیں ویا جائے گاہ یعنی اللہ تعالی جس طرح اس پے قاد رہے کہ تم کو سمند رمیں پانی کے اندر

بنی اسرائیل کا: ۲۰ ـــ ۱۲

غرق کردے وہ اس پر بھی قاد رہے کہ تم کو زمین کے اند ردھنسادے پھرجس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قاد رہے کہ زمین کے پنچ ے تم کوعذاب میں مبتلا کرے ای طرح وہ اس یر بھی قادرے کہ زمین کے اوپرے تم پر عذاب نازل کرے اور تیز ہوا کے ساتھ تم ير كنگرياں برسائے اور پھرتم اپناكوئي مدد گار بھي نه ياسكو-

اللَّه تعالیٰ کاارشادہ: یاتم اس ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ (سمند ری سفرر) بھیج دے، پھرتم پر تندو تیر ہواؤں کے جھکڑ جھیج دے اور تمہارے کفرکے باعث تم کوغرق کردے ، پھرتم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والانہ

ماسکوO(بی اسرائیل: ۲۹)

جب ایک بار انسان کو الله تعالی کسی مصیبت ہے نجات دے دے تواس کو چاہیے کہ دہ اللہ کاشکرادا کرے اور دوبارہ ا ہے برے کام نہ کرے جن کی دجہ ہے اس پروہ مصیبت آئی تھی اوراس بات ہے بے خوف نہ ہو کہ اب دوبارہ اس پروہ مصبت نہیں آئے گی۔

الله تعالی کارشاد ہے: بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیات دیاد ران کو خشکی اور سمند رکی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اوران کوہم نے اپنی مخلوق میں ہے بہت سوں پر فضیلت دی ہے ۱۵زی اسرائیل: ۵۰) انسان کے اشرف انمخلو قات ہونے کی وجوہ

اس آیت میں ابند تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلو قات پر متعدد وجوہ سے فضیلت عطافرہائی ہے۔ اس فضیلت کی تمام وجوہ کااوراک توبہت مشکل ہے تاہم مفسرین نے بعض اہم وجوہ ذکر فرمائی میں جن کابیان ورج ذیل ہے:

(۱) القد تعالی نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنائاب اور خلیفہ بنایا وافقال رسک لیلسلنے اسی جاعل فى الارض خليفة (البقرة: ٣٠)

(۲) امنّد تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطافرمایااور فرشتوں کو سحدہ کرایا البقہ ہ ، ۳۱۳۳۰

(٣) تمام مخلوق کوامند تعالی نے اغظ کن سے پیدا کیاو رانسان کواینے ہاتھوں سے بنایا، قرآن مجید میں ہے:

فَالَ يُنابُلِبُسُ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا نے فرمایا اے ابلیس! تجھے اس کو محدہ کرنے ہے کس نے منع

خَلَفُتَ بِبَدَى (م: 20) کهاجس کومیں نے اینے ہاتھوں سے پیدا کیا۔

(٣) الله تعالى ف انسان كوايي صورت يرييد أكيا و حديث ميس ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی محض ایخ بھائی کومارے تو چرے ہے اجتناب کرے کیونکہ اللہ تعالی نے آدم کواین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔

(صحح مسلم البروالعله: ۱۵(۲۶۱۲)الرقم المسلىل: ۱۵۳۲)

(۵) الله تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب ہے اچھی ایٹ پر پیدا کیا ہے قرآن مجید میں ہے:

لَفَدْ حَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِئَ آحُسَنِ تَقْوِيْمٍ ٥ بے ٹک ہم نے انسان کو سب ہے اچھی ساخت اور ہیئت

ىرىداكياب-

(٢) ہر محلوق کھاتے وقت اپنا سر جھاکر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے اور انسان سراٹھا کر کھا آ ہے اور کھانے کواٹھاکرائے منہ تک لے جا آہے۔

(2) انسان کواللہ تعالی نے بلند قامت بنایا ہے وہ سید حاکم اور آہے جب کہ باتی مخلوق جمک کر چلتی ہے از مین پر ریگتی

ہوئی چلتی ہے اور انسان سراٹھا کرچاتاہے۔

(A) تمام مخلوق تین قتم کی قوتوں میں تقتیم ہے: (ا) قوت نشوه نما (۲) قوت حواس اور قوت شهوانیه (۳) قوت عقلیه مكيه - نباتات يعني درختوں، يودوں ميں صرف قوت نشود نماہے، حيوانوں ميں صرف قوت حواس اور قوت شموانيہ ہے اور فرشقوں میں صرف قوت عقلیہ حکمیہ ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تیوں قو تیں جمع کر دیں ' اس میں قوت نشوونما بھی

ے اور قوت حواس اور قوت عقلیہ حکمیہ بھی کلنداانسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔ 

قوت عطاكى ہے اس ليے وہ اپناحال بھى بتا سكتاہے اور دو سروں كاحال بھى بتا سكتاہے -(۱۰) انسان کوانند تعالی نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطاکی ہے وہ علوم ومعارف پر مشتمل کتابیں کھ سکتاہے اور تکھی

موئى چيزوں كويزه بھى سكتاہے - قرآن مجيد ميں ہے:

این رب کے نام سے پڑھے جس نے پیداکیا ہ جس نے رَافُرَءُ بِالسِّم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ٥ خَلَقَ انسان کوخون کے لوتھڑے ہے پیدا کیا0 آپ پڑھے، آپ کا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ٥ اِقْرَءْ وَرَ بُتُكَ الْآكُومُۗ لَٰ رب بت کریم ہے 0جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا 0جس نے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِيمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ انسان كوده سكهاياجس كوده نهيس جانتاتها 🔾 يَعْلَمُ ٥ (العلق: ٥-١)

انسان کی بیہ فضیلت فرشتوں کے علاوہ باقی مخلو قات کی بہ نسبت ہے۔

(۱۱) الله تعالی نے اس کا نئات کو عمنا صرار بعد ہے بنایا ہے اور بیہ چاروں عمنا صرانسان کی خدمت کے لیے مسخر کردے ہیں' یہ چارعناصرمٹی، ہوا، پانی اور آگ ہیں، مٹی کوانسان کے لیے فرش بنایا:جعل لیکسمالادص فسوانسا(المسقسوہ: ۲۲) ہوا کو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سانس لے سکے اور انسان کی ہوئی اٹاج کی نصلوں میں دانوں کو بھوے ہے الگ کرسکے ' اور سمند ری سفرمیں اس کی بادبانی کشتیو ں کو جلانے میں اینارول ادا کر سکے اور جوائمیں اس معمورہ ہے بد بوؤں کواڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور پانی اس لیے بنایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کیتی ہاڑی کے کام آئے اور سمند روں کو مسخر بیان ہے ہم بازہ ترین مچھلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں اور ان سے قیمتی موتی حاصل کرتے ہیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذرایعہ سمندری سفر کرتے ہیں اور اب سمند رہے تیل بھی حاصل کیاجا گاہے اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آن ہے اور اس نوع ہے ایندھن کو دو سری قشمیں ہیں، تیل اور کیس وغیرہ جن ہے موٹریں، ٹرینیں اور جوائی جہاز جلائے جاتے ہیں اور اس نوع ہے سورٹ اور چاند ہیں جن ہے ،م روشنی' حرارت اور د ۔ رتوانا کیال حاصل َ رتے ہیں اور ان عناصرار بعہ کے مرکبات ہیں مثلاً معدنیات ' سونا' جاندی' لوہا' آنبا اور بیتل وغیرہ غرض پوری

کا کتات کوانڈ تعالی نے انسان کے فوا کداور منافع کے لیے منخر کردیا ہے۔ (۱۳) تمام موجودات میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبراللہ تعالیٰ ہے ، پھروہ سب سے اشرف اور اعلی ہے جواللہ تعالی سے زیادہ قریب ہو 'اور اللہ تعالیٰ ہے سب سے زیادہ قریب انسان ہے ' کیو نکسا س کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور دماغ میں اس پر ایمان ہے اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کاذکرہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں، پس واجب ہوا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیاوہ قریب انسان ہے اور اس کو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوااس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے شک ہم نے انسان کو فضیلت وی-

تبيان القرآن

جلدخثم

\_\_ بنی اسرائیـل کا: ۵۰ \_\_\_ (۱۳۳) الله تعالی نے انسان کی نضیلت کی وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:او ران کوخشکی اور سمند رکی سواریاں دیں ، یعنی الله تعالیٰ نے گھو ژوں<sup>،</sup> نچروں<sup>،</sup> گدھوں اور او نثوں کو اس طرح منخرکر دیا کہ انسان ان پرسواری کرسکے اور ان پرا نیابو جھ لاد *سکے* اور سواریوں پر بیٹھ کر سنے اور جہاد کر سکے اور کشتیو ں اور بحری جہازوں پر بیٹھ کر تنجار تی اور جنگی سفر کر سکے۔ (۱۴) بیزامند تعالی نے انسان کی فضیلت کی وجوہ میں فرمایا:او ران کوطیب چیزوں ہے رزق دیا <sup>ب</sup>کیونکہ انسان کی خوراک اورغذایا زینی بیدادارے حاصل ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت ہے اور میہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر (١٥) آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو بہت چیزوں پر فضیلت دی ہے اس کامعنی ہے ہے کہ بعض چیزیں ایک ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں دی اوروہ فرشتے ہیں ؛ ملکہ فرشتے انسان ہے افضل ہیں -امام عبدالرحمن جوزي متوفي ١٩٥٥ وللصة بن: اس مسئلہ میں دو قول میں حضرت ابن عباس رضی الله عنما کامیہ قول ہے کہ انسان فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق ہے

افضل ہے اور دوسمرا قول یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق ہے افضل ہے اور عرب اکثر اور کثیر کو جمع کی جگہ استعمال کرتے ہیں

قرآن مجيد ميں ہے: هَلُ أُنَيِّنُكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ السَّيَاطِيرُ ٥ کیامیں تم کو بتادوں کہ شیاطین کس پر اتر تے ہیں O وہ ہر

نَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ ٱقَّاكِهُ ٱلْبُيعِ أُو يُلُقُونَ السَّمُعَ جھوٹے گنگار پر اترتے ہیں⊙وہ سی سٰائی ہاتیں پینچاتے ہیں' وَ ٱكْمُشُرُهُمُ كَلِدُ أُنُونَ ٥ اوران میں ہے اکثر جھوٹے ہیں 🔾

(الشعراء: ۲۲۳-۲۲۳)

ظ ہرہے یہاں اکثر کا طلاق جمع پر کیا گیاہے یعنی تمام شیاطین جھو نے ہیں اسی طرح زیر بحث آیت میں بھی کیثر کا طلاق تمام کناوت پر ہے بینی انسان کو تمام مخلوق پر نضیلت دی ہے اور اس کی تائید اس صدیث سے ہوتی ہے حصرت ابو ہریرہ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:مومن الله عزوجل کے نزدیک ان فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے جواس کے نزدیک ہیں۔ (سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۵۳۹ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۲)

(زادالمسيرج٥ص٦٥، مطبوعه كمتب!سلامي بيروت ٤٠٠١ه) حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نسیں ہے، آپ نے یو چھا گیا فرشتے بھی نسیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی

طرح مجبور میں - ( \* مسب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۳ ۱۵۳ مجمع الزوا کد جامق ۸۲ مافظ این تجرنے کماہے میہ حدیثیں سند اضعیف میں -تخ يج اكشاف رقم الحديث: ٦٢٣)

اس مسله میں تحقیق بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام رسل ملائکہ ایعنی حفرت جرا کیل 'حفرت اسرافیل' اور حفرت مزرائیل اور حضرت میکائیل) مب ہے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام انسانو ں سے افضل ہیں اور عام انسان تعین تیک مسلمان عام فرشتوں ہے افضل ہیں اور کفار اور فساق اور فجارے عام فرختے ہمی افضل ہیں۔

ملامه سعد الدين مسعود بن عمرِ تفتاز اني متوفى ٤١ هـ اس مسئله پر بحث كرتيجوئ لكهيتي مين: ر سل بشر، رسل ملا نکیه سے افغنل ہیں اور رسل ملا نکیہ عامتہ البشر سے افغنل ہیں اور عامتہ البشر عامتہ المملا نکیہ ہے تبياز القرآن

افضل ہیں۔

اسم ہیں۔ رسل ملائکہ کی عامتہ البشر پر فضیلت بالاجماع ہے بلکہ بالبداہت ہے اور رسل بشر کی رسل ملائکہ پر فضیلت اور عامتہ ان کی اسمان کا فقال کے مصرف میں مصرف کے اللہ میں استعمال کی استعمال کا کہ بیان کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف

البشر کی عامته الملائکہ پر فضیلت حسب ذیل وجوہ ہے ہے: (ا) اللہ تعالی نے فرشتوں کو تکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیم کریں اور حکمت کا نقاضا یہ ہے کہ ادنیٰ اعلی کو سجدہ

(۲) الله تعالى نے فرمایا علم ادم الاسماء كلمها الايه اس سے واضح ہوتا ہے كه الله تعالى نے حضرت آدم كى فرشتوں پر فضیلت اور علمي برترى فاجت كى ہے اور دو علمي برترى كى وجہ سے تعظیم اور تحريم كے مستول تھے۔

فرسول پر صیکت اور می بر رق برخ ق ب اوروه می بر رق بدید می بر از مندات می برد می از می از می برد می برد می بردی (۳) اِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلَى اَهُمَّ وَ نُوْحًا وَ الْ بِحَنْكَ الله نِهِ تَمَامِ جَمَانِ كَ لُوكُونِ مِن سے آدم اور رائبہ اهیئیہ وَ اللّ عِنْمُونَ وَ عَلَى الْمُعْلَمِيْنَ وَ مِنْ وَاور آل اِراهِم کواور آل عمران کو ختنب فرالیا

(آل عمران: ۳۳)

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نمیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں لنداان پر بھی نمیوں کو فضیلت دی ہے۔

. اور په بات مخفی نه رہے که بیرمسئله کلنی ہے اوراس مسئلہ میں کلنی دلائل کافی ہیں۔ (۳) انسان میں شہوت اور غضب کے غوارض اورموانع ہیں اوراس کی طبعی حاجات ہیں جواس کوعلمی اور عملی کمالات

(۳) انسان میں شہوت اور عضب کے عوارض اور مواقع ہیں ادراس کی عبی حاجات ہیں جواس نوسمی اور سمی ملات اور عبادت اور ریاضت ہے مانع ہوتی ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک دییا س ہے نہ شہوت اور غضب کے عوارض ہیں اور انقد تعالیٰ کی شبع اور عبادت ہے انسیس کوئی چیزائع نہیں ہے توان کاموانع کے بغیراللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا انخافشیات

سعی کی جھی اور موجوں ہے۔ کاموجب نسیں ہے جنتاانسان کاان عوارض اورموافع کے باوجو دانند تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر ناباعث کمال ہے۔ معتزلہ کے نزدیک فرشتے 'انہیاءے افضل ہیں'ان کی دلیل سیہ ہے قرآن مجید میں ہے:

عَلَمَهُ شَدِيدُ النَّهُولِي - (النِّم: ٥) النِّم: ٥) العشريد قوت والح فرشت في علم دن-

اس ہے ظاہر ہواکہ فرشتہ معلم تھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلم تتے اور معلم متعلم ہے افضل ہو آہے اس کا جواب بریز نہ یہ معلم نیاست معلم نیاتہ لائے میں مذہبہ میں نہ معلق ہے۔

ىيە ہے كە فرشتە معلم نىيں ہے،معلم الله تعالى ہے اور فرشته صرف مبلغ ہے -مریمی لیا ہے ہے ۔ قرق ہے جور در فرشته صرف ایماء کاز كرمونة مهلہ فرشته

دو سمری دلیل میہ ہے کہ قر آن جمید ہیں جب فرشتوں اور انہیاء کاذکر جو تو پہلے فرشتوں کاذکر ہو آ ہے بھرانہیاء کا اور سے فرشتوں کی نہیوں پر فغیلت کی دلیل ہے 'اس کا ہوا ہسیہ ہے کہ ان کاذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے 'افغیلت ک وجہ ہے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے ۔ (شرح عتا 'یہ نسفی ص ۱۳۵-۱۳ مطوعہ کراچی)

بعالى المعربي معربي المعربي ا

جى دن ہمتا وكوں كوان كے امام كے ماقة بدين كے ، سوجن وكوں كوان كا عالى اران كوراين القر بيبينينه فاُوللِك يَقُل عُون كِنتِهُم وَلا يُظْلَمُونَ فَتَيْلًا ﴿ وَهُو مَنْ

میں دیا مبائے گاوہ اپنے احمال ناموں کو پڑھیں گے اوران پراکی دھائے کے برارمی ظر نسیر کیا مباغ کا ۱ اور تو تھی





الح

بنیاسرائیلکا: ۸۳ ــــ اک 444 ۲) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیااس ہے مرادان کے اعمال ہیں۔ (٣) حضرت انس بن مالک نے کمااس سے مرادان کے نی ہیں۔ (٣) عرمدنے کماس سے مرادان کی کتاب ہے۔ یہلے قول کی بناء پر کہاجائے گا:اے مو کیٰ کے متبعین!اے عیسیٰ کے متبعین!اے محمراصلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین اور کماجائے گااے گمراہوں کے متبعین اور دو مرے قول کی بناپر کماجائے گا:اے وہ لوگو ! جسوں نے فلاں فلاں کام کیے وور تيبرے قول كى بناء يركماجائے گا:اے امت موىٰ!اے امت عيلیٰ 'اے امت محمه (صلی اللہ عليه وسلم)اور چوتھے قول كي بناء يركها جائ گاذا ب ابل التوراة اب ابل الانجيل اي ابل القرآن -(زادالميرج٥ص٧٥-٩٣٠ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت، ٢٥ ١١٥٥) (۵) اس سے مراد ہر مخص کا عمال نامد ہے، اس کی تائید میں یہ حدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گااور اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گااور اس کا جسم ساتھ ہاتھ کاکر دیا جائے گا اور اس کاچیرہ

سفید کردیا جائے گا اور اس کے سربر چیکتے ہوئے موتوں کا آج پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گاوہ اس کو دور ے دکیج کر کمیں گے 'اے اللہ ! ہم کو بھی ایسا کردے!اور ہم کواس میں برکت دے 'حتی کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کے گا خوش خبری لو، تم میں سے ہر شخص کویہ درجہ ملے گا!اور رہا کافرتواس کاچرہ ساہ کر دیاجائے گااوراس کاجہم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساٹھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا' اور اس کو (ذلت کا)ا یک آج پسٹایا جائے گا' اور اس کے اصحاب اس کو دور ے دیکھے کر کہیں گے، ہم اس کے شرے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لاناجب وہ ان کے پاس

آئے گاتوہ کسیں گے اے اللہ! اس کوڈلیل کروہ کے گااللہ تم کودور کردے تم میں ہے ہر محض کو یہ درجہ ملے گا۔

(سنن الترذى و قم الحديث: ١٣١٣ ٣٠ صحح ابن حبان و قم الحديث: ٢٣٣٩، صند ابويع لى و قم الحديث: ١٩١٣٣ المستدرك ج ناص ١٣٨٣ طيته الاولياج ٥٩)

علامه ابو عبد الله مالكي قرطبي في مزيد چند اقوال كاذ كركيا ب:

(٦) حفرت على رضى الله عند نے فرمایاس سے ہرزمانہ كا مام مراد ہے، ہر محض كواسپے زمانہ كے امام كے ساتھ لكارا جئے گا'ادراپے رب کی کماب اوراپے نبی کی سنت کے ساتھ 'پس کماجائے گا: آؤاے ابراھیم کے متبعین' آؤاے موٹی کے متبعین' آواے عیسیٰ کے متبعین' آؤاے محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین'یس اہل حق اپنے اعمال ناہے اپنے دائمیں

التموں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہاجائے گا:اے شیطان کے مشبعین آؤ'اے گمراہوں کے متبعین'امام بدایت او رامام

(اس حدیث کاکتب معتمده میں کوئی نام نشان نمیں ہے۔)

(2) ابوعبیرہ نے کماامام سے مراد ائمہ مذاہب میں الوگوں کواس امام کے ساتھ پکارا جائے گاجس کے دہب کی وہ دنیا

میں بیردی کرتے تھے اکساجائے گااے حنی ای شاقعی اے معزلی اے قدری وغیرود غیرہ۔

(٨) ابو سمیل نے کہا ہے کہا جے گارو زہ دار کہاں ہیں ، نمازی کہاں ہیں ، دف بجانے والے کماں ہیں ، چغل خور کہاں

(٩) حضرت ابو ہریرہ نے کمااہل العدقہ کوصدقہ کے باب ہے یکار اجائے گااور اہل جماد کو باب جمادے -

(۱۰) محمرین کعب نے کماب اصام ہے کامغنی ہے سام ہا تھے اور امام ام کی جمع ہے، لینی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ماتھ بلایاجائے گااوراس کی تمین حکمتیں ہیں(ا)حفرت عیسیٰ کی وجہ ہے (بُ)حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما

ك شرف كوظا مركرنے كے ليے (ج) اولاد الزناكورسوائى سے بچانے كے ليے-یہ قول اس مدیث صریح کے خلاف ہے:

حفرت ابوالدرواء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤگے تواپنے اچھے نام رکھو۔

(سنن ابوداؤدر قم الحديث: ١٠٣٩٣٨م ابوداؤد نے كمايہ حديث مرسل ب)

حفرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گااور ہرعمد شکن کے لیے ایک جھنڈ ابلند کیاجائے گا پھرکماجائے گابیہ فلال بن فلال کی عمد

شكنى ب- (ميح البخاري رقم الحديث: ١٤١٥ ميح مسلم رقم الحديث: ١٤٣٥) یہ پوری بحث تبیان القرآن جہم ص۹۵ مہیں نہ کورہے۔

امام ابوجعفر محرین جریر طبری متوفی ۳۰۱ ه نے کماان تمام اقوال میں جارے نزدیک صحیح قول سے محامام سے مراد ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتداء کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عربی میں امام کاغالب استعال ای کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتداءاور پیروی کی جائے اور جولفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توجیدای کے مطابق کرنی چاہیے-

(جامع البيان جرّ ١٥٥ص ١٥٩) مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٨ه)

مصنف کے نزدیک امام کی وہی تفییر سیم ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امام سے مرادا عمال نامہ ہے، جس کو ہم نے سنن ترندی کے حوالے ہے بیان کردیا ہے؛ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفییر کے بعد سمی قول ک

طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الله تعالی کارشاد ہے: اور جو فحض اس دنیامیں اند هار ہے گاوہ آخرت میں بھی اند هار ہے گااور (سیح )راہتے ہے

زیاده به میکاموامو گاO(بی اسرائیل: ۲۷) كافرول كادنيااور آخرت ميںاندھاہونا

اس آیت کی تفییر میں حسب ذمل اقوال ہیں:

(۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو فخص دنیامیں اس کی معرفت ہے اند ھار ہاوہ آخرت میں بھی الله تعالیٰ کے اوصاف ہے اند ھارے گا-

(r) حسن نے کہاجو مخص دنیامیں اپنے کفرے اندھار ہاوہ آ خرت میں بھی اندھار ہے گاکیو نکہ دنیامیں اس کی توبہ قبول ہو علی ہے آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہو علی-

جلد ششم تبيان القرآن

عُمْيًا وَ نُكُمًّا وَصُمَّاهُمُ اوْهُمُ جَهَنَهُمُ كُلُمًا

گزرے گی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھاکر کے اٹھائیں گO وہ کے گااے میرے رب تو نے مجھے اندھابنا کر کیوں اٹھایا حالا نکہ میں تو دیکھنے والا تھا0 فرمایا اس طرح ہو نا چاہیے تھا' تیرے باس میری آیات آئمیں تھیں تو نے ان کو بھلادیا سو ای طرح آج تجھ کوبھلادیا جائے گا0 ہم قیامت کے دن ان کو منہ کے بل اٹھائیں گے وہ اس

وفت اندھے، گو نگے اور بسرے ہوں گے، ان کالمحالنہ دو زخ

۲۲۲

حَسَنُ إِذْ لَهُمُ شَعِبُرًّا ٥ (بَي الراكل: ٩٤) ہے، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو بھڑ کاد س کے 🔾 سو آ خرت میں کا فروں کا اند ھاہو ناان کی **سزامیں بطور زیا**د <del>تی</del>ہے۔ القد تعالیٰ کاار شاد ہے: اور قریب تھا کہ وہ آپ کواس چیزے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وِ می

فرمائی ہے باکہ آپاس(دی) کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑدیں اور تب یہ لوگ ضرور آپ کوا بنادوست بنا لیتے Oاور اگر (بالفرض) ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھاکہ آپ ان کی طرف تھو ژاساما کل ہو جاتے 0 تواس وقت ہم آپ کو دنیا تبيان القرآن

(بی امرائیل: ۷۵-۷۳)

کی زندگی میں دگنامزہ چکھاتے اور دگنامزہ موت کے وقت ، پھر آپ ہمارے خلاف اپناکوئی مدد گارنہ پاتے 🔾

کفار کی فرمائشۇں کے متعلق اقوال

ان آیات کے شان نزول میں حسب ذیل روایات ہیں:

(۱) عطانے حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے روایت کیا ہے کہ ثقیف کاوفد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت

میں آیا اور کہا: ہمیں ایک سال تک لات کی عبادت کرنے دیں اور ہماری وادی کو بھی ای طرح حرم بنادیں جس طرح مکہ حرم ہ، بی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیاتو انہوں نے اپنے سوال پر بہت اصرار کیااور کہاہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کاعلم ہو جائے'اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ عرب کمیں گے کہ آپ نے ان کووہ چیزدے دی جو ہمیں نہیں دی' تو آپ ہد کمیں کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاتوں کاکوئی جراب نہیں دیا اور ان کے

دلوں میں طمع آگئی۔ ۲) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیاہے انہوں نے کماہمیں ایک سال کی معلت دے دیں بھر

ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بتوں کو تو دیں گے سو آپ کو انہیں مسلت دینے کاخیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (٣) قمادہ نے کہاایک رات قرایش نے خلوت میں آپ ہے ملاقات کی صبح تک آپ ہے باتیں کرتے رہے اور آپ کی بہت تعظیم و تحریم کرتے رہے، قریب تھاکہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ

(۳) زجاج نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا<sup>ہ</sup> ان غلاموں اور پس ماندہ طبقوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھاد بیجتے'ان سے بھیڑ مجریوں کی بو آتی ہے' ماکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی ہاتیں سن سکیں'رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخيال آياكه ال كى بات مان لى جائي موسكتا باس سے بدلوگ مسلمان موجاكس -

(زادالمسيرج٥ص ٦٨-٧٠ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٢٥٠ ١١٥٥)

ن صلى الله عليه وسلم كو ثابت قدم ر كھنے كى توجيهات الله تعالی نے فرمایا: اگر (بالفرض) ہم آپ کو ثابت قدم نه رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا ساما کل ہو جاتے0

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا بیر آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمايا اور الله تعالى آب كى نيت كوخوب جائے والا ب-

ا بن الانباري نے کما ظاہر ہيں بيہ نبي صلى اللہ عليه وسلم كافعل ہے اور باطن ميں مشركين كافعل ہے اور اصل ميں معني اس طرح ہے کہ قریب تھاکہ وہ آپ کوانی طرف ما کل کرلیتے'اور آپ کی طرف این خواہشموں کومنسوب کردیتے'جن کو آپ ناپند کرتے تھے'اور جب التباس اور اشتباہ کاخطرہ نہ ہو تو فعل کو فاعل کے غیر کی طرف منسوب کردیتے ہیں جیسے کوئی نخف دو سرے ہے کیے لگتاہے آج تواینے آپ کو قتل کردے گا<sup>ہ</sup>او راس کاارادہ یہ ہو تاہے ، لگتاہے آج توابیا آکام کرے گا جس كى وجد سے تيراد شمن تحقي قتل كردے گا- (زادالمسيرج٥ص ١٨٥ مطبوعه بيروت)

القشيري نے کمارسول الله صلی الله علیه وسلم کاان کی موافقت کرنے کابالکل خیال نه تھا اوراس آیت کامعنی ہیہ۔

كه اگر بالفرض آپ پر الله تعالی كافضل نه جو تاتو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، کیکن الله کافضل آپ کے شامل حال رہااور آپ نے ایسابالکل نسیں کیا وار حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے بیہ تعریض ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں ہے کوئی شخص مشر کین کے احکام کی

طرف ہر گزما کل نہ ہو، پس نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن تع اص ٢٦٩ مطبوعه دار العكر بيروت ١٢١٥ه)

آپ کور گنامزہ چکھانے کی توجیہات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: تواس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنامزہ چکھاتے اور د گنامزہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں کیکن اس آیت میں تعریف ہے اور آپ کی امت کوڈرایا گیاہے ماکہ مومنین میں ہے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شرائع میں کسی مشرک کی طرف ما كل نه مو - (زاد المسيرج عص ٢٩) مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ع ١٩٠٠هـ)

امام فخرالدين محد بن عمررا زي متوفي ٢٠٧ه لكصة بن:

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ اگر بہ فرض محال آپ کفار کی خواہشیوں کو مان لیتے اور ان کی طرف ماکل ہونے کا ارادہ کر لیتے اوراس اقدام کی وجہ ہے آپ اس عذاب ہے د گئے عذاب کے مستحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جا تا ہے' اور اس عذاب کو د گناکرنے کاسب سیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو اللہ تعالیٰ ہت زیادہ نعتیں عطا فرما <sup>ت</sup>اہے تو ان کے گناہ بھی بہت بڑے ہوں گے <sup>و</sup>او ران گناہوں کی سزابھی بہت بڑی ہوگی۔او راس کی نظیریہ ہے کہ اللہ تعالٰی ا زواج مطسرات کو خطاب کرکے فرما آہے:

اے نبی کی بیویو!تم میں ہے جو بھی کھلی بے حیائی کاار تکاب لِيْسَاءَ النَّيِعِيِّ مَنْ بَيَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ تُمَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَاالُعَذَابُ ضِعُفَيْنِ کرے گ'اہے دہراہ ہرائذاب دیا جائے گا۔

منكرين عصمت انبياء كے اعتراضات اوران كے جوابات

ان آیوں کی وجہ سے منکرین عصمت انبیاء علیهم السلام نے متعدد اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع جوابات کے پیش کررہے ہیں:

(۱) آیت: ۲۷ سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر افتراء باند ھنے کے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ پر ا فتراء باند هنابت بزا گناہ ہے - اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم فتنہ میں مبتلا ہونے کے

قريب تھ، عصمت كے خلاف تب مو آجب آپ فتنديس متلا موجاتے۔

 ۲) آیت:۵۲ کامعنی بیے کہ اگر اللہ تعالی آپ کو ثابت قدم نہ رکھتااور آپ کی حفاظت نہ کر آبو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف ماکل ہو جاتے۔ اس کاجواب میہ ہے کہ عربی میں لبولا کامعنی اس طرح ہو تاہے کہ ایک چیز کی نفی کی بناء ر دو سری چیز کا ثبوت ہو 'جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے ، عمر ہلاک نمیں ہوئے اس لیے کہ علی موجو دیتے 'ای طرح اس آیت میں ہے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ ر کھتا تو آپ ان کی طرف کچھ ماکل ہوجاتے اور چو نکہ اللہ نے آپ کو ا ثابت قدم رکھااس کیے آپان کی طرف کچھ بھی اکل نہیں ہوئے۔

(۳) آیت:۷۵ میں اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑے عذاب کی وعید سائی ہے، اور اگر پہلے کوئی جرم نہ ہو تو عذاب کی وعید سانا مناسب نسیں - اس کاجواب میہ ہے کہ معصیت ہے ڈرانااور دھرکانامعصیت کے اقدام کو مستزم نہیں ہو آجیسا

لەحسىدىل آيات مىں ہے: سەرە ئىزىيەت ئەرىسىرىيە

َ وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَاوِيْلِ ﴾ ادراً (افرض محال) يه بم پر كوئى بات گفز لين ٥ و بم يقينا لاَحَدُنا مِنْهُ بِعالْمَبِيْمِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ ان كادا بنا إلته كار لين ٥ كان مُرك كان دين ٥ (ا الْوَيْمِيْنَ ٥ (الحاق: ٣٠-٣٠)

وِتِيَنْ٥(اكاد: ٣٢-٣٠) لَئِنُ ٱشُرَكُتَ لَيَحُبَطَنَّ عَمَلُكَ

نَّتَ لَیَّتُ حَبِّطَنَّ عَمَیْکُ اللهِ مَا اللهِ مَالِ) آپ نے شرک کیاتو آپ کا عمل ضائع ہو (الزمر: ۲۵) جائے گا۔ کیافی پُن وَالْدُمُنَا فِیقِیْن ۲۵) اور آپ کا فروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔

ولاً تُبطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ اورآپَافرول (الاتزاب: ۴۸) مناب شرصل الشراب سلم كان آزارش علم كام ال

الله کی مدوسے نبی صلی الله علیه وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیا بی ان آیوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کئی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آر ہے سے ، مشرکین مکہ سرتو ڑکو سش کررہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ کیک اور مزمی ہیدا کریں اور اگر آپ بالکل ان کے ہم نوانہ ہوں تو کم از کم اتنابو جائے کہ

ا متقلال اور عزم و ہمت میں کچھ کیک اور نری پیدا کریں اور اگر آپ بالکل ان کے ہم نوانہ ہوں تو کم از کم اتنا ہوجائے کہ ا آپ ان کے باطل خداؤں کی فرمت نہ کریں اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قتم کے ہتھکنڈے استعمال کیے 'آپ کو سیم و زر کے لالچ بھی دیے 'عرب کی خوبصورت دوشیزاؤں کی چیش کش بھی کی 'دھکیاں بھی دیں 'معاشی دباؤ بھی ڈالا، نبن سال تک شعب ابوطالب میں محصور کردیا اور ہا ہرے غلہ پہنچنے پر پابندی لگادی 'آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم دستم کی انتہاء کر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کرڈ اللہ و آپ کے عزم اور حوصلہ کویست کرنے کے لیے کیاجا سکتا تھا گین اللہ تعالی نے ان تمام استخانوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا مشرکین طرح طرح کی تر غیبات ہے آپ کوابی طرف ماکل کرنے ک

کو حش کررہے تھے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو فاہت قدم رکھا۔ ان آیوں میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتادیا ہے کہ کوئی انسان خواہوہ کتنائی بڑا کیوں نہ ہووہ صرف! پنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر باطل کی قوتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوب تک اللہ کی مدواور اس کی توقیق شال صال نہ ہو انسان کی امتحان اور کسی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہیے اللہ تعالیٰ کادیا ہوا پڑتے حوصلہ اور عزم واستقلال تھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق وصدافت کے مسلک پر بیاڑ کی طرح جے رہے اور کوئی بڑی ہے بڑی آزمائش کامیاب

بھی آپ کواپی جگہ ہے مرموہ نانمیں سکا۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بے شک قریب تقاکہ وہ اس زمین ہے آپ کے قدم ڈگمگادیں، ماکہ آپ کواس ہے باہر کردیں، پھریہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھمپاتے 0 آپ ہے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے، ان کے لیے بھی یمی دستور تھااور آپ ہمارے دستور میں کوئی تیدیلی نمیں پائمیں گے 0 ابنی اسرائیل: ۷۵-۷۱)

تح مکہ سے قر آن مجید کی پیش گوئی کاپورا ہونا آیت:24 کی تغیر بیں دو قول ہیں تادہ نے کہایہ اہل مکہ تتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کاارادہ

کیاد را گروه ایساکرتے تو پھران کومهلت نه دی جاتی ، یعنی ده بھی مکه میں نه روسکتے ، لیکن الله تعالیٰ نے ان کو نکالنے ہے روک دیا، حتی که الله تعالی نے خود آپ کو مکہ سے نگلنے کا حکم دیا۔

پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہے جانے کے بعد ہیہ بہت کم عرصہ مکہ میں رہ سکے، حتی کہ جنگ بدر میں کافی مشر کین مارے گئے اور کافی قید ہو گئے بھر آٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کوفتح کرلیا اللہ تعالی نے فرمایا تفاجریہ بھی برت کم عرصہ مکہ میں تھریاتے، شروع میں توبیہ صرف ایک و همکی معلوم ہو ٹی تھی، گر تقریباً نو سال کے عرصہ کے بعد مید پیش گوئی حرف بہ حرف صادق ہوگئی'اس سورت کے نازل ہونے کے ایک سال بعد ہی مشر کین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمہ ہے ججرت پر مجبور کر دیا اور اس کے آٹھ سال بعد ہی صلی الند علیہ وسلم فاتحانہ شان ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھردو سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی مشرک اور بت پرست نسیں رہے گااور سرزمین عجاز مشر کین کے وجو د سے پاک کردی گئی او راب تک حرم کی حدود میں کوئی مشرک داخل نسیں ہو سکتا، مشرکین نے

مکہ نمرمہ میں بی صلّی اللہ علیہ وسلم کاوجود گوارہ نہ کیاتھالیکن اس کے کچھ عرصہ بعد آپ اور آپ کے بیرو کار مکہ معظمہ پر قابض ہو گئے اور مشرکین کو قیامت تک کے لیے مکہ تکرمہ ہے نکال دیا گیااور یوں قرآن مجید کی یہ پیش گوئی نمایت آب

م کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا

اس آیت کی تفسیر میں دو سرا قول میہ ہے: حفزت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف جمرت کی توہیو: نے آپ ہے حسد کیااورانسیں آپ کا قرب ناگوار ہوا'انہوں نے آپ ے کیا اے: ابوالقاسم! انبیاء علیهم السلام تو صرف شام میں جیسجے گئے تھے اور وہی مقدس سرزمین ہے اور وہیں حضرت ا براھیم علیہ السلام کامٹن ہے 'اگر آپ شام چلے گئے تو ہم آپ پرائیان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے 'اور ہمیں معلوم ہے کہ ملک شام جانے ہے آپ کو صرف رومیوں کاخوف انع ہے 'اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول میں تواللہ تعالیٰ آپ کی رومیوں سے حفاظت کرے گائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چند میل دور تک روانہ ہوئے اور ذوالحليفه تک چنچ گئے اور آپ کے اصحاب بھی وہاں جمع ہو گئے اورلوگوں نے دیکھاکہ آپ نے شام کی طرف جانے کاعزم کر لیے کیو نکہ آپ اس پر حریص ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائمیں 'اس موقع پریہ آیت مازل ہوئی اور آپ

پہلے قول کی تقدیر پرید آیت مکد میں نازل ہوئی ہے اور دو سرے قول کی نقدیر پرید آیت مدنی ہے اور پہلا قول راج ہے کیو نکہ بیہ سورت مکی ہے۔اس آیت کے تکی ہونے پر بیدا عمراض ہو ماہے کداس آیت میں فرمایا ہے:اور بے ٹیک قریب تھا ک وہ اس زمین ہے آپ کے قدم ڈ گرگادیں ناکہ آپ کواس ہے نکال باہر کردیں۔ اس آیت ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ اہل مک ۔ آپ یو مکہ ہے نگالنے کاارادہ کیاتھا لیکن وہ اس میں کامیاب شیں ہوئے اور ایک اور آیت ہے معلوم ہو آہے کہ انهوب نا آپ کو مکہ سے باہر نکال دیا تھا:

رَكَايِّنْ قِنْ قَرْيَةٍ هِنَى أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قُوريَكِ کتنی ہی ان بستیوں کوجو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت

الَّيْنَى اَحْرَحَتُكُ أَهُلَكُنْهُمْ فَكَانَاصِرَلَهُمْ٥ ور تھیں جس نے آپ کو نکال باہر کیا تھا ہم نے ان بستی والوں کوہلاک کردیا اور ان کاکوئی مدد گارنہ تھا۔

سورہ بی اسرائیل کی زیر تغییر آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ مشر کین آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے تھے اور سورہ مجہ کیاس آیت ہے معلوم ہو باہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھااور میہ واضح تعارض ہے۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشر کین کے نکالنے کی وجہ ہے مکہ ہے نہیں نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ ہے ججرت کرنے کا تھم دیا تھا آپ اس تھم کی گٹیل میں مکہ ہے باہر آئے 'اور سورہ محمد میں جو فرمایا ہے اس سبتی نے یا اس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا بیہ اسناد طاہری اور صوری اعتبارے ہے ' کیونکہ بظاہر مکہ کے مشر کین نے آپ کو نکالاتھااور حقیقتاً آپ اللہ تعالیٰ کے تھم ہے مکہ ہے باہر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بھیشہ یمی سنت رہی ہے کہ نبی کے وطن میں ا س کے خالفین اس کو و طن سے ہجرت پر مجبور کردیتے ہیں ، پچر پچھ عرصہ بعد نبی فاتحانہ شان سے وطن کو نتا ہے او راس کے مخالفین کو شکست فاش ہو جاتی ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصرے مدین کی طرف جمرت کی اور پھرمصروا پس آئے اور آپ کے دشمن فرعون اور تبغیوں کوشکست فاش ہوئی' ای طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھرفاتھانہ شان ہے مکہ واپس آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں ٹھیرناممنوع ہوگیا۔ تمام انبیاء علیمم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کایمی دستور رہاہے کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا جلاو طن کیا ہچروہ قوم اپنے و طن میں زیادہ عرصہ نہ تصر سکی ، پھریا تو وہ عذاب اللی میں ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم 'یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا جیسے بی اسرائیل یا آس قوم کوخود اس نبی یا اس کے پیرو کاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ مورج ڈھلنے سے کے کررات کی آرکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں ، بے ٹک فجر کی نماز میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں 0اور رات کے کچھ حصہ میں تنجد کی نماز پڑھیں ،جو خصوصا آپ کے لیے زیادہ ے، عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز کرے گا O( بی اسرائیل: ۵۹-۸۵)

علامہ را غب اصفمانی نے ککھاہے کہ دلوک کامعنی ہے سورج کا غروب کی طرف ماکل ہونا و لوک کالفظ دلک ہے بنا

ہاں کامعنی ہے ہتھیایوں کو ملنا، جب سورج نصف النهار پر ہو تاہے تو لوگ ہتھیایوں کو ماتھے پر رکھ کرسورج کی طرف و كيهية بين - (المفروات جاص ٢٢٩-٢٢٨ مطبوعه مكتبه نزار مصطفىٰ مكه تكرمه ١٣١٨هـ) ابوعبیرہ نے کہا آفتاب کے نصف النہارے زوال سے لے کرغروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں ' زجاح

نے کمانصف النہارے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، الاز ہری نے کما کلام عرب میں دلوک کامعنی زوال ہے؟ ای لیے جب سورج نصف النہارے زا کل جو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افق ہے زاكل مونے لگے اس كو بھى دلوك كتتے بيں - (زادالميرج٥ص ٢٤-١٤) يانج نمازول كي فرضيت

دلوک کی تفییر میں مفسرین کے دو قول ہیں، حضرت این مسعود نے کہاں سے مراد غروب آفتاب ہے، حضرت ابن عباس کاایک قول بھی ای طرح ہے، فرا اور این قتیہ کابھی ہی قول ہے، تکراس کے دلا کل قوی نہیں ہیں۔ دو مرا قول مد ہے کم دلوک سے مراد سورج کانصف النہارے زائل ہوناہے، یہ حضرت ابن عمر حضرت ابو برزہ،

هزت ابو هریره اور حسن<sup>، سعب</sup>ی، سعید بن جبیر<sup>،</sup> ابوالعالیه <sup>،</sup> مجاهر <sup>،</sup> عطا<sup>ه عدید</sup> بین عمیر<sup>،</sup> قماده <sup>، ض</sup>حاک مقاتل اور الاز هری کا قول

اس قول کی دلیل ہے:

حضرت جابرین عبدالند رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کردہ اصحاب کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہارے زوال کے وقت وہ باہر آئے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئادر فرمایا اے ابو بکریا ہر آؤاد روہ دلوک مٹس کاوفت تھا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے یاس جبرل علیہ السلام دلوک تمس کے وقت آئے ، جب سورج نصف النهارے ذاکل ہوچکا تھا و رجیھے ظہری نمازیز ھائی۔

حضرت ابو برزه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف انتهارے ذا کل ہوگیاتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظهر کی نمازیر همی اور بير آيت تلاوت فرمائي: اقسم المصلوة لمدلوک المشهمس -

(جامع البيان جر ١٥مس ١٤١٠١٥ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٨ اص

حفرت عمر بن الخطاب رمنی الله عنه نے حضرت ابوموی کی طرف مکتوب لکھا کہ ظهر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النهارسے زا کل ہو جائے اور عصر کی نمازاس وقت پڑھوجب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور پیلانہ پڑا ہو ، اورمغرب کی نمازاس وقت پڑھوجب سورج غروب ہوجائےاو رعشاء کواس وقت تک مو خر کر دجب تک کہ تم کو نیزینہ آئی ہو۔اورضبح کی نمازاس وقت پڑھوجب ستارے ظاہر ہوں اوران کاجال بناہوا ہو۔

(موطاالمام مألك رقم الحديث: ٢ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٩٧٢هـ)

الاز ہری نے کماجب دلوک تمش سے مراد زوال مثم سے لے کرغروب آفتاب تک کاوقت ہو گاتواس میں ظهراور عصرداخل ہوگی اس کے بعد فرمایا رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھرفرمایا وقد آن المفہواس میں نجری نماز آئی'اس طرح یه آیت پانچول نمازوں کوشال ہوگئی-(زادالمیرج ۴مس ۲۷)

او قات نمازے متعلق احادیث اور نداہب

غسسق المبسل کامعنی ہے رات کی سیابی ادر اس کا ندھیرااور جب رات کی سیابی اور اندھیرا چھاجائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوجا تاہے' اب ہم ظهر' عصر' مغرب' عشاءاور فجر کی نمازوں کے مستحب او قات احادیث کی روشن میں ذکر کر

اں پرسب کا مقاق ہے کہ جب آفتاب نصف النہارے زا کل ہوجائے تو ظمر کاوقت شروع ہوجا یا ہے او رجب تک اصلی سایه نکل کر هرچیز کاسایه ایک مثل تک رہے اس وقت تک ظهر کاوقت رہتاہے ، امام شافعی ، امام الک اور امام احمد کامپی نظر سیے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دومشل سائے تک ظهر کاوقت ہے ائمہ مثلاثہ کی دلیل سے حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت اللہ کے پاس جریل نے دو دن نماز پڑھائی پہلے دن طهر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال کاسابیہ تسمہ کے برابر تھا، پھرعمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کاسابیہ ایک مثل ہوگیا؛ بچرمغرب کی نمازاس دقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیااور جب روزہ دار روزہ افطار کرلیتا ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شمق عائب ہو جاتی ہے (غروب آفتاب کے بعد پھھ دیر تک سفیدی ر بتی ہے اس کو شعق کتے ہیں) پھر مبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجرروش ہوگئی اور جب روزہ دار کے لیے سحری کاوقت

سبعین المادی میں اسپ میں میں میں میں میں اسپ میں اسپ میں اسپ میں اسپ میں الماد ایک مثل ہو گیاتھاجس وقت پہلے دن عمر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہرچیز کاسایہ دو مثل ہو گیاتھا، بھر مغرب اپنے اول عصر کی نماز پڑھی اور عشاء اس وقت پڑھی جب تمائی رات گزرگئی اور دو سرے دن صبح اس وقت پڑھی جب سفیدی تبیل گئی، بھر جریل نے میری طرف النفات کرکے کمایا محمد! میہ آپ سے پہلے نمیوں کی نمازوں کاوقت ہے اور نماز کاوقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

سنن الترقدى رقم الحديث: ۱۳۹۴ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۸۸ ۴ مصنف ابن ابي شيبه جاص ۱۳۳۷ مسند احمد جاص ۴۳۳۳ م سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۹۳ مسند ابو ميلی رقم الحديث: ۴۷۵۰ المعجم الکبير رقم الحديث: ۷۵۲ ۱۹ المستد رک جاص ۱۹۳ سنن کمبری څا مد منسده ۱۹ سه قد ارسامه ۱۹۰۷ موده ۱

ص ۱۳۷۵ شرح الستة رقم الحدیث ۱۳۷۵)

امام ابو حنیفد کی طرف ہے اس حدیث کا جواب ہے ہے کہ امامت جبریل کی سے حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔
لیکن اس میں ایک مبل سائے کے وقت عصر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہ الفاظ صرف ترفدی ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ان کی روایت پر مقدم ہے ، دو سراجواب ہیہ ہے کہ اس حدیث میں ہے ذکر ہے کہ دو سرے دن ایک مثل سابیہ ہونے کے بعد اس وقت ظہر پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اس لیے ہیہ حدیث ان احدیث منس منسوخ ہے جن میں ذکر ہے کہ احدیث ان احدیث ان احدیث ان احدیث ہوئے ہے جب عدیث ان احدیث ہما ہے کہ عصر کاوقت ظہر کے بعد شروع ہو آہے مفری حیار اللہ ماہم نے فرایا: وقت ال طب مسالم بیہ حصن والع عصر ظہر کاوقت اس وقت تک ہے جب تک معر کاوقت شروع نہ ہو۔ (معرف سلم ہے اور اللہ مسالم اللہ بیہ دور اللہ عصر ظہر کاوقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کاوقت شروع نہ ہو۔ (معرف سلم ہے اللہ وقت الل

نيز قرآن مجيديں ہے:

اِنَّ الطَّبِلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوُّمِينِيَّنَ كِعْبًا بِعَنْ مَازَمُومُوں ير مقرره او تات مِن فرض كَ كُن مَوْ كُونُونًا ٥ (السّاء: ١٠٣) ہـ -- مَانَ الْعَلَمُ وَالْمَاءَ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

یعنی ہرنماز کاالگ الگ وقت ہے اورا یک نماز دو سری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی سویہ صدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اس لیے لائق استدلال نہیں ہے -

امام ابو صنيفد كے موقف بردليل مديث ب:

حصرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، موذن نے اذان وینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا محتد اوقت ہونے دو 'اس نے پھراذان دینے کا ارادہ کیا ہ آپ نے فرمایا محتد اوقت ہونے دو ' اس نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیاتو آپ نے فرمایا محتد اوقت ہونے دو حتی کہ سایا ٹیلوں کے برابر ہوگیا اور آپ نے فرمایا گری کی شدت جنم کے سائس ہے ہے۔

(میجی ابھاری رقم الی ہے: ۵۳۹ منن ابوداؤ در قم الی ہے: ۴۰۰ منن اتر ندی رقم الی ہے: ۴۱۵ مند اندر تم الی ہے: ۵۲۳۵ یہ حدیث دو و جہوں ہے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولاً یہ کہ آپ نے ایک مثل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی اور نماز بسرحال اس کے چھو در بعد پڑھی اس ہے ٹابت ہوا کہ ظہر کاوقت ایک مثل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، ٹانیا اس وجہ ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گری کی شدت ایک مثل سائے کے بعد کم ہوتی ہے اور متعدد احادیث محیجہ ہے ٹابت ہے آپ نے فرمایا کر میوں میں ظمر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔

دو سری حدیث بیہ ہے: حضرت عبدالله بن عمرو رمنی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زوال آفالب کے بعد انسان کاسابیاس کے طول کے برابر ہو جائے تو ظہر کاوقت ہو باہے جب تک عصر کاوقت نہ آجائے۔

(صححمسلم رقم الحديث:۲۲ (۱۱۲) ۲۳۰۰) اس حدیث سے واضح ہو گیاکہ ایک مثل سائے کے بعد ظهر کاوقت ختم نہیں ہو آ۔

اور تیسری صدیث بیہ ہے: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہے' پہلی امتوں کی بہ نسبت تہمارا زمانہ عصرے غروب آفتاب تک ہے' اہل تورات کو تورات دی گئی اور وہ ظهر تک عمل کرنے کے بعد تھک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا بھراہل انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے عصر تک عمل کیا بھر تھک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیاہ بھر ہمیں قرآن دیا گیااور ہم نے غروب آ فالب تک عمل کیا ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے ، تو تورات اورائجیل والول نے اعتراض کیانا ہے اللہ! تونے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کوایک ایک قیراط دیا ، حالا نکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے؛ الله تعالیٰ نے فرمایا: کیامیں نے تمہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے؟ انہوں نے کمانیس، فرمایا بید میرا فضل *ہے شے جاہے* زیادہ عطا کروں۔

(میچ ابغاری رقم الحدیث:۵۵۷ منداحمه رقم الحدیث:۸۰۰۵،مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۲۰۵۶)

اس حدیث میں بتایا گیاہے کہ اہل انجیل جنوں نے ظہرے عصر تک کام کیا تھاان کے کام کاوقت مسلمانوں کے کام کے وقت کی بہ نسبت زیادہ تھا کیونکہ مسلمانوں نے عصرے مغرب تک کام کیاتھا اور بیا ای وقت ہو سکتاہے ،جب ظمر کا وقت دومثل سائے تک ہو، تب ظهر کاوقت عصرے زیادہ ہو گااد راگر خلمر کاوقت ایک مثل سائے تک ہو تو عصر کاوقت ظهر کے برابریا زیادہ ہو جائے گا۔

عصر کاو تت بھی اس اختلاف پر متفرع ہے ائمہ ٹلانہ کے نزدیک عصر کاو قت ایک مثل سائے سے شروع ہو گااو رامام ابوصنیفہ کے نزدیک دومثل سائے سے شروع ہوگا۔

اور مغرب کاوقت سب کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد شروع ہو گااور شفق کی سفیدی عائب ہونے تک رہے گا جب بالكل الدهيرا تهيل جائے اور بيدونت جرموسم ميں ايك تھنئه اٹھارہ منٹ تک رہتا ہے؛ ائمہ ثلاثہ اور صاحبين كے ز دیک شغن سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افق پر د کھائی دیتی ہے اور امام ابو صنیفہ کے زویک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی چھاجاتی ہے اور شغق ہے مرادیہ سفیدی ہے اور جب بیہ سفیدی بھی غائب ہوجائے اور مالکل اندهیراجها جائے تو پھرعشاء کادفت ہو آہے۔

عشاء کے وقت کی ابتداءای اختلاف پر جنی ہے ائمہ ٹلانڈ کے نزدیک سمرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کاوقت شروع ہو باہ اورامام ابوصیفہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد سرخی طاہم ہوتی ہے اور اس کے بعد سفیدی چیلتی ہے اور اس کے مائب ہونے کے بعد عشاء کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے 'اور عشاء کامتحب وقت آدھی رات تک ہے اور عشاء پڑھنے کاجواز طلوع فجرتک ہے۔

فجری نماز کاوقت اس وقت شروع ہو آہے جب فجرصادق طلوع ہوتی ہے اور سحری کھانے کاوقت ختم ہوجا آہے اور

طلوع آفاب تک فجری نماز کاوفت رہتاہے، جبریل نے دو سرے دن آپ کواس وقت نماز پر هائی تھی جب خوب سفیدی مچیل گئی تھی امام ابو حنیفہ کے زو کیک ای وقت فجر کی نماز پڑھٹا مستحب ہے اور ائمہ ٹلانڈ کے زو کیک اول وقت میں ضبح کی نماز یر هنامتحب ہے امام ابو حلیفہ کی دلیل میہ حدیث ہے حضرت رافع بن خدتئ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے ساہے كه صبح كى نماز كوسفيدى ميں پڑھواس سے بہت زيادہ اجر ملتا ہے۔

(سنن التهذي دقم الحديث: ۱۵۳ مسندحيدي دقم الحديث: ۹۰۹۰ مصنف ابن الي شيب جاص۳۲۱ مسنداحد ج۳۳ ص ۲۹۸۰ سنن الداري رقم الحديث: ١٣٢٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٣٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٢٢٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٣٨٩ ألمعمم الكبير

اس آیت میں فرمایا ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں ہے تک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں و حدیث میں ہے:

حصرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمهارے پاس رات کے اور

دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجراور عصر کی نماز میں جمع ہوجاتے ہیں، پھررات کے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں،

الله ان ہے سوال کر آہہے حالا نکہ اللہ کوان کاخوب علم ہو آہے، فرما آہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، فرشتے کتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحح إبخاري رقم الحديث: ۵۵۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۹۳۳ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۸۷-۳۸۷ السنن الكبري للنسائي رقم

-آیت: ۷۹ میں فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجر کی نماز پڑھیں-

ابن قتیب نے کہاتہ جدت کامعنی ہے میں بیدار ہوا اھجد کامعنی ہے سونااور باب تفعل کا خاصہ ہے سلب ماخذا س لیے تبجد کامعن ہے بنیند کو زاکل کرناہ اگر انسان رات کو جاگ رہا ہواو رپھر نماز پڑھے تو یہ تبجد نہیں ہوگی نیندے اٹھے کرنماز

پڑھے تو تبجد ہوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ رات کے پچھ حصہ میں تبجد کی نماز پڑھیں 'اس کامعنی ہیے کہ اگر انسان ساری رات جاگ کرنفل پڑھتارہے تو وہ تبجد نہیں ہے، تبجد کی نماز تب ہوگی جب وہ عشاء پڑھ کرسوجائے، پھر تبجد کے لیے

بیدار ہواور نماز پڑھے۔ تہجد کی رکعات

رسول الله صلی الله علیه و سلم ہے بہ شمول و تر تہجر کی مختلف رکعات مروی ہیں امام بخاری نے حضرت عائشہ ہے سات اور نو رکعات کو روایت کیا ہے ، خالدین زید نے گیارہ رکعات کو بیان کیا ہے ، اور امام ، خاری اور امام مسلم نے حضرت

ابن عماس رضی الله عنماہے روایت کیاہے کہ آپنے تہجد کی تیرہ رکعات پڑھیں اور طلوع فجرکے بعد دور کعت سنت فجر پڑھیں، ان مخلف روایات میں تطبیق سہے کہ آپ نے اوا کل عمر میں زیادہ رکعات پڑھیں، حضرت عائشہ رضی الله عنما ے روایت ہے کہ جب آپ من رسیدہ ہو گئے تو رات کو سات رکعات پڑھتے تھے۔اور اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کے لیے توسع اور آسانی ہو اور جو شخص اپی قوت ٔ حالت اور وقت کی مخبائش کے اعتبارے ان رکعات میں سے جتنی رکعات

پر ھے گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوپائے گابسرحال آپ نے بشمول و تر تبحہ کی کم سے کم سات رکھات پڑھی میں اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعات پڑھیں ہیں۔

) مسل النه علیه و مهم او را مت دو نول کے لیے متحبہ مسل ہے میمین منسل کی حیثیت میں فرق۔ امام عبدالر حمٰن بن علی بن محمد هو زی متونی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے آپ رات کے کچھ حصہ میں تنجد کی نماز پڑھیں جو خصوصا آپ کے لیے نفل ہے۔ لغت میں نفل کامعنی ہے جواصل پر زائد ہو'اور تنجد کے زائد ہونے کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس او رسعید بن جبیر نے کہاہے کہ آپ پرجو نمازیں فرض تھیں بیران پر زائد ہے، اس کامعنی ہیہ ہے کہ تہر کی نماز آپ پر فرض ہے اور آپ پر رات میں قیام کرنافرض کردیا گیا تھا۔

(۲) ابوامامہ، حسن اور مجابد نے کہا: تتجہ کی نماز فرش پر زائد ہے اور خود فرش نہیں ہے 'اور یہ صرف نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے 'مجاہد نے کہاچہ نکہ آپ اپنی اگلی اور تیجیلی زندگی میں مغفور میں توجو چیز بھی آپ کے فرائض پر زائد ہو

دہ آپ کے لیے نظماد رفضیلت ہےاور آپ کے غیر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض اہل علم نے کماکہ تہجد کی نماز ابتداء میں آپ پر فرض تھی، پھر آپ کواس کے ترک میں رخصت دی گئی اور تہجد کی نماز آپ کے لیے نظل ہوگئی' ابن الانباری نے اس میں دو قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) مجاہد نے کمانی صلّی اللہ علیہ و سلّم جب نفل پڑھتے تھے تو اس کیے نمیں پڑھتے تھے کہ نوا فل ہے آپ کی مغفرت ہوگئ کیو کہ آپ کی مغفرت ہوگئ کیو کہ آپ کی مغفرت کلی کاتو پہلے ہی اعلان ہو چکاہے، جب کہ آپ کاغیر جب نفل پڑھتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان نوا فل ہے اس کے گئاہ دس کے گئاہ داس کے گئاہ دس کی صاحبت نے اور وہ ان نوا فل کے غیر کے لیے نوا فل اس کی صاحبت کے مطابق ہیں، کیو نکہ اس کو اپنے گئاہ دل کی مغفرت کی صاحبت ہے اور وہ ان نوا فل سے عذا ہے دور ہونے کی تو تھے رکھتا ہے۔

(۲) آپ کی امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے تبجد نفل ہے اس آیت میں ہرچند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبجد اس لیے نفل ہے کہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہواور آپ جواستغفار فرماتے ہیں اس کا بھی بھی مجمل ہے ، اور امت کے لیے تبجد اس لیے نفل ہے کہ تبجد کے ذریعہ ان کے گناہ معاف ہوں۔

(زادالمسيرج٥ص٤٤-٥٦) مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٥٠١هه)

امام فخرالدین محمدین عمررازی متوفی ۱۰۹ ہد کھتے ہیں:
اللہ تعالی نے فرمایا ہے: تہید کی نماز خصوصیت ہے آپ کے لیے زائد (نفل) ہے، اس کی توجیہ میں مجاہد نے فرایسرت بات کی ہے: اللہ تعالی نے نہی سلی اللہ علیہ وسلم کے اسکیے بچھلے خلاف اولی کاموں کی مغفرت فرمادی ہے، اس نوابسرت نمین میں ہوتیں اور آپ نے کوئی لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نمیں ہوتیں رکیو نکہ اول تو آپ نے کوئی اگناہ نمیں کیا یک کوئی میں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعمال میں ان کے لیے نمونہ فراہم کرنے کے گئاہ من سے بھائی ہوت سے ہیں، مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کرپانی بیا پہ بظا ہر خلاف اولی کام کے اللہ تعالی نے ان کام محمد میں تبانا تھا کہ کھڑے ہو کرپانی بیا پہ بظا ہر خلاف اولی ہوت ہے ہو کہ ہمارے ہو خلاف اولی ہیں اور آپ کے خش میں فرائض نبوت سے ہیں مثلاً ایک موقع پر آپ نے خش ورکپانی بیا بھی جائز ہے سو خلاف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت میں ہو طاف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت میں سے ان کاموں میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بھی ناف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائف فربوت میں جیں ان کاموں میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بھی ناف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائف نبوت میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بھی ناف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائف نبوت میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بوت میں جی ان کاموں میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گاہ ہمارے حق میں بنے طاف اولی ہیں اور آپ کے حق میں فرائف نوٹ میں بھی آپ کو فرائف کا اجرائے گا

ہیں) توامام رازی فرماتے ہیں آپ کاٹوا فل پڑھنا تکفیرڈ توب کے لیے نئیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت تواب کے لیے ہے، اس وجہ سے نوا فل آپ کے حق میں زا کد ہیں، اس کے برخلاف امت کے گناہ ہیں اور انہیں ان گناہوں کے کفارہ کی احتیاج ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تھید اور اس نوع کی دیگر عبادات صرف ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوا فل اور زوا کد ہیں اور آپ کے غیر کے حق میں نقل اور زا کہ نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھید خصوصا آپ کے لیے نفل ہے۔ علامہ آلوی نے بھی میں کلھاہے۔

( تغییر کمیسرے سے ۴۸۸۷ مطبوعه وار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۴ه و روح المعانی جزها ص۱۴۶) علامه بدرالدین مینی اور حافظ معتاری نیز منظم کرد بروز ۱۳۵۶ می جود میدود فقیرال می جود میرود.

ا بن جرعت قلانی نے بھی میں لکھا ہے (عمدة القاری جے مص ۱۹۵ فخ الباری ج عص ۳) بید کمنا صحیح منسل کہ آپ پر تنجید فرض ہے

تیں میں میں میں میں ہوئیں ہوئیں ہے۔ بعض علاء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر ہاتی پانچ نمازوں کے علاوہ تنجد کی نماز زا 'کد فرض ہے اور ریہ صرف آپ کی خصوصیت ہے بعنی ہاتی امت پر تنجد کی نماز فرض شمیں ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تاویل دو وجہ ہے بعید ہے اداناس لیے کہ فرض پر نفل کااطلاق تھیجے نمیں ہے او راگر یہ اطلاق مجاز اہو تو بلا ضرورت ہے، دو سری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے بندوں پرپانچ نمازیں فرض کی ہیں، (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۳۰۰سا مسندا حمدیہ ۵ س۱۳۵۰سا) اور حدیث قدی میں ہے:(اللہ تعالیٰ نے فرمایا) یہ (عدد آ) پانچ نمازیں ہیں اور (اجر آ) بچاس نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نمیں ہوتی (میجی ابھاری رقم الحدیث:۳۲۹) صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۲) ان حدیثوں میں بید تصریح ہے کہ صرف پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچ نمازوں پر ایک ذا کدنماز کیے فرض ہو سکتی

> ہے - (الجامع لاحکام القرآن ج واص ۷۷ و مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۳۶هه) حافظ این حجر عسقلانی نے لکھاہے بھر تنجد کی فرضیت یا نجے نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کردی گئی۔

(فتح الباري ج ۳ ص ۲۳ مطبوعه لا بور ۱۱۰ ۳ اهـ)

ار انہاری ہا سیوسل ہور انہ سیوسل ہور انہ ساتھا) حافظ بدرالدین مینی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض قفا اور جب پائج نمازیں فرض ہو گئیں تو تنجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی بھیے زکو قاکی فرضیت کے بعد ہر قتم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کردیا گیااو رماہ رمضان کے روزوں نے ہر قتم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کردیا۔ (عدۃ القاری نے مص ۱۹۸۵ مطبور معر ۱۳۳۸ء))

اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور متحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج۴ من ۴۷ء -۲۰۰ میں کی ہے وہاں بھی مطالعہ رائیں -

نام تمحمود کی شختین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:عنقریب آپ کارب آپ کو مقام محمود یر فائز کرے گا۔

مقام محمود کی تفییر میں چار قو کُ ذکر کیے گئے ہیں:(۱) نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کوشفاعت کبریٰ عطافرمانا(۲) نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کو حمد کاجھنڈا عطافرمانا(۳) نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو دو زخ ہے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطافرمانا(۳) اللّٰہ تعالیٰ کانبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کو اینے ساتھ عرش پر بھانا (یہ قول مخدوش ہے)-(الجاملادکام القرآن بر: اص ۲۵۰-۲۷۱)

شفاعت کبر کی کے متعلق احادیث شفاعت کبر کی ہے مراد دہ شفاعت ہجو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محشروالوں کا حساب شروع کرے'

اس دن الله تعالیٰ اس قدر حلال میں ہو گا کہ کوئی شخص الله تعالیٰ ہے کلام کرنے کی جرأت نہیں کرے گا<sup>ہ س</sup>ب خوف زوہ ہوں گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے بیٹچے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے ادر بھراللہ تعالیٰ آپ کواذن شفاعت دے گایی مقام محمود ہے کہ جو کام کوئی نہ کر سکے گا آپ قیامت کے دن وہ کام کریں گے اور تمام ادلین اور آخرین آپ کی تعریف اور تحسین کریں گے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بث جائیں گے، ہر گروہ اینے نی کی بیروی کرے گا'وہ کسیں گے اے فلال شفاعت کیجئے' حتی کہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مہنچے گی' یہ وہ دن ب جب الله تعالى آب كومقام محموور فائز كرك كا- (ميج البواري رقم الحديث ١٥٨١، من اتسائي رقم الحديث ٢٥٨٥٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اُنتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول انتد صلی انتد علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا: سى ان يبعثك ربك مقامام حمودا اليف فرمايابي شفاعت ب

(سنن الزندي رقم الحديث: ٢ ١٣١٣ مند احدج عص ١٨٨) ولا كل النبوة لليستى ج٥ ص ١٨٨)

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا: عہدے ان عنك درك مقامام حمودا وآب فرماليدوه مقام بجس من مين اين امت كي شفاعت كرول كار

(منداحدر قمالحديث: ٩٦٩٠ طبع دارالكر ، جامع البيان رقم الحديث: ٥٥٠٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گاحتی کہ لوگوں کے آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا ووای حال میں ہوں گئے پھر حضرت آدم ہے فرماد کریں گے ، پھر حضرت مو ی سے ، پھر محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہے ، پھر آپ شفاعت کریں گے ماکہ مخلوق کے در میان فیصلہ کیاجائے ، پھر آپ جاکر حنت کے دروا زے کے طلقے کو پکزلیس کے پس اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گااور تمام اہل محشر آپ کی تعریف او ر تحسین کریں گے - ( صحح ابواری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ معجم مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۰ سن انسانی رقم الحدیث: ۲۵۸۵) حضرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، مچروہ حضرت آدم کے پاس جا کمیں گے اور کمیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت سیجیے، وہ کمیں گے کہ میں اس کے لیے نمیں ہوں' لیکن تم حضرت ابراهیم کے پاس جاؤ وہ خلیل الرحمٰن ہیں بھرلوگ حضرت ابراهیم کے پاس جائمیں گے'وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں ، لیکن تم حضرت موٹی کے پاس جاؤہ ہ اللہ کے کلیم میں ، مجرلوگ حضرت موٹی کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں کیکن تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤوہ اللہ کی پیندیدہ روح اور اس کا کلمہ ہیں بھرلوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جا کمیں گے وہ کمیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں لیکن تم پر لازم ہے کہ تم (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کے پاس جاؤ ، گھروہ میرے پاس آئیں گے بس میں کموں گاکہ میں اس کے لیے ہوں ، گھرمیں ا ب رب ے اجازت طلب کروں گاتو میرے لیے اجازت دی جائے گی اور میرے ول میں اللہ تعالیٰ کی حمدے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جواس دقت مجھے مستخفر نہیں ہیں اور میں ان کلمات ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لیے محدہ میں گر جاؤں گا پھر کماجائے گااے مجمہ ا اپنا مرافعاتے ، آپ کیے آپ کی بات سی جائے گی اور سوال بیجئے آپ کو دیا جائے گااور آپشفاعت لیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی میں کموں گانے میرے رب! میری امت، میری امت، آپ ہے کما

جائے گا اب جائے اور دو زخ سے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو ، کس میں جاؤں گااور اس تبيان القرآن

طرح کروں گا بھرمیں واپس آ کران ہی کلمات ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھراللہ کے حضور تجدہ میں گر جاؤں گا ، پھر کما جائے گااے محمد! ابنا سرا خایئے اور کیے آپ کی بات می جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطاکیاجائے گااور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کموں گااے میرے رب! میری امت! میری امت! چرکماجائے گا آپ جائے اور جس کے دل میں ایک جو یا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دو زخ ہے نکال کیجے ، پھر میں سہ بارہ آگران ہی کلمات ہے الله تعلل كى حمد كروں گا، پھراس كے ليے محدہ مل كرجاؤں گا، پھركماجائے گا، اے محمد ا پناسرا تھائے اور كيے آپ كى بات مى جائے گی، آپ سوال سیجئے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پس میں کموں گا ہے میرے رب! میری امت! میری امت! پس الله فرائے گا آپ جائے جس کے دل میں ادنیٰ ادنیٰ ادنیٰ رائی کے درجہ کے برابر بھی ایمان ہوا س کودو زخ ہے نکال بیچ پس میں جاؤں گااور ایسا کروں گاہ پھرمیں چو تھی ہارجاؤں گااور ای طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، بھراللہ کے لیے بحدہ میں گر جاؤں گاپس کہاجائے گااے محمہ! اپنا سراٹھائیے اور کیے ساجائے گااور سوال سیجنے آپ کو دیا جائے گااور شفاعت کیجیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی میں کموں گااے میرے رب جمیحے اس شخص کے لیے اجازت دیجتے جس مختص نے لاالیہ الاالیلیہ پڑھا ہولیس وہ فرمائے گامیری عزت اور میرے جلال اور میری کبریائی اور میری عظمت كي نتم إجس فخص ني لاالمه الاالمله يرْها بومين اس فخص كودو زخ سے نكال لول گا-

(صحح المخاري و قم المحديث: ٥١٥ محيم مسلم و قم المحديث: ٩٩٣ السن الكبري للنسائي و قم الحديث: ١١٢٣٣ سن ابن ماجه و قم الحديث: ٣٣١٣)

قیامت کے دن نبی صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کی اقسام نقاش نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے: ایک شفاعت کبری ہے و دو سری دخول جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیسری گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے اور ابن عطیہ نے کہا مشهور صرف دو قسمیں ہیں شفاعت عامہ اور گنرکاروں کو دو زخے نکالنے کے لیے شفاعت اور بیہ شفاعت دیگر انبیاء علیهم

السلام کے علاوہ علماء بھی کریں گے۔ قاضی عیاض نے کما قیامت کے دن جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانچ قتم کی ہوگی: (۱) شفاعت عامد (۲)

ا یک گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں وافل کرنے کے لیے شفاعت (۳) آپ کی امت میں سے جولوگ اپنے گناہوں کی وجہ ے دو زخ کے مستحق تھے پھران کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالی جاہے گائی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اوروہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۴) جو گنگار دو زخ میں داخل ہو چکے تھے پھروہ تمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او رد مگر انبیاء علیم السلام، ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت ہے دو زخ ہے نکال دیئے جائیں گے (۵)اہل جنت کے درجات میں اضافہ کے لیے شفاعت فرمائمیں گے - (الجامع لاح کام القرآن جز ۱۰م ۸۷۸ مطبوعہ دا را لفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان نننے کے بعد میہ وعاکی کہ اس دعوت کامل اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنت میں بلند ورجہ اور نصیلت عطافرما اوران کواس مقام محمود پرفائز فرماجس کاتونے ان ہے وعدہ فرمایا ہے تواس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (منج البخاري رقم الحديث:١٩٤٣)

قيامت كے دن نبی صلی اللہ عليه و سلم کو حمد کا جھنڈ اعطاکيا جانا مقام محود کارو سرامعنی یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن حمر کاجھنڈ اعطاکیاجائے گا۔

| 441                                       | بنی اسرائیل ۱۵: ۸۳ ـــ اک                                         | سبحن الذي ١٥                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| بہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن        | ندعنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علب                     | حضرت ابوسعيد خد ري رضي الأ                       |
| رنميں'الحديث۔                             | ں'اورمبرے ہی ہاتھ میں حمد کاجھنڈا ہو گااور فخر                    | أتمام اولاد آدم كاسردار بهوں گااور فخرشير        |
| ريث:٣٦٧٣، صحح ابن حبان رقم الحديث:        | نن این ماجه رقم الحدیث:۸۰ ۴۳۳ سنن ابو دا دُور قم الحد             | (سنن الترندي رقم الحديث: ۱۳۸۸ ۱۳۰۰ سن            |
| مصنف ابن اني شيب حااص ٢٠٧٠ مسداحمه        | لميهتي ج ٢ص ١٣٦٢، صند حميدي رقم الحديث: ٣٨٨،                      | ۴۵٬ المستد رك ج ۴ص۳۵۹ ولا كل النبوة <sup>ل</sup> |
| દા                                        | ت سے دو زخ سے مسلمانوں کو نکالا ج                                 | ج۵۵ ۳۸۷)<br>نی صلی الله علیه و سلم کی شفاعه      |
| ن احادیث ذکر کرچکے ہیں۔                   | اس کے متعلق ہم شفاعت کبریٰ کے زیرِ عنوال                          | یہ مقام محمود کا تیسرامعنی ہے'اور                |
| -                                         | اینے ساتھ بٹھانا                                                  | نبی تصلی الله علیه و حکم کوعرش ب <u>ر</u>        |
|                                           |                                                                   | علامه ابو عبدالله محمدين احمد مالكي              |
| پر بٹھائے گااس کوامام ابن جر ریطبری       | بتعالى نبى صلى الله عليه وسلم كواپنے ساتھ عرش                     | مجامد نے یہ روایت کیاہے کہ اللہ                  |
| ع کو نکه تمام چیزوں کو پیدا کرنے ہے       | مِیان جز۵اص ۱۸۳) اس کی تاویل محال نهیں ہے                         | متوفی ۱۳۱۰ ه نے روایت کیاہے: (جامع ال            |
| وبیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ         | لله تعالی نے تمام جیزوں کو پیدا کیا اوراے ان ک                    | يهك الله تعالى عرش بربذائة قائم تقا ويجرارا      |
| س کی توحید کو'اس کی قدرت اوراس            | ں میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالٰی کی ذات کو'ا                      | وهاينى قدرت كااظهار كرناجا بتناتفه أورا          |
| اکیااوراس پرمستوی ہوا ابغیراس کے          | وہیجاناجائے'اوراسنےاپنے لیے عرش کو پید                            | کے کمال کواوراس کے تمام افعال محکمہ              |
| رو زبوااور تمام مخلوق میں کوئی چیزاس      | <i>، کر ر</i> ہاہو <sup>،</sup> وہ عرش پراپی شان کے لا کق جلوہ اف | که عرش اس کامکان ہویاوہ عرش کومسر                |
| ن پر بٹھائے یا عرش پر اکیو نکہ اللہ تعالی | إبريب كه الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم كوزهر                  | کے مماثل شیں ہے'اوراس تقدیر پر ہر                |
| ب منتقل ہو تاہے یا کھڑا ہو تاہے یا جیٹھتا | ں ہے کہ وہ ایک حال ہے دو سرے حال کی طرفہ                          | کے عرش پر مستوی ہونے کابیہ معنی نمیر             |
| ل صفت ہے نکل گئے اور ربوبیت کی            | ہِ بٹھانے سے بیہ لازم نہیں آ ماکہ وہ عبدیت کم                     | ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش ہ           |
|                                           | ، صلی الله علیه و سلم کی تمام مخلوق پر شرف عز به                  | صفت میں داخل ہو گئے ' بلکہ اس میں نج             |
| اص ۲۸۰ مطبوعه دارالعكربيروت ۱۲۸۰ هـ)      | (الجامع لاحكام القرآن ج•ا                                         |                                                  |
| ول الله صلى الله عليه وسلم سے مروى        | کے متعلق کوئی صیح ، حسن ، یا ضعیف ُ حدیث رس                       | یہ صرف مجاہد کا قول ہے'اس کے                     |
| ن جریراورعلامہ قرطبی نے اس پر زور         | ر تابعین ہے کوئی اثریا قول مروی ہے'امام ابر                       | نہیں ہے اور نہ اس کی ٹائید میں صحابہ او          |
| ربیہ محال ہے کیکن صرف اتن می بات          | کیا صحابہ اور تابعین کاکوئی قول نہیں ہے اور نہ                    | دیا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی حدیث             |
|                                           | اس کی تائد میں کوئی حدیث یاا ثر نہ ہو۔                            | ہے یہ قول ٹاہت نہیں ہو گاجب تک کہ                |
| خل کرے مجھے سچائی کے رائے میں             | پ کیے اے میرے رب! تو مجھے جمال بھی دا                             | الله تعالی کاار شاد ہے: اور آ                    |
| باپناس ہے وہ غلبہ عطافرہاجو میرا          | ئے سچائی کے رائے ہے باہرلانااور میرے لیے                          | داخل کرنااور تو مجھے جہاں ہے بھی یاہرلا          |
|                                           |                                                                   | لدد کار بمو⊙(ی اسرائیل: ۸۰)                      |
|                                           | ) تفسير مين متعددا قوال                                           | مدخل صدق إور مخرج صدق کم                         |
|                                           | باقتال مير و                                                      | اس آیت کی تقسیمیں حسبہ خط                        |
| مِي تَصِهُ كِهِر آپ كو بجرت كاحكم ديا كيا | ہ وان ہیں.<br>مابیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ       | (I)     حضرت ابن عباس رضی الله عنه               |
| جلد څشم                                   |                                                                   | تبيان القرآن                                     |
| ,                                         |                                                                   |                                                  |

اوراس وقت یہ آیت نازل ہوئی: یعنی مجھے صدق کے ساتھ مدینہ میں واظل فرمااور صدق کے ساتھ مدینہ ہے ہا ہرلا-در رویو فرمز زوج میں ہوئی ہے ہیں ہے ۔ کہا ) مجھے قبر میں سےائی سرساتھ واظل فرمااور سےائی کے ساتھ قبر ہے مام لا-

(۲) عونی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کی جمعے قبر میں سپائی کے ساتھ وافل فرمااور سپائی کے ساتھ قبرے بابرلا۔ (۳) قادہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ مجمعے صدق کے ساتھ مکہ میں وافل فرمااور صدق کے ساتھ مکہ سے بابرلاء

آپ مکہ سے مشرکیین سے بے خوف ہوکرنکل آئے اور پھرفا تحانہ شان سے مکد شیں داخل ہوئے۔ (۲) مجمعے زندگی کے تمام امور میں 'سفریس اور حضر میں جمال بھی داخل فرہا جائی کے ساتھ داخل فرہاا ورجہاں سے بھی باہرلائے جائی کے ساتھ باہرلا۔(زادالمبیرخ۵م) 22،مطبوء کتب اسلائ بیروٹ 2۰۲۵ھ)

جو چیزیںاللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یااس کی معصیت پر مبنی ہوںان کوتو ژنے کاوجوب جو چیزیںاللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یااس کی معصیت پر مبنی ہوںان کوتو ژنے کاوجوب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد ۱۲۲۳ ایک سوتر یسٹی ابت تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھٹری تھی آپ وہ چھٹری ان بتوں پرمارتے ہوئے فرماتے : جساء

الحق وزھتی الساطل ان الساطل کان ذھوقا 0 (میج ابخاری رقم الحدیث:۲۰۰ سن الزندی رقم الحدیث:۳۳۱)

اس آیت میں مشرکین کے بتول کو تو ثرف اور دیگر بتول کے تو ثرف کی دلیل ہے، آج کل کی نقافت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجتے بتا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھے جاتے ہیں سے جائز نسیں اور ان مجتموں کو تو ڈناوا جب ؛ اس طرح لہوولعب کے وہ تمام آلات جو دین اور عبادت سے عنافل کرنے والے ہوں اور ان میں نیکی اور خیر کا کوئی پہلونہ ہو ان کو تو ژناوا جب ؛ اس طرح ٹی وی اور دی ۔ س ۔ آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پی اور خیر کا کوئی جبائمیں تو ان کاتو ڈنا جب ؛ اس طرح ٹی ۔ دی اور دی ۔ س ۔ آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پر گرام اس نے اور دی ۔ س ۔ آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پر گرام اس نے اور دی ہو سے بی اس کی دربعہ صرف خبرین دیں اور معلوماتی پر قوار ام دیکھیے ہو سے موسیق کے پر گرام اس نے اور دی ہو سے بی موسیق کے پر گرام اس نے اور دی ہو تا ہو تا ہو گرام دیکھیے جائمیں تو ان کاتو ڈنا جب کا دیں کا دربعہ میں کر دربعہ صرف خبرین دیں اور میں کر دربعہ موسیق کے دربعہ موسیق کے دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کے دربعہ موسیق کے دربعہ موسیق کر دربعہ موسیق کے دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کی دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کے دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کے دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کے دربعہ موسیق کے دربعہ میں کر دربعہ موسیق کی دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کی دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ میں کر دربعہ موسیق کیں کر دربعہ میں کر دربعہ

اور سنیں جائیں توان کور کھنے میں کوئی حرج نمیں ، لیکن اس زمانہ میں ایسا ہو نابہت مشکل ہے ، ریڈیو اور آؤیو کیسٹ کابھی ٹیمی تھم ہے۔ تھم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رہ ہیں گے اذان دینے کا حکم قبضہ وقد رہ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں کنڑیوں کا گشمالا نے کا حکم دوں، پھرنماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں، پھرایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھرو کیھوں کہ کون لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ (سمجی ابطاری رقم الحدیث: ۹۳۲ معجم مسلم رقم الحدیث: ۹۵۲ سن النسائی رقم الحدیث: ۸۳۷)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ہے نمازنہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانے کاارادہ فرمایا اس سے بیہ معلوم ہوا کہ جو چیزاللہ تعالٰی کی عبادت ہے غافل کرنے کاسب ہواس کوضائع کر دینا چاہیے۔

حصرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھرکے صحٰن میں ایک پردہ انکایا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو کھاڑ دیا، پھر ہیں نے اس کے دو گدے بنا لیے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔

(محج البحاري رقم الحديث:۴۳۷۹ محج مسلم رقم الحديث: ۲۰۱۲ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ۴۱۵۳ سنن الترزي رقم الحديث: ۲۳ حضرت عائشه رضي الله عنها بيان كرتي بين كه نبي صلي الله عليه وسلم <u>اپن</u>چ گھريين براس چيز كوتو ژوالتے تھے جس ميں

بحن الذي ١٥ تصوير بني ہوئي ہو - (صحح البخاري رقم الحديث:٥٩٥٢)

ان دونول صدينول مين بدوليل ب كه جس چيزمين الله تعالى كي معصيت بواس كوتو ژويناواجب ب-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں ابن مریم نازل نہ ہو جا ئیں جو عدل اور انصاف ہے تھم دیں گے وہ صلیب تو رُڈ الیں گے ،

خزر کو قتل کریں گے، جزبیہ موقوف کردیں گے اوراس قدرمال دیں گے کہ اس کو کینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (صحح البطاري رقم الحديث: ٣٣٧٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٩٥٥ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٢٣٣)

حضرت عیسیٰ علیه السلام صلیب کوتو ژوالیس گے اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جو چیزاللہ تعالیٰ کی معصیت پر مبنی ہواس کو

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیزنازل فرماتے ہیں جومومنین کے لیے شفاءاور رحمت ہے اور ظالمولہ کے لیے سوانقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی ٥(بی امرائیل: ۸۲)

لرآن مجید کاروحانی امراض کے لیے شفاء ہوتا

قرآن مجیدروحانی امراض کے لیے بھی شفاءہ اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفاءہے۔ قرآن مجید کاروحانی امراض کے لیے شفاہو نااس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا توعقا کد فاسدہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں' عقائد فاسدہ میں ہے دہریت کاعقیدہ ہے کہ اس جہان کاکوئی پیدا کرنے والا نہ ہو' اور شرک کاعقیدہ ہے کہ اس جہان کے بهت پیدا کرنے والے ہوں'اور بت پر تی کاعقیدہ ہے اور انکار نبوت کاعقیدہ ہے'اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانے کاعقیدہ ہے یہ تمام عقائد خراب اور فاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور ہت برتی کی بختی موجاتی ہے، ای طرح خراب او رفاسد اعمال ہیں مثلاً زناکر یہ عمل قوم لوط کرتا، شراب پینا، جوا کھیلنہ قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی ان کاموں پر دنیااور آخرت کاخسارہ بیان کیااور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیااور آ ثرت میں نضیلت بیان کی ہے ؟ اس طرح روحانی بیاریوں میں غیراخلاقی کاموں کی عادت اوران سے محبت ہے، جیسے تکبر' صد' حرص' بخل اور ظلم وغیرہ' اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح کیاہے اور ان کے مقابلہ میں تواضع الوگوں کی بھلائی چاہنا قناعت ' سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آ خرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے ' اور اس طرح وعظ اور نفیحت فرمائی ہے اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بٹھایا ہے جس سے دلوں پر جومعصیت کا زنگ پڑھاہوا ہے وہ د هل کرصاف ہوجا آہے ،اور گناہوں ہے محبت جاتی رہتی ہے ،اور یہ جو کماجا آہے کہ فلاں فتحص کے دل میں نورانیت ہے ، اس کامعیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئمیں اور برے کاموں ہے اس کاول متنفر ہوتواس کا مطلب ہے ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اوراس کادل اور دماغ صحت مندہے اور بیار نہیں ہے اوراس میں روحانی

قرآن مجید کاجسمانی ا مراض کے لیے شفاء ہونا

جسمانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفاہونے پر حسب ذیل احادیث والات کرتی ہیں: حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کمی قبیلہ میں گئے' اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی' اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کو چھونے ڈیک مار دیا' ان لوگوں

نے ان سحابہ ہے کما کیا تم لوگوں میں ہے کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری اضافت نہیں کی تھی، ہمار وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تماس کیا جرت نہیں دو گے، توانسوں نے صحابہ کے بحریوں کا ایک ربو ڑ طے کیا بھر(ایک محالی نے) سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پراپنے تھوک کی چھینٹیں ڈالیں وہ تدرست ہوگیاہ بھروہ (طے شدہ) بکریاں لے کر آئے، صحابہ نے کہانہ ماس وقت تک بدیکریاں نہیں لیس گے جب تک کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں انہوں نے آپ بوچھاتو آپ ہنے اور فریلی تمہیں کس نے بتایا کہ بید دم ہے ان بحریوں کو لے اواور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو - دو سمری روایت رقم الحدیث ہے ۵ مالیا جن نے میا اسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فریلیا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو'ان اللہ اللہ علیہ نے فریلیا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو'ان میں سب نے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

ا صحیح البطاری رقم الحدیث: ۵۷۳۷ منس ابو داؤ در قم الحدیث: ۴۹۰۳ منس الترندی رقم الحدیث: ۹۲۰ ۲۰ منس این ماجه رقم الحدیث: ۴۱۵۲ مسحوم مسلم رقم الحدیث: ۴۲۵۲ مسلم رقم الحدیث: ۴۵۲۲ مسلم و تقریف الحدیث: ۴۵۲۲ مسلم و تقریف الحدیث: ۴۵۲۲ مسلم و تقریف الحدیث و تقریف و تقریف الحدیث و تقریف و

مانب سے ملا اپ کرھ کرانپ ہو سول پرد | روست ور پ ہو کر گئی ہور ( صحیح البطاری رقم الحدیث:۵۷۵ موطالمام مالک رقم الحدیث:۵۸۵ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۹۰۳ منن این ماجہ رقم الحدیث:

٣٥٢٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٦٣)

۱۳۵۲ می جان حباق مهاریت ۱۳۲۱) نشرواو ر مریضول پر دم کرنے کا

نشرہ کامنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء کو لکھاجائے یا قر آن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھراس کو پانی سے دھولیا جائے، پھروہ دھوون مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے، سعید بن مسیب نے اس کو جائز کہااور مجاہد اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ معوذ تین کو پانی پریڑ متس پھر مریض پر دو پانی انڈیل دیتیں -

کے کے سرحت معد رہنی وہاں کیا گئی ہوتا ہے۔ حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے متعلق بوچھا گیا

آپنے فرمایا بیہ عمل شیطان ہے ہے-(سنن!بو داؤ در قم الحدیث:۲۸۷۸) حافظ این عبدالمبرنے کهامیہ حدیث منیعنہ ہے او راس کی آویل ہیہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کردم کیاجائے جو کتاب اللہ

اور سنت رسول الله صلى الله عليه و سلم سے خارج ہوا و اس میں غیر شرعی کلمات ہوں تو پھروہ عمل شیطان ہے ہے -حضرت عوف بن مالک المجمعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں وم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا

یارسول اللہ !اس کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جووم کرتے ہووہ جھے پیش کرو' دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکیے کلمات نہ ہوں-(میج مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱۰ سن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۸۸۲)

معنرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمادیا 'پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کمایا رسول اللہ ! ہمیں ایک دم آ آہے جس سے ہم مجھو کے ڈبک کاعلاج کرتے تھے 'اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیاہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے

ظالموں کے لیے قرآن مجید کامزید کمراہی کاسبب ہونا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرہایا:اور ظالموں کے لیے سوانقصان کے اور پچھ زیادتی نہیں ہوتی -

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ظالموں کے لیے سوانقصان کے اور پچھے زیاد تی شیس ہوتی۔ چو نکہ مرض کا زائل کرنا اس بر موقوف ہے کہ انسان صحت اور تندر سی کے اسباب کو حاصل کرے 'اس لیے اللہ مار میں کا رائل کرنا اس بر موقوف ہے کہ انسان صحت اور تندر سی کے اسباب کو حاصل کرے 'اس لیے اللہ

چونک مرس ۱٫۶ س کرما ریچ تو تو تو ت سامین ست اور مدر جایت به به و تا سال سند. نعالی نے پہلے شفاء کاور بچرر حمت کاذکر فرمایا اور مید بنایا کہ شفاء اور رحمت کا قوی سبب قرآن مجید ہے، بچر فرمایا کہ قرآن مجید صرف مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور کا فرول اور خالموں کے لیے قرآن مجید مزید گراہی اور نقصان کا سبب م کیو نکہ جب مشرکین قرآن مجید سنتے ہیں قوان کے غیظ وغضب اور کینہ اور حسد میں اور اضافہ ہو تا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شراور فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی اور

دین اور دنیائے خسارہ میں او راضافہ ہوجا آہہے۔ انڈ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تووہ (بجائے شکرکے)منہ بھیرلیتا ہے اور پہلو تمی کر آہے؛ اور جب اے کوئی مصیبت پینچتی ہے تو اپوس ہوجا آہے 0 (بن اسرائیل: ۸۳)

انسان کا کمزوردل اور ناشکراہونا اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ نوع انسان کے اکثرافراد کامیہ حال ہے کہ جب انسیں اپنامقعود حاصل ہوجا آہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت ہے غافل ہوجاتے ہیں اور بغادت اور سرکٹی پر اثر آتے ہیں' اور جب اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری سے معالیٰ معالیٰ نوج محصلات ہے ایس سے خلی میں جمری ارائ ٹر میں باردر کوئی مصدید بیزان کرتا ہے تو بھرو وہ اس سے

على ن ورود من المرتبط من الله المستخطى الموجد من الموجد من المركوبي مصيبت نازل كرناب تو مجروه مايوس كم وجد سے ان سے وہ فعت جيس الله تعالى نے فرمايا ہے: ہموجاتے ہيں جيسا كه ان آيتوں ميں الله تعالى نے فرمايا ہے:

فَاقَتَّ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلْهُ وَبُهُ فَاكْرَمَهُ لِي بِهِ بِاسْنَ كَاسَ كَاسَ كَارِ الْمَحَانِ لِيَّا عِ اوراسَ كُو وَتَعَمَّهُ فَيَقُولُ وَبِيِّ كَكُرَمِنِ ٥ وَامَّا إِذَا مَا اَبْسَلْهُ عَرْت اور نعت ويَاج ووه كتاج مير عرب ب فَقَدَدَ عَلَيْهِ وِرُقَهُ فَيَقُولُ وَبِيْنَ آهَا نِينَ٥ دارِ بِايا٥ اور جب اس كارب اس كي آذائش كر آجاوراس

لَّهَ وَرَقَعُهُ فَلَيَهُ وَلُ رَبِّى آهَانَين ٥ دار بنايا ١٥ ورجب اس كارب اس كى آزمانش كر مَا جاور اس (الفجر: ١٦-١٥) كارزق اس پر تنك كرويتا به تووه كمتا به ميرب رب نے

میری اہائت کی۔ ران**ؓ اگانسسانؓ خیلی هَاکُوعًا اللهٰ اَهَ مَسَّهُ الشَّسرُّ** انسان بہت کزور دل بنایا گیا ہے 0 جب اس کو مصبت جَنرُوعً**الا کَالِذَا مَسَّهُ الْحَدَّيرُ مَنُدُوعًا ٥** پَنِچْق ہوتَ گھیراجا آہے 0اور جب اے راحت پَنِچْق ہوتو

(المعارج: ۲۱-۱۹) کیل کرنے لگناہے۔ اللہ تعالی کارشادہے: آپ کیسے کہ ہر شخص اپنے طریقہ اور مزاج کے مطابق عمل کر آہے (تواے مسلمانو!)تمہارا سے خصاص کے کورین است میں الرطواق میں ۱۳۵۰ نامرائکا بن ۸۲۷

رب ہی خوب جانا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقہ پر ہے O(نی اسرائیل: ۸۴) <mark>نیکوں اور بروں پر قرآن مجید کے مختلف آغار</mark> سرید سرید میں موجود کا جائیں ہوئی ہے میں جائیں ہے اور میں میں فرط میں مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے '

السساكملة كے معنی ہیں: طریقہ 'نذہب فطرت مزاج 'بینی ہر مختص ابنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کر تاہے' پس جن لوگوں کی روعیں نیک اور پاک ہیں ان پر جب قر آن پڑھاجا تاہے تو ان ہیں قر آن مجید کے نقاضوں پر عمل کا اظہار ہو تاہے اور ان کی مرشت اور اٹھان تقوی اور طہارت پر ہوتی ہے' اور جن کی روحیں ناپاک اور مکدر ہوتی ہیں ان پر جب قرآن پڑھاجا تاہے تو ان میں گراہی اور مرکثی کا اظہار ہو تاہے ،جیسے بارش اگر زر خیز زمین پر ہوتو اس میں سبڑواور ہر یا کی اور

بحن الذي ١٥ بنی اسرائیل ۱۵: ۸۳ \_\_\_ اک ۲۸۲ زیادہ ہوتی ہے اور بنجراور شور زمین پر ہوتواس کی خرابی اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ متقدمين كي پينديده آيات حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول ہے آخر تک پڑھا جھے جو آیت سب سے زیادہ المجهى لكى اورجس برسب ، زياده بخشش كى اميد بوه يه آيت بكل يعمل على شاكلته برايك النه طريقه بر ممل کر باہے ' بنرہ کا طریقہ ہے گناہ کرنااو راللہ کا طریقہ ہے معاف کرویتا محفزت عمرنے کہامیں نے پورا قرآن اول ہے آخر تك يرهااور جمهيجه آيتي الحيى لكين اورجن على مغفرت كى اميد عودية آيتي بن: خُمْ أَ تَمْوْيُلُ الْكِحَمَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَوْيُونِ مَهِ ١٥٥ سَكَابِ كَانْ الْمِهَالله في طرف ع جوبت الْعَلِيْهِ أُغَافِرِ الدَّنْبِ وَفَإِبِلِ التَّوْبِ شَدِيْدٍ عالب ہے علم والاہے 0 گناہوں کو بخشنے والاہے اور توبہ قبول الْعِفَابِ لا فِي الطُّولِ لَا رَالُهُ رَالًا هُوَ أَالَيْهِ كرنے والا ب سخت عذاب والا ہے، بہت قدرت والا ہے، المصيم (المومن: ٣-١) جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نسیں ہے، ای کی طرف واپس لوٹناہے 🔾 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بخشنے کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا ہے۔ حفزت عثمان بن عفانِ رضی الله عنه نے فرمایا میں نے پو را قر آن اول ہے آخر تک پڑھا جھے جو سب ہے اچھی اور ب سے زیادہ امیدوالی آیت کلی وہ بہے: نَيْتِفُى عَبَادِي أَيْنَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے بندوں کومیرے متعلق بنائے کہ بے شک میں بت ى بخشخە والامهرمان مول0 (الحجر: ٢٩٩) اور حفرت علی بن الی طالب رضی الله عنه نے فرمایا میں ہے اول ہے آخر تک پورا قر آن پڑھا جھے جو آیت سب ہے الحچى اوراميدا فزاكلى دەپە ب: فُلُ يلوبَادِي الَّذِيْنَ ٱسْرَفُواعَلَى ٱنْفُرِيهِمُ آپ کیے اے میرے وہ بندو! جنهوں نے اپنی جانوں پر لَا تَقْسَطُوا مِنْ ذَّخْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِورُ زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحت سے ناامیدنہ ہو بے شک اللہ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشش اور بردی (الزم: ۵۳) رحمت والاہے۔ علامه قرطبی فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اول ہے آخر تک پڑھاہے جھے جو آیت سب سے زیادہ امیدافزا کی وہ یہ آيتے: ٱلكيات المنواوكم بكيسوال مانهم وظلم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اینے ایمان کو حلم أُولَنِيْكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمُ مَنْهُمَا كُونَ٥ (شرک) کے ساتھ نہیں لمایا انبی کے لیے (عذاب سے) امن إدروى برايت يافتهي-(الانعام: ۸۲) (الجامع لاحكام القرآن جز ١٩٥٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩٦٠هـ) مصنف کی پیندیده آیت یں نے کئی بار قرآن مجیداول ہے آخر تک پڑھا جھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی کلی دہ یہ ہے: تبيان القرآن





فرانے کماروح وہ چیزہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کاعلم نہیں دیا، اور ابوالبیثم نے کماروح انسان کاسانس ہے اور جب سانس نکل جا آ ہے نوانسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ' اور انسان کی آئکھیںاس کودیکھتی رہتی ہیں حتی کہ اس کی آٹکھوں کو بند کر دیاجا آہے۔

( آج العروس ج ١٩ ص ٢ ١١٠ مطبوعه مفيعه معنه معر ٢٠ ١١٥٥)

علامه محمه طاهر بنني متوفى ٩٨٧ه ه لكصة بين: جمهور کے نزدیک روح کامعنی معلوم ہے'ایک قول ریہ ہے کہ وہ خون ہے'ایک قول ریہ ہے کہ وہ جمم لطیف ہے اور

ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء میں 'اشعری نے کہاوہ سانس ہے جو آ رہاہے اور جارہا ہے ایک قول میہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (مجمع بحار الانوارج ۲ ص ۳۹۳-۳۹۳ مطبوعہ مکتب دارالایمان بریند منورہ ۱۵۱۳ هـ)

علامه بدرالدين عينى حنفى متوفى ٨٥٥ھ لکھتے ہيں: بعض علاءنے کماروح خون ہے؛ اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں؛ اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نسیں! زیادہ سیحے ہیہ ہے کہ روح اور نفس متغامر ہیں ،نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں ہے ہر شخص "میں"یا" ہم" سے اشارہ کر تاہے'اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا' انہوں نے کہانفس لطیف بخاری جو ہرہے (اسٹیم اور بھاپ کی طرح ہے)جو حیات مس اور حرکت ارادید کی قوت کاحامل ہے وہ اس کانام روح حیوانی ر کھتے ہیں اور سے نفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے 'امام غزالی نے کہار وح آیک جو ہرحادث ہے جو بنف قائم ہے غیر متیز بے ایعنی وہ جگد نسیں تھیر تا) وہ جسم میں ند داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نا یک قول رہے کہ روح جم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی دو آنکھیں' دو کان' دوہاتھ اور دوپیریں' اور جم کے ہر

عضو کے مقابلہ میں اس کا کیک لطیف عضو ہے ' ایک قول ہیہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جمم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول جو تاہے، حکماءاورعلاء متقدمین اور متا خرین کاروح کی تعریف میں بهت اختلاف ہے۔ (عمدة القاری جز عص ۲۰۱۰ مطبوعہ مصر ۱۳۸۰ اھ)

علامه ميرسيد شريف جرجاني متوفى ٨١٦ه ولكصة بين:

ردح انسانی ایک ایس لطیف چیز ہے جس کو علم اوراوراک ہو آہے اوروہ روح حیوانی پرسوار ہوتی ہے، وہ عالم امرے نازل ہوئی ہے عقلیں اس کی حقیقت کاادراک کرنے ہے عاجز میں اور بیر روح کبھی بدن سے مجرد ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اوراس میں تصرف کرتی ہے - (التعریفات ص ۸۲،مطبوعہ دارالفکر بیروت،۱۸۳اھ)

روح کی موت کی محقیق

علامه حمّس الدين الي عبد الله بن فيم جو زيه متوفى ٥١٥ه الكهتة بين:

آیاروح پرموت آتی ہے پانہیں اس مسئلہ میں بھی علماء کا ختلاف ہے ، بعض علماء نے کماروح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کامزہ چکھتی ہے اور ہرنفس موت کامزہ چکھنے والاہے 'اور دلا کل ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جزیاتی نسیں

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ أَوْلَيْكُ وَيَبْظَى وَجُهُ رَبِّكَ ہروہ چیزجو زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے O صرف آپ كرب كذات باقى ركى جوبزرگى اورعزت دالى سے

ذُوالُبَحِلْيِلِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (الرمن: ٢٧-٢١) تبيان القرآن محققین کامیر کہناہے کہ ارداح پرموت نہیں آگ گی کیونکہ ارداح کوبقاء کے لیے پیداکیا گیاہے موت صرف ابدان پر آگ گی ادراس کی دلیل میہ ہے کہ بکثرت احادیث ہے ٹاہت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹادیا جائے گاتو پھران کو جو عذاب یا تواب ہو گاوودا گی ہو گااوراگر روحوں پرموت آتی توان کا تواب یا عذاب دائمی نہ ہو تا ہ رید ترائیں ہیں۔

توقاریا جائے 60 پیزان کو بو مداب یو واپ ہو 100 دار اس رو توں پر سوت ان وان دواب یا مداب داری مدہ و ماہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: وَلاَ مَنْ حَسَبَ مِنَّ اللَّهِ لِمِنْ فُصِلُوا فِي سَيسِيلِ اللّٰهِ جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کے کھے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ

ولا تحسَّبُ الدِّينَ قَتِلُوا فِي سِينِ اللهِ جَولان اللهِ الدِين سيد ي عين ال الهجر مرود الله اله الدِين الدِين قَتِلُوا فِي سِينِ اللهِ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ

وہ مستبہ شرون یالیدین کم یک حقوال بھم میں ان دوں سے سی موں ہورہ پر ہوا ہی مدان ہے گئیں۔ تحکیف کم آئی تحقوق عکر بھر کم آئی گئیں گئیں۔ کم کیف کھی گئی تحقوق عکر بھر کم کا گئیں۔ (آل عمران: ۱۲۹-۱۲۹) ہوں گ جب کہ قطعی طور پر بیر معلوم ہے کہ ان کی روض ان کے جسموں نے کموت کا

جب کھ سی طور پر میں '' و '' ہے کہ رو ''وں کی رو عیں ہوں ۔'' وں سے 'کل جائیں پس اگر روح کی موت ہے اس معنی ذا نقتہ چکھ لیا ہے'اور صحیح ہے ہے کہ رو ''وں کی موت ہے ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائیں ٹیس اگر روح کی موت ہے اس معنی کاارادہ کیاجائے تو پجر صحیح ہے اوراگر روحوں کی موت ہے ہے ارادہ کیاجائے کہ وہ معدوم ہوجائیں گی اور عدم محض ہوجائیں \* سر صحیح نہ

گی تو گھر ہیں تھیجے نسیں ہے -(الروح: ص۳۳-۳۳ مطبوعہ دارالحدیث معز ۱۳۱۰ھ) جسم کی مو**ت کے بعد روح کامشتق**ر

جسم پر موت آئے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں اس میں بھی کافی اختلاف ہے اوراس سلسلہ میں حسب; بل اقوال ): (۱) حضرت ابو ہریرہ او رحضرت عبد انتدین عمر رضی اللہ عشم فرہاتے ہیں: موسنین کی روحیں امتد تعالیٰ کے پاس جنت میں

(٣) ایک جماعت نے کمیادہ جنت کے صحیٰ میں دروا زہ پر ہوں گی اوران کے پاس جنت کی خوشبواوراس کارز تی پہنچے گا۔

(m) ایک جماعت نے کمادہ اپنی قبروں کے محنوں میں ہوں گا-

(٣) امام مالك نے كماك روح آزاد بوتى ب جمال جا بے جلى جائے-

(۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کما کھار کی روحیں دو زخ میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں

۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا لفار کی روحیس دو زح: گی۔

(۲) کعب نے کہامومنین کی ارداح ملین میں ساتویں آ سان میں ہوں گی اور کافروں کی روجیں ساتویں زمین کے پنجے مجین میں ہوں گی۔

(۷) ایک جماعت نے کمامومنین کی روحیں حضرت آدم کی دائمیں طرف ہوں گی اور کافروں کی روحیں حضرت آدم کے بائمیں طرف ہوں گی۔

تبيان القرآن

سبحن الذي ١٥

(٨) ابن حزم نے كماالله تعالى نے فرمايا ہے: فَأَنَّيَا اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَرُحُ وَ

پس اگر مرنے والامقربین میں سے ہو O تواس کو راحت<sup>،</sup> رَيْحَانُ وَجَنَّهُ نَعِيمٍ - (الواقد: ٨٥-٨٨)

غذائمي اورنعت والى جنت ملے گي-پس تمام رو حیس جنت میں رہیں گی، حتی کہ ان تمام روحوں کوان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، بھریہ روحیس برزخ کی طرف لوٹ جائمیں گی اور اللہ تعالی ان کو دو سری بار جسموں میں لوٹائے گااوریہ دو سری زندگی ہے، اللہ تعالی مخلوق کا

حساب لے گاایک فریق بیشہ کے لیے جنت میں جائے گااور دو سرا فریق بیشہ کے لیے دو زخ میں جائے گا۔ (الروح ص ۸۸-۸۷ مطبوعه دا رانحدیث معرواهماه)

روح كاحادث اور مخلوق هونا

اس سئلہ میں بھی علاء کا ختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا حادث اور مخلوق ہے، بعض علاء نے کہاروح قدیم ہے کیو نکمہ روح ٔ اللہ تعالیٰ کے امرے ہے اور اللہ کا مرقدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے ' اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم 'قدر ہے ، سمع اور بصرکی اپنی طرفاط منت کی ہے اسی طرح روح کی بھی اپنی طرف اضافت کی ہے لنذا جس طرح یہ صفات قدیم ہیں اس طرح روح

میجی ہے کہ روح حادث اور مخلوق ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں: الله تعالى نے فرایا ہے: الله خالق كل شيء (الانعام: ١٠٢) "الله جرچيز كا خالق ہے" اس كا معنى يہ بے كه الله تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ماسوا ہے اس لیے وہ بھی مخلوق

(٢) الله تعالى في حضرت ذكر إعليه السلام س فرمايا:

میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کرچکا ہوں جب کہ آپ کچھ نہ وَقَدْ خَلَفْنُكُ مِنْ فَجُلُ وَلَمْ نَكُ شَيْنًا. (مريم: 9)

بیہ حضرت زکریاعلیہ السلام کی روح او ربدن دونوں ہے فرمایا ہے ، کیونکہ فقط بدن میں فنم اور عقل نہیں ہے ،اس سے معلوم ہواکہ حضرت زکریا کی روح پہلے موجود نہیں تھی۔

الله نے تم کواور تمہارے اعمال کوبید اکیا۔ (r) وَاللَّهُ خَلَفَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ O

بے شک انسان پر ایک ایباونت گزر چکاہے، جب وہ کوئی (٣) هَـلُ آتٰی عَـلَی الّانْسَانِ حِیْنٌ رِّمَنَ قابل ذكر جيزنه تقاء الدَّهْ وَلَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورٌ ا٥ (الدح: ١)

اگرانسان کی روح قدیم ہوتی تو دہ یقینا پہلے ایک قابل ذکر چیز ہو آ۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کوموت (٥) ٱللهُ بَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا

شیں آئی ان روحوں کو نیند کے وقت قبض کرلیتا ہے بھرجن وَالَّيْنِي لَمُ تَمُنَّ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ الَّٰتِي روحوں کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو روک لیتا ہے اور فَيضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلْيَ دو سري روحول كوايك وقت مقرره تك كيلئے چھو ژديتاہ-أَجَيِلِ مُسَمِّقتي - (الزمر: ٣٢)

بنی اسرائیل کا: ۹۳ \_\_ ۸۵ سبحنالدي10 جو ہرہے جو بدن کو روشن کر باہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہراو رباطن ہے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور میند کے وقت فقط ظاہریدن ہے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن ہے، کیونکہ موت انقطاع کلی ہے اور منیند ا نقطاع نا قعی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نفس کو بدن کے ساتھ تین طرح متعلق کیا ہے:(ا)نفس کی روشنی تمام ا براء بدن پر ہوخواہ ظاہر ہوں یا باطن 'اور ریہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہر مدن سے منقطع ہو باطن ہے منقطع نہ ہو یہ نین ہے ۔ (٣) نفس کی روشنی بدن کے ظاہراو رباطن دونوں سے منقطع ہوجائے - یہ موت ہے -

(التعريفات ص ١٦٨) مطبوعه وارالفكر بيروت ١٨٨) ه

حضرت عبدالله بن مسعود رصی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جارہا تھا آپ ایک شاخ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس دقت وہاں ہے کچھ یمود گزرے ' ان میں ہے ایک نے دو سرے سے کمان سے روح کے متعلق سوال کرو، اس نے کما تہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دو سرے

نے کہاوہ تم کو ایساجو اب نہ دیں جو تم کو ناپشد ہو ، بھرانہوں نے کہاان ہے سوال کرو، سوانہوں نے آپ ہے سوال کیا، نمی صلی الله عليه وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا،میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف د تی کی جار ہی ہے میں اپنی جگہ کھڑا رہا مجرآپ پر میر آيت نازل ہوئي: اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں' وَيَسْتَلُوْنَكَ عَينِ الرُّوُجُ فَيلِ الرُّوْحُ مِسَ آمُير

آپ کیے کہ روح میرے رب کے امرے ہے اور تم کو محض تھو ژاساعلم دیاگیاہے۔

(صحیح البواری و قم الحدیث:۲۱۱ س، سنن الترندی و قم الحدیث:۳۱۲ اسن الکبری للنسائی و قم احدیث:۳۹۹ ال میرے رب کے امرے مرادیہ ہے کہ روح عالم ملکوت ہے ہے عالم خلق سے نہیں ہے جو عالم الغیب والشمادت

علامہ قرطبی نے لکھا ہے بینی روح اس ا مرہے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی شیں جانتا' بعض علماء نے کماعالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سمی چیز کو مادہ سے پیدا فرما تاہے اور عالم امروہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سمی چیز کو صرف لفظ کن سے پیدا

رُسولُ الله صلى الله عليه وسلم كوروح كاعلم تقاليانهين ؟

رَبِّيُ وَمَا ٱوُنِيئُكُمُ تِينَ الْعِلْمِ إِلَّا فَطِلْبُكُ٥

حافظ شهاب الدين احمد بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهة بن:

امام ابن جریر طبری نے حفزت ابن عباس رضی اللہ عنماہے اس قصہ میں روایت کیاہے کہ انہوں نے آپ سے بیہ سوال کیاتھاکہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گاجب کہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو تیا ہے آیت نازل ہوئی، بعض علاء نے بیہ کہاہے کہ اس آیت میں بید دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیاہ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو بیہ حکم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع

فرمانيي - (فتح الباري ج ۸ص۳۰ ۴، مطبوعه لا ډور٬۰۳۱ه)

علامه سیوطی او رعلامه قسطلانی نے بھی نہیں لکھاہے-(شرح العدورص۱۳۳۹ رشادالساری ج2ص ۲۰۳)

بنی اسرائیل ۱۵: ۹۳ ـــــ ۸۵

حنالدى10

علامہ ہر رالدین عینی حقی متوفی ۸۵۵ھ <u>کھتے ہیں:</u> میں کمتابوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس ہے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہواور ہیر کیو تکر ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کا نکت کے سمردار ہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیدا حسان فرمایا ہے کہ آپ کووہ سب کچھ تبادیا جس کا آپ کو علم نہ تھا اور بیہ آپ پر اللہ تعالیٰ کافضل تحقیم ہے۔

(عمدة القاري جهم احم مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية مصر ١٣٣٨هـ)

امام محمرین محمد غزالی متوفی ۵۰۵ه کصحیته میں: عقل سے روح کاعلم نسیں ہو سکتا، بلکداس کاعلم ایک اور نورے حاصل ہو گاجو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور معتب اللہ مناسب مناسب میں میں اس ایک اور نورے حاصل ہو گاجو نور عقل سے اعتبار کرنے ہے اور

ک سے روں ہ سے بیاہ و سما ہمیدان ہ سما ہیں اور ہورے ہ س، وہ دبو بور سے ہ ں اور اسرے ہارہ بیر نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہو تاہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ الیک ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے - (احیاء العلوم ج مهم ۱۱۲ مطبوعہ معر)

امام نخرالدین محمه بن عمررا زی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

عام فلاسفہ آور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں پُس اگر رسول الند صلی الند علیہ وسلم بیہ فرمائمیں کہ میں روح کو نسیں جانباتو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ ہے دور کرنے کاباعث ہے، بلکہ روح کے مسئلہ سے لاعلی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ و سلم جو تمام علماء ہے بڑھ کرعالم اور تمام

انسان کے لیے بھی باعث تحقیر بے توبید کیے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کرعالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کرفاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کاعلم نہ ہو۔اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:رحمن نے قرآن کاعلم دیا (الرحمان: ۲-۱) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلا دیا اور بیہ آپ پر اللہ کافضل عظیم ب (انساء: ۱۳۱۲) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے رہا: ۱۳۲) اور قرآن کی صفت میں فرمایا ہرخشک

و تر چیز کاذکر قرآن کریم میں ہے(الانعام: ۵۹)اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی کہ اے اللہ ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتلا' سوجس شخص کریم کی بیہ شان ہو ان کے متعلق لیہ کیے متصور ہو سکتاہے کہ انہیں روح کاعلم نہ ہو جب کہ بیہ مسائل مشہورہ میں ہے ہے بلکہ ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ یہودنے آیے روٹ کے متعلق سوال کیااور آپ نے ان کو

بمترین طریقه سے جواب دیا - ( تغییر کبیرت ع ص ۹۳ مه مطبوعه دارا دنیاءالتراث! هم نی بیروت ۱۳۱۵هه ) علامه سید محمود آلویم **متوفی ۷ تاری کلیت** بین:

امام ابن ابی عاتم نے عبداللہ بن بریوہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال ہو گیاہ ر آپ کوروح کاعلم نمیں تھا' اور شاید اس (عبداللہ ) کا بیہ زعم تھا کہ روح کاعلم ممتنع ہے' ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کواس وقت تک قبض نمیں کیا گیا' حتی کہ آپ کو ہراس چیز کاعلم دے دیا گیا جس کاعلم دیا جانا ممکن تھا' بعیدا کہ امام احمداور امام ترزی کی اس روایت میں ہے اور امام بخاری نے کمانیہ حدیث صحیح ہے' حضرت معاذر ضی اللہ عنہ بیان کرنے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ و سلم نے فرایا ایک رات کو میں افعااد ربتنی نماز میرے مقد رمیں تھی وہ میں نے پڑھی، چھے نماز میں او گلہ آگئ میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا، فرایا اے مجمد ایپہ مقرب فرشتے کس چزمیں بحث کر رہے میں ؟ میں نے کمااے میرے رب! میں نہیں جانبا، مجر فرایا اے مجمد ! بیہ مقرب فرشتے کس چزمیں بحث کر رہے میں ؟ میں نے کمااے میرے رب! میں نہیں جانبا؛ مجرمیں نے دیکھاکہ اللہ تعالی نے اپنی ہمتیلی میرے دونول کندھوں کے درمیان رکھی حتی کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان بو رول کی فھنڈ ک محسوس کی اور میرے لیے ہر چزروش ہوگئی اور میں نے بچان لیا۔

Marfat.com

(روح المعاني جز ۱۵م ۲۲۲ مطبوعه دا را لفكر بيروت ۲۱۷ اهه)

شخ عبدالحق محدث دالوي متوفى ۵۲ اله لکھتے ہیں:

حق بیے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوروح کی حقیقت پر مطلع نسیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہواو رلوگوں کو بتلانے کا آپ کو حکم نہ دیا ہو'اور بعض علاءنے علم قیامت کے

متعلق بھی یمی کماہے اور بندہ مسکیین (اللہ تعالیٰ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روح کے علم کی نفی کیے کر سکتا ہے ،وہ جوسید المرسلین او رامام العار فین ہیں ۔جن کو

اللد تعالى نے اپن دات اور صفات كاعلم عطافرمايا ہے اور تمام اولين اور آخرين كے علوم آپ كوعطا كيے ہيں ان كے سامنے

ردح کے علم کی کیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سمند رکے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔ (مدارج النبوت ج ۳ ص ۲۱ - ۴۷ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه سکم ۱۳۹۷ )

مفتى محرشفيع ربوبندى متوفى ١٣٩٧ه لكصة بن: قر آن کریم نے اس سوال کا ہواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا تگر اس سے بیال زم نمیں آ ناکہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نمیں سکتا اور بیر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات بیہ ہے کہ بیہ آیت نداس کی نفی کرتی ہے ندا ثبات -اگر کسی نبی ورسول کووحی

کے ذریعہ یا کسی ولی کو کشف والهام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تواس آیت کے خلاف نہیں -

(معارف القرآن ج٥ص ٥٢٨ مطبومه ادارة المعارف كراجي ٢٣١٣مه) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر (بالفرض) ہم چاہیں تو ہم ضروراس تمام دی که سلب کرلیں :و ہم نے آپ کی طرف

نازل کی ہے، پھرہارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمائتی نہ مل سکے 0 ماموا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پرانند کا بهت بردافضل ٢٥- ٥١ بى اسرائيل: ٨٥-٨١)

ر سول الله صلى الله عليه وسلم ير الله كى رحمت او راس كے فضل كى دليل اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اللہ تعالی نے او گوں کو بہت کم علم دیا ہے، او راس آیت میں فرمایا مراہند

**چاہے تو لوگوں کے دلوں ہے اس کم علم کو بھی نکال لے۔ بایں طور کہ داوں ہے اس علم کو منادے اور کتربوں ہے بھی اس کو** محوكردك الرحيد السابوناعادت كے خلاف ب كيكن الله تعالى اس ير قادر ب-

اس کے بعد فرمایا ماسوا آپ کے رب کی رحمت کے لیمنی اس دحی کاسینوں او رصحفوں میں باقی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل ہے ہی ہو سکتا ہے اور چو نکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور صحیفوں میر محفوظ ہاں ہے معلوم ہواکہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کافضل آپ کے شال حال ؟-

**زیاد بن لبید رضی الله** عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء کاذکر کیاا و ر فرمایا میہ اس وقت ہو گا جب علم چلاجائے گاہ میں نے کہایار سول اللہ ! علم کیسے چلاجائے گا حالا نکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن

پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائمیں گے اور یو نمی قیامت تک ہو تارہے گا، آپ نے فرمایا زیاد! تسماری ماں تم یر روئے! میرا خیال تھا کہ تم مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھ دار شخص ہو، کیا ہدیم یود اور نصاری تورات اور انجیل کو نسیں

\_ بنی|سرابیاً،۱۵ ۳۳ \_\_\_ ۸۵ سحن الدي ١٥ یڑھتے! وہ تورات اورانجیل پر لکھے ہوئے کے موافق بالکل عمل نہیں کرتے۔ (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨ ٩٠ من منداحمه جهم ١٩١٥ ١١٨ ١٩٠٠ المستدرك جاص ١٠٠٠ يه حديث منيعت ب حضرت حذیفہ بن بمان رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اس طرح مث جائے گاجس طرح کپڑے کے نقش و نگارمٹ جاتے ہیں، حتی کہ بیہ معلوم نہیں ہو گاکہ روزہ کیا ہے اور مماز کیا ہے اور قرمانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے'ا کیک رات میں کتاب اللہ جلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی اور لوگوں کے گروہ باتی رہیں گے ، بہت ہو ڑھا مرد اور بو ڑھی عورت ، یہ کمیں گے ہم نے اپنے باپ داد اکو پیر کلمہ پڑھتے ہوئے پایا لاالمہ الاالمله سوبم بھی بیر کلمہ پڑھتے ہیں ، حفرت حذیقہ ہے صلہ نے کمالاالمه الاالمله ان لوگوں کو نجات منیں دے سکتاجب کہ وہ نہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے 'روزہ کیا ہے' قربانی کیا ہے' اور صدقہ کیا ہے' حضرت حذیقہ نے اس سے اعراض کیہ صلا نے ا بی بات کو تین بارد ہرایا اور ہربار حذیفہ نے اس کی بات کورد کیا چھر تیسری باراس کی طرف متوجہ ہو تین بار کمااے صلہ!ن کو ىيەكلمە نجات دے دے گا- (سنن ابن ماجەر قم الحديث:۴۶-۴۷ المستد رك ج۴م سا۲۴ اس حديث كي سند صحيح ہے) الله تعالیٰ کاارشادے: آپ کیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کراس قرآن کی مشل لاناچاہیں تووہ اس کی مثل نسیر لا سكيس گے خواہ وہ ايك دو سرے كے مدد گار ہوں 0 (بی اسرائیل: ۸۸) اس آیت کی مکمل تفسیر جم القره: ۲۳ میں بیان کر چکے ہیں۔ الله تعالیٰ کارشاوہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کی ہدایت) کے لیے ہر قتم کی مثالیں بیان کر دی ہیں گراکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا( ہرچیز کا)ا نکار کرویا 🔾 بی اسرائیل: ۸۹) قرآن مجيد كامتعدداساليب سيصهدايت دينا اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ والوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مختلف اسلوب استعال کیے جن میں ہے بعض یہ ہیں: (۱) اہل مکدیہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ سید نامحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنالیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اور جنات مل کرایسا کلام بناکر لیے آؤ کیکن وہ اس ہے عاجز رہے ۔ پھر فرمایا چلواس جیسی دس سورتیں بناکرلے آؤ (هود: ۱۳)وه اس سے بھی عاجز رہے ، پھر فرمایا چلواس کی کسی ایک سورت کی مثل بناکرلے آؤوہاس سے بھی عاجز رہے'(البقرہ: ۲۳) پھر فرمایا چلواس کی ایک آیت کی مثل بناکر لے آؤ (اللور: ۳۳)وہ اس سے بھی عاجز رہے اور اس کے باوجو دائیان نہیں لائے۔ (۲) ہم نے اِس قرآن میں بار ہار بتایا کہ جو قومیں ایمان نہیں لائمیں اور اپنے کفربر ڈٹی رہیں ان پر طرح طرح کی مصبتیں ا در عذاب آئے اگر اہل مکہ تم بھی اپنی ہٹ د حرمی ہے باز نہ آئے تو تمہارا بھی نمی حشر ہو گا گرانہوں نے اس نفیحت کو بھی قبول نہیں کیا۔اورای طرح اپنے کفربر جے رہے۔ (٣) الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں باربار تو حید پر دلا کل قائم کیے اور شرک کارد کیا اور نبوت پر وقیامت پراور مرکردوبارہ زندہ کیے جانے پر دلا کِل قائم کیے اور اس سلسلہ میں محکرین نبوت اور قیامت کے جوشیهات تھے ان کار دبلغ کیاہ لیکن کفار نے ان دلا کل ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا دہ بدستورا پنے انگار اور عناد پر قائم رہے اور ای طرح شرک اور بت پر سی کرتے

تبيان القرآن

### Marfat.com

رہ ادر سید نامجہ صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کا نکار کرتے رہے 'انسی بہت مجزات دکھائے گئے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور انہوں نے کہاہم ہرگز آپ یرائیمان نہیں لائمیں گے حتی کہ آپ ہمارے لیے زمین ہے کوئی چشمہ جاری کردیں 0یا آپ کے لیے تھجوروں اور انگوروں کاکوئی باغ ہو' پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا

جاری کردیں O یا جس طرح آپ ہم ہے <del>گئے ہ</del>یں <sup>،</sup> ہم پر آسان کو عکڑے گڑے کرکے گرادیں یا آپاللہ کواور فرشتوں کو ہارے سامنے (بے جاب) لے آئیں 0 یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو' یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے

چڑھنے پر ابھی) ہرگز ایمان نمیں لائمیں گے، حتی کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کیسے میرا رب پاک

ے میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیاہے O(بی اسرائیل: ۹۳-۹۰) \*\*\* بلیغ اسلام ہے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیش کش

امام ابن احتاق بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربعیہ "ثیبہ بن ربیعہ"ابوسفیان بن حرب، نفسر بن الحارث الوالبختری بن هشام ؛ الاسود بن المطلب؛ زمعه بن الاسود ؛ وليد بن مغيره · ابوجهل بن هشام ؛ عبد الله بن الى اميه ؛ العاص بن وا كل · اميه بن

خلف اور دیگر بزے بزے کفار قرلیش غروب آ فاآب کے وقت کعبہ میں جمع ہوئے 'پھرانسوں نے ایک دو سرے سے کہا کسی کو بھیج کر (سیدنا) مجمہ(صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلاؤ اور ان ہے اس دین کے متعلق بات کروجس کی وہ دعوت دیتے ہیں' جیب نبی

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے توانسوں نے کہاتمہاری قوم کے بڑے بڑے سردا ریساں موجود ہیں'اوراللہ کی قشم!ہم تم کو پہ بتارہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کوا تنافقصان شمیں پہنچایا جتناتم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے 'تم نے

ان کے باپ دادا کو براکما ان کے دین کی ندمت کی ان کے خداؤں کو براکما ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا اور جماعت میں تفرقہ ڈاللااور کوئی برائی نہ تھی جوتم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو'اگرتم نے یہ سب پچھ مال ودولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مال و دولت کا ڈھیرلگا دیتے ہیں، حتی کہ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مال دار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس

کار روائی ہے شرف اور بزرگ چاہتے ہوتو ہم تم کوا پاسردار مان لیتے ہیں' اوراگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اور گر کوئی جن تم پر غالب ہو گیاہے تو ہم مال خرج کر کے تمهارا علاج کراتے ہیں' حتی کہ تم

تندرست ہو جاؤ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے' جو تم کمہ رہے' میں تہہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس ہے میری بیہ غرض نہیں ہے کہ تم ہے مال حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی جاہتا

موں اور نیے میں تم پر بادشاہت چاہتاہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بناکر تمهارے پاس بھیجا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھ کو تھم دیا ہے کہ تم کو خوش خبری دوں اور ڈراؤں اپس میں نے تہمیں اپنے رب کے بیغامات پنجائے اور تمهاری خیرخواہی کی، پس اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیااور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر تم نے

میرے پیغام کومسترد کردیا تومیں اللہ کے حکم کے مطابق صرکروں گا، حتی کہ میرے اور تنہارے ورمیان اللہ کا حکم آجائے۔ كفار مكه كافرمانتي معجزات طلب كرنا كفار قریش نے كها مے محد إرصلى الله عليه وسلم) اگرتم جارى پیش كش كو قبول نسيس كرتے توسنو! جارے شرے تك

کوئی اور شہر نسیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی معیشت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کروجس نے تم کو بھیجاہے کہ وہ ان پیاڑوں کو دور رور رہٹادے جنہوں نے اس شرکو ہم پر تنگ کیاہوا ہے' اور ہمارے شرکووسیع کردے اور حارے لیے ایسے دریا جاری کردے جیسے ملک شام اور عراق میں دریا ہیں اور حارے مرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو

زندہ کرکے ہمارے پاس ہیسجے اور قصی بن کلاب کو بھیج دے ، کیونکہ وہ سچا آد می تھا، ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق یو چیس گے آیا تمهاری دعوت حق بے باباطل ب، اگر اس نے تمهاری تصدیق کردی اور تم نے ہمارے مطالبہ کو پورا کردیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے اور پیر کہ واقعی اللہ نے تمہیں رسول

تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں تمهار بياس اس كام كے ليے نسيس جيجاً كيابوں، ميں الله كياس ے تمہارے لیے دین کاپیغام لایا ہوں اور میں نے اپناپیغام تم کو پہنچادیا ہے ،اگر تم نے اس کو قبول کر لیاتو تمہارے لیے دنیا

اور آخرت کی کامیاتی ہے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی نقد ریر صر کروں گا، حتی کہ میرے اور تمہارے

درمیان اللہ کا تھم آجائے۔ انہوں نے کمااگر تم ہمارے لیے بیہ مطالبہ نہیں کرتے تواپے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمهارے ساتھ ایک فرشتہ جیسے جو تمهارے دین کی تقدیق کرے اور تمہاری طرف ہے ہم کوجواب دے 'اور تم اپنے رب

ے سوال کرد کہ وہ تمہارے لیے باغات اور محلات بنادے اور تنہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے حتی کہ تم تلاش معاش ہے مستننی ہو جاؤ - کیونکہ تم ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہواو رہماری طرح رو زی کی تلاش میں رہتے ہو، حتی کہ ہم جان لیں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہواو رائلہ کے نزدیک تمہاری بہت نضیلت اور وجاہت ہے۔

تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسانسیں کروں گااور میں اپنے رب ہے اس طرح کے سوال نہیں کروں گا اللہ تعالی نے مجھے تهمارے پاس اس لیے نہیں جھیا کین اللہ نے مجھے خوش خبری سانے کے لیے اور عذاب ے ڈرانے کے لیے بھیجاہ واگر تم نے میرے پیغام کو قبول کرلیا تو یہ تمہاری دنیااور آخرے میں کامیابی ہے واوراگر تم نے اس پیغام کومسترد کردیا تومیں اللہ کی تقتر پر پر صبر کروں گا<sup>ہ جین</sup> کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ پھر کفار قریش نے کماتو پھر آسان کے مکڑے ہم پرگرادو، جیساکہ تم کہتے ہوکد اگر تمهارارب چاہے تو وہ ایساکرے گاہ بم تم پرای وقت ایمان لا كي كي بي ابياكر كزردك ، پھرر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بيد الله كي مشيت ير موقوف بوه اگر چاہے گاتو نسارے ساتھ ایباکرے گاہ بھرانسوںنے کہا ہے تھمہ '(صلی اللہ علیہ وسلم) آیا آپ کے رب کومعلوم ہے کہ ہم آپ کی مجلس

يس بينے بيں اور آپ سے بير موال اور بير معداليے كر رہے ہيں ، چر آپ كارب آپ كوبتائ كاكد آپ كارب ، ورب ان فرمائشی مجزات کے متعلق کیا کرنے والاب 'اور آپ کواس سلسلے میں کیا جواب دے گا کیو نکہ ہمنے آپ کے بیغام کو قبول میں کمیااور ہم کومعلوم ہے کہ بمامہ میں ایک شخص ہے جو آپ کو سکھا آہے اس کانام رحمٰن ہے اور ہم ابتد کی قسم رحمٰن پر کبھی ایمان نمیں لائمیں گے'اے محمد اصلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر ججت پوری کر دی ہے'اوران میں ہے ایک مخص نے کہاہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں ایکیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے

نس - (البيرة النبوية خاص ٣٣٢-٣٣٢ داراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه) رمائشی معجزات نازل نه کرنے کی وجوہات

علامه ابوالقاسم عبدالر تمن بن عبدالله سميلي متوفى ٥٨١ه لكصة بين:

بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے چند معجزات کامطالبہ کیاکہ بہاڑوں کو اپنی جگہ سے پیچھے و حکیل ویا جائے اور آپ پر فرتے نازل کے جائیں وغیرہ وغیرہ اور بیان کی اللہ تعالیٰ کے امتحان کینے کی حکمت ہے جمالت تھی کہ اس کے بندے ر سولوں کی تصدیق کریں اور دلا کل میں غورو فکر کرکے ایمان لا کی اور اس وجہ ہے ان کو تواب ملے اور اگر تمام مجابات

ا شادیے جاتے اوران کورسولوں کی بعثت کا پر اہتا علم ہوجا تاتو پھر تواب اور عذاب دینے کی تحکمت ہی باطل ہوجاتی کیو نکہ جس کام میں انسان کے غور و فکر کاکسب نہ ہواس پر اس کو اجر شیس دیاجا آبا انشہ تعالی نے نبوت اور رسالت پر ایسے مجزنات اور دلا کی ایس غور و فکر کرکے نبی صلی انشہ علیہ و سلم کی تصدیق کر کرے ہی صلی انشہ علیہ و سلم کی تصدیق کرے باکہ اس کو اجر کامشخق قرار دیاجا سکے ورنہ انشہ تعالی اس پر قادر تھاکہ وہ انسانوں سے ایسا کلام کر آب میں کووہ من سکتے اور وہ اس سے مستنفی ہوجاتے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اس لیے انشہ تعالی نے نبی اور دیگر امور غیسہ کی تصدیق کی دو تعلیم نبی کی قصد تی کی تصدیق کودلا کی کے ساتھ خور و فکر پر جنی کیا کیو نکہ و نیادار تکلیف اور دارامتحان ہے اور میں ان کی تصدیق اور دارامتحان ہے در سہاں نبی کی تصدیق اضطراری اور در بی کی تصدیق اضطراری اور در بی کی تحدیق ان ضراری اور در بی کی تصدیق اضطراری اور در بی کی تصدیق اضطراری اور در بی ک

اور وہ اس سے مستعنی ہو جاتے کہ ان کی طرف کی رسول کو بھیجاجائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نی اور دیگر امور غیب کی ا تصدیق کی وہ قسمیں کیں و نیایس نبی کی تصدیق کو دلا کل کے ساتھ غور و گھر پر بٹی کیا کیو نکہ دنیادار تکلیف اور دارامتحان ہے اور میں نبی کی تقدیق کرنے اور نہ کرنے کو تواب اور عذاب پر مرتب کیا اور آخرے میں نبی کی تصدیق اضطراری اور بدیں طور پر ہوجائے گی کیو تک جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے دنیا ہیں خبردی تھی ان سب کا مشاہدہ انسان کی آئی کر لے گی اور آخرے کی تقدیق میں کوئی ثواب اور جزائمیں ہوگی کیو تکہ اس میں انسان کے سمی امتحان اور کسی آزمائش کا دخل سمیں ہوگا۔ اس طرح کفار قریش نے جن مجزات کا مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے آکر ان سے باتیں کریں اور دوہ اللہ اور فرشتوں کو بے محاب، کیصوں اس سے اصطراری اور غیرافتساری طور ہر نبوت اور دیگر امور غیب کی تصدیق ہو جاتی اور ان کے استحان اور

عجاب دیکھیں اس سے اضطراری اور غیرافتدیاری طور پر نبوت اور دیگر امور غیبیہ کی تقدیق ہو جاتی اور ان کے امتحان اور آزمائش کاکوئی موقع نه رہتا اور ٹو اب اور عذاب کا احتقاق بے معنی ہو جا آاور نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کی حکمت باطل ہو "آزمائش کاکوئی موقع نه رہتا اور کا سند کے بیٹریٹ کے معنی ہو جا آباور نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کی حکمت باطل ہو

جاتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائش مجزات پورے نئیں گیے۔ دو سری وجہ میہ ہے کہ چچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے فرمائش مجزات پورے کیے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبہ پر پتھرکی چٹان ہے او 'فٹی او راس کے پچہ کوبر آمد کیالیکن ان کی قوم بھر بھی ایمان نئیس لاکی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اوروہ او 'فٹی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کو نجیس کاٹ ڈالیس' اس لیے امتد

تعالی نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے قر آن مجید میں ہے: وَ مِنَا مَسْعَمَاتُ ٱنْ تُدُوسِلَ بِالْایْلِیْ إِلَّا ٱنْ کَنْدِبُ ﴿ اور جمیں (فرمائش) معجزات نازل کرنے سے صرف یہ چیز

و المستحد من مورس و المراح ال

۔ تیسری وجدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھاکہ یہ کسی حقیقت تک پیٹنچ کے لیے مفجزات طلب نہیں کررہے 'نہ کسی المجھن اور شک و شبہ کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ محض عناد 'ضداو رہٹ دھری کے طور پر سوالات کررہے ہیں اوراگر بالفرض ان فرماکش کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ بھر بھی ایمان نہیں انٹمیں گے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ جمتی پر منی ہیں اس لیے

الله تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں گیے۔ محمد مقلم سے معرف کی زیادہ کے کہ معرف اور اس اس

چوتھی وجہ بیہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پر کوئی معجزہ نازل کیاجائے اوروہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے توانفہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرئے اس کو پنٹے وین ہے اکھاڑ پھیکٹل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہو ان پر عذاب نازل کرنااللہ تعالیٰ کی تھکت کے خلاف تھا اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

وَّمَا كُنَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمْ - ﴿ اورالله تعالَى كايه شان نبيل كه وه آپ كے ہوتے ہوئے

(الانفال: ٣٣) ان رعزاب نازل فرمائے-

پانچویں دجہ ہیہ ہے کہ کمی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے میجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر دِکا تھا 1 ہب مزید معجزات کی ضرورت نہ تھی۔ (اگرو ض الانف ج ۲ ص ۲۹۔ ۴۰ معلقاء مطبوعہ دار الکتب انعلیہ بیروت ۱۸۱۰ھ)

ـحنالذي ١٥ معجزات کے مقدورِ نبی ہونے کی ج

ان آیات میں الله تعالی نے کفار کھ کے فرمائشی معجزات نازل کرنے ہے انکار فرمادیا اس سے بیہ وہم ند کیاجائے کہ رسول الله صلّى الله عليه وسلم معجزات صادر كرنے اوران كے اظهار ير قادر نہ تتے ، كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معجزات پر قادر ہونے کامعنی میہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمادیے تھے ان کے اظہار پر آپ کو قدرت تھی

اورا ختیار تھاجس طرح اللہ تعالی نے ہمیں جن کامول کی قدرت عطاکی ہے ہم ان کاموں کواپنے اختیار اور قدرت سے صادر کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے بغیر ہم کوئی کام کر بچتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر بچتے ہیں، معجزہ کے مقدور ہونے کی مکمل بحث ہم نے الا عراف: ۱۰ ۴ اور انقال: ۱۹ کی تفییر میں بیان کر دی ہے اس بحث کو وہاں ملاحظہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بشر ہونے كى تتحقيق

آیت: ۹۲ میں فرمایا ہے: آپ کیے میرارب پاک ہے میں تو صرف بشر ہوں جس کورسول بینایا گیا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کابشر ہونابھی ایک معرکته الآراء مسئلہ ہے اور اس میں بہت تفریط کی حمی ہے ۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کاا نکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تفریط کرت ہیں اور آپ کو اپنا سابشر کہتے ہیں۔ محقیق ہیہ کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل اکبشر ہیں اور آپ کے کمی

وصف میں آپ کاکوئی مماثل نہیں ہے۔

صدرالشريعه علامه امجد على متوفى ٧٦ ١٣٥ قصيح بين: عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دحی جیجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں ملک

ملائكه بھى رسول ہيں -عقیده:ا نهیاء سب بشر تقے اور مرد ٔ نه کو کی جن <sup>ن</sup>بی ہوا نه عورت - (بمار شریعت جامس۹، مطبوعه شخ غلام علی اینڈ سنزلاہور)

صد رالافاضل علامه سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٥٣٧ه لكهية بين: انمیاءوہ بشریں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وئی آتی ہے یہ وئی کبھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بےواسطہ ۔

(كتاب العقائد ص ٨ مطبوعه بدينه + بالشنك تميني كراجي) اعلی حضرت امام احمد رضافاضل برملوی توفی ۴۰۰ ۱۳۱۵ ہے۔ سوال کیا گیا:

زید کا قول بیہ ہے کہ حضو را نو رصلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشریتھے کیو نکہ قر آن عظیم میں ارشاد ہے: قبل انسسا انسابىشىر مىشلىكىم اور خصائص بشريت بهى حضور انور صلى الله عليه وسلم مين بلاشبه موجود تقع وكيا كهانا بينا جماع كرناه ميثا ہونا باپ ہونا کفو ہونا سوناد غیرہ امور خواص بشریت ہے نہیں ہیں! بنو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجو دیتے واگر کوئی بشريت كى بناء پر حضورانور صلى الله عليه وسلم ہے مساوات كادعوىٰ كرنے لگے توبيہ نالا كق حركت ہے جيساكہ عارف بسطامي ے منقول ب كەلوانى ادفىع مىن لىواء مىصىمدە حسلى الىلەء علىيە وسىلىم (ميراجىندا سىدنام مىسلى الله عليه وسلم كے جھنڈے ہے بلندہے)۔

اعلیٰ حضرت امام الشاه احمد رضافقد س سره اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب: مستفتى كو نتجيل او رفقير بتيس ٣٣ روز سے عليل اور مسئله طاہرو بين غير عمّاج دليل للذا صرف ان اجمالي تبيان العرآن

کلمات پرا قتصار ہو تاہے عمرد کا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زیدنے وہی کہاجو کافر کھاکرتے تھے قبال واسان نہ مالاب مند المافر پولے تم تو نئیں مگر ہم جیسے آدمی، بلکہ زید مدعی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بعید ترہے وہ جوانبیاء علیهم العلوة والسلام كو ابنا سابشرمائ تح اس ليح كد ان كى رسالت سے مكر تھے كدها انسم الابسسوم الما وما انول الموحمين من شئي ان انستم لا تبكذ بيون تم تونيس مرجماري مثل بشراور رحمٰن نے بچھ نہيں آباراتم نراجھوٹ كتے ہو، واقعی حب ان خیثائے نزدیک وحی نبوت باطل تھی توانمیں اپنی ہی بشریت کے سواکیانظر آ ٹالیکن ان سے زیادہ دل کے ائد هے وہ کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھرائیس اپناہی سابشر جائیں ، زید کو قبل انسد انسا بینسبر مشلک بسر مجھا اور بوحسى الميي نه سوجها بوغير متايي فرق كوظاهركرته زيدني انتايي مكوالياجو كافر ليتي تتي انبياء عليهم العلوة والسلام كي بشريت جربل علیہ العلوة والسلام کی ملکیت ہے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں خاہر بینوں کی آئکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصور خلق كاان سے انس حاصل كرنا اور ان سے فيش پاناوللة اارشاد فرما آب ولوج علاا املىكال جعل الدو جا وللبسسناعليهم مايلسسون اوراگرجم فرشتة كورسول كرك تصيحة تؤخرورات مردى كي شكل مين بهيجة او رضرور انہیں ای شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں؛ ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم العلوة والسلام کی طاہری صورت دیکھ کرانہیں اوروں کی مثل بشر سمجھناان کی بشریت کوا پناساجا تنا کھا ہر بینوں کو رباطنوں کادھو کا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں-ہمسری یا اولی<u>ا</u> برداشتند

انبيا را ہم چو خود پنداشتد

ان كاكهانا پينامونايد افعال بشرى اس ليے شيس كه وه ان كے محتاج بين حسانسانسست كما حد كميم انسى اسبت عسد رہی بطعمنی ویستقبنی ان کے بدافعال بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہریات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور ہے د کھائیں سکھائیں جیسے ان کامہو وٹسیان مدیث میں ہے 'انسی لا انسسی ولسکس انسسی لیسست بي مي بهوالنانس بعلايا جا آبول اكر حالت سوم امت كوطريقه سنت معلوم بو-

امام اجل محمد عبدري ابن الحاج كى قدس سره مدخل ميں فرماتے ہيں: رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال بشری کھانا چیناسونا جماع اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو انس

دلانے کے لیے کہ ان افعال میں حضور کی اقتداء کریں کیانہیں دیکھتاہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عور توں سے نکاح کر آہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تسماری دنیامیں سے خوشبو اور عورتوں کی محبت دلائی گئی میے نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھااور فرمایا تمہاری دنیامیں سے تواسے اوروں کی طرف اضافت فرمایا ندایخ نفس کریم کی طرف صلی الله علیه وسلم ،معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی محبت اپنے مولی عزوجل کے ساتھ خاص ہے، جس پر ہید ارشاد کریم دلالت کر آئے کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رتھی گئ ، تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي ظاهر صورت بشرى او رباطن ملكي ہے تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم يه افعال بشرى محض اين

امت کوانس دلانے اور ان کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ ہد کہ حضور کوان میں سے کسی شے کی کچھے حاجت ہو جیساکہ اوپر بیان ہو چکا نہیں اوصاف جلیلہ و فضائل حمیدہ ہے جہل کے باعث بیچارے جابل یعنی کافرنے کمااس رسول کو کیا ہوا کھانا کھا تاہے اور ہازاروں میں جاتا ہے، عمرو نے بچ کہا کہ بیہ قول حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف ے نہ فرایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تواضع و آینس امت وسد غلو نصرانیت ہے اول'

تىنان القرآن

بنى اسرائيل 12: ٩٣ \_\_\_ ٨٥ بحن الذي ١٥ دوم ظاہراورسوم بیر کم مسیح علیه العلوة والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کما پھر فضائل مجربیہ علی صاحبهاا فضل الصلوة والتحيته کی عظمت شان کا ندازہ کون کر سکتاہے ' یمال اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کمو کہ میں تم جیسابشر ہوں خدا ما خدا کا بیٹانسیں ہاں بیوحسی المبی رسول ہوں، فع افراط نصرانیت کے لیے پیلا کلمہ تھااور دفع تفریط ا بلسیت کے لیے دو سرا کلمہ ای کی نظیرہے جو دو سری جگہ ارشاد ہوافیل سب حسن دہی ہل کنست الابه شداد سولاتم فرما دویا کی ہے میرے رب کو میں خدانسیں ہوں میں توانسان رسول ہوں انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شمادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے انسھدان محصداعدہ ورسولہ بندے ہیں خدانسیں ہیں رسول ہیں خداے جدانسیں، شیطنت اس ک که دو سراکلمه امتیازاعلی چھوڑ کرپہلے کلمہ تواضع پرا قتصار کرے 'ای صلالت کا اثر ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلمے دعوی مساوات کو صرف نالا کق حرکت کمانالا کق حرکت توبیہ بھی ہے کہ کوئی بلاوجہ زید کو طمانچہ مار دے بعنی اس زید کو جس نے کفروصلال نہ مبلے ہوں پھرکہاں ہیہ اور کہاں وہ دعو کی مساوات کہ کفرخالص ہے 'اور اس کا اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عمنهم کی طرف معاذاللہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ارفعیت کاادعانسیت کرنامحض افترااور سج بھی ہے حاشا کوئی ول کیے ہی مرتبہ عظیمہ پر ہو سرکار کے دائرہ غلامی ہے ہاہر قدم نہیں رکھ سکتا اکابرانبیاء تو دعویٰ مسادات کر نہیں سکتے ، شخ الانهياء خليل كبرياعليه العلوة والثنائ شب معراج حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاخطبه من كرتمام امهياء و مرسلين عيسم العلوز والسليم سة فربايا بهيذا فيضيلكم متحمد صيلى البله تتعالى عبلييه وسيليم الزوجوه سي محرصلي الله علیہ وسلم تم سب پر افضل ہوئے 'ولی کس منہ ہے دعویٰ ارفعیت کرے گا ورجو کرے حاشاو لی نہ ہو گاشیطان ہو گا' حضرت سید نابایز پیربسطای اوران کے امثال و نظائر رضی اللہ تعالی عنهم وقت و رود تجلی خاص شجرہ موٹ ہیں سید نامو سی کلیم علیہ العلوة والتسليم كودرخت ميس سي سنائي وبإسموسسي انسي انسالسليه دب المعلميين الميموي ب شك مين الله بمول رب سارے جہان کا کمیا میہ پیڑنے کما تھا حاشیانلہ بلکہ واحد قهارنے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اوروہ بات درخت ہے ہینے میں آئی'کیاربالعزت ایک درخت پر عجل فرماسکتا ہے اور اپنے محبوب بایزید پر نئیں' نئیں نئیں وہ ضرور تجل ربانی تھی کلام بایزید کی زبان سے ساجا ماتھاجیے ور فت ہے ساگیااور شکلم اللہ عزوجل تھاای نے وہاں فرمایا ہموسی اسی انساللہ

رب العلمين اي نے يمال بھي قرايا سبحاني مااعظم شاني اور ثابت ہو تو يہ بھي كه لوائي ارفع من لواء محمد صلى الله عليه وسلم ب شك اواء الى اواء محدى س ارفع واعلى ب-(اعلى حفرت كامطلب يه

کہ جب حضرت بایزید نے بظا ہرلوائی ارفع من لواء مجمد کمانھاتو ہیہ حقیقت میں انڈد کا کلام تھااو رانڈ فرمار ہاتھامیرا جھنڈا مجمد کے جسند ع بلند ، جیسے شجرموی ب اللہ کا کلام ساگیا تھاای طرح پیال بایزید سے اللہ کا کلام ساگیا۔)

(فَآوِيُ رَضُوبِهِ جَ٢ ص ١٣٥٥- ٣٦٣) مطبوعه دارالعلوم امجديه كراحي ١٣١٢ه)

يخ خليل احمر سار نپوري متوفي ١٣٣١ه كيه ين: کوئی ا ، نی مسلمان بھی فخرعالم علیہ العلوۃ کے تقرب و شرف کملات میں کسی کو مماثل آپ کانسیں جانیا البتہ نفس بشريت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں کہ خود حق تعالی فرما آپ فیل انتصابہ شسومیٹلیکیم اور بعداس کے بیوحی المى كى قيد ، بجروى شرف تقرب بعد التبات مماثلت بشريت فرماياب اگر كمى في بوجه بن أدم بوف ك آپ كوجه الى كماتو کیافلاف نص کے کر دیاوہ تو خود نص کے موافق ہی کہتاہے۔ نيز لکھتے ہں:

تیجی میں بہتر ہوری کے اس کلام کاحاصل میہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مماش اور مساوی میں ہمارے زویک یہ کمنا صحیح نمیں ہے۔ انبیاء علیم السلام میں عام انسانوں کی به نسبت ایک وصف زائد ہو تاہے جو نبوت ہے وہ حال وہی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لیے نمی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور میں بر نمیست سریاں آگ کے اجا انزاز نموت سے قطع نظر تو نفس بشریت میں مساوات سے تو میں کموں گاکداس طرح تو نفس

مساوی نمیں ہے، اور اگریہ کماجائے کہ نبوت سے قطع نظر تونفس بشریت میں مساوات ہے تو میں کموں گاکہ اس طرح تونفس حیوانیت میں نطق سے قطع نظر انسان گدھوں، کتوں اور خزیروں کے مماثل اشمادی ہے اور ایساکسنا نسان کی تو بین ہے، اس طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو تمام انسانوں کے مماثل اور مسادی کمنارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تو بین ہے، اگر میہ کماجائے کہ قرآن مجید میں ہے قبل انسمان استسوم شلکہ (الکھمن: ۱۱) تو اس کے دوجواب بیں، ایک

جواب ہے کہ قرآن مجید میں ہے: سے موسیت نے ایکٹورٹ

وَمَمَا مِنْ كَآتِيَةً فِي الْأَرْضِ وَلاَ ظَيْنِو تَعْطِيرُ مِهِ وَاندار جو زمَّن پر چلاب اور مروه پرند جواب پرول بِهَجَنَا حَبْدِهِ الْأَامْمَةُ آمْنَا لُكُمُ و (الانعام: ٣٨) كماتھ اثر آب وه تماري مِن مش كروه بير -

اس آیت کافتاضایہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرندانسانوں کی مثل ہیں تواس طریقہ سے کوئی فخص یہ کمه سکتا ہے کہ انسان چیل گھرھ اور ہندراور خزر پر کی مثل ہے توکیا ہے انسان کی تو بین نسیں ہے 'لنڈااگر یہ کماجا سے کہ

یہ بید مسل ماہ ماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اوران کی مثل میں توبیہ بھی آپ کی تو ہین ہے -مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں مسلم سے جہ میں ماوران اندر کی مثل میں کہی وجہ

دو سمراجواب میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل ہیں کسی وجودی و صف میں کو کی انسان آپ کی مثل نمیں ہے، ہلکہ آپ کے ساتھ مما ثلت عدمی وصف میں ہے نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں 'نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ آپ واجب اور قدیم ہیں نہ ہم مستق عبادت ہیں نہ آپ مستق عبادت ہیں اور یہ آیت اسی معنی پر دلالت

کرتی ہے: قُدل اِنْہَا آتَا بَسَشَو شِنْهُ کُمُمْ مُوحِنی اِلَتَیَ آسَمَا آ پکیے کہ مِن (مستَّق عبادت نہ ہونے میں) تساری بی اِلْہُ کُمُمْ إِللَّهُ وَآجِیکُ - (الْکُعنہ: ۱۱۰)

معبودایک ہی معبودہے۔

اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم ج۵ص ۰۸-۱۸۸ مطبوعہ فرید بک شال ۴۸-۱ردوبازارلا ہور <sup>، کا</sup> ضرور مطالعہ فرمائیں ہ

<u> وَمَامَنَعُ التَّاسَ اَنُ يُّوْمِنُوۡۤ اِذۡجَآءَهُمُ الْهُلَّى إِلَّا اَنْ قَالُوۡۤ ا</u>

اوروگوں کو ایمان لائے ہے مون پر چیز وافی ہون کو جب کو ان کی آن کو آنہوں نے کہا کیا۔ ابعث الله بشکر الرسول ﴿ فَلَ لَكُو كَانَ فِي الْرَاضِ مَلْمِكَةً ﴾

الشر نے بشرکورس بناکھیاہ 0 آپ کھیے اگر زمین میں فرشتے بنتے



**وَكَاكَالُاثُ كَتُوْرًا** 

اور ( درامل) انسان ہے ہی بخیل 0

الله تعالیٰ کارشاوہ: اورلوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مالغ ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس مدایت آئی تو انہوں نے کماکیا اللہ نے بشرکورسول بناکر بھیجاہے 0 آپ کئے اگر ذہین میں فرشتے اسے اوراطمینان سے چلتے بھرتے توہم ان

انہوں نے نمانیا اللہ عبر سرور سوں بنا مربی ہوئے ہیں۔ اب کرنے میں مرت سے ادم اللہ کائی گواہ ہے' ہے۔ اس اس کے اس پر آسان سے فرشتہ بنی رسول بنا کرنازل کرتے © آپ کئے میرے اور تمہارے ورمیان اللہ کائی گواہ ہے' بے شک وہ اپنے

زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کور سول کیوں نہیں بنایا ہ مرات میں میں میں میں بیٹریس کی این کی تر صل بندیا سلم کی

اس سے پہلی آییوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا پیہ شبہ ذکر فرایا تھاکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تووہ آپ کو نبی مان لیس کے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیہ جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی الناجھی اس پر مو توف ہے کہ وہ کوئی مجزود کھائمیں تو

اول آخر جمت معجزہ ہے تو جب (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر معجزہ پیش کردیا تو تم ان کو نبی کیوں نسیں مانتے اس جواب کی طرف اشارہ آیت: ۹۲ میں اور لفظ ہدایت ہے ہے۔ دو سراجواب ہیہ ہے کہ اگر روئے زبین پر رہنے والے

فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر جھیجا ' کیو نکہ ہر چیزا پی جنس کی طرف ما کل ہوتی ہے' اور جب روئے زمین پر رہنے والے انسان اور بشر ہیں تو پھران کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر جھیجنا مناسب تھایہ تقریر آیت ، 48 میں

ہے اور تیسراجواب میہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی آئید میں مجزہ نازل فرمادیا تو میری نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شمادت ِ حاصل ہو گئی اور میری نبوت پر اس کی شمادت کافی ہے ، پھر فرمایا ہے شک وہ اپنے بندوں کی خبرر کھنے الااوران کو

ر ہوں کی سی سور مار میں ہوئے ہیں ہی ۔ خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے ظوا ہراور بواطن کو جاننے والا ہے اور وہ ان کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اس کو علم ہے کہ ان کے شبهات محض صداور عناد پر جنی ہیں حق کو سجھنے میں انسیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ تقریر

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس کواللہ ہدایت دے سووہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کووہ گراہ کردے توان کے لیے آپ اللہ کے سواکوئی مدد گار نہیں پائیس گے اور ہم قیامت کے دن ان کوان کے مونسوں کے بل اٹھائیں گے 'اس صال میں

کہ دواند ھے، گونگے اور بسرے ہوں گے،ان کاٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی وہ بچھنے لگے گی تو ہم اس کوان کے لیے اور بھڑ کا دس گے O(فیاسرائیل: ۹۷) روز میں سے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ہے۔ اسلام کی ہے گئے گئے گئے گئے ہے۔ اسلام کی اسلام کی ا

کافرے سرکے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اندھ عنبسرے اور گونگے ہونے کی

۔ اس آیت میں ان ہٹ دھرم کافروں کے متعلق وعید ہے جو واضح دلا کل اور روشن معجزات دیکھنے کے باوجو دائیان مالائے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھااے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافرالٹا کیسے چلے گا آپ نے فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں پیروں سے چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سرکے بل چلائے؟ قادہ نے کہا کیوں نہیں! امارے رب کی عزت کی قیم!

تبيان القرآن

جلد ششم

ا میج افواری رقم الدیث: ۴۷ میج مسلم رقم الدیث: ۴۸۰ میج مسلم رقم الدیث: ۴۸۰ سنن الزندی رقم الدیث: ۳۱۳۲) نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافراندھے ، گونتے اور بسرے ہوں گے عالانکہ قرآن مجید کی دو سری آیت ہے معلوم ہو آہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھتے ہولئے اور شنتے ہوں گے۔

ویکھنے کا نبوت اس آیت میں ہے: وَرَا الْمُ جُرِرِ مُونَ النّارَ فَظَنْدُا اَنْهُمُ اور بحر میں دوز نَ کو دیکھیں کے قوہ یہ گمان کریں گے کہ وہ مُنْوَافِهُ مُوهَا وَلَمْ يَبِحِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ٥ اس میں جمو کے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجنے کی کوئی (الکمت: ۵۳) جُد منیں یا کس گے۔

(ا لکمن: ۵۳) اور سننے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

اور سننے کا تبوت اس آیت میں ہے: کواڈا را آتھ کئم قین مُسکّان بَیعیٹید سیم مُعُوا لَنَهَا اور جب دوزخ انسی دورے دیکھے گی توہ اس کا غصرے تَمَیُّسُطُّ اوَّ دَیْبِیُّ اِنَ (الفرقان: ۱۲) بھرااور چکھاڑنا سنیں گے 0 تُمَیُّسُطُّ اوَّ دَیْبِیُّ اِن (الفرقان: ۱۲)

او ربولنے کا ثبوت اس آیت میں ہے مشر کین قیامت کے دن کمیں گے: وَّاللَّهُ وَرَیْنَا مَا کُنَّا مُشْرِو کِیسُنَ ٥ (الانعام: ٣٣) اور الله کی هم جوهارا پرورد گارہے! ہم مشرک نہ تھ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

یں ۔ رس سے سبسیں رہائے ہیں (۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اندھے ہوں گے اس کامعنی ہیہ ہے کہ وہ کوئی ایک چیز نمین دیکھیں گے جس ہے ان کو خوشی ہوا ور بہرے ہوں گے اس کامعنی ہیہ ہے کہ وہ کوئی ایک چیز نمیں سنیں گے جس ہے ان کوخوشی ہوا وروہ کو نظے ہوں گے سید میں سید میں سیار کا سیار کا سیار کا سیار کی سیار کی سیار کی ہوا کہ ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں

اس کامٹن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات شیں کریں گے جس ہے انہیں خوشی ہو۔ (۲) عطانے کہاوہ اللہ کا جمال دیکھنے ہے اندھے ہوں گے 'اس کا کلام بننے ہے بسرے ہوں گے اور اس کے ساتھ کلام کی جب سے سنگا کے بسرے

کرنے ہے گو نکے ہوں گے۔ (۳) مقاتل نے کماوہ اس وقت اندھے ،ہمرے اور گو نگے ہوں گے جس وقت ان کودو زخ میں داخل ہونے کے لیے کما

(۳) معلی سے محاوہ ای وقت اندے جم سے اور ہوہ ہوں ہے ، س وقت ان و دوری بران در اس ہو سے بعد جائے گا۔ قرآن مجد میں ہے: کی بران مجد میں در صرب کہ و شروع و در میں میں شد فیار برگام میں بیستان روی کردن میں موادر محد

قَالَ الْحُسَنُوْ الْفِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ - الله فرائ گائ مِن ده کارے ہوئے پڑے رہوا در مجھ (المومنون: ۱۰۸) ہے بات نہ کرو-الله توال کان شاہ سر اللہ کی منابع اللہ سرک انہ ہی زجاری آتیں کے سابتہ کفرکیاں کماکیا جب ہم

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ان کی بیہ سزااس بناء پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفرکیااور کماکیا جب ہم بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے توکیاوا تھی ہم از سرنو پیدا کرکے ضروراٹھائے جائیں گے ©کیاانہوں نے اس پر غور نسیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تووہ)ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس نے ان کی

ا یک مدت مقرر کردی ہے جس میں کوئی ٹیک نئیس ہے۔ پس طالموں نے کفر کے سوالہ ایت کی) ہرچیز کاانکار کیا O (بی اسرائیل: ۹۸-۹۹) اس سے پہلی آیتوں میں متحرین نبوت کے شبمات کے جواب دیدیے تتھے اور اس آیت میں حشراور نشر کے متکرین کے

شبہ کا جواب دیا ہے اور اس کی تقریر کتی بارگز ریکل ہے وہ کہتے تھے کہ مرتّ نے بعد جب ہمارا جم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گااور بذیال بوسیدہ ہو کر مگل جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مرو رایام ہے ہمارے ذرات دو سرے ذرات میں خلط

سبحن الذي ١٥ بني ا

ا مط ہو جا ئیں گے تو وہ ایک دو سرے سے کیے متاز ہو کر مجتم ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور عدم محض ہے ان کو دجوہ میں لاچکا ہے اس کے لیے ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل

ا اسابوں اور زمینوں فاحاق ہے اور عدم سنے ان فود ہوہ ۔ ان لچھے ان کے سے ان ک کی دود و دوبارہ پیداری یوسٹ ا نے ۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: آپ کیے اگرتم (بالفرض) میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے توتم خرج کے ورے ان کوروکے رکھتے اور (دراصل) انسان ہے بی بخیل ○ زیما سرائیل: ۱۰۰۰)

ور سے ان لورو کے رکھے اور (ورا سمل) اسمان ہے ہیں' میں کا رہا ہم اسک ان اسلامی کی فد مت حرص کی فد مت کفار مکہ نے یہ کہا تھا ہم آپ پر ہمرگز ایمان نہیں لائمیں گے حتی کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں (ی اسرائیل: ۱۰۰) انہوں نے اپنے شہروں میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا اگد ان کے اموال زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہموجائے اللہ تعالیٰ نے تبایا کہ ذمین کی پیداوار کا ان پڑاؤہ ہوجانا تی بری چیز نہیں ہے 'اگروہ بالفرض اللہ اترائی کے تدرین سر کر بھی اللہ میں دائم رکھ تھی اللہ کی جرحی وہ ماں کا کیا میں میں گؤالٹہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے

ہموریں بھار ہوں ہے ہو جائے اللہ تعالی نے ہتایا کہ ذمین کی پیداوار کاان پر نیادہ ہوجانا ہی ہڑی چیز نہیں ہے 'آگروہ بالفرض اللہ تعالی کے ختا کہ ختا ہوجا کی پیداوار کاان پر نیادہ ہوجا ناا تی ہڑی چیز نہیں ہے 'آگروہ بالفرض اگر ختا ہے تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رخمتیں غیر متابی ہیں بالفرض آگروہ ان مب کے مالک ہوجا ئیس تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہوگا۔
ختم ہوگا۔
حضہ سے رہیں عامی مضی مان عندماران کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا اگر این آوم کے لیے مال کی دو

سم ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تووہ تیسری وادی کو تلاش کرے گااو رابن آدم کے ہیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص تو ہہ کرلے اللہ اس کی تو یہ قبول فرمائے گا۔ (میج ابواری تر آدادہ:۳۳۷) میج مسلم رقم الحدیث:۳۹۹) پعض رانسانوں کی سخاوت کے ماوجو وانسان کے بخیل ہونے کی توجیہ

اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ استح ابغاری رقم الدیث: ۱۹۳۹ متی مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۹ پعض انسانوں کی سخاوت کے باوجو وانسان کے بخیل ہونے کی توجیبہ اس آیت میں فرمایا ہے: اور دراصل انسان ہے، بخیل - اس پر بیا عشراض ہے کہ بہت سارے انسان نی ہوتے ہیں اور ساری عمر سخاوت کرتے رہتے ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ انسان کی اصل میں نجل ہے ، کیا آپ نمیس دیکھتے کہ ایک شرخوار بنچ کی طرف آپ کوئی خوب صورت چز بڑھائیں تو وہ لے لے گا اور اگر اس کے باتھ سے کوئی چزلین جاہیں تو وہ نموں سے محدد سرون اس سے کہا ان انداز میں جرائے کہ سے اس کا عراق بھی تر کے لیے سے موات کے اس جز کو سنجھال

شیر خوار بچے کی طرف آپ کوئی خوب صورت چیز بڑھا میں تو وہ کے لئے کا اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بیسا چاہیں کوہ نہیں دے گاہ دو سرا جواب یہ ہے کہ انسان کو مختاج بنایا گیا ہے اور مختاج کے لئے ضرو ری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو سنبھال کرر کھے جس کی اس کو ضرو رت ہوالبتہ بعض او قامت مختلف وجوہات کی بناء پروہ سخاوت بھی کر باہ 'اور اس کا شیمرا جواب یہ ہے انسان مجھی ونیا ہیں تعریف اور مخسین کی بناء پر سخاوت کر آئے اور مجھی اپنے فرائض سے عمدہ بر آ ہونے کے لیے امروی اجرو تواب کے لیے سخاوت کر آئے تواس کی سخاوت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے لیے ہوتی ہے بس واضح ہو گیا کہ

انبان اپی اصل فطرت میں بخیل ہے۔ بخل کی مقدمت میں احادیث حصرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم کرنے سے بچو کیو تک ظلم

قیامت کے اندھیرے ہیں اور بخل کرنے ہے بچو کیو تکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کرویا تھا اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۸) حصرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جو چیز شرہے وہ حرص والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بزدلی ہے۔

جلدتشم

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا تین مخص جنت میں

داخل نبیں ہوں گے وغاباز منان (احسان جتانے والا) اور بخیل -(سنن الترندي و قم الحديث: ١٩٦٣ مند احدج اص ٤٠٨ مند ابويع لي رقم الحديث: ٩٣٠) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مومن میں دو حصلتیں جمع مہیں

بول گى بخل او ربد خلقى - (سنن الترندى رقم الحديث: ١٩٢٨ مند ابوليعلى رقم الحديث: ١٣٢٨ مليته الاولياج ٢٥**٨**م) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے ، لوگوں کے قریب ہے ، اور بخیل اللہ ہے دور ہے جنت ہے دور ہے ، لوگوں ہے دور ہے ، **روزخ کے قریب ہے ،** 

الله كوجال تخي بخيل عابدے زيادہ محبوب ہے- (سنن الترزي رقم الحديث:١٩٩١ كتاب الضعفاء العقيلي ج م ١٥٥)

حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنمها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول الله ! میرے پاس صرف وہی چیزیں یں جو مجھے حضرت زبیرنے دیں ہیں کیاان میں ہے بچھ دوں! آپ نے فرمایا ہاں! تم این تھیلی کامنہ ہاندھ کرنہ ر کھوورنہ اللہ

بھی اپنے خزانے کامنہ بند کرلے گااور تم گن گن کرنہ دوور نہ اللہ بھی تم کو گن گن کردے گا۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ١٩٦٠ مسند حميدي رقم الحديث: ٣٢٥ مسند احمد ٢٥ ص ١٣٩٩ سنن ابودا و در قم الحديث: ١٩٩٩ المعجم الكبير ج ۱۲۳۶ قم الحديث:۲۴۲)

حضرت ابو ذر رضی اللّٰد عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آومیوں سے اللّٰہ محبت ر کھتاہے اور تين آدميول بالله بغض ركھتا ہے، جن تين آدميول سے الله محبت ركھتا ہے وہ يہ ہيں:

(۱) ایک فخص سمی قوم کے پاس گیاادران سے اللہ کے نام پر سوال کیااس نے ان کے ساتھ اپنی سمی قرابت کی بناء پر سوال نمیں کیاتھاان کو گوں نے اس کو منع کیا پجران ہی لوگوں میں ہے ایک مخص اس کے پیچھے گیااور چیکے سے اس کودے دیا اوراس کے عطیہ کالند کے سوائسی کو علم نہیں تھا ہا پھراس شخص کو علم تھا (۲) اور کپھے لوگ رات کو سفرپر گئے حتی کہ جب ان بر منیذ بهت مرغوب ہو گئی تو وہ اپنی سواریوں ہے اترے اور اپنے سرر کھ کرسو گئے ان میں ہے ایک فخص اٹھااور میری خوشامد كرنے لكا اور ميرى آيات تلاوت كرنے لكا (٣) اور ايك فخص كسى الشكريس تعااس كاوشمن سے مقابلہ بوا وشمن

غالب آگئے تو دہ مخص اپناسینہ نکال کر آگے بڑھا، حتی کہ دہ شہید کردیا گیایا اس کوفتح نصیب ہوگئی، اور جن تین آدمیوں ہے الله تعالی بغض رکھتاہے وہ بیر ہیں: (۱) بوڑھازانی (۲) متکبرفقیر (۳) ظالم غنی-امام ابن حبان کی روایت میں متکبرفقیر کی عبکہ بخیل کالفظہ۔

تبيان القرآن





حضرت موسی کونوا د کام دیئے گئے تھے یا نو معجزات ان نو آیات کی تغیر میں اختلاف ہے سیجے ہیہ ہے کہ اس سے مراد نواحکام ہیں اور اکثر مفسرین نے یہ کماکہ اس سے مراد

۔ ان آبات ہے بھی کفار مکہ کوان کے فرمائشی معجزات کے مطالبہ کاجواب دیناہے کہ ہم نے تمہارے فرمائشی معجزات ہے بھی قوی معجزے قوم فرعون کے مامنے پیش کیے سوواضح ہو گیاکہ ایسے قوی معجزے نازل کرناہماری قدرت ہے باہر نہیں ہے سواگر ہمیں یہ علم ہو ناکہ تمہارے لیے بھی ان معجزات میں کوئی مصلحت ہے توہم تمہارے لیے بھی ایسے معجزات نازل

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکفرت ان معجزات کاذ کر کیاہے جواس نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے' ان (۱) حفرت موئی کی زبان میں گره پر گئی تھی جس کی وجہ ہےوہ روانی ہے بات نمیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ

گره کھول دی اوروہ روانی ہے بات کرنے لگے۔ (۲) حضرت موٹی علیہ السلام کی لاتھی کو اللہ تعالیٰ اثر د ھابنادیتا تصاور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تووہ پھرلائھی بن جا آتھاہ (۳) حضرت موٹیٰ کا ژدھا فرعون کے جادو گروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیو (۴) حفرت موسیٰ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سفید اور روشن ہو جا آ تھااور دوبارہ پھرای طرح ہو جا آتھا(۵) قبطیوں پر طوفان کا آنا(۲) ان پر جووٰں کی کثرت (۷) ان پر مینڈ کوں کی کثرت (۸) ان پر خون کی کثرت (۹) ان پر ٹڈیوں کی کثرت (۱۰) بنی ا سرائیل کے لیے سمند رکو چیروینا (ابقرہ: ۱۵۰) (۱۱) پھر پر لا تھی ماری تواس سے چیٹے پھوٹ نکلے (۱۷ عراف: ۱۲۰) (۱۲) ان

پر بها ژکو بطور سائیان کفرا کردیا (الاعراف: ۱۷۱)(۱۳۳ حضرت موی او ران کی قوم پر من وسلوی کو نازل کرنا(۱۵) آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی تھی ہیں ہتلاکر نا(الا مراف: ۱۳۰)(۲۹) فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دینا (۷۱) بنی ا سرائیل پر بادلوں کاسامیہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا س آیت میں جن نو معجزات کاذکر فرمایا ہے اس سے مرادیہ معجزات ہیں:

(۱) عصا(۳) پدرمضا(۳) قبطیوں پر قبط (۴) سمند ر کو چیرنا(۵) قبطیوں پر طوفان بھیجنا(۲)ان پر نڈیاں بھیجنا(۷)ان پر جو کمیں بهيجنا(٨)ان يرميندُك بهيجنا(٩)ان يرخون بهيجنا-

محمين كعب في كمايانج معجزات تووه بين جن كاس آيت من ذكر ب: بھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جو کمیں اور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُّطُوفَانَ وَالْجَرَادَ مینڈک اور خون میر سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ وَالْقُكُمُ لَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَتِ مُفَصَّلْتٍ -

چھٹاوہ ہے جو حضرت مویٰ نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی دہنااط مس علی اموالیہ ہم اے بمارے رب ان

کے اموال کو تباہ و برباد کردے مساتواں پر بیضاہے آٹھواں عصاہے اور نواں سمند رکو چیزیناہے -حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے دو سری روایت ہے اور مجاہد، عکرمہ، تشعبی اور قبادہ کابھی قول ہے کہ وہ نو

> معجزات بير بين: (۱) يدييضا(۲)عصا(۳) قوله (۴) پيعلوں کي کمي(۵)طوفان(۲) ثذياب(۷)جو نمير(۸)ميندُك(۹)خون-

حافظ ابن کثیرنے کہامیہ قول ظاہر ، جلی ، حسن اور قوی ہے - ( تغییراین کثیرج ۳ ص ۷۵-۵۲ ، مطبوعہ دارالفکر بیروت ، ۱۳۱۹ ہے) يه تمام اقوال اس بناء يريس كه نو آيات سے مراد نو مغرات مول ليكن حديث من ان نو آيات سے مراد نواحكام ميں حافظ ابن کیٹراور بعض دیگر مضربن نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک نو آیات کی وہی تفییر صحیح ہے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيان فرمائي ہے وہ تفسيريه ہے:

صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ دو میںودیوں میں ہے ایک نے دو سمرے سے کماجلواس نبی کے پاس جاکران ہے سوال كرت بن وو سرے نے كمان كونى ند كمواكر انسوں نے من لياكد تم ان كونى كہتے ہو توان كى آئىسى چار ہو جاكيں گى، بھردہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا: ولیقیداتیب اموسی تسبع ابت بیست (بی اسرائیل: ۱۰) تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (وہ نو آیات بیر بیں:)اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ٬ زنانه کرو،جس کے قتل کوانلد نے حرام کردیا ہے اس کوناحق قتل نہ کرو،چوری نہ کرو، جادونہ کرو، کسی بے قصور کوباوشاہ

کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کے قتل کردے اور سود نہ کھاؤ اور کسی پاک دامن کو تہمت نہ لگاؤ اور میدان جنگ میں پیٹیے نہ د کھاؤ' اور خصوصاً تم اے یہود ہفتہ کے دن حدہے نہ بڑھو' پھران دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کوبوسہ دیا اور کما ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہیں' آپ نے یوچھا پھرتم مسلمان کیوں نہیں ہوتے 'انہوںنے کماحضرت داؤرنے اللہ ہے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں بیشہ نبوت رہے ہمیں ہے خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہود ہم کو قتل کرڈ الیس گے۔

( سنن الترندي دقم الحديث: ۱۳۳۳ سنداحد ۳۲ ص ۴۳۹ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ۵-۳۵ المعجم الكبيرد قم الحديث: ۲۳۹۱-المستدرك جاص ٩ مليته الاولياء ج٥ ص ٩٠ سنن كبرى لليستى ج٨ ص ٢٦١ ولا كل النبوت ج٢ص ٢٦٨)

بن اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ

آیتا امیں فرمایا ہے: سوآپ بی اسرائیل ہے یو چھئے: اس سوال کالیہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بی اسرائیل ہے سوال کرکے ان ہے کسی چیز کاعلم حاصل کیجیجے؛ بلکہ اس ہے مقصودیہ ہے کہ علماء یمود اور ان کے عوام پر ظاہر کیاجائے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سیحے ہے اور صداقت پر جنی ہے اس کی دو سری توجیہ بیہ ہے کہ آپ بنی ا مرائیل ہے سوال سیجے کہ وہ آپ پرائیان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔اس کی تیسری توجیہ ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں جو بنی اسرائیل موجود ہیں بیان ہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ گئے تتے اور دہ ان دا تعات کو مانتے تتے اور ان کی تصدیق کرتے تتے جو حضرت موٹی علیہ السلام کو فرعون کے مہاتھ پٹی آئے

نور 'بصائر' استفرازاد رلفیت کے معاتی

فرعون نے حضرت مویٰ ہے کہا <u>میرا گمان ہ</u>ے کہ آپ محور ہیں اس آیت میں محور یہ معنی ساتر ہے ، یا اس کا مطلب یہ تھاکہ لوگوں نے آپ پر سحر کرکے آپ کی عقل کو زائل کردیا ہے اس لیے آپ نے نبوت کادعویٰ کیا ہے۔ حضرت موی کے معجزات کے متعلق فربایا یہ بصیرت افروز ہیں کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جس کونمی کی تقیدیت کے لیے طاہر کیاجائے ادراس میں کوئی شک نسیں کہ لا تھی کا ژوھابن جانا 'اور جادو گروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھاجانا اور پھردیکی ہی لاتھی بن جانا ہیہ کام خلاف عادت تھااور اللہ تعالیٰ کے سوانسی کو اس کام پر قدرت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کاس کام کو حضرت موی علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمانا س بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نی بناکر جمیعا ہے۔

جب فرعون کے کہااے مویٰ! بیں تم کومسحور گمان کر آبوں تو حضرت مویٰ نے جواب بیں فرمایا: اے فرعون! میں تم کو مثبور گمان کر ناہوں، ثبور کامعتی ہلاکت ہے حضرت مو ی علیہ السلام کوعلم تفاکہ فرعون ہلاک ہوجائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فرعون نے ان کے استفراز کاارادہ کیا استفراز کے معنی ہیں <sup>ب</sup>سی کو ایکاجانی<sup>ا،</sup> ذلیل سمجھنا<sup>، مض</sup>طرب کردینا<sup>ہ</sup> گھرے باہر نکال دینا فکال لانا قتل کرنا نکالنا-اس آیت میں مرادبیہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کواس سرزمین یعنی مصرے نکال دینے کا

چرفرمایا جب آخرت کاوعدہ پوراہو گاتو ہم تم سب کوسمیٹ لائیں گے۔اس آیت میں نفیف کالفظ ہے، لف کامعیٰ ہے لپیٹیا ملانا، جمع کرنا، لفیف کامعنی ہے ، مختلف آد میول کاگر دہ دہ بڑی جماعت جس میں ہر قتم کے لوگ ہوں ، مومن ، کافر ، ٹیک اور بداوراس آیت کامعنی میہ ہے کہ ہم تمہیں تمہاری قبروں ہے نکال کرسمیٹ کرلے آئیں گے یعنی تمام مخلوق کو مسلمان

مو<u>ں یا کافر</u>و نیک ہوں یابد۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہمنے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیاہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہواہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب ہے ڈرانے والا بناکر بھیجاہے 🔾 اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے (حسب موقع) نازل کیا ماکہ آپا ہے اوگوں پر تھمرٹھم کر پڑھیں اور ہم نے اس کو بہ قدر بج نازل کیا ہے آپ کیے تم اس پرایمان لاؤیا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کواس سے پہلے علم دیا گیاہے،ان پر جباس کی خلاوت کی جاتی ہے تووہ ٹھو ڑیوں کے بل مر پڑتے ہیں 10وروہ کتے ہیں ہمارارب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا دعدہ ضرور یو راکیا ہواہے 10وروہ ٹھو ڑیوں کے بل قریتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کواور بڑھادیتا ہے ○ (بی اسرائیل: ۵۰-۹۰۱)

قرآن مجید کوحق کے ساتھ نازل کرنا

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انس اور جن مل کر قرآن مجید کی نظیرلانا چاہیں تو نہیں لا سکتے٬اس ے معلوم ہواکہ قرآن مجید معجزہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس معجزہ کے ہوتے ہوئے کفار کے فرمائش معجزات دکھانے کی ضرورت

شیں اور آب اللہ تعالی قرآن مجید کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے فرمار ہاہے اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی ہے وجہ ہے:

(۱) حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ٹاہت ہواور زائل نہ ہو سکے ' کیونکہ جو چیز یاطل ہووہ زائل ہوجاتی ہے 'اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہوسکتیں کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالی کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں ملائکہ کاذکرہے اور انبیاء علیهم السلام کی نوت پر دلا کل ہیں، قیامت اور حشر نشر کاذکرہے اور ان میں سے كوكى چيز دوال پذير نسي ب او راس ميں شريعت اسلاميه كاذكر ب جس كے احكام نا قابل تمنيخ بيں اور خوديه كتاب لافانى ب الله تعالی اس کی حفاظت کاضامن ہے 'اس کتاب میں کمیا زیاد تی یا تحریف یا تنمنیخ نہیں ہو سکتی نہ اس کتاب کی کوئی مثال لاکر اس معارضه کیاجاسکتاہ۔

پھر فرمایا ہم نے آپ کوبشارت دینے والااور عذاب ہے ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے 'اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے فرمائش معجزات طلب کرتے تھے تو بتایا کہ یہ جملاء اور منکرین آپ سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں اگریہ جہلاء آپ کے دین کو قبول کرلیں تو فبهاورنہ ان کے کفریر جے رہنے ہے آپ کو کوئی نقصان سیں مو گاہ ہم نے تو آپ کو صرف بشارت دینے والااور عذاب سے ڈرانے والا بناکر بھیجاہے -

فرآن مجيد كوتھو ژاتھو ژانازل كر۔ اس کے بعد فرمایااور قرآن کو ہمنے تھو ڑا تھو ڑا کرکے حسب موقع نازل کیا۔

اس آیت میں ان کے اس سوال کاجواب ہے کہ چلومان لیا کہ قر آن مجید معجزے لیکن تھو ڑا تھو ڑا کرکے کیوں نازل

ہوا ہے مکمل قرآن کیک بارگی کیوں نازل نہیں ہواجیسے تورات اور انجیل کیک بارگی نازل ہو گئیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کو تھو ' اتھو ڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو قر آن مجید کلیاد کرنا آسان ہو ' نیز نزول قر آن کی مدت کے

درمیان لوگ مختلف قتم کے سوال کرتے رہتے تھے اوران کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیا ہے نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل قرآن ایک ہی بارنازل ہواہو تاتواس ہے بیے فائدہ حاصل نہ ہو تاہ نیز مکمل قرآن تئیس سال میں نازل ہوااور تئیس سال تک نبی صلی الله علیه وسلم پروحی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں سید نامحمر صلی اللہ علیہ و سلم کااییخہ رب سے رابطہ قائم رہا او ربار بار نزول و ح کے وجہ سے حضرت جبریل کو بار بار رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو تارہا نیز تورات کانزول بہاڑ طور پر ہوا تھا اور قر آن مجید کے باربار نزول کی بنایر جو شرف ایک مرتبه صرف بهاژ طور کوحاصل ہوا تھاوہ شرف مکہ کی گلیوں اور بازاروں کوغار حراا در غار ثور کو وادی پدر کواحد کی گھاٹیوں کو

> حتى كه ام المومنين حفزت عائشه رضى الله عنها كے بستر كو بھي حاصل ہوا۔ اليمان لأن ميس ابل كتاب كي عاجزي

نیزالله تعالی نے فرمایاجن کواس کاعلم دیا گیاہے وہ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹھو ڑیوں کے بل حریز تے ہیں۔ اس کی تفیر میں ایک قول میہ ہے کہ ٹھوڑی ڈا زھی ہے کنایہ ہے اور جب انسان زیادہ خضوع اور خشوع ہے سجدے میں مبالغہ کر تا ہے تو اس کی ڈاڑھی بھی مٹی ہے مس کرتی ہے اور انسان ڈاڑھی کی بہت تعظیم کرتا ہے اور جب وہ اپنی

ڈا ڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے توبیہ اس کا اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اور بیندگی کا ظہار ہے۔ اس کی تفسیر میں دو سرا قول میہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کاغلیہ ہو تاہے توبسااو قائب وہ اللہ کے حضور

تجدہ میں گریڑ تاہے اورایس صورت میں کہاجا تاہے کہ وہ اپنی ٹھوڑی کے بل گریڑا۔

پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارا رب سجان ہے! بے شک ہمارے رب کاوعدہ ضرور پوراکیا ہوا ہے۔

لیخی قرآن مجید کو نازل کرکے اور سید نامحیرصلی انتدعلیہ وسلم کومبعوث کرکے انتد تعالیٰ نے اپناو عدہ یو را کر دیاہے 'اس ہے معلوم ہوا کہ بیالوگ اہل کتاب تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھااوروہ اس دعدہ کے بورے ہونے کے منتظرتھے۔

پھر فرمایا وہ ٹھو ڈیوں کے بل کرتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خصوع اور خشوع کواور زیادہ کردیتا ہے۔ خضوع اور خثوع سے مرادان کی تواضع ہے اس آیت سے مقصوریہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ممتراور حقیر گروائے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو کوئی کمال اور فخر کی چیز شیں گر دائے اور یہ کہ ان کا بیمان لانانی صلی اللہ علیہ و سلم پراحسان شیں 

مطرف اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے رونے کی دجہ ہے آپ کے سینے ہے ایسی آواز آتی تھی جیسے دعیجی ہے سالن الجنے کی آواز آتی ہے یا جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے - (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۹۰۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

اگر نماز میں انسان خوف خداہے روئے اور رونے کی آواز نکلے وامام شافعی فرماتے ہیں اگر اس سے رونے ہے حرف سانی دیں اور ان کاکوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی' اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آگر خوف خداے رونے کی آواز آئے تونماز نسیں ٹوٹے کی اور اگر دردیے رور ہاہو تونماز ٹوٹ جائے گا 'امام الک کے اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں۔

الله تعالی کاار شاد ہے: آپ کیے کہ تم اللہ کمہ کر پکارہ یا رحمان کمہ کر پکارو، تم جس نام ہے بھی بکارو سب اس کے ا بچھے نام ہیں' اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آوازے قرآن پڑھیں اور نہ بہت بہت آوازے اوران دونوں کے درمیان

طریقه اختیار کریں ٥(ی اسرائیل: ١١٠)

الله اور رحمن بيكارنے كے متعدد شان نزول اس آیت کے دوجھے ہیں پہلے جصہ میں فرمایا ہے: آپ کیے تم اللہ کمہ کر پکارویا رحمٰن کمہ کر پکارو تم جس نام ہے بھی

یکاروسبای کے اجھے نام ہیں۔اس کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) حضرت ابن عباس رمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنجد کی نمازیڑھ رہے تے اور آپ مجدہ میں کمہ رہے تھے یار من ایار حیم ، مشرکین نے کمااسیدنا) محد اصلی الله علیه وسلم الوگول کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اب دومعبودوں کو پکار رہے ہیں' اللہ اور رحمٰن ،ہم تو صرف پمامہ کے رحمٰن کو جانتے ہیں ان کی اس

ے مرادمسللہ تھی۔ (٢) ميمون بن مران نے كماني صلى الله عليه وسلم وى كے ابتدائى ايام من لكھتے تقياسمك الله وسلم حتى كرية آيت ئازل بوقى:انەسىلىمان وانەبىسىمالىلەالىرخىمىن الىرخىيىم (الىمل): ٣٠)تۇپچر آپ بىسىمالىلەالىرخىمىن الىرخىيىم

لکھنے لگے، تب مشرکین نے کہار حیم کو تو ہم بہجانتے ہیں یہ رحمٰن کیاچیزے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (٣) ضحاک نے بیان کیا کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا آپ رحمٰن کاذکر بہت کم کرتے ہیں حالا نكه تورات مين اس اسم كابهت ذكر ب تب به آيت نازل جو كي -

زاد المسيرج٥ص٩٩-٩٨، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤٠٠٧ه )

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اساءا چھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کا پہلو ہواس کا طلاق اللہ تعالی پر جائز نسیں ہے اللہ تعالی کی ذات کو تو کسی بھی اسم علم سے تعبیر کیاجا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی پر اس صفت کااطلاق کرناجائز ہے جس صفت کا قرآن اور حدیث میں ذکر آپکاہو۔اس بحث کی پوری تفسیل الاعراف: ۱۸۰میں ملاحظه فرمائيس-

بست آوازاور بلند آوازے نمازمیں قرآن مجید یڑھنے کے محامل

اس آیت کادو سرا حصہ بیہ ہے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آوازے پڑھیں اور نہ بہت بہت آوازے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔

اس آیت کے سبب نزول میں بھی متعد دا قوال ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ميں بلند آوازے قرآن پڑھتے تھے تو مشركين قرآن كوالله تعالى كواور آپ كوبرا

کتے تھے ، بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت آوا ذے قرآن پڑھنا شرو<del>ع کر دیا</del> حق کہ آپ کے اصحاب کو سالی

Marfat.com

نهیں دیتاتھاتو ہے آیت نازل ہوئی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۲۲۷ ۴ محيح مسلم رقم الحديث: ۴۳۴ منن الترفدي رقم الحديث: ۱۳۵۵ منداحرج اص ۲۱۵)

(٢) حضرت عائشه رضى الله عنهان فرمايا ايك اعرابي تشهد كويلند آواز يريز هتاتهاتويه آيت نازل بموتى -(جامع البيان رقم الحديث: ١٤٢٣هـ) مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥١٥هـ)

(٣) محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھے میہ خبرد کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر جب قرأت کرتے تو آواز پہت رکھتے اور

حضرت عمرجب قرأت كرتے تو آواز كوبلند ركھتے ! حضرت ابو بكرے يو چھاگيا آپ اس طرح كيوں كرتے ہيں؟انهوں نے كها میں اپنے رب سے مناجات کر تاہوں اور اس کو میری حاجت کاعلم ہے' ان سے کماگیا آپ اچھاکرتے ہیں آور حفزت عمرہے کما گیاکہ آب ایساکیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کمامیں شیطان کو بھگا آبوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگا آبہوں، ان ہے کما گیا

آپ اچھا کرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی: اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آوازے پڑھیں اور نہ بہت بہت آوازے۔ تو حضرت ابو بمرے کماگیا کہ آپ آواز کچھ بلند کریں اور حضرت عمرے کماگیا کہ آپ آواز کچھ بہت کریں۔ (جامع البيان رقم الحديث: ۲۱۱۱) مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۵۱۷۱هـ)

(°) حضرت ابن عباس رمنی الله عنماے روایت ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز ہے قرأت نه کریں اور رات کی نمازوں میں پست آوا زے قرأت نہ کریں۔

یہ تھم فرائض کا ہے ادر نوا فل میں نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ رات کے نوا فل میں آہستہ قرأت کرے یا بلند آواز ے 'اور یمی ما کیے کاند بہب ہے - (الجامع لاحکام القرآن بڑ •اص ٥٠٠ مطبوعہ دار الفکر بیروت ١٥٣١ه ٥)

اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ کیے تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ اپنے اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کاکوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ ہے اس کاکوئی مدد گارہے اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے 🔾 (بی اسرائیل: ۱۱۱)

الله تعالى كى اولادنه ہونے ير دلا تل

اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد نسیں بنائی اولاد نہ ہونے کے حسب ذیل دل کل ہیں: (۱) ولداپنے والد کاجز ہو تاہے؛ لنذااس کھخص کی اولاد ہو گی جس کے اجزا ہوں تھے ؛ اللہ تعالی اجزاء ہے پاک ہے اسر

کیے اس کی اولاد کاہو نامحال ہے۔

(۲) جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کرر کھتاہے اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تودہ اپنی نعتیں اپنے غلاموں اور دیگر متعلقین کو دے دیتا ہے 'اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تی تو وہ اپنے خزانوں کامنہ اپنے بندوں ىرنە كھولتا۔

(۳) ولد ہونا اس بات کا شقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولداس کا قائم مقام ہواور اللہ تعالیٰ فوت ہونے ہے

(٣) ولد والدكي جنس سے ءو يا ہے اگر الله تعالى كاولد ءو يا تو وہ اس كى جنس سے ہو يا الله نعالى واجب اور وقديم ہے تو ضروری ہوا کہ اگر اس کاولد ہو تاتو ہ بھی واجب اور قدیم ہو تااور واجب اور قدیم متعدد نہیں ہو بکتے 'نیزولد والدے متاخر مو تام اورجومتا خرموه واجب اور قديم نمين موسكتا-

اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلا کل او روہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد فرہایکہ ملک میں اللہ تعالیٰ کاکوئی شریک نئیں ہے کیو نکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کاکوئی شریک ہو تاتو یہ ملک ایک طرزاو رایک خج پر نہ ہو آباور ہرشریک اس ملک کوا پی مرضی کے مطابق بنانے اور جلانے کی کوشش کر آ۔

و مری وجہ میہ ہے کہ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کاکوئی شریک ہے تو وہ داجب ہے یا ممکن ہے اس کاواجب ہونا اس لیے علا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہونا اس کے علا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے اگر شریک بھی واجب ہو تعد و وجاء الزم آئے گا اور دیہ علی ہے ہوئی واجب ہون تعین ہونا ہے ہیں وجوب مشترک ہو گا اور دو چیز سی بغیرا تمیا ذکے شمیس ہو سکتیں توان میں ایک جز ایسا ہوگا جس سے دونوں ممتاز ہوں پس ہرایک دو جزوں ہے مرکب ہول گے اور جو ممتاز ہوں پس ہرایک ورجزوں مرکب ہول گے اور جو ممتاز ہوں پس ہونا ہے اور جو محتاج ہو وہ وہ وہ وہ واجب شمیں ہو سکتا ہی اور اگر وہ شریک مکن ہے تو وہ وہ اجب شمین ہو سکتا ہا در اگر وہ شریک مکن ہے تو

ممتاز ہوں ہیں ہرایک وہ برون سے طرعب ہو کا یک برو حسون اورود طربات کے بہاں ہرود کر جب بری سے ادر ماہ سر کر جب ب وہ اپنے دیجو دیس خود کسی علت کامحتاج ہو گااور جو محتاج ہووہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیے ہو سکتا ہے۔ ای طرح ہم کمیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کاکوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث 'آگروہ قدیم ہے تواللہ بھی قدیم ہے پھر

اسی طرح ہم کمیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کاکوئی شریک ہے تو دہ قدیم ہے یاحادث الروہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے بھر تعد دقد ماعلازم آئے گااور وہ بھی اسی طرح محال ہے اور اگروہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کامختاج ہو گااور جو اپنے وجو دمیں کسی علت کامختاج ہووہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

ای طرح میہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعف کی وجہ ہے تسی مددگار کامحتاج ہو، کیونکہ دہ تنابلا شرکت غیرتمام کائنات کاخالق ہے اس میں ضعف کیسے متصور ہو سکتا ہے -اور جب سہ فاہت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اس کاکوئی شریک ہے نہ اس کاکوئی مددگار ہے تو تمام مخلوق کو جنتی

اور جب یہ طابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مدد گار ہے تو تمام مخلوق کو جنٹنی بھی نعتیں ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہے ہی ملی ہیں اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔

> الله تعالی کی کمبریائی چرفرمایا آب اس کی کمبریائی بیان کرتے رہے اور الله تعالیٰ کی کمبریائی کی حسب ذیل اقسام ہیں:

پار ترویا بچین می برین بین سیست سبید مارد. (۱) الله تعالی کی ذات کی کبریا تی لینی بیداعتقاد مو که الله تعالی واجب او رقدیم ہے اس کی تمام صفات مستقل بالذات ہیں اور دی تمام عبادات اور تمام محامد کامستحق ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی تعنی بیاعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے'اس کی تمام صفات غیر متابی ہیں'اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی'اس کی تمام صفات تغیراور زوال سے پاک ہیں۔ مسلم میں کی سے سے کیا آب میں کی سے اسلام کی اس کی تمام صفات تعیراور زوال سے پاک ہیں۔

مہانی ہیں اس کے احمام می تعریف کے نہ اس کا فارت کی اس کی عام مطاق ہے، کسی چیز کا تھم دینااور کسی کام ہے منع کرنا (۳) اس کے احکام کی تعمریائی یعنی بید اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی مالک مطلق ہے، کسی چیز کا تھم دینااور کسی کام ہے منع کرنا اس کا حق ہے، وہ جس کوچاہے دنیااور آخرت میں عزت دے اور جس کوچاہے ذات دے کسی کواس پراعتراض کا حق نہیں

ہے۔ (۳) انسان اپنی عقل اور اپنی فعم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت عاصل نمیں کرسکتا اور انسان اپنی زبان 'اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء ہے اللہ تعالیٰ کاشکراد انہیں کرسکتااو راس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرسکتا نہ اس کی پوری معرفت حاصل

ہیے تا ہا معام اللہ علی وروزیل و حادور میں بوٹ کی اور کا میں ہوئے ہے۔ ہو عمق ہے نہ اس کی تعمیر کا پوراشکرادا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی پوری عبادت ہو عمق ہے 'اور یمی اس کی کبریا ئی ہے۔

اختتامي كلمات اوردعا

آج ۲۵ رمضان السبارک ۳۱۱ه او ۲۲ د ممبر ۴۳۰۰ و بروز جعد بعد نماز عصر سوره بنی امرائیل کی تغییر تمل ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی جیان القرآن کی چھٹی جلد بھی تکمل ہوگئی اس جلد تک ساڑھے چودہ پارے کی تغییر اللہ تعالی نے تکمل کرا وی ہے فالحہ مدل لمدرب المعالمین

وں ب کے مسال میری کمریس بچھلے سالوں کی بہ نسبت زیادہ در د تعاد ٹامن سی سے اعصاب کو تقویت ملتی تھی گمریس اب وہ نمیس کھاسکتا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھتی جاتی ہے ، دافع ور دادو میہ بھی بند کرنی پڑس کہ ان سے معدہ میں تکلیف ہونے تکی تھی ان حالات میں اس جلد کا کمس ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸ مارچ معمد کر سے اسٹر کا کہ تھی اور آج ۴۷۶ میں عالمہ طار افحہ للہ ختر ہوگا ، ۲۱۶ سالم حل افراداد ریا بیجونوں میں سے علم سمل ہوگئی

ہوئے کی گیان خلات میں ان مبعد ہ کسی ہونہ سرے اور سرے انقد سبق میں جونہ اور انسان ہے ہیں۔۔۔۔ری \*\*\*\*ء کو پیہ جلد شروع کی تقی اور آج ۲۲د مسمبرء کو بیہ جلدالمحد دللہ ختم ہوگئی 'اس طرح نواہ اور بارچ دنوں میں بے جلد مکمل ہوگئی اور اس جلد کی بخیل میں سب ہے کم عرصہ لگاہے توان گوناگوں مسائل اور بیاریوں میں اس جلد کا تنی سرعت ہے تممل ہو جانا موا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق 'اس کی اعداد اور اس کے احسان کے متصور نہیں ہے۔

براسوائے انٹر تعالی کی توقق اس کی امداداو راس کے احسان کے متصور نسیں ہے۔

اللہ العالمین! جس طرح آپ نے تقریباً نصف قرآن کی تغییر تکھوادی ہے، آپ کرم فرماکر باتی تغییر بھی تکھوادی،
جمھے اس تغییر میں خطااور زلل ہے محفوظ رکھیں اور اس تغییر تکھوادی ہے، آپ کرم فرماکر باتی تغییر تکھوادی،
جمھے اس تغییر میں خطااور زلل ہے محفوظ رکھیں اور اس تغییر تکھوادی ہے جمیوب کی بارگاہ میں مقبول بنادیں اس کو آ

قیامت فیض آفریں اور مقائد اور انحال ہے محفوظ رکھیں اور تحفیل اپنے کرم ہے میرے گناہوں کو معاف فرمادی، قبر، حشر
اور دو زخ کے عذاب ہے محفوظ رکھیں، میں اس لا گق تو تمیں گر محض اپنے کرم ہے مرتے وقت رسول انٹر صلی انٹہ علیہ وسلم کی زیارت عطافرائمیں اور دیا اور اس کے جملہ معاونین کو دنیا اور اللہ نائر، کمپوزر، مسمح اور اس کے جملہ معاونین کو دنیا اور آخرے کی ہر نعت اور ہر معادت عطافرائمیں ، اور صحت آخرے کے ہر شر، ہر بلااور ہر عذاب ہے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرے کی ہر نعت اور ہر معادت عطافرائمیں ، اور صحت آخرے کے ہر شر، ہر بلااور ہر عذاب ہے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرے کی ہر نعت اور ہر معادت عطافرائمیں ، اور صحت آخرے کی ہر نعت اور ہر معادت عطافرائمیں ، اور صحت

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين، شفيع المذنبين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين وعلى ازاوجه امهات المؤمنين وعلى علماء ملته واولياء امته وسائر المؤمنين المؤمنين المؤمنين وعلى علماء ملته والياء امته وسائر المؤمنين اجمعين.



# مأخذو مراجع

## كتب الهبيه

## كتباحاديث

- امام ابو حنیفه نعمان بن هابت ،متوفی ۱۵۰ مندامام اعظم ،مطبومه محمر سعید ایندُ سنز اکراچی -۴
  - امام مالک بن انس اصبی، متوفی هے اهه موطاله مام مالک، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۹۰ ۱۶۰ه -0
    - المام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ه ، كتاب الزيد مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -4 -4
- المام ابويوسف يعقوب بن ابرا بيم ، متوفى ١٨٢هـ ، كتاب الآثار ، مطبوعه مكتبه اثريه وسانگه بل
- المام محمين حسن شيباني، متوفى ١٨٥هه موطاالم محمد مطوعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كراحي -۸ امام محمد بن حسن شيباني، متوفي ١٨٥هـ ، كتاب الآثار ، مطبوعه ادارة القرآن ، كراجي، ٤٠٠٥ه \_4
  - الم و كميع بن جراح متوفى ١٩٥٥ ك<del>اب الزبر ، كتب</del>ته الدارمه ينه منوره ، ١٣٠٠ اله -1+
- امام سلیمان بن داوُد بن جارو د طیالسی حنفی متونی ۴۰۳هه مند طیالسی ، مطبوعه ادار قالقرآن ٬ کراچی ۱۴ ۱۳ هد -11
  - امام محمد بن ادرليس شافعي، متوفى ٢٠١٣هـ؛ المستد، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت، ٥٠٠١٠ه -11
  - امام محمرين عمرين والقد متوفى ٢٠٠ه ، كتاب المفازى ، مطبوعه عالم الكتب بيروت ، ١٠٠٠ه -Ir
  - امام عبدالر زاق بن بهام صنعاني متوتى الآه والمصنف مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٩٠٠ هـ -11

    - المام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ١٩٦٩ المسند ،مطبوعه عالم الكتب بيروت -10

امام ابوعبدالله محمدين اساعيل بخارى،متوفى٢٥٦ه ، صحيح بخارى،مطبوعه دا رالكتب العلميه بيرد ت ٣١٣١هـ دا را رقم بيرد ت -11

امام ابوعبدالله محمدين اساعيل بخارى متوفى ۴۵۶ه ،خلق افعال العباد ،مطبوعه مئوسسة الرساله بيروت ۱۳۱۶ ه - \* \* امام ابوعبدالله محمدين اساعيل بخاري متوفى ۴۵۷هـ الادب المفرد مطبوعه دار المعرفه ، بيروت ۱۳۱۲هـ - ۲0

امام ابوالحسين مسلم بن حجاج تشيري، متوفي ٢٦١هه ، صحيح مسلم ، مطبوية كمتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه المامهاه -10 ا، م ابو عبدالله محمه بن برید این ماجه؛ متوفی ۳۵ تاه منسن این ماجه؛ مطبوعه دارانفکر بیروت ۱۳۱۵ه وارالجیل بیروت -14

امام ابو دا وُ دسلیمان بن اشعث مجستانی متوفی ۵۵ تاه 'سنن ابو دا وَ د مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ٬ ۱۳۲۳ ه -14

امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعث جستانی، متوفی ۲۷۵هه، مراسیل ابوداؤ د، مطبوعه نور محمه کار خانه تنجارت کتب مراحی -14

امام ابوعیسی محمین تبینی ترندی متوفی ۴۷۵ه٬ سنن ترندی٬ مطبوعه دار آنفکز بیروت٬ ۱۹۸۰ه دارالجیل بیروت٬ ۱۹۹۸ -19

الم ابوعيسي محمد بن عيسي ترندي متوفي ١٥٥ه ثنائل محمديه مطبوعه الكتبة التجاريه ، كله محرمه ١٥١٨ه ---

امام على بن عمردار تعطني، متوفى ۴۸۵ هه مسنن دار تطني، مطبوعه نشرالسنه ، ملتان ، دارا لكتب انعلميه بيردت ، ۱۳۱۷ه -1"1 المام ابن الى عاصم متوفى ٢٨٥هـ الإحاد والشاني مطبوعه دارا برابيه رياض الأملاه - 22

الماح وعمروبن عيد الخالق بزار 'متوفى ٢٩٣هه 'البحرالز غار المعروف به مسند البيزار 'مطبوعه مئوسسة القرآن ميروت ----

امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٠ سه ، سنن نسائي ، مطبوعه دار المعرفه ، بيروت ، ١٣١٣ هـ -9-0

المام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفي ۳۰ ساهه ، عمل اليوم والبليد مطبوعه مئوسسة الكتب الثقافيه ، بيروت ، ۸ • ۱۸ هماه -40

المام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠ ساھ منن كبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت 'اامهاھ -24

امام ابو بمرحمرين ماردن إلردياني، متوفى ٤٠ ٣١هـ، مسند العجابه، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٤ه -٣2 المام احمد بن على المشنى التمهيمي، المتوفى ٢٠ • ١٠ هـ ، مستد الوليعلى موصلي، مطبوعه دار المامون تراث بيروت ، ١٣٠ ١٣٠ هـ -٣٨

ا مام عبدالله بن على بن جار و دنيشا يورى متوف<del>ى ٢٠٠٥هـ المستقى مط</del>بوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٤هـ -19

امام محمدین اسحاق بن خزیمه ، متونی ااساره ، صحیح این خزیمه ، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۹۵۰ ۱۳ ه -۴۰

امام ابو بكر حمد بن عجد بن سليمان باغندى متوفى ١٣٠١هـ ومند عمرين عبد العزيز --141

امام ابوعوا نه يعقوب بن اسحاق متوفى ١٦٦ه و مند ابو عوانه ،مطبوعه دار الباز مكه مكرمه -14

- مآنت في وصوا جع ع علا- المام ابو بكراحمد بن حسين بيسقى معترقى ٢٥٨ هـ ، كتاب فضا كل الاوقات ، مطبوعه مكتبه المنارة عكه مكرمه ١٩٧١هـ ١٨- المام ابو بكراحمد بن حسين بيسقى معترقى ٢٥٨ هـ ، شعب الايمان ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٩٢١هـ ١٩- المام ابو بكراحمد بن حسين بيسقى معترقى ٢٥٨ هـ ، البعث والشور ، مطبوعه دارا لكتر ، بيروت ، ١٩٧٩هـ ١٥- المام ابو بمريوسف ابن عبد البرقر طبى ، متوفى ٣٤٣ هـ ، عاصم بيان العلم وفضله ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت المدارد المنتب العلميه بيروت المدارد المنتب العلمية بيروت المدارد المنتب العلمية بيروت المدارد المنتب العلمية المدارد المنتب العلمية بيروت المنتب العلمية المدارد المنتب المنتب العلمية المنتب العلمية المنتب العلمية المنتب العلمية المرادد المنتب العلمية المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب العلمية المنتب العلمية المنتب العلمية المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب المنتب العلمية المنتب المنتب
- ≥ امام ابو عمریوسف ابن عبد البرقرطبی متوفی ۱۳۳هه ع<u>ام بهان انعلم و فضله مطبوعه دارا لکتب انعلمه بیروت</u> ا ≥ - امام ابوشجاع شیرویه بن شهردارین شیرویه الدیملی المتوفی ۹ ۵۵ <u>الفردوس بماثورا کنظاب مطبوعه دارا لکتب انعلمه بیروت</u>، ۲۰۰۶ه
  - ۷۲ امام حسین بن مسعود دنوی ،متوفی ۵۱۲ هه ؛ <del>شرح السنه ،مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ،۱۳۱۲ هه</del> ۷۲ - امام ابوالقاسم علی بن الحن این عساکر ،متوفی ۵۱۷ هه ،مختصر ماریخ دمشق ،مطبوعه دارا لفکر بیروت ،۱۳۰۳ هه
- مريح المام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر، متوفى المرهر، تهذيب بآريخ ومثق، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت، ٢٥٠٧ه
- 24 امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدى صبلى متونى ١٣٣٣ه <u>الاحاديث التخارة مطبوعه مكتبه النمنة المحديث مكه</u> مرمه ١٩٨٠ه
- 22 امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری المتوفی ۲۵۲ ه<sup>و</sup> ا<u>لترخیب والتربیب م</u>طبوعه وار الحدیث و قامره ۲۵ می ۱۳۵۳ ه داراین کثیر چروت ۱۳۸۶ اه
  - ١ امام ابوعبدالله محدين احمد ما كلي قرطبي متوفى ٦٦٨ هـ التيذكرة في امور الاخرة مطبوعه دار البخاري بدينه منوره
    - عافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متونى ٥٠٥ه المتبح الرابح، مطبوعه دار خضر بيروت ١٩١٩هـ
      - ۸۰ امام ولی الدین تبریزی متوفی ۳۲ به هره مشکوی مطبوعه ا<del>ست</del>ح المطابع دیلی و ارار قم بیروت
  - ٨١ حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زيلعي متوفى ٦٢٦ هه انصب الرابية مطبوعه مجلس علمي سورت بند ١٣٥٧ اه
    - ٨٠- امام محمة بن عبد الله زرستي ، متوني ١٩٧٣ه ، الللَّا في المشورة كمتب اسلامي بيروت ١١٨١ه
    - ۸۳ حافظ نورالدين على بن ابي مجراليشي المتوفى ۸۰<mark>۵ م مجمع الزواكد مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ۴۰ ۱۳ اه</mark>
    - ٨٢ حافظ نورالدين على بن اني بمراكبيثم ؛ المتوفى ٨٥٠ه ؛ كشف الاستار ، مطبوعه مئو سسة الرساله بيروت ، ١٣٠ هـ ه
      - ۸۵- عانظ نورالدين على بن الى بكراكيشى؛ المتونى ۸۵-۸ه موار دالله ظلمه التي مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
        - ٨٢ امام محمد بن محمد جزري متوفى ١٨٣٣ه و مصن حصين مطبوعه مصطفى البالي واولاده مصر ١٣٥٠ اله
    - ٨٠ المام ابوالعباس احمد بن ابو بكربوميرى شافعي متوفى ٨٨٠ ه ازوا كدابن ماجي مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت
      - ٨٨- حافظ علاء الدين بن على بن عثان مار دين تر كمان متوفى ٨٣٥هـ الجو برانتقي مطبوعه نشرالسه ملتان
      - ٨٩٠ عافظ حش الدين محمرين احمد ذهبي متوفي ٨٣٨هه ، تلخيس المستد رك مطبوعه كمتبه وارالباذ مكه مكرمه
    - 9۰ حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني معتوفي ۸۵۳ هـ <del>المطالب العاليد ، مطبوعه مكتبه وارالباذ مكه مكرمه</del> ۹۱ - امام عبد الروف بن على المنادى المتوفى ۱۳ اهه و كنوز الحقائق ، مطبوعه وارالكتب ال**علميه بيروت ۱**۲ الاه

יים אין יקרים ויים טויים נין יינטו ויום דנושים יידי בהנונויים יידי בהנונויים יידי ביידים ביידים

امام ابو بكما حدين على را زى؛ جصاص حنى متوفى • ٢ ساه <u>احكام القرآن؛ مطبوعه سبيل اكب</u>ر في لامو ر • • ١٠٠ه -1+9 علامه ابوالليث نفرين مجمد سمرقندي،متوفي ٣٤٥هـ، تغيير سمرقندي،مطبوعه مكتبه دارالباز مكه محرمه، ١٣١٣هـ

-11+ شخ ابو جعفر مجمين حسن طوى، متوفى ٨٥ ٣هـ التيبا<u>ن في تغيير القرآن،</u> مطبوعه عالم الكتب بيروت -#I

علامه کمی بن ابی طالب متوفی ۲۳۷ه ۵٬۳۳۵ ،مشکل اعراب القرآن،مطبوعه انتشارات نور ایران،۲۲۴ه -111

علامدابوالحسن على بن مجمدين حبيب ماوردى شافعي، متوفى ٣٥٠هـ والنكت والعيون، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت -111-

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى غيثانو رى متوفى ٣٦٨ه الوسيط مطبوعه دارالكتب العربيه بيردت ١٥١٨ه -110

امام ابوالحس على بن احمد الواحدي المتوفى ٣٦٨هـ 'اسباب نز<u>ول القرآن</u> ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -110

امام ابوالحس على بن احمد الواحدي المتوفى ٣٦٨ه و الوسيط مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه -114 امام ابو محمد النحسين بن مسعو دالفراء البغوي المتوفى ۵۱۱ ۵۰ معالم التشزيل ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ، ۱۳۱۳ ه -11/

\_119

-114

علامه محمود بن عمرز محشری، متوفی ۵۳۸هه ۱ ککشاف، مطبو<u>عه دارا حیاء الترا</u>ث العربی بیروت ۱۳۱۷ه

علامه ابو بكرمحه ن عبد الله المعروف بابن العر<del>بي ماكلي م</del>توفى ۵۴۳ه ه احكام القرآن مطبوعه وارالمعرفه بيروت

علامه ابو بكر قاضى عبد الحق بن غالب بن عطيه اندلى، متوفى ۵۳۱۵ ه<sup>، الحو</sup>ر رالوجيز ،مطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه -111

شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرس، متوفی ۵۴۸هه ، مجمع البیان ، مطبوعه انتشار ات ناصر خسرواریان ۲۰ ۱۳۰۰ هد -122

علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمد و زى <del>صنبى متوتى</del> ۵۹۷ هـ <sup>،</sup> زادالمسير ،مطبوعه مكتب اسلامى بيروت -171 خواجه عبدالله انصاري من علاءالقرن السادس ، كشف الاسرار ، وعدة الابرار ، مطبوعه انتشارات امير كبير شمران -111

امام فخرالدين محمدين ضياءالدين عمررازي متوفى ٢٠١<u>٦ه ، تغيير كبير</u> ، مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيردت ١٣١٥ه ه -110

علامه محى الدين ابن عربي متوفى ٩٣٨هـ "تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصرخسروا بريان ١٩٤٨ء -174

علامه ابوعبد الله محمه بن احمد ما تكي قرطبي متوفى ٦٦٨ هـ الجامع للحكام القرآن مطبوعه دا را لفكر بيروت ٣١٥٠ هـ -114 قا نمى ابوالخيرعبد الله. بن عمريضادي شيرازي شافعي متوفى ٧٨٥هـ 'انوار الشنزلِ مطبوعه دار فراس للنشر والتوزيع مصر -111

علامه ابوالبركات احد بن محمر نسفى متوفى الماه عدارك التنزيل، مطبوعه دار الكتب العرسيه يثاور -119

علامه على بن محمرخازن شافعي متوفي ٤٣٥ هه الباب الباديل ، مطبومه دارا لكتب العربيه ، پشاور -1100

علامه نظام الدين حسين بن محير فمي متو في ۲۸ که ه ' تغيير نيشالو ري مطبوعه دار اکتب انعلميه بيروت ۲۱۴ اه -19"1

علامه تع الدين ابن تيميه متوفى ٤٣٨ هـ التنسير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠٠١٠ -18-1

علامه مش الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزية ، متوفى ٥١٥ هـ ، بدائع التقسير ، مطبوعه دارا بن الجوزيه مكه مكرمه -1940

علامه ابوالحيان محمه بن يوسف اندلسي، متوفي ۷۵۲ هه البحرالمحيط ، مطبوعه وارالقكر بيروت ۱۳۱۲ ه ۳ ساا۔

علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعي ،متوفى ٥٦ يه و الدر المصون ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ، ١٣١٣ اهرا -110

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٣٧٧ه " تفيير القرآن ، مطبوعه اداره! ندلس ميروت ٨٥٠ ١٣٠ه -11-4 علامه عماد الدين منصور بن الحسن الكازروني الشافعي، متوفي •٨٦هـ، حاثيته الكازروني على البينيادي، مطبوعه دارالفكر بيروت؛ -11-2

علامه عبد الرحمٰن بن محيرين مخلوف همالي، متوفى ٨٤٨هـ، تغييراتْعالبي، مطبوعه مئوسسة الاعلى للمطبوعات بيروت -11-1 علامه ابوالحن ابرابيم بن عمرالبقاعي المتوفي ٨٨٥ه٬ نقم الدرر٬ مطبوعه دارالكتاب الاسلامي قابره٬ ١٣١٣ه٬ وارالكتب -11-9

العلميه بيروت واسماه حافظ حلال الدمن سيوجلي متوفي االاهه الدرالمنثور ،مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي الران -100

حافظ طِلال الدين سيوطي، متوني ١١١ه هه ، جلالين، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت -101

-164

حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١ه ه الباب النقول في اسباب النزول ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت

علامه محی الدین محمدین مصطفیٰ تو :وی م<mark>تو فی ۹۵۱ ه<sup>ه ،</sup> حاشیه شیخ زاده علی ا</mark>لیضاوی مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبیزو وا**رالکتب العلم** -160

يفخ فتح الله كاشاني متوفى ع ٩٤٥ ها منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسرواران -166 علامه ابوالسعود محمد بن محمد عماد کی <sup>حزنی متوفی ۹۸۳هه٬ تغییرابوالسعود٬ مطبوعه دارانفکر بیروت٬ ۹۸۳اه دارانکتب انعلمیه</sup>

-150 بيروت ١٩١٧ماھ

علامه احمد شهاب الدين خفاتي مصري حنق، متوفى ٩٩ ١٥ه ، عناية القاضي، مطبوعه دار صادر، بيردت، ٢٨٣ اهـ؛ دارا لكتب -1174

العلميه بيروت كالهماه علامه احمد جيون جو نپوري، متوفي • ٣١١هه ؛ النفسيرات الاحمديد ، مطبع كريمي بمبئي

-114

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ٤ سالاه ووح البيان مطبوعه مكتب اسلاميه كوئثه -1171

شيخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل، متوتى ١٠٠٣هـ؛ الفتوحات الالهيد، مطبوعه المعمع البيته ، مصر ٣٠٠١١ه -1179

علامه احمد بن محمرصاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳هه ، تغییر <u>صاوی ، مطبوعه دارا حیاءا لکتب العر</u>سیه ، مصر -10+ قاضى تناءالله بانى ين متوفى ١٢٢٥ه ، تفسير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك دُيو كوئه -101

> شاه عبد العزيز محدث د بلوي، متوفی ۱۳۳۹هه٬ تفسير عزيزي، مطبوعه مطبع فاروقی د بلی -101

شخ محرين على شو كاني، متو في ١٣٥٠ه ، فتح القدير ، مطبوعه دار المعرفيه بيروت؛ دار الوفاهيروت؛ ١٣١٨ه ه -101 علامه ابوالفضل سيد محمود آلوي حن<mark>ق متوتى • ٢ تاه ، روح المعاني مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت • دارالفكر بيروت •</mark> -100

**حام ا**م

نواب صديق حسن خان بهوپالي، متوفي ٤٠ ١٣هه، فتح البيان، مطبوعه مطبع اميريه كبرى بولاق مصر ١٠ ١٣هه، المكتبة العصرية -100 بيروت ١٢١٣م

علامه محير جمال الدين قائمي،متو في ٣٣٣هـ تغييرالقائمي،مطبوعه دارالفكر بيروت،٩٨٠هـ -101

علامه محدر شيدرضا متوفى ١٣٥٣ه وتغيير السار ، مطبوعه وار المعرف بيروت -102 علامه حكيم شخ منطادي جو هري مصري متوفي ١٥٩ ١٦ه الجوا هر في تفيير القرآن الكتبر العراسيدريان

-101 يخ اشرف على تفانوي، متوفى ١٣٦٨ه ، بيان القرآن، مطبوعه مَانَ كَبِينَ لامور -109

سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفي ٦٤ ٣١ه و خزائن العرفان مطبوعه بآج تميني لمينثه لامور -140

شخ محمودالحن ديوبندي متوفيه ٣٣٣هـ وڅخ شبيراحمه عثاني متوفي ٣٤٩هاه واثيته القرآن مطبوعه تاج تميني لميندا امور -141 علامه محمد طاهر بن عاشور ، متوفى • ٨ ١٠٠٠ احه ؛ التحرير والتنوير ، مطبوعه تونس -145

> سيد محرقطب شهيد ، متوفى ١٣٨٥هـ ، في ظلال القرآن ، مطبوعه دارا حياء التراث العملي بيروت ، ٨٧ اه -141

> مفتى احديار خال نعيمي ، متوفى ١١١١ه ، نور العرفان ، مطبوعه دار الكتب الاسلامية مجرات

-141

مفتی محیر شفیع دیو بندی متوفی ۴۹۱ه ۱۰ معارف القرآن مطبوعه ادار «المعارف کراحی ۴۹۷ه -140 سيد ابوالاعلى مودودي، متوفي ٩٩٣ اهـ، تغنيم القرآن، مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا بور -144

علامه سيد احد سعيد كاظمى متونى ١٠٠١ه ١٢٠٠ مطبوعه كاظمى «بيل كيشنز ملمان -174

-MA

علامه محمدا مين بن محمر مختار مكني شتقيلي اضوء البيان ، مطبوعه عالم الكتب بيروت

استاذا حمد مصطفيٰ المراغي، تفسيرالمراغي،مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت -149 آیت الله مکارم شیرا زی<del>٬ تغییرنمونه٬ مطبوعه دارا لکتب الاسلامیه ایران۱۹۳۹۹ ه</del> -14+

جسنس پیرمحمد کرم شاه الاز هری صباء القرآن مطبوعه ضیاء القرآن پیل کشنهٔ لا ہور -141

شيخ امين احسن اصلاحی، تدبر قر آ<del>ن، مطبوعه فار ان فاؤند يش</del> لامور -125 -144

علامه محمو دصافى اعراب القرآن وصرف وبيانه ،مطبوعه انتشارات زرين ايران استاذ محى الدين دروليش' اعراب القرآن وبيانه ، مطبوعه دار ابن كثير بيروت -146

دُّا كَثْرُومِيهِ زَحِيلِ، تَفْسِيرِمنيرِ مطبوعه دارالْفَكَربيروت ١٣١٢ اھ -140 سعيدي حوى الاساس في التنسير ، مطبوعه دارالسلام -144

IA+

# كتب علوم قرآن

علامه بدرالدين محمرين عبدالله زركشي متوفى ٩٨٧ه البرهان في علوم القرآن بمطبوعه دارالفكر بيروت

-144 علانه جلال الدين سيوطي، متوفى اا9 هـ الاتقان في علوم القرآن، مطبوعه تسميل اكيد علامور -141 علامه محمر عبد العظيم زر قاني، مناتل العرفان، مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت -149

# كتب شروح حديث

علامه ابوالحن على بن خلف بن عبدالملك ابن بطال ما تكي اندلسي متوفى ١٣٣٩هـ ، شرح صحيح البخاري، مطبوعه مكتبه الرشيد

رياض ۲۰۰۴ه

عافظ ابو عمروا بن عبد البرماكي، متو في ٣٦٣ هـ الاستذكار، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت، ١٣١٣ هـ -141 -145

حافظ ابو عمروا بن عبد البرمالكي متوفي ٣٦٣هـ ، تتسيد ، مطبوعه مكتبه القدوسيه لا بور ، ٣٠ ١٨هـ ، وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ ه علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي مالكي اند نسيء متوفي ١٠٣٣هـ؛ المستقىء مطبوعه مطبع السعادة مصر ١٣٣٢هـ -IAP

علامه ابو بمرحمة من عبد الله ابن العربي الكي، متونى ٣٣٣هـ ه ، عارمته الاحوذي، مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت -IAC

قاضى ابو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي ما كلى اند لسي متوفى ٣٣<del>٥٥ هـ 'القبس في</del> شرح موطلابن انس وار الكتب ال**علميه بيروت** ' IAG

قاضى عياض بن موى ما كلي متوفى ٣٣٨ه هـ \* اكمال المعلم به فوا ئدمسلم ،مطبوعه وارالوفاييروت ١٣١٩هـ -IAY

امام عبدالعظيم بن عبدالقوي منذري متوفي <del>١٥٧ه ه ، مختفر سنن ابو داؤ</del> د مطبوعه وارالمعرفه بيروت -114 علامه ابوالعباس احمد بن عمرابرا بيم القرطبي المالكي المتوفي ١٥٧ هـ المصف بهيم، مطبوعه وارابن كثير بيروت ٢٥٧١ه -1/1/

-149

علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۱۷۲ه و شرح مسلم مطبوعه نور محما منح المطابع کراچی ۵۷ ۱۳۱۳ علامه شرف الدين حسين بن محمد الليبي، متوفى ٣٣٠هـ» شرح الليبي، مطبوعه ادارة القرآن، ١٣١٣هـ \_19+

مآحذومواجع

علامه ابوعيد الله محمد بن خلفه :شتاتی الي ماکلي متوفی ۸۴۸ هه 'ا كمال المعلم مطبوعه دار الكتب انعلميه بيروت ۱۳۱۵ ه -141

**حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ هه . فتح الباري ، مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميه لا بور** -191

حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنق متوفي ٨٥٥ه عدة القاري، مطبوعة ادارة اللباعة المنيرييه مصر، ٣٨ سلاه -191-

حافظ مد رالدين محمود بن احمه عيني متوفي ٨٥٥ه ، شرح سنن ابوداؤ د، مطبوعه مكتبه الرشيد رياض ، ٣٠٠ه ه 191 علامه محمدين محمد سنوسي مالكي متو في ٨٩٥هـ ، مكمل الممال المعلم ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٥٠١٥٠ ه -190

علامه احمد قبطلاني متوفي اا9 هـ ارشاد الساري مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ۲۰ • ۱۳۰۰ -194

حافظ طِلل الدين سيو طي متو ف<mark>ي ااه هـ التوشيح على</mark> الجامع الصحيح، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ° ۴۲ اهه 194

حافظ حلال الدين سيوطي متوفى ااه هـ الديباج على صحيح مسلم بن حجاج ، مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠١٣ اه 191

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اااه هه "نوبر إلحوالك مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٨٠٨ه ه 199

علامه عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ٥٠٠١ه ُ فيض القدير ، مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣٩١ه ، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه -۲++

> علامه عبدالروّف منادي شافعي،متوفي ٣٠٠٠هـ، شرح الشمائل،مطبوعه نورمحمداصح المطالع كراجي -10

علامه على بن سلطان محمدالقارى،متوفى ١٠٠هـ و جمع الوسائل،مطبوعه نو رمحمراصح المطابع كراحي -1-1

علامه على بن سلطان محمد القارى، متو في ١٠١٠هـ ، شرح مسند الى حنيفه ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٠هـ \_ ۲۰۳

علامه على بن سلطان محمد القاري، متونى ١٠٠ه، مرقات، مطبوعه مكتبه ايداديه ملتان، ١٣٩٠ه -446 علامه على بن سلطان محمد القارى، متوفى ١٣٠ه اه <sup>، الحرز التم</sup>ين مطبوعه مطبعه اميريه مكه مكرمه ، ٣٠ سلاه -1.0

هیخ محمدین علی بن محمد شو کانی، متو فی ۱۲۵۰ه ، تخفة الذا کرین، مطبوعه مطبع مصطفیٰ البابی و اولاد ه مصر ۱۳۵۰ ه -1-4

شيخ عبد الحق محدث والوي، متوفى ٥٢ \* اهـ \* اشعنه اللمعات، مطبوعه مطبع تيح كمار لكهنؤ -1.4

هيخ عبد الرحمٰن مبارك يوري،متوفي ٣٦٥هـ، تحفة الاحوذي،مطبوعه نشرالسنه ملتان واراحياءالتراث العربي بيروت ١٩١٠هـ ه -1.4

شیخ انورشاه تشمیری، متوفی ۱۳۵۳ هه <sup>و</sup>نیض الباری، مطبوعه مطبع حجازی مصر، ۷۵ ساه -1-4 شِخشبيراحمه عثاني،متوني٦٩ ١١ه وفتح الملهم،مطبوعه مكتبه الحجاز كراحي -110

فيخ محدا دريس كاند هلوي،متوفي ١٣٩٣هـ؛التعليق القبيح،مطبوعه مكتبه عثانيه لامور -11

## كتب اساء الرجال

علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على جو ذى متوفى ٥٩٧ه و ا<mark>لعلل المتناهيه ؛</mark> مطبوعه مكتبه الثرية فيصل آباد ١٠ ١٣٠ه -111

حافظ جمال الدين ابوالمحجاج يوسف مزى ٣٣٠ هـ ، تهذيب الكمال ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ هـ -111

علامه مثم الدين محمين احمد ذهبي، متوفى ٨٨ ٤٨ هـ ميزان الاعتدال، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١٦ ١١ه اه -110

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني، متوفى ٨٥٦ه ، تهذيب التهذيب، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -110

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقال في متو في ٨٥٨هـ ، تقريب اتهذيب ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -11

مآحدومواجع

علامه تمش الدين محمدين عبدالرحمان المغاوي٬ متوفى ٩٠٢هـ٬ القاصد الحسنه٬ مطبوعه دارا لكتب العلميه ببروت -114 حافظ جلال الدين سيزه طي، متوفي ٩١١هـ الله كي المصنوعه ، مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ٤١٣٠١هـ -114

علامه جلال الدين سيو طي متوفي اا9 هـ مطبقات الحفاظ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٣٠هـ 119

علامه محمد بن طولون متوفى ٩٥٣هـ والشذرة في الاحاديث المشترة ومطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٧مه -770 علامه محمه طاهر بثني متوفى ٩٨٦هه - تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ -111

ملامه على بن سلطان محمد القارى٬ ا<del>لمتو في ۱۴ هـ، موضوعات كبير، مطبوعه مطبع مجتبا أي</del> دبلي -177

علامه اساعيل بن محمد العجلوني متوفي ١٢٢ه و كشف الخفاء ومزمل الالباس مطبوعه كتته الغزالي دمثق - 272 شيخ محدين على شو كاني متو في • ٣٥ اهه 'الفوائد المجموعه 'مطبوعه نزار مصطفيٰ رباً ض -۲۲۴

علامه عبد الرحمٰن بن محمد دروليش متوفى ١٣٦٧ه 'اسنى المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه ه -110

## كتبالغت

اماما"غته خلیل احمد فراهیدی متوفی ۵ کاه ، کتاب العین ، مطبوعه انتشارات اسوه امران ۱۳۱۳ اهد -774

علامه اساعيل بن حمادالجو هري متوفي ٩٨ ١٣ هه 'العجاح' مطبوعه دارالعلم بيروت' ١٣٠٣ه| - 274

علامه حسين بن محدراغب اصنماني ، متوفى ٢٠٥٥ و المفردات ، مطبوعه مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه مكرمه ١٨٠١ه ١٥ -FFA -779

علامه محمود بن عمرز محشري متوفي ۵۸۳ هـ 'الفائق مطبوعه داراً لكتبالعلميه بيروت '١٣١٤هـ - 1000

علامه محمرت اثیرالجزری متوفی ۲۰۱۵ و نهایه ، مطبوعه دارا لکتب العلمه ببروت ۱۳۱۸ ه علامه محمد تن ابو بكرين عبد الغفار را زي متوفى ١٦٠ هـ محتار العجاح ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ

ملامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ه میشدیب الاساء داللغات مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت عله مه جمال الدين محمدين مكرم بن منظورا فريقي متوفي الكه والسان العرب مطبوعه نشرا دب الحوذ بي قم ابر إن \_ ۲ ۲ ۲ ۲

« مه مجدا مدين محمدين يعقوب فيروز آبادي متوفي ٨١٥ه القاموس المحيط مطبوعه وارا دبياءالتراث العربي ييروت ----«امه محمه طاهر پثنی متوفی ۹۸۶ ه٬ مجمع بحار الانوار ، مطبوعه مکتبه دار الایمان المدینه المنوره٬۱۵۰ه - 2003

> عامه سيد محمد مرتضي حسيني ربيدي حنق متوفي ٢٠٥٥ه ، آج العروس مطبوعه المطبعة الخيرية مصر بالمولو -++-

ونيس معلوف اليسوعي المنجد المطبوعة المطبعة الغاثوليكه ابيروت اعتاداه شِيخ غلام احمد يرويز ، متو في ٥ • ١٢هـ الغات القرآن ، مطبوعه ادار ه طلوع اسلام لا بور -120

ابونعيم عبدالحنيم خان نشتر جالند هري واكداللغات مطبوعه حامدا بيذهميني لامور

# كتب تاريخ سيرت وفضائل

الم محمد بن اسحاق، متوفى ١٥١ه ، كتاب السير والمغازي، مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣٩٨٠

تسان القرآن

++1

-129

يآخذومواجع / ١٨٢

۲۴۱ - امام عبد الملك بن بشام ،متوفی ۱۳۳۳هـ؛ المبيرة النبويه ؛ دارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۱۵ اه ۲۳۲ - امام محمد بن سعد ، متوفی ۳۳۰هـ ؛ اللبرقات الكبري ، مطبوعه دار صادر بيروت ، ۱۳۸۸ ه ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ،

- 117 20.00 ag. (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ... (3.00 ) ...

۳۲۳- علامه ابوالحن على بن محمد المعادر دى المتوفى ۴۵ سمة اعلام النبوت بمطوعه داراحياء العلوم بيروت ۴۰ ۴ ساهه

٢٣٢- امام ابو جعفر محمر ت جرمه طبري، متوفى ١٣٥٥، الريخ الامم والملوك، مطبوعه دار القلم بيردت

۲۳۵- حافظ ابو عمره يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر متوتي ۱۳۷۴ه ا<u>ال ستيعاب م</u>طبوعه دارا للتب العلميه بيروت ۱۳۲۷- قاضي عماض بن مو ک<sub>ه</sub> ما کلي متوفي ۱۳۵۴ه <u>الشفاء مطبوعه عبد التواب اکيد مي</u> ملتان دارا لفکر بيروت ۱۵۳۱ه

۲۳۷ - علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبدالله سهيل<del>ي متون</del>یا ۵۵ه والروض الانف بکتبه فاروقیه ملتان ۲۳۸ - علامه عبدالرحمان بن علی جوزی متونی ۵۹۷ هوالوفای مطبوعه مکتبه نوریه رضوییه تکھر

العلم يروت

٢٥٠ علامه ابوالحن على بن ابي الكرم اشيهاني المعروف بابن الاثيرُ متونى ١٣٠٥ه الكامل في الناريخ، مطبوعه دارا لكتب العرسية

المارة المارة

۲۵۱ - علامه مثمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکرین نلکان ،متوفی ۱۸۱۵ ه ؛ <u>وفیات الاعیان ،</u>مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۲۵۲ - علامه علی بن عبد الکانی تقی الدین تبکی ،متوفی ۳۸ سه ۵ شفاء المقام فی زیارة خیرالانام ،مطبوعه کراچی

۲۵۳- علامه علی بن عبد الکافی لقی الدین سبلی متوفی ۲۵۳۱ ه<u>ه شفاء السقام فی زیارهٔ حمرالانام منطبوعه کرا</u> کی ۲۵۳- حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۲۵۸ هه البیدایید والنهایی مطبوعه دا را لفکر میروت ۱۸۸۰اه

۱۵۳- علاظ عدوالدين احمد بن على بن حجر عسقا انى شافعي، متونى ۸۵۳ه الاصليه، مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ٢٥٣-

٣٥٥- علامه نو رالدين على بن احمد سمبودي متونى ٩١١هـ وفاء الوفاء مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٥٠ ١٣هـ

٢٥٦- علامه احمد قسطلاني متوفى اله هه الموابب الله نهيه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٨ه

۲۵۷- علامه محمد بن يوسف الصالحي الشامي متوفي ۱۹۸۳ هه سبل العدى والرشاد ، مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ۱۳۸۳ هه ۲۵۸- علامه احمد بن حجر كلي شافعي متوفي ۱۹۵۴ هه الصواعق المحرقه ، مطبوعه مكتبته القابره ۱۳۸۵ ه

۱۵۸ - علامه على بن سلطان محمد القارى، متونى مهاداه، هرم النفاء، مطبوعه دارانفكر بيروت

۲۷۰ - شخ عبد الحق محدث دبلوی متونی ۵۰،۱۳ ماری النبوت، مطبوعه مکتبه نورید رضویه سکم

۲۷۱ - غلامه احمد شهاب الدين خفاجي متوفي ۹۹ ه اهه نسيم الرياض مطبوعه دارانفكر بيروت

٢٧٢ - علامه محمد عبدالباتي زر قاني متوفي ١١٢١ه ، شرح المواب اللدنية مطوعه دارالفكربيروت ١٣٩١ه

٢٦٣- فيخ اشرف على تعانوي، متوفى ١٣٦١ه و نشر الليب، مطبوعه آن تميني لينذكرا يي

كتب فقه حنفي

٣٦٣- عشم الائمه محمد ن احمد سرخي معنى ٨٦٣هـ المبسوط مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٩٨ اله

۸۲۸ مآخذومراجع

مثم الائمه محمد بن احمد سرخي، متوفى ۴۸۳ هه، شرح سير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ۵۰ ۱۳ هه -140 -144

علامه طاهرين عبدالرشيد بخارى متوفى ٥٣٣هه علامته الفتاوي مطبوعه امجد اكيثرى لامور ، ١٣٩٥ه

علامه ابو مكرين مسعود كاساني، متوفى ۵۸۷هـ» ب<u>رائع الصنائع؛</u> مطبوعه ايج-ايم-سعيد ايند سميني، • • ۴ هـ؛ دارا لكتب العلم -144 بيروت ١٨١٨ماه

علامه حسين بن منصور او زجندي متو في ۵۹۲هـ و قاوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبرى بولاق مصر ۱۳۱۰هـ -144 علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني متونى ٥٩٣ه ١٥ بدابيه اولين و آخرين مطبوعه شركت ملميه ملتان

-14 علامه محمدين محمود بابرتي، متوفى ٧٨٦ ه، عناييه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٧١٥ ه -14 -12

علامه عالم بن العلاء انصاري د بلوي متوفى ٧٨٧هـ و فقاوي مآ مارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣١١ه علامه ابو بكرين على حداد متوفى • • ٨ هـ الجو جرة المنير و مطبوعه مكتبه المداد سيدملتان -141

علامه محمد شباب الدين بن بزاز كردي متوفى ٨٢ هـ • فقاد كي بزا زييه مطبوعه مطبع كبر كي اميريه بولاق معر • ١٣١١هه -747 علامه بدرالدین محمود بن احمد مینی، متوفی ۸۵۵ه ، بنایی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۷۱ه -140

علامه كمال الدين بن بهام، متوفى ا٨٦ه ، فتح القدير ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه ه -146

علامه المال الدين خوار زي كفاييه كمتبه نوريه رضوبيه سكهم -۲4 علامه معین الدین العروی المعروف به محد ملام کمین متونی ۵۴۵ هه ، شرح الکنز ، مطبوعه جمعیته المعارف المعمریيه مصر

علامه ابرا بيم بن محمر حلي ، متوفى ٩٥٦ه ه ، غنيته المستملي ، مطبوعه سهيل آكيدُ مي لا به ر ١٣١٢ه ه -141 علامه محمد خراساني، متو في ٩٦٢هه ، جامع الرموز، مطبوعه مطبع منثى نوا ككشور ١٢٩١هه

-12 علامه زين الدين بن مجيم متوفي ٩٤٠هـ البحرا لرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااساه -۲۸

علامه حامد بن على قونوى رومي متوفى ٩٨٥ هـ و قاوي حالمه بيه مطبوعه مطبعه مصنه مصر ١٣١٠ه -11 علامه ابوالسعو د محمه بن محمد تمادي متو في ٩٨٢ ه<del>ي ماشيه ابوسعو د علي ملامسكي</del>ين مطبوعه جمعيته المعارف المعمريه مصر ٢٨٧ ه -۲۸1 علامه خيرالدين رملي متوني ٨١ • اه ، فبآوي خيربيه ،مطبوعه مطبعه ميمنه ،مصر • ١٣٦٠هـ -177

علامه علاءالدين محمدن على بن مجمد مصلفي، متونى ٨٨٠ه اه الدر الختار ، مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت -۲۸۲ . علامه سيداحد بن محد حموى متونى ٩٨٠ه ه ، غزعيون البصائر ، مطبوعه دار الكتاب العرسيه بيروت ٤٠ ١٧ه ه -174

ملانظام الدين متوفى ١٢١١ه ؛ فآوي عالم كيري مطبوعه مطبع كمركي اميريه بولاق مصر ١٣١٠ه -۲۸٦ علامه سيد محمدا بين ابن عابرين شامي متوني ١٣٥٢ه ، منحته الخالق ، مطبوعه مطبعه علميه مصر ١٣١١ه -114

علامه سيد محمدا مين ابن عابدين شامى، متوفى ١٢٥٢هـ، تتنقيح الفقاد كي الحايدية، مطبوعه دار الاشاعة العربي كوئنه -۲۸۸ علامه سيد محمدا مين ابن عليه بن شامى، متوفى ١٢٥٢هـ ، <del>رسائل ابن عليه بن ، مط</del>بوعه سبيل *اكي*ثري لا بهور ٩٩٠ ١٣ هد -11/19

ملامه سيد محمدا بين ابن عابدين شامي متوفى ١٣٥٣هـ <del>، روالمحتار ، مطبوعه دارا ح</del>ياء التراث العربي بيروت ٤- ١٣١٩ه ١٣١٩ه \_19. امام احد رضا قادري متوفي ٣٠٠ اه مجد المحتار ، مطبوعه اداره تحقيقات احمد رضاكراجي \_ 19

امام احمد رضا قادری متونی ۴۰۰ ۱۳۵۰ فآدی رضویه مطبوعه مکتبه رضویه کراچی -191

امام احمد رضا تادری متونی ۱۳۳۰ه و فآوی افریقیه ، مطبوعه مدینه «بلشنگ سمینی کراچی \_rqr

علامه امجد على متوفى ٢٦ ١٣٥٥ بهار شريعت ،مطبوعه شيخ غلام على ايندُ سنر كراجي -196

شيخ ظفراحمه عثاني تقانوي متوني ٩٣ ٣١٠ هـ 'اعلاء السنن مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -190

علامه نورالله نعيى،متوفى ١٣٠٣هـ، قرآه كي نوريه، مطبوعه كمبائن ير نشر زلامه و١٩٨٣ء -194

كتب فقه شافعي

امام محمین ادریس شافعی، متوفی ۴۰ سه ۴ الام <u>مطبوعه دارا لفکر بیر</u>وت ۴۳۰ سه -194

علامه ابوالحسين على بن محمر عبيب ماور د<del>ى شافع</del>ى متوفى ٣٥٠هـ الحادى الكبير مطبوعه دارا لفكر بيروت ٣١٣١هـ -191

علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ٣٥٥ه و المهذب مطبوعه دار المعرفيه بيروت ، ١٣٩٣ هـ -199

امام محمه بن محمر غزالي متوفى ٥٠٥ه احياء علوم الدين مطبوعه دارا لخيز بيروت ١٣١٧ه وارا لكتب العلميه بيروت ١٩٩٧ه \_ | ~ • • علامه یچیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۷ه٬ شرح المهذب مطبوعه دارالفکر بیروت -1"+1

علامه یحیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۵۲ه٬ ومنته الطالبین مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۵۰ ۱۳۰ه -100

علامه جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ و الحاو كلفه ناوى ، مطبوعه مكتبه نوربيه رضويه ، فيصل آباد -1--1-

علامه مثم الدين محدين الي العباس و لمي متوفى ١٠٠٣ منايته المتاج، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، ١٣١٣ه بم. سا\_

علامه ابوالفيهاء على بن على شبرا ملي ، متو في ٨ ٧ • اه ، حاشيه ابوالفيهاء على نهاية المحتاج ، مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت -٣.0

كتب فقه مالكي

امام محنون بن سعيد تنوخي مالكي، متوفى ٢٥٦هـ 'المدونة الكبري' مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت -٣•4

قاضی ابوالولید محمدین احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۵ ه٬ بداینهٔ المجتهد ، مطبوعه دارا نفکر بیروت -4.4

علامه خلیل بن اسحاق ماکلی متوفی ۲۵ یده مختصر خلیل مطبوعه وار صادر بیروت -٣•٨

علامه ابوعبدالله محمد بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ٩٥٣ هـ موابب الحليل مطبوعه مكتبه النجاح اليبيا -14.9

علامه على بن عبد الله بن الخرثي المتوفى ١٠١١هـ الخرثي على مخقر خليل ، مطبوعه وارصاد ربيروت -1"10

علامه ابوالبركات احمد در ديرمالكي، متوفى ١٩٧هه والشرح الكبير، مطبوعه وارا لفكر بيروت -1"11

علامه تنمس الدين محمدين عرفه دسوقي متوفى ١٣١٩هـ ' حاثيته الدسوتي على الشرح الكبير ' مطبوعه وار الفكر بيروت -1"11

# كت فقه حنبلي

علامه موفق الدين عبدالله بن اتمه بن قدامه متوفى ۴۳ هـ <sup>ا</sup>لمغنى <sup>م</sup>طبوعه دارا لفكر بيروت ۵۰ مهاه

۱۳۱۴ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۴۲۰ هـ 'الكافي مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ۴۱۳ هـ

في ابو جعفر محدين يعقوب كليني، متوفي ٣٢٩هـ الاصول من الكافي مطبوعه دارا لكتب الاسلاميه شران شخ ابو جعفر محمرين يعقوب كليني، متوفى ٣٠٩هـ ، الفروع من الكاني ، مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تهران - 171 يشخ بومنصورا حمد بن على الطبري من القرن السادس الاحتجاج · مئوسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت · ٣٠ ١٣٠هـ - 444 هيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفي ٤٤٨ هـ ' <del>شرح</del> نتج البلاغه ، مطبوعه مئوسسة النصرايران - 144 لما بانربن محمد تقي مجلس، متوفى الاه وحق اليقين، مطبوعه خيا بان ناصر خسرواريان ٢٥٣١ه - 177 ملابا قربن محمر تقى مجلس، متوفى ١١١٥ه وحيات القلوب، مطبوعه كتاب فرد شے اسلاميه تسران -270

#### ملابا قربن محمد تقى مجلس، متوفى ١١١٥ ما ١٤ العيون، مطبوعه كتاب فروش اسلاميه شران -274

نهج البلاغه (خطبات حضرت على من الثيّة ) مطبوعه ابران ومطبوعه كراجي

-119

---

# كتب عقائدو كلام

امام محمد بن محمد غزال، متوفى ٥٠٥ه المنقد من انفلال، مطبوعه لا بور، ٥٠ مهاه علامه ابوالبركات عبد الرحمان بن محمد الانبارى المتوفى ٤٥٥ه الداعى الى الاسلام مطبوعه دا رابشارَ الاسلاميه بيروت

شیخ احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه ،متونی ۲۸ مه والعقیدة الواسطیه و مطبوعه دارالسلام ریاض ۴۸ ایران -279 علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني ، متوني ١٥١هـ ، شرح عقائد نسفي ، مطبوعه نور محداصح المطابع كراحي \_\_\_\_\_ علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوفي ا24% شرح المقاصد ،مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران اسم. علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرحاني متوفى ٨١٨هـ، شرح الموافق ، مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران -mmr

٣٢٢٣ - علامه كمال الدين بن بهام، متوفى ١٢٨ه، مسائره، مطبوعه مضيعة السعادة مصر 

۵۳۳۵ علامه على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٠١٢ه ، شرح فقه اكبر، مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولاده مصر ۵۵ سلاه

علامه محمرين احمد السفارين المتوفي ١٨٨ه و الوامع الانوار البعيية ،مطبوعه مكتب اسلامي بيروت الهماه ٣٣٧- علامه سيد محمد لقيم الدين مراد آبادي متوفي ١٤٣٥ه و كتاب العقائد ومطبوعه بآجدار حرم وبالشنك تميني كراحي

#### كتب اصول فقه

۳۳۸ - امام فخرالدین محدرن عمروازی شافعی، متوفی ۴۰۷ ه٬ المحصول، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه٬ ۱۳۱۵ ه

علامه علاءالدين عبدالعزيزين احمه البحاري المتونى <del>• ٣٠٠ ه أكثف</del> الامرار بمطبوعه دا رالكتاب العربي ال<sup>م</sup>اه

علامه سعد الدين مسعودين عمر تغتازاني متوفي ٩١هـ ٥ وفضيح و تكويج مطبوعه نو رمجمه كار خانه تجارت كتب كراجي

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشمير بابن بهام ، متوفى ٨٦١هـ و التحرير مع التيسير ، مطبوعه مكتب المعارف رياض - 120

علامه محب الله بهاري متوفى ١١١٥ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئه

١٣٠١- علامه احد جو نيوري متوفى ١١١٥ نورالانوار ، مطبوعه ايج- ايم-سعيد ايند كميني كراجي

علامه عبد الحق خيرة بادى متوفى ١٨ ١١٥ ه ، شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتب اسلاميه كوئف

#### كتب متفرقه

٣٣٥- للجنح ابوطالب محمد بن الحن المكي المتوفى ٣٨٦هـ وتوت القلوب؛ مطبوعه ملبعه ميمنه مصر ٢٠٣١هـ وارا لكتب العلميه بيروت

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ه واصياء علوم الدين مطبوعه دار الخير بيردت واسهامها

علامه ابوعبدالله محمدين احمد ما كلي قرطبي متوثى ٦٦٨ هـ التذكره ، مطبوعه دار البخارييه مدينه منوره ، ١٣١٥ هـ -442

شيخ تقى الدين احمد بن تعميه حنبلي متوفى ٢٨ عده ° قاعده <del>جليله ،</del> مطبوعه مكتبه قا مره مصر ٣٢ اله - ٣ ٢ ٨

علامه مش الدين محمرين احمد ذهبي، متوفى ٧٣٨ هـ ١٠ كلبائر، مطبوعه دار الغد العربي قامره، مصر - 179

شخ شم الدين محمد بن الي بكما بن القيم جو ذبيه متوفى ا<del>۵ ۵ ه ، ح</del>لاء الافهام ، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ، ١٣٥٥ ه -400

شيخ مشمل الدين محمد ن اني بكرابن القيم الجوزيد المتوفى ۵۱ عده 'اغاثة اللمفان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۴۰۰ماه 201

شيخ شمس الدين محمدين الى بكرابن القيم الجو زيه المتوفى ۵۱ عده <sup>،</sup> زاد المعاد ، مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۱۹ هـ Mar

علامه عبدالله بن اسديافعي متوفى ٢٦ يروض الرياعين مطبوعه مطبع مصطفىٰ البابي واولاده مصر ٢٣ ياه - 404

علامه ميرسيد شريف على بن مجمه جرج جاني متوفى ٨١٨ه 6 كتاب التعريفات مطبوعه المطبعه الخريه مصر٢٠ ١٣٠ه و مكتبه نزار مصطفى - 404 الباز كحد كمرمد ۱۸۱۸۱ه

> حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى اا9ه، شرح الصدور، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، ١٠٠٣ هـ - 200

علامه عبدالوباب شعراني متوني ٩٤٣هـ 'المير'ان الكبري' مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨مه - 104

علامه عبدالوباب شعراني متوني عهده وأكيواقيت والجوا برومطبوير داراحياءالتراث العربي بيروت ١٨١٨ه - 402

علامه عبدالوہاب شعرانی متوفی ۳۷۴ه٬ الکبریت الاحم مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۸ه MOA

علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٧٦ه و الوقى الانوار القدسيه ،مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ،١٨١٨ه 209

مآحذومواجع علامه عبدالوباب شعراني متوفي سا٩٧هه٬ كشف الغمه، مطبوعه دار الفكر ببروت، ٩٨٠ ١١٥هم P4. علامه عبدالوہاب شعرانی متوفی ۳۵ و "اللبقات الکبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ اهد 24 علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٣٤٠هـ 'المنن الكبري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٢٠هـ 24 علامه احمد بن محمد ن على بن تجر كلي متوفى ١٩٧٨ هـ القتادي المصد يشيسه ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٩ه ۳۲۳ علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كلي متو في ٩٧٣ه ه ١ شرف الوسائل الي فهم الشمائل مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ١٩١٩ه 246 علامه احمد بن حجر بيتمي مكي متوفي ٩٤٠هـ الصواعق المحرقة ،مطبوعه مكتبه القابره ٠٨٥ ١٣هـ -240 علامه احمد بن حجر بيتمي مكي متوفي ١٤هـ الزواجر ، مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ١٣١٣ه -144 امام احمد سربندي مجدد الف ثاني، متوفي ٣٠٥٥ مكتوبات امام رباني، مطبوعه دينه وبالشنك يميني كراجي، ١٥٥٠ ماه -444 ٣٦٨ - علامه سيد محمد أن محمد مرتضي حيني زبيدي حنى ، متوفي ١٠٠٥هـ اتخاف سادة المستين ، مطبوعه مغيعه مصر ااسلاهه شِخ رشیداحمه گنگوی،متوفی ۱۳۲۳ه و فآوی رشیدیه کامل مطبوعه محمد سیدایند سنز کراچی \_1749 علامه مصطفیٰ بن عبدالله الشير بحاجی خليفه 'کشف السطن ون مطبوعه ملبعه اسلاميه طهران ۸ ۲ ۱۳۱۳ ه -146 امام احمد رضا قادري متوفي ومه ١٣ هـ الملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لا بور ، مطبوعه فريد بك مثال الا بور -421 ٣٤٢- عفر حيد الزمان، متوفى ١٣٣٨ و بدية المدى، مطبوعه ميوريريس دبلي ١٣٢٥ اهد ٣٤٢٣- علامه يوسف بن اساعيل النبهاني، متونى ١٣٥٥ ان جوا م البحار ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٧١هـ ۱۳۵۳ - شخ اشرن علی تعانوی متوفی ۱۳۶۳ ه ، بیشتی زیور ، مطبوعه ناشران قرآن کمینندلامهور 2 - 2 شخ اشرف على تقانوي، متوفى ١٣٦٢ه و حفظ الايمان، مطبوعه مكتبه تقانوي كرا جي ۳۷۲ - علامه عبدالحکیم شرف قادری نقشیندی نداءیار سول انند ،مطبوعه مرکزی مجلس رضالا بور ۵۰ ۱۳۰۰

سار القرآن



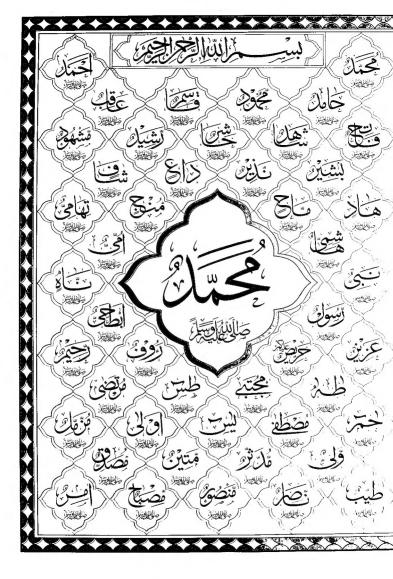

Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com